## ww.KitaboSunnat.com



مَشَرح حَصَرَتُ مُولاناً مُحَارِّ مِنْ مِنْ مِنْ الله الله عَلَامِ الله عَلَامِ الله عَلَامِ الله عَلَامِ الله علوم ديوب مد استاذ نقنس يردارالعلوم ديوب م

تَفْسَيْنِرُ عَلاَمهُ جَلِالُ الدِّينُ مِحَانِيٌ وَ عَلاَمهُ جَلِالُ الدِّينُ شِيوطِيَّ

121-32213768 心に見びかられていたかかがあ

### بينه النّه الرَّه الرّ

### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### 🖈 تنبیه 🖈

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



- جلداوّل

پاره ۱ تا پاره ۵

سورة البقرة، أل عمران، النسكة

نفَسِيرَ عُلاَمرَ كَبِلالُ الدِينَ مِن قَلَّم حَبِلالُ الدِينَ مُيوطى مَن عَلاَمرَ جَبِلالُ الدِينَ مُيوطى مَن شرح حَفرتَ مُولانا فَحَالِم مِن المِيدِي صَاحب فِلاَيمُ استاذه سيرد والعلوم ديوب بد

> مُكنتبَرُ وَلِيْرُولُولُونِرَ الْجَارِيَّ

اُلائوا ارائیم استجالی ہوڈ کرائی آلیات 2213768 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### کا پی را نت رجسٹریشن نمبر پاکستان میں جملہ حقو ق ملکیت بحق دارالا شاعت کرا چی محفوظ میں

تغییر کمالین شرح اردوتغییر جلالین ۲ جلد مترجم وشارت مولانا نعیم الدین اور بچه پارے مولا ناانظر شاہ مساحب کی تصنیف کردہ کے جملاحقوق ملکیت اب پاکستان میں صرف خلیل اشرف عثانی دارالا شاعت کراچی کو حاصل ہیں اور کوئی مختص یا اداروغیر قانونی طبع وقروشت کرنے کا مجاز نہیں ۔ سینغرل کا پی رائٹ رجسٹر ارکو بھی اطلاع دے دی گئی ہے لبندا اب جو تحقص یا ادارہ بلاا جازت طبع یا فروضت کرتا پایا گیا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گے۔ ناشر

انڈیا میں جملہ حقوق ملکیت وقارعلی ما لک مکتبہ تھانوی ویوبند کے پاس رجسر ڈہیں

بابتمام فليل اشرف عمّاني

طباعت : ایدیش جنوری این و

ضخامت : ۲ جلدصفحات ۳۲۲۳

تصدیق نامه میں نے "تفسیر کمالین شرح ارد وقسیر جلالین" کے متن قر آن کریم کو بغور برٹرها چوکی نظر آئی اصلاح کروی گئی۔اب الحمد للداس میں کوئی خلطی نہیں انشاء اللہ۔ محرشفیق ( نامل جامد ملام اسلام یا مدوری ناؤن ) محرشفیق ( نامل جامد ملام اسلام یا مدوری ناؤن ) محرشفیق ( نامل جامد ملام اسلامی المدوری ناؤن ) محرشفیق کی مستوم کی مستوم کی اسلام کا مستوم کا کہ دوری ناؤن ) دجزانے دف دیز کا دونا نے سندھ

### ﴿..... مِنْ کے ہے ......﴾

اداره اسلامیات ۱۹۰-انارکلی لا بور کتب امدادید فی لی بهیتمال روز ملتان کتب خاندرشید میدسدینه مارکیت راجه بازار راوالپنذی مکتب اسلامیه گامی ازار ایب آباد مکتبه المعارف محله جنگی - بیثا در ادارة المعادف جامعه دارالعلوم كراچی بیت القرآن ارد و باز اركراچی اوارة القرآن والعلوم الاسلامیه B-437 و پیپروونسبیله كراچی بیت القلم مقابل اشرف المدارس مکشن اقبال بالک اكراچی مكتبه اسلامیه این بور بازار فیصل آباد

﴿انگلیندمیں ملنے کے بیتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd.
At Continenta (London) Ltd
Cooks Road, London E | 5 2PW.

کتاب و سنت کیمادکونانی می شاکه ایر بخان صوالی اندوا اسکر بود کیم بری کسید ماسکه او مفت مرکز

# ا جمالی فهرست اجمالی فهرست جلداول پاره نمبراول تا پنجم

| صغينبر     | عنوانات                                                                                                         | صفحتمبر     | عثوانات .                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                 | 10          | ح ف آ غاز                                          |
| rs         | ياره آلم                                                                                                        | 74          | حمد کی تمل شختیت                                   |
| rs         | نضائل سورهٔ بقره                                                                                                | <b>7</b> 4  | اسلام اور حمد میں چولی وامن کا ساتھ                |
| <b>r</b> 5 | شان نزول                                                                                                        | ۲A          | حمدو ثنافيسلوة وسلام كى عقلى وجبه                  |
| ۲٦         | مقطعات قرآئي في محقيق                                                                                           | PA          | حکام د نیااور پیشوایان نمر ہب                      |
| F4         | ہر محکمہ کے مخصوص اسرارا در خاص اصطلاعات ہوتی ہیں                                                               | 71          | علمائے است آل نی ہیں                               |
| 12         | - تما <b>ب ب</b> دایت                                                                                           | 79          | جلا لین کی خصوصیات                                 |
| ra         | قرآن شہاوت سے پاک ہے                                                                                            | 74          | صاحب جلالين سے تراجم۔                              |
| ra         | قرآ نی تفویٰ                                                                                                    | <b>7</b> 9  | جلا کین کا مرتبہ                                   |
| r4         | ورجات تقويى                                                                                                     | ٣.          | مسلمانوں کا بےمثل کارنامہ                          |
| <b>₩</b>   | مؤمنين كاقتميس                                                                                                  | ۳.          | سورت وآيت کي محقيق                                 |
| (**        | ا يمان بالغيب                                                                                                   | <b>r.</b>   | قرآن پرایک سرسری نظر                               |
| (°°        | ایمان بالغیب کی فضیلت                                                                                           | <b>m</b> 1  | سورتوں کی تفصیل                                    |
| اس         | حقیق نما ز                                                                                                      | 71          | حال <sup>کی</sup> ن کی رائے                        |
| ۱۳۱        | ز کو ة کی حقیقت                                                                                                 | <b>P</b> "1 | سور آنوں کے تام                                    |
| M          | ٹیکس مشکل ہے یا ز کو ۃ                                                                                          | ١٦٩         | قرآن کی ترتیب                                      |
| m          | زکو ہیلمی                                                                                                       | 22          | تعوذ التسميه                                       |
| <b>"</b> " | ا نب <u>ا</u> ء کی تصدیق<br>                                                                                    | rr          | ز کیب                                              |
| ۳۳.        | دو <u>نکتے</u><br>- سر                                                                                          | rr          | فضأئل بسم الله                                     |
| m          | متقين كي كلى پېچان                                                                                              | **          | شان زول بسم الله                                   |
| **         | معتز له کار د                                                                                                   | m           | كيابهم القدك باب من آب في ووسر عدا بهب كي تقليدى ب |
| la.la.     | ایک اشکال اوراس کا جواب                                                                                         | **          | احكام بسم انتد                                     |
|            | الم جاری کا برواند کا | یے جانے و   | کتاب وسنت کی دوشن میں لک                           |

| <u>ت</u>    | فهرست مضما جن وعنوا نا                               | ۴          | لما يتن ترجمه وترين عبير جايا بين ، جلداول<br> |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| صفي أبير    | عنوانات                                              | صفحهمبر    | نعنوانات                                       |
| 45          | عهد خدوا ندی                                         | ۴          | شبليغ كافائده                                  |
| ٦٢          | ا عالم كى حيار حالتيس                                | 777        | یےا بیانی کاالزام خدا پڑہیں بندوں پر ہے        |
| 44          | ا کیک شبه اوراس کا جواب                              | ొద         | خِدائی مہر                                     |
| 1/          | حصرت آ دمم اور عالم کی پیدائش                        | ٣۵         | نیکی اور بدی کا فلسفه                          |
| 19          | خلافت البي                                           | ۲۳         | شبهات کاازاله                                  |
| 44          | تخلیق انسان کی حکمت                                  | ۳۸         | نظاق کی قشمیں                                  |
| 41          | سجدهٔ آ دم کی حقیقت                                  | <b>"</b> ለ | اسلام کے بدترین وشمن                           |
| ∠r          | شیطان کون ہے؟                                        | 4          | ول کے روگی                                     |
| ۷٢          | انتظامي قابليت كامعيار                               | ۵۱         | ربط وشان نزول                                  |
| 28          | نیابت البی کااہل انسان ہےنہ کہ فرشتے                 | ۵۱         | منافقین کی بہا دری                             |
| 25          | ا زالیهٔ شبههات                                      | ۵۲.        | قرآنی مثالیں                                   |
| 2r          | د نیا کا سب ہے پہلا مدر سیدا در معلم و متعلم         | ۵۳         | تکوین دتشریعی اسباب                            |
| ۷۳          | جلسة انعامي ياجش تاج پوتی                            | ۵۵         | ا یک شبه اوراس کا جواب                         |
| <u>~</u> ~  | قیاسِ شیطاتی اور قیاس فقهی کا فرق                    | ۲۵         | عیادت اورا حسانات الہٰی                        |
| <u> ۲</u> ۳ | موحداعظم كون تفا؟                                    | 27         | تو حید ہی بنیا دعبادت ہے                       |
| ۷٦          | جنت کے ش <b>ا</b> ی محلات                            | ۲۵         | شاہی محاور ہے                                  |
| ∠ ₹         | شیطان کا تا نابانا ،                                 | ۵۷         | ہر چیز میں طت اصل ہے                           |
| ۷٦          | ا حضرت <b>آ</b> دمم وحوآ کی س <b>ا</b> و ه لوڅی<br>· | ۵۷         | ز مین حمول ہے یا چینی                          |
| <b>~ ~</b>  | شیطائی ایرات                                         | ۵۷         | قر آن کاموضوع                                  |
| 44          | بیوتو فو ل کی جنت                                    | ۵۸         | نزول وتنزيل كافرق                              |
| 22          | حفاظت حدود                                           | ۵۹         | خدائي چيلنج اور دغمن کااعتراف شکست             |
| ∠9          | ین اسرائیل پر انعامات کی بارش                        | ٧٠         | معجزات انبياء                                  |
| ∠ 9         | ا ول کا فرنه ینو                                     | 4٠         | خدا کے وقتمنوں میں تھالیلی                     |
| ∠ 9         | قرآن فروشی                                           | ٧.         | كة اجلابنس كي حيال                             |
| 2.4         | لعليم اوراذ ان وا قامت پراُ جرت                      | וד         | قرآن کی بهارتازه                               |
| ۸.          | دین فروشی و فتو کی نو ایسی                           | 44         | ربط وشان نزول                                  |
| ۸٠          | ا يقاء عهد                                           | 45         | عالم میں خیروشر                                |
| AI          | عبادات اور محبت صالحين كي البيث                      | 44         | جنت وجهنم ک <sup>ح</sup> قیقت<br>•             |
| Ar          | حب جاه اورحب مال کاینظیرعلات                         |            | یچ ئی اور جاہل صوفی                            |
| ۸۲          | نماز دشوار کیوں ہے؟                                  | 40         | مثال کی حقیقت اوراس کا فا'تده                  |
|             | ردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز                 | مانے والی  | کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی ۔                 |

|       | مر معامین و دانا                                 |            | الا-ن الربدور المراجع المان المجلود والمراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع |
|-------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صونبر | ختوا تا ت                                        | صختمبر     | بحنوا تا ت                                                                                           |
| 99    | مسنح معتوی درو حانی                              | ۸۲         | لطاً نَفْ آيات                                                                                       |
| 1+1   | نیکی تو کل اور والده کی خدمت کی برکت             | ۸۳         | ین اسرائیل پرانعامات کی بارش                                                                         |
| (+1"  | واقعه کی ترتیب قرآنی                             | ۸۳         | ایک اشکال اوراس کی سا وہ تو جیبه                                                                     |
| 1.4   | حيات بعدالموت                                    | ۸۳         | مصیبت ہے بیچتے کے چاررا ستے                                                                          |
| 1+1   | ووشيهے اوران كا جواب                             | ۸۳         | ا نکارشقا عت اوراس کا جواب                                                                           |
| 1•#   | سرمدی زندگی                                      | ۸۳         | اصل بگاڑ کی جڑاور بنیا د                                                                             |
| 100   | آ دمی آ دمی انتر کوئی بیرا کوئی چقر              | ٨٦         | قرآن میں مکرراورغیر مکرروا قعات کا فلسفه                                                             |
| 101   | ا کیا شکال اور اس کاحل                           | 7.4        | قر آن کریم اور دوسری آسانی کتابول میں اختلاف بیان                                                    |
| 1•3   | يبود كى تنين جماعتيں                             | ۸۷         | بن اسرائیل کا دور غلامی                                                                              |
| 1+7   | خوابوں کی جنت                                    | ٨٧         | غلامی ہے نجات                                                                                        |
| 14 4  | علماء سوء كاقصور                                 | ٨٧         | تو م کے دومویٰ جن کا نام ایک اور کا مختلف                                                            |
| 1-4   | سمّا بت قرآن پرأجرت                              | ٨٩         | لاتوں کے بھوت ہاتو ں ہے جبیں مانا کرتے                                                               |
| f+A   | خيال آ قريينياں                                  | 9.4        | الله کا و بیدا را و رمعتر له و نیجیری                                                                |
| 1•4   | معياركامياتي                                     | 4+         | تو کل اور ذخیره اندوزی                                                                               |
| 1-4   | معتزله پررو                                      | 4+         | گناہوں کے ساتھ تعتیں ، خدا کی طرف سے ڈھیل ہے                                                         |
| 1 • 9 | اللہ کی بندگی کے بعد والدین کی اطاعت وحدمت       | 91         | انعامِ خدادندی کی ناقدری کا نتیجه                                                                    |
| 11-   | ترجمه                                            | 44         | يَها ريوں اور و ہا ؤن کا حقیقی سبب                                                                   |
| 111   | ترسميب ومحقيق                                    | ۹۳۰        | ا لگ تھلگ رہنے کی کا فرانہ فر ہنیت                                                                   |
| III   | ريط                                              | 917        | نیجیری تا دیل                                                                                        |
| ()(   | ﴿ تَشْرَىٰ ﴾ معاہدہ کی بقیدو فعات                | ۹۳         | یمپودکی ذالت<br>                                                                                     |
| 111   | ا يک شبه اور اس کا جواب                          | 91~        | انمييا يحافس ناحق                                                                                    |
| 111   | ودسراشیه اوراس کاا زالیه<br>در میراشیه اوراس کا  | 40         | عوام وخواص کا فرق                                                                                    |
| 111   | تر کیب و شخفیق                                   | 97         | ایک شبه اوراس کے نین جواب                                                                            |
| III   | ربط                                              | 92         | قا نو ن اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں                                                                |
| 110   | ﴿ تشريح ﴾ بغيرتو فيق البي خوارق بھي کار آيد نبيس | 92         | علما ءسوءا درغلط كارمشا كخ                                                                           |
| 110   | ایک نکته                                         | 92         | بیچیری تاویل                                                                                         |
| It 🗅  | مَرَ كَيبِ وَمُحَقِّقَ                           | 92         | جبرية تبديلي مذهب                                                                                    |
| 114   | ربط ص                                            | 94         | د نیاوی حکومت کا طرزعمل<br>م                                                                         |
| 117   | ﴿ تَشْرَيْحُ ﴾ تصحیح اورغلط عقیدت کا فرق         | 4.4        | محیصلی کا شکار<br>                                                                                   |
| 117   | آیک شبه کاازاله                                  | 99         | ڈارون کا تظریۂ ارتقاء                                                                                |
|       | ردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز             | انے والی ا | کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی ح                                                                       |

| ات      | فبرست مصالين وحنوانا                              | 1     | الماء تناكر جميدة تمرك عيير جلاء ن مجلداون  |
|---------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| صغنمبر  | عنوانات                                           | صخيبر | عنوانات                                     |
| 114     | اساتذه اورمشائخ كاجواب                            | 114   | مؤمن كى تهذيب اور كا فركى تعذيب             |
| 174     | ترجمه ي                                           | 114   | حجموث کے بیرنہیں ہوتے                       |
| 1900    | ر کیب و محقیق                                     | ŧΙΛ   | ترجمه ي                                     |
| 1100    | ربط وشان نزول                                     | AIF   | تر کیب و شخفیق                              |
| 1174    | ﴿ تَشْرِعٌ ﴾ ا تكارثنغ                            | 119   | ربط                                         |
| 187     | بعض مفسرین کی رائے                                | 114   | ﴿ تشریح ﴾ بدمملی کی انتهاء                  |
| 1111    | عام علماء کی رائے                                 | 119   | کلام!للی میں تکرار<br>صر                    |
| (127)   | کشتح کے دومنعنی                                   | 174   | محجج اور غلط عقیده کا <b>فر</b> ق           |
| 15-1    | نسخہ جات کی طرح ا حکام میں بھی تبدیلی شروری ہے    | ir+   | خدائی فیصله                                 |
| 1971    | شرائط لنخ                                         | 14+   | شبهات ادران کا جواب                         |
| 19      | مِعتزله كالختلاف                                  | ا۲۱   | علامت ولايت                                 |
| 127     | الشخ کے صدود                                      | ITI   | ترجمه                                       |
| 127     | لشخ تسليئة تاريخ كاتقذم وتاخر                     | 177   | تر کیب و شخقیق                              |
| 124     | متقدمین ومتاخرین کی اصلاحات کا فرق                | 122   | ر بط                                        |
| 188     | ترجمه                                             | 175   | ﴿ تَشْرَيْحٌ ﴾ الله والول ہے دشمنی کا انجام |
| 19-74   | تر كيب وتحقيق                                     | 175   | قرآن کے الفاظ اور معتی دونوں کلام الہی ہیں  |
| الماسوا | ربط وشان نزولِ                                    | 175   | معاند کے لئے ہزار دلائل جھی بیکار ہیں       |
| 11-14   | ﴿ تشريح ﴾ فرِ ماكنى اورغير فر ماكنى معجزات كا فرق | 150   | ترجمه ت                                     |
| 150     | جها داو رعفو و ورگزر                              | Ira   | تر کیب و شخفیق                              |
| 110     | ترجمه                                             | 127   | राष्ट्र                                     |
| 11-4    | ر کیب و محقیق                                     | 144   | ﴿ تَشْرَيْحٌ ﴾ با بل کی جا دو گیری          |
| 124     | ربط وشان نزول وتشرجيح                             | ١٢٦   | ماروت و ماروت کا طریقهٔ <sup>تعلی</sup> م   |
| ١٣٦     | پیرِزادوں کیلئے دعوت ِڤکر                         | 157   | الله، فرشتے ، پیغمبرالزام سے بری ہیں        |
| 12      | ترجمه                                             | 182   | تقش مليماني                                 |
| 112     | تر كيب وشحقيق                                     | 11/2  | قصه زېره دمشتر ي                            |
| 1172    | ر بيط وشان نزول                                   | 152   | نادر شخفیق                                  |
| 157     | ﴿ تَشْرِتُ ﴾ يَجَا كُروه بندى كى مُدمت            | 112   | سحرا درمعتز له<br>تنه -                     |
| IFA     | مشائخ کے لئے نکتہ فکر                             | ITA   | ترجمه ارتب وتحقیق                           |
| 1171    | تر کیب و محقیق                                    | IM    | ا ﴿ تشرتَ ﴾ لفظی شرارت<br>ا                 |
| 11-9    | ر حميه و محقيق<br>ربط وشان نزول .                 | 119   | بعض وفتت جائز کام بھی ناجائزین جاتا ہے      |
|         | اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز             |       |                                             |

|         | مرست عماين وحوا                             |             | ماين ترجمه وترب فيرجلانين ، جعداون                |
|---------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| مستحتبر | عنوانات                                     | مغتمبر      | عتوانات                                           |
| 10+     | ا مامت کبری کے معنی                         | 11-9        | ﴿ تَشْرَى ﴾ ساجدى تخريب                           |
| 101     | معتز لياد رردافض كاعقبيره اوراستدامال       | 1829        | التعمير مسحيد                                     |
| اکا     | عصمت ان <u>ما</u> ء کے خلاف واقعات کی توجیب | 1174        | مساجد کی تفل بیندی                                |
| 127     | خلافت ارشادی فاس کونه دی جائے گی            | •∽ا         | الرجمه                                            |
| 125     | الله كاحريم شابى اوراس كے احكام             | 100         | تر کیب و محقیق                                    |
| 100     | ا ترجمه                                     | IM          | ربط وشان نز دل، <u>یا ی</u> چ قول                 |
| 151     | متحقیق وتر کیب                              | 174         | ﴿ تَشْرَبُحُ ﴾ الله زيان ومكان نبيس ہے            |
| ۱۵۳     | ربط                                         | IM          | کعبہ پریتی اور بت پرستی کا فرق                    |
| 156     | ﴾ تشريح ﴾ وعاءابرا ميمي اوراس كامصداق       | ۱۳۲         | بت پرت <b>ی کا جوا زاوراس کے تین جواب</b>         |
| 1ar     | سچا بیٹا ہی ہا پ کی دولت کا امین ہوتا ہے    | ۳۳          | آ يت کي تو جيهات                                  |
| 120     | الائمة من قريش                              | 144         | دعوى انبيت أوراس كارد                             |
| امدا    | بقاء سلسله کی تمنا                          | 114         | عقيدة انبيت كى اصل                                |
| 167     | ا ترجمہ<br>قات                              | 144         | مباکل حریت<br>تا به                               |
| ۲۵۱     | محقیق ور کیب<br>محقیق ور کیب                | ١٣٣         | متحقیق نادر                                       |
| 102     | ر بط و شان نزول                             | ותית        | ترجمه -                                           |
| 104     | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ طاعت ابرا ميمي                 | IMS         | تتحقیق ونز کیب                                    |
| 101     | حضرت ابراہیم یہودی تھے یانصرائی یامسلمان    | ורץ         | ربط وشان نزول                                     |
| 100     | غرورنسلی اور تا بائی فخر کی برائی           | וריז        | ﴿ تشرح ﴾ معاندین کی کمٹ مجتی                      |
| IDA     | احيموں ہےانتسا باور رفع تعارض               | ומא         | الني گنگا                                         |
| ۱۵۹     | معرفت حق موت اختیاری                        | Iሮ <u>ረ</u> | اصلاح وبدایت کے لئے جو ہرقابل کی ضرورت            |
| 14.     | تر جمید<br>تا م                             | 1172        | جس کوخو دفکر اصلاح نہ ہواس کے در بے نہ ہوتا جا ہے |
| 14-     | مستحقیق ور کیب                              | 1172        | ر جر<br>د ا                                       |
| 14-     | ر ربط وشان نزول                             | 162         | متحقیق وتر کیب                                    |
| 14.     | ﴿ تَشْرَبَ ﴾ ملت ابرا ہی کامتبع کون ہے      | 164         | ربط                                               |
| וצו     | ایک شبه اوراس کا جواب                       | 164         | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ قرآن كاطرز تبليغ إور تكرار           |
| 143     | ر جمد<br>ق                                  | 1 PA        | ر جر <sub>م</sub><br>ه                            |
| 145     | متحقیق وترسیب                               | 114         | تشخفيق وتركيب                                     |
| ITE     | ַ רעב                                       | 100         | ربط وشان زول                                      |
| ITT     | ﴿ تشريح ﴾ براني كاينداراورخوايون كي دنيا    | 14.         | ﴿ تشريح ﴾ خدا كاامتحان                            |
|         |                                             | 10-         | حفرت ابرا بیم کی آ زمائش                          |
|         | اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز       | حانے والے   | کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی                      |

| ات    | لاہم سے مصارت و حتوا نا                                                             |                  | لا يان خريمية المر <sub>ي</sub> ب من منظم جارا عان المجلمة أول                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغيبر | عواتا <u> </u>                                                                      | صخةمبر           | عنوانات                                                                                                                                  |
| IAF   | شهدا ءکومر ده نے مجھو                                                               |                  | <b>e</b> (                                                                                                                               |
| IAT   | برزخی زندگی کافر ق                                                                  | 1 7 4            | پاره سيقول                                                                                                                               |
| IAT   | ا نبیاء کی برزخی زندگی کے آثار                                                      | 144              | ر جمہ<br>خوت ر                                                                                                                           |
| IAT   | سیاا ولیا ء شهدا و کی فضیلت میں شریک نہیں                                           | 12 •             | تحقیق وتر کیب<br>- ب                                                                                                                     |
| 11    | شهداء کی قشمیں اورا حکام                                                            | اکا              | ربط وشان نزول<br>مربع مربع المربع                                                                                                        |
| IAT   | آ زمائش الہی ہمی مجامدۂ اصطراری ہے                                                  | اکا              | ﴿ تَشْرِتُ ﴾ تحويل قبله كا حاكما نه جواب مدة الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| IAM   | ترجمه                                                                               | 12r              | صراطمتنقيم اورتمرابي                                                                                                                     |
| ı۸۳   | تتحقیق و ترکیب                                                                      |                  | امت محمریه کی شباوت پر تمن شبے                                                                                                           |
| 142   | ربط وشان نزول                                                                       | 145              | اعتدال امت محمد بيه<br>مدين السياري                                                                                                      |
| 110   | ﴿ تَصْرَتُ ﴾                                                                        | 144              | تحویل قبله ایک و فعه ہوئی یا دو دفعہ                                                                                                     |
| 114   | ترجمه                                                                               | 147              | آر جمه<br>عاملات                                                                                                                         |
| PAL   | تخقیق وتر کیب                                                                       | 12 ~             | تعتقیق وتر کیب                                                                                                                           |
| FAI   | ربط                                                                                 | 1∠3              | ربطِ وشان نزول<br>                                                                                                                       |
| FAL   | شان نزول                                                                            | 120              | ﴿ آشرتَ ﴾ تحویل قبلہ کے حکیمانہ جوابات (۱)                                                                                               |
| HAH   | ﴾ تشريح ﴾                                                                           | 127              | آتخضرت ﷺ کی شنا خت بینوں ہے بھی زیادہ ہے                                                                                                 |
| PAL   | علم المعاملة كاا ظبهارا ورمكم الركاهفه كانامحرمون سے اخفا دمنر ورى ہے               | 124              | آ فتاب آ مدولیل آ فتاب                                                                                                                   |
| tAZ   | ترجمه                                                                               |                  | ترجمه                                                                                                                                    |
| IAA   | تحقیق و ترکیب                                                                       | IZ A             | تحقیق ورز کیب                                                                                                                            |
| PAI   | ربط وشان نزول                                                                       | 141              | ربط وشان نزول                                                                                                                            |
| PAI   | 💣 تشریح 🦀 وجود باری کی دلیل عقلی                                                    | 141              | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ تحويل قبله كالحكيما نه جواب (٢)                                                                                            |
| 149   | نو ٔ حید باری می دلیل عقلی                                                          | 149              | هیمانه جواب(۳)                                                                                                                           |
| 14-   | ا سلامی اصول عقلی ہیں فروع کاعقلی ہونا ضروری نہیں ہے                                | 14               | عالمکیرنبی کا قبله مرکزی اور بین الاتوامی ہے                                                                                             |
| 19-   | آ سانوں کے وجود کا سائنسی اٹکار                                                     | 14               | بنائے ابرائی کا حقد ارابن ابرائیم بی ہوسکتا ہے                                                                                           |
| 14+   | الله کی محبت کے ساتھ دوسروں کی محبت                                                 | 149              | قبلهٔ عشاق                                                                                                                               |
| 191   | ترجمه                                                                               | 1/4              | سیرسلوک کی انتہا تہیں ہے                                                                                                                 |
| 192   | تتحقیق وتر کیب                                                                      | <b>ΙΛ•</b>       | شرف صحبت                                                                                                                                 |
| 197   | ربط وشان نزول                                                                       | 1.4              | ذ کر کا حقی <b>ق</b> ثمر ه                                                                                                               |
| 197   | ﴿ تَشْرَيْحٌ ﴾ خاص جانوروں کی حرمت وصلت                                             | 14.              | ر جمه<br>م                                                                                                                               |
| 145   | تقلید کفاراور تقلید فقتهی کا فرق                                                    | IAI              | تتحقیق در کیب                                                                                                                            |
| 191   | اعتدال ،اتباع مشائخ ادرا كات روحانيه                                                | ΙΔΙ              | ربط وشان زول                                                                                                                             |
|       | اردہ اسلامی کتب کا سب سے بٹا م <b>فت مرک</b> نے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | المرا            | ﴿ تَشْرَبُ ﴾ صبر کی طرح نماز ہے بھی مصیبت کا اثر وور ہوجا تاہے<br>کتاب مسنت کے مصنہ مصنف میں مارک                                        |
|       | ال <u>ي توالسلامي منتب ت سب سے پر سمت من ت</u>                                      | بتنائهه والمنتوب | مراب المراب ا                          |

|              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                        |             | المحال المرجم ال |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغتمبر       | عنوانات                                                      | سخنبر       | مخوامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L+ L.        | قصاص ودیت کی تفصیل                                           | 191         | تر جمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>*•</b> ** | انساتی سیاوات                                                | 190         | لتحقيق وتركيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r-0          | ر <i>ِّ جم</i> ہ                                             | 1917        | ر بط وشان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r+3          | تحقیق وتر کیب                                                | 196         | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ حلال وطيب كس كو كهتيه بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P= 4         | ربط وشان نزول                                                | 190         | تمام چیزیں اصل میں حلال ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r-4          | ﴿ تشريح ﴾ تر كه ميں رشته داروں كے ساتھ سلوك                  | 190         | ة بح اضطراري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>F-</b> ∠  | وصیت ایک مقدس امانت ہے                                       | 194         | غیر کے نامر د جانوروں کی حرمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r=_          | ٔ برجمہ<br>ا                                                 | 14.4        | آیت مائمدہ ہے تائمیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r•A          | متحقیق ور سکیب                                               | 144         | تفسير احمدي كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r+9          | رايط وشان نزول                                               | 197         | اضطراری حالت اورشری زخصت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r- 9         | 🤯 تشریخ کپروزه کی انجمیت وعظمت                               | 194         | لذائمذ باعث شكر بول تو نعمت بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r= 9         | ایک شبه اوراس کا جواب                                        | 194         | يزجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r= 9         | روژه کے ضروری احکام                                          | 194         | مستحقیق وتر کیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110          | ر<br>- جرر<br>                                               | 19/         | ربطِ وشان ثر ول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fit          | متحقیق ور کیب ،                                              | API         | ﴿ تَصْرِيحٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TIT          | ربط وشان بزول<br>م                                           | 144         | تاریخی شہادت یہ ہے کہ فتنہ فساد کی جڑ ہمیشہ علما مئو ور ہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rir          | ﴿ تَصْرَحَ ﴾ روز گهشر وعیت می تدریخ<br>په چن                 | 199         | ترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rir          | روزوں کے لئے ماہ رمضان کی تخصیص                              | 199         | للتحقيق وتركيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 717          | قرآن اور رمضان<br>-                                          | 1           | ربط وشان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FIF          | رمضمان اور <b>قبو لیت د عا ه</b>                             | Y=+         | ﴿ تَشْرَيْ ﴾ اسلام ، ببليه عالمكير خربي ممراى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rır          | سبب أوااور سبب قضاء                                          | 4           | سی خدا پر تی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rır          | بيمارى يا سفراورروزه                                         | <b>**</b>   | حيوا بواب بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۱۳          | وعاء کے سلسلے میں اہل سنت اور معتز لیکا نظریہ                | <b>7</b> 41 | عورمي رسول ادربني تهبس موتمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۱۳          | قبولیت دعاء کے بارہ می <i>ں شبہ</i>                          | <b>F</b> •1 | اصل اعتبار معنی کا ہے نہ کیمیورت کا اور بالذات محبت اللہ<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۱۳          | جوابات                                                       |             | ک ہو کی چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F10          | بعض دعاؤں کی نامقبولیت کیا بعض احکام کے رد کا ہا عث م<br>سیر | 741         | ל.<br>ה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ہو گئی ہے؟                                                   | 707         | متحقیق وتر کیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 710          | ر جمہ<br>م                                                   | <b>70</b> P | ريط وشان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FIT          | للمحقيق وتركيب                                               | P+P-        | ﴿ تَعْرِبَعُ ﴾ نفس انسانی کااحترام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 112          | رنيد                                                         | 4-4         | مناه کبیره کے انسان شامیان سے خارج ہوتا ہے اور شکافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | الا علام الله الله الله الله الله الله الله ا                |             | 1 . <del **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|        | www.Kitabosumi مير مت مصل عن والواما                                                                       |                            | ماين ربمه وترن ميرجواين بجعراول                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| صنحتهر | عنوا تات                                                                                                   | منختبر                     | عنوا تا ت                                                    |
| PF-    | احصار کی شرح اوراس کے احکام                                                                                | ria                        | شان نزول                                                     |
| 771    | حج کی تمین قشمیں اورا حکام                                                                                 | MA                         | 🥳 تشریخ کپروز ه کی پابندیوں میں اعتدال                       |
| rrr    | ا ترجمه                                                                                                    | FIA                        | روز ہ کی نورائیت اور حرام کمائی ہے بیٹ کو خالی رکھنا         |
| rrr    | لتحقیق وتر کیب                                                                                             | MA                         | آیت کے نکات                                                  |
| rra    | ربط وشان نزول                                                                                              | 119                        | آیت اعتکاف ہے مسائل کا استخراج                               |
| rra    | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ ايام فح                                                                                      | <b>714</b>                 | مال حرام                                                     |
| rrs    | احترام فحج                                                                                                 | 75-                        | ترجمه<br>م                                                   |
| rrs    | حقیقی سروسامان حجی                                                                                         | 44.                        | متحقیق و ترکیب ·                                             |
| 220    | کامل اور جامع زندگی<br>د                                                                                   | rr•                        | ر بطِ وشان نز ول                                             |
| 777    | ا زاله ٔ غلطتبی                                                                                            | 441                        | وتحري المحسى حساب كے مقابات من قرى حساب اسلاى ہے             |
| 757    | د نیامطلوب تبیس ہے                                                                                         | 471                        | مسلمسی حساب کی نسبت قمری حساب با عث مہولت ہے<br>مسلم         |
| 44.4   | ا انعال مج                                                                                                 | FH                         | بعض احکام میں شمسی حساب جائز ہی نہیں                         |
| rry    | جمع بين الصلو الثمن<br>المساو الثمن                                                                        | 777                        | وروازہ جھوڑ کر غیروروازہ ہے گھر میں داخل ہونا بے عقلی ہے     |
| 784    | قریش کاغرورنسلی                                                                                            | ۲۲۲                        | آیت کے نکات                                                  |
| 1224   | خرید و فروخت اور نج                                                                                        | 777                        | نصولیات کی بجائے منر وریات میں لگنا جائے                     |
| 77%    | وظا ئف مز دلفه اور مشاعل منی                                                                               | ۳۲۳                        | ترجمه<br>عدم ب                                               |
| 112    | عوام ادرخواص کا فر ق                                                                                       | <b>F F F F F F F F F F</b> | متحقیق وتر کیب                                               |
| 127    | الآجمه<br>عدم بر                                                                                           | rra                        | ربط وشان نزول                                                |
| rpa    | تحقیق وز کیب                                                                                               | rrs                        | ﴿ تَعْرِيعٌ ﴾ ما فعانه جنَّك                                 |
| ۲۳۸    | ا ربط                                                                                                      | 772                        | سبب جنگ                                                      |
| 7179   | شان نزول در مربع و در مربع | 477                        | حرسب قبال                                                    |
| 774    | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ الطل برست اورا ال حق كا فرق<br>                                                               | 777                        | مسائل ضروری<br>سرور در م                                     |
| rma .  | لیمبراور <b>ف</b> نا بینس<br>                                                                              | 777                        | کفار <b>غرب کااممیازا</b> ورخصوست                            |
| r#~9   | ترجمہ<br>محت م                                                                                             | FYY                        | حفاظت جان<br>موری در جیم                                     |
| ۲۳۰    | متحقیق ور کیب                                                                                              | 774                        | معنی کوصورت پرتز نیخ<br>                                     |
| ۲۳۰    | ربط وشمان نزول<br>دیشه همین در                                                                             | 772                        | ترجمه<br>تخة                                                 |
| F(~.   | ﴾ خلاصه وین<br>سرور کرم نور این                                                                            | 773                        | شخفیق در کیب<br>د تام و تحریب میرونی در                      |
| P/~1   | بدعت کے خطرناک نقصانات<br>عقب منہ حدیث منہ کرنے دائے د                                                     | 77-                        | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ عمره سنت اور حج فرض ہے<br>مند مدفعہ من لیا ہے۔ |
| F1771  | بدعتی ،اللہ مربہتان اور نبی بر کذب بیالی کرتا ہے<br>میں بشلہ د ،                                           | <b>۲۲•</b>                 | امام شانعیٰ کی دلیل و جوب<br>در کر گیا                       |
| 441    | مقام شليم ورضاء                                                                                            |                            | حنفيه کی ولیل عدم و جوب                                      |
|        |                                                                                                            | ا کی جانا                  |                                                              |

|        | مهر ست محما بال و موا                                                                              |             | عاين کر مصدو مربی مير جواين انجير اون                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفختبر | عنوانات                                                                                            | مغنبر       | عنوانات                                                                                      |
| ron    | اسلامی معتدل احکام                                                                                 | اسماء       | دریائے خون                                                                                   |
| F09    | شی <b>عی</b> معاشرت                                                                                | rar         | ترجمه                                                                                        |
| 109    | لواطت کی برائی اوراس کے احکام                                                                      | 262         | لتحقیق ور کب                                                                                 |
| 109    | لبعض شبها <b>ت کا</b> ازاله                                                                        | tra         | ربط                                                                                          |
| 44.    | ترجمه<br>ت                                                                                         | rra         | ﴿ تَشْرَتَ ﴾ رزق کی قراد اتی دلیل مقبولیت نبیس ہے                                            |
| 444    | متحقیق وتر کیب                                                                                     | rpa         | انبیاء کرام میمیم السلام تشکیم ورضا کے پیکر ہوتے ہیں                                         |
| 771    | ريط                                                                                                | 46.4        | بارگاه قدس کی رسانی                                                                          |
| 747    | شان نزول<br>مان نزول                                                                               | rrz         | ترجمه<br>= ۳                                                                                 |
| 777    | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ مم كَي الجميت اوراس كالمقصد                                                          | rm          | تتحقیق وتر کیب                                                                               |
| 747    | فشم کی قشمیں اوراحکام                                                                              | rma         | ربط وشان زول                                                                                 |
| 747    | تين قسم كي قسم                                                                                     | 444         | ﴿ تَشْرَتَ ﴾ خيرات كے اول مستحقين غريب اقرباء بي                                             |
| 777    | ولائل طرفين                                                                                        | 4179        | فلسفهٔ جباد                                                                                  |
| ryr    | ا بلاء کی اصلاح                                                                                    | 10.         | مرتد کی سرزا                                                                                 |
| 746    | ا بلاء کی قسمیں مع احکام                                                                           | 73·         | مرید کافرے زیادہ مجرم ہے                                                                     |
| ۳۲۳    | ترجمه<br>غير ر                                                                                     | rai         | ترجمه<br>ځتا سا                                                                              |
| 775    | تحقیق ور کیب                                                                                       | rói         | تحقیق در کیب                                                                                 |
| ٣٦٣    | ربط وشانِ نزول                                                                                     | rar !       | ربط وشان نزول                                                                                |
| 440    | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ نكاح اور طلاق مِن مر دومورت كي حيثيت<br>مناه                                         | rom         | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ ہر چیز کی احجمائی برائی کامعیار                                                |
| 440    | احكام حيض<br>سريد به به                                                                            | 10.5        | شراباور جوئے کی خرالی<br>مار در میں کا                                                       |
| 770    | عورت اورمرد کے خاص حقو ق<br>-                                                                      | 701         | مالی اخراجات کا کلی معیار<br>میاب : میاب مین منتر                                            |
| 744    | ترجمه<br>حجة ما يا                                                                                 | raa         | مسلم اورغیرمسلم لا دار <b>ث ا</b> وریکیم بیچے<br>-                                           |
| 747    | متحقیق وترکیب                                                                                      | raa         | ترجمه<br>هجة يس                                                                              |
| rya    | ربط وشان نزول<br>د تاریخ میری تاریخ خاه کار میری میرید                                             | raa         | همخقیق و تر کیب<br>معرف به                                                                   |
| 544    | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ طلاق رجعي خلع طلاق مغلظه كابيان<br>ريد تاريخ التي التي التي التي التي التي التي التي | 700         | ربط وشان نزول<br>۷ تام تام مرسور مرسور می تاریخ                                              |
| 144    | طلاق کی تین صورتیں<br>مصرف میں اس دیار اس                                                          | 704         | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ كافرہ اور كتابية مورتوں ہے شاوى<br>مربع ميريا د تعلم اور كتابية مورتوں ہے شاوى |
| 12.    | ہوی سے خوش اسلو کی کا سلوک<br>سے سے جو مصل                                                         | ray         | نکاح ہے پہلے نوتعلیم یا فیۃ نو جوانوں کے عقائد کی شخفیق<br>۔                                 |
| 72.    | طلاق کی تمر رہنج میں شرعی مصلحت<br>خاص است میں میں ت                                               | <b>10</b> 2 | ر<br>چن - سر                                                                                 |
| 12.    | خلع یا ال کے بدلہ طلاق<br>خلوب سریر                                                                | <b>10</b> 2 | تحقیق در کیب<br>معدر نیا                                                                     |
| 172 +  | خلع کے احکام<br>مرز مرز در مرز طور                                                                 | 1           | ربط وشان نزول<br>د ته چې د د حط په نه ماک ۱۸۶۶ په په                                         |
| 12.    | ا مام شا <b>نعی کا اختلاف</b> در باره <del>خلع</del>                                               |             | ﴿ تشريح ﴾ بحالمت حيض يهودونساري كي معاشرتي بيداه روى                                         |
|        | اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز                                                                   | والی اردو   | کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے                                                            |

|                  | مبرجت مقعانان وعواما                                                                |              | ماندن کر جمده مرب سیم جوایات انجیز اون                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| نساني<br>نساني م | منوانات                                                                             | مسنحتمبر     | منوانات                                               |
| ME               | تحقیق وتر کیب                                                                       | 141          | اجكام حلاله اورجديث نحسيله                            |
| Mr               | ربط                                                                                 | rz i         | وین کے ساتھ اشخفاف واستہزا ، کاانجام                  |
| mr               | الور تشرت با نووک عدت                                                               | 121          | مزل اورخطا كاقرق                                      |
| Mr               | مطلقہ کے احکام                                                                      | <b>1</b> /21 | کاح ثانی ہے رو کئے کی ممانعت                          |
| <b>5</b> 4.7     | تر جمه                                                                              | <b>1</b> ∠1  | تقاصًا ہے دورا ندیش                                   |
| 71.0             | شخ <b>تین</b> ورژ کیب                                                               | <b>t</b> ∠t  | از دواجی زیر تیر تی کی روح                            |
| ras              | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ ميدان جَنَّك ادرو بالى شبرے بھا گناحرام ب                              | 1 <u>4</u> 7 | برانی کا ذراید بھی برا ہےاورمباح تشد دنہیں کرنا جا ہے |
| MY               | مسئله تناسخ                                                                         | rer          | تر آمند<br>م                                          |
| PA4              | نیچر یوں کی تا اَیل                                                                 | 125          | لتحقیق وتر کیب                                        |
| 747              | قرضة جنَّك                                                                          | 74.M         | ر بط                                                  |
| ra a             | ترجمه                                                                               | <b>r∠</b> ~  | ﴿ تَشِرْتُكُ ﴾ احكام برورش                            |
| rA4              | تشخفيق وترسيب                                                                       | 74.7         | بيرورش كے اصول                                        |
| <b>79</b> 1      | بنا                                                                                 | 12 M         | اقا کی اجرت                                           |
| <b>741</b>       | 🙀 تشررت به واقعه کالیس منظر                                                         | 121          | بچیه کی پیرورش کا ذ مه دار                            |
| rar ·            | تابوت                                                                               | <b>7</b> ∠ ∆ | دود مده پلائے کی مدیت اور اختلاف مع داائل             |
| rar              | حضرت داؤدعلیه السلام کے کارنا ہے                                                    | 140          | ترجمه<br>م                                            |
| 191              | بادر بوں کے اعترِ اضات                                                              | 124          | للمحقيق وترسكيب                                       |
| 795              | واقعہ کے مفید نتائ<br>-                                                             | <b>*</b> *   | ر ب <u>وا</u><br>د د <u>وا</u>                        |
| 4914             | قرآنی بادشاجتیں                                                                     | <b>1</b> 22  | ﴿ تشريح ﴾ عدت وفات ابتدائے اسلام میں                  |
|                  | پاره تلك الرسل                                                                      | 744          | درباهٔ عدت صحابهٔ کااختلاف                            |
| raa              | ترجمه<br>اترجمه                                                                     | 122          | عدت کی حکمت و مصلحت<br>-                              |
| r.,              | شحقیق در کیب                                                                        | F22          | عدت و فاّت وطلاق کے احکام                             |
| 5.0              | ا ربط                                                                               | <b>7</b> 22  | مدت عدت کا حما ب                                      |
| <b>r</b> •1      | ﴿ تَشْرَتَ ﴾ انبياء كَيْفُصْلِ جِائز ہے جَفَير جائزِنبيں                            | rla          | ترجمه<br>برجمه                                        |
| [ <b>M</b> +1    | قیاً مت میں ایمان کے بغیر کوئی چیز مفید نہیں ہوگی<br>-                              | 1/4          | شخ <b>قیق</b> وتر سمیب                                |
| P+P              | ا کر جمه<br>محقه                                                                    | 741          | ر بط وشان نز ول<br>ت                                  |
| ror<br>s<br>pror | تحقیق وتر کیب<br>ربط ، فضائل و شان نز ول                                            | rΛι          | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ مطلقه عدت كي حيا رصورتين                 |
| ماءها            | ربط رفضا بوسان کرون<br>﴿ تَحْرَتُ ﴾ نر بردی و ین سرتھو پانبیس جا تا                 | <b>t</b> A1  | جوڑہ دینے کے احکام                                    |
| ما معا           | الموام ملوادی در دول دین سرعوبا کا اسلام ملوادی دورے نہیں بھیلا                     | <b>FA</b> E  | معاشر لی احکام کے ساتھ عبادات                         |
| l7+∆             | مسلمانوں کھیل ادکام رمجور کیا مائے گا<br>والی اردو اسلامی کتب کا شب سے بڑا مفت مرکز | <b>t/L</b> t | ステス                                                   |
|                  | والی اردو اسلامی کتب کا شب سے بڑا مفت مرکز                                          | کھی جانے     | کتاب و سنت کی روشنی میں لا                            |

|                  | فهرست مضايان وموانا                                            |              | مايتن راجمه ومرب مسير جلايتن ، جلداول                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منجنبر           | عنوا لات                                                       | صفحه بمر     | عنوانات                                                                                                    |
| r <sub>r</sub> ∠ | سود سے مال عمنتا ہے اور خیرات سے بڑھتا ہے                      | <b>*</b>     | 2.7                                                                                                        |
| P12              | سودگا دانته ه                                                  | r.2          | تتحقیق وز کیب                                                                                              |
| PTA              | سود خوار کوخدا کی چیانتی                                       | <b></b> 9    | سبها واقعد                                                                                                 |
| MA               | ہارے دیارے سلمانوں <i>کے کنگال ہونے کی وج</i> ہ                | r-9          | دوسراوا تغيه                                                                                               |
| rr•              | تے جمہ                                                         | <b>1</b> " + | تميسراواقعه                                                                                                |
| PPI              | تشخفيق وتركيب                                                  | ۳1۰          | اعتراض د جواب                                                                                              |
| rrr              | ربط                                                            | rn           | ترجمه<br>همحیق وتر کیب<br>رباط دشان مزود                                                                   |
| rrr              | قرض اور بیغ سلم کے احکام                                       | ۳۱۲          | متحقیق وتر میب                                                                                             |
|                  | خبوت کاافعمل مدارشهادت بر ہے نه که دستاویز یادستخط پر          | ۳۱۳          | ربط وشنان نزول                                                                                             |
|                  | دستاه بزے فائدے                                                | <b>P17</b>   | خیرات کے در جات                                                                                            |
| ساساجا           | رئهن بالمروى ركهشا                                             | rir          | خیرات کے کئے تھن                                                                                           |
| rra              | آيت مداينه کي سات د فعات                                       | rir          | ر با کاری کے صدقہ کی مثال                                                                                  |
| ۳۳۶              | تے جمہ                                                         | rir          | معترك پررو                                                                                                 |
| rr2              | محقیق ور کیب<br>معتب                                           | سم اسم       | ىز جمه<br>                                                                                                 |
| rrz              | ريط                                                            | 210          | لتحقیق ور کیب                                                                                              |
| rr               | شان نزول                                                       | 217          | ربيط                                                                                                       |
| rra              | اختنیا ری اورغیرا ختیا ری کاموں کا فرق                         | 710          | صدق دلا نەصدىد كىتىنىشل                                                                                    |
| rra              | ماتریدید کی رائ                                                | P17          | مرا تب اخلاص                                                                                               |
| FFA              | د وسرے کے ذریعیہ تو اب یاعذاب ہوسکتا ہے یاسیس                  | 114          | ترجمه<br>قات د                                                                                             |
| 779              | و ما نتیه جیرا ئیه بیان                                        | TIA          | ترجمه<br>تحقیق وز کیب<br>دییا مشان نزول                                                                    |
| 779              | تكليف مالا يطاق عقلا جائز ب                                    | <b>P</b> 14  | رهد د ال                                                                                                   |
| <b>1</b> -14.    | تکلیف مالایطاق ہے کیا مراد ہے                                  | <b>1</b> 19  | عمدہ چیز کی بجائے ملمی چیز کاصدقہ                                                                          |
| 177              | سورة ال عمران                                                  | 1719         | خيرخيرات اور شيطالي تنخيلات                                                                                |
| ۳۳۲              | ترجمه                                                          | rr.          | علائيه صدقه بهتر ب يانحني خيرات                                                                            |
| ٣٣               | تستحتيق وتركيب                                                 | 771          | ر جمہ<br>==                                                                                                |
| rrs              | ربط وشان                                                       | rrr          | تتحقيق وتركيب                                                                                              |
| 777              | نزول میسانیوں کی تثلیث کارد                                    | 777          | ربط وشان نزول                                                                                              |
| الم ماسة         | یا در <b>بون کاا شد</b> لال<br>مهر میرین                       | 277          | خیرات میں کن کن ہاتوں پرانظر رکھتی جا ہینے                                                                 |
| P#2              | آ بیلی اور گلی سمجھ کے لوگ<br>م                                | 777          | خاو مان دین کی امداد<br>مین سرین                                                                           |
| <b>F</b> 172     | محکم ومتشابه کی تحقیق                                          | rrr          | به کاری تو م کیلیئ ایک بدنما داغ میں                                                                       |
| P72              | مشتبهالمراول دومهورتین                                         | ٣٢٣          | ترجم.<br>هـ ـ ـ ـ ـ                                                                                        |
| ۲۳۸              | هشابهات نَي مَنْمِت<br>ب                                       | rr3          | محيق وترتيب                                                                                                |
| Tra .            | تنطعات ئے معانی                                                | ۲۲۲          | ر ربط وشان نزول                                                                                            |
| #~q              | تر جمید<br>از این محمد از این می کار دادان می کار دادان می کار | P72          | سو د، خدا کی ایک لعنت اور سودخوار قوم کادشمن ہے<br>سال میں میں میں ایک |
|                  | اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز                               | روالي اردو   | کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے                                                                          |

|                 | قهر مت مصالیان و خوا ما<br>                  |              | لما يتن رجمه وترس مسير جلاين ، جلنداول<br> |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| تصفحه ثمير      | عتوا ثات                                     | صقحتمبر      | عنوا تات                                   |
| PYA             | تحقیق وز کیب                                 | ra·          | متحقیق وتر کیب                             |
| r2.             | ربط                                          | <b>r</b> 0.  | ربط وشان نزول                              |
| r4.             | بےموسم کھل اور ناونت اولا د                  | 201          | آنخضرت ﷺ کے بدخوا ہوں کا انجام             |
| rz.             | مشرب يحيوي                                   | ۱۵۱          | ا يك اشكال اوراس كاحل                      |
| 120             | نكات                                         | rar          | ترجمه                                      |
| 121             | تحقيقات .                                    | <b>70</b> 7  | شحقيق وترسميب                              |
| <b>F</b> Z!     | الطا يُقب                                    | ۳۵۳          | ربط وفضائل                                 |
| PZ7             | ترجمه                                        | <b>700</b>   | ځپ د نيااورزېږ                             |
| <b>72</b> 7     | همحقیق وترکیب                                | roo          | نعمت کے تم <u>ن</u> ورہے                   |
| <b>727</b>      | ربط                                          | 201          | و بن حق کی شہادت                           |
| <b>72</b> 4     | حضرت مرتیم دعیتی کے واقعات                   | ray          | مناظره كااسلم طريقيه                       |
| rzz             | حضرت مریم کی یا کدامنی                       | 704          | لطا تقب                                    |
| <b>F</b> 22     | عدادت سيط                                    | roz          | يرجمه                                      |
| rza             | الگات                                        | 401          | متحقیق ورتس کیب                            |
| r۷              | خاتم الانبياء ﷺ اور حضرت مسيح عليه السلام    | <b>12</b> 09 | شان نزول                                   |
| rza             | معجز ه کې عام حیثییت اورغرض                  | 444          | غرورنسل اورقبول حق                         |
| r29             | حضرت سینج کے حواری                           | 449          | عزت وذلت                                   |
| r29             | ایک شبه کااز اله                             | ۳4.          | برجر                                       |
| <b>F</b> 2 9    | پادر بوں کے اعتر اضات ہے بیچر بوں کی مرعوبیت | <b>24.</b>   | تر جمه<br>همحقیق وتر کیب                   |
| <b>FZ9</b>      | لطا نَفْ                                     | <b>21</b>    | ر ربط وشان نزول                            |
| ተለ፣             | تر جمہ<br>ق                                  | <b>541</b>   | ا سايم وَ هُر مِين ملا بِ مُمكن شبين       |
| 771             | المتحقيق وتركيب                              | 242          | احكام موالات                               |
| ۲۸۲             | ر ربط وشان نز ول                             | 444          | مدارات کی تنصیلات                          |
| TAT             | حصرت منطق کوسو بی یافتل                      | ٦٤٦          | معاسات کی اجازت                            |
| ٣٨٣             | الله تعاليٰ کے یاضح وعدے                     | ٣٧٢          | شیعوں کا تقیبہ                             |
| <b>7</b>        | سو لی اور کمآل کی تحقیق<br>س                 | ۳۲۳          | قیا مت میں تین طرح کے لوگ                  |
| ۲۸۳             | منکرین حیات سیخ کا جواب(۱)<br>مسا            | 244          |                                            |
| المربح          | ا حادیث اورا جماع ہے حیات سے                 | 770          | معنیق و <b>تر کیب</b>                      |
| P7/7            | جواب(۲)                                      | ۲۲۲          | راچا                                       |
| <b>F</b> A (* ) | نزاهت نسب اور دنیا وی غلبه<br>مسه            | ۳۷۹          |                                            |
| 710             | الوہیت سے بنیاد ہے                           | ۲۲۳          | چندشبهات کے جوابات                         |
| MA              | و نیامیں ولا دت کے چار طریقے                 | <b>P</b> 44  | لطائف                                      |
| MA              | صداقت!سلام کی دلیل<br>مباہله کی حقیقت        | 247          | ،قرعها ندازی کا حکم<br>ترجمه               |
| MA              |                                              |              |                                            |
|                 |                                              |              | <u>' کتاب و سنت کی روشنی میں '</u>         |

| ات            | فهرست مضالين وعنوا                                     | 145           | لمانین نرجمه دمر <i>ن تحتیر جلانین ، جلد</i> اول                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| سخنبر         | عنوانات                                                | صفحةبمر       | عنوانات                                                                             |
| ~~            | كعبة الله                                              | PAA           | مبامليه كاانجام                                                                     |
| -۲۳           | حجراسود                                                | <b>7</b> /19  | شيعون كاغلطا ستدلال                                                                 |
| ۳۲۰           | باب کعبہ                                               | <b>FA9</b>    | ترک جلی وخفی                                                                        |
| ודא           | المتزم                                                 | <b>17</b> 44  | اتمام حجت کے بعدا ندھی اور سیح تقلید                                                |
| rri           | حطيم                                                   | rgr           | حضرت ابراميم كمتعلق ال كمّاب كيزاع كافيصله                                          |
| ۱۲۳           | حجرا سأعيل                                             | <b>179</b> 4  | غلط پنداراورشک نتبنی                                                                |
| 41            | مقام ابراجيم                                           | <b>179</b> 2  | ا ما تت داری سب کیے گئے ہر طرح مقید ہے<br>                                          |
| ا۲۳           | مطاف                                                   | <b>194</b> 2  | دو ما در کلتے                                                                       |
| רייר          | المعجن                                                 | <b>~</b> 9∠   | برعبدی<br>ت                                                                         |
| יייי          | נ <i>א</i> ל ח                                         | 179Z          | تحریف گفتطی اورمعنوی                                                                |
| 777           | باب بی شیبها درمنبر                                    | 791           | قر آن وحدیث میں کریف                                                                |
| MAL           | مسعىٰ                                                  | 144           | علاءومشائخ سوء کی خدائی                                                             |
| MTT           | منی ،مز دلفه ۶۰ فات                                    | (Y+)          | تما م انبیاء کی دعوت اور طریق کارایک ہی تھا<br>- بیرمز و سرور سرور کی کارایک ہی تھا |
| سوبوس         | خدا کا دنیا میں سب سے پہلا گھر                         | ( <b>*</b> •) | آ محضرت المنظم کی افضیلت                                                            |
| Mrm           | استطاعت کی تشریح                                       | ۱۰۰۱          | التُدگی طرف ہے ہندوں ہے تین عہد                                                     |
| MYZ           | عرب جابليت اوراسلام كانقشه                             | r•r           | ر ہائی مس کو کہتے ہیں<br>رئی س                                                      |
| ے اس          | اسلام کی برکات                                         | ۳۰۵           | حیائی کی راه<br>مارین سریر سر منتمها                                                |
| 1" <b>1</b> " | لطا نَفِ                                               | 1/•₩          | الله تعالیٰ کے احکام کی تعمیل<br>ورز میرون                                          |
| ~ra           | احكام وآ داب تبليغ                                     | r•∆           | : "قَا نُولِ مِ <b>كَا قَاتِ</b>                                                    |
| ۳۲۹           | مسلمانتحادوا تفاق                                      |               | پارهلن تنالوا                                                                       |
| 74            | لطا كف                                                 | rir           | تُواب ہرصد قے کا ہے لیکن عمدہ چیز کا زیادہ ہے                                       |
| ٣٣٣           | أمت محمد سيكاخصوصى اورا نميازى دصف                     | سواہم         | يهلياعتراض كاجواب                                                                   |
| 777           | بہترین ام <i>ت</i>                                     | سواهم         | حضرت لیعقوب کی نذ ر                                                                 |
| ٣٣٨           | ۔<br>بدترین امت                                        | רוא           | یہود کے دوسرے اعتر اض کا جواب                                                       |
| ~~~           | اجِھا کی برائی کامعیار توم کی اکثریت ہوتی ہے           | מוץ           | بانی کعبه حضرت ابرا ہیم کی مخضر تاریخ                                               |
| MF2           | اختلاف ندہب کے ہوتے ہوئے آخرت میں اولا دکا             | רוא           | اولا دا براہیم                                                                      |
|               | كارآ مدند بونا                                         | MZ            | حصرت ابرانهيم كاوطن                                                                 |
| MF4           | اہل کتاب کے شدہ غصب کی مجدسے ان سے چو کنار ہے کی ضرورت | MIZ           | تغمير بيت الله كي تمهيد                                                             |
| ۳۳۸           | لطا نَف آيات                                           | MZ            | و تیامیں سب سے پہلا گھر خدا کا                                                      |
| ٨٣٨           | ا کیسا شکال کاحل                                       | ~11           | تاریخ خانهٔ کعبه                                                                    |
| rrr           | جنگ أحد كي تفصيل                                       | MA            | خانہ کعبہ کے اتقلایات                                                               |
| ۳۳۰           | جنگ میں مسلمانوں کی تا کامی کی بنیاد                   | 719           | آنخضرت کے بعد خانہ کعبہ میں تبدیلیاں                                                |
| ערר           | آ ژ بے وقت کے ساتھی                                    |               | مسجد حرام                                                                           |
|               | اسلامی کتب کا سب سے ہڑا مفت مرکز                       | والی اردو     | کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے                                                   |

|                 | مبرست مساين وموانا                                    |             | مادل داری این این این این این این این این این ای     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| سنىنبر          | عنوا تا ت                                             | مغتبر       | منواتا ټ                                             |
| MZ9             | غروة حمرا والاسدكا تذكره                              | la la la    | جا نثار صحابة                                        |
| ۳۸۲             | ورازي عمرفر مانبر دارول كيلئة از ويادا جركابا عث اور  | دهم         | وسلمداور بنوحار شد کا دا تعصاب کی سربلندی کا شبوت ہے |
|                 | ا تا فر ما نوں کیلئے ڈھیل                             | دمم         | المعرك بدر                                           |
| 717             | لمكم غيب                                              | الم الم     | فرشتوں کی کمک یا تھبی امداد                          |
| <sub>ሮ</sub> ለ∠ | التُدتعالُ كوفقير كهنه كالمقصد                        | 4           | تتيوں وعد وں كا ايفاء 🔹                              |
| MAZ             | یہود کے غلط اقول کی تر دید                            | WW 4        | سقعمدحقاح                                            |
| MAA             | لطا نَصْ آ يت                                         | 4           | كيفيت نصرت                                           |
| 14.             | ستتمان حق جائز وناجائز                                | ~~ <u>~</u> | مقصدلفرت                                             |
| FF4-            | تیک نامی پرسز ورطبعی                                  | 77          | فرشتے ادر جنات بھی شریک قبال ہوئے یانہیں             |
| <b>~9</b> •     | علمائے حق کا فرضِ                                     | <b>"</b> "  | لطا نَفُ آيت                                         |
| ~9~             | د لائل قد رت پرفکر ونظر                               | ۳۵٠         | مباجنی سوویا سود در سود کی اعت                       |
| ۳۹۳             | تفانو ان قبررت                                        | 22          | قانون اللي کي ًلروش<br>تانون اللي کي مسل             |
| 796             | حِامع د عا تمي <u>ن</u>                               | 101         | فكست كا باطنى مستمحتى بببلو                          |
| ~94             | الكات آيت                                             | م∠دم        | وقات سروردو مالم يولين كي غلط خبر كالرُ              |
| ~9∠             | سورة كا آغازوا نحتنآم                                 |             | مروركا ئنات كى د فايت شريف كالمناك سانحكااثر         |
| 79A             | ابل کتاب اورمسلمانوں کا امتیازی نشان                  | roz         | خلافت اول کے مستحق                                   |
| 799             | سورة النساء                                           |             | غزوهٔ حمرا ،الاسد کی تمہید                           |
| 0.r             | خدا کی قدرت اور پیدائش کے تین طریقے                   | المكا       | تمام صحابه مخلص تتصركو في بهي طالب دييانه تقا        |
| 0.5             | ازالية شبهات                                          | الام        | ايكا به كالحال                                       |
| ٥٠٣             | أيك ناور نكنته                                        | ראר         | حقیق شکست و نشخ                                      |
| 0.5             | دوسرا نكته                                            | ه۲۳         | لطا نَفْ آيت                                         |
| 5.r             | تعداداز واج کی مد                                     | M42         | بهاور مؤممن موت ہے جی تبیس چرا تا                    |
| 3.1             | تعد دازاوات کا شبروازاله                              | <u></u> ሞዛለ | مسور و کی اہمیت                                      |
| ۵۰۳             |                                                       |             | آپ ﷺ کے اخلاق اور مشورہ کا دستوراتعمل                |
| ۲٠۵             | تیمو <i>ن کا مال اور بد</i> ایق وفعات                 | ۸۲m         | مشور وطلب اموراد رفوا أندمشوره                       |
| ۲۰۵             | التيمول كيلئة مجمه بوجه كامعيار                       |             | مشور واورتو کل                                       |
| 3.4             | یتیم کےکارندہ کی شخواہ                                | <b>%</b> 41 | نبوت وامات میں ملائم اور نبوت وخیانت میں مناقات ہے   |
| ۵۰۹             | بیان مراد کی تاخیر                                    | اکت         | حدیث ابو ہر مرہ مقلبت زوہ لوگوں کیلئے مسکت جواب ہے   |
| ۵۰۹             | ذوی القرنیٰ کا مطلب                                   | 142 F       | انسان، ملائکہ، جیات میں ماہلا تمیاز جامعیت ہے        |
| ۵٠٩             | لطا نف آیت                                            |             | جنَّب احد میں منافقین و کلصین کے درمیان ایک فیصله کن |
| عاد             | تر کہ میں دو ہے زائداڑ کیوں گی تخصیص کی بیجہ          |             | آ زمانش تھی<br>-                                     |
| SIF             | باغ فدک اورحضرت فاطمه کی میراث                        | 720         | حابة پردوسروں كوتياس كرنا صحيح نہيں ہے               |
| عادة            | والبرين كى تين حالتيں اور اولا د، بہن ، بھائى كى تعيم |             | الحااف آ                                             |
|                 | ے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے پڑا مفت مرکز          | لکھی جان    | میر کتاب و سنت کی روشنی میر                          |

|             | فهرست مضايين وعنوانا                                                                                        |                  | عمالین تر جمه وشرح تفسیر حلامین مجلدا ول<br>انتخابین تر جمه وشرح تفسیر حلامین مجلدا |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| مغينبر      | محنوانات                                                                                                    | مغتبر            | عنوانات                                                                             |
| ۵۳۲         | مردوں کی بالا دی اور معاشرتی نظام میں قیم کی حیثیت                                                          | ماد              | ا حکام شرع شرمی مصالح پرجئی ہیں                                                     |
| ٢٦٥         | لطا نف آيات                                                                                                 | ٦١٥              | میراث ندسر ماییداراندنظام کے خلاف ہے اور ندکیونزم کےموافق                           |
| ۵۳۹         | التدادر بندوں کے حقوق کی حفاظت                                                                              | PIC              | كلاله كے احكام اور اخياتى بھائى بہن كى تحصيص كى وجوه                                |
| ۵۵۰         | الله کی راه میں خرج کرتے میں ریا اور جمل تبیس ہونا جا ہے                                                    | ۵۱۷              | معتزل کیلئے اس آیت ہے استدلال مفیضیں ہے                                             |
| sar         | اسلام نے ممل شراب بندی بندر نج کی ہے                                                                        | 414              | زائی کی تعیم اورسزائے زائی کی عین                                                   |
| ۳۵۵         | وشواور مسل کالیمم                                                                                           | orr              | عورتوں کی جان و مال پر قبصته<br>غیرت سر                                             |
| oor         | لطائف آیات                                                                                                  | spr              | تعضل کی صور تنب اوراحکام                                                            |
| ۵۵۷         | یبود کی بر تمیزی اور بر تهذی اسلام کی تهذیب اور شانتظی                                                      | str              | برانی بیوی کے ساتھ غلط کارون کرے تی شادی رجا ،                                      |
| ۵۵۷         | تہذیب اخلاق ببرصورت انسان کیلئے بہتر ہے                                                                     | ۵۲۳              | فوائد قيود                                                                          |
| ۵۵۸         | ایک شبه کاازاله<br>پیر بر پیر بر                                                                            | ۵۲۵              | اشکال اور حمل<br>تالیح د قرق میشند کرد.                                             |
| ۵۵۸         | قرآن کی پیشگوئی<br>س بر ملا                                                                                 | 242              | سو تیلی ماں اور ووقیقی بہنوں اور متنّبی کی بیوی ہے نکاح<br>مقع                      |
| ۵۵۸         | ایک شبه کاهل<br>همری استین محمد مصال مدفر                                                                   | 0 <b>7</b> 0     | نکاح مقب اور مقتی اولا د<br>م                                                       |
| ۵۵۸         | شرک کی طرح کفرجھی نا قابل معافی جرم ہے<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                       | ۵۲۵              | لطائف آیات<br>قام میں میں                                                           |
| ۵۵۸         | آیت کی توجیهات<br>بریان                                                                                     |                  | تین قسم کی محر کات کا ذکر                                                           |
| 229         | مسلک اہل سنت<br>موت دیر                                                                                     |                  | بإرهو المحصنت                                                                       |
| 209<br>209  | معتز لیکار د<br>خبر - الگر کرم دانه به در اس کرد.                                                           | 227              | ربط .                                                                               |
| ٥٦٠         | خودستانی کی ممانعت اوراس کی مجیه<br>لطا نف آیت                                                              | 227              | شان نزول                                                                            |
| דדם         | لطالف ایت<br>دوشبو <i>ن کاازاله</i>                                                                         | 577              | واحل لكم ماورآء ذلكم ےاكيے شبكاازالہ                                                |
| דרם         | ووبہوں ہارہ ہے<br>یہود کے اعتراض کا قرآنی جواب                                                              | 227              | مبركإبيان                                                                           |
| <b>∆</b> 7∠ | ع دو تیا اور آخرت کے سامیہ میں فرق اور دوشبوں کا جواب<br>د نیا اور آخرت کے سامیہ میں فرق اور دوشبوں کا جواب | ۵۳۷              | متعد کی حلت وحرمت<br>ال                                                             |
| ۵۲۷         | ریہ روز ہوں کے علیہ میں اوکی مورود ہیں میں اور ب<br>اللّٰد ورسول کی اطاعت حاکم وکیکوم دونوں پر واجب ہے      | 0 <b>7</b> 2     | مسلمان کتاب بائدی ہے تکاح                                                           |
| <b>64</b> 2 | آیت ہے مسائل کا استباط                                                                                      | 0P2              | باندی ہے نکاح میں شوافع اور حنفیہ کا اختلاف                                         |
| ATA         | آ یت ہے جاروں دلائل شرعیہ کی جمیت<br>آ                                                                      | ٥٢٤              | حنفيه کی مویدات<br>سرید                                                             |
| Ara         | اجتها دوتقلید کی بحث                                                                                        | 67A              | لطا نَفِ آيات<br>سير سرتن من من من ا                                                |
| 47 ۵        | ا یک دقیق شبهاوراس کاجواب                                                                                   | ۵۳۰              | آیت کی تغییر میں مختلف اقوال<br>نیسته میں میں من                                    |
| ۹۲۵         | منکرین قیاس پررو                                                                                            | ۵۳۰              | انسان قرشیے جنات سب مکلف ہیں<br>تماس نے مصرف                                        |
| PFG         | لطا نَفِ آ يا <b>ت</b>                                                                                      | ۵۳.              | مل کی تین صورتیں اوران کے احکام<br>عرب کے صدفہ کر سے سے تاہ                         |
| عدد         | شان نزول                                                                                                    | 200              | عمناه کبیره وصغیره کس کو کہتے ہیں<br>عن کی تھی جس تھی اور ان سے دیمانہ              |
| مدم         | <b>€</b> 5-5 €                                                                                              | 2 M              | عمناہ کی تعن صورتیں اوران کے احکام<br>عمد میں مصلحات ملاہد ہے۔                      |
| مده         | فاروق اعظم کے فیصلہ پراحتیاج اوران برخون بہا کا دعویٰ                                                       |                  | عمناہوں کے متعلق الل سنت کاعقیدہ<br>معماریت میں میراغی ہتریں کوفرق                  |
| ۵۷۵         | اُلك اورشبه كاازاله                                                                                         | ara<br>ara       | اعمال! ختیار بیادرا عمال غیرافتیار بیکا فرق<br>مدیدهٔ کم نظر میرید و بیده           |
| ۵۷۵         | اُیک!ورشبکا از اله<br>استعفام کی قید کا فائدہ اور اس کی شرائط<br>اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز      | ωι·ω<br>Α~ч      | اسلام کی نظر میں مرد دعورت<br>عقد موالات سیار میں میں میں ایک                       |
|             | اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز                                                                       | ۲۳۹<br>جانے والی | مقدموا لا ت کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی                                            |

| _      |                                                                                                                          | _            | ,                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منحتير | عنوا نات                                                                                                                 | صغينهر       | عنوا تات                                                                                                                                     |
| 4.4    | واراكبحر تاوروارالمحرب كي تقسيم                                                                                          | ۵۷۵          | چندشبهات کا جواب                                                                                                                             |
| 4.2    | روشبهون كاجواب                                                                                                           | 24 Y         | تکات آیت                                                                                                                                     |
| 1.4    | لطا نَف آيت                                                                                                              | 027          | لطا نف آیت                                                                                                                                   |
| ווד    | مسافت اور مدت سفر کابیان                                                                                                 | ۵∠۹          | ﴿ تَحْرِثَ ﴾                                                                                                                                 |
| 711    | حنفيه اورشوا فع كانكته اختلاف                                                                                            | 249          | نكات                                                                                                                                         |
| 414    | نماز قصر کے لئے خوف کی قید ضروری میں ہے                                                                                  | ۵ <b>۷</b> ۹ | لطا نَف آيت                                                                                                                                  |
| דוד    | صلوٰ ۾ الخوف کي بحث                                                                                                      | 5AF          | شان زول وتشريخ                                                                                                                               |
| 417    | صلوة الخوف من تقتبي اختلافات                                                                                             | 31           | ایکاشکال کا جواب<br>فند بر برای با در ایک بازد                                                                                               |
| 411    | نماز كيليئ توشرا كطاور قيود بين ممرؤ كرالله برحال بروت مطلوب ب                                                           | ٥٨٢          | فضل کرے تو چھشیاں عدل کرے تو کشیاں                                                                                                           |
| 412    | نکات آیت                                                                                                                 | عمد          | تکات                                                                                                                                         |
| 70     | لطائف آنت                                                                                                                | ۵۸۳          | لطائف آیت                                                                                                                                    |
| AIL    | آنخضرت ﷺ کومقد مات میں سب بہلوؤں کی رہا ہے۔ اور                                                                          | ۵۸۸          | ﴾ تعريح ﴾                                                                                                                                    |
|        | اختياط رڪھنے کي تعليم                                                                                                    | ۵۸۸          | قرآ ن کا اعباز                                                                                                                               |
| AIP    | ا تباع سنت ا درمسلمانوں کے سوا داعظیم کی پیروی                                                                           | ۵۸۸          | ایک شبه کا جواب                                                                                                                              |
| TIA    | لطا نَف آیت                                                                                                              | ∆ <b>∧</b> 4 | ایک اور شبه کا جواب<br>حمد نیست                                                                                                              |
| 777    |                                                                                                                          | 289          | الجیمی اور بری سفارش                                                                                                                         |
| 777    | مشرکین عرب کے دیوی دیوتا<br>اور دار دوروں دوروں دیرہ دوروں دیرہ ہوتا ہے۔                                                 | 244          | سلام کرنااسلامی شعار ہے<br>سرب لائے میں جب نے علی بھور سے میں                                                                                |
| 1 444  | صورت شکل بدلنے یاڈاڑھی منڈوانے کا قانون<br>دفیر دریں عمل مزانتہ دیس سے نہیں                                              | ۵9+          | کلام الٰہی کی صدافت اور قدرت علی الکذب کی بحث                                                                                                |
| 777    | بغیراطاعت وممل خالی تمناؤں ہے کچھٹیں ہوتا<br>میں نزیر تا                                                                 | ۵۹۰          | لطائف آیت<br>مین نند ند قد مرتفرید                                                                                                           |
| 759    | الطائف آیت<br>۲۶۰۰ میر                                                                                                   | 59r          | آیت کے مخاطب تین فرقے ہیں ادر حکم دو ہیں<br>تالی مقال میں مراد                                                                               |
| 1 474  | ﴿ تَشْرَبُحُ ﴾<br>لطا نَفْ آيت                                                                                           | 202          | ممل کی اقسام اوراحکام<br>خب روی تفصیا                                                                                                        |
| 46-6-  | لطا لف ایت<br>اسلامی عدالتوں اور آجکل کی خلا لمان عدالتوں کا فرق                                                         | ۵۹۹<br>۵۹۹   | خون ب <b>ہا</b> کی تقصیل<br>خور سے معمد میں کا شکار میں معمد میں کا می |
| 44-14  | احمان عد احول اورا بس ی جاسائے اسکی سز ابھی بڑھی ہوئی ہے<br>ارتداد کفرے بھی زیادہ جرم ہے اسلئے اسکی سز ابھی بڑھی ہوئی ہے | ۵۹۹<br>۵۹۹   | خون بہامیں ور شد کی شرکت<br>ای شد سکان الا                                                                                                   |
| 1170   | ارید اوسرے فاریادہ برم ہے، ہے اس مرا فاہر فاہوں ہے۔<br>الاسلام یعلی و لایعلی                                             | ۷۰۰          | ایک شبه کاازاله<br>کفارهٔ قمل کی تفصیل                                                                                                       |
| 700    | الانسارم يعني و لا يعني<br>الطائف آيت                                                                                    | 7**          | تفارہ ک کی میں<br>آ جنگل و نیامیں غلامی کارواج نہیں ر ہااس لئے کفارہ میں اسکی                                                                |
| YFA    | تصاحبہ ہیں<br>تسل اعتقادی مذموم ہے مسل طبعی قابل ملامت نہیں                                                              | , , ,        | ا بھی دنیا میں عالمی فاروان میں رہا سے مفارہ میں اس<br>علاقش کی ضرورت تہیں                                                                   |
| 717    | الطائف آيت<br>الطائف آيت                                                                                                 | 444          | من من کرورت ہیں<br>وانستانی میں کھارہ نہ ہونے پر حنفیہ کا استدلال                                                                            |
|        |                                                                                                                          | 701          | د احسان میں معالاتا رہا ہوئے بر حسیدہ معترف میں۔<br>معترف بردو                                                                               |
|        |                                                                                                                          | 4+1          | عنر کیہ پررو<br>ابن عبا س کا فتو کی                                                                                                          |
|        |                                                                                                                          | 4•₩          | ابن مبال می طرز برسلام کرنا شعارا سلامی ہے۔<br>اسلامی طرز برسلام کرنا شعارا سلامی ہے                                                         |
|        |                                                                                                                          | 4+r          | ہ میان طرر پر میں ہا رہا تھا ہائی ہے۔<br>مجاہد سے بڑھ کر کسی کا ورجہ نبیس ہے                                                                 |
|        |                                                                                                                          | 4-4          | ب ہم کے برط رق میں ویوبہدی ہے۔<br>لطا ُنف آیت                                                                                                |
|        |                                                                                                                          |              | کاب د ای ماد                                                                                                                                 |



www.ahlehaq.org

| سختبر         | عنوانا ت                                                        | صختبر       | عنوانات                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-19          | ا در جات تقوی                                                   | 70          | حرف آ غاز                                                                                                                                                                                                                         |
| 15.4          | مؤ منین کی قشمیں                                                | 12          | حمه کی ممل تحقیق                                                                                                                                                                                                                  |
| (7"4          | ايمان بالغيب                                                    | <b>1</b> ′∠ | اسلام اورحمد میں جو کی دامن کا ساتھ                                                                                                                                                                                               |
| ۴.            | ویمیان بالغیب کی ف <b>صیات</b><br>میران بالغیب کی فص <b>یات</b> | ťΛ          | حمدوثنا مسكوة وسلام كالحقلي وجبه                                                                                                                                                                                                  |
| ١٣٩           | حقيق نماز                                                       | ŤΛ          | د کام د نیاادر پیشوا ما <b>ن ند</b> هب                                                                                                                                                                                            |
| ایم           | ز کو ة کی حقیقت                                                 | 7/          | علمائے امت آل تی ہیں                                                                                                                                                                                                              |
| ایم           | نیکس مشکل ہے یا ز کو ۃ                                          | 79          | جلا کین کی خصوصیا <b>ت</b>                                                                                                                                                                                                        |
| ام            | ز کو ة علمی<br>-                                                | 79          | صاحب جلالین کے تراجم                                                                                                                                                                                                              |
| ~r            | اتبياء کي تصديق                                                 | 79          | جلا کین کا مرتبہ<br>ش                                                                                                                                                                                                             |
| ( <b>*</b> ** | د <b>و نَلَتِ</b><br>- ترسی                                     | ۳,          | مسلمانوں کا بے شل کار نامہ<br>پیشتہ ہے۔                                                                                                                                                                                           |
| سوس           | متقین کی تھلی بہجان                                             | ۳۰          | سورت وآیت کی تحقیق<br>                                                                                                                                                                                                            |
| 444           | معتز له کارو                                                    | ۳.          | قرآن برایک سرسری نظر                                                                                                                                                                                                              |
| ساما          | ایک اشکال اورا <b>س کا جوا</b> ب<br>ترون                        | ۳۱          | سورتوں کی تفصیل<br>ا                                                                                                                                                                                                              |
| ~             | شيليغ كافائده                                                   | اسم         | جلا کین کی رائے<br>،                                                                                                                                                                                                              |
| 44            | بے ایمانی کا الزام خدا پر تہیں بندوں پر ہے                      | اسو         | سورتوں کے نام<br>مصرب                                                                                                                                                                                                             |
| ొ             | خدائی مہر<br>ب                                                  | <b>r</b> "1 | قرآن کی ترتیب                                                                                                                                                                                                                     |
| ra            | بیکی اور بدی کا فلسفه<br>م                                      | <b>~</b> r  | آ <b>عو</b> فروتسمیه<br>س                                                                                                                                                                                                         |
| 144           | شیہات کاازالہ<br>مربر ہ                                         | <b>~</b> r  | ر کیب<br>میں                                                                                                                                                                                                                      |
| <u>ΓΛ</u>     | نفا <b>ق کی سمیں</b><br>سہ میں میر                              | **          | فضأئل بسم الله                                                                                                                                                                                                                    |
| MA.           | اسلام کے بدترین وحمن<br>مسلم                                    | <b>""</b>   | شان نزول بسم النند                                                                                                                                                                                                                |
| (** <b>4</b>  | ول کے روکی                                                      | <b>9~}~</b> | کیابهم اللہ کے باب میں آپ نے دوسرے فراہب کی تقلید کی ہے                                                                                                                                                                           |
| ۱۵            | ربط وشان نزول<br>فقت سن                                         | **          | ا حکام بسم الله                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۱            | متانقین کی بہاوری<br>جسید فرید کہ                               | ra          | ياره الكم                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۳            | قرآ ئی مثالیں<br>کی بند تام معرب                                | ra          | بنج منظ المنظم المن<br>المنظم المنظم |
| ٥٣            | تنگوینی وتشریعی اسباب<br>پسرین میروند                           | rs          | - تصان سوره جنره<br>شان نزول                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۵            | ا یک شبها درا <b>س کا جوا</b> ب<br>میرین برای                   | F-1         | سان طرون<br>مقطعات قر آیی کی محقیق                                                                                                                                                                                                |
| 47            | عبادت اورا حسانات الهي<br>چه سه وروي                            | P-4         | معطعات مرا سین میں<br>برمحکمہ کے مخصوص وسرا راور خاص اصطلاحات ہوتی ہیں                                                                                                                                                            |
| 10            | تو حیر ہی بنیا دعماوت ہے<br>قدمہ میں                            | rz          | ا ہم سمدھے سو ن سر اور در اور مان استان مات ہوں ہیں۔<br>استان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                               |
| 51            | شاہی محاور ہے<br>مصاد مصا                                       | ۲2<br>۲3    | ا سمات مبرایت<br>اقتران شداد میران سرای مر                                                                                                                                                                                        |
| 32            | ہر چیز میں حلت اصل ہے<br>م                                      | ra          | قر آن شبہادت ہے پاک ہے<br>قرآئی تقوی                                                                                                                                                                                              |

| صفيم         | عنوان <b>ا</b> ت                                                        | صخيمر      | · عتوانات                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| ۷٦           | حفرت آ وم وحوا ک سا د ه لوحی                                            | ۵۷         | ز مین گول ہے یا چینی                                      |
| 22           | شیطانی اثر ات                                                           | ۵۷         | قرآن كاموضوع                                              |
| 44           | بیوقو نوں کی جنت                                                        | <b>2</b> A | نزول و <b>تبزیل ک</b> افرق                                |
| 44           | حفاظت حدو د                                                             | ۵٩         | خدائي چيلنج اور وشمن کااعتراف فکست                        |
| ۷٩           | یق اسرائیل میرانعامات کی بارش                                           | ۲.         | معجزات انبياء                                             |
| 49           | اول کا فرنه بتو                                                         | 7.         | خدا کے دشمتوں میں تھلیلی                                  |
| ∠9           | قرآن قروشی                                                              | 4*         | كو اجلا <sup>ېن</sup> س كى حيال                           |
| ۷٩           | تعلیم اورا دُ ان وا قامت پراُ جرت                                       | 41         | قرآن کی مہارتازہ                                          |
| ۸.           | و بين قروشي وفتو کي نو کسي                                              | 46         | ر بيله وشان مزول                                          |
| A •          | أيفاءعهد                                                                | 75         | عالم ميمه خيروشر                                          |
| At           | عبادات اورمحبت صالحين کي ايميت                                          | 42         | جنت وجهم كاحقيقت                                          |
| Ar           | حب جاه اورحب مال کا بےنظیر علاج                                         | 48         | تيجيري اور جابل صوئی                                      |
| ۸r           | نماز دشوار کیوں ہے؟                                                     | ۵r         | مثال کی حقیقت اوراس کا فائدہ                              |
| Ar           | لطائف آیات                                                              | 40         | عبد خددا ندی<br>آب                                        |
| ٨٢           | بنی اسرائیل پر انعامات کی بارش                                          | 4∠         | عالم کی جارحاتیں                                          |
| ۸۳           | ائيك اشكال اوراس كى ساوەتو جىيىپە                                       | 42         | ایک شیرادراس کا جواب<br>ایس سیر                           |
| ۸۳           | معیبت سے بیخے کے جاردائے                                                | ۸۲         | حضرت آ وم اورعا کم کی پیدائش                              |
| ۸۳           | ا تكارشفا عت ادراك كا جواب                                              | 79         | خلافب الہی<br>تنام بر سر                                  |
| ۸۳           | اصل بگاڑ کی جزاور بنیاد                                                 |            | کلیق انسان کی حکمت<br>- سرید به                           |
| 74           | قرآن میں مکرراورغیر مکررواقعات کافلیفہ                                  | ۷1         | سجدهٔ آ دم کی حقیقت<br>سر                                 |
| ۲۸           | قرآ ن کریم اور دوسری آسانی کسابول میں اختلاف بیان<br>پیران              | 4          | شیطان کون ہے؟                                             |
| ^_           | ین اسرائیل کا دو رغلامی                                                 |            | انظامی قابلیت کامعیار                                     |
| ٨٧           | غلامی سے نجات<br>تر سریرا دیمر دیسر میں موقد                            | 4          | نیابت البی کا الل انسان ہے نہ کرفر شیتے                   |
| ٨٧           | قوم کے ددمویٰ جن کا نام ایک اور کام مختلف<br>سریر سات شد سریر           | 25         | از <b>الهٔ شبهات</b><br>معلم معط                          |
| <b>1 1 1</b> | لاتوں کے بھوت ہاتوں سے بہیں مانا کرتے                                   | 2r         | دنیا کاسب سے پہلا مدرسداورمعلم وسعلم                      |
| 9.           | الند کا دیداراورمعتز له و تیچیری                                        | ۷۳         | مبلسهٔ انعامی یا جشن تاج بوشی<br>تا مدر در منافقه برین تا |
| 4.           | ا تو کل اور فرخیره اندوزی<br>است سرح نوم می دهیا                        |            | قیا <i>س شیطانی اور قیاس فقهی کا فرق</i><br>عظر سری می    |
| 9.           | گناہوں کے ساتھ تعتیں ،خدا کی طرف سے ڈھیل ہے<br>میں میں میں میں میں ہیں۔ | 200        | موحداعظم كون تعا؟                                         |
| 91           | انعام خدادندی کی تا قدری کا نتیجه<br>برینقه                             | ۷۲ ۲       | جنت کے شاہی محلات                                         |
| 92           | بيار بوں اور دیا ؤں کا تقیقی سبب                                        | ∠4         | شيطان كاتانابانا                                          |
|              |                                                                         |            |                                                           |

|       | مهر مت معن کان و خوا ما                               |             | عاين کر جمه و هر ب چرجون و بن جلاواون       |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| مؤنبر | مخوانات                                               | مختبر       | عنوا تات                                    |
| 111   | تر کیب و تحقیق                                        | 4.F         | ا لَگُ تَعْلَكُ رہنے كَى كافرانہ ؤ ہنيت     |
| ] m   | ربط                                                   | ۳۹          | نیچری تا ویل                                |
| 111   | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ معامده کی بقیدوفعات                      | ۳۱۹         | یېود کی ذلت<br>س                            |
| 117   | ا یک شیدادراس کا جواب                                 | ٩r×         | ا نبیا یم کافل ناحق                         |
| IIT   | ووسراشبياو راس كاازاله                                | ۹۵          | عوام وخواص كافرق                            |
| 111   | تر کیب و شخفین                                        | 44          | ا یک شبدادراس کے تین جواب                   |
| 116   | ربط                                                   | 92          | قانون اسلام کی نظر می <u>ں سب برابر ہیں</u> |
| 116   | ﴿ تَشْرَتَ ﴾ بغيرتو فيق البي خوارق بھي کار آيدنبيس    | ٩८          | علما ءسوءا ورغلط كارمشائخ                   |
| He    | ایک تحته                                              | 92          | نیچری تا وی <u>ل</u>                        |
| 110   | تر کیب و محقیق                                        | 44          | جربية بديلي غرب                             |
| ווי   | ربط صه                                                | 92          | د نیاوی حکومت کا طرزعمل<br>مین              |
| ווא   | ﴿ تشريح ﴾ تحج اور غلط عقيدت كا فرق                    | 9.4         | مجيمل كاشكار                                |
| 117   | ا یک شپد کاازاله                                      | 99          | ڈ ارو <b>ن کا</b> نظریئ <sub>ی</sub> ارتقاء |
| 112   | مؤمن کی تہذیب اور کا فرکی تعدّیب                      | 94          | مسنخ معنوی وروحانی                          |
| 112   | حھوٹ کے پیر ہیں ہوتے                                  | 1+1         | نیکی تو کل اور دالده کی خدمت کی برکت        |
| IIA   | ترجمه                                                 | 1+1"        | واقعه کی ترتیب قرآنی                        |
| IIA   | تركيب وتحقيق                                          | 1+1"        | حيات بعدالموت                               |
| 119   | ربط                                                   | 1+17        | د وشیعے اوران کا جواب                       |
| 114   | ﴿ تَشْرِينَ ﴾ بِيمُلَى كَانتِهَاءِ                    | 1+1"        | سرمدی زندگی                                 |
| 119   | کلام البی میں تھرار<br>صب                             | 1+12        | آ دمی آ دمی انتر کوئی ہیرا کوئی پھر         |
| ir•   | مجیح اور غلط ع <b>قبیده کا فر</b> ق<br>مرا            | 100         | ایک اشکال اوراس کاحل                        |
| ir-   | غدائی قیمله                                           | 1-5         | <u>م</u> ېود کې قبن جماعتيں<br>پر           |
| 17-   | شبهات اوران کا جواب                                   | 1+ <b>7</b> | خوابوں کی جنت                               |
| 171   | علامىپ ولا ىت                                         | 14.4        | علما وسوءكاقصور                             |
| iri   | ترجمه<br>برحه                                         | 1•८         | سمتاب <b>ت قرآن برأجرت</b>                  |
| HPP   | نر کیب و حقیق                                         | 1•Å         | خيال آفرينيان                               |
| 197   | ربط .                                                 | 1•٨         | معيار كاميا بي                              |
| 144   | ﴿ تَشْرَيْكُ ﴾ الله والول ، وتعمنى كاانجام            | I• <b>A</b> | معتزله بررد                                 |
| 1pp   | قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں کلام الجی ہیں<br>میں میں | 1=4         | الله كى بندكى كے بعد والدين كى اطاعت وخدمت  |
| IFF   | معا ند کے لئے برارولائل میں بیکار ہیں                 | 11-         | 2.7                                         |
|       |                                                       |             |                                             |

| ات    | مت مصاحن وعنوا ؟                                         | rr      | کا-ن کر جمہدو شمر سے سرجانا -ن جلندا ول<br>    |
|-------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| مزنبر | عنوانات                                                  | مؤنبر   | عموا نات                                       |
| ١٣٣   | ﴿ تَشْرَحَ ﴾ فر مانتُنَى أورغير فر مانتُي مجمز ات كا فرق | 144     | ترجمه ب                                        |
| 150   | جبا دا در مخو <b>و</b> درگر ر                            | Ira     | تر کیب و محقیق                                 |
| 100   | ترجمه _                                                  | 124     | ربط                                            |
| 15-4  | تر کیب و شخفیق                                           | 124     | 🙀 تشریح 🦫 با بل کی جاد وگری                    |
| 124   | ربط وشانِ نز دل وتشرح ح                                  | 124     | ا باردت و ماروت کا طریقهٔ <sup>تعنی</sup> م    |
| 19-4  | پیرزادوں کیلئے دعوت قکر                                  | 14.4    | الله، قرشے ، بیفیرالزام سے بری ہیں             |
| 172   | ترجمه _                                                  | 144     | تغش سليساني                                    |
| 11-2  | ر کیب و محقیق                                            | 144     | تصیر نهره دمشتری                               |
| 152   | ر ربط وشان نزولِ                                         | 174     | <b>تا</b> در شخفین                             |
| 1173  | ﴿ تَشِرْتَ ﴾ بیجا گرده بندی کی ندمت                      | IPL     | مخراورمعتزله                                   |
| IFA   | مشائخ کے لئے مکت فکر                                     | 17/4    | ترجمه برتيب وتحقيق                             |
| IMA   | ر کیب و محقیق                                            | IM      | ﴿ تَشْرَيْحُ ﴾ لفظى شرورت                      |
| 18-9  | ربط وشان نزول                                            | 179     | لبعض ونت جائز کام بھی ناجا ئزین جا تا ہے       |
| 1179  | ﴿ تشرِّتُ ﴾ ساجد کی تخریب                                | 159     | اساتذه اورمشائخ كاجواب                         |
| 15-4  | تعمير مجديا                                              | 149     | ַל.ב. <u>.</u>                                 |
| 1100  | ساجدی قفل بندی                                           | 150     | تر کیب و همتیق                                 |
| 14.0  | ار جمہ                                                   | 1976    | ربط وشان زول                                   |
| 161   | تر کیب و محقیق                                           | 11-     | ﴿ تَشْرَ تَ ﴾ انكار في                         |
| ווייו | ربط وشان نزول، پانچ تول                                  | 11-1    | ' بعض مفسرین کی رائے                           |
| IM    | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ الله زمان ومكان تبين ہے                     | 19~1    | عام علما م کی رائے                             |
| IM    | کعبہ پر کی اور بت پر کی کا فرق                           | 19-1    | لشنخ کے دومعنی                                 |
| ۲۳۲   | بت پرتی کا جواز اوراس کے تین جواب                        | 11-1    | نسخہ جات کی طرح ا حکام میں بھی تبدیلی ضروری ہے |
| ١٣٣   | آ يت كي توجيهات                                          | 11-1    | شرا نطاننخ                                     |
| ١٣٢   | دعویٰ انبیع اوراس کارد                                   | 1944    | معتزله كالنتلاف                                |
| سلما  | عقيدة البيب كي أصل                                       | 177     | فتخ کے حدود                                    |
| ساساا | سائل حریت                                                | 127     | فنخ كيليخة ناريخ كانقدم وتاخر                  |
| ۱۳۳۳  | شحقیق نادر                                               | 122     | حقد من ومتاخرين كي أصلاحات كا فرق              |
| ורר   | ترجمه                                                    | irr     | 7.50                                           |
| 160   | تختین وز کیب                                             | 1144    | تر كيب ومحقيق                                  |
| ١٣٦   | رب <b>ط وشان</b> نزول                                    | المسلوا | ر بيله وشاك فزول                               |
|       | -                                                        |         |                                                |

| صفيمبر | عنوانات                                                          | صغينبر        | عنوانات                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۵۸    | غرورنسلی او رآیا کی فخر کی برائی                                 | •             | ﴿ تَشْرَحُ ﴾ معاندین کی کٹ ججتی                                                   |
| ۱۵۸    | ا جھوں سے انتساب اور رفع تعارض<br>العموں سے انتساب اور رفع تعارض | ١٣٦           | الني گذيگا                                                                        |
| 109    | معرفت حق موت اختیاری                                             | 164           | اصلاح وہدایت کے لئے جو ہر قابل کی ضرورت                                           |
| 14-    | ر<br>جمه                                                         | 164           | جس کوخو ذلگر اصلاح نہ ہواس کے دریے نہ ہونا جا ہے                                  |
| 14+    | شحقیق وتر کیب                                                    | اممرا         | يز جر                                                                             |
| 14+    | ربط وشان نزول                                                    | ۱۳۷           | لتحقيق وتركيب                                                                     |
| 14•    | ﴿ تَشْرَحُ ﴾ ملت ابرا میمی کامنیع کون ہے                         | 182           | يدلط                                                                              |
| 141    | ا یک شیہ اور اس کا جواب                                          | امهما         | ﴿ تشريح ﴾ قرآ ن كاطر زنبليغ اور تكرار                                             |
| 171    | ار جمیم<br>معاشد                                                 | 1 <b>^^</b>   | ترجمه<br>پیرون                                                                    |
| 144    | تشخفیق ورز کیب                                                   | ١٣٩           | تشخفیق وتر کیب                                                                    |
| ואר    | ربط                                                              | 14-           | ربط وشان زول<br>۲. م. روس م                                                       |
| 175    | ﴿ تَشْرِيْكِ ﴾ برد ائى كاپنداراورخوابوں كى دنيا                  | 10+           | ﴿ تَشْرَبُ ﴾ خدا کاامتحان                                                         |
|        |                                                                  | 10-           | حضرت ابرا ہیم کی آ زمائش<br>مرد میں مرد میں معدد                                  |
|        |                                                                  | 14            | ا مامت کمبری کے معتی<br>همتا بار رفض سربیعت بار متا مدا                           |
|        |                                                                  | 101           | معتز کیاد رردانض کاعقبیره اوراستدلال<br>عصر دورونس درد.                           |
|        |                                                                  | 121           | عصمت انبیاء کے خلاف واقعات کی توجیہہ<br>خلافت ارشادی فاسق کو <b>تن</b> دی جائے گی |
|        |                                                                  | 125           | طلافت ارسادی فاحل موتددی جانے ی<br>اللہ کا حریم شاہی اور اس کے احکام              |
|        |                                                                  | 101           |                                                                                   |
|        |                                                                  | 100           | ترجمه<br>تتحقیق وتر کیب                                                           |
|        |                                                                  | 100           | ريط<br>ريط                                                                        |
|        |                                                                  | 100           | مبر تشرح که دعاءابرا میمی اورا <b>س کا مصداق</b>                                  |
|        |                                                                  | س <i>ن</i> ها | سچا بیٹا ہی باپ کی دولت کا امین ہوتا ہے                                           |
|        |                                                                  | 100           | الإنبية من قريش<br>الائمية من قريش                                                |
| ,      |                                                                  | ۱۵۵           | بقا وسلسله کی تمنا                                                                |
|        |                                                                  | 107           | ر<br>ترجمه                                                                        |
|        | •                                                                | 164           | تتحقيق وتركيب                                                                     |
|        |                                                                  | 104           | ربط وشان نزول                                                                     |
|        |                                                                  | 104           | و تشریح که طاعت ابرا <sup>سی</sup> ی                                              |
|        | ,<br>,                                                           | IDA           | حضرت ابراہیم مبودی <u>تھ</u> یانصرانی یامسلمان                                    |
|        |                                                                  |               |                                                                                   |

# قال ربنا العلى العليم ان الابراد لفى نعيم معاز حرف آعاز



### تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.

میرے وہم وگمان میں بھی بیہ بات ندھی کہ تین سالہ تھکادینے والی سلسل علالت کے زمانہ میں ایک تن مردو میں اس طرح جان ڈالنے کی کوشش کی جائے گی کہ ایک طرف تو اس تفییری شرح کے مسودات لکھے جار ہے ہوں گے ،اور دوسری جا نب نظر ٹانی کئے بغیر حوالہ ' برلیں ہور ہے ہوں گے۔

ناچیز کی طرح علامہ جلال الدین سیوطیؒ کے لئے بھی میدان صحافت میں یہ پہلا ہی قدم تھالیکن وہ ایک جلیل القدرامام فن تھے اور ناچیز ان کا دریوزہ گرد کا سہلیس ہے۔انہوں نے بچیویس من میں میشہرہ آفاق علمی شامکار پیش کر کے دنیائے علم کو جیرت میں ڈال دیا تھا۔ادریہاں عمرعزیز کی ۴۵ بہاریں لئے چکی ہیں محرکاروان علم عمل کھربھی جاوہ پیانہیں ہوا۔انہوں نے ''مدت کلیم' کیعن صرف ایک چلہ میں نصف قرآن کی تفییر ملیل کھمل کردی تھی۔اوریہاں اس مدت میں ان ہی کے نصف پارہ کی لیپ بوت بھی مشکل ہے۔

البت بلبل کے لئے اگر ہم قانیہ گل ہونا بس کرتا ہے تواس " بے کمال" کے لئے ہم ردیف" بطال" ہونا یقینا نجات کے لئے کافی ہے تا چراس سلسلہ بیں حوالوں کے انبار سے ناظرین کومرعوب وزیر بارکرنے کی کوشش نہیں کرے گاتا ہم جو پھواور جیسا ہجھ بھی ہوو احتیاظ کی چھائی میں جیمان کرحا مشرخد مت ہے۔ "انظر الی ماقال و لا تنظر الی من قال" پرنظرر کھیئے۔

استحریریس غلطیوں اور لغزشوں کا امکان بی نہیں بلکہ وقوع اغلب ہاس لئے عفودتسائ اور اصلاح کی بھیک مانگتا ہوں اور خدا سے قبولِ عام کے ساتھاس کے حسنِ اتمام کی وعاز بنا اتمم لنا نور نا

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بجاه اللهم ارنا الحق حقا والزقنا المصطفى واله المجتبى

ابوعبدالله محمد تعیم ابن حکیم محمد منعم خادم دارالعکوم دیو بند ۲ر ویقعده ۸۱ ه یوم الاربعاء ، ۱۱ اپر پل ۲۲ م



الْحَمُدُلِلْهِ جَمَدًا مُوَافِيًالِنِعَمهِ مُكَافِيًا لِمَزِيدِهِ وَالصَّلُواةُ والسَّلَامُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَالصَّلُواةُ والسَّلَامُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَجُنُودِهِ وَجُنُودِهِ وَجُنُودِهِ وَجُنُودِهِ

ترجمہ: برطرح کی ساری خوبی اور تعریف اللہ کے لئے ہے جواس کی نعتوں کے برابراور اور اس کے مزیدا حیان کی مکافات کرنے والی ہواور مسلم تازل ہو ہمارے آتا (حضرت) محمصلی اللہ علیہ وسلم پراور آب کے آل واصحاب اور (مجاہدین) کے لئے کر پر۔

کو تشریکی حمد کی ملتحقیق : .....قرآن کریم کاافتتاح جس طرح بسم الله اورالحد لله ہے کیا گیا ہے اور عملاً آنحضرت کی ارشاد فرائی متحدی مکتوبات کی ابتداء جو مختلف باوشاہوں اور حکام کے نام ارسال فرمائے ہیں، بسم الله سے فرمائی ہے۔ اور قولاً بھی ارشاد گرامی ہے تمام بلیغی محتوبات کی ابتداء بھی بروہ برا اور مہتم بالشان کام جس کی ابتداء بسم الله و اجزم ، لینی ہروہ برا اور مہتم بالشان کام جس کی ابتداء بسم الله اور المحدوللہ کے بغیر ہوگی وہ ناتمام اور بے انجام رہے گا، اس لئے عام مؤلفین و مصنفین نے عملاً اس کا اجتمام والتزام رکھا ہے کہ وہ این کا اور کم دللہ سے کرتے رہے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی الشافی بھی اپنی شہرہ آفاق تغیر کا انتاح قرآن وحدیث اور تعامل سلف کا اجاع کرتے ہوئے ہم اللہ اور مدید کررہ ہیں۔ پھرسلسلہ حمد میں بھی انہوں نے وہ صیغہ اختیار کیا جوسب سے اعلیٰ وافضل ہے بین "المحمد اللہ" چنا نچے علاء نے تصریح کی ہے کہ اگر کوئی مخص نذر مانے کہ میراا گرفلاں کام ہوجائے گاتو میں اللہ کی سب سے افضل حمد کروں گا۔ یا اللہ می تمام محالہ بیان کروں گاتواس کو "المحمد اللہ" کہدلین جا ہے ،اس طرح اس کی نذر پوری ہوجائے گی، یہ بات دوسر مصینوں میں نہیں ہے۔ باقی الفاظ حمد، مدح ،شکر کا استعمالی فرق ؟ سوطنیا ، کومعلوم ہے کہ جمد کہتے ہیں محمود کے اوصاف جمیلہ اختیار یہ بیان کرنا، جیسے حصدت زیدا علی عصد مدحت زید اعلی حصد نعمت کے بدلہ میں ہو یا بلانعت کے محمود کے اور مدح کہتے ہیں محمود کے اوصاف غیراختیار یہ بیان کرنے کوجیسے صدحت زید اعلی حصد نعمت کے بدلہ میں ہو یا بلانعت کے محمود ندی افراد کے دبان سے یا دل اور جوارح سے۔ اس لئے زبانی اظہار کے کے محمود مدح خاص ہیں۔ اور صرف نوانی است حاصل ہوئی۔

اسلام اورحمد مل چولی وامن کاساتھ: .....اسلام ہو کدا جمال پندند بہ ہاں کی بنیاد قدمت بغرت ہر ابازی بہر ہمام ہو کہ انجمال پندند بہ ہوا، تیامت مل آپ ان کوجو خاص پہلی ہو کہ اوراحمد تجویز ہوا، تیامت مل آپ ان کوجو خاص مقام معام محبود ہوگا وہ جھنڈ اجس کے نے استِ محد یہ اتبیازی شان کے ساتھ کھڑی ہوگا۔ 'لواجا کھو''

کہا نے گا۔اوراس کے نیچے کھڑے ہونے والے ائتی 'حمادون'' کہلائیں گے۔اس وقت جوعجیب وغریب ترانۂ حمرآ پ ﷺ کی زبان نبوت \_ اوا بوگا كه اولين و آخرين ميس كن سي تفسور ميس جهي تبيس آيا بوگا فسيحان من يستحق لجميع محامده. مضر مقق كى يرعم ارت اقتباس بـ حديث نبوى الحمد لله حمدايو افى نعمه ويكافى مزيده كا

حمد و نتا وصلو ہ وسلام کی عقلی وجہ:....منع حقیق جل مجدہ کی تعریف و توصیف کے بعد واسطہ احسان کو جسی محسن شار کرتے ہوئے علی قدرمرا تب مجازی مسعمین و مسحسنین کوکلمات حسین اور دعائے خیر میں یا درکھنا تقاضائے احسان شناس ہے۔ صدیث لو لاک لسما خلفت الا فلاک. رواین لحاظ سے پائیدارنہ ہی کیکن عظمون ومفہوم کے اعتبار سے اس کی صحت محکویٹا وتشریطا رسال الله بي كواسط احمال كويات بي الله بناآب بي كالأراسي السياب مسطرت الدواسط احمال بون من آب ي الله ا تباع بیں۔اس مریئے شکر وامتنان میں بھی وہ آپ ﷺ کے تابع رہیں گے۔ درو دوسلام کابدیہ در حقیقت انتشال ہے۔ حکم خداوندی یہ ایھا البذيبن امنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا كاس آيت كريمه يعاء في سلوة وسلام مين كسي ايك كے جواز كااستنباط فرمايا ، تاجم بہتریبی ہے کہ اطلاقاد ونوں صیغوں کوجمع کیا جائے جیسا کہ جلال تحقق نے کیا ہے۔

حکام دنی**ا اور بیشوایان مذہب: .....** دیا میں جس طرح بادشاہوں اور حکام کے لئے مخصوص القاب و آ دا ب اور خطابات ہوتے ہیں اور ان کو بے کل یا بے موقعہ استعمال کرنا ہے اولی اور گستاخی سمجھا جاتا ہے، اس طرح ندہبی مقتداؤں اور پیشواؤں کے لئے حسب مراتب مختلف القاب وآ داب ہیں۔ نبی ﷺ کا نام نامی آئے تو ادب سے کے ''صلوٰ ۃ وسلام'' کے ساتھ استعال کیا جائے۔ دیکر ا نبیائے کرام کا ذکر خیر آئے تو ان پر سلام بھیجا جائے۔ آپ ﷺ کے اصحاب کا تذکرہ آئے تو مبارک ناموں کے ساتھ" رضی الله ' کہنا جاہتے۔ وفات یائے ہوئے علماء ،صلحاء کا نام لیا جائے تو ''رحمہ اللہ'' اور'' قدس سرہ'' کے الفاظ سے یا دکرنا جاہتے۔ عامہُ مومنین کا نام آ جائے تو'' مرحوم'' کا لفاظ استعمال کر لینا جائے۔اس کے ننا نے نہیں کرنا جائے چنانچے علماء نے تضریح کی ہے کہ مشقلاً صلوٰ 6 وسلام کا استعال انبیاء کرام کے علاوہ دوسروں کے لئے مناسب میں ہے بلکہ جس طرت اصل دین میں و دیا بع جیں اس میں بھی وہ تا بع ہی رہیں کے۔اسحاب ہے مراوخاص آپ ﷺ کے سحابہ ہیں جنہوں نے بحالتِ ایمان شرف زیارت حاصل کیا ہوخواہ حقیقة یا حکماً اورایمان ہی پر ِ ان کی و قات ہوئی ہو۔

علماءا مت آل تبی ﷺ نیں:.....نین آل ہے مراداً گرصرف اہل بیت کی بجائے تمام اتباع الی یوم القیامة ہوں۔ادر جنو د ہے مرادتمام مجاہدین دین ہوں ،خواہ ان کا جہاد، قبال فی سبیل القد ہو یافلمی اور زبائی جہا دبصورت خد مات علمی ہوتو سب خدام دین اورعلائے ربانیوں بھی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ باتی لفظ صلوۃ آل صحابی کی تحقیق سے طلبہ ہے نیاز ہیں۔

أمَّا بَعُدُ! فَهَاذَا مَا اشْتَدَّتُ اللَّهِ حَاجَةُ الرَّاغِبِينَ فِي تَكْمِلَةِ تَفْسِيرِ الْقُرَّانِ الْكَرِيمِ الَّذِي ٱلَّفَهُ الْإَمَامُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ الْمُدَقِّقُ جَلَالُ الدِّين مُحَمَّدُ بْنُ أَحُمَدَ الْمُحَلَّى الشَّافِعي وَتَتُعِيمِ مَافَاتَهُ وَهُوَ مِنْ اَوَّلِ سُـوْرَةِ الْبَقَرَةِ اللَّى احِرِ سُوْرَةِ الْاسْرَاءِ بِتَتِمَّةٍ عَلَى نَمَطِهِ مِنْ ذِكُرِمَا يُفْهَمٌ بِهِ كَلَامُ الله وَالْاعُتَمَادِ عَـلَى أَرْجَـح الْاَقُوالِ وَإِعْرَابِ مَايُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَالتَّنبِيهِ عَلَى الْقِرَا ات الْمُحْتَلِفةِ الْمُشهورَة عَلَى وَجُهِ

لَطِيُفٍ وَتَعْبِيرٍ وَجِيزٍ وَتَرُكِ التَّطُويُلِ بِذِكْرِ أَقَوَالٍ غَيْرِ مَرْضَيَّةٍ وَأَعَارِيْب مَحَلُّهَا كُتُب الْعَرَبِيَّة وَاللَّه أَسُالُ النَّفُعَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَآحُسَنَ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ فِي الْعُقْبِي بِمَبَّهِ وَكَرَمِه

ترجمیہ: .....حمد وصلوٰ قروسلام کے بعد بیا کی کتاب ہے کہ امام ، علامہ محقق، مدقق جلال المدین محمد بین احرمحلی الشافعیٰ کی کتاب تشیر القرآن کا تھملہ ہےاور جوتفسیران سے چھوٹ کئ تھی اس کی تتمیم ہے جس کی شدید ننر ورت ہے۔ جواول مورۂ بقرہ سے شروع ہوکر آخر سورہ اس اعک ہے اور علامہ محلی محلی کے طرز پر مندرجہ ذیل خصوصیات کی حامل ہے۔

جلا لین کی خصوصیات:.....(۱)اس میں ایس چیزوں کا ذکر ہے جن سے کلام البی سجھنے میں مدد ملے (۲) تمام اقوال میں سب سے زیادہ رامج قول پراعتماد کیا گیا ہے۔ ( ۳ ) ضروری اعراب اورمختلف وشہور قراءات پرلطیف طریقہ اورمختصر عبارت کے ساتھ تنبیبہ کی گئی ہے۔( مہ ) نابیندید واقوال اور (غیرضروری) اعراب کوڈ کرکر کے جن کااصلی کل علوم عربیہ کی کتابیں ہیں تطویل نہیں کی کئی ہے۔اللہ ہے کھنل وکرم سے میری درخواست بیہ ہے کہ دنیا میں اس کتاب سے نفع بہنچائے اور آخرت میں بہترین بدلہ مرست

و تشریح کی : .... صاحب جلالین کے تر اہم : .... جلال الدین نام کے جار حضرات آ ابن شہرت کے تجوم و كواكب ہوئے ہيں: (1) جلال الدين روي صوفيا ميں۔(٢) جلال الدينَّ دوائی مناطقہ ميں (٣) جلال الدين تحلي شاقعي مصريٌّ المتوليد <u> 9 ہے</u>ھ والمتوفی ۲۲<u>۸ ھ</u>اور (س) جلال الدین سیوطی الشاقعی الهتو <u>نی ۹۱۰</u> ھفسرین ہیں۔علامہ محلی کے چھسال بعد ہیں ہائیس سال کی عمر میں سیوطیؓ نے سب سے پہلی تصنیف کا یے تفسیری شاہ کار چیش کیا ہے اورصرف ایک جلہ میں۔ اس کے علاوہ ان کی تفسیر اتقان فی علوم القرآ ك ،شهرهٔ آ فاق تاليف ہے جس ميں اسى ( ٨٠ ) ابواب ہيں اور تين سو ( ٣٠٠ ) ہے زائد علوم پر بحث كى تمنى ہے آگراس ميں موضوع وضعيف روايات نه بوتيس توكتب خانة اسلام كي بدينظير كتاب يجمي جاتى ان كي اليك مبسوط تفسير المدد المسنثور في التفسير الماثور كئام ہے جي ہے۔

جلا کیل کا مرتبہ: .....تفیری کتابیں تمین طرت کی ہوتی ہیں۔ اول نہایت مختصر اور وجیز جیسے جلالین کے متن وتفییر کے الفاط تقريباً برابر بين يازادالمسير علامه بهن حوزي كي اوروجيز واحديٌ كي ياتفسير واضح رازي كي اورشهيراني حيانٌ كي دوسر ب اوسط در ب كي جیسے تفسیر بیضاوی، مدارک، کشاف تفسیر قرطبی وغیرہ۔ تبیرے مبسوط ومفصل جیسے امام رازیؒ کی تفسیر کبیر اورتفسیر العلامی کی جالیس مجلدات بمنسرامام راغبٌ اصفهانی وغیره \_

نیز کتب تغییر کی ایک اور تقتیم بھی ہے(۱) صرف روایات ونقلیات پر شتمل ہو(۲) صرف درایات وعقلیات برحاوی ہو۔ (۳) تیسری سم جوسب سےاعلٰ ہے یعنی روایت و درایت و نول کی جامع ہو۔ جلالین ای شم ثالث ہیں شار ہے۔ سورة فاتحد کی تفسیر چونکہ ملام محلیٰ نے کی ہے اس لئے ان کی تفسیر سیجا کرنیکے لئے نصف آخر کے ساتھے اس کو کمحق کرویا تھا کہ نصف اول ملامه سيوطي كي تفسير ، نصاف ثاني علام كاني كي تفسير عليجار و وحال ما

### سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ مِائَتَان وَسِتُ ٱوُسَبُعٌ وَتُمَانُونَ ايَةٌ ترجمه: .... سورة بقره مرئى ہے جس مين ٢٨١ يا ٢٨٠ آيات بير

تركيب : ....سورة المبقرة مبتداء مدنية خبراول اور مائتان خبرالى بــ

﴾ تشریح ﴾ مسلمانوں کا بے مثبل کارنامہ: .....مسلمانوں بے حریف اگران کے تمام ابواب فضائل و کمالات کا ا نکار بھی کردیں تب بھی قرآن کریم ہے!ن کی بے پناہ محبت وعقیدہ ،خدمت دعزت اوراس سلسلہ میں ان کی شدید جدو جہدا ورسعی ومحنت كاباب ايسا ہے جو يقينانا قابل انكار حقيقت ہے۔ بلاشبہ بحثيت ترجمہ كوئى قوم عيسائى قوم كامقابلہ بيس كرعتى ركين مسلمانوں نے جوجو خدمتیں اور علمی موشکا فیاں کر کے نتے نتے ابوابِ علم کھولے ہیں اور قرآن کریم سے اپن بے پناہ شفقت ومحبت کاعلمی ثبوت چیش کیا ہے۔ کیا دنیا کے پاس اس کابھی کوئی جواب ہے یا کوئی قوم اس کا ایک حصہ بھی پیش کر عتی ہے مسلمانوں نے قرآن کریم کا ایک ایک نقط، ایک ا کیٹوٹ ٹوٹ گن کرر کھ دیا ہے، کتنی سور تیں ہوں آیات اور رکوع ہیں ، کس قدرز بر ، زیر ، پیش ہیں وغیرہ وغیرہ سب کھول کر رکھو یا ہے، مشااکل منزلیس ۷۶ کل اجزاء ۳۰ بکل سورتیس ۱۱٬۶۲۷ تا یات ۲۲۲۷ بکل الفاظ ۴۳۳ ۸ ،کل حروف ۱۷۴۷ ۳۲ کل زبر ۳۳۳۳ ۵کل زیر ۳۹۵۸۲، پیش ۴۰۸۸ ور نقطے ۵۶۸۲ ۱۵۰ اور مدّ ات اسسا ۱۲۵ ، تشدیدات ۱۲۵۳، کسی چیز کے ناموں کی کثر ت اس کی عظمت بر دلالت کیا كرتى باس كے الله كے صفاتى نام ننا نوے (٩٩) بيں - آتخ ضرت اللہ كے صفاتى نام بھى بكترت بيں قرآن كريم كے صفاتى نام ٥٥ ہیں ،اوراکٹرسورتوں کے نام ایک ایک ہیں اور بعض کے ایک ہے زائد چنانچے سورۃ فاتحہ کے نام چوہیں ہیں۔

سورة اوراً ببت كى تحقيق: ..... لفظ سورة سور البلديا سورالاسدے ماخوذ ہے،اس ميں وا وَاصلى ہے تو بمعن توت ويلندى ادرا كرمهوز الاصل مواور قلب كرليا موتوبقية الشي كم معنى مول مح قسط عدة من القسر ان ليعنى قرآن كريم كايك مخصوص حصد كوجس كي ابتداءاورانتبا ہواوراس میں کم از کم تنین آیات ہوں سورت کہتے ہیں۔ای طرح لفظ آیۃ اگر بروزن قائلۃ ہوتو ہمزہ حذف کردی جائے کی اور آ ہے: برورن تمر ۃ ہوتو خلاف قیاس قلب کرلیا جائے گا۔ چند کلمات کے مجموعہ کو آ ہے قر آئی کہا جائے گا تا ہم فو اتنح سورجیسے والفجر، والعصر، والصحی ، الم، طدوغیرہ اورلفظ مسده امتان باوجود ایک کلمہ ہونے کے بھی آیات کہلائیں گی سورتوں کے نام اوران کی آیات کی بالممى ترتيب على الاصح توقيفى بي يعن خود آتخضرت على عباا شاره جريل التليع المارت بيا المارة

قرآن برایک سر سر کی نظر: ..... قرآن کریم کی تمام سورتیں نائخ ومنسوخ کے لحاظ سے چارفتم پر ہیں۔ قتم اول جن سورتوں میں صرف ناسخ آیات ہوں کل چیسور تیں ہیں۔سورہ فتح ،حشر،منافقون،تعابُن ،طلاق،اعلیٰ۔

د وسری قشم ان سورتوں کی جن میں ناسخ ومنسوخ دونوں طرح کی آیات ہو**ں کل بچپیں (۲۵**) سورتیں ہیں سورۂ بقرہ ، آل عمران ،نساء، ما ئده ،انفال ،توبه،ابرا بيم ،مريم ،انبياء، حج ،نور، فرقان ،شعراء،احزاب ،سيا،مومن ، ذار بيات ،طور ،مجاوله، واقعه،ن ، مزمل ، مدیش ، تکویر ,عصر \_

تیسری قشم ان سورتوں کی ہے جن میں صرف منسوخ آیات ہوں وہ کل جالیس (۴۴) سورتیں ہیں۔انعام،اعراف، پوٹس، ہود ، رعد ، حجر نحل ، اسراء ، کہف ، طه ، مومنون ،نمل ،نقص ،عنکبوت ، روم ،لقمان ،الم تجدہ ، فاطر ، صافات ،ص ، زمر ،حم تحدہ ، شور کیٰ ، زخر ف ، دخان، جا ثیه،احقاف, محمر، ق بجم قمر،امتخان،معارج ، قیامه ،انسان بیس ،طارق ،غاشیه، کا فرون \_

چو کھی مسم ان سورتوں کی ہے جن میں ندمنسوخ آیات ہوں اور نہ نائخ ،الی سورتوں کی تعداد سب سے زیادہ بعن ( ۴۴ ) ہے۔سور وَ فاتحه، پوسف، یس ، ججرات، رحمن ،صف ، جمعه تجریم ، ملک ،حاقه ،نوح ،جن ،مرسلات ،نبا ، ،نا زیبات ،انفطار مطفقین ،انشقاق ، بروج ، فجر، بلد بتمس، ليل صحي ِ،المنشرح قلم، قدر، بينة ، زلزال، عاديات، قارعه، تكاثر ، بمزه، فيل،قريش، ماعون،كوثر ،نصر، تبت ،اخلاص ،فلق ، ناس\_کل ۱۹ امورتیں ہوگئیں۔

**سورتول كی تفصیل: ...... پھران سورتول كوز مان و مكان كے لحاظ سے تقسیم كيا گيا ہے كہ كون می سورت يا آيت موسم سر ما** میں نا زل ہوئی اورکون ہی موسم گر مامیں ،کون می سفری ہےا ورکون سی حضری ،کون سی مکی ہے اور کون سی مدتی ہی میا یہ نی ہونے کی تشریحات بجرمختلف ہیں مثلاً بیر کہ جن میں اہل مکہ کو خطاب ہو وہ کمی اور جن میں اہل مدینہ کوئا طب بنایا گیا ہووہ مدنی۔ یابیہ کہ جو مکہ اور حوالی مکہ میں نازل ہوئی ہوں مثلامنی وغیرہ میں وہ کی اور جومدینہ یااس کے قرب وجوار میں نازل ہوئی ہوں وہ مدنی ہیں اور تیسری تشریح جوسب سے اصح ہے ہے ہے کہ جو ہجرت مدینہ ہے پہلے نا زل ہوئی ہوں وہ مکی ،اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں خواہ مکہ ہی میں وہ مدنی ہیں۔ جلا لین کی رائے:.... جالین کے بیان کے مطابق کل ۲۰ سورتیں قطعی طور پر مدنی اور سے صورتیں قطعی طور بر کی ہیں اور ے اسور تی*ں مختلف فیہا ہیں۔* 

سورتول کے نام: ..... جس طرح آسانی کے لئے نسی کتاب کو ابواب اور نقسیم کر دیا جاتا ہے اور پھرایک ایک ہات کوالگ الگ فقروں میں کردیا جاتا ہے کہ بے ربط و بے جوڑ ہاتیں گڈند نہ ہونے یا تمیں اور با ہم متناسب باتیں کیجار ہیں۔ یہی حال قرآن کریم کی سورتوں اور آیات کا ہے پھران سورتوں کا باہمی امتیاز قائم رکھنے کے لئے ان کے نام الگ الگ مخصوص کرویئے گئے ہیں اوران ناموں میں مختلف باتوں کا لحاظ کیا تھیا ہے، کہیں پہلے لفظ کے لحاظ ہے سورۃ کا نام رکھ دیا گیا ہے جیسے سورؤ کیسین ہیں ،جس کو تسمية الكل باسم اول الجزء كهنا حيا ہے ۔اورکہيں سورۃ ميں .. . .کسي ته کورلفظ کے اعتبار ہے نام مقرر کر دیا گیا ہے جس کوتسمية الكل باسم اشہر الجزء کہنا جا ہے ۔ جیسے سورہ محمد ،سورۂ ابراہیم وغیرہ ۔اورلہیں واقعہ نہ کورہ ٹی اسورۃ کی وجہ سے سورت کا نام تجویز کیا حمیا ہے۔ جیسے سورہُ بقره رسول الله ﷺ کے زمانہ ہی میں اس سورت کا بینا م شہور ہو گیا تھا اس لئے بیشبہ کرنا کہ بقرہ نام رکھنے میں سورت کی تحقیراور اہا نت ہے اور بیتا ویل کرنا کہ السورہ المتی تذکر فیا، البقرہ ہے بنیاداور بے ضرورت ہے۔لفظ بقرہ میں تا تا نبیث کی نہیں ہے بلکہ تاجنسیت ک ہے جیسے تمر اور تمرۃ میں۔

قرآن كى ترتيب: .....ترآن كى آيات اور سورتول كى ترتيب دوطرح كى هے، ايك ترتيب مدوي كدسورة فاتحد سے سورة ناس تک ماہین الدفتین مرتب طور پر جوقر آن ہمارے سامنے ہے میر تیب بھی ملی الاضح جبریل امین اور رسول کریم عظیم کے عظم سے تو قیفی ہے ایک مصنف کے زیرِنظر جس طرح کتاب کے مختلف ابواب ہوتے ہیں اور وہ موقع کل کے مناسب ہر باب میں اضافات اور تالیفات کرتا چلا جاتا ہے اور سلسلۂ تصنیف بیک وقت مختلف ابواب کا جاری رہتا ہے۔ یہی حال آنخضرت ﷺ کا تھا کہ جوں جوں آیات نازل ہوتی تھیں بامرالہی آپ بھی ان کوموقع محل کے مناسب سورتوں میں ، جگی سے جاتے تھے اور دوسری ترتیب نزول ہے یعنی جس ترتیب سے واقعی آیات اور سورتوں کا نزول ہوا ہووہ اس طرح پر ہے۔ سور وَعلق جَنَّم ، مزمل ، مدثر بتیت ، کورت ،اعلی ، واللیل ، والفجر ، والصحى، الم نشرح، والعصر، والعُديلت ، كوثر، تكاثر، ماعون، كإفرون، قبل، اخلاص، تجم، عبس، قدر، بروج، تين، قريش، قارعه، بهمزه ،مرسلات ، ق، قیمه،بلد، طارق ،قمریص،اعراف،جن، نیس ،فرقان ، فاطر ،مریم، طه ، واقعه ،شعراء ،ثمل ،نقص، بنی اسرائیل ، بونس، مود، بوسف، حجر، انعام، والصافات همن ،سبا، زمر ،مومن ،حم مجده بمعسق ، زخرف ، دخان ، جاشیه، احقاف، ذاریات، غاشیه، کهف، محل ،نوح ،ابراتیم ،انبیاء ،مومنون ،تنزیل السجده ،طور ، ملک ، حاقه ،معارج ،عم ، نازیات ،انفطار ،انشفاق ، روم ،مطففین ،،عنکبوت پیه ۸ سورتیں مکی ہیں ۔حصرت ابن عباس مورہ عنکبوت کوآخری مکی سورت کہتے ہیں اورضحاک وعطائے،مومنون کو بملی بتراام یہ نی سورتوں کی ترتیب اس طرح ہے۔سورۂ بقرہ ،انفال ،آل عمران ،احز اب جمتحنہ ،نساء ، زلزال ،حدید ،محد ،رعد ،رحمٰن ، دہر، طلاق ،لم یکن ،حشر ،فلق ، ناس ،نصر،نور ، حج ،مناققون ،مجادلہ،حجرات ،تحریم ،صف ، جمعہ،تغابن ہفتح ،تو به، مائدہ ،اوربعض نے مائدہ کوتو بہ برمقدم کیا ہے۔سورۂ فاتحہ کا نزول مکداور مدینه دونوں جگہ ہوا ہے اس کئے اس کو تکی جھی کہدیکتے ہیں اور مدنی بھی اور بعض سور تبیں مختلف نیہ ہیں۔اہل علم کے پیش نظر اگریپزولی تر تیب بھی رہے تو قرآن کریم کاپس منظراورارتقائی تدریجی طرز تخاطب اور طریق اصلاح سمجھنے میں بڑی مد دمل سکتی ہے اور مختلف علوم کے درواز ہے تھل سکتے ہیں ،غرضیکہ واقعاتی زندگی اور ہتی ہوئی تاریخ کے ساتھ قرآن کی ترتبیب نز ولی بھی بے حدوجد آفریں اوربہت سے علوم واکش فات کاباب کھو لنے والی ہے۔

### بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

التٰد کے نام ہے جونہایت رحمت والے اور بے اتنہا مہر بان ہیں ہشروع کرتا ہوں۔

تعوذ وتسميد:....ارثادر إنى اذا قرات القران في ستعذ بالله من الشيطن الرجيم كي ويدايتداء قرأت تعوذ ے ہونا چاہے کس سورة سے تشروع ہو یا شہوجس کے الفاظ امام ابوصنیف وامام شافعی کے نز دیک آغو فی بساللہ مِن الشیک طن الوّجیم بیں۔اوراہام احمدُ کے نزدیک آ یت مرکورہ اور دوسری آیت ف استعلا باللہ انہ ہو السمیع العلیم کی بناء پران الفاظ سے اولی ہے يعن أعُودُ باللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. أورامام أوزائ أورتُوري كَن ريك أفضل أس طرح ب أعُودُ باللهِ مِنَ الشَّيُطن الرَّجِيْمِ إِنَّ اللهُ هُوَا لسَّمِيعُ الْعَلِيمُ . جمهور كنز ديك تمازيس تعوذ يرهنامسنون بالرّراس كالرك عداياسهوا موجائ تو مفسدتما زنبیں۔اورخارج نمازتعودمستحب ہے۔الیتہ عطائہ کے نز دیک نماز میں ہویا خارج نماز میں تعوذ پڑھنامسنون ہے۔اورابن سیرین کہتے ہیں کہ عمر بھر میں اگر ایک دفعہ بھی پڑھ لیا جائے تو ادائے واجب کے لئے کافی ہے۔ نیز جمہوراس کا دفت ابتداء قر اُت کہتے میں اور تخفیٰ و داؤر کی رائے ہے کہ قر اُت کے بعد تعوذ ہونا جاہئے۔اگر ابتداءقر اُت وسورۃ وونوں ہوتو تعوذ وتسمیہ و دنوں کوجمع کرتا جاہئے ورنه ایک پر با شنناء سورة توبه کے اکتفاء کیا جائے گا۔ یعنی سورة توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی جا ہے۔

تر كبيب : ..... بهم الله كامتعلق محذوف ہے، تعل عام ہو يا خاص مقدم ہو يامؤخر جاروں صورتيں متعلق كى سجيح ہيں پھر جمله فعلیہ ہویا اسمیکل آٹھ صورتیں نکلتی ہیں سیکن سب سے بہتر صورت یہ ہے کفعل عام ہواور بعد میں مقدر مانا جائے تا کہ اللہ کی تقدیم میں اس کی عظمت بھی برقر ارر ہے اور برکام کے ساتھ اس کونگایا جاسکے۔

فضائل بسم اللد: ..... (۱) مسلم كى روايت كه جس كهانے پر بسم الله بيس پرهى جاتى اس بيس شيطان كا حصه بوتا ہے۔ (٣) ابوداؤك روايت بيكة بي المراي طعام ميس معالي في بغير بهم الله كاناشروع كرديا-آخريس جب يادة ياتوبهم الله مے اوا یہ و آحرہ کہاتو آتخصرت ﷺ کوبید کھے کہ اس آگئی۔اور فرمایا کہ شیطان نے جو پھھ کھایا تھاان کے بسم اللہ پڑھتے ہے کھڑے ہوکرمب نے کردیا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے بھی ہجۃ اللہ البالغ میں اپنا واقعۃ تحریفر مایا ہے کہ ایک دوست کھانا کھانے گئے تو ان کے ہاتھ ہے روثی کا نکڑا مجبوث کرخلاف عادت دور تک نکتا چلا گیا جس سے حضار مجلس کو تعجب ہوا، اسکلے روز محلہ میں کسی کے مروہ ضبیث آ کر بولا کہ کل ہم نے فلال شخص سے ایک نکڑا چھینا تھا مگر آ فرکاراس نے ہم سے لے ہی لیا۔ (۳) تر فدی کی روایت حضرت علی ہے۔ (۴) امام علی ہے کہ بیت الخلاء میں جانے کے وقت ہم اللہ پڑھنے سے جنات وشیاطین کی نظر اس کے ستر تک نہیں جاتی ہے۔ (۴) امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت خالہ بین ولید کے مقابل و شن میدان جنگ میں پر جمائے کھڑے ہیں اور زہر ہلا بل کی ایک شیشی پیش کر کے حضرت خالہ کے ویت کی صدافت کا امتحان لینا چا ہے ہیں آ پ نے بوری شیش کیم اللہ پڑھ کر لی لی ۔ لیکن اس کی برکت ہے آ ب یرز ہرکامعمولی اثر بھی نہیں ہوا۔

کیکن آپ کہیں گے کہ اس سم کی تا ثیرات کا مشاہدہ چونکہ ہم کونیں ہوتا اس لئے یہ حکایات وواقعات غلط، بے بنیاد، بلکہ خوش فہی پر منی معلوم ہوتے ہیں۔ سویات یہ ہے کہ کسی چیز کی تا ثیر کیلئے اسباب وشرا لط کا مہیا ہونا اور موافع اور زکاوٹوں کا دور ہوتا دونوں با تیں ضرور کی ہوتی ہیں۔ از اللہ مرض اور حصول صحت کے لئے صرف دوا کار آ مذہیں ہو عتی تا وقتیکہ معزچیز وں اور بد پر ہیزیوں ہے بالکلیہ نہ بچا جائے۔ یہاں بھی خلوص نیت، صدقی اعتقاد تبعلق مع اللہ، یقین محکم، ایمان کامل اگر شرا لط تا تیر ہیں تو ریا کاری، بدنجی ، تو ہمات و خیالات بداعتادی وغیرہ موافع بھی دونوں ہی ملکر مجموعی طور پراگر مؤثر ہوتے ہوں تو پھر کیاا شکال رہ جاتا ہے۔ (حقانی)

. (۵) ابن مردویہ احمدین موکیٰ بن مردویہ اپنی آخیر میں جابڑ بن عبداللہ ہے روایت کرتے نیں کہ بسم اللہ جب تازل ہوئی تو باول مشرقی سمت دوڑ نے گئے، ہوارک کن ،سمندروں میں جوش ہوا، جانورکان کھڑ ہے کرکے سننے گئے، شیطان ہنکاد یئے گئے، اوراللہ نے اپنی عزیت وجلال کی سم کھیائی کہ بسم اللہ جس چیزیر بردھی جائے گئے، میں اس میں ضرور برکت دوں گا۔

تحریری مواقع پراگر کہیں ہم اللہ لکھنے میں بے اولی کا احمال ہوتو علمائے سلف کے تعامل کی وجہ ہے اس کے اعداد ۷۸4 پراکتفاء کرنا بھی باعث برکت ہے۔

شانِ مزول بسم الله: ..... ایک موحد کے ہرکام کی ابتداء خدا کے نام سے ہونی جائے ،مشرکین عرب اپنے اختر ای معبودوں کے نام سے باسم الملات و العزی کہدکرا بتداء کیا کرتے تھے۔

کیا سم اللہ کے باب میں آب پیش نے دوسرے فداہب کی تقلید کی ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔ پارسیوں اور بجوسیوں کے دساتیر میں ہرنامہ کی ابتداء بھی بجھاتی قسم کے الفاظ ہے ہوتی ہے، مثلاً بنام ابن و بخشائندہ بخشائنگر ، مہر بان دادگر اور موجودہ انجیل کے بعض ننوں کے افتتا کی الفاظ بھی بجھاتی قسم کے الفاظ ہے ہوتی ہے، مثلاً بنام ابن و بخشائندہ کیا افتا کی الفاظ بھی بجھاتی طرح کے ہیں جس سے یہ شہر ہوسکتا ہے کہ تخصرت کے انتیا کی الفاظ بھی بجھاتی طرح کے ہیں جس سے یہ شہر ہوسکتا ہے کہ تم بن اور شخص نیوں اور سے استفادہ کیا ہوگا اور اسم اللہ سے قرآن کریم کی ابتداء کرنے میں ان کی تقلید کی ہے۔ البتہ پارسیوں کی دساتیر کے اسانہ بیس جس سے برعکس یہ تاہد کی ہے۔ البتہ پارسیوں کی دساتیر کا جہاں بک تعلق ہے تو نہ بھی آب بھی آب ہوگئے ایران تشریف لے گئے اور نہ بی عرب میں کسی بحق عالم یا کتب خانداور مدرسہ کا نام ونشان تھا۔ اس زمان کے میں تو بھر وال کی نہ بی کتابوں کا خود ان کی اپنی قوم اور ملک میں پوری طرح اشاعت اور دوائ بھی نہ تھا۔ خاص خاص اوگ ابطور تبرک دوسروں کی نہ بی نظروں سے اپنی نہ بی کتابوں کو چھپا کرر کھتے تھے تا کہ وسرے لوگ ندد کھ لیس ملک عرب تک اس کی نوبت کہاں ہو جھپا کرد کھتے تھے تا کہ وسرے لوگ ندد کھ لیس ملک عرب تک اس کی نوب کہاں کہ بیٹی اور کے معتقد کیسے ہوجاتے ، اور اپنے ما لک کی ہرطرح کی تا قابل نام نہ تھے ، اگر آپ ان سے استفادہ کرتے تو النے وہ خود آپ بھٹا کے معتقد کیسے ہوجاتے ، اور اپنے ما لک کی ہرطرح کی تا قابل

برداشت تکالیف سبہ کرآپ ہے کی خدمت میں رہنے کو باعث فخر کیوں جھتے ، ملاوواس کے دوسری بات یہ ہے کہ اُسرآپ ہیں نے دوسروں کی تقلید میں ایسا بھی کیا اس ہے آپ ہی کے کائن میں اضافہ ہوجاتا ہاوراس ہے آپ ہی کی انصاف پیندی ، وسعت قلبی ، بلندی فکر کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ہی میں دوسروں کی اچھا میں اور بھلا کیاں سے کناروکٹی کی بجائے ان کواپنانے کا جذبہ موجود تھا۔ اور کھلے دل وو ماغ ہے ان کو بول کرنے کا دوسروں کو بھی مضورہ و بیتے تھے۔ المحد محدمة صالة المصومن المنح ایک ضدی ، معاند شخص ہے بھی اس فتم کی توقع نہیں کی جائے ہے نیز اسلام نے بھی اپ اچھوتے اور نئے ہونے کا اعلان نہیں کیا بلکہ محصب ، معاند شخص ہے بھی اس فتم کی توقع نہیں کی جائے ہے کہ اس کے تیزا سلام نے بھی اپ اچھوتے اور نئے ہونے کا اعلان نہیں کیا بلکہ بھیدا ہے پرانے اور قدیم ہونے پر فخر کیا ہے بھی ہے کہ اس کے تا دانوں نے فلط رہم وروائ کی تبوں اور پردوں میں چھپا کراصل کی تھے ہے کہ اس کے نا دانوں نے فلط رہم وروائ کی تبوں اور پردوں میں چھپا کراصل حقیقت کو تم کردیا تھا اس نے پھر پردے ہوئوں میل جھپا کراصل حقیقت کو تم کردیا تھا اس نے پھر پردے ہوئا دیا۔ اس کی تام اعتراض بات کیارہ جاتی ہے۔

﴿ تَشَرَىٰ ﴾ الله عدم كی حالت، تمام مخلوق اور انسان كی تین حالتیں بیں اول وجود سے پہلے عدم كی حالت، دوسر نے دنیاوى زندگی ئی وجود كی حالت، تميسر سے عالم آخرت كی ابدى حالت بهم الله کے ان تين لفظوں بيں ان بی تين حالتوں كی طرف اشارہ ماتا ہے۔ لفظ الله ميں پہلی حالت كی طرف اشارہ ہے كہ اس نے بی تمام موجودات كو استے وجود اصلی کے برتو سے وجود بخشا ہے ورنہ ان بيں عدم اسلی تھا۔ لفظ رحمٰن رحيم بروزن فعلان وقعيل دونوں مبالغہ کے سينے بیں ليكن اول بيں الفاظ ومعنی دونوں زيادہ بيں۔ چنانچدر حمت كم مصدا قات دنيا ميں مسلم وكافر مطبح و عاصى سب بيں۔ آخرت بيں تعتیں اگر چدزيا دہ اور بردى بول كی مرحل رحمت يعنی اقراد زيادہ نيں مول گے۔ بلكي صرف مؤمنين بول گے كو يادنيا بيں مرحومين زيادہ بيں اور آخرت ميں محرومين زيادہ بول گے اس لئے سا دحمن الله نيا ورحمن الله نيا

احکام بسم اللہ: ............ امام ابوصنیف اور فقہائے مدینہ وبھرہ وشام کی رائے ہے کہ ہم اللہ کی سورت کا جزونہیں ہے محض تبرکا اور دوسورتوں میں فصل کرنے کے لئے نازل کی گن ہے۔ بخاری وسلم کی روایت ہے کہ آنخضرت پیٹی اور ابو کر الم سے معلوم ہوا کہ ہم اللہ بڑھتے تھے۔ اور المحد للہ جہرے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ ہم اللہ سورہ فاتحہ یا کی دوسری سورت کا جزونہیں ہے ورن بعض حصر کو آپ ہو ہو آ است اور بعض کو المحد للہ جہرے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ ہم اللہ سورہ فاتحہ یا کی دوسری سورت کا جزونہیں ہے ورن بعض حصر کو آپ ہو ہو آ است اور بعض کو کی بھی قائل نہیں ہے۔ اس لئے یہ ذہب زیادہ تو ی ہے، امام شافعی عبداللہ بن المبارک اور قراء مکہ وکو قیام اللہ کو سورہ فاتحہ کا جزو مانے والے حضرات کے پاس بھی ہیں لیکن آنخضرت ہو ہو گئا ان حضرات کے پاس بھی ہیں لیکن آنخضرت ہو ہو گئا اللہ کو سورہ فاتحہ کا جزو مانے والے حضرات میں ہے محض کی رائے اس کو فلفات اربعہ نے اس بارے میں کوئی تھری نہیں فرمائی۔ ہم اللہ المحمد اللہ رب العلمین مل کر پوری آیت ہے۔ سورۃ نمل کی آیت و انہ بسم اللہ المو حصن المو حیم اس تفتی ہے وارن ہے۔ ووبالا تفاق سورہ نمل کا جزو ہے۔

د وسورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے میں چارصورتیں ہوسکتی ہیں ،(۱) وصل کل(۲) فصل کل(۳) فصل اول وصل ٹانی بیہ متیوں صورتیں جائز ہیں اور چوتھی (۴) یعنی وصل اول فصل ٹانی منا سب نہیں ہے۔

## 

قضائل سورة بقرہ منزلہ کو ہان تر آن منداما ماحمہ میں ہے کہ آپ کی نے فرمایا کہ سورہ بقرہ ممزلہ کو ہان تر آن ہے۔ (۲) بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اُسید بن صفیررات کو سورہ بقرہ ہر جہ سے کہ اچا تک قریب بندھا گھوڑا ادہ سور ہاتھاان کو اندیشہ ہوا کہ ہیں بچہ کو نقصان نہ بنج مجلی رک گیا۔ پھر جب پڑھنا مرقوف کیا تو بد کنے لگا ، قریب بی ان کا بحی نا می صاحبزا دہ سور ہاتھاان کو اندیشہ ہوا کہ ہیں بچہ کو نقصان نہ بنج جا ہے اس لئے پڑھنا موقوف کر کے نظر اٹھائی او پردیکھا تو ایک نورانی سائبان نظر آیا جس میں مشعلیں روش تھیں یہ اس کو و کھنے باہر نگلے تو وہ منظر ھائب ہوگیا۔ جس می مشعلیں روش تھیں یہ اس کو و کھنے باہر نگلے تو منظر ھائب ہوگیا۔ جس میں ابوا مامہ کی روایت ہے کہ آگر پڑھتے رہے تو صح تک ملائکہ موجودر جے اورلوگ عیا نادیکھ لیے ہم سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے کہ سائبان کا کام دیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے کہ سائبان کا کام دیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت اور چھوڑ نے میں حسر ت ہے۔ اس کی برکت سے مکار کا فریب نہیں چل سکتا۔ (۲۲) معزرت انس کی روایت مسلم میں بڑھنے میں برکت اور چھوڑ نے میں حسر ت ہے۔ اس کی برکت سے مکار کا فریب نہیں جل سکتا۔ (۲۲) معزرت انس کی روایت مسلم میں ایک اور ختم پرولیمہ کیا جس میں ایک اور ختم پرولیمہ کیا کے دو میں ایک اور ختم پرولی میں کیا کہ میں کو میں کے دو میں کیا کیا کہ کی کی میں کیا کہ کو میں کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ کرونے کر کیا کہ کرونے کیا کہ کی کو کیا کہ کا کا کر کر کی میں کیا کہ کیا کو کر کیا کی کرونے کیا کی کرونے کیا کی کرونے کرونے کیا کی کرونے کیا کیا کی کرونے کیا کیا کو کرونے کیا کرونے کی کرونے کیا کرونے ک

(۵) امام سلم نے ابو ہر رہ گی روایت کے الفاظ سے ہیں لا تبجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان یفر من البیت المذی تقو افید سورة البقره (۲) ابن عربی فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک ہزاراوامراورایک ہزارانواہی ہیں۔ایک ہزاراخیاراورایک ہزاراو حکام ہیں۔ایک ہزارافیا میں میں ہیں۔ایک ہزارافیا میں ہیں۔ایک ہزارافیا میں ہیں ہے اوراس کی آیت مداینہ تقریباً المرافیات میں ایک بڑے رکوع بر مشتل سب سے بڑی آیت ہاں کے نصف اول میں نعمائے الہد کا بیان زیادہ اور بیان احکام کم اور نصف ٹانی میں احکام زیادہ اور بیان احکام کم اور نصف ٹانی میں احکام زیادہ اور بیان احکام کی ایک بڑے۔

ربط ..... سورت فاتحد سے اس کا خاص ربط ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس ہدایت کی درخواست کی تقی اس میں اس کی منظوری دیدی گئی ہے یا یوں کہا جائے کہ اس سورت کے تیمرے رکوع سے جونعمائے اللید ظاہرہ باطنہ عامہ و خاصہ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے وہ درحقیقت سب المنصمد الله دب العلمین سے مربوط ہیں ای طرح بنی اسرائیل کی نافر مانیوں اور سر اوتو ہے کا بیان ،عبادت و بندگی اور شرکی ادکام یسب مللت یہ وہ السدین ایا لئے نعبدو ایا لئے نستعین کی تفصیلات ہیں۔ استحاد ربرے لوگوں کی جو تاریخی انجام ذکر کیا گیا ہے وہ گویا اهدن الصواط المستقیم صواط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الصالین کے واضح روش اور جلی عنوانات ہیں۔

شمانِ مزول: ..... کی زندگی میں آپ کوصرف دوطرح کے لوگوں ہے واسط رہا، پورے موافق یا پورے کالف یعنی طاہراً یا اطاعت کرنے والے اور پھر کھلے بندوں مخالف اور دشمن لیکن مدین طیبہ میں جب آپ پھی رونق افروز ہوئے تو ایک نئی اور برترین تیسری جماعت ہے بھی سابقہ پڑا لیعنی منافقین جن کا کثر حصہ یہود برمشمل تھا اور سرار وہ عبداللہ بن الی تھا جو پہلے ہے اپنے اقتدار اور سرداری کے خواب دیکے در ہاتھا۔ لیکن آپ پھی کے تشریف لانے سے جب اس کی امیدوں بریانی مجھر کیا اور خاک پڑائی تو

نهایت برجم ہوا۔ بالآ خرطاقتِ مقابلہ نہ پاکرور بردہ جوشِ مخالفت میں اندھا ہو گیا اس سورت میں جہاں مؤمنین و کافرین کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اس تیسرے برباطن وشمنِ اسلام فرقہ کی سازشوں کا پر دہ بھی خوب طرح جاک کیا گیا ہے بیعنی اول رکوع میں دونوں جماعتوں کا بالا جمال تذكره ہے اور دوسر ہے ركوع كى ١١٣ يات منافقين كے ذكر ہے لبريز ہيں۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : ..... مقطعات قرآن يك تحقيق: السبم اوراس مسم كجس قدرالفاظ سورتول كيشروع مين بين يا تفاق محققین ان حروف ججی کے اساء ہیں جن سے کلام مرکب ہوا کرتا ہے ابتداء میں ان کے لانے سے مقصد تحدی اور چینج کرنا ہے کہ تمہارے کلام کا ماد ۂ ترکیبی اور ہیو لی اگر چہ ایک ہی قتم کا ہے بعنی ۲۸ یا ۲۹ حروف کیکن بیرہاری حسن تر کیب اورصورت کری ہے کہتم یا وجود ماہرا ہل زبان ہونے کے اس طرح کی ایک آیت کا نگڑا یا کلمہ بنانے ہے بھی عاجز بخص ہو۔حروف مقطعات دراصل ان کولکھا تو جاتا ہے ملا کرنگر پڑھا جاتا ہے الگ الگ کر کے ،اس پڑھنے کے لحاظ ہے ان کو مقطعات قرآ نیے کہا جاتا ہے۔ جہاں تک معنی اور مفہوم کانعلق ہے ا یک جماعت کی رائے بیے ہے کہ متشا بہات قرآن میں داخل ہیں اور متشابہ بھی درجہ اول کے، جن کے ندلغوی معنی اور مقہوم معلوم ہوا اور نہ مراد پیمکلم کا بیته ،اور کوئی صورت اس دنیا میں معلوم کی نہیں ہے ، عالم آخرت میں جب اور حقا نق تھلیں گے ان کے حقائق بھی سامنے آ جائیں گے۔البتہ دوسرے درجہ کے متشابہ الفاظ قرآ نیہوہ ہیں جن کے لغوی معنی تو معلوم ہیں مگرنہیں کہا جاسکتا کہ ان سے مراد مشکلم کیا ہے جیسے الفاظ ید ،ساق ،استوی کے اطلاقات بہ

ہر محکمہ کے مخصوص اسرار اور خاص اصطلاحات ہوئی ہیں:..... چنانچہ حضرت ابوبکڑ کا ارشاد ہے کہ ہر کتاب میں پچھاسرار ہوتے ہیں۔قرآن کریم کے اسرار مقطعاتِ قرآنیہ ہیں۔ یا حضرت علیؓ کاارشاد ہے کہ ہرَ کتاب میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے۔قرآن کریم میں خاص بات بیہ مقطعات ہیں بعض علماء کا خیال ہے کہ اللّٰہ یا اللّٰہ ورسول کے سواان کے معانی کسی کومعلوم تہیں ہیں ور نہ خطاب بےمقصد و بے فائد ہ ہوجائے گا۔البتہ علماءکوامنخا نا ان اسرار کے دریے ہونے سے روک دیا گیا ہے تا کہ بے سمجھان کے ایمان لانے ہے ان کی طاعت وفر ما نبر داری کی آ زمائش ہو جائے اور بعض کے نز دیک علمائے را شخین بھی اس جائے میں داخل ہیں۔وما یـعـلـم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون امنا به کی تفسیر میں بیدونوں را نمیں اصولی کتا بوں میں ندکور ہیں ۔

پھر علمائے را تخین کے واقف اور باخبر ہونے میں بھی مختلف رائمیں ہیں (۱) بعض اہلِ علم ان مقطعات کوان ہی سورتوں کے نام ما نتے ہیں جن کے شروع میں بیالفاظ آئے ہیں اور اس طرح اختصار انام رکھنے کا قدیم دستوراہل عرب میں بکثر ت رہاہے جیسے عین سے مرادسونا جاتدی،عین ہےمراد بادل،نو ن سےمرا دلچھلی، قاف ہےمرادا یک مخصوص بہاڑیہی حال ان سورتوں کے نام رکھنے کاسمجھئے ۔ (۲) بعض ملاءان کوا سائے الہیہ کہتے ہیں جن کوتبر کا شروع میں لایا گیاہے چنانچیدعاء کے شروع میں حضرت علیٰ سے یا تھا تھی م حَمَّةُ عَسْقٌ منقول ہے( m) بعض اہل علم کے نزویک بیاسائے الہیہ کے اجزاء ہیں۔ چنانچے سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ الّوا، حسم ان

(٣) کچھ علماء کہتے ہیں کے قرآن مجید کے اساء ہیں ، کُنّ ، سدئنّ ، قنادہٌ اس رائے میں شریک ہیں۔(۵) کچھ علما ، ہ خیال ہے کہ جس طرح اختصار کے خیال ہے جس کوآ جکل شارٹ ہینڈا درمختصر نولی کافن کہتے ہیں۔قدیم اہل عرب میں پیلریقہ رائج تھا جیسے قبلت لھا قف فقالت لی قاف میں اشارہ قفت کی طرف ہے اس طرح ان مفرد حروف سے مرکبات اور جملوں کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے۔ جنانچة ابن عبالٌ سے روایت ہے کہ الف سے مراد الآء اللہ لیعنی خدا کی تعتیں ہیں اور لام سے مراد جبریل اورمیم سے مراد محرّ ہوں بیعنی كلام الله بواسطه جريلِ المن آتحضرت عظي برنازل موا-

(٦) قطرب كى رائے ہے كدايك بات تحتم كر كے دوسرى بات شروع كرنے كيلئے بطور تنبية خطبات اور كلام عرب ميں ية حروف لائے جاتے ہیں۔( ے ) ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ بحساب ابجدان حروف میں اقوام وملل کی تاریخ انکے عروج وزوال کی داستانیں مضمر ہیں چنانچ بعض يبود آتخضرت على خدمت ميل جب حاضر بوئ اورآپ الله فيان كرمامن السبم برهاتو كم الك كرجس دین کی کل مدت اکہتر (۱۷) سال ہواس میں ہم کیسے داخل ہوں؟ بین کرآ ب النے نیسم فرمایا اور جب آب بھیے ہے مزید خواہش کی كَنْ تُواْ بِ عِلَىٰ الْمُعَسِ اور الْمَعُر الرَّهِ مُرسَايا كَهِ لِكُ كُه ال حروف كاعداد ١٢١ مِلْ سے بر هے ہوئے ہيں اس لئے اب معامله بم پرمشتبه وگیا ہم اب کوئی فیصله بین حکر کتے۔

غرضيكه مدعيان فصاحت وبلاغت اورز باني زورآ وروس كوللكارا كياب كدو يكهوكل حروف مجبى ٢٨ ميس \_ آ و هيه احروف بهم ل لیتے ہیں اور ان کو ۲۹ سورتوں کے شروع میں اس کمال ہے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ حروف کی بلخاظ صفات جس قد راقسام ہیں مہموسہ، مجبوره،،شدیده،رخوه وغیره سب میں سے آ دھے حروف لے کرہم اپنا کلام معجز بناتے ہیں اورنصف حروف تمہاری طبع آتہ مائی اورجولانی د کیھنے کیلئے چھوڑ ویتے ہیں۔ مثلاً کل دس (۱۰) حروف مہموسہ میں ہے یا تج اور کل اٹھارہ حروف مجبورہ میں ہے نو (۹) اور آٹھ حروف شدیدہ میں سے جار (س) اورکل بیس (۲۰) حروف رخوہ میں سے دس (۱۰) ہم لے رہے ہیں اور باقی تنہارے لئے جھوڑ ہے دیے رہے ہیں۔(بیضاوی)

حاصل اس ساری تفصیل کابینکلا کدان حروف کے بارے میں اب تک دوقتم کی آراء سامنے آئیں بعض نے ان سے معانی ہے لاعلمی ظاہر کی اوربعض نے معلوم ہونے کا وعویٰ کیا۔لیکن اس کونز اع حقیقی نہیں سمجھنا جا ہے بلکہ بینز اع لفظی ہے یعنی جن حضرات نے ا نکار کیا ہےان کی مراد قطعیت ہے انکار ہے۔اور جن حضرات نے بیانِ مراد کی کوشش کی ہے اس سے مراد کلنی ہے۔سوجس چیز کا ثبات ہے اس کی نفی نہیں کی اور جس بات کی فی کی ہے اس کا کسی نے اثبات نہیں کیا ہے۔جلال محقق نے واللہ اعلم کہد کراشارہ کرویا کہ ان حروف کے معانی لوگول کوئمیں بتائے گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ آتخضرت کی کومعلوم ہول، اور آپ علی نے یہ جھتے ہوئے کہ نہ بتلانے سے ضروریات وین میں کوئی حرج نبیس ہوتا اس کئے آپ ﷺ نے پچھے راحت نبیس قرمائی ۔ پس نہ آپﷺ پرشبہ رہتا ہے اور نہ انکی تفتیش س پر صناح بے واللہ اعلم بحقیقته وعلمه اتم واکمل \_

ذَلِكَ أَىٰ هَذَا الْكِتَابُ الَّذِي يَـقُرَؤُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَارَيُبَ مُنْ فَيْهِ عُ أَنَّهُ مِن عِنْدِ اللَّهِ وَجُمْلَةُ النَّفِي خَبُرٌ مُنْتَدَاهُ ولِكَ وَالْإِشَارَةُ بِهِ لِلتَّعْظِيم

ترجمہ: ..... وہ (لیعنی یہ) کتاب کہ (جس کوآ تخضرت ﷺ ملاوت فرمارہے ہیں )الی ہے جو بلاشبہ (اللہ کی طرف ہے ہے) اور جمله نفی" لاریب فیه" ترکیب کے لحاظ سے لفظ ذالک معبدا ای خبر ہے اوراسم اشار و (بعید) تعظیم کے لئے استعال کیا گیا ہے۔

﴿ تشریح ﴾: ..... کتابِ مِدابیت: .....سورهٔ بقره مدنی ہے۔ یہاں چونکہ زیادہ تریہود رہتے تھے جن کی نہیں کتاب توراة میں قرآن کریم کے نزول کی خبردی گئی تھی جس کوز مانہ بعید گزر چیکا تھا۔ای موعود کتاب کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اسم اشارہ بعید "ذلك" لائة ورندلفظ هسدا لاتاجا بي تقاريس كي طرف مفسرعلام في اشاره فرمايا ب، يا قرآن كريم ك بلندتر رتب إورعالي مقام

<u>ہوتے کی طرف اثارہ کرئے کے لئے "ذلک "لائے تنزیلا لبعد الرتبة منزلة بعد المکان و المعقول بمنزلة المحسوس</u> یا بیکہا جائے کہ جن سورتوں کوسورۂ بقرہ سے پہلے تازل کیا جاچکا تھا اور جن کی تکذیب لوگوں نے کی تھی ان کے لئے کہا جارہا ہے کہ وہ بلاشیہ میں نیز " ذلك " ے اشارہ خودسورہ الکم كى طرف بھى ہوسكتا ہے اوراسم اشارہ كوند كرلا نابا عتبارلفظ كتاب كے ہوگا۔

قر آن شبہات سے پاک ہے: .....رہی یہ بات کہاس کو بے شبذ کیسے کہا جار ہاہے جبکہ برز ماند میں لوگوں کواس میں میں ناز شبہات پیش آتے رہے ہیں۔اگرشبہات نہ ہوتے تو سب لوگوں کومسلمان ہونا چاہئے تھا۔ جلال محقق نے ای شبہ کے از الد کیلئے نفی ريب كامتعلق خاص اسه من عندالله فكال كريتلانا جا بائ كشبهات كي في كادعوى كرنانبيس بلكمتصوريه ب كه كلام البي بونا اس كابلاتب ہے۔اس پر قرآن کالفظاومعنا معجز مونا شاہد عاول ہے اور میمھی کہا جاسکتا ہے کہ عمومی شہبات ہی کی نفی کرنا مقصود کے کہ فی نفسہ قرآن کریم کی با تیں کی سیدھی بلاشبہو بے غبار ہیں لوگوں کوشہہات آگر پیش آتے ہیں تو بیان کا اپنا قصوروفہم اور مج طبعی ہے۔ قر آن محل شیہ

محرنه ببیند بروز ثبیرهٔ چیثم محتمهٔ آفتاب راچه گناه

هُدًى خَبُرْتَانَ هَادٍ لِلْمُتَقِينَ ﴿٢﴾ اَلصَّاثِرِينَ إِلَى التَّقُولَى بِامْتِثَالِ الْآوَامِرِ وَاجْتَنَابِ النَّوَاهِي لِإِيَّقَائِهِمْ بِذَلِكَ النَّارَ ترجمہ:.... (هدی جمعن بادی خبر تانی ہے ، ذلک مبتدائی ) یہ کتاب ایسے متفتوں کے لئے ہدایت کرنے والی ہے (جواس کے ادامر کی اطاعت اورنواہی ہے پر ہیز کی طرف میلان رکھنےوالے ہوں۔اس طرح وہ نارچہنم سے بھیے کی وجہ سے متقی کہلانے کے سحق ہوجاتے میں۔

تر كيب: .... الم مبتداء ذالك خبر موصوف الكتاب ال كل صفت ياالم مبتداء محذوف (المولف من هذه الحروف) كل خبراول اور ذلک خبر ٹانی یا بدل اور کتاب صفت ہے۔ لائفی جنس دیب اس کا اسم اور فیدہ خبریاریب موصوف اور فید صفت دونوں المكراسم اور لملمتقين خبراور هدى حال ہے باريب موصوف في صفت اور خبر محذوف ہوتو اس صورت ميں فيدخبر مقدم ہوجائے كي هدى كى يا كهاجائے كە ذلك الىكتاب مبتدالارىپ فيەجملە جراول اورھىدى لىلمتقىن جملەدوسرى خبراس كےعلاو واور بھى احتالات ہو سکتے ہیں لیکن سب سے اچھی ترکیب یہ ہے کہ ان چاروں جملوں کوا لگ الگ کرلیا جائے اور ہر بعدوا لے جملہ کو پہلے جملہ کی دلیل کہاجائے۔ یعنی الم بہلا جملہ اول دعویٰ ہے کہ یہ بے نظیر و بے مثل کلام ہے۔ ذاللہ الکتاب جملہ ثانی اس کے اعجاز کی دلیل ہے اور فی نفسہ دعویٰ بھی ہے" لاریب فیہ" تیسرا جملہ اس دلیل کی ولیل ہے لینی دعویٰ کمال کتاب کی دلیل ہے بشرطیکہ طبیعت انصاف پہنداور ذوق سليم مو ،تعنت اورتعصب وعنادى بات دوسرى ہے هدى للمتقين چوتھا جمله پيراس فى شك كى دليل ہے۔ هدى لينن ها دكهنا مبالغد کے لئے ایسا ہے جیسے زید عادل جمعن عادل کہد یا جائے بعتی وصف ہدایت میں میکتاب الی ممتاز اور سرتا پاہدایت ہے کہ اس کو سمجسم ہدایت مانا جائے تو بجائے " ھے۔ یعنی ہادی کہ کرمفسر علام نے اس طرف اشارہ فر مایا ہے ورنہ مصدر کا حمل مبتداء کی ذات پر لازم أنك كاجوناجائز ب باقى مصدر كالجمعن اسم فاعل يااسم مفعول آنا كلا م عرب ميس بكثرت شائع ذاتع بــــ

﴿ تشريح ﴾ : ....قرآنى تقوى : .....تشريح ان آيات كى كلام بالاسے فلا بر ب البته يه بھى باتى ره جاتا ہے كمتق تو خود ہدایت یا فتہ کو کہتے ہیں اس کیلئے قرآ ن کو ہادی کہنا ہے معنی تھسیل حاصل ہے۔ایک عم کردہ راہ کیلئے کماب سبب ہدایت ہو عتی

ے کیمن منزل تقویٰ پر پہنچنے کے بعد ہدایت کے کیامعنی ،جلال محققُ ای دہم کے از الدے لئے السصسانسویس المبی التقوی ہے تقسیر کرر ہے ہیں لیعنی یہال متفقین ہے مرادیالفعل منفی نہیں ہیں کہ شبہ وار دہو بلکہ بالقو ۃ مراہ ہیں جن میں استعداد تقوی کی اور میلان تقوی یا یا جا تا ہو۔قر آن ان کی استعدا وکوفضیلت میں لے آئے گااوروہ بالفعل متقی ہو جا نمیں گے اس طرح میں یو یا مجاز ا بلکہ تفاؤلاً ان کو پہلے ہی

ور جات ِ لقو کی : .... نیزید بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہدایت اور تقوی دونوں کے در جات مختلف ہیں۔او تی ،اوسط ،اعلیٰ ، پس قرآن کی وجہ سے ہر نیلے درجہ سے جب او پر سے درجہ منجے گا تو یہ کہنا سیح ہوگا کہ قرآن مقی کے لئے ہاوی بنا یعنی نیلے در ہے کے لحاظ ے وہ مقی کہلایا وراو پر کے در ہے کے اعتبار ہے اس کو بدایت ملی مثلا تقویٰ کا ادفیٰ ورجہ یہ ہے کہ کقر وشرک سے بیتے اور اوسط ورجہ یہ کہ برقتم کے چھوٹے بڑے گنا ہوں سے بچے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مشتبہات بلکہ مباحات اورکل ماسوی اللہ سے ہر بییز کرے۔اول عوام کا تنوی دوسرے خواص کا تقویٰ ، تیسرے احما الخواص کا تقویٰ غرضیکہ بدایت اور آفتویٰ دونوں کلی مشکک ہیں جن کے در جات مختلف و متفاوت ہوں اور ہر مانتحت ورجہ کی بدایت اوپر والے درجہ کے لئے ممرو معاون ہو۔ تبسری ساوہ تو جیدید ہے کہ تقویٰ ہے مراد یہاںا صطلاحی اورمتعارف معنی نہ لئے جاتمیں بلکہ لغوی معنی ضدا ہے ڈرنے کے ہیں جن کا عاصل یہ ہوگا کہ قرآن کریم ان اوگوں کے کتے سب ہدایت ہے جوخوف خدا رتھتے ہوں کیکن جو تحص با زشاہ سے نہیں ڈرتا وہ قانون کا کیا احتر ام کرے اور قانوں اس کے لئے کیا مفید ہوسکتا ہے ہیں حصول ہدایت کے لئے خشیت خداوندی ایسے ہی شرط ہے جیسے بضم غذا کے لئے صحت معدہ \_آگر معدہ خراب ہے تو ہزار غذا تمیں توی سے توی تر کھائے ضعف معدہ اور بڑھے گانہ کہ تو ت معدہ لا تسق انہے سے مفسرٌ علام مقی کے وجہ سے تسمیہ کی طرف اشارہ کرر ہے ہیں یعنی احکام کی یا بندی اور ممنوعات ہے پر ہیز کی وجہ سے چونکہ وہ تارجہنم سے نجات یا لے گااس لئے اس کوم قی کہتا تھے ہے۔اور باعتبار تفع کے متقیوں کی تحصیص کی ہے لیعنی اپنے خطاب عامہ کے لحاظ ہے یہ کتاب سب کے لئے ہادی ہے لیکن تفع اس مصرف متى الفاتے بيں۔

الَّذِيْنَ يُؤُمِنُوْنَ يُصَدِّقُوٰنَ بِالْغَيْبِ بِمَاغَابَ عَنُهُمْ مِنَ الْبَعْثِ وَالْحَنَّةِ وَالنَّارِ وَيُقِيُمُونَ الصَّلُوةَ آى يَانُوْن بها بحُقُوقِهَا وَمِمَّا رَزَقُنهُمُ أَعُطَيْنَا هُمُ يُنفِقُونَ ﴿ ﴿ مُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

ترجمه: ..... جوالمان لاتے ہیں (یعنی سچاسمجھتے ہیں) غیب کی ان باتوں کو (جو قیامت، جنت ،جہنم وغیرہ کی ان سے بوشیدہ ہیں )اور نمازكو قائم ركھتے بيں (ليعن پورے حقوق كے ساتھ اس كوا داكرتے بيس) اور جمارے ديئے ہوئے رزق سے (جوہم نے ان كوديا) خرج كرتے بي (مارےدائے ميں)

تركيب وتحقيق:.... الذين موصول يومنون بالغيب جمله عطوف عليد يقيمون الصلوة جمله عطوف اورينفقون فتل خمير فاعل بعبعا وذقنهم مفعول مقدم بيرجمل بطى معطوف بتينول جمليل كرصله بوئے موصول اپنے صله ير ملكر متقين كي صفت بن گئ ۔ ربط وشان نزول: ....موٹین دوطرح کے ہیں ایک جیسے ابو بحروعمر،عثان وعلی رضوان الله علیم اجمعین ،اوردوسرےموثین اہل کتاب جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ اس آیت میں قتم اول کے مؤمنین کا بیان ہے۔

ا تشریکی کی سے بیات ایک اتوں کا تعلق سلطان الاعضاء قلب سے ہاور بعض کا اعضاء وجوارح سے میں اول کو ایمان کہتے ہیں۔
ایک تا بین بین بین بین بین کی تعلق سلطان الاعضاء قلب سے ہاور بعض کا اعضاء وجوارح سے میں اول کو ایمان کہتے ہیں۔
اعتقادیات ، ایمانیات کا تعلق قلب سے ہوتا ہے ان فی المجسد المنح میں ای طرف اشارہ ہے۔ دوسری قیم کواعمال کہتے ہیں خواہ وہ بدنی عبادت کے ساتھ ہوں یا مالی عبادت کے ساتھ بیقیون سے مالی خواہ وہ بدنی عبادت اور مسما در فینہ میں یہ یہ بین عبادات مراد ہیں۔ اس طرح بین مقین کو یا تو ت نظر بیاور تو سے عملیہ دونوں کی تحمیل کرتے ہیں۔ عقائد کی تھی کا نام علم کلام اور تھی اعمال کا بیاب فقد کہلاتا ہے۔ تزکید نفس وتصفیہ باطن ہیں علم الاخلاق جس کوتصوف واحسان کہتے ہیں اعلی درجہ کا متقی ان تینوں کا جامع ہوگا۔

ا بیمان بالغیب کی فضیلت: سبر حال کسی بات کود مکی کریاسمجوکر ما ننا آتا زیاده قابلِ تعریف کام نبیس جتنا کیمفن کسی کے فرمانے سے مانناعمدہ ہے کیونکہ اول صورت میں تو ایک درجہ میں اپنی آئکھ یا سمجھ پر بھروسہ کرنا ہوا، خالص رسول بھی پر ایمان لا ناتویہ ہے کہ صرف اس کے کہنے ہے مان لے کسی اور چیز کا انتظار نہ کرے۔

(۱) چنانچ طبرانی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک بارسفر میں قافلہ کے لئے چنے کا پانی تک ختم ہوگیا تھا تلاش کیا تو صرف ایک برتن میں قدرے پانی نکار آپ بھی نے اس میں اپنی انگلیاں ڈال دیں جن کی برکت ہے وہ پانی فوارہ کی طرح جوش مار نے لگا اور تمام جمع کی جملہ ضروریات کے لئے کانی ہوگیا جن کی تعداد سینکٹر واضی ۔ آپ بھی نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ سب سے زیادہ ایمان کن لوگوں کا بجیب تر ہے؟ عرض کیا فرشتوں کا، آپ بھی نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں ان کے احکام کی تعمل میں سے سے جو وہ تی ارشاد فرمایا کہ میر سے اصحاب کا ایمان بجیب تر ہے ۔ آپ بھی نے فرمایا کہ میر سے اصحاب ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو تا ہو تھی ایمان اور میں ان کے ایمان میں کیا تعجب ہے؟ پھرخود ہی ارشاد فرمایا کہ قابل تعجب ان لوگوں کا ایمان ہوگا جنہوں نے جھے کو ایمان لا کیس کے، وہ میر سے بعد آئیں گیس میرانام میں کرصد ق دل سے جھے پر ایمان لا کئیں گے، وہ میر سے بھائی ہیں اور تم میر سے اصحاب ۔

(۲) حارث بن قیس ایک تا بھی نے ایک سحانی سے عرض کیا کہ انسوس ہم رسول اللہ بھٹائی زیارت سے محروم رہ گئے عبداللہ ابن مسعود ی نے ارشا دفر مایا کہ بیری ہے کہتم اس خاص شرف سے محروم ہو گئے مگر ایک بڑی نعمت تم کو بیرحاصل ہوگئی کہتم بغیر دیکھے رسول الله ﷺ پرایمان لارہے ہو۔ جس نے آپ ﷺ کود کھے لیا اس پر ہزار دلائل ہے آپ ﷺ کی نبوت روش ہوگئ۔ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے گاتو کیا کرے گا؟ ایمان تمہاراہے کہ بلاد کھے ایمان لائے ہو۔

(٣) ابوداؤری روایت ہے کہ ایک محض عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا آپ نے رسول اللہ بھی والیہ آپ ہوت ہے۔ اورا پنی زبان سے آپ بھی کے ساتھ بات کی ہے؟ اورا پنی باتھوں سے آپ بھی کے دست مبارک پر بیعت کی ہے؟ افرا پنی انہوں نے سب باتوں کے جواب میں فرمایا: ہاں ۔ یہ من کروہ زارز اررد نے لگا اوراس پرایک حالت وجد طاری ہوتی ۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں تم کو ایک خوشخری سنا تا ہول جو آئے ضرب نے بھی کو ایک خوشخالی ہے۔ اور جو بلا دیکھے جھے پر ایمان لا یا اس کے لئے بہت زیادہ خوشخالی ہے۔ ان آٹار وروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بالغیب کی بری قدرو قیمت ہے۔

حقیقی نماز: ..... انمال کے سلیم میں "یو دون السلوة" کی بجائے "یقیمون السلوة" ارثاد ہے۔ جلال محقق اس نماز: اساده کرتے ہیں کہ میں اداء نماز مراد نہیں ہے بلکہ تمام شرائط طاہری اور باطنی آ داب کے ساتھ بجالا نامراد ہے جس میں نظیر کامل سنن سخبات کی بحیل، باطنی آ داب بخشوع وخضوع ، حضور وا خلاص سب موجود ہوں ۔ جونما زان السسلون قتنه ی عن الفحش آء والسن کو اور السسلون قدمور اج المقومنین کامسداتی ہوئے تھی قت و بے دوح جس کوصورت نماز کہنا جا ہے مرادیس ہاس پر فویل للمصلین النح کی وعید موجود ہے۔

ز کو ق کی حقیقت: .... انبان چونکه بالطبع بخیل ہوتا ہے۔ اپنے گاڑ ھے خون پیدند کی کمائی کا ایک بیبہ بھی کسی کو دینا گوارا نہیں کرتا۔ چڑی چلی جائے، پر دمڑی پرآنج ندآئے۔ اس لئے حق تعالی نے انفاق مالی کا عنوان ایبا دلنئین رکھا جس سے بی تربانی آسان ہوجائے یعنی بیکہ ہمارائی و یا ہوامال جس کے انفاق کا تھم و یا جارہا ہے، مال کے بیٹ سے انبان ننگ دھڑ بگ ہاتھ خالی آتا ہے، لیکن اگرک سب پر تھمنڈ ہے تو تو ایک سب بھی تو ہمار ہے، تی ویئے ہوئے ہیں، پھریز عم کیسا؟ سارامال بھی ہم طلب کر لیتے تو بجاتھا۔ کیکن اگرک سب پر تھمنڈ ہے تو تو ایک میں کی تھی جی تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔

 وَالَّـذِين يُؤْمِنُون بِهَا أُنْزِل اِلَيْكَ اى اَقْرَاد وَهَا أُنْزِلَ هِنُ قَبُلكَ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَرِهما وَبِاللاَّحرةِ هُمُ يُوقِنُونَ ﴿ مَهُ يَعْلَمُونَ اُولَئِكَ الْمَوْصُوفُونَ بِمَاذُكَرَ عَلَى هُدى مِّنْ رَبِهِمُ وَاُولَئِكَ هُمُ اللهُ وَاللَّكَ هُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تر جمہ: ... ... اور جولوگ ایمان ویقین رکھتے ہیں آپ ﷺ پرنازل کردہ (قرآن) اور آپ ﷺ یہ پہلے (توراۃ وانجیل و نیمہ) نازل شدہ کتابوں پراور بہی لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں (یعنی ان کواس کاعلم ایتقین ہے ) پہلوگ (جن کا ذکر ہوا) اپنے رہے کی ہدایت پر جیں اور بہی لوگ بوری طرح کامیاب جیں (یعنی جنت بکناراور بری خن النار)

تركيب و تحقيق : سال ذين موصول ثانى مسا انزل اليك معطوف عليه من فبلك معطوف دونول الركيب و تحقيق المسال المنظوف دونول الرك معطوف دونول الركيب و تعلق من المنظوف من وبهم ظرف بو منون كامفعول بوئة من يربه الدين برعطف بهوكيا والولنك مبتدا وادر على هدى من ربهم ظرف لغوفر بهرا ولنك ثانى مبتدا و ثانى مبتدا و ثانى مبتدا و ثانى مبتدا و ثانى حدة المفلحون اس كي خبر دونول جمل عطوف بوسكة و

ر لبط: ..... پہاں سے مؤمنین اہل کتاب جیے عبداللہ بن سلام کا ذکر ہور باہے جو پہلی کتابوں اور بی برایمان لائے اور آپ ﷺ کی دعوت بن کو بھی قبول کیا۔

مالین ترجمہ دشرے تفسیر جلالین جلداول استنام تقریر کی تعصیری فاروقی اعظم کی قرائت تورا قاپر آنخضرت بھی کا ظہار نا خوش ہے۔ اعتقادِ حقیقت لازم ہے اور نہ اتباع ، دلیل استمام تقریر کی تعصیر کی فاروقی اعظم کی قرائت تورا قاپر آنخضرت بھی کا ظہار نا خوش ہے۔ متفین کی تھلی بہجان: .....تقویٰ کی خاطرنظری علمی، جامع مانع تعریف کرنے سے بجائے آسان اور سادہ طریق ب اختیار کیا کداس کے مصدا قات بتلائے اوراس کومحسوں کر کے دکھلایا کہ جن میں بیاد صاف پائے جاتے ہوں وہ متقی ہیں۔ نیز لفظ عسلسیٰ ے ان کے مدایت پر قابو یافتہ ہونے کو ادر منتقیم رہنے کو بتلا دیا کہ جس طرین سوار سواری پر قابو یافتہ ہوجا تا ہے ای طرح انہوں نے ہدایت کو بمنزلدا بی سواری کے کرلیا ہواس میں ان کے استقلال واستقامت ومکین کی طرف اشارہ ہے بعنی ہدایت کا اتناع کرتے کرتے دہ اب مدارِق اورمعیار ہدایت ہو گئے۔ ہدایت کی باگ دوڑ جدھروہ پھیردیتے ہیں حق اس طرف دائر ہوجا تا ہے۔

معتر له كارو: .....بالأحرة هم يوقنون اور هم المفلحون مين شميرتعل \_ انحصار كمال بدايت وقلاح كابتلانا بندكه مطئق ہدایت وفلاح کالیمنی بیکامل الفلاح والیقین ہیں اس لئے ان الفاظ ہے معتز لہ کا اپنے مسلک پراستدلال کرنا ہجا ہے کہ فلاح و مدایت صرف ان حضرات کے لئے محصوص ہے۔مومن عاصی یا مرتکب گناہ اس ہے خارج اورمستحق جہنم ہے بات میہ ہے کہ یہال مطلق فلات کااتھار بیان کرنائبیں ہے جس کے دو(۲) فردہوتے ہیں(۱) کامل(مؤمن غیرِ عاصی)اور(۲) ناقص(مؤمن عاصی) بلکہ فلاح مطلق بعنی کمال قلاح کا انحصار کرنا ہے۔ پس مؤمن عاصی کمال قلاح سے البتہ خارج اور محروم رہے گا۔ مرمطلق فلاح کا فرونافض پھر بھی رے گااور یہی مسلک اہلی سنت ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا كَابِي خَهُلِ وَابِي لَهَبٍ وَنَحُوهِمَا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْذَرُتَهُمْ بِتَحْقِيُقِ الْهَمُزَتَيُنِ وَابُدَالِ التَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسْهِيلِهَا وَإِذْ حَالِ اَلِفِ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْأَنْحرى وتَرْكِهِ أَمَّ لَمُ تَنْذِرُهُمُ لَايُؤُمِنُونَ (٢) لِعِلْمِ اللَّهِ مِنْهُم ذلِكَ فَلاتَطَمَعُ فِي إِيْمَانِهِمْ وَالْإِنْذَارُ اِعْلَامٌ مَعَ تَخُوِيْفِ

ترجمه: ..... بلاشبه جولوگ كافر مو يحكے بين (جيسے ابوجهل وايولهب وغيره) ان كے جن ميں يه بات برابر ہے كه آپ على ان كو ؤرائميں بإندورا كيں (لفظء انسفر تھے ميں بانچ قر أتمن اس طرح پر ہيں (۱) تحقيق ہمزتمن بلاتو سط الف ہے(۲) تحقيق ہمزتمين مع توسط الف(٣) تسهيل بلاتوسط الف(٣) تسهيل مع توسط الف(٥) ہمزؤ ٹانيكوالف كے ساتھ بدل دينا)وہ ايمان نہيں لائيں تھے۔ ( كيونكمه الله كوان كى اس حالت كاعلم باس لئے آپ ﷺ ان كے ايمان كى طمع اور اميد ندر كھتے۔ انذار كے معنى ڈرانے اور خوفناك اطلاع کے ہیں )۔

تركيب وتحقيق :.....ان حروف مشه بالفعل البذين موصول اكفر واصله دونول ملكراهم ،سوا تجمعتي استواءمصدر مابعد مرفوع فاعل يرسب ل كرإن كى خبر، تقدير كلام اس طرح بوكى إن المنديس كفروا مستوى عليهم انذارك وعدمه اورالا يومنون بيان بيان بادر وادحال مين واؤيمعنى مع بالعن تهيل بمزة نانيك مع القرسط الف كو و كه كالممير تسهيل كاطرف راجع ہے یعنی ترک سمبیل کرنا۔

ربط ..... اب تك ان دوسم ك حضرات كابيان تعاجوز بان ودل عقر آن اوردين كومائة بير الل كماب مول ياغير الل كماب اب آ کے ان مخالفین کابیان ہے جوز بان وول دونوں سے اعلانیا تکار کرتے ہیں جن کو کا فرمجام کہا جاتا ہے و بصلها تنبین الاشباء و تناج ہے ہیں۔ شبہ یہ کہ ہم دیمے ہیں کہ بنتے وین کے بعد بہت ہے کافرایمان لے آتے ہیں، بلکہ تمام ہر صحابہ آپ ہی ہی تا ہی جواب یہ دیناج ہے ہیں۔ شبہ یہ ہیں۔ شبہ یہ ہی کہ بنتے وین کے بعد بہت ہے کافرایمان لے آتے ہیں، بلکہ تمام ہر صحابہ آپ ہی تا ہی تا ہے کہ بعد بی ایمان نہیں لائیں گے؟ حاصل جواب یہ ہے کہ اس سے مراد کافر نہیں ہیں بلکہ مخصوص اور معہودوہ کافر مراد ہیں جن کے لئے علم اللی میں طے ہے کہ بیآ خرتک ایمان نہیں لائیں گے۔ بلکہ کفری پر جےر ہیں جگ کو خصوص اور معہودوہ کافر مراد ہیں جن کے لئے علم اللی میں طے ہے کہ بیآ خرتک ایمان نہیں لائیں گے۔ بلکہ کفری پر جےر ہیں کے جیسے ابولہب وابوجہل و غیرہ و نیز سواء علیہ می کا یہ مقصوفییں ہے کہ اب ان کوا دکام سانے اور تبلغ کی ضرورت نہیں میں ہے کہ اب ان کوا دکام سانے اور تبلغ کی ضرورت نہیں میں ہے کہ ان اللہ کو کو کہ اجار ہا ہے کونکہ درنی و تم کے از اللہ کی طرف فیل نہ سوتے ہیں وہ اگر خابی ہے کہ کو کہ ان اللہ کی امید جائی کو کہ اسلام کے قلوب چونکہ شفقت ورضت سے لریز ہوتے ہیں وہ اگر خابیت مجبت و طاصل خلاف امید چیز کا پیش آٹا ہوتا ہے اور انبیاء علیم السلام کے قلوب چونکہ شفقت ورضت سے لبریز ہوتے ہیں وہ اگر خابیت مجبت و شفقت ہیں کی امید قائم کرلیں تو پھر اس کا خلاف ہونے سے می فدر تظیم اور نا قابل برداشت صدمہ ان کو ہوتا ہوگا اس طفقت ہیں اعتدال فی المید قائم کرلیں تو پھر اس کا خلاف ہونے سے میں فدر تظیم اور نا قابل برداشت صدمہ ان کو ہوتا ہوگا اس کے تعلیم و نیا ہے۔

بے ایمانی کا الزام خدا مرہمیں بندول پر ہے: ..... این وست کے ایمان ندلانے کا فر مادیا ہے کہ جب اللہ ہی نے ان کو ایمان ندلانے کا فر مادیا ہے تو اس کی خبر کے خلاف ہونا چونکہ ناممکن ہے۔ اس لئے ایمان ندلانے میں اب ان کو معذور مجھنا جائے اور ان پر پچھالزام نہیں ہے سوحقیقت یہ ہے کہ یفر ما نا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی خطرناک مریض کو وکھے کر اس کے مرنے کی پیشن گوئی کردے اور وہ مریض اس کے کہنے کے مطابق مرجائے تو اس سے ڈاکٹر پر کوئی الزام نہیں آئے گا، ینہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کے کہنے سے وہ مرگیا ، اگر نہ کہتا تو ندمرتا بلکہ کہا بہی جائے گا کہ خود ڈاکٹر کا یہ کہنا مریض کی حالت کے چیش نظرتھا جو سیحے تکا ۔ اس طرح یہاں اللہ کے علم وخبر کوان کی بے ایمانی اور بدحالی کا سبب نہیں کہا جائے گا بلکہ خود ان کی حرکات ناشائے اور بدعلی و بے ایمانی کو اللہ کی خبر کا سبب تھیں کہا جائے گا بلکہ خود ان کی حرکات ناشائے اور بدعلی و بے ایمانی کو اللہ کی خبر کا سبب تھیں کہا جائے گا بلکہ خود ان کی حرکات ناشائے اور بدعلی و بے ایمانی کو اللہ کی خبر کا سبب تھیں کہا جائے گا بلکہ خود ان کی حرکات ناشائے اور بدعلی و بے ایمانی کو اللہ کی جرکا سبب تھیں کہا جائے گا بلکہ خود ان کی حرکات ناشائے تا در بدعلی و بے ایمانی کو اللہ کا نداز و کر کے اللہ نے مرح کے نگلی ۔

خَتَمَ اللهُ عَلَى قَلُوبِهِمَ طَبَعَ عَلَيْهَا وَاسْتَوْنَقَ فَلاَيُدُ خُلُهَا خَيْرٌ وَعَلَى سَمْعِهِمُ الَّى مَوَاضِعِهِ فَلَاَيْنَفِعُونَ بِمَا يَسُمَعُونَهُ مِنَ الْحَقِّ وَ عَلَى اَبُصَارِهِمُ غِشَاوَةٌ غِطَاءٌ فَلَايُبُصِرُونَ الْحَقَّ وَ لَهُمْ عَلَاابٌ عَظِيمٌ ﴿ عَلَيْهُ الْحَقِّ وَ لَهُمْ عَلَاابٌ عَظِيمٌ ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ الل

تركيب و مين المعلم معطوف، دونول ملكر مجرود، جار على قلوبهم معطوف عليه على سمعهم معطوف، دونول ملكر مجرود، جار مجرود ملكر مجرود ما الله قاعل، عملى قلوبهم معطوف عليه عملى سمعهم معطوف وتوكيا عداب مجرود ملكر ختم محمله الميد معطوف وقريا عداب موصوف عظيم صفت دونول ملكر مبتدا وموخر لهم خبر مقدم ملكر جمله اسميد موا-

حسم بمعنی کتم ، کہیں توبل طبع اللہ علیها فرمایا اور کہیں کلا بل دان فرمایا اس کا اساد اللہ کی طرف حقیق ہے لیکن اس کے معنی عمل مراد ہیں۔ واقعی طور پران کے تلوب افراس پر مہر اور آ کھول پر پردہ پڑا ہوائیس ہے، جیسا کہ اہل ظاہر کا خیال ہے بلہ مجاز آ فرکا نہ دونا دراس کی بندش مراو ہے۔ قلوب قلب کی جمع ہے بمعنی لوٹ ہون۔ دون ہوں جسی چونکہ المنالائکا ہوتا ہے اور متحرک رہتا ہے اس لئے دل کے معنی ہوگئے کین اس سے مراد بہال مصغہ گوشت اور جم صنو بری نہیں ہے کہ وہ تمام جانوروں میں بھی ہوتا ہے بلکہ قوت عالم اللہ اللہ علی مواد ہے۔ جو گوشت کے گلاو ہے اس طرح وابستہ ہوتا ہے جیسے آگ کوئلہ کے ساتھ والوب فارکو شے محتوم کے ساتھ الشہدو ہے ہے۔ استعارہ المنانہ ہوگئیا عملی مسمعھم کے معنی مضرطان نے ای مواضعہ نکال کراشارہ کیا گذش کی اسادی کی طرف بھی بیاد المنانہ ہوگئیا ہوتا ہے جیسے آگ کوئلہ کے ساتھ المنادہ کیا گذش کی اسادی کی طرف مقد دیا المتعاف ہے ہی موضع سے گلاو وی میں ایک تو جیہ وہ ہے جس کی طرف مشرطان نے اور المنازہ کیا گئی تو جیہا ہے۔ ویکنی ہی مصدر ہے جس کی طرف مشرطان فاق مواضعہ ہے اشارہ کررہے ہیں یعنی ہم مصدر ہے مقد والا نا اس کی کئی تو جیہا ہے۔ ویکنی ہی موسود ہم بھی اور تا اس کی کئی تو جیہا ہے۔ ویکنی میں ایک تو جیہ وہ سے جس کی طرف مشرطان والوں کے جتا ہے آلام ہونے کو عذا ب نہیں کہا جائے گا۔ کہیں جانوں کوئل کی تا اس کے کہیں کہا جائے گا۔ کہیں اور چھر کے لئے آتا ہے۔ اس کی ضد تھر ہے اور کھر کے لئے کہیرا مدہ غیر متقا بل آتے ہیں ۔ لیکن عظیم میں کہیر ہتا ہے آلام ہونے کو عذا ب نہیں کہا جائے گا۔ کہیرا مدہ غیر متقا بل آتے ہیں ۔ لیکن عظیم میں کہیر ہون اور وہ مبالغہ ہے۔ کہیرا مدہ عیرا کی خور کے دھر میں متقا بل صغیر کے اور کھر کے اس کی ضد تھر میں متقا بل صغیر کے اور کہ میں اور جھر میں متقا بل صغیر کے اور کھر کے اس کی ضد تھر ہے اور کھر کے لئے کہیرا مدہ غیر متقا بل آتے ہیں ۔ لیکن تا ہے۔ اس کی ضد تھر میں متقا بل صغیر کے اور کھر کے دور کے لئے کہیرا مدہ غیر میں کہا ہے۔ کہیرا مدہ عیرا کہ کہا ہے آلام کے اس کے اس کی متو کے کہا ہے۔ کہا ہے آلام کوئی کے اس کے کہا ہے آلام کوئی کے کہا کہا ہے کہا ہے آلام کہ کے کہا ہے آلام کی کھر کے کہا کہ کوئی کوئی کے کہا کہ کہ کے کہا ہے آلام کے کہیں کوئی کوئی کے کہیر کے کہ کہ کی کوئی کوئی کی کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی

نیکی اور بدی کے اثرات ہوتے ہیں جوار باب اسے معلوم ہوا کہ او ویہ اور غذاؤں کی طرح نیکی اور بدی کے اثرات ہوتے ہیں جوار باب باطن کو باطنی آئکھوں سے مشاہد ومحسوس ہوتے ہیں چونکہ سب چیزوں کا بیدا کرنے والا اللہ ہے اس لئے ختم کی نسبت بھی اپنی طرف کردی کیکن اس سے کسی طرح بندوذ مہداری سے سبکدوش نہیں ہوسکتا۔اللہ نے توبدایت و المراہی اور اس کے اسباب بیدا کردی ہیں اور

بندہ کواختیار تمیزی دے دیا ہے وہ ابنااختیار وارا دہ ہے جس راہ کواختیار کرے گااس کا ذمہ دار ہوگا۔ جانور وں میں یا چھوٹے بچوں اور بے عقل لوگوں میں چونکہ اتناشعورنہیں ہوسکتا کہ ان کو مکلّف بنایا جائے اس لئے وہ اس ذمہ داری سے مشتنیٰ ہوئے ہیں۔رہا یہ کہنا کہ جس طرح کسی برائی کوکرنا براہے اس طرح برائی کو پیدا کرنا بھی برا ہونا جا ہے چیج نہیں ہے کیونکہ برائیوں سے کرنے میں کونی معتد بمصلحت واقعیہ نہیں ہے بخااف برائی کی پیدائش کے کہاس میں ہزار ہامصالح ہیں جواگر چہہم کومعلوم نہ ہوں لیکن جب اس کے خالق کوہم حکیم مطلق مانية بين اورفعل المحكيم لا ينحلو عن المحكمة مسلمهاصول بيتوايك بى چيزى پيدائش الحيمى اوراس كااستعال البتدبرا سمجھا جائے گا جس طرح شہدوتریاق کو پیدا کرنا ضروری ہے اس طرح سانپ، بچھو، زہر بلا ہل کی پیدائش مجموعہ عالم کے لئے ضروری ہے کیکن سانپ بچھوڑ ہرکے بےموقعہ استعمال ہے جو ہلا کت داقع ہوگی اس کوکوئی مجھدارعاقل اجھانہیں کہے گا۔

شهرات كا از اله: .... اى طرح ايك شبه يايعي موسكتا ب كه بنده جب سي كام كااراده كرتا بي والله اس كام كو بيدا كرديتا ہے اس سے داقعی اللہ برتو کوئی الزامنہیں کیکن اس کام کے ساتھ جوارا دہ خدا دندی کانعلق ہودہ بندہ کے ارادہ برموقو ف نہیں بلکہ خود بندہ کا ارادہ اللہ کے ارادہ کے تابع ہے اس لئے بھر ذمہ داری بندہ ہے نکل کر خدا پر آ جاتی ہے۔ اس کا جواب وہی ہے کہ اللہ کا ارادہ چونکہ ہزار دی مصالح اور حکمتوں پرمشتمل ہےاس کئے ستحسن ہےاور بندہ کاارا دو کسی مصلحت داقعید پہنی نہیں اس لئے قابلِ ملامت ہے ،اس یر بیشبده جا تا ہے کہاس سے ارادۂ خداوندی کا قابل تعریف ہونا تومعلوم ہوگیا مگر ساتھ ہی بندہ کا مجبور باارادۂ خداوندی ہونا بھی ٹابت ہوگیا جو جبریہ کا مذہب ہے نہ کہ اہل سنت کا سوکہا جائے گا کہ اراد ۂ خداوندی علی الاطلاق بندہ کے ارادے سے وابستہیں ہے کہ بندہ کا مجبور ہونا لازم آجائے بلکہ اس تقتدیر برارادہ خداوندی ہوتا ہے کہ ہندہ اس کام کو باختیارخود کرے گا۔اس سے تو بندہ کے اختیار وارادہ ادر زیادہ تحقق وتا کد ہوگیا نہ کیفی۔ بالکل ای طرح اللہ کاارادہ اسے ارادہ سے وابستہ ہوتا ہے تو اس سے اللہ کے ارادہ کی نفی یا اس کا مجبور ہونا لازم ہیں آتا بلکہ اور زیادہ صاحب اختیار ہوتا تا بت ہوتا ہے۔اس سے زیادہ تحقیق کی اس مقام بر منجائس ہیں ہے بہتر اور اسلم راستہ اس جبروقدر بخلق وکسب کی خار دارواوی کے قطع کرنے کا بیہ ہے کہ اللہ مطلق سمجھے اور مالک کوایے مملوک میں ہر طرح تصرف کاحق موتا ب كريمي كومجال الكاريا اعتراض بيس موعق لا يستل عما يفعل وهم يستلون.

وَنَرَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ وَمِنَ النَّسَاسِ مَنُ يَّقُولُ امَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْاَحِرِ اَى يَـوُمِ الْقِيامَةِ لِاَنَّهُ احِرُ الْآيَامِ وَ مَاهُمُ بِمُوْ مِنِيْنَ ﴿ مُهُ وَعِي فِيهِ مَعْنَى مَنُ وَفِي ضَمِيرِ يَقُولُ لَفُظُهَا يُخْدِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ امَنُوا أَباظُهَارِ جِلَافِ مَا ابطنُوهُ مِنَ الْكُفُرِ لِيَدُ فَعُوا عَنْهُمُ آحُكَامَهُ الدُّنْيَويَّةَ وَمَايَخُدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ لِاتَ وَبَالِ حداعِهم رَاجعٌ النَّهِمْ فَيَـفْتَـضِحُونَ فِي الدُّنْيَا بِإطَّلَاعَ اللَّهِ نَبِيَّةً عَلَى مَاابَطْنُوهُ وَيُعَاقَبُونَ فِي الاجرَةِ وَمَايَشُعُرُونَ ﴿ إِنَّ لِمُعَلَّمُونَ اَنَّ حِدَاعَهُمُ لِآنُفُسِهِمُ وَ الْمُحَادَعَةُ هِنَا مِنُ وَاحِدٍ كَعَاقَبُتُ اللِّصَّ وَذِكُرُ اللَّهِ فِيْهَا تَحْسِيُنَّ وَفَيُ قِرَاء ةَ وَمَايَخْدِعُوُكَ

ترجمہ:......(اوریہ آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں )اوربعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ براور آ خری دن ( یعنی قیامت پر کہوہ ونوں میں آخری دن ہے ) حالا نکہوہ بالکل ایمان نہیں لانے ہیں ( صیغہ مومنین کے جمع لانے میں لفظ مَنُ كَ معنى كى رعايت كى جاوريقول كى تميرمقرد لانے ميں من كى لفظے حيثيت كى رعايت كى كئى ہے ) يوگ الله اورمسلمانوں سے

عال بازی کرتے ہیں (اینے باطنی کفر کے خلاف طاہر کر کے تا کہ کفر کی دنیاوی یا داش ہے محفوظ روسکیس) اور دا تع میں کسی کے ساتھ بھی جال بازی نہیں کرتے بجزایے نفوں کے (اس لئے کہ اس جالا کی کا دہال بالآ خران ہی کی طرف لوٹے گا چٹانچہ و نیا میں تو اس طرح ذ کیل ہوں گے کہ اللہ کے نبی ﷺ ان کی باطنی خباتتوں ہے آگاہ کردیں گے اور آخرت میں سزایاب ہوں گے )اور اس کا شعوراور علم نہیں رکھتے ( کیان کی حالا کی ان ہی پراٹر انداز ہور ہی ہےاور لفظ مخادعت (باب مفاعلیت )اس مقام پرایک جانب ہے مراد ہے جیسے بولتے ہیں عاقبت اللص (میں نے جورکوسر ادی) اورلفظ اللہ کا تذکرہ اس مقام برصرف تحسین کلام سے لئے ہے۔ دوسری قر أت میں لفظومايحادعون ہے۔

ير كيب و من الناس متعلق به وكررافع عهد عن كا تقدير كلام من الناس متعلق بوكررافع عهد كا تقدير كلام ال طرح بومن المناس ناس به يوداجمله وكريبل جمله الذين برعطف موايان المبذين كفروا برعطف موااور من موصول بهي ہوسکتاہے، ما کااسم اور بسمؤ منین خبر ہے من لفظ مفرد ہے لیکن معنا مفرد، تثنید، جمع سب پراطلاق، وسکتا ہے۔ مفسرٌ علام نے مومنین کے صیغہ جمع اور بسقسول کے مفرولانے کو یہی کہہ کرحل کیا ہے کہ مسن میں دونوں باتوں کی گنجائش ہے اس کی لفظی حیثیت کالحاظ کرتے ہوئے یقول مفرولایا گیااورمعتوی جمع کالحاظ کرتے ہوئے مومنین، هم، آمنا، جموع استعال کی کئیں بعض کے مزد یک من یقول امنا مبتدا باور من الناس اس كى خبر بي يحاد عون الله بي بدل الاشتمال بي شعور، ادراك اورعلم قريب أمعنى الفاظ بين اس كئ یشعرون کاتر جمیمفسرعلام نے یعلمون کے ساتھ کردیا ہے۔مشاعر حواس شعربال، شعار جولباس بدن سے متعمل ہو ہنس کے کئ معنی آتے ہیں ذات کوبھی سکتے ہیں۔ جاہے ذات باری ہویا جو ہروعرض آنس جمعنی روح وقلب،خون، یانی، رائے رمخادعة باب مفاعلت ہے جس کی خاصیت ٹرکت من الجانبین ہے فاعلیت اور مفعولیت کے معتی میں اس لحاظ ہے اس پراشکال ہوگا کہ دھوکہ بازی کی نسبت خدا کی طرف کس طرح صحیح ہوگی ۔ کیونکہ مکر و حیالا کی اخلاق ر ذیلہ ہونے کی وجہ سے اوساف سلبیہ میں ہونے حیاستیں نہ کہ صفات شوتیہ میں اس کی تو جیہ کی طرف جانا الصحفق السمن حادة هھنا سے اشاره کررہے ہیں جس کا حاصل بیے کہ بیرباب مفاعلت سے ہے مگر يهال شركت من الجانبين نهيس ہے بلك صرف منافقين كى طرف ہے جالاكى بيان كرنا ہے اور كلام عرب ميں اس كى ظير موجود ہے كہتے ہيں عاقبت اللص اس كابيمطلب نبيس موتاكميس نے چوركومزادى اور چورنے مجھكوسزادى بلكيصرف ايك جانب سے عقاب مقصود ہوتا ہے یا ایک تو جید پیجی ہوسکتی ہے کہ یہاں استعارہ تمثیلیہ ہے کام لیا گیا ہے کہان کی حالت کونخادع سے تثبیہ دی گئی ہے نیزیہ تو جیہ بھی ہو عتی ہے کہ مجازع تھلی برجمول کیا جائے کہ اسنا دمجازی ہورہی ہواصل میں یہ خساد عون رمسول اللہ عبارت بھی یا اس کو ہا ب توریہ سے قرار ویاجائے لیعنی منافقین کے معاملات کوخداع سے تعبیر کیا ہے۔ قابل نفرت ہونے کی وجہ سے و ذکسو الله الع بیکھی ایک شب کے ازالہ کی طرف اشارہ ہے تقریمی شبہ کی رہ ہے کہ اللہ کوتو سب حقیقت حال کا بیتا ہے۔کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہوسکتی بھراللہ کے ساتھ ان کی وهوك بازى كيے ہوسكتى ہے؟ جواب كى تقريريہ ہے كەاللەكا نام لينا صرف محسين كلام كے لئے ہے كہ جمع بين المتصا وين ہے مقصود السكى ہے مسلمانوں کے ساتھ مخادعت ذکر کرنا ہے لیکن اللہ کوشروع میں ویسے ہی ذکر کردیا ہے جیسے دوسری آیت ف ان مللہ حصصہ وللوسول السبخ میں ذکر کیا گیا ہے نیز اس پربھی تنبیہ کرناہے کہ اللہ اورمسلما توں کا معاملہ ایک ہے۔ ساتھ مکر وفریب دوسرے کے متر اوق تمجها جائے چنا نچدا ہل اللہ کے ساتھ عداوت کرنا ۔ ۔ ۔ ۔ اللّٰہ کی عداوت کوستلزم ہے مس عسادی لسی ولیاً فسقہ اذنت بالحرب (الحديث) فداع كمعنى ظامركوخلاف باطن كرنے كے بي كتے بي صب حاد ع جب كد كوه ايك وراخ سے وافل بوكر دوس سے سے نکل جائے مخدعال گردن کی پوشیدہ مخصوص رگول کو کہتے ہیں "ماحد ع البت" کو تفری۔ ر لبط: ..... بہاں سے تیسری قسم کے لوگوں کا بیان ہے جن کا ظاہر کچھ تھا اور باطن کچھ، جیسے عبداللہ بن ابی اور معتب بن قشیر .....وغیرہ جن کومنافقین کہا جاتا ہے۔

ور تشریح کی الاعتقاد نفاق کی قشمیں : سندن اور کا ہوتا ہے۔ ایک نفاق فی العمل جس کا وقوع فی زمانیا بہت ہے، دوسر نفاق فی الاعتقاد نفاق فی الاعتقاد کی تمین صور تمین ہیں ایک یہ کدل میں قطعا آپ بھی کے بچے ہونے کا عقاد نہیں تفا۔ بلکہ دل قطعا مشکر تھا البت بعض دنیا وی مصالح کے پیش نظراس جذب درون کے برخلاف ظاہر کیا جائے ۔ دوسر سے یہ کہ دل میں ترود ہوکہ مسلمانوں کی اچھی حالت دیکھ کر بھی حالت دیکھ کر کھی دل ان کی طرف مائل ہوجاتا ہوئی ناگوار جالات پیش آنے پر پھر مسلمانوں کے طرف سے بدعقیدہ ہوجاتا ہو، تیسری صورت یہ کہ دل میں سچائی کی تھوڑی ہی کرن تو آئی گردنیا دی اغراض نے بھر غلبہ پالیا اور اس کو خالفت اسلام پر آمادہ کردیا۔

اسلام اور ماراً سین تا بت ہوئے تھان ور پردہ دشمنوں سے اسلام و مسلمانوں کوجس قد رنقصان پہنچا تھام کھا دشمنوں سے اسلام اور ماراً سین تا بت ہوئے تھان ور پردہ دشمنوں سے اسلام و مسلمانوں کوجس قد رنقصان پہنچا تھام کھا دشمنوں سے اسلام اور سالے سورہ منافقون ، سورہ تو بداور سورہ بقرہ کا پورار کو کا اور دور مری بہت کی آیات میں ان کی تعلی کھولی گئی اور ان المسمناف قین فی المدر اے الاسفل میں المناز اور یہا ایھا المسبی جاھد المکفار و المعنافقین سخت ترین کھم نازل ہوا، جا نارا تحالیہ و گئے المدر در اللہ موٹے کہ طاہر و باطن کے ذرا سے تخالف پر ان کواچ اندر نفاتی کا شبہ ہونے لگا۔ چنا نچ حضرت دظلہ نے ایک روز اس مالت سے متاثر ہوکر نساف قد حسنطلہ پیخنا شروع کر دیا حضرت ابو بکر نے اپنی حالت برغور کیا تو انہیں اپنے بارے میں بھی یہی شبہ اس حالت رہی محضرت بھی نے ان کی فرمت میں بھی کہی میں سبہ ہوا۔ بالآخر یہ تھی آئے فرم سن اللہ کی قدر میں تھی اللہ کو سری مجل کے خوال ۔ موٹ کا کہ بھی کہ کو کی تعلی کی اللہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ

ترجمہ: ..... ان کے دلوں میں (شک و نفاق کا بڑا بھاری) مرض ہے (کہوہ ان کے دلوں کوروگی اور کمزور بنائے ہوئے ہے) سو
اللہ نے ان کا مرض اور بھی بڑھادیا ہے (نازل شدہ قرآن سے کفر کرنے کی وجہ سے) اور ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا (آکلیف وہ)
ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے (یسک فہرون کی قرائت مشدو بھی ہے یعنی اللہ کے نبی پھٹی کی تکذیب کرتے ہیں اور دوسری قرائت مشدو بھی ہے یعنی اللہ کے نبی پھٹی کی تکذیب کرتے ہیں اور دوسری قرائت مشدو بھی ہے یعنی اللہ کے نبی پھٹی کی تکذیب کرتے ہیں اور دوسری قرائت مشدو بھی ہے یعنی اللہ کے نبی پھٹی کی تکذیب کرتے ہیں اور دوسری قرائت مشدو بھی ہے یعنی اللہ کے نبی پھٹی کی تکذیب کرتے ہیں اور دوسری قرائت مشدو بھی ہے یعنی اللہ کے نبی پھٹی کی تکافی اس میں جھوٹے ہیں )۔

ترکیب و تحقیق : ......فی قبلوبهم خبرمقدم موض مبتدامو خرد جملهاسمیه زاد هم الله موضا به جمله فعلیه عذاب موصوف الیم صفت بست کانوا یکذبون جمله بتاویل مصدر بهو کرصفت موصوف صفات سے ل کرمبتدا لهم خبر، هوض ، بدن کی غیر طبعی اور غیر اعتدالی حالت مجاز آروحاتی خصائل رذیله کوچی کہتے ہیں ، یہاں یہی مراد ہے۔ زاد کی اسناد محتسب کی طرح اللہ نے اپنی غیر طبعی اور غیر اعتدالی حالت مجاز آروحاتی خصائل رذیله کوچی کہتے ہیں ، یہاں یہی مراد ہے۔ زاد کی اسناد محتسب کی طرح اللہ نے اپنی

طرف کی ہے۔ اس کے معتز لہ کے لئے مساغ استدلال نہیں ہے۔ الیہ فعیل کاوزن ہے۔ جاال محقق نے اسکے بعد مونے نکال کر اشارہ کرویا کہ اس کواہم فاعل ہے معنی ہیں بھی لے بیتے ہیں۔ خذاب تکلیف بین ہوگا کہ اس کواہم فاعل ہے معنی ہیں بھی لے بیتے ہیں۔ خذاب تکلیف بین ہوگا کہ النہ ہوگا اس قد رخت ترین عذاب ہوگا کہ مغذاب خود تکلیف میں ہوگا کہ النہ اوا افسادت یا محل بعضا کذب خلاف واقعہ دونوں کذب کذب خلاف واقعہ وزنوں کذب کذب خلاف واقع بات کو کہتے ہیں اور بعض کے فزدیک خلاف اعتقاداور بعض کے فزد کیک خلاف اعتقاداور خلاف واقعہ دونوں کذب کے لئے شرط ہے علی بڑااس کی ضدصد ت میں بھی یہی تین قول ہوں گے۔ قاضی بیناوی اور ملامہ زمجشری نے تھرتی کی ہے کہ اس سے کند ہی کا مطلقا حرام ہونا معلوم ہوا رئین سے جے کہ گذب کی مختلف صورتیں ہیں بعض حرام بعض مکروہ بعض مہات بعض واجب مکل استعال اور موقع کے کاظ سے فرق رہے گا۔ کہ ایس فی کتب الفظہ ،

ربط و تشریخ: سر ول کے روگی سسس مرض کی تفیہ میں ان کی بدا حقادی، بدگمانی، بدز ہانی، حسد و اندیشہ سب داخل ہے اور حسد کے باعث روز بروز اسلامی ترقیات ان کے لئے سوہان روح بنی ہوئی ہیں اس لئے دل کے روگوں میں ترقی و اضافہ ہوتا جاتا ہے اس مقام کی فی الجملہ تحقیق گزر چک ہے۔ معاصی پرامراض قلب کے اطلاق ہے معلوم ہوا کہ نیکی اور بدی کا ایک مزاخ اور تا ٹیرات ہوتی ہیں جس سے روح متاثر ہوتی ہے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آَى لِهِوُلَآءِ لَاتُفْسِدُوا فِي الآرُضِلا بِالْكُفْرِ وَالتَّغُويْقِ عَن الإَيْمَان قَالُو آ إِنَّمَا نَحُنُ مُصَلِحُونَ ﴿ إِنَّهِ وَلَيْسَ مَا نَحُنُ عَلَيْهِ بِفَسَادِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى رِدَّا عَلَيْهِ وَلَيْسَ اللَّهُ عُمُ الْمُفْسِدُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ وَاللَّهِ بِذَلِكَ وَإِذَا قِيلُ لَهُمُ المِنُوا كَمَا الْمَنَ النَّاسُ اَصْحَابُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَالَى رَدًا عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ فَعَالَى اللهُ تَعَالَى رَدًا عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ فَعَالَى اللهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ فَعَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

تر جمید: ....... اور جب ان (لوگوں) ہے کہا جائے کتم زمین میں فساد نہ کرو ( بوجہ کفم کے اورائو گول کوا بیمان ہے روک کر ) تو کہنے گئے ہیں کے ہم تواصلاح کرنے والے ہیں ( ہمارا کا م فس و کر نائیس ہے۔ حق تعالی این رووجوا ہیں فرما ہے ہیں کہ بلاشیہ بہی لوگ فسادی ہیں گر ( اس کا ) محصور تبیس رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہتم ابیا ہی ایمان لے آئے جیسے بیر ( اسحاب النبی بھی ایسا ہی ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ( خاکم بدہمن ) کہ کیا ہم ایسا ایمان الائیس جیسا ہے ہے وقوف جائل ایمان لے آئے ہیں ( یعنی ہم ان جیسا کا منہیں کر کھتے ۔ حق تعالی اس پر روکر تے ہوئے فرماتے ہیں کہ ) خبر دار! باد شبہ یہی لوگ احتی ہیں ( اس جہالت و حمافت کا ) ملم منہیں کر کھتے ۔ حق تعالی اس پر روکر تے ہوئے فرماتے ہیں کہ ) خبر دار! باد شبہ یہی لوگ احتی ہیں کی اس جہالت و حمافت کا ) ملم منہیں رکھتے ۔

''لیکن اس متم کی ہے یا کانے گفتگو غالبًا فریب مسلمانوں کے روز وکرت زول کے باوجا بت مسلمانوں کے آگے و با بلوی ہی کرتے تصاب میشید بھی نہیں رہا کہ جب منافقین اپنے کفرکو جھیات رہتے تو اسی فریاں نشکو سے کرتے ہوں گے۔'

تركيب وتحقيق : المسادا شرطيد قيل كانانب فاعل لا تفسدوا في الارض. لهم متعلق قالو اكافاعل فبر انسما نحن مصلحون مفعول جمله موكر فبر - جمله شرطيد الاحرف تنبيصدر كالم من الايام تابدان كالممتمير وهم المفسدون جمله ال كانبرك مفعول جمله موكر فبر من المفسدون جمله الترك في فيرك كن استدراكيه، فساد، حد اعتدال سي فكل جاناس كي ضد اصلات من قيل كن فاعل يام منين برمول الله على يااند تعالى

یں۔بقول ابن عباس وحسن وقادہ فسادے مرادیہاں گناہ اور معاصی ہیں جن کی وجہ سے طاہری اور باطنی فساد پیدا ہوتا ہے۔ طہر الفساد في البر والبحر بماكسبت ايدي الناس.

ر لط و ﴿ تَشُرْتُ ﴾ : .... فسادى كون ہے؟ دو غلے تخص ہے بمیشہ فساد بى متوقع بوسكتا ہے ليكن اگر كوئى خير خوابى كے جذب سے مجبور ہوکران کی خیراند کئی فہمائش بھی کرتا ہے کہ زمین میں تمہارے اس طرز عمل سے بے چینی اور فساد بھیلتا ہے اس کئے باز آ جاؤ،تو غایت بلادت وحماقت ہےاہیے عیوب کو ہنر ظاہر کرتے ہوئے بڑے شد دید ہے جواب دیتے ہیں کہ بھارا کام تو صرف اصلاح كرنا ہے نه كه ( فساد ) اس جہل مركب اوركسادنظرى كاكيا علاج كه جہل كوعلم ،فسادكواصلاح ،كرو يوسي اسياه كوسفيد ، سمجھنے لگے۔ \_\_ بر حمن تداند و بداند که بداند در جبل مرکب ابدالد بر بماند اس لا علاج مرض سے بیخے اور نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

**وَإِذَا لَقُوا** آصُـلُـهُ لَقِيُوا حُذِفْتِ الصَّمَّةُ لِلاِسْتِثْقَالِ ثُمَّ الْيَاءُ لِالْتِقَائِهَا سَاكِنَةُ مَعَ الْوَا وِ ا**لَّذِيْنَ امَنُوا قَالُوْ آ** امَنَّا ﴿ وَإِذَا خِلُوا الِّي شَيْطِينِهِمُ لَارُؤَسَائِهِمُ قَالُوْ آ إِنَّا مَعَكُمُ لَانِي الدِّيْنِ اِنَّمَا نَحُنُ مُسُتَهُزِءُ وُنَ ﴿ ١٩١٠ بِهِمْ بِإِظْهَارِ الْإِيْمَانِ اللهُ يَسُتَهُزِئَ بِهِمُ يُجَازِيْهِمُ بِإِسْتِهْزَائِهِمْ وَيَمُلُّهُمُ يُمَهِلُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمُ تَجَاوُزِهِمُ الْحَدَّ بِالْكُفُرِ يَعُمَهُوُنَ ﴿ هِ إِنْ يَتْرَدُّدُونَ تَحَيُّراً حَالٌ أُولَيُّكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ االضَّلْلَةَ بِالْهُدَى صَ اِسْتَبُدَلُوهَا بِهِ فَــمَارَبِحَتُ تِبَجَارَتُهُمُ أَىٰ مَــارَبِحُـوا فِيُهَا بَلُ خَسِرُوا لِمَصِيْرِهِمَ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدة عَلَيْهِم وَمَاكَانُوْا مُهُمُّكِ يُنَ إِراهِ فِيمًا فَعَلُوا

ترجمه: ..... ياوگ جب مسلمانوں سے ملتے ہيں تو (لمقوا كى اصل كمقِيُّوُ التحى كسره كے بعد يا پرضمه دشوار تقااس كئے حذف كرديا \_ پھريا اور واويس اجتماع ساكنين ہوااس لئے يا بھى كُر كئى لفوا ہو گيا) تو كہتے ہيں كہم ايمان لے آئے جي اور جب تنها ئيوں میں جاتے ہیں اورائے شیاطین ( یعنی شریرسرواروں ) کے پاس (واپس ) پہنچے ہیں تو کہنے لکتے ہیں کہ بااشبہ ہم تمہارے ساتھ ( ہم ندہب) ہیں۔ان مسلمانوں ہے(اظہارا بمان کرکے) ہم تو صرف دل تکی کررہے تھے اللہ ہی ان کی ساتھ استہزاء کا معاملہ کررہے ہیں (لیعنی ان کی استہزاء کی سزادیں گئے )اوران کوڈھیل دیئے جلے جارہے ہیں (لیعنی ان کومبلت دےرہے ہیں )ان کی سرکشی (اور حدِ کفر ک طرف تنجاوز کرنے )میں کدوہ جیران وسر گرواں پھررہے ہیں۔(ترکیب میں یہی حال ہے بسمہ ھے ہے ) یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گراہی کو ہدایت کے بدلہ خریدا ہے ( یعنی تبدیل کرلیا ہے ) کیکن ان کی اس تجارت نے ان کوکوئی تفع نبیں ویا ( یعنی بیاس تجارت میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ خسارہ میں رہے کہ ابدی جہنم ان کاٹھکانا بنا)اوراس (کاروبار) میں تھیک طریقہ پرتہیں جلے۔

اذا قيل لهم شرط-آمنو اتفير-كما آمن الناس بتاويل آمنو اايسمانا مثل ايمان الناس مصدرى ذوف كي صفت قدالو العل بافاعل انومن مفعول - يوراجمله جواب شرط - الا انهم هم السفهاء جمله متانف ولكن الاسعد مون جمله استدراكيه وسفه باكابن ،سفهت الربح كيت بيلين مواف اراديا - بيوتوفى برجى اطلاق مون الكارسفيه بروزن فعيل مسفهاء جمع باس كامقابل لنأت وتانى اورعلم آتا بيمعن سوچنا فساد چونكه ظاهرا ورمحسوسات ميس يهوتا باس

لئے اس کے ساتھ لایشعوون لائے اور ایمان قبی اور غیر محسوس ہوتا ہے اس لئے یہاں لا بعلمون لائے۔ پھر سفاہت اور علم دونوں کو جمع كرنا ب جوكمال بلاغت ب\_اوريشبعرون اور لا يعلمون كمفعول كوحذف كرنالتيم كے لئے بلقو اليس تعليل ہوئى ب وراصل أسبقيسوًا تفاما ي مضموم ماقبل كمسور تقل كي وجه سيضمه حذف كرديا -اسب يااورواودونوں ساكن ہوئے - يا كوحذ ف كرديا أسفُوا ہوگیا۔جملہ شرط المذین آمنوا، لقوا کامفول ہے۔قالوا آمنا جزاء اذا خیلوا الیٰ شیاطینہم جملہ شرط قیالوا انا معکم موکد يامبرل منه انما نحن مستهزؤن بدلياتا كيددونول لمكرجواب شرط اللهمبتداء يستهزئ بهم خبرمعطوف عليه واوعاطف يمدهم جملة خرمعطوف فسى طبغيانهم اس كمتعلق يسعمهون حال ب-استهزاء يرجى خداع كي طرح اعتراض موسكتا بكراس كي نسبت خدا کی طرف بیجے ہے مفسرعلائم اس کا ازالہ یہ جازیھے کہدکر کررے ہیں یعنی جنواء سیندہ سیندہ مثلها کے طرز پرمثا کلت صوری كى وجد سے الله كى مزاء كواستهزاء كے لفظ سے تعبير كرديا حميا ب- طبغيان بالضم والكسر وحد سے تجاوز كرنا وشيطن الل اخت كاس میں دوتول ہیں شیطان بروز ن فیعال جمعنی بَعُد یعنی نون اصلی ہے دوسری صورت یہ ہے کہنو ن زائد ہو شاط جمعنی باطل ، دجہ تسمیہ ظاہر ہے اہل سنت کے مزور کیک بیابوالجن ہے۔ بیمدھیم میں اسناد تقیقی ہے۔خلافالمعتز له عصه اور عصیٰ میں ایبا ہی فرق ہے جیسی بصیرت و بصارت میں ایک طاہری دوسرے باطنی ، بھے واشتر کی دونوں خرید وفروخت ، اضداد میں استعمال ہو ہتے ہیں یہاں مجاز المطلق استبدال كمتني مي ب-برايت بمراديها لفطرى بدايت بكل مولوديولد على الفطرة الن اور فسطرت الله التي فطر الناس عليها كے لحاظ سے فعا ربحت تجارتهم ميں استعارة ترشحيد ہے كتجارت مشهديد كے مناسبات استبدال مشبد كيلئے تابت کئے گئے ہیں۔جلال محقق نے ای فسمسار ہسحسو ا کہدکراشارہ کیا ہے کہا شادمجازی ہورہی ہے یعنی ربح کی اسناو تنجارت کی بجائے تاجروں کی طرف ہوتی جا ہے۔

ر بط وشمانِ مزول: .....ایک دفعه حضرت ابو بکرهٔ عمر فاروق علی مرتضی عبدالنداین ابی کی طرف متوجه به و یخ اور فرمایا کهتم اور تمہارے نقبہاء کو ہمارے ساتھ مخلصاندر ہنا جا ہے۔ جواب میں اس نے کہا کہ مرحبا ہوشنے صدیق عمر فاروق ملی ابن عمر سول کے لئے۔ اس برحضرت علیؓ نے ارشادفر مایا کہ خدا سے ڈراور نفاق جھوڑ وے۔اس نے پھر کہامیں یہ بات اس کئے تو کہدر ہاہوں کہ میں بھی تمہاری طرح مؤمن ہوں۔اس کے بعدایے احباب سے کہنے لگا کہتم بھی یہی روش اختیار کرد جو میں نے اختیار کی تھی۔اس برخوشامہ یوں نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں آپ جب تک زندہ ہیں ہم برآ کے نہیں آسکتی۔اس سلسلہ میں ان آیات کا نزول ہوا چونکہ یاوگ الكثر كاروبارى تصاس كئ ان كوتجارت كي متبل سي مجمايا كياب ـ

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : .... منافقين كي بہا دري : .... باوجابت مسلمانوں كے سائے آتے تو ان كا بدرنگ ہوتا اور ليبا یوتی اورللو پتوکرتے رہنے اور جب غریب مسلمانوں کے سامنے آتے توان کی صورت و کیھنے کے لئے چھیلی آیت آئینہ ہے۔ منافقین کا بیول آمن مہلے تو بیان اعتقاد کے سلسلہ میں تقل کیا گیا تھا اور اب مسلمانوں کے ساتھ بطوران کے برتا وَاور معاملہ کے تقل ہوا اس لئے تحرار کا شبیس کرنا ما ہے جبکہ غرض الگ الگ ہوگئ آ کے ان کے استہزاء کا جواب دیا گیا ہے۔

مَتَلُهُمْ صِفَتُهُمْ فِي بَفَاقِهِمْ كَمَثَلِ اللّهِ بِنُورِهِمْ اطْفَاهُ وَجَمْعُ الطَّمَةِ فَلَمَّا اَضَاءً تُ انَازَتُ مَاحَوُلَهُ فَابُصَرَ وَاسْتَدُفَا وَآمِنَ مِمَّا يَخَافُهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ اطْفَاهُ وَجَمْعُ الطَّميْرِ مُرَاعَاةً لِمعى الَّذِي وَتُوكَهُمْ فَابُصَرَ وَاسْتَدُفَا وَآمِنَ مِمَّا يَخَافُهُ ذَهبَ اللهُ بِنُورِهِمْ اطْفَاهُ وَجَمْعُ الطَّميْرِ مُرَاعَاةً لِمعى الَّذِي وَتُوكَهُمْ فَي طُهُمُ لُلْهَ مِنْ مَعْتَمِرِيْنَ عَنِ الطَّرِيْقِ خَاتِمِيْنَ فَكَذَابَ هَوُ لَا عَامِنُوا بِاطْهارِ كَلمة الاَيْسَمانِ فَإِذَا مَا تُوا جَاءَ هُمُ الْخَوْفُ وَالْعَذَابُ هُمْ صُمَّ عَنِ الْحَقِ فَلَا يَسْمَعُونَهُ سِمَاعَ قَبُولِ بُكُمْ حَرْسٌ الْخَيْرِ فَلَا يَسْمَعُونَهُ سِمَاعَ قَبُولٍ بُكُمْ حَرْسٌ عَنِ الْخَيْرِ فَلَا يَسْمِعُونَهُ سِمَاعَ قَبُولٍ بُكُمْ حَرْسٌ عَنِ الْخَيْرِ فَلَا يَسْمِعُونَهُ سِمَاعَ قَبُولٍ بُكُمْ حَرْسٌ عَنِ الْخَيْرِ فَلَا يَسْمِعُونَهُ سِمَاعَ قَبُولٍ بُكُمْ حَرْسٌ عَنِ الْخَيْرِ فَلَا يَسْمَعُونَهُ سِمَاعَ قَبُولٍ بُكُمْ حَرْسٌ عَنِ الْخَيْرِ فَلَا يَقُولُونُهُ لَا يَوْ الطَالِالَةِ عَنْ الطَالِهُ فَالْعَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الطَالِكُ فَا الْعَلَالِ اللّهُ الْعَلَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الْعَلَالَةُ الْعَالَالِهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُو

تر جمہ ان کی حالتِ (نفاق) اس شخص کی حالت جیسی ہے جس نے (اندھیر ہے میں) آگ روشن کی اورآگ نے جب اس کے اروگروسب چیز ول کوروشن کردیا (اوروو دیکھنے لگا اورخوفناک چیز ول سے اس نے اسپنے کو مامون کرلیا) تو اللہ نے الن کی روشن سلب کرلی (نور ہم میں ضمیر جمع لا ناالملہ ی کے معنوی رہایت کی وجہ ہے ہوا ) اوران کو اندھیر ہے میں چیوڑ ویا کے پچھ کھتے بھالے نہیں (اپنے ماحول کو) راستہ کے بارے میں متحیر اور خاکف رہتے ہیں بالکل یہی حال ان منافقین کا ہے کہ زبان ہے تو کلمہ ایمان خطاب کررہے ہیں مگرمر نے پر مقراب وخوف سامنے آئے گا، بیلوگ حق ہے ) ہبرے ہیں (کراس کو قبولیت کے کان سے نیس سنتے) اور (مرجملی بات ہے) گوئے ہیں (کراس کو کہتیں ہیں) مواب یہ اور (مرجملی بات ہے) اندھے ہیں (کراس کو دیکھتے نہیں ہیں) مواب یہ (اس کمراہی ہے) واپس میں کو کھے ہیں دیکھتے نہیں ہیں) مواب یہ دارس کمراہی ہے) واپس میں کو کھے۔

ربط و ﴿ تَشْرِی ﴾ الله الله الله الله الله الله الله منافقين كى ہے جو خوب ول كھول كر منافقانه اور كافران كاروائياں كرتے ہے خوفوب ول كھول كر منافقانه اور كافران كاروائياں كرتے ہے نہائى رہائے ہے نہائى ۔ بالكليه ان كا فطرى نور بدايت الله ان كى زبان حق طاقت ً ويائى ركھتى تھى اور نه كان تو تيوشنوائى اور نه آئىسى يارائى بينائى ۔ بالكليه ان كا فطرى نور بدايت اس ظلمت كسب ہے تبديل موكيا ہے اب ان كى وابسى كى كوئى اميد نہيں ۔

آؤ مَنْلُهُمْ كُصِيِّ آئ كَاصَحَابِ مَطرِوَاصَلُهُ صَيُوبٌ مِنْ صابَ يَصُوبُ آئ يُنِلُ مِنَ السَّمَانُ السَّخاب فِيْهِ السَّخاب فَلُهُمْ مَنَكَائِفَة وَرَعُلَا هُو السَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ وَقِبَلَ صَوْتُهُ وَبَرُقَ آلمَعَانُ سَوُطُهِ اللّهُ يَرْحِرُهُ بِهِ يَجْعَلُونَ آئ اَصَحَابُ الصَّبِ اَصَابِعَهُمُ اَى اَنَابِلَهَا فِي آذَا لِهِمْ مِنَ آخِل الصَّوْاعِقِ شِدَّةِ صَوْتِ الرَّعُدِ لِقَلَّايَسُمَعُوهَا حَلَرَ حَوْقَ الْمَوْتِ عَمِنْ سَمَاعِهَا كَذَلَكَ هَوُلَا وَإِذَا نَزَلَ الصَّوْرَاعِقِ شِدَةِ صَوْتِ الرَّعُدِ لِقَلَّايَسُمَعُوهَا حَلَرَ حَوْقَ الْمَوْتِ عَمِنْ سَمَاعِهَا كَذَلَكَ هَوُلَا وَإِذَا نَزَلَ الْمُورِقِ فِيهِ ذِكْرُ الكُفُرِ الْمُشَبَّةِ بِالظَّلْمَاتِ وَالْوَعِيْدِ عَلَيْهِ الْمُشْبَةِ بِالرَّعْدِ وَالْحُحَجِ الْبَيتَنَة الْمُسْتَهَةِ بِالبَرْقِ لِللّهُ مَا لِنَالَهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ الْمُعْرِ الْمُشَبِّةِ بِالظَّلْمَاتِ وَالْوَعِيْدِ عَلَيْهِ الْمُشْبَةِ بِالرَّعْدِ وَالْمُحْجِ الْبَيتَنَة الْمُسْتَهَةِ بِالبَرْقِ لَا يَفُونُونَ فَلَا يَفُونُونَ اللّهُ مُعْتِهُ وَمُونَ وَاللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِمُ قَامُوا اللّهُ مَعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَيْهُمْ قَامُوا اللّهُ وَمُعْلَا اللّهُ مَالُولُهُمُ مَا فَلَا يَقُونُونَ وَلَوْشَا اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مُعَلِي اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الطَّامِرَةِ كَمَا وَلُومُ الطَّامِرَةِ كَمَا وَلُومُ مَنْ اللّهُ كَالَ عَلَى اللّهُ كَانَ عَلَى كُلُومُ الطَّامِرَةِ كَمَا وَلَو مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ كَانَا عَلَى كُلُلْ اللّهُ كَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ مَا اللّهُ عَلَى مُعْلِى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى مُنْ اللهُ اللهُو

مركيب وتحقيق: .... او من بانج اقوال بي ليكن بهتريه ب كداوشك ك لينهي بلكه مطلقاً تسويه بين الشيمين ك لئے

ے جسے جالس المحسن اوابن سیرین، صیب بروز نفیعل صوب جمعیٰ نزول سے شتق ہے۔ بارش باول کو کہتے ہیں مفسر علام نے کاصحاب مطر تکال کراس طرف اشارہ کیا کہ مضاف محذوف ہاور صیب سے معنی بادل کے ہیں ہیں بارش کے ہیں۔ اصل میں صبوب تھاواؤیا ایک کلمہ میں جمع ہیں اورواؤ مکسور ہے اس لئے یا ہے تبدیل کر کے ادغام کیا گیا۔السماء کے معنی ہیں ، ائت، بادل، آسان ہروہ چیز جواویر ہو۔ یہاں مؤخرالذكر تینوں معائی حكمة ہیں۔مقسر علائم نے بادل كے معنی لئے ہیں۔ دعسد بادل كى گرنج جوہوا چلنے اور باہمی رگڑے پیدا ہوتی ہو۔بسو ق باول کی رگڑ ہے جو چیک پیدا ہو ( بیکی ) فیسے تعمیر کا مرجع مفسر نے خلاف ظاہر سحاب كوبتايا بي كيكن دوسر يمفسرين في صيب كوبتايا باور في جمعني مع باورلفط المسماء مذكر بهي استعال هوتا ب جيسه السماء مفطربه اورمؤ تشيحى جيب اذا السماء انفطرت رعد ك بعد فسرعلاتم فالملك الموكل طابركياب چنانجيام تر فدی نے حضرت ابن عباس سے مرفو عاروایت بھی نقل فر مائی ہا ای طرح بسوق کی جوتفسیر کی ہے وہ ابن جریز نے حضرت ابن عباس ے تقل کی ہے۔اصابعہ کی تفییر انامل کے ساتھ اس لئے کی ہے تا کہ بطور مجاز تعلی مبالغہ کے لئے کل کا جزور اطلاق سمجھ میں آجائے۔ کے ذلک ھنولاء سے مفسرعلام مشہ کا حال بیان کررہے ہیں۔ تا کہ تشبیہ مفرد بالمفرد معلوم ہوجائے اور قاضی بینیاوی نے اس تشبیہ کو تثبيه مفرد دمركب دونوں برمحمول كرنے كى اجازت دى ہے۔محيط يدراصل محوط تفاحاط بحوط ہے۔كر أوا أيفل كركے حا كوديديا \_اورواؤكويا \_ تبديل كرديامحيط موكيا \_فلا يفوتونه فكالكريه طام كرنا بكداس آيت مي استعارة مثيليد مورباب شاء کامفعول محذوف ہے جس پرجواب لو ولالت کررہا ہے ای لیونساء اللہ ان پسذھب بسسمعہم و ابصارہم لذھب شئ کے بعد شاء و ساسطرف اشاره بكدافظ شعى جواسم بوه اسم مفعول كمعنى ميس ب نيزاس عمام اشياءاس طرح مرادنبيس كه ذات حق بھی اس میں داخل ہو جائے بلکہ ذات خداوندی کومشنی کر کے دوسری تمام اشیاء مراد ہوں گی لیعنی اللہ اپنی ذات کےعلاوہ تمام چیزوں برقدرت رکھتے ہیں۔ تغیر فی الذات والصفات چونکہ عیب کوسٹلزم ہے،اس کئے وہ قدرت سے خارج رہے گا۔مشلہم مبتداء محذوف \_ كصيب اس كي خبر ب تقدير كلام اس طرح موكى او مثلهم كمثل اصحاب صيب كاف موضع رفع بي بمن السماء كائن مقدر ع متعلق موكر صبب كى صفت ب ظلمات و دعد و برق مبتداء مؤ فرفيه فبرمقدم جمله ل كرصيب كى صفت بـ يجعلون فعل بإفاعل اصابعهم مقعول في آذاتهم من الصواعق يجعلون كم تعلق اور حذر الموت اس كامفعول لديري جمله متانفه موا اوضمير فيه يحال بهي موسكا بوركات محيط بالكفرين جمله معترضه بـ

ربط وتشری : .....قرآ نی مثالیس : ..... یمثیل دوسر مے منافقین کے متعلق ہے جو ندہب اسلام کو بظاہر تو تبول کر بھے ہیں تیکن دل میں متردد ہیں جب بھی اسلام اور سلمانوں گی خوبیاں اور فتو حات دیکھتے ہیں تو بھی بھی کھید کی میلان اسلام کی طرف ہونے لگتا ہے، پھر اغراض نفسانی کا غلبہ یا تکالیف دمصائب کا سامتا جب ہوتا ہے دہ میلان انکار سے بدل جاتا ہے۔ سوجس طرح کوئی طوفان و باد باراں میں گھر جاتا ہے، بھی موقع پاکر بحل جیکئے سے آگے برط ھے لگتا ہے اور بھی اندھر کی گھور کرج سے خاکف ہوکر چلئے سے رک جاتا ہے ہی حال ان منافقین کا ہے کہ فور اسلام کی جھلک جب بھی دیکھ لیتے ہیں تو حق کی طرف بردھ تھے ہیں ترخود عرضی ، ہوا نفس کی ظلمت میں پڑ کر پھر حق سے دک جاتے ہیں و اللہ معصوبط بالمکفوین اور لوشاء اللہ لذھب المنح وصکی ہے آگر باز فرضی ، ہوا نفس کی ظلمت میں پڑ کر پھر حق سے دک جاتے ہیں و اللہ معصوبط بالمکفوین اور لوشاء اللہ لذھب المنح وصکی ہے آگر باز فرضی ، ہوا نفس کی ظلمت میں بین ہوئی جا سکتے۔

تكوين اورتشريتي اسباب: .... اس مقام برايك اشكال المكام ودفلاسفه كے بيان كے مطابق آفآب كى گرمى جب

ا بیک شبہ اور اس کا جواب: .....ر بایہ شبہ کہ سائنس جدیدہ تونفس آسان کے وجود کا انکار کرتی ہے۔اور قرآن سے آسان بلکہ آسانوں کا وجوداور تعدد معلوم ہوتا ہے سوجواب میں صرف اس قدر کہنا کافی ہے ھا تو ابر ھانکم ان کنتم صادفین

لطیفہ: ..... کیلما اضاء لہم ناقص طالب اور سمالک کے لئے بھی میٹیل ہو بھی ہے کہ حالت بسط میں تو طاعت وعبادت خوب بجالاتا ہے اور حالت قبض میں ان کوچھوڑ بیٹھتا ہے۔

يَا يُهَا النَّاسُ آيُ آهَلُ مَكَةَ اعْبُدُوا وَجُدُوا وَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ آنشَاكُمُ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْنًا وَحَلَقَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (٣) بِعِبَادَتِه عِقَابَهُ وَلَعَلَّ فِي الْاصْلِ لِلتَّرَجِي وَفِي كَلَامِهِ تَعَالَى للتَّحقِينَ الَّذِي جَعَلَ حَلَقَ لَكُمُ الْلاَرْضَ فِرَاشًا حَالَ بِسَاطًا يَفْتَرِشُ لَاعَايَةَ لَهَا فِي الصَّلابَةِ آوِاللَّهُ وَقَ فَلاَيُمُكِنُ اللَّهُ مَا يَكُمُ الْلاَرُضَ فِرَاشًا حَالَ بِسَاطًا يَفْتَرِشُ لَاعَايَةَ لَهَا فِي الصَّلابَةِ آوِاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنَ الْوَاعِ الشَّمَلَة وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَعُلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى الْعَبَادَةِ وَاللّهُ مَنَ الْوَاعِ الشَّمَلُ مِنَ السَّمَآءِ فَا اللهُ مَن الْعَبَادَةِ وَاللّهُ مَن الْعَلَمُ وَلَا يَكُولُ اللّهُ اللّهُ مَن يَخْلُقُ اللّهُ اللّهُ مَن يَخْلُقُ اللّهُ مَن يَخْلُقُ اللّهُ اللّهُ مَن يَخْلُقُ اللّهُ اللّهُ مَن يَخْلُقُ اللّهُ مَن يَخْلُقُ اللّهُ مَن يَخْلُقُ اللّهُ اللّهُ مَن يَخْلُقُ اللّهُ اللّهُ مَن يَخْلُقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن يَخْلُقُ اللّهُ اللّهُ مَنْ يَخْلُقُ اللّهُ اللّهُ مَن يَخْلُقُ اللّهُ اللّهُ مَنْ يَخْلُقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

ترجمه زیسی اے نوگو (بعنی مکه والو) عبادت کرو (بعنی تو حید بجالا د) این پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا (حالا نکه تم پہلے

۔ پہنہیں تھے )اورتم سے پہلے لوگوں کو ہیدا کیا۔عجب نہیں کہتم (اس عبادت کی دجہ ہے اس کے عذاب سے ) پیج جاؤ (اسعسل دراصل امید ئے لئے استعمال کیاجا تا ہے لیکن کلام اللی میں تحقیق کے لئے ہے )وہ ذات یاک الیم ہے جس نے بنایا (پیدا کمیا ) تمہارے لئے زمین کو فرش (اواش حال ہے یعنی ایسابستر جس بربا آسانی لیٹا جائے نداس میں حدسے زیادہ تی ہوا ور نداتی فرمی کداس براستقرار ممکن ندہوسکے) اورآ سان کو بتایا (حبیت )اورآ سان سے بارش برسائی کہ جس ہے (طرح طرح کے ....) کیمل . تنہاری غذا کے لئے ( کے خود کھی کھاتے ہواورا پینے جانوروں کے لئے جاروبھی کرتے ہو )اس لئے خدا کے لئے کسی کوساجھی ( یعنی شریک فی العبادت) مت تقهراؤ درآ تحالیکہ تم خوب جائے ہو جھتے ہو( کے صرف وہی خالق ہے دوس اِکوئی خالق نہیں ہے اور اللہ وہی ہوسکتا ہے جو خالق ہو)۔

مركبيب و تحقيق ......يا حرف ندا ايها الناس منادى اعبدواربكم جمله موصوف الذى موصول خلقكم صلاجمله فعليه بوكرمعطوف عليه الذين من قبلكم اى الذين من خلقهم من قبل خلقهم بيجمله معطوف دونوس جملي مقت بوئركم ك ـ لعل حرف مشهد بالفعل كنم . اسم ـ تتقون خبر ـ الذين سنة اخيرتك موصول صليل كرووسرى صفت بهوتى دب كى ـ لعل شك و شبه، تر دروامید کے مواقع پرآتا ہے۔ انداد جمع ندگی جس کے عنی برا برکا مخالف۔بنداءمصدرمیمی ہے مکان قپہ، خیمہ، الذی محل نصب میں ہے بنا پرصفت ہے اور تحل رفع بھی ہوسکتا ہے۔ ہتقد پر المبتداء پہلے تینوں جماعتوں کا الگ الگ حال بیان کر کے اب ان کو اجماعی خطاب کے ساتھ اسلام کے دو بنیا دی اصول یعنی تو حید در سالت کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔

﴾ تشریح ﴾ :....عیادت اورا حسانات اگهی :......دل توحید کامضمون ہے جوایک فطری اورسا دومؤثر پیرایہ میں بیان کیا جار ہا ہے کہ شریف انسان فطرۃ اور طبعاً اینے محسن کی طرف جھکتا ہے اور محسن بھی وہ کہ جس نے وجود جیسی بڑی دولت بخشی ہے کہ ساری تعتیں اس کے بغیر نیج میں اور پھر بقاء وجود کے سارے سامان بخشے میں خواہ وہ خلابری اورجسمانی انعامات ہوں جیسے کھانے پینے کی چیزیں یاروحاتی اور باطنی غذا تمیں ہوں بینی احکام شریعت جن کا مداررسالت ونبوت پر ہے ۔ بیٹی جب بیسلم ہے کہ خالق صرف اللہ ہے تو معبود بھی صرف اللہ ہی ہونا جا ہے ۔معبور ہونا صرف خالق کے لئے اور عابد ہونامخلوق کے شایا نِ شان ہے۔

المنساس كي تفسيرا بل مكه ي كرناسورة بقرو كے منافی نہيں ہے۔ حاكم نے حضرت عبدالله بن مسعود كى جوروايت پيش كے ہے كه الناس سے خطاب اہل مکہ کواور السفیس آمنوا سے خطاب اہل مدینہ کوہوتا ہے اس سے مقصود مجمی قاعدہ کلیے ہیں ہوتا۔ بلک ضابط اکثریہ مرا وہوتا ہے اس کئے بیروایت بھی اس تفسیر کے خلاف جیس \_

توحيد ہى بنيا دِعباوت ہے: .... عبدوا كتفير وَجَدُوا كم ماتھاس كئے كى بكر حفرت ابن عباس كاارشاد ب کے قرآن میں جہال کہیں عبادت کالفظ آیا ہے اس سے مرادتو حبیرے کیونکہ عبادت بغیرتو حبیر کے ممکن نہیں ۔ تو حبید ہی سعب عبادت ہے، اس لئے تو حید کولفظ عباوت ہے اوا کرنا مجاز ہوا۔ یا بیمعنی لئے جا تمیں کہ صرف ایک کی عبادت کرو، دوسرے کواس کا شریک مذکرو، اور عبادت کے معنی بوچا پاٹ کے نہیں ہیں بلکہ تابعداری اور اطاعت کے معنی ہیں جس میں نماز، روزہ، مجے، زکوۃ بھی آ مے اور نکاح، طلاق معاملات بخريدوفروخت وغيره سب احكام آ مسكة \_

شابى محاور \_ : .... لسعل چونكه شك اورتر درك كئ موضوع باس ك كلام اللي مي اس كااستعال ياعث اشكال ہاں کا زالہ مفسر علام نے للتحقیق کی توجیہ سے کردیا یعنی قرآن کریم میں اس کو ان تحقیقیہ کے مترادف سمجھا جائے گا یعنی شک کے

لیے نہیں بلکہ یقین کیلئے ہے۔ لیکن مفسر کایہ بیان کر ٹا اکثری لحاظ ہے توضیح ہے مگر مفیدِ قطعیت نہیں ہے اس لئے بعض نے بیتو جیہ کی ہے کہ لعل قرآن کریم میں جمعنی سی تعلیلیہ ہاور بعض نے لعل کواصل ترجی اور امید کے لئے ہی مانا ہے گرمخاطبین کے اعتبار سے بعنی کلام البی چونکہ علی عادت الناس ہے جس طرح خبر ، انشاء ، ماضی ، حال ہستنقبل وغیرہ احکام کلام انسانی طریقہ سے جاری ہیں اس طرح لعل كاد وغيره كلمات بهى ان بى خصوصيات كساته كلام بارى ميس بائ جات بي اوربعض في توييتو جيد كى بكريد لعل تعرض شئ کے لئے ہے یعنی عبارت کی تقدیرا س طرح تھی اعبدو ادب کے متعوضین لان تنقو انگرسب سے بہترتو جیدیہ ہے کہ اس کوٹیا ہی محاورہ پرمحمول کرلیا جائے جیسے کہا جائے کہ مابدولت میامیدر کھتے ہیں کہتم ہمارےا حکام کی خلاف ورزی سے بچو گےاس طرح''عجب تہیں' یہ مجھی شاہی محاورہ ہے۔ بروں کی ذرای امید کی جھلک اور کرن کو دکھلا دینا بھی دوسروں کو ہزاریقین دہانیوں سے بردھ چڑھ کر ہوتا ہے۔ كالام الملوك ملوك الكلام.

ہر چیز میں حلت اصل ہے: ..... لکم الارض فراشاً میں علاءنے دو تکتے بیان کئے بیں اول یہ کہ لام نفع ہے اشارہ اس طرف ہے کہ شرعاً تمام چیزوں میں اصل حلت ہے۔حرمت عارضی اورمختاج دلیل ہوتی ہے علامہ زمخشری اور صاحب مدارک نے اس کوابو بکر رازی اور معتزلہ کا استدلال قرار دیا ہے۔امام فخر الاسلام نے معارضہ کی بحث میں کہا ہے کہ اباحت اور حرمت کا جب تعارض ہوجائے تو حرمت کومؤخر اور ناسخ سمجھ کر ترجیح دی جائیگی اور حلت اصل ہونے کی وجہ سے سابق اور مرجوح ہوگی ورنہ حرمت کو اصل مانے سے دود فعد سن ماننا پڑے گا۔ مفصل کلام کیلئے مبسوطات کا مطالعہ کیا جائے۔

ز مین سول ہے یا جیگی؟:....اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ لفظ فراش سے زمین کا کردی الشکل ہونا یا مسطح ہونالازم نہیں آتا اورند بيفراش موتاان مين كسى ايك كےمنافی ہے، زمين كافراش كى صورت ميں موتااوراس پرافسنا بيٹھناليٹنابيدونوں صورتوں ميں حاصل موسكتا ہے۔جس كره كا جم بہت چيونا ہواس پر فراش باعث دشوارى ہوسكتا ہے مگر جبكة عظيم الجسم كره ہوتو اس برب شار مخلوق منجائش كے مطابق روسکتی ہے۔چنانچ سمندر سے بلندز مین کا ایک بہت براحصہ خطاستواء سے شالی جانب اور تھوڑ اساحصہ جنوبی ست واقع ہے جس میں تمام مخلوق آباد ہے۔ بیز مین اپنی اصل ہے کروی بنائی گئی تھی کیکن باروباراں اور طوفانی حوادث ہے اس میں بلندی اور پستی پیدا موعی اور حقیق کرویت با قی تبیس رہی ۔

فرا ن كا موضوع: .....كين ان سب تحقيقات كاميدان فلسفه اور جغرافيه جوسكتا مي؟ زمين كول م ياسطح، زمين متحرك ہے یاساکن آسانوں کا دجود ہے یانیس ہمس و تمراورکواکب و نجوم کی رفتارا وربیائش کے مسائل ،غرض بیکہ جو با تیس قرآن کے موضوع ے خارج بیں قرآن کوان کے لئے اکھاڑو بناتا کہال کا انساف ہے۔ بیتحقیقات توروزانہ بدلتی رہتی ہیں میں میں اسلا اور غلط بات میں بین میں اسلام جاتی ہے کا کلام الی جمی ای طرح کی ربوے کہ جب جابا اور جتنا جابا هینج لیا اور جب جا ہا سکوڑ لیا۔

من انواع المعموات بعطال مقل في من كربياتيهون كاطرف اشاره كرديا كهام چزي مراوي وإب انساني خوراك كى بول يا جانورول كا جارهاور بعض كرز د يك من جعيميه بداى بعض المثمرات ـ وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيَّبٍ شَكِّ مِمَّانَوَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا مُحَمَّدِ مِنَ الْقُرَانِ آنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَٱتُوا بِسُورَةٍ مِنْ لِمُعَةً مِنْ الْمُنزَّلِ وَمِنْ لِلْبَيَانِ آئَ هِى مِثْلُهُ فِي الْبَلَاعَةِ وَحُسُنِ النَّظُمِ وَالْإَخْبَارِ عَنِ الْغَيْبِ وَالسُّورةُ قِطْعَةٌ لَهَا مَلَ اللهِ مَن عِنْدِ اللهِ مَن عَبْدُونَهَا مِن دُونِ اللهِ آئَ عَيْرِهِ لَهَا مَلْ كُنتُم صَدِقِيْنَ وَ ٣٠ فِي اللهِ مَن عِنْدِ نَفْسِهِ فَافْعَلُوا ذَلِكَ فَانَكُم عَرَبِيُونَ فُصَحَاءُ لَيْعِينَكُم إِن كُنتُم صَدِقِيْنَ وَ ٣٠ فِي اللهِ وَاللهُ مَن عِنْدِ نَفْسِهِ فَافْعَلُوا ذَلِكَ فَانَكُم عَرَبِيُونَ فُصَحَاءُ لِيَعْفِر اللهَ وَاللهُ وَاللهُ مَن عَنْدِ نَفْسِهِ فَافْعَلُوا ذَلِكَ فَانَكُم عَرَبِيُونَ فُصَحَاءُ مِنْ عَلَا مَا ذَكِرَ بِعَجْزِكُم وَلَنْ تَفْعَلُوا ذَلِكَ اَبَدًا لِظُهُور مِنْ كَلام الْبَشِرِ النَّالَ الْقِيلُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ لَيْسَ مِن كَلام الْبَشِرِ النَّالَ الْقِيلُ وَقُودُهَا النَّاسُ الْكُفَّالُ وَالْحَجَارَةُ وَتَعْدُوا الدِيا تَنْقَدُ بِالحَطِبِ وَنَحُوهُ وَالْمُورِينَ وَ ٢٠ مَا يُعْلَى اللهِ الْمَارِقَة تَعَدُيمًا ذَكَرَ لاكنار الدَّنِا تَنْقَدُ بِالحَطِبِ وَنَحُوهُ وَالْمُورِينَ وَ ٢٠ مُنَا عَلَى اللهُ الْمُورِينَ وَمَا مُعْرَادُهُ الْمُورِينَ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهِ الْمُورِينَ وَاللهُ الْمُورِينَ وَاللهُ اللهُ اللهُ الْمُورِينَ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُورِينَ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تر كيب و تحقيق : ...... في ديب مين في ظر في مبالغه كے لئے ہے بعن شك نے ان كاا عاط ظرنى كرركھا ہے۔ من مثله كى ضميرا كر ماان فرات كى طرف دا جع ہے جس ہے مراد قرآن ہے قومن ميں تين احمال ہيں۔ بيانيہ يا تبعيضيہ يا زائدہ على داى الانفش دوسرى صورت بيہ كي غير لفظ عبد كى طرف دا جع ہوجس ہے مراد آئخضرت بين كى ذات كرامى ہے اس صورت ميں من ابتدائيہ و كاياف اتوا كا صدر ہوكا۔ دوسرى صورت ميں چونكہ غيرامى ہے قرآن كے صدور كا حمال وامكان باتى رہتا ہے اس لئے بہلى صورت زيادہ بهتر ہے۔

نزول وتنزیل کا فرق بسب سند لندا، ازال کہتے ہیں ایک دم مجموع طور برنازل کرنے کواور تزیل کہتے ہیں تھوڑ اتھوڑا، آ ہتہ ہتدوقت ضرورت اتار نے کو قرآن کی بدونوں صفتیں ہیں۔اس کا زول اول من اللوح الی سماء المدنیا جملة اور بتامہا ہوا ہے اس لئے بعض جگداس کوانزال سے تعبیر کیا گیا ہے اور پوری مدت تبلیغ ونبوت میں یعن ۲۳ سال میں تھوڑ اتھوڑ ااتر تار ہا سسسس اس لئے اس کو تیز میل ہے بھی تجیر کیا گیا ہے۔ بنیا واشتہاہ اور منشا نے شیدان کے لئے ہی ہوا کہ جس طرح شعراء اپنے دیوان، غزل، وضا کہ کو تھوڑا تھوڑا کرکے پورا کرتے ہیں۔ آ ب کی ہونکہ ایسا بھی کو تھوڑا تھوڑا کرکے پورا کرتے ہیں۔ آ ب کی ہونکہ ایسا بھی کہ تھے ہیں کہ بدکا اس کے کافر بھتے ہیں کہ بدکا اس کے کافر بھتے ہیں کہ بدکا ہیں اگر ہوتا تو اس کو پورا اتار نے بھی اس کے اور اس کی عادت بھی بہی ہو جدنا میں لولا انسزل علیہ القو ان جملہ واحدہ تحدی ہیں اس شبکا اڑالہ کرتا ہاس کے انزلنا کی بجائے نزلنا کہا گیا ہے عبدنا میں آ ب کھی کی دات کو عبد سے تعمیر کر کے اور اس کو شمر منظم کی طرف مضاف کر کے آ ب کھی کی تفریف وتو تیراور اعتدال تعظیم کی طرف اشارہ کر دیا۔ یعنی آ ب کھی مقامات میں عالی تر ہوا وہ اس اس اس کہ موری ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اس کی بندگی کا پھر کیا پوچھنا ہے میں دون اللہ یہ ادعو وایا شہداء سے متعلق ہم تصوواس مخصوص بند ہے ہیں وہ جس کو اپنا کہد ہیں اس کی بندگی کا پھر کیا پوچھنا ہے میں دون اللہ یہ ادعو وایا شہداء سے متعلق ہم تصوواس امرے تھی تا اوا کو گر آت ہیں این میں اور کہ میں ہوتھا۔ ور تہ جور کے بی نہیں ان کو جس کی این ایند میں اور کہ کی افران کی ہو کیا ہی ہوگئی ہیں ہوا تھا۔ ور تہ ہور کے بی ان کا بخر محقق نہیں ہوا تھا۔ ور تہ ہور کے بی ان کا بخر محقق نہیں ہوا تھا۔ ور تہ ہور کے بی فی ان کا بی بی کو ان کی ہو کی کہ ان کا بخر محقق نہیں ہوا تھا۔ ور تہ ہور کے بی فی ان کا بھر فی کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ بی کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ جملہ کا تا باعث اشکال ہوگا۔ المناد مورہ بھر کے کہ کا کہ ان کو کہ کو کہ کیا کہ عمر کی کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کہ کو کہ ک

﴿ تَشْرَتُ ﴾ : ....خدا كى جياني اور فشمنول كا اعتر اف شكست : ..... يتحدى متعدد مواقع بربار بارى كى ب جس كى ترتيب على بين المور من الماس المرح ب كداول آيت من قبل لئن اجتمعت الانس و الجن على ان ياتوا بمثل لهذا المقران لا باتون بمثل و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً سے پورے قرآن كے شل كا چيانى ديا كياليكن كو كى حركت ندموكى تو

مطالبه شي تخفيف كرتي بوئي كها مرف اتموا معشر سور مثله مفترينت وادعوا من استطعتم من دون الله ان كتنم صدقين اس بربي جب لوئى ندسها توية يتفاتوا بسورة من مثله كهدر جيم مورا كمياليكن بعربهي يجهمانسة وازن فكلي توفليا توا بحديث مثله ان کانوا صدفین فرما کرائتباً کردی۔تاہم آب الم ان کے سنور کے اس کے سب سے چھوٹی آ بیوں والی سورہ کوٹر کھوا کرعرب کے دستور کے مطابق باب ِکعبہ پرآ ویزاں کرادی گئی روز برابرلنگی رہی مگرسب کو گویا سانپ سونگھ کیا بالآ خرکسی افتے الشعراء نے اس کے آخر میں ایک جملیہ "ليب هذا من طافة البشر" اضا فه كركاية بحركا كطلااعتراف كرليا ولمن قفعلوا من جونكه اخبار بالغيب اور ييشن كوئي ساس لئے بیا کیمستقل دوسرامعجز ہ ہوگا کہ مخالفین کے تجرمے تجمع میں پہلے ہی قدم پران کو نا کا می کی خبر ویدی تنی بھر ہر چند جھنجوڑ اٹلیا ،اکسایا گیا، غیرتمیں دلائی تمکیں،شرمندہ کیا گیا اور بین کر کیا گیجھ جوش وخروش نہ جوا ہوگا، نیج و تاب ندآیا ہوگا، جان و مال کی ہے انتہا قربانیاں دینے والی پوری قوم جس نے جوان اولا و، مائیے ناز بہا دراور قیمتی اٹا نہ سب کچھ محمد ﷺ کے مقابلہ میں مجبو تک دیا ہواور وہ اس قتم کے سنبرے اور بہترین موقعہ کو بول بی اُنواسکتی تھی کیا خون کی ہولی تھیلنے والوں نے کوئی و قیقہ اٹھا رکھا ہوگا جبکہ بات محض بات کے ضلع میں آ کررگ گی۔

معجمز **ات ِ انبیا** ء : . . . . . . . چنانچه هرز مانے میں پیمبرون نے ان ہی چیز وں میں اوٹوں کوشکست فاش وی ہے جس میں لوٹوں کو كمال شبرت اورنام حاصل تفأ ـ واؤد البينية كانوب كي صنعت معراج كمال يرهي تبين المناله المحديد بيران كاتفوق ظامركيا كيااس وفت کی ساری دنیائے گویا ان کالو ہامان لیا۔موکیٰ الفیلیہ کا زمانہ تحر اور ساحروں اور ان کے کرشموں اور کرتبوں ہے لبریو تھا،کیکن عصاء موسوى اوريد بيضاكة محوالقى السحرة ساجدين كامظامره دنيان وكيليانيك كادورواكثرى اورعلاج وتدبير كعرون کا دورتھا۔ تمراا علاج مریضوں کو بغیرکسی دوا اورعلاج بلکہ مردوں تک کوزندہ کر کے تمام طاہری تد ابیر کاریکارڈ تو ژ دیا گیا۔ گمریہ سب عملی کا رہا ہے تھے جوا کیے مخصوص وقت تک رہے مخصوص لوگوں نے دیکھے ، بعد میں وہ مخض ایک تاریخ ہوکررہ گئے ۔

خدا کے وشمنوں میں تھلیل: ......مگر آنخضرت ﷺ کا دور میمون آیا آپﷺ جس ملک اور قوم میں پیدا ہوئے زورِ کلام اورزبان آوری میں ان کا حال تھا کہ اپنے سامنے وہ ساری دنیا کو گونگی سجھتے اور کہتے تھے ان کے جوان اور بڑے مردتو رہے آیک طرف ان کی عورتیں تک آٹ لگا دینے والی خطیبہ اور شاعرہ تھیں لیکن آنخضرت ﷺ کا حال یے کتعلیم وٹر بیت تو رہی ایک طرف اس کے ظاہری اسباب تک سے آپ ایک مرد ہے گئے تھے۔ نہ مال ، نہ بہان ، نہ بھائی ، داوا، اور جی بھی ساتھ نہ دے سکے وہ بھی مخالف ہی رہے اندریں حالات آپ ﷺ کا علمی اور کلا می بے مثل و بے نظیر معجز ہ بیس کرنا یقیناً اتمام حجت اور بر ہان تو می ہوگا کہ سب عا جز ہوکراپنا سامند کیکر بیٹھ رہے، بیطعی دلیل ہے قرآن کے معجزہ ہونے کی اور بدیات عاد تامحال ہے کہ کس نے پچھاکھا ہواوروہ ضائع ہو کررہ گیا ہو۔ کیونکہ آج کی طرح ہرز مانہ میں قرآن کے حامی کم اور مخالف زیادہ رہے ہیں تو قرآن جس کے حامی کم رہے ہوں جب وہ محفوظ چلا آ رہا ہے تو جس مخالف تحریر کے حامی زیادہ رہے ہوں سے وہ کیے ضائع ہوگئی۔اس لئے بیاحتمال محض لغوہے۔اورجس کا جی جا ہے آج بھی طبع آ زمائی بلک قسمت آ زمائی کرے دکھے کے اورجنہوں نے ک ان کومندی کھائی بڑی ہے۔

کو ا جلا ہس کی حال: .... چنانچہ یمامہ کے ایک مخص مسلمہ کذاب نے قرآن کے طرز پر چندآیات پیش کرنے کی تامسعودكوششكي مثلًا (١)والنساء دات الفروج (٢) الفيل و ماادراك ما الفيل ذنبه قليل و خرطوم طويل وانه من حلقة ربك الفسليل تواس براس كے بم قوم لوگوں نے بى مذاق اڑا يا - كہاں كلام ني الله اوركهاں كلام تنبى ؟ اس طرح بعض علمائے شيعہ نے سورة قاطمهاورسورة حنين بنا كرقر آن ميل ملانے كى نامبارك سعى كى بمرد نيائيكم وادب سے ان كومنه جير ايا كيا، اور بعض حماقت مآب لوكوں نے مقامات حرمری جیسی او بیانہ کمابول کو قرآن کے برابر میں لاکرر کھنے کامشورہ دیا جس کی قیمت مرتی ست گواہ جست سے زیادہ نہیں انکلی واقعہ سے کے خدا کے کام جس طرح بے مثل ہیں اس طرح اس کا کلام بھی بے نظیر ہے۔ ہم گلاب بنا کیتے ہیں اور بہت خوبصورت بناسکتے ہیں لیکن پائی کا ایک قطرہ جس سے خدائی قدرتی گلاب کی رونق اور شباب دوبالا ہوجاتا ہے ہمارے کا غذی گلاب کا حباب تو رہے کے لئے کافی ہوسکتا ہے۔ بیکانندی کا اب ایک قطرہ شہم پڑنے سے سا جاتا ہا اور قدرتی کا باوردمک جاتا ہے اور مہک انعتاباس ساصل اورنقل كافرق كل كرسامة واتاب ين حال كالم كابس بدركاته الملوك ملوك الكلام

قر آن کی بہارِ تازہ: .... نیز قرآن کا یہ بجزہ دوسرے قتی اور ملی مجزوں کی طرح نہیں ہے بلکہ بیدا کیے عملی اور عیر فالی معجزہ ہےاس کی بہارحسن جوروز اول تھی وہی آج تک ہاتی ہے،اعسدت ماننی کا سیندا نے بقیقی معنی کے لحاظ ہے دلالت کرر ہاہے کہ جنت وجہنم دونوں بہیرا ہوچکی ہیں ایس معتز لہ کا میرکہنا کہ جزاء وسزا ، کے وقت سے سیلے ان کو بیدا کرنا عبث اور بے فائدہ ہے۔اور بے فائدہ کام کرنے سے اللہ بری ہے بیاستدلال باطل ہے تیز پہلے سے پیدا کرنا اغوجھی بیس ہے بیا کم فائدہ ہے کہ لوگوں کے لئے ترغیب و تر بیب کا کام لیا جائے جیسے بادشاہ اپنی سلطنت کے استحکام کے لئے پہلے تی سے جیل خات بنوادیتا ہے۔اس وقت کوئی شبہیس کرتا کہ جب کوئی چوری کرے گا تب جیل خانہ بنوائے ،کوئی بغاوت کرے تب مچالس کا تختہ لنکا نا جا ہے۔

وَبَشِيرٍ آخُهُ اللَّذِيْنَ امَنُوا صَدَّتُهُ اللَّهُ وَعَسِمَلُوا الصَّلِحُت مِنْ الْفُرُوْضِ وَالنَّوَافِلِ أَنَّ آئَ بَانَّ لَهُمْ جَنتٍ حَدائقَ ذَاتَ شَحرٍ وَمَسَاكِن تَجُرِي مِنْ تَحْتِها أَى نحب أَشْحَارِهَا وقُصُورِها الْأَنْهُو أَى الميّاهُ فِيُهَا وَالنَّهُرُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يحرى فيُهِ المَاءُ لِأَنَّ الْمَاء ينهِ إِذْ اللَّهُ وَاسْبادُ الْجَرْيِ إِلَيْهِ مَجَازٌ كُلُّمَا رُزقُوا مِنُهَا ٱطْعِمُوا مِنَ تِلْكَ الْحَنَابِ مِنْ تُمَرَةٍ رَزُقًا لَا قَالُوا هَذَا الَّذِي الله مثلُ مَا رُزقُنَا مِنْ قَبُلُ أُ أَىٰ قَبْلَهُ فِي الْحَنَّةِ لِتَشَابُهِ ثِمَارِهَا بِقَرِيْنَة وَأَتُوا بِهِ جِيْتُوا بِالرِّزْقِ مُتَشَابِهَا " يَشْبُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا لَوْنَا وَيَحْتَلِفُ طَعْمًا وَلَهُمْ قِيْهَآ أَزُواجُ مِنَ الْحُوْرِ وَغَيْرِهَا مُّطَهَّرَةٌ ثَمَـنَ الْحَيْضِ وَكُلَّ قَذْرِ وَّهُمْ فِيْهَا خَلِكُونَ ٣٥٠٠ مَاكِتُولَ ٱبَدُّالَايَفُنُونَ وَلَايَخُرُجُولَ

ترجمیہ: .....اور خوشخبری ( یعنی خبر ) ساد بیخ اہل ایمان کو (جن اوگوں نے اللہ کی تصدیق کی اور اعمالی صالحہ کئے ( یعنی فرائض وتواقل ادا کئے )اس ہات کی کہ ان کے لئے جنتیں جیں ( یعنی ہانیات کہ جن میں درخت اور کوٹھی بنگلے بھی )ان کے یا نمیں میں ( لعنی ان درختول اورمحلات کے بیچے ) نبیریں چل ربی ہوں گی ( لعنی جو یانی ان نبروں میں ہوگا و د جاری ہوگا۔اورنبریانی جاری ہو نے کی جگہ کو کہتے ہیں کیونکہ یائی اس جگہ کو کھوو کر گرم ھا کردیتا ہے اور جاری ہوئے کی نسبت نبری طرف کرنا مجازا ہے) جب بھی ان باغات ے ان کورزق و یا جائے گا (لیعنی کھلائے جا تس عے ان باغات سے کھل بطورغذا تو لہیں گے بیتوبعینہ و ہی ہے (لیعنی مثل اس کے ہے ) جوہم اس سے مسلے کھا میں ایعن جنت ہی میں اس سے سلے بہر کہانچلوں کے کیساں ہونے کی وجہ ن ہوگا اور قرید اُتو ابد ہے ) دیا جائے گا (ان کورزق) ملتا جلتا ( کمرنگت میں تو ایک دوسرے کے مشایہ ہو گا گھر ذا اُفتہ میں بالکل مختلف) اوران کے لئے جنت میں بیمیاں ہوں گی ( لعنی جوری میں وغیرہ ) پاک مصاف ( حیف اور مرقتم کی گندگی ہے ) اور و داوگ ہمیشہ کے لئے جت میں بستے الے مور

ے ( یعنی ابدی رہنا نصیب ہوگاندمریں محاور نظیں مے )۔

.....بىسى كے بعد الحب كه كرا شكال كے دفعيه كى طرف اثاره كيا ہے۔ بشارت خيرومسرت كو كہتے ہيں۔ بهال تواس كالحل سحيح اور فيقى بي مرفيش هد بعذاب المه جيب مواقع يرمجاز أسمعنى اخبر لينارز كاياتهكم اوراستهزا مقصود موكارات كتفير مين بَانَ كَبِنَاسِ طرف مشير به كه "بيشو" كامعمول بتقدير حرف الجرب جب حذف مؤكيا توقعل كأعمل بلاوا - طرموكيا - جنت اس کا مادہ جن جہاں بھی ہوگااس میں پوشید کی کے معنی ضرور ہوں سے چنا نچہ جنت بھی نگاہوں سے مستور ہے۔ باغ درختوں سے گھنا رہتا ہے جن کوبھی بنست بشر کے مستور سمجھا جاتا ہے جنة و حال بھی ساتر ہوتی ہے جنان قلب جناح باز ومناسبت ظاہر ہے تحتها كي بعدائسجارها وقصورها نكال كرجلال تحقق ايك شبه كادفعيه كرناح إست بي كدباغ سے ينچنهر كا جارى موناا تناخوبصورت اورنشاط انكيزئبيس موتاجس قدرروح برورباغ كاندرنبركا جارى موناموتا بصوجه دفع طاهر ب كهعبارت بتقد برالمضاف ب-يعن باغ کے اندر درختوں اورمحلات کے بینچے جاری ہونا مراو ہے۔الانھ و کے بعد السمیاہ کی عبارت سے اس طرف اشارہ ہے کہ نہر جاری میں عجاز عقل اسناد مجازی ہے بعنی مراو ماء النہر جاری ہے آ مے نہر کا وجہ تسمید بتاتے ہیں چونکہ نہر کے معنی کھود نے کے بیں یانی کے سلسل چلنے اوراتار جرُ هاؤے بی فی مین شیب موبی جاتا ہے اس کئے نہر کہا جانے لگامن تلک المجنات اس کئے کہاتا کہ منھا میں من ابتدائية مونامعلوم موجائے هذا كے بعداى مشل سے تغييرى اس كے ضرورت پيش آئى كەلفظ هذا سے دونوں كھانوں كابعيدايك ہونالازم آتا ہے جوخلاف واقع ہے کیکن مرادمما ثلت ہے ای قبله فی المجنة كهدكرجلال محقق نے كہنا جا ہاہے كة بليت سےمراد قبليت نی الجنة ہے قبلیت دنیا دی مرا دنہیں جیسا کہ بعض دوسر ہے حضرات کی رائے عام رکھنے کی ہے کہ جیا ہے جنت سے پہلے دنیا ہیں ہونا مراد ہو یا خود جنت میں عجیب بات یہ ہے کہ آ محے مفسر علام اپنی دلیل میں جو قریند لفظ اتسوا میش کرر ہے ہیں یہی عام سمنے والول کامتدل بھی موسكتا ب منشابها كاليك صورت تويب كصورت اورذا كقدونول يكسال مول بيا تناعجيب تبين جتنا كرنكت مي يكسانيت اور ذ ا نقه میں اختلا ف حیرت آنگیز اور تعجب حیز ہوتا ہے .......مطهر ة بهتریہ ہے کہ عام رکھا جائے که ہرتسم کی نجا سات اورا حداث ہے طاہری طبارت ہو یا اخلاق رذیلہ سے یا ک صاف ہوں۔ کیونکہ دونوں یا تیس عیب کی جیں بالخصوص عورتوں میں اخلاق کی دنا ت موجب اذيت بوتى بـــــ بشر تعل بافاعل الذين آمنوا جمله اس كامفعول جنت موصوف تسجرى من تحتها الانهار جمله اس كل صفت اول الكران كاام اور لهم خبر مقدم بمله بتقدر بال متعلق بنسر مؤكيا - كسف اد زقوا النع جمله شرطيد - دوسرى صفت يامبتدائ محذوف کی خبریا جمله مستانفه ہے واتسوا سه متشابقا جمله معترضہ ہے ازواج موصوف۔مسطهرة صفت ملکرمبتدا لهم خبرمقدم جمله متانفه ہوا۔ هم مبتداخالدون خبر۔ فيهااس كمتعلق جملدمتانف ياحال بلهم سے۔

ربط وشانِ نزول: سبہ میں آیت میں مکرین کے لئے جہم کی وعید بیان کی تھی۔اس آیت میں تعلیم کرنے والوں کے لئے جہتم کی وعید بیان کی تھی۔اس آیت میں تعلیم کرنے والوں کے لئے جنت کی بشارت دی جاتی ہے تاکہ و بسط دھا تنہیں الاشباء کے قاعدہ سے بات کے دونوں رخ پورے ہوجا کیں۔ نیز جلال خداد ندی سے کہیں فرما نبر دار بھی مغموم وطول نہ ہوجا کیں اس لئے قرآن کریم کی عام عادت ہے کہ وہ تر بیب دونوں کو ہم بلہ رکھتا ہے تاکہ اللہ کی دونوں شاتیں جلالی اور جمالی طاہر ہوتی رہیں۔

ان ان عالم میں خیر وشر: ..... اور اس عالم میں جس قدر خیر وشر یا نعت ومصیت کے افراد ہیں ان سب کوایک دوسرے اشارے وہی چیز شریعی ہے یا جو چیز ایک لواظ سے خیر ہے تو ووسرے اعتبارے وہی چیز شریعی ہے یا جو چیز ایک وجہ

سے شرا درمصیبت ہے وہی چیز دوسرے لحاظ سے نعمت اور خیر بھی ہے اپنی ذات سے کوئی چیز نہ خیرمحض ہے اور نہ شرخالص اس لئے ضروری ہے کہان کے لئے ایسے منبع ہوں کہ جہاں خیر ہواور شرکا وہاں نام ونشان تک نہ ہو۔ای طرح شر ہی شر ہو خیر کا وہاں گزر نہ ہو۔ان ہی و ونوں مرکز وں کولسانِ شرع میں جنت یا جہنم کہا جاتا ہے۔ یہ جنت وجہنم فلا سفدا ورعیسا ئیوں کی بنائی ہوئی تھن خیالی یا روحانی نہیں ہے بلکہ مادی بھی ہے اس عالم کے ماوہ اورصورت کوقر ارتہ ہواور وہ حادث ہونے کی وجہ سے بدلتے اور فٹا ہونتے رہتے ہوں محمراس عالم ابد ک ہر چیز غیر فانی ہے اس عالم کواس عالم پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔

جنت وجهم کی حقیقت: ..... جنت میں تمام لذائذ ،راحت ونعت کی انتها ہوگی ۔اورجهم میں شدائدومصائب کی ۔حدیث -مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا على قلب بشر خطرت او كمال قال اورآ يت كريمه وفيها ماتشتهيه الانفس سامان عیش کی خبر دے رہے ہیں اس آیت میں بھی کھانے پینے کےلذائذ باغ و بہاراور حسین وخوبصورت ہویوں کے جھرمٹ کی بشارت سائی جاررہی ہے طرح طرح کے میوے جور تگت میں یکساں ہوں جن کود مکھ کریہ شبہ ہوکراس سے پہلے ابھی یا دنیا میں ہم کھا چکے ہیں۔ان کو کھانے میں صرف قند کرر کا لطف ہوگا تگر جب کھا کرنٹ دنیا سامنے آئے گی تو لذت دو ہالا ہوجائے گی لطف دسرور کی ایک نٹی کیفیت ہیدا

نیچیر**ی با جا ہل صوفی : ......** لوگوں کا نیچریت زوہ ہونے کی وجہ سے یا جاہلانہ تصوف زوہ ہونے کی بنیاد پر جنت یالذا کذ جنت ہے ناک اور بعنویں چڑھا نا کوئی سیجے بنیا ذہیں رکھتا۔البتہ جن خوش قسمت لوگوں کواحساتی تصوف کی ہوا لگ جاتی ہے وہ اس دنیا میں تھی اینے معارف د کمالات ہے ایوانِ جنت کی طرح لذت اندوز ہوتے رہتے ہیں بعض روایات سے جومعلوم ہوتا ہے کہ جنت ایک صاف میدان ہے اعمال و نیا نعمائے جنت کی شکلیں اختیار کرلیں گے۔اس کا بیمطلب نہیں کہ جنت بالفعل خالی ہے بلکہ مقصد سے کہ عامل کے حق میں تا وقتیکہ وہ اعمال نہیں کرے گا خالی ہے وہ اپنے لئے مل کر کے بھی جنت ہوا سکتا ہے۔

شروع سورت میں بھی ایمان کا ذکر آیا تھا مگر ضمنا اور اجمالا آیا تھامقصو داصلی کتاب اللّٰہ کی قضیلت و بزرگی اور کمال ہدایت بیان کرنا تھالیکن اس مقام پرامیان کے فضائل وثمرات کا بیان بالقصد مدنظر ہے۔اس کئے حقیقۃ تکرار نہیں رہا۔ باتی ایمان صرف تصدیق قبلی، یقین واذ عان کا نام ہے، زبان سے اقر ارتھیتی اورعنداللہ ایمان کے لئے شرط<sup>نہیں</sup> ہے۔البتہ ایمان طاہری کے لئے شرط ہے۔باقی اعمالِ صالحه ایک علیحدہ چیز ہےان کوشمم ایمان کہا جاسکتا ہے کیکن ان کوشرِط یا شطرا یمان ٹیمیں کہا جائے گا ایمان واسلام کا فرق اورا یمان کا قابلِ زیادت ونقصان مونا۔ یہ بحث کسی دوسرے مقام پرانشاء اللہ آئے گی۔

وَنَزَلَ رَدّاً لِّقُولَ اليَّهُودِ لَمَّا ضَرَبَ اللَّهُ الْمَثَلَ بِالذَّبَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِن يَّسُلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَالْعَنُكُبُوتِ مَا آرَادَ الله بِذِكِرُهٰذِهِ الْآشُيَاءِ الْبَحْسِيُسَةِ إِنَّ اللهَ لَايَسْتَحْمَى أَنُ يَضُوِبَ يَجْعَلَ مَفُعُولٌ أَوَّلٌ مَّا نَكِرَةٌ مَـوْصُـوُفَةٌ بِـمَـا بَـعُـدَهــَـا مَفْعُولٌ ثَانِ أَيْ اَتَى مَثَلِ كَانَ اَوْزَائِدةٌ لِتَاكِيْدِ الْخِسَّةِ فَمَا بَعْدَهَا الْمَفْعُولُ الثَّالِيْ بَعُوْضَةً مُفْرَدٌ لِبَعُوْضِ وَهُوَ صِغَارُ الْبَقِّ فَمَافَوُقَهَا ۚ أَى أَكْبَرَ مِنْهَا آَى لَايَتُرُكُ بَيَانَهُ لِمَا فِيه مِنَ الْحِكْمِ فَأَمَّا الَّـذِيْنَ الْمَنُوا فَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ آي الْمَثَلُ الْحَقُّ الثَّابِتُ الْوَاقِعُ مَوْقِعَهُ مِنُ رَّبِهِمُ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَيَعُولُونَ مَاذَآ اَرَادَ اللهُ بِهِلَذَا مَثَلًامْتَمِيزٌ أَى بِهٰذَا الْمَثَلِ وَمَا اِسْتِفُهَامُ اِنْكَارٍ مُبْتَدَا وَذَا بِمَعْنَى الَّذِي بِصِلَتِهِ ﴿ فَيَعُولُونَ مَاذَآ اَرَادَ اللهُ بِهِلَذَا مَثَلًامْتَمِيزٌ آئَ بِهِذَا الْمَثَلِ وَمَا اِسْتِفُهَامُ اِنْكَارٍ مُبْتَدَا وَذَا بِمَعْنَى الَّذِي بِصِلَتِهِ ﴿ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنَّا إِلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَامُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ خَبَرُهُ أَىٰ أَىٰ فَالَّـٰذَةِ فِيُهِ قَالَ تَعَالَى فِي جَوَابِهِم يُضِلُّ بِهِ أَىٰ بِهِذَا الْمَثْلِ كَيْبِرًّا ﴿ عَنِ الْحَقِّ لِكُفْرِهِمْ بِهِ وَيَهُدِى بِهِ كَثِيْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ لِتَصْدِيْقِهِمْ بِهِ وَمَايُضِلٌ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِيْنَ (٢٦) الْحَارِجِيْنَ عَنْ طَاعَتِه الَّذِيْنَ نَعْتْ يَنْقُصُونَ عَهُدَ اللهِ مَا عَهِدَهُ إِلَيْهِمَ فِي الْكِتْبِ مِنَ الْإِيْمَانِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعُدِ مِيْثَاقِهِ صُ تَوْكِيُدِه عَلَيْهِمُ وَيَـقُطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ مِنَ الْإِيْمَان بِالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّحْمِ وَغَيْرِ دْلِكَ وَأَنْ بَدَلٌ مِنُ ضَمِيْرِبِهِ **وَيُفْسِدُونَ فِي الْآرُضِ** طَ بِـالُـمَعَاصِي وَالتَّعْوِيُق عَنِ الْإِيْمَان أُولَلْئِكَ الْمَوْصُوفُونَ بِمَاذَكِرَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ مَا لِمَصِيْرِ هِمُ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمُ

ترجمہ: ..... (بيآيت يبود كاس اعتراض كے جواب ميں نازل ہوئى كہ جبآيت و ان يسلبهم اللذباب شيئاً مين حق تعالی نے مکھی کی مثال بیان کی اور دوسری آیتِ کریمہ محسٹ السعن کبوت میں مکڑی کی مثال بیان کی تو کہنے گئے کہ اس تشم کی قابل نفرت اور خسیس چیز وں کا ذکر ( قرآن میں ) کرنے ہے اللہ کا مقصد کیا ہوسکتا ہے؟ ) ہاں واقعی اللہ میاں تو نہیں شر ماتے کہ بیان کر دیں کوئی مثال (بیمفعول اول ہے (ما ککرہ موسوفہ ما بعداس کی صفت بید مکر مفعول ٹائی ہواای ای مثل کان ووسری صورت ہے کہ هاکو زائدہ مانا جائے تاکید خست کیلئے اوراس کا مابعد مفعول ٹائی ہو ) مجھر کی (بعوضة مفرد ہے بعوض کا جھوٹا مجھر، یااس سے زیادہ برھی ہوئی ہو (مافوق سے مراد اکبر ہے اور الابست حی کے معنی یہ ہیں کدان مثالوں میں چونکہ حکمت کی باتیں ہیں اس لئے ان کابیان جھوڑ انہیں جائے گا ) سوجولوگ ایمان لا چکے ہیں وہ تو جاہے کچھ ہویقین رکھتے ہیں کہ بید( مثالیں )واقعی بہت موقعہ کی ہیں (لیعنی برحل اورمناسب حال ہیں ) ان کے پروردگار کی جانب ہے۔رہ گئے وہ لوگ جو کا فربن گئے وہ تو یوں ہی کہتے رہیں گے (خواہ مجھ بھی ہوجائے ) کہ آخراس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہوسکتا ہے (مثلاً تمیز ہای بھندا المثل اور ما ستفہام انکاری مبتدا ہاور ذاہم عن الذی موصول مع اینے صلے اس کی خبر ہے۔ای ای فائدہ فیہ تقدیر عبارت ہے تن تعالی اس استقبام کے جواب میں ارشا دفر اتے ہیں کہ اس مثال کی وجہ ہے تمراہ کرویتے ہیں بہت ہے لوگوں کو (حق سے کفر کرنے کی وجہ ہے ) اور بہت سوں کو ہدایت دیدیتے ہیں (یعنی مؤمنین کوانکی تصدیق کی وجہ ہے )اوراللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے گمرصرف نافر مانوں کو( جواللّٰہ کی اطاعت ہے بابر ہوجاتے ہیں) جواللہ کے اس عہد کوتوڑ دیتے ہیں (جواللہ نے اپنی کتابوں میں آنخضرت ﷺ پرائیان لانے کا ان سے عہد لیا تھا) عہد کے بختہ ہونے کے بعد ( یعنی تا کیدونو ثیق کے باوجود )اورتو ثریتے رہتے ہیںان قطعات کوجن کے جوڑنے کا خدانے تھم فرمایا تھا ( لیعنی نبی ﷺ پرایمان لاناا ورصلرحی کرنا وغیره"ان یو صل" بدل واقع جور با ہے به کی شمیر ہے )اور زمین میں فساد مجاتے رہتے ہیں ( گناہوں کے ذریعداورا بمان میں رکاوٹیں پیدا کرئے ) پیلوگ (جن کے احوال میلے معلوم ہوئے ) تو بڑے خسارہ میں پڑنے دالے ہیں ( کیونکہ ابدی جہنم ان کا ٹھکا تا ہے)

تركيب وتحقيق: · ضرب المثل، ضرب اللبين، ضرب المعاتم بولت بي اصل من ايك چيز كودومر يرواقع كرنا حياانسان كےاس اعتدالي خلق كو كہتے ہيں جس ميں بدنامي اور برائي كےخوف مين ميں تغير واقع ہو۔خيالت اس سے نجلا درجہ ہے اور وقاحت اس سے اوپر کا وصف کے انسان برائیوں پر جری اور بے شم موجائے حق تعالیٰ پراس کا اطلاق هیقة جائز نہیں ہے۔ اس لئے مفسر نے لایت ک بیانہ سے اس کا ترجمہ کیا ہے گویا ملزوم مرادلیا گیا ہے۔بعوضة مشتق بعض سے ہم سے معن قطع کے

ہیں۔ پیاصل میں مفعول کے وزن پرصفت کے معنی میں تھا۔ یعنی قطوع بعد میں اسمیت غالب آئی۔ تسسبان میں وحدۃ کی ہے ان سضوب جقد رمن مجرور ہے۔عنداکلیل اورسیو یہ کے زو یک منصوب ہے،ماابہامیہ ہے یاز اندو ہے۔بعوض مثلا کاعطف بیان ہمادا اراد الله میں مااستقبامیر مبتدا۔ اور ذار جمعن الذی مع صلے خبر مثار بمنصوب ہے بنابر تمیز کے فاسقین فَسَقَ نَكُلْحُ كُو كَبِّ میں فسقت الرطبة عن قشرها جھوارااہے بوست ، اہر ہوگیا۔ فاس جونکہ اطاعتِ خداوندی سے باہر ہوجا تا ہے۔مفسر علامٌ نے السخسار جیس کہ کروچہ شمید کی طرف اشارہ کرویا ہے اس کے تین درجے ہوتے ہیں (۱) تغالی بر البحضے کے باوجود گناہ کا ارتکاب کرلیناہے۔(۲)اشہاک یعنی گناہ کرنے کی عادت پڑجائے اور کوئی پرواہ نہ کرے۔(۳) تجو دگناہ کی برائی دل ہے ہے جائے اوراس كاستخسان قائم موجائے۔ يينسراورجه كفرے ملا مواہدا المذين يصمن في شرطكو ہاس كے خبر برقا وجر ائيلا ناضروري ہے بضل اوربهدی میں اسناوین تعالی کی طرف حقیق ہے مجازی نہیں ہے اس کئے معتزلہ پرروموسکتا ہے۔عہد قابل حفاظت ورعایت چیز ای کئے عرب، مکان ہتم ، وصیت ، تاریخ سب معانی میں استعال کرتے ہیں۔نسف میں کے بٹ کھو لتے سے لئے استعال ہوتا ہے یہاں استعارہ تخبیلیہ ہے۔

ربط وشال نزول: .... بيني آيت من قرآن كريم كاكلام اللي بونابالدليل ثابت بوكيا بـــدى كورد انبات مدعاك لتے جس طرح دلیل پیش کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ مخالفین کے شبہات کا جواب دینا بھی ضروری ہواکرتا ہے۔ چٹانچے بعض مخالفین شبهات چیش کرتے تھے کہ اگر بیکلام البی ہے تو اس کا تقنرس اور لطافت و نظافت اس کی متقاضی ہیں کہ اس میں دہی اور خسیس چیزوں کا ذكر بالكل مبيں ہونا جا ہے۔كيا اللہ كوان باتوں كے بيان كرنے سے حيا جبيں آئى ؟ سومقتضائے مقام يہ ہے كه اپني دليل قائم كركے مخالفین کی اس معتر ضاندولیل کا جواب دیا جائے چنانچداس کے لئے سے آیت نا زل ہوتی ہے۔

﴿ تشريح ﴾ : ....مثال كى حقيقت اوراس كافائده : ..... فاهر بكه شال مصطلب ومدعا كي وضاحت كرني ہوئی ہے اس کتے مثال میں اس چیز کے ماتھ منا سبت تلاش کرنی جا ہے جس کی وہ مثال ہے نہ کہ مثال دینے والے کے ساتھ مثال کا مناسب ہوتا ضروری ہوتا ہے مثلاً جب کسی کی کمزوری بتلانی ہوتو عرش وکری ،آسان وزمین شیراور ہاتھی مثال میں تبیں لائے جائیں گے بلکہ جیونی اور مچھرکوذکرکرنا فصاحت و بلاغت ہوگا۔ پس قرآن کریم میں بھی بتوں کے در ماندہ ہونے اور بت بری کے لچر ہونے کو نمایاں کرنے کے لئے کڑی اوراس کے نئے ہوئے جالے کو بیان کرنا ہوگا۔ تمام حکماء، انبیاً اور بلغاء کا کلام اس سم کی مثالوں سے بھرا ہڑا ے اور بی معنی ان المحق کے جن کی طرف جلال تحقق نے اشارہ کیا ہے جس طرح اسا الذین آمنو کے بعد فی علمون کہا گیا ہے اما المذين كفرواك بعدفلا يعلمون كهناجا بيئقا كم مقابله يحيح بوجا تاليكن اس كى بجائة قت تعالى فيقولون كهاتا كهاس سان كى حماقت وجہالت معلوم ہوجائے۔

غهرخداوندي: .....عہد سے مراد عام لیا جائے گا جس میں اللہ اور بند دن کے درمیان جوعہد الست ہوا وہ بھی آ جائے اور ا نبیائے سابقین سے جوعہد آنحضرت ﷺ کی توثیق ونصرت لیا گیا ہے وہ بھی داخل ہوجائے ، یا آ بس میں بندوں کے مابین خواہ شرکی ہو جيے صله رحى وغيره يا از خود كيا مواجيسے بيع وشراء، اجاره ، عاريت وغيره معاملات ميں ، مخاطب اگر انصاف بينداور طالب حق موتو جواب تھیمانہ ہونا مقضائے حال ہوتا ہے کیکن جب مخاطب ، ضدی ، معاند ، شریر ہوتو اس کے لئے تھیمانہ جواب کافی اور مفید ہیں ہوگا۔ یہاں مجمی واسطه اور سمابقدایسے ہی لوگوں سے پڑا ہے اس لئے جواب کا طرز بدل کر طنزیاب ولہجدا ختیار کیا گیا ہے کہتم وانستہ بیدریا فت کرتے

ہوکہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے ۔ سوسنو! ہمارا مطلب اس سے بیا ہے کہ جواب کی بٹلائے کے لئے ضرر کے بہلو ونٹ کے بہلو پرمقدم اردیا گیا ہے۔ تا کہ مقام نا گواری تھل جائے۔ مدانیا ہی ہے جیسے سی کؤ زمغز کو بار ہار سمجھا کریہ بتلا دیا جائے کہ بیے چیز ہم نے فلاں فلاں مصالح کے لئے بنائی ہے لیکن پھر بھی ہٹ دھرمی ہے وہ بازنہ آئے ،تو یہی کہا جائے گا کہ تیرے سرمار نے اور جھک مارتے کے لئے ہم نے چیز بنائی ہے۔ یہ آیت اصل ہے مشائخ صوفیا وکی اس عادت کی کہوہ مثال بیان کرنے میں حیاء عرفی کی برواہ بیس کرتے۔

كَيْفَ تَكُفُرُونَ يِا اهْلَ مَكَةَ بِاللَّهِ وَقَدْ كُنْتُمُ أَمُوَاتًا نُطُفًا فِي الْاصْلَابِ فَاحْيَاكُمْ فِي الْارْحَامِ وَالدُّنْيَا بِنَفْحِ الرُّورِ فِيُكُمْ وَالْإِسْتِفُهَامُ لِلتَّعَجُّبِ مِنُ كُفُرِهِمْ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ وَالتَّوْبِيخِ ثُمَّ يُعِيُّنَّكُمْ عَادِ انْتِهَاء اجالِتُكُم ثُمَّ يُحْيِيْكُمُ بِالْبَعْتِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ إِنْ اللَّهُ مُرَدُّهِ لَا بَعَالَى تعالَى دلِيلًا على الْبَعُبُ لَمَّا الْكُرُولُهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي اللَّارُضِ آيِ الْأَرْضِ ومَافِيهَا جَمِيعًا التنتفعوا به و تَعْتَبُرُوا ثُمَّ اسْتُوْكَى بَعْدَخَلَقِ الْارضِ أَيْ قَصْدِ **إِلَى السَّمَا ۚ عِ فُسَوَّهُنَّ** الضَّميرُ يرْجعُ الَى السَّمَا ع لِانَّهَا في مَعْنَى الْحَمْعِ الْابْلَة الِّيهِ آئ صَيَّرَهَا كَمَا فِي ايَةٍ أُخُرَى فَقَضْهُنَّ سَبِّعَ سَمُونٍ مُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ إعادتكم ـ

ترجمه: .... تم الله كا الكاركيونكركر سكته مو (اعدال مكه حالاتكه )تم به جان تھ (يعنى باب كى ساب مين بشكل اطف تھے) سوتم کو جاندار بنایا (ماں کے رقم میں روح پھونک کراورونیا میں یہاں استفہام کا مقصدان کے نفریرا ظہار تعجب ہے۔ والنل قائم ہونے کے باوجوداورزجروتو بیخ کرناہے) بھرتم کوموت دیں گے (عمر کے قتم ہونے یر) پھرتم کوجاا کمیں گے (یعنی قیامت میں زندہ کریں گے ) پھر تم خدا ہی کے یاس لے جائے جاؤے (لیعن قبرول سے اٹھا کر چیش کئے جاؤے تا کہ تمہارے اعمال کا بدلد دیا جا سکے۔ آ گے تل تعالیٰ مئرین بعث کودلیل ہے سمجھاتے ہیں )اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کی چیزیں (تعنی زمین اور جو پھیز مین میں ہے ) تمام کی تمام ' تمبارے لئے پیدا کی ہیں (تا کیتم ان سے تفع اور عبرت حاصل کرو) بھر متوجہ ہوئے (زمین کی پیدائش کے بعد یعنی قصد فرمایا) آسان کی طرف مودرست نرے بنادیاان کو عظمیر جمع هن کی آسان کی طرف راجع ہے کیونک آسان باعتمار مایؤ ل الیہ کے معناجم سے بیعن ال آ -انوں کوٹھیک کردیا چنانچے دوسری آیت میں ارشاد ہے فیقیصیلی سبع سموت )اورالندسب چیزوں کے جانبے والے ہیں (اجمالا اور تفصیل بھی کیاتم اس مات ہے سبق حاصل مبیں کرتے کہ جوتم ہے زیادہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو ابتدا کیسکتا ہے وہ کیاتہ ما ہے ووياروپيدا كرنے يرقادرتين ہے)\_

تر كيب شخفي**ن** :...... و كسنتم مين جلال مفتر نے لفظ قسد مقدر نكال كراشار ه فر ما يا كەحال اوراس كے ق. مده كی طرف كه باتنی جب حال ہوتو لفظ قبد الا نا ضروری ہے۔ ظاہر ہو یا مقدر بنے الروح کا تعاق صرف الا رحام کے ساتھ ہو السدنیا کے ساتھ نہیں ے۔استوی جمعنی اعتدال واستقامت استوی العود بولتے بیں استوی الیه کالسهم المرسل لینی بی ونیم واکال کرسیدها

كردياجائ فسواهن محمعتى بھى يہى بين كه لجى يا توث بھوٹ تكال كر درست كرديا۔ چونكفميرجع بادر مرجع السماء مفرد ہے۔ مفسرعلائم اس کی تو جیہ کررہے ہیں جس کا حاصل بیہ ہے کہ لفظ کی حشیت ہے آگر چے مفرد ہے تمکر یہاں مرادمجموعی مصداق کے لحاظ ہے جو معنا جمع ہے یعنی سات آسان۔ چنانچہ دوسری آیت کواستشہاد میں پیش کیا۔ کیف ہمزہ کے معنی میں ہے کیف تسک فسرون ای اتكفرون بالله ومعكم مايصرف عن الكفر رايا الله الله العيام المعير بغير جناح وكيف تطير بغير جناح فاحياكم. صرف ایک جگه فاادر تبین جگه نسسه سے تعبیر کیا تا که معلوم ہو جائے کہ اول وجوداورعدم میں اقصال ہےاور دوسری حالتوں میں مجھ نہ کھ انفصال اوروقفه موكار كيف تكفرون جمله استفهامية ميرانتم ذوالحال اورما بعدك جمله حال بير

رلط :....ابتداركوع يأيُّها النَّاسُ مين توحيدوعباوت كابنيادي مضمون ندكورتها-اس كے بعدرسالت اور معجز وقر آنى كاتذكره ہوا۔ شہبات کا از الد کیا گیا۔ اب پھر اسی مضمون تو حید کا اعادہ کیا جاتا ہے اور ایک دوسری طرز کی فطری اور مؤثر دلیل سے اس کو پیش کیا جار ہاہے تا کہ ابتداء کلام کی تکسائی ہوجائے۔

﴾ تشریح ﴾ : ..... ابتداً رکوع میں جس طرح نعمائے عامہ مادی وظاہری انعامات کا تذکرہ تھا اس آ بت میں بھی عمومی نعتوں کا استیضا رکرایا جار ماہے کہ جب اللہ کا خالق ،رازق ،مر بی اور حسنِ اعظم ہونا اور یکتا دیگا تہ ہونا دلائل کی روکھنی میں ٹابت ہو چکا پھر اس کے ان سارے احسانات کو بھلا کر غیروں کا کلمہ کیوں پڑھ درہے ہو۔

عالم کی جار حالتیں:.....مثلا ایک دلیل به ہے کہ انسان کی جار حالتیں ہیں دو عدمی اور دو وجودی۔ به دنیاوی وجود دوعدموں کے درمیان کھر اہوا ہے۔اس کے بعد عالم آخرت کا وجودا بدی ہوگا اس پر عدم کی جا درنہیں آ سکے گی ۔ان مختلف حالات پرانسان کونظر ڈالنی جاہے کہ کون بیردو بدل کررہا ہے اس ما لک اور خالق کو پہچانو۔اور خیرا گران دلائل میں غور نہیں کر سکتے کہ ان میں توت عقلیہ کے صرف کرنے کی ضرورت بڑتی ہے اور اتن محنت کا کام کون کرے ۔ تو خیر محن کاخق ماننا تو طبعی امر ہے۔ بہی سمجھ کر اللہ کی طرف رجوع ہوجاؤ۔ آ گے عام اور خاص نعتوں کا بیان شروع ہوتا ہے۔ کا ئناتِ عالم کی تمام چیزیں کسی نہ کسی فائدہ کے لئے بنائی گئی ہیں۔جن میں اکثر کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی انسان کومعلوم ہے اور بالفرض کسی چیز کا فائدہ معلوم نہ بھی ہوتو اس ہے اس چیز كامعدوم النفع ہوتالا زم ہيں آتا بغيرعلم كے ہى اس سے فائدہ جہنج رہاہے ہاں الله كوسب كا فائدہ معلوم ہے" خلق لكم" ميں الم نفع كے لئے ہاں سے علماء نے بیسمجھا ہے کہ ہر چیز میں اباحت اصلی ہے اور حرمت غیر اصلی یعنی شریعت جس چیز کومفر سمجھے گی اس کونے کرد ہے گی۔

ا یک شبہا ورا**س کا جواب** .....اس برکوئی بیشہ نہ کرے کہ جب سب چیزیں تفع کی ہیں توسب ہی علال ہونی جاہئیں بات بہے کہ کسی چیز کے صرف فائدہ مند ہونے ہے اس کا قابلِ استعال ہونا ضروری نہیں ہے آخرز ہروغیرہ میں میچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے باوجوداس کے ضرر غالب کے بیش نظراستعال ہے روکتے ہیں یہی حال محر مات شرعیہ کا ہے کہ ان میں کچھ نہ کچھ تھ بھی ہوتا ہے گمر غالب نقصان کے ہوتے ہوئے ان کوممنوع قرار دیدیا گیا ہےاوراس سلسلہ میں جس طرح صرف طعبیب یا ڈاکٹر کا جاننا کافی ہوتا ہے اس طرح صرف شارع کا جاننا کافی ہے عوام کا واقف ہونا ضروری نہیں ہے۔

حضرت آوم العَلَيْ اور عالم كي بيدائش: .... أكثر آيات سي آمان وزمين اور عالم كي بيدائش جه (٦) روز میں معلوم ہوتی ہےاورمسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتویں روز جمعہ کو مابین العصر والمغر بحضرت آ دم کو بیدا کیا گیا ہے۔ جس سے بیدائش عالم کا سات روز میں مکمل ہونا معلوم ہوتا ہے۔اس اشکال کا حال صرف قاصی شاءالٹنڈ یانی بتی نے تفسیر مظہری میں اس طرح کیا ہے کہ جمعہ جس میں حضرت آ دم کی پیدائش عمل میں آئی ضروری نہیں کدان چھروز کے متصل ہو بلکہ ہوسکتا ہے کہ بہت زمانہ بعد کسی جمعہ کو حضرت آ دم کی پیدائش ہوئی ہو۔ بس عالم کی خلقت کے لئے چھروز رہیں گے۔اس تحقیق سے ایک اور شبہ کا ازالہ بھی ہوگیا کہ حضرت آ دم کی پیدائش سے پہلے اور زمین وآسان کی پیدائش کے بعدقوم جنات کا زمانة دراز تک زمین برر بناباعث اشکال تھا لیکن ا ب کہا جائے گا کہ زمین وآ سان کی پیدائش کے بعد قوم جنات پیدا ہوئی اوروہ ہزا روں سال دنیا میں رہی تب کہیں کسی ایک جمعہ کوحضرت آ دمّ کو پیدا کیا گیا۔

آسان وزمین کی بیدائس کی تر تیب کابیان قرآن کریم میں تین جگه آیا ہے۔ایک اس آیت میں دوسرے حتم السجدة میں تیسرے والنزعات میں۔ ان آیات پرنظرڈ النے ہے بچھ مفہوم کا تخالف بھی معلوم ہوتا ہے بعض علماء نے اس کی بہترین تو جید بیری ہے کہ سب ے پہلے زمین کا مادہ تنارکیا گیا اس کے بعد آسان کا مادہ جوبشکلِ دخان تھا بنایا گیا اس کے بعد زمین کے مادہ ہے اس کوموجودہ ہنیت پر بھیلا دیا گیااوراس پر پہاڑ، درخت دغیرہ پیدا کئے گئے۔ازاں بعداس مادہ سیالہ سے سات آسمان پیدافر مائے باتی ابتدائے آفرینش کی تقصیل وتشریح شریعت نے اس کے تہیں بیان کی کہوہ غیرضروری تھی۔

وَاذُكُرُ يَا مُحَمَّدُ إِذُ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ﴿ يَخُلُفُنِي فِي تَنُفِيٰذِ آحْكَامِي فِيُهَاوَهُوَ ادَمُ قَالُوْ آ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفُسِدُ فِيهَا بِالْمَعَاصِى وَيَسْفِلْكُ الدِّمَآءَ يُرِيَقُهَا بِالْقَتْلِ كَمَا فَعَلَ بنُو الْجَانُ وَكَانُوا فِيهَا فَلَمَّا أَفُسَدُوا آرُسَلِ اللهُ إِلَيْهِمُ المَلْئِكَةَ فَطَرَدُوهُمُ الْي الحزَائِرِ وَالْحِبَالِ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ مُتَلَبِّسِينَ بِحَمْدِ كُ أَيُ نَقُولُ سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَنُقَدِّسُ لَكُ طُنُنَزِّهُكَ عَمَالَا يَلِيَتُ بِكَ فَالُلَّامُ زَائِدَةٌ وَالْجُمُلَةُ حَالٌ أَيْ فَنَحُنُ آحَقَّ بِالْإِسْتِخَلَافِ قَالَ تَعَالَى اِنِّي ٓ أَعُلَمُ مَالًا تَعُلَمُونَ ﴿ ١٠٠ مَنَ الْـمَـصُـلِـحَةِ فِي اسْتِحُلَافِ ادَمَ وَانَّ ذُرِّيَّتَهُ فِيهِمُ الْمُطِيعُ وَالْعَاصِيٰ فَيَظُهَرُ الْعَدُلُ بَيْنَهُمْ فَقَالُوا لَنُ يَحُلُقَ رَبُّنَا حَبِلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا أَعْلَمَ لِسَبِقِنَا لَهُ وَرُؤُيتِنَا مَالَمُ يَرَهُ فَخَلَقَ تَعَالَى ادَّمَ مِنَ اَدِيْمِ الْاَرْضِ آيُ وَجُهِهَا بِأَنْ قَيَضَ مِنْهَا قَيُضَةً مِنْ جَمِيْعِ ٱلْوَانِهَا وَعُجِنَتُ بِالمِيَاهِ الْمُخْتَلِفَةِ وَسَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيُهِ الرُّوحَ فَصَارَ حَيُوانًا حَسَّاسًا بَعُدَ أَنْ كَانَ جَمَادًا \_

ترجمه .....اور (اس وقت كوياد يجيئ الم محمد ( ﷺ ) ) جب ارشاد فرمايا آپ كے رب نے فرشتوں ہے كہ ميس زميم ميں ايك نا ئب خلیفہ ضرور بنانا جا ہتا ہوں ( کر جومیری نیابت میں زمین میں میرے احکام کو چلا سکے یعنی آ دم ) فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ ز مین میں ایسے لوگوں کو بیدا کرنا جاہتے ہیں جو( نا فر مانیاں کرکے ) زمین میں فساد پھیلائمیں گے اور خوں ریزی کرتے بھریں گے( فتل وغارت کریں گے جیسا کہ قوم جنات نے یہی کچھ کیا جبکہ زمین پر آباد تھان کے فساد مجانے پراللہ نے بذریعہ فرشتوں کے ان کو جزائر اور بہاڑوں کی طرف بنکایا) حالاتک ہم بحداللہ برابر سیج کرتے رہتے ہیں ( یعنی سننخان الله و بحمذه پڑھے رہتے ہیں) اور آپ کی یا کیزگی بیان کرتے رہے ہیں ( یعنی جو ہا تمی آپ کی شایانِ شان نہیں ان ہے آپ کی تنزیر کرتے رہے ہیں۔ لک میں لام زائد ہے اور جملہ حال ہے یعنی ہم مستحق نیابت میں )حق تعالی نے ارشا وفر مایا کہ جس بات کوتم نہیں جانے میں جانتا ہوں ( بعنی نیابت آ وم اوران کی اولا دمیں بعض کا فرما نبردار ہوتا اور بعض کا تافر مان ہونا اس سے ان میں عدل طاہر ہوگا۔فرشتے سکتے کیے کہ پر دردگار ہم سے زیادہ سی کو مکرم اور عالم تبیں بنا کمیں سے کیونکہ ہم بہل کاحق رکھتے ہیں اور ہم نے ایسے بجائبات قدرت و کیھے ہیں جواور کسی نے نہیں و کیھے۔ چنانچیاس کے بعد حق تعالی نے آ دم کوز مین کی مٹی سے پیدا کردیا بعن تھوڑ اجررنگ کی مٹی ملا کرمختلف قتم کے باتیوں سے ما کر گوندھ دیااوراس کا پتلہ تیار کر کے اس میں روح پھونک دی چنا نچہ ایک بے جان ی چیز جا ندار ہو کرحساس بن کئی۔

تر كيب و تحقيق : ......فظاف سے بہلے اذكر مقدر مانتااس لئے ہے كه اذكل نصب ميں ہاور اذكر اس كا فاعل ہے اور بعض نے اس کومبتدائے محذوف کی خبر کہا ہے ای ابتداء حلقی اذ قال النع اور بعض کے نز دیک زائد ہے۔ نیز قالو ای وجہ سے بھی مینصوب بوسکتا ہے۔ملانکہ جمع ملانک کی جیے ٹاک جمع ہے ٹال کی اور تا ، تا نیٹ جمع کے لئے ہے اگراس کو ملک جمعتی شدت ے مستق ما ناجائے توجمز ہزائد ہوگا اور اگر الو كة جمعنى رسالة مے مشتق كياجائے تومالك تھابعد ميں اس كا قلب كرليا كيا ہے۔ آدم بیابوالبشراور خص واحد بین نیچریوں کی طرح ان کونوع انسانی کا نام کہنا سیج نہیں ۔ان کی عمر• ۹۲ سال ہوئی اورا پی ایک لا کھاولا دکود کیچیکر ونيا سے رخصت ہوئے۔قال معلی دیک فاعل انبی جاعل فی الارض خليفة جمله مقولہ ہے بعثی مفعول ہے۔ جاعل محمعی خالق ہو تواكي مقعول جائے كاجو خليف ہے اور جمعني مصير مجھى ہوسكتا ہے فى الارض مفعول ٹائى ہو كافالو ا كامقول اسجعل فيها الن ہے۔ تسبیح اور تقذیس میں لطیف قرق بیہ ہے کہ بینچ مرتبہ طاعت واعمال میں ہوتی ہے اور تقذیس مرتبہ اعتقاد میں ، حاصل مجموعہ کاحق تعالیٰ کی منزیدلساناوجناتاوارکاناہے۔

ر لط نسسسس مجہلی آیت میں مادی اور عام تعمقوں کا بیان تھا۔ یہاں سے معنوی عام تعمقوں کا بیان ہے کہ اللہ نے آوم علیہ السلام کوشرافت علم بخش ،انکومبحود ملا مکه بنا کرعزے افزائی فر مائی اورتم کوان کی اولا دہونے کا فخر عطافر مایا۔

و تشریح کی: .....خلافت الهی: .....مقصود "انسی جاعل فی الارض حلیفة" کی خردیے ہے تی تعالی کا فرشتول سےمشورہ کرنٹبیں تھااور نہاس کی ضرورت تھی بلکہاس بارہ میں فرشتوں کی رائے معلوم کرتا تھا۔اور نیابت الہید کا مشایہ تھا کہ اللہ کے احکام شرعیہ کا جراء ونفاذ دنیا میں کیا جا سکے فرشتوں کے جواب کا حاصل آ دم التکیٹلا پراعتراض یاان کی غیبت کرنا اور اپنا استحقاق جلاتا ہیں تھا جوان کی شانِ تقدیس کے خلاف ہے بلکہ حضرت آ وم الطّنظر کی ترکیبی مادہ پرنظر کرکے یا قوم جنات کے بیش آ مرہ تجرب کی بنیاد پر قیاس کر کے بیعرض کرنا جا ہا کہ اولا دا آ دم میں ایجھے اور ہزے سب طرح کے ہوں سے ممکن ہے ان سے غرض پوری طرح بوری نہ ہوا درہم پرانے نمک خوار خدام اور مخلص وفا دار ، فر ما نبر دار ، آقا کے مزاج واں ،حضور پر جان قربان کرنے والے موجود ہیں آخر ہم کس مرض کی دوا ہیں اور کس موقع پر کام آئیں مے ہمیں تھم دیجئے مضور کے اقبال سے سب لوگ لیٹ کراس خدمت کوسرانجام دیے کیس مر غرضيكه اظهار نياز مندي مقصدتها ـ

تخلیق انسان کی حکمت: چنا نیداللدتعالی نے جواب الجواب ارشادفر مایا کہ جو بات تمہارے زدیک ایجاد آ دم ند

کرنے کی ہے دی دجہ میرے نز دیک ایجاد آ وم کی ہے۔ تمہاری نظر کی رسانی وباں تک نہیں ہے جومنشا ہ ضداوندی ہے بیے جواب ما کمانیہ ہے کہ تم ان شاہی مصالح کونبیں جانتے اس لئے خاموش ہو جاؤ اور واقعہ ہے بھی کیھا لیا ہی کہ فرشتے پونکہ منبع خیراور خیر محض ہیں جن میں شر کا کوئی ادنیٰ شائبہ بھی نہیں ہے۔ان میں جب کوئی حد اعتدال سے تعاوز کرنے والا موجود ہی نہیں تو اجرائے احکام و انتظام کی کیا ضرورت۔اس طرح کا مقصد تحض فرما نبرواروں کے جمع ہونے ہے ہیں پورا ہوسکتا ہے اس طرح توم جنات بھی اس مقصد کے لئے کافی تہیں کیونکہ ان میں فرشتوں کے بالقابل جذباتِ شرغالب ہیں وہاں خبر کا نام ونشان ٹہیں اور قابلیت مرایت واصلاح کا بالکلیہ فقدان ہے تو فرشتوں میں خیر کی وجہ ہے انتظام کی ضرورت نہیں اور جنات میں فساو کی وجہ ہے صلاح کی قابلیت نہیں اور جو ہے بھی وہ نہایت ضعیف و بعید ہے برخلاف انسان کے کہ خیر وشر دونوں ہے اس کاخمیر گوندھ کرتیار کیا گیا ہے اس میں قابلیت اورضر ورت دونوں جو ہر ہیں۔جس طرت آ گ اور پانی جب اپنی اپنی جگہ ہوں تو ان کے کمالات نمایاں نہیں ہوتے کیٹن دنوں کوایک دوسرے سے قریب كردياجائة وايك تيسرى عظيم طافت بيدا موجائ كى جس كواستيم، بھاب، برق كہتے ہيں جس سے بردى برى مشينيں حركت ميں آجاتى میں اور بردی طاقت تمایاں و ولی ہے۔

شبهات اوران كاحل: ... ... البته بيسوال كدايس اصلاح بى كى تيا ضرورت هيجس ميل ببلے فساد ما نتا يزيه سويه عَلمت بھوین کا سوال ہے جس کے ہم مکافٹ نہیں ہیں۔ بہر صال خدا نے انسان میں بیچو ہر کمال رکھاہے جس سے وہ فرشتوں پر بازی لے جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی بے قدری کر کے اس توت کو ضائع کر کے شیطانی افعال کرنے شکے تو اس سے قدرت پر الزام نہیں آتا اس نے تو كونى كسنبيل الطار كلى تاب آئانسان كى خوش بحقى يابر بحق -

وَعَلَّمَ الْهُمْ الْلَاسُمَاءَ أَيْ أَسْمَاءً كُلُّهَا حَتى القَصْعَةَ وَالْقُصَيْعَةَ وَالْفَسْوَةَ وَالْفُسْيَةَ وَالْمِعُرَفَةَ بِأَنْ أَلْقَى فِي قَلْبِهِ عَلْمَهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ آيِ الْمُسَمَّيَاتِ وَفِيه تَغْلِيْبُ الْعُقَلَاءِ عَلَى الْمَلَئِكَةِ فَقَالَ لَهُمُ تَبُكِيْتًا أَنْبُ وُنِي أَحْبِرُونِي بِأَسْمَاءِ هُلُوَكُاءِ الْمُسَمَّيَاتِ إِنْ كُنْتُم صلاقِيْنَ ﴿٣٠﴾ فِي آنِي لَاأَحْلُقُ أَعُلْمَ مِنْكُمُ أَوْ أَنْكُمُ أَحَقً بِالْحِلَافَة وَجَوابُ الشَّرُط دلُّ عَلَيُهِ مَاقَبُلَةً قَالُوا سُبُحَانَكَ تَنزيْهًا لَكَ عَنِ الْإغتِرَاضِ عَلَيْكَ لَاعِلُمَ لَنَآ إلاَّ مَاعَلَّمُتنَا " آيَّاهُ إِنَّكَ أَنْتَ تَاكِيدٌ لِلْكَافِ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ الَّذِي لَايَسُحُرُجُ شَيْعَنَ عليه وحِكُمْته قَالَ تَعَالَى يَادَمُ أَنْبُتُهُمْ أَي الْمُلِيكَةَ بِأَسُمَا يُهِمُ \* أَي الْمُسَمَّيَاتِ فَسَمَّى كُلَّ شَيْ باسْمِه وَذَكَرَ حَكُمَتَهُ الَّتِي خُلِقَ لَهَا فَلَمَّا أَنْبَاهُمُ بِأَسْمَا لِهِمُ قَالَ تَعَالَى لَهُمُ مُؤَيِّخًا أَلَمُ أَقُلُ لَكُمُ إِنِّي أَعُلُمُ غَيْبَ السَّمُواتِ وَالْارُضِ لا مَاغَابَ فِيْهَا وَأَعْلَمُ مَا تُيُدُونَ تُنظُهِرُونَ مِنْ قَوْلَكُمُ أَتَجْعَلُ فِيْها ....الخ وَمَاكُنْتُمْ تَكُتُمُونَ ﴿٣٣﴾ تُسِرُّوُنَ مِنْ قَوْلِكُمْ لَنْ يَحُلُقَ رَبُّنَا خَلُقًا ٱكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا أَعُلَمَ وَ اذْكُرُ اِذْ قُلُنَا لِلْمَكْنَكَةِ اسْجُدُوْ اللَّادَمَ سُخُودَ تَحِيَّةٍ بِالْإِنْحِنَاءِ فَسَجَدُوْ آ اِللَّهُ اِبْلِيْسَ عَلَمُو ٱبُو الْحِنِّ كَانَا بَيْنَ الْمَلِئِكَةِ أَبِى امْتَنَعَ مِنَ السُّجُوْدِ وَاسْتَكُبَرَ تَكَبَّرَعَنُهُ وَقَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ وَكَانَ مِنَ الْكُفِرِيُنَ ﴿٣٣﴾ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى

ترکیب و خفیق نسست علم تعلم سے بہ میں علتہ فاعلیہ یعنی افا فتہ معلم بھی سرط ہے اور الاحیت و قابلیت معلم بھی سرط ہے اور الا کہ اس معان المسمیات نکال کراشارہ کیا کہ الف لام مصاف الیہ کے بدلہ بیں ہا اور مراد مسیات سے مدلولات ہیں خواہ جو ہر ہوں یا عروض و معانی اللہ نے آدم علی اللہ الم اساء اور مسیات دونوں بتلاد ہے اور ملا تکہ کو صرف مسیات بتلائے جس سے آدم کی تفضیل ثابت ہوئی فیدہ تعلیب میں اس علیہ السلام کواساء اور مسیات دونوں بتلاد ہے اور ملا تکہ کو صرف مسیات بتلائے جس سے آدم کی تفضیل ثابت ہوئی فیدہ تعلیب میں اس شبہ کا جواب دیا ہے کہ میر جمع فی کرکے ول لائی گئی ہو اور وہ بھی فی کر عاقل حالا تکہ بہت کی چیزیں مق نت اور غیر عاقل بھی تھیں۔ جواب یہ ہے کہ اس میں تغلیب عقلاء کی کرئی ہے یعنی سب کو فی کرعاقل فرض کرلیا گیا ہے 'وجو اب المنسوط باقبل ہیں۔ (۱) مصدر جسے غفران (۲) یا دال برجواب ہے یہ فیران (۳) یا علم مصدر جسے عقال کی کرئی شان ہے کہ اس مصدر جسے تقال ہی مصدر جسے عقال کی کرئی شان ہے کہ اس کو خمیر اضافت کی حالت میں اسم مصدر ہونا ظاہر ہے تسا کے دلا للکاف یعنی مندالید کی تقریب کے لئے بیان ہے کہ اس مصدر جسے تقال نے کو خمیر فیل تا کہ ہے۔ اس مصدر جسے تعال کی اس کو خمیر فیل تا کہ کے مانا ہے۔

سجدہ آ دم کی حقیقت: سب بالانحناء ایک اشکال کا جواب دے دہ ہیں کہ فرشتوں کو غیراللہ (آدم) کے سامنے سجدہ کا تھم کیسے دیا گیا؟ حاصل جواب یہ ہے کہ بحدہ عبادت نہیں تھا جو مخصوص ہے تی تعالیٰ کے ساتھ بلکہ بحدہ تعظیمی مراوہ ہے جو لغة جھکنے اور آداب بجالا نے پر بھی بولا جاتا ہے اور اس تم کی تعظیم پہلے جائز تھی۔ چنا نچے حضرت یوسف النظیمیٰ کوان کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیاوہ یہی شاہی آداب تھے جن کے تھوڑ ہے بہت اثر ات اب بھی ولی ریاستوں میں کہیں کہیں کہیں بال ہا جا ہی ۔ ہماری شریعت میں اس کے بجائے السلام ملیم نے جگہ لے لی ہا اور بعض مفسرین نے بیتو جید فرمائی ہے کہ حضرت آدم مجود نہیں تھے میود تو اللہ تعالیٰ ہی تھے البتہ کعبہ کی طرح جہت بحدہ حضرت آدم کو دنیا گیا تھا اس صورت میں لادم کالام بمعنی المیٰ ہوگا۔ اللیٰ آدم

تشبیطان کون ہے؟:.....ابوالجن جس طرح ابوالبشرة وٹم میں اس طرح ان کا از لی وحمن اہلیس ابوا بن ہے اس میں دوتول ہیں ایک تو یہی جوعلامہ سیوطیؓ اور علامہ کملیؓ وغیرہ کا ہے یعنی اصل اور خلقت کے لحاظ سے جن تھا فرشتوں میں اپنی طاعت وعبادت کی وجہ سے رہنے سہنے لگا تھا۔ چنا نجے دوسری جگہ کان من المجن فرمایا گیا ہے اس صورت میں الاجمعنی لکن استثناء منقطع کے لئے ہوگا جوخلا نیے اصل ہے اور دوسری رائے بغویؓ ،قاضیؓ ،واحدی اکثر مفسرینؓ کی ہے بینوعاً فرشتوں میں تھا تا کہ الا اشٹناء متصل کے لئے موجائے جواصل ہے۔اورا فعال کے لحاظ سے جنات میں سے تھا تا کہ کان من المجن ہونا بھی درست ہوجائے۔ نیز بخفی ہونے کی وجہ ے ملائکہ کوبھی جن کہا جا سکتا ہے۔امتنع فرشتے سجدہ میں گئے بلکہ ایک سوما پانچے سوسال مجدہ میں رہے اور یہ بیتے موڑ کر کھڑ اہو گیا۔آ وٹم کی و فات کے بعد بھی اس کو بحدہ کا حکم ہواان کی قبر کی طرف ہی مجدہ کر لے کہنے لگاجب میں نے صاحبِ قبر کو بحدہ نہیں کیا تو قبر کو کیا کروں گا۔ تكبّر مفسرنے اشارہ كرديا كه 'ست' 'اس ميس طلب كئے لئے نہيں بلكه مبالغہ كے لئے فسى علم الله ايك شبه كااز اله كيا گيا ہے كه يهلي توشيطان مقرب اورعابدتها بهريدانقلاب كييه وكيا؟ جواب كاحاصل يدب كعلم خداوندي مين بهلي ي ييا فرمونا تعايا كان جمعني صار کیاجائے۔

ر لیط : ......نرشنوں کی طرف ہے اس احمال کی تمنجائش نکل سکتی تھی کہ خیرا نسان کو پیدا تو کرویا جائے کیکن اس کی اصلاح اور ا تالیقی کی خدمت ہم کوسپروکردی جائے آ گےاسی کوصاف کرنا ہے کہانسان جس خاص اسلوب پر ببیدا کمیا گیا ہےاس کی اصلاح بھی انسان ہی کرسکتا ہے۔ مصلح کے لئے جن مخصوص علوم کی ضرورت ہے وہ فرشتوں کے بس سے یا ہر ہیں۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾: .... انتظامى قابليت كامعيار: ... ماصل يه بكنتظم كے لئے اس كام كى حقيقت اوراس كنشيب و فراز ہے آگاہی ضروری چیز ہے اس کے بغیر کما حقدا نظام واصلاح ممکن نہیں۔حضرت انسان کے سپر د جب نیابتِ الہی ہوئی تو طبائع کی کیفیات وخصوصیات سے واقفیت۔ای طرح انتظام شریعت کے لئے حلال وحرام چیزوں کےمضار ومنافع خواص وآٹار کامطالعہ مختلف ا خات اور زبانوں سے واقفیت ۔ ان سب باتوں سے انسان جس قدر داقف ہوسکتا ہے جن یا فرشتے اس ہے آگا ہی نہیں رکھ سکتے ۔ قرشتوں میں تو وہ تغیرات ہی تہیں جن سے حالات مختلفہ پیش آتے ہیں۔ فرشتوں کو جب نہ بھوک لگتی ہے اور نہ شہوت ہوتی ہے تو وہ ان کیفیات سے بالکل ناآشنا ہیں جنات میں بے شک ریغیرات ہیں الیکن ان کی طبائع اس قدر شریبند ہیں کدانسان کی طرح بھلائی کی محتیش و کشش ہے کوسوں دور ہیں۔

تیابتِ الہی کا اہل انسان ہے نہ کہ قریشتے: ......اس لئے نیابتِ الہی کے منصب عظمیٰ کے لائق بیظلوم وجو ل انسان ہی تھہرتا ہے۔اس پریہ شبہ نہ کیا جائے کہ فرشتوں میں جب اس قسم کی صلاحیت ہی نہیں تو وحی کا لا نا جواصلاح کی بنیاد ہےان کے سپر د کیونکر ہوا؟ جواب بیہ ہیکہ ملائکہ کی حثیبت اس میں صرف سفارت کی ہے جس میں مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی ۔البتہ انبیاء کرام جن کے سپر واصلاح و دعوت کا کام ہوتا ہے ان کے لئے مہارت اور متعلقہ کام سے بوری آ گاہی ضروری ہے اور وہ ان میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے اس طرح بیشبھی نہ کیا جائے کہ جس طرح جتات انسان کی اصلاح نہیں کر سکتے اختلاف پراٹ کی بناء پر انسان بھی جنات کی اصلاح کے لئے کافی اور کارآ مرتبیں ہوسکتا؟ جواب یہ ہے کہ انسان اور جن میں اس کے باوجود بیفرق ہے کہ انسان میں جو جامعیت پائی جاتی ہےوہ جن میںمو جوذہیں ہےاس لئے اول دوسرے کی اصلاح کرسکتا ہے۔ دوسرااول کی اصلاح نہیں کرسکتا۔ چٹا نجے تو تیشر،تو

دونوں میں مشترک وصف ہےالبتہ وصف خیر میں انسان غالب آھیا جنات پر۔ پس انسان جنات کی شرارتوں ہے واقف ہے اس لئے اس کی اصلاح وتر بیت کرسکتا ہے ہاں اگر کسی کو بیخلجان ہو کہ جس طرح آ دم کواللہ نے علوم پتلا دیئے اوران کوخلا دنت حاصل ہوگئی ای طرح فرشتوں کوجھی آگرلعلیم دیدی جاتی تو وہ بھی بمقابلہ آ دم کا میا ب ہو سکتے تھےادر بارخلافت اٹھا سکتے تھے؟ سوجواب یہ ہے کہ اس علم کے لئے جس خاص استعداد کی ضرورت ہے وہ انسان میں تو پیدا کی گئی الیکن فرشتوں کو تصیب نہیں ہو تکی \_اس لئے عاد ۃ اللہ کے مطابق قابلیت کمال کوبھی دیکھا جائے گا جوشر طِ اعظم ہے اس لئے اللہ پرالزام نہیں اور تفضیلِ آ وم بھی ٹابت ہوگئی۔

**از البهُ تتبهها ت :.....اس پرییشبه کرنا که مچمروه خاص قابلیت داستعداد جو نیابتِ الہی کا ذریعه بنی فرشتوں میں کیوں نه پیدا** كردى كئى سوكها جائے گا كه وہ استعداد بھى خاصة بشر ہے جيسے حس وحركت كه خاصة حيوان ہے آگر فرشتوں بيں اس كو پيدا كرويا جا تا تو فرشتے ندر ہے بلکہ انسان ہوجاتے جیسے جمادات میں حس وحرکت پیدا کردیئے سے وہ جمادات کی بجائے حیوان بن جاتے۔ سووراصل اس سوال کا حاصل دوسر میں بیا ہے کہ اللہ نے ان فرشتوں کوانسان کیوں نہ بنایا؟ اوز بیا معنی سوال ہے کیونکر ملا تکہ کی تخلیق میں جو حکمت ومصلحت ہوگی وہ اس صورت میں معطل ہو جاتی ہے اس بے استعدادی اور عدم قابلیت کی وجہ سے آ دم کی طرح فرشتوں پر ان اساءکو پیش کرنے کے باوجود بھی وہ امتحان میں تا کام رہے۔اورانہوں نے صفائی سے اعتراف کرلیا کہ آپ پر کوئی الزام نہیں بلکہ جس قدرہم میں پیدائتی لیافت ہے اس کے موافق علوم عنایت فرمائے آپ پر سب طرح کے علوم منکشف ہیں اور آپ تعکیم ہیں کہ جو جس كام كے قابل نظر آياس كوو ہى بخشارانسند باسساند برياشكال ہوسكتا ہے كەفرشتوں ميں جب اس علم خاص كى استعداد وقابلیت ہی تہیں پھران کو بتلانے سے کیا فائدہ؟ اور آگر فائدہ ہے تو دعویٰ عدم مناسب غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان ایک بات کوخودتو نہیں سمجھتا کیکن قرائن و قیا فہ سے دوسرے کے متعلق یقین ہے بیسمجھ جاتا ہے کہ بیاس میں ماہر ہےاور بیخوب سمجھ سمجی ہے ہیں یہاں بتلا دو کہ بیمعنی کہا ہے آ دم فرشتوں کو بمجھا دویا سکھلا دو، بلکہ معنی بیر کہ ان کے روبرواس کا اظہار کروتا کے تمہاری مہارت خوب طرح ان برعیاں ہوجائے اور کم از کم بیاس قدر سمجھ جا تمیں کہ آ وم اس علم میں ماہر ہیں اور ہم عاجز ہیں انبی اعلم الح لیعنی آفاقی اور انفسنی تمام حالات کی مجھ کواطلاع ہے۔ بیای حاکماند جواب کی تفصیل ہے۔

ونیا کا سب سے بہلا مدرسه اور معلم ومنعلم فی نسست حق تعالی کامعلم اول ہونا اور حضرت آ دم الطفیل کامعلم اول بونااورعلم اللغات كااول علم بوتامعلوم بوكيا الى طرح على امتحان من آوم الطيفية نكا كام ياب اورفرشتوب كا تاكام بوتامعلوم بواريد ولیل ہے اس کی کدر ارخلافت علم وہم ہے بشرطیکہ برحملی شامل نہ و عجام استعملی مدارخلافت نیس میں رمشائخ طریقت خلیفہ بنانے میں ای کی رعایت زیاده رکھتے ہیں۔

جلسهُ انعامی یا جشن تا جیوتی: .....اس کام ابی کاسبره جب حضرت آدم الطفی کے سربندھ کیا تو انعامی جلسه ونا عاہے جس میں حضرت آ وم کے مملی تفوق کا اظہار ہو چنا نچے تختیب خلافت پر بیٹھنے سے پہلے ایک جشن تا جیوشی منعقد کیا حمیا جس میں فرشتوں کو براہ راست اوربعض روایات سے مطا**بق جنوں کوبھی بالواسطہ خاص خاص** آ واب شاہی بجالانے کا تھم دیا حمیا بجر اہلیس لعین كے سب نے مملی طور برآ دم كى قيادت وسيادت تعليم كى - عام جنات كاذكر شايداس كئے قرآن مجيد يس تبيس كيا حميا كه عقلا وخود بى سمجھ جائیں سے کہ فرشتوں کی انصل جماعت کو سیتھم دیا میا تو جنات جومفضول ہیں بدرجہ اولی اس تھم میں داخل ہوں مے نقریح کی

عاجت نہیں ہے شیطان نے علم عدولی کی اس لئے بالتہ نعبیص اس کا نام لیا گیا ہے بلکہ بیقرینہ ہے جنات کے شریکہ علم ہونے کا ماان صورت میں اشٹنا متصل رہے گا۔ شیطان نے چونگہ تھم الہی کا مقابلہ تکبر ہے کیا اس لنے وہ مر دوداز لی ہوااہ راس ہے تکبر کی ثناعت اورا کبر کبار ہونا بلکہ سارے گنا ہوں کی جز ہونامعلوم ہوا۔اب بھی اگر کوئی شریعت کے تکم کے ساتھوا سی طرح رووا تکارے بیش آئے

قیاس شیطانی اور قیاس فقهی کا فرق:..... تفصیل اس کیکبری دوسری آیات میں بتاائی تی ہے جس ہے اس حکم خداوندی کا خلاف حکمت ومصلحت ہونامتش تے ہوتا ہے جس کا حاصل چند مقد مات ہے مرکب قیاس ہے (۱) پہلا مقد مدیہ ہے کہ حلقتنی من نارو حلقته من طیس کینی جم*یم کوآگ ہے اور*آ وثم کوئی ہے بیدا کیا ہے۔ (۲)وومرا مقدمہ ریکہآگ ٹی ہے انصل ہوتی ہے۔( ٣) افضل کی فرع افضل اور مفضول کی فرع مفضول ہوتی ہے۔( ٧) افضل ہے مفضول کی مقطیم کرانا خلاف معتل و معکمت ہے · تتبجه مير كه مجھ و آ دم كے سامنے تجدہ كا حكم وينا خلاف حكمت ہے۔ تقاضائے تقلمت بيہ ہے كہاں كا بيكس حكم بوتا بيتني آ دم كومير ق تعظيم كاحكم وینا جاہئے تھا حالانکہ اس کے تمام مقد مات بجز پہلے مقدمہ کے باطل ہیں اس لئے قیاس فاسد ہے کیھز بتیجہ کیسے بیخ نکل مکتا ہے۔اس شیطانی قیاس فاسد ہے بھے اور فقہی قیاس کے بطلان پر استدلال کرنا غلط ہے۔

نیابت ادا کرتے ہیں،حالانکہ عایت اطاعت کا تقاضا بیتھا کہ مالک اور آتاء کے حکم کی کامل فرمانبر واری کی جاتی بالخصوص جبکہ مجدہ هیفتا حن تعالی بی کوکیا جار ہاتھا۔ آ دم الطبی تو صرف جہت مجدہ سے ہوئے تھے جیسے بیت اللہ پس مو حدملائکدا ورآ دم ہوئے نہ کہ شیطان اور

وَقُلُنَا يِنَادُمُ اسُكُنُ أَنْتَ تَاكِيَدٌ لِلصَّمِيرِ الْمُسْتَتَرِ لِيُعَطِفَ عَلَيْهِ وَزَوْجُلَكَ حَوَّاءُ بِالْمَدِ وَكَانَ خَلَقَهَا مِن ضِلْعِهِ الْا يُسَرِ الْجَنَّةَ وَكُلَّامِنُهَا آكُلًا رَغَدًا وَاسِعًا لَاحجز فيُه حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاتَقَرَبَا هاذِهِ الشَّجَرَةَ بِ الْاكُلِ مِنُهَا وَهِيَ الحِنُطَةُ أَوِ الْكَرْمُ أَوْ غَيْرُهُمَا فَتَكُولُنَا فَتَصِيْرًا مِنَ الظّلِمِيْنَ ﴿ ١٣٠﴾ الْعاصِيُنَ فَأَزَلُّهُمَا الشَّيْطُنُ آبُلِيُسُ أَذُهَبَهُمَا وَفِي قِرَاءَ وَ فَازَالَهُمَا نحاهُمَا عَنُهَا اي الحنَّةِ بِأَنْ قَالَ لَهُمَا هَلْ أَدُلُكُمَاعَلي شَجَرَةِ النُّحلُدِ وَقَاسَمَهُمَا بِاللَّهِ انه لَهُمَا لَمِنَ النَّصِحِينَ فَأَكَلَا مِنْهَا فَأَخُرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيُهِ صَّ مِنَ النَّعِيْم وَقُلُنَا الْهَبِطُولُ الِّي الْأَرْضِ آئُ أَنُتُمَا بِمَا اشْتَملتُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيتِيُّكُمَا بَعُضَكُمُ بَعْضُ الذُّرِّيَةَ لِبَعْض عَدُوٌّ ثَمِنْ ظُلُم بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَلَكُمْ فِي ٱلْآرْضِ مُسُتَقَرٌّ مَوْضِعُ قَرَارٍ وَّمَتَاعٌ مَاتَمَتَّعُوْلَ بِهِ مِلْ نَبَاتها اللّي حِيُنِ ﴿٣٦﴾ وَقُتَ اِنْقِضَاءِ اجَالِكُمُ فَتَلَقَى آدَمَ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمْتٍ ٱلْهَمَةُ اِيَّاهَا وَفِى قِرَاءَ وِ بنَصْبِ ادَمَ وَرَفْع كَلِمَاتٍ أَيْ حَاءً تُهُ وَهِيَ رَبُّنَا ظَلَمُنَا أَنُّهُ سُنَّا الآيَة فَدَعَابِهَا فَتَابَ عَلَيُهِ " قَبَلَ تَوْبَتَهُ إِنَّهُ هُوَ التُّوَّابُ على عِبَادِه الرَّحِيمُ (٣٤) بِهِمُ قُلُنَا اهْبِطُو ا مِنْهَا مِنْ الجَنَّةِ جَمِيعًا مُرَّرَةً لِيُعَطِفَ عَلَيْهِ فَإِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُونِ اِنْ الشرطيَة فِي ماالمَزِيدة يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى كِتَابٌ وَّرَسُولٌ فَهَنُ تَبِعُ هُدَاى فَامَنَ بِي وَعَمِلَ بَطَاعَتِي فُــُلاخُـوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُوَنُونَ ﴿ ٣٨) فِـى الْاحِـرَةِ بِأَنْ يَدُخُلُوا الْجَنَّةِ وَالْهِدِينَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا باينِنا كَتُبُنا أُولَنِيكَ أَصْحُبُ النَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَنَّ مَا كِنُونَ آبَدًا لَا يَفُنُونَ وَلا يَخُرُجُونَ ترجمه: مسه اورجم نے حکم دیا کہ اے آ دم رہا کروتم (صمیر بارز انسست صمیر مشتر کی تا کید کے لئے ہے تا کہ اس پرعطف درست ہو سکے )ادرتمہاری بیوی (حضرت ﴿ أمراد ہیں جس کا تلفظ بالمد ہے تُن تعالیٰ نے ان کوحضرت آ دِم کی بائیں پہلی ہے بیدا فر مایا تھا )اور تم دونوں اس میں ہے بافراغت ( بلاکسی روک ٹوک کے ) جس جگہ ہے جا ہو کھا ؤپیولیکن نزدیک نہ جاتا اس درخت کے ( کھانے کی نیت سے مراد اس درخت ہے گیہوں، انگور دغیرہ کا بودا ہوگا ) درنہتم ہی (ہوجا ؤ کئے ) نقصان اٹھانے والوں ( نافر مانوں ) میں ہے۔ ایں شیطان ( بیعنی ابلیس نے ) ان کو بھسلا دیا ( بیعنی شیطان نے ان دونوں آ دم وحوآ کو جنت ہے نکال کر چھوڑا۔اورا یک قر اُت میں اذالهها ہے بعثی ان دونوں کو جنت ہے دور کردیا) جنت ہے (ان دونوں ہے کہنے لگاهن ادلیکسیا عبلسی شبھرہ الحلد اور و فساسمهما انی لکما لمن الناصحین۔ چنانجے وونول نے درخت ہے کھھ کھالیا) سو برطرف کرکے رہاان کواس عیش ہے جس میں وہ دونوں تھے (یعنی نعمتوں سے )اور ہم نے تھم دیا کہ بینچا ترو (زمین کی طرف یعنی تم اور تمبیاری آئندہ کی ذریت جو تمہارے ساتھ ہے ) تم میں سے بعض ( ذریت ) بعض کی آئین ہوگی ( یعنی بعض بعض برظلم کر ہےگا )اورتہمارے لئے زمین پر چند کے تھہرنے کی جگہ ہےاور سامان ہے ( یعنی اس کی گھائس پھوٹس جس ہے تفع حاصل کرنا ہے ) آیک مقررہ دفت تک ( یعنی تہاری مدت موت تک ) بعد از ال حاصل کرلئے آ وم النظیمیٰ: نے اپنے پروروگار سے چند کلمات (نوبہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کا ان کوالہام فر مایا تھا اور ایک قر اُت میں آ دمتم کےنصب کے ساتھ اورکلمات کے رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے بعنی وہ کلمات آ دمتے کوحاصل ہوئے بعنی رہنا ظلمنا انفسنا المنح ان کے ذریعے آ رخم نے دعا مانگی) تواللہ نے رحمت کے ساتھ ان پر توجہ فر مائی (لیعنی ان کی تو بہ قبول کر لی) بیشک وہی ہیں بڑے تو یہ قبول کرنے دالے، بڑے مہربان (اپنے بندوں میر) ہم نے تھم دیا کہ بہشت ہے سب نکلو ( اس جملہ کو مکرراہ نے تا کہ انگلے جملہ کا اس پر عطف سیح ہو سکے ) پھراگر (امااصل میں ان ما تھاتو نون ان شرطیہ کومیم بنایا اورمیم کوماز ائدہ کےمیم میں ادعام کرویاا ھا ہوگیا تمہارے یاس میری جانب سے پیغام ہدایت آئے (لیعنی کتاب ادر رسول ) سوجو مخص میری ہدایت بیروی کرے گا (لیعنی مجھ پرایمان لائے گا اور میری عملی اطاعت کرے گا تو اس پر نہ پچھا ندیشہ ہونا جا ہے اور نہایے لوگوں کو ممکین ہونا جا ہے (بعنی آخرت میں کیونکہ وہ جنت میں داخل ہوجا تیں سے )اور جواشخاص کفر کریں گےاور ہماری آیات (کتابوں) کی تکذیب کریں گے بیلوگ جہنمی ہیں اوراسمیس ہمیشہ ر ہیں گے (ہمیشہ اس حال میں رہیں مے نہ مھی فنا ہوں مے اور نہ بھی و ہاں ہے نکلتا تصیب ہوگا )۔

تركيب وتحقيق : ..... فلنافل بافاعل ينادم اسكن انت و زوجك الجنة جمله معطوف عليه و كلاجمله معطوف رعندا مصدر محذوف كي صدر محذوف كي صفت بون كي طرف مفسر في اشاره كيا به حيث الخرف كلا عامل به اور ممكن به جنت به بدل كرمفول به به بدو لا تدفو با جمله بنده موصوف الشهجرة و ونوس كرمفعول به فت كو نا جواب بيس ب بينون جزم كي وجه بركر كيا دازل زلت بمعنى افرش بحض قر وال سي مانا ب هدما مفعول به الشبيطن قاعل عنها ضمير شد بحرة كي طرف راجع به ما على عسب الشبيطة والم معنى المنه على المنه عنى المنه على المنه عنى المنه على المنه عنى المنه عنى المنه عنى المنه و وااوران كي وريد مراد المنه والحرار المنه و المنه المنه و المنه المنه و المنه المنه و المنه المنه و مواوران كي وريد مراد المنه المنه المنه و المنه المنه و المنه و المنه و الاستان كي وريت مراد

ہوگی بعضکم لبعض عدو جملہ وضع حال میں ہے۔اھبطوا سےای اھبطوا متعادین سے جملہ مبتدا ،خبر بھی ہوساتا ہے اور عدو اکو منرولا نایالفظ بعض کی مجہ سے ہےاور یا مصاور کے ہم وزن ہونے کی وجہ سے جیسے'' قبول''اورمصادر تثنیہ یا جھ نہیں آتے۔مست قسر مصدرميمي اورظرف دونو سطرح بوسكتا بحسين جمعني وقت موت فتلقى قعل آدم فاعل كلمات مفعول موصوف من ربه صفت ب كيكن مقدم ، ون كي وجد صحال اورمنصوب الحل ب فتاب عليه - جمله انه هو بين صمير تسل ما كيدمتصل اسم التواب الرحيم موصوف عفت خبر قلنا كامقول اهبطوا ہے۔ كور ٥ سے جلال محقق اس جمله كى تكراركى وجد فاما ياتينكم - جمله كاعطف مختج مونا بتلا رہے ہیں۔ نیزیہ بھی ہوسکتا ہے کہ بہبلا تھم تھااوراس برعملدرآ مدنفاذ کرایا جار ہاہے کیونکہ کریم آقاجب کسی کے اخراج کا تھم دیتے ہیں تو فورا ہی بوریا بستر ہا برہیں پھنکوادیا کرتے یا صرف تا کید حکم کے لئے مکررلانے یا ہوط اول سے مراد جنت ہے آ سان دنیا براور ٹائی ہوط معمرادة سان بيز مين برآنا به فعامها باتينكم أن شرط كى تاكيدكيليّ ما آياب اس مين ادعام موكيا يقل ومفعول وتتعلق جمله شرطيه فمن تبع مبتدا مصمن شرط وجزاء فلا خوف عليهم اكاجواب يل كرجواب بواها كاروالذين جمله فمن تبع رعطف بـــ

ربط وتشرین کے نسب جنت کے شاہی محلات :.....اس اگرام و انعام کے ساتھ آ دم الطبیع کو مزید افزار یہ دیا گیا کہ شاہی محلات ( جنت ) میں قیام کا تھم دیا گیا اوران کی ولجمعی کی خاطران کی بائنیں پہلی ہے بچھ مادہ لے کرحق تعالیٰ نے اپنی قدرت ہے ہواء کی شکل وصورت میں ان کوتحفہ چیش کیا اور جنت کی ساری تعتیں بے دریغ حاصل کرنے کی اجازت دیدی باشٹناء آیب ورخت کے کہ مصلحت سے حق تعالی نے اس سے استعال کی بلکہ اس سے مز دیک جانے کی بھی مما بعت فرمادی اور ما لک کو پوراحق اور اختیار ہے کہ وہ غلام کوا ہے گھر کی جس چیز کی جا ہے اجازت دیدے اور جس چیز کی جا ہے ممانعت کر دے۔

شیطان کا تا نایا تا:....سین شیطان جوانکار عبدہ کے جرم میں مردود وملعون ہو چکا تھا اور بیسب بھے آ دم الطبی ہی کی وجہ ے ہوا تھا اس لئے ان دونوں کی طرف سے خار کھائے ہوئے تھا اور دونوں کے نکلوانے کی فکر میں۔ آ وم الطّنیۃ کونق تعالیٰ نے اگر چہ اس کی دشتنی سے پہلے ہی آ گا وفر مادیا تھالیکن کچھتو اس نے اپنی ہمرردی کا یقین دلایا اور پچھ درخت کی خاصیت بیان کرنے میں تلبیس ے کام لیا کہ اس کے کھانے سے حیات ابدی حاصل ہو جاتی ہے،اور چونکہ ممانعت کے وقت جوعلت ممانعت تھی وہ ابتم میں نہیں یاتی جاتی اب ماشاءاللہ تمہاری استعدا دحد کمال کو چھی کئی ہے اس لئے ممانعت بھی ابنیس ہے بلاتکلف ابتم کھاؤ ہو پھراس پرتشمیں بھی کھا بیفاا وروہ بھی خدا کا نام لے کرجس براہل محبت تو تفل ہی جاتے ہیں۔

حضرت آوم وحواء كى ساوه لوحى: .... اورمزيد تم ظرينى بيكه اول بيكم صاحب كوبهى كسى طرح اين فيور ميس ليايا انہوں نے بھی اپنی سادہ لوگ سے اس کی ہال میں ہال ملادی ہوگی اور شریف سادہ دلوں پر بیجادوچل جاتا ہے۔غرضیکہ اس تمن عین نے چاروں طرف سے بیمیکزین ایسا تیار کیا کہ آ وم التلین کو بیرخدشہ بھی شہوا کہ بیوسوسیسی بدخوا ہ وشمن کی طرف سے چلایا ہوا ہے۔ ما انتظر المی ماقال و لا تنظر المی من قال برهمل پیرا موسئے موں اور ملین تاویل سے متاثر موسئے مول کیے بھی مواس درخت کوحدممالعت سے خارج سمجھ کر کھا گئے۔ درخت کا کھانا تھاا درسب عیش وآ رام کارخصت ہوجا نا۔ای کوقر آن کریم نے کہیں لغزش اور خطائے اجتہادی ہے تعبيركيا بجيے فياز لهما المشيطن اوركبيل شيان اور مهوت تبيركيا بے۔فنسسى ادم ولم نجد له عزما اس لئے خفيف كي بي غلطی جواین سائج وثمرات کے لحاظ سے اگر چددوررس ہوگئ مگرائی حقیقت کے اعتبار سے بہت معمولی تھی۔اس سے حضرت آ دم الفائع ا

کی جلیل القدر پییثانی پر یا مسئله عصمیع انبیاء پرہلکی ی شکن بھی نہیں پڑتی ۔البتہ قر آن کریم نے کہیں کہیں اس بارے میں ہولنا ک لب و لبج بھی اختیار کیا ہے و عبصنی ادم ربعہ فغوری سویا بھی حضرت آ دم القلیلا کے مقام عالی اور معظیم الرتبہ ہونے کی طرف مثیرے لیعنی مقربان رامیش بود حیرانی''جس کا حاصل میہ ہے کہ آ دم نے کمال نہم اور خصوصیت کے ہوتے ہوئے زیادہ غور سے کیوں کا منہیں ایا یہ بات ان کی شایان شان تبیر تھی ۔

شبیطانی تأ نرات: ..... رای به بات کی شیطان جب خارج الجنة اور مردود بو چکاتھا تواس سے ملاقات كيسے اور كہاں وو ني کہ اس کو جال بھیلانے کی نوبت آئی تو یالباس وشکل تبدیل کر کے آئیا ہوگا جس سے شناخت نہیں ہو کی یا یاب جنت بر ملا قات ہوئی کہ بددونوں اندرر ہےا دروہ باہراور یامسمرین م کی طرح باہررہتے ہوئے بھی وسوسدا نداز اوراثر رسال ہور کا حدیث ان الشيطين يهري كسهرى الدم اس كى مؤيد بي مبرحال اس علطى برايك سزاتو ظاهرى يالى كه جنت كي نيش وعشرت سے زكال كرونيا كے ممكده ميں وال دیئے گئے ، دوسری باطنی سزایہ ہوئی کہ اولا دکی یا جمی عداوت ، نااتفاقی چیفٹش کی اطلاع دی گئی جس سےلطف زندگی بہت کچھ کم ہوجا تا ہے اور اولا دی نااتفاق سے والدین کوصد مہوتا ہی ہے۔

اور پھر یہ کہنا کہ دنیامیں جا کربھی دوام نہ ملے گا بلکہ بعد چندے وہ گھر بھی تھوڑ نا پڑے گا۔ آ وم النظیان نے یہ خطاب وعمّا ب کہاں ہے تھے ، ندایسے سنگدل تھے کہ نہیار کر جائتے۔ بن کر بے چین ہی تو ہو گئے اور سنگے کڑ گڑانے اور بلبا نے حق تعالی نے جوش کرم میں خود بی ان ٹوکلمات تو ہے تھین فر مائے اور پھر معاف کردیا۔ دیکھئے یہ ایک طرف تو ابلیمی کا باغیانہ جرم تھا کہ ابدی طوق اجنت گلے میں رپڑا اور ایک طرف آ بنم بین که خطاء پر نادم بین اس کئے خلعت معافی ہے سرفراز ہورہے بین مگر چونکہ دنیا میں بھیجے جانے کی اور بھی ہزار دں مصالح اور حکمتیں علم خداوندی میں تھیں اس لئے وہ حکم ہبوطی تو منسوخ نہیں فرمایا۔ البتذ اس کا طرز سیجھ بدل دیا یعنی ببہلاحکم حا کمانے طرز پر ت**فا**اورا**ب دوسراحکم حکیمانہ طرز پر دیا جار ہاہے۔خوف ادرحزن کی فی سے مراد دنیا کے خوف وحزن مہیں جیں کہ بیاشکال کیا** جائے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں پریشان ، خائف وحملین دیکھا جاتا ہے۔اس طرح آخرت میں بھی طبعی خوف وحزن کی نفی مقصود نہیں بلکہ قانو نُا اِن کو پیغام امن وامان دیا جار ہاہے اس لئے عقلی طور پران کوخوف دحزن تبیں ہونا چاہئے۔ یہ تولائق اولا د کا ذکر تھا۔ دوسری آیت میں نالانق اولاد کا حال بیان کیا گیا ہے۔

**بیوتو فوں کی جنت: .....معتز لداور نیچری جنت کا انکار کرتے ہیں ان کے خیال میں تو عدن یا شام ومصر کا کوئی باغ مراو** ہے۔ جہاں کی بہار سےان دونوں کو باہر کیا گیا ہےاس طرح جوحضرات جنت سےا نکا ہبوط مانتے ہیں اس بارے میں پھروہ مختلف ہیں كدادل كهال نزول ہوا لبعض ایران كہتے ہیں اور بعض مصراورا كثر مؤ رخین سرزمین ہند میں مقام سریدیپ کو كہتے ہیں تا ہم عرفات میں آ دمّ و ﴿ اع كَى ملا قات ہوئی ای لئے اس کوعر قات کہتے ہیں اور وہیں کہیں حضرت ﴿ اع کی و فات ہوئی جد ہ میں ان کی قبر کا نشان ہٹلا یا جا تا ہاں شہر کی وبیشمیہ بھی یہی ہے۔ بیقرینہ ہاس بات کا حضرت آ دم بھی حجاز ہی میں تہیں مقیم ہوئے ہوں گاوروفات پائی ہوگ ۔

حقاظت حدور:...... يتولا تقرب المغ سيمشائخ ومحققين كي اسعادت كي اصل كلتي بي ك بعض دفعه ومباحات سے بھی روک دیتے ہیں تا کہ غیرمباح کی طرف منجر نہ ہوجائے چنا نچے در دنت مذکور کے قریب جانا فی نفسہ برائبیں تھا بلکہ مباح تھالیان کھانے سے بچانے کے لئے اس کو بھی منع کردیا آیت فازلھما الشیطن النج میں دلیل ہے اس بات کی کہ تنہی کو بھی شیطانی مکرے خود کو مامون تہیں سمجھنا جائے۔ يَبْنِي إِسْرَآئِيلَ اوْلَادَ يَعْفُونَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ أَيْ عَلَي ابَائِكُم مِن الْإِنْجَاء من فِرْعُوْنَ وَفَلْقِ البَحْرِ وَتَظُلِيلِ الْغَمَّامِ وَعَيْرَ ذَلِكَ بِأَنْ تَشْكُرُوْهَا بِطَاعَتِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي الَّذِي عهدتَّهُ الْيُكُمُ مِنَ الْإِيْمَانَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ تُلَاّدِيْ عَفِذَتْهُ اِلْيُكُمْ مِنَ التَّوَابِ عَلَيْهِ بِدُخُولِ الجنَّةِ وَإِيَّايَ فَارُهَبُونِ ﴿ مَهُ حَافُونَ فِي تَرَكِ الْوَفَاءِ بِهِ دُونَ غَيْرِي وَامِنُوا بِمَآ أَنُزَلُتُ مِن الْقُرَانِ مُصلِّقًا لِّمَا مَغَكُمُ مِنَ التَّوْرَةِ بِمَوَافَقَتِهِ لَهُ مِي التَّوْحَيْدِ وَالنَّبُوَّةِ وَلَاتَكُونُوْآ اَوَّلَ كَافِي ۚ بِهُ مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ لِاَنَّ خَلْفَكُمْ تَبْعٌ لَّكُمْ فَاتَّمْهُمْ عَلَيْكُمْ وَكَاتُشْتُرُوا تَسْتَبُدِلُوا بِايتِي الَّتِي فِي كَتَابِكُم من نعتِ مُحمّد صلّى الله عُلَيْه وَسَلَّمَ ثُمَنَّاقُلِيُّلا عِوَضًا يَسِيرًا مِنُ الدُّنْيَا أَى لَاتَكُتُمُوهَا خَوْفَ فَوَاتِ مَاثَاخُذُوْنَهُ مِنْ سَفَلَتِكُمْ وَ إِيَّايَ فَاتَّقُون ﴿ إِنَّهُ خَافُون فِي ذَٰلِكَ دُونَ غَيْرِي وَ لَاتَلْبِسُوا تَخْلِطُوا الْحَقُّ الَّذِي آنْزَلْتُ عَلَيْكُم بِالْبَاطِلِ الَّذِي تَفْتَرُوْنَهُ وَ لَا تَكُتُمُوا الْحُقِّ نَعْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهعليه وسلم وَ أَنْتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ ٢٠٠٠ انَّهُ حَتَّ

ترجمه :.... اے بی اسرائیل (اولا دیعقوب ) یا دکرومیری ان تعمقوں کوجو میں نے تم پرکیس ( بعنی تمہارے آیا وَاجداد پر مثلا فرعون سے نجات ،سمندر کا پیشنا، بالوں کا ساریکن ہونا وغیرہ۔ان احسانات کاشکر بیمیری اطاعت کر کے کرو )ادرمیر ہے عہد کو پورا کرو ( جومیں نے تم سے آنخضرت ﷺ پرایمان لانے کا کیا تھا) میں تہمارا عبد بورا کروں گا ( جومیں نے تم ہے تواب اور دخول جنت کا کیا ہے)ادرصرف مجھ ہے ڈرو(بدعبدی میں مجھ ہے ڈرومیرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو)اورایمان لا وُجو( قرآن ) میں نے نازل کیا ہے اس سردرآ نحالیکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جوتمبارے یاس ہے (لیعنی تو را قاکی اصل تو حید ورسالت کی تصدیق میں )اورتم سب سے اول اس کے انکار کرنے والے نہ ہو(بنسبت اور اہل کماب کے کیونکہ تمہارے بعد آنے والے تمہارے تابع ہوں سے اور ان کا گناہ بھی تم پر ہوگا )اور ندخر بدو ( تبدیل نہ کرو ) میری ان آیات کو (جوتہاری کتابوں میں آنخضرت ﷺ کے علیہ مبارک کے سلسلہ کی بیں ) حقیر معادضہ کے بدلہ ( و نیا کی حقیر بونجی تعنی ان آیات کوان مناقع کے فوت ہونے کے اندیشہ سے مت چھیا وَجوتم اینے عوام سے حاصل کرتے ہو )اور خاص مجھے بیورے طور پر ڈرتے رہو( تمہارا ڈرنا میرے علاوہ کسی ہے نہیں ہونا جا ہے )اورمت ملا وُاس حَنْ کو ( جو میں نے تم پر نازل کیا ہے ) اس ناحق کے ساتھ ( جوتمہارامن گھڑت ہے ) اور اس حق کوبھی ( نہ چھیاؤ ) جو آتخضرت ﷺ کی تو صیف کے سلسلہ میں ہے ) درآ نحالیکہ تم ( اس حق کو ) جائے بھی ہو۔

اسر انبل جيها كمفسر ته اشاره كيابيلقب محضرت يعقوب القليفين كارامراء كمعنى عبداور بندے کے بیں اور امل جمعنی التد بعنی عبداللہ محمہ اور علیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے ان کے بارہ میں صاحبر اوے ویے جن سے سل چلی اور بڑھی جو بی اسرائیل کہاائے ۔ بیان مشکو و ہا ہے مفسرُ علام یہ کہنا جا ہتے ہیں یٹھتیس یاوتو ان کوبھی تھیں مگرز بانی جمع خرج سے کیا ہوتا ہے مل شکرید یعنی اطاعت مطلوب ہے۔ جوذ کر حقیق ہے۔ بن اسرائیل ترکیب اضافی منادی اذکے و انسعت التی جمله معطوف ملیداو فوا بعهدی اوف بعهد کم جمله شرطیه معطوف اوف مین مجز وم بونے کی وجہ سے یا گرگی ۔ایای منصوب ہے فا رهبونی محذوف سے اد هبوا ۔ امر جن حاضر کا صیغہ ہے۔ ن وقایہ یائے متعلم مفعول تھی۔ وقف کی وجہ سے یا سر کر کئی ۔ نوان پر کسرہ بطور علامت یا باتی رہا بہی تعلیل ف اتقون میں ہوگی اور دونوں جگہ تـ قــدیــم مــاحـقه التاخیر بفید التخصیص کے قاعدہ ہے حصر ہوگا۔ امنو ا معطوف بواو فوا برماانزلت اى ماانزلته موصول سلال كرمقول مصدقا حال موكدمعكم منصوب على الظر ف ـاس بيس فاعل استقر ارہے۔ لا منکو مواجھی اعنو ا برمعطوف ہے اول سیبویہ کے زریک عین کلمہ میں وا ؤ ہے اس ہے کوئی فعل نہیں بنااس کامؤ نث اولی ہے تکافر لفظامفرداورمعنا جمع ہے۔ لا تلب واقعل با فاعل۔المحق مفعول جملہ ماقبل پرعطف ہے۔ نکت موا پیمجز وم اورمعطوف ہے تسلبسوا برای لئے جلال محتق نے لا نہی پہلے مقدر لیا ہے حق کہتے ہیں واقعداور محکن عند کا حکایت کے موافق ہونا ، باطل اس کی ضد ہے اور صدق کہتے جیں دکایت کامحکی عند کے مطابق ہونا ، کذب اس کی ضد ہے غرضیکہ حق وصدق ، باطل و کذب میں اعتباری فرق ہے۔ وانتم تعلمون تملاحال ہے۔

ر نبط: .... ساس سے کیبلی آیت میں عموی اور معنوی نعمت کا بیان تھا۔ یہاں سے خصوصی معنوی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اہل مدینہ میں بیشتر آبادی چونکہ وہل کتاب کی تھی جن پر پشت ما پشت سے احسانات اور انعامات کا سلسلہ جاری تھا اور حسب ونسب ریاست و پیرزادگی وصاحبز ازگی ہے ان کا د ماغی تو از ن صداعتدال ہے باہر ہو گیا تھااوران میں طرح طرح کی قابلِ نفرت برائیاں پیدا ہو گئیں تھیں اس لئے تفصیانی اور کرر سدکرراس میرگزشگومنا سب مجمع گئی۔

﴿ تَشْرَيْحَ ﴾ .... بني اسراتيل ميرانعا مات كى بارش ...... چنانچاس سورة ميں ديں احيانات اور ديں قبائح اور دی انتقامات کی فہرست بیش کی نئی ہےاوراس طرح کداول اجمالاً ان نعمتوں کو یا دولا یا گیا ہے پھر دوسرے رکوع ہے آخر یارہ کے قریب تک ان کی تغصیلات آئیں کی اس کے بعد ختم پر پھر بالا جمال ان کودو برایا جائے گا تا کہ پورے طور پر اس کا اہتمام اور عظیم الشان ہونا وانسح ہوجائے۔قرآن کومصدق تورا ہ وانجیل کہنااس وجہ ہے ہے کہ جگہ جگہ ان کتابوں کی بشرطیکہ محرف نہ ہوں تصدیق کی تی ہےاور جو حصة تحريف كالبووة والجيل مونے ہى سے خارج ہے۔

اول کا قرت بنو: ..... اول کافر ہونے کا مطلب بیبیں کہ بیقیداحتر ازی ہے بیعنی کا فر ہونا جائز ہے بلکہ وہی مقصد ہے جس کی طرف مفسرعلامٌ اشارہ کررے ہیں بعنی بیر قید واقعی ہے کہ چونکہ تم لوگ اپنی قوم میں پیشوایا ند حیثیت رکھتے ہواور بعد میں آنے والوں کے كَتُنوَيِقَيناً بِيشِوا بُواس كِيَمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل عليها كِقاعده حِيْمُ اول كا فركبال وَكَيْمُهارى دیکھا دیکھی جینے لوگ انکار کریں گے قیامت تک ان کے انکار کا و بال جھی تمہارے مررے گا اور بیکہا جائے گا کہ مقصود باتھی قیدِاولیت نبیں ہے بلکہاور زیادہ برائی بڑھانے کے لئے بیوتیداگادی ہے لیعن ایک تو کفر برا دوسرااس میں بھی اولیت بیتو برائی در برائی ہوگی ہاتی اولیت مقیقة توان میہودکو پھر بھی حاصل نہیں ہے کیونکہان ہے پہلےمشر کینء با نفر میں مقدم ہو بچکے ہیں علیٰ ہدا۔

فر آن فروشی: .... لاتشتروا بایاتی ثمناً قلیلا کاریمفهوم بیس کرشن کثیر کے بدلہ میں اشتراء آیا یات اللہ جائز ہے جب که پوری و نیا کوبھی متاع الدنیا قلیل کهده یا گی ہے بلکه نشاء یہ ہے که ایک توند مب کی بیتجارت نها بت و کیل حرکت ہے اور پھر وہ چند تھیکروں کے بیتھیے یعنی برائی در برائی ،کریلا اور پھرنیم چڑھا۔

تعلیم اوراذ ان وامامت مرأجرت:.....ترآن یا قرآنی علوم کی تعلیم یااذ ان وامامت براجرت لینے کی ممانعت اس آیت سے بھانے خبیں ہے۔ علمائے متاخرین نے یہ بھے ہوئے کہاس طرح کبیں باب تعلیم ہی بندنہ ہوجائے جس سے دین ہی محفوظ نہ سکے تعلیم پراجرت لینے کی اجازت ویدی ہے ای طرح قرآن کے شخوں کی تجارت بھی ممنوع نہیں ہے کیونکہ وہ اجرت کا غذہ کتابت، طباعت کے مقابلہ میں ہوتی ہے نہ آیاتِ الہی کے مقابلہ میں۔

دین فروشی اورفتو می تو سی : ......... بلکه اس سے مرا درشوت کیر غلط فآوی دینا اور مسائل غلط بتلانا ہے۔ احکام شرعیہ کی تبدیلی دو(۲) طرح کی ہوتی ہے آگریس چل گیاتو ظاہر ہی نہ ہونے دیا جس کو کتمان کہا گیا ہے اورا گربن نہ پڑا اور پجی ظاہر ہی ہوگیا تو پھر خلط ملط کرنے کی کوشش کی بھی سہو کا تب کا بہانہ لے دیا۔ بھی حقیقت ومجاز محذوف ومقدر ہونے کا افسانہ گھڑ دیا جس کو کتاب کہا گیا ہے یہ صب با تیں جو ملاء یہود کی برائیاں تھیں آگر ہمارے علاء سوء میں بھی پائی جائیں گی تو وہ بھی ای طرح مستحق شکایت وعماب ہوں گے۔

ایفاء عہد .....ایفاء عہد کے مختلف مراتب میں بندوں کی طرف ہے ادنی ورجہ کلمہ شہادت کا اقر اراور خدا کی طرف ہے جان مال کی حفاظت ہے۔ آخری درجہ بندوں کی جانب سے فناء الفناء ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے صفات واساء کے انوار ہے آراستہ کردیتا ہے۔ اور باقی درجات درمیانی ہیں یایوں کہا جائے کہ بندوں کی طرف سے اول مرتبہ تو حید افعال اور اوسط درجہ تو حید صفات اور آخری درجہ تو حید ذات ہے اور حق تعالیٰ کی جانب سے وہ معارف واخلاق ہیں جو ہرمرتبہ کے مناسب اس مرتبہ کے سالک پرفائف کئے دار ترین

وَأَقِيْهُ هُوا الصَّلُوةَ وَاتُواالرَّ كُواقُوارُ كَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٣) صَلَّوا مَعَ المُصَلِينَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَوَلَ فِي عُلَمَانِهِمُ وَقَدُ كَانُوا يَقُولُونَ لِآفَيِ بَالِهِم الْمُسْلِمِينَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنْسَوُنَ الْفُصَكُمْ تَوْكُونَهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَتَنْسَوُنَ الْفُصَكُمْ تَوْكُونَهَا فَلَا تَاهُمُووُنَ النَّاسُ بِالْبِيرِ بِالْإِيْمَانِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَتَنْسَوُنَ الْفُصَكُمْ تَوْكُونَهَا فَلَا تَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْمُعُونَ الْمُعُونَةَ عَلَى مُعَالَفَةِ الْقَوْلِ الْعَمَلَ اَفَلَا تَعْمَلُ اللهُ عَلَى مُعَالَفَةِ الْقَوْلِ الْعَمَلَ اَفَلَا تَعْمَلُ اللهُ عَلَى مُعَالَفَةِ الْقَوْلِ الْعَمَلَ الْفَلَاوِ الْمَعُونَةَ عَلَى شُوءَ فِي الْمَعْرِ الْمُعُونَةُ عَلَى السَّلُوةِ وَقِيلُ الْعَمَلُ اللهُ عَلَى الْمَعْونَةُ عَلَى الْمُعْونَةُ عَلَى الْمُعْونَةُ عَلَى الْمُعْونَةُ وَالْمُعُونَةُ عَلَى الْمُعْلِقُ وَعِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيقُ الْمَعْمُونَةُ عَلَى الْمُعْلِقُ وَعِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيقُ وَعَى الْمَعْمُ عَنِ الْإِيمُونَ الْمُعْلِقُ وَلَيْكُونَ الْمُعُونَةُ عَلَى الْمُعْلِقُ وَلَيْلُ الْمُعْلِقُ وَلَيْلُولُ الْمُعُونَةُ عَلَى الْمُعْلِقُ وَلِيلُهُ الْمُعْلِقُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَعِيلُ الْمُعْلِقُ وَلِكُمُ اللّهُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعُونَةُ وَلِكُمُ اللّهُ وَالْمُعُونَةُ وَلَيْلُهُ الْمُعْلِقُ وَالْمُونَ وَالْمُعُونَ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُونَ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُونَ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُولُ وَلَالَعُمْ وَالْمُعُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

تر جمہ: ......درنماز کوقائم کرواورز کو قادا کرو۔اورعاجزی کرنے والوں کے ساتھ (یعنی نماز پڑھوآ تخضرت بھی اور آپ کے ساتھ اسلامی ہے۔ ساتھ آئندہ آیت ان علی میہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے جوابی مسلمان قرابت داروں سے کہا کرتے کہ محد کے دین پرقائم رہو کیونکہ وہ دین تن ہے ) کیا غفلت ہے کہ اور لوگوں کو تبک کام کامشورہ دیتے ہیں (لیمی آنخضرت بھی پرایمان لانے کا) اور خودا بنی خبر نیس لیتے ہو (ایے نفس کو بہلار کھا ہے کہ اس کواس نیک کام کامشہیں دیتے ) حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے دہے ہو ایمی خودا بنی خبر نیس لیتے ہو (ایے نفس کو بہلار کھا ہے کہ اس کواس نیک کام کامشہیں دیتے ) حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے دہے ہو ایمی

تورات کی جس میں قول بلائمل پر وغیدموجود ہے) کیاتم اتنا بھی نہیں جھتے (لیتی اپنی بھملی کوئیس بھتے کہ اس سے بازآ جاؤ۔ استفہام انکاری کا دراصل محل جملہ "تنسون" ہے )اور مدولو ( لیتی اپنے کاموں میں مدوحاصل کرو) صبر ( نفس کوخلاف خواہش پر مجبور کرنا) اور نماز کا دراصل محل ہور پرنماز کا ذکر تعظیم شان کے لئے ہے چتا نچے حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ کھٹے کو جب کوئی پریشانی لائن ہوتی تو نماز کی طرف سبقت فر ماتے اور بعض کے نزویک اس میں یہووکو خطاب ہے جن کوجوس اور ریاست کی محبت نے ایمان سے رو کے رکھا ان کو صبر یعنی روزہ کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ روزہ شہوت کوئو ژتا ہے اور نماز کا تھم دیا گیا کیونکہ اس سے تو اضع پیدا ہوتی ہوار کہر دور ہوتا ان کو صبر یعنی روزہ کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ روزہ شہوت کوئو ژتا ہے اور نماز کا تھم دیا گیا کیونکہ اس سے تو اضع پیدا ہوتی ہواں کہ دور ہوتا ہوں اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ( آخر ہت میں کہ دو ان کو بدلد دے )۔

ر بط: ..... یہاں تک اصول ایمان کی دعوت اور کفرے پر ہیز کی گفین تھی جوا کید درجہ میں اصول ہی ہے ابعض مبتم بالثان فروعات کا تھم ویا جاتا ہے تا کہ مجموعہ کا کممل ایمان ہونا معلوم ہوجائے۔

ور تشریح کی : .....عباوات اور محبت صالحلین کی ایمنیت : .......دوطرح کے ہوتے ہیں بعض اعمال طاہری اور بعض باطنی پھرا عمال طاہری بھی دوطرح کے ہیں بدنی عبادت یا مالی عبادت ان تینوں کلیوں کی ایک ایک جزئی بیہاں ذکر فرمادی ۔ نماز بدنی عبادت زکو قالی عبادت ، خشوع وخضوع باطنی اور قبلی چونکہ اہل باطن ہی کی معیت اس میں مؤثر اور کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے اس کے اس کو بھی تھم میں شامل کرنیا۔

حب جاه اور حب مال کا بے تطیرعلاج: .....نمازے حب جاہ اورز کو ہے حب مال ،تواضع ہے کبروحسد جوام التبائث ہیں کم ہوں گےاس لئے میا حکام بہت ہی مناسب اورموزوں ہوئے کیونکہ حاصل ان کی بیاریوں کا بہی دومرض اصل تھے یعنی حب جاہ اور حب مال ۔ان ہی ہے۔مد و کبر بیدا ہو گیا کہ جب ہم آپ کی اتبات اور غلامی کریں گئے تو یہ سب نذرانے شکرانے بند ہوجا تمیں گئے اس کئے صبر ونماز ہے ان وونو س کا علاج فر مایا گیاصبہ ہے مال کی اور نماز سے جاہ کی محبت تم ہوگی ۔اور جب اس کی عادت ہوجائے گی تو حب جاہ جو تمام فتنہ فساد کی جڑ ہے کت جائے گی صبر میں چونکہ خواہشات کا ترک ہوتا ہے اور تماز میں اس ترک کے ساتھ بست سے کاموں کا کرنا بھی ہوتا ہے اور قاعدہ عقلی ہے کے قعل کی نسبت ترک فعل آسان ہوتا ہے اس ائے نما زکود شوار ترسمجھا گیا اور اس کی وشواری کو ملکا کرنے کی تدییر کی طرف اشار دفر مایا گیا۔

تماز وشوار كيول هے؟ : ..... چونكه نماز كى دشوارى محض اس كئے ہے كه انسان كادل آزادى بيند ہے اور نماز ميں ہونى ے ہوشم کی یا بندی۔ نہ ہنسو، نہ بولو، نہ کھاؤ، نہ بیو، نہ چلو، نہ پھروسب آ زادی سلب، ہاتھ پیرسب مقیداوراس قید کا اثر قلب پریہ ہوا کہ وہ جنگ ہوتا ہے اور سبب تنگی قلب کا اس کی حرکت فکریہ ہے اس لئے اس کا علاج بالصند سکون ہے ہونا جیا ہے چنا نجی خشوع وضفوع جس کی حقیقت سکون قلب ہے۔علاج میں مفیداور کارگر ہوسکتا ہے جس کی آ سان اور مجرب تدبیر یہ ہے کہ قلب کوئسی مشغلہ میں منہمک كرنے افكار اور خيالات كى ادهير بن سے فارغ كرويا جائے اوروہ مضغله نماز ہے تو حاصل يد ہے كدالله كى ملا قات اوراس كى يارگاہ كى حاضری کا مخیل مشرخشوع ہے اورخشوع مسہل نماز اور نماز مزیل حب جاہ۔ اور زوال حب جاہ ہے سارے امراض کی جڑ ہی قطع ہو جائے گی کیا ہی مرتب اور با قاعدہ علاج تبحویز فر مایا گیا ہے۔ (ملخصاً من البیان)

لطا نف آ یا ت: .....ماز وز کو 6 کی فرنیت اس مسم کی بکترت آیات سے ثابت ہے۔ای طرح پانچ نماز وں اور ان کے اوقات وشرائط، زکو قاکی مقدار وشرائط کابیان متعدد آیات میں آیا ہے۔البتہ اد تحعو اصع المر انکعین ہے قاضی بیضاوی نے جماعت کی فرضیت براستدلال کیا ہے۔ حفیہ کے بز دیک جماعت سنت مؤکدہ ہی ہے اس لئے اشکال ہوگا تو کہا جائے گا کہ سنت مؤکدہ ، جھی قریب بواجب ہے یا آیت ہے تو وجوب ہی مانا جائے کیکن چونکہ اس میں قدرت علی الغیر ماننی پڑتی ہے بیعنی جماعت چونکہ امام و متقتدی کی محتاج ہوتی ہے اس لئے طاہر کتاب کے وجوب کو مجھوڑ نا پڑے گا۔نماز جمعہ میں بھی اگر چیاتو قف علی الغیر ہوتا ہے لیکن انعقاد جمعہ کی شرائط میں ہے جماعت کا پایا جانا ہے اس لئے اس کوفرض ووا جب کہا جائے گا۔علیٰ ہذا قاضی بیضاویؒ نے اپنے ند ہب شافعی کے موافق اس آیت ہے کفار کے مکلف بالا حکام والفروع ہونے پراستدلال کیا ہے چنا نچینماز وز کو ۃ وغیرہ عبادات کا حکم اہل کتاب کودیا جارہاہے جو کا فرہیں ۔لیکن حنفیہ کی طرف سے صاحب مدارک نے کہا کہ اس سے مہلی آیت و است و است انولت میں ایمان کی جوت ندکورہوچکی ہےا*س کئے تقدیرعبارت اس طرہ ہے کہ* اسلیموا و اعتملوا عمل اہل الاسلام یعنی کفارمواخذہ َ اخروی کے کما ظ*ے تو* اصول وفروغ دونوں کے مکلف ہیں۔البتہ دنیا میںصرف معاملات وعقوبات واصول کا ان سےمطالبہ ہےعیادات کے ۔ ہ مکلّف تہیں تا وقتیکه و ه ایمان قبول نه کرلیس \_

ينِنِي إِسُرَآءِ يُلَ اذْكُرُوا نِعُمَتِي الَّتِي آنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالشَّكْرِ عَلَيْهَا بِطَاعَتَى وَآنِي فَضَلْتُكُمْ اَيُ ابَاء كُمْ عُلَى الْعَلَمِيْنَ (٤٣) عالَمِي زَمَانِهِمْ وَاتَّقُوا خَانُوا يُومًّا لَاتَجْزِى فَيْهِ نَفُسٌ عَنُ نَفْسٍ شَيْتًا هُو يَوْمُ الْقِيلَةِ وَلَا يُقْبِلُ فَمَالَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا يُؤخذُ مِنُهَا اللّهِ عَلَى لَيْسَ لَهَا شَفَاعَةٌ فَتُقْبَلُ فَمَالَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا يُؤخذُ مِنُهَا عَدْلُ مِنْهَا مِنْ عَذَابِ اللّهِ \_

تر جمہ: ... ... اوال ویعقوبتم میری اس نمت کو یا دکر وجس کا میں نے تم پر انعام کیا تھا ( یعنی میری اطاعت کر کے اس کی شکر گزاری کر و ) اور میں نے تم کو ( تمہارے آباء واجداوکو ) دنیا والوں پر ( تمہارے ابنا وزمان پر ) فوقیت دی تھی اور ڈرو ( نوف کر و ) ایے دن سے کہ نیو کوئی تحص کسی کی طرف سے مطالبہ اوا کر سے گا (روز قیامت میں ) اور ند قبول ہو سے گی ( یہ قب ل میں دوقر اُ تیں ہیں ( ا ) یا اور نہ کہ ساتھ کی کی طرف کوئی سفارش ( شفاعت کا وجود ہی کا فر کے لئے نہ ہوگا کہ قبولیت کی نوبت آئے۔ و دسری جگہ فسمالنا مین شافعین اور نہ کسی کی طرف ہے گئی معاوضہ ( فدید ) لیا جاسے گا اور نہ ان اوگوں کی طرف واری چل سے گی ( کہ اللہ کے عذاب سے ان کو بیجالیا جاسے گا

شركيب و في الربالغ بوتا به المسلم ماسوى الله و كتب بن اورعالمين جمع بن اوريسى زياد و تيم اورم الغربوتا به الاسجوى بمتن الاتقتضى و الاتغنى الن صورت بين منصوب بهوگا مصدريت كي وجه التجزى اگر به قاصر به و گااسوت بهي مصدر بهوگااور جمله منت به يدوم كي اورعا ندمخذ و ف به حمل كي طرف مقسر علائم في اشاره فر مايا يعن فيسه نفس اولى سه مرادمؤمن اورنفس بانى به مراد كافر به ساله كافر به ساله كافر به ساله كافر به ساله كافر به شيئاً عدل مثل كها جا تا به ما اعدل لفلان احدي وه بانظير ب هم صغير جمع كي نسم مشره بين نفس مو من عن نفس كافرة شيئاً عدل مثل كها جا تا به ما اعدل لفلان احديقي وه بانظير ب هم صغير جمع كي نسم مشره بين نفس مو من عن نفس كافرة شيئاً د عدل مثل كها جا تا به ما اعدل لفلان احديقي وه بانظير مناوى صغير جمع كي نسم مشره بين نخوان منفاف الي منفاف الي منفون يو ما جمله الم كوروا فعل بافاعل نبع حدى التي انعمت عليكم صفت موسوف ملكر معطوف علي دو انى الم جمله معطوف ملكر نداء اتبقوا يو ما جمله آهر عيارول جميل كريو ما كي صفت اورمب بين عائد محذوف به بساله معطوف علي دون به بساله كوروا فعل كرووا فعل كريو ما كي صفت اورمب بين عائد محذوف به بساله كروا بي الم المحدد و ان يو ما جمله كروا و معلى كروا كوروا كورون به بي كان كروا كورون بي الم كروا كورون بي كورون ك

ر لیط: ...... بنی اسرائیل کے جن میں تقریباً ستر ہزارا نبیاء حضرت مویٰ وعیسیٰ علے نبینا وعیہم السلام کے مابین سمجے گئے اور بے شار بادشاہ اس ایک خاندان میں بیدا کئے سمجے شمجے کے حصے رکوع میں اس خاندان پر بالا جمال انعامات کا تذکرہ کیا تھا۔ یہاں ہے ان ہی انعامات کی تفصیلی فہرست شروع کی جارہی ہے۔ تبیسری ہا جنبی تک تقریباً چالیس واقعات ذکر کئے جا کمیں گے جن میں ایک طرف خدا کے انعام کا بمبلوم و گااورد دسری طرف ان کی نالاکھیوں کا۔

﴿ تَصْرَتُ ﴾ : ..... بنی اسرائیل برانعا مات کی بارش : ..... دنیا میں ایسابہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ دین و دنیا کی سیاد تمیں دونوں کی ایک ہوجا کمیں تو یہ بالکل ہی شاذ و نادر بات ہے کہ ان میں ایسائسل ہو کہ کئی بشتوں اور کئی نسلوں تک چلا جائے ۔ لیکن بنی اسرائیل کی صد ہاسالہ تاریخ بتلاتی ہے کہ خدانے اس قوم کی جس قدر ناز برداریاں کی ہیں استے طویل زمانہ تک شاید وہ دنیا کی سی دوسری قوم کونصیب نہ ہو تکی ہوں۔ اور یہ بھی شاید ان ہی کی تاریخی خصوصیت ہے کہ جتنے بوے بحرم اور نافر مان بے لوگ ہوئے ہیں تاریخ اقوام اس کی نظیر چیش کرنے سے بھی عاجز ہے۔ تکوین طور براتی تا زبرداری بی شاید اس قوم کی جابی اور برباوی کا باعث ہوتو کیا

مالین ترجمه وشرح تغییر جلالین جلداول کم تا ۱۸۳ باره نمبرا سورة البقرة ﴿٢﴾ آیت تمبر ۱۸۳۲ ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تغییر جدید تغییر ادا کرتا ہے انبی فضلت کے علی العالمین ۔

ا یک اشکال اوراس کی سا ده تو جیهرمه: ...... لفظ عالمین میں لوگوں نے بہت زیادہ تبکلفات کئے ہیں کہ اس ہے مراد ساراعالم ہے جس میں انسان ، ملائکہ، جنات چرند پرندسب ہوں پھراشکال ہوا کہ ملائکہ اورا نبیاءکرم بالخضوص حضور ﷺ پران کی فوقیت سکیسے ثابت ہوگئی۔ای طرح تمام بن اسرائیل کی فضیلت کیسے بچے ہوشکتی ہے جبکہ ان میں بہت سے یقیناً شریر بدمعاش بھی ہوں گے اس کئے جواب میں تخصیصات کی ضرورت پیش آئی ۔ کیکن اگر بلا تکلف کہد دیا جائے کہ محاورہ میں'' دنیا''بول کرا کثر معاصرین اور ہم زبانہ لوگ مردد لئے جاتے ہیں توبات بالکل مہل ہوجائے۔جلال محقق عالے میں زمانہ ہے یہی توجیہ کررے ہیں۔ بلقیس کی نبیت فرمایا کیا ہے او تیست من کل شی حالا نکہ بہت ی چیزیں بے جاری کے پاس نہیں ہوں گی مگرمحاورہ سے لحاظ ہے کہنا بالکل سیح ہے۔ آ تخضرت ﷺ کے زمانہ میں جو یہودموجود تھا گرچہان کے ساتھ رپوا قعات پیش نہیں آئے کیکن ان کے آباؤا جداد کی تکریم ان کے کئے باعث فخرہاں گئے ان سے خطاب فرمایا۔

مصیبت سے بھٹے کے جار راستے: ..... پہلی آیت میں تر تیبی مضمون ہے اور دوسری آیت میں تر ہیب فرماتے ہیں کہ دنیا میں مصیبت ہے بچے نکلنے کی حار ہی رائے ہو سکتے ہیں (۲) مطالبہ (۲) معاوضہ (۳) شفاعت (۴) نصرت کیکن آخرت میں بغیرایمان کے تمہارے لئے سیسب راستے بندہوں گے۔اس لئے انھی اس کی فکر کرلوگو یامقصود بحالتِ موجودہ ان کو مایوس اور ناامید

**ا نکارِشفا عت اوراس کا جواب: .....**اس تقریر پرمعتز له کے لئے اب اس آیت سے اور آیت مسن ذا المسذی یشف عنده الاباذنه سے فی شفاعت براستدلال کی تجانش نہیں رہتی ہے جیسا کے مفسر جھی اس طرف اشارہ کررہے ہیں کیونکہ اس آیت میں تو ظاہر ہے کہ عام شفاعت کا تذکرہ تہیں ہے بلکہ خاص طور پر کفار کے لئے شفاعت کا نہونا یا قبول نہ ہونا بیان کیا گیا ہے اور دوسری آیت السحق نسا بھم ذریتھم میں موثین عصا ہ کے لئے شفاعت کا اثبات ہور ہاہے۔ ای طرح جدیث شف عتبی الاهل الكبائير من امنى تبھى مثبت مدعا ہے اور جہاں تك آيت الكري كاتعلق ہے اس ميں بلا اذن شفاعت كي في كى جارہى ہے نہ كہ مطلق شفاعت یا شفاعت مع الا ذن کی فی کی تئی ہے۔ رہامعتز لہ کا شفاعت کو عقلی طور پر خلاف انصاف کہنا یا سمجھنا یہ بھی سیجے نہیں ہے کیو کہ حقوق الله تو دحق تعالی ازروئے جود وکرم معاف فرمادیں عے اور اپناحق معاف کرناظلم نہیں کہلاتا بلکہ سخاوت وکرم ادرا براء کہلائے گا۔البت حقوق العباوتوحق تعالیٰ خودمعاف نہیں کریں گے بلکہ صاحب حق کواس درجہ خوش کردیں گے کہ وہ خود راضی ہوکر خوش دلی ہے معاف كرو مے گا۔اس ميں معتز له كاكيا مجر تا ہے۔

ا**صل بگاڑ کی جڑ اور بنیا** و ...... بہرحال چونکہ یہود ہے د ماغ میں صاحبز ادگی کی پوتھی اس لئے باطل امیدوں کی جڑ کا ہے دی گئی ہے کہ بغیرا بمان کے کوئی سہارا کا منہیں دیے گا۔البیته ایمان اوراعمال صالح ہوتو تھوڑی بہت کمی بوری ہوسکتی ہے بغیرا بمان و عمل مخص نسبت بر گھمنڈر کھنے والے بیرزادوں کواس آئیت ہے سبق لینا جا ہئے ۔ای لئے شفاعة کو یہاں مقدم لایا گیا ہے اور آخری بنی اسرائیل میں اس کومؤخر لایا گیا ہے تا کہ اس تھمنڈ کا بالکلیہ استحصال ہوجائے۔

وَ اذْكُرُوا اِذْ نَجُّينُكُمْ أَيُ ابْـائَكُمْ وَالْخِطَابُ بِهِ وَبِمَابَعُدَةُ الْمَوْجُوْدِيْنَ فِي زَمَنِ نَبِيّنًا صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمُ أُخْبِرُوا بِمَا أَنْعَمَ عَلَى ابَائِهِمُ تَذُكِيرًا لَهُمُ بِنِعُمَةِ اللهِ لِيُؤُمِنُوا مِنْنُ ال فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم يُذِيْقُونَكُم سُوْءَ الُعَذَابِ أَشَدَّهُ وَالْحُمَلَةُ حَالٌ مِّنَ ضَمِيرٍ نَحَيْنَكُمُ يُلَابِحُونَ بَيَانٌ لِمَاقَبُلَهُ أَبُنَآءَ كُمُ الْمَوْلُودِينَ وَيَسْتَحُيُونَ يَسْتَبِقُونَ لِسَآءَ كُمُ لِقُولِ بَعْضِ الْكَهَنَةِ لَهُ آنَ مَوْلُودًا يُولَدُفِي بَنِي اِسْرَائِيلِ يَكُونَ سَبَبًا ِلِذِهَابِ مُلَكِكَ وَفِي ذَٰلِكُمُ الْعَذَابِ أَوِ الْإِنْجَاءِ بَلَاءٌ ابْتِلَاءٌ وَإِنْعَامٌ هِنُ رُبَّكُمُ عَظِيْمٌ ﴿ ١٩﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ فَرَقُنَا بِكُمُ بِسَبَكُمُ الْبَحْرَ حَتْى دَحَلْتُمُوهُ هَارِبِيْنَ مِنْ عَدُوِّكُمُ فَانْجَيْنَكُمْ مِّنَ الْغَرَقِ وَاغْرَقُنَآ ال فِرْعَوْنَ قَوْمَةُ مَعَةً وَأَنْتُمُ تَنْظُرُونَ ﴿ ٥٠ اللهِ الْسِلِبَاقِ الْبَحْرِ عَلَيْهِمُ وَإِذُ واعْدُنَا بِالِفٍ وَدُونِهَا مُؤسلَى - ٱرْبَعِيْنَ لَيُلَةً نُخِطِيه عِنُدَ انْفِضَائِهَا التَّوْرَةَ لِتَعْمَلُوا بِهَا ثُمَّ التَّخَذُتُمُ الْعِجُلَ الَّذِي صَاغَةَ لَكُمُ السَّامِرِي اللَّا مِنُ كَعُدِهِ أَيُ بَعُدَ ذِهَابِهِ اِلَى مِيُعَادِنَا وَأَنْتُمُ ظُلِمُونَ ﴿١٥﴾ بِاتِّحَاذِهِ لِوَضُعِكُمُ الْعِبَادَةَ فِي غَيُر مَحَلِّهَا ثُمُّ عَفَوْنَا عَنْكُمُ مَحَوْنَا ذُنُوْبَكُمْ مِّنُ كَعُدِ ذَلِكَ الْإِتَّحَادِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٥٠) نِعُمِتِنَا عَلَيُكُمُ وَإِذُ التَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ التَّوْرَةَ وَالْفُرْقَانَ عَطْفُ تَفْسِيْرِ آي الْفَارِق بَيْنِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْحَلَلِ وَالْحَرَامِ لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُو نَ ﴿ ٥٣﴾ بِه مِنَ الضَّلَالِ.

ترجمه: .....اور (اس وقت كويا وكرو) جبكه ربائي دى تقى ہم نے تم كو (تمهارے آبا ؤاجداد كواس آييت ميں اوراسي طرح مابعد كي آیات میں ان یہودکوخطاب کر کے جوآ تخضرت ﷺ کے زمانہ میں موجود تنصان کے آباؤا جدادیر کی ہوئی نعشیں یا و دلائی گئیں ہیں تا کہ ان کا خیال کرکے اللہ پرایمان لے آئیں) فرعونیوں ہے جوتم کوستار ہے تھے ( چکھار ہے تھے ) بدترین (شدیدترین )عذاب (یہ جملہ تضمیرند جینکم سے حال واقع ہور ہاہے ) ذیح کرر ہے تھے (بیمالیل کابیان ہے ) تمہاری نرینداولا و (بیداشدہ ) کواورزندہ رہے دیتے تھے (چھوڑ دیتے تھے) تہاری عورتوں کو (بعض کا ہنوں کے کہنے سے ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جوا نے فرعون تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا ) حالا نکہ اس میں (واقعہ عذاب ونجات دونوں میں )امتحان (ابتلاءاورانعام ) تھاتمہارے پروردگار کی جانب سے برا ابھاری۔ نیز (یادکرو)اس کو جب شق کردیا (بھاڑ دیا)تمہارے لئے (تمہاری وجہ سے) دریائے شورتا آ تکہتم اس میں وحمن سے جھاگلے کر داخل ہو گئے ) پھر ہم نے تم کو بچالیا ( ڈ و بنے ہے ) اور ہم نے ڈبود یا فرعو نیوں ( فرعون اور اس کے ساتھ تو م ) کو ورآ نحاليكه بيمنظرتم و كيورب ينفے (وريا كاان برل جانا )اوراس وقت كو (يادكرو) جب كه بهم نے وعده كيا تھا (لفظ و عسدنسا الف كے ساتھ بھی ہے لین واعد نا اور بغیرالف بھی ہے ) موی التین لا سے جالیس رات کا (کراس مرت کے بعد ہم تم کوتو را قاعطاء کریں گے۔ تہارے عمل کے لئے ) مگر پھرتم نے بنالیااس کوسالہ کو (جس کوتہارے لئے موی سامری نے ڈھالا تھا۔ معبود ) ان کے جلے جانے کے بعد (وعدہ کے مطابق ہارے پاس چلے آنے کے ) درآ نحالیکہ تم ظلم کررہے تھے ( گوسالہ کومعبود بنا کرعبادت کو بے ل مرف کر کے ) بھر بھی ہم نے تم سے درگذر کیا (تہارے گناہ مٹاکر)اس (گوسالہ پرتی) کے بعداس امید برکہ تم شکر گزاری کرو مے (ہماری نعمتوں کی )اوراس دقیت کو(یاد کرد) جب کدہم نے موکٰ (السّانیٰ اَ) کو کتاب (تورات )اور فیصلہ کن چیز دی (میفرقان کتاب کاعطف تغییری

ہے جمعتی فارق ہے۔ بن و باطل، طال وحرام کے درمیان )اس تو تع پر کہتم (ممرابی سے ) بیجة رہو گے۔

تر كيب وتحقيق : .....ال اصل مين الما تقابدليل تفغيراً هيل ما كوجمزه ما واذ بيدل كرالف سة تبديل كراميا كميا يعني خلاف قیاس ہا کوالف سننہ بدل لیا گیا ہے۔ ذوی العقول اور ذوی الشرف براس کا استعمال ہوتا ہے بخلاف لفظ اہل کے اس کا استعمال دونو ں ائتبارے عام ہے۔اہل کتاب اور اہل صائغ بولیس گے آل کتاب اور آل صائغ نہیں کہا جائے گا نیز آل ہے مراوخودنفس فرعون بھی جوسکتا ہے اور قبیلہ فرعون بھی ۔ مسف کے عنی برانی کے بیں مراد شدیت ذیح ابناء کا استحیاء نساء پر مقدم کیا ہے کیونکہ عامیۃ اول زیادہ خت عذاب ہے، بنسبت دوسرے سے اکر چے غیرت مندلوگول کے بزور کیک دوسراعذاب شدید ترین ہے۔ سوء العذاب کابیان بلاب حون واقع ہور باہے اس کے علادہ دوسری برگار بھی ان سے لی جاتی ہے مثلاً چھر پھوڑ نے ،لو ہا کا شخ بھیر کرنے کی خدمت جوان مردوں سے اور کپڑ ابنشے اور دوسری خاتمی خد مات عور توں ہے اور کمزوروں پرتیکس مالی مقرر کہا جاتا تھا۔ ایست حیاء کے معنی بالدي بنانے کے بھی لئے كئة بين يابردة حيا والفاناء حيايالكسر بمعتى فرج - بسلاء اصل مين اختيار كيمعن بين آزمائش بهمي نعمت مين هوتي ہے اور بھي مصيبت مين -و اعسدنسا باب مفاعلت ست المريب تو دونو سطرف سے وعدہ ہوا۔ موی النظیمی نے حاضری کا وعدہ کیا اور حق تعالیٰ نے کتاب عطا قرمانے کا ور و عسد نسا مجرد ہے تو صرف ایک طرف ہے مراد ہے۔ مسومسیٰ یے ہرائی زبان کالفظ ہے موجمعنی یائی سی مجمعنی درخت۔ حفرت موی عمران کے بینے اور تہات کے بوتے ہیں۔ جوحفرت یعقوب کا پوتہ تضامنو چہر ما دشاہ امران کے زمانہ میں اے والس

نجينكم تملدمن آل فوعون متعلق ب\_يسومونكم سوء العذاب تمله وكرحال به آل فوعون ياهميرنجينكم سهايا وونوں سے یسذبحون اور یستحیون دونوں جملے بیان ہیں یسسو مونکم کے ای لئے واؤنا طفہیں لائے۔ فسی ذلکم خبر مقدم۔ بالاء من ربكم عظيم، مبتداءمؤ قر فر فنا تعل باقاعل بكم مفعول تاتى البحر مقعول اول ف انجينكم معطوف عليه و اغرقنا معطوف روائتم تنظرون حال باغرقنا سيموى مفعول اول بواعدنا كارا دبعين ليلة مفعول ثالى مفعول اول باتتحذته كا الها مفعول ثاني محذوف انتم ظالمون جمله حال فاعل بمن بعد ذلك عفونا متعلق بـ موسى مفعول اول اتينا كا اورالكتب والفرقان معطوف عليل كرمفعول تالى بـــ

ار ليط: .... يہاں ہے دوسرے ،تيسرے اور جو تھے انعام کی تفصيل کی طرف اشارہ کيا جار ہاہے۔

﴿ تشریح ﴾ قرآن میں مکرراور غیر مکرر واقعات کا فلفہ: .....ترآن میں تاریجی واقعات ووطرح کے بیان فرمائے سے جی بعض تو ایسے بیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک دوجگہ بیان کئے سے جیسے اسحاب کہف یا ذوالقرنین یا لقمان النظفية كواقعات اور داستانِ يوسف النكنيلي اوربعض واقعات اليه بين جن كوبار بار دهرايا كمياب جيسے مفترت موگ اور بني اسرائيل کے واقعات اجمال وکنفییل کے ساتھ ان بیں سورتوں میں دہرائے گئے ہیں۔سورۃ بقرہ ،نساء، مائدہ ،افعام ،اعراف ، پوٹس ، ہود ، پنی اسرائیل،کہف،مریم، طریم،طریم،طریمنین،شعراء بمل بقصص،صافات،مؤمن،زخرف دخان ماز عات۔

قرآن كريم اوردوسري آساني كتابول ميس اختلاف بيان ..... بعران واتعات يعض كار مرن قرآ ن كريم ميں ملتے ہيں اور بعض حصصرف توراة ميں ملتے ہيں۔ كيونكه اول تو قرآ ن كريم كي غرض تاريخ نولي اور داستان سرائي نہيں ہے اس کئے وہ بالاستیعاب کسی قصہ کو بجز واستان ہوسف کے بیان نہیں کرتا بلکہ اس کا اصل فشا مموعظمت وعبرت ہوتا ہے اس کئے جس موقعہ پرجس قدر مکرامقصود ہوتا ہے اتنابی اٹھالیا جاتا ہے۔اورواقعات کی ترتیب بھی بسا اوقات بدل وی جاتی ہے تا کدواقعہ کی نوعیت صرف استدادی رہے اور تھن واقعہ کی حیثیت ملحوظ ندر ہے اور دوسری بات سے ہے کہ ایک ہی واقعہ کو دومورخ بیان کرتے ہیں۔ایک سے مجھا جزاءترک ہوجاتے ہیں اور دوسرے سے بچھا جزاء تبھوٹ جاتے ہیں لیکن بعد کے آنے والے ان کڑیوں کو ملا کہتے ہیں اس کئے قر آن کریم کے بیان کردہ تاریخی اجز اء مشکوک تبیں ہونے جاہئیں۔

بني اسراتيل كا دور غلامي: .... ان تين آيات من تين دا تعات كي طرف باا بهال اشاره كيا جار باب بها وا تعديق حضرت موی العَلِیٰ کی ولا دے سے پہلے بخت آ ز مائش کا تھا جس میں ساری قوم ہتلا تھی۔ بی اسر اِنیل کی قوم غلامی کی زنجیر میں تو پہلے ہی جکڑی ہو کی تھی۔رہی سمی کمی اس سخت انتقامی کاروائی نے پوری کردی۔ جوحضرت موک انقلیجہ کی پیدائش کے خطرہ کی پیش بندی کے سلسله میں فرعونیوں کی طرف سے ان پر ہر یا کی تمنی میں۔ ہزار دن معصوم اور بے گناہ بچوں کوصرف موی القینی ہو کے شبہ میں مل لردیا گیا تھا۔ اکبرظرافت کے لہجہ میں کہناہے۔

یوں قبل سے بچول کہ وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوہمی صرف میں تبین بلکے علامی کی زنجیروں کواورزیا و کتے کے لئے لڑ کیوں کواپنی ہوسنا کیوں کا شکار بنانے کے لئے زند و چھوڑ دیا جاتا تھا ممکن ہے اس کا مقصد سیاسی مشکنجوں کومضبوط تر کرتا ہوتا ہم جن غیورلو اوس کی رکوں میں ٹرم لہو ہوگا ان کی کمرتو ڑنے کے لئے کافی سامان كرو بالحميانها\_

غلا کی ہے نجات : ..... بہر حال خدانے اس بدترین مصیبت ہے تو م کونجات بھٹی ،اس کے بعد دوسری آیت میں اس واقعد کی طرف اشار و ہے کہ حضرت موکیٰ القلیلا؛ بنی اسرائیل کوہمراہ لے کران کے آبائی وطن ملک شام میں کنعان کی طرف جومصر ہے ع کیس روز کی راہ پرشالی جا نب تھاسفر کرر ہے تھے۔حضرت بوسف القَلِیٰ کی نعش مبارک کا تا بوت بھی ہمراہ تھا کہ دریائے قلزم سامنے آ گیا اور فرعون کاعظیم کشکر چیھیے سے تعاقب مین جلا آرہا تھا۔ بخت پریشانی اور انتشار ہوالیکن موی القلیلی کی دعا کی مرکت ہے اور عصائے موسوی کی کرامت سے بحرِ قلزم میں بارہ خاتدانوں کے بارہ راستے بھٹکی کے رونما کردیئے تھے جن سے بنی اسرائیل تو سلامتی ے یا رہو گئے مُرفر عونیوں کالشکر عظیم غرقاب ہوکررہ گیا'' خس کم شد جہاں پاک شد'' طالم رحمن کی تابی کا اس طرح اپنی آ تکھوں سے نظاره کرنا دو ہری تعت ہے۔

قوم کے دوموی جن کا نام ایک اور کام مختلف: .....اگل آیت میں ایک تیسرے داقعہ کا تذکرہ ہے کہ بحرِ قلزم سے نجات اور دعمن کی تاہی کے بعد قوم نے حضرت مویٰ ہے ایک آ ساتی کتاب کی درخواست کی چنانچہ درخواست منظور ہوئی اور حضرت موی چالیس روزکو وطور پرشرف جمعکا می سے مشرف ہوتے رہے اور الواح توراۃ لے کرواپس ہوئے تو موی سامری فے جوان کا ہم نام تھااورزرگر تھا۔ قوم کوایک نئے فتنہ میں مبتلا کر دیا یعنی سونے جاندی کا ایک بچھڑا تیار کر کے اس کی پرستشن میں لگا دیا جس سے حضرت موی التانین کی قائم کردہ بنیا وتو حیدمتزلزل ہوگئ چنانچہوالیس برموی التانین نے جب بیمنظرد مکھاتو نہایت برہم ہوئے اور غصہ ے بے قابوہو مسئے فہمائش کے بعد قوم تائب ہوئی۔

و مکھتے قوم میں ایک ہی نام کے دوموی ہوئے لیکن دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ ایک خدا کے برگزیدہ اولوالعزم نبی دوسرا حرامی اور ولدانز تاءا کے کوان کے دیمن فرعون کے ہاتھوں بلوایا اور دشمن کی محکمرانی میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔این قدرت اور فرعون کا عجز ظاہر كرنے كے كئے كئيكن موئ سامرى كى برورش جبريل امين جيسا مقدس قرشتہ كرتا ہے پھرو ہمروم القسمت رہتا ہے۔معلوم ہوا كه تربيت بھى اى وقت كاركر بوتى به جبكه جو برقابليت فطرت مين وديعت بوالشقى من شقى فى بطن احة تهيد سمّان تسمت راچ سوداز رببركامل ' اذا لمرء لم يخلق سعيداً من الازل فقد خاب من ربي وخاب المومل

قسموسى المذى دباه جبريل كافر
 وموسى المذى دباه فرعون مرسل

فسلق البحر، ایک خرق عادت معجز ہ ہے جوقر آن کریم کی نصقطعی ہے تابت ہے اس کے عدم امکان یا امتاع پرکوئی مشردلیل قائم تہیں کرسکا۔واذ وعدنا موسی اربعین اس میں مشائخ کے جِلہ کی اصل نکلی ہے اور حدیث بھی اس بارے میں وارد ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ الَّذِينَ عَبَدُوا الْعِجُلِ يلقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجُلَ اِلْهَا فُتُوبُو ۚ اللَّى بَارِيْكُمْ خَالِقِكُمْ مِنْ عِبَادَتِهِ فَاقُتُلُو ۚ ا أَنْفُسَكُمْ ۗ أَى لِيَقَتُلِ الْبَرِئُ مِنْكُمُ الْمُحُرِمَ وَلِكُمُ الْقَتُلُ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمُ " فَوَفَّقَكُمُ لِفِعْلِ ذَلِكَ وَٱرْسَلَ عَلَيْكُمُ سَحَابَةً سَوْدَاءُ لِنَالَّايَبُصُرَ بَعُضُكُمُ بَعْضَافَيَرُ حَمَّهُ حَتَّى قُتِلَ مِنْكُمُ نَحُوْ سَبُعِيْنَ ٱلْفًا فَتَسَابَ عَلَيْكُمُ \* قَبِلَ تَوْبَتَكُمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرُّحِيْمُ (٥٠) وَإِذْ قُلْتُمْ وَقَدْ خَرَجُتُمْ مَعَ مُوسْى لِتَعْتَذِرُوا إِلَى اللهِ مِنْ عِبَادَهِ الْعِجُلِ وَ سَمِعْتُمْ كَلاَمَهُ يلمُ وُسلى لَنُ نَّؤُمِنَ لَكُ حَتَّى نَرَى اللهُ جَهُرَةً عِبَانًا فَأَخَـذَتُكُمُ الصَّعِقَةُ الصَّيُحَةُ فَمُتَّمُ وَٱنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿ ٥٥﴾ مَاحَلَّ بِكُمْ ثُمَّ بَعَثُنْكُمُ آمُئِيُبَاكُمْ مِّنَ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ ٥٦ فَ يَعْمَتَنَا بِذَلِكَ وَظُلُّكُنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ سَتَرُنَا كُمُ بِالسَّحَابِ الرَّقِيُقِ مِنُ حَرِّ الشَّمُسِ فِي التِّيُهِ وَٱنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ فِيُهِ الْمَنَّ وَالسَّلُواى " هُ مَا التُّرَنْ جِيبُنُ وَالطَّيْرُ السُّمَانِي بِتَخْفِيُفِ الْمِيْمِ وَالْقَصْرِ وَقُلْنَا كُلُوا مِنْ طَيّباتِ مَارَزَقُنْكُمُ ﴿ وَلَا تَدَّخِرُوا فَكُفُرُوا البِّعْمَةُ وَادَّخَرُوا فَقُطِعَ مِنْهُمُ وَمَاظَلَمُونَا بِذَلِكَ وَلَكِنُ كَانُوآ أَنُفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ (١٥) لِأَذَّ وَبَالَةً عَلَيْهِمْ \_

ترجمہ: ..... اور جبکہ مویٰ ( التلفیلا) نے اپنی توم کے (ان افراو ہے جنہوں نے کوسالہ برت کی تھی ) فر مایا ہے میری قوم بلاشبتم نے صحوسالہ بری کر کے اپنا بڑا نقصان کیا ہے اس لئے! بینے خالق ( کی عبادت کر کے ) تو بیکرو پھرتم میں ہے بعض بعض کونل کرے ( یعنی بری مجرم کول کرے) بید فق ) تہارے گئے تہارے پروردگار کے زور کار کے زوگا (چنا نجداللہ نے اس پرعملدر آمدی تم کوتو میں بخش اورتم پرایک ابرسیاہ محیط ہوگیا تا کہتم ایک دوسرے کو دیکھ کررحم ندکھا سکوحیٰ کے ستر ہزارتم میں سے کمل کردیئے گئے )الٹدیتم پرمتوجہ ہوئے ( تمہاری توبے قبول کی ) بلاشبہ وہ توبے قبول فرمالیا کرتے ہیں اورعنایت فرماہیں۔اوروہ وقت بھی یاد کرو جب کہتم کہنے <u>لگے (</u>ورآ نمحالیکہ تم حضرت موی کی ہمرکانی میں ہوکرا یی گوسالہ پرتی کی معدرت کرنے حاضر ہوئے تھے اور تم نے کلام البی سناتھا )اے موی ہم ہرگز آ ب کے کہنے سے نہ مانیں سے تاوقتیکہ ہم خود علائے اللہ کوندو کھ لیس۔ چنانچہ آپڑی تم پر بکل (کڑک کہتم مرکعے) در آنحالیکہ تم ای آسموں ے دیکے دہے سے (جوبی تم پر گری تھی ) ہرتم کوا شایا (زعرہ کیا) تہارے مرجانے کے بعداس تو تع برکہ تم شکر گراری کرو مے .... ماری

اس نعت کی ) درسای کن کیاتم پر بادل ( سکے بادل کا سائبان لگادیا تا کہ میدان تید میں دھوپ کی گری سے بیچے رہو ) اور ہم نے نازل کیا تم پر (اس میدان میں )من وسلوی (ترجیبین، بٹیریں، سانی میم مخفف اور الف مقصورہ کے ساتھ ہے اور ہم نے کہا) کھا وَنفیس رزق ( ذخیرہ نہ کرنالیکن انہوں نے کفران نعمت کرتے ہوئے ذخیرہ کرنا شروع کردیا جس سے نعتوں کا سلسلہ منقطع ہوگیا ) انہوں نے ( اس سے ) ہمارا کی نقصان ہیں کیا ....سیکن اپنائی نقصان کرتے رہے ( کداس کا و بال خودان بربرا)۔

www.KitaboSunnat.com

تر كيب و هين :....برى المسريس من موضه والعديون من دينه لين نجات بإنى اورابتدا أيعل كے لئے بمى بولا جاتا ہے۔ بسری اللہ الاحم من طینہ بین اللہ نے آ دم کوئی ہے پیدا فرمایا۔ ہاری وہ جس کی پیدا کر دہ مخلوق تفاوت ہے بری ہو۔ یہ خالق سے اخص ہے ظاہر ہے کہ توبہ صرف خالق ہے ہوتی ہے لیکن مقصوداس کہنے سے اخلاص ہے اور یہ بتلانا سے کہ معبود ایسا حکیم ہونا جا ہے جس کے کام میں ذرافرق نہ ہو۔ نہ کہ بیل جس کی حماقت بھی ضرب المثل ہے ذالے ماکتارالیہ قتل ہے جو القتلوا سے مفہوم ہور ہا ہے۔ فتو ہوا میں فاسبیہ ہاور ف اقتبلوا میں فاتعقبید ہاور بیر محممکن ہے کو آٹ مم تو بہواور قاب میں فامحذوف ہے متعلق ےای فقعلتم فتاب علیکم لک لام تعلیلیہ ہے تعدیر کائیں ہاس کے شبدنہ کیا جائے کہ ایمان متعدی نفسہ ہوتا ہے یا بواسطہ با کے۔لام کے ذریعہ متعدی تبیں ہوتا صبحہ یعنی جریلی کڑک اور بعض نے آسانی کڑک مراد لی ہے۔ تب شام ومصر کے درمیان ایک نومیل کا میدان عظیم ہے جس میں گھاس، دانہ، یائی کا نام ونشان تہیں تھا جوحفرت موی القلیقی کو کنعان جاتے ہوئے راہ میں پر تا تھا۔ ترجیمین ا کیے خاص تشم کا ہلکا بیٹھا گوند ہوتا ہے۔سلو کی کبوتر ہے جیمونا چڑیا ہے برا جانو رجس کو بٹیر کہتے ہیں جو تیتر کی تشم ہوتا ہے۔ بیہ جانور ہلا تکلف پکڑ کرخود کھالیا کرتے تھے اور پاکے پکائے ل جایا کرتے تھے۔ کتاب الا شاہ وانطائر میں لکھا ہے کہ اگر کھانا سٹر کرخراب ہوجائے تو نجس اور حرام ہوجاتا ہے۔ کیکن دود ھی اگر بد بودارہوجا تیں توان کااستعال تاجا ئرنہیں ہے۔ مدوسی قال کا قاعل لے وہ متعلق یا قوم اے یا قومی یا تخفیفاً منادی کے موقع پرحذف ہوگئ بیمقولہ ہے آخرتک باتی ترکیب صاف ہے۔ قسلتم فعل بافاعل یا مسوسی المنع مقولہ للث اى الإجلك جهرة مفعول مطلق بهى موسكتا باورقاعل يامفعول عدمال بهى موسكتا ب طللها تعل بافاعل العمام غمام جنس ہواحد کے لئے غمامة کلوا کامقعول شیئا محذوف ہاس کابیان من طیبات المنے طیبات مضاف مارز قنکم مضاف الید انفسهم مقعول ہے يظلمون كا۔

ر ابط : .... ان آیات میں پانچویں ، چھے ، ساتویں ، آٹھویں ، نویں انعامات کی طرف اشارے ہیں۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . . لا تول کے بھوت باتوں ہے تہیں مانا کرتے : . . . . . . بانچویں انعام کا حاصل ہے ہے کہ کوسالہ پرتی کی سزامیں سب کوئل ہونا جا ہے تھالیکن ہم نے جولا کہ میں سے صرف ستر ہزار کے تل پربس کیا اور متعقول غیر مقتول سب کومعاف کردیا اس آیت سے عقیدہ حلول کا بھی بطلان معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ گائے ، بیل ، بی بی جنے والے معریوں کا یہی

ی اسرائیل چونکہ متند دقوم تھی اور لاتوں کے بھوت ہاتوں نے بیس مانا کرتے اس لئے بخت سزائیں تیجویز ہوئیں اور طریق تو بیل مغرر کیا گیا۔جیسا کہخود ہماری شریعت میں بعض جرموں کی سزا باوجود توبہ کے قل مقرر کی گئی ہے مثلاً قتل عمد کی سزا قصاص اور بعض صورتوں میں زنا کی مزاسک اور رازاس میں بیتھا کہ آب کر مکے تم نے ابدی حیات کھوئی ہے۔اس کے اس کی سزامیں اپنی دنیاوی زندگی مٹا ڈالا نف میں امام قشیری فرماتے ہیں کہ اولیاءامت اب بھی نفس کشی اور قتل نفس امارہ کرتے رہتے ہیں۔ جیشانعام سے سلسلہ میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ محمد بن اسحاق جونن سیرت ومغازی کے امام ہیں ان کی رائے ہے آئی تو بہ کا حکم نافذ ہونے سے پہلے بطورِ معدرت حضرت مویٰ الطینی سر ( ۰ ع ) منتخب اولیائے امت کیکر کوہ طور پر حاضر ہوئے ،مگر سدی کیتے ہیں کیک تو ہے کہمیل حکم کے بعد حضرت موی التکنین اس جماعت عبادکو لے کیکر باریاب ہوئے اور سب نے مگر کا ام البی سنا کہ انسبی انسسااولہ لا السبه الا انسبا اخبر جسّكم من ارض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري الربر بالاتفاق النالوُّلول في عرض كيالن نومن لك حتیٰ نری اللہ جھرۃ

التُّدكا ويداراورمعتر له ويجيرى: .... معتر له في احدنهم الصاعقة سالتُدك رؤيت محال بوفي بر استدلال کیا ہے بعنی چونکہ محال کی درخواست کی اس لئے ان پریہ بجل گری لیکن بات پنہیں ہے بلکہ دیما میں اللہ کی رؤیت عقالاممکن ہے جبیہا کہ حضرت موی النظفیٰ کا سوال رَب آریا ہے اس پر دلالت کرتا ہے البتہ و نیامیں خدا کو و تیصنے کی انسان میں طاقت تہیں ہے۔ اس تحکتاخی پر کہا بی استعداد ہے زیادہ انہوں نے بیبا کا نہ موال کر دیا ہے اس کئے ان کو یہ سزاملی ہے۔ باقی تیجیر یوں کی بیتا ویل کرنا کہان کوموت واقع نہیں ہو گی تھی بلکہ بخلی کے صدمہ ہے جس بے ہوش ہو گئے تھے اور وہ پہاڑ کوہ آتش فشاں تھا اس میں ہے ہرونت ایسے شرارے نکلتے ہی رہتے تھے۔ بیاللہ کی جمل نہیں تھی نا قابل انتفات خیالات ایں۔

تو كل اور ذخيره اندوزى: .....ساتوي آخوي انعام كاحاصل به به كهاس لق ودق ميدان تيه جبال نه لبيل درخت اورسابیتھااورنہ یانی کا نام ونشان تھاحق تعالیٰ نے ایک رقیق بادل کوان برسا بیکن فرماد یا جس ہے نہ دھوپے کی کرمی چھنتی تھی اور نہ تاریجی کی مصیبت ہے دو جار ہونا پڑتا تھا۔ادر کھانے چینے کا بے منت میا بنظام کیا کہ ایک شیریں گوندادر پرندوں کاغول ،لطیف ترین اورلذیذ ترین خوان نعت کی صورت میں مہیا کرویا گیا۔ یہ دونوں چیزیں کما کیفا چونکہ خلاف معمول تھیں اس لئے یہ معجز ہ ہوالیکن ساتھ ہی ہے تھم تھی ویا گیا کہ ذخیرہ اندوزی کی جوخلاف شان تو کل ہے۔اس خزانہ غیب کی موجود گی میں ہرگز نہ کرنا۔ورنہ کفران نعمت ہوگالیکن انہوں نے ناقدری کر کے علم کی خلاف ورزی کی اس لئے خدانے ان سے سیعتیں سلب کرلیں۔

گناہوں کے ساتھ تعمتیں، خداکی طرف سے ڈھیل ہے: ..... تیتوریداں پردلیل ہے کہ باجود گنا ہوں کے نعمتو **ں کا جاری رہنا درحقیقت استدراج ہوتا ہے جو باعثِ خطر وفکر ہونا جاہئے ، نہ کہ باعث مسرت وطمانیت ، جولوگ** تا فر مانی کے باوجود مال وجاہ کی کثر ت باعث فخر مجھتے ہیں وہ نر یے خر ہیں۔

وِإِذْقُلْنَا لَهُمْ بَعْدَ خُرُوْجِهِمْ مِنَ التِّيهِ ادْخُلُوا هَلَاهِ الْقَرْيَةَ لَهُ الْمَقْدِسِ آوْآرِيْحَا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاسِعًا لَاحَجُرَ فِيُهِ وَّادُخُلُوا الْبَابِ أَىٰ بَابَهَا سُجَّدًا مُنْحَنِيْنَ وَّقُولُوْا مَسُالتُنَا حِطَّةٌ أَىٰ اَنْ تُحِطَّ عَنَّا حَطَايَانَا نَّغُفِرُ وَفِي قِرامَةٍ فِي الْيَاءِ وَالتَّاءِ مَبُيَّا لِلمُفَعُولِ فِيْهَا لَكُمْ خَطِيكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٨) بِالطَّاعَةِ ثَوَابًا قَبَدُّلَ الَّذِيُنَ ظَلَمُوُا مِنْهُمُ قَوُلًا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ فَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعُرةٍوَ دَخَلُوا يَزُحِفُونَ عَلَى استَاهِهِمْ فَانُزَلْنَا عَلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا فِيهِ وُضِعَ الظَّاهِرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَر مُبَالَغَةً فِي تَقبيخ الْ شَانِهِمُ رِجُزًا عَذَابًا طَاعُونًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ (٥٩) بِسَبَبِ فِسْقِهِمُ أَي خُرُوجِهِمُ عَنِ

· الطَّاعَةِفَهَلَكَ مِنْهُمُ فِي سَاعَةٍ سَبُعُونَ ٱلْفًا أَوُ اَقَلُّ

ترجمہ ......اورجب کہ ہم نے کہا (ان ہے میدان تیہ نے لعد) کہ داخل ہوجاؤاس آبادی (بیت المقدی یا اریحا)
جس پھر کھاؤاس کی چڑوں جس سے جہاں سے جاہو بالتکلف (بودرائے اور بروک ثوک) اور داخل ہونا اور وروازہ جس (اس کے)
جسکر (جھکتے ہوئے) اور کہتے رہنا (کہ ہماری درخواست) توبہ کی ہے (لیتی ہماری خطا کیں معاف فرماد بجتے ہم معاف کرویں گے
دوسری قرائت جس نے ففو اور تہ ففو ورنوں جبول صیغے ہیں) تہماری خطا کیں اور مزید بران بھی دیں گے (نیکی پر تواب) سوبدل ڈالا
امس سے) فالموں نے اس بات کو جوان سے کہ ہوئے کہ سے برخلاف تھی (بجائے حطلہ کے حیلہ فی شعر قرائیل گے اور سرین
کے بل شہر جس داخل ہوئے ) اس لئے ہم نے ظالموں پراتاری (یبال اسم میری بجائے اسم ظاہر لانے نے ان کی تھنج شان میں مبالغہ
کرتا ہے۔ بااے (طاعون) آسانی کی فر مالی کی وجہ سے (ان کے گناہوں یعنی اطاعت سے باہر ہوجانے کی وجہ سے چنانچوان
میں سے سرتر ہزاریاس سے بچھم فوراً ہلاک ہوگئے۔)

﴿ تَشْرَتُ ﴾ : النعام خداوندی کی ناقدری کا نتیجہ : النعام خداوندی کو ایتیاں کے جب من دسلوی کھاتے کو ایتیاں کی اکتابے لگا تو معمول کے مطابق کھانوں کی درخواست کرنے گئے ہم ہوا یہ شہری کھانے تو شہری کھانے تو شہری میں اس جنگل بیابان میں یہ چیزیں کہاں؟ اگر در کار ہوں تو سامنے شہر میں جا کہ لیکن دا خلہ کے وقت قولی اور فعلی ادب مخوظ رکھتا ، البت شہر کے اندر جا کر کھانوں میں توسع کر لینا۔ ادر بعض مفسرین نے اس دافعہ کوشہرے متعلق سمجما ہے جس پر جہادی مہم سرکر دان چر کے اس دافعہ کوشہرے متعلق سمجما ہے جس پر جہادی مہم سرکر دان چر سے تعربی المولی کے معارب میں سال تک میدان جی میں جران دس کر دان چر سے آخریا کھا کہ کا بینظیم کشرسب سہیں مرکل کی وقات کے بعد ان کے جانشین ہوشع بن نون کی اصرف ہیں افراد نیچے۔ معنرت موٹی و ہار دن علیجا السلام کی وفات ہی بہیں ہوئی ان کی وقات کے بعد ان کے جانشین ہوشع بن نون

کی سرکردگی میں بیہ جہادی مہم سرکی گئی۔اوراللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح نصیب فر مائی گویا شہر میں دا خلیکا بیضم ان کی معرفت ہوا کہ متنكبرانه فاتحانہ ہرگز داخل نہ ہونا بلکہ متواضعانہ منکسر انہ داخل ہونا ایسا کرنے ہے چھل خطا تیں ہم معاف کر دیں گے۔ادر آئندہ اخلاس کے ساتھا عمالِ صالح کرنے والوں کومزیدانعام دیں گئے۔ لیکن نافر مانی کاانجام بدیشکل طاعون اور و باء آسانی پھوٹ گیا۔

بیمار بیوں اور و باؤں کا حقیقی سبب: ...... وہاؤں کے جہاں بہت سے اسباب طبی اور مادی ہوتے ہیں جیسا کہ سطور . بالا مِسَّرَرُ را\_ہوسکتا ہے کہ خدا کی نافر مانی اور معاصی بھی اس کی حقیقی اور معنوی سبب ہوں چٹانچہ فیسط المسم من المبذين هادو احر منا عليهم النح اورظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدى الناس وغيره تصوص صراحة ال بردلالت كرتي بين اور ازروئے حدیث بیوبائنس نیکوکاروں کے لئے رحمت اور نافر مانوں کے لئے زحمت ہوتی ہیں۔

وَاذْكُر اِذِ اسْتَسْقَى مُوْسَى أَىٰ طَلَبَ السَّفْيَا لِقَوْمِهِ وَقَـذَ عَطَشُوٰ اِفَى البَيْهِ فَـقَلْنَا اضَرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَوَ ﴿ وَهُـوَ الَّـذِي فَرَّ بِشُوبِهِ خَفِيُفٌ مُّربِّعٌ كَرَأْسِ رَجْلِ رَحَامُ أَو كَذَانَ فَضَرَبَهُ فَانْفَجَوَتُ اِنْشَقّت وَسالتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشُوهَ عَيْنًا " بِعَدْدِ الْآسِباطِ قَلْهُ عَلِمَ كُلَّ أَنَاسِ سِبْطٌ مِنْهُمْ مَشَوْبَهُمْ مُوضِعَ شُرْبِهُم فَلا يُشُركُهُمْ فِيه غَيْرُهُمُ وَقُلْنَا لَهُمُ كُلُوا وَاشُوبُوا مِنْ رَّزُق اللهِ وَلاتَعْتُوا فِي الْأَرْض مُفْسِدِيْنَ ﴿٠٠﴾ حالٌ مُؤَكَّدَةٌ لِعَامِلِهَا مِنْ عَتِي بِكُسُرِ الْمُثَلَّثَةِ أَفُسِدَ وَإِذْ قُلْتُمْ يِلْمُؤْسِتِي لَنُ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ أَيُ نَوْحَ مِنْهُ وَّاحِدٍ وَهُوَ الْمَنُّ وَالسَّلُوى فَادُعُ لَنَا رَبَّكَ يُخُوجُ لَنَا شَيْنًا مِمَّا تُنْبِتُ الْآرُضُ مِنٌ ۚ لِلْبَيَانَ بِقُلِهَا وَقِثْمَا يُهَا وَفُوْمِهَا حِنْطَتِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ لَهُمْ مُّوْسَى أَتَسْتَبُدِلُوْنَ الّذِي هُوَ أَدُنَى آخَتُ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ أَشُرَفُ أَىٰ تَاحُدُوْنَهُ بَذَلَهُ وَالْهَـمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ فَأَبَوُا أَذْ يَرُجِعُوا فَدَعَا اللَّهُ فَقَالَ تَعَالَى إِهْبِطُوا إِنْزِلُوا مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ فَإِنَّ لَكُمْ فِيْدِ مَّاسَأَلْتُمْ مِنَ النَّبَاتِ وَضُوبَتُ جُعِلَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ الذُّلُّ وَالْهَوَالُ وَالْمَسْكَنَةُ أَى آئَرُ الْمَفْرِ مِنَ السُّكُونِ وَالْحِزْيِ فَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُمُ وَإِنْ كَأَنُوا أَغُنِيَّاءَ لُزُومَ البدِّرُهَم الْمَضْرُوْبِ لِسِكَّتِه وَبَا مُ وَرَجَعُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهُ ذَلِكَ أَى السَّرُبُ وَالْغَضَبُ بِأَنَّهُمُ أَى بسَبَبِ آنَّهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِاينتِ اللهِ وَيَقَتَلُونَ النَّبِيِّنَ كَزَكَرِيًّا وَيَحْيِيٰ بِغَيْرِ الْحَقِّ " أَى ظُلُمًا ذَٰلِكُ بِجُ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُو اللَّهُ لَا يَعُتَدُونَ إِنَّهُ يَنَحَاوَ زُوْلُ الحَدِّ فِي الْمُعَاصِيٰ وَكَرَّرَهُ لِلتَّاكِيُدِ

ترجمہ:.....اور (یاد سیجئے) اس وقت کو جیکہ موک (الطیفیلا) نے پانی کی دعا مانگی (سیرانی طلب کی) اپنی توم کے لئے (جو بیای تھی میدان تبدیس ) سوہم نے علم دیا کہ اپنا عصاء پھر پر ماریئے، (بیوہ پھرتھا جوحضرت موک الطّنیکی کے کپڑے لے بھا گا تھا۔ ملکا چوکور، آ دمی کے سرکے برابر، سفیدا در نرم تھا۔ چنانچہ حضرت موی نے عصااس پر مارا) پس جاری ہو تھئے ( پیشر پھٹا اور بہنے گئے ) اس سے بارہ جشمے(خاندانوں کی تعداد کے مطابق)معلوم کرلیا برخض (خاندان) نے اپنا گھاٹ (یانی چینے کی جگہ اس میں دوسرے کوشریک کرتا تہیں جا جے تنے اور ہم نے ان سے کہدویا کہ ) کھاؤ ہواللہ کے رزق سے اور اعتدال سے نکل کرز مین میں فسادمت پھیلاتے مجرو (بیر

حال مؤ کدہ ہےاہیے عامل عشبی ہے جو بکسرالٹاء ہے جمعتی من وسلوی ) ہر۔اس لئے اپنے پر در دگارے جمارے لئے دعا کر د بھٹے کہ وہ جارے لئے ( کچھ )زمین سے پیداہونے والی چیزیں اگائے (من بیانیہ ) سائٹ، نکری ، گیہوں ،مسور، پیاز ،فر مایا (موی نے ان ے ) کیاتم بدلنا جا ہتے ہو گھنیا ( کم ورجہ ) چیز وں کو بہترین چیز وں کے بدلہ میں ( خیرجمعنی اشرف یعنی بہترین چیز کے بدلہ گھنیا چیزیں لیتا جا ہے ہو۔ ہمز والسنبدلون میں استفہام انکاری ہے۔ غرضیکدان لوگوں نے اس بات سے بنتے سے انکار کردیا۔ چنا نج حضرت موئ العليه نے دعا كى تو حق تعالىٰ نے ارشاوفر مايا ) جاؤ (شبروں میں ہے ) كسى شبر میں (اترو)البته (وہاں )تم كودہ چيزيں مل عيس كى جن کی تم خواہش کررہے ہو ( یعنی سبزیاں ، متر کاریاں ) اور جم گئی ان بیر ذلت ( پیٹکاراورنیستی ) جس طرح تکسالی سکہ کے لئے ٹھیدلازم ہوتا ت ) اور مسحق ہو گئے (لوٹ گئے )غضب خداوندی کے اور بیر پیٹاکا روغضب ) اس کئے (بسبب اس کے ہے ) کہ بیاللہ کے احکام کا ا نکار کرتے رہے اور قتل انبیاء ( جیسے حضرت زکریا و سیجیٰ ملیہاالسلام ) کے ناحق ( ظلماً ) مرتکب رہے فیزیہاس کئے جھی ہوا کہان لوگوں ن نافر مانی کی اوردائز واطاعت سے نکلتے رہے (معاصی میں صدے بڑھ سے اس جملہ وہ کیدا کررکیا)

تر کیب و حقیق ......حسب ہے مرادوہ حاص پھر ہے جس کی طرف مضرعلام نے اشارہ کیا کہ حضرت موی العَلَیٰ کا ای حیا طبعی اورشری کی وجہ سے مسل وغیرہ میں کسی کے سامنے بر ہنہیں ہوتے تھے۔لوگ یہ سمجھے کہان کومرض فتق ہے( خصیوں کا بڑھ جانا ) حق تعالی نے اس کے ازالہ کا میسامان کیا کہ ایک و فعہ موی الطبیج مختل کے لئے جشمے میں تھے اور کیڑے اتار کرکسی عام پھر پریا حضرت شعیب العَلَیٰلیٰ ہے تیرکات میں جو پھران کو پہنچا تھا اس پر رکھدیئے۔ فراغت کے بعد باہرآئے وہ پھر کپڑے لے کراس طرف بھا گا جہاں آیا دی کی چوپال میں لوگ حسب معمول جمع تھے۔موی القلیقی طبعًا تیز مزان تھے غضبناک ہوکر پھر کے بیچھے کیڑوں سے لئے بر ہنددوڑ ہے اور وہاں پہنچ گئے جہال سب نے اپنے وہم کااز الدکرلیا تھم ہوا کہ اس بھر کو تفوظ رکھو کام آئے گا۔ یہ بھرسفیدا ورزم تھا ایک ہاتھ ہمریع یا اس سے کم ہوگا چوکور جاروں کونوں پر تین تین کنارے ابھرے ہوئے جن سے یارہ جشمے جاری ہوجاتے تھے۔ووسری رائے یہ بے کہ عام پھر اور یہ بھی اظہار قدرت کے لئے زیادہ مناسب ہے۔

فانفجرت میں فا بصیحیہ ہے اس کے اس سے پہلے فضر به مقدر مانا گیا ہے اس حذف میں کت یہ ہے کداس میں ضرب کلیم کو وخل تہیں ہے بلکہاصل وخل اورمؤ ثر ہما راحکم ہے۔حصرت یعقو بہ الیکنے لا کی اولا د چونکہ بار دکھی جن سے بیسل بڑھی یہاں تک پھیلاؤ َ ہوا کہ اس وقت چھے لا ک*ھافر تھے ج*و ہارہ میل کے امریعے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے جو آجکل برہمن اور نان برہمن کا سوال کنوؤں ادر مندروں پر چیش آ رہاہے شایدای تنگ اور محدود ماحول کی پر حیمائیاں ہوں۔

طبعهام واحدير جونكها شكال بيهي كه كها ثاايك نبيس تها بكدير تجبين اوربثير دوتتم كاكها ناتها مفسرٌ علام نے اس كااز اله كيا ہے كه مراو نوع داحد ہے بعنی طعام واصد بول کراہل تلذذ اوراہل تعم وثروت کا کھانا مراد ہوتا ہے۔ کیونکہ غریب آ دمی کوتو جومیسر ہوجا تا ہے اسی بر قناعت کرلیتا ہے اس کے پاس مکسانیت لباس وطعام میں مشکل ہوتی ہے۔ برخلاف دولت کے کسما قبال البیضاوی اور عبد الرحمٰن ا بن زید کی رائے بیہ ہے کہ طبعہ مو احد سے مرادیہ ہے کہ دونوں چیز دن کو ملاکرا یک کھانا بنالیا کرتے تھے۔ منیٹ کالفظ تکال کراشارہ کردیامن سبعیضیہ ہے۔فوم مے معنی مفسرتے گیہوں کے لئے ہیں اور بعض اہل افت کہسن کے معنی لیتے ہیں۔ بعض روایات میں لفظ ثوم بھی آیا ہے اور تورا قامیں نہیں مرادے۔مصر سے مرادعام شہرہے خاص ملک مراد بیں ہے۔اریحا ایک شیبی اور شاداب علاقہ ہے جس میں پیدادار بکٹرت ہوتی تھی۔ حضرت پوشع کے ہاتھ پر فتح ہواتھا۔ای لئے اھسطوا استعال کیا گیا ہے۔ صربت اس میں استعاره تبعیه تصریحیه بااستعاره مکدیه بے لزوم الدرہم بیعمارت برنکس ہوگئی۔اصل میں اس طرح تھی لے وہ السب کے فیلیدر ہے المستضووب بحذف المتناف اى لنزوم اثو السكة ال كيعدعبارت كاقاب كرليا كيا بسكة س برسركاري شيدانًا موتاب جمع سَكِك ، جيسے سدرة كى جمع سدرة تى ہے۔واذا استسقى جملہ فاتعقبيہ قبلنا تعلى بافاعل راضرب النح ريمقولہ ہے انسفجر ت تعل، السنتا عشرة فاعل مميز عيداً تميز \_مفسدين حال مؤكده ب الاتعثوا سے قلتم تعل بافاعل \_يا موسى البح مقول ال كريملے جملہ بر عطف ربك فاعل يسخوج شيئا محذوف من بيانيهما موصوله تنبت جمله صله من يقلها بيان منصوب أتحل على الحال تقترير مسما تنبت الارض كائنا من بقلها يرسب ل كرشيدا كايران بواريخوج جواب امرب ادع كااس لئ مجز وم ب- اتستبدلون الخ پوراجمل مقولہ ہے قال کا احبطوا جملہ انشائے لکم خبر ہے ان کی۔ حاسنلتم اسم ان صوبت جملہ متنانقہ ہے۔ غضب موصوف من التُدصقت باء وابغضب مبتداءبانهم الخ فبر بغير المحق. منصوب أنحل على الحال من ضمير يقتلون عي تقديره يسقتلونهم مبطلین. ذلک مبتداء-بماعصوا خبرے۔

ر لیط: .... ان آیات میں یار ہویں اور تیر ہویں انعامات کی طرف شارات ہیں۔

﴿ تشريح ﴾: .... الك تحلك رين كافران في بيت : .... دادى تي من جب مين كاميدان ط کرنے کے بعدرفیدیم میں پہنچےتو پیاس کی۔ یانی کی تلاش ہوئی ، یانی وہاں کہاں اس لئے حضرت مویٰ نے اپنے معجز ہ سے اس ضرورت کوبھی بوری تاز برداری کے ساتھ بورافر مایا۔ یعنی ان کے بارہ قبیلوں کوانتظامی لخاظ سے الگ الگ رکھا جاتا تھا۔ ان کے لئے افیسران بھی الگ الگ مقرر کئے جاتے تھے اس لئے یہاں بھی ایبا ہی کیا۔لیکن بد د ماغ لوگ اس خوانِ نعمت کی قدر کیا کرتے انہوں نے ان ہی معمولی کھانوں کی فر مائش کر دی ، کھانے سے مرا دمن وسلوی چینے سے مرا دیا ٹی اور نا فر مائی ا حکام کوفتنہ وفسا دفر مایا ہے۔

سیجیری تاویل: .... بعض نیجر یون کایتا ویل کرناسی نبیس ہے کہ صدرب کے معنی چلنااور جربے مراو بہاڑی علاقہ ہے لین لکڑی کے سہارے بہاڑیر چڑھ کریانی تلاش کرو۔ کیونکہ ضرب کے معنی اگر چلنے کے ہوں تو اس کے صلیبی فی آتا ہے اور تو رات کا حوالہ دینا اس لئے چیج نہیں ہے کہ اس میں مقام اہلیم کا ذکر ہے اور بیوا قعد رفیدیم کا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر قاضی بیضاوی نے امٹھی بات فرمائی کے بعض مقناطیسی پھر جبکہ لو ہے کو جذب کر سکتے ہیں یا تہر یا گھاس تھینج سکتا ہے۔تو کیا ایسے پھر پیدا کرنے پر اللہ کوقند رہ نہیں جو یانی کو سینج کر اگل دیتے ہوں جیسے آ جکل او ہے کے نلول میں ہوا یانی کوزمین سے سینجی ہے اور چینکی ہے۔ فی الحقیقت ان منکرین خوارق کی عقلوں پر پچھر پڑھئے ہیں اور بیمحال کی حقیقت ہی ابتک نہیں سمجھ سکے خلاف عادت عامہ کومحال کہنے لگے۔

ميبود كى ذكت: .....مجمله يهودكى ذكت ومسكنت كريكى بكر قيامت كرقريب تك ان سلطنت جيس لي كئ ب، اگر کہیں محض نثیروں کا سابے ضابط شور وشغب کر کے کوئی حصہ تھیرلیں اور وہ بھی دوسری سلطنوں کے سہارے اور اکسانے پر سیاس اغراض کے ماتحت تو اس کوکوئی عاقل سلطنت نہیں کہ سکتا۔ تاہم دنیا کی نظروں سے گرادینا اور مقام عزت ووقار میں بارنہ پاسکنا جو حقیقت ہے ذلت کی وہ پھر بھی باقی رہے گی۔ چنا محداس پیشن کوئی کی تکذیب تاریخ اب تک نہیں کرسکی ہے۔

ا نبیا ع کافعل ناحق: ..... قل انبیاء کے ساتھ ناحق کی قیدلگانا احتر ازی نہیں ہے کہ کوئی قل حق بھی ہوتا ہے بلکہ یہ قید واقعی ہے بعنی تمام آل انبیا ء کے تاحق ہی ہوتے ہیں یا تیدنگانے کا بیہ مقصد ہو کہ وہ خود بھی اس قبل کوناحق ہی سمجھتے ہیں لیکن بر اہوضدا ورعنا د کا کہ

وہ انسان کوا ندھا بنادیتا ہے۔ چنانچدا کی ایک دن میں ستر (۵۰) انبیا ٹوکو بنی اسرائیل نے مل کیا ہے۔ حاصل آیت بہال بھی مہی ہے کہ معصیت سبب ہے تتل انبیاءً اور کفر کا۔اور تتل انبیاءً اور کفر سبب ہے غضب الہی کو دعوت دینے کے اور نحضب الہی ہے آ سانی بلائمیں اورو بالنيس اتريزيں۔

عوام وخواص کا فرق :..... عارف کواس واقعہ ہے سبق لینا جا ہے کہ جولوگ راضی بقضاء نہیں ہوتے اور جونعمت پر شکر اورمصیبت پرصبر بیں کرتے کس طرح ان پر ذلت وطغیان مسلط کر کے دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دمی جاتی ہے اور یہ کہ متوکلین کوکسب کرنا اوراصحاب کسب کو بلاضر ورت ترک کسب کرنا جن تعالی کےمعاملہ کو تبدیل کرنا ہے، وراس کی نا خوشی کا باعث ہے۔ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا بِالْآنْبِياء مِنْ قَبُلُ وَالَّذِيْنَ هَادُوا هُمُ الْيَهُوٰدُ وَالسَّصَارَى وَالصَّابِئِيْنَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْيَهُوٰدِ أوِالنَّصارَى مَنْ اهَنَ مِنْهُمُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فِي زَمَنِ نَبَيّنَا وَعَمِلَ صالِحًا بِشَرِيُعَتِهِ فَلَهُمُ أَجُرُهُمُ أَي نَّوَابُ آعُمَالِهِمْ عِنُدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوُفْ عَلَّيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٢﴾ رُوْعِيَ فِي ضَمِير امَنَ وَعَمِلَ لَفُظُ مَنُ وَفِيْمَا بُعَدَهُ مَعْنَاهَا وَ اذَّكُرُوا **اِذَ اَحَذُنَا مِيْثَاقَكُمُ** عَهُدَكُمْ بِالْعَملَ بِمَا فِي التُّوراةِ وَ قد**رَفَعُنَا فَوُقَكُمُ** الطُّورَ \* الْحَبَيلَ اِفْتَلَعْنَاهُ مِنْ أَصْلِهِ عَلَيْكُمُ لَمَّا أَيْتُهُ قُبُولَهَا وَقُلْنَا خُلُوا مَآ التَّيْنُكُمُ بِقُوَّةٍ بِحِدْ وَاجْتِهَادٍ وَّاذْكُرُوْ ا مَافِيِّهِ بِالْعَملِ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴿ ٣﴾ النَّارَ أَوِ الْمَعَاصِيَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ أَعُرَضُتُمُ مِّنُ ۖ بَعُدِ ذَٰلِكَ عَ البِينُ اقِ عَنِ الطَّاعَةِ فَلَوَ لَافَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ بِالتَّوْبَةِ أَوْ تَاجِيْرِ الْعَذَابِ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ ١٣﴾ الْهَالِكِيْنَ \_

تر جمہ:......." بیواقعی بات ہے کہ جولوگ (پہلے اتبیاً پر )ایمان لا چکے ہیں اور جنہوں نے مذہب یہودا فقیار کیا (بہودی ہوئے) اور نصر انی اور فرقہ صابی ( یہودیا نصاری کی کسی خاص جماعت کا نام ہے ) ان میں سے جولوگ الله پر اور قیامت پر ایمان لائیں کے (مارے حضور ﷺ کے زمانہ میں )اور اچھی کارگزاری کریں گے (آپ کی شریعت کے موافق )ان لوگوں کے لئے معاوضہ ( تُواب ا عمال ) ہان کے بروردگار کے یاس اور ان کے لئے کسی طرح کا اندیشنہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ آمن اور عمل کی مفروضمیروں میں لفظمن کی رعابیت کی گئی اور مابعد کی صائر جمع میں اس مے معنی کی رعابیت پیش نظر ہے۔ نیز اس وقت کو یا دسیجئے جبکہ ہم نے تم سے قول وقرارلیا (تورات پرعملدرآ مدکاعبدلیا)اورکو وطورکوتمهارے سروں پرلا کرمعلق کردیا (طور بہاڑکوا کھاڑ کرتمہارے سروں پرتمہارے انکارِ قبولیت احکام کی وجہ سے لاکھڑا کیا اور حکم دیا کہ ) لوتھا مو! جوہم نے تم کو کتاب دی ہے مضبوطی (بیوری کوشش ) کے ساتھ اور یا در کھو اُن ا دکام کوجواس میں موجود ہیں (ان پرعملدرآ مدکر کے ) جس سے توقع قائم ہو عتی ہے کہ تم متقی بن جا وَ (جہنم ومعاصی ہے ج کر ) کیکن تم اس قول وقرار کے بعد بھی پھر گئے (اطاعت کی مضبوطی ہے منہ موڑلیا ،سواگرتم پر خدا کا فضل ورحم نہ ہوتا (جوتو بداورتا خیرعذاب کی صورت میں ہوا) تو یقیناتم تباہ (ہلاک) ہو <u>چکے ہوتے'</u>'

تركيب وتحقيق: ٠٠ يهود بني اسراكل كو كہتے ہيں وجد شميد ميں اختلاف بيكن قوى تربيب كديهودانا مي حضرت لعقوب

کے بڑے صاحبزادے کی طرف مینسوب ہیں جوان کے جداعلیٰ ہیں۔ یاھاد مجمعنی تناب ہے۔نصاریٰ نیسائیوں کو کہتے ہیں (وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ناصرہ شام کا ایک گاؤں ہے جہاں خضرت میسٹی رہتے تھے ای کی طرف نسبت ہے نیز ایک خاص فرقہ کلیسائے عرب کے لئے بھی پیلفظ بولا جاتا ہے۔ یانصران کی جمع نصاری ہے بو لتے ہیں رجل مصوان، امواء فرنصوالفہ اس میں تا مبالغہ کی ہے چوتکہ انہوں نے حضرت عیسلی کی نصرت وامداد کی اس لئے نصرانی کہلائے۔صابسی پیڈیک قدیم ترین فرقہ کا نام ہے۔شہر ہابل وغیواے میں پاوگ حضرت ابراجيم التكنيفي كے زمان ميں رہتے تھے ابتدا وتو ان كى معلوم نبيس كب ہے ہوئى ہے اور ان كى تيجے اور پورى كيفيت كسى كومعلوم نبيس اس کے مفسرین کے اقوال میں اضطراب ہے۔ تا ہم ان کا اعتقادتھا کہ خدا چونکہ مجرد محض ہے اور انسان خاص مادی ، اس کئے خدا تک رسائی کی کوئی صورت نہیں ہے بجز اس کے کہ مظاہر قدرت، نیرات کی پرسٹش کی جائے چنانچے بعض نے آ نماب، ماہتاب، ستاروں کی پرستش کوشعار بنالیا بعض نے اصنام کو نیرات کامظہر سمجھ کران کی پرستش شروع کردی۔ یونان میں زہرہ وغیرہ سیّاروں کے تام سےمعبدگاہ بنے ہوئے ہیں۔آ گے چل کرامیان کے آتش مرست، ہندوستان کے وید پرست بھی اس گروہ کی شاخیں ہو کمئیں غرضیکہ کسی نے ان کو یہود سمجھا کسی نے نصرانی کسی نے مجوی ۔ بیلفظ صالی اگر عربی ہےتو صباء بمعنی خرج سے ہے یاصیا جمعنی مال سے چونکہ بیتمام ادیان سے انکل کراہیے ند بب کی طرف ماکل ہوئے اس لئے صابی کے جانے لگے۔وقعد د فعنا میں لفظ قعد کی تقدیر سے اشارہ ہے کہ حذوا منصوب المحل على الحاليت ب- المذين امنوا موصول صليل كراسم ان، من شرطيه مبتداء المن بالله خبر، فلهم جمله جواب بهريه للرخبر ان. عاكدمحذوف بداى من امن منهم لقظة ووجهين كافظ مفرومعنا جمع اجر هم مبتدا فلهم خير، العش كرزو يك اجوهم جارى وجه عمر فوع باور عند ظرف عال اس مين استقر ارب احذنا تعل با قاعل ومفعول و و فعنا المنع جمله حال حذوا ما اتیناکم مقولہ ہےقلنا محذدفکابقوۃ حال امے خلوہ عازمین. فضل اللہ مبتدامحذوف اُنخبر ای حاضر کوفیول کے زدیک لولا كاما بعداس كااسم موتاب\_

ر بط .... ان شرارتوں کے ذکر کے بعد خیال ہوسکتا تھا کہ اب شاید کسی کی معذرت اور ایمان قبول نہ ہوسکے۔اس لئے پہلی آ بہت میں ایک قانون کلی ارشادفر ماکراس کا دفعیہ کردیا۔اور باقرآن کی عام عادت کے مطابق مجرمین کے تذکرہ کے ساتھ فرمانبرداروں کا ذکر کیا جار ہا۔ ہے تا کہ ان واقعات کوئ کریدلوگ زیادہ ولکیرنہ ہوجائیں ، اس نے بعد الکی آیت میں پھرسلسلہ سابقہ لحاظ ہے چودھواں انعام ذکر کیاجا تاہے۔

﴿ تشریح ﴾: .....ایک شیداوراس کے تین جوابِ: ..... بظاہر یہاں قرآن کریم کے طرز کلام پریہ شبہ وسکتا تھاکہ پہلے ان السذیس امنوا کہنے کے بعد پھرمن آمَنَ کہنے اور تخصیص بعد النعمیہ کے کیامعنی؟ میتو تخصیل کے قبیل سے معلوم ہوتا ہے۔جلال مفسر یے اس کی تو جیدی طرف فسی زمین نبینا سے اشارہ کیا ہے اس کے سلسلہ میں تین تو جیہیں ہو سکتیں ہیں(۱) پہلے الذین الهنوا سے مراوعام انبیا عسابقین کے تبعین ہیں خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی یا اور کوئی پھراس کے بعد بہود ونصاری كاذكر تسخيصيص بعد التعميم كيطور پرب(٢) ووسرى توجيه بدب كدالسذيس امنوا بمراوز مان فترة ويحيح راستدير جلنے والےموحدین میں جیسے حبیب نجار ،قیس بن ساعدہ ، ورقہ بن نوقل ، بحیرہ راہب ،سلمان فاری ، وفدالنجاشی ، وغیرہ طالبین حق اور سچائی کے متاباتی حضرات جن میں ہے بعض کوحضور ﷺ کی اتباع نصیب ہوسکی ہے اور بعض پہلے ہی واصل بحق ہو گئے۔اور (۳) تنیسری تو جیہ یہ ہے کہ اللذیب احسوا ہے مرادوہ عام سلمان ہوں جو مطل کلمہ پڑھنے کی صد تک زبانی مسلمان ہو سے اورجن کےول میں اسلام نے ابھی گھرنہیں کیاان ہے!خلاص کامطالبہ کرتا ہے۔خلاصہ سب تو جیہات کا ایک ہی ہے کہ دونوں جملوں میں فی الجملہ مغائرت ہے کہ تمام لوگ خواہ پہلے سے حق پرست ہوں یا باطل پرست یا ظا ہری طور پراطا عت کا دم بھرنے والے بغیر سیجے دل سے آپ بھٹا کی اطاعت کاملہ کے ان کی نجات ممکن نہیں ہے۔

قانون کا تعیم بیان کرنامقصود ہے کہ ہمارا تا ہوں یا مخالفین سب کان کھول کرس لیں کدا بنجات منحصر ہے اطاعت بھری میں۔
جا ہے ہمار ہے موافق اوراطاعت کا دم بھرنے والے ہوں یا مخالفین سب کان کھول کرس لیں کدا بنجات منحصر ہے اطاعت بھری میں۔
اس سے کلام کی وقعت اور بلاغت بہت زیادہ بڑھ تی ہے کہ ہمارے اس قانون علم میں ماوشا کا فرق نہیں ہے۔ کالے کورے کی تفریق بین بیس ہے، جغرافیا کی یانسلی امنیاز کا کوئی سوال نہیں ہے ، ہماری نظر میں سب برابر ہیں کس سے ندواتی خصوصیت ہے اور ندو آئی خصومت جیسے کوئی بادشاہ اعلان کرے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں وزیر ہویا فقیر ، فر ما نبر دارغلام ہویا مخالف و شمن ، جوقانون کا احترام رکھے گاوہ موردعنا ہے ہوگا در ندمو جب عمل براس تقریر کے بعدا کر المدین امنوا سے مراد خلص مؤمنین بھی ہوں تب بھی عبارت بے تکلف و بے غبارہ و جاتی ہے۔

علمائے سوء اور غلط کا رمشائے: .......... نزول تورات کے بعد بنی اسرائیل نے بطور تقد بق واطمینان کے سر نتخب اولیائے امت کو حضرت موئی الظینی کی معیت میں روان عطور کیا تھا لیکن انہوں نے باوجود مختف بجا کبات قد رت ملاحظہ کرنے کے قوم کے سامنے آ کرید مغالطہ آ میز بیان و بدیا کہ حق تعالی کے فر مان کے مطابق اگر تم سے اس پر ہم وات عمل ہو سکے کرلو ورنہ خیر او تھے ہوئے کو تھیلنے کا بہانہ کا فی ہوتا ہے۔ کچھتو ان کی جبلی شرارت کچھا دکام ہخت ،اس لئے بھاگ نگلنے کا یہ موقعہ نئیست سمجھا اور صاف انکار کردیا کہ ہم سے اس پر عمل تہیں ہوسکتا، اس لئے بہاڑ کا فکڑا ملائکہ نے ان کے سروں پر معلق کر کے دھم کا یا کہ فوراً قانون کو مضبوط بکڑو اور اس پر عمل کرو۔

چیر بیتبد بلی فدہب : اسسانی اس بر الا اکواہ فی الدیس سے شبہوگائی کئی جواب ہیں (۱) یا تو پہلے ذہب میں یہ اگراہ جائز ہوگا (۲) یا خود آیت اکراہ کو تھم جہاد سے منسوخ ہانا جائے یعنی شروع اسلام میں زبردی منع تھی ،اب اکراہ منوع نہیں ہے کہ اشکال ہو (۳) سب سے بہتر تو جیدیہ ہے کہ ابتداء ذہب تبول کرنے یا نہ کرنے میں آیت الا اکواہ فی الدیس کی دجہ زبردی نہیں کی جائے گی گر جب خوشد لی سے فدہب کو قبول کرلیا جائے تو پھرا حکام جزئیدی ہجا آ دری پر ضرور مجود کیا جائے گا جیسے خاص جرموں پر صدود وقصاص کی مزائیں اور ہوتیں ہیں ،اس کی فی پرکوئی عقلی یا تھتی دلیل نہیں ہے۔

و نیاوی حکومت کا طریمل : ..... چنانچ سرکاری طور پر پولیس میں بھرتی ہونے کے لئے کسی کو مجبور نہیں کیا جا تالیکن از

خودا گرکوئی ملازمت قبول کرے تو ڈیوٹی کی بجا آ وری میں ضرورمجبور کیا جائے گا۔ورندمستوجب سزا تعطل ہوگا اوریپصورت عین انصاف کہلائے گی۔رحمت عامہ سے دنیا میں مؤمنین کی طرح کفار بھی منتفع ہیں۔لیکن رحمت ِ ضاصہ کے مستحق آخرت میں صرف مؤمنیں ہوں کے اور لطنل ورحمت کا مصداق آ تخضرت ﷺ بھی ہو کتے ہیں کہ آپ کے وجود باوجود کےصدقہ میں عہدشکن یہودموجودین ودنیاوی

وَلَقَدُ لَامُ قَسَمٍ عَلِمْتُمُ عَرَفَتُمُ اللَّذِينَ اعْتَدُوا تَحَاوَزُوا الْحَدَّ مِنْكُمُ فِي السَّبُتِ بِصَيْدِ السَّمَكِ وَقَدُ نَهَيُناكُمُ عَنُهُ وَهُمْ آهُلُ آيُلَة فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ مُبْعَدِيْنَ فَكَأْنُوهَا وَهَلَكُوا بَعُدَ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فَجَعَلْنَهَا أَى تِلْكَ الْعَقُوبَةِ نَكَالًا عِبْرَةً مَانِعةً مِنْ اِرْتِكَابِ مِثْلِ مَاعَمِلُوا لِّمَا بَيْنَ يَدَيُهَا وَمَا خَلُفَهَا أَى لِالْاَمَمِ الَّتِي فِي زَمَانِهَا وَبَعْدَ هَا وَمَوْعِظُةً لِّلُمُتَّقِينَ ﴿٢٦﴾ اللَّهُوَ خُصُّوا بِالذِّكِرِ لِآنَّهُمُ المُنتَفِعُونَ بِهَا بِحَلَافِ غَيْرِهِمْ \_ ترجمہ:....اورتم جانتے ہی ہو( لقد میں لام قسیہ ہے)ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے (حدے ) تجاوز کیا تھا ہفتہ کے متعلق ( دوبار ہ پھلی کے شکار کے جس ہے ان کور د کا تھا یہ لوگ ایلہ کے باشندے تھے )اس لئے ہم نے ان کو حکم دیدیا کہ تم ذکیل بندر بن جاؤ (لینی را ندہ چنانچہوہ مسنح ہو گئے اور تین روز بعد ہلاک ہو گئے ) پھر ہم نے اس کو (اس سزاکو ) موجب عبرت (اس جیسے کام ہے رو کتے کے لئے عبرت) بناویاان کے معاصرین کے لئے اور بعد میں آئے والوں کے لئے (ان کے ہم زمانہ لوگوں اور مابعد والوں کے کئے )اور (اللہ ہے ) ڈرنے والوں کے لئے موجب نفیحت بنادیا (متقین کی تحصیص اس لئے کی ہے کہ دراصل یہی نفع حاصل کرنے والے ہیں دوسرے ہیں۔)

مركبيب وتحقيق مستنكال، بيرى ورقيدكو كهتم بين، يهان مرادلازم ليني منع كرناعسلمتم بمعنى عسر فتم فعل بإفاعل-الذين اعتدوا الغ جمله مفعول منكم حالضميراعتدوا سےفی السبت اس كے متعلق ہے خاستين، مشتق ارخساء ذليل ہونا۔ قردة كى صفت ہے يا خبر ثانى ہے يا كونوا سے حال ہے۔ نكالا تمفعول عاتى ہے۔ ر ليط أنسسس اى سلسلة انعامات كاسولهوان (١٦) واقعدة كرفرمايا جاتا ہے۔

الشريح العليلة سيستكرون سال بعد حضرت واؤد العليلة موى العليلة سيستكرون سال بعد حضرت واؤد العليلة کے زمانہ میں ملک شام سمندر کے کنار ہے ایلہ نامستی کا بیوا قعہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہفتہ کے روز مجھلی کا شکار کھیلنے کی ممانعت کی اور ندہبی عبادت کے لئے اس روز کو فارغ رکھنے کی ہدایت کی تھی کیکن لوگوں نے بیے حیلہ شروع کردیا کہ ہفتہ کے روز حوض اور چشموں میں آنے والی نالیوں کے مندکھول ویئے جاتے اور جب سمندری محصلیاں اس میں آجا تیں تو اتو ارکے روز ان کاشکار کرلیا جاتا تھا کچھروز بعد اس حیلہ کے بغیر ہی محصلیاں بکڑی جانے لگیں چنانچے کسی آفت ساوی طاعونی وباء میں مبتلا کر کے ان کی صورتیں منخ کروی کئیں ، چہرے متورم ہوگئے ادر تین روز بعد ہزاروں کی تعدا دمیں مرگئے ۔ کتاب سموئیل کے۲۴ باب میں اجمالاً اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ . طاعت شعاروں کے لئے اس قصہ کوموعظت اور نافر مانوں کے لئے نکال فر مایا ہے۔

ڈ ارون کا نظریہ ارتقا: ......فلاسفہ جدید کے فزد کیے بندرکا ترقی کر کے انسان بناا گرمکن ہے تو اس کا عکس یعنی انسان کا تنزل کر کے بندر بنتا کیوں ممکن نہیں ہے؟ آخرآ گ، پانی، ہوا، ان عناصر میں ایک دوسرے کی طرف انقلابِ ما ہیت مشاہداور فلاسفہ بے خزد کے بندر بنتا کی وکال کہنے کی کیا وجہ ہے۔ رہا دونوں انقلابوں میں آئی اور زمانی ہونے کا فرق، یہ کوئی قابلِ النفات چیز نہیں ہے۔

مسنخ معنومی وروحاتی: ...... اورمفسرین میں مجاہدگی رائے یہ ہے کہ سنخ صوری نہیں ہواتھا بلکھر تے معنوی مراد ہے۔ احمق اور بے وقو ف کو جس طرح بیل اور گدھا کہدویا جاتا ہے یہی یہاں مراد ہے۔ لیکن بلاضرورت حقیقی معنی کا ترک مناسب نہیں ہے۔ ارباب معرفت کا خیال ہے کہ جو تحص اوضاع شرع کی پرواہ نہیں کرتا اس کا تور باطن ذاک ہوکرروح منح ہوجاتی ہے اور جس جانور نے اوساف اس میں رائے ہوں ہے ای کی طبیعت اس میں پیدا ہوجاتی ہے یہ سنخ باطنی ہوجاتا ہے۔

وَاذَكُرُ اِ**ذَقَالَ مُوسَى لِقُومِةٍ** وَقَدُ قَتِلُ لَهُمْ قَتِيُلٌ لَايُدُرَى قَاتِلُهُ وَسَأَلُوهُ انْ يَدُعُواللَّهُ اَنْ يَبُبِيَّنَهُ لَهُمُ فَدَعَاهُ إِنَّ اللهَ يَـأُمُرُكُمُ أَنْ تَذُبَحُوا بَقَرَةً ۚ قَالُوٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۚ مَهُـزُوًّا بِنَا حَيْثُ تُجِيبُنَا بِمِثُلِ ذَٰلِكَ قَالَ اَعُوُذُ آمُتَنِعُ بِاللَّهِ مِنُ أَنُ آكُونَ مِنَ الْجَهِلِيُنَ ﴿ ١٠﴾ ٱلْمُسْتَهُزِئِينَ فَلَمَّا عَلِمُوا آنَّهُ عَزُمٌ قَالُوا ادُعَ لَنَا رَبَّكَ يُبَيّنُ لُّنَا مَاهِيَ \* أَىُ مَاسَنَّهَا قَالُ مُؤْسَى إِنَّهُ آيِ اللَّهِ يَنْقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّافَارضٌ مُسِنَّةٌ وَكَابِكُرٌ \* صَغِيْرَةٌ عَوَانَ ۚ نصف بَيُنَ ذَٰلِكَ ۚ المَذَ كُورِ مِنَ السَّنَّيُنِ فَافْعَلُوا مَاتُؤُمُّرُونَ ﴿ ١٨﴾ بِهِ مِنُ ذَبُحِهَا قَالُوا ادُعُ لَنَا رَبُكَ يُبَيِّنُ لَّنَا مَالُونُهَا ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقُرَةٌ صَفُرَاءُ ﴿ فَاقِعٌ لُّونُهَا شَدِيدُ الصُّفُرةِ تَسُرُّ النَّاظِرِيُنَ ﴿١٩﴾ اِلَّهُمَا بِحُسُنِهَا أَى تُعْجِبُهُمُ قَالُوا ادْعَ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَّنَا مَاهِي ﴿ اَسَائِمَةٌ اَمُ عَامِلَةٌ إِنَّ الْبَقْرَ أَى جِنْسَهُ المُنْعُونَ بِمَاذُكِرَ تُشَابَهَ عَلَيْنَا لِكَثْرَتِهِ فَلَمْ نَهْنَدِ الَّى الْمَقُصُودَةِ وَإِنَّآ إِنْ شَآءَ اللهُ لَمُهُتَدُونَ ﴿ ٤٠﴾ اِلْيُهَا فِي الْحَدِيْتِ لَوْلَمُ يَسُتَثُنُوا لَمَا بُيْنَتْ لَهُمُ اخِرَ الْابَدِ قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لْأَذَلُولٌ غَيْرُ مُذَلَّلَةٍ بِالْعَمَلِ تُثِيْرُ الْأَرْضَ تُقَلِّبِهَا لِلزَّرَاعَةِ وَالْحُمُلَةُ صِفَةُ ذَلُولِ دَاحِلَةٌ فِي النَّفٰي وَلَا تَسْقِي الْحَرُثُ الْارُضَ الْمُهَيُّنَة لِلزَّرُعِ مُسَلَّمَةٌ مِنَ الْعُيُوبِ وَاتَّارِ العَمَلِ لَا شِيَةَ لَوْنَ فِيْهَا غَيُرَ لَوْنِهَا قَالُوا الْتُنَ حِثْتَ بِالْحَقِّ " نَطَقُتَ بِالْبَيَانِ التَّامِ فَطَلَّبُوهَا فَوَجَدُّوُهَا عِنْدَ الْفَتَى الْبَارِ بِأُمِّهِ فَاشَتَرَوْهَا بَمَلاِ مَسُكِهَا ذَهَبًا فُلَبَحُوهَا وَمَاكَادُوا يَفُعَلُونَ (٤٠) لِغِلاءِ تَمَنِهَا وَفِي الْحَدِيْثِ لَوْ ذَبَحُوا آيَّ بَقَرةٍ كَانَتُ لَاجْزَأْتُهُمْ وَلَكِنَّ ؟ شَدَّدُوا عَلَى اَتُفُسِهِمُ فَشَدَّدَ الله عَلَيْهِمُ وَإِذُ قَتَلُتُمْ نَفُسًا فَاقْرَءُ تُمْ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاء فِي الْاَصْلِ فِي الدَّالِ اَيُ تَخَاصَمُتُمْ وَتَدَافَعُتُم فِيهَا ﴿ وَاللَّهُ مُخُوجٌ مُظُهِرٌ مَّاكُنتُمْ تَكُتُمُونَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ آمُرِهَا وَظِذَا اعْتَراضٌ وَهُواَوِّلُ القِصّةِ فَقُلُنَا اضْرِبُوهُ أي الْقَتِيلَ بِبَعْضِهَا فَحُسرِبَ بِلسّائِهَا أَوْ عَجْبِ ذَنْبِهَا فَحَبِي وَقَالَ قَتَلَنِي فُلاَلّ

وَفُلَانُ إِبْنَا عَيَّهِ وَمَاتَ فَحُرِّمَا الْمِيْرَاثَ وَقُتِلاَ قَالَ تَعَالَى كَلْالِكَ الِاحْبَاءُ يُسخى اللهُ الْمَوْتَلَى وَيُرِيكُمُ اللهُ وَلَائِلَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَوْتَلَى وَيُرِيكُمُ اللهُ وَلَائِلَ قُدْرَتِهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ عَلَى أَتُدَبَّرُونَ فَتَعْلَمُونَ آنَ الْقَادِرَ عَلَى الحياءِ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ فَادِرٌ عَلَى الحياءِ نَفُوسٍ كَثِيرَةٍ فَتُؤْمِنُونَ .

ترجمه :.... اور ووز ماند (باوكرو) جب كدحفرت موى (العليه ) في اين قوم عدفر مايا (ورآ نحاليكدان ميس مركس كوفل كرديا كيا تقااور قاتل كايت بين چلتا تھا۔لوگوں نے حضرت موئ سے اس كے ظاہر ہونے كے لئے درخواست كى آپ نے دعافرماكى ) حق تعالی تم کو تکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل فرج کرو۔ کہنے لگے کہ آپ کیا ہم سے مداق کررہے ہیں (مسخر ہ بنارہے ہیں کہ اس طرح کا بے جوز جواب دے رہے ہیں) مول (العلقلا) نے فرمایا کے نعوذ باللہ (بناہ بخدا) کہ میں جاہلوں میں سے ہوں (جو مذاق کیا کرتے ہیں! جب لوگوں کو یقین ہوگیا کہ پختگی کے ساتھ فر مارہے ہیں ) کہتے لگے اپنے پر وردگار سے ہمارے لئے دعا کردیجئے کہ وہ ہم کو بتلادے کہاس کے اوصاف(سن وسال) کیا ہیں (موکٰ ٹے)فرمایا کہ (حق تعالیٰ) فرماتے ہیں کہاییا بیل ہونا جا ہے کہ نہ بالکل بوڑھا ہو( عمر رسیدہ )اور نہ بالکل پٹھا( نوعمر ) ہو( ان مذکورہ دونوں سنوں کے ) درمیان کا ہو۔ سوکر گز روجوتم کو تھم دیا تکیا ہے(اس کے ذیح کا) کہنے سکے اپنے پروردگار سے درخواست سیجئے کہ ہمارے لئے اس کا رنگ بھی بتلا دیے،حضرت موی نے کہا حق تعالی ارشاد فر ماتے ہیں کہ وہ بچھڑا کھلے رنگ کا زرد ہونا جا ہے (تیز زر درنگ کہ دیکھنے والوں کے لئے فرحت بخش ہو (اپنی خوبصورتی کی وجہ ہے تعجب خیر ہو) کہنے لگے اپنے پر وروگار ہے ورخوا ست سیجئے کہ وہ بتلادی کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں گے ( جنگل کا جرنے والا ہویا لا دوہو ) کیونکہ اس بچھڑ ہے میں قدر ہے اشتباہ ہے (اس کی جنس جو بتلائی گئی ہے کثیر الاشتباہ ہے اس لئے مقصد تک اجہی رسائی نہیں ہوئی )اورہم ضرورانشا واللہ تھیک مجھ جائیں گے (حدیث میں ارشاد ہے کہ اگروہ انشا واللہ نہ کہتے تو قیامت تک ان پر بوری بات تھلتی ) موں (العَلَيْنِ ) نے جواب دیا کہ قل ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بچھڑا نہ تو بل چلا ہو ( کہ بل یا تھے کے کام میں ) زمین جوتی ہو ( کاشت کیلئے زمین ہموار کی ہو۔ جملہ" تشیر الارض" ذلول کی صفت اور منفی ہے )اور نداس ہے آب باشی کی گئی ہوز راعت کے لئے (جو ز مین کاشت کے لئے تیاری گئی ہو ) سیح سالم ہو (تمام عیوب اور آتار محنت سے ) کوئی داغ (دھب )ند ہو (عام رنگ کے خلاف نشان) کہنے لگے اب آپ نے ساف ہات بتاا کی ہے ( بورے طرایقہ پر کھول کر چنانچہ اب تلاش شروع کی اور اس قسم کا بچھڑ اا یک نوجوان کے یاس جوا بنی ماں کا فر مانبردارتھامل گیالوگوں نے اس کی کھال بھرسونے کی قیمت کے بدلہ میں پچھڑااس جوان سے خربدلیا ) پھراس کو ذیج کرڈ'لا حالانکہ پہلے وہ کرتے ہوئے معلوم نہیں ہورہے تھے(اس کی گرانی کی وجہ ہےا درحدیث میں آتا ہے کہ اول کوئی سانجھڑ ابھی اگر ذبح كر ڈالتے تو كافی ہوسكتا تھالميكن خودانہوں نے تشدد پبندى كا نبوت ديا تواللہ نے بھى ان كے ساتھ يختى كابر تاؤ فرمايا ﴾ اور جبكه تم نے ا کیے، وی تول کیا۔ پھراس کوا کی۔ دوسر ہے پرڈالنا جاہر ہے تھے (ف اڈر غ نئم میں اصل تا تفاعل تھی اس کووال بنا کروال میں اوغام کرویا تجمعنی ایک دوسرے ہے جھکٹرا کرنا )اورالٹدکواس بات کا ظاہر کرنامنظورتھا ( ظاہر کرناچا ہتا تھا ) جس کوتم چھپانا چاہتے تھے ( معاملہ تنگی یہ جمله معتر ضد ہےاورو اذ فتسلنسم المنع قصد کا شروع حصہ ہے ) سوہم نے تھم دیدیا کے (مقتول) کواس بچھڑے کے کسی حصہ ہے مجھو دو ( چنانجیاس کی زبان یا دم سے چھو دیا اوروہ زندہ ہو گیا۔اور بیان دیا کہ فلاں فلاں چیاز او بھائیوں نے مجھ کو آل کیا ہے۔اور <sub>یہ</sub> بیان دے کر پھرمر گیا۔ چنانچیان دونوں بھائیوں کواس مقتول کی میراث ہے محروم کردیا گیا۔اور پھرقصاصاان کوبھی قبل کردیا گیا۔آ گے حق تعالیٰ فر ماتے ہیں)اس ( واقعہ جلانے کی طرح ) حق تعالی مرد وں کوزندہ فرما نمیں مجے اوروہ اینے نظائز ( دلائل قدرت )تم کود کھلاتے ، جے میں اس امید پر کہتم مجھداری سے کام لیا کرو (غور وفکر کر کے یہ بھھ جاؤ کہ جوایک جان جلانے پر قادر ہے وہ سب کے زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور اس پر ایمان نے آئے۔)

اس کے معنی تیامت کے ہیں لیکن زمان طویل مراد ہے۔ شیتہ اس داغ دھر کو کہتے ہیں جوعام رنگ کے برخلاف ہو۔ اس کی اسل وشیتی ۔ وا رَحدُف ہوگیا۔ ذھبا اول اس کی قیمت صرف تین دینارہی۔ ما کادوا اس تعلی مقاربہ نے اس تصبہ کو کاذب ہونے سے نکال دیا۔ یعنی پہلے توارادہ ذی کا تبیل تھا ابوجہ بدنائی یا قیمت کے ذیادہ ہونے یابار بارا نے جانے کی پریٹائی کی وجہ سے لیکن آخر کار مجود آ مادہ ہوتا پڑا۔ کذلک کل نصب نہیں ہے۔ ای یعنی الله المعولی احیاء مثل ذلک الاحیاء ان الله یامر کم المنع مقولہ ہے قال کان تذبیعوا محلا منصوب ہے بزرع الخافض الت خذا ، یہ پوراجملہ مقولہ ہے انہا میں خمیراسم بقوق موصوف لافار من المنع تینوں مکرصفت ان مقال کان تذبیعوا محلا منصوب ہے واللہ مفراء صفواء صفت اول بقرة کی فتح الح دو سری صفت تسو المناظرین تیسری صفت ان منسوب میں کے دوسری صفت اور مبتداء محد دف ہو ہو میں ہو کئی ہے۔ علی ھذا الارض ضمیر ذلول سے حال ہے یا بقرہ کی صفت ۔ نسفی المحوث بقرہ کی صفت اور مبتداء محذ دف کے جراب محد کا منسلہ الآن بیں الف لام زائد ہے اور زجائی کے نزد یک بی میں کے متی اشارہ کے ہیں یعنی ھذا الوقت .

الرابط : .... بہاں سے ستر ہواں (سا) ،اٹھار ہواں (۱۸) انعام ذکر کیا جاتا ہے بینی واقعہ ذرئے بقر ہ جس سے بیصورت موسوم ہے جس کی تفصیل ابن عباس کی روایت میں موجود ہے۔

و تشریح کی: ........... نیکی باتو کل اور والدہ کی خدمت کی برکت: .............منفول بنی اسرائیل میں کوئی مالدار مخص تھا جس کی اولا دہیں تھی مال کے لا بلے میں کسی عزیز نے اس کول کر دیا۔ بچھڑا جس شخص کے یہاں سے ندکورہ صفات کا دستمیاب ہوا۔ وہ ایک متوکل اور صالے مخص تھا جس نے اپنے بیتیم بچھاور بیوہ بیومی اور اس بچھڑ سے وخدا کی تحویل میں دیا تھا جس کی ابتدا کی قیمت صرف الجملهاس افراط تعظيم كى اصلاح بهى كرنى تقى\_

وا قعیہ کی تر تیب قرآ تی: ..... واقعہ کی ترتیب قرآن کریم میں برعس ہے اور مقصد اس تقدیم تاخیر کا واقعہ کی وونوں جزؤں ہے الگ الگ نتائج نکالنے ہیں۔اگر واقعہ مرتب طور پر رہتا تو ان اہم نتائج اورثمرات کی طرف ذہن منتقل نہ ہوتا ،جز واول جو بعد میں ندکور ہوا۔اس میں اخفاء وار دات کی اہمیت اوراحکام خداوندی میں ٹال مٹول کی ندمت بیان کرتا ہے۔ووسرے اور آخری جزء میں جو اول بیان ہوا۔احیاءموتی کے مہتم بالثان عقیدہ کی بنیادمضبو طاکر ناہے۔

حیات بعد الموت: ..... زندگی اور روح کی حقیقت ایک یخار لطیف کا قلب که یلگ میں محفوظ رہتا ہے اور اگر فیوز ہو جائے تو انجینئر (اللہ) کنکشن پھر درست کرسکتا ہے۔اس واقعہ میں بھی اس کانمونہ پیش کیا گیا ہےاور بہی حقیقت ہے بعث بعد الموت کی ۔ دلیل اس کے استحالہ کی تیجے نبیس ہے۔

دوشہبے اور ان کا جواب :..... یباں بیشبه نه کیا جائے کدا گرصرف مقول کابیان قاتل کے خلاف معتبر ہوسکتا ہے تو سب جگہ ایسا ہونا جا ہے جوخلاف تو اعد ہے ورنہ یہاں بھی نہونا جا ہے۔جواب یہ ہے کہ یہاں و ہے اللی بھی چونکہ اس بیان کے ساتھ تائید میں شامل ہے کہ ریہ بیان سیح اور واقعہ کے مطابق ہاں لئے معتبر ہو گیا اور دوسری جگہ وتی ہیں ہوگی بلکہ صرف ایک بیان ہوگا وہ تنہا معتبرتہیں ہوگا۔ نیزیہ جمی نہ کیا جائے کہ قاتل کا پیۃ جلانے کے لئے خدا کواس خاص طریقہ کے اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ اس ك بغير بهي ظاهر كراسكم القالان فعل الحكيم المطلق لا يخلوعن المصالح والحكم.

سر مدی زندگی: .... اہل کشف صوفیا ،نفس کو بقرہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں چنانچہ دونوں کا رنگ زرد ہویعی نفس کو بعری جوائی میں اللہ کی راہ میں قریان کروتو اس سے حیات عقیقی اور سرمدی حاصل ہوگی۔

ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمُ أَيُّهَا الْيَهُودُ صَلَبَتُ عَنُ قَبُولِ الْحَقِّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ الْمَذَكُور مِنُ إِحْيَاء القَتِيلِ وَمَاتَبُلَهُ مِنَ الْاِيَاتِ فَهِي كَالُحِجَارَةِ فِي الْقَسُوةِ أَوْأَشَدُ قَسُوةً مُنْهَا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجُّرُ مِنْهُ الْآنُهُوُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُقُ فِيْهِ إِدْعَامُ النَّاءِ فِي الْآصُلِ فِي الثِّييَنِ ۚ فَيَسَحُورُ جُ مِنْهُ الْمَآءُ ۗ وَإِنَّ مِنْهَالَمَايَهُ بِطُ يَنُولُ مِنْ عُلُوِّ إِلَى مِفُلِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴿ وَقُلُولُكُمْ لَاتَتَاتُرُو لَاتَلِينَ وَلَاتَحَشَعُ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ مِهِ وَإِنَّمَا يُوَجِّرُكُمُ لِوَقْتِكُمُ وَفِي قِرَاء وْ بَالتَّحْتَانِيَةِ وَفِيْهِ اِلْتَفَاتُ عَن الخِطَابِ \_

ترجمه: ..... پهربھی تمهارے دل سخت ہی رہے (اے بہود تبول حق کے قابل نہیں رہے) ایسے ایسے واقعات ( مذکور ومقول کوزند و کرنا وغیرہ) پھرتواس کی مثال پھرجیسی ہے ( قساوت میں ) بلکہ (اس ہے) بھی زیادہ سخت اور بعض پھرتو ایسے ہیں کہ ان سے نہریں مجوث تطلق بیں اور ان پھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جوش ہوجاتے ہیں (مشقق اصل میں بعشقق تھا تاتفعل کوشین سے تبدیل كر كيشين ميں ادغام كرديا) پھران سے يائى ككل آتا ہے اوران ميں سے بعض ایسے ہیں جولا حك جاتے ہيں (اور سے بنج كرجاتے

ہیں )اللہ کے خوف سے (لیکن تمہارے دل ندمتا ٹر ہوتے ہیں نہ زم ہوتے ہیں نہ ڈرتے ہیں )اور حق تعالی تمہاری کرتوت سے بہر نبيس ب البندونيايس مهلت و بركل ب اورايك قرائ من معلمون يائة تحانيك ماته بين يعلمون. الصورت بين خطاب منيبت كاطرف النفات كانكته وكا\_)

تر كبيب و تحقیق : ..... ثم يهان بُعدز مان كے لئے بين ہے بلكه بعد حال كے لئے ہے يعنى مجاز أاستبعاد كے لئے ہے منن بعد ذلک بھی اس کی تاکید کے لئے ہے منها لین قسوة مصوب ہے بناء پرتمبر کے اور مفضل علیہ محذوف ہے۔اقسی بھی اسم تفصیل بے لیکن یہاں اشد قسوۃ میں زیادہ مبالغہ ہے مادہ اور جیئت دونوں لحاظ سے لما میں ماسوصول جمعنی الذی موضع نصب میں ان ہونے کی وجہ سے اور لام تا کید کا ہے۔ او جو شک کے لئے آتا ہے کلام النی میں باعثِ شک ہے اس کے کی جواب ہیں یا جمعنی واؤ ب یانعیم کے لئے ہے ابل کے معنی میں ہے۔

ثم استبعادقساوت کے لئے قست فعل، قبلوبکم فاعل، من بعد ذلک متعلق، ی مبتداک الحجارة متعلق ہو کرخبریا اس میں کا ف تمثیلیہ ہے پھر متعلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اشد معطوف ہے کاف پرای او ھی الشد قسو ق، تمیز لام تا کید ما موصولہ اسم ان يتفجر جمله صلد من المحجارة ان كى تجرب من خشية الله منصوب أتحل ب يهبط \_\_\_

ان جرت الناجرت الناجرت الكيزوا تعات كے باوجودائر پذيرى اور قبوليت حِن ند ہونے برشكا يت فرمات بيل.

﴿ تشریح ﴾: ...... آ دمی آ ومی انتر کوئی ہیرا کوئی تیقر: ..... یہاں پیخروں کی تا ثیر کی ترتیب نہایت اطیف اورا فا دہُ مقصود میں نہایت بلیغ ہے چنانچے بعض لوگوں کے دل اجراء نفع میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑی پھر جن سے یانی کی نہریں تکلتی ہیں۔اوربعض دل ان ہے کم تفع بھروں جیسے ہوتے ہیں جن ہے پانی کم رستا ہے ادربعض بالکل ہی ضعیف الا ثار پھر جیسے ہوتے ہیں جوخوف خداوندی سے صرف اپنی جگہ سے ال جاتے ہیں ۔ کیکن کفار کے دل ان تینوں سے خالی ہونے کی مجہ سے پھر سے بھی زیادہ سخت معلوم ہوتے ہیں جن میں کسی طرح اثر پذیری کا نام ونشان ہیں۔

ایک اشکال اوراس کاحل: ..... پقروں ہے کم یازیادہ پانی کارٹ تو خیرمشاہ ہے اوراو پر سے نیچاڑ ھک جانا بھی مشاہد ہے۔کیکن کرنے کی علت خوف خداوندی بیان کرنامخل کلام معلوم ہوتا ہے کیونکہ گرنے کا سبب فلسفہ تو مظل طبعی بتلاتا ہے ادھر خشیت النی کے لئے عقل وشعوراور حس کا ہونا ضروری ہے جو یہاں ہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ ڈرنے کے لئے عقل کا ہونا ضروری تہیں ہے چنانچ بے عقل جانوروں میں بھی خوف کامشاہرہ ہوتا ہے البتہ خوف کے لئے حس کا ہونا ضروری ہے اور حس حیات برموتو ف ہے پی ممکن ہے کہ پھروں میں بھی نباتات وحیوانات کی طرح لطیف اور غیر محسوس حیات مواوراس کی قدر حس بھی اوراس کے موجب خشیت اللی ہوتی ہے۔ نیز ہم ہمیشہ کرنے کا سبب خوف خداوندی کونہیں سہتے بلکہ بعض دفعہ تر آن کے بیان کےمطابق ہواور بعض دفعہ طبعی کے کہنے کے موافق یا فلسفہ کا دعوی سبب ظاہر کے ہارہ میں ہواور قرآنی دعویٰ حقیق سب کے متعلق ہو۔ولا مزاحمہ فی الامساب.

اَفَتَطُمَعُونَ اَيُّهَا اللَّهُ وَمِنُولَ اَنَ يُؤُمِنُوا آي اليَهُودُ لَكُمْ وَقَدُ كَانَ فَرِيقٌ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ اَحْبَارُهُمُ يَسُمَعُونَ كَلامَ اللهِ فِي التَّورةِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ يُعَيِّرُونَهُ مِن اَبْعُدِ مَاعَقَلُوهُ فَهِمُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٥٥) اَنَّهُمُ مُعْنَرُونَ وَالْهَ اللهَ مِن اللهَ عَلَيْهُ وَاللهُمُ اللهُمُ سَابِقَةٌ فِي الكُفُرِ وَإِذَا لَقُوا آيُ مُنَافِقُوا الْيَهُودِ الَّذِينَ امْنُوا قَالُولَ اللهُ عَلَيْ وَهُ وَ السُبَشَّرُ بِهِ فِي كِتَابِنَا وَإِذَا خَلَا رَجَعَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ قَالُولَ آيُ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لِي كِتَابِنَا وَإِذَا خَلَا رَجَعَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ قَالُولَ آيَ وَاللهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لِي كِتَابِنَا وَإِذَا خَلَا رَجَعَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضَ قَالُولَ آيَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لِي كَتَابِنَا وَإِذَا خَلَا رَجَعَ بَعْضُهُمْ وَاللّهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِيُحَابِّونُ كُمْ وَاللهُمُ لِللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحَابِّونُ كُمْ وَاللهُمُ لِللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِيُحَابِّونُ كُمْ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِيُحَابِّونُ كُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمُ لِلمَّ عَلَيْهُمُ وَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحَابِّونُ كُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَا قَالَ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللهُمُ لِللهُ وَالْوَالُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

اوراصلاحی سلسلہ میں جود کی نالانقیاں ذکر کر کے مسلمانوں کوان کے ایمان لانے سے ناامیدادر مایوں ہوجانے کو بتلانا ہے تا کہ بلیغی اوراصلاحی سلسلہ میں جوان کوانتہائی فکر دکوشش سے کوفت وکلفت پیش آتی رہتی ہے اس میں اعتدال پیدا ہوجائے بیانیسواں اور بیسواں معاملہ ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾: ..... يهود كي تنين جماعتين: .....ان دونون آيون ميں يبود كي تين جماعتوں كاذكر ہے۔ اول جماعت محرفین کی ہے۔جنہوں نے کلام اللی یعنی تو رات کو انبیاء کیہم السلام سے سننے کے باو جوداس میں ردویدل اور کانٹ جیمانٹ كردى ہے۔خواہ تحريف لفظى كي ہو يامعنوى يا دونوں۔اى طرح كو وطور برجوستر آ دميوں نے كلام اللي حضرت موسى عليه السلام كى معيت میں تن کراس میں ترمیم کروی تھی وہ بھی اس میں داخل ہیں اور جن کے اسلان کا حال بیہ واان کے اخلاف کیونکران کے خلاف ہو سکتے ہیں۔اس کنے ان سب کی اصلاح وہدایت کی کوئی توقع ندر کھئے۔دوسری آیت میں یہودمنافقین کا جن کاسر کردہ عبداللہ ابن الی ہےاور دوسری جماعت علانیہ کفار یہود کا مکالمنقل کیا جاتا ہے کہ اگر بھی خوشامہ میں پہلی جماعت کے پچھلوگ مسلمانوں کے سامنے بھی ایک دو بات حقیقت کی اگل بھی دیتے ہیں تو رؤ سایبودان پرعماب وملامت اوران ہے مواخذہ دباز برس کئے بغیر ہیں جھوڑتے ۔ بیس جن کا حال اس قدر بتلا ہوان سے امید ہدایت فضول ہے۔ابتدا وسورت میں منافقین کے بیدالفاظ مسلمانوں کے ساتھ معاملاتی حیثیت سے ذکر کھے گتے ہیں اور پہاں نا امیدی ایمان کے ذیل میں ان کوفل کمیا جار ہاہے چونکہ غرض بدل گئی اس لئے تھرا رکا شبہ نہ کیا جائے۔ وَمِنْهُمُ أَيِ الْيَهُودِ أُمِيُّونَ عَوَامُ لَايَعُلَمُونَ الْكِتْبُ التَّوْرَةُ إِلَّا لَكِنُ أَمَانِي آكَاذِيْبَ تَلَقُّوُهَا مِنُ رُؤَسَائِهِمُ **غَاعْتَمَدُوْهَا وَإِنْ مَا هُمْ فِـى جَحُدِ نُبُوَّةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَخْتَلِقُوْنَهُ ۚ إِلَّا يَظَنُّونَ (٤٨)** ظَنَّا وَلَاعِلُمَ لَهُمْ فَوَيُلَّ شِدَّةُ عَذَابِ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتابَ يَايُدِيْهِمْ أَى مُنْعَلَقًا مِنُ عِنْدِهِمَ ثُمَّ يَقُولُونَ هلَذَا مِنْ عِنْدِاللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيُلًا خَمِنَ الدُّنَيَا وَهُمُ اليَهُودُ غَيِّرُوا صِفَةَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَةِ وَايَةَ الرَّحَمِ وَغُبُرَهَا وَكَتَبُوهَا عَلَىٰ خِلَافِ مَا ٱنْزِلَ فَوَيُلَ لَّهُمْ مِّمًا كَتَبَتُ ٱيْدِيْهِمْ مِنَ الْمُخْتَلِق وَوَيُلٌ لَّهُمُ مِّمَّايَكُسِبُونَ (١٥) مِنَ الرُّسْي ترجمه: .....اوربعض ( ان يہود ) ميں سے نا خواندہ (عوام ) ہيں جو کتاب ( تو رات ) کاعلم نہيں رکھتے ۔البتہ خوش کن يا تنمی ہيں ( غلط بے بنیا دکہان کے بڑوں نے بتلا دی ہیں اور انہوں نے ان پر اعتما وکر لیا ہے )اور یہاوگ کچھنیں ہیں ( نبوت وغیرہ باتوں کے من تحکیرے انکارمیں کا مرخیالات پکالیتے ہیں انکل کے تیر ہیں ان سے پاس سیح علم نہیں ہے ) بڑی خرابی ( سخت ترین سزا )ان لوگوں پر ہوگی جوابے ہاتھوں سے کتاب ( محمر محر کر) لکھتے ہیں بھر کہتے ہیں کہ بیضدا کی طرف سے ہے۔ غرض بیہوتی ہے کہ اس کے ذر ابعہ بجھ تھوڑا سانفقہ وصول کرلیں (قندرے دنیا،مرادیہود ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے اوصاف کواور آیت رجم وغیرہ کوتو رات میں تبدیل کر کے ان کی جگہ برعکس باتنیں درج کردیں )ان کواس کی بدولت جوان کے ہاتھوں نے من گھڑت لکھا ہےاور بر باوی ہوگی اس (رشوت ) کی بدولت جس کووہ وصول کرلیا کرتے تھے۔

تركيب و حقيق : .... الا جمعنى لكن يعنى استناء منقطع بي يونكه امانى اوراميدي كتاب كي جنس ينبيس بين المانى جمع امنیة بروزن افسعوللة بانسان ول میں جوخیالات بکا تا ہے اس کئے کذب اور مسابقسر ء پرجھی اطلاق ہوتا ہے یہاں بھی آنخضرت ﷺ کے اوصاف اور حلیہ مذکورہ فی التورات کوتند مل کرناا ورخود کو اہنساء املہ و احساء ہ سمجھناا وریہ کہ جہنم میں ہم داخل نہیں ہوں کے مگر عارضی ۔اورانٹدہم سےخطاوؤں پرمواخذہ تبییں کرے گا۔ یہ سب بے بنیادیا تیں ہیں۔المظن اس کااطلاق بھی علم البقین مطعی مع الدلیل کے خلاف بربھی آتا ہے بعنی علم بلادلیل یاغیر مطعی دلیل والے علم کوبھی ظن ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ویل عربی زبان میں پیلفظ اظہار نا راضکی سکیلئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے تف وغیرہ کلمات۔ امام احمد اور ترندئ ابویعلی وغیرہ نے جس روایت ہے اس کوجہنم کا کنواں کہا ہے یا ابن جريرٌ نے جہنم كا پہاڑ كہا ہے ان سب ميں خداكى نارائسكى كا اظہار ہوتا ہے۔اس لئے سب معانی ورست ميں \_كتاب مراوتورا ةيااس كى كتابت يا دونول معنى بين - احيون مبتدام وصوف - لا يسعل مون صفت منهم خبر مقدم الااحانى التغناء مقطع فويل للذين جمله ب الكتاب مفعول بريشترو أتعلق - يقولون كمماكتبت اورمما يكسبون مفعول بـ

ر بط : ..... گذشته آیات میں خواندہ لوگوں کا ذکر تھا۔ان دونوں آیتوں میں ہے پہلی آیت میں نا خواندہ اورعوام کی حالت کا تقشه تھینچاجاتا ہے۔ دوسری آیت میں مجران کے علماء کی بدھالی بیان کی جارہی ہے۔

﴾ تشریح ﴾ : .....خوا بول کی جنت ..... پہلی آیت میں چوشی جماعت یعنی عوام کا حال مذکور ہے کہ وہ یے اصل و بے سندخوابوں کی جنت میں آباد ہیں۔اور بیہ برائی بھی دراصل ان کے علماء ہی کی بیدا کروہ ہے کہ علم سیح سے ان کو آشنانہیں مونے دیا بلکہ خیالی ڈھکوسلوں کے سبز باغ دکھلا دکھلا کراور تخیلات کی شراب کہن بلا پلاکران کواس قدر بدمست کردیا ہے کہ وہ اپنے گردو پین کے بے ہوئے سہری جال سے نگلنے کے لئے سی طرح بھی آ مادہ ہیں جس کی نظیر آ جکل کے پیرزادوں میں پائی جاتی ہے۔

علماء سو كا قصور: .... اور چونكه بيساري تو هم برتي بدعقيدگي، جهالت ان كےعلاء كى پيدا كرده يا ان كى غفلت اورعوام كى حالت سے بے خبری کا نتیجہ ہے اس کئے تمام تر ذ مدداری ان کے علماء پر آتی ہے اس کئے ان پرلٹا ڈوالی جاتی ہے کہ تمام خرابیوں کی جرمتم ہو کہ عوام کی رضا جوئی اوراہینے اقتدار کی حفاظت کی خاطر کتاب اللہ تو رات میں ہیرا پھیری کرتے رہے ہو۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کا حلیہ مبارك تورات من ان الفاظ كي ساته تقاحسن الوجه، جعد الشعر، كحل العين، ربعة (خوبمورت، مُحوَّهم يا لے بال، سركيس آ تکھیں ،متوسل قد )اس کو بدل کر طوال ، از دق ، سبط الشعو (لاتے ، تیکی آ تکھیں ،سیدھے بال )الفاظ کردیئے محتے اس طرح زنا کمالین تر جمدوشرح تغییر جلالین جلداول کی سزار جم بعنی سنگ الکھی تغی اس کی بجائے جلدوا یعنی کوژوں سے اور تحمیم یعنی مند کالا کرئے سے اس کوتہدیل کرویا۔

كما بت قرآن برأجرت: ..... بعض لوكول في بن من ساق من كما بت براجرت لين كونا جائز كها بهكن یے جہنیں ہے ای طرح بعض لوگوں نے اس آیت سے احکام شرع میں قین کے جمۃ ندہونے پر استدلال کیا ہے دہ بھی می تہیں ہے کیونک آ یت میں کفار کے جس ظن (محمان کوامانی میں داخل کیا حمیا ہے وہ خاص تخمین ہے جو بلادلیل ہو بلکہ جس کی بنیاد خلاف دلیل پر ہولیکن اصول شرع میں جس ظن کا عتبار ہے وہ کسی نہ سی تھے دلیل کی طرف منتند ہوتا ہے اس لئے دونوں میں بونِ بعید ہے۔ وَقَالُوُا لَمَّا وَعَدَّهُمُ النَّبِي النَّارَ كُنُ تَحَسَّنَا تُصِيْبَنَا النَّارُ اِلْآآيَّامًا مَّعُدُودَةً \* قَـلِيُلَةً ٱرُبَعِيْنَ يَوْمًا مُدَّة عِبَادَةٍ ابَسَائِهِمُ الْعِجُلَ ثُمَّ تَزُولُ قُلُ لَهُمُ يَا مُحَمَّدُ آتُخَلُتُم حُذِفَ مِنْهُ هَمْزَةُ الْوَصُلِ اِسْتِغْنَاءُ بِهَمُزَةِ الْاسْتِفُهَام عِنْدَ اللهِ عَهُدًا مِيْشَاقًا مِنْهُ بِنَالِكَ فَلَنُ يُخْلِفَ اللهُ عَهُدَةَ بِهِ لَا اَمْ بَلْ تَـقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعُلَمُونَ ﴿ ٨٠ بَلَى تَـمَشُّكُمُ وَتَحُلُدُونَ فِيهَا مَنُ كُسَبَ سَيِّنَةٌ شِرْكًا وَّأَحَـاطَتُ بِهِ خَطِيُّنَتُهُ بِالْإِفْرَادِ وُالْحَمْع أَى اسْتَوُلْتُ عَلَيْهِ وَاحْدَقَتْ بِهِ مِنْ كُلِّ حَانِبِ بِأَنْ مَاتَ مُشْرِكًا فَأُولَيْكَ أَصْحَبُ النَّارِ عَهُمُ فِيُهَا خَلِلُوُنَ ﴿ ٨٠﴾ رُوْعِيَ فَيُه مَعَنَى مَنُ وَالَّـٰذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَيْكُ صَحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيُهَا خَلِدُونَ ﴿ مُهُمْ فِيهُا خَلِدُونَ ﴿ مُهُمْ

اور (بہود میکی) سکتے ہیں (جبکہ حضور میں ان کو نارجہنم ہے ڈراتے ہیں) کہ ہرگز ہم کونبیں چھو تکتی (مہیں پینی سکتی ) آ گ مرچندروز گنتی کے (مختر جالیس روز کی مت جس میں ان کے آبام کوسالہ پرتی کرتے رہے اس کے بعد آگ مثالی جائے كى)\_آپ (اے جمر )ان سے فرماد يجئے كه كياتم نے ليا براتخدتم وراصل أبتخدتم تھا بمزه استقبام كى موجودكى كى وجد ہمزہ وصل صدف کردی تی ہے)اللہ ہے عبد (اس پر کوئی بیان)جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدہ کے خلاف نہ کریں کے (ایسانہیں ہے) بلکہ تم لوگ انشہ کے ذمہ ایسی بات لگارہے ہوجس کی کوئی علمی سنداہیے پاس نہیں رکھتے ہو( بلکہ نا رجہ نم تم کو چھو ئے کی اور تم اس میں ہمیشہ ر مو مے ) جو محص قصدا بری بات کرتا ہے (مرادشرک) اوراس کی خطائیں اس کا احاطہ کرلیں (لفظ خطیعة مرا داور جمع کے میغہ کے ساتھ یز حاکمیا ہے بعنی وہ تصوراس بر جھاجا کیں اوراس کواس طرح ہر طرف ہے تھیرلیں ) کہ وہ شرک کی حالت میں سرجائے ) ایسے لوگ جہنی ہیں اوروہ اس میں ہمیشہ رہیں کے (معمیر جمع ہم معنی من کی رعایت کی گئی ہے )اور جولوگ ایمان لا تمیں کے اور نیک کا م کریں مے اليصاوك بهتني بين وه اس بين بميشدر بين محمه

· فلن يعلف يشرط مقدركا جواب اي ان كسنت التحذيم عندا لله عهداً لا ام بل يهال ام معطعة بمعنى بل باوراستغبام الكاراع اذكار العاد كي باورب ل معنى المراب وانقال كي بون محاى ليمنس علام في مزوكا جواب لائے تافیہ سے مقدر کیا ہے گر ہمزہ کے ماتحت کی اورام کے ماتحت کا اثبات ہے اور کلام خبری ہے۔ مسینہ جلال مقتل نے مسینہ كي تغيير شرك كے ساتھ حضرت ابن عباس و مجابر كے موافق كى ب، قالو افعل بافاعل ، لن تحسن النع جمله مفعول الايام ، ايام منعوب على الظرفية وامام وراصل الموام تما يوم كي جمع واؤكوبا وكركاد غام كرديا حميا - بلي كلمه الجاب من مبتدا واصحاب الناد خبرجمله

کالین ترجمہ وشرح تغییر جلالین جلداول میں اس میں اس مصلہ وگا اور یامنقطعہ جمعنی بل ہے۔ جواب شرط عام ہمزؤ استفہام کے معنی میں ہے ای الاموین کائن اس صورت میں ام متصلہ وگا اور یامنقطعہ جمعنی بل ہے۔ ر ابط: ...... مہلی آیت میں ان کے امانی کی تمثیل وتشریح بیان کی گئی ہے گویا بیان کی اکیسویں (۲۱) برائی ہے۔ووسری آیت میں ان کے اس زعم کے ابطال میں ایک ضابطہ ارشا دفر مایا جا تا ہے جس ہے ان کے اس پندار کی حقیقت اور تعلی کھن کررہ گئی ہے۔

﴿ تَشْرِيح ﴾ : .... خيال آفرينيال : .... يبود نے بيذيالي وَهَكُو سِلِي اور مِن جمار كھے تھے كه (١) نسحن ابناء الله و احياء ٥ جم خدا كم محبوب ومقبول بي اى لئے بهار يهار ئاه معانب بي (٢) آباؤا جداد چونكه انبياءاوررسول جیں اس کئے وہ ہم کودوز خے ہے بچالیں گے ( ۳ ) بالفرض اگرجہتم میں جانا ہی ہواتو چندروز ہوگا۔ ( ۴ ) مسحق نبوت صرف ہمارا خاندان ہے۔ فی الحقیقت لسن تسمسنسا السنع کے عقیدہ کی فاسد بنیادان کا بیگمان تھا کہوہ دین موسوی کودائی اور غیر منسوخ سمجھتے تھے اس کئے حضرت نعیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ الا نے سے خوف کو کا فرجی تہیں سمجھتے تھے اگر کسی گناہ کی پاداش میں دوزخ میں گئے بھی تو بعد چندے نجات ہوجائے گی۔حالاتکہ بیرائے ان کی بناء المفاسد علی المفاسد ہے اس لئے حضرت سے علیہ السلام اور حضرت محری کی نبوت کے انکار کی وجہ سے ان کو کا فر ہی میمھا جائے گا۔ نیز بعد چند ہے جات کا وعدہ کسی آسانی کتاب میں جھی ان کے لئے موجود نہیں ہے اس لئے ان کا بید عوی بلادلیل بلکہ خلاف دلیل ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

معیار کامیانی: ...... آگے جوضابط ارشاہ ہے اس کے لحاظ سے بھی بیادل گروہ میں داخل ہونے کی وجہ سے نارجہتم کے مستحق تھ ہرتے ہیں جس کا حاصل میہ ہے کہ گنا ہوں نے جس زندگی کو جیاروں طرف سے اس طرح کھیرلیا ہو کہ ٹورایمان بالکل بچھ گیا ہوتو اس کے آگر کی چھتے اور نیک کا مجھی ہوں سے ان کو حبط وضبط کر ہے اس کو داخل جہنم کر دیا جائے گا اس ضابطہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسے خبطی قابل منبطی ہوں۔

معتر كه بررَدُ : ....معتر له كاس آيت سے كناه كبيره كرنے والے كے لئے ابدى جہنم كے استحقاق براستدلال كرنا تيج تبين ہے کیونکہ بقریننہ حال بہوو، نیز القاظ احساطت به خطینته پنجور کرنے ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف کا فرکا خلو دِنا راور مومن کا خلو ہے جنت بیان کیا تھیا ہےاور برخمل مسلمان کا ضابطہ اس آیت میں نہیں ہے۔ووسری روایات وآیات سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مثلا آیت ان الله لايخفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك علم علوم بوتا بكراس كي تجات كاوعده باور من يعمل متقال ذرق خيرايره ومن يعمل مثقال فرة شرايره يمعلوم مواكه نيكي اوربدي كالمجل بهي اس كوسطى اورعقل سيح كافتوى بمي بهي يهكه مومن کامل جس نے ایمان واعمال صالحہ وونوں تقاضے پورے کئے وہ ابدی جنت کاستحق اور کا فرجس نے ایمان وعمل صالح کے دونوں تقاضوں کوفوت کردیاوہ ابدی جہنم کا مسحق اور بر مل موس بے ایک تقاضا بورا کیا اور ایک جھوڑ دیا سزاء وجزاء کا مجموعہ موتا جا ہے۔ وَاذُكُرُ إِذُ اَحْمَدُنَا مِيْفَاقَ بَنِي إِسُرَاءٍ يُلَ فِي التَّوْرَةِ وَقُلْنَا كَاتَعُبُدُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ إِلَّا اللهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهُي وَقُرِئَ لَا تَعُبُدُو ا وَ آحُسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بِرًّا وَّذِى الْقُرُبِلَى الْقَرَابَةِ عَطُفٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَ الْيَتَهٰى وَ الْمَسْكِيُنِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ فَوُلَّا حُسْنًا مِنَ الْآمُرِ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنكرِ وَالصِّدَقِ فِي شَان مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالرِّفْقِ بِهِمُ وَفِي قِرَاءَ وَ بِضَم الْحَاءِ وَسُكُون السِّينِ مَصُدَّرُوصِفَ بِهِ

مُبَالَغُةً وَّالْقِسِيْمُوا الصَّلُوةَ وَالتَوا الزَّكُوةَ فَقَبِلُتُمُ ذَلِكَ ثُمَّ تُوَلِّيُتُمُ اعْرَضُتُمُ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ فِيهِ اِلْتِفَاتُ عَنِ الْغَيْبَةِ وَالْمُرادُ ابَاؤُهُمُ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرضُونَ ﴿٣٨٨ عَنْهُ كَابَائِكُمُ

ترجمہ: ﴿ ﴿ وَوَزَمَاتِهِ بِإِو ﷺ ﴾ جب ہم نے بنی اسرائیل ہے قول وقر ارلیا ( تورات میں اور ہم نے کہا ) کوکسی کی عبادت نہ کرنا (انفظ تعبدون کی قرائت تا اور یا کے ساتھ دونوں طرح ہے) بجز اللہ کے (پینجر جمعتی نہی ہے اور دوسری قرائت میں لا تعبدو ایر صابھی گیا ہے )اور (احسان کرو) ماں باپ کے ساتھ احجھا سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ ( قربیٰ جمعنی قرابۃ اور ذی القربیٰ کا عطف والعدین پر ہے)اور تیبیوں اورمسکینوں کے ساتھ اور عام لوگوں ہے اچھی ہاتھی کہو ( لعنی جھلائی کا حکم کرواور برائی کی ممانعت کرواور آنخضرت ﷺ کے بارے میں راست بازی ہے کام لواورلوگول ہے زی کرو۔ایک قر اُت میں ضم حاءاور سکون سین کے ساتھ کھنے امصدر پڑھا گیا ے بطور مبالغہ کے حمل ہوجائے گا )اور نماز کی یا بندی رکھنا اور زکو ۃ ادا کرتے رہنا ( اور تم نے ان احکام کو قبول کرلیا تھا ) پھرتم بھر گئے (اس قول وقر اركو يوراكرنے سے اعراض كرليا \_لفط تسوليت ميں غيبت سے خطاب كى طرف التفات بإيا كيا اس سے مراوان كآباؤ اجداد ہیں) بجز چندا فراد کے اور (اس) اقرار ہے بھی تم اپنے آیا وکی طرح ) پھر گئے۔

یر کیب و تحقیق: ...... لاتعبدون اس سے پہلے تعق نے قبلنا مقدر مان کر احد ذنا پر عطف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں دوقر اُتیں ہیں مشہور قر اُت لا تعبدون جملہ خبر بیعتی میں لا تعبدو استی ہے ہے اور نبی کوابصورت خبرا داکر ناصریح نبی ہے زیادہ اللغ مستجما جاتا ہے گویا اس صورت میں اشارہ ہوتا ہے کہ نہی پر عملررآ مد کی اس درجہ رغبت ہے کہ گویا عملررآ مدکر کے خبر دیدی کئی ہے اور ووسری قرائت الا تعبدوا صیغه نمی صریح سے ساتھ ہے لیکن بیقرائت شاؤ ہے جس کی طرف فوی صیغة تمریض سے مفسر علام نے اشارہ کیا ے اور مفسر کی عالب عادت یہ ہے کہ قر اُت متواتر ہ کواغظ و فسی فسرا ء ہ ہے جبیر کرتے ہیں اور قر اُہ شاذہ کو و قسری سے احسانامتعلق ہے۔ مقمر کی تقدیر عبارت اس طرح ہے تسحسنون او احسنوا احسانا. مسکین بروزن مقعیل مثل سکون سے ہے گویا فقیر نے اس کوسا کن بنادیا ہے حسٹ بلقتم الحاءوفتح الحاءدونوں میں مصدر ہے مبالغہ کے طریقتہ پر زیسد عدل کی طرح ہے۔ تسو لیت ے پہلے قبلتم اس کئے مقدر مانا ہے تا کہ اس کا عطف مجتم ہوجائے۔التفات کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کلام ..... کی روش میں تبدیلی حردى جائے جس سے نشاط اور النذ او بيدا ہوجائے اور مخاطب كى اكتاب دور ہوجائے - لا تعبدو اللنع جواب تسم ہے جو احذا سے ستقاد ہوئی ہے۔ای احملفنا ہم وقلنا لہم یا بحذف ان وتقدر حرف الجر ہوای علی ان لا تعبدو ا صیاکہ الا ایھذا الزاجر احفوا لوغی میں ہے اور صیغہ تم کی تقدیر پر الاسعبدو میثاق سے بدل ہوجائے گا۔ یا بحذف حرف جراس کا معمول ہے۔ نافع ،ابن عامر، ابوعمره عاصم كى قرأت مى لاتعبدون باورياتى قراء فى لايعبدون برها بـ

..... يهال سے يهود كابا كيسول (٢٢) معامله مذكور بـــ

اللّٰد کی بندگی کے بعد والدین کی اطاعت وخدمت:....ایک طرف ﴿ تشريح ﴾: خالقِ حقیقی الله تعالیٰ ہیں اور دوسری طرف سبب پیدائش بظاہر والدین ہوتے ہیں۔اس لئے الله تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق الحدمت بھی ہتلاد یا۔ حق اللہ کی تقدیم کی طرف مشیر ہے کہ اگر دونوں حقوق میں کسی وقت مزاحمت ہوجائے تو مرجح اور مقدم اول ہی رے گا۔ای طرح الا قسوب ف الاقسوب کے قاعدہ سے دوسرے قر ابتداروں کے حقوق کی ممہداشت کی بھی ملقین فرمائی گئی ہے جی ک عامة الناس بھی تمہاری ہمدرد بوں اورخوش اخلاق ہے محروم نہیں رہنے جا ہئیں کیکن عبداللہ بن سلام جیسے اطاعت شعاراور و قادار لوگوں کے علاوہ عام طور مردوسرے بہود نے اس عبد کی یا سداری طحوظ تیس رکھی اور وفا وعہدے پھر مجئے، بیعہدا گرچہ بہود کے اسلاف سے لیا حمياتها چونكه موجوده يبودان كے كارناموں سے متفق ہيں اس لئے خطاب وعماب ميں ان كو بھى شريك مجھا جائے گا۔

وَ اذْكُرُ إِذْ أَخَذُنَا مِيْثَاقَكُمْ وَتُلْنَا لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَ كُمْ تُرِيْقُونَهَا بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا وَلَا تَخْرِجُونَ ٱلْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ لَايُحُرِجُ بَعُضُكُمْ بَعُضًا مِنُ دَارِهِ ثُمَّ ٱقْرَرُتُمْ فَبِلْتُمْ ذَلِكَ الْمِينَاقَ وَٱلْتُمُ تَشْهَدُونَ (٩٨٨) عَلَى أَنْفُسِكُمُ ثُمَّ أَنْتُمُ يَا هَـُوُلَاءِ تَقُتُلُونَ أَنْفُسَكُمُ يعْتِل بَعْضُكُمُ بَعْضًا وَتُخُوجُونَ فَرِيْقَامِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمُ تَطْهَرُونَ فِيُهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْآصُلِ فِي الطَّاءِ وَفِي قَرَاءَ وَ بِالتَّحْفِيْفِ عَلَىٰ حَذْفِهَا تَتَعَاوَنُونَ عَلَيْهِمْ بِالْرَقْمِ ٱلْمَعُصِيَّةِ وَالْمُعُدُوانِ ۖ الظلم وَانُ يَّأْتُوكُمْ أَسْرَى وَفِي قِرَأَةٍ ٱسْرَى تَفْلُوهُمْ وَفِيى قَرَاءَةٍ تَفُدُوهُم تُنُقِذُوهُم مِنَ الْإِسُرِ بالمالِ اَوْغَيْرِهِ وَهُوْ مِمَّاعَهِدَ اِليَّهِمْ وَهُوَ اى الشَّالُ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُ إخَوَّ اجُهُمْ \* مُتَّـصِلٌ بِقَـوُلِـ هِ وَتُحُرِجُونَ وَالْحُمَلَةُ بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ وَهُوَاَىٰ كَمَا حَرَّمَ تَرُك الْفِذَاءِ وَكَانَتُ قُرْيُظَةُ حَالَفُوا الأوْسَ وَالنَّضِيُرُ الْحَزُرَجَ فَكَانَ كُلُّ فَرِيْقٍ يُقَاتِلُ مَعَ حُلَفَاتِهِ وَيُحْزِبُ دَيَارَهُمْ وَيُحْرِجُهُمْ فَإِذَا أُسِرُوا اَفِدوهِم وَكَأْنُوا إِذَا سُئِلُوا لِمَ تُقَاتِلُونَهُمُ وَتَفُدُونَهُمُ قَالُوا أُمِرُنَا بِالْفِدَاءِ فَيُقَالُ فَلِمَ تُقَاتِلُونَهُمُ فَيَقُولُون حَيَاءً أَنْ يَسُتَذِلُّ حُلَفَاؤُنَا قَالَ تَعَالَىٰ أَفَتَوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَهُوَ الْفِدَاء وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ عَوَهُوَ تَرُكُ الْقَتُلِ وَالْإِخُراجِ وَالْمَظَاهَرَةِ فَمَاجَزَآءُ مَنْ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمُ اِلَّا خِزْيٌ هَوَانٌ وَذِلٌ فِي الْحَيوةِ الدُّنْيَا ﴿ وَقَدْ خُرُوْا بَقَتُل قُرَيُظَة ونَفي النَّضِيرِ إِلَى الشَّام وَضَرُبِ الْحِزُيَةِ وَيَوْمَ الْقِيلَمَةِ يُوَدُّونَ اللَّي اَشَدِّ الْعَذَابِ " وَمَااللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمُلُونَ ﴿ هِمْ بِاليَاءِ والتَّاءِ أُولَٰئِكَ الَّـذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيلُوةَ الدُّنْيَا يَّ بِالْأَخِرَةِ بِانَ اثْرُوْهَا عَلَيْهَا فَسَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ( أَثْمَ ) يُمُنَعُوْنَ مِنْه .

ترجمه ... اور (وه زمانة بھی یاد کرو) جب ہم نے تم سے میقول وقر ارابیا (اور بیکھا) که باہم خوزین ندکرنا (ایک دوسرے کوئل نہ کرنا )اور ایک دوسرے کو بے وطن نہ کرنا (ایک دوسرے کو وطن سے مت نکالنا) پھرتم نے اقرار بھی کرلیا (اس عہد کوقبول کرلیا) درال حالیکہ تم (اینے نفوں پر )شہاوت و ہے رہے تھے بھرتم (ایالوگو!)ایک دوسر کے وباہم کم آل وقبال بھی کررہے ہو( آ بس میں خون خرابہ کرتے ہو )اورایک دوسرے کوجلاوطن بھی کررہے ہوا مداد کرتے ہوئے (تظاہرون وراصل نتظاہرون تھا تا کو ظاسے بدل کر ظامیں ادغام کردیاادر دوسری قراّت میں دوتاء میں ہے ایک محذوف بھی ہے یعنی وہ تعاون کرتے ہیں ) اپنوں کے مقابلہ میں حمناہ (معصیت اور ناانصافی (ظلم ) کےساتھ اوراگر ان میں ہے کوئی گرفتار ہوکرتمبیارے ماس آتا ہے ( دوسری قر اُت میں لفظ اسپری آیا ہے ) تو ان کو کچھٹرچ کرکراکرر ہاکردیتے ہو( دوسری قر اُت میں نسف ادو هم کی بجائے نسفدو هم ہے مال دغیرہ کے بدلہ میں قیدے آزادکرادینا بھی منجملہ ان سے لئے تھئے عہدوں کے تھا) حالاتکہ (بات بیہے کہ ) جلاوطن کرنا بھی تم پرحرام کیا تھا (اس کاتعلق جملہ تسخہ و جون النخ سے ہاورو ان ماتو كم جمله-ان دونوں جملوں كے درميان جمله عتر ضدب بعنى ترك فدريكى طرح جلاء وطن كرما بھى ان يرحرام

تركیب و تحقیق : ......دماء کم اید دوسرے کے آل کو کا زانیا آل کہا گیا ہے یا بطور تصاص کے اینا آل مراد ہے اطلاقا
للسب علی المصب ، اقر رتم کی تغیر قبلتم سے اس لئے گی ہے کہ تشہدون اقر ارکی تشن تا کیدنہ وبلکہ تا ہیں ، ہوا ہیں ۔

قاضی بینا وی نے اس کو تاکید پر بحول کیا ہے۔ شہ احتباد کے لئے ہے۔ بقول بینا وی انتہ مبتداء ، اور اس کی خریس تین اقوال ہیں ۔

ایک یہ کہ تقتلون خر ہو، اس وقت لفظ هؤ لا بتقد براعنی موضع نصب میں ہوگا یا بھر منا دی ، وگائی یا هؤ لاء کی سیوب کن دویک نے ہو لاء مناوی مہم ہوکر حرف نداء کا حذف جا ترانیس ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تقت لمون صلا کے ساتھ خرین جائے یہ کو فیول کے مناوی میم میں ہوگر حرف نداء کا حذف جا ترانیس ہے تھے ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کہ بتقد برالمعناف لفظ هولا اخر ہوای مناوی ہوگا کے لئے خون بہنالازم ہے نیز آل ان کو آل نئس کہنا ہجاز آ ہے یا تسب مراد ہے۔ تظاہرون ترکیب میں حال ہے تفاد و ہم بافع ، مناوی ہوگا کہ کہ تو المان کے تفاد و ہم بافع ، مناوی ہوگا کہ کو بالدی کے معمولوں کا ایک دوسر سے پرانتھا را معلف ہور ہا ہے۔ اوس وقر رق مدین کے دوقیلے ہیں جو باہم خبر ہوگی ۔ الاوس یہ دو تھے اکوں کے معمولوں کا ایک دوسر سے پرانتھا را معلف ہور ہا ہے۔ اوس وقر رق مدین کے دوقیلے ہیں جو باہم خبر ہوگی ۔ الاوس یہ دو تھے ایک میں ان دون سے بیرون میں دینے کے دوقیلے ہیں ان دونوں بیرونی جو باہم خبر ہوگی ۔ الاوس یہ دو تھے ایک میں ان معمولاں کا ایک دوسر سے کرونی الف قبلے سے لیکن ان دونوں بیرونی جو باہم وست وگر بیان رہا کرتے تھے ایک طرح ہو تھے ایک میں ایک دوسر سے کے دیف و تالف تھے تھے۔

الرابط: من الله نے یہود کے جس میثاق کا پہلی آیت میں مذکرہ فر مایا ہے اس آیت میں ای عہد کا تقدیبے اور بھران کی عہد شکی کا ذکر کیا ہے اور آخر میں ان کی سزا کا نقشہ تھینچا گیا ہے۔

﴿ تَشْرِ آنِ مِن مِن كَوْلَ مَدَرَنا (٢) كَن كُوجِلا وطن مَدَرَنا (٣) الركوئي كرفقار ، وجائے تو مالی فدیدد کے راس کور با کرادینا۔ چنا نجیان مینوں (۱) آبس میں کئی کول ند کرنا (۲) کسی کوجلا وطن ند کرنا (۳) اگر کوئی گرفقار ، وجائے تو مالی فدیدد کے کراس کور با کرادینا۔ چنا نجیان مینوں وفعات میں بہل تر تیسری دفعی اس پر تو یہ کسی درجہ عامل رہے۔ مگر پہلی دونوں دفعات جونہایت اہم اور ضروری تھیں ان کو بالکل نظر انداز کردیا اور درخوار اعتماز نہیں سمجھا۔ چنا نجیاوی و بنوقر بظہ باہم ووست تھے اور خزرج دین نضیر باہم مدوکار تھے۔اوس خزرج میں جب بھی

جنگ ہوتی تو ہوتر بنا اور بنونسیر خزرج کے معاون و مددگار ہوجاتے تھے۔ چنانچان جنگوں میں آئل وجلا وطنی وونوں میں بیش آ آتیں جن مصب کودو چار ہوتا پڑتا تھا۔ البتہ جنگی قید یوں کو بڑے شوق ہے مالی فدید ہے کرر ہائی دلاتے اور کہتے تھے کہ بیضا ان تھی ہے۔

ہے۔ کیکن اگر کوئی آئل و عارت کری اور دلیس لگا لے کے بارے میں کوئی احتر اس کرتا تو اپنے حکیفوں اور دوستوں سے عار کی آئر لینے کی کوشش کرتے ۔ حق تعالی ای دوغلی پالیسی کی شکایت فرماتے ہیں کہ اس طرح جبتم ایک قبیلہ کی جمایت و بمدردی کرتے تو دوسر بھیلہ کی جمایت و بمدردی کرتے تو دوسر بھیلے کی جمایت و بمدردی کرتے تو دوسر بھیلے کی جاندوں کو آزا درسانی بھی اس کو الفت فرمندون بسعض کی خالفت دسرردسانی بھی تو لازم آئی ہے اور اس میں حکم الی کی پائدی آگر اللہ کا تھم ہونے کی وجہ سے کرتے ہوتو قتل وجلا وطنی نہ کرنا الکتاب و تحفرون ببعض سے تعبیر فرمایا گیا ہے لینی مالی فدیدگی پابندی آگر اللہ کا تھم ہونے کی وجہ سے کرتے ہوتو قتل وجلا وطنی نہ کرنا وضائی ادکام ہیں ان کی قبیل کیوں نہیں کی جاتی جھم کے ایک حصر کو ماننا اور ایک حصر کا انکار؟ آخر یہ کیا واہیات نماتی ہے۔

بہر صال و نیا و کی عذا ب و ذلت ورسوائی کا وقوع یہود پراس طرح ہوا کہ آنخضرت پھٹے کی حیات ِمبارک ہی ہی نقف عہد کی وجہ سے سمج میں جب آنخضرت پھٹے کے فیصلہ کے مطابق بنوقر بظہ کے سمج میں جب آنخضرت پھٹے کے دستِ بڑا دس وخزرت اسلام لائے تو حضرت سعد بن معافی کے فیصلہ کے مطابق بنوقر بظہ کے سات سونو جوان قبل کئے گئے اور عور توں اور بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بنونضیر ملک شام کی طرف جلا وطن کئے گئی (سورۃ احزاب) اور سور مشریس ان دونوں واقعات کی روئدا دموجو و ہے۔ اور آخرت کی وعید کا وقوع آخرت میں ہوگا۔

وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ التَّوْرَةَ وَقَقَيْنَا مِنْ مَعُدِه بِالرُّسُلِ آَى اتْبَعْنَاهُمْ رَسُولًا فِي آثِرِ رَسُولِ وَاتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَوْيَمَ الْبَيْنَةِ الْسَمُعُجِزَاتِ كَاحْتَاءِ الْمَوْنَى وَإِبْراءِ الْآكُمَةِ وَالْآبُرَصِ وَآيَّدُنَاهُ بَوُوحِ الْمُقَدِّسَةِ جِبْرَئِيلَ لِطَهَارَتِهِ يَسِيرُمُعَةُ حَيْثُ سَارَ فَلَمُ الْقُدُسِ مِنْ الْحَقِ الْسَيْدُمُ مَنَ الْحَقِ الْسَيْدُمُ عَنَ الْبَاعِةِ الْمُولِي الْمُقَدِّسَةِ جِبْرَئِيلَ لِطَهَارَتِهِ يَسِيرُمُعَةُ حَيْثُ سَارَ فَلَمُ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ الْحَقِ السَيْدُمُ عَن ابْبَاعِهِ مَن الْحَقِ السَيْكُمُ وَسُولٌ لِمَالاً تَهُولَى تُحِبُ الْفُلُولُ لِلْمَالَحُقِ السَيْكُمُ مِنَ الْحَقِ السَيْكُمُ وَسُولٌ لِمَالاً تَهُولَى تُحِبُ الْفُلُولُ لِلْمَاكُمُ مِنَ الْحَقِ السَيْكُمُ وَالْمُولُ لِلْمَاكُمُ مِنَ الْحَقِ السَيْكُمُ مِنَ الْحَقِ السَيْكُمُ وَالْمُولُ لِللَّهِ مِنَا الْمَعْفُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْحَقِ السَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن الْحَقِ السَيْحُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُن الْحَقِ السَيْحُولُ الْوَالِي الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ كُلَّالُولُ اللَّهُ مِن الْحَقِ السَيْحُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

عُلُفٌ عَمَّمُ اَعُلَفُ اَى مُغَشَّاةً بِاغُطِيةٍ فَلا نَعِى مَاتَقُولُ قَالَ تَعَالَىٰ بَلُ لِلْإِضْرَابِ لَعَنَهُمُ اللهُ اَبُعَدَهُمْ عَنُ رَحْمَتِهِ وَحَذَلَهُمْ عَنِ الْقُبُولِ بِكُفُوهِمْ وَلَيْسَ عَدُمْ قُبُولِهِمْ لِحَلَلٍ فِى قُلُوبِهِمْ فَقَلِيلًا مَّايُّوُمِنُونَ ﴿ ٨٨﴾ مَا زَائِدَةٌ لِتَاكِيدِ الْقِلَّةِ آَى إِيْمَانُهُمْ قَلِيلٌ حِدًا

تر جمہد: ......... اور ہم نے موئی (علیہ السلام ) کو کتاب (تورات) عطاء کی اوران کے بعد کے بعد دیگرے پیغبروں کو ہیجے رہے اور ہم نے موئی (علیہ السلام ) کو کتاب (تورات) عطاء کی اوران کے بعد کے بعد دیگرے پیغبروں کو رہ کو جا کہ اور ہم روس کو در کا القدس میں موسوف کی اضافت صفت کی طرف ایجا کردیا جیسے مجزات) اور ہم نے ان کی تا نیو (تقویت) جرئیل کے ذر بعد (روح القدس میں موسوف کی اضافت صفت کی طرف ہے۔ یعنی روح القدس جرئیل مراد ہیں اپنی پاکیزگی وجہ ہے ہم جگہ حضرت میسی کے ساتھ رہتے لیکن پھر بھی تھیک نہ ہو سکے (جب بھی کوئی پیغبر تراب ایسے احکام (حق ) لائے جن کو تبہارے ول نہیں جا ہے تھے (خواہش نہیں کرتے تھے ) تم نے تکبر کر نا شروع کر دیا استخبار ہے دورانس الف کلما میں جو ہمزہ استفہام ہے اس کا کوئی پیغبر دل کے اتباع ہے دورانس استفہام ہے دھیکا تاہے ) سو بعضوں کوئم نے ( ان میں ہے جہنا دیا (جیسے حضرت میں ) اور بعض کوئل کر دیتے ہو کی کہی ہم مراداس استفہام ہے دھیکا تاہے ) سو بعضوں کوئم نے ( ان میں ہے جہنا دیا (جیسے حضرت میں ) اور بعض کوئل کر آئیا ) اور بہودی کی کئے میں کہیں اسلام کوئل کیا گیا ) اور بہودی ( تخضرت کوئی ہے استبراء ) کہتے ہیں کہ ہمارے تیں ) بلکہ (بسل اضراب کے لئے ) ان پرخدا کی بار ہے ( کہار کر ایسی کی وجہ ہے اعلان کی وجہ ہے تبول کر نائیس جو جول کر نائیس کوئل کر نائیس کر کہا ہے جول کر نائیس کوئل کر نائیس کر نائیس کر نائیس کر نوب کی تعرف اس کا کران کر بات کی تھوڑ اسالیان کر کھیتے ہیں ( قلیلا میل میں مازا کہ ہے تا کہ لئے بینی ان کا کران بیست تی تھوڑ اسالیان کر کھتے ہیں ( قلیلا میل مازا کہ ہے تا کہ لئے بینی ان کا کران کوئی ان کا کران بیست تی تھی ہے ۔ )۔

تر كيب و تحقیق ...... قفينا بولتے بین قداه اذا اتبعه و قفاه به اتبعه اباه اصل عبارت اس طرح تھی و قفینا موسی بالر سل مفعول حذف كر كے هن بعده قائم مقام كرديا - حضرت موتی كے بعد يوشع ، داؤد ، سليمان ، ذكريا ، يكی ، الياس انبياء عليم السلام كور ميان انبياء كرام كير تعداد عين آ كے بيں چار بزار ياستر بزار بيغ برسب بنى اسرائيل سے اوروين موسوى اورتورات كے بيئ خيم السلام كور ميان انبياء كرام كير تعداد مين عين يارسول كيے بعد ديگر سے بى اسرائيل سے ابن مريح ، بينى سريا ، بندى برات بي بعد ديگر سے بول عين اسرائيل سے ابن مريح ، بينى سريا ، بينى برائي دبان كالفظ ہے بمعنى مبارك اورم بي بعض خادم دوح المقد سد حساسه المجود اور و جسل صدق كي طرح اضاف عين اس لئے مقدس كيا عياد دومرى جگر رسول كريم قربالى المحرح برئيل باعث عياد المواد بي خابرى اور باطنى آلود كيوں سے پاك صاف بين اس لئے مقدس كہا گيا۔ دومرى جگر رسول كريم قربالى اليا كيا۔ حضرت عينى عليه السلام كے ماتھان كي فضيلت كيوں سے پاك صاف بين اس لئے مقدس كہا گيا۔ دومرى جگر رسول كريم قربالى اليا كيا۔ حضرت عينى عليه السلام كے ماتھان كي فضيلت كيوں ہو جاء كم كامعطوف عليہ مقدر مانا ہے۔ بهم و كامدخول اوراصل است كبوته مناس عبال مارت اس طرح تھى است كيون ہو جائے كام من محذوف سے بعد المحق بيان ہو ہو المحاد المون المون مناس المون ملا المان مناس المحدون الماده ہي كام من محذوف ہو جائے كار وابال مناس من كارت حال ماضيدكا مطلب بيد است كيا واب على الم الم الى المون الماد الله الى مون المعلوف على المان المان الى مناس المان المان المان المان المان المان المان المان المان الى المان الم

حال ماضی بن گیا ہے بطور دکا یت کے اس کونقل کرویا گیا ہے۔ قسال وا جلال محقق نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ یہ مقولہ آنخضر ت ﷺ ے معاصر یہود کا ہے جا ہے تو تفاخرا ہو یا تحقیرا واستہراء ۔ غیسلف دراصل غیرمختون کو کہتے ہیں اگر تفاخرا یہ جملہ کہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے قلوب محفوظ اور ظروف علم ہیں۔اگر آ پ کی ہات کچھوڑ نی یاعلمی ہوتی تو ضرور ہمارے وجدان اس کوتیول کرتے \_معلوم ہوا کہ آ پ(ﷺ) کی یا تمیں جیب اہل علم ہی کی سمجھ میں نہیں آتیں تو خود وہ اس قابل نہیں ہیں۔ ورا کر منشاء استہزاء کرنا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ آ پ کی باتیں تو ضرور بھی ہوں کی لیکن ہماری سمجھ ہی ذرا موئی ہے۔ جیسے کوئی سمجھ السماعت شخص بطورِ تمسنحر کہنے لگے کہ میں ذرا او نیجا سنتا ہوں۔ ذراذ ورسے بولنے؟ قسلیلا یہ منصوب ہے بنابر مصدر محذوف کی نعت ہونے کے اور قلت باعتبار مومن پہینی ایمان کے ہے یعنی ایسے ان قبلیلا جلال مفسر کی میں رائے ہے دوسری صورت رہے کہ قلت بلی ظافراد ہو یعنی رائٹیہ بن سلام جیسے کم ہی افراد ا پمان قبول کرسکے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صفت ہوز مانا محذوف کی ای فیسؤ مسئون زمیاناً فیلیلا کیعتی بھی اگرا بمان لے آتے ہیں تو پھرنوراً ہی پھرجائے ہیں امنو اوجہ المنھار و اکفرو ا اخرہ .

لرلط : ..... يهال سان كرتيميوي (٢٣) معامله كاذكر كمياجار بإب اوراس كے بعد آيت وقسالوا قسلو بنا غلف ميس چوجیسویں (۲۴)معامله کا تذکرہ ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾: .... بغيرتو فيق البي خوراق بهي كارآ مدنبين: .....دهزت موى عين عليهم السلام اور هزارون عبيل القدر وعظيم المرتبت انبياء ورسل جس جهاعت ميس آييجي موں اور بزار ہاولائل ومعجز ات اور خدا کی نشانیاں وکھلا ڪيڪے موں اور بھروہ لوگ راہ رست پرنہ آ سکے ہوں تو ان کی اصلاح کی کیا امید کی جاشکتی ہے؟ حضرت عیسٹی علیہ السلام کی تا ئند جبریلی مختلف او قات میں ہوتی ر بی ہے(۱)اول جب کے بھیے رحم مادر میں حمل قرار پایا (۲) بوقت ولا دت شیطانی اثرات ہے محفوظ رکھے گئے (۳) ساری عمر دشمن یہود یوں کے حملوں سے بچائے رکھا (۲۲)حتیٰ کہ آخر میں جب ان کوشہید کرنے کی کوشش کی تی ہو بھیم اللی زندہ سلامت ان کو آ سانوں يريبنجاد باعميابه

ایک نکته: ........ تسقتسلسون صیغهٔ حال سے ساتھ بیان کرنے میں بینکتہ ہے کداب بھی بیہوکشش فیل سے بازمبیں آ تے۔ آ تخضرت ﷺ کے آل کے مساعی میں اب بھی سرگرم عمل ہیں۔ بیدوسری بات ہے کہ حفاظت البی کی وجہ سے کا میا بنہیں ہویاتے۔اور ایمان کی قلت ہے بیمراد ہے کہ صرف تو حیداور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، قیامت وغیرہ مشترک مسائل میں کچھ متفق نظر آتے ہیں یعنی معنی کی لحاظ ہے اس کوامیان کہددیا مطلق یقین کے معنی میں ہے۔اصطلاحی معنی کے لحاظ ہے ایمان مراد نہیں ہے کیونکہ قرآ پ یاک اورآ تخضرت کی نبوت کے منکر تھے اس کئے شرعا ایجان کہاں؟

وَلَـمًا جَاءَ هُمُ كِتَبٌ مِنْ عِنَدِاللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ " مِنَ التَّوْرَةِ هُوَ الْقُرَانُ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ نَبلَ مجيئه يَسْتَفُتِحُونَ يَسْتَنُصِرُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ يَقُولُونَ اَللَّهُمَّ انْصُرْنَا عَلَيُهِمُ بِالنَّبِيّ الْمَبُعُونِ اجرِ الزَّمَانِ فَلَمَّا جَاءَ هُمْ مَّاعَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَهُوَبِعْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ كَفُرُوا بِهِ حَسَدًا اوْ خَوْفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ وَجَوَابُ لَمَّا الْاُولِيٰ ذَلَّ عَلَيْهِ جَوَابُ الثَّانِيَةِ فَلَعُنَةُ اللهِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴿ ١٨٠ بِنُسَمَا الشُتَرُوا بَاعُوا بِهِ أَنْفُسَهُمُ أَىٰ حَظَّهَا مِنَ الثَّوَابِ وَمَا نَكِرَةٌ بِمَعْنَى شَيْئًا تَمُيزٌ لِفَاعِلِ بِئُسَ وَالْمَخْصُوطَ بالذُّمّ أَنْ

يَّكُفُرُوا آَىٰ كُفُرُهُمُ مِمَ آَنُوْلَ اللهُ مِنَ الْقُرْآنِ بَعْيًا مَفْعُولٌ له لِيَكُفُرُوا آَى حَسَدًا عَلَىٰ آنَ يُنَوِّلَ اللهُ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشُدِيْدِ مِنْ فَضَلِهِ الْوَحْى عَلَى مَنْ يَشَاءُ لِلرِّسَالَةِ مِنْ عِبَادِمٌ فَبَاءُ وَ رَحَعُوا بِغَضَبٍ مِن اللهِ بِكُفُرِهِمْ بِمَا آنُولَ وَالتَّكُورَةِ وَالْكُفُرِ بِعِيسَى اللهِ بِكُفُرِهِمُ بِمَا آنُولَ وَالتَّكُورَةِ وَالْكُفُر بِعِيسَى اللهِ بِكُفُرِهِمْ بِمَا آنُولَ وَالتَّنَكِيُرُ للتَّعُظِيم عَلَى غَضَب السَّتَحَقُّوهُ مِنْ قَبُلُ بِتَضْيِيعِ التَّوْرَةِ وَالْكُفُر بِعِيسَى وَلِلْكُفُرِينَ عَذَابٌ مَهِينَ ﴿ وَهِ الْمَانَةِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ الْمِنُوا بِمَا آنُولَ اللهُ الْقُرُانِ وَغَيْرِهِ قَالُوا نَوُمِنُ بِعَلَى عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمُ وَالْحَظُوبُ لِنَمُ خُودِينَ فِى زَمَنِ نَبِينَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْحِطَابُ لِلْمَوْخُودِينَ فِى زَمَنِ نَبِينَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا فَعَلَ ابَاوُهُ لِلْمَا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَ وَالْحِطَابُ لِلْمَوْخُودِينَ فِى زَمَنِ نَبِينَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا فَعَل ابَاؤُهُمُ لِ فَالِهِمُ بِهِ

ترجمهن .....اورجب ان کے پاس کتاب من جانب الله مینچی جواس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جوان کے پاس (تورات) ے ( یعن قرآن ) حالانکہ پہلے ( آپ کے تشریف لانے سے پہلے ) امداد ما نگتے تھے ( نصرت طلب کرتے تھے ) کفار کے مقابلہ میں ( کہا کرتے تھےاےاللّٰہ ہمارے دِشمنوں کے مقابلہ میں نبی آخرالز مان کےصدقہ میں ہماری مددفر ما) پھر جب آسپنجی ان کے یاس وہ (حن بات تعنی آنخضرت علی بعثت) جس کو وہ بہنجانے ہیں تو اس کا انکار کر بیٹھے (بوجہ حسد اور زوال ریاست کے اندیشہ ہے، ووسرے لما کا جواب پہلے لما کے جواب پردلالت کرر ہاہے) سوائٹد کی پھٹکار کافروں پر۔ بہت بری ہے وہ حالت جس کواختیار کرکے (فروخت کرکے) بی جانوں کوچھڑا نا جا ہتے ہیں ( یعنی تو اب کے بدلہ میں بنسما میں ما تکرہ جمعنی شی فاعل بنس کی تمیز ہے۔ آگے مخصوص بالمذمت ہے ) کفر کرتے ہیں ( نیعنی ان ان کا انکار کرنا ) ایسی چیز کا جوحق تعالیٰ نے نازل فر مائی ( نیعن قرآن ) تحض اس ضدیر (بغیا ترکیب مین مفعول ایکفروا کا یعن حسد اعلیٰ ان بنول ) کااللہ نازل فر مائے (ینول کی قرات تشدیداور تخفیف کے ساتھ دونوں طرح ہے) اینے نصل (ہے دی) جس کو حیاہے (رسالت کے لئے) اپنے بندوں میں ہے سوستحق ہوگئے (لونے) غضب (الله کے غصه کا انکار وحی کی وجہ ہے اورغضب میں تنوین تنکیر کی تعظیم کے لئے ہے) بالائے غضب کے (اضاعت تو رات اور ا نکارعیسنگا کی وجہ ہے وہ پہلے ہی مستحق غضب ہو گئے ) اور کا فروں کے لئے ذلت آمیز عذاب ہوگا ( جس ہےان کی تو بین ہوگی ) اور جبان ہے کہاجا تا ہے کہ ایمان لے آؤاللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں (قر آن وغیرہ) پرتو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم توایمان لا چکے ہیں (اس کتاب پر جوہم پر ٹازل کی گئی ہے بیعنی تو رات حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ) حالا تکہ تقرکرتے ہیں (واؤ حالیہ ہے )اس کے علاوہ (ور اء تبمعنی سوایا جمعنی بسعیده مراداس سے قرآن ہے) حالانکہ وہ حق ہے (ترکیب تیس بیرحال ہے) تصدیق کرنے والی ہے (بیدووسرا حال مؤكدہ ہے )اس كتاب كى جوان كے پاس ہے آپ (ان سے )فر ماد يبحئے كه پھرتم كيوں قبل كرتے ہو (لعني كيوں قبل كيا ہے تسقة لمون جمعنی فتسلت ہے )اس سے پہلے اگرتم ایمان لاتے والے ہو (تو رات برحالانکہ تم کوتو رات میں قتل انبیاء سے روکا گیا تھا۔اس میں خطاب آنخضرت ﷺ کےمعاصر یہودکو ہے جواپنے آباؤا جداد کے کرتوت پر رضامند تھے )۔

تر كيب و حقيق : .....من قبل كامضاف اليه محذوف ب جس كي تقدير مفسرٌ علام في ذكالي باس لئ ياني على الضم ب

بستفتحون فتح جمعی نشر بصله علی صمینگر لی تی ہے۔ دوسرے معنی ریکتی ہوسکتے ہیں فتح علیه اذا علمه لیعنی بیان کرتے تھے جیسا كدوسرى آيت من باتحدثونهم بما فتح الله عليكم الصورت من سين مبالغدك ليزاكدمانا جائ كاكانهم طلبوا بعد طلبه من انفسهم فلما جاء هم دونول لما كالمقتنى يؤكروا صباس لتي يمل لما كاجواب مذف كرويا يعنى كفروا به اور و وسرے کے جواب کواس کے قائم مقام کر دیا۔ باعوا لفظ رکتے وشری دونوں اضداد میں سے بیں بینی خرید وفر وخت دونوں معنی میں دونوں الفظ استعال کیئے جاتے ہیں قرینہ کے لحاظ سے ایک معنی لئے جاتیں سے۔بنسما میں بنس فعل ندمت تنمیر متنتز فاعل ما لیعنی شیا اس كي تميز موصوف اشتروا. اس كي صفت بسنس الشيئ شيئًا اشتروا النح أن يكفروا مصدرتا ويكي ب\_ان كي تفرسا بق مضارع صیغہ سے دکایت حال ماضیہ کے طور پران کے کفر کی خباشت کو متحضر کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔ ببغیبا پیملت ہے لیسک فووا کی نہ کہ اشتروا كى ان ينزل الله ميهى مفعول له اى بعوا لان انزل الله اوربعض في تقدير عبارت اس طرت تكالى ب بغيّا على ان انزل الله اى حسدًا على ما حص الله به نبيه من فضله من ابتدائيه موصوف محذوف كي صقت باي شيئًا كاننا من فصله \_ ترکیب میں مفعول ان ینزل کا و راء وراصل مصدر بیمعتی ظرف،مضاف الی الفاعل ہوتا ہے تو معنی ماتیو اری به مینی طف اور پیچھے کے آتے ہیں اور جب مضاف الی المفعول ہوتا ہے تو معنی سایو ادی سد لیعنی قدام اور آ کے کے آتے ہیں۔ کویا بیلفظ اضدادمیں استعال ہوتا ہے۔مصدف بیمال ٹانی ہے مضمون جملہ کی تقریروتا کید کے لئے لایا گیا ہے اور کفر کوسٹرم ہے اس میں عامل معن فعل بیں جوالے میں بیں اور اس کی شمیر متنز و والحال ہوگی۔تقلون کی تفسیر قسلتم کے ساتھ اس کئے کی ہے کول کی برائی کا استحضار ہوجائے یا اب بھی آنخضرت ﷺ کے آل کے مساعی کی طرف تعریض ہوجائے اور یا حکایت حال ماضیہ ہے۔

رلط :.. ان آیات میں ان کے بچیبویں (۲۵) معاملہ کا بیان ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : .... محیح اور غلط عقیدت کا فرق : ... ٢٠٠٠ مخضرت ﷺ کے دنیا میں تشریف لانے ہے میلے تو انکی عقیدت واحتر ام کا بیرحال تھا کہ ہولنا کے جنگوں میں آپ کی حرمت ونبوت کا واسطہ دے دے کرنصرت و فنتح کی و عائیں ما نگا کرتے یا مبشرات تورات کا ذکر خبر کیا کرتے تھے۔لیکن جب مطلوب ومتمنی سامنے آیا تو بغاوت وحسد کی آگ میں جل گئے گویا اس امید میں تنھے کہ نبی آخرالز مان بمارا ہم قوم ہوگالیکن بی اسرائیل کی بجائے بنواساعیل میں میدودلت بیچی تو اندرونی حسد بھوٹ اُکلا اور سابقه عبدو بیان سے ہٹ گئے ،قرآن کومصدق تورات اس انے کہا گیا کہتو رات میں جو پیشن کو نیاں آسخضرت ﷺ اورقرآن پاک کے بارے میں داردہوئی تھیں قرآن کے نزول سے ان کی تصدیق ہوگئی اب تورات کو ماننے والا آنخضرت ﷺ یا قرآن کی تصدیق پر مجبور ہے درنہ خودتو رات کی تکندیب لازم آئے گی۔

ا بیک شید کا از الد: ..... یہاں فلما جاء هم ماعر فوا بریشبه ند کیا جائے کہ جب یاوگ حق مانتے تھے تو بھر کفروا ہے ان کو کا فرنہیں کہنا جا ہے بلکہ ان کومومن قر اردینا جا ہے بات سے کہ اول تو حق کو باطل یا باطل کوحق جاننا جس طرح کفر ہے اس طرح بلکہاس سے زیادہ حق جاننے کے ہاوجوداس کاا نکار بھی گفرہے جوانہوں نے کہا ہے۔ دوسرے بینق جا نناغیرا ختیاری گفر ادرانسطراری تھا صرف اس جائے سے انسان مؤمن تبیں ہوجاتا بلکہ مانے سے مؤمن بنتا ہے جوایمان اختیاری بوڈٹٹر عامعتبر ہے حاسل یہ کہ معرفت کا جو حصہ معتبر ہوتا ہے وہ یہاں موجو ذہیں تھاوہ معتبر نہیں اس لئے کفرو اکہا گیا ہے۔

مؤ من کی تہید بیب اور کا فر کا تعذیب : مسسس عذاب میں مہین کی قید ہے معلوم ہوا کہ موسی اور گنہگار مسلمان کا عذاب تو ہین کے قید سے معلوم ہوا کہ موسی اور گنہگار مسلمان کا عذاب تو ہین کے لئے نہیں ہوگا بلکہ اس کی تطبیر مقصود ہوگا۔ جس طرح مبلے کپڑے کوبھی بکاتے ہیں اور آگ میں تباتے ہیں ڈنڈے لگاتے ہیں تعذیب کی نیت ہیں بلکہ تہذیب کی نیت ہے بہی حال گنہگار مسلمان کا ہے۔

وَلَـٰهَٰذُ جَآاءَ كُمُ مُّوسِنَى بِالْبَيّنٰتِ أَى الْـمُـعُجِزَاتِ كَالْعَصَا وَالْيِدِ وَفَلْقِ الْبَحْرِ ثُمَّ اتَّخَذُتُمُ الْعِجُلَ اللّهَا مِنُ ۚ بَعُدِهِ أَى بَعُدَ ذَهَابِهِ اِلَى الْمِيْقَاتِ وَأَنْتُمْ ظُلِمُونَ ﴿ ٢٠﴾ باتِّخاذِهِ وَاِذْ أَخَذُنَا مِيْثَاقَكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِي التَّورَاةِ وَ قَدُ رَفَعُنَا فَوُقَكُمُ الطُّورَ ﴿ الحَبَلَ حَيْنَ إِمْتَنَعْتُمُ مِنْ قُبُولِهَاليَسَقُطَ عَلَيُكُمُ وَقُلْنَا خُذُوا مَآ اتَيُنْكُمُ بِقُوَّةٍ بِحِدٍّ وَّاجْتِهَادٍ وَّاسْمَعُوا طُمَاتُؤُمَرُونَ بِهِ سِمَاعَ قُبُولِ قَالُوا سَمِعْنَا قَوْلَكَ وَعَصَيْنَا فَ آمُرَكَ وَ أَشُرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجُلَ آيُ خَالَطَ حُبَّه قُلُوبَهُم كَمَا يُخَالِطُ الشَّرَابُ بِكُفُوهِمْ قُلُ لَهُمُ بِنُسَمَا شَيْئًا يَامُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ بِالتَّورَاقِ عِبَادَةُ الْعِجُلِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿ ١٠﴾ بِهَا كَمَا زَعَمُتُمُ ٱلْمَعُنَى لَسُتُمُ بِمُؤُمِنِيُنَ لِآنًا الْإِيْمَانَ لَايَأْمُرُ بِعِبَادَةِ الْعِجُلِ وَالْمُرَادِ ابَّاؤُهُمُ أَى فَكَذَلِكَ أَنْتُمُ لَسُتُمُ بِمُؤْمِنِيِّنَ بِالتَّوُرَةِ وَفَدَكَذَّبُتُ مُ مَحَمَّدًا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِيُمَانُ بِهَا لَايَأْمُرُ بِتَكَذِيبِهِ قُلُ لَهُمُ إِنُ كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ ٱلاخِرَةُ آيِ الحَنَّةُ عِنْدَاللهِ خَالِصَةً خَاصَّةً مِّنُ دُون النَّاسِ كَمَا زَعَمُتُمُ فَتَنْمَنُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمُ صلدِقِيْنَ ﴿ ١٩ ﴾ تَعلَقَ بِنَمَنَّيُهِ الشُّرُطَانِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَوَّلَ قَيٰدٌ فِي الثَّانِيُ أَي إِنْ صَدَقَتُمْ فِي زَعْمِكُمُ أَنَّهَا لَكُمُ وَمَنّ كَانَتُ لَهُ يُونِرُهَا وَالْمُوصِلُ اِلْيَهَا الْمَوْتُ فَتَمَنُّوهُ وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا ٢ بِمَا قَدَّمَتُ اَيُدِيهِم طُمِنُ كُفُرِهِمُ بِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُسْتَلُزِم لِكِذُبِهِمَ وَاللهُ عَلِيْمٌ مُ بِالظّلِمِينَ ﴿ ٥٥ اللهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلِيهُمُ وَلُتَجِدَنَّهُمُ لَامُ قَسَمِ أَحُرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيوةٍ ۚ وَ اَحْرَصَ مِنَ الَّذِيْنَ ٱشُرَكُوا ۚ ٱلْمُنكِرِينَ لِلْبَعْثِ عَلَيْهَا لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ مَصِيْرَهُمْ إِلَى النَّارِ دُونَ المُشُرِكِيْنَ لِإِنْكَارِهِمْ لَهُ يَوَدُّ يَتَمَنَّى أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ لَوُ مَصْدَرِيَّةٌ بِمَعْنَى أَنْ وَهِيَ بِصِلَتِهَا فِي تَاوِيُلِ مَصُدَرٍ مَفْعُولِ يَوَدُّ وَمَاهُوَ أَيُ اَحَدُهُمْ بِمُوَ حُزِحِه

ع مُبعِدِهِ مِنَ الْعَدَابِ النَّارِ اَنْ يَعَمَّرَ ﴿ فَاعِلْ مُزَحْرِحِهِ اَىٰ تَعْمِيْرُهُ وَ اللهُ بَصِيْرٌ ۚ بِمَايَعُمَلُونَ ﴿ وَهُ بِالْبَاءِ وَالتَّاءِ " فَيُحَارِيُهِمْ

ترجمہ:.... اورحضرت موی (عابدالسلام) تم لوگوں کے پاس صاف صاف ولائل لے کرآئے (بعنی معجزات جیے عصای موسوی اورید بینااور دریائے نیل کا بیشنا) گراس پر بھی تم لوگوں نے گوسالہ کو (معبود) بنالیا۔ (بعد حضرت مویٰ کے طور پرتشریف لے جانے کے )اورتم ستم ذھارہے تھے(اس گوسالہ برتی میں )اور جبکہ ہم نے تم سے قول وقر ارلیا (احکام تورات برعملدر آمد کے لئے ) حالانک لا کھڑا کیا تھا ہم نے تم پر طور (پہازجس وقت کہتم نے ان کوقبول کرنے سے انکار کیا ہتم پر گرانے کے ارا دہ سے اور ہم نے تھم دیا کہ )لو تھا مو! جو آپھے ہمتم کودیے ہیں۔ہمت (جدوجہد دکوشش) کے ساتھ اور سنو (احکام کو قبولیت کے کا نوں ہے) کہنے لگے ہم نے س لیا( آپ کے حکم کی ) نافر ماتی اوران کے دلوں میں گوسالہ ہیوست ہوگیا تھا ( تیمیٰ اس کی محبت ان کے دلوں میں شراب کی طرح ہیوست ہو گئی تھی )ان کے تفر کی وجہ سے فر ماد بھے آ پ (ان سے ) بہت برے ہیں بیافعال جن کی تعلیم تم کوتمبارا ایمان (بالتورات ) كرر با ہے("کوسالہ برحی )اگرتم اہل ایمان ہو( جبیبا کہ تمہارا گمان ہے حاصل بیر کتم مومن نہیں ہو کیونکہ ایمان کوسالہ پری کا حکم نہیں ویتا۔ان لوگوں سے مرا داصل ان کے آبا و اجداد ہیں یعنی اس لحاظ ہے تم مجمی مؤمن بالتورات نہیں ہو کہتم نے آئخضرت علیہ کی تکذیب کردی ہے حالانکدایمان بالتورات آ تخضرت علیہ کی تکذیب کی اجازت نہیں ویتا) فرماد یجئے آپ (ان سے) اگر عالم آخرت (جنت )الله کے نزد یک محض تمہارے ہی لئے نافع ہے بلاشرکت غیرے ( جیسا کہ تمہارا گمان ہے ) تو تم موت کی تمنا کرکے وکھلا دواگرتم جے ہو (تمنائے موت کے ساتھ دوشرطیں اس طرح متعلق ہیں کہ اول شرط دوسری شرط کے لئے قید ہے بیعنی اگرتم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہوکہ وارآ خرت صرف تنہارے لئے مخصوص ہے اور جس سے لئے اس طرح مخصوص ہوگی وہ اس کوضر در ترجیح دے گا اور چونکہ اس تک رسائی بذر بعد موت ہو عمتی ہے اس لئے تمنائے موت کر دکھلاؤ) اور وہ ہرگر مجھی موت کی تمنا نہ کریں گئے۔ بیجہ اپنی کرتوت کے (بعنی آ تخضرت ﷺ ہان کے تفرکے باعث جوآ پ کی تکذیب توستگزم ہے ) اور حق تعالیٰ کوخوب طرح اطلاع ہان ظالم ( کا فروں کی وہ انکوضر ورسزادیں کے )اور آپ یقینان کو پائیں کے (اس میں لام موط کلقسم ہے) عام لوگوں ہے زیادہ حریص دنیاوی زندگانی پر (اورزیادہ حریص) مشرکین ہے بھی (جو قیامت کے منگر ہیں کیونکہ ان کے اپنے جہنم رسید ہونے کا یقین ہے۔ اورمشرکین تو قیامت کے ہی قائل نبیں ہیں کہ وہ اس اند بیشہ کی وجہ سے طول حیات کے مثمنی ہوں ) ہوں رکھتا ہے ( تمنا کرتا ہے ) ان میں سے ایک ایک تخص کہ کاش اس کی عمر ہزار برس جو جائے (لفظ فو مصدریہ ہے آئ کے معنی میں اوریہ مع اپنے صلہ کے بتاویل مصدر ہو کریو ڈ کامفعول ہوگا) اوروہ (ان میں سے و انتخص ) نہیں ہیا سکتا ( دو زہیں کرسکتا )عذاب (نار ) ہے عمر ہوجانا (لفظ أَنَ يُعَمَّرٌ مُؤَخوجه كافاعل ہے بتادیل ان مصدریہ بے بعنی تسعمیر ہ) اور حق تعالی کے پیش نظران کے یاتمہارے سب اعمال ہیں (لفظ یسعلمون کی قر اُت تا اور یا کے ساتھ دونوں طرح ہے اس کئے وہ ان کوضرور بدلدویں گے۔

کی نسبت ان کی طرف ای طرح امر کا انتساب ایمان کی طرف دونوں میں تبکم مقصو و ہے المعنی ہے جلال محقق قیاس حملی کی شکل اول بنا کر التيجانكال رب مين يعتى اغتِقادُ كُمُ بِأَمْرِكُمْ بِعِبَادَةِ أَلْعِجُلِ صَعْرَلُ بِإِورَكُلَّ اعْتَقَاد كذَلك فَهُو مُخَفَّرٌ كَبِرِي بِحداوسط حذف کر کے اعتبقاد کم کفر بتیجہ نکلتا ہے۔ خالصہ جن نحویوں کے نزدیک کان کے اسم سے حال بنانا جائز ہے ان کے نز دیک میہ حال ہوگا کہ اللداد الاخو ہ سے درنہ خبر کی شمیر مشتر ہے حال ہو جائے گا۔ تعلق بسمنیہ حاصل اس قاعدہ کا یہ ہے کہ جہاں دو شرطیس جمع ہوجا تعیں اوران کے درمیان جواب آجائے تو شرط اول دوسری شرط کی قید ہوجائے کی اور جواب دوسری شرط کا ہوجائے گا۔ یہاں تقدیر اس طرح ہوگی إِنْ تُحنَتُهُ صليقِيْنَ فِي زَعْمِكُمُ إِنَّ الدَّارَ الأَخِرَةَ لَكُمْ حاصة \_فَتَمَنُّوا المؤت وسرى تركيب بيهى بوعتى ب کہ اس جواب کو پہلی شرط کے ساتھ وابستہ کردیا جائے اور ووسری شرط کا جواب محذوف ہوگا جس پر پہلی شرط کا جواب دلالت کرے گا۔ ية قياس استنائى ب جس ك تقيض تالى كااستناء فسلن يتمنوه النع عد كيا كيا ساور المستلزم لكذبهم عم مسر واللقيض مقدم كى طرف اشارہ کررہے ہیں و احوص نکال کرالمندین اشر کو اے الناس پرمعطوف ہونے کا اشارہ کیا ہے حالا تکہ ٹائی اول ہیں وافل بيكن عام بلانكدے جبريل وميكائيل كي محصيص بعد التعميم جس طرح مصحع عطف ہے ايسے ہى يہاں ہے يعطف عاص على العام بہود کی تقیح شان کے لئے بھی ہےاوراب بیشبہ بھی نہیں ہوسکتا کہ شرکین ان سے زیادہ حریص ہونے چاہئیں یعلمہ سے مفسر جلال بھی ا*س عطف* کا تکتہ بتلانا جا ہے ہیں ماھو صمیر کا مرجع یسعمو کا مصدر ہے اور ان یسعمر اس سے بدل ہے اور یاضم بر کوہم اور ان بعمو كواس كابيان كهاجائيود احدهم بيان كى زيادتى حرص كابيان ببطور استيناف كاور لوتمنائيب اوربعمو حكايت ب يو د کي اي لئے يو د احدهم کي موافقت ميں غائب کے صيغدے استعال ہے ورندلو اُعَمَّرَ ہونا جا ہے تھا ان يعمر موضع رقع ميں ب فاعل ہونے کی وجہ سے ای و ما الرجل بمز حزحه تعمیره \_

ربط :...... چیلی آیات میں یہود نے نسومین ہما انزل علینا کا دعویٰ کیا تھا اس کی تر دید کی وجوہ سے کی کی ہے آگی دوآ پتوں میں اسی رد کا تتمہ ندکور ہے اور بھران کے بعد کی دوآ یتوں میں ان کا چھبیسواں (۲۶) معاملہ ندکور ہے۔ بعنی بعض یہود کے اس دعویٰ کا جواب دیناہے کہ آخرت کی تعتیں خالص طور پر ہمارہے ہی ساتھ مخصوص ہوں گی۔ بینات سے مرا دعصائے موسوی ، ید بیضا فلق بحروغیرہ معجزات ہیں جوتورات سے پہلے حق تعالی نے حضرت موی ایکے ہاتھ پر ظاہر قرمائے تھے۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... بدمملی کی انتهاء : ..... عاصل ردیه ہے کہ کوسالہ پری جیسے صریح فعل شرک سے ہوتے ہوئے جس میں ایمان باللہ اور ایمان سموی دونوں کی میکذیب لازم آ رہی ہے۔ تمہارا دعویٰ ایمان کس طرح ورست ہوسکتا ہے۔ ورآ نحالیکہ نو بت حق تعالیٰ کی ناراضکی کی بہاں تک پہنچ مٹی تھی کہ تخویف کے لئے کوہ طورتم پرلا کھڑا کرنا پڑا جس سے تہاری بدحال تاریخ کا بخو کی انداز ہ ہوسکتا ہے۔

كلام اللى ميں تكرار: ..... كوساله برى اور "رفع طور" كا تذكره أكر جداس سے پہلے بھى آ چكا بے ليكن وہاں ان كے معاملات قبیحہ کے ذمل میں بیان تھااور یہاں ان کے دعویٰ ایمان کی تر دید و تکذیب مقصود ہے اس لئے تا کید تکرار نہیں کہا جائے گا بلکہ تاسیسی فائدہ اور تجد دو تعدد اغراض پر محمول کیا جائے گا۔ رہا بہودموجودین پررد۔سویا تو ان کے حامی اور طرافدار ہونے کی وجہ ہے ہے اور یاس لئے کہ جن کے اسلاف ایسے ہیں ان کے اخلاف خلف کیسے ہوں مے۔خطاب اور عمّاب میں شریک کیا گیا ہے۔ شہرات اوران کا جواب : ...... یا حتیان ہرز مانہ کے یہود کے لئے نہیں ہے بلکہ صرف آنحضرت ہوگا کے زمانہ کے یہود سے خطاب ہے اور لفظ ابداً انہی کے اعتبار ہے کہا گیا ہے۔ نیز یہ شہدنکیا جائے کہ مکن ہے کہ کی یہود ی نے الی تمنا کی ہواوراس کی اطلاع نہ ہوئی ہو کیونکہ ہرزمانہ میں قرآن کے حامیین سے زیادہ خالفین رہے ہیں اگر کسی نے تمنا کی ہوتی تو عادہ قرآن کی نسبت اس کا محفوظ رہنازیادہ قرین قیاس تھا۔ اس طرح میشہ بھی نہ کیا جائے کہ موت سے قو کراہت طبعی ہوتی نے یا خوف مراہوتا ہے اس لئے تمنا نہ کی ہوگی۔ نیز تمنائے موت شرعا ممنوع ہے اس لئے ان سے چھر کیے اس کی ورخواست کی گئی ہے۔ جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت تمنائے موت شرعا ممنوع ہے اس لئے ان سے چھر کیے اس کی ورخواست کی گئی ہے۔ جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت تمنائے موت تمنی گئی ہے کہ بلا ضرورت تمنائے موت تمنی ہوئے کہ بلا میں ہوگا آگر ورخواست نہیں ہوگا آگر اس کے اج ہود فیصلہ نہ ہوئے کہ بلا ملاقات نہیں ہوگا آگر میں میں میں میں میں ہوئی آگر میں جونکہ منز کی میں بلا اس کی اوجود میں باوجود نیا میں ہمیشر ہے کی آرز واور موت کی عدم تمنا یہ اس بات کو ظاہر کرتی تمنائی کا دختے میں کا دموئی مون ان بانی ہے دول میں بیا بھی خوب جانے ہیں کہ آخرت ہیں کیا گت ہے گی ۔ اس لئے جب تک جان بیح کیا خوا میں کے جان بیح کیا خوا میں کے جانہ خوا کیا گیا ہے کہ اختصاص کا دموئی محض زبانی ہے دل میں بیا بھی خوب جانے ہیں کہ آخرت ہیں کیا گت ہے گی ۔ اس لئے جب تک جان بیح کیا خوا میں گیا گ

علامت ولا بیت: .... اس سے معلوم ہوا کہ نجملہ علامات ولایت کے ایک علامت نہر ہوت ہے خواہ طبعًا ہو یا عقلا حسب مراتب واحوال۔

وَسَأَلَ ابَنُ صُورِيَا النِّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عُمَر رَضِى اللهُ عَنُهُ عَمَّنَ يَاتِى بِالُوحِي مِنَ المهْكِةِ فَقَالَ حِبُرَءِ يَلُ فَقَالَ هُوَ عَدُونًا يَاتِى بِالْعَقَابِ وَلُوكَانَ مِيْكَائِلُ لَامَنَّا لِآنَهُ يَاتِى بِالْحَصِبِ وَالسِّلْمِ فَنَزَلَ قُلُ لَهُمُ مَنُ كَانَ عَلَى فَلْبِكَ بِإِفُنِ بِالْمَلْ مِنْكَالُهُ اللهُ عَلَى فَلْبِكَ بِإِفُنِ بِالْمِ اللهُ مُصَلِّفًا فَلْ لَهُمُ بَيْنَ يَدَيُهِ قَبْلَةً مِنَ الْكِتْبِ وَهُدَى مِنَ الطَّلَالَةِ وَبُشُولى بِالْحَنَّةِ لِلْمُؤُمِنِيُنَ (١٨٥) مَنْ كَانَ عَلَوًّ اللهِ مَلَى المَلِيكة وَمُلْوى بِالْحَنَّةِ لِلْمُؤُمِنِينَ (١٨٥) وَعَنْ مَلْ يَكْسُرِ الْحِيْمِ وَفَيْحِهَا بَلاَهُ مُزَوْ وَبِهِ بِيَاءٍ وَدُونِهَا وَمِيكُلَ عَطْفَ عَلَى الْمَلِيكة مِنْ وَمَلِيكَةً وَرُسُلِهِ وَجِبُويُلَ بِكَسُرِ الْحِيْمِ وَفَيْحَهَا بَلاَهُمْزَةِ وَبِهِ بِيَاءٍ وَدُونِهَا وَمِيكُلَ عَطْفَ عَلَى الْمَلِيكة مِنْ الْمُحْدِي وَمُلْكِمْ وَلَيْعَ لَهُمْ بَيَانَا لِحَالِهِمْ وَلَقَلْهُ الْوَلْمَا اللهُ عَلْمُ وَمَاء مُ وَيَى الْمُوكِة وَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَمُنَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَمُونَ وَهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلْمُ وَاللهُ مُحَدِّدُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ مُحَدِّدُ وَاللهُ مُحَدِّدُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَاللهِ اللهِ مُحَدِّدُ اللهِ مُحَدِّدُ اللهِ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ مَعْدُلُوا اللهُ عَلْمُ وَاللهُ مُعَلِي وَاللهُ مُولِكُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مُحَدِّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مُصَدِقً لِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُوا الْمُحْلِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الله

ہمارے پاس کے حدلے کرنہیں آئے'')اورکوئی انکارنہیں کیا کرتا ان دلائل کا بجز ان لوگوں کے جوعدول کئی کے عادی ہیں ( کیا انہوں نے منہ کینے ہوئی کے مبد کیا ہوگا (اللہ ہے) وعدہ ( بی کریم کی بی بیان المن کا آئر آ ہم بعوث ہوئی الفرانداز کردیا ہوگا ( بھینک دیا ہوگا ) خود آنخضرت کی ہا ہوگا ہوگا کہ جو آئی ہوگا ہوگا کہ جو آئی ہوگا کہ خواب ہے اور بی کل استخبام انکاری ہے ) بلکہ ( پیلنک دیا ہوگا ) کسی نہ کسی فریق نے ان میں ہے ( عہد کئی کر کے ۔ یہ کسلما کا جواب ہے اور بی کل استخبام انکاری ہے ) بلکہ ( پیلنظ ایک فرش سے دوسری فرض کی طرف انقال کے لئے ہے۔ ان میں سے زیادہ لوگ ایسے ہی لکلیں کے جو یقین ہی نہیں رکھتے اور جب ان کے پاس تشریف لا کے بیغیبراللہ کی جانب ہے ( محمد ہوگئے ) جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جوان کے پاس ہے۔ بھینک دیا اہل کتاب میں سے ایک فریق نے کتاب اللہ ( تورا ہ ) کواس طرح پس پشت ) یعنی تو راہ میں جو پھی ایمان بالرسول وغیردا دکام ہیں ان پر عمل میں ہیں گیا کہ کویا صلاح کی باب میں ہے۔ )

ایک مرتبہ جریل ومیکائیل کے متعلق جب مندرجہ بالا گفتگو ہوئی تو سلسلۃ کلام چاری رکھتے ہوئے حضرت عمر نے مزید دریافت
فرمایا کہ اللہ کے تردیک جبریل و میکائیل کا کیا درجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جبریل اللہ کی دنی طرف اور میکائیل با کیں جا بب
رہتے ہیں اور ان کے درمیان عداوت رہتی ہے ۔ حضرت عمر نے فرمایا گرایا ہے تواے احمقوا ہرگز ان کے مابین عدوات نہیں ہوگئی بلکہ
جوان کا دشن وہ خدا کا دشن ہے! یہ کہ کرآ محضرت دیا گئی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ جی گئی گو بدرید وی اس داقعہ ہے ہی مطلع
کیا جاچکا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لقد و افقک ربک یا عصو ۔ جبریل اس میں چار قرائی میں ایک کسرجیم کے ساتھ بلا ہمزہ
کرون قدیل ۔ دوسری فتح جیم کے ساتھ بغیر ہمزہ بروزن شہویل۔ تبیر ہے ہمزہ اور یاء کے ساتھ بروزن سلسیل اور چوشے ہمزہ کے
ساتھ بلایاء کے بروزن قبرش غرض کہ بلا ہمزہ کا تعلق کر ہ جیم اور فتح جیم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور بسے کا مرجع صرف فتح جیم ہے ندکہ
سرہ جیم ۔ خلاصہ بیکہ چاروں قراکوں میں سے صرف ایک قرائت کسرہ جیم کے ساتھ ہے۔ باتی تبین قرائیس فتح جیم کی ہیں۔ م
سرہ جیم ۔ خلالے میک میں ایک میں کی خطف ایک میں ہوتا اس کی موقع کے ماتھ ہوئی ایک موقع کی ہیں۔ م
سرہ جیم ۔ خلالے میاری کھر کی کے خلالے میں کی کھر اور ایک کی تو کہ میں کی تو کی کہریاں ہوتا اس کے معنی میں وہ کے کہ اللہ اور کے کہا کہ ہوتا ہے۔ جموع شرط پرنہیں ہوتا اس کی معنی ہوئے کہا لا اس کے معنی ہے ہوئے کہا لا اس کے معنی ہے ہوئے کہا لا است کی اللہ اس کی کھر وہ بھا کا کہ میں دہ خوال کو کہن وہ خدا کا دشن ۔
وہ لیف اور ان لغا یہ تھے کا تھے موظف ہے۔ اور کہا ہم معنی ہوئی اور کے کھر وا بھا نکال کراشارہ کرد یا کہ ہمزہ کا ایدخول
وہ لیف در ان لغا یہ تھے کا تھے موظف ہے۔ اور کہا اس کے معلی سے مطلف کا ان لغا میک کو خوالے کہا کہ خول

ولقد انولنا يقصدكاقصه پرعطف ب-او كلما ت بهكمفسر جلال نے كفروا بها نكال كراشاره كرديا كه بهمزه كا مدخول محذوف باورواؤ عاطقه بال محذوف برعهدوا ك بعدلفظ الله ياالمنبى ال كم مقدرمانا بكر عهداً منصوب بنابر مفعول به ك اور عساهدو المتضمن باعسطوا كاور مفعول اول محذوف به بيالفظ الله يالفظ في دونول صورتول ميل معامده كامضمون بدل جائد كار جساك طرف بال معامدة في اشاره فرمايا ب-وهو مسحل الاستفهام تقدير عبارت ال طرح بوگ مساكنان يسنسهى لهم نبذ بد

العهد النع ورا فظهور کے بعد لے معملو اس لئے مقدر مانا گیا ہے کہ یہاں بند کے فیقی معنی مرادہیں ہیں کہ تو رات کوپس پشت ڈال دیا کیونکہ آج تک میہودتورات کی تعظیم کرتے ہیں اوراس کوسروسینہ سے لگاتے ہیں بلکہ ترکیمل مقصود ہے۔

ر لیط: ..... یہاں ہے ان کے ستائیسویں ( ۲۷) معاملہ کا بیان ہے جس کی تفصیل مفسرٌ علام نے بذیل شان نزول ہیان کردی ہاورولقد انزلنامیں اٹھاکیسویں (۲۸)معاملے کا تذکرہ ہے۔

﴿ تشریح ﴾: .....الله والول سے وشمنی كا انجام: .....ماسل به ب كة رآن كريم جبه آسانى كتاب ہے، تو تحض جبریل کی عداوت کی وجہ ہے اس کونہ ما ننا ہڑی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ رہا جبریل کی دشمنی سوچونکہ وہ سفیر محض ہیں۔ان کی وشمنی بالواسطه الله کی وشمنی کے متر اوف ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اہل الله کے ساتھ دشمنی کرنا الله کی وشمنی کا موجب ہے باقی سفارتی تعلق سواس کے لئے وو چیزوں کا ہونا ضروری ہے اول سفیر ما مور ہو، دوسر ہے امین ہو۔ یمبود عنا دکی وجہ سے بظامرا کر چہ جبریل کی امانت کے منكر ہوں ليكن في الحقيقت ان كى امانت كے قائل تھے اس آيت ميں اس طاہرى انكار كى تقدير پر كلام ميں اثبات پرزور ديا گيا ہے كه بيد الله كاكلام بجويوا سطه جبريل كي برتازل كيا حمياب الكهامورك عداوت حامم كى عداوت كوسكرم بـ

قرآن کے القاظ ومعاتی دونوں کلام الہی ہیں: ....دوسری آیت میں علنی قبلک کی تفصیص ہے بیشہ تنہیں کرنا جا ہے کہ معانی کا ورود چونکہ قلب پر ہوتا ہے اور الفاظ کا تعلق قلب سے نہیں ہوتا بلکہ کا نوں سے ہوتا ہے اس لئے الفاظ من جانب الله نبيس ميں صرف معانی منزل من الله موں؟ جواب يہ ہے كه معانی كا ادراك جس طرح قلب سے موتا ہے الفاظ كا ادراك بھى دراصل قلب ہی کرتا ہے۔ آ تکھ، کان ، ٹاک تو محض آلات ہیں جن سے بغیر قلب کی امداد کے کامنہیں لیا جاسکتا۔ بالحصوص حالت وحی میں بظاہرا کیا۔ طرح کی بے خودی می طاری ہوتی ہے اور طاہری حواس فاعل نہیں رہتے اس وقت بلا واسطۂ کان الفاظ بھی قلب ہی پر دارد ہوتے ہیں۔ووسر سے قرآن کریم میں جابجالسان عربی کے ساتھ مزول کاذکر موجود ہے اس لئے اس شید کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔

معاند کے لئے ہراردلائل بھی برکار ہیں: ...... آ گےونقد انزلنا میں بھی ای ابن صوریا کے اس سوال کاجواب ہے کہ آ ب پر کوئی الی واضح دلیل نازل نہیں ہوئی جس کوہم پہچان لیتے۔دراصل جواب یہ ہے کہ ہزاروں دلائل پیش کیتے جن کو وہ بھی بہجانتے ہیں سکین ان کا زیار نہ جاتنے سے نہیں بلکہ نا قرمانی کی عادت کی بنیاد پر ہے۔جیسا کہ عہد شکنی ان میں سے بعض کی تھٹی میں پڑی ہوئی ہےاوروہ ہمیشہاس جرم کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔البتہ بعض انصاف پیندا ورا طاعت شعار جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ۔وہ اس

وَاتَّبَعُوا عَطُكٌ عَلَى نَبَذَ مَاتَّتُلُوا أَى ثَلَتِ الشَّيْطِيْنُ عَلَى عَهُدِ مُلُكِّ سُلَيُمْنَ عَمِنَ السِّحُرِ وَكَانَ دَفْنَهُ تَـحُتَ كُرُسِّيهِ لَـمَّا نُزِعَ مُلُكُهُ أَوْ كَانَتُ تَسُتَرِقُ السَّمْعَ وَتَضُمُّ إِلَيْهِ آكَاذِيْبَ وَتُلُقِيِّهِ اِلَى الْكَهَنَةِ فَيُدُّوِّنُوْنَهُ وَفَشَا ذَٰلِكَ وَشَاعَ أَلَّ الْحِنَّ تَعُلَمُ الْغَيْبَ فَجَمَعَ سُلَيْمْنُ الْكُتُبَ وَدَفَنَهَا فَلَمَّا مَاتَ دَلَّتِ الشَّيَاطِينُ عَلَيْهَا النَّاسَ فَاسْتَخُرَجُوهَا فَوَجَدُوا فِيُهَا السِّحُرَ فَقَالُواإِنَّمَا مَلكَكُمُ بِهِذَا فَتَعَلَّمُوهُ وَرَفَضُوا بَكُتُبَ ٱنْبِيَائِهِمْ قَالَ تَعَالَى تَبُرِئَةً لِسُلَيْمُن وَرَدًّا عَلَى الْيَهُودِ فِي قَوْلِهِمُ أَنْظُرُوا اللَّي مُحَمَّدِيَذُكُرُ سُلَيْمُنَ فِي الْاَنْبِيَاءِ وَمَاكَانَ الَّهِ

سَاحِرًا وَمَاكَفُرَ سُلَيُمنُ أَىٰ لَمْ يَعْمَلِ السِّخرَ لَانَّهُ كُفُرٌّ وَلَكِنَّ بِالتَّشْدِيَدِ والتَّخفِيف الشَّيْطِيْن كَفرُوا يُعَلِّمُونَ التَّاسَ السِّحْرَ فَ اللَّحُمْلَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ كَفَرُوا وَ يُعَلِّمُونَهُمُ مَا أُنُولَ عَلَى الْمَلَكُيْنِ اي ٱلْهِمَاهُ مِنَ السِّحُرِ قُرِئَ بِكَسُرِ اللَّامِ ٱلْكَائِنَيْنِ بِبَابِلُ بَلَدٌ فِي سَوَادِ الْعِرَاقِ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ عَبَدَلٌ أَوْ عطف بَيَانِ لِلْمَلَكَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُمَا سَاحِرَان كَانَا يُعَلِّمَان السِّحَرَ وَقِيُلَ مَلَكَان أُنُولا لِتَعُلِيْمِهِ ابْتِلاَةُ مِنَ الله لِلنَّاسِ وَمَا يُعَلِّمُنِ مِنْ زَائِدَةً أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُ لَا لَهُ نُصْحًا إِنَّـمَا نَحُنُ فِتُنَةٌ بَليَّةٌ مِنَ اللَّهِ لِلنَّاسِ لِيَسْمَتَ حِنَهُمْ بِتَعْلِيْمِهِ فَمَنْ تَعَلَّمَهُ كَفْرَ وَمَنْ تَرَكَهُ فَهُو مُؤْمِنٌ فَكَلا تَكُفُرُ الِمَعَلَّمِهِ فَانْ آبِي إِلَّا التَّعْلُمُ عَلَمَاهُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَايُـفَرَّقُونَ بِهِ بُيُنَ الْمَرِّءِ وَزَوْجِهِ ۚ بِأَنْ يُبْغِضَ كُلَّا منهما إلَى الاخر وَمَاهُمُ أِي السَّحَرَةُ بِضَارَيْنَ بِهِ بِالسَّحْرِ مِنْ زَائِدَةُ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللهِ شَارِادَتِهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُونُهُمُ فِي الْاجِرَة وَ لا يُنْفَعُهُمْ طُ وهُوَ السِّحُرُ وَلَقَدُ لَامُ قَسِم عَلِمُوا آي الْيَهُودُ لَمَن لامُ البِّداءِ مُعَلِّقَةٌ لماقَبُلَهَا مِنَ الْعمَل وَمَنُ مَوْصُولَةٌ الشَّتَرُعُ انْحَتَارَهُ أَوُاسْتَبُدَلَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ مَالَهُ فِي الْاَخِرَةِ مِنْ خَلاقِ مَ نَصيب فِي الْجَنَةِ وَلَبِئُسَ مَا شَيْنًا شَرَوًا بَاعُوا بِهَ أَنْفُسَهُمْ ﴿ أَي الشَّارِيْنِ أَيْ حَظَّهَا مِنَ الْآخِرَةِ أَنْ تَعَلَّمُوهُ حَيْثُ أَوْجَبَ لَهُمُ النَّارَ لَوْ كَانُوا يَعُلَمُونَ ﴿ ١٠٠﴾ حَقِيْقَةَ مَايَصِيْرُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ مَاتَعَلَّمُوهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ آي الْيَهُوْد الْمَنْوُا بِ النَّبِيِّ وَالْقُرُآنِ وَاتَّقُوا عِـقَـابُ اللَّهِ بِتَـرُكُ مَـعَـاصِيْهِ كَالسِّحُرِ وُجَوَابُ لَوُ مُحُذُوفُ اى لَا ثِيْبُوا دُلُّ عَلَيْهِ لَمَتُوبَةً ثُوابُ وَهُوَ مُبُتَدَاء وَاللَّامُ فِيُهِ لِلُقَسَمِ مِنْ عِنْدِاللَّهِ خَيْرٌ ﴿ خَبَرُهُ مِمَّاشَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُم لَوْكَانُوا عَظِ يَعُلَمُونَ ﴿ مَ أَنَّهُ خَيْرٌ لَمَا الرُّوهُ عَلَيْهِ \_

ترجمہ: ..... اور يہودنے اتباع كيا (اتبعوا كاعطف نبلہ برہے) ايس چيز كاجس كاجر جاكيا كرتے تھے (تسلوا مضارع كا صیغہ بچائے قسالت ماضی کے ہے) شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے (عہد) سلطنت میں (مراد جادو ہے جس کوحضرت سلیمان عليه السلام نے زوال سلطنت كے وقت اپنى كرى كے يتي ون كرديا تھا۔ ياشياطين آ الى باتيں چورى جيمين ليتے تھاور خودساخت بہت ہے جھوٹ اس میں ملاکیتے تھے اور کا ہنوں کو ستادیتے تھے اور کا ہمن اس کو باقاعدہ مددن دمرتب کر لیا کرتے تھے۔ای طریقہ سے بیہ بات مشہور ہوگئ تھی کہ جنات غیب کی باتین جانے ہیں۔ چنانج حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سب کتابوں کو جمع کرے وفن کرد یا تھا سکن جبان کی وفات ہونی توشیاطین نے لوگوں کی اس طرف رہنمانی کی ڈن شدہ کتا ہوں کو نکالا گیا تو اس میں سحر لکلا۔اس سے لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جادو کے زور ہے تم پرحکومت کیا کرتے تھے۔ چنا ٹیجہ عام لوگوں نے جھی محرسیکھنا شروع کردیا اور ایمیاً کی تعلیمات اور کمابوں کو جیموز بیٹھے۔حصرت سلیمان کی برأت ظاہر کرتے ہوئے اور بیبود کے اس قول کی تردید کرنے کے لئے کہ محم کودیکھوسلیمان کا ذکر اندیا کے سلسلے میں کررہے ہیں حالانکہ سلیمان محض ایک جادوگر تھے (حق تعالی ارشاد فریاتے میں ) حضرت سلیمان نے کفرنہیں کیا ( جاوو کاعمل نہیں کیا کیونک وہ کفر ہے )لیکن ( لفظ کے سن تشدید وتخفیف کے ساتھ دونو ں طرح ۰ یڑھا گیا ہے) شیاطین کفر کیا کرتے تھے درانحالیکہ لوگوں کو حرکی تعلیم بھی دیا کرتے تھے (بیہ جملہ حال ہے شمیر کفروا ہے ) اورلوگوں کو سکصلایا کرتے تھے جوان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا (لیعنی ان دونوں فرشتوں کو جوسحر بذریعہ انہام بتلایا گیا اور ایک قر أے میں مَلَكِيْنُ كى بجائے مَلِكين بكسراللام برا ها گياہے وہ فرشے رہے والے تھے) بابل ميں (جواطراف عراق كامشہورشبر ب) اروت و ماروت نام کے (نتر کیب میں بیدونوں لفظ بدل ہیں یا عطف بیان مَسلَکین کا رحضرت ابن عباسؓ کی رائے بیہ ہے کہ بیدونوں جادوگر تھے لوگول کو سحر کی تعلیم و یا کرتے تھے اور بعض کا خیال ہے کہ دوفر شتے ہیں جوبطور امتحان منجانب اللہ لوگوں کو سحر کی تعلیم وینے کیلئے اتارے گئے تھے )اور وہ دونوں کسی کونہیں سکھلاتے تھے (من احدمیں من زائدہے ) تا وقتیکہ (بطورنصیحت ) نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجودبھی ایک طرح ک آ ز مائش ہے (اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ لوگوں کو اس کی تعلیم کے ذریعے آ زمائے جواس کو حاصل کریے کا فرسمجھا جائے گا۔اور جو چھوڑ دے مومن شارکیا جائے گا) اس لئے کافر مت بن جانا (اس کوسکھ کر۔اس کے بعد بھی اگر کوئی سکھنے پرمصر ہوتا تو اس کو سکھلا دیتے) چناتچہ کچھلوگ ان دونوں فرشتوں سے ایساعمل سکھ لیتے تھے جس سے مرد ادر اس کی بیوی میں تفریق ہوجائے (ایک د وسرے میں دختنی پیدا ہو جائے ) حالانکہ بیر (جادوگر ) کسی کونقصان نہیں بہنچا کتے اس (سحرے ) مگر خدا ہی کا تھکم (ارادہ) ہے اور سکھتے تھے )ایس چیزیں جوان کونقصان وہ ہول (آخرت میں )اوران کے لئے نافع نہ ہول (مراد بحر ہے )یقیناً (لمقلد میں لام موط بلقسم ہے ) اتناجا نے ہیں (یہود ) کہ جو تحض (لمن میں لام ابتدائیہ ہے ماقبل عملو اسے مل کولفظار دک ویا اور من موصولہ ہے ) محرکوا ختیار كرتا ہے (سخر كواختياركر بے ياكتاب اللہ كے تبادل ميں لے ) آخرت ميں اس كا پچھ حصة نبيں ہے (جنت ميں حصة نبيں ہے )اور بلاشبد بری ہےوہ چیز جس میں وہ خریدر ہے ہیں ( فردخت کرر ہے ہیں اپنی جانوں کو ( تینی جان دینے دالے اپنے آخرت کے حصہ کو۔وہ اس بات کو جان جاتے کہ ان کے لئے تارِجہنم ہے ) کاش ان کو اتن عقل ہوتی ( کہ دہ اس عذاب کی حقیقت کو جان جاتے جس کا ان کوعلم ہے)اوراگروہ (یہود)ایمان لے آتے (آتخضرت ﷺ پراورقر آن پر)اورڈ رتے (اللہ کے عذاب سے محروغیرہ گناہ جھوڑ کر۔اور لو كاجواب محذوف بيعنى الاينبوا ينانياس جواب ير لمنوبة وال بتومعاوض (تواب) بيمبتداء باور لممنوبة عن الم مؤطئه للقسم ہے)اللہ کے یہاں کا بہتر تھا (اس مبتدا کی خبر مسا مسروا بدانفسہ ہے) کاش وہ جانتے (کہ بیان کے لئے بہتر ہے تووہ اس کوتر جیج نیدد ہیتے )۔

ترکیب و حقیق نائے ہے شتن ہو انبعوا کا عطف بند پر علی ملک میں علی بمعنی فی ہاور ملک بمعنی قر اُت ہے شتن ہا تلو بمعنی تائع ہے شتن ہو انبعوا کا عطف بند پر علی ملک میں علی بمعنی فی ہاور ملک بمعنی عبد تحت کر سبہ یہ اشارہ ہے کہ اس واقعہ کی طرف جس کی تفصیل ابن جریز نے بیان کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حسب عادت اپنی بوی" جرادہ " کواپی انگشتری اتار کر بیت الخلاء جانے کے وقت دی اور جب واپس آ کر طلب فرمائی تو ان کی صورت میں متفکل ہو کر ایک جن نے اس کو حاصل کر لیا تھا۔ اس لئے بوی نے معذرت جابی و حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کے کہ میاللہ کی جانب ہے ایک آ زمائش ہوگ۔ کو حاصل کر لیا تھا۔ اس لئے بوی نے معذرت جابی ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کے کہ میاللہ کی جانب ہے ایک آ زمائش ہوگ ۔ لانہ کھو جاد وکواگر صال سمجھ کر کرتا ہے تو کفرا متفادی ہے ورغم کی فرکہا جائے گا المسحو لطیف اور وقیق چیز کو کہتے ہیں بقال سحو ہ سحوا۔ افدا ابدی له امریدی علیہ و بحضی ۔ انجملہ حال دوسری صورت اس کے متانفہ ہونے کی بھی ہو گئی ہے ۔ و ما انول میں سمورا سے ایک ان کو جاد کہ ما کا موصولہ اور کی نصب میں ہونا معلوم ہو جائے ہے جربے علیہ وجائے کے وقل ہو ہی ہو جائے ہو ان کی تھی ہو ہو ان کے ہیں۔ یہاں بہت سرمال میں ایمنی فی ہو انول بھی اس اسلام کے جی سرمیال ہم براحوں کا اختلاف تھا۔ ملکین حسن اورصول نے بعد اسمید اس شہر کی بیہ کہ تبلیل کے متن تبدل کے جیں۔ یہاں بہت تی ربانوں کا اختلاف تھا۔ ملکین حسن اورصول نے بعد سرالام میراحوں کا اختلاف تھا۔ ملکین حسن اورصول نے بعد سرالام میراحوں کا اختلاف تھا۔ ملکین حسن اورصول کی نے بعد سرالام میراحوں کا اختلاف تھا۔ ملکین حسن اورصول کی نے بعد سرالام میراحوں کے این عباس کو جو ان کو جو ان کے ان کو جو دوگر مانے کا تول بھی اس کی تقدیر پر

ہے۔امیرزادے یا شاہی خاندان کے افراد ہوں گے ایسے مخصوص افرادانسان پر ملک کا اطلاق بھی جائز ہے۔ دوسری مشہور قر اُت بفتح اللام ہے جتی یقو لا مزیداظمینان کے لئے سات سات مرتبالوگوں سے وعدہ لیا کرتے تھے۔فلافکر لیعن علم فعمل اس طرح نہ حاصل کرو کنو بت بکفر پہنچنے جائے ۔مسن زائد یعنی مفعول بہ میں مسن زائد ہے جوتا کیداستغراق کے لئے ہے۔لام ابتداءمعلقہ یعنی اس لام نے عسلموا کالفظامل باطل کرویا منجمله افعال قلوب کی خاصیات کے ایک خاصیت تعلق بھی ہے۔من موصولہ ہے کل رفع میں ہے۔ابتداء كى وجه عن اوراشتراه اس كاصله با ورماله في الأخرة جواب سم باى المشارين ت مفسرٌ في انفسهم كابيات كرديا - اور حظها ے بدل شرٰی بیان کردیا۔ان تعلمو ۵ بتاویل ان مصدریہ بیخصوص بالذم ہے۔مماشر و ابدہ انفسھیہ ہے مفسرٌعلام نے اشارہ کیا کہ حیر اسم تفضیل ہے۔مسمانسرو اس کامفضل علیہ ہے اور بیری ممکن ہے کہ اس کو اسم تفضیل کیلئے ندمانا جائے بلکم محض فضیلت کے لئے موجسے احسحاب المجنة اور افسمن يلقي في النار خير من باس صورت مين مقضل عليكي ضرورت بي تبين راتي \_ يبودكوا بل علم مان کر پھران سے علم کی تمنا کر نااس پر بنی ہے کہ جس علم کے خلاف عمل ہووہ علم نہ ہونے کے درجہ میں ہے۔

ر بط ...... پہلی آیت میں یہود کی عہد تھنی کا بیان تھا۔اور یہ کہ جن باتوں اور جن لوگوں کی اتباع کر بی جا ہے تھی ان کی اتباع نہیں کرتے۔ان آیات میں یہ بیان کرنا ہے کہ جن باتوں اور جن لوگوں کی اتباع نہیں کرنی چاہئے تھی ان کی پوری اتباع کرتے رہنے میں ۔غرض کہ جس بات ہے منع کیا جائے اس سے خلاف ضرور کرتے ہیں۔

ﷺ تشریح ﴾: .... با بل کی جاووگری: .... ایک زمانه میں بابل اوراس کے آس پاس شہروں میں جاووگری کا بہت رواج اور جادوگروں کااس قدر جر جا ہوگیا تھا کہ لوگوں نے ان کے مقابلہ میں انبیاء اور ان کی تعلیمات تک کوجھوڑ ویا تھا اور ہمہ تن اشي لا يعني مشاغل ميس منهمك مو سي منظور موقي تعالى كواس صورت حال كي اصلاح منظور موقى \_

بإروت و ماروت كاطريقة عليم : ..... توبر ابتمام عد باروت و ماروت نامى دوفرشتول كوبا قاعده اسكام کے لئے مقرر کیا۔ انہوں نے بابل کے مرکزی شہروں میں اینا کام اس طرح شروع کیا کہ محر کے اصول وفروع اچھی طرح فلا ہر کر کے لوگوں کواس سے بیجنے ادر جاووگروں سے پر ہیز ونفرت کی تلقین کرنے گئے چنا نچےاس مقصد کے لئے لوگوں کی آمد درفت شروع ہوئی اور بر مملی یابداعتقادی ہے بیچنے کے لئے لوگ اس کے اصول وفر وع سیھنے کی درخواست کرتے تھے۔ یہ دونو ں فرشنے احتیاطالوگوں سے پہلے عہدلیا کرتے اوران کو آگاہ کرتے کہ دیکھوہم اور ہمارا آتا خدا کی طرف ہے ایک آز مائش ہے کہ کون محرکی تعلیم حاصل کر کے اس کی آ فات وشررے بچتاہ ورکون شیاطین اور غیر اللہ ہے استمد ادکر کے اپناایمان وعقبی برباد کرتا ہے اس تنبیہ وتا کید کے ساتھ اپنااطمینان کر کے تعلیم جاری کرتے ۔اب آگر کوئی اس عہدو بیاں کوتو ژکرخلق کی ایذ ارسانی میں مشغول ہوجا تا تو فاجر بنیّا اس ہے آ گے بڑھ کربعض كفرى طريقول كالشتغال كرتاتو كافرموجاتا\_

الله، فرشت، پیمبرالزام سے بری ہیں: کیکن اس سے ندان فرشتوں پر کوئی الزام کیونکہ انہوں نے ارشاد اِصلاحی کاحق اداکردیا۔اورنیحق تعالی پراعتراض کهانبول نے ان اسباب کفرکو کیوں بیدا کیا۔ کیونکہ میتوابیا ہی ہے کہ جیسے کوئی عمدہ آلموار سمسی کو بنا کردیدے اوراس کوطریق استعمال اورمحل استعمال بھی ہتلا دے کیکن وہ پھر بھی بےموقع اور بے جااستعمال کرے تو تمام تر برائی کی ذیمہ داری اس پر عائد ہوگی ۔ تکوار بنانے والے دینے والے برکوئی الزام عائد نہیں ہوتا اسی طرح انبیاء برجھی کوئی اعتراض نہیں کہ خود

انہوں نے اس فریضہ ادر ذمہ داری کو کیوں نہیں سرانجام دیا کیونکہ اول تو انبیاء کرام نے شرائع کے قواعد کلیہ ہے جواز وعدم جواز کی حدود اورضوابط کی تفصیل بیان کردی البتہ جزئیات کی تفصیل احمال فتنه کی وجہ ہے انبیا کے ذریعیٹبیں بتلائی کئی کیونکہ انبیا منبع ہوایت ہوتے ہیں کسی درجہ میں بھی ان ہے تمراہی یا سبب تمراہی بننے کا احتمال بیندنہیں کیا حمیا۔ بخلاف ملائکہ کے بعض تکویی مصالح کے بیش نظران ے اس مم کے کام کئے جاتے ہیں۔

تقش س**لیمانی:.....ب**ېرهال حضرت سلیمان ملیه السلام چونکه اولوالعزم نبی بین اوریبودان کوساحر بیجھتے تھے اس لئے حق تعالی نے ان کی برائت اس طرح فرمائی کہ حرکا ستکزم کفر ہونا بھی معلوم ہوجائے اور دعویٰ مبر بن بھی ہوجائے نبی کا کافر ہونا محال ہے اور ساحرہوتے سے بیالا زم آرہا ہے اس لئے باطل ہے۔ پس دعویٰ عدم بحر سی رہا۔

قصدر ہرہ ومشتری: .....نبرہ کامشہور قصہ معتبر روایت سے ٹابت نبیں ای لئے جن علماءنے اس کوخلاف تواعد سمجھا ہے قبول نبیں کیااور بعض علاءنے کچھتا ویلیں کرے اس کورونہیں کیا ہے تاہم آیات کی تفسیر اس پرموقوف نہیں ہے۔

مستحقیق سحر: ..... باتی سحر کے کفرونسق ہونے کے متعلق شیخ ابومنسور کی رائے یہ ہے کہ مل الاطلاق سحر کو کفر کہنا سمجھ نہیں ہے بلكه موجبات ايمان كالأرخلاف كرنايز بي تو كفرب ورنبيس مشرح فقدا كبريس ب كد حرك تعليم وتعلم كفرنبيس بلكداس كومؤ ترسم محصا كفر ہے اور صاحب روضہ کا قول ہے کے ممل سحر بالا جماع حرام ہے۔البتہ اس کی تعلیم وتعلم میں تین قول میں۔اول حرام ہونے کا ، دوسرا کراہت، تیسرامبات ہونے کا۔

تا ور تحقیق : ......مین سب سے اچھی شخفیق بعض اہل علم محققین نے کی ہے کہ سحر ،عزیمت ،تعویز گنڈوں میں سب سے اول الفاظ اوركلمات كوديكها جائے گا۔اگركلمات كقربيه بيں جن ميں ارواح خبيثه يا شياطين و جنات ہے امداد طلب كى تمي ہے تو على الاطلاق حرام اور کفر ہے جا ہے غرض محمود ہو یا ندموم۔ اور اگر کلمات مباحہ استعمال ہوتے ہوں تو پھر غرض پر بھی نظر کی جائے گی اگر کسی کوخلاف شرع ضرراه رنقصان ببنجانا ہےتو ناجائز اورنسق ہےاوراگرغرض بھی ناجائز نبیس اورنقصان رسانی کاارادہ بھی نہیں تو بھرجائز اورمباح ہے۔ تیسہ ی صورت یہ ہے کہ الفاظ مامعلوم المعنی اور غیر مفہوم ہوں تو جونکہ احمال کفری معنی کا ہے اس لئے پھر بھی بچنا ضروری ہے غرضکہ الفاظ غیر مفہوم اور نامشر و ع نہ ہوں اور غرض بھی ندموم نہ ہوتو اتنی شرطوں کے ساتھ جائز اور ان جائز اور ہرنا جائز بر کفر عملی کا اطلاق سے ہے۔

سحر اور معتر لید: .....معتر له حرکی واقعیت تا ثیر کاا نکار کرتے ہیں حالا تکہ قر آن کریم میں حضرت موی علیہ السلام اور قوم ساحرین کے واقعہ کو بار بار دہرایا گیا ہے اور ان آیات میں بھی بحرکی واقعیت کا انکار مشکل ہے ای طرح آنخضرت ایک پرلبیدنا می بہودی کا تحرکر نا اور اس پرمعو ذخین کانز ول متعد در وایات میں بیان کیا گیا ہے۔جن کا انکار مشکل ہے ای طریح بعض لوگ ان آبیات کی وجہ سے یے بھو گئے کہ سحر کا اثر صرف تفریق بین الزوجین وغیرہ ہے۔ دوسری تا ثیرات سحر میں نہیں ہوتی ، حالانکہ بیتی مہیں ہے، کیونکہ تحصیص ذکری نتی نفی ماسوٰی کوستار مہیں ہوتی۔اگر کسی خاص وجہ سے میہاں سخر کی ایک خاص تا ٹیرکا ذکر کیا گیا ہے تو اس سے یہ کیسے سمجھ لیا حمیا کہ دوسری تا ثيرات بالكل نبيس ہوتيں۔

نَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كَاتَقُولُوا رَّاعِنَا لِلنَّبِيِّ آمُرٌ مِنَ الْمُرَاعَاةِ وَكَانُوا يَقُولُونَ لَهُ ذَلِكَ وَهِيَ بِلُغَةِ الْيَهُودِ سَبّ مِنَ الرَّعُونَةِ فَسَّرُوا بِذَلِكَ وَحَاطَبُوا بِهَا النَّبِيِّ فَنُهِيَ الْمُؤْمِنُونَ عَنُهَا وَقُولُوا بَدُلَهَا الْظُرُفَا أَى أَنْظُرُ إِلَيْنَا وَاسْمَعُوا \* مَاتُؤُمَرُونَ بِهِ سِمَاعَ قَبُولِ وَلِلْكُفِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿ ١٠٠٠ مُولِمٌ هُوَ النَّارُ مَايَوَدُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا مِنُ أَهُلِ الْكِتَابِ وَكَا الْمُشُوكِيْنَ مِنَ الْعَرَبِ غَطُفٌ عَلَىٰ آهُلِ الْكِتَابِ وَمِنُ لِلْبَيَادَ أَنْ يُنَوَّلَ عَلَيْكُمُ مِّنُ زَائِدَة خَيْرٍ وَحُنِي مِّنُ رَّبِّكُمُ ۖ حَسَدًا لَكُمُ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ نُبُوَّتِهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللَّهُ لِيَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ نُبُوَّتِهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللَّهُ لِ ذُو الْفَصَّلِ الْعَظِيْمِ (٥٠٥)

ترجمه: .... ایمان والوامت کها کرونفظد اعب (آنخضرت فیکی شان میں راع امر کا صیغہ ہے۔ مراعا ق مشتق ہے اور بہود آ یکی جناب میں بےلفظ استعمال کیا کرتے تھے حالانکہان کی زبان میں حماقت کے معنی میں مستعمل ہوتا تھا۔رعونت سے مشتق کرے اور آنخضرت ﷺ کواس سے مخاطب بنا کرخوش ہوتے۔اس لئے مسلمانوں کو بیاس کے استعمال ہے روکا گیا ہے ) اور کہا کرو (اس کلمہ کی بجائے )انسطے نسا (ہماری مصلحت پرنظر فرمائے )اورسنو (جو تھم تم کودیا جارہا ہے تبولیت کے کان سے )اوران کا فرول کو سزائے دردناک ہوگی (الیم بمعنی مولم معراد نارجہنم ہے ) ذرابھی پیندنہیں کرتے ہیں اہل کتاب اور نہ شرکین (عرب مشرکین کا عطف اہل کتاب پر ہےاورمن بیانیہ ہے اس بات کو کہ جہیں کسی تم کی بہتری نصیب ہو (مسن خیسر میں من زائد ہے) تمہارے پروردگار کی جانب ہے(اس کے باعث ان کاتم ہے حسد کرتا ہے) اور اللہ اپنی رحمت ( نبوت ) کے ساتھ جس کومنظور ہوتا ہے مخصوص فر ماتے ہیں اور الله بزے فقنل والے ہیں۔

تركيب وحقيق : ....داعن بامرحاضركاصيغة بمراعاة عاخوذ بمعنى دافسنطم مفعول بهم مبالغة في الرعايت كے معنی ہيں مسلمان تو اس نيت ہے عرض كرتے متھے كەاپ بغيمبر ہمارى رعايت ہے كادم آ ہستہ آ ہستہ تھ ہر كرفر مائے جو بات ہاری سمجھ میں نہ آ ئے بارہ جائے اس کو دوبارہ سمجھا دیجئے لیکن عبراتی زبان میں بہلفظ تحش گائی تھی ۔رعونت ہے شتق کر کے جمعنی احمق استعال كرتے تھے۔ يارا ع .... چروا ہے كے معنى ميں ليتے تھے گويا ايك لقظ دوز بانوں كے لحاظ ہے دومختلف اور متضاد معاتى ميں مستعمل تھا۔مسلمان سادہ لوحی کی دجہ سے بہود کے اس مسخراور استہزاء کوبیں سمجھ سکے تھے۔ داعنا محلا منصوب ہے بناء برمفعول کے والا المسشر كين موضع جرميس بالل يرمعطوف بونے كى وجه سے من خير ميں من زائد باور من ربكم ميں من ابتدائيہ ب ر لیط: ..... بہلی آیت میں بہود کے تیسویں (۳۰) معاملہ کواور دوسری آیت میں ان کے اکتیسویں (۳۱) معاملہ کو بیان کیا جار ہا ے جس کے شان زول کا حاصل بیہ ہے کہ:

﴿ تشريح ﴾ : . . . . . . نفظى شرارت : · میود ازراه شرارت آ تخضرت علی کے لئے راعی کا لفظ استعمال كرتے تھے اور اپنے محاورہ عبر انی كے لحاظ ہے احمق اور جرواہ كے معنی ليتے تھے۔ اور مسلمان الجھے معنی كے لحاظ ہے سبمعنی رعايت اس لفظ کواستعمال کرتے تھے چونکہ مسلمانوں کی سادہ لوحی ہے یہود کوشرارت کا موقع مل رہاتھا اس کئے بندش اوراصلاح کرنی پڑی کہتم اس لفناكو بدل كر دوسر الفظ استعمال كبيا كروب

مند کیکر تے ہو۔

**اسا تذہ اور منشائح کا اوب: .....ای** آیت میں اوب فی الخطاب کی تعلیم ہے کہ جو ضدام وین ہیں جیسے اسا تذہ اور مشائخ وہ بھی اس خطاب میں تابع رہیں گے۔

وَلَـمَّـا طَـعَـنَ الـكُـفَّـارُ فِي النَّسُخِ وَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا يَامُرُ أَصْحَابَهُ الْيَوُمَ بِأَمْرٍ وَيَنْهِي عَنُهُ غَدًا نَزَلَ هَا شَرُطِيَةٌ نَتَسَخَ مِنُ ايَةٍ أَى نُولُ حُكْمَهَا إِمَّا مَعَ لَفُظِهَا أَوُلًا وَفِي قِراءِ ةٍ يِضَمَّ النَّوْذ مِنُ ٱنسنحُ آى نَامُرُكَ آوُ حِبرُءِ يُلُ بنسجها أَوُ نَنسِهَا نُوَجِّرُهَا فَلَانُزِلُ حُكُمَهَا وَنَرُفَعُ تِلَاوَتُها او نُوَجِّرُهَا فِي اللُّوحِ الْمَحُفُوظِ وَفِي قِرَاءَ وَ بِلَا هَمَزةٍ مِنَ النِّسْيَانِ أَى نُنُسِتُهَا وَنَمُحُهَا مِنْ قَلْبِكَ وَجَوَابُ الشُّرُطِ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنَهَا أَنْفَعَ للْعِبَادِ فِي السُّهُولَةِ اَوُ كَثْرَةِ الْآجُرِ **اُوُ مِثْلِهَا طَّ فِي التَّكُلِيُفِ** وَالتَّوَابِ **اَلَّمَ تَعُلَمُ اَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠﴾ وَمِنه** النَّسُخُ وَالتَّبُدِيلُ وَالْاسْتِفُهَامُ لِلتَّقُرِير ٱللَّم تَعْلَمُ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلُكُ السَّمُوتِ وَٱلْأَرْضِ عُنَّ يَفُعَلُ فِيهِمَا مَايَشَاءُ وَمَالَكُمُ مِّنُ دُونِ اللهِ أَى غَيْرِهِ مِنُ زَائِدَةٌ وَّلِيّ يَحُفَظُكُمْ وَّلَا نَصِيبُوهُ ﴿ ﴿ وَإِنَّ عَلَامُهُ عَنْكُمُ الْ اَتَّكُمُ ترجمه ..... ( كفار نے جب سنے كے سلسلے ميں آپ برطعن وشنيع كى اور كہنے كئے كہ محمرً اپنے رفقا ،كو آج ايك كام كرنے كا تحكم دیتے ہیں اور کل ای ہے منع کردیتے ہیں تو بیآیت نازل ہوئی )اگر (ماشرطیہ ہے) ہم کسی آیت کا حکم موتو ف کردیتے ہیں (خواہ مع الفاظ کے علم زائل کریں یا بلاالفاظ کے اورا یک قرأت میں نسسنے بقتم النون ہے باب افعال انساخ ہے مشتق یعن ہم یا جبر میل اس کے سنخ کا تھم کرتے ہیں ) یااس آیت کو ذہنوں سے فراموش کردیتے ہیں کہاس کا تھم زائل نہ ہو بلکہاس کی تلاوت کومنع کردیں۔ یا لوح محفوظ ہی میں اس حکم کومؤخر کرویں اورا کی قر اُت میں نسسسی بلا ہمز و کے نسیان ہے شتل کیعنی ہم اس کومنا کر آپ کے قلب ہے محو کر دیتے میں اور جوابِشرط یہ ہے ) تو ہم اس آیت ہے بہتر لاتے ہیں (جو بندوں کے لئے سہولت یا کثر ۃ اجر کے لحاظ ہے زیادہ ناقع ہو ) یا اس آیت کی ما نند( تکلیف وتواب میں) کیاتم کو پیخبرتہیں کہ حق تعالیٰ ہر چیز پرقدرت رکھتے ہیں۔(منجملہ ہے چیز کے سنخ وتبدیل میں بھی ہے۔اس میں استفہام تقریری ہے) کیاتم کو بیمعلوم نہیں کرفت تعالی ہی کی حکومت ہے آسان وزمین میں (جو حیاہتے ہیں ان میں کرتے میں اور تمہاراحق تعالیٰ کے سوا( علاوہ ) کوئی (من زائد ہے ) دوست ( کیتمہاری حفاظت کرے ) اور مددگار نبیس ہے ( کے اگرتم پراس کا عذاب آ ئے توروک دیے۔ )

حفظ کرایا ، کا تبول ہے لکھایا ، یعنی موجودہ قرآن جو بین الدقتین ہے بالکل محفوظ متواتر ہے اس میں تغیر کوراہ نہیں ہوتی ہے رہااس آیت ے سے پراستدلال سواس کئے تیج نبیں ہے کہ وہ اس مے مرا واحکام تورا ۃ وانجیل کیتے ہیں بعنی ان میں تبدیلی ہوئی ہے اور آیات کالفظ قرآن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکدا حکام پراس کا اطلاق شاکع ذائع ہے۔

لبعض مفسرین کی رائے:.....اوربعض مفسرین اس آیت کی تفسیر احکام کی تبدیلی سے نبیس کرتے بلکہ قوموں کے اوساف عروج و زوال کی تنبدیلی مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ ماقبل کی آیت میں بھی اللہ کے نفشل وکرم کا کسی قوم کے ساتھ مختص شہونا ہٹلا کر مشرکین ویہود کے اس خیال کی تر دید مخصوص تھی کہ نبوت ورسالت تو ہمارامخصوص تو ی طروا ورشعار ہے۔ محمد اس کے حقد ارکس طرح بن كئے،ان آيات ميں بھى اسى مضمون كى تاكيد مقصود ہے كەالتىد كے فضل وكرم ميں كسى كى اجارہ دارى نہيں ہے بلكه اس كى موارد ومواقع بدلتے رہتے ہیں ان الله لا یعیر مابقوم حتی بعیر و اما بانفسهم اب توم یہودونصاریٰ کی بجائے کو یامحد یوں کا دوردورہ ہے۔

عام علماء کی رائے: ..... عام علماء نشخ کے قائل ہیں لیکن چند شرا لط کے ساتھ۔ چنا نجی قرآن کریم میں اس مسئلہ ہے دو عَدْتُوصْ كَيا كَيا بِ-الكاس آرب بقرهما ننسخ النع مين دوسر سورة كل كي آيت واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما يسنزل قالوا انما انت مفتوبل اكثرهم لايعلمون فرق صرف اس قدر بكرة يت بقره مس لفظ سخ وانساء استعال كيا كيا سياور آيت كل من تبديل كالفظ استعال جواميم باق دوتون آيات من المه تعلم أن الله على كل شئ قدير أورالله أعلم بما ينؤل اوربل اكثوهم لا يعلمون فرماكر يكسال طور براسرارس برمتغب كياكياب-

سن کے دومنعنی: .....بہرمال سب سے سلے قابل لحاظ بات یہ ہے کداحکام میں تبدیلی دوطرح کی ہوتی ہے جھی تو اس کئے کہ قانون اور تھم میں پہلے سے کوئی فروگز اشت اور کمی رہ گئی تھی۔ترمیم کر کے بورا کردیا گیا ہے،اسِ تسم کی تبدیلی احکام البید میں محال ہے کیونکہ میستگزم سفاہت وعیب منفقین ہے۔معترضین سنح کے یہی معنی لے کراعتراض کرتے تھے اور بھی احکام میں تبدیلی محکومین میں انقلاب حال کی بناء پر ہولی ہے۔

نسخہ جات کی طرح احکام میں بھی تبدیلی ضروری ہے:..... یہ بیاں بیے ہی سیح، جائز بلد ضروری ہوتی ہے جیسے تقیم حاذت کے شخوں میں تبدیلی مریض اور مرض کی تبدیلی کی بناء پر ہوتی ہے جوعقلاً وتقلاً واجب التسلیم ہے اس لئے علاء انسول نے تصریح کی ہے کہ سنخ و وجہتین ہوتا ہے حق تعالی کے لحاظ سے انہاء مدت کا بیان ہوتا ہے اور بندوں کے اعتبار سے بیان تبدیل ہوتا ہے۔ لین واقعہ علم میں تبدیلی تبیس ہوئی بلکہ ایک ہنگامی علم تھامدت بوری ہونے کے بعدخود بخو دختم ہو گیا۔ البتہ پہلے ہے ہم کویہ بات معلوم نہیں تھی۔اس لئے بظاہر دیکھنے میں ہارے لحاظ سے تبدیلی ہوئی ہے جسے سی کوا جائے تلوارے آل کردیا جائے تو بظاہر دیکھنے میں اس کی موت قبل از وقت معلوم ہوگی اس لئے آل شدید تر بن جرم شار کیا جائے گالیکن فی الحقیقت اور تقدیر خداوندی کے لحاظ ہے مقررہ وقت برِموت مانی جائے گی۔

شمرا كلط سنخ: .... اى لئے فقہاء نے شرا لَط نشخ كے سلسلہ ميں كہا ہے كہ وہ علم جوكل نشخ ہے واجب لذات نہيں ہونا جا ہے جيے ابيان بالله ادر نمتنع بالذات بهونا حاسيتے جيسے كفر وثرك بلكه في نفسه محمل الوجود والعدم بوراسي طرح و وحكم موقت يامؤ بدنه بورتا بيد خواه فصا ہوجیے خالہ دیس فیھا اہدًا کے ساتھ مقید ہونااور یاتا ہید دلالۃ ہوجیے رسول القد بھی کی وفات کے بعد شریعت کانا قابل ردو بدل ہو جانا ،
یعنی احکام میں تغیر یاردو بدل کا احتال آپ کی حیات مبارکہ میں رہتا تھا کیکن آپ جھی کے تشریف لے جانے کے بعد اب شریعت مؤبد ہوگئی ،ومی کا سلسلہ ختم ہوگیا، ترمیم وتغیر کا امکان مسدود ہوگیا، البتہ زمان و مکان کے لحاظ ہے جزوی طور پر جوفقہا ، کے فقاوی میں جواز عدم جواز حلت یا حرمت کا اختلاف اور احکام میں تبدیلی معلوم ہوتی ہوئی جاس سے کوئی تعلق نہیں ہو وہ شریعت کے مؤبد ہونے پراثر انداز نہیں ہو ان میں البری ہوئی ہوئی ہوئی تو خود بخود وہ قت پرختم ہوجائے گا اس کے لئے نئے ہے۔ بہر حال نئے کا کل ایسا تھم نہیں ہے گا جو پہلے ہی سے وقتی یا ابدی ہو ۔ کیونکہ وقتی تو خود بخود وہ قت پرختم ہوجائے گا اس کے لئے نئے ہوئی ہوئی کہ پہلے نا قابل تغیر مان لیا تھا جو بعد تغیر غلط ہوگیا۔

معتز له کا اختلاف : ای ای طرح معزله کے زویک ناسخ ومنسوخ کے درمیان اتناوقت ملنا چاہئے کہ بندہ منسوخ تلم پر معلمر آمد کر لیتا اس کے بعد نشخ صبح ہوگالیکن اہل سنت کے نزدیک صرف منسوخ کے متعلق اعتقادِ حقیقت کا وقت ملنا کافی ہے مملمر آمد شرط نہیں ہے۔ اور اعتقاد بھی اصالہ ہویا نیابہ جیسے واقع معراج میں بچاس نمازیں منسوخ ہوکر صرف پانچ نمازیں رو گئیں پہلے تھم پر نہ مملمر آمد کا وقت اور نداعتقادِ حقیقت کا امد کو اصالہ ملا۔ البت آنخضرت کی نے اصالہ اور نیابہ اعتقادِ حقیقت کو سرانجام و سے لیا تھا اور وہی سب کے لئے کافی ہو گیا۔

ت کے لئے تاریخ کا تقدم و تاخر: .... ای طرح تعین ننخ کے لئے آیات کے زول کی تاریخ جاننا بھی ضروری ہے ایک میں اس کے اس کو ناشن معرف ہونے کی واتنا اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کر کی اس کی مدنی اس کے اس کے اس کی مدنی معرف کی واتنا اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی مدنی معرف کی دائنا کے اس کے اس کی مدن کی مدنی معرف کی واتنا کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی مدن کی مدن کی مدن کی دائنا کے دائنا کی دائنا کے دائنا کی دائنا کے دائنا کے دائنا کے دائنا کے دائنا کے دائنا کی دائنا کے دائنا کے

ضروری ہے تا کہ تقدیم تاخیر کا تیج اندازہ کیا جاسکے۔ چنانچہ جن سورتول میں صرف نائخ آیات بیں وہ کل جھ (۲) سورتیں ہیں اور جن ہورتوں میں تاتیج ومنسوخ دونوں طرح کی آیات ہیں وہ پہلیں (۲۵) ہیں اور جن سورتوں میں صرف منسوخ آیات ہیں ان کی تعداد یالیس ( ۴۰ ) ہےاورا نیں سور تمیں جو ٹاسنخ ومنسوخ ہے خالی ہیں تینتالیس ( ۴۳ ) ہیں جن کی تفصیلات پہلے گذر چکی ہیں۔

متف**ر مین متاخرین کی اصلاحات کا فرق**: .....اس باری متقدمین دمتاخرین علاء کی اصلاحات میں بھی تجھ فرق ہے۔ متقدمین کے بیہاں شنح میں اس ورجہ توسع سے کام لیا گیا ہے کہ ہر ذرا سے تغیر پر انہوں نے شنح کا اطلاق کر دیا اس لئے قدرۂ کتنج کی تعدادان کے بیباں زیادہ ہوگی اور متاخرین کی اصلاح کا دائر ہنہایت تنگ تر سےاس لئے ان کے بیباں نتنج کی تعداد بھی کمترروگئی ہے،حضرت شاہ ولی اللّٰدُکل یا کچے آیت منسوخ مان رہے ہیں تھم ٹانی ناشخ کے لئے عقلاً جن باتوں کا ہونا ضروری ہے ت تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی طرف اشارہ فرمادیا ہے۔ شلا (۱) اس کامبنی برمصلحت ہوتا (۲) حاکم کا صاحب قدرت ہونا (۳) کسی د دسرے کا مزاحم نہ ہوسکتا ( سم ) حاتم کامحکومین کے لئے ہمدرد و ہمی خواہ ہونا ( ۵ ) اگر کوئی ان سے مزاحمت کرے تو ان کی امداد کریا۔اس آ یت میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو وارد ،سالک کے اختیار کے بغیر زائل یا مغلوب ہوجائے حق تعالیٰ اس سے بہتریا اس کے مثل عطا فرماد ہے ہیں بندہ کوزائل شدہ چیز برحسرت مہیں کرئی جا ہے۔

وَنَزَلَ لَمَّا سَأَلَهُ آهُلُ مَّكَةَ آن يُوسِّعَهَا وَيَجْعَلَ الصَّفَا ذَهَبًا آمْ بَلُ تُويِّكُونَ أَنُ تَسْئَلُوا رَسُولُكُم كَمَا سُئِلَ مُوْسَىٰ أَىٰ سَالَهُ قَوْمُهُ مِنْ قَبُلُ مُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَرِنَا اللَّهُ جَهْرَةً وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمَنَ يُتَبَدَّلِ الْكُفُرَ **بِالْإِيْمَان** أَىٰ يَـاْحُذُهُ بَدَلَهُ بِتَركِ النَّظُرِ فِي الْآيَاتِ الْبَيَنَاتِ وَإِقْتَرَاحِ غَيْرِهَا فَقَ**ذُ صَلَّ سَوَآءَ السَّبِيُلِ** ﴿ ١٠٠﴾ آخُـطَاءَ طَرِيْقَ الْحَقِّ وَالسِّوَاءُ فِي الْاصُلِ الْوَسْطُ **وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ أَهُلِ الْكِتَابِ لُو**ُ مَصُدَرِيَّةٌ يَ**رُدُّونَكُمْ مِّنُ** بَعُدِ إِيْمَانِكُمْ كُفًّا رًا تَحَسَّدًا مَفُعُولً لَهُ كَاتنًا مِّنُ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ آى حَمَلَتُهُمْ عَلَيْهِ أَنْفُسُهُم الْحَبِيُّةَ مِنَ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ الْحَقُّ ۚ فِي شَانِ النَّبِيِّ فَاعْفُوا عَنُهُمُ أَىٰ أُتْرُكُوهُمُ وَاصْفَحُوا أَعْرِضُوا فَلَا تُحَازُوْهُمُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمُرِهِ ۗ فِيُهِمْ مِنَ الْقِتَالِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَنَّيْءٍ قَلِدِيُزُ ﴿ وَ. ﴿ وَأَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ \* وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ طَاعَةٍ كَصَلُوةٍ وَصَدَقَةٍ تَجِدُوهُ آى ثَوَابَهُ عِنْدَاللَّهِ \* إِنَّ اللهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١١٠ فَيُحَارِيكُمْ بِهِ

ترجمه: ..... (اہل مکدنے جب آ تخضرت علی ہے درخواست کی کرآ ب مکد کو کشادہ کرو سجتے اور صفایبا رکوسونے کا کرد بجئے توبیہ آ بت نازل ہوئی) ہاں کیا (ام بمعنی یعنی منقعط ہے) تم یہ جا ہے ہوکہ اسے رسول سے درخواشیں کر وجیسا کہ حضرت موی ہے سوال کیا سمیا(ان کی قوم نے ان سے سوال کیا تھا)اس ہے پہلے (بن اسرائیل کی ان سے اد نیا اللہ جہر ہ و وغیرہ درخواسٹیں کرتا)اور جو تخص ایمان کی بجائے کفر کرے ( بعنی آیات بیتات میں نظر ترک کر کے اور دوسری درخواستوں میں لگ کرا بمان کے بدلہ میں کفرا فقیار کرلے ) بلاشبه و چھس رادراست سے دور جایز ا (سیدهی راہ کم کر جیٹا اسسواء دراصل وسط کے معنی میں آتا ہے )ان اہل کتاب میں سے بہت ے دل سے جا ہتے ہیں کے (او مصدریہ ہے) تم کوائیان لاتے کے بعد بھر کا فر بناڈ الیس محض حسد کی وجہ سے (حسد المفول لد، ہے)

جوخودان کے دلول سے ابھرتا ہے ( بعنی خودان کانفس خبیثہ حسد پر آمادہ کرتا ہے )ان کے لئے (تورات میں )حق واضح ہونے کے بعد ( در بارهٔ آنخضرت ﷺ) فیرمعاف کرد بچئے (ان کوچھوڑ ئے )اوردرگز رہیجئے ( جیٹم پوٹی سیجئے ان کو کچھے نہ کہئے تی کہاللہ اپنا کوئی قانون (ان ك قال ك مارے ميں ) بھيجيں بلاشبه الله مرچيز پر قادر ہے اور نمازيں يا بندى سے پڑھے جائے اور زكو ة ويتے رہے اور جونيك کام بھی اپنی بھلائی کے جمع کرتے رہو گے (نماز وصد قد جیسی طاعات) پالو گےاس کو (اس کے تواب کو)اللہ کے پاس کیونکہ اللہ تمہارے کاموں کود کیے بھال رہے ہیں (چنانجیتم کوان کابدلہ بھی ویں گے۔)

تر تر کیب و محقیق :..... باوجود سورت کے مدنی ہونے کے اور ماقبل و ما بعد میں یہود سے خطاب کے در میان میں اہل مکہ کو خطاب کیا گیا ہےاور یہود کی طرف ہے بھی بیاعتراض مراولیا جا سکتا ہے لومصدر بیکا مطلب بیہ ہے کہاس کے بعد فعل آئے گا جس سے تمنا کے معنی سمجھے جائیں گے۔جسداً بیود کامفعول ہے کائنا سے جاال مفسر نے من عند انفسہم کے ظرف مستقر ہونے کی طرف اشارہ کردیاہے پھر بیحسد کی صفت ہوجائے گا۔ نیز اس کوو د ہے متعلق کر کے ظرف لغوبھی قرار دیا جاسکتا ہے بیعنی میان کی تمنا خودا پنے تقس ہے ابھرنے والی تھی۔ وینداری کے جذبہ سے تہیں تھی میں بعد پیتھی و دسے متعلق ہے اور ما مصدر یہ ہے ای بعد تبین المحق ا بھی اس میں ان کی زیاد و تھیج شان ہے کہ حق کے ظاہر ہونے کے باوجود نہ صرف خود گمراہ ہوئے بلکہ دوسروں کو گمراہ کیا <sup>ع</sup>فو کے معنی ترک مزا اصفحوا كمعنى ترك لمامت بولتے بين صفحت عن فلان بالكليه اعراض كرليما، تجدوه كے بعد ثو ابه اس لئے نكالا گیاہے کہ قصوداصلی ان اعمال ہے تو اب ہےاورای کا وجدان ہوگانہ کہ عین اعمال کاعبند اللہ بید اس ہے مرادعند بت معنوی ہے مراد اس ہے محفوظ اور ذخیرہ ہونا ہے۔

ربط وشانِ نزول:.....بهلی آیت میں تینتیسویں (۳۳) معامله کا بیان ہے اور دوسری آیت میں چونتیسویں (۳۳) معاملہ کا تذکرہ ہے۔اول آیت کے شانِ نزول کی طرف خود جلال محفق نے اشارہ فرمایا ہے کہ پچھلوگوں نے محض برائے گفتن پچھ بے ہودہ فر مائٹی معجز ے طلب کئے اس آیت میں ان کا جواب ہے۔ دوسری آیت وَ دَّ کَیْبُ وَ کاشانِ نزول بیہ ہے کہ عمارین پاسراور حذیفہ بن ا یمان رضی الله عنهم غرزوہ احد سے واپس ہور ہے تھے کہ مہود کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی۔جنہوں نے از راوطعن میہ کہا تھا کہ يہوديت ند بب حق ہے مجمد على اگر برحق نبي ہوتے اور الله ان كے ساتھ ہوتا تو وہ اسے ساتھيوں كواس طرح كيول قل كرا بيلھة ؟ اس ير عمارٌ نے جواب دیا کہا چھا ہتلا ؤ بدعہدی کرنے والاتہ ہارے نز دیک کیسا ہے؟ کہنے گئے کہ نہایت ذکیل! حضرت عمارٌ نے فرمایا کہ ہم نے مرتے دم تک و مخضرت ﷺ سے اتباع کا عہد کیا ہے اس لئے بھی اس کونہیں تو ڑ سکتے۔ یہود نے الزام لگایا کہتم صابی ہوگئے ہو، حذیفہ ً نے جواب دیار ضیبت باللہ رہا و بالاسلام دینا والکعبة قبلة والقران امامًا والمومنین اخوانًا ٱتحضرت ﷺ کو جب اس واقعد ياخركيا توفرما يااصبتما النحير وافلحتما اوريآ يت نازل مونى \_

اوراین ابی حائم نے سعید یا عکرمہ کے طریق برحضرت ابن عباس سے روایت کی کہتی بن اخطب اور ابویاسر بن اخطب دوشخص بدترین یہود تھے عرب دشمنی میں کہ آنخضرت ﷺ بنی اساعیل میں کیوں مبعوث ہوئے اور مکنه حد تک لوگوں کواسلام ہے روکنے میں سركرم اور ساعى رہنے ان كى تر ديد ميں آيت وَ ذَكَثِيرٌ نازل ہوئى۔

﴿ تشریح ﴾:....فرمائشی اورغیرفرمائشی معجزات کا فرق:.....نادِ مکه اور شرکین عرب میں کچھ ا یسے منچلے جوان بھی تھے جن کا کام بحض دفع الوقتی تھا وہ طرح کے فر مائٹی معجز ات طلب کرتے رہتے جن کی تفصیل سورہ َ انعام میں

آئے گی۔

ہرکام کی حکمت ومصلحت چونکہ اللہ تعالی جانتے ہیں کسی دوسرے تعیین فعل کاحق نہیں ہے اس لئے اس قسم کی درخواستیں ہمیشہ تھکرا دی جاتی ہیں اور چونکہ فر مائش کرنے والوں کا مشاء اکثر سیجے نہیں ہوتا۔ ان کی روش معاند انہ ہوا کرتی ہے اس لئے عادت اللہ بیر ہی ہے کہ اس قسم کی فر مائشوں کورد کردیا جاتا ہے اور اگر پورا کیا جاتا ہے تو اس شرط کے ساتھ کہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو اتمام ججة کے بعد اللہ کا عذاب آتا بھینی ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ آخری است ہے اس کو ہلاک اور تباہ کرنا منشا ، البی نہیں ہے ادھر معاندین کے حق میں ایمان مقدر منہیں ہے اس کے فر مائشات کا پورا کرنا قرب بن مصلحت نہیں سمجھا گیا۔

جہا واور عفوو در گذر: ..... چونکه مسلمانوں کی اس وقت کی حالت کامقتصیٰ یہی تھا کہ پورے میروسکون اور عدم تشدد کے ساتھ وقت کوانگیز کیا جائے مخالفین کی شرارتو ل کاعلاج مناسب وقت پر قانون امن عامہ یعنی تن و جزید کے ذریعہ کیا جانے والا تھا اس اليري تعالى في سفر الرجيم بوشي كامشوره ديا -اورقوم كي حقيق اوراندروني قوت وطافت فراسم كرف كاس بهترطر يقدمكن مبي ہے کیونکہ سازگار ماحول اور خلاف مزاج حالات برداشت کرنے کی عادت ذالنے ہے اخلاقی اور روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے تھن اور علمین حالات ختدہ ببیثائی سے جھیلنے کی مثل ہو جاتی ہے۔عین جنگ اورفس و قبال کی حالت میں بھی ایسی صورتیں پیش آ جانی ہیں جن میں عفود در گذراور تسامح کی ضرورت پڑتی ہے اس کئے آیت کو دفتی حالات پر محمول کر کے منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عفو وصفح سے مراد تحض عدم قبال نہیں ہے بلکہ عام معنی میں جو جنگ اور عدم جنگ دونوں مصلحت ہے روحاتی اور اخلاتی طاقت کے سرچشمہ کی طرف ریخ بھیرنے کے لئے نماز، روزہ، زکوۃ، وغیرہ عبادتی احکام کا بروگرام بتلادیا کہ فی الحال بدتی اور مالی مشقتیں جھیلنے کاعادی بناؤتا کے جنگی احکام کے قابل اپنے کو بنا سکوورنہ بلاتیاری کے ایک دم جنگی احکام بےسود ہوکررہ جائیں گے۔ وَقَالُوُا لَنُ يَّدُخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوُدًا جَمْعُ هَائِدٍ أَوْ نَصْرَى طُ قَالَ ذَلِكَ يَهُوّدُ الْمَدِيْنَةِ وَنَصْرَى نَـحُرَانَ لَـمُّـا تَـنَـاظُـرُوُا بَيُـنَ يَـدَي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ قَالَ الْيَهُودُ لَنُ يَدُخُلَهَا اِلَّا اليَهُودُ وَقَالَ النَّصَارَى لَنْ يَدُخُلهَا إِلَّا النَّصْرَى تِلُكُ الْمَقُولَةُ آمَانِيُّهُمْ شَهْوَاتُهُمُ الْبَاطِلَةُ قُلُ لَهُمْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ حُجَّتَكُمْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴿ إِنْ إِلَى فَيهِ بَلَى فَيدُخُلُ الْجَنَّةَ غَيْرُهُمْ مَنَ اَسُلَمَ وَجُهَةً لِللَّهِ آَى إِنْقَادَ لِامُرِهِ وَخَصَّ الْوَجْهَ لِانَّهُ أَشُرَفُ الْآعُضَاءِ فَغَيْرُهُ آوُلَى وَهُوَ مُحْسِنٌ مُوَجِّدٌ فَلَهُ أَجُرُهُ عِنْدَرَبِّهِ " أَيُ ثَوَابُ عَمَلِهِ ٱلْجَنَّةُ وَلَا حَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهِ فِي الْاخِرة

 جھکا دیتے ہوں گے ) درآ نحالیکہ و مظلم (موحد ) بھی ہوتو ایسے تنفس کو بدلہ ملے گا پرورزگار کے پاس بہنچ کر ( اس کے ممل کا ثواب جنت كى صورت ميں )اوراليے لوگول يرند كوئى انديشه ہے اور ندو ومغموم ہول كے ( آخرت ميں \_ )

تر كبيب و عين :......هود جمع باكد جيسے عائمذ كى جمع عوذ آتى ہے۔هـاد يهو د۔اذا دخل فسى اليهو دية \_هـاند جمعنى تائب جیسے انا هدنا اليك يعنى انا تبنا اليك دراصل جولوگ كوساله پرتى سے تائب موئے ان براس كا اطلاق كيا كيا تھا بعد ميں وجه تسمید میں توسع ہو گیا اور جماعت کاعلم بن گیا چونکہ التباس کا کوئی خطرہ نہیں بلکہ سامع پراعتمادتھا کہ ہر قول کواس کے قائل کے ساتھ لگالیا جائے گاس کئے دونوں اقوال کومجملا ملفوف کردیا۔

نجران يمن كايك شركانام بجبال سنصارى كايدوقد حاضر ضدمت اقدس مواتها درواه ابس جسريسر عن ابن عباسً تلک کامشار الیمفردومقول قراردیا۔اس کی خبرامانی جمع ہے کیونک فی الحقیقت وہ بہت ی امیدوں برمشمل کھی۔ یا بتاویل صفولة سکل قانل عليحدة جواورتيسري توجيه يه بكر بتقد مرالمضاف عبارت بوليعن" امشال ملك المقولة اما نيهم" هاتو الصل مين اتوتها جمزه واست تبديل كرايايا مرجى كبلاتا بجمعن احضروا برهان برهة ، بمعن قطعة عاخوذ بيعن فراي خالف كى بات اس قطع ہوجانی ہےاور یابرہن سے مشتق ہے جمعنی بیان۔اول صورت میں پانط غیر منصرف اور دوسری صورت میں منصرف ہوجائے گاہلی چونکہ ایجاب فی کے لئے آتا ہے ای لئے مفسر علام نے بدحل المجند غیر ہم عبارت مقدر کی ہے اور ای لئے بلی پروقف حسن ہے لعن حساب علي من اسلم سي كلام مستانف ہے وجہ كواثرف الاعضاء كهنااس لئے ہے كديدى كا ہے جواساس اخلاص ہے اور معدن حواس اورفكر وتخيل معنى مرستدا معنى شرط باس كخبر برفاجز ائنيكالا ناورست بخواه من كوشرطيدكها جائے ياموسوله ،اور ايك صورت يبهى موسمتى ب كمن اسلم بعل محذوف كافاعل مويعنى بسلسى يسد حلها من اسلم اصل عبارت موراب فسله اجره كلام معطوف بوجائے گافسی الاحوۃ کی قیدحلال محقق نے اس کے لگادی ہے کہ دنیا میں تو"اشد بسلاء الانبیاء ٹیم الا منل فالامتل" کی رو ہے موشین خوف وحزن ،رنج وملال میں گھر ہےر ہتے ہیں اگر چیان کا اثر قلب حقیقی تک نہ پہنچتا ہو۔

ربط وشان نزول و ﴿ تشريح ﴾ : ----ان آيات مين ان كے بينتيسويں (٣٥) معامله كا حال مذكور بردشان نزول جلال تحقق نے خود بیان فر مایا ہے جس میں یہوو کے ساتھ نصاریٰ کی شرکت بھی ہے خلاصۃ استدلال یہ ہے کہ بالا تفاق تما ماہل ملل وادیان او پیش کردہ قانون مسلم ہے۔اب اس کی روشنی میں صرف بیدد مکھنا ہے کہ یہودونصاریٰ کےاورمسلمانوں میں کون اس کاحقیقی مصداق ہے کہ وہی اس وعوے کا اصل مستحق ہوگا۔سوطا ہرے کہ کسی قانون کے منسوخ ہوجانے کے بعداس پڑمل کرنے والا فرمانبر دار کہلانے کامسحق نہیں ہے چنانچہ یہوو ونصاری برعم خوواد مان منسوحہ پڑھل پیراہیں اس لئے بقاعدۂ ندکورمستحق نجات نہیں ہیں۔البتہ مسلمان چونکہ دین ناسخ کے تابعدار ہیں اس لئے اصل قرما نبردار بھی وہی ہیں اور جنت کے مشخق وہی ہوں سے۔ منافقین چونکہ شرعا کا فر اور مستحق نار ہیں اس لئے مخلص کی قید ہے ان کو نکال دیا جائے گا۔

پیرز اوول کے لئے دعوت ِفکر:...... جکل پیرزادے اوراکٹر گدی نثین مجادے اورکب کی بجائے صرف نب پر تھمنڈ کرنے والے صاحب زادے یہود ونصاریٰ کی اس خیالی جنت سے سبق حاصل کریں اور آیت کریمہ میں غور وفکر کرے عبرت مکریں کہ کسب ان کے لئے مفید ہوگایا صرف نس۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَراى عَلَى شَيءٍ صُ مُعْتَدٍّ بِهِ وَكَفَرَتُ بِعِيسُى وَّقَالَتِ النَّصَراى لَيُسَتِ الْيَهُولُ عَلَى شَيْءٍ لا مُعَتَدِّيهِ وَكَفَرَتْ بِمُوسَى وَهُمْ آيِ الْفَرِيْقَانِ يَتَلُونَ الْكِتَبُ طَ الْمُنَوَّلَ عَلَيْهِمْ وَفِي كِتَابِ الْيَهُودِ تَصَدِيْقُ عِبْسَى وَفِي كِتَابِ النَّصَارَى تَصُدِيْقُ مُوسَى وَ الْجُمُلَةُ حَالٌ كَذَٰلِكَ كَمَا قَالَ هٰؤُلاَءِ قَسَالَ الَّذِيْنَ لَايَعُلَمُونَ آي الْـمُشُرِكُونَ مِنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ عَبَالٌ لِمَعَنَى ذَلِكَ أَى قَالُوا لِكُلِّ ذِي دِيْنِ لَيُسُوا عَلَىٰ شَيْءٍ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فِيُمَاكَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ١٠٠ مِنْ أَمُرِ الدِّينِ فَيُذْخِلُ الْمُحِقُّ الْحَنَّةَ وَالْمُبْطِلُ النَّارَ \_

ترجمه :....اوريبود كني كيك كه نصاري كسي (معتربه) بنياد برنبين بي (اور دعترت عيسي كاا نكاركر بينه )اورنصاري كني كيكه یبودکسی (معتدبه) بنیاد پرنہیں ہیں (اورحضرت موٹ کاانکار کرنے لکے) حالانکہ بی( دونوں فریق) کتابیں پڑھتے ہیں جوان پرنازل ہوئیں اور یبود کی کتاب میں (بطور پیشن کوئی) حضرت بیسی کی تصدیق موجود ہے۔ای طرح نصاریٰ کی کتاب میں حضرت موی کی تقىدىق پائى جاتى ہے۔ بيہ جملەحاليدتھا)اس طرح (جيسا كەان لوگوں نے كہا) كہنے ككے و دلوگ بھى جو بے علم ہيں (مشركيين عرب وغیرہ) ان جیسا تول (بیدذلک کے معنی کا بیان ہے میعنی ہرفریق دوسرے ندہب کو غلط اور بے اصل بتلاتا ہے) سواللہ ان سب کے ورمیان قیامت کے روز فیصلہ کرویں سے ان تمام باتوں کا جن میں وہ باہم اختلاف کررہے ہیں ( ندہبی باتوں کا چنانچے اہل حق کو جنت مين اور باطل يرستون كوجبتم مين داخل كرديا جائے گا۔)

تركيب و عين : .....مفرعلام نه هنو لاء ساشاره كرديا كه كنالك مصدر محذوف كي صفت ب\_"اى قسال المسسر كون قو لا مثل قولهم" مشركين كساته الل كتاب ك طاف ش آ تخضرت عظم ك دلدارى مقصود بوگى ك قومى بدردى ادر تعلق قرابت کے جوش سے اگر آپ کو تکلیف ہوتو پی خیال کر لیجئے کہ جب تکھے پڑھے لوگ ڈوب رہے ہیں تو بہتو پھر جاہل محض اور کندہ ناتراش ہیں ان سے کیا امید ہوسکتی ہے۔اہل کتاب کی دیکھا دیمسی مشرکین کوبھی جوش وخروش ہوا کو یا باسی کڑھی کوابال آیا یا مینڈ کی کو زكام بوا مثل قولهم بيان بيعن كلالك سراس طرح بدلى بكدلفظ مثل بيان بكافكا ـ اورلفظ قولهم بيان ب ذلك كااور مقصوداس سے تاكيدوتقرير باس كئے محرار بلافائد و بين ہاوريا بيكها جائے كه كذلك سے مرادقول معنى مصدري باور مثل قولهم عمرادان كامقولد بدونول كوايك دوسر عصماته تشبيدياب

ربط وشاكِ مزول: ان آیات میں بہود کے چھتیویں (۳۶) معاملہ کا ذکر ہے اوراس برائی میں نصاری اورمشر کین عرب جھی شریک ہیں۔

ا بن ابی حاتم نے بطریق سعید یا عکرمہ تخریج کرتے ہوئے حضرت ابن عماِس سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ یہود ونصاری آ پ کی مجلس مبارک میں جمع ہوئے اور تہ ہمی مباحثہ ومناظرہ کرنے گئے۔ رافع بن خزیمہ نے یہود کی طرف سے دین نصار کی کا رداور حضرت عسی علیه السلام کی نبوت کا نکار کیا اور الجیل کے آسانی کتاب مونے کا۔ ای طرح نصاری نے مذہب یہود کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام كى رسالت اورتورات كاكتاب الله جونے كا ابطال كيا جن تعالى نے اس ند ہى تعصب كُنْقَل كر كے روفو مايا ہے۔ ﴿ تَشْرِنَ ﴾ ..... بِ جِاگروه بندی کی فدمت .... الله بچادے ایسے ذہی تعصب اور گرده بندی ہے کہ انسان کل حزب بسا لدیھم فوحون کاشکار ہوکررہ جائے اورا ہے سواد وسرول کی واقعی اچھائیوں کا بھی انکارکرو ہے۔ تعصب کی پئی جب آتھوں پر بندھ جاتی ہے تو آدی اندھا ہوجا تا ہے اپنی برائیاں اچھائیاں بن کر اور و دسرول کی اچھائیاں برائیاں بن کر سامنے آتی ہیں۔ اس تخ یب اور گروہ بندہ کا مقطع تو بیہ ہو کہ اذا تعاد ضا تساقط بعنی خودان ہی تول ہے دونوں فر بب کا ابطال ہو گیا۔ اور منسوخ ہونے کی وجہ ہے مسلمانوں کے لحاظ ہے ایک ورجہ میں آگر چہ یہ بات سے بھی ہے کہ بید ونوں فرانہ بن الحال معمول بہانہیں جن کیلن خود ان کا مقصد اس کہنے سے پنہیں تھا بلکہ ان فرا ہب کا ہے اصل و بے بنیاد ہونا تھا جوتو رات وانجیل کی تعلیمات کے اعتبار سے بی تبیس تھا۔ لیکن یہ تم کی فیصلہ کرے دودھ اور پانی الگ الگ کرویا جائے گی۔ باٹ گا اور حق و باطل کی میمعرک آرائی ختم کردئی جائے گی۔

مشائے کے لیے نکتہ فکر: ...... جومٹائے اور علاءا پے طریقوں پراس درجہ مکن اور پھولے ہوئے ہیں کہ دوسرے اہل حق کی تنقیص وتحقیرے بھی نہیں شرماتے و واس آئینہ میں اپناعکس ملاحظہ فرمائیں۔

وَمَنُ اَظُلَمُ آَى لَااَحَدُ اَظْلَمُ مِسَّنُ مَّنَعَ مَسلجِدَ اللهِ اَنْ يُلُكُرَ فِيهَا اسْمُهُ بِالصَّلوةِ والتَّسْبِيح وَسَعَى فِي خَوَابِهَا عَبِالْهَدُم آوِ التَّعْطِيْلِ نَزَلْتُ اِحْبَارًا عَنِ الرُّوْمِ الَّذِيْنَ خَرَّبُوا بَيْتَ الْمَقْدِسِ آوُ فِي الْمُشْرِكِيْنَ لَمَّا صِدُّوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ عِنِ الْبَيْتِ الوَلْمِلَكَ مَاكَانَ لَهُمُ اَن يَدُخُلُوهَ آ إِلَّا صَدُّوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عِنِ الْبَيْتِ الوَلْمِلَكَ مَاكَانَ لَهُمُ اَن يَدُخُلُوهَ آ إِلَّا فَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عِنِ الْبَيْتِ الوَلِيْطَ مَاكَانَ لَهُمُ فِي اللهُ فَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا إِللهِ عَلَيْهُ وَالنَّالُ وَالسَّنَى وَالْحَزْيَةِ وَلَهُمُ فِي الْلِحِورَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ اللهِ هُوَالنَّالُ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ اللهِ هُوالنَّالُ وَالسَّنَى وَالْحَزْيَةِ وَلَهُمُ فِي الْلِحِورَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ اللهِ هُوَالنَّالُ

ترجہ: .......اوراس خص نے زیادہ اورکون ظالم ہوگا (یعنی اس نے زیادہ کوئی ظالم ہیں ہے) جواللہ کی مجدول میں ذکراللہ (نماز وسیح کئے جانے) ہے روکتا ہے اوران کی ویرانی میں کوشاں رہتا ہے (ان کے توڑ نے برکار کرنے میں سائل رہتا ہو۔ یہ اطلاع ان رومیوں کے بارے میں ہے جنہوں نے سال حدیبیہ میں اومیوں کے بارے میں ہے جنہوں نے سال حدیبیہ میں آئے خصرت کے اس کے متعلق ہے جنہوں نے سال حدیبیہ میں آئے خصار یہ کے ساتھ مساجد میں قدم بھی نہیں رکھنا جا ہے تھا۔ (یہ خضرت کے اس کو بیت اللہ میں وافل ہونے ہے روکا تھا) ان لوگوں کو تو یہ باکی کے ساتھ مساجد میں قدم بھی نہیں رکھنا جا ہے تھا۔ (یہ خبر امرکے معنی میں ہے بعنی جہاد سے ان کوؤراؤ کہ امن واطمینان کے ساتھ تم میں ہے اب کی ان میں داخل نہیں ہو سے گا۔ ) ان لوگوں کی دنیا میں بسوائی ہوگی (فتل وقید جزیہ کے ذریعہ ذیل ہوں گے اوران کے لئے آخرت میں بھی سزائے عظیم (جنم ) ہوگ۔
کی دنیا میں بھی رسوائی ہوگی (فتل وقید جزیہ کے ذریعہ ذیل ہوں گے اوران کے لئے آخرت میں بھی سزائے عظیم (جنم ) ہوگ۔

کو تشری کی ہے: ..... مساجد کی تخریب: .... بال مقل نے آیت کے شانِ نزول میں جن دو واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے ان سے تو معبد حرام اور معبد بیت المقدس کی تخریب کا پہلوکلٹا ہے لیکن تحویلِ قبلہ کے سلسلہ میں یہود کی شرارتوں اور شبہات کو ملا یا جائے اوروہ شبہات عام طور پر اگر دلوں میں جاگزیں ہوجاتے تو تو حیدور سالت کے ساتھ نماز وروزہ کو بھی لوگ خیر با دکہد دیے جس سے معبد نبوی اور تمام مساجد کی ویرانی ہوجاتی غرضکہ ان مختلف مساعی کالازمی اثر ونتیجہ عام وخاص مساجد کی تخریب وویرانی ہوتی۔

تعمیر مسجد : .... طالا نکراللہ والوں کی شان انسا بعد مساجد اللہ ہوتی ہے۔ پس کہاں ان کے اہل حق ہونے کے وہ بلند با نگ دعو ہے اور ڈیٹیس اور کہاں ان کے ریکر توت ہرم نہیں آتی ۔ غرضکہ یہود ونصاری اور مشرکین سب ہی کے پوست کندہ حالات بلند با نگ دعو ہے اور ڈیٹیس اور کہاں ان کے ریکر توت ہرم نہیں آتی ۔ غرضکہ یہود ونصاری اور مشرکین سب ہی کے پوست کندہ حالات

سامنے آ گئے اس لئے و نیامین تو ان کی رسوائی میہ ہوئی کے سب ہی سلام کے باجگذارا ورمسلمانوں کی رعایا ہے اور آخرت کی بھری منظل میں علاوہ کفر کے دیرانی مساجد کے ذیل میں کچھوذات ہوگی و دمزید برآ ں ہے۔

مساجد كى ففل بندى: .....مى دى تخريب و بدم اورنماز وغيره ئەلۇكون كورو كناا گرچەمىجد مانع كى مليت بواس آيت كى روے نا جائز ہے۔البتہ سامانِ مسجد کی حفاظت کے لئے قال بندی ایک علیحدہ بات ہے۔ باقی تخریب و تعمیر مساجد کے فصل احکام کت فقہ میں ندکور ہیں۔ماکان لھم ان ید حلوها جملہ کی دجہ سے ائمہ میں اختلاف ہے کہ آیا کافر کے لئے مسجد میں وا خلہ کی اجازت ہے یائبیں آو امام ما لک کے نزد کیک سی مسجد میں جھی بلاضرورت کا فرکو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔امام شافعی کے نزد کیک مسجد حرام مسجد نبوی ، مسجد بیت المقدس، میں علی الاطلاق نا جائز ہے اور ان مساجد علنہ کے علاوہ دوسری مساجد میں مسلمانوں کی اجازت ہے داخل ہوسکتا ہے اور حنفیا کے فزد کے اوب واحتر ام کے ساتھ تمام مساجد میں داخلہ کی اجازت ہے۔ بیآ یت حنفیا کے لئے مؤید بلک مستدل ہے امام زاہد نے ان یذکو فیھا اسمه سے اللہ کے اسم وسمیٰ کے اتحاد پر استعدلال کیائے برخلاف معتزلہ کے وہ دوتوں میں عدم اتحاد کے قائل ہیں۔ ونزلَ لَمَّاطَعَن الْيَهُودُ فِي نُسُحَ الْقِبُلَةِ أَوْ فِي صَلوَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي سَفْرِ حَيْنُما تَوجُهتْ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقْ وَالْمَغُرِبُ فَيَا الْارْضُ كُلُّهَا لِآنَهُمَا ناحِيَتَاهَا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا وُحُوْهَكُمُ فِي الصَّلوَةِ بِالْمَرِهِ فَتُمَّ هُنَاكَ وَجُهُ اللَّهِ ۚ قِبُلَتُهُ الَّتِي رَضِيَهَا إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ يَسَعُ فَضُلُهُ كُلَّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ ١٨) بِتَذَيْرِ خَلَقِهِ وَقَالُوا بُوادٍ وَدُوْنَهَا أَيِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصْرَى وَمَنْ رَعَمَ أَنَّ الْمَلْنَكَةَ بَنَا تُ اللَّهِ النَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا لَأَقَالَ تَعَالَىٰ سُبْحُنَهُ طُ تُنزيُهًا لَهُ عَنْهُ بَلُ لَّهُ مَافِي السَّمُواتِ وَالْارُضِ عَمِلُكًا وَخَلْقًا وَغَبِيْدًا وَالْمِلْكِيَّةُ تُنَافِي الْوِلَادَةَ وَغَبَّرَ مِمَا تَعْلِيْبًا لِمَا لَايَعُقِلُ كُلُّ لَهُ قَالِتُونَ ﴿١١٦ مُطِيعُونَ كُلُّ بِمَايُرَادُ مِنْهُ وَفَيْهِ تَغُلِبُ الْعَاقِلِ بَلِيعُ السّموات وَٱلْآرُضِ ۚ مُوْحِدُهُ مَا لَا عَلَىٰ مِثَالِ سَبَقَ وَإِذَا قَصْمَى آرَادَ آمُرًا آَىٰ اِيْحَادَهُ فَالِّـمَا يَقُولُ لَهُ كُنّ فَيَكُو نُ ﴿ ١١٥ أَى فَهُو يَكُونُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنَّصِبِ جَوَابًا لِلْآمِرْ \_

ترجمہ: ....... (تحویل قبلہ کے سلسلہ میں یا بحالت سفر تعلی نماز سواری پر بلانعیین جہت پر یہود نے جب اعتراض کیا ہے آیت نازل ہوئی) اور اللہ ہی کی ملک ہے مشرق ومغرب (مراو پوری زمین ہے کیونکہ مشرق ومغرب اس کی دو میں ہیں سوجس طرف بھی تم لوگ تھما وُ ( اپنے چہوں کو نماز میں اس کے حکم کے مطابق ) ادھر ہی ( تم ہمعنی ہنا ک ) اللہ کا زتے ہے ( اس کا مقرر کر دہ قبلہ ہے ) بلا شبہ حق تعالی محیط ہیں ( اس کا فضل تمام چیز وں کو محیط ہے ) کا بل اعلم ہیں ( تد بیرطن ہے واقف ہیں ) اور پوگ کہتے ہیں کہ ( قسالموا واو کے ساتھ اور بغیر داؤ کے دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ مراداس سے دہ یہودونسار کی اور مشرکیین ہیں جو فرشتوں کو خدا کی بینیاں ما ختے تھے ) کا ساتھ اور انداز اللہ کی ذات اس تبہت وعیب ہیں بری ہے ) بلکہ عاص اللہ کی ملک ہیں کہ اللہ اور مشرک کی تمام چیز ہیں ( سب اس کے مملوک و کلوق و فلام ہیں اور ملکیت و ولادت میں منافات ہے اور لفظ ماتے ہیں وہ اطاعت کرتی غیر ذوی العقول کی ذوی العقول کی تعلیب کر گی گئی ہے ) زمین و آسان کے ایجاد کرنے والے ہیں ( باہمونہ سابق ان کے موجد ہیں )

اور جب ارادہ کرتے ہیں (قصنی جمعنی اراد ہے) کسی کام کا (اس کی ایجاد کا) تو بس اس کی نسبت فرماد ہے ہیں کہ ہو جاتا ب (تقدیر عبارت فہویکوں ہے اور ایک قرآت میں یکون منصوب ہے جواب امر ہونے کی بناء پر۔)

ربط وشان بزول باریخ قول: ...... تیت ولیله السفشوق النه مین یهود که از تیسوی (۳۸) معامله کابیان به اور آیت و قالو این مشترک طور پرانتالیسوی (۳۹) معامله کا تذکره ہے۔

وقالوا میں اول آیت کے شانِ مزول کی طرف جابال محقق نے اشارہ کیا ہے جس کا حاصل دو تول ہیں۔ یا تحویل قبلہ جس کا بیان
دوسر ہے پارہ کے شروع میں ہے۔ ابن عباس کی رائے کے مطابق اول آپ مکم معظمہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پزھتے تھے
پھر مدینہ طیبہ بیں سولہ ستر ہ مہینے بچکم النی یہود کی تالیف قلب کے لئے بیت المقدی کا استقبال کیا تو کفار نے طعن کیا اور یہود کی شورش سے
پرمسئلہ نہایت بنگا مہ خیز بن گیا تھا۔ اس کے جوابات کی میتم بید ہے اور یا پھر نفلی نماز بحالت سفر آپ تو سع فرماتے تھے کہ شہر سے باہم جنگل
میں سواری جس رخ پر بھی چلتی آپ اس پر سواد ہو کر نماز پڑھتے رہتے تھے اور کس آیک جہت کی پابندی نہیں فرماتے تھے۔ اس پر یہود نے
پرمسکور کی جس رخ پر بھی چلتی آپ اس پر سواد ہو کر نماز پڑھتے رہتے تھے اور کس آیک جہت کی پابندی نہیں فرماتے تھے۔ اس پر یہود نے
پرمسکور تیاں شروع کرویں ، نیے آیت اس کے جواب میں ہے بیرائے ابن عمر کی ہے۔

پ اور تیسری رائے بعض مفسرین کی ہے کہ بعض اوگوں ہررات کو سمت قبلہ مشتبہ ہوگی تھی۔ اِنہوں نے تح می کر کے مختلف سمتوں کور ن کر کے نماز بڑھ کی اور صبح کو حاضر خدمت نبوی ہو کرمعذرت پیش کی اس پر بیآ یت نازل ہوئی۔

اور چوشی صورت بعض کے نزویک میر ہے کہ اس آیت میں وعاءاور ذکر کیلئے متوں کی تعیم ہے۔ نماز کی مست کا ذکر نہیں ہے۔ اور امام زاہد نے یا نچویں وجہ بیوز کر کی ہے کہ بیر آیت نجاش کے سلسلہ میں نازل : ونی جبکہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور مدینہ حاص ہوتے ہوئے اثناءراہ میں ان کا نقال ہو گیا ، آپ نے باشارۂ جبریل صحابہؓ سے ان کی نماز جنازہ پیڑھنے کے لئے فر مایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ نجاتی نے ہمار ہے قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی ،اس لئے ہم کیسے ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔

اور دوسری آیت و قسالمه و اسکے شان نزول کا حاصل بیہ ہے کہ یہود حضرت عزیر تھوا بین اللہ کہتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ سمجھتے تھے اورمشر کین عرب فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں خیال کرتے تھے غرضکہ شرک کی نجاست ہے کوئی بچا ہوانہیں تھا۔اس عقیدۂ ابنیت اورشرک کی تغلیظ وتر دیدولائل سے کی کئی ہے۔

اور اس کی تمام ستوں کے مالک ہیں وہ کسی ایک ست کواگر یکسوئی پیدا کرنے اور ہنیت واجتماع کی وحدت باقی رکھنے کے لئے متعین کردیں یا ایک ست کومصالح کی وجہ سے دوسری ست ہے تہدیل کردیں تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اللہ کسی ایک مکان یاست کے ساتھ اس طرح خاص نہیں ہے کہوہ اس میں محدود یا محلول ہوکررہ جائے گا بلکہ ہرؤرہ میں اس کا جلوہ نمایاں ہے بشرطیکہ و تیھنے والی آ نکھ موجود ہو۔الیّٰدی ذات وصفات کا کما حقہ ادراک چونکہ ممکن نہیں ہے اس لئے ایسے مضامین میں زیادہ کھود کرید کی ضرورت نہیں ہے بس اجہالاً ان کوہی سیحے مشلیم کر لیتا جا ہے۔

کعبہ برستی اور بت برستی کا فرق:....اسلامی عبادات میں اصل پرستش تو صرف الله کی ذات کی ہوتی ہے کی مسجد، بیت اللّٰہ یا بیت المقدس کی پرستش مسلمان ہیں کرتے بلکہ عبادت میں کیسوئی قلب ود ماغ بیدا کرنے کے لئے جومطلوب حقیقی تک رسائی اور کامرانی کا نہایت مہتم بالشان ذریعہ ہےاورتمام عالم اسلام میں اجتماعی ہئیت پیدا کرنے اورتمام دنیا کے مسلمانوں کوایک مرکزی نقطہ پر جیع کرنے کے لئے حق تعالی نے ایک ست قبلہ تعین فر ماوی ہے۔جوتو حید کے مناسب اور مرکز وین کے شایانِ شان ہے۔ رہاست کی بالتخصيص تعيين كهوه خاص مكه كي متجد حرام مواس كي حكمت بركلام آئنده آر ہائے۔ بہرحال اس تقریر مصلحت و تحكمت سے غير مسلموں كابيه اعتراض کے مسلمان کعبہ پرست ہیں ذرہ برابراس شبہ کی تھنجائش تہیں رہی ۔ لیکن اگر کوئی بت پرست اس تقریر کوا پنانے سکے اور اپنی بت برتی کے جواز میں یہی تو جیہ کرنے گئے کہ ہم بھی اصل پرشتش خدا کی کرتے ہیں اور بتوں کورو برواور بیش نظر رکھنامحض یکسوئی وغیرہ پیدا کرنے کے لئے ہوتا ہے۔

بت برستی کا جواز اور اس کے مین جواب:.....تو اول تواس دعویٰ برأت کے با دجودمسلمانوں پر سے اعتراض علی حالہ مند فع رہا جومقصود مقام ہے، دوسرے عام مسلمانوں اور عام بت پرستوں کی حالت پرنظر کرنے اوران کے حالات واحوال کی فتیش کرنے سے دونوں میں ہروفت تمایاں فرق ظاہر ہوسکتا ہے کہ مسلمانوں کا دعویٰ تو حیداور غیرالٹد کی عدم پرستش میں سیچے ہیں اور دوسر ہے لوگ نا راست گومعلوم ہوتے ہیں اورسب سے آ خری ورجہ میں تبسری بات سے ہے کہ سی حکم اورایں کی مصلحت کی تعیین کیلئے بھی کسی غیر منسوخ اور رائج شریعت کا قانون پیش کرنا ضروری ہے۔ازخودا بی رائے ہے دومروں کی دیکھادیکھی یامنسوخ دین کی روے کو کی تعل کرنا جا ہُزنہیں سمجھا جائے گا۔اس لحایظ ہے بھی مسلمان ہی اپنانہ ہی قانون پیش کر کتے ہیں دوسرےادیان منسوخ ہو چکے ہیں ،اس لئے ان کا قانون رائج اورمعتبرنہیں ہے اور عینین قبلہ کی مذکور مصلحت صرف امثالاً پیش کی ہے ورندا بٹد کی لا تعداد مصالح کا احاطہ اور استقصاء کون كرسكتاہے۔

عقید و ابنیت کی اصل : سسب دراسل خدا اور بنده کے تعلق کو سجھانے کے لئے لوگوں نے ابتدا مختلف تغییبات اور استعاروں سے کام لیاتھا کہیں باپ بیٹے کے تعلق سے سمجھانے کی کوشس کی گئھی کہیں شو ہراور بیوی کے تعلق کوسا منے رکھ کرا ظہار مدعا کیا علی مزاج لوگوں نے علمة اول اور سبب اول کہا۔ مقصودان الفاظ سے حقیق معانی نہیں تھے لیکن جہالت اور اہلمی کی وجہ بعد کے لوگوں نے ان الفاظ کو حقیقی معانی بہناو یے ، اور اس جمیاد پرنسحت ابناء اللہ و احباء ہو عاوی اختصاص شروع کرد نے ، اسلام نے ان تمام رخوں کو بند کرنے کے لئے بوری تو ت اور زورات دلول کے ساتھ اصل بنیا داور جروں پر تیر جایا یا اور اس عقیدہ احبیت کی دھیاں اڑادیں۔

مسائل حریت .....فقہاء نے استانی ملیت واولا و سے بہت ہے سائل عتی وحریت کے مستبط کئے ہیں۔ شہوران باب میں حدیث من ملک مع القرابة الحر مہ بہت ہے۔ دنفی کے بزو یک علیہ آزادی کی ملک مع القرابة الحر مہ بہت صدیث میں علیۃ کا آخری جزو ہونے کی وجہ سے عتی کی اضافت ملک کی طرف کردی گئی ہے۔ کیونکہ علم کا مدار علیۃ کے آخری جزو پر ہوا کرتا ہے، چنانچے دنفی کے خزو کی مجرم فیرقریب جیسے دضائی شریک اورائی طرح قریب فیرمحرم جیسے چھازاد ہمائی اس علیہ عتی سے فارت ہوا بات والا دے واخوت کی قرابت ملی حالدر بیس گی اورامام شافع کے خزد کیا ہوجائے گااس کے مالک ہونے سے آزادی نہیں آئے گی۔ البت والا دے واخوت کی قرابت میلی حالدر بیس گی اورامام شافع کے خزد کیا علیہ صرف جزئیت ہوجائے گا اس کے بالک ہوجائے تو جزئیت نہ ہونے کی وجہ سے آزادہ ہوجائے گا اور باپ بیٹے پر۔البت بھائی کا بھائی آئر مالک ہوجائے تو جزئیت نہ ہونے کی وجہ سے آزادہ ہوگا۔

شخفین ناور: ..... منحسن کینے ہم اوا گرمجاز أسرعت اورجلدی ہے کی کام کا ہونا ہے تب تو خبر کوئی شبہین ہوگا۔لیکن اگر اس سے مرادیہ وکہ هیقة حق تعالی کی بہی عاوت ہو کہ کسی چیز کے بنانے سے پہلے بیافظ فرماتے ہوں تواس مردوشہ ہو کتے جی ، پہلاشبہ

یہ کہ جب وہ چیزموجود ہی نبیں تھی تو لفظ کن کس کو کہا گیا تھا؟اس کا جواب یہ ہے کہ علمِ اللّٰہی میں موجود تھی ای کوموجود فرض کر کے خطاب فر مایا سیا۔دوسراشبہ یہ ہے کہودسری چیزوں کی طرح خودلفظ ٹی مجھی تو حادث ہے تواس قاعدہ سے سین کے لئے بھی ایک اور مین کی ضرورت ہوگی اور دوسرے نی کے لئے تیسرے کن کی۔اس طرح تسلسل لازم آئے گا۔ یعنی ایک کن کے لئے غیر متنا ہی کن مانے پڑی گے ورندمکون کاقد میم ہونالا زم آجائے گااور بیدونوں صورتیں محال کی ہیں ،اس کا جواب دوطرح ہے ایک بیک تمام چیزوں کولفظ کے بین کے ذریعے اورخود ٹن کو بغیر دوسرے ٹن کے بیدا کردیا ہوگا اس کے تسلسل لا زمنہیں آئے گا۔ دوسرے میک اگر صرف لفظ ٹن کوقدیم مان لیا جائے اوراس کانعلق حادث ہونے کی وجہ سے بیخود بھی حادث رہے تو قدم مکون لازم نہیں آئے گا۔رہی اس تعلق کی کیفیت تو چونکہ بیعلق لاموجوداورمعددم ہےاس لئے اس تعلق حادث کے لئے کسی دوسر تے علق حادث کی ضرورت نہیں ہوگی ۔لہذا نہ اس تعلق ایجاد کی ضرورت اور نہاس کے علت ایجاد بنے میں کوئی اشکال رہے گا۔البنة اس تعلق کے لئے مرجح حق تعالیٰ کی ذات ہوگی ۔ان کا ارادہ جس کی شان اور صفت ترجیح و تخصیص اختیاری ہے وہ خودمر جح رہے گااس لئے مزید کسی مرجح یا تخصص کا دریافت کرنا تکویا مجعو لیت ذاتیہ کو جا کز کرنا ہوگا جو ذات اور ذاتی یالا زم وملز وم کےورمیان جعل کا واسطه مانتا ہے جواال معقول کے نز دیک باطل ہے۔ (مسہلامن البیان ) وَقَالَ الَّذِيْنَ لَايَعُلَمُونَ أَى كُفَّارُ مَكَّةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلًا هَلَّا يُكَلِّمُنَا اللهُ إِنَّكَ لَرَسُولَهُ أَوْ تُأْتِيُنَا اللَّهُ ﴿ مِمَّا افْتَرَحُنَاهُ عَلَىٰ صِدُقِكَ كَذَالِكَ كَمَا قَالَ هَوُلَاءِ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ مِنْ كُفَّارِ الْامَمِ الْمَاضِيَةِ لَانْبِيَائِهِمُ مِثُلَ قَوْلِهِمُ فَمِنَ التَّعَنُّتِ وَطَلَبِ الْايَاتِ تَشْبَهَتُ قَلُوبُهُمُ طَيِي الكُفُر وَالْعِنَادِ فِيْهِ تَسُلِيَةٌ لِلنَّبِي قَلْبَيْتًا اللاينِ لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴿ ١١٨ يَعْلَمُونَ الَّهَا الْتَ فَيُؤْمِنُونَ بِهَا فَاقْتِرَاحُ ايَةٍ مَعْهَا تَعَنَّتُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ بِالْهُدَى بَشِيرًا مَنْ آجَابَ اِلَّيْهِ بِالْحَنَّة وَّنَذِيرًا لَامَنُ لَمُ يُجِبُ اِلْيَهِ بِالنَّارِ وَّ كَ تُسُنِّلُ عَنُ أَصْحُبِ الْجَحِيم ﴿٩٩﴾ اَلنَّارِ أَى الْكُفَّارِ مَالَهُمْ لَمْ يُؤُمِنُوا إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلغُ وَفِي قِرَاءَ وَ بِجَزَم تَسْئَلُ نَهُيًّا وَلَنُ تَـرُطْـى عَنُكُ الْيَهُوُدُ وَلَا النَّصْلَرى حَتَّى تَتَبِعَ مِلْتَهُمُ ﴿ دِيْنَهُمُ قُلُ إِنَّ هُدَى اللهِ الاسلامَ هُوَ الْهُدَى " وَمَاعَدَاهُ ضَلَالٌ وَلَئِن لَامُ قَسَمِ اتَّبَعْتَ أَهُوَ آءَ هُمُ الَّتِي يَدُعُونَكَ الَيْهَا فَرْضًا بَعُدَ الَّذِي جَاءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ الْوَحْيِ مِنَ اللَّهِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ يَحُفَظُكَ وَّالانصِيْرِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيِّي يَحُفَظُكَ وَّالانصِيْرِ ﴿ ﴿ ﴾ يَمُنَّعُكَ منهُ ٱلَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَبُ مُبْنَدَا يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ﴿ أَى يَقْرَهُ وْنَهُ كَمَا أُنْزِلَ وَالْحُمْلَةُ حَالٌ وَحَقَّ نُصِب عَلَى الْمَصْدَرِ وَالْحَبُرُ أُولَٰكِ كُنُ مِنُونَ بِهِ ﴿ نَزَلَتُ فِي جَمَاعَةٍ قَدِمُوا مِنَ الْحَبُشَةِ وَأَسُلَمُوا وَمَنْ يَكُفُرُبِهِ عُ اللهِ الْكِتَابِ الْمُؤتَى بِالْ يُحَرِّفَهُ قُ**أُولَئِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ (١٣١) ل**َمَصِيْرهِمُ اِلَى النَّارِ المُوَبَّدَة عَلَيْهِمُ ـ ترجمه .....اور كہتے ہيں جائل (يعني كفار مكه آنخضرت على سے خطاب كرتے ہوئے كہتے ہيں) ہم سے كيول نبيل الله تعالى کلام فرماتے (کہ آپ رسول اللہ میں) یا ہمارے پاس اور ہی کوئی دلیل آجائے (جس کی فرمائش ہم بطورِنشان صداقۃ کے کرتے ہیں) ای طرح (جیسا کدانہوں نے کہا) کتے جلے آئے ہیں جوان ہے میلے گزرے ہیں ( پچھلے کفارامت اپنے انبیاء ہے )ان جیسی باتمیں ( سرَشی اورطلب معجزات کی )ان سب کے دل ملے جلے جن ان لوگوں کو جو یقین چاہتے ہیں ( آیات الہی کا یقین رکھتے ہیں اوران کو

مناتے ہیں اس کے باوجودان کامعجزات کی فرمائش کرنا سرئٹی ہے ) بلاشہ ہم نے آپو(اے محمر) ایک دین حق (ہذایت) وے کر جیجا ے کہ خوشخبری سناتے رہے (ماشنے والول کو جنت کی اور ڈراتے رہے (نہ ماننے والول کوجہنم سے )اور آپ ہے جہنیوں کے بارہ میں باز پر سنبیں ہو گی کیفنی کفارامیان کیوں شہیں لائے؟ کیونکہ آپ کا فرض منصبی تو صرف تبلیغ ہےا ورا یک قر اُت میں لا نسسنسل بصیغہ ننی مجز وم ہے )اور بھی خوش نہیں ہو سکتے آ ب سے یہود ونصاری حتی کہ آ پہنے ان کی ملت ( دین ) کا اتباع نہ کرلیں۔ آپ فر ماد یجئے کہ فی الحقیقت اللّٰدی ہدایت کاراستہ (اسلام) ہی ہدایت ہے اس کے سوا کمراہی ہے )اور یقینا اگر آپ نے پیزوی شروع کردی ان کے غلط خیالات کی (بالفرض جن کی طرف وہ آپ کوبلارہے ہیں )بعداس کے علم (اللہ کی وقی ) آپ کے پاس آچا ہے تو آپ کو ضدا ہے بیانے والایار (جوآپ کی حفاظت کریکے )اور مددگار (جواللہ ہے آپ کو بچاسکے (نہیں ال سکے گاجن لوگوں کوہم نے کتاب دی تھی بشر طیکہ وہ اس کی تلاوۃ کاحق اداکر تے رہتے (لیعنی جس طرح وہ نازل ہوئی تھی ٹھیک ای طرح پڑھتے اور یہ جملہ حال ہےاورلفظ حق مفعول مطلق ہونے کی بناء برمنصوب ہےاورخبرآ مے ہے) بہی لوگ آپ کے اس دین اوروتی برایمان لاتے ہیں (بيآ بت ان اہل حبشہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرمسلمان ہوئے تھے )اور جو تحص نہیں مانے گا ( دی ہوئی کتاب کا انکاراس طرح کرے گا کہ اس میں ردو بدل کردے )ایسے لوگ خود ہی خسارہ میں بڑنے والے ہیں ( کیونکہ ابدی جہنم ان کا ٹھے انا ہوگا۔)

شخفیق وتر کیب:.... · کے فار مکہ بیاتی میرووونساری اورمشرکین کی مشترک برائی کابیان ہے۔البتہ سورت کے مدتی ہونے کی وجہ سے کفار کامعترض ہونا ہاعی تامل ہوسکتا ہے کیکن ممکن ہے کہ انہوں نے میہودید یند کی معرفیت بیاعتر اص پیش کردیا ہو یا خود مدینه حاضر ہوکر پیش کردیا ہو لو لاکے بعد جلال مفسر کا ہلا نکالنا اشارہ ہے کہ نسو ایشن کے حرف تحضیض ہے چنانچے کملیل معجوی ہے منقول ہے کر تر آن میں جہاں بھی لولا آیا جمعن ھلاہے۔الیت لولا ان رای برھان ربد اور فلولا کان من المسبحين اس مستنى بين يهال تولم يكن كمعنى بين من المتعنت يعنى مقصود كفارسا بقين ولاخقين كاتولى اشتراك نبيس ب بلكه وجدم الملت وسرتشي ہے خواہ اتوال مختلف ہوں یہ و قسنون ای بطلبون الیفین لاتسنل اگرنفی کی قر اُت ہے جوجلال محقق نے اس کے معنی خود بیان کرد ہے میں کیکن اگر و دسری قرائت نبی کی جو نافع کی ہے ہوتو پھر آ ب کو خطاب ہو کر یہ معنی ہوب سے کہ آ ب ظایة شفقت سے ان کے بارہ میں درخواست اور سفارش نہ میجیجئے۔ یاان کی برائیان اور عذابِ آخرت اس ورجہ نا قابل بیان ہیں کہ پوچھے مت فرضا یعنی بیاوراس مشم کی ثمام آيات جيرولسنس اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المخاسرين اورولو تقول علينا بعض الاقاويل الخال سب میں حقیقی معنی مقصور تبیں ہیں بلکہ بالفرض آپ کو بخاطب فرض کر کے دوسروں کو سنانا ہوتا ہے۔اس سے جہاں مبالغہ مقصود ہوتا ہے و ہیں اسلام کی حقانیت وصدافت پر بھی تیزروشی پڑتی ہے کہ انسان بالطبع اپنی اچھائی سننے کا عادی ہوتا ہے اور اپنی برائی سننا بسند تہیں کرتا جہ جائیکہ اس متم کی باتیں دوسروں سے نقل کرویتا بالخصوص جب کہ وہ رہتی و نیا تک زندہ جاوید بھی رہیں گی ۔ آنخضرت ﷺ اگر وی کے سلسله میں سیجھ قطع و ہرید کرتے تو اس نشم کے الفاظ کا وجود قر آن کریم میں نظر نہ آتا ،اس سے نہصرف آپ کی تجی و ہانت وامانت کا سر چشمہ ابلتا نظر آ رباہے بلکہ صدافت ونبوت کا دھارابھی بھوٹ نکلا ہے۔ایس آیات دیکھیراضطراری طور پرایمان کی تحریک ہوتی ہے۔ ملة اصل میں احسللت السحتاب يمعنى اسلية سے باس كے بعداصول وشرائع دين پراطارق بونے لگا كيونكه انبيا ،ان كابھى الماء کراتا ہے اس کے بعد توسعا باطل پر بھی اطلاق کیا جانے لگا یہاں یہودونصاری دونوں کے دین پرملت واحدہ کااطلاق کرنایا اختصار اُہے اوریا الکفر ملة و احدة کے قبیل سے ہمالات من الله پیجواب تشم ہے جوجواب شرط کے محذوف ہونے برجھی ولالت كرر باہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں شرط وسم جمع ہوجا نیں توان سے مؤخر کا جواب حذف کر دیا جاتا ہے۔

و حق به مصدر محذوف کی صفت بھی ہوسکتی ہے اور خودمصدر ہوکر تلاوت کی صفت بھی بن عتی ہے تقدیر عبارت اس طرح ہوگی بتلونه تلاوة حق مصدر کوحذف کر کےصفت کواس کے قائم مقام کردیا اوراس کومضاف کردیا۔ بعض نے پیتلو نام کوخبر کہااوربعض نے او لنک کو اول صورت میں او لئے جملہ متا نفہ ہوجائے گا۔

ر بط وشانِ نزول: ..... پہلی آبت میں ان سے جالیسویں (۴۰۰) مشترک معاملہ کو بیان کیا جار ہا ہے۔ دوسری آیت میں آ تخضرت عِلَيْكُونسكين وسلى ديناہے۔تيسرى آيت ميں ان مخالفين كے ايمان سے بالكليد مايوى كا اعلان ہے چوھى آيت ميں انصاف پنداہل کاب کامدید تذکرہ ہے۔

اول آیت کے شانِ مزول میں ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ بیمقولہ یہود کا ہے اور مجاہد کی رائے میں نصاری کا قول ہے اور قمارہ اُ مشرکین کا قول کہتے ہیں اس لئے یہ بھی مشترک برائی ہوئی۔ آیت و لن ترضی کے شان نزول میں معالم کی روایت یہ ہے کہ لوگ آپ سے سوالات کرتے جن کا جواب آپ تو سیمجھ کردیتے کیمی طرح انکو بدایت اسلام ہوجائے حالانکدان کا منشاہ خود آ تخضرت عظی کواپنی طرف مائل اور جھکا نا ہوتا تھا۔ یا ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ آپ جب بیت المقدس کا استقبال کرتے تھے تو یہوداورنصار کی نجران کو یہ امید ہوگئی تھی کہ بالا خرہ پان کا دین قبول کرلیں گے۔لیکن جب بیت اللہ کی طرف تحویل کا حکم ہوا تو یہ امید تا امیدی ہے بدل کی اوروہ ما یوں ہو گئے اور روح المعاتی میں بیکھا ہے کہ آ ہے ہر طبقہ کی ملاطفت اور تالیف قلب فر ماتے تھے کہ شاید بیلوگ مسلمان ہوجا تنیں ۔اس يرآيت نازل موئى اورآيت المذين يتلونه كاشانِ زول بينها يك وفد جاليس افراد پرمشمل آپ كى خدمت ميں عاضر مواجس ميں سیس (۳۳) حضرات حبشہ کے تھے اور آٹھ نفر ملک شام کے راہبول کے آئے تھے۔ یہ وفد حضرت جعفر ٹین ابی طالب کی سرکر دگی میں آیا تھا جورسول اللہ ﷺ کے چیاز او بھائی اور حصرت علیؓ کے جَفیقی برا در تھے اور سب مشرف باسلام ہوئے۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... معاتدین کی کٹ مجتی : .....مقعدان معاندین کابیقا کرحق تعالی براه راست ہم سے کلام کریں اور اس طرح احکام دین میں کسی دوسرے رسول کے واسطہ کی حاجت ندرہے۔ یا پھرعلی سبیل النز ل آ پ کی نبوت ورسالت ہی کی تقید لیں ہم سے کردیں یا پھر کلام کے علاوہ دوسری کوئی نشانی ہم کود کھلا دیں جس ہے ہم کواظمینان ہوجائے۔حق تعالیٰ اس کا رَدْ دوطرح فرماتے ہیں۔اول یہ کمحض برایک جاہلانہ ہات ہے جس کوان جیسے اگلے پچھلے بےسویے سمجھے ہائکے چلے آ رہے ہیں۔ووسرے بیسب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیںان کے دل ایک دوسرے سے ملے جلے ہوئے ہیں ،اب سب ایک طرح کی بات سوچتے ہیں جہال تک اللہ سے ان کے ہم کلام ہونے کا تعلق ہے وہ تو اس قدر جاہلا نہ بات ہے کہ مجتاح جواب ہی نہیں ،البتہ جہاں تک دلیل کالعلق ہے سوایک دلیل کو کئے پھرتے ہیں۔ہم نے بہت سی اطمینان بخش دلیلیں ہیں کیس کیس جب کوئی راوحق طلب ہی نہ کرنا جا ہے اور محض ضدادرہ شدوھری پر ا ترائے تو اس کوطما نیت دسکون کہاں نصیب؟ اسی لئے باوجودا ہل علم ہونے کے ان کو جاہل کہا کہ علم کاوجود عدم ان کے حق میں برابر ہے۔

الٹی گنگا: ..... يہود وغيرہ كى بد جاليس قباحتيں بتاكرة تخضرت اللي كُنگا: .... يہود وغيرہ كى بد جالوگ اس قدر كج طبع اور كم فنهم ہوں کہ آ پہر کی ہمددری اور سوزش کی قدر کر کے آپ سے ہدایت تو کیا حاصل کرتے انکی بلند پروازی ملاحظہ ہو کہ النی اپنی راہ آپ کو جلانے کی فکر میں ہروقت کے رہتے ہیں۔اور بعض امور مباحہ میں اسلام لانے کی امیدیں آ ب کی ملاطفت و تالیف قلوب کو غلط نظرے

د مکی کرایل اہواء واغراض پوراہونے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اور چونکہ آپ کاان کی بیروی کرنا امرمحال کوستلزم ہےاس لئے بیخودمحال ہے کیونکہان کاموجودہ دین بیجہ منسوخ اور محرف ہونے کے حض ایک باطل کامجموعہ ہوکررہ گیا ہے۔ علم قطعی اور وحی آنے کے باوجود آپ كااس كى بيروى كرنام وياحق تعالى كى ناخوشنورى كو دعوت دينا باورتى كے لئے بيايك امرى الى باس كئے آپ يون كاان كى اتباع كرنائجى محال باور بدون اتباع كمان كاآب سراضي مونائحى محال بـ

اصلاح وہدایت کے لئے جو ہرقابل کی ضرورت: .....نیجہ یہ کہ آپ کھاکوان کی طرف ہے بالکل مایس اورناامید ہوجانا جا ہے ہاں البتدة ب كااصل كام بليغ اوركوشش كرنا ہے اس سے دست كش ند ہوجائے ـ جو ہرقابل اور لائق عضرة يك آ واز پرخود دوژ کرلبیک کیے گاچنانچہ جومحروم از لی ہے وہ آپ ﷺ کے قریب رہ کربھی تہی دست رہے ہیں اور جوخوش نصیب ہیں وہ دور ہونے پر بھی کھنچے چلے آتے ہیں۔حافظ شیرازی کہتے ہیں ۔ حسن زبھرہ بلال از حبش صبیب زروم زخاک مکہ ابوجہل این چہ بوالعجبی ست

جس كوخود فكرِ اصلاح نه مواس كرد يهبيل مونا جائية المعند المحد المحدم مشائع محققین کی اس عادت کی اصل تکلتی ہی کہ جو محفس اپنی اصلاح کی تکرنہ کرے اس سے در پے نہیں ہوتے ہیں۔ يَبْنِي اِسُرَآءِ يُلَ اذْكُرُوا نِعُمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَآنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ ١٣٠﴾ تَقَدُّمُ مِثْلُهُ وَاتَّقُوا خَانُوا يَوُمًا لَاتَجُزِى تُغَنِى نَفُسٌ عَنُ نَفُسٍ غَيْهِ شَيْتًا وَّ لَايُقْبَلُ مِنُهَا عَدُلٌ فِدَاءٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةًوَّ لَاهُمُ يُنْصَرُونَ ﴿٢٣﴾ يُمُنَعُونَ مِنْ عَذَابِ اللهِ

ترجمه .....اے بن اسرائیل یاد کرومیری ان معتول کوجن کامیں نے تم پرانعام کیا ہے اور میں نے تم کوتمہارے ابناء زمانہ پر توقیت دی تھی (اس متم کے جملے پہلے بھی گزر کھیے ہیں)ادرتم ڈرو (خوف کرو)ایسے دن ہے جس میں کوئی شخص کسی کی طرف ہے تہ کوئی مطالبہ اوا کرنے پائے گا (تسجیزی جمعنی تسغینی ہے )اورنہ کس کی جانب ہے کوئی معاوضہ (فدید) قبول کیا جائے گا اورنہ کسی کیلئے کوئی سفارش مفید ہوگی اورنہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی (کہ اللہ کے عذاب ہے ان کو بچالیا جائے۔)

تحقیق ویر کیب : ......تنام الفاظ اس آیت میں تقریباً وی بیں جواس ہے بہلی بسسی میں گزر کیے ہیں۔فرق صرف اس قدر ہے کدوہاں شفاعة کا ذکر پہلی تھا اور بہاں آخر میں ہے جس کا نکتہ یہ ہے کہ یہودکو ہی زادہ اور پیغمبر زادہ ہونے کی وجہ سے شفاعت ا نبیا ته پرزیاده بھروسہ تھااوراس اعمّا د کی وجہ سے تمام بھلا ئیوں اورا بیان سے بالکلیہ کنار ہ کش اور محروم رہے تو ان دونوں آیات میں اول و آ خراہتمام کے ساتھواس کی نفی پرز وردیا گیا ہے۔ اکدان کی خام خیالی دورہوجائے۔

ربط و تشریخ:..... قرآن کا طرز بلیغ اور تکرار:.....یبودی قباحتون ادر شاعتون کا پہلے بالاجمال بیان ہوا تھا اس کے بعد جالیس برائیاں تفصیل وار بیان ہوئیں۔اس کے خاتمہ پر پھر بالا جمال اپنے انعامات اور ترغیب وتر ہیب کامضمون مکرر لاتے ہیں تا کہ جامعیت اور اختصار کے ساتھ ان کلیات کا بدری طرح استحضار ہوجائے تا کہ ان کے نتائج وثمرات اور جزئیات کا محفوظ رکھنا سہل وآسان ہوجائے اور پیطرز بلیغ خطابیات بیں نہایت اعلیٰ شار کیاجا تا ہے کہ کسی اہم اور بنیادی اور مرکزی ہات کو مجملاً ومفسلاً مرر سرکرر بیان کر سے اوقع فی النفس کر دیا جائے۔ مثلاً کہاجائے کہ بے جاغصہ کرنا نہایت بری چیز ہے اور پھر بتا یا جائے کہ اس بنیں فلاں فلال خرابیاں اور نقصا تات ہیں دس ہیں برائیان گنا کر پھر آخر میں کہدویا جائے کہ غرضکہ بے جاغصہ کرنا نہایت تنجے چیز ہے بیئر ارنہایت کار آمد اور ضروری ہوگا یعنی پوری طرح اس چیز کا حسن و بھے ول میں گھر کر جائے گا۔

وَاذْكُرُ إِذِا ابْتَلَى اِخْتَبَرَ اِبُواهِمَ وَفِى قِرَاءَ وَ اِبْرَاهَامَ رَبَّهُ بِكَلِمْتِ بِاَوَامِرَ وَنَوَاهِ كَلَفَهُ بِهَا قِبْلَ هِى مَنَاسِكُ الْسَحَجَ وَقِيْلَ الْمَضْمَضَةُ وَالاَسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَفَرُقُ الرَّاسِ وَقَلُمُ الْاطْفَارِ وَنَتُفُ الْإِبطِ وَحَلُقُ الْعَانَةِ وَالحَتَالُ وَالْاسْتِنْجَاءُ فَاتَمَّهُنَّ الدَّاهُنَّ تَامَّاتٍ قَالَ تَعَالَى لَهُ إِبِّي الْمَامَةِ الظَّلِمِينَ ﴿ اللهِ لَهُ وَالْمَعَنُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تحقیق و ترکیب بسب ابراہیم مرفوع اور به منعوب ہوابتلی کے منی دعا کرنے ہوں کے اور اسم کی شمیراللہ کی طرف ہوگ مراواس سے عطاء کرنا ہوگا۔ کے لم سات معانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے بوجہ استقلال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بیدوس احکام جن میں سے اول پانچ چر سے اور سر کے قریب ہیں۔ اور آخری پانچ باتی بدن سے متعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بیسب احکام واجب تھے اور ہماری شریعت میں بعض واجب اور بعض سنت ہیں مفسر علام نے کلمات کے مصدات جو دو تول ذکر کئے ہیں اول حضرت ابن عباس کا بطریق میں ، ابن منذرکا بیان کردہ ہے اور دو سرا قول بھی ابن عباس کا جو بطریق طاؤس حاکم کی تخریج ہے۔ مرد کے لئے سر کے بال متذوانا اور کٹانا دونوں مسنون ہیں۔ البتہ عورت کے لئے صرف جج میں کچھ بالوں کا کٹانا مسنون ہیں۔ البتہ عورت کے لئے سر کے بال متذوانا اور کٹانا دونوں مسنون ہیں۔ البتہ عورت کے لئے صرف جج میں کچھ بالوں کا کٹانا مسنون ہیں۔ البتہ عورت کے لئے سر کے بال متذوانا اور کٹانا دونوں مسنون ہیں۔ البتہ عورت کے لئے سر کے بال متذوانا اور کٹانا دونوں مسنون ہیں۔ البتہ عورت کے لئے سر کے بال متذوانا اور کٹانا دونوں مسنون ہیں۔ البتہ عورت کے لئے سر کے بال متذوانا اور کٹانا دونوں مسنون ہیں۔ البتہ عورت کے لئے سر کے بال متذوانا اور کٹانا دونوں کٹانا مسنون ہیں۔ البتہ عورت کے لئے سر کے بال متذوانا اور کٹانا دونوں کا کٹانا مسنون ہیں۔ البتہ عورت کے لئے سر کے بال میا کٹانا مسنون ہیں۔ البتہ عورت کے لئے سر کے بال میا کٹانا مسنون ہیں۔ البتہ عورت کے لئے سر کے بال میا کٹانا میا کٹانا میں کٹانا میا کٹانا میا

قص الشادب حدیث میں ارشاد ہے جو وا الشوادب واعفو اللحی لبوں کوتر اشنااور برابر کرنامسنون ہے۔اور مونجھوں کو منڈوانا بعض کے نزدیک ڈاڑھی منڈانے کی طرح بدعت ہے اور بعض نے طلق کوسنت کہا ہے اور اس کی نبیت امام صاحب اور ما حین اور ما حین کی طرف کی ہے۔ بغل کے بالوں کا اکھاڑ تا اور زیرِ نافف بال موثر ناسنت ہے اور جالیس روز سے زیادہ و بریکر نامکروہ ہے۔ اور ناخن میں ایک ہفتہ سے زیادہ دیر کرنامکروہ ہے۔

حتان، ولا دت کے ساتویں روزمسنون ہے دس سال کی عمر تک۔اور حد بلوغ تک انتظار کرنا مکروہ ہے، کیونکہ ستر واجب ہے ایک سنت کی وجہ سے اس کا ترک مناسب نہیں ہے۔ سنت کی وجہ سے اس کا ترک مناسب نہیں ہے۔ است کی وجہ سے اس کا ترک مناسب نہیں ہے۔ امام صاحبؓ نے وقت کے متعلق لا باس بدمنقول ہے اور امام صاحبؓ نے وقت کے متعلق لا باس بدمنقول ہے اور ابن عبدالبرکا قول ہے وقت کے متعلق الا باس معلی ہذا ہاں البتہ بالغ اگر خودا بی ختنہ کرسکتا ہوتو اجازت ہے۔

ذریہ فعلیۃ اور مفعولۃ کے وزن پر ہے تو تیسر کے کمہ کے واؤ کویاء سے تبدیل کرلیا اور مفعولۃ یافعلیۃ کے وزن پراگر ہے تو ہمزہ یاء سے تبدیل کرلی گئی ہے۔ ذر سے شتق ہے ہمنی خلق من تبعیف ہے۔ کیونکہ تمام افرادِ ذریت کا امام بنتا ممکن ہیں ہے اور یہ عطف کا ف پرایہا ہے جسے کوئی سامو ک کہے اور آپ و زید آکہ دیں لیعنی زید کو بھی اس تھم میں شریک کر لیجئے جلال محقق نے اس کے متعلق اور مفعول کا محذوف ہُونا طاہر کر دیا ہے۔ البیت میں الف لام عہد کا ہے جس سے مراوکع بہ ہے مشاب تو ب سے معتی رجوع۔ اتب خدو الرکش کی قر اُت میں صیغہ امر ہے بتعدیر قلنا جعلنا پر معطوف ہوگا۔

مقام ابر اهیم بینتی پھرتھاجس کی خاصیت بیٹی کتمبر کی بلندی کے مطابق بلندہوتا اور پیڑکا کام دیتا اور پھراتر نے کے وقت پست ہوجا تا۔حضرت ابراجیم کے قدمول کے نشان اس میں مرکوز ہوگئے۔ یہ پھر باب کعبداور ملتزم سے متصل تھالیکن حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں سیلاب میں بہہ جانے کی وجہ سے دوبارہ اس کو مضبوطی کے ساتھ بیت اللہ سے ذرافاصلہ پرقد یم باب الاسلام اور ممبر حرم وزمزم کے درمیان نصب کراویا۔ اور بعض کی رائے ہے کہ حضور بھی نے اس کود وبارہ نصب فر مایا تھا۔ دوگانہ طواف حنفیہ اور مالکیہ سے نزد یک پڑھناوا جب ہے اور شوافع وحنا بلہ کے نزد یک سنت مؤکدہ ہے۔

ر لیط : ..... یہود کی چالیس (۲۰) برائیوں کا بیان مفصل ہو جکا ہے۔اس میں تحویل قبلہ کے سلسلہ میں انکاشور وشغب اور ہنگامہ اس درجہ بڑھا کہ بعض سادہ لوگ مسلمان بھی ان کے بروپیگنڈہ کا شکار بن کرمر قد ہوگئے۔اس لئے بھی اور نیز نماز جواسلام کارکن اعظم ہواورا سنقبال جواس کی شرط اعظم ہے۔ ان ونوں مسلحتوں کا تقاضابیہ ہوا کہ اس باب میں قررامفصل کلام کیا جائے اس لئے یہاں سے چارد کوئے تک پوری شرخ وسط کے ساتھ جس میں تمام پہلوؤں کی رعایت ہواس سئلہ پراس طرح روشی ڈالی جارہی ہے کہ اول بانی کعبہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی عظمت ونضیلت، بھر بنائے کعبہ کی عظمت وفضیلت اور کیفیت بناء مع مضامین مناسبہ کے ذکر کی گئی ہے۔ اس کی تاریخی حیثیت اور پھراس سلسلہ کے دیگر انہیا "عکا اسلام اور آئخضرت پھی اور مسلمانوں سے تعلق ومناسبت پھرتو مل قبلہ کی حاکمانداور حکیمانہ مصالح اور پھرا مام القبلتین بھی کا اینے جد امجد حضرت ابراہیم کی مقبول دعاء کا ثمرہ اور نتیج تھا جس سے واضح ہوجائے کہ جس بانی کی میں مقدس بناء ہے اس کے بیان، وارث و جانشین ہیں اس لئے بھی زیا دہ حق دار ہے۔

شمان نزول : سنت آخضرت بن ایک و فع حضرت عرکا اتھ پکر کرفر مانے گئے کہ ھندا مقدام ابسو اھیم۔ حضرت عمر نے عرض کیااف لا نتخذہ مصلافا چنا نچیشا مہیں ہونے پائی کہ بیآ یت نازل ہوگئی۔ جس سے حضرت عمر کی اصابت رائے گئا تد ہوئی۔ ای طرح جابر ین عبداللہ کی روایت ہے کہ آب ہوئی نے مقام ابرا ہیم پردوگا ندادا کر کے فر مایا استحد او اصفام ابرا ہیم مصلی یہاں استحبا کی تنم مراد ہے وجو کی تم نہیں ہے نین دوگا ندطواف اگر چہ حفیہ کے نزد کے واجب ہے، لیکن خاص مقام ابرا ہیم پر ضروری نہیں ہے۔ استحبا کی تنم مراد ہے وجو کی تحکم نہیں ہے نین دوگا ندطواف اگر چہ حفیہ کے نزد کے واجب ہے، لیکن خاص مقام ابرا ہیم پر ضروری نہیں ہے۔ مسجد حرام میں جہاں جا ہے اداکر ہے، البت مقام ابرا ہیم زیادہ افضل ہے۔

﴿ تَشْرِی ﴾ ۔۔۔۔۔ فعد اکا امتحان :۔۔۔۔۔ امتحان کا منتا کم متحن کی استعداد و قابلیت ہے واقفیت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ وحل سے معلیہ ہے۔ یہ وحل منتا استعداد و قابلیت ہے کہ دوسرے نا واقف منعم علیہ ہے۔ یہ وحل منتا استحقال کی جناب میں ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ علیم ونہیں ہیں۔ البتہ ایک منتا استحص انعام کولوگ بے جااور بے کل نہ مجھیں اور جس کا کے درجہ در تبدا وراستحقاق و قابلیت سے باخبر ہوجا کیں تاکہ اس کے ساتھ کئے گئے تصص انعام کولوگ بے جااور ہے کی نہ مجھیں اور جس کا امتحان لیا جا کہ وہ مجرم ہے تو خود وہ بھی اپنے دل میں انصاف کر لے اور دوسرے بھی اس کے ساتھ کئے معاملہ کو ناانصافی برحمول نہ کرلیں ۔ جنانچہ یہاں قر آن کریم پر جہاں بھی حق تعالی کسی کی آنرائش کرنا بیان کیا گیا ہے اس سے بھی مفہوم مراد ہوگا۔

حصرت ابراہیم التکنیم الکینیم کی آر ماکش : ...... اور وہ آزمائش یا تو فدکورہ احکام میں تھی کہ دیکھیں کہاں تک ان بر بورے اترتے ہیں یامتحان مجت مراوے کہ زندگی میں بوے خت موڑا ورکھی منزلیں آئی ہیں، بجین ہی میں تو حید کی گس بیدا ہوئی تو اہل خانداور اہل خاندان سے خت الجھنیں بیش آئیں ، بھر بڑے ہونے کے بعد نبوت سے سرفراز ہوئے تو تو م د ملک سے آویزش ہوئی اور نمرود کی بے پناہ طافت سے نکر کی ۔ جس میں جان تک کی بازی لگادی گئی ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پی بیوی اور آبروں پر آئی آنے تکی ، نمرود کی بے پناہ طافت سے نکر کی ۔ جس میں جان تک کی بازی لگادی گئی ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پی بیوی اور آبروں پر آئی آنے تکی ، نمرود کی ہوئی اور ہونہی اکلوتی اور ہونہار جس کو حاصل نورگی کہنا جا ہے قربان گاہ پر جمینٹ پڑھائی پڑئی ، لیکن ذبالے کی آئی نے دیکھا کہ ایک کرے سب آزمائشوں میں اللہ کے خالی بور سے اتر ہے ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ان کی بیوازاد بہن سارہ بنت ہارون سے اور ہاجرہ بین علیہ السلام کی وفات ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور حضرت سارہ کے اسال ہاجرہ کیلئن سے حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور بھر ۵ کا سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور حضرت سارہ کے تریب ڈن ہوئے۔

ا مامنة كبرى كے معنى : ..... ية زمائش اگر نبوت سے بہلے ہوئى تھى توامامة كبرى دينے جانے كے معنى نبوت سے سرفرازكرنا

کمالین ترجمہ وشرح تغییر جاالین جلداول میں میں جا ہے۔ اور البقرة ﴿ ﴿ ﴾ آیت نمبر ۱۲۵۲ تا ۱۲۵ تا میں البین ترجمہ وشرح البین جلداول میں اس کی تبلیغ اور کارِ نبوت کے میرانجام دینے کا حکم اب ہوگیا۔اور اگر امتحان نبوت کے بعد ہوا تو المامة كبرى كے معنى بيروں سے كه آب كى نبوت كا دائر ہ وسيع تركر ديا جائے گا۔ آپ كى امت ا جابت و نيا كے مختلف كوشوں ميں تھيلے كى اوردوس مندا ہب کے لوگ بھی عبدیت کی گرونیں آپ کے سامنے جھے کا دیں گے۔

معتز لهاورروافض كاعقبيره اوراستدلال: .....معزله جلد لا ينال عهدى الظلمين عاس كنا قابل ا مامت ہونے پراستدلال کرتے ہیں۔اورروافض وشیعہ صاحبان ائمہ اہل ہیت کے معصوم ہونے پر اس جملہ سے استدلال کرتے ہیں۔ روائض کے نزدیک عقیدہ امامت اللہ تعالیٰ کے صفات افعال میں ہے ہاس لئے عصمت کو لازم مائتے ہیں حالا نکہ دونوں یا تیں سیح تہیں ، کیونکہ 'امامہ'' ہے مراد آگرمعنی متعارف ہیں تب تو طالم ہے مراد کا فرومشرک ہیں اورمعنی بیہوں سے کہ کوئی کا فرمسلمان کا مام و حاتم تہیں ہوسکتا اورا ملت ہے مرادا گراملہ کیری یعنی عہدہ نبوت ورسالت لیا جائے تو طالم اپنے عام معتی میں رہے گااوراس سے عصمت انبیا ، تابت ہوگی جوشفق علیہ ہے بیعنی نبی کے لئے میمکن مبیں کہ وہ طالم و فاسق ہو۔ یہ تو معتز لہ کے استدلال کا جواب ہے، اور عصمنت ائمہ! بل بیت کا جواب سے ہے کہ لفظ "عہد" سے مرا دامامة كبرى ہے حق تعالى نے اس كى اضا دنت اپنى طرف قرمانى ہے۔ ظاہر ہے كہ يہ عهدهٔ شوت ہی ہوسکتا ہے جو خدا کی طرف سے وہبی طور پر تفویض کیا جاتا ہے۔اس سے مراد منصب امامت شورائی اگرلیا جائے تووہ منجانب التنبيس ہوتا بلكتجلس شوري كامقرركرده ہوتا ہے۔غرضيكة يت ہے مسئلة عصمتِ انبياء پرتو روشني پرقی ہے ليكن امامت صغريٰ يا كبرى بمعنى حكومت وسلطنت كى عصمت اس سے ثابت تبيس مولى \_

عصمت انبیاً : ..... انبیاً کے لئے ہرتم کے مغائر و کہائر سے عمد اُہوں خواہ نبوت سے پہلے ہوں یا بعد میں اہل سنت کی طرح معتزل بھی عصمت کے قائل ہیں۔البتہ بعض صغائر کا جواز قبل النبوة بعض نے مانا ہے۔ یا زلات اور اجتہا دی لغزشیں بعض محققین کے نز دیک ان پر برقر ارتبیں رکھا جاتا بلکہ فور اسٹیبیہ کے بعد ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن حبرت وتعجب تو شیعوں کے عقیدہ پرمعلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف انبیا یکوتمام گنا ہوں سے معصوم مانتے ہیں اور ووسری طرف تقیۃ ان کو کفر تک کی اجازت دیتے ہیں۔

عصمت انبياً كے خلاف واقعات كى تو جيہ: .....تانم جو باتيں بظاہر عصمت انبياً كے خلاف اور منانی ہوں گ ان میں تمن طریقے تو جید کے جاری کریں مے۔(۱) اگروہ اخبار آحاد ہیں جیسے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کا بنی بیوی کوایک خاص موقعہ پر بہن کہددیتا توعصمت انبیاء کے مطعی عقیدہ کے مقابلہ میں ان کورد کردیا جائے گا۔ (۳) اور نقل متواتر کے ساتھ وہ واقعہ ٹابت ہوتو اس منصوص عقیدہ کو برقر ارر کھنے کے لئے اس کو ظاہری معنی سے پھیرلیا جائے گا۔ (۳) یا خلاف اور کی اور قبل نبوت پرمحمول کرلیا جائے گا جیسے حضرت آدم وحواً کا''استعال تجرممتوعهٔ' که و واس ممانعت کوشفقهٔ ممانعت سمجه سحتے یا نہی تنزیمی پرمحمول کرلیا ہوگایاان ہے نسیا ناایہا ہوگیا یا نوت سے سلے کابدوا تعد تھا اس میں کہ تمام مکن توجیہات اس میں ہو عیس گی۔

یا حضرت ابرا ہیم کابسل فعلد سمبیر هم اور انبی سفیم بعض مواقع برفر مانا مجازیا قبل النبوت برمحمول کرلیا جائے گا۔ یا حضرت موسل کاقطبی کو ماردینا قبل النبوت یا بلاقصد برمحمول کرلیا جائے گا۔ یا حضرت داؤڈ کا اور یا سے نکاح کرنامخطوبۃ لغیر برمحمول کیا جائے گا جوتعل مشروع ہے۔منکوحۃ الغیر سے نکاح مرادتہیں ہوگا۔ یا حضرت سلیمان کی نماز عصر کا ترک نسیان پرمجمول کیا جائے گا۔حضرت یوس کا ا پی توم پرغضب ناک ہوتا یا آنخصرت کی احضرت زینب کی طرف سیلانِ فلبی درجه ٔ غیراختیاری میں مرادلیا جائے گا جومعاف ہے یا

اس کی صحت کاان کار کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔

خلافت ارشادی فاسق کوئدری جائے ..... انسال عهدی کے عموم میں پیمی وافل ہے کہ ضلافت ارشادی مملی اور نسق کے ساتھ جمع نہیں ہوئی جائے۔

الله دُعَاءَهُ بِمُحمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اينِكَ الْقُرُآنَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ ٱلْقُرْآنَ وَالْحِكْمَةَ مَانِيهِ مِنَ الْآحَكَامِ وَيُزَكِيهِمْ لَيُطَهِّرُهُمْ مِنَ الشِّرُكِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ الْحَكِيمُ (٢٦٠) في صُنعِهِ . تر جمہ:.....اورجس وقت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگاراس کوایک آباوشہر بناویجئے (لیعنی باامن حق تعالی نے ان کی اس دعا کوقبول فرما کرحرم قرار دیدیا کہ اب اس میں نہ کسی گوتل کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی پرظلم کیا جاسکتا ہے۔ نہ کسی جاتور کا شكار كھيلا جاسكتا ہے اور نہ كھاس اكھاڑى جاستى ہے )اوراس كے بسنے والوں كو كھل عنايت فرمائے (چتا نجد طائف كے خطركو ملك شام ے یہاں محقل کر کے اللہ نے اس وعا کوقبول فر مالیا، حالانکہ پہلے بیوجکہ ہے آب وحمیاہ ، چنیل میدان تھا ) ان لوگوں کو جواللہ تعالی اور تیامت کے دن پران میں سے ایمان رکھتے ہوں (لفظ من بدل واقع ہور ہاہے العلدے اور دعاء میں مؤمنین کی تحصیص۔ ارشاد خداوندی لا بسال عهدى الظلمين كى يناركر في ميزى فرمايا (حق تعالى نے )كر (ميس رزق دوس كا) اس مخص كويمى جوكا فر بواس كوخوب آرام برتاؤں گا (امسعه کی قرائت تشدید و تخفیف کے ساتھ دولوں طرح ہے۔ مرادونیاوی رزق ہے تھوڑے دن (اس کی زندگی بھر) پھراس کو كالكشال كے جاول كا (آخرت ميں اس كو كھينوں كا) جہنم كے عذاب كى طرف (كدوبال سے اس كو چھتكارا نصيب تبيس ہوكا) اور دہ جگہ تو نہایت ہی برا (عمکاما) ہےاور (یا دھیجے) جبکہ اٹھار ہے ہتھے ابراہیم (علیہ السلام) دیواریں (بنیاوو دیواریں) طانہ کعبہ کی (بناء كرتے ہوئے تومن البيت متعلق ہے يسوفع كے ) اوراساميل (عليه السلام) بھى (اساعيل كاعطف ابراہ يلم برہے درآ نحاليك يدعا كرتے جاتے تھےكه) اے بمارے پروردگارقبول فرماليجئے بم سے (بمارى تقيركوبلاشية پ خوب سفنے والے (بات كے )اور جانے والے ہیں ( کام کے ) اے بروردگارہم کواپنا فریضہ اور زیادہ فرمانیردار (مطبع) بنا کیجئے اور (پیدا کردیجئے ) ہماری ذریت (اولا و ) میں ایک اسی است ( جماعت) جوآب کی فرما نبروار جو (من فریعنا ش من بعیضیه بے۔ یہاں بھی لایسنال عهدی الظلمین . ارشاد خدواندی کی وجہ سے اس کا اضافہ کرنا پڑا ہے) اور سکھلا دیجئے (بتلادیجئے) ہم کواس احکام جج (عبادت یا حج کے احکام) اور ہمارے حال پرتوجدر کھیے ورحقیقت آپ ہی توجفر ماتے اورمہر بانی فر مانے والے ہیں (دونوں حضرات نے توبیکی درخواست با وجود معصوم ہونے کے حض تو انسقا اوراولا دکی تعلیم و بینے کے لئے گی ہے )ا ہے **ی**رور**ڈ کارمقرر قر ماا**نہی اہل خاندان میں ایک پیٹیبر جوانہی میں ہے ہو (افراد خاندان میں ہے۔اللہ نے بیدعا آنخضرت فی کی صورت می تول فرمائی )جوان کو آپ کی آیات (قرآن) پڑھ کر سایا کریں اوران کو کتاب ( قرآن ) کی اوراحکام البی ( مکمة ہے مراداحکام قرآن ہیں ) کی تعلیم دیا کریں اوران کو ( شرک ہے ) یا ک کردیں بلاشبہ آب طاقتور (عالب )اوركامل (الانظام) بي-

تحقیق وشرکیب: سسسه الملد المناج کی دعا کی اورسورہ ابراہیم کے الفاظ یہ ہیں ہذا الملد المناجس فی اورسورہ ابراہیم کے الفاظ یہ ہیں ہذا الملد المناجس فی از بلدہ ونامعلوم ہوتا ہے مکن ہے مقدرہ بنی مراوہ و۔ المناہ وضع المن مغر علام نے ذی المن کہ کراشارہ کیا ہے کہ یہ الملد المناجس کے میں المحل کی صفۃ ہے نہ کہ بلدگی اس لئے حرم کی طرف اس کی اناوی زابوگی لا یسفک اگر حرم میں داخل ہواتو امام ابوحنیف کا یہ نہ بہ ہا بر سے خی کر کے حرم میں داخل ہواتو امام ابوحنیف کا یہ نہ بہ ہے کہ اس سے تصاص ہیں رہے ورکرہ یں سے اور حدود ہاری کی طرح نکنے پر مجود کردیں سے اور حدید سے جب باہر نکل جائے گاتو تصاص کے اس سے تصاص ہوریہ ہوتا مواردن یا فلسطین کے لیس سے امام شافی کی زویک ہوروں تقماص اور حدود ہاری کی جائے گا ۔ لمطانف مشہوریہ ہے کہ یہ بلادشام واردن یا فلسطین

کے قریب کی آباد وشاداب سنتی تھی حق تعالیٰ نے حصرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاہے جبریل کے ذریعیداس کو متقل فرمادیا اور اس سنتی نے بیت اللہ کا سات معطواف کر کے مکہ معظمہ سے تین منزل کے فاصلہ پر قیام کیا ای لئے اس کوطا نف کہتے ہیں واللہ اعلم و من محفو کے درمیان جلال محقق نے "ادزق" مقدر مانا ہے آگریہ واحد متکلم کا صیغہ ہے تواد زق مقدر پرعطف ہوجائے گا تقدیر عبارت اس طرع تھی "ارزق من امن وارزق من كفو" اور بصيغة امر بوتو امن برعطف تقليدى بوجائ كااى قل يا ابر اهيم ارزق من كقر الخ قليلاً يظرف بيتقد رالمضاف اى زمانا قليلاً ومتاغا قليلا. اللجنه ال بين استعاره كيا كياب، كافركوب اختيار كساته تثبیہ دی گئی ہے، یقو لان جلال محقق نے رہنا المنع جملہ و عائیہ انشا ئیر کی صحت حالیت کے لئے مقدر مانا ہے اور صیغہ مضارع حکا یہ جہ حال ماضیہ کے لئے ہے۔قاعدہ جمعنی اساس کیونکہ تعمیر پستی ہے بلندی کی طرف اس کی وجہ ہے اٹھ جاتی ہے اور یاستون مراد ہے جس پر حیبت رکھی جائے اور عمارت بلندی اختیار کرے۔بناء نا یہ تقبل کے مفعول محذوف کی طرف اشارہ ہے۔امد جماعة پرجھی اس کا اطلاق ہوتا سے جسے یہاں اور واحد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جسے "ان اسر اھیسم کان احدہ " ارنا یہاں رویت قبلیه مراد ہے۔ حساسک جمع منسك بالفتح والكسر جمعني معيد مراداس ہے شرائع ہيں بحذف المضاف ياتسميه الحال باسم أمحل ، ذبح ، حج عام عبادت مے معنی ہيں ہے۔مد کیونکہ حضرت ابراہیم واساعیل کی اولا ولیعنی بنواساعیل میں بجز آپ کے کوئی اور نبی نہیں ہوا۔حضرت اسحاق کی اولا دلیعنی بنی اسرائیل میں تو بکٹرت انبیا ، ہوئے ہیں اس لئے اس کا مصداق صرف آپ کی ذات گرامی ہو سکتی ہے۔ یہ المب وایہ موضع نصب میں ہے رسول کی صفت ادر پامینهم کی ضمیرے حال ہے۔ حسکھۃ کی تغییر میں مختلف اتوال ہیں۔ قمّا دُوٌّ کی رائے یہ ہے کہ سنت مراد ہے۔مجامد نہم قرآ ن امام ما لک تفقه فی الدین ہے اور یعض محققین القان علم عمل ہے تعبیر کرتے ہیں۔

ر لبط : .... آ محے صدود حرم اور اس کے سکان کے لئے حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کی وعاؤں کاذکر ہے بیٹی فضیلت کعبہ کی دلیل ہے۔

ا تشریح کی: .....دعاء ابراهیمی اور اس کا مصداق : .....ان دونوں بزرگ بانیوں کی چیددعا دُں کا بناء بیت کے وقت تذکرہ کیا گیا ہے۔ جن میں ایک وعاءوا دی غیر ذی زرع کے با امن اور آیا دشہر ہونے کی بھی تھی جس میں مسلمان و کا فرسب ر ہیں ادرسب کورز ق ملے، چونکہ کا فروں کا اطاعت ہے خارج ہونا پہلے معلوم ہو چکا تھا اس لئے او باحضرت ابراہیم نے و عائے رز ق میں ان کوشا مل نہیں فر مایا ، آگلی دعا وُں میں بناء کعبہ اور بانی کے لئے اخلاص کی دعا اور سب ہے آخر میں نبی کریم ﷺ اور آپ کی است کے لئے خصوصیت ہے دعاءفر مائی جس ہے تعبہ کے ساتھ آ پ کا اختصاص واضح ہے بنا ءکعبہ میں تابع کی حیثیت ہے حضرت اساعیل مجھی شریک رہے خواہ بھی تعمیر بھی کرتے ہوں یا صرف گارہ پھردیتے ہوں۔

ان دعاؤں کا مصداق ایبا ہی شخص ہوسکتا ہے جو دونوں کی اولا دہونے کا شرف رکھتا ہو۔ بنی اساعیل میں پیشرف صرف رسول 

سي بينا، ياب كى وولت كالمين جوتا م : .....اور "امة مسلمة" كے لئے اولادك تخصيص، اس طرح يغبرك

لئے اس خاندان سے ہونے کی تخصیص کی مصلحت یہ ہے کہ بدنسبت دوسرے خاندانی شخص کے اپنے خاندانی شخص کے حالات اور اوصاف جمیلہ و جلیلہ ہے کما حقہ خاندانی لوگ واقف ہوں گے۔ان کواس کے اتباع میں کسی طرح اجنبیت اور استنکا ف محسوس نہیں ہو یائے گا اور پھرایسے لوگوں کی دیکھا دیکھی دوسروں کوبھی طمانیت واظمینان ہوگا اور وہ جلد اتباع وتصدیق کی طرف قدم بڑ ھاسکیں گے۔ اس طرح "کو یا اہلِ خاندان کواپنے خاندانی شخص کی لاج رکھنے کا خیال بھی پیش نظر ہوگا اور وہ اس کی اتباع میں زیادہ ہا می اور ووسروں کی بدایت کے لئے اصل ذریعہ ٹابت ہوسکیں گے۔

الائمة ممن قریش : ..... چنانچه یهی موا که پوارجزیرة العرب،قریش ادر آپ کے خاندان کے ایمان کا منتظر تھا جوں ہی انہوں نے ایمان قبول کیا اور مکمعظمہ فتح ہوالوگ جوق درجوق اور نوج در نوج اسلام میں داخل ہو گئے اور یہی مصلحت ہے قریش کے خلا فت کے لئے خاص ہونے کی کہان کوجس قدر ہدردی اور دل سوزی ہوگی دوسروں کواس کاعشر عشیر بھی نصیب تہیں ہوسکتا۔

حكمة ہے مراد عبلال محقق نے احكام قرآن لئے ہیں لیکن اس ہے مراد خوش فہی بھی ہوسکتی ہے۔ادرخوش فہمی كاسليقه بيركة نفقه اوراجتهاد حاصل ہوکداصل سے فروع کا تھم تکال سکیں۔اور بات میں ہے بات نکالنا اور ایک نظیر کو دوسری نظیر پر اصول صححہ کی رعایت کے ساتھ منطبق کرتا آ جائے۔ چنانچیاس امت میں آنخضرت ﷺ کے اتباع کی بدولت بہت ہے اکابرونعلاء کو بید دولت نصیب ہوئی جن کی بركات سے عام مسلمان بلك عامة الناس متفع مور ب بيں بيتمبر آخر الزمال على كاس آيت ميں جار اوصاف بيان قرمائے كئے ہیں۔ کتاب اللہ کی تلاوت کرنا جو پہلا اور ابتدائی درجہ ہے۔ کتاب اللہ کے معانی کی تعلیم دینا جواس کے بعد دوسرا درجہ ہے، تیسر سے مکمة ک تعلیم وینا اوراس علم وثمل کے مجموعہ کے بعد آخری درجہ مجمیل بعنی روحاتی اورا خلاقی تزکیہ کرنا۔ بیرآ پ کی کتاب زندگی کے جارا ہم ورق إلى ومن يؤت الحكمة فَقَدُ أُوْتِي خُيرًا كَثِهُرًا

بقاء سلسله كي تمنا ومن ذريسنا امة مسلمة لك عمشائخ كاستمناكا اصل تكتى عكرجواع سلله كابقاء کے لئے رکھتے ہیں۔

وَمَنْ أَىٰ لَا يُرْغُبُ عَنُ مِلَّةِ اِبُرَاهِمَ فَيَتُرُكُهَا اِلَّا مَنُ سَفِهَ نَفُسَهُ \* جَهِلَ انَّهَا مَخُلُوقَةٌ لِلَّهِ يَحِبُ عَلَيْهَا عِبَادَتُهُ أَوُ اسْتَخَفَّ بِهَا وَامُتَّهَنَهَا وَلَقَدِ اصْطَفَيُنلهُ الْحُتَرِنَاةُ فِي الدُّنْيَاعُ بِالرّسَالَةِ وَالْخُلَّةِ وَإِنّهُ فِي الْاخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿٣٠) آلَـذِينَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ وَاذَكُرُ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسُلِمُ ۗ إِنْ قِذْ لِلَّهِ وَاخْلِصْ لَهُ دِيْنَكَ قَالُ أَسُلَمُتُ لِرَبِّ الْعَلَّمِيْنَ ﴿٣﴾ وَوَضَّى وَفِي قِرَاءَ هِ أَوْضَى بِهَا بِالْمِلَّةِ الْسراهِمَ بَنِيَّهِ وَيَعْقُوبُ \* بَنِيهِ قَالَ لِبَنِي إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ دِيْنَ الْإِسْلَامِ فَلَا تَسَمُوتُنَّ ٱلَّا وَٱنْتُمُ مُسلِتُمُونَ ﴿ ﴿ إِنَّهُ مَا مُن تَرُكِ إِلْاسُلَامِ وَأَمَرَ بِالنَّبَاتِ عَلَيْهِ اللَّي مُصَادَفَةِ الْمَوْت وَلَمَّا قَالَ الْيَهُودُ للِنَّبِيّ السَّتَ تَعْلَمُ اللَّ يَعْقُوبَ يَوْمَ مَاتَ اَوْصَى بَنِيهِ بِالْيَهُودِيَّة نَزَلَ أَمُ كُنتُمْ شُهَدَآء جُضُورًا إِذْ حَضَوَ يُعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ بَدُلٌ مِنَ إِذْ قَبَلَةً قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعُبُدُونَ مِنْ \* بَعُدِى \* بَعْدَ مَوْتِى قَالُوا نَعُبُدُ الْهَاتَ وَاللهُ ابَآئِكَ إِبْرَاهِمَ وَالسَمْعِيْلَ وَالسَحْقَ عَدُّ اِسْمَعِبُلَ مِنَ الابَاءِ تَغُلِبُ وَلِآنَ الْعَمَّ بِمَنْزِلَةِ الآب اِلهَا وَّاحِدُ الْحَالِمِ اللَّهَا وَالْحَدُ الْحَدُولُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّه

تر جمہ:.....اورکون ہے؟ ( یعنی کوئی نہیں ہے ) جوملت ابرا ہیمی ہے روگر دانی کرے ( کہاس کوچھوڑ ہیٹھے ) گروہی جواپی ذات بی ہے احمق ہوگا ( جواس بات ہے جاہل ہو کہ وہ اللہ کی محلوق ہے اور اس پر اللہ کی عبادت فرض ہے ما بیمراد ہے کہ اس نے اپنفس کو ذلیل (حقیر کررکھاہے) حالانکہ ہم نے ان کوننتخب کرلیاہے (چھانٹ لیاہے) دیامیں (رسالت اور خالص ووئی کے لئے )اور بلاشہوہ آ خرت میں بڑے لائق لوگوں میں شار کئے جائیں گے (جن کیلئے درجات عالیہ ہوں سے )اور (یاد سیجئے ) جبکہ فر مایا ان سے ان ک یر وردگار نے کہتم فرمانبر داری اختیار کرو(الڈ کی اطاعت کرو،اوران کیلئے وین کوخالص کرلو) عرض کیا میں تو رہ العالمین کا فرما نبر دار موں اور وصیت کر مینے (ایک قرامت میں اوسیٰ ہے) ای (ملت کی) ابراہیم علیہ السلام اسینے بیٹوں کو اور اس طرح یعقوب علیہ السلام (ایتے بیول کوفر مانے کے کہ) اے میرے بیٹو! اللہ نے تمہارے لئے متخب فر مایا ہے،اس وین (وین اسلام) کواس لئے تم بجز اسلام کے ادر کسی حالت پر جان مت دینا (اس میں ترک اسلام کی ممانعت اوراسلام پر مرتے دم تک ٹابت رہے کا تھم ہے۔ آتخضرت ﷺ ے یہود نے عرض کیا کہ کیا آپ کو بیمعلوم تہیں ہے کہ حضرت لیعقوب نے وفات کے وفت اپنی اولا دکو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فر مائی تھی؟ تو اس پریہ آبت نازل ہوئی) کیاتم لوگ خوداس وفت موجود (حاضر) تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وفت آیا جس وقت (بداذ بہلے الا سے بدل ہے) انہوں نے اپنے بیٹوں سے دریافت کیا کہتم لوگ میرے (مرنے کے ) بعد کس چیز کی پرستش كرو مے؟ انہوں نے جواب دیا كہم اس وات كى پرستش كريں مے جس كى آپ اور آپ كے بزرگ ابراہيم واساعيل عليماالسلام پرستش فر ماتے رہے ہیں (حضرت لیعقوب ،حضرت اساعیل کو باپ کہنا یا تغلیبا ہوگا اور یا چھا کے بمنز لہ باپ ہونے کی بناء پر ) یعنی وہی معبود جووحده لاشريك ب(بيلفظ اللهات سے بدل باور بم اس كى فرمانبروارى برقائم ربيس كے۔ام كنتم ميس لفظ ام بمين بمزة انكار ب لعنی تم ان کی وفات کے وقت یقینا موجود نہیں تھے پھر کیسے ان کی طرف غیرشایانِ شان با تیں مفسوب کرتے ہو) یہ (تسلا مبتدا ہے اوراس ہے حضرت ابراہیم و یعقوب اوران کی اولا د کی طرف اشارہ ہے اوراس کومؤ نٹ لانا خبر کےمؤ نث ہونے کی وجہ ہے ہے )اور ایک جماعت تھی جوگزر چکی ہے (جاچک ہے)ان کے کام ان کا کیا ہوا (عمل بعنی اس کی جزاء یہ جملہ متنانفہ ہے) آئے گا ،اور تہارے کام ( یہودکوخطاب ہے ) تمہارا کیا ہوا آئے گااورتم ہے توان کے کئے ہوئے گی بوجی شہوگی ( جبیبا کدان سے تمہارے کئے ہوئے کی بوج پرسش ندہوگی۔ یہ جملہ ماقبل کی تا کید ہے۔

تشخفین وتر کیب: .....من کے بعد لا ہے اثارہ اس کے انکاری ہونے کی طرف ای لئے اس کے بعد الا آیا ہے یہ وضع رفع مبتد ااور ریف ہے جس میں عائد من کی طرف راجع ہے۔ سفہ یہ جوجہل کے معنی اور اس کی طرح متعدی ہے اور یاسفہ فی تقسہ تھا۔ جاء حذف کر کے فعل سے ملادیا اور یاسفہ کے اصل معنی خفتہ کے مراد لئے جا کیں اصطفیناہ برگزیدہ اور خالص چیز کا انتخاب کرنا۔

وصی دوسرے کے سامنے اصلاحی کام پیش کرنا اصل معنی اس کے وصل کے ہیں بولتے ہیں۔و صاہ اذا و صلہ او فصاہ اذا فصلہ، گویا موصی اپنے فعل کوموصیٰ کے فعل سے ملاتا ہے۔عام اس سے کہ وصیت موت کے وقت ہویا بغیر موت کے قولا ہویا ولالہ ۔اگر چہشہوریہی ہے کہ وصیت موت کے دفت قول کو کہتے ہیں۔

فلا تسوت بظاہرتو موت سے نہی ہے جوغیرا ختیاری ہے گردر حقیقت مراد جیسا کہ فسرٌ علام نے کہا ترک اسلام سے نہی کرنا ہے . جسے کہا جائے لا تصل الا و انت خاصع اس میں ترک صلوٰ ہ کا حکم نہیں بلکہ ترک خشوع سے منع کرنا ہے ۔ گویا یہ اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ اس حقیقت کے بغیراس فعل کا وجود و عدم برابر ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے بغیراس فعل کا وجود و عدم برابر ہوتا ہے۔

اورامام رازیؒ نے بیتو جیدی ہے کہ کسی آن بھی چونکہ موت سے اطمینان نبیس ہوتا ہر لھے اس کا ندیشہ رہتا ہے اس لئے موت سے پہلے اسلام کی تاکید کو بائر آن اس پر ثیات قدمی کی تلقین ہوگی۔

ام كستسم ميں بيضاً وئ كى رائے يہ ہے كہ ام منقطعہ اور متصار دونوں طرح ہوسكتا ہے۔ جلال محقق نے اس كى تين وجہيں سے ايک طرف اشاره كيا ہے۔ (۱) ياصرف ہمزه كے معنى ہوتا ہے اور غالب تخرف اشاره كيا ہے۔ (۱) ياصرف ہمزه كے معنى ہوتا ہے اور غالب تخرب كي معنى ميں (۳) اور يا دونوں كے معنى ميں ہوتا ہے اور غالب تخيبرى صورت ہوتى ہے۔ واللہ اباندہ لفظ المه كا عاده اس لئے كيا كيا ہے كے مير مجرور بر بلا اعادة جارعطف لازم نہ آ جائے۔ القبا و احدا. اول لفظ الله كے تكرارے جوعدم تو حيد كاشبہ وسكتا تفااس كے از الدے لئے يہ بدل لائے ہيں۔

ونحن نه مسلمون نعبد کے فائل سے حال واقع ہے۔ یہ جملہ معطوف ہے نعبد پریہ جملہ معتر خداؤ کدہ ہے۔ و انت جہال ضمیر کے مرجع اور خبر میں اختلاف ہوتو خبر کی رعایت بہتر ہوتی ہے۔ لھا ھا کسبت میں مفسر عام نے حذف مضاف کی طرف اثارہ کیا ہے استیناف دوسری صورت صفت ہوئے کی بھی ہوئت ہے یاضمیر خلت سے حال ہوسکتا ہے۔ ما موصولہ یا موصوفہ ہا اور عائد محذوف ہے "ای لھا ماکسبته"

ر لیط .....دخرت ابراہیم علیہ السلام کاطریقہ محض حق کا اتباع اور اللہ کی اطاعت تھی۔ آگے ان کی نسل کے تمام اہل حق کاطریق بھی یہی رہا ہے جس کی جامع اور سیح تعبیر اسلام کے ساتھ ہوئی چاہئے۔ ان حضرات کے یہاں نسلی غرور ، آبائی فخر ، گردہ بندی کوئی چیز نہیں تھی۔ بلکہ سب کا مشرب سپائی کا اتباع تھا اب بیا طاعت حق منحصرے آنخضرت بھی کے اتباع میں لیکن قوم یہود جوخود کو اولا دیعقوب علیہ السلام بتلاتی ہے اور دین ابراہیم کا تنبع اپنے آپ کو بھی ہے بالکل اس راہ سے مخرف ہے بلکہ مض ضد بندی سے حضرت ابراہیم وغیرہ انبیا نے سابقین کو بھی یہودی ٹابت کرنے کی کوشش کرتی ہے حالا تکہ یہودیت ان کے بہت بعد شروع ہوئی تھی۔

شمان نزول : ..... باب النقول ميں ہے كرعبدالله بن ملام نے اپنے دو بھتجوں سلمداور مہاجر كونفيحت كرتے ہوئے فرمايا كه تم خوب جانتے ہو كداللہ نے تورات ميں فرمايا ہے كہ بن اساعيل ميں ايك ني بھيج والا بول جن كانام احمد ہوگا جو محض آپ پرايمان الله عنوان ہوگا۔ يہن كرسلمة نے تواسلام قبول كرايا مگرمہاجرنے اسلام قبول كرنے سے افكار كرديا۔ اس پرسيآيات نازل ہوئيں۔

ضالا" معلوم ہوتا ہے۔ اس کوخلاف ورزی یا نافر مانی کہنایا تھے نامر اس غلط ہے کیونکہ نخالف کہتے ہیں تن واضح ندہونے کے بعداس پرعملدر آید نہ کرنے کو جب تک حق واضح نہیں ہوا خلاف ورزی کا کیا سوال؟ تا ہم خالی الذہن ہونے کی حالت میں جب حق ان کے سامنے آیا انہوں نے فور اس کو تیول کرلیا۔ اس کواطاعت اور اسلام ہے تعبیر کیا گیا ہے یا بقاء کی الطاعت کا اظہار کرنا ہے کہ بندہ پہلے کی طرح اب بھی نیاز مند ہے جوار شاوہ وحاضر ہے۔ صیغہ امرجس طرح احداث فعل کے لئے آتا ہے ابقاء فعل کے لئے بھی آتا ہے۔

غرور سلی اور آبائی فخر کی برائی: ..... اہل کتاب میں سلی غروراور آبائی نخری وجہ سے جوسر گرانی بیدا ہوئی تھی اور و گئی کا رہ تو م کا برادہ چائی در کی برائی آئی سے کہ بیدا ہوئی تھی اس آئی نخرور بینی اور شیٹ غرور کو چکنا چور کردیا گیا ہے کہ بیدیات ' بیدم سلطان بودتر اچ' کا مصداق ہے۔ یعنی قانون اللی ہے کہ ہر فرواور جماعت کو اس کا اپنا کمایا ہوا تمل کار آمد ہوتا ہے نہ تو ایک کی سکی دوسر ہوا ہو اگر کی انسان ہو تھی کے افسانوں میں گم ہونے کی دوسر اجواب دہ ہوسکتا ہے گئی تا وان انسان ہمیشہ ماضی کے افسانوں میں گم ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ماضی سے حال اور مستقبل کے لئے کوئی لائح تمل اور ورسِ عمل تیار نہیں کرتا۔

الحجھول سے انتساب اور رقع تعارض: ...... جھوں سے انتساب ان تیک عمل اوگوں کے لئے مفید ہوسکتا ہے جن کے پاس ایمان کی دولت اور نیکیوں کی بیخی ہوتھوڑی بہت کی اس انتساب سے بوری کردی جایا کرتی ہے (۱) والسندین المنوا واتبعت ہم ذریتھ ما دریتھ ما دریتھ ما ان اکر مکم عنداللہ اتفکم اور صدیث المرء مع من احب اور حدیث شفاعت کا بی مفہوم ہے لیکن جولوگ عقا ند قطعہ میں نخالف اور عمل میں بورے نافر مان ہول ان کے لئے تحق فیزنسی کیا کام آسکتا ہے 'نداوڑ ھئے میں نہ کہوانے میں' آیت لا انساب بینھم یومنذ و لایت آء لون اور حدیث یا فاطعہ انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من الله شینا کا بی مفہوم ہوں میں طرح محتلف نصوص میں تعیق بھی ہوگئ اور اہل کتاب کارسالت محمی کے عقیدہ سے جس کے تمام انبیاء مصداق سے اخراف بھی لازم آسکیا و این سب کے تفاوت

اوراختلاف کے فوائدومصالح ابی جگہ ہیں لیکن اس سے اپنے لئے بے جافخراور دوسروں کی تحقیر کا جواز کمیے نکل سکتا ہے۔

وَقَالُوْا كُونُوْا هُودُا اَوْفَصْرَى تَهَتَدُوُا الْ اللهَ اللهَ عَنِ الْآدَيَان كُلّهَا اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَنِ الْآدَيَان كُلّهَا الله البّيْنِ الْقَيْمِ وَمَا كَانَ هِنَ اللهُ اللهُ عَنِ الْآدَيَان كُلّهَا الله البّيْنِ الْقَيْمِ وَمَا كَانَ هِنَ الْمُشُوكِيُنَ الْحَابَة قُولُوْآ حِطَابٌ اللهُ وَمِنَا اللهُ وَمَا أَنُولَ الْمُشُوكِيُنَ الْحَابُ الْعَشُو وَالسّطِيلُ وَالسّحِق وَيَعْقُوبَ وَالاَسْبَاطِ الْولادِه وَمَا أَوْتِي مُؤْسِلَى مِنَ السُّحُونِ الْعَشُو وَالسّطِيلُ وَالسَّحِق وَيَعْقُوبُ وَالاَسْبَاطِ الْولادِه وَمَا أَوْتِي مُؤْسِلَى مِنْ السَّحُونِ وَالاَيَاتِ لَا اللهُ وَالْمَالِي وَمَا أَوْتِي النَّيْتُونَ مِنْ وَيَهِمُ عَمِنَ الْكُتُبِ وَالْاَيَاتِ لَا اللهُ اللهُ وَالْمَالِي وَمَا أَوْتِي النَّيْشُونَ وَالنَّصَارِي وَنَحُنُ لَهُ مُسلِمُونَ الْمِنَانِ اللهُ وَالْمَالُوا اللهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالِي وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالنَّصَارِي وَلَوْ السَّمِيعُ لِالْمَانِ بِهِ فَالنَّامَ عَلَى اللّهُ وَالْمَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُرَادُ بِهَا دِينَهُ الذِّي فَطُو النَّاسَ عَلَيْهِ الْمُهُورُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُرَادُ بِهَا دِينَهُ الذِّي فَطُو النَّاسَ عَلَيْهِ لَطُهُور اللهِ عَلَى صَاحِبِهِ كَالصَلْخِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُرَادُ اللهُ وَالْمُرَادُ اللهُ وَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُرَادُ اللهُ وَلَامُ اللّهُ اللهُ وَلَالَ اللهُ وَالْمُرَادُ اللهُ وَلَامُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللهُ وَلَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَاللّهُ

مقرر کیا گیا) ہم ایمان لائے اس حال میں کہ اللہ نے ہم کورنگ ویا ہے (پیمعدر ہے آمن کی تاکید کے لئے اور منصوب ہے عل مقدر "صبغنا الله " ےمراددین فطری ہے کہ جس پرلوگوں کو پیدا کیا گیا ہے کیونکہ اس کا اڑدیندار پراس طرح پر عتاہے کہ جسے کپڑے پر رنگ)اور دوسراکون ہے(کوئی نہیں ہے)جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ کے رنگ ہے بہتر ہو (حب بعد تمیز ہے)اور ہم اس کی بندگی افتیار کئے ہوئے ہیں۔

مشخفین وتر کیب: .....نتبع-بیملهٔ کاعال محذوف ہے اور جمله مقوله قول کول نصب میں ہے۔ حسیفاج، ن مضاف الیہ کے قائم مقام ہو سکے وہاں مضاف البدے بھی حال بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے حنیفا ابراہیم سے حال ہو البہ سے بھی حال ہو سکتا ہے یا مثلًا دابت وجه هند يستلزم رويتها من الصحف العشو اكرية عرت ابرابيم كرساته جية ووسرول كي طرف ان كتابع ہونے کی وجہ سے ان کی تسبت سیجے ہوگی جیسے فزول قرآن کی نسبت ہماری طرف ہے الاسباط جمع سبط جس ورخت کی کثیر شاخیس ہوں مراداولا درصاحب کشاف نے اس کے معنی بوتے کے بیان کئے ہیں۔مااوتی، ما انول کی بجائے تحدید کے لئے اس طرح روش کلام میں تبدیل کردی تی ہے مصل ذائدة چونکه مسلمان جس خدااور قرآن برایمان لائے ہیں ان کاکوئی متل تہیں ہے اس کے لفظ مثل کوجلال مفسرٌ زائد فرمارے ہیں۔ چنانچیاین مسعود کی قرأت بسما امنتم به اس کی مؤید ہے۔ ما موصولہ ہے یا مصدر بیاور بازائد تا کید کے لئے ہے۔ شفاقا خلاف چونکہ ہرایک ایک ش پر ہوتا ہے اس لئے وجد مناسبت ظاہر ہے۔ موسیٰ اور عیسی کی تحصیص کی کیونکہ نزاع ان ہی میں ہور ہاتھا۔

صب فعد بروزن فعلة صبغ سے جیسے مس سے مبت معنی رحمت مراددین اللدہے۔نساری میں دین میں داخل ہونے کے لئے عمودیہ ا کیب رسم ادا کی جاتی تھی بیتن زر درنگ میں اصطباع کرتے تھے تقاولاً مسلمانوں کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کارنگ زیا دہ پختدا وربہتر ہے۔ بعض نے اس کومنصوب علی الا غرار و کہا ہے اور بعض کے نز و یک بدل ہے تمبیر قولو اسے یا تبعو اسے صبحة الله میں استعارہ اصلیہ تصریحیہ ہے وجہ شبہ جامع تا میروظہور ہے جس کی طرف جلال محقق نے اشارہ کیا ہے۔

ارلط : .... اول آیت میں بہودیت دلصرانیت کی طرف بلانے والوں کاجواب ارشاد ہوتا ہے۔ دوسری آیت قولو امیں ملت ا برا مہمی کا خلاصہا دردین حق کا تحصار ،اور تیسری آیت فیسان امسنسو ۱ میں اس انحصار پرتفریع اور خالفین کے قبول حق نہ کرنے پر آ تحضرت اللے کے لئے دین ابراہیم سے بور حراللہ کا مزید شرف ظاہر کرنے کے لئے دین ابراہیم سے بور حراللہ کی طرف اضافت فرمائی جارہی ہے جس سے تو حید کا جواصل دین ہے مزیدا ہتمام مقصود ہے کہ دین کی حقیقی اضافت اللہ کی طرف ہے البنه بی کی طرف اضافت بواسط تعلق بلیغ کے ہے۔

شان نزول: .... ابن ابی حاتم نے بطریق سعید یا عکر مد محصرت ابن عباس سے نباب النقول میں روایت تمز یکی ہے کہ ا بن صوریانے رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیامًا الْهُدای اِلّا مَا لَحُنُّ عَلَيْهِ فَاتَّبِعُنَا يَا مُحَمد تَهِ تَدُوا. نصاری نے بھی اس قتم کے جملے كاس برسيآيت نازل بوني-

﴿ تشریح ﴾: ....ملت ابرا مبیم کاملیع کون ہے؟: .....مشرکین عرب باوجودانعال شرکید کے عض ختنداور جج کی چندرسوم اداکر لینے سے خودکوملی ایراہیم کا تلبع سجھتے تھے۔ای طرح یہودونسالی باد چودف الست الیہ و د عبزین راسن الله وقسالت النصرى المسيح ابن الله عقائد شركيدكي آميزش كملت ابراجي كادعويدارقر اردية تصاس لئ ايك بى جمله "و ما كان من المشركين" يه سب كايرده جاك كرديا كياب - حاصل بيب كديبوديت ونصرانيت كي منسوحيت كےعلاو هتم لوگ شرک کی گندگی ہے بھی آلودہ ہواورملی ابرا ہیں ان تمام آلود گیوں ہے مبراا درمنزہ ہے۔وہ تو سب سے کٹ کرصرف حق ہے جڑا ہوا ہے جس کواسلام کے مرادف کہنا جا ہے۔اس لحاط ہے آنخضرت کی کوملت ابراہیمی کانتبع کہا گیا۔ بلکہ تمام انبیائے سابقین کے اتباع کا مشوره"فبهدا هم اقتده" سے آپ کو ویا گیا ہے حالاتک آپ مستقل نبی اورصاحب شریعت ہیں۔حاصل بیک تمام اہل حق کامشن چونک ایک لین صرف اتباع حق رمایماس کئے کہیں اس کوملت ابرا میں سے تعبیر کیا گیا ہے اور کہیں اسلام سے۔

ایک شبه اور اس کا جواب : ..... رمایه شبه که ملت ابراجیمی اورا سلام جب ایک مشترک مذہب ہے تو اس کوموسوی یا عیسوی ملت بھی کہنا چاہتے۔ بھراس لقب کی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اول تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ سب کے مسلمہ بزرگ تھے، ان خاص تعبیروں میں دوسروں کو نا گواری ہوتی ، دوسرے شریعتِ اسلامیہ دورملت ابراہیمی میں اصول وفروع جس درجہ مشترک متفق علیہ ہیں بیا تحاد دوسری ملتوں میں تہیں پایا جاتا ہے بلکہ ان کی فروع میں تو کائی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بس ایساوین جس کی بنیا دسب کی تصدیق اورسب سے عقیدت و محبت پر ہواس کو قبول کرنا جا ہتے۔ یہودیت ونصرا نیت علاوہ منسوخ ہونے کے ان کی بنیا د چونکہ تفریق و مکذیب مرہاس کتے وہ نا قابل قبول ہیں۔

قَـالَ الَّيَهُـوَدُ لِلْمُسْلِمِيْنَ نَحُنُ اَهُلُ الكِتَابِ الْآوَّلِ وَقِبُلَتُنَا اَقُدَمُ وَلَمْ يَكُنِ الْانْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَكَانَ مِنَّا فَنَزَلَ قُلُ لَهُمُ ٱللَّهُمُ ٱللَّهِ وَنَنَا تُحَاصِمُونَنَا فِي اللهِ آنِ اصْطَفَى نَبِيًّا مِنَ الْعَرَبِ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّكُمُ ۚ فَلَهُ أَن يَّصُطَفِي مِنَ عِبَادِهِ مَنَ يَّتُمَا قُولَنَآ أَعْمَالُنَا نُجَارَى بِهَا وَلَكُمُ أَعُمَالُكُمُ ۗ تُحَازُونَ بِهَا فَلاَيَبُعُدُ أَنْ يَكُونَ فِي أَعُمَالِنَامَانَسُتَحِقُّ بِهِ الْإِكْرام وَنَحُنُ لَهُ مُخُلِصُونَ ﴿ وَ أَن كُمُ فَنَحُنُ أَوْلَىٰ بِالْإِصْطِفَاءِ وَالْهَمُزَةُ لِلْإِنْكَارِ وَالْجُمَلُ الثَّلْثُ آحُوَالٌ أَمْ بَلُ تَقُولُونَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ إِنَّ اِبْرُهِمَ وَاِسْـمْعِيْلَ وَاِسْحُقَ وَيَعُقُونِ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوا هُوَدًا أَوْ نَصْرَاى \* قُلُ لَهُمْ ءَ أَ نُتُمُ أَعُلُمُ آمِ اللَّهُ \* أي الله أعُـلُـمُ وَقَدُ بَرًّا مِنْهُمَا ٱبُرْهِيُمَ بِقُولِهِ مَاكَانَ إبرْهِيُمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَالْمَذْكُورُونَ مَعَهُ تَبَعٌ لَّهُ وَهَنْ **اَظُلُمُ مِمَّنَ كَتُمَ اَحُفَى مِنَ النَّاسِ شَهَادَةً عِنَدَهُ كَائِنَةً مِنَ اللهِ ۖ اَى لَا اَحَدَّاظَلَمُ مِنُهُ هُمُ الْيَهُوُدُ كَتَمُوا** شَهَادَةَ اللهِ فِي التَّوُرْةِ لِابُرْهِيُمَ بِالْحَنِيُفِيّةِ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿ ١٣ تَهُدِيدٌ لَهُمُ تِلُكُ أُمَّةٌ اللَّ قَلْخَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتُ وَلَكُمُ مَّاكَسَبُتُمْ ۖ وَلَاتُسُئُلُونَ عَمَّاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَى الْمَالَةُ مِثْلَةٌ \_

ترجمہ:.....(یہودمسلمانون ہے کہنے گئے کہ ہم اول اہل کتاب ہیں ، ہمارا قبلہ بھی قدیم ہے، اوھرعرب میں آج تک کوئی تی منہیں آیا۔ محمداً گرنبی ہوتے تو ان کے بی اسرائیل میں پیدا ہونا جاہئے تھا اس پر بیآیات نازل ہو میں ) فرماد بیجئے آپ (ان سے ) کہ کیاتم ہم ہے جیت کئے جاتے ہو( مخاصمہ کرتے ہو ) حق تعالیٰ کے معاملہ میں ( کہ نبیءر بی کااس نے انتخاب کرویا ہے ) حالانکہ وہ ہماراتمہارابر دروگار ہے (اس لئے اس کوت ہے کہ جس کو جا ہے استخاب کرلے) ہم کو ہمارا کیا ہوا نفع دے گا (یعنی اس کا بدلہ ملے گا) اورتمہارے لئے تمہارا کیا ہوا کارآ مدہوگا (اس کا بدلہتم کو ملے گا۔اس لئے ہمارے بعض اعمال ممکن ہے ہمارے استحقاق اکرام کا باعث ہوں )اور ہم نے صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے اپنے کوٹ ایس کررکھا ہے ( ہمارادین وقمل اس کے لئے ٹالص ہے نہ کہ تہبارا اس کئے اس انتخاب کے ہم بی صفحت میں ۔ ہمز وانکار کے لئے ہے! ور تنیوں جملے حالیہ ہیں ) کیا (ام مجمعنی بسل ) اب ہمی کئے جات ہو(مصفولوں تااور یائے ساتھ ہے) کدا براہیم واسامیل واسحاق ویعقوب اورا دلاہ یعقوب میرودی یا نعر انی تھے۔فر ماد تیجئے آپ ( ان سے )تم زیادہ واقف ہو یااللہ ( بعنی القد تعالی زیاد و ہاخبر ہیں درآ تحالیکہ القد تعالیٰ نے ابرا نیم ملیہ السلام کی بہودیت ونسرا نہیت ت به كركفي فرمادي ب مساكنان ابسر اهيم يهونه ما ولا نصر انيا اور ندكوره دوس بيلم براس قول مين عترت ايرا بيم كتابع تستمجھ جانبیں گئے )اورا بیسے تحص سے زیاوہ ظالم کون ہوگا جواخفا ، کرے (لوگوں سے بہیائے )الیں شہاد ت کو جومنجانب اللّٰداس کے پاس ( چیچی ) ہو ( یعنی اس سے زیادہ ظالم کوئی تہیں ہے۔اس کا مصداق میہود ونصاری میں جنہوں نے اللہ کی شہادت کو در ہار ہُ حنفیت ابراہیم تو رات میں چھیایا ہے ) حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہاری کرتو ت ہے بے خبرنہیں ہیں ( ان کے لئے یہ دھمکی ہے ) یہ ایک جماعت تھی جو ۔ کزرکنی ان کا کیا ہواان کے کام آینے گاا در تمہارا کیا ہوا تمہارے کام آیئے گا۔اور تم سے ان کے کئے ہوئے کی بوجی تھی نہوئی (پہلے بھی اس جیسی آیت گزر چکی ہے۔ )

تشخفین وتر کیب: .....فی الله ای فی دین الله بمزهای مین انگارک لئے بدونکه مین آیت میں عہرت مقم ے ام بعن ام تصابیمعی ہمزہ بھی ہوسکتا ہے اور ام منقطعہ بمعنی بل بھی ہوسکتا ہے بہمزہ اضراب کے لئے ، وُگااہ را یک تو نیٹ ہے روسر بی تو نیٹ ک طرف انتقال کے لئے ہے چنانچیاہن عامرٌ جمزہ کسائی حفس کی قرأت یہ قبولون اس کی مؤید ہے اس صورت میں صرف مقطعہ کے لئے موكا \_اوربعض نے متصلكوبھى جائز كہاہے جيسے اتبقوم يسازيدام يقوم عموو . ميں متصليح ب\_ام الله مبتدا محذوف اخبر باك اللم \_ بهال ام متصله باورات فهام انكارى ب جس كاجواب مفسر جلال في اى الله اعلم عن كالاب من الله اس بين براء قد من الله كي طرح من ابتدائية بـــ كتم بمعنى احقى م يعنى متعدى م وومفعول كى طرف اول محذوف اى احتفى المنساس شهادة شهادة اس كى سفت اول عندہ ہاورسفت ٹانیکی تقنر ریکائنة سے مفسر حقق نے نکالی ہے۔ مجابد جسن ، ربیغ کے ہزو کیک بیاستمان شہاوت وربارہ حنفیت ابرا جیمتھی اور قَادَةُ وابن زید کے مزد کی آنخضرت ﷺ کی تعت ونیوت کی شہادت کا اخفاء مرادے۔ مسلک اس آیت کواول آیت کی تا کید مجمول کرایا جانے یا اول آیت سے مراوا جیائے کرام کی جماعت ہے اوراس آیت میں میبودونساری کے دوسرے: رگ اسلام مرادبوں۔ ر بط : .... ابل کتاب کے دعوی اختصاص حق کا ابطال بہلی آیت میں کیا جا چکا ہے تا ہم بھر بھی و ہائے اس وعوی ہے ہتنبر دار

ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں ان آبات میں دوسر طرز پر جواب کی تعلیم ہے۔

ﷺ تشریح ﴾ : .... برانی کا بیندار اورخوابول کی دنیا: .... اظهارا خلاص مصفود بهال مسلمانول کا دعوی کمال نہیں ہے بلکہ بسلسلۂ مناظرہ محض این عن کا اظہار کرنا ہے اس طرح چونکہ اہل کتاب نسلی غرور اور بیدار میں مبتلاتھ جوسا ہی خرابیوں کی جزیمتھی۔اس لئے قرآن کریم نے اس پرنسر ب کاری لگانی ضروری مجھی۔اورا بتدائی طور پراول کلام میں بھی ہی جواب دیا گیا بناوراب بشرة خرى جواب كى حيثيت ساس كو ملك امة من وبراياجار ماس كه براني لكيرتك بيني روو كدوه كاروان عمل جردكات، ا بتم اپنی فکر آرویتم ان کے انتمال کے ذمہ دارتو کیا ہوتے اس بارے میں تم سے انکا تذکر ہ تک سیس کیا جائے کا بتم س واب وخیال میں ہو۔ ذیراخوا بول کے حل سے نگل کرمیدان ممل میں اتر د۔

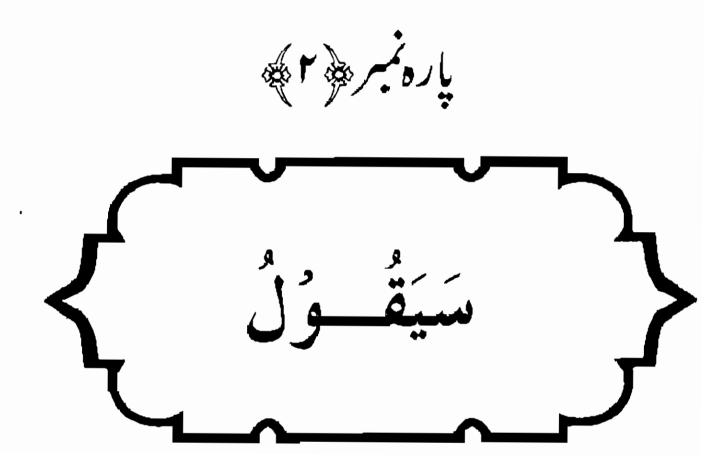

| 311    |                                                                      | ;·-          |                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| صلح بم | عنوانات                                                              | صنخ تمير     | عنوانات                                             |
| IAF    | شهداء کوم ِ و ډ شه جھو                                               |              | 1 7                                                 |
| HAT    | برزخی زندگی کا فرق                                                   | 1 4 4        | پاره سيقول                                          |
| 147    | المبیاء کی برزخی زندگی کے آثار                                       | 179          | آر جمه<br>خوج بر                                    |
| IAr    | كيااوليا ءشهداء كى فىنسلت مين شريك نهيس                              | 120          | للمحقيق وتركيب                                      |
| IAP    | شبداء كي قسمين اورا حكام                                             | اكا          | ربط وشان نزول                                       |
| HAT    | آ ز مأنش البي تعمي مجامدة اشطراري ہے                                 | اكا          | ﴿ تَشَرِيحٌ ﴾ تحويل قبله كاها كما نه جواب<br>مرقبة  |
| 147    | ترجمه                                                                | 147          | صراطمتنقیم اور تمرا ی                               |
| 111    | شحقیق وتر کیب                                                        | 128          | امت محمد بید کی شهادت پر قمین شہبے                  |
| IAS    | ر بط وشان نز و ل                                                     | 127          | المتدال امت محمد بيه                                |
| د۸۱    | ﴿ تَشْرِحٌ ﴾                                                         | ا کے ا       | تحوی <u>ل قبله ایک د فعه ہوئی یا</u> دود فعه        |
| 143    | ترجمه                                                                | 124          | ترجمه                                               |
| 144    | شحقیق ور کیب                                                         | 127          | تتحقیق وتر کیب                                      |
| 14.1   | ربط                                                                  | الاه         | ربط وشان تزول                                       |
| 144    | شان زول                                                              | 140          | ﴿ تَشْرَبَعُ ﴾ تحويل قبله کے حکیماند جوایات (۱)     |
| 14.1   | ﴿ تَشْرِ مِنْ ﴾                                                      | 127          | آنخضرت ﷺ کی شاخت بیٹوں ہے بھی زیادہ ہے              |
| IAY    | علم المعامله كاا ظهارا ورملم الركاشفه كا نامحرمول عبي اخفا وشر وري ب | 124          | آ فآبآ مدولیلآ فآب                                  |
| 104    | ترجمه                                                                | 122          | ترجم<br>م                                           |
| JAA    | تحقیق وژ کیب                                                         | ۱۷۸          | شحقیق وتر کیب                                       |
| 14.4   | ر مبط وشان نزول                                                      | 141          | ربط وشان تزول                                       |
| 14.9   | ﴿ تشريح ﴾ وجود باري کي دليل عقلي                                     | 141          | ﴿ تَشْرَبُ ﴾ تحويل قبله كا حكيمانه جواب (٣)         |
| IAG    | تو حید باری کی دلیل عقلی                                             | 149          | حكيمانه جواب (۳)                                    |
| 19 •   | اسلامی اصول عقلی ہیں فروع کاعقلی ہونا ضروری نہیں ہے                  | 149          | عالمتكير نبي كا قبله مركزي اور بين الاقوامي ہے      |
| 19.    | ۔<br>آ سانوں کے وجود کا سائنسی انکار                                 | <b>!∠ 9</b>  | بنائے ابرا میمی کا حقد ارابن ابراہیم ہی ہوسکتا ہے   |
| 19 •   | اللّٰه كى محبت كے مهاتحة دوم روں كى محبت                             | 129          | قبلة عشاق                                           |
| 191    | ر<br>جربه                                                            | I <b>A</b> • | سے سلوک کی انتہائیں ہے                              |
| 198    | تتحقیق و ترکیب                                                       | IA•          | شرف تعجبت                                           |
| 197    | ربط وشان نزول                                                        | 1/4          | ذ کر کا حقی <b>تی ت</b> مر ه                        |
| 198    | ﴿ تشریح ﴾ خاص جانوروں کی حرمت وحلت                                   | 1 <b>A</b> * | تے جمہ                                              |
| 145    | تقلید کفاراور تقلید فقتهی کا فرق<br>تعلید کفاراور تقلید فقتهی کا فرق | iΔi          | شخفیق وز کیب                                        |
| 191-   | یہ جب میں ہے۔<br>اعتدال ،اتباع مشائح ادرا کات روحانیہ                | IAI          | ربط وشان نزول                                       |
|        |                                                                      | M            | و تشرح دور موجاتات المازي ميمي صيبت كالروور موجاتات |

| صذنمبر      | عنوانات                                                                     | صغينبر      | عنوانات                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| سر ۱۹       |                                                                             | 191"        | ر جمه                                                         |
| F= 1~       | ا تسانی مسادات                                                              | 190         | لتحقیق ورز کیب                                                |
| r+0         | ترجمه                                                                       | 140         | ربط دشان تزول                                                 |
| r+2         | شختیق وتر کیب                                                               | 1917        | ﴿ تَشْرَحُ ﴾ هلال وطيب س كو كهتيه بين                         |
| <b>r•</b> 4 | ربط وشان نز ول                                                              | 190         | تمام چیزیں اصل میں حلال ہیں                                   |
| ۲۰٦         | 🛊 تشریح ﴾ تر که میں رشتہ دار د ل کے ساتھ سلوک                               | 190         | ذ نتح اصطبراری                                                |
| F+4         | وصیت ایک مقدس امانت ہے                                                      | 190         | غیر کے نامزد جا نوروں کی حرمت                                 |
| <b>7</b> -∠ | تر جربه<br>دور                                                              | 197         | آیت مانگرہ سے تائید                                           |
| r•A         | شحقیق وتر کیب                                                               | 741         | تقسير احدى كاجواب                                             |
| r-9         | ر ربط و شان نز ول<br>م                                                      | 197         | اضطراری حالت اور شرعی خصت<br>در                               |
| 7.9         | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ روز ه کی انهمیت وعظمت                                          | 197         | لذا ئذ باعث شكر ہوں تو نعمت ہيں                               |
| 4.4         | ایک شبه ادراس کا جواب                                                       | 192         | ترجم.<br>حور ما رابع                                          |
| r. 9        | روزه کے شروری احکام                                                         | 192         | متحقیق وز کیب                                                 |
| r1+         | کر جمه<br>محقال میں ر                                                       | AP1         | ربط وشان نزول<br>۱۳۰۰ - سربر                                  |
| 711         | مستحقیق ورز کیب<br>مدر به با                                                | 147         | ﴿ تَعْرِبَ ﴾                                                  |
| rir         | ر <i>وبط</i> وشان نزول<br>۲۰ م - بحدر کرد شده ما است                        | 19/         | تاریخی شہادت سے کے فتنہ فساد کی جڑ ہمیشہ علماء سُوء رہیں گے۔  |
| 717         | ﴿ تشریح ﴾ روز هشروعیت میں مدر ہے<br>میں سے ایس میں اس می شخصیص              | 199         | کر چمبه<br>شخصیه - س                                          |
| 717         | روزوں کے لئے ماہ رمضان کی تخصیص<br>قریب میزین                               | 199         | محقیق ور کیب<br>میرین شدندا                                   |
| 415m        | قرآ ن اوررمضان<br>رمضان اورقبولیت د عاء                                     | r           | ربط وشان مزول<br>﴿ تشریح ﴾ اسلام ہے پہلے عالیکیر ندہبی گمراہی |
| 111         | ر حص ن اور جویت دعاء<br>سبب ادااور سبب قض <b>ا</b> ء                        | 700         | ہ طرب ہا ملام سے بہت کا سرمہ بن طراق                          |
| 111<br>111  | سبب،و۱۱۶رسبب نصاء<br>بيماري يا سفراورروزه                                   | 700         | ې صداېچى<br>چيوا بواب بر                                      |
| '   '<br>   | وعاء کے سلسلے میں اہل ست اور معتز لدکا نظریہ .                              |             | چور بوراب بر<br>عورنیں رسول اور نبی نہیں ہوتیں                |
| <b>FIL</b>  | و جواد ہے سے ہیں ہیں مصابور سر ندہ سریہ '<br>''قبولیت دعاء کے بار ہ میں شبہ | <b>7</b> •1 | وری رغرب معنی کا ہے نہ کہ معورت کا اور بالذات محبت اللہ       |
| ۲۱۱۳        | بریک دن و عب ره می جبه<br>جوامات                                            | ·           | ک ہوتی جائے<br>کی ہوتی جائے                                   |
| ria         | بعض دعا وُں کی نامقیولیت کیابعض احکام کےرد کا باعث                          | 7+1         | ارجمه                                                         |
|             | ہوسکتی ہے؟                                                                  | <b>**</b> * | تحقیق وتر کیب                                                 |
| 710         | ترجمه                                                                       | r• r        | ربط ویشان نزول                                                |
| 717         | شخقیق وتر کیب                                                               | r-r         | ﴿ تَشْرَيْحٌ ﴾ نفس انسانی کا احتر ام                          |
| 112         | י על                                                                        | <b>74</b> 1 | مناه كبيره ي انسان شايمان ي خارج موتا ب اورندكافر             |
|             |                                                                             |             |                                                               |

| مفنم            | عنوا یا ت                                                                                                                                    | صفختبر       | عنوانات                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.             |                                                                                                                                              | ria          |                                                                                                |
| rri             | ا حصار کی شرح اوراس کے احکام<br>حج کی تمین تشمیس اورا دکام                                                                                   | FIA I        | شان نزول<br>﴿ تَصْرِبَ ﴿ روز وَى مِابند يون مِينِ اعتدال                                       |
| rrr             | ا من                                                                                                     | riA          | چو سری کا رور وی پابلد یون میں استران<br>روز د کی نورا میت اور حرام کمائی ہے بیٹ کو خالی رکھنا |
| rrr             | نر بمنه<br>تحقیق و رَ کیب                                                                                                                    | ria.         | روروی ورور میں اور دور ہمان سے چیسے وطان روس<br>آیت کے نکات                                    |
| rra             | ربط وشان تزول<br>ربط وشان تزول                                                                                                               | r14          | ہ یت ہے ہیں۔<br>آیت اعتکاف ہے مسائل کا انتخراج                                                 |
| rra             | ر جيرو کال ور ري<br>﴿ تشريح بِهِ ايا سر حج                                                                                                   | 719          | ا یک معطور کے میں اس مراس<br>مال حمام                                                          |
| 100             | ا احترام فج<br>ا احترام فج                                                                                                                   | <b>77</b> •  | ري د )<br>الآيات                                                                               |
| rm3             | حقیقی مروسامان حج<br>احقیقی مروسامان حج                                                                                                      | rr*          | شخفی <b>ن</b> وز کیب                                                                           |
| 753             | کامل اور ٔ جامع زندگی                                                                                                                        | r <b>r</b> = | ۔ ۔<br>ربط وشان نز و <b>ل</b>                                                                  |
| FF4             | ا از الهٔ غلطهمی                                                                                                                             | 411          | و تشری اسلام ساب کے مقابلہ میں قمری حساب اسلامی ہے                                             |
| 774             | د نیا مطلوب تبیس ہے                                                                                                                          | 471          | مشمی حساب کی نسبت قمری حساب با عث مهوات ہے                                                     |
| PFY             | افعال جج                                                                                                                                     | rrı          | بعض احفام میں شمی حساب جائز ہی نہیں                                                            |
| 44.4            | جمع بين العسلوا ثمين                                                                                                                         | rrr          | ورواز وچيوز کرغير درواز و ئے گھرييں داخل ہويا بيغفل ب                                          |
| rry             | قریش کاغر ورنسلی                                                                                                                             | rrr          | آیت کے نکات                                                                                    |
| 727             | خريد وقروخت اورجج                                                                                                                            | 777          | فضولیات کی بجائے شرور بات میں لگنا جاہے                                                        |
| 1r2             | وطا ئف مزدلفه اورمشاغل متی                                                                                                                   | 444          | ترجمه                                                                                          |
| rrz             | عوام اورخواص کا فرق                                                                                                                          | <b>F</b> F/* | متحق <b>ی</b> ق و تر کیب                                                                       |
| rma             | ترجمہ<br><b>ور د</b>                                                                                                                         | 773          | ربط وشان نزول                                                                                  |
| rra             | تحقیق در کیب                                                                                                                                 | 773          | ﴿ تَشْرِينَ ﴾ ما نعانه جنگ                                                                     |
| FFA             | ري <u>ط</u>                                                                                                                                  | 770          | سبب جنگ                                                                                        |
| rra             | شان نزول                                                                                                                                     | 774          | حرمت قمال<br>مرب                                                                               |
| r=4             | ﴿ تَشْرِيحَ ﴾ باطل پرست اور اہل حق کا فرق<br>کی نہ نه                                                                                        | 777          | مسائل ضروری<br>سرین میروری                                                                     |
| rr9             | تنگیراورفنا بِفْس<br>په                                                                                                                      | 777          | گفارغ <sub>ر</sub> ب کاامتیاز اورخصوصیت<br>ن                                                   |
| +r=q            | ا تر جمه<br>شخصه                                                                                                                             | 777          | حفاظت جان<br>مدن به چیم                                                                        |
| *P*+            | شحقیق و ترکیب<br>میشدند با                                                                                                                   | 774          | معنی کونسورت برتر مینی<br>                                                                     |
| r/~.            | ر ربط وشان نزول<br>۱۳ ته ۶ برین س                                                                                                            | F72          | ترجمه<br>تحقیت مین                                                                             |
| 77.             | هو تشریح می خلاصه و بین<br>مناع - سس خیله مان میشد از در                                                 | ۲۲۸          | تحقیق وز کیب<br>تندین در کیب                                                                   |
| וייררין<br>ויין | بدعت کے خطر تاک نقصا نات<br>عقبہ میں نہ میں تالد استعمار کا استالہ استعمار کا استعمار کا استعمار کا استعمار کا استعمار کا استعمار کا استعمار | 79°4<br>2000 | ہ ہو تشریح کا عمر وسنت اور حج فرض ہے<br>اللہ شافعین کا سلمان                                   |
| rr              | بدعتی ،الله پر سبتان اور نبی پر کذب بیانی کرتا ہے<br>مقام تسلیم درمة ا                                                                       | 7 P.         | ا مام شافعی کی دلیل و جوب<br>چنت کی رکیل مدیر د                                                |
| ''              | مقام شليم ورضاء                                                                                                                              | , , •        | حنفید کی دلیل عدم و جوب                                                                        |
|                 |                                                                                                                                              |              |                                                                                                |

| ء غياس        | منوات ت                                                        | سنحاني        | منوآنا ت                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 734           | اسلامی معتدل دیام                                              | riri          | دريا ئے خوان                                                                                   |
| <b>709</b>    | شيعي معاشرت                                                    | 777           | روپا <b>ت</b><br>ترجمه                                                                         |
| 709           | لواطنت کی برائی اوراس کے احکام                                 | <b>*</b>      | منتقع<br>منتقع ور کب                                                                           |
| ۲۵۹           | لعض شبهات کاازانه<br>معض شبهات کاازانه                         | res           | <u>ل</u> ار <u>ال</u>                                                                          |
| PY-           | ترجمه                                                          | ۵۳۶           | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ رزق كى فراواني دليل مقبوليت نبيس ہے                                              |
| 742           | تشحقیق وتر کیب                                                 | ۵٦٦           | انبیا ، کرام نیسم السلام تسلیم و رضا کے پیکر ، یو تے ہیں                                       |
| F 71          | ربا                                                            | 444           | بارگاه قندس کی رسائی                                                                           |
| ריד           | شان نزول                                                       | 77 <u>′</u> ∠ | ترجمه                                                                                          |
| 777           | ﴿ تَدُونَ مِنْ الْمِيتِ اوران كالمقصد                          | ተሮአ           | تحقیق ورز کیب                                                                                  |
| 717           | و سر و ترمین اورا دیام<br>مسم می متنسین اورا دیام              | <b>~</b>  ~4  | <i>ربط</i> وشان نزول<br>پ                                                                      |
| 747           | تغبب فشم أبشم                                                  | rr=           | و تشرق به خبرات که اه گسته قلین غریب اقریا و چی                                                |
| 777           | د الأن طرفين                                                   | T1~9          | فلسفة جماو                                                                                     |
| 747           | ا يلاء كى اسلاح                                                | ra•           | مرتد کی سزا                                                                                    |
| P45           | ا يلا - كي قسميس مع احكام                                      | rá•           | مرتد کا فرے زیادہ مجرم ہے                                                                      |
| 144           | ترجمه<br>=                                                     | rai           | تر چمه<br>تا مه                                                                                |
| 744           | مشحقیق و تر سیب<br>ا                                           | rai           | تحقیق وتر کیب                                                                                  |
| ٣٦٣           | ربط وشان نزول<br>ت                                             | rar           | ربط وشان نزول<br>برای کرده کرده کرده کرده کرده کرده کرده کرده                                  |
| <b>770</b>    | ﴿ تَشْرِبَ ﴾ أيا بِإِورطاما ق ميس مرد وعورت كي حيثيت           | ない            | ﴾ تشریک ﷺ ہر چیز کی احصائی برائی کا معیار                                                      |
| 647           | ا دکام حیض<br>سیسی میسید                                       | r۵۳           | شراباور جوئے گی خرابی                                                                          |
| 675           | عورت اورمرد کےخاص حقوق                                         | ۳۵۳           | مالی اخراجات کا کلی معیار<br>میار در میار                                                      |
| P77           | יל בת.<br>המוד שיים                                            | rపప           | للمسلم اورغيرمسكم الا دار شاوريميم بيج                                                         |
| <b>44</b>     | متحقیق, تر کیب<br>مدر با                                       | raa           | تر چربه<br>شخص ما ساس                                                                          |
| 744           | ربط وشان نزول<br>دیشه وی در جروم خطوی در چروم بر ر             | raa           | معتقیق وتر کیب<br>میشد در ا                                                                    |
| F 7 4         | ﴿ تَشْرَتَ ﴾ طلاق رجعی خلق طلاق مغلظه کابیان<br>ریخ سیمی میرین | ráá           | ربط وشان نزول<br>تنه مورم مرم برستان هرت مهرم                                                  |
| 749           | طلاق کی تمین صورتیں<br>میر خشہ میں اور میں ا                   | rot           | و تشرین کچوکا فرہ اور کتا ہے عورتو ل سے شادی<br>مرد جو سرمان تعلیمان نے حیات سے معان کے تحقیقہ |
| PZ+           | ہوی ہے خوش اسلو کی کا سلوک<br>سے ہے ۔ یو مدید ہو عوصلہ         | <b>r</b> Δ4   | نکاح ہے بہلے نو تعلیم یا فتہ نو جوانوں کے عقائد کی تحقیق<br>                                   |
| 17Z+          | طلاق کی تدریج میں شرعی مصلحت<br>خلعی مار سے میں ت              | <b>70</b> ∠   | ا ترجمه<br>حجیت به مر                                                                          |
| PZ •          | خلع یا مال سے بدار طلاق<br>خلع سی س                            | <b>73</b> 4   | متحقیق و تر سیب<br>معاد نیا                                                                    |
| <b>1</b> /2 • | ضلع کے احکام<br>ریام شاقع میاد ہوتی: ایسان ضلع                 | rs.A          | ر ربط وشنان نزول<br>۱۳۶۶ - محرس المستحضر من المراس المثاني المراس المراس                       |
| 1/2 -         | ا مام شافعی کا اختلا ف در باره طلع                             | MOA           | ه استریج به بحالت حیض بهودونصاری کی معاشرتی بیداه روی                                          |
|               |                                                                |               |                                                                                                |

|             | www.Kitabo                                           | Sunnat.co           | m                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| مفخيمبر     | عنوانات                                              | منحتمبر             | عنوا نا ت                                              |
| M           | تتحقیق وتر کیب                                       | 121                 | ا حكام حلاله اورجديث عبيليه                            |
| mr          | ر بط                                                 | 74                  | دین کے ساتھ اشخفاف واستہزاء کا انجام                   |
| M           | ﴿ تشريح ﴾ بيو وکي عدت                                | 12 I                | بزل اورخطا كافرق                                       |
| mr          | مطلقہ کے احکام                                       | <b>r∠</b> 1         | نکاح ٹانی ہےرو کئے کی مما نعت                          |
| PAIT        | ترجمه                                                | 12 r                | تقاضائے دورا تدیثی                                     |
| rad         | هختیق وز کیب                                         | 727                 | از دوا جی زندگی کی روح                                 |
| 740         | ﴿ تَصْرِيحٌ ﴾ ميدان جنگ اوروباكي شهرے بھا گناحرام ہے | <b>F</b> ∠ <b>F</b> | برائی کاذ ربید بھی برا ہے ادرمہاح تشد ونہیں کرنا جا ہے |
| <b>FA</b> 4 | مئلة تناتخ                                           | <u> </u>            | تر جمید<br>م                                           |
| ran         | نىچر يوں ك تاؤيل                                     | 12 m                | متحقيق وتركيب                                          |
| . r/v       | قرضة جنگ                                             | <b>7</b> 2~         | ربط                                                    |
| PAA         | ترجمه                                                | سم کرو              | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ احكام مِر ورش                             |
| r/\ 4       | متحقیق وتر کمیب                                      | 42 m                | یرورش کے اصول                                          |
| 791         | ربط                                                  | 42 PV               | اتًا كي اجرت                                           |
| 791         | ﴿ تَشْرَتُكُ ﴾ واقعه كالهي منظر                      | 72.0                | بچهکی پرورش کا فر مهدار                                |
| 797         | تا بوت                                               | rla                 | دودھ پلانے کی مدت اورا ختلا ف مع دلائل                 |
| rar         | حضرت دا ؤ دعليه السلام كے كار نا ہے                  | 120                 | ر جربه<br>تا                                           |
| 191         | پاید یوں کے اعترِ اضات                               | 124                 | تحقیق وتر کیب                                          |
| 797         | واقعه کے مفید نتائج                                  | 127                 | ر نظِ                                                  |
| 7917        | قرآنی بادشا ہیں                                      | 722                 | ﴿ تشريح ﴾ عدت و فات ابتدائے اسلام میں                  |
|             |                                                      | 422                 | ورباؤ عدت صحابة كااختلاف                               |
|             |                                                      | 742                 | عدت کی حکمت و مسلحت                                    |
|             |                                                      | 744                 | عدت وقات وطلاق کے احکام                                |
|             |                                                      | 722                 | بدت عدت کا حماب                                        |
|             |                                                      | 121                 | ترجمه<br>سام                                           |
|             | -                                                    | FZ 9                | تشخقیق ومتر کیب                                        |
|             |                                                      | FAI                 | ر بط وشان نزول                                         |
|             |                                                      | PA I                | ﴿ تَعْرِيحٍ ﴾ مطلقه عدت کی جارصورتیں                   |
|             |                                                      | #A1                 | چوڑہ دینے کے احکام                                     |
|             |                                                      | 741                 | معاشرتی احکام کے ساتھ عبادات                           |
|             |                                                      | rar                 | ترجمه                                                  |
|             |                                                      |                     |                                                        |

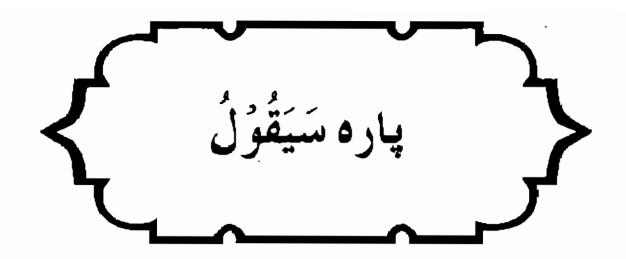

سَيَقُولَ السُّفَهَاءُ اللُّهُ قَالَ مِنَ النَّاسِ آي الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ مَاوَلَهُمْ آيُّ شَيْءٍ صَرَفَ النَّبَيُّ وَالْمُؤْمِنِينَ عَنُ قِبُلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَىٰ اِسْتِبُقَالِهَا فِي الصَّلوٰةِ وَهِيَ بَيْتَ الْمَقَدِس وَالْإِتِّيَانُ باليِّينُ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِسْتِقُبَالِ مِنَ الْآخَبَارِ بِالْغَيْبِ قُ**لُ لِّلَّهِ الْمَشُرِقُ وَالْمَغُرِبُ** " أي الْجِهَاتُ كُلُّهَا فَيَأْمُرُ بِالتَّوَجُّهِ الْي اي جِهَةٍ شَاءَ لَا اعِتِرَاضَ عَلَيْهِ يَهُدِئ مَنْ يَشَاءُ هِذَايَتَهُ إِلَى صِرَاطٍ طَرِيْقِ مَسْتَقِيْم (١٣٣) دِيُنِ الْإِسُلام اَىُ ومنْهُمُ آنْتُمُ دَلَّ عَلَى هٰذَا **وَكَذَٰلِكَ** كَمَا هَدَيْنَاكُمُ الْيُهِ جَعَلُنْكُمْ يَا أُمَّةَ مُجَمَّدٍ أُمَّةً وَسَطًا خِيارًا عَدُولًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس يَوْمَ الْقِينَمَةِ لَإَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَغَتُهُمْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيُدًا ﴿ أَنَّهُ بَلَّغَكُمُ وَمَا جَعَلُنَا صَيَّرِنَا الْقِبُلَةَ لَكَ الْانَ الْحِهَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا أَوَّلًا وَهِيَ الْكُعْبَةُ وَكَمَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّي إِلَيْهَا فَلَمَّا هَاجَرَ أُمِرَ بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ تَأَلُّفًا لِلْيَهُودِ فَصَلَّى اِلَّهِ سِتَّةَ أَوْ سَبُعَةَ عَشَرَ شَهُرًا ثُمَّ حُوِّلَ إِلَّا لِنَعُلَمَ عِلْمَ ظَهُورِ مَنَ يُتَّبِعُ الرَّسُولَ فَيُصَدِّقة مِمَّنُ يَّنُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴿ أَيُ يَرُحِعُ إِلَى الْكُفُرِ شَكًّا فِي الدِّين وَظَنَّا أَنَّ النَّبِيَّ فِي حَيْرَةٍ مِنُ آمُرِهِ وَقَدِ ارْتَدَّ لِذَلِكَ جَمَاعَةٌ وَإِنْ مُحَفَّفَةٌ مِنَ التَّقِيلَةِ وَاسُمُهَا مَحَذُوفٌ أَى وَانِهًا كَافَتُ أَى التَّوْلِيَةُ اِلَّيْهَا لَكَبيرَةً شَاقَّةٌ عَلَى النَّاسِ اللَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ ﴿ مِنْهُمْ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمْ ﴿ آَى صَلَاتَـكُمُ اللَّى بَيْتِ الْمَقَدِسِ بَلُ يُثِيُبُكُمُ عَلَيْه لأنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا السُّوالُ عَمَّنُ مَاتَ قَبُلَ التَّحُويُلِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ ٱلْمُؤمِنِيُنَ لَرَءُ وَفَ رَّحِيُّم (١٣٥) فِي عَدُم اِضَاعَةِ أَعُمَالِهِمُ وَّالرَّافَةُ شِدَّةُ الرَّحْمَةِ وَقُدِّمَ الْآبُلَغُ لِلْفَاصِلَةِ \_ `

ترجمہ: اب تو بے وقوف (جابل) لوگ (یہودومشرکین) ضرور کہیں گے کہ س چیز نے ان کو پھیردیا۔ (آنخضرت بھی اور مسلمانوں کو کس چیز نے ان کو پھیردیا۔ (آنخضرت بھی اور مسلمانوں کو کس چیز نے تاب کی استقبال کیا کرتے تھے مراد بیت مسلمانوں کو کس چیز نے تبدیل کردیا کا ستقبال کیا کرتے تھے مراد بیت المقدی ہے ادر سین استقبالیہ کا لانا اخبار غیب کی طرف اشارہ ہے) آپ فرماد بھے مشرق ومغرب سب اللہ کے جیں (ماری متیں اس ک

ہیں، جس طرف جاہے حکم دیے سکتا ہے اس پر کیا اعترانس ہوسکتا ہے؟ ) خدا جس کو (جس کی ہدائے۔ ) جاہیں سیرھی راہ ( دین اسلام ) بتلا کتے ہیں (چنا نچاہے سلمانو! تم بھی انہی میں ہوجیہا کہ اگل جملہ ''کسفالک'' اس پردلالت کرتا ہے)اور ہم نے الی ہی (جس طرح تم کو بدایت دی ہے ) تم کو بنادیا ہے ( اے است محمر ) نہایت اعتدالی جماعت ( بہترین عادل ) تا کہتم لوگوں کے مقابلہ میں ( قیامت میں ) گواہ بن سکو( کہ انبیاء نے اپنی امتوں کو بلغ فر مادی تھی )اور تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ گواہ ہو تکبیل ( کہ آتخ ضرت ﷺ نے تم کوبلنے کردی ہے )اور ہم نے نبیس بنایا تھا (نبیس کیا تھا) قبلہ (آپ کے لئے اس وقت سمت )اس جانب کو جس ہی آپ (اس سے سیلے ) تھے( یعنی کعبہ کہ آتخضرتﷺ اس کی ست نماز پڑھا کرتے تھے لیکن جب آپ نے ججرت فرمائی تو یہود کی تالیف قلب کے لئے آپ کو بیت المقدس کے استقبال کا حکم دیا گیا تھا۔ چنا نچے سولہ یاسترہ ماہ آپ نے اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں پھر تبدیل ہوگئے ) سنگر محض اس مصنحت ہے کہ ہم کو ( خاہر طور پر بھی )معلوم ہوجائے کہ کون رسول کی انتاخ ( تصدیق ) کرتا ہے اور کون جیجیے ہٹ جاتا ہے ( لعنی دین میں شک کرتے ہوئے اور سیمان کرے آنخضرت ﷺ ور بارہ قبلہ حمرت میں ہیں مرتد ہوجاتا ہے۔ چنانچا کیا جماعت اس بنیاد برمر تد بھی ہوگئ )اور یقینا( ان مخفقہ ہے اوراس کااسم محذوف ہے لیٹنی و انھا ہے ) تھا (تحویل قبلہ ) بڑاوشوارامر (شاق لوگوں پر ) بجز ان لوگوں کے کہ خدانے (ان کو ) مرایت فر مائی اوراللہ تعالی ایسے ہیں کہتم ہارے ایمان ضائع کردیں (میعنی بیت المقعیں کی ست پڑھی، ہوئی نمازیں بلکہ تم کوان پرتواب عنایت فرمائے گا۔ اس آیت کا سبب نزول تھویل قبلہ سے پہلے وفات شدہ لوگوں کی نمازوں کی بابت دریافت کرنا تھا)واقعی اللہ تعالیٰ لوگوں (مسلمانوں) پر بہت ہی تفیق مہرمان میں ( کہان کے اعمال ضائع نہیں ہونے دیے مرافعہ کے معنی شدت رحمت کے ہیں اور باوجود بکہ اس لفظ میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے صرف رعایت فاصلہ کی ہجہ ہے مقدم کیا گیا ہے۔ یعنی قیاس کا مقتضى أكر جدية قاكم ترقى من الادنى الى الاعلى كالخاط حرحيم يمك اوروافة بعديس وتا\_)

.....سيقول به آيت دوسري آيت 'قدنوي ' سترزولا وتلاوة دونول طرح مقدم ہے ياصرف تلاوة مقدم ہےاورنز ولا موخر ہے۔ دونوں قول ہیں۔اول صورت میں صیغہ مستقبل اپنی اصل پر ہوگا اور مقصود پیشن گوئی ہوگی تا کہ جواب کے کئے آپ اورمسلمان تیار ہوجا تئیں اور اعتراض زیا دہ تا گوار نہر ہے اور دوسری صورت میں مضارع (معنی ) میں ماضی ہوگا۔ من الناس حال مونے كى وجد سے موضع تصب موكا اور يقول عامل موكا \_ ماؤلهم جلال مفسر نے اشاره كيا ہے كه ما استفهاميد سے اورو لھے خبر ہےان کی اصل و لمبی ہے دوسری چیز کا نہلی چیز کے فور ابعد حاصل ہوتا۔

و سبط اورمیانی درجہ بہتر ہوتا ہے جو بچھ آفات ہو تی ہیں وہ زیادہ تر اطراف اور کناروں تک محدودر ہتی ہیں۔اس لئے وسطا جمعنی اخیار ہے پائمعنی عدول ہے کیونکہ وسطانی اورمرکزی چیز سب کناروں سے مساوی البعد ہوتی ہے کسی سے قریب کسی سے بعید نہیں ہوتی۔ العجهة حذف موصوف كي طرف اشاره ب جوجعل كامفعول ثانى ب اورمفعول اول القبلة بواول او هي الكعبة بدرائي ابن جرر کی ہے جوابن عباس سے قال کی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ القبطة التبی سحنت علیها سے مراوبیت المقدي ہو۔ بہر حال اول صورت میں قبلہ سے مراد ناسخ قبلہ ہوگا اور دوسری صورت میں منسوخ قبلہ ہوگا۔البتہ پہلی صورت میں چونکہ دومرتبہ تنخ ما ننایز تا ہے اس کئے علامہ این حجرنے دوسری صورت کوا ختیار کیا ہے۔

عسلسه ظهبود ليعنى حق تعالى كافى نفسه علم تو قديم ہے ليكن اس كاظهور حادث ہوسكتا ہے جو يہاں مراد ہے بايوں كہا جائے كهاس علم كا متعلق بھی یعنی بعض کا ایمان لا نااوربعض کا کفرا ختیار کرلیٹا۔ بیٹی الحقیقت حادث ہے مسمن پنقلب اس میں منصل کے لئے ہے جیسے والله يعلم المفسد من المصلح ب جوتك انسان كاهيقة انقلاب على عقبيه ثامكن باس لحَطال محققٌ نے يسرجع الى الكفر ے معن مجاز کی طرف اشارہ کردیا ہے۔وان کانت. ان مخففہ اوران نافیہ میں استعمالی فرق یہ ہوتا ہے کہ اول کی خبر پر لام تا کیدہ تا ہے اور دوسر ے کے بعد الا آتا ہے۔ محانت کی شمیر قبلہ کی طرف ہے۔ یاو ما جعلنا القبلة سے جور دة اور تحولية اور جعلة بھی جاتی ہے اس كى طرف راجع ہے۔ايمانكم كي تغيير صلوتكم كے ساتھ كرنے كى وجه بتلانے كے لئے جلال محقق نے سبب مزول كاحوالد ديا ہے۔ د فو ف د سعیسہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں کیکن اول میں وقع ضرر کے معنی ہیں اور دومرے میں دفع ضررا ورا فضال کے عام معنی ہیں اورد قع ضربرا ہم ہواکرتا ہے اس کئے قرآن کریم میں دوف کور حیہ سے پیلے لایا گیا ہے اور جلال مقسرٌ نے دوسرا تکته للفاصلة بيان كيا ے کہ آگر چداول برنبیت دوسرے کے اہلغ ہے اور قیاس کا تقاضا ہیہ ہے کہ ترقی من الا دنی الی الاعلیٰ ہوئی جا ہے جبیبا کہا جائے فیسلان عسالم نحريس ليكن آيت سابق كافاصله يم ماس كى رعايت سے يبال رحيم كومؤخراايا كيا ہے اورفاصله كہتے ہيں آيت كة خرى حرف کوچسے فعر کے لئے قافیہ ہوتا ہے۔

الرابط ..... الشخ قبله كي تمهيد جوآيت مسانسن عدروع مويكي هي اورآيت "واذ ابساني "ميساس كيعض اجزاء يرروشني و الی من تھی بہاں سے متنفلا اس مصالح بر کلام کیا جارہا ہے۔سب سے پہلے حاکمانہ جواب اوراس کی تمہید میں ان کے جابلانہ اعتراش کی تصریح ہاس کے بعدبطور جملہ معتر ضدامت محدید ہے مدح ومنقبت ہے اور پھرسلسلۂ کلام تویل قبلہ کی حکمت کی طرف منتقل ہوگیا ہے۔ شاكِ نزول: .... امام بخاريٌ نے آیت سے قبول کے ذیل میں برآ ءرضی اللہ عند کی روایت پیش کی ہے کہ آنخضرت ﷺ جب مدین طیب تشریف لائے اور سولہ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے لیکن اصلی و لی رغبت آپ کی ایخ آپائی قبلہ بیت الله کی طرف رہی توحق تعالی نے آیت قسد نسوی تسقسلب نازل فرمائی اور ابواسخی اور مدید اور ابوحاتم کی روایت میں آیت سيقول السفهاء كامزيداضافي ي ي

اورة بت كلف جسعلنا كم كشان نزول من امام احمد وغيره في ابوسعيد يتخ يج كرت بوت روايت كى بك آ تحضرت ﷺ نے ارشادفر مایا کہ قیامت میں بعض انبیاً علیہم السلام اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھوا یک دویا اس سے زیادہ للمبعين ہوں گےوہ اپن تو م ہے بليغ کی تصدیق جا ہیں گئے تيكن قوم جب انكار كرے گی تو آنخضرت ﷺ اورامتِ محمد بيكوا پئي گوا ہی میں بیش کریں گے چنانچہ بیامت انبیاً کےموافق گواہی دے گی۔اصحابِ امت ہے دریافت کیا جائے گا کہتم کو کیونکر منعلوم ہوا۔عرض کریں کے کہرسول اللہ بھٹے کے ذریعدان واقعات کی اطلاع ہم کوہوئی ہے جنانجہ آتخضرت بھٹے ہے مدعاعلیہ کے انسداد حرج کے لئے گواہوں کے معتبر ہونے کے متعلق سوال ہوگا آ ب ان کی تعدیل وتو ثیق فرما نیں گے اور معتبر ہونے کی شہادت دیں گے اس پراهم الحا نمین کے اجلاس سے قیصلہ کردیا جائے گا۔

وما کان الله لیضیع کے ثالیٰ نزول کی طرف جلال مقسر نے اشارہ کیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ جی بن الا خطب اور اس کے رفقاء یہوو نےمسلمانوں کومغالطہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس کا استقبال ووحال ہے خالی نہیں ہے آگر ہدایت تھا تو ابتم حمراہی کی طرف ہو گئے ہواورا گرغلط تھا تو پہلے کیوں حمراہ رہے۔ نیز جن مسلما نوں کا انتقال تحویل قبلہ ہے پہلے ہوگیا ان کی تمام نمازیں شالع اور بربا دہوئیں۔ بین کر پچھمسلمانوں کو بے چیٹی ہوئی اور آنخضرت ﷺ ہے دریافت کیااس پر بیآیات تازل ہوئیں ۔

﴿ تشريح ﴾ .... تحويل قبله كاحا كمانه جواب: حاصل حاكما عدجواب كابيب كهاللدتعالي مشرق ومغرب

اورتمام سمتوں کے مالک ہیں وہ جس سمت حیا ہیں قبلہ تبحویز کر سکتے ہیں کسی کو کیا حقِ اعمۃ اض ہے اور وہ جس کوراہ ہدایت دکھلاتے ہیں وہ بے چون و جرااس کے حکم کوقبول کرلیتا ہے خواہ مخواہ کی تعلقیں ڈھوند تانہیں بھرا کرتا اور فی الحقیقت سلامتی اورامن واطمینان بھی ای طریقہ میں ہے جس کو'' صراط متنقیم'' کہا گیا ہے۔

تیسرے ہیکدامت محمد ہیں بہت زمانہ بعد میں آنے کی وجہ سے اگر چیان واقعات کا معاشہ کئے ہوئے ہیں ہوگی لیکن شہادت کا مدار اصل صحت و یقین پر ہوتا ہے۔ بغیر مشاہدہ کی اور زریعہ سے بھی اگر یقین ہوجائے جیسے فوجداری مقد مات میں ڈاکٹری معائد ہو بلامشاہدہ کے حض فتی مہارت کے ذریعہ ہوتا ہے۔ جس میں ضربات شدیدہ خفیفہ کو بیان کیا جاتا ہے اور بیر پورٹ سرکاری طور پر معتبر ہوجاتی ہے۔ اس طرح یہاں بھی دمی کی قطعیت سے یقین کا حاصل ہونا مشاہدہ حس سے بیاز بنار ہا ہے۔ اس لئے اس کے نامعتبر ہونے کی کوئی وجہیں ہے۔ باتی طرح یہاں بھی دمی کی قطعیت سے یقین کا حاصل ہونا مشاہدہ حس سے بیاز بنار ہا ہے۔ اس لئے اس کے نامعتبر ہونے کی کوئی وجہیں ہے۔ باتی آئحضرت ﷺ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی تعدیل و تو تیق صرف انداد جرح مدعاعلیہ کی وجہیں بوگ ۔ اعتمال اعتمال کی کا طرح ان میں افراط و تفریط نہیں بائی اعتمال کی طرح ان میں افراط و تفریط نہیں بائی جاتا ہوں کو اس معتدل و بنے گئے ہیں۔ افراط و تفریط سے خالی ہیں۔ نہ زیادہ ہوتا ہوں کو اس میں افراط و تفریط نہیں اور کی کا گر تم کی صلحت و تکست سمجائی جاتے ہوئی تہیں ہوگا ہوئی کی گر کہ نہ بتائی جائے تو ایک قدم بھی آگے نہ بر حیس ۔ پس سے ہر طرح معتدل ہیں۔ اس لئے ہوئے و جھے ہیں۔ بہر حال نہا سے لئے اللہ عالی جائے تو ایک قدم ہوئی ہودکوگر ال گزرااور ان کے ہر و پیگنڈ سے متاثر ہو کر بھش سادہ لوح میں ہوگئے۔ میں مقدم ہوئی ہودکوگر ال گزرااور ان کے ہر و پیگنڈ سے متاثر ہو کر بھش سادہ لوح میں جو گئے۔

تحویل قبلہ ایک دفعہ ہوئی یا دو دفعہ: ...... ادر بعض اہل تغییر کی رائے ہے کہ کمہ عظمہ میں رہے ،وئے بھی آپ علیہ بیت المقدس کا استقبال فرماتے بتھے لیکن اس طرح کہ بیت اللہ کو ورمیان میں لیتے تھے تا کہ دونوں کا استقبال ، و جائے۔البتہ ظاہری طور پرلوگوں کو بیت نہیں چل سکا۔ جب مدید تشریف لا ناہوا تو تمتیں مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں کا اجتماع نہ ہوسکا۔اورسولہ سر مہینے صرف

بیت المقدس کا احتقبال فرمات بیچے ۔ مگر دلی منشاء کے مطابق بیت اللہ کے استقبال کے خواہش مندر ہے اور چوکلہ حقیقة بہلے ہی ہے سب با تمیں حق تعالیٰ کومعلوم ہوتی ہیں اور بالا جمال اس کا عقیدہ اہل حق رکھتے بھی ہیں کیکن اس واقعہ کے ظہور ہے پہلے لوگوں کوعلم خداوندی کا حال بالنفصیل معلوم نہیں ہوتا۔اس لئے علم کے ظہور کی قید کا اضا فہ جایا کے مقل نے قرمادیا ہے کہ اس کے بعدلوگوں پراس چیز كے علم حدواندى بيس ہونے كا حال ظا بربوجا ١٦ ہے۔

قَدُ للتَّحقِيْقِ نُرِى تَقَلَّبَ تَصَرُّفَ وَجُهِكَ فِي جَهِةِ السَّمَآءِ السَّمَآءِ مُتَطَلِّعًا اِلَى الْوَحْي وَمُتَشَوِّقًا للامر بالستقَبَالِ الْكُعْبَةِ وَكَانَ يَوَدُّ ذَٰلِكَ لِانَّهَا قِبَلَةُ ابْرَهِيْمَ وَلاَنَّهُ أَدْعَى الى اِسُلَامِ الْعَرَبِ فَلَمْوَ لِيَنَّاكُ نُحوَلَنَكَ قِبُلَةً تَرُضَهَا مُ تُحِبُّهَا فَوَلَ وَجُهَكَ السَّقْبِلُ فِي الصَّلَوْةِ شَطُّرَ نَحْوَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " أَى الْكَعْبَةِ وَحَيُثُ مَاكُنُتُمُ خِطَابٌ الْلَامَّةِ فَوْلُوا وُجُوْهَكُمُ فِي الصَّلَوْةِ شَطُرَةٌ وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبِ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَى الْنَولِيُ إِلَى الْكَعْنَةِ الْحَقُّ النَّابِتُ مِنْ رَّبِّهِمُ ﴿ لِمَا فِي كُتُبِهِمُ مِنْ نَعْتِ النَّبِيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ اِلْيَهَا وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعُمَلُونَ ﴿ ١٣٠ ﴿ إِلَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ مِن الْمَتْسَالِ الْمَرِهِ وَبِالْيَاءَ أَى النِّهُوْدُ مِنَ إِنْكَارِ الْمَرِ الْقِبُلَةِ وَلَئِنَ لَامُ قَسْمٍ آتَيْتَ الَّذِيْنَ أُوتُوا.الْكِتْبَ بِكُلِّ اليّةِ غلى صِدْقاك قِي أَمْرِ الْقَبْلَة مَّا تَبِعُوا أَيْ لَا يَتَبِعُونَ قِبُلْتَكَ عِنَادًا وَمَآأَنُتَ بِتَابِعِ قِبُلَتَهُمُ \* قَطُعٌ لِطَمْعِهِ فِي اسْلَامِهِمُ وَ طَمْعِهِم فِي عَوْدِ النِّهَا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِع قِبُلَةً بَغْضٍ ﴿ أَيُ الْيَهُ وُدُ قِبُلَةَ النَّصَارَى وَ الْعَكْسِ وَلَـيِّنِ اتَّبَعُتَ أَهُوَآءَ هُمُ آلَتِي يَدُعُونَكَ اِلَيْهَا مِّنُ ۖ بَـعُـدِ مَاجَآءَ لَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ ٱلْوَحْي إِنَّكَ إِذًا إِنْ اتَّبَعْتَهُمْ فَرُضًا لَّهِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَكُ الَّذِينَ لَا أَيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَعُرِفُونَهُ أَي مُحَمَّدًا كَمَا أَيُّ يَعُرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمُ " بِنَعْتِهِ فِي كِتَابِهِمْ قَالَ ابْنُ سَلامِ لَقَدْعَرَفْتُهُ حِيْنَ رَأَيْتُهُ كَمَا أَعُرِفُ ابْنِي وَمَعُرِفَتِي لِمُحَمَّدِ اَشَدُّ رَوَاهُ الْبُحَارِيُ وَإِنَّ فَرِيُقًا مِنْهُمُ لَيْكُتُمُونَ الْحَقَّ نَعْنَهُ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ هذا أَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ كَائِنًا مِنُ رَّبِّكَ فَكَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمُتَرِيْنَ ﴿ ١٣٠﴾ الشَّاكِيْنَ فِيُهِ أَي مِنْ هَذَا النَّوْعِ فَهُوَ ٱبُلغُ لِخَ

...... بقیتا (قسد تحقیق کے لئے) ہم دیکھر ہے ہیں بار ہاراٹھانا ( گھمانا ) آپ کے چہرہ کا آسان کی طرف۔انتظار وحی اوراستقبال كعب عظم كے شوق ميں اور آپ كويداس كئے مرغوب تھاكدية بكا آبائى قبلدتھا اور عرب كے اسلام لانے ميں مؤثر ہوتا) اس لئے ہم آپ کومتوجہ کردیں گے (تحویل کا حکم دے دیں گے )اس قبلہ کی طرف جس کے لئے آپ کی مرضی ہے (آپ پیند کرتے میں )اب سے اپنارخ (نماز میں استقبال) مسجد حرام ( کعبه ) کی طرف کیا تھجئے۔ اور تم لوُّاب ( خطاب امت کو ہو ) جہاں کہیں بھی ہوا کروکرلیا کرواینے چېروں کو (نماز میں )مسجد حرام کی جانب اوریہ اہل کتاب بھی یقیناً جانبے ہیں کہ یہ ( تحویل قبلہ کا تھکم ) بالکل ٹھیک

( ٹابت ) ہے۔ ان کے پروردگار کی جانب سے ( ان کی کتابول میں آنخضرت ﷺ کے اوصاف کے سلسلہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ تحویل قبل کریں گے )اوراللہ تعالیٰ ان کی کاروا ئیوں ہے کچھ بے جبرنبیں ہیں (یے ملے مونہ تا کے ساتھ ہے یعنی موشین کاا تنٹال امر مراد ہے اور یا کے ساتھ ہے تو یہود کا انکار قبلہ مراد ہے ) اور اگر (اس میں لام قسیہ ہے) آپ اہل کتاب کے سامنے تمام دائل بیش کرویں گے ( قبلہ کے ساسلہ میں اپنی صدافت میر ) جب بھی بی قبول نہیں کریں گے ( تقلید نہیں کریں گے ) آپ کے قبلہ کو ( عناوی وجہ سے )اور آ ہے بھی ان کے قبلہ کی تقلید شہیں کر کئتے ( اس میں ان کے اسلام ہے آپ کونا امید کرنا ہے اور ان کی امید کو آپ کے رجو ٹا ہے منقطع کرنا ہے )اوران میں آپس میں بھی بعض ایک دوسرے کے قبلہ کا اتباع نہیں کرتے (لیعنی یہود قبلہ نصار می کا اور نصار می قبلہ یہود کا )اور آ ب اگران کے نفسانی خیالات کی پیروی کرنے لگے (جس کی طرف بیآ پ کو بلار ہے ہیں ) آپ کے پاس علم (وحی ) آ جانے کے بعد تو آپ یقیناس ونت ( که بالفرض آپ ان کااتباع کرمینیس ) طالموں میں شار ہونے کلیس کے بین لوگوں کوہم نے کتاب دی ہےوہ (رسول الله ﷺ کو) ایسا پیجائتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پیجائتے ہیں (آپ کی تعربیب سے جوان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ عبدالله بن سام كابيان ب كميس في آپ كوو كيف بي بييان لياتها جس طرح الني جيلي شاخت كر ليتا مول بلكه آتخضرت النيكي كي شنا نہت ہینے کی شنا خت ہے بھی بڑھ کر ہے بخاری کی بیروایت ہے ) اور بعض ان میں ہے ایسے ہیں کے سمان حق کرتے ہیں ( ور ہار ہ آ پ کی نعت کے )باوجود میکہ دو خوب جانتے ہیں ( کہآ پ جس طریقہ پر ہیں وہ حق منجانب اللہ ( ٹابت ) ہے۔ سوم گزآ پ شک وشیہ میں پڑنے والوں سے مت ہوجائے (اس میں شبہ کرنے والول سے نہ ہوجائے۔ لیعنی آپ اس میں شار ہی نہ ہوجائے اس لئے بید طر زنعبيرلفظ لا تبعتو ين ياده بلغ هے۔)

شخفی**ن وتر کیب:.....فد یہاں تقلیل کے لئے مانا سیح نہیں ہوگا۔ کیونکہا یک دود فعد نگادا نھانے والے کومقلب البصر** نہیں کہا جاتا۔ البت قدیم قیتے لینا صحیح ہے۔ تولیت جب کہ خودمتعدی بدومفعول ہوتوفلنو لینك كے معنی یا فلنملننك كے وال عے ریا فلنجعلنك تلى جهتها كے ہوں محادرا گرمتعدى بيك مفعول ہوتواس كے معنى صرف عن الشي ياصرف الى الشي كے بول كاول حق تعالی نے وعدہ فرمایا پھرا گلے جملہ میں ول سے حکم صا در فرمادیا۔اس میں دو ہری لذت وسرور مقصود ہے۔

شطر جمعتی نصف وجزوشے اور جہت کے معنی میں آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے المطھور شطر الایمان. الكعبية مكعب اور چوكور چيز كوكت بين \_ چونك بيامكان چوكور باس لئة تسمية المحاط باسم المحيط كے طور يراس كوكعب كنج ليك - نعلامه : زخشر یُ کی رائے یہ ہے کہ تعبہ کی بجائے ''مسجد الحرام' کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ قریب رہنے والوں کے لئے تو عین کعبہ کا استقیال ضروری ہے لیکن دوروالوں کے لئے بیتو سع کیا گیا ہے کہ آگر بجائے عین کعبہ متجدحرام کااستقبال کرلیا جائے جس کوجہت کعبہ کا استقیال کہتے ہیں اور وہ پہلے ہے زیاوہ وسیع ہے تب بھی جائز ہے۔جس کی شناخت کی آسمان صورت میہ ہے کہ مصلی کی نگاہ ہے آسر خط مستقیم فرض کیا جائے اوراس پر دوسرا خطمتنقیم کعیہ پر سے مرور کرتا ہوا تھیجا جائے تو زوایہ قائمہ بن جائے تو بیاعلامت ہوگی درنتگی جہت کے ۔ بہی مذہب ہے۔ امام ابوحنیفہ، امام احمد کا اورشوا فع نے بھی اس کو ترجیح دی ہے اورشرح السنہ میں لکھیا ہے کہ مسجد حرام کی مراد میں

اختلاف ہے۔ ا بن عباس قر مات بیں کہ اہل مسجد حرام سے لئے بیت اللہ کا مصداتی اور اہل حرم کے لئے مسجد حرام اور بیرو فی لوگوں کے لئے بوراحرم مسجد حرام ہے۔اور بعض کی رائے میں مسجد حرام ہے مراد صرف کعب ہے اور بعض کے نزویک سب کے لئے بوری مسجد حرام اور بعض کے نز دیک پورا حرم ہے۔ کعبداور قبلہ سے مراوفقہاء کے مزدیک اتنے جھے کی فضا اور جو آسان سے لے کر زمین تک ہے صرف تعمیر اور

· یوارون کا مجموعه مرافقین ہے۔

قبطع لسط معهم بہلی دونوں جملوں پران دونوں وجود کواف واشر مرتب کے طور پر بیان کیا ہے۔ ولسنس اتبت کاعطف وان السدین پر ہے اور و مسائللہ المنع جملہ معتم ضربے۔ السط المعین اس میں اتباع جن پر برا بیجنتہ کرنا ہے اوراتیاع ہوگ کرتے والے اور ترک دلیا کرنے والے کے ایس میں کرنے والے اور ترک دلیا کرنے والے کے لئے سخت دھمکی ہے اور پعض کی رائے ہے کہ بظام خطاب آپ چھیج کو ہے مگر سنا تا امت کو ہے۔

کسما یعرفون کافی کی تیم سے مصدر محذوف کی افعت ہونے کی وجہ سے بانا ، برشم بر سے حال ہونے کے بیما و بدیا دہ بہا ہے پہلی صورت میں تقد سیمبارت اس طرح ہوگی صعرفة کاندة منل معرفة ابساء هم اوروسری صورت میں اس طرح ہوگی یعرفونه السم عرفة مماثلة لمعرفت به ابناء هم اور کما میں باصدر بیہ ہے۔ ای کسعرفة ابناء هم ملامد آلوی کی رائے بید ہے کہ یہاں معرفة عقلیہ کومعرفت حید کے ساتھ تشبید دی گئی سے اور جامع عدم اشتباہ ہے۔ بعد فونه کی شمیر آ تخضرت عید کی طرف جلال محقق نے راجع کی سے اگر چدم جع کاذ کرصراحة پہلے ہیں تھالیکن فوائ کلام سے بھی میں آسکتا ہے۔

الحق من ربك جمل متائف بالمحق مبتدااور من ربك فبر با

رابط: مسسسه حاکمانہ جواب کے بعد یہاں سے تین حکیمانہ جوابات کا سلسله شروع ور ما ہے۔ اول آیت میں پہلی حکمت کا بیان ہے۔ دوسری آیت و لسنس الب البخ میں اہل کیا ہے کا عناوا قبار ونہ ما ننااور تیسری آیت میں اس طرح عنادا آنخی شرے ﷺ ونہ ما ننا بیان کیا جار باہے۔ حالا نکہ دونوں باتیں دل سے تی جانئے ہیں۔

شمان مزول: مسسس نمائی کی روایت میں ابو سعید بن امعانی سے یہ ہے کہ ایک وفت فرماتے ہیں کہ ہمارا گذر معجد نبول پر بواتو ہم نے ویک کہ رمول اللہ ہے ہمنی بر برتشریف فرما ہیں۔ ہم نے خیال کیا کہ مراوی نی بات ہیں آئی ہے۔ چنانچہ آپ نے آپ آئی ہے۔ چنانچہ آپ نے آپ کے مند سری تدھیل و جھ کے المنع علاوت فرمائی میں نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ تخض سے پہلے کے منہ سے افر نے سے پہلے ہم موں ۔ چنانچہ ہم نے دوگا ندادا کیااور آپ نے افر کہ ہمیں دوگا ندادا کر لیمنا چا ہے سے اول تحویل قبل کی تعمیل کرنے والے ہم موں ۔ چنانچہ ہم نے دوگا ندادا کیااور آپ نے افر کر اور قبل کی تعمیل کرنے والے ہم موں ۔ چنانچہ منے دوگا ندادا کیااور آپ نے افر کی توروایت مشہور ہے کہ آپ نماز ہی کی حالت میں گھوم گئے ، تو روح المعانی میں اس کو غیر کون جرت ہے جے ماہ بعد تحویل قبل کا تعمیل ہوا اور آپات کے نزد کی ایمائیمیں ہے بلکہ دونوں ابن عباس کے قول پر ہے آپ نیمائی کے دون جرت ہے جے ماہ بعد تحویل اور دوسرے حضرات کے نزد کی ایمائیمیں ہے بلکہ دونوں آپات معمول بہا ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

 آ تخضرت على شناخت بيول عيمى زياده بالسنادين الينهم الع كالمدين مفرا جوشان نزول بیان کیا ہے اس میں مدہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کے سوال کے جواب میں انہوں نے قرمایا کہ بیوی میں تو خیات کا اخمال بھی ہے جس سے بیٹا ہونے میں شبہ ہوسکتا ہے لیکن آپ ﷺ کی نبوت میں تو اتنا بھی شبہیں ہے۔اس میں ایک اعتبار ہے اہل علم کوا درا کے لحاظ سے غیرا ہل علم کو بیشبہ ہوسکتا ہے کہ مشبہ بہ یعنی بیٹا ہونا جب بینی نہیں ہے تو مشبہ یعنی رسول اللہ کی معرفت کیسے یقینی ہوسکتی ہے؟ کیونکہ مشبہ مشبہ بہ سے مقابلہ میں کمزور ہوا کرتا ہے تو یہاں مشبہ کا تھینی ہونا بہت ہی ست ہوگیا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں بینے کا بیٹا ہوناملح ظنبیں ہے بلکہ بیٹے کی صورت ملحوظ ہے یعنی بیٹے کی صورت دیکھ کراس کے شنا خت کرنے میں کوئی تامل تہیں ہوگا۔ ہزاروں کے مجمع میں بھی کھڑا ہوصورت و کیھتے ہی شناخت کرلیا جائے گااور چونکہ میٹوں سے ربط صبط بہنسبت بیٹیوں کے زیادہ ہوتا ہے جومعرفت میں دخیل ہےاں لئے بنات کو ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اپنی ذات ہے بھی زیادہ بیٹوں کی معرفت ہوتی ہے کیونکہ نفس ہیولانی کے مرتبہ میں انسان پراییاوقت آتا ہے کہاس کوا بی خبرنہیں ہوتی ۔ بخلاف بیٹوں کے دہاں اس کی نوبت نہیں آتی اس لئے معردنت نفس کو مجھی مشبہ بہبیں بنایا گیا۔

آ فتأبآ مددلیل آ فتاب: الحق من ربك كاحاصل يه ب كركس بات كاحق مونا بى حقانيت كى سب س بڑی دلیل ہے کیونکہ حق کی معنی قائم وٹا بت رہنے کے میں اور جو بات خود قائم وٹا بت رہنے والی ہواس کے لئے قیام ثبات سے بڑھ کر اور کیادلیل ہوسکتی ہے۔

اور فلا تکونن میں خطاب آب کو ہے گرسانا دوسروں کو ہے یا یوں کہاجائے کہ بعض دفعہ کلام میں مخاطب کی خصوصیت بیش نظر نہیں ہوتی بلکہ مقام کی اہمیت اور خصوصیت جنلانا ہوتا ہے۔ بیبال بھی شک دشبہ کافی نفسہ قابل اجتناب ہونا ظامر کیا گیا ہے۔ یا پھر وہی قانون ک خولی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی نظر میں عام و خاص سب برابر ہیں۔ لیعنی جب ہم آپ تک کو بیہ بات کہدرہے ہیں تو دوسرے کس قطارشارمیں ہیں ۔اس میں مبالغہ بیدا ہوگیا ہے۔

﴾ وَلِكُلِّ مِنَ الْاَمَمِ وَجُهَةً قِبُلَةً هُوَ مُوَلِّيُهَا وَجُهَةً فِيَ صَلَاتِهِ وَفِيُ قِرَاءَةٍ مُوَلَّاهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيُراتِ ط بَادِرُوُا إِلَى الطَّاعَاتِ وَقُبُولِهَا أَيُسَ مَا تَكُولُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيْعًا ﴿ يَحَمَعُكُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَيُحَارِيُكُمُ بِاعْمَالِكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجُتَ لِسَفْرٍ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٣ وَالْيَاءِ نَقَدَّمَ مَثْلُهُ وَكَرَّرَهُ لِبَهْرِانِ تَسْاوِى حُكُمِ السَّفَرِ وَغَيرِهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَّجُتَ فُولٌ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمُسْجِدِ الُحَرَام ﴿ وَحَيْثُ مَاكُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ لا كَرَّرَهُ لِلنَّاكِيُدِ لِمَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ الْيَهُوْدِ أَوِ الْمُشْرِكَيْنَ عَلَيْكُمْ حَجَّةٌ أَيُ مُحَادَلَةٌ فِي التَّولِّي إِلَى غَيْرِهَا أَيُ لَيُنتَفِي مُحَادَلَتُهُمُ لَكُمْ مِنْ قَوْل اليّهُوْدِ يَجْحَدُ دِيْنَنَا وَيَتَّبِعُ قِبُلَتِنَا وَقَوْلِ الْمُشْرِكِيْنَ يَدَّعِيٰ مِلَّةَ إِبْراهِيْمَ وَيُحَالِفُ قِبُلَتَهُ إِلَّالَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

بِالْعِنَادِ فَإِنَّهُمْ يَـهُ وُلُونَ مَاتَحَوَّلَ إِلَيْهَا إِلَّا مَيُلًا إِلَى دِيْنِ ابَآبِهِ و الْإِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَالْمَعْنَى لَايَكُونُ لِاحَدِ عَـلَيْكُمُ كَلَامٌ اِلَّاكَلَامُ هَوُلَاءِ فَـلَا تَخُشُوهُمُ تَـخَـافُوا حِدَالهُمْ فِي التَّوَلِّي اِلَيْهَا وَاخْشُونِي فَ بِامْتِثَالِ اَمُرِى وَالْاتِمْ عَطَفٌ عَلَى لِفَلَّايَكُونَ نِعُمْتِي عَلَيْكُمْ بِالْهِدَايَةِ اللَّي مَعَالِم دِيْنِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ ﴿ فَهُ الَى الْحَقّ كَمَآأَرْسَلْنَا مُتَعَلَّقٌ باتُمَّ أَى اتُمَامًا كَاتُمَامِهَا بِارْسَالِنا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ ايلِنَا الْقُرُآنَ وَيُوَكِّيكُمْ يُطَهِّرُكُمْ مِنَ الشِّرُكَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبُ الْقُرُآنَ وَ الْحِكْمَةُ مَانِيْهِ مِنَ الْاحُكَامِ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّالَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّهُ فَاذُكُرُ وَنِي بِالصَّلَوْةِ وَالتَّسْبِيُح وَنَخُوهِ ٱ**ذُكُرُكُمْ قِيُـلَ مَعَنَاهُ أَجَازِيْكُمُ وَفِي الْحَدِيُثِ عَنِ اللَّهِ مَنْ ذَكَرَنِيٰ فِي نَفسُهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفِسُني وَمَنْ** ذَكَرَنِيٰ فِي مَلَا ذَكُرُتُهُ فِي مَلَا خَيْرٍ مِّنُ مَلَيْهِ وَاشْكُرُوا لِي نِعْمَتِيٰ بِالطَّاعَةِ وَلَاتَكُفُرُوْنِ الْمِهِ بِالْمَعْصِيَّةِ عُ ترجمہ: .... اور ہرایک کے لئے (امتول میں سے )ایک ایک جانب (قبلہ)رہا ہے جس کی طرف وہ پھیرتارہا ہے (اپنارخ نماز میں اور ایک قرائت میں مولاها ہے )اس لئے اے مسلمانو! تم بھی نیک کاموں میں بھا گ۔دوڑ کرو (نیک کام کرنے اوران کے قبول کرنے میں تگایو ہے کام لو) تم خواہ کہیں بھی ہونگے اللہ سب کوا کٹھا کرلیں گے ( قیامت میں جزائے اعمال کے لئے سب کو جمع کرلیں گے ) بلاشبہ اللہ تعالی ہر کام پر یوری قدرت رکھنے والے ہیں جہاں کہیں بھی آپ (سفر میں ) تشریف لے جا کمیں تو اپنا رخ متحد حرام کی طرف رکھا سیجئے اور یہ بالکل سیجے ہے۔منجانب اللہ اور اللہ تعالیٰ تمبارے کئے ہوئے اعمال سے قطعا بے خبر نہیں ہیں لا بعلمون کی قرائت تااور یا کے ساتھ ہے۔اس جیسی آیت پہلے گزر چکی ہےاورسفر وحضر کا تھم برابر کرنے کے لئے دوبارہ اس تھم کوبیان کیا گیا ہے )اور جہال کہیں بھی باہرتشریف لے جائیں تو اپنارخ مسجد حرام کی جانب کرلیا سیجئے اورتم لوگ جہاں بھی ہوں اپنارخ مسجد حرام کی طرف کرلیا کرو ( مکرر حکم تا کید کے لئے لائے ہیں ) تا کہ لوگوں (یہودیا مشرکین ) کوتمہارے لئے خلاف ججت کا موقع نہ رہے ( دوسری طرف تمہارا رخ بھیرنے پرز در نہ دیں ، یعنی اب وہ تمہارے خلاف بیہ ججت بازی ہی نہ کرعیس ، کہ یہود کہنے آئیس کہ آپ ہمارے قبلہ کا اتباع کرتے ہیں گروین کی مخالفت کرتے ہیں پامشرکین کو کہنے کا موقع لے کدا کیے طرف ملت ابرا ہیم کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہواور دوسری طرف ان کے قبلہ کا خلاف بھی کرتے ہو ) البتہ جولوگ ان میں بالکل ہی ہےاتصاف ہیں ہللم بیشد ہیں وہ تو اب بھی کہیں گے آپ بھن اینے آبائی دین کی طرف جانا جائے ہیں۔) اندیشہ نہ کیجئے (کہ آپ تھویل کےسلسلہ میں ان کی کٹ ججتی کا فکر کرنے لگیں) اور مجیر ہی ہے ( میرے تھم کی اطاعت کرکے ) ڈرتے رہو۔ اور ایک منشا ، بیہ ہے کہ تھیل کروواں (كنلايكون يراس كاعطف بورباي ) اين فهت كي تم ير جود ربار وبدايت اختام دين كي ب) دراس كي كي راوجل كي طرف) تم بدایت یافت ہوجا و جس طرح بھیجا ہم نے (پیتعلق باتم کے تقریر عبارت اس طرح باتم اسماماً سحاتم ما اور سالنا )تم لوگوں پرایک رسول (محمد ﷺ) ہیں جوتم ہی میں سے بیں اور تلاوت کرتے رہتے ہیں تم پر ہماری آیات ( قرآن) اور تمہارا تزکید (شرک ہے یاک صاف) کرتے رہتے ہیں اورتم کوتعلیم و بیتے رہتے ہیں کتاب( قرآن) کی اورفہم کی باتوں کی (اس کےا حکام کی ) اورتم کوالیں یا تیں سکھلاتے رہتے ہیں جن کی تم کوخبرنہیں تھی۔ان نعمتوں پر مجھکویا کرو( نماز وسیجے وغیرہ ہے ) میں تم کویا در کھوں گا اور جس نے میرا ذکرا چی مجلسوں میں کیا میں اس ہے بہترین مجلس میں اس کا تذکرہ کروں گا )اورمیری ( نعمت کی )شکر گزاری ( بشکل

اطاعت ) کرواورمیری ناشکری (بشکل نافر مانی ) نه کرنا \_''

من حیث پین من ابتدائیہ ہے کوئکہ کواصل تعلی میں امتداد ہوتا ہے۔ و من حیث حوجت ای من ای بلد خوجت لسفو .

لیلناس میں الف لام سے یہود و نسازی کی طرف اشارہ ہے۔ حجة کے بعد مجاولہ سے تغییر کرتا اس طرف مثیر ہے کہ یہ واقعی ججت نہیں تھی بلکہ ججۃ کی طرف اس کی کٹ مجت کو استعال کریں گے۔ میسلا لیمی محبت سے اپنے شہر کی طرف رخ کرتا چا ہے ہیں اگر حق کا ابتاع مقصود ہوتا تو قبلہ انبیاء (بیت المقدی) کا ابتاع کرتے۔ عسطف علمی لندایکون یا اس کا معطوف علیہ محذ وف ہو۔ ای و امر نکم اتمام النعمة علم کم یاعلہ مقدرہ پرعطف ہوگا۔ ای احشونی لحفظ کم عنهم و لاتم پہلی صورت میں چونکہ محذ وف مانانیس منتا۔

کما ارسلنا کاف اقبل سے متعلق ہے۔ ای و الاتم نصمتی علیکم فی الاخرة بالمثواب کما اتممتها علیکم فی الاخرة بالمثواب کما اتممتها علیکم فی الدنیا یا متعلق مابعد بھی ہوسکتا ہے۔ ای کما ذکر تکم بارسال الرسول فاذکرونی بالطاعة اس صورت میں تھتدون پروقف کیا جائے گا۔ پہلی صورت میں وقف ہیں ہوگا حکمة پرذکرخاص بعدالعام ہے۔

ر لبط : ..... آیت و ایکل المنع میں تحویل کی دوسری حکمته کااور آیت و من حیث خوجت المنع میں تیسرا حکیمتان، جواب ارشاد ہے اور آیت کماار سلنامیں دعائے ابرا ہیمی کاظہور پذیر ہونا بیان کیا گیاہے۔ پھران تمام نعمتوں پراظہار تشکر کا حکم دیا جارہاہے۔

شمانِ مزول: سلم الباب النقول ميں ابن جریر نے تخ تج کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ آنخضرت النے اللہ جب تو بل قبلہ فرمایا تو مشرکین مکہ کہنے گئے کہ محمد النہ ہوئے باب میں متحر معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے قبلہ کی طرف ان کا متوجہ ہوتا یہ دلیل ہے۔ اس بات کی وہ ہم کواپنے زیادہ سیح راستہ پر بھنے گئے ہیں۔ اس لئے امیدر کھتی جاہئے کہ وہ ہمارے دین کو بھی اختیار کرلیں گے۔ اس پر آیت لئے اس کے اس براہ یہ کہ وہ ہمارے دین کو بھی اختیار کرلیں گے۔ اس پر آیت لئے اس کے اس براہ یہ کہ وہ ہمارے دین کو بھی اختیار کرلیں گے۔ اس پر آیت لئے اللہ کا معداق ہیں۔ کے اقوال چیش کئے ہیں یعنی دونوں ظالم کامصداق ہیں۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ : .... تنحویل قبلہ کا حکیمانہ جواب (۲) : ..... دمری حکمت کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح ہرتو م کا ایک ندہ بی قبلہ کا حکیمانہ جواب کی حیثیت ہے ہی آگر صاحب قبلہ ہوں تو دجہ شکایت کیارہ جاتی ہے اور کوئی اس قدر اہم اور غیر معمولی بات نہیں ہے کہ جس کی دجہ سے ہمہ تن اور ہمہ وقت تم سب ای وحندہ میں گےرہو۔ مسلمانوں کوچاہئے کہ جو حقیقی کارِ خیر ہوں ان کے انھرام وا ہتمام میں لگہ جا کیں کہ تہمیں بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔

عالمگیر نبی کا قبلهمرکزی اور بین الاقوامی ہے: ....دهرت ابراہیم کا قوام عالم کی امامت سے سرفراز ہونا۔ام القرئ مكم معظمه ميس عبادت كاه كعبه كي تعير كرناا سے مقدس وقت ميں امت مسلمه كے طہور كى البامى وعاكرنا خودا ہے اورا بي اولاد كے لئے ایک ندهب حق اسلام کا انتخاب کر کے اس کی وصیت کرنا وقت موعود مر پیٹمبراسلام کا ظہوراوران کی تعلیم وتر بیت ہے ایک بہترین امت کا رونماہوجانا اورسارے عالم کی ہدایت وتعلیم اس کے سپر دجونا اور اس کی روحاتی ہدایت کے لئے ایک مرکز کا ہونا جوقد رتی طور پرعبادت گاہ کعبہ ی ہوسکتا تھا۔ کیونکہ یورب،ایٹیا و،افریقہ کامرکزی حصہ یہی ام القریٰ ہے۔جس کوکہ ' ناف ارض ' کہا گیا ہے۔ چنانچے تحویل قبلہ ہے اس کی مرکزیت کا اعلان کرویا عمیا اور پیروان حق کو ہلا دیا عمیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے مل حق نے جو بیج بویا تھاوہ بارآ ورہو گیا ہے۔ اب وہ بہترین امت تم ہوا ورعالمگیر نبی آنخضرت ﷺ ہیں جن کو بین الاقوا می مشن کی رو ہے ایک مرکزی قبلہ دیا گیا ہے اور آنخضرت ان ہی جملہ اوصاف کے حامل ہیں جن خصوصیات کا خاکہ ان کے جدامجد نے تھینچاتھا۔

بنائے ابرا بیمی کا حقدار ابن ابراہمیم ہی ہوسکتا ہے: .... عبداگر بنائے ابراہی ہے تو یہ نی ابن ابراہیم میں۔اس بناء کے قبول ہونے اور اس ابن کے رسول ہونے کا جوخواب انہوں نے ویکھا تھا آج و نیا اس کی تعبیرا پی آتھوں سے ویکھ ربی ہے۔اس لئے امام عالم کے صاحبز اوہ کوامام العبلتين بنايا جارہا ہے۔اس لئے پيروان قرآن کو وعوت عمل دي جارہي ہے كدان تعتول کاشکر بجالاتے ہوئے مرگر ممل ہوجاؤاور جوطالب حق ہواس کی اصلاح کرو۔لیکن قرآن سے جب معترض کا معاند ہونا ظاہر ہوجائے تواس کو جواب دینا اوراس کے در بے ہونالا حاصل ہے۔ بنائے کعبے کے لئے کسی نے کیا خوب کہا ہے إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَآءَ بَنَّىٰ لَنَا بَيًّا دعـالِـمْـهُ أعَـزُوا طُـوَلُ

قبله عشاق: ..... آیت ولسکسل وجهة یعض عارقین نے لوگوں کے احوال وافعال میں متفاوت ہونے کی تحکمت و مصلحت مستنبط کی ہے۔حدیث کیل میسسو لما خلق له بھی اس کی مؤید ہے۔بیسب طرق ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اسے ہندوں کوآ باد ر کھنا جا ہتے ہیں ان کے هنون ومراتب مختلف اور مراتب اساء متفادت ہیں۔ان میں سے جوسب سے احسن ہواس کا اہتمام کرنا جا ہے اوربعض نے اس کی تاویل میں کہا ہے کہ ہر مخص کا قبلہ جدا ہے۔مقربین کا قبلہ عرش اعظم ہےاور روحا مین کا کری اور ملا تکہ کا بہت المعمور ادرانبائے سابقین کابیت المقدس اورآ تخضرت اللیکا جسمانی قبلہ بیت الله اورروحانی قبلہ ذات حق ہے۔ سیرسلوک کی انتہاء ہیں ہے: .....سلعم تھندون میں ہدایت یافتہ لوگوں کوخطاب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ترقی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی سیرالی اللہ کے بعد سیرفی اللہ ہے۔

شرف صحبت .....و یعلم النع معلوم ہوتا ہے کتعلیم کتاب و حکمت کے بعدایک باب اور بھی ہے جوصالحین کی صحبت سے صاصل ہوتا ہے۔ صحبت سے صاصل ہوتا ہے۔

يَّايُهِ الَّذِينَ المَنُوا اسْتَعِنُوُا عَلَى الْاحِرَةِ بِالْصَّبُرِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْبَلاءِ وَالصَّلُوةِ خَصَهَا بِالذَّكُرِ اللهِ مُنْ اللهَ مَا وَعَظْمِهَا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّبِوِيْنَ ﴿ عَلَى بِالْعَوْنِ وَلَاتَ هُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ مُنْ الْمُواتُ شَيْلُ هُمْ اَحْيَا مَّا اللهَ مَعَ الصَّبِوِيْنَ ﴿ عَلَى اللهَ عَلَى الْمَعْوَفِ الْمَعْدُ وَالْمَحُونِ عَلَى الْمَعْوَلِ اللهِ مُنْ اللهَ مَعْمُ وَلَى وَالْمَنْوَلِ مَاهُمْ فِيهِ وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَحُوفِ المُعَدِّ وَاللّحَوْجِ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى الْمَعْوَتِ وَالْعَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَرَاضِ وَالْمَوْتِ وَالْمَعُوفِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْوَلِي وَالْمَوْقِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْوِلِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْوِلِي وَالْمَعْوِلِينَ وَالْمَوْتِ وَالْمَعْوِلِينَ الْمُعَلِيقِ الْمَعْوِلِينَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَعْوِلِينَ الْمُعَلِيقِ الْمَعْوِلِينَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْلَةِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْلِيقِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا مَنْ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ مَا عَلَيْهِ مُ عَلَيْهِ مُ عَلَيْهِ مُ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مُ وَرَحُمَةٌ اللّهُ عَلَيْهِ مُ وَالْمَلِيلُ اللّهُ عَلَى السَّونِ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مُ وَرَحُمَةٌ الللّهُ عَلَى السَّونِ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى السَّوْلِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمہ اسس سا ہا ایمان والوا سہارا پکرو (آخرت کے لئے طاعت اور مصیتوں پر) حبر کرکے اور نماز کے ذراید سے (نماز کی تخصیص اس کے بار بار نبو نے اور عظمت کی وجہ ہے ہے ) با شباللہ تی ٹی نبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں (مدد کے لیاظ ہے ) اور جولوں اللہ کی راو میں جان دیتے ہیں ان کی نبیت یہ بھی نہ بول و د) مرد ہے ہیں ، بلکہ (وو) زندہ ہیں (ان کی اردان سز پرندوں نے بچول میں بوتی ہیں جنت میں جبال جائیں پیمرتی ہیں اس کی ضعوان کی حدیث ہے ) کیکن تم ادراک نہیں کر کئے (شہیں جانے کہ وہ مس حال میں میں بوتی ہیں جنت میں جبال جائیں پیمرتی ہیں اس معنون کی حدیث ہے ) کیکن تم ادراک نہیں کر کئے (شہیں جانے کہ وہ مس حال میں ہیں ) اور جولوں کی کی سے (بذر بعد آفات ، یعنی ضرور تمباری آزمائش کریں گواو، پھر دیکھیں گے کہ مبر (اتا اف ، مرض طبعی کی صورت میں ) اور جولوں کی کی سے (بذر بعد آفات ، یعنی ضرور تمباری آزمائش کریں گواو، پھر دیکھیں گے کہ مبرکر نے والوں کو (مصائب پر جنت کی ) جن کی حالت یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت کرتے ہو یانبیس ) اور بشارت ساتھ کریں ) اور جم سب پڑتی ہے تو کہد دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملک ہیں (یعنی اس کے مملوک اور بند ہے ہیں جو جا ہے وہ ہمازے کریں کا ورجم سب پڑتی ہے تو کہد دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملک ہیں (یعنی اس کے مملوک اور بند ہے ہیں جو جا ہے وہ ہمازے کریں کا ورجم سب

الله بى كے ياس جانے والے بي (آخرت ميں وہى ہم كوبدلددے گا۔حديث مين آتا ہے كمصيبت كوقت جواناللہ كے گااللہ اس كو اجرعنا بت فرماتمیں گےاوراس مصیبت ہے بہتر ضلف تجویز کریں گے۔ نیز حدیث میں ہے کہ آپ کا جراغ ایک مرتباگل ہو گیا آپ نے ائسالله پڑھا۔حضرت عائش فی عرض کیا صرف چراغ ہی تو ہے؟ آپ نے ارشادفر مایا کہ جو چیزمسلمان کے لئے تکلیف وہ ہوو ہمصیبت میں شار ہے۔ابودا وَ دطیالسی نے اپنی مراسیل میں اس کوروایت کیا ہے )ان لوگوں پر خاص خاص رحمتیں (مغفرت ) بھی ان کے پروردگار ' کی طرف ہے اور رحمتِ عامہ (نعمت) ہوگی اور بہی لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگئی ہے ( راہ صواب کی طرف۔ )

تتحقیق وز کیب: .....عسون مرادمعیت ہے۔جس کی دوصورتیں ہوتی ہیں۔ایک معیت عامه یعن عملی اور قدرتی معیت اور دوسری معیت خاصہ یعنی عون ونصرت کی ہے۔ جو متق ،صابر مجسن لوگوں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے امسے امداور احیہ اوروتول عن مبتداء محذوف ہے۔ای ہم اموات و احیاء . الشعور الاحساس مشاعر الانسان بمعنی حواس ، شعر بال ، شعار و ه لباس ج

حسو احسل جمع حوصلیة کی پیویشه مرغ یاتشریفاار واح کے ساتھ کاروائی کی جائے گی۔ جیسے کپٹر وں کوصندوق میں رکھا نباتا ہے اور ممکن ہےارواح کی جب بھیل ہوجاتی ہےتو ان کانمثل اس صورت میں کردیا جاتا ہے جیسے فرشتہ کانمثل بشکل انسانی ۔جلال مقق ک رائے کے مطابق حیات اخروی ایک مخصوص حیات جسمانی اور روحانی ہے۔جس کو و نیوی زندگانی پر قیاس تہیں کیا جاسکتا اور قاضی بیضاوی کی رائے رہے کہ بقاءروحانی مراد ہے۔لیکن شہداء کی تخصیص مزید قرب وکرامۃ کی وجہ ہے۔جبو انسع جمع جائحۃ کھل پرج آ فت وغیرہ میش آئے۔

المذین مبتداء محذوف ہے مدخا مرفوع ہے اور یہی صورت بہتر ہے اس میں وجوہ اعراب جیار ہیں (۱) صابرین کی صفت ہونے کہ وجہ سے منصوب ہو (۴) منصوب علی المدح ہو (۳) مبتداء محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو جملہ مستانفہ بن جائے۔ (۴) مبتد مونے کی وجہ سے مرفوع ہواولئک خبر ہے اذا اصابتھم، قالو اجواب ہے اذااور اذامع جواب کے صلہ ہے الذین کا۔

مر اسیل بیشنن ابودا و و کی دوسری تصنیف کا نام ہے جس میں مرسل و منقطع روایات ہیں د حسمة خرآ ن کریم میں اس کا استعمال بقول اتقان چووہ معنی برآ یا ہے۔ یہاں مراد تعمۃ ہے۔

ر لبط : . . . . . . . جہاں تک تحویل قبلہ کے اعتراض کا نہ ہب اسلام پر اثر پڑ سکتا تھا اس کا از الدتو ماقبل جوابات ہے ہوگیا اور جہاں تک مسلمانوں کے دلوں کا مجروح اور زخمی ہونا ہے۔ بالخصوص اس پر اصرار بے جا ہے جورتج وصدمہ ہوا ہے اس کے ازالہ کی تد ابیرصبر نماز بتلائی جارہی ہیں۔اس طرح قمال مع الکفاراورمعرکۂ جہاد پرجوتحویل قبلہ سے زیاوہ بڑی مہم ہےاس میں صبراورصا برین کی مدح فضیلت اور معمولی آزمائشوں میں ثبات واستقلال کی فضیلت بیان کی ہے۔

......این منذر نے حضرت ابن عیال ہے تخریج کی ہے کہ کہ شہداء بدر کے یارے میں میآیات نازل ہو میر ہیں۔آٹھ انصاراور چیے مہا جریتھے جن کے بارے میں مشرکین ومنافقین کہنے لگے کدد کیھویہ بے چارے کس طرح محمد کے کہنے میں آ<sup>ک</sup> ونیا کی زندگی اورلذات سے محروم رہ گئے۔ ﴿ تشریح ﴾ ..... صبر کی طرح نمیا از ہے بھی مصیبت کا اثر و ورہو جا تا ہے ...... صبر ہے رنج کا ہکا اور جزع فزع اور بے مبری ہے مصیبت کا دو چند ہو جانا تو مشاہدہ ہے۔ البتہ نماز اور وہ بھی حضور قلب اور طوس دل کے ساتھ ہوتو اس کا تخفیف حزن میں مؤثر ہونا یا تو ادو یہ کی طرح بالخالصہ مفید ہوگا اور یا بھر بالکیفیۃ اس طرح مفید ہوگہ تخفیف حزن کا مدار اصلی چونکہ قلب کوئم کے علاوہ دوسری کسی چیز کی طرف متوجہ اور مشغول کرد ہے پر ہے۔ اس لئے نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ انہاک اور یکسوئی و توجہ سے یقینا اس کا دل و و ماغ بہلے گا اور اس تدبیر کے یار بار کرنے ہے فم انگیز واقعہ کی یا دو ماغ سے عائب ہونی شروع ہوجائے گی اور رنج والم کا فور سوجائے گا۔ جس فردیا جماعت میں بید وقو تیں صبر ونماز کی پیدا ہوجا نمیں گی وہ بھی تا کا منہیں ہو سکتیں۔

شہداء کومروہ نہ مجھو: .....شہیدی نسبت مردہ کالفظ استعال کرتا تھے اور جائز ہے گراس کی موت دوسرے عام مردوں کی طرح نہیں بھی تھی اور جائز ہے گراس کی موت دوسرے عام مردوں کی طرح نہیں بھی تھی ہوتی وہ تو مرامر زندگی اور جاویدگی ہے۔ دوسرے مرنے کے بعد برزخی زندگی اگر چہسب کوحاصل ہوگا۔ اگر چہسب کوحاصل ہوگا۔ اگر چہسب کوحاصل ہوگا۔

انبیا کی برزخی زندگی کے آثار: سسس انبیا علیم السلام کی برزخی حیات مبارکہ چونکہ سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے تی کہ نصرف یہ کہ ان کے اجسام مبارکہ ای طرح تروتازہ ادر سلامت و محفوظ رہتے ہیں۔ جس طرح دنیاوی زندگانی میں تھے بلکہ شہداء سے زیادہ ان کی حیات اور اس کے اثر ات کا منصوص درجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مال میں میراث جاری نہیں ہو سکتی اور ان کی از وائے مطہرات کے سے کی دوسر سے کو تکاح کی اجازت نہیں ہوتی ۔ گویا کہ وہ زندہ بی رہتے ہیں غرضکہ سب سے اعلی درجہ کی برزخی زندگی انبیا علیم الساام کی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں اور اس سے موجہ شہداء کی حیات کا ہے بھر عامہ مونین کی۔

کیا اولیا منہداء کی فضیلت میں تشریک ہیں ؟ : ..... البت آیت میں شہداء کی خصیص پر بیشہ ہوسکتا ہے کہ بعض احاد بیث کی رو سے اولیاء صالحین بھی شہداء کی اس فضیلت میں شریک معلوم ہوتے ہیں کہ ان کو بھی عام مردول کی طرح نہیں سمحصنا جائے۔ بھر آیت میں شہداء کی تحصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دوتو جیہیں ہوسکتی ہیں۔ایک بیک مجاہدہ ففس سے مرتے والے کھئے محبت اور

قتیل ناز اولیاءالله کوبھی معنا شہید سمجھا جائے اور ان کوبھی آٹارشہداء میں شریک سمجھا جائے دوسری توجیدیہ ہے کہ آیت میں شہداء کی تخصیص حقیقی نہیں ہے کہ دوسرے اس فضیلت میں شریک ہی نہیں ہو تکیس۔ در نہ انبیاء کی فضیلت بھی باعث اشکال ہوجائے گی۔ بلکہ سخصیص اضافی مراد ہے، لیعنی عامہ مومنین کے لیا ظ سے شہداء کی شخصیص کی تئی ہے جوان سے بنچے درجہ کے ہوں رکیکن جوان کے برابریا ان سے عالی تر ہوں ان کے اعتبارے تعقیص تبیں ہے۔

شہداء کی مسمیں اور احکام: ..... احکام کے لحاظ ہے شہداء کی جارفسمیں ہیں۔(۱) اول دین و دنیا دونوں لحاظ ہے شہید ہولیعی نے مسل وکفن صرف نماز جنازہ پڑھ کر حنفیہ کے نز دیک ڈن کردیا جائے اور شوافع کے نز دیک تماز جنازہ کی بھی جا جت نہیں کہ وہ خود ہی معفور اور یاک صاف ہیں جیسے تلص مجاہر۔ (۲) صرف آخرت کے لحاظ ہے شہید ہواور احکام دنیا اس پرشہید کے جاری نہ کیے جا تھیں دریا میں ڈوب مرنے والا ، دستوں کے مریض اور تپ دق میں ہلاک ہونے والا ، بچہ کی ولا دت کےسلسلہ میں بعالت نفاس مرنے والی عورت اخروی شہید کہلائیں مے کیکن ندکورہ و نیاوی احکام ان پر جاری نہیں کئے جائیں گے۔ (۳) صرف احکام دنیا کے لحاظ ے شہید سمجھا جائے لیکن درحقیقت اخر وی لحاظ سے شہید نہ ہواوراس مخصوص درجہ اور تواب کا مسحق نہ ہوجو شہداء کے لئے ہوتا ہے جیسے غیر خلص مجاہد۔ (۳) وونوں لمحاظ سے شہید کے احکام اس مقتول پر جاری نہ کئے جائیں جیسے حکومت اسلامیہ کے خلاف بغاوت میں قبل ہونے والے با ڈاکہ زنی میں مارے جانے والے کہ ان مقتولوں پر نہ صرف بیک شہید کے احکام جاری تہیں ہوں سے بلک عام مسلمانوں جیسے احکام بھی ان پر جاری ہیں ہوں کے لیعنی دوسروں کوعبرت دلانے کے لئے ندان کو گفن دیا جائے گاندنما زجناز ہ پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں فن نبیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر کسی شہید کی نعش خاک خور دہ اور خراب ہوگئ ہوتو سمجھا جائے گا کہ مکن ہے کہ اس کی خلوص نبیت میں فرق آ محمیا ہوجس پر مدار ہے اصلی شہادت کا جس کے بیآ ٹار ہوتے ہیں۔

آ ز مائش الہی بھی مجامِرہ اضطراری ہے: ....... زمائش ہمرادیهاں بھی دہی ہے جس کاذکروا ذاہنہ لیسی ابسسر اهبسم میں کیا جاچکا ہے اور پہلے سے اطلاع دینے میں میفائدہ ہے کہ صبر آسان ہوجائے اور دفعۃ مصیبت پڑنے سے جونا قابل برداشت صورت ہوتی ہے اس میں سہولت ہوجائے اور نفس صبر چونکہ تمام مصیبتوں میں مشترک ہے اس لئے اس کا صلہ بھی رحمت عامد ہوگی۔رہاخصوصیت ہرصابر کی دہ بلحاظ مقدار مبر کے ہوگی۔ آیت ولسبلونکم سے معلوم ہوا کہ مجاہدہ اضطرار بیکھی انسان کے لئے ناتع موتا ہے اور قالو ا اماللہ النے سے معلوم موتا ہے کہ بی خیال تمام مصائب کاعلاج ہے۔ حتیٰ کر فع انقباض کے لئے بھی مؤثر ہے۔ إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوقَةَ حَبَلَانِ بِمَكَّةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ ۚ اَعُلَامٍ دِيْنِهِ حَمْعُ شَعِيْرَةٍ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ أَىُ تَـلَبَّسَ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَاصْلُهُمَا الْقَصْدُ وَالزِّيَارَةُ فَـلَاجُنَاحَ اِثْمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوُّفَ فِيهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْاصْلِ فِي الطَّاءِ بِهِمَا لَم بِنَالُ يَسْعَى بَيْنَهُمَا سَبُعًا نَزَلَتُ لَمَّاكِرِهَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ لِآلَ اَهْلَ الْحَاهِلِيَّة كَانُوا ﴿ يَـطُوٰفُونَ بِهِمَا وَعَلَيْهُمَا صَنَمَانِ يَمْسَحُونَهُمَا وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ السَّعٰيَ غَيْرُ فَرُضٍ لِمَاأَفَادَهُ رَفْعُ الْإِثْمِ مِنَ التَّحييُرِ وَقَالَ الشَّافِعَي وَغَيْرُةٌ رُكُنْ وَبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوبَه بِقَولِهِ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ رَواهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرٌهُ وَقَالَ إِبُدَءُ وَا بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ يَعْنِي الصَّفَا رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَمَنْ تَطُوَّعَ وَفِي قِرَاءَ وَ بَالتَّحْتَانِيَّةِ

وَتَشْدِيْدَ الطَّاءِ مَحْزُومًا وَفِيَهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِيُهَا خَيُوالْ أَى بِخَيْرِ اَى فَعَلَ مَالُمُ يَجِبُ عَلَيْهِ مَنْ طَوَافِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ لِعَمَلِهِ بِالْإِتَابَةِ عَلَيْهِ عَلِيْمٌ ﴿ ١٥٨﴾ بِهِ

شالنِ نزول: ..... لباب النقول میں امام بخاری ہے دوروا یتوں کی تخریج ای مضمون کی بیان کی ہے۔ جس کا تذکرہ جلال محقق نے بیان کیا ہے۔

الشريح ﴾ : المستى كى سنيت ، وجوب ، فرضيت كى تفصيل مذا ب كابيان كزر چكا ہے البت ابتداء بالصفاء تو امام شافعى كے نزويك واجب ب-واؤيد الله الكرت بوخ - چنانچ حديث من بهى فرمايا كياب" نحن نبده مما بده الله تعالى" توآيت وحدیث سے واو کی ترتیب مجھی گئی ہے۔لیکن حنفیہ مجھی وجوب کے قائل ہیں۔البتہ واؤسے استدلال کی بجائے آنخضرت علی کے تعل ے استدلال کرتے ہیں۔ چنانچدووسری آ ہدان يطوف بهما ميں بلاواؤكي كم بے۔ رہاحديث كامفہوم تو تقديم وكرى سے استمام کی طرف اشارہ فرمایا حمیا ہے۔

وَنَزَلَ فِي الْيَهُودِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ النَّاسَ مَآ اَتُزَلْنَا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدَاى كَايَةِ الرَّجُم وَنَعُتِ مُحَمَّدٍ مِنُ 'بَعَدِ مَابَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ ' التَّوْرَاةِ أُولَيْكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ يُبُعِدُهُمُ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّعِنُونَ ﴿ وَهُ ﴾ ٱلْمَلَاثِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَوْ كُلُّ شَيْءٍ بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ بِاللَّعُنَةِ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا رَجَعُوا عَنُ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا عَمَلَهُمُ وَبَيَّنُوا مَا كَتَمُوهُ فَأُولَٰئِكَ ٱتُوبِ عَلَيْهِمُ ۚ ٱقْبَلَ تَوْبَنَهُمُ وَٱنَا الْتُوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠﴾ بِالْمُوْمِنِينَ إِنَّ الَّـذِيْنَ كَفَرُوا وَمَاتُواوَهُمُ كُفَّارٌ حَالٌ أُولَيِّكَ عَلَيْهِمُ لَعُنَةُ اللهِ وَ الْمُ لَئِكُةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ مُسُتَحِقُّوا ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ وَالنَّاسُ قِيلُ عَامٌ وَّقِيُلَ الْمُؤُمِنُونَ خَلِدِيْنَ فِيُهَا ۚ أَي اللَّعْنَةِ أَوِ النَّارِ الْمَدْلُولِ بِهَا عَلَيْهَا لَا يُخَفُّفُ عَنُهُمُ الْعَذَابُ طَرَفَةَ عَيُنِ وَ لَاهُمْ يُنْظُورُونَ ﴿٢٠١) يُمُهَلُونَ لِتَوْبَةِ أَوُ مَعُذِرَةٍ

ترجمہ:..... (اور بہود کے متعلق بیرآیت نازل ہوئی) جولوگ جھیاتے ہیں (لوگوں سے) ان مضامین کوجن کوہم نے نازل کیا ہے جو واضح دلائل اور بدایت بخش میں (جیسے ایت رجم اور آنخضرت علی کی نعت ) اس کے بعد کہ ہم ان کو عام لوگوں پر واضح کر کیے ہیں۔ کتاب (تورات) میں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں (اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دیتے ہیں )اور لعتنکر نے والے بھی ان پرلعنت بھیجے ہیں (فرشے مؤمنین یا ہر چیز کی پھٹکاران پر ہوتی ہے )البتہ جولوگ توبر کرلیں (اس سے باز آ جا کیں )اورا صلاح کرلیں (اپنے اعمال کی )اور ظاہر کرویں (چھپائی ہوئی باتوں کو) ایسےلوگوں پرمتوجہ ہوجاتا ہوں (ان کی توبہ قبول کرلیتا ہوں)اور ہاری تو عادت ہے توبہ قبول کرلیمااورمبر ہانی فرمانا (مسلمانوں پر)البتہ جولوگ اسلام ندلاویں اوراس حالت کفریرمرچاویں (کے ف ادا حال ہے)ایسے لوگوں پرانٹد کی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت پیشکار ( یعنی بید مین ودنیا میں لعنت کے مستحق ہیں۔الناس ہے مراو بے عام انسان بیں خاص مؤمن ) وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں گرفتار رہیں گے ( یعنی لعنت میں یا نارجہنم میں کے لعنت کا مدلول ہے ) ان سے عذاب بلكانه ونے پائے گا (ايك بل جربھى )اورندان كومهلت دى جائے گ (توب يامعدرت كى)

تعتقیق وتر کیب:.....به کت مون کے مفعول ثانی کے حذیف کی طرف مفسر نے اشارہ کیا ہے۔ تتم اور محمال کے معنی ضروری چیز کو ظاہر کرنا یا وجود داعیہ کے مجھی تو یہ بصورت اخقا وہوتا ہے اور بھی ایک چیز کواپنی مجکہ سے ہٹا کراس کی مجکہ دوسری چیز کو ر کھنے سے ہوتا ہے۔الا المدین استمتاء مسل ہے۔ ھے مستحقوا بدتقد مرعبارت شبہ تکرار کودفع کرنے کے لئے مانی ہے یعن بہلی لعنت سے مراد بالفصل ادراس لعنت ہے استحقاق لعنت ہے اور بعض نے اول سے مراد دوام تجد دلعنت اور ثانی سے مراد دوام ثیوتی لیا ہے اور بعض نے اول سے مراوز ندگی کی لعنت اور ثانی ہے مراو بحالتِ موت لعنت لی ہے۔ غرضیکہ ان سب صورتوں میں تکرار کا شبہیں ر ہتا۔الساس مفسر جلال نے دوقول نقل کئے ہیں۔رہا کا فرتو وہ مثل انعام بسل ھے اصل سبیلا ہیں۔اس لئے دائر وانسا نیت سے خارج اورنا قابل شار ہیں۔

ربط: ...... جويل قبله كذيل من ليسكت مون السحق سے صاحب قبله كے سلسله ميں تتمان فق كابيان موا تھا۔ يہاں ان پر وعید کابیان ہے۔

شاكِ نزول: .... ابن عبال عمروى بكرمعاؤين جبل اسعد بن معاذ اخارجه بن زيدن چند علمائ يهوو ي تورات ك بعض مضامين كم تعلق دريافت كيا اليكن انبول في جسيايا ١٠س برية بات تا زل موسم .

الشريخ ﴾: ..... كتمان ق ساق برك اوراصلاح كامعترطريقه يه كدان كواسلام قبول كرليما جائ - كيونكه اسلام ندلانے برعوام پریت بخفی رہے گا اور وہ میں مجھیں سے کہ اگر آ بادراسلام حق ہوتے تو ساال علم میہود کیوں اس سے دورر جے ،اورمہلت ندد یے جانے کی وجد سے سے کے مہلت اس وقت دی جایا کرتی ہے کہ مقدمہ میں کی محماتش موور ند بہانی ہی پیشی برحکم سزام وجایا کرتی ہے۔ علم المعاملة كا اظهار اورعكم المكاشفة كا نامحرمول سے اخفاء ضروری ہے: .....اس آیت ہے تقق عارفین نے علم المعامله کے کتمان اور اخفاء کی ممانعت اور علم الم کاشف کونامحرموں ہے چھپانے کا حکم دیا ہے۔

وَنَزَلَ لَمَاقَالُوا صِفُ لَنَا رَبُّكَ وَ**الْهُكُمُ** اي الْمُسْتَحِقُ لِلعَبَادةِ مِنْكُمُ اللَّهُ وَّاحِدٌ ۚ لَانَظِيْرَلَهُ فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي ﴿ صَفَاتِهِ لَا اللَّهِ إِلَّا هُوَ هُو الرَّحُمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿ ١٠٠٠﴾ وَطَلَبُوا آيَةٌ عَلَى ذَلِكَ فَنَزَلَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ وَ ٱلْارْضِ وَمَا عِينِهَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْحَتِلَافِ الْيُلِ وَالنَّهَارِ بِاللَّهِ مَا فِي وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقَصَانِ وَالْفُلُكِ السُّفُنِ الَّتِي تَجُرِي فِي الْبَحْرِ وَلَاتَرْسُبُ مُؤْفَرةً بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ مِنَ التِّجَارَاتِ وَالحُمُلِ وَمَـآ أَنُولَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ مَطَرٍ فَـاَحُيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ بَعُدَ مَوْتِهَا يُبْسِهَا وَبَتُ فَرَّقَ وَنَشَرَبِهِ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ ص لانَّهُمُ يَنُمُونَ بِالْحَصِّبِ الْكَائِنِ عَنُهُ وَّتَصُرِيُفِ الرِّيخِ تَفُلِيهَا جُنُوبًا وَّشِمَالًا حَارَّةً وَبَارِدَةً وَالسَّحَابِ الغَيْمِ الْمُسَخَّرِ الْمُذَلِّلِ بِامْرِ اللهِ يَسِيْرُ الى حَيْثُ شَاءَ الله بَيْنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِلَاعِلَاقَةٍ لَأَيْتٍ دَالَّاتٍ عَلَىٰ وَحُدَانِيَّتِهِ تَعَالَىٰ لِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ١٦٥ ﴾ يَتَدَبَّرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُتَّخِذُ مِنْ دُون اللهِ أَى غَيْرِهِ أَنْدَادًا أَصْنَامًا يُتَحِبُّونَهُمْ بِالتَّعَظيْمِ وَالنُّحضُوع كَحُبِّ اللهِ ط آئ كَحُبِهِمْ لَةً وَالَّذِيْنَ امَنُوْ ا أَشَدُّ حُبًّالِلَّهِ \* مِنْ حُبِهِمْ لِلْانْدَادِ لِانَّهُمْ لَايَعْدِلُوْنَ عَنْهُ بِحَالٍ مَّا وَالْكُفَّارُ يَعُدِلُونَ فِي الشِّدَّةِ اِلِّي اللهِ وَلَوْ يَرَى تَـبُصُرِيَا مُحَمَّدُ الَّذِينَ ظَلَمُو ٓ ا بِاتَّخَاذِ الْآنْدَادِ اِذْ يَرَوُنَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ يُبُصِرُونَ الْعَذَابِ لَرَأَيْتَ آمُرًا عَظِيُمًا وَإِذْ بِمَعْنَى إِذَا أَنَّ أَيُ لِآلُ الْقُوَّةَ الْقُدُرَةَ وَالْغَلَبَةَ لِلَّهِ جَمِيُعًا لَا حَالٌ وَّأَنَّ اللَّهَ شَلِيلًا الْعَذَابِ ﴿ ١٧٥﴾ وَفِي قِرَاءَ وَ يَرَى بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْفَاعِلُ فِيهِ قِيْلَ ضَمِيرُ السَّامِع وَقِيْلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوَّا فَهِيَ بِمَعْنَى يَعْلَمُ وَأَنَّ وَمَا بَعُدَهَا سَدَّتُ مَسَدَّ الْمَفْعُوليْنِ وَجَوَابُ لَوُ مَحُذُوفَ وَالْمَعْنَى لَوُ عَلِمُوا فِي الدُّنْيَا شِدَّةَ عَذَابِ اللهِ وَآكَ الْقَدْرَةَ لِلَّهِ وَحُدَهُ وَقُتَ مُعَايَنَتِهِمْ لَهُ وَهُوَ يَوُمُ الْقِيْمَةِ لَمَااتَّحَذُوا مِنُ دُونِهِ أَنْدَادًا إِذْ بَدَلٌ مِن إِذُ قَبْلَهُ تَبَرًّا الَّذِيْنَ اتَّبِعُوا آي الرُّؤَسَاءُ مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوا آيُ أَنْكُرُوا اِضَلَالَهُمْ وَ قَدُرَا وُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتُ عَطُفٌ عَلَىٰ تَبَرًّا بِهِمُ عَنْهُمُ ٱلْآسْبَابُ ﴿١٠﴾ ٱلْوُصَلُ الَّتِي كَانَتْ بَيُنَهُمُ فِي الدُّنَيَا مِنَ الْأَرْحَامِ وَالْمَوَدَّةِ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوا لَوُ اَنَّ لَنَا كُرَّةً رَجْعَةٍ إِلَى الدُّنُيَا فَنَتَبَرًّا مِنْهُمُ اَي الْمَتُبُوعِيْنَ كَمَّا تَبَرَّزُوْا مِنَّاطُ ٱلْيَوْمَ وَلَـوُ لِلتَّمَنِّي وَفَنَتَبَرَّ أَجَوَايُهُ كَذَٰلِكَ كَمَاآرَاهُمُ شِدَّةً عَذَابِهِ وَتَبَرِّى بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ يُويُهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمُ السَّبِّئَةَ حَسَراتٍ خالٌ نَدَامَاتٍ عَلَيْهِمُ وَمَا هُمْ بِخُرِجِيْنَ مِنَ النَّاوِ ﴿ ٢٠﴾ بَعُدَ دُخُولِهَا \_

جیا ہے اورمسلمانوں کوصرف اللہ ہے انتہائی ہمبت ہے ( بنوں کے ساتھ ان کی محبت سے بھی زیاوہ ہے کیونکہ مسلمان تو نسی حال میں بھی الله ہے نہیں پھرنے اور کفارخی میں بتوں کوجھوڑ کراللہ کی طرف آ جائے ہیں )اور کیا خوب ہوتا اگر آ ب و یکھتے ( اے محمر )ان لوگوں کو جو ( شرک و بت برتی ہے )ظلم کرنے والے ہیں جبکہ و کیھتے ہیں (یسرون کی قر اُت معروف اور مجبول دونوں طرح ہے ، ، ، )عذاب كو ( تو آپ ملاحظ قرما كيس كے ايك بولناك معامله كواور اذبه عنى اذا ب )اس كئے كه ( ان جمعنى لان ) توت (قدرت وغلبه )الله تعالى ہی کی ہے تمام کی تمام (جمیعنا حال ہے)اور اللہ تعالی کاعذاب نہایت بخت ہے (اور ایک قر اُت میں یسسری یائے تحقانیہ کے ساتھ ہے اور فاعل کے متعلق بعض کی رائے ہے کے تعمیر خطاب ہے اور بعض نے خود السذین ظلمو اکوکہا ہے اس صورت میں پر می جمعنی یعلم ہوگا اورافظان اوراس کا مابعد مفعولین کے قائم مقام ہوجائے گاا در لو کا جواب محذوف ہوگااور معتی آیت اس طرح ہول کے کہ دنیامیں اگریہ لوگ اللہ کے عذاب کی شدت ادر عذاب کے معائنہ کی وقت یعنی قیامت میں تنہااس کی قدرت کوسمجھ جائیں تو ہرگر اس کے ماسوی کسی کو اس کا شریک معبود نه بنا نمیں ) جبکہ صاف نئے نکلنے کی کوشش کریں گے وولوگ جن کے کہنے پرووسرے چلتے تھے (خواص ان اوگول ہے جو ان کا کہا مانتے تھے ( یعنی ان کے گمراہ کرنے کا انکار کردیں گے ) اور سب مشاہدہ کرلیں گے عذاب کا اور قطع ہوجا کمیں گے ( اس کا عواف تبرا پر ہے )با ہم ان میں جو تعلقات تھے ( صلد رحی اور دو تی کے جوعلائق ونیامیں ان کے مابین تھے ) اور کہدرہے ہول کے عوام کے کسی طرح ہم سب کوبس و را ایک دفعہ جانا مل جائے (ونیا میں واپس ہوجائے) تو ہم بھی ان سے (خوانس ہے) صاف الگ ہو جا کمیں گے جس طرح بیہم سے صاف الگ ہو جیھے (اس وقت اور لوتمنا ئیدہے اور فنتبر آ اس کا جواب ہے ) یونہی (جس طرح ان کو شدت عذاب اورا یک دوسرے کی طوط پیشی ہم نے دکھلا دی ہے ) دکھلا ئیں تھے اللہ تعالیٰ ان کے اندال (بد) کو خالی ار مان کر کے (بیہ حال ہے جمعنی ندامت )ان کواورو و بھی دوز خ ہے نبیں نکل شیس سے ( داخلہ کے بعد۔ )

شخفی**ن** وتر کیب: .....و نزل بیشانِ نزول باعثاشکال نہیں ہوتا جاہئے۔قالو اشرکین مکہ ۳۶ ہوں کے برستار تھے۔ سورة اخلاص اورية يت ان كى رديس تازل موتى اى المستحق صيفه جمع ميس جوتعددال كاوبهم موتا بــــاس كے لحاظ سے وحدت كى توجيه بيرب راك واحد لفظ المدخر باورو احداس كي صفت اور الاهد مستني موضع رفع ميس لا المدين بدل واقع جور بإباور الرحمن بدل ہے عوے یا مبتداء محذوف کی خبر ہے جس کی تقدیر جلال صقت نے کی ہے۔

السمون يمع كاصيفاس ك تعدد كى طرف مشير ب- دوسرى آيت مين تقريح بي محلق سبع سمون " بخلاف زمين كود و کھنے میں بظاہرا کے معلوم ہوتی ہے۔ اگر چومن الارض مثلهن سے اس کا تعددمعلوم ہوتا ہے۔ بسما ینفع ماموصول یا مصدر بیہ ہے۔ ۔ اور باملابستہ کے لئے ہے۔وہٹ جلال تحقق نے لفظ احیا پراس کے معطوف ہونے کی طرف اشارہ کردیا ہے اور عائد محذوف ہے۔ اى كعبهم اس كردومطلب بوكت بين ايكمعتى بيك يسحبون الاصنام كما يحبون الله جس كا حاصل شرك في المحبت باور دوسر عنى بيك يسحبون الاصنام كحب المؤمنين الله. ولو توى جلال مفسر نے تبصر كنيركر كے عامرُونا فع كي قرأت بالباء کی طرف اشاره کردیا۔ اذیب و ن دراصل اذ ماضی پرداخل ہوتا ہے اور اذا مضارع پر۔ یہاں مضارع برداخل کر کے اشارہ اس طرف ہے کہن تعالی کافعل متعقبل ایہ ای متعین اور محقق ہے۔جیسا کہ ہماری ماضی لمر ایت ریدجواب لو ہے۔اس میں آتحضرت ا خطاب خاص ہےاور یا ہرمخاطب کوخطاب عام ہے۔ان کو لان کے معنی میں لے کراس طرف اشارہ کرتا ہے بیے لو ایت جواب محذوف ک ولیل ہے اور لیعقوب کی قرائت میں ان مجسرے جملہ متنانف پایا صارقول۔

جميعًا حال بمتعلق جار مجرور كي ممير عقد رعبارت الطرح بدان القوة كاننة لله جميعا لما اتحذوا ببل قرأت

توی کی صورت میں لو ایت جواب کوان المقوہ النع پہلے مقدر مانا گیا ہے اور دوسری قرائت میں یوئی کی صورت ان القوۃ کو پہلے اور لما استحد فرمونی جا ہے اور لما اللہ ہے۔ کیونکہ اول صورت میں جواب کی علمۃ ہے۔ اس لئے جواب مقدم اور علمت مؤخر ہوئی جا ہے اور دوسری صورت میں ان القوۃ معمول ہوئی ہے کو یا اس کا تھیل کے بعد جواب لایا گیا ہے۔

اذ تبرء بیاذ پہلے اذیرون سے بدل ہوکرظرف ہوگا۔ وراؤ ہل قد کی تقدیرا شارہ حالیت کے لئے ہے۔ الذین سے حال ہور مخیر جع ۔ تابع اور متبوع دونوں کی طرف راجع ہے اور حال میں عامل لفظ تبرء ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے تبسر و افسی حال رویتھے، بھم اس میں با معنی عن ہے۔ اور سبیت کے لئے بھی ہو کتی ہے۔ ای انقطعت بسبب کفر ھم اسباب النجاۃ اور بالملا بست کے لئے بھی ہو کتی ہے۔ ای انقطعت بسبب کفر ھم اسباب النجاۃ اور بالملا بست کے لئے بھی ہو کتی ہے۔ ای انقطعت بسبب کو تابع ہو کتی ہے۔ ای قطعت بھم اور با تعدید کے لئے بھی ہو کتی ہے۔ ای قطعت بھم الاسباب کو ق، مصدر بمعنی رجعۃ اور فنتبر عجواب لو ہے۔ تقدیراس طرح لیت لناکو ق فنتبر ع منہم. کما میں ما مصدر بیاور کذالک کامثار الیہ ارادۃ ہے۔ حسو اب آگر رویت بھرید ہے تو بیاس کذالک کامثار الیہ ارادۃ ہے۔ حسو اب آگر رویت بھرید ہے تو بیاس سے حال ہے اور کذالک کامثار الیہ ارادۃ ہے۔ حسو اب آگر رویت بھرید ہوتو بیاس سے حال ہے اور دویت قلبید ہے تو بیاس کامفول ٹالٹ ہے بمعنی ندامت شدیدہ اور کدد ورکد جس کمعنی تکلیف کے ہیں۔

ر لبط: ..... کیجیلی آیات میں رسالت سے متعلق کتمان حق کا بیان تھا۔ دین میں دو ہی بنیا دی اور مرکزی مسئلے ہیں۔رسالت اور تو حیداس لئے آئندہ آیات میں تو حید برروشنی ڈالی جار ہی ہے۔اس کا اثبات بالدلیل مشرکین کی ندمت اوران پڑ تقوبت کا بیان ہے۔

شمان مرول: المستور الهنكم المن الدران في حملق السموت كذيل مين شان زول كاطرف مفرعلام في الشاره كياب الدين المرين المرتبع في في المعلام في الشاره كياب المنظول المين المرتبع في المنظول المين الم

تو حید باری کی ویمل عظی : ابری اس ابری اس کایک ہونے کی دلیل تو کہا جائے گا کہ اگر واجب الوجود ایک کے بجائے دومانے جا تیں تو ان میں ہے کوئی ایک عاجز ہوگا یا دونوں کا قادر بونا ضروری ہے۔ عاجز ہونا تو وجوب کے منافی ہے، اس کئے پہلی صورت میں تو محال ہے اب قادر ہونے کی دوسری صورت میں ان میں سے کوئی ایک مثالی بارش برسانا چا جتا ہے تو کیا و وسرا خدا اس کے حلاف یعنی بارش نہ برسانے کا ارادہ کرسکتا ہے یانہیں آ رشیس کرسکتا تو دوسرے خدا کا عاجز ؛ ونالا زم آیا جواس کی خدائی کے منافی ہے

اوراگر کرسکتا ہے تو اس پراس کی مراد کا تر تب ضروری ہے یانہیں؟اگرضروری نہیں تو مراد کا تخلف قادر مطلق کے اراوہ سے لا زم آیا جو مال سے اور اگر ضروری ہے تو دومختلف مرادوں کا اجتماع لازم آیا بعنی بارش کا برسانا اور نہ برسانا اور بیا جنماع ضدین ہونے کی وجہ ہے عال ہے اور سترم محال خودمحال ہوا کرتا ہے اس لئے تعددوا جب محال ہوااورتو حید باری واجب اور ثابت ہوگئی۔

اسلامی اصول عقلی ہیں فروع کاعقلی ہونا ضروری ہیں ہے: ....اسلام کے دونوں اصول تو حید درسالنت عقلی بیں آیت ان فسی ذلک لایات لقوم معقلون اس طرح مشیر بھی ہے۔البتداحکام فروی کاعقلی ہونا ضروری نہیں ہے۔ بلکان کے لئے تو کسی عقلی دلیل سے خلاف نہ ہوتا ہی کافی ہے اس لئے ہر ہر جزئی کا اثبات عقلی دلیل سے بالکل غیر ضروری ہے۔

آ سانوں کے وجود کا سامنسی اٹکار: ۔۔۔۔۔۔ اس کا وجود ٹابت ہے اگر کوئی دعویٰ تفی کر بے تو کہا جائے گا کہ ہاتو ا برهانكم ان كنتم صندقين البنة ميمكن ہے كەطلوع وغروب كے نظام مين آسانوں كودخل نه برليكن اس سے وجود كي نفي لازم نبيس آتى ۔ الله كى محبت كے ساتھ ووسرول كى محبت: ..... بسحب ونهم كىحب الله النے وياثرك في الحب بھى ايك طرح کاشرک ہے۔والمذین امنوا اشد حیا ملتے میں غیرالٹدی مطلق محبت کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔بشرطیکہ اللہ کی محبت کے مقابلہ میں غالب نہ ہواورغور سے لئے مصیبت سے وفتت کی تخصیص اس لئے کی ہے کہ ایسے دفتت جب اللہ کی طرف رجوع ہوجاتے ہواورکسی قدر طبیعت محمکانے اور راہ راست برآ نے لگتی ہے اگر میج نظرے کام لوتو ہمیٹ کے لئے راہ حق محل سکتی ہے اور تو حید پر ثبات نصیب ہوسکتا ہے۔ آ خرت میں عذاب کی شدت کئی طرح ہوگی اول تو جہنم کاعذاب فی نفسہ شدید ہونا ، دوسر ہے جن لوگوں کے سہارے کی آ سکھی ان کا جواب ملنا، تبسرے انتقام سے عاجز ہونا اور تحض گھٹ کر رہ جاتا اور پھران سب پرحسرت کا روحاتی عذاب مصیبت بالائے

وماهم بخار جین. دراصل ما انا قلت کے باب سے مفید حصر ہے جس سے گنهگار مؤمنین کاجہنم سے فارج ہو کرنجات یا نامعلوم ہوتا ہے۔خلافاً للمعتزلة آ يت بريهم الله اعمالهم حسرات سے كفاركا مكلف باعمال فرعيد ہونا معلوم ہوتا ہے كيكن حنفيك طرف ہے تو بیتو جیہ ہوسکتی ہے کہ مرادا عمال سے خاص اعمال شرکیہ و کفر میہ ہیں۔

وَنَزَلَ فِيُمَنُ حَرَّم السَّوَائِبَ وَنُحُوَهَا يَهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّافِى الْآرُضِ حَلَلاً حَالٌ طَيَبًا ﴿ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ اَوُ مُسْتَلِذًا وَ لاَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ طُرُقَ الشَّيْطُنِ ۚ أَى تَزْيِينَهُ إِنَّهُ لَكُمْ عَلُوٌ مُبِينَ ﴿ ١٦٨ ﴾ بَيْنُ الْعَذَاوَةِ إِنَّمَا يَاْمُرُكُمُ بِالسُّوَّءِ الْإِنْمِ وَالْفَحُشَاءِ الْقِبَيْحِ شَرَّعًا وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالَاتَعُلَمُونَ ﴿ ١٩٠ ﴾ مِنْ تَحْرِيْمِ مَالَمُ يُحَرَمُ وَغَيْرِه وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ آيِ الْكُفَّارِ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ التَّوْجِيُدِ وَتَحْلِيُلِ الطَّيِّبَاتِ قَالُوْا لَا بَلُ نَتَّبِعُ مَآ ٱلْفَيْنَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْبَآءَ نَا " مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَتَحْرِيْمِ السَّوَاثِب وَالبَحَاثِرِ قَالَ تَعَالَىٰ اَيَتَبِعُونَهُمُ ا**َوَلُـوْ كَـانَ الْبَاؤُهُمُ لَايَعُقِلُونَ شَيْعًا** مِـنُ آمُرِ الدِّيْنِ **وَّلَايَهُتَلُونَ ﴿ ٤٠٪** اِلَـى الْحَقِّ وَالْهَمُزَةُ لِلإِنْكَارِ وَمَثَلُ صِفَةُ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَنْ يَدْعُوْهُمُ إِلَى الهُدى كَلَمَشُلِ الَّذِي يَنْعِقُ يَصُونُ بِمَا

كَايَسْمَعُ اِلَّا ذُعَاءً وَيِلَاآءً ﴿ أَيُ صَوْتًا لَايُفُهَمُ مَعْنَاهُ أَيُ هُمْ فِي سِمَاعِ الْمَوْعِظَةِ وَعَدَمِ تَدَبُّرِهَا كَالْبَهَائِمِ تَسْمَعُ صَوْتَ رَاعِيهُا وَلَا تَفْهَمُه هُمُ صُمٌّ مِكُمٌ عُمَى فَهُمُ لَا يَعْقِلُونَ (١١) المَوْعِظة

ترجمه:......(جولوگ سائبه وغيره جانوروں كوحرام مجھتے تھےان كے متعلق آيت نازل ہوئى)ا بياوگو! كھا وُان چيزوں ميں سے جوز مین میں موجود ہیں ۔طال (بیلفظ حال ہے) یاک چیزیں (طیباً صفت مؤکدہ ہے یا تھن لذت کے لئے ہے) اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو (خسط وات مجمعتی طرق اور شیطان سے مراواس کی ترسین کے طریقے ہیں ) فی الواقع شیطان تمہارا کھلا وشمن ہے ( ظاہر العدادت ہے)وہ ان ہی باتوں کی تعلیم کرتا ہے جو بری ( گناہ کی )اور گندگی ( شرعاً بری ) ہیں اور پیر کہ اللہ کے ذھے وہ باتیں لگا وجس کی تم سندنہیں رکھتے (حلال وحرام کرنا وغیرہ) اور جب کوئی ان ہے (کفارے) کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھم بھیجا ہے اس پر چلو ( یعنی تو حیداور پا کیزہ چیز وں کوحلال کرتا) تو کہتے ہیں (نہیں) بلکہ ہم تو اس طریقہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دا دا کو پایا۔ (السفیسنا جمعنی و جسد نسا بعنی بت پرسی اورسائیها در بحیره جانوروں کوحرام کرناح تی تعالی فرماتے ہیں ) کیا (بیان کا اتباع کرتے ہیں )اگر چہان کے باپ دادا کچھ مجھ نہر کھتے ہوں (وین کے معاملہ کی )اور نہ ہدایت یا فتہ ہوں (حق کی طرف۔ اس میں ہمزہ استفہام انکاری ہے) اور کیفیت (حالت) کا قرول کی (اور جولوگ ان کو بدایت کی طرف بلاتے ہیں) اس کیفیت کی مانند ہے کہ ایک محص چلا رہا ہے (آواز دے رہاہے)اس (جانور) کے بیچھے جو بجز پکارنے اور بلانے سے کوئی بات نہیں سنتا (لیعنی الیمی آواز جس کے معنی سمجھ میں ندآئیں۔ یعنی بیکافر دعظ سننے اور نہ بیجھنے میں چویا وی کی طرح میں کہ چرواہے کی صرف آ واز سنتے رہتے میں مر سمجھتے کیجے نہیں یہ کفار) بالکل بهرے، گوئے، اندھے ہیں چنانچہ بالکل نہیں سمجھتے (نصیحت کو۔)

مستحقین وتر کیب .....السوانب جمع سائبة کی۔وواونٹی جوز ماندجالمیت میں بت کے تامزدکردی جاتی تھی۔اس کے دودھاور گوشت کے استعال کوحرام بھتے تھے۔بحائر جمع بحیر قبس کاصرف دودھ بتوں کے نام پر نامزد اورممنوع کردیا جائے تبحر كمعنى كان تق كرنے كے بيں - وجه تسميد يمي ب كدا يسے جانوبركوبطور علامت كان تق كرديا كرتے تھے۔ بنو تقيف، بنو عامر ،خزاعه، بنو مدلج قبیلوں کے لوگ ایسا کرتے تھے۔اس تھم سے جانوروں کی محتیق و تفصیل سورہ ما کدہ میں آئے گی۔

ایہ النساس سے اہل کمکو خطاب کرنا سورۃ کے مدتی ہونے کے منافی تہیں ہے باال مکماس لفظ سے مراد ہونا کی قاعدہ نہ مجھا جائے۔بلکداکٹری قاعدہ ہو۔حلال حال ہے یا مفعول بہ ہے اور مما فی الارض حال ہوجائے گا۔حلالا سے مکرہ ہونے کی وجہ سے مقدم كرليا كيا مو حليب الرشرى يا كيز كي مراد موتو حلال كي صفت مؤكده بيتو منيح كرني مقصود باورا كرلوكون كامرغوب مونامرادليا جائة وصفت مفيده يا حال بوجائے كى - تىزىيد يعنى عبارت بتقدير المعناف ہے۔ اى طوق تىزىيد اور تركين سے مرادوساوس شیطا تی جیں ۔بیسن ابان لا زم ہے مشتق ہے۔متعدی میں پیلفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بخیط و نت جمع قطوۃ ،قدم اور مابین القدمین فاصلہ دونول معنی آتے ہیں۔ پھرمطلقا اقتراء کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔

السوء والفحشاء اول مترعقلي اوردوس المتكرشري -اى اختلاف وصفين كى وجه عطف كيا كيا باورامر عمراديهان تر مین شیطانی ہے او لو کان ہمزہ کے بعدیت عوں کی تقدیر تعل سے اشارہ ہے۔ لو کھان کے مفعول سے حال ہونے کی طرف ای ایتبعونهم فی حال فرضهم غیر عاقلین و لا مهتدین بمزه انکاری رواور تجب کے لئے ہے۔

اولو میں واؤوصلیہ ہے۔ مثل چونکہ المدی مسعق کے ساتھ کفار کی تمثیل ورست نہیں۔ اس لئے جلال مفسر نے تغذیر معطوف علی

المشهدكى باورمشه بامشه بكل تقديركي جانب مضاف بطي كرسكت بين اى مثل داعى الذين كفووا كمثل الذين ينعق يامثال السكفرة كمثل بھانم المذى ينعق اور داعى الى الھدى سے مرادآ تخضرت بھي مفرعلام فير مشهد فيد كے مخدوف وق كى طرف الى الهدى سے اشاره كيا ہے۔ تقديرعيارت اس طرح بوكى رومشل من يدعو الذين كفوو الى المهدى كمثل الذين ینعق کو یااس تشبیه میں داعی یعنی داعی الی البدی ہے مراد آنجضرت ﷺ ہیں اور میر کفارمثل بہائم اور غنم کے ہوئے۔

ر الط ..... گذشته مات من مشركين عقيدة شركيه كا ابطال كيا تها-ان آيات من ان كيعض اعمال شركيه كي رويدكرني ب-

شان مزول: ..... بقول علامه آلوى ، ابن جريروابن عباس كى رائے كے مطابق بير يت ان مشركين كے بارے ميں ہے جو بحيره ،سائبه، وصيله ، حام و غيره خاص قتم كے جاتوروں كواہب او برحرا م بحصتے تھے۔ يعنی تحريم حلال جوشارع كاحق ہےاس كے مرتكب تھے اس برآ عدايها الناس الخ نازل موتى ـ

قاضی بیضاوی کی رائے ہے کہ میتواذا قیل المن النامشر کین کے باب میں تازل ہوئی جن کوآپ نے قرآن کریم وغیرہ آسائی کتابوں کی طرف دعوت عمل دی تھی تو انہوں نے تقلید آیا ء کا عذر کیا اور لہا ب النقول میں این ابی حاتم نے سعیدیا عکرمہ کے طریق پر حفرت ابن عباس سے تخ تنے کی ہے کہ آپ نے میہودکواسلام کی طرف دعوت پیش کی توراقع بن حرملہ اور مالک بن عوف نے کہاسل نتبع ماو جد ناعلیه ابآء نا کیونکه وه جم سے زیاده بہتر اور واقف کارتھے۔اس پر آیت نازل ہوئی۔ بہلی روایت نظم قر آنی کے زیادہ قریب اوردوسری روایة روایة خریا وه قوی باورمکن برآیت دونون فریق کوشامل مو کیونکدالفاظ عام بین اور مرض بھی عام ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ .....خاص جانورول كى حرمت وحلت ....١٠٠٠ بيت مين مذكوره جانورون كوخاص طريقه پرحرام کرنے کی ممانعت ہے بعنی ابیا ملریقہ اختیار کرنا جس سے حرمت ہوجائے یا اس تحریم کی وجہ سے بتوں کی تعظیم ہوتی ہواور پھراس عمل کو باعث برکت وتقر بسیجھتے ہوں اور اس سے نقع اٹھانے کو ہے اولی سیجھتے ہوں۔اس طرح تحریم کو دائمی اور نا قابل رفع سیجھتے ہوں حالا نکہ بیسب باتیں غلط اورممنوع اور ہے اصل ہیں۔اس لئے نہمہیں ایساانعل کرنا جاہئے کیسی جانورکوغیراللہ یا بت کے نامز وکر و بلکہ اس کواپنے حال برر کھ کر کھا ذیرۃ اوراس کوحرام نہ مجھو بلکہ حلال اورمشروع مجھتے رہواورا گر لاعلمی یا جہالت سے الی غلطی ہوجائے تو ایمان وتوبہ سے اس کی اصلاح کرلویعن میں مجھوکہ میہ جانور ہمارے لئے حرام نہیں رہا، بلکہ حلال ہوگیا ہے۔ ساعڈ ، بکرے ، مرنعے کاکسی بت یا پیر فقیر غیراللد کے نامزد کرنے کی حرمت کا بیان آ گے آتا ہے۔

تقليد كفارا ورتقليد فقهى كافرق: .....بعض لوك ناوا تنيت سة يتواذا قيل النع كوتقليدى ندمت اورعدم تقليدى تا نید میں پیش کرتے ہیں جالا نیہ اگرغور کیا جائے تو اس ہے تو اورتقلید مجتبدین کی تا ئیداورتقویت نکل رہی ہے کیوئلہ تقلید دوطرت کی ہوتی ہے۔ایک تقلید سے کا تقلید کی جائے اس کا قول مستند ہو دلیل شرقی کی طرف۔وہ دلیل شرعی خواہ نص لیعن کتاب اللہ یا حدیث جو، جس ًو يبان لفظ مدايت سے بعير كيا تيا ہے اور يا قياس شرق ہوجس ميں علية حكم قرآ ن وحديث مستبط<sub>ر</sub> : وئى ہے كہ جس كو يبال عقال ے جب فر مایا گیا ہے ایس ایسا محکس شرعا قابل انتاع اور االٰق تقلید ہوتا ہے جب تک اس کے **تول** کا دلیل سیجیح اور صرح ہے معارض ہوتا معسوم نہ وجائے آیت میں اس کی نفی ہیں ہے۔ دوسری صورت تعلید غیر میں تی ہے جواس کے برخلاف ہو۔ لینی جو مخص یاطریقدان دونوں باتوں سے عاری ہوکہ نداس کی بات کی سند قرآن وصدیث بواور نہ قیاس کی تائیداس کو حاصل ہو پھر تقلید بھی ایس بات میں نہ ہوکہ

تقلید کہلائے گی جوشیوہ کفار تھی جس کی تغلیط اس آیت میں کی گئی ہے اس کوتقلید فقہی سے قطعامس نہیں ہے۔

اعتدال ، انتاع مشاكم اوراكات روحا نبية : ..... كلوا ممَّا فِي الأرْضِ وَلا تَتَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيُطنِ مِن غلونی المجاہرہ سے بیخے اوراعتدال پرر منے کی تعلیم اور آیت او لو کان میں دلالت ہے بلاتر دوا تباع مشائخ کی۔ آیت طلم الحمیم میں مدركات روحاني كااثبات بهور باسے

يْ أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ حِلالَاتِ مَا رَزَقُنْكُمُ وَاشْكُرُو اللَّهِ عَلَىٰ مَا أُحِلَّ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ١٤١﴾ إِنَّـمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ أَيُ أَكُلَهَا اذِا الْكَلامُ فِيُهِ وَكذا مَابَعُدَهَا وَهِيَ مَالُمُ تُذَكَّ شَرُعًا وٱلْحِقَ بِهَا بِالسُّنَّةِ مَا أُبِيْنَ مِنْ حَيِّ وخُصَّ مَنْهَا السَّمَكُ وَالْحَرَادُ وَاللَّمَ ايْ الْـمَسْفُوح كَمَا فِي الْآنْعَامِ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ خُصُّ اللَّحْمُ لِآنَّهُ مُعَظَّمُ الْمَقُصُودِ وَغَيْرُهُ تَبُعٌ لَهُ وَمَآاهِلٌ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ اَى ذُبِحَ عَمليٰ اِسْمِ غَيْرِهِ تَعَالَىٰ وَالْإِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوُتِ وَكَانُوا يَرُفَعُونَهُ عِنْدَ الذَّبْحِ لِالهَتِهِمْ فَمَنِ اصَطُرَّ أَيْ الْجَاتُهُ الصَّرُورَةُ إلى آكُلِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَاكَلَهُ غَيْرَ بَاغ خَارِجٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلا عَادٍ مُتَعَدِّ عَلَيْهِم بِقَطْع الطَّرِيْقِ فَـ لَا اِثْمَ عَلَيْهِ ﴿ فِي أَكُلِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِاوُلِيَائِهِ رَّحِيْمٌ ﴿ ١٤٠﴾ بِـأَهُلِ طَاعَتِهِ حَيُثُ وَسَعَ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ وَ خَرَجَ الْبَاغِيُّ وَالْعَادِيُّ وَيَلُحَقُ بِهِمَا كُلُّ عَاصٍ بِسَفَرِهِ كَالْإِبِقِ وَالْمَكَّاسِ فَلَايَحِلُّ لَهُمُ اَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ دَٰلِكَ مَالَمُ يَتُوبُوا وَعَليه الشَّافِعُيُّ \_

ترجمہ:.....اےاہل ایمان! کھاؤان چیزوں میں ہے جوحلال (پاک) چیزیں ہم نے تم کومرحمت فرمائی ہیں اور اللّٰدمیاں کاشکر ادا کرو (ان کوتمبارے لئے حلال فر مادیا ہے) اگرتم خاص ان کی ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو۔ الله تعالیٰ نے تو تم پر صرف حرام فر مایا ہے مردارکو(لیعنی اس کا کھانا حرام فرمایا ہے کیونکہ تفتگو کھانے ہی میں ہورہی ہے۔عسلیٰ ھذا بعدوالےالفاظ میته،شرغاغیر مربوحہ جانو رکو کہتے ہیں اورجس زندہ جانور کا مجھ حصدالگ کا ٹ لیا جائے۔حدیث کی روے وہ کناہوا حصہ بھی میہ کے حکم میں ہےاور حکم میہ سے چھلی اور ٹڈی کوخاص کرلیا گیا ہے ) اور خون (جو بہتا ہوا ہوجیسا کہ سورہ انعام میں ہے ) اور خنز پر کا گوشت ( خنز پر میں گوشت کی محصیص اس کتے ہے کہ بڑا مقصداس میں گوشت کا ہی ہوتا ہے۔ دوسری سب چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں ) اور جو جانور غیر اللہ کے نامز د ہوں (لیعنی غیراللہ کے نام برذ بح کئے جاتیں۔اہسلال کہتے ہیں آواز بلند کرنے کو۔بیلوگ ذبح کے وقت بلند آواز ہےان کا نام جیا کرتے تھے) پھر بھی جو بخص بے تاب ہوجائے (بیعنی ضرورت مجبور کرےان چیز وں کو کھانے کے لئے اور وہ کھالے ) بشرطبیکہ نہ تو باغی ہو (مسلمانوں کے خلاف بغاوت مجھیلانے والا) اور نہ طالم ہو (لوٹ مارے ان پر تعدی کرنے والا) تو ایسے خص پر کوئی گناہ نہیں ہے (اس كے كھانے ميں ) بلاشبه اللہ تعالى (اسينے دوستوں كى ) مغفرت فرمانے والے (اور فرمانبر داروں ) ير رحم فرمانے والے جي (كمان کوا سے وقت وسعت دیدی ہے اور باغی اور ظالم اس تقلم ہے خارج ہو گئے ہیں اور ہر و پیخض جس کا مقصد عفر معصیت اور نافر مانی ہوجیہے بھا گا ہواغلام ماز بردی نیکس وصول کرنے والا و دہھی اس تھکم میں ان دونوں کوساتحدیثہ کیک بین۔ چنا نجیدات کیلئے مذکور و چیز وں کا کھا نا جائز

نہیں ہے تا وقت کے تو بدنہ کرلیں۔ امام شافعی کا ندہب یہی ہے)

استھل المولود پیدائش کےوقت بی کا آ واز کرنا۔ تسمیہ الشی باسم صاحبہ ہے۔فاکلہ اشارہ ہے کہ جملا اضطرکا معطوف محذوف ہے۔غیسر بناغ اس کی جونفیر جلال مفسم نے کی ہے سعید بن منصور نے مجابہ ہے اس آیت کی تغییر اس طرح تریخ تری کی ہے۔ امام احد کا قول بھی اس بارہ میں دہی ہے جوامام شافعی گاند ہب ہے۔لین امام اعظم اور جمہور کی رائے میں ان احدام کی رخصت کی تخصیص کی کے ساتھ تہیں ہے اور وہ ان دونوں لفظوں کی تنہ باور طرح کرتے ہیں۔ اگر یہ تمسیم کا دائی ،وتو شصرف یے کہ اس توان اور وہ ان دونوں لفظوں کی تنہ بار میں جمہور کے بزویک ابنات کے البت ان جمنصد الکی نہ ہوتو امام ما لک جیزوں کے ہی گھانے کی رخصت ہے۔ بلکہ بیت بھر کر کھانے کی جمبور کے بزویک اجازت ہے ،البت ان جمنصد الکی نہ ہوتو امام ما لک کے بین بھرائی اور تو شدر کھنا دونوں جائز ہیں اور دوسر سے حضرات کے اس بارہ میں دوتوں ہیں۔ نیز میت اور حسا اہل به لغیر کرنے دیک ہوئے گی اجازت نبیس اول و آخر یہ ترجے دی جائے گی۔

ر لیط :............ بیلی آیات میں حلال چیزوں کے متعلق کفار کی نقطی کا اظہار تھا اور ان کی اصلات مقصود تھی۔ ان آیات میں مسلمانوں کواس ہاب میں ان کی چیروی کرنے سے روکا جارہا ہے اوران پرانعام کاا ظہاراوراس پر پھرشکر کامطالبدان سے کیا جارہا ہے۔ شان مزول:....شان نزول تقریباوی ہے جو گذشتہ آیات میں گزر چکا ہے۔

تراور المراق ال

تمام چيزين اصل مين حلال بين: .... المضمون كية يات تين عنوان كيساتي فدكور بين (١) يساآيها السَّاسُ كُلُوًا النَّح (٣)يَـآأَيُّهَا الْذِيْنَ امَنُوا كُلُوا النَّح (٣) بَـآأَيُّهَا الرَّسُل كُلُوا من الطّيبات النّ النّ الله عنوم مواكهم جيز میں حلت اصل ہے جب تک کوئی دلیل حرمت نہ ہواور جو نکہ اس آیت میں بعض محر مات کو بیان کیا گیا ہے اور بعض محر مات اور دوسری آیت اور کتب فقه میں ندکور ہیں۔اس لئے کہا جائے گا کہآیت میں حصرا ضافی ہے۔مصرفیقی نہیں ہے میبتہ ہے مرادوہ جانورجس کا ذیج ضروری ہواور بغیر ذیج کے وہ ہلاک ہوجائے یازندہ جانورکا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے یا جس جانور کا ذیج ضرور نہ ہوخواہ وہ نڈی یا چھلی ہو کہ بہرصورت حلال ہے۔

فریکے اضطراری: ..... یا ہرن وغیرہ وحتی جانور ہو کہ جس کا ذیح اختیاری نہ ہوتو ذیح اضطراری کا فی ہوگا یعنی دور ہی ہے بسم التد کہہ کرتیریا کوئی دوسرا تیز ہتھیار ماردیا جائے جس ہے جانورزقمی ہوجائے تو اس ذکتے اضطراری ہے بھی جانورحلال ہوجائے گا۔البت بندوق کی گولی سے حض جانو رحلال نہیں ہوگا تاوقتیکہ با قاعدہ اس کوذیج نہ کیا جائے اور میۃ کاصرف کوشت کھانا حرام ہوگا البتة اس کے چیز ہے کودیا غت کے بعدامتعال کرنا جائز ہے بخلاف امام مالک کے۔ای طرح اس کے بال ،منری ، پیھے، کھروں ہے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔حرمة کی اضافت بیاں اعیان کی طرف مجازی ہے۔امام شافعی اس میں اختلاف فرماتے ہیں۔وم سے مراد بہنے والا خون ے۔ او دخیا مسفوخا دوسرے موقعہ برارشاد ہے۔ البته حدیث احملت المنے کی وجہے وفروسیة کے اور دوفروخون کے جونہ سنے والا ہومستنی ہیں یے خزیر پورانجس انعین ہےاس لئے اس کے تمام اجزاء گوشتے ، پوست ، مذی ، بال ، کھال سب حرام اور بحس ہیں مگر باوجوداس کے گوشت کی مخصیص احتر ازی نہیں ہے بلکہ معظم منافع کی وجہ ہے ان کی مخصیص کی ٹنی ہے البیتہ اس کے بالوں سے موز وں اور جوتوں کے سینے کی اجازت فقہاء نے بصر ورت وی ہے۔

مسا اهل بسه لغير الله جوجانور غيرالتدكانام لے كرون جائے يا بكرا، مرعا بمجھزا، سائد كسى شهيد، بير فقير كمزاريرياديوى و بوتا کے نا مزوکرویا جائے تا کہ یہ بزرگ خوش ہوکر مراد بوری کر دیں۔حاجت برآ ری کر دیں جیسا کہ جابل نذر و نیاز میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔توایسے جانورا گرچہ اللہ کانام لے کرذ کے بھی کئے جانعیں تب حرام ہی رہتے ہیں اور یہ بھی مسا اہل میں مستحجے جانعیں گ البته اس طرح نا مزد کرنے سے بعد اگر کسی نے بعد میں توبر کی تووہ جا نور پھر حلال ہوجاتے ہیں۔

غیر اللہ کے نامز و جانوروں کی حرمت:.....بعض لوگ سانڈ وغیرہ کومااهل میں داخل نہیں جھتے بلکہ بچھلی آیت کلواممافی الارض حلالاً میں داخل کرتے ہیں اور اسکے استعال کی اجازت ویتے ہیں یا آیت سابقہ کے شان زول پر خیال کرکے جب سانڈ کی تحریم کی ممانعت کئی تھی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ حلال ہونا جا ہے ۔ دوسرے یہ کہ جلال محقق اور دوسرے تمام مفسرین نے ما اھل كي تفيير خاص ماذبع كي ساتھ كى سے معلوم ہوا كەسرف ند يوحيل اسم فير الله جانورمرا د ب مساذكر على اسم غير الله جانوراس ذيل مين نبيس آتا - حالا نكه بيدونوں باتنس سيحيح نبيس بيں - كيونك اول آيت ميں تحريم كامطاب بيتھا كه ايسافعل كرنا مثلاً ساندُ وغیرہ جیموڑ نا جس ہے حرمت ہیدا ہوجائے جیج نہیں ہے کیونکہ اول آیت میں تحریم کا مطلب بیتھا کہ ایسافعل کرلیا تو خودوہ سانڈ حمرام ہو چائے گا۔ نیز کفار کی تحریم تعظیمانتھی جس کی ممانعت کی گئی تھی اور بیحرمت نجاسة ہے۔ نیز کفاراس حرمت کو دائمی بمجھتے تھے اور بیتحریم تو بہ ے اٹھے جاتی ہے بعنی توب سے بہلے سانڈ وغیرہ حرام تھااور بعد توبحلال ہوجاتا ہے۔ یہتو پہلی یات کا جواب ہوااور دوسرے استدلال کا جواب بیہے کہ مسا اہل کے دوفرو ہیں ایک مذبوحہ کی اسم غیراللہ کہ جا لمیت میں اس کا زیادہ روائ تھا۔ عام مفسرین نے اس کے اس کو

آ بت ما كده سے تا سر : .... نير سوره مانده كي آيت ما اهل ك بعدماذبح على النصب كي تصريح خود بالارى ب ک میا اهل ہے مراومیا ذہبے بین ہے ورز تکرار ہوجائے گا بلکہ ایک فرومیا ذہبے کوئلیحدہ بیان کردیا گیا ہے۔ اب رہ کیا دوسراف دیڈور التسميه ميا اهل عدم اوصرف يبى فروج وگا خلاصه بيركم غسرين كايك فروفر كركرنے دوسراا زم نيين آتا بلك زيادہ سے زيادہ ا کے فردگی تخصیص اور دوسر ہے فرد سے سکوت لا زم آتا ہے لیکن مندرجہ بالا وجوہ ودلائل سے بیعدم و کر مدم وجود توسلزم نہیں جہ جانئیلہ ذ گرندم کوشگرم ہو۔

تقسير احدى كاجواب: ......قسيرات احمدى كيمبارت الله ليخ مفيدا حتى بيس بكنودان كيمنبيه كي تفت تك مطابق صرف ایصال ثواب کی غرض ہے وہ اس کی اجازت ویتے ہیں۔لیکن بغیر ایصال ثواب کے ووجعی حلال نہیں سمجھتے۔اب دیکھنا عوام کے تعل کو ہے اس سے با سانی اس اگر مگر کا فیصلہ ہوسکتا ہے۔ چنا نجے عوام کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی اس جانو رکوان سے دو گئی قیمت ہے لینا جا ہے کہاس جانور کی بجائے دوگنی رقم کا ایسال تو اب کر دیا جائے تو غالبًا وہ اس تبادلہ کو باعث نارانسکی بلکہ باعث تباہی مجھتے ہوئے اس برآ مادہ نہ ہوں محے۔اس ہے فسادنیت وعقیدہ معلوم ہوگیا۔اس لئے بقول ملاحیون بھی بیہ جانور، حدود جواز سے خارج بی رہے۔ چنانچےرد مختار وغیرہ کتب فقہ میں تصریح ہے کہ اگر کسی حاتم کے آنے پربطور بھینٹ کوئی جانور ذیج کیا جائے اگر چہ اس پراہتہ کا نام لے کر بی ذبخ کیا گیا ہوتب بھی وہ مااھل میں داخل ہو کرحرام ہوجائے گا۔

**اضطراری حالت اور نشرعی رخصت: ....... په بیان تومجرمات اختیاریه کا تفاره اب ری اضطراری حالت که انسان** بلاکت کے قریب بہنے جانے جس کی حدیعض کے زویک میں روز بیل کیاں سے یہ حلال کھانا یانی نہ ملنے ہے اگر بلاکت متبقن ہوجائے تو بلاتحد بدان ترام چیزوں کے برسنے کی اجازت ورخصت ہوج نے کی عیسر ماغ ولا عاد کی تفید میں اختا ف رائے تا جاچکا ہے۔الیت اس بارہ میں بھی اختلاف ہے کہ رخصت کی حیارتسموں میں سے بیٹس قسم میں داخل ہے۔امام شائعی کا قول اور امام الو یوسف کی روایت رہے کہ حالت اکراہ کی طرح اس میں بھی رخصت حقیقیہ ہے۔ یعنی حرمت باتی رہتے ہوئے کھانے کی اجازت دی کی ہے۔ چنانچیا کرکونی صبر کرلے اور جان دیدے تو گنهگار میں ہوگا بلکہ مَاتَ شہید اکا مصداق ہوگا اور ان اللہ عفور رّحیہ بھی اس ط ف مشير ہے۔ کیونکد مغفرت حرمت ہرولالت کرتی ہے اور اکثر علانے حنیہ اس کورخصت مجازیہ کی دوسری قسم میں داخل کرتے ہیں تین رخصت کے بعداس میں حرمت بالکل تہیں رہتی جتی کہ اگر کوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھانے بغیر جان وید ہے قومات اٹٹھا کا مصداق موكا - جياكة يتوقد فيصل لكم ماحرم عليكم الامااضطرر تم عيم يمجمين تاعدر بان الله غفور رحيم توممنن ہے کہ اپنے اجہتاد ہے اضطرار تبحویر کرنے میں اس سے ملطی ہوگئی ہویا کھانے کی مقدار میں جو بقتر رضر درت ادر سدر من ہوئی جا ہے۔ ہوً ٹی ہو یا کھانے میں النذاذ ہو گیا ہو۔ان وجوہ ہے مضطر کواظمینان دلایا گیا اور سلی دی گئی ہے کہ کھیرائے کی بات نہیں ہے۔ ٹی اجملہ یہ ُوتا بيان بهم معا**ف** كُردين كُنه ـ

لذاكذياعث شكر بول تو نعمت بين السسسة يت كلوا من طيبات الع معوم الأحستلذات الدينات اً لرحق تعالیٰ کی محبت اور شکر گزاری کے باعث ہو جا نمیں تو یقیینا مستحسن ہو جا نمیں گی۔ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَآ اَنُوْلَ اللهُ مِنَ الْكِتْبِ السَّشْتَجِلَ عَلَىٰ نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ الْيَهُوهُ وَيَشُتَرُونَ بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا لَمْ مِنَ الدُّنيا يَاجُدُونَهُ بِنَهِ مِن سَفْلَتِهِمْ فَلَايُظْهِرُونَهُ حَوْفَ قَوْتِهِ عَلِيهِمُ اللّهُ يَوْمَ اللّهُ يَوْمَ الْقَيْمَةِ عَطَبًا عَلَيْهِمُ وَلَايْكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ عَطَبًا عَلَيْهِمُ وَلَايُرَكِيهُمْ مُ اللّهُ يَوْمُ اللّهُ يَوْمُ اللّهُ يَوْمَ اللّهُ يَوْمَ اللّهُ يَوْمَ اللّهُ يَوْمَ اللّهُ يَوْمَ اللّهُ يَوْمَ اللّهُ يَكُمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِمُ مَا يَلُولُونَ فِي اللّهُ يَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى النَّالِ هِوَيَهِ اللّهُ يَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَلْ اللّهُ وَيَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّالِ هِوَيَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّالِ هِوَيَهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مستخفیق و ترکیب: ۱۰۰۰۰۰۱۷ السنادیا توفی الحال کھا تا مراوئے جیسا کہ یا کیلوں مضارع کی حالیت پردلالت کرتی ہے مراد شوتیں ہیں جو نارجہ نم کا سبب ہوں گی۔ یا استعارةُ ایسا کہاہے اور یا آخرت میں کھا نا مراد ہے بعنی لایسا کیلون فی الا بحرة الا الناد. پین اکبراس سم کی آیات ہے آخرت کی سزاو جزاء کے عین اعمال ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

عسط جلال محقق نے استعارہ عن الغضب کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ دکام ناراضگی کے دفت کلام سے اعراض کیا کرتے ہیں ۔ ولهم عذاب بيأ خروى حالت كابيان ہاور اولئك الذين اشتروا سے دنياوى حالت كابيان ہے۔ فما اصبوهم تعجب كے لئے د وصیعے وصع کئے تحیے ہیں۔ ما افعل اور افعل بداس میں ماتامہ مرفوعہ ہے۔ بنا بزا بتداء کے اور شر اھر ذا ناب کی طرح اس میں محصیص تعلیم کے لئے کرلی کی ہے یاما استفہامیہ ہے اور ما بعداس کی خبریا صلہ ہے اور خبر محذوف ہے۔ای شیء عظیم.

تعجیب للمؤمنین مفسرعلام نے بیتوجیداس کے کردی ہے کہ تعجب کی اسنادس تعالیٰ کی طرف یاعثِ اشکال نہو۔الکتاب، اول سے مرادتورات اور دوسری سے مراوقر آن کریم ہے۔ احتلفوا ای تحتلفوا عن طریق سلوک الحق فیها.

ر لبط :..... بہلی آیت میں محر مات حسیہ کا بیان تھا۔ان آیات میں محر مات معنوبیہ کا بیان ہے یعنی یہود کا اخفاء حق اور رشوت ستاتی كرنامقصودمسلمانول كوان سے بيخ كالعليم ديتاہے۔

شاكِ مزول: .... باب النقول من تعلبي نے بطریق کلبي ابوصالح ابن عباس تي کی ہے کہ بير آيت ان علائے يہود کے باب میں نازل ہوئی ہے جوایئے عوام ہے رشوتیں وصول کرتے تھے اور بیامیدنگائے ہوئے تھے کہ آنخضرت ﷺ ان میں معوث ہول کے سیکن جب آپ تو م عرب میں مبعوث ہوئے تو اپنے ہدایا اور نذ را نوں کی انہیں فکر دامن گیر ہوئی اور سنگے آنخضرت ﷺ کے اوصا ف مذکورہ فی التوراۃ میں تبدیلی کرنے ،اس پر بیآ یات نا زل ہو تنیں۔

﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ : . . . . تاريخي شهاوت پيه ہے كەفتنە وفساد كى جز ہميشه علماء سور ہے ہيں : قر آ ن مجید میں علائے یہود کی ان برائیوں کوذ کرکر کے مسلمانوں کو تنبیہ کرنی ہے کہتمہارے علیاء میں پیزرا بیان نہیں ہوئی جا ہمئیں ورنہ ہے سلماء سوءعوام کو لے ڈو بیں گے۔ کیونکہ تمام اصلاح وفساد کی جڑیہ خواص ہوتے ہیں۔ سلائے کتاب نے حلال وحرام کے ہارہ میں طرح طرح کی پابندیاں عائد کر دی تھیں ۔ کتاب اللہ سے علم عمل کوڑ ک کر سے دنیا دی طبع سے احکام الہی میں تحریف کر سے حق کوشی اور حق فروشی كرتے تھے عوام اینے پیشواؤل كى بے مجھاندهى تقليدكرتے في الحقيقت اختلافات ہميشہ جہالت اور طن وحمين سے بيدا ہوتے ہيں .. جہاں علم اللی کی حقیقی روشنی سامنے آ جائے وہاں اختلا فات کے تمام بادل حیث جایا کرتے ہیں لیکن جولوگ کتا ب اللی کے نزول کے بعدبھی اتہی گردہ بندیوں اورتفرقہ بروری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اورا لگ الگ یارٹی بندیاں کر کے اپنی وحدت یارہ یا رہ کر ہیٹھتے ہیں تو وہ '' شقاق بعید''میں تم ہوجاتے ہیں یعنی ایسے گہرےاور دور دراز غاروں میں کھوجاتے ہیں جن ہے آئبیں بھی نکلنا نصیب تبیں ہوتا۔ بلکہ جس قدر ہاتھ یا وُں مارتے ہیں اور زیاد ہ حقیقت سے دور ہوتے جاتے ہیں۔

لَيْسَ الْبِرَّ إَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمُ فِي الصَّلوٰةِ قِبَلَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغْرِبِ نَزَلَ رَدا عَلَى الْيَهُوٰدِ وَالنَّصَارَى حَيُتُ زُعَمُوا ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ وَقُرِئَ الْبَارُّ مَنْ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْكِتَابِ آي الْكُتُبِ وَالنّبيِّنَ \* وَاتَّى الْمَالَ عَلَى مَعَ حُبّه لَهُ ذُوى الْقُرُبِي الْقَرَابَةِ وَالْيَتَامِي وَالْمَسْكِينَ وَابُنَ السَّبِيُلِ لا المُسَافِرِ وَالسَّآئِلِينَ الطَّالِيئِنَ وَفِي فِكِ الرِّقَابِ ﴿ الْمُكَاتِينَ وَالْاسْرَى وَ اَقَامَ الطَّلُوةَ وَالَّى الزَّكُوةَ ﴾ الْمَفُرُوضَة وَمَا قَبْلَهُ فِي التَّطَوُّ عِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾ الله أو النَّاسَ وَالصَّبِرِيْنَ نَصَبُ عَلَى الْمَدُحِ فِي الْبَأْسَاءِ شِدَّةِ الفَقْر وَالصَّرَّاءِ المَرْضِ وَحِينَ الْبَأْسِ طُ وَقُتَ شِدَّة الْقِتَالِ فِي سبِيْلِ الله أُولَيْكَ المَوْصُوفُون بِمَا ذُكِرَ الَّذِينَ صَدَقُوا طَ فَيْ إِيْمَانِهِم أَوْ اِدْعَاءِ الْبِرّ وَأُولَيْكَ هُمُ المُمتَقُونَ ﴿ عِنهِ اللَّهِ ]

تر جمید: ..... کیجیدسارای میں نبیس ہے کہتم اپنا مند(نماز میں )مشرقی سمت کرلو یا مغربی سمت ( یہود و نصاری کا عقاد کہی تصا-اس کے خلاف بیآ یت نازل ہوئی ) کیکن کمال ہے ہے( لیعنی کمال والاا کی قر أت میں ہو کی بجائے سار پڑھایا گیا ہے ) کہ جوشنص اللہ تعالیٰ پر یقین ر کھےاور قیامت کے دن پراورفرشتوں ہراورتمام کتابوں ( کتاب جمعنی کتب )پراور پیٹیبروں پیاور مال دیتا ہوالقد تعالیٰ کی محبت میں (علی مجمعی مع )رشته دار دن کو (قوبی مجمعن قرابت )اور چیموں اورمحاجوں، مسافروں بسوال کرنے دالوں کیاہ رگر دان (حجر انے ) میں (مکاتب اور قیدی کی )اور نماز کی پابندی رکھتا ہواورز کو ہ بھی اوا کرتا ہو( ز کو ۃ فرمنی مراہ ہےاوراس سے پیلے غلی مسد قات تھے )اور جوابیے عہدوں کو بورا کرنے والے ہوں، جب کے گوئی عہد کر لیس (اللہ سے یالوگوں ہے )اورمستقل مزاج رہے والے ہوں (الصبويين منصوب علی المدح ہے) تنگدی (شدت فقراور بیاری (مرض) میں اور معرکۂ جہاد میں ( قنال فی سبیل اللہ کی شدت کے وقت ) پیلوگ (جو مذکورہ اوصاف کے مالک میں ) سیجے ہیں (ایمان میں یادعویٰ میں )اور یہی مقی میں (اللہ سے اور الے والے \_)

شخفین وتر کیب: .....البر بندیده تعل المکتب مین مفسر نے الف لام کے جنسی ہونے کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ یون بر کیب : ... على حبه موضع حال من ب قبل المشرق و المعرب ان دوسمتول كي تسيص مقصود بين به بلك فيم سمت مراد براور البويين الف لام جنسی مفید قصر ہے لیعنی وین کا تمام کمال سمجھاس اشتغال بالقبلہ میں منحصر نہیں ہے اس سے بھی بڑے بروے کام کرنے ہیں۔ ولكن البر مين منس نے مضاف محذوف ما تاہے۔ای دوالبو یایوں كہاجائے ولكس البر برمن امن المنے له كی همير مال كی طرف راجع ہے یاانٹد کی طرف یاایتاء کی طرف راجع ہے۔

ذوی القربی عام اس سے كرقر ابت ميں مودت مويا قرابت ميں رحم ـ يسامى ب باب نابالغ بچركو كہتے ہيں اور لغت ميں انسان تے ہے باپ بچہ کواور جانو روں میں بے مال بچہ کو کہتے ہیں۔مساکین جس کے پاس کھ ند ہوسائلین ماشکنے والامحتاج ہوں یاند ہوں۔ ابن السبيل جمعى ملازم السبيل مهمان يامسافركوكيت بين -اتسى الزكونة اس سے بہلے اتسى المعال بين صدقات على كابيان ان كابتمام ثمان كے لئے مقدم كيا كيا ہے۔العنبوين تقديرعبارت اس طرح مى احدح واحد المصابوين يہ جمله كاعطف جمله پر ہوجائے گااورابیا کرنا مزیدا خصاص کے باعث ہوا کرتا ہے جس طرت صفات منقطعہ میں نصب علی المدح ہوتا ہے۔معطوف میں بھی نصب على البدح موتا باوراس مقدر كاحذف واجب موتاب الباساء اورفقر مال من موتاب ضواءاور مرض من من مواكرتاب ـ والمعوفون سابقہ طرز کے مطابق او فی تہیں کہا۔وجوب استقراروفا کی طرف اشارہ کرنے کے لئے۔

حيسن البساس بيترقى من الا وني الى الاعلى ب\_ كيونكه صبرعلى الفقر سے براھ كرعلى المرض موتا ہے اور صبر على المرض سے براھ كر صبر على القتال ، وتا ہے۔ای لئے باساءاورضراء کے ساتھ فی ظر فیہ استعال کیا۔ یعنی جب تک ان دونوں کا اشتعال اورا صاطر فیت کی طرح نہ ہوتابل مدے نہیں تھوڑی بست تکلیف تو ہرا کے کو ہروقت ہوتی رہتی ہالستہ جنگ کی ہولنا کیوں پر صبرتھوڑی در بھی کافی ہے۔اس لئے لفظ حین استعال کیا کیونکہ پیجالت دائمی ہموتی ۔

**ر لیط** : .....سور ہٰ بقر ہ کے نصف اول لیعنی سوا بارہ اول میں زیادہ تر روئے بخن منٹرین اور مخالفین کی جانب تھی۔ کہیں کہیں مسلمانوں کوجھی خطاب کیا تھیا ہے۔لیکن آئندہ بقیہ نصف سور ۃ میں مقضود زیادہ ترمسلمانوں کواصول وفروع کی تعلیم ویٹا ہے۔ ٹوضمنا لہبیں خطاب کا فروں کو بھی ہوجائے ۔ چنانچیاس آیت میں تمام ابواب بر کا ایک جامع اور اجمالی عنوان قائم کرویا گیا ہے اور پھر آخر سورت تک ان بی عنوانات کی تفصیلات آتی رہیں گی اور طرزعنوان میں بیاطافت اور خو لی رکھی ہے کہ گذشته مسئلہ تحویل قبلہ پر بھی ملک ہی تعريض ہو گئی۔

شان نزول: .... باب النقول مين قنادة سے روايت ہے كه يهود كا قبله مغرب بيت المقدس تھا اور نصاري كا قبله مشرق بیت المقدس (اور دہ ای کو حالص براور قابل نخر سمجھتے تھے ) اس پر بیآیت نازل ہوئی ہے۔امام زابدیہ کہتے ہیں کہ بیآیت غزوۂ خند ق کے موقعہ پر نازل ہوئی جبکہ سلمانوں پریہاں تک ٹنک وی ہوئی کہ مدینہ میں قبط اور سخت گرمی تھی جتی کہ بعض حضرات کوایک ایک : غة كي المحمد المعرب نه والياب المدين براوك نكل بزيد

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . . اسلام ہے بہلے عالمگیر مذہبی گمراہی : . . . . . . . فاص طور پران دوسمتوں کا ذکراس لئے کیا ہے کہ تحویل تبلہ کے وقت یہود ونصاری کی تمام تر بحث صرف اسی میں رہ گئی تھی۔ بلکہ نزول قرآن کے وقت و نیا کی عالمگیر ندہبی گمراہی یمی تھی کہاوگ مجھتے تھے کہ دین ہے مقصود تحض شریعت کے ظواہر ورسوم ہیں اور امہی کے کرنے نہ کرنے پرانسان کی نجات وسعادت کا دارد مدار ہے۔اس کئے قرآن اعلان کرر ہاہے کہ اصل دین غدا پر تی اور نیک کرداری ہے۔ شریعت کے طاہری رسوم واعمال بھی اس کئے ہیں کہ بیمقصود ممل طریقہ پرحاصل ہو۔اس کئے جہاں تک دین کاتعلق ہے ساری طلب مقاصدی ہوئی جا ہے نہ کہ و سائل کی ۔مثلا کمال نماز ہے استیقبال قبلہ اس کے شرا نظ وتو ایع میں ہے ہے۔ نماز ہی کی وجہ ہے اس میں بھی حسن وخو بی آ گئی ہے ، اس طرح اکر نماز مشروع نہ ہوتی تو کسی خاص سمت منہ کرنے کی فضیلت بھی نہ ہوتی ۔ پس ہیکس درجہ حیرت آنگینر بات ہوگی کہ نماز کی تو خبرتہیں کیکن سارا ز ورتمام ترقوت ایک ذیلی اور فروعی مسئله پرخرج کی جار ہی ہے۔

م خدا برستی: ..... تی خدا برس نیک عملی کی زندگ سے حاصل ہوتی ہے۔اصل شئے دل کی باک عمل کی نیکی ہے۔ باتی ووسری ظاہری چیزیں ای مقصد کے تابع ہیں۔ چنانچے شریعت میں کل احکام کا حاصل تین باتیں ہیں۔عقائد،اعمال،اخلاق، باتی تمام جزئیات ان بی کلیات اور ابواب کے تحت آجاتے ہیں۔اس آیت میں ان تینوں اصول کی بڑی بڑی شاخیں و کر کردی گئی ہیں۔اس كَ بِيرَ بِتَ بَصِيمُ مُجَلدً 'جوامع الكلم' 'ب- چنانچارشادنبوى اللي الله الله عَمِلَ بِهالِهِ الله فَفَد استكمل الإيمان.

جیر ابواب بر: .... اس تیم چھابوابر بیان کئے گئے ہیں اول ایمان ہے جس کے پانچ معتی ہیں۔(۱) ایمان باللہ (۲) ایمان بالیوم الآخر (۳) ایمان بالملائکه (۴) ایمان بالآب (جار کتابین مشهووا در سوصحیفے بایں تفصیل کے بچاس حضرت شیث کو، تىس (٣٠) حضرت دريس كو، دس (١٠) حضرت آ وم كو،اور حضرت ابرا بيم كو، يا كل بيس حضرت ابرا بيم كو ( ۵ )ا يمان بالإنبياء ( جن نی تعدادا یک لاکھ چوہیں ہزار یا دو لاکھ چوہیں ہزاریا کم وہیش ہے۔ای طرح رسولوں کی تعداد کم وہیش تین سوتیرہ ہے،لیکن اہل کتاب نے ایمان کی ان تمام وفعات کا کھل کرخلاف کیا ہے اور سب باتوں کی دھجیاں بھیر دی ہیں۔حالانکہ اصل فکران اہم اور بنیا دی باتوں کی ہوئی جا ہے تھی۔

عور تیں رسول اور نبی ہیں ہومیں:..... باتی رسولوں کی بجائے نبی کالفظ ذکر کرنے میں تعیم کی طرف اشارہ ہے یعنی سب پرایمان لانا خواہ رسول بھی یا صرف نبی اور جمع مذکر سالم کے صیغہ ہے استعمال کرتا اس پر مشیر ہوسکتا ہے کہ نبوت مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ بعض نے حضرت حوا اور سارہ حضرت موکی وعیسی علیهم السلام کی والدہ ان چارعورتوں کو نبی مانا ہے۔ بیر آیت ان پر رد ہے چانچ و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا النجے اس مئلہ پرصاف روشی پڑتی ہے۔

اصل اعتبار معانی کا ہے نہ کہ صورت کا اور بالذات محبت اللّٰد کی ہونی جا ہے: البر المنح كے لطائف ميں سے يہ ہے كه صورت كا عتبار بدون معنى كے نبيس ہواكر تاہے واتسى الممال على حبه مين شمير كامرجع اگر مال ہوتو مال کی مطلق محبت کا جواز نکلتا ہے اور مرجع اگر اللہ ہوتو طریق عشاق کی طرف اشار ہ ہے کہ مقصود بالذات ان کے نز دیکے صرف اللہ ک محبت ہوتی ہے دوسری چیزوں کی محبت اصل نہیں ہوتی صرف عارضی ہوتی ہے۔

يَ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ مُرِضَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْقَتْلَى " وَصْفًا وَفِعُلَّا ٱلْحُرُّ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَلَايُـقَتَلُ بِالْعَبْدِ وَالْمَعَبُـدُ بِالْعَبُدِ وَالْاَنْثَى بِالْاَنْثَى ۚ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بِهَا وَاَنَّهُ تُعْتَبُرُ الْـمُمَائَلَةُ فِي الدِّيْنِ فَلَايُقُتَلُ مُسَلِمٌ وَلَوُعَبُدُابِكَافِرٍ وَلَوُحُرًّا فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنَ القَاتِلِيُنَ مِنْ دَمِ أَخِيهِ المَقْتُولِ شَىيَةٌ بِـانَ تُرِكَ الْقِصَاصُ مِنْهُ وَتَنْكِيرُ شَيْءٍ يُفِيُّدُ سُقُوطَ الْقِصَاصِ بَالْعَفُو عَنُ بَعْضِه وَمِنَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَفِي ذِكْرِ آخِيهِ تَعَطَّفْ دَاعِ إِلَى الْعَفُو وَإِيْذَانَ بِأَنَّ الْقَاتِلِ لاَيَقُطْعُ أُخُوَّةَ الْإِيْمَانِ وَمَنُ مُبُتَدًا شَرُطِيَّةٌ أَوُ مَوْصُوْلَةٌ وَالْحَبَرُ فَاتِبَاعٌ أَيْ فَعَلَى ٱلْعَافِي إِتَّبَاعُ الْقَاتِلِ بِالْمَعُرُوفِ بِاَنْ يُطَالِبَهُ بِالدِّيَةِ بِلَا عُنُفٍ وَتَرْتِيُبُ الْإِتَّبَاعَ عَلَى الُـعُـفُـوِ يُفِيُدُ إَنَّ الْوَاحِبُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافعِيُّ وَالثَّانِي الْوَاحِبُ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ بَدَلٌ عَيْهُ فَلَوُ عَـفَا وَلَمُ يُسَمِّهَا فَلاَشَىٰءِ وَرَجّحَ وَ عَـلَى الْقَاتِلِ أَذَاءٌ لِلدِّيَةِ اللَّهِ اِلَـى الْعَافِى وَهُوَ الْوَارِثُ بِإِحْسَانِ ۗ بِلاَ مَطُلِ وَلَا بَخُسِ ذَلِكَ الحُكُمُ الْمَذُكُورُ مِنْ جَوَازِالقِصَاصِ وَالْعَفُوعَنَّهُ عَلَى الدِّيَةِ تَخْفِيفٌ تَسْهِيلٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴿ بِكُمْ حَيُثُ وَسَّعَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَحْتُمُ وَاحِدا مِنْهُمَا كَمَا حَتَمَ عَلَى الْيَهُوٰدِ القِصَاص وَعَلَى النَّصَارَى الدِّيَةَ فَمَنِ اعْتَدَى ظَلَمَ الْقَاتِلَ بِأَنَّ قَتَلَهُ بَعُدَ ذَٰلِكَ أَي الْعَفُو فَلَهُ بَعَذَابٌ الْيُمْ ﴿ مِهِ اللَّهِ مُولِلَّمْ فِي اللَّاحِرَةِ بِالنَّارِ أَوِ الدُّنْيَا بِالْقُتُلِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيوةٌ أَيُ بَقَاءٌ عَظِيُمٌ يُّا ولِي الْأَلْبَابِ ذِوى العُقُولِ لِآنَّ الْقَائِلَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُتَقَتَلُ إِرْتَدَعَ فَاحُيني نَفْسَهُ وَمَنُ ارَادَ قَتْلَهُ فَشُرِعَ لَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ ﴿ وَهِ ﴾ ٱلْقَتُلَ مَخَافَةَ الْقُودِ

ترجمہ: .....اے اہل ایمان! مقرر (فرض) کیاجاتا ہے تم پرقصاص (برابر کا قانون) مقتولین کے بارہ میں (برابری وصف کے لحاظ ہے بھی ہواور فعلا بھی ) آزاد آومی (قُل کیا جائے ) آزاد آومی کے بدلہ (اور غلام کے بدلہ لل نہ کیا جائے ) اور غلام غلام کے بدلہ

میں اور عورت عورت کے بدلہ میں (اور صدیث ہے معلوم ; وا کے عورت کے بدایش کیا جائے اور بیا کہ وین مما ثفت اور ہم نہ ہے : ونا بھی شرط ہے۔ چنانچیمسلمان اگر چےغلام ہی کیوں ند ہو کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے۔ جا ہے کافر آزاد ہی کیوں نہ ہو) ہاں جس کو ( قاتلین میں ہے ) کیجھ معانی ہوجائے اس کے بھائی (مفتول کے ذون ہے ) کینھ (اس طرح کے قصاص ہے نیج جائے اور لفظ شدی کی نگیر ہے یہ فائد دہوا کہ بعض قصاص اور بعض حصہ داروا رے کی معافی ہے بھی قصاص بالکلید سما قط ہوجائے گاا ورافیظ احیسہ میں معافی یر ابھا رہاہے اوراس پر تنبیہ ہے کہ ارتکاب مل اخوت ایمانی کامنقطع نہیں کردیتااور من مبتدا ،شرطیہ ہے یا موسولہ اوراس کی خبر اغظ ف انساع ہے ) تو مطالبہ ہے ( یعنی معافی وینے والے کو قاتل ہے مطالبہ کا حق ہے )معقول طریقہ بر ( اس طرح کے بغیر زبروی کئے دیت کا مطالبہ کر ہے اورمعانی پراتباع کومرتب کرنے ہے بیفا ئدہ ہوا کہ امام شانعتی کے ایک قول پران دونوں باتوں میں ہے ایک کاوجوب ہے ادر دوسرا قول ان کا بیہ ہے کہ قصائس واجب ہے اور ویت اس کابدل ہے۔ چٹانچہ آئر وارث نے قصاص معاف کردیا اور ویت کی تعیمن نہ کی تو توامل پر کے خہیں آئے گااور یہی ودسرا قول را بح ہے )اور ( قاتل مه عاعلیہ ہیر )ادا کرنا ( دیت کا ) ہے۔اس ( معاف کرنے والے معی وارث ) ئے گئے خوبی کے ساتھ (بغیر ٹال مئول اور کمی کے ) یہ ( مذکور حکم جواز قصاص اور بدل موت کا ) آسانی (سبولت ) ہے تمہارے پروروگار کی جانب ہے(تم پر )اور ترحم ہے(تمہارے ساتھ کہ اس میں تم کوتو سع دیا اورنسی ایک جانب کو واجب قرارتہیں دیا۔ جیسا کہ یہود پر قصاص اورنصاری بردیت لازم کروی تھی ) بھر جو تخص تعدی کرے (قاتل کوظائما فٹل کردے ) بعداس (معانی ) کے تو اس کو برا اور دنا ک عدّاب ہوگا ( آخرت میں تکلیف دہ بشکل جہنم یا دنیا میں بصورت قبل )اورتمہارے لئے قصاص میں بڑا بچاؤ (بقاء عظیم ) ہے۔ا بے بہیم لوگو! ( دانشمندو! کیونکہ قاتل کو جب این قبل ہوئے کا قانون معلوم رہے گا تو وہ ارتکا بیقتل سے بیچے گا۔اس لینے کو یااس نے خود َ وجمی بچالیا اورا بے مقتول کو بھی زندہ رہنے دیا۔ بیقانون تنہارے لئے مشروع کرے ) ہم امید کرتے ہیں کہتم لوّ پر ہیز رکھو گے ( تنل سے خطرۂ قصاص کے ہوتے ہوئے۔)

شخصی**ں وٹر کیپ**: ......سکتب اسل معنی لکٹنے کے جیں لیکن بق<sub>رین</sub> علی الزام اور فرض کے معنی ہوجاتے ہیں۔قصاص ماخوذ ہے قسص الاٹو سے ۔ گویا قاتل ایساراستداختیار کرتا ہے کہ دوسرے اس کا اتباع کرتے ہیں اوراس کے نقشِ قدم پر چلتے ہیں۔قصہ کو بھی قصہ ای لئے کہتے ہیں کہ حکایت محکی عنہ کے تابع اور چھیے ہوتی ہے اور چونکہ قضاص مماثلة کو مصمن ہے اس لئے فی کے تعدیہ ہے استعال ہوا۔ یا فی سبیہ ہو۔القتلی جمع قتیل جمعنی مقتول اور حل جمعنی مفعول بکٹرے آتا ہے۔

و صفًا و فعلا مماثلت اوروصفی که دونول میں اوصاف کے لحاظ ہے کوئی کمی بیشی ندہو۔ جیسے آزادغلام میں اوصاف کا فرق ہے ادرمما ثلت فعلی دونوں کے فعل میں برابری ہو۔ایک نے لموار سے قبل کیا تو دوسراہمی تلوار ہی ہے قبل کیا جائے ایک نے غرق کیا تو دوسرا تبھی غرق کرے۔ بیدائے امام شافعی ،امام مالک اورامام حمد کی ہے۔امام اعظم کی رائے اورامام احمد کی دوسری روایت یہ ہے کہ قصاص صرف آلوار کے ذرابیدلیا جائے گا۔ بیٹ المسنة چنا نیے میں روایت ہے کہ آنخضرت رہے نے ایک میبودی کوایک عورت کے قصاص میں قبل فرمایا ف لا یقتل مسلم. بیشواقع کی رائے ہمتندل بیصدیث ہے لا یقتسل مؤمن بکافر المنح اور حنفید کے نز دیک کا فر ذمی کے بدیے مسلمان کوقصاصاً قتل کیا جائے گا۔البتہ کا فرحر بی یا متنامن کے ہداییل نہیں کیا جائے گا چنانچہ ارشاد نبوی

امام شافعیؓ کی چیش کردہ روایت کا فرحر بی پرمحمول ہے۔ سیاق فی حدیث و لا خوعہد فی عہدہ اس پرولالت کرتا ہے کیونکہ عطف تغامر بردلالت کیا کرتا ہے۔ دم احیہ بتقد مرحذف المصاف ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ مفسر جلال نے اخ کا مصداق مقتول کوقر اردیا ہے بتقد را المقناف سیکن علامہ زخشری صاحب کشاف کی رائے میں اخ سےمرادوالی وم بعنی وارث مقتول ہے۔

ترك القصاص عَفَى بمعنى ترك ليا باورشى مفعول برب چنانج بولتے بين عَفوْتُ السَّبيّ إذَا تُركَّتهُ، حَتّى يَطول ليكن علامہ زخشری کی رائے اس کے خلاف ہے۔ وہ عفی کی بجائے اعفاہ کہتے ہیں۔اس لئے ٹی مفعول مطلق ہوگا کیونکہ عفالا زم ہے پس اس كمعنى بين فسمَن عُفِي لَهُ مِنْ جِهَةِ أَجِيه شَيْ مِنَ الْعَفُو فِولَكَ عَقَالا زم بِاكْر جانى ياجنايت كى طرف متعدى موتا بي توبواسط عن چِنا نُجِيكِها جائے گاغَفُو تُ لِفُلان عَمَّا جني جِياك غفرت له ذنبه ،كباجا تا بـــدفاتباع اى فليكن اتباع.

عنف مجمعن زبردتی \_و سرتیب الاتباع یعی بعض قصاص یابعض در تاءک معاتی پرقصاص کی بجائے اتباع دیہ کی اجازت کاملنا بتلار ہاہے قبل عمد میں صرف قصاص متعلین نہیں تھا بلکہ قصاص اور دیت دونوں میں ہے ایک واجب ہور نہ مطلق معافی کافی نہولی بلکہ ۔ قاتل کی رضا مندی بھی ضروری ہوئی جا ہے تھی۔ بیاما م شافعی کا قول مرجوت ہے۔ دوسرا قول راجح بیہ ہے کہ قصاص علی اسعیین واجب ہے اوردیت ابتدا فواجب بیس بلک قصاص کابدل ب\_اصل کے ساقط ہونے کے بعداس کانمبرا ے گا نصوص صریح بھی اس پردال ہیں۔ المسدية يعنی نصاري برصرف ديت بھی اور بعض کی رائے ہے ہے که دیت اور معاثی دونوں کا اختیار تھا بہر حال قصاص بالا تفاق ان پر

محاس بیں کداہل بلاغت سرو صنتے بیں۔ جلال تحقق نے جواس کی تشریخ فرمائی ہے صاحب خازن کی رائے یہ ہے کہ قصاص بی کے ساتھ یہ نوع حیات مخصوص نہیں ہے ہلکہ تمام جروح میں بھی بعینہ میتقر ہر جاری ہوگی کیونکہ جارح کو جب اپنی یا داش اورانجام معلوم ہوگا تو یقینا وہ جارت ہوئے سے بازر ہے گااور مجروح بھی محفوظ ہوجائے گا۔عبارت قرآئی فسی المقسصاص حیات بنسبت اہل عرب کی عیارت المقتمل المفيى للقتل كي وجيز بهى باور بلائكرارابلغ بهى اورمشمل برضدين بيجس مدكلام كالطف اورحلاوت براه كئ بالفظ حياة میں تنوین تنگیر تعظیم کے لئے ہے۔

ر لط : ..... " ابواب بر" جن كا اجمالي تذكره آيت سابقه مين آچكا ہے اس كى تفصيلى جزئيات كابيان شروع مور ہاہے۔ يہ پہلى جزئی ہے۔

شمانِ نزول: .....سعید بن جبیر سے 'معالم' میں روایت ہے کہاوی وخز رخ ودقبیلوں میں چشمک رہتی تھی اورا یک خاندان دوسرے خاندان پر فضلیت و برتری رکھتا تھا۔ چنانچہ برتر خاندان کا اگر غلام بھی قبل ہوجا تا تو اس کے بدلہ میں آزاومروقل کردیا جاتا۔ عورت مل ہوجاتی تو اس کے عوض مردل کر دیا جاتا اور آزادمرد لل ہوجاتا تو اس کے بدلہ میں دومرد۔اور دومرد کے بدلہ جارمرد لل کئے جاتے ۔غرض اس طرح اپنی برتری کا اظہار کیا جاتا۔اسلامی سیاوات قائم کرنے کے لئے اس آیت میں مماثلت کا تھم ویا گیا ہے۔اور امام زاہدنے ان دوخاندانوں کاوا قعہ ہونضیرا ور بنوقر یظہ سے متعلق کیا ہے۔،

﴿ تشريح ﴾: .... يفسِ انساني كا احترام: .....اس آیت میں قصاص اور اس کے معافی دونوں کے احکام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں تک اول مسئلہ کا تعلق ہے تو قصاص مخصوص ہے صرف قتل عمد کے ساتھ جس میں کسی تیزیا د هار دار چیز سے جان یو جھر کراس طرح مارنا ہوتا ہے کہ اس سے گوشت پوست کٹ کرخون بہد سکے ایسے آل میں حنفیہ کے نزد کی اصل مساوات کھوظ رہے گی۔ یعنی مرد کے بدیے مرد یا عورت کے بدیے عورت یا مرد آزادہو یا غلام جا ہے جاتی قصاص ہو یاعضوی ای طرح مسلمان کافٹل ہویا

المسلمون تتكافواد ماء هم اى كى مؤيد بين ربرخلاف امام شافعي اورامام مالك كے وواس آيت كالفاظ برطا بري نظركرتے موئے فرماتے ہیں کے غلام کے بدار آزاد کونٹس کیے جانے پرصدیث لا یسقتل حوبعماد (رواہ الدار قطنی ) بیش کرتے ہیں اور کاف مسلم کے بارہ میں حدیث لا یہ قتبل ٰمو من بھافر پیش کرتے ہیں۔ا 'ہتہ مفسر علام کے بیان ہے معلوم موتا ہے کہ غورت کے بدل میں مراوکول كرنے ميں حديث مذكور في النفسيركي وجرى شواقع حنفيہ كے ساتھ بيں۔حالا نكيه العبد بالعبد كي طرح آتيت ميں الانشي بالانشي فرماياً ميا ہے۔ جن کا تقاضایہ تھا کہ شواقع نے جس طرح اول جملہ میں مفہوم کا لحاظ کیا ہے دوسرے جملہ میں بھی مفہوم کا انتہار کیا ہوتا اور خلام کے بدله میں آزا و کی طرح عورت کے بدلہ میں مرد کے اس نہ کرنے کو تھی فر ماتے۔ چونکہ کفار ذخی مسلمانوں کی طرح حدود وقصاص کے مُکلّف بین اس کئے حفیہ کے نزویک ان میں بھی ہراہری رہ بکی رجیها کدھدیت قصل مسلما بذمبی سے معلوم ہوتا سے اورشوافع نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ کا فرحر کی کے باب میں ہے جس میں حذہ یہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔

ے خطاب قاتلین کوکیا گیا ہے حالا تک قبل کا ارتکاب تناہ کہیرہ ہے۔اس معلوم: واکم معتزار کار خیال نلط ہے کہ مرتکب کیسہ وائر و ایمان ہے خارج ہوجا تا ہے یا خوارت کابیکہنا کہ ایسا تحص کافر ، و جاتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہوتا ہے کہ قصاص قبل عدمیں متعین ہے۔شواقع کا اول تنحییر بین العفو دالدیت جوجلال محقق نے ذکر کیا ہے دہ سیج نہیں ہے جیسا کہ خود جلال آس کوقول مرجوح قرار دے رہے رہیں۔

قصاص ودبیت کی تفصیل:.....دوسرامئنه آماص کی معانی یا دیت کی تعیین کا ہے۔معانی کی دوصوتیں ہیں۔یا تمام قصاص تمام ورثاء کی طرف ہے معاف کردیا جائے جب تو قاتل بالکل بری الذی ہوجائے گاا دراگر ناتمام معافی ہوجائے تو قصاص ہ ن پچ گیا۔ کیکن اس نسبت سے دیت آجائے گی۔خون بہا جانوروں کی صورت میں ادا کیا جائے سو( ••۱) اونٹ ہوتے ہیں اور نفتری ہوتو ا کی ہزار دیناریا دس ہزارور ہم ایک درہم سوا جارآ ندہے کھڑا ند ہوتا ہے اور اگر بجائے اس شرعی مقررہ خون بہا کے دوسرے سی قسم کے مال میر قاتل اور ور ثاءمنفتول میں باہمی مصالحت ہو جائے جو ہلاوہ اونٹ، انٹر فی ،روپیہے کے دوسری کوئی جنس، نیلہ، کپڑا، کھوڑا، مکان، دو کان ، جائیداد ،سائیل وغیره ہوتپ بھی قصاص ساقط ہو جائے گا اور پیہ طے کردہ مال پااس مال کی قیمت ادا کرئی پڑے گی خواہ وہ مقرر خون بہا ہے زیادہ قیمت کی ہو یا تم کی سب جائز ہے۔البتہ آگر بدل صلح وہی تین چیزیں ہوں تو مقدار میں سابقہ عدد کی پابندی کر تی ہوگی ، نیزفل عمد میں ویت یا مال صلح کی اوا کیکی صرف قاتل کے ذمہ وگی دوسروں کوشر یک نہیں کیا جائے گا البتہ مقتول کے تمام وارثوں پرشری سہاموں کے لیاظ سے قصاص ،ودیت ،بدل سکے کی تقیم ہوگی۔

**ا نسانی مساوات .....اس آیت میں** انسداد برائم کی رعایت ، پھراس میں بھی حد درجه اعتدال اور انسانی مساوات کی انتها ء کروی ہے۔اسلام نے اس بارہ میں شریف ور ذیل ، ان نے ، غلام ، آزاد ، مرد ،عورت ،مسلم ،غیرمسلم اور ذمی کے وہ سار ب ا تنیاز اے ختم کروئے ہیں جن کی وجہ سے انسانی حقوقِ پامال ہررہے تھے۔ انسا نمیت کے ناطےسب برابر ہیں۔ ہاں اکرور ٹا ، مقتول خون بہالینے پر بخوش رضامتد ہوں تو قاتل کی جان بخش ہو عتی ہے۔

آيت ولكم في القصاص المخ من عرفاء ك ليّ ' بنادراتا " كااشاره لما بـــ

كُتِبَ فُرضَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَا حَدَكُمُ الْمَوْتُ أَىٰ أَسْبَالُهُ إِنْ تَرَلَّكَ خَيْرَا الْمُمَالُا إِلْوَصِيَّةُ مَرُفُوعٌ بِكُتِبِ وَمُتَعَلَقُ سِإِذَا إِنْ كَانُتَ ظُرُفِيةً وَذَالٌ عَلَىٰ جوابِها الْ كَانَتُ شَرُطيَّةٌ وَجَوَابُ ال مَحْذُونَ أَي فليُوسِ لِلْوَالِدَيُن والْأَقُرَبِيُنَ بِالْمَعُرُوفُ عَ بِالْعَدُل بِانْ لايزيد عَلَى النَّنُثِ وَلاَيُفْضلُ الْغَنِي حَقًّا مُصْدَرًّ مُؤكَّدٌ لِمَضْمُونَ الجُمْلَةِ قَبُلَةً عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ أَهُ اللَّهُ وَهَـدا مِنْسُوخٌ بِايَةِ الْمِيرَاث وَبِحَدِيْثِ لَاوَصِيَّةً لوَارِثِ رَوَاهُ البَّرْمِدَيُّ فَهَنُ بَدَّلَهُ أَى الْإِيْصَاء مِنْ شَاهِدٍ وَوضَى بَعْدَ مَاسَمِعَهُ عَلَمهُ فَالْمُمَّ أَيُ الايصاءِ المبَدّلِ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُونَهُ ﴿ فِيهِ إِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُصْمِرِ إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ لِقَوْلِ الْمُوْصِي عَلِيُمٌ ﴿١٨١﴾ بِفَعْلِ الْوَصِيِّ فَمُحَازِّ عَلَيُهِ فَمَنْ خَافٌ مِنْ مُوص مُخَفَّا وَمُثَقَّلًا جَنَفًا مَيْلًا عَنِ الْحَقِّ خَطأً أَوُ اِثْمًا بِأَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بِالزِّيَادَةِ عُلَى التُلُبُ أَوْ تَخْصِيُصِ عُني مَثُلًا فَاصُلَحَ بَيْنَهُم بَيْنَ المُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ بِالْاَمْرِ بِالْعَدُلِ فَلَكَ إِنَّهُمْ عَلَيْهِ فَي ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٨٢

ترجمه ..... مقرر (فرض) كياجا تا عيم يرك جب كن كوموت (اسباب موت) آئے بشرطيك بجره مال بھي ترك ميں جيوزا ہو۔ وسیت کرنا (و صید مرفوع بلفظ کتب سے او متعلق ہے اذا کا لیعنی مامل ہے بشر طیکہ ظرفیہ مواور اذا شرطید ہوتو بدال برجواب ہے اور ان کا جواب محذوف ہوگا لیمن فلیوس) والدین اور عزیز وا قارب کے لئے معقول طریقنہ پر (انصاف) کے ساتھ کہ نہ تہائی مال ہے وصیت بڑے یا نے اور نہ مالدارکوتر جیج دی جائے )ضروری ہے (حق مصدر ہے مائل کے مضمون جملہ کے لئے مؤ کد ہے خدا کا )خوف ر کھے والوں پر (بیآ یت منسوقے ہے دوسری آ یت میراٹ یو صب کے اللہ سے اور حدیث لاو صیبة لو ارث سے جس کوامام ترفری نے عل کیا ہے ) بھر جو محقص تبدیل کردے گا اس (وصیت ) کو (خواہ وہ گواہ ہویا منیجر )اس کے من لینے (معلوم کر لینے ) کے بعد تو اس ( تبدیل شدہ وصیت ) کا گناہ تبدیل کرنے والول ہی کوہوگا (اس جملہ میں اسم ظاہر بجائے ممرے استعال کیا گیا ہے یعن علیہ کی بجائے عملی المذين النع فرمايا ہے ) يقيبنا الله تعالى (وصيت كننده كاتول) س رے بي (بنيجر كافعال ہے) باخبر بي (ان كو كيے كمطابق بدلد ملے گا) ہاں جس تخص کو دسیت کرنے والے کی طرف ہے اند بیٹہ ہو( لفظ منوص مخفف اور مشدو دونوں طرح پڑھا گیا ہے) کسی بےعنوانی کا ( حق سے خطا کی طرف میلان کا) یاسی جرم کار تکاب کی تحقیق معلوم ہوئی ہو ( کہ جان کر ثلث مال سے زائد وصیت کی ہویا مالدار کی سختسیص ہو۔ مثلاً ) مجر میخنس ان میں باہم مصالحت کرا دے ( لینی وسیت کنند داور جس کے لئے وصیت کی کئی دوٹوں کوانصاف کا مشور ہ د ہے ) تو اس برکوئی طمناہ تبیس رہا( اس بارہ میں )واقعی القدتو معاف قر مادینے والے بیں اور رحم فر مانے والے ہیں۔

معتقبين وتركيب: .....اى سبابه يعن عبارت بتقدير المناف ب- حيو ااس مين اشاره بكه مال وصيت طال طيب ہوتا جا ہے کیونکہ خبیث مال کی وصیت عناہ ہوگی اورواجب الرد لیعض کی رائے ہے کہ خیر سے مراو مال فکیل ہے۔ چنا نجیقر آن کریم میں اكثر المعني مين استعال، والمصمثاني (١) وما تنفقوا من خير اور (٢)وما انفقتم من خير (٣) وانه لحب المخير لشديد. العلن بعض کا خیال ہے کہ مال کتیر مراد ہے۔ چنا نبحہ این ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جنٹر ت ملی کے ایک غلام کے پاس سات سودرہم تھے۔ اس نے وصیت کا اران سیاتو آپ نے اس کومنع فرمادیا کہ بیرمال کشیز میں ہے جس کا حکم آیت میں ہے۔ای طرح ایک صحابی سے پاس تین ہزاررو بے نتھ،اورعیال بھی کثیر تھی انہوں نے وصیت کرنی جا ہی ہوگی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بید مال کثیر نہیں ہے۔اس ہے یہ معلوم ہوا کہ مال کی کٹر ت وقلت اضافی ہے حالات اور اشخاص کی وجہ ہے مختلف ہو عتی ہے۔

الموصية چونكه مصدر ہے اور فعل وقاعل میں مقعول كا فاصل بھي ہوگيا ہے۔اس لئے تاتا نيے كے باو جود فعل كو غركر لا ناجائز ہے اس ے سلے اذا کے متعلق جلال تحقق نے ووصور تیں ذکر فر مائی ہیں (۱)اذا ظرفیہ یعنی مصمن معنی شرط کونہ ہو۔ ای کتب علیہ کے ان يو على احد كم وقيت حيضور الموت (٢) إذا شرطيه لين ظرفيت مصمن معنى شرط موراس صورت مين دوشرط جمع مون كي اور ووتوں کا جواب محذوف ہوگا جس پرلفظ وصیت وال ہوگا دوتوں کا جواب فسلیسو ص محذوف ہے۔غرضکہ مفسم علام نے تیمن بایٹس ہتلالی عا ہی ہیں۔ایک لفظ و صیبة کا کشب سے مرفوع ہوناا ور دوسرے اخا کا اس میں عمل کرنابشر طیکہ ظر فیہ ہواورا گرشر طیبہ ہوتواس کے جواب پردلالت كرنا تيسرے جوابان بردلالت كرنا \_ كتب اوراس كے فاعل وصية ميں دوجيك شرطيه معترضه بيں \_ حسف ماقبل كامضمون جمله "كتب عليكم" ہے جس میں سوائے حقیقت كے دوسراا حمّال نبيں ہے اس لئے مفعول مطلق مؤكد لنف ہوگيا۔ هذا منسوخ يعني صرف تحكم منسوخ ہے تلاوت منسوخ نبیں ہے۔ چنانچا مام بخاری نے جوروایت بیش کی ہے یا دارمی نے حسن وعکرمیہ وقارہ سے جوروایت کی ہے وہ اس کی مؤید ہیں۔ صدیت لاو صیبة لمو ارث کے بارد میں بروایت ابودا فزر، ابوا مار قرماتے ہیں کہ بیالفاظ میں نے حجة الوداع کے خطبہ میں آپ بھٹے کی زبان مبارک سے سنے ہیں۔اورلباب میں دارفطنی کی روایت امام شافعی سے میہ ہے کہ وہ اس متن کومتواتر مانتے میں اور صاحب کشف کی رائے بھی بہی ہے کہ بیروایت متواتر کی توت میں ہے۔ جسنسف مطلقاً میلان کیکن بہال علطی سے میلان مراو ہے۔ بقرینہ مقابل - کیونکہ اثم بالقصد گناہ کو کہتے ہیں ۔خوف وہ انقباضی حالت جومتو قع شرکی وجہ ہے پیدا ہو جاتی ہےاوروہ تبھی معلوم الوقوع بھی ہوتا ہے۔

او تسخصیص غنی ریاکاری اور نام ونمود کی وجهے زمانة جابلیت میں والدین جیسے اقارب کولوگ فراموش کردیتے تھے اور اغنیاء اجانب کے بارہ میں وصیت کر جاتے تھے۔ای تتم کی دوسری باعتدالیاں بھی کرتے تھے۔اس کے مفسم محقق نے مثلاً کہا ہے۔ ربط: .... بہلی آیت میں جان ہے متعلق احکام کاذ کر تھا۔ اس آیت میں مال ہے متعلق احکام کابیان ہے۔

شان نزول:.....ن مانہ جاہلیت میں ریااور نام وخمود کے لئے اپنے اموال کی وصیت اجانب اور اغتیاء کے لئے کر کے اقربا اوروالدین کمحروم کر جایا کرتے تھاس آیت وصیت میں اس کی اصلاح کی گئی ہے۔

الشری کے انتراکے کے است میں رشتہ واروں کے ساتھ سلوک : است عاصل اس مالی انتظام کا یہ ہوا کہ مرنے واا؛ اپنے تہائی مال ہے اپنے رشتہ داروں کے متعلق جتنا جس کو مناسب سمجھے وصیت کرجائے ان کو بالکلیہ محروم کر کے غیر مستحقین کو مال انا دینا سخت ناانصافی ہے،ایک توان کے مرنے والے عزیز کاصد مہ پھر فی الجمله اس کی مکافات تھوڑے بہت مال سے ہوجاتی ،اس سے بھی مر ورئے گئے۔مصیبت بالائے مصیبت اور مفت خورول کو میضے بنھائے مفت کی دولت ہاتھ آجائے بدکہال کا انصاف ہے۔ جنانچہ ا بتدا ۔ اسلام میں اس حکم برعملدر آمدر ہالیکن آمیت میراث نے در تا وکالممل انتظام کردیا اوران کے حقوق اور حصے تعین کردیئے۔ اب اس وسیت کی حاجت نبیس رہی یہس جہاں تک اولا و کےعلاوہ دوسرے اعز و کے قسص کامقرر ندہونا آیت سے معلوم ہوتا ہےا ب وہ آیت میراث نسسون بوکیاے۔ اور جہال تک ایسے ورثاء کے لنے وصیت کے مکم کاتعلق ہوہ بھی اب صدیث لاو صیبة لوارث اوراجماع ی جب ہے وجو یا اور جواز ایا اکل منسوتے ہوگیا ہے۔وارث کے ملئے علاوہ میراث کے مزید مال کی وصیت کرنابالکلید باطل ہے۔البتة ثلث

رین ترجه وشرح اردو، جلالین جلداول ۱۰۵ مین ترجه و شرح اردو، جلالین جلداول ۱۸۳۳۱۸۳ مین ترجه و شرح اردو، جلالین جلداول ۱۸۳۳۱۸۳ مین ترجه و شرح اردو، جلالین جلداول مین ترجیم و شرح اردو، جلالین ترجیم و شرح اردو، جلالین جلداول مین ترجیم و شرح اردو، جلالین ترکیم و شرح اردو

وصیت ایک مقدس امانت ہے: ..... بہر حال مرنے والے میں اپنے ہماندوں کے لئے خیراند کیتی اور خیر سگالی کا جدید کارفر ماہونا جائے۔انسان جو پچھ چھوڑ جاتا ہے وہ آئر چہ دوسرول کے قبنہ میں جلاجاتا ہے تاہم مرنے والے کواس کے تھیک تھیک خرج ہونے کی اور اپنے عزیر وں ،قریبوں کو فائدہ پہنچانے کی فکر اس کے فرائض زندگی میں سے ہے۔اس ذمہ داری ہے وہ سبكدوش نبين بوسكتا ۔ نيز اس مرنے والے كى وصيت ايك مقدر، مانت ہے جواوگ اس كے امين ہوں ہے كم وكاست اس كي تعمل كر تاان کا فرایضہ ہے۔ جن کے سپر داس دصیت کی تعمیل کی گئی ہے وہ اگر خیانت مجر مانہ کرنے لگیس تو وہ خو داس کے لئے جوابدہ ہوں گے۔وصیت ا کرنے والے یامنتفید ہوئے والے بری الذمہ ہیں۔

ان تسرک حید ا کی تعبیر سے معلوم ہوا کہ مالدار ہونا شرط ادائیگی تقوق کمال تقوی کے منافی نہیں ہے ورنداس کو خیر کیوں کہا جاتا البية حقوق أسرادان ہوں تو پھرشر بی شرہے۔

يَا أَيُها الَّذِينَ امْنُوا كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ مِنَ الْامْم لَعَلَكُمْ تَتَقُولَ ﴿ ١٨٠ الْمَعَاصِي فِإِنَّهُ يَكُسرُ الشَّهُوةِ الَّتِي هِي مَبْدَؤُهَا أَيَّامًا نُصِبُ بِالعَسِامِ أَوْ بَصُومُوا مُقَدِّرِ مَّعُدُودُ بِ " أَى قَلائلَ أَىٰ مُوقِّتَاتٍ بِعَددٍ مَّعْلُومٍ وَهِي رَمضالُ كَمَا سيأتي وَقَلَّلَهُ تَسهِيلًا عَلَى الْمُكَلَّفَين فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ حَيْرَ شُهُوْدِهِ مَرِيْعِظًا أَوْ عَلَى سَفَرِ ايْ مُسافرًا سَفرَ الْقَصْرِ وَاجْهَدَهُ الصَّوْمُ في الْحَالَيْنِ فَأَفْطِ فَعِلَيْهِ عَدْدُ مَا أَفْطَرَ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۖ يَصُومُهَا بَدِّلَهُ وَعَلَى الَّذِيْنَ لَايُطِيْقُونَهُ لَكَبَرِ أَوْ مرض لايُرْخي بَرُؤُهُ فِدْيَةٌ هِي طَعَامُ مِسْكِيْنِ عُ آيُ قدر مَاياكُلُهُ فِي يَوْمٍ وَهُو مُدِّمنَ عَالِب قُوْتِ الْبَلد لكُلِّ يَبُومٍ وَفِيلَ قَبْراءَ قِ بِاضَافَةِ فِدْيَةُ وَهِي لِلْبَيَّانَ وَقَيْلَ لَاغَيْرِ مُقَدِّرَةٍ كَانُوا مُحَيِّريْنِ فِي صَدْرِ الْاسْلَامِ بَيْن الصَّوْمِ وَالْفِدْيَةِ نُمَّ نُسخَ بِتُعْيِين الصَّوْمِ بِقَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مَنْكُمُ الشَّهْرِ فَلْيصُمهُ قَالَ الرُّ عَبَّاسِ الَّا الْحَامِلَ وَالْـمُـرُّضِعِ إِذَا أَفْـطُرْتَا خُوُفًا عَلَى الْوَلدِ فَإِنَّهَا بَاقِيَةٌ بِلانَسْخِ فِي حَقِهِما **فُمنُ تُطُوَّعُ خُيُرً**ا بِـالزَيَادَة علَى الْـقَدْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْفَدْيَة فَهُوَ أَيِ التَّطَوُّ عَ خَيْرٌ لَّهُ ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا مُبَدَأً خَبَرَهُ خَيرٌ لَّكُمُ مَنَ الْإِفْطَارِ وَالْفِدْيَةِ إِنْ كُنْتُمُ تُعُلُّمُونَ ﴿ ١٨٣ أَنَّهُ حَيْرٌ لَّكُمْ فَافْعُلُوْهُ

ترجمه :... اے اہل ایمان امقرر (فرض کیا گیا ہے تم پرروز و۔ جس طرح تم پرقرض کیا تھاتم ہے پہلے (لوگوں) پراس امید پرکہ بر بهیز گار بن جا ذکے ( گنا بوں ہے۔ کیونکہ روز وشہوت کوتوڑ وینا نے جو گئا جواں کی جڑے اپندر وز د (ایساما منصوب ہے لفظ صیام یا صبومبوا مقدر ہاور مسعندو دات جمعن فلیل میں رمغمان کے نیزرہ زم اوجیں۔ جیبا کے فلی آیت میں آر ہاہے اور وولول صورتوں میں روز واس کے نئے تقصان دو ہوتو اس کوافطار کر ایماً جا ہے ) تو اتنی ہی تحداد (جس قدرروز یا فطار کئے ہیں استے ہی اس ہروا جب جیں) دوسرے دنوں میں( اس کے بدلے روزے رکتے ) اور جولؤے روز وقع طاقت( نه ) رکھتے ہوں (برڑھا ہے یا کی بیا اس کی وجہ ہے۔ جس کے اجھے ہونے کی تو تع نہ ہو ) ان کے ذمہ فدیہ ہے کہ (وہ) ایک غریب آدمی کا کھا نا ہے (جس قدرا یک روزیں ایک آدمی کی وجہ ہے۔ جو غلہ رواجی ہوا ورایک قر اُت میں لفظ فدیا اسافت بیانیہ کے ماتھ آیا ہے اوربعض کی رائے ہے کہ 'یہ طیع قو فہ '' ہے پہلے مقدرت کیا جائے ۔ ابتداء اسلام میں لوگوں کوروزہ اور قدیہ کے درمیان تھا۔ اس کے بعدیہ منسوخ ہوکر آیت 'فسس شھید منکم المشہر فلیصمہ '' کے ذریعہ روزہ کی تعین ہوگئی۔ حضرت ابن عباس کی رائے ہے کہ اس کے بعدیہ منسوخ ہوکر آیت 'فسس شھید منکم المشہر فلیصمہ '' کے ذریعہ روزہ کی تعین ہوگئی۔ حضرت ابن عباس کی رائے ہے کہ اس تھم سنخ ہے کہ اس تھم سنخ ہے اگر یہ دونوں قتم کی عورتیں بچھ کے خیال ہے روزہ افطار کرلیں تو یہ تم فدیہ ان کے لئے اب بھی باتی اور غیر منسوخ ہے ) جو شخص خوش ہے خیر خیرات کرے (فدیہ کی مقدار مقررہ سے زائد خری کر ڈالے ) تو یہ (فلا ہوں کہ ہور تھی بہتر ہے اور تہارا روزہ رکھنا (یہ صدر ہے جس کی خبر آ سے ہے ) زیادہ بہتر ہے (بنست افطارہ فدیہ کے ) آگر تم بچھ دا قفیت رکھتے ہو ( کہ یہ تہمارے لئے بہتر ہے قاس کی تھیل کر لو۔ )

ستحقیق و ترکیب : سسس صوم و صیام دونو س معادر ہیں من الامم مراد یا بعیة تشبیه ہے جیسا که ابن عرق ہے مرفو عاروا بت کہ پھیلی امتوں پر بھی رمضان کے روز نے فرض تھے اور یائنس صوم میں شرکت مقصود ہے۔ وقت، مقدار ، کیفیت ، سب میں اشتراک بیان کرنائہیں ہے جیسے فیا ذکر و اللہ کد کو کم اباء کم یان مثل عیسی عند اللہ کھٹل ادم وغیرہ تشبیبات ہیں چنانچہ حضرت آدم پرایام بیش کے اور تو مموی پرصرف عاشورہ کا روز و فرض تھا اور مقصوداس طرز تعبیر سے ' مرگ انبوہ جینے وار و' کے قبیل سے روز و کی صعوبت کو کم کرنا اور تسلی و بینا ہے جیسا کہ ایک ماہ کے روز وں کو ' تقلیل' کا عنوان و بینا تسهیل کی خاطر ہے آسانی عنوان سے بڑی سے بردی مشکل آسان ہوجاتی ہے۔ ایا تما روح المعانی میں صام کے ذریعہ ایا تما کے منصوب ہونے کا تخطیہ کیا ہے کیونکہ عامل و معمول میں بردی مشکل آسان ہوجاتی ہے۔ ابات صومو مو امقدر کے ذریعہ سے بھی ہے۔

فی المحالین بحالت سفر بحر شقق پر مدارنیس ہے۔ بلکہ بحالت سفر مطلقار خصت افطار ہے۔ نفس کو قائم مقام مشقت کے مان لیا گیا ہے۔ جاب حقیقہ تکلیف ہویانہ ہواس کے جال کھتی کی رائے سے حنفیہ کو افعان نہیں ہے۔ الله کہ بخر تقدیمی مراولیا جائے۔ وعملی المذین اس کی وصور تیس ہو علی ہیں۔ اول تو یہ کہ بجدانے اسلام میں مقیم تدرستوں کے لئے بھی پر خصت تخیر تھی کہ جابت و ووروزہ رکھ لیں یا قدیدو ہے۔ دیں۔ اس صورت میں معطیقو نہ تو اپنی حالت پر رہ کا کی تو جہ کی ضرورت نہیں۔ علام مذخر کی کی رائے یہ جالبت اب یہ تھم آیت فعمن شہد منکم الشہر فلیصمه کے قرید منوخ ہوگیا ہے۔ امام بخاری نے ابن عمراور سلمہ ابن اکو کے ہے وردایت کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہا ورجم ہورکا تول بی ہے۔ ورسرا قول اس کو منسوخ نہ است کا ہے۔ اس صورت میں دوتو جب بیس ہو عتی ہیں (ا) لا کی تقدیر جب دوسری آیت میں بین الله لکم ان تصلو امیں لا کی تقدیر ضروری ہے۔ چنا نچامام خفص کی قرات بھی بوجائے چنا نچامام منسون کی اس با المحل میں اللہ المحل منسوز کی سے اوروس میں ہمزہ سلب کے لئے ہے۔ اطابی فلان جبکداس کی طاقت تاکل ہوجائے چنا نچام اس میں اشارہ ہے کہ آئر میں ہمزہ سلب کے لئے ہے۔ اطابی فلان جبکداس کی طاقت تاکل ہوجائے چنا نجام شروخ مائے کی ضرورت نہیں ہے۔ او علی سفو اس کی بجائے فی سفر تین کی سخوص ہوگا اور منسوخ مائے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوروس میں بھر مطب کے لئے جائے فی سفر تین کی سخور میں کی بجائے فی سفر تین کی سخور کی تولیا سے کہ انہ اسلام میں اشارہ ہے کہ آئر الم آخو ان افعال میں اشارہ ہے کہ آئر اللہ آخو ان افعال میں ایک بیات اس طرح تھی فعد قاس میں ایک شرورت نہیں۔ تقدیر عبارت اس طرح تھی فعد قاس میں اگر وادر و مضاف محد و فی سیال کی تولید من اس کی تحد و کروں کی میں ان ان میں انہوں ہو ان کی تولید کی انہوں ہو ان کی تولید کی میں انہوں ہو کہ کہ کہ کہ انہوں ہو انہوں کے میں انہوں ہو کہ کہ کو انہوں ہو انہوں کی تولیا ہو کہ کہ کہ کو انہوں ہو کہ کہ کہ کہ کو انہوں کی تولیا کہ کہ کو کہ کو انہوں کی تولید کی تولید کو کو انہوں کی تولید کو کر انہوں کی تولید کی تولید کی تولید کی تولید کو کہ کو کر انہوں کی تولید کو کر انہوں کو کر انہوں کی تولید کی

فعن شهد منکم اس خطاب ہے مرادعاقل، بالغ ،تندرست، ہیں درنہ بچے مجنون پر ہاد جودشہو درمضان کے اور تقیم ہونے کے روز ہ

فرض ہیں ہے۔

رلط: .... ابواب برمیں سے تیسراتھم ردزہ سے متعلق ہے۔ تقریباً پورے رکوع میں دورتک ای کے متعلقات اورا دکامات کا بیان ہے۔

شان رول : سسمه بن اکوع رضی الله عند سے روایت ہے کہ جب آیت و علی الله ین بطیقونه "نازل ہوئی توہم لوگوں کو اختیارتھا جا ہے روزہ رکھ لیں اور جا ہے قدید و سے کر افطار کرلیں لیکن جب اس کے بعد دالی آیت فصن شہد منکم الشہر فلیصمه "نازل ہوئی تو پھریدا ختیار منسوخ ہوکر روزہ متعین ہوگیا۔

ور تشری کی اختیاری میں مرفز و کی اہمیت وعظمت: است اور دواتی اخلاتی اخلاقی اقتعادی معاشرتی میای بلی برلیاظ سے ایک بہترین عبادت ہاور زبانۂ قدیم سے مختلف شکلوں اور نوعیتوں کے ساتھ خدائے تھم ہے انسانوں میں مروج رہا ہے۔ اسلام جوایک جامع اور کمل ندہب ہے اس عظیم الثان عبادت سے کیسے خالی رہ جاتا۔ روزہ کا مقصد محض فاقد کرنا اور اپنج جم کو تکلیف ومشقت میں ڈالے رکھنانہیں ہے بلکہ نفسِ انسانی کی تہذیب واصلاح، پر ہیرگاری اور تقوی وطہارت بنش کی خواہوں کو قابو میں رکھنے کی مشق کا بہم پہنچنا ہے۔ جس کی طرف نعلکم تنقون میں اشارہ ہے لیکی کھانے چنے ہوجت سے بدئیت روزہ دن بھرز کناتوروزہ کی صورت ہے لیکن حقیقت وروح کی حورت ہے۔ لیکن حقیقت وروح کی حورت ہے۔ لیکن حقیقت وروح کی حورت ہے۔ لیکن حقیقت وروح کی حورت ہے۔

ایک شیراوراس کا جواب: سست تا ہم لعلکم تعقون ہوئی بیشبرنہ کرے کہ تقوی اگر کسی اور ذریعہ سے حاصل کرایا جائے تو پھرروزہ کی کیا ضرورت ہے؟ یا کسی روزہ سے اگر بیہ مقصد حاصل نہ ہوتا ہوتو پھرروزہ سے کیا فائدہ سواول تو بیروزہ کی علت نہیں ہے کہ اس کے بغیر روزہ ساقط ہوجائے بلکہ روزہ ایک مصلحت اور حکمت بھر حکمت بھی اس ایک مصلحت میں مخصر نہیں ہے بلکہ بڑاروں مصافح علم اللی میں محفوظ ہول گی۔وہ بغیرروزہ کے کس طرح حاصل ہو تعیس گی۔ تیسر نے تقویٰ خاص جس کا تعلق صرف روزہ کے ساتھ ہووہ روزہ کے بغیر کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کی صورت مخصوصہ کا فیضان تو روزہ کے بیوٹی پر ہی ہوگا غرضکہ ہر عباوت کی مور حاصل ہو تا ہوجائے ہوئے ہوئے ہوئی ہے بہی حال روزہ کا ہے۔ اگر روزہ کی حکمت روزہ کے بغیر حاصل ہو سکتی تو پھر کسی عبادت کی بھی ضرور سے نہیں رہ جاتی ۔ اس لئے فی الحقیقت یے عبادات سے بیخے کا ایک شیطانی بہانہ اور کیونس ہے۔ ہو سکتی تو پھر کسی عبادت کی بھی ضرور سے نہیں رہ جاتی ۔ اس لئے فی الحقیقت یے عبادات سے بیخے کا ایک شیطانی بہانہ اور کیونس ہے۔

روز و کے ضروری احکام :......روز و کے تفصیلی احکام تو کانی ہیں،ان کے لئے کتب نقد کی مراجعت ضروری ہے۔ البتة آیت میں بیاراورمسافر کے لئے رخصت وقضا کاذ کر کیا گیا ہے۔ای طرح فدید کا بیان ہوا ہے۔اس لئے چند ہا تیس مناسب مقام ملح ظ دبنی جیا ہئیں۔

ا: ہیاری سے مراد ہر طرح کی بیاری نہیں ہے بلک صرف ایس بیاری کہ جس میں روزہ ہے حد تکلیف دہ ہو ۔ یا بیاری کے ہزدی میں اچھا ہونے کا خطرہ ہواور طبیب حاذق روزہ کو معز بتلادے ایسے وقت روزہ حجور نے کی اجازت ہے۔ امام مالک کے نزد یک مطلق بیاری کافی ہے اور امام شافعی کے نزد یک مہلک بیاری ہونی چا ہے۔ اسی طرح سفر سے مراد عام سفر نہیں کہ تھوڑا ہویا تیادہ بلکہ کم از کم مہمیل کے سفر کا ارادہ ہو۔ شرع میل انگریزی میل سے ۸را حصہ زائد ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک کیم یام دمیل اور ۲۰ میل مسافت ہے ایسے مسافروں کے لئے آبادی سے باہر نکلنے سے لے کرمنزل مقصود پر پہنچ کر کم از کم پندرہ روز قیام کرنے کی نیت تک روزہ حجوز نے سے ایسے مسافروں کے لئے آبادی سے باہر نکلنے سے لے کرمنزل مقصود پر پہنچ کر کم از کم پندرہ روز قیام کرنے کی نیت تک روزہ حجوز نے

کی اجازت ہے تاہم اگرروز در کھ سکتا ہوتوروز در کھنا ہی افضل ہے۔

ا نے ایسے مریض اور مسافرا گرروز ہی نیت کر چکے ہوں تو بلاضرورتِ شد بدہ تو زنا جائز ہیں ہے۔البتہ اگر نیت ہی نہ کی ہواور بہاری یا سفر شروع ہو گیا ہوتو روز ہ کا ترک جائز ہے۔اگر رمضان ختم ہونے سے پہلے ہی بہاری یا سفر ختم ہوجائے تو اول بفیہ رمضان کے روز سے رکھے جائیں۔ پھر بعد رمضان مجھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی جا ہے۔خواہ ایک وم لگا تاریا ایک ایک دو دو کرکے پورے کیے جائیں اور بعض کے نزد کی ایک ایک دو دو کرکے بورے کیے جائیں اور بعض کے نزد کی ای بی کوب کے بیں لیکن بھارے نزد کی جہ سے مسلسل قضاء کولازم کہتے بیں لیکن بھارے نزد کیک رہے ہوئے۔ پہرواحد ہے اس سے زیادتی علی الکتاب کی تنج انسی ہے۔

" ابتدائے اسلام میں جوفد یہ کی عام ا جازت تھی جس کا تذکرہ آیت کے ابتدائی حصہ میں ہے وہ اب منسوخ ہو چکا ہے۔ کین فدین کی خاص ا جانت تھی ہونے کی امید شدر ہی ہوجا تزہے کہ ہرروزہ کے بدلہ ایک غاص ا جازت اب بھی ہے۔ بہت زیادہ بوڑھے یا ایسے بیار کے لئے جس کے اجھے ہونے کی امید شدر ہی ہوجا تزہے کہ ہرروزہ کے بدلہ ایک غریب کو دو وہ وہ ت کا کھانا کھلاء یں۔ یا غلہ و بنا چاہیں تو ای تولہ (فی سیر ) کے حساب سے ایک روزہ کا بدلہ بوئے دوسیر گیبول وے دیے جائیں۔ یہ تاریخ میں ایک مشکین کو ایک سے زائد فدید ویا گیا تو دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہوگا۔ نیز فدید اور کی جگہ تھی میارا چھا ہوگیا اور اس میں روزہ کی طاقت آگئی تو فدید روزوں سے جن میں شار نہیں ہوگا ہوگیا گورکی معذور میں فدید کی بھی سکت نہ ہوتو بجائے میں شار نہیں ہوگا بلکہ روزوں کی تضا کرنی پڑے گی۔ البتہ فدید کا ثواب بدستور رہے گا اور کی معذور میں فدید کی بھی سکت نہ ہوتو بجائے روزوں کے استغفار کرتار ہے اور غذروں ہونے بروزوں کا عزم رکھے۔

يَلُكَ الاَيَّامُ شَهُرُ وَمَضَانَ الَّذِى أُنُولَ فِيهِ الْقُوال مِن اللَّوْ الْمَحْفُوظِ الْى السَّمَاءِ الدُّنَا فَى لَيُهَ الْقَدْرِ هُدَى خَالٌ هَادِيًّا مِنَ الْفُلْدَى مِمَايَهْدِى إِلَى الْحَقِ مِن الْمُلْدَى مِمَايَهْدِى إِلَى الْحَقِ مِن الْاَحْمَامِ وَ مِنَ الْمُفُوقَانِ مِمَا يُفْرِق بَيْنَ الْحَقِ وَالْبَاطِلِ فَمَنْ شَهِدَ حَضَرَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ الْاَحْمَامِ وَ مِنَ اللَّهُ مِكُمُ الشَّهُرَ فَلْمَلْ مَعْدُ بِتَعْمِيمِ مَن وَمَسَلُ كَان مَرِيُصًا اَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أَحَو اللهَ وَكُرَّرَهُ لِنَكُمُ الفَطْرَ فِي الْمَرْضِ وَالسَّفُو وَلِحُونِ وَلَكُمِ اللهُ عَلَى مَعْنَى الْعِلَّةِ لَيْصُا لِللهُ عَلَى مَعْنَى الْعَلَقِ وَلِحُونَ وَلِكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلِتُكْمِلُوا بِالتَّحْفِيفِ وَالشَّلْمِ وَالسَّفُو وَلِحُونَ وَلِحُونَ وَلَكُمِلُوا بِالتَّحْفِيفِ وَالشَّلْمِ الْمُوضِ وَالسَّفُو وَلِحُونَ وَلِحُونَ وَلِحَالِي اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلِكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلِكُ وَسَالَ حَمَاعَةُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُمُ اللهُ عَلَى فَاعْرَهُمُ اللهُ عَلَى فَاعْرَهُمُ اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَاعِلَهُ وَلَالَ وَاذَا سَالَكُ عَلَى اللهُ عَلَى فَالِمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَاعْرَهُمُ اللهُ عَلَى فَاعْرَهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

تر جمہ:.....(بیزمانہ) ماہ رمضان کا ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے (لوتِ محفوظ ہے آسان و نیا پرلیلة القدر میں) جو ہدایت دینے والا ہے (لفظ اللہ منے حال ہے گراہی سے ہدایت بخشنے والا) لوگوں کو واضح الدلالة ہے (لیعنی اس کی آیات واضح ہیں)

شخفین وتر کیب ....سهو رمضان سے پہلے تلک الایام مبتداء ہے اور الذی اس کی خبر ہے اور بقول این عباس اور حسن اور ابوسلم شهر رمضان سے مراد ایام معدودات ہیں۔ اولاً مطلقاً روزہ کی فرضیت کی اطلاع دی۔ بھر چندروزہ کہہ کراس کو ہلکا کیا ،اس کے بعدشہررمضان فر ماکر ہات صاف کردی۔اس تدریج میںنفس کی گرانی کم ہوجائے گی۔من الملوح اس آیت میںشہر رمضان میں نزول معلوم ہوا۔انسا انسز لمسنہ فی لیلۃ القدرو فی ایۃ فی لیلۃ مبارکۃ سے مخصوص ایک شب میں نزول معلوم ہوا۔ حالا نکہ نبوت کے بعد سے وفات تک تقریباً ۲۳ سال سلسلة وحی جاری رہا۔ تینوں میں تطبیق کی صورت رہے کہ نزول اول اور محفوظ ے آسانِ دنیا پر ہوا۔خواہ بورے قرین کا پیاسال بھرجس قدرا تارنا ہوتا پینزول تو شب قدر میں ہوااور شب قدر رمضان میں ہے تواس طرح نزول فی لیلة نزول فی رمضان ہوا۔ لیکن آنخضرت ﷺ کے پاس حسب وقائع اور بفتر رضرورت أیک آیت دوآیت رکوع سورت کی صورت میں کل مدت ِ نبوت سلسلہ جاری رہا۔اول کونزول یا انزال کہتے ہیں اور دوسری صورت کو تنزیل ہے تعبیر کیا جاتا ہے اس طرح بوری تطبیق ہوگئ ہے۔ هدی و بینات بیدونوں حال ہیں۔القر ان سے اور عامل انزال ہے اور من الهدی و الفوقان صفت بین هدی اوربینات کی \_پس محلاً منصوب مے ای ان کان المقران هدی وبینات هو من جملة هدی الله و بيناته فسمن شهد منكم الشيهر . اس مين الشهر مفعول بهاورفا ءسبية تاتعقيبيد يتقصيلينهين ب بظاهراس تحمر مين مريض و مسافر مقیم ، تندرست سب کے لئے تعیم تھی اس لئے آ گے من کان مویضا سے اس کی تحصیص کردی اور بی تکرار بھی اس تحصیص کے کے قدید کا سابقہ تھم جومن مشہد سے منسوخ ہو گیاممکن ہے کہ مریض دمسا فربھی اس تعیم میں داخل ہوں۔ اس لئے اس کوشنٹی کرنے کے لئے ووبارہ ذکر کرنا پڑا۔ پر بعد اللہ بیدو صموں کی علت ہے جن برو من کان مریضاً ولالت کررہا ہے۔ یعنی جوازا فطاراورتو سع فی القصناء جوفعدة من ایام اخو ہے سمجھ میں آرہے ہیں۔مفسر جلال بھی ان دونوں کی طرف اشارہ کررہے ہیں معتزلہ اس آیت ہے بندہ کے ارادۂ خداوندی کے خلاف کرنے کے جواز پر استدلال کرتے ہیں کیونکہ مریض ومسافرا گرروزہ رکھ کرمشقت برداشت کریں تو الله کے ارا دہ پسر کے خلاف ہوالیکن جواب و با جائے گا کہ اللہ کا ارادہ پسرا فطار کا میاح کرنا ہے اوروہ ا جازت سے حاصل ہو چکا ہے اس کا تخلف نہیں ہوا۔ فسلا ایشکال ولت کے ملو الیعنی روز ہ کا حکم آسانی کے لئے ہے اور تحیل مدت کے لئے ہے خواہ مدت رمضان ہو أترمخاطب عام ہویا مدت قضا کی تحمیل مراد ہوا گرمخاطب خاص لیعنی مریض ومسافر ہوں ولتہ یجبو و ۱ الله انحصال ہے مرادا گراول لینی ا کمال ادا ہوتو تنجبیر سے مراد تھبیرعیدالفطر ہوگی لیعنی روز ہے یورے کرو۔اور تنجبیرعید لیعنی دوگا ندادر تنجبیرات ادا کرو۔اس صورت میں ہیہ فسمسن شهسد کیاعلتہ ہوگی اورا کمال سے ثانی لیعنی پھیل قضامرا وہوتو تئبیر سے مرادخدا کی ثناہوگی اوریہ تیسری علت ہوگی اور تکبیر کا تعديقل كى ذريعة مسمين معنى حمر موكاراى لتكبروا الله حامدين على ماهداكم اليه السيموا فع يربيعطف كالطيف ترين بيرابيه . ہے کیونکہ ماقبل کی علتیں ہونے کی وجہ ہے تھتھنی طاہر ریاتھا کہ واوتر ک کردیا جاتا ایکین اس میں باہ تکلف احکام سابقہ کی طرف مزید اہتمام شان ہے۔قبریب قرب سےمرا دجسمانی یا مکائی قرب نہیں ہے کہوہ محال ہے بلکے علمی اور حفاظتی قرب مرا د ہےاور صوفیا اقر ب ذالى بلاكيف كے قائل بيں۔ شرح فقد اكبركي عبارت ہے ف السحقيق في مقام التو فيق ان مختار ان الايمام قرب الحق من المخلق وقرب النحلق وصفت بلا كيف و ثبتت بلا كشف. فاخبوهم ياتقدر عمارت خرقريب كالعيم كي النابي المسجد اجیب استجاب واجاب دونوں کے معنی قطع سوال کے ہیں مراد سے ہمکنار کردینے کی وجہ سے جوب جمعنی قطع سے ماخو ذیل سے جیبو ا لی ای فلیتمثلو او امری ایمان کو بعد میں اوراطاعت کو پہلے لائے میں اشارہ ہے کہ طاعت ہی مفضی الی توراالا بمان کردیتی ہے۔ یں دیسمسو احلال محقق نے ایک شبہ کے ازلہ کے لئے بیتو جیپفر مائی ہے کہ استجابت اورایمان ایک دوسرے ہے بے نیاز کرتے ہیں اس کتے دونوں کے اجتماع کی ضرورت نہیں تھی۔ جواب میہ ہے کہ نفس ایمان مراد نہیں ہے بلکہ بقااور دوام ایمان مقصود ہے یا تحصیص بعد المميم ہے ايمان كے شرف وكفل ظاہر كرنے كے لئے۔

ر بط : ..... بچیلی آیت میں ایام روز ه کا اجمالی بیان تھا اس آیت میں اس کا تفصیلی بیان ہے ان تمام احکام میں بندوں کی مصالح حق تعالی کے پیش نظر ہیں جن سے تق تعالی کا بندوں پر مہر مان اور متوجہ بونا معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے آیت و اذا سسالک ہے قرب و اجابت كابيان مناسب مقام موا\_

شاكِ مزول: .... تيت وافا سالك كي شائِ فود جلال محقق في اشاره فرماديا هي كيعض اعراب في آ تخضرت المناس عاضر موكرات فتاء كياءاس يريآ يت نازل موتى \_

﴿ تشريح ﴾ : .... روزه كي مشروعيت مين تدريج : ... بالكل ابتداء اسلام مين صرف يوم عاشوره ( دسوين محرم) کاروز وفرض ہوا تھا۔اس کے بعدایام بیض بعنی ہر ماہ کی سا بہماء کا تاریخ کے روز مےفرض رہے۔اس تدریج کے بعد یا وہ وہ استمر منسوق ہوکررمضان کے روز ہے مقرر ہوئے کیکن روز ہاورقد ہے اختیار کے ساتھ ۔ بعد میں اس آیت کے ذریعہ پیٹی نسوٹ ہونی اور ہمیشہ کے لئے ۳۰،۲۹ دن کے روز ہےا یک خاص مہینے کے مقرر ہو گئے ۔ریگزارع ب کا قررہ ذرہ اس وقت تنور کی طرح ہی رہا تھا جب که ایک با خداانسان ترا و کی کھومیں سر بزانو اور جمال خداوندی میں کھویا ہواتھا کدروز و کی صورت میں اس کو پیغام محبت ملا۔ رمنسان ی دجہ شہبہ یہی ہے کہ رمض کے معنی شدت حرارت کے ہیں وہ زمانہ بخت ترین گرمی کا تھا۔

روزوں کے لئے ماہ رمضان کی تخصیص: .....دوزہ کے لئے ماہ رمضان کی تخصیص اس لئے کی گئی ہے کہ نصرف اس میں نزول قرآن ہواہے بلکہ تمام آسانی کتابیں اس ماہ مبارک میں انسانی ہدایت کا سرچشمہ لے کرآئٹیں ہیں۔امام احمداورطبر انی کی ردایت ہے کہ آپ نے ارشاد قرمایا کہ ابرا ہیمی تنجیفے رمضان کی کہلی شب میں اور تورات رمضان کی چھٹی شب میں اور انجیل تیر ہویں شب میں اور قرآن کریم رمضان کی چو ہیسویں شب میں نازل فرمائے گئے ۔ نیکن اکثر کی رائے بیہے کہ شب قدر ہے مرادستا ئیسویں شب رمضان ہے جس میں قرآن نازل ہوا چنانچے سور و قدر میں لفظ لیلۃ القدر تین دفعہ لایا گیا ہے اور اس مجموعہ کے لفظ نوحروف ہیں اس طرح مجموعہ ستائیس ہوتا ہے۔

قر آن اور رمضان: ......تواس ماہ کاروزہ کے لئے مخصوص ہونا نزول قرآن کی یادگار ہے ای لئے تراوت کو غیرہ میں بمثرت کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور آنخضرت ﷺ کی سیرت میں بھی بہی خصوصی اہتمام والتزام ملتاہے۔

رمضان اور قبولیت وعاء : العام المرح دعاء التجاء تفرع وزاری کوبھی اس ماہ مبارک ہے خصوصی ربط اور ایک کونہ علاقہ معلوم ہوتا ہے۔ روزہ جس کے بارے میں المصوم لی وانا اجزی بده فر مایا گیا ہے اسے یقینا بندہ کا خدا ہے انتہائی قرب معلوم ہوا چنا نجی یسئلو نماے عن الاہله اور یسئلونائ عن الشہر المحوام قتال فید یسئلوناٹ ما ذا ینفقون وغیرہ جس سے اور سوالات قرآن کریم میں محابہ کے قل میں سب میں آنخضرت کے اور الله الله اور یسئلوناٹ کے ایم میں تحضرت کے اور الله کو الله کے اور الله کے اور الله کے بارہ میں دریافت کیا گیا تو تو تعالیٰ منفس نفیس خود ہلادا سطہ جواب عطا کررہ ہیں یہاں فسل انسی قبر یسب نہیں فرمایا گیا اس سے بے جابان قرب کا اندازہ موسکتا ہے۔ باتی جس طرح حق تعالیٰ کی ذات بے جون وجگون ہا تو اس کا قرب بھی بلاکیف اور مادر کی مجمعنا جا ہے متشابدالفاظ کے حقائق کے دریے ہونا مناسب نہیں ہے۔

سبب اوااورسب قضاء .......من شهد كيموم اور من كان منكم مويضاً النح كي خصيص معلوم موتا كهم ورمضان جواواء روزه كاسب بوتا ہے وہى سبب قضاء روزه كا بھى ہوتا ہے۔ البتہ جيسا كه امام فخر الاسلام بر دوى كى رائے ہمافر ومريض كى حق ميں نفس وجوب باقى رہتے ہوئے وجوب ادامؤ فر ہوگيا ہے ور شقفا كے لئے اگر سبب جديد كى ضرورت سب كے يامريض وسافر كے لئے ہوتى تو قضا كے لئے دوسر ب رمضان كاشہود دركار ہوتا۔ تا ہم علاء كاس ميں اختلاف ہے كہ آيافس وجوب مطلق شہود وركار ہوتا۔ تا ہم علاء كاس ميں اختلاف ہے كہ آيافس وجوب مطلق شہود وركار ہوتا۔ تا ہم علاء كاس ميں اختلاف الائمہ اول صورت كے قائل ہيں يورا ماہ رمضان دن ورات كا مجموعہ موتا ہے ياصرف دن سبب ہوتا ہے ياشہود بعض شہر سبب ہوتا ہے۔ شمس الائمہ اول صورت كے قائل ہيں دوسرے اكثر علاء روز و كا عليحدہ سبب اس روزكو مائے ہيں يعنی صبح كا جز داول مقار ان لاا داء يارات كا اخر جزوعلى اختلاف الاقوال اور معيار يوراد ن اور ظرف يورام مينه ہوجائے گا۔

میماری بیاستم اورروز ہ : .......بعض حضرات مسافر ومریش کے لئے افطار کوفرض و واجب کہتے ہیں۔ یسرید الله بسکہ اللہ بسکہ بین برخل کرنا بہتر ہا ورا مام شافی کے فرد کی بید بدہ بہیں شافی کے فرد کی بید بدہ بہیں شافی کے فرد کے بید بدہ بہیں کہ خرومیت کی دخصت بحالت اصطرار ہوجاتی ہے۔ چنا مچے بحالت سفر روزہ کو بہت بدہ بہیں سکھتے ۔ آیت بریداللہ کی وجہ سے نیز مدینہ طیب بر بہائب مکہ فرکر نے والوں کے لئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا او لنے اللہ المع میں وجہ سے اس موجود کے بینی میں بخور کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بریمت تو روزہ می ہے۔ وان تصومو احدول کم کی وجہ سے تاہم اس عزیمت میں رخصت کا پہلو بھی موجود ہے بینی سب کے ساتھ دوزہ رکھنے کی جو بہولت اس وقت ہوگی وہ بعد میں نہیں رہے گی۔ البت افطار میں بھی بسر ہے بینی دفع مشفت۔ اس لئے بدرخصت حقیقی کی قتم ثانی ہے۔ رہار وایت اولئمک المنے وغیرہ وہ سفر جہاد کے البت افطار میں بھی بسر ہے بینی دفع مشفت۔ اس لئے بدرخصت حقیقی کی قتم ثانی ہے۔ رہار وایت اولئمک المنے وغیرہ وہ سفر جہاد کے البت افطار میں بھی بسر ہے بینی دفع مشفت۔ اس لئے بدرخصت حقیقی کی قتم ثانی ہے۔ رہار وایت اولئمک المنہ وغیرہ وہ سفر جہاد کے المنہ المور کو مشفت۔ اس لئے بدرخصت حقیقی کی قتم ثانی ہے۔ رہار وایت اولئمک المنے وغیرہ وہ سفر جہاد کے المور کو میں کی سب کے ساتھ دور کو کے کہا دیا کہ دور کینے کی دور کونے کہ دور کی دور کونے کی دور کر کے دور کی دور کے کی دور کر کی دور کی دو

بارہ میں ہے عام سفروں کواس پر قیاس کرنا مناسب نہیں ہے۔ علی بذا حنفیہ کے نزد کی بیشری رخصت ہرفتم کے سفر کے بارے میں ہے اجھا عرجو یا براامام شافعی کے مزد کی سفر معصیت اس رخصت سے مشتی ہے۔ صرف سفرطاعت کے لئے بیانعام خداویدی مخصوص ہے، کیکن ظاہر ہے کہ سفر کی احجمائی برائی مقاصد کے لحاظ ہے ہوشتی ہے اور مقاصد سے اول تو رخصت کوکوئی تعلق نہیں ہے فس سفر سے تعلق ہے۔ دوسرے وہ مقاصد بھی بھی اس سفیر پر مرتب ہوتے ہیں ادر بھی اس سفر سے ان مقاصد کی ضدیعنی طاعت حاصل ہوجاتی ہے۔ اس لئے یاب رخصت میں سفرول کی تفریق و تخصیص کرنا کچھ مناسب نہیں ہے۔

د عاء کے <del>سلسلے میں اہل سنت اور معتز لہ کا نظر ہی</del>ہ: .....و اذا سالٹ سے تضاءحاجت اور رد بلا کے سلسلہ . میں دعاؤں کامؤٹر ہونامعلوم ہوتا ہے جوعقیدہ ہے اہل سنت کا لیکن معتزله اس کے متکر ہیں وہ کہتے ہیں که دعاء تقدم کے موافق ہوگی یا مخالف؟ اگرموافق ہے تو مقصد کو پورا ہونے میں دعاء کا کیا دخل؟ جو یجھ ہوا تقدیر سے ہوا اورا گرمخالف ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے در نہ "جف القلم بسما هو كائن" "مايبدل القول لدى" كفلاف لازم آئة كاراال حق بيكت بي كه تقرير كروورج موت ہیں۔ایک تقدیر مبرم، دوسرے تقدیر معلق ہے۔اول میں تغیر و تبدل ممکن نہیں ہوتا۔صدیث و آیہے ندکورہ ای سے منعلق ہیں کیکن تقدیر معلق جو غیر مختم اور غیر حتمی ہوتی ہے اس میں وعاوغیرہ اسباب سے ردو بدل ہوسکتا ہے اور ایک وقیق اور غامض حقیقت ہے جس براہل حقیقت کےعلاوہ اور کوئی مطلع نہیں ہو۔ کا۔

· قبولیت وعاکے بارہ میں شبہ: ..... تیت میں جوقبولیت دعا کا وعدہ اور فی الفور ایفاء کا دعدہ کیا گیا ہے۔ اس طرح دعا کے باب میں مطلقاً وعد ومعلوم ہوتا ہے۔ بظاہر سب باتیں مخدوش ہیں کیونکہ مؤمنین کی بعض دعا وُں کا بورا نہ ہونا مشاہدہ سے اور کا فروں ک دعاکانا مقبول ہونا آیت و مسا دعاء السکافرین الافی ضلال سے معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح استجابت میں تاخیر مجھی اکثر مشاہدہ میں آتی ہے۔علماء نے اس کی متعددتو جیہات فرمائی ہیں۔

جوابات :....(۱) اجابت داعی سے مرادمکن ہے جواب دعالین بندہ جب خداکو پکارتا ہے تو اللہ تعالی فور اجواب دیے ہیں اس کی بیار بے کارنہیں جاتی ۔ بیتو جید عاشقانہ ہے چنا نجہ بچی بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کا جمال مبارک خواب میں دیکھا تو عرض کیا اے اللہ میں نے گتنی دفعہ دعا کی عمر آپ نے منظور نہیں فر مائی۔جواب ملا کہ میں تمہارا پکارنا اور پکارنے کی آواز

(٢) قبوليتِ دعا کي پچھشرونط اور پچيموا قع ہوتے ہيں۔شرائط مثلاً اکلِ حلال ،صدقِ مقال وغيره اورموالع مثلاً قلب لا ہي ،عدم اخلاص سیت وغیرہ ان میں نقصیات باعث حر مان ہوتا ہے اس کئے قبولیت دعاء کا دعدہ مطلق نہیں ہوتا بلکہ مقید ہے۔ (٣) وعاء دراصل الله كافضل باورفضل مشيب اللي يرموقوف موتابان المفضل بيد الله يؤتيه من يشاء توقيوليت وعاء جي مشيب اللي يرموتوف بولي ب-

(۳) اجابت وعائے معنی خیر مقدر کرنے کے ہیں اگر علم الہی میں اس دعاء کا پورانہ کرنا ہی خیر ہوتو میں قبولیت کی حقیقت ہوگی۔ (۵) قبولیت دعا بھی بعینہ اس بات کے بیرا کرنے سے ہوتی ہے اور بھی کسی مصیبت خاص کے دفعیہ سے ہوتی ہے اور بھی اس سے بہتر کوئی حاص نعمت دنیا ہی میں و ہے دی جاتی ہے اور میھی آخرت میں رقع تکلیفات یا رقع درجات کی صورت میں ہوتی ہے۔اس وقت تو بنده کواس کی قدرو قیمت نبیس میوتی کیکن آخرے میں اس کی قدرومنزات ہوگی اور میتمنا کرے گا کہ کاش و نیامیس میری کوئی وعاء بھی پوری

نە بىونى بىوتى \_

(٢) اذا دعبان میں لفظ اذا قضیم ممل قضید جزئیہ کے حکم میں ہوتا ہے یعنی ایک دفعہ بھی اگر دعا و تبول ہوگئ تو آیت کا وعزہ صادق

۔ ، (۷) پیوعدہ مناسب دعا وَں کے متعلق ہے۔ نامناسب دعا وَں کے بارہ میں وعدہ نہیں ہےاور بیضروری نہیں ہے کہ ہروہ چیز جوفی الواقع نامناسب ہواس کاعلم بھی دعاء کرنے والے کو ہوجائے۔

بعض دعاؤں کی نامقبولیت کیا بعض احکام کے رد کا باعث ہو سکتی ہے: مجھی دفع ہوگیا کہ جس طرح حق تعالی ہاری بعض ورخواشیں نہیں مانتے ہمارے لئے بھی گنجائش ہے کہان کے بعض احکام نہ مانیں۔ کیونکہ ہماری بعض درخواسٹیں تو نامناسب ہوتی ہیں اوران کےسارے احکام مناسب ہی ہوتے ہیں اس لئے دونوں برابر شہوئے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ بِمَعْنَى الْإِفْضَاءِ اللَّى نِسَآئِكُمْ "بِالْحِمَاعِ نُزَلَ نَسُحًا لِمَا كَانَ فِي صَدُرِ الْإِسُلَام مِنْ تَحَرِيْمِهِ وَتَحْرِيْمِ الْآكُلِ وَالشُّرْبِ بَعُدَ الْعِشَاءِ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ كِنَايَةٌ عَنْ تَعَانُقِهِمَا أَوْ اِحْتِيَاجِ كُلِّ مِنْهُمَا اِلَى صَاحِبِهِ عَلِمَ اللهُ ٱلْكُمُ كُنْتُمُ تَخْتَانُونَ تَخُونُونَ اَنْفُسَكُمُ بِالْحِمَاع لَيُلَةَ الصِّيَامِ وَقَعَ ذَلِكَ لِعُمَرَ وَغَيُرِهِ وَاعْتَذَرُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسُلَّمَ فَتَابَ عَلَيْكُمُ قَبِلَ تَوُبَتَكُمُ وَعَفَا عَنْكُمُ ﴿ فَالْنُنَ إِذَا حِلَّ لَكُمُ بَاشِرُوهُنَّ حَامِعُوهُنَّ وَابْتَغُوا الطُّلُّوا مَاكَتَبَ اللهُ لَكُمُ صُ اَى اَبَاحَهُ مِنَ الْحِمَاعِ أَوُقَدَّرَةً مِنَ الْوَلَدِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اللَّيْلِ كُلَّهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ يَظْهَرَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْآبُيضُ مِنَ الُخَيُطِ الْآسُودِ مِنَ الْفَجُوصُ آي الصَّادِقِ بَيَانٌ لِلُخَيْطِ الْآبُيَضِ وَبَيَانُ الْآسُودِ مَحَذُوفَ آي مِن اللَّيُلِ شَبَّهُ مَايَبُدُوُ مِنَ الْبَيَّاضِ وَمَايَمُتَدُّ مَعَهُ مِنَ الْغَيُشِ بِحَيَّطَيْنِ ٱبْيَضَ وَٱسُودَ فِي الْإِمْتِدَادِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيامَ مِنَ الْفَحُرِ اللِّي الَّيْلِ جَ آَى اللَّي دُخُـولِهِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ وَالْاتُبَاشِرُوهُنَّ آَى نِسَاءَ كُمُ وَأَنْتُمُ عَكِفُونَ مُقِيُمُونَ بِنِيَّةِ الْإِعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ "مُتَعَلِّقٌ بِعْكِفُونَ نَهُي لِمَنْ كَانَ يَخُرُجُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيُحَامِعُ إِمْرَأَتَهُ وَيَعُودُ تِلُلَكَ الْاَحُكَامُ المَذَكُورَةُ حُدُودُ اللهِ حَدَّهَا لِعِبَادِهِ لِيَقِفُوا عِنْدُهَا فَلَاتَقُرَبُوهَا ۖ اَبُلَغُ مِنُ لَاتَعُتَدُوْهَا المُعُبَرَّيِهِ فِي ايَةٍ أُخُرى كَذَٰلِكَ كَمَا بَيَّنَ لَكُمُ مَاذُكِرَ يُبَيِّنُ اللهُ ايلِيهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَقُونَ (١٨٨) مَحَارِمَة وَلَاتَمَا كُلُوآ أَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ أَى لَايَاكُلُ بَعَضُكُمُ مَالَ بَعْضِ بِالْبَاطِلِ ٱلْحَرَامِ شَـرُعًا كَالسَّرُقَةِ وَالْغَضَبِ وَ لَا **تُذَلُوا** تُلْقُو بِهَآ اَى بِـحُكُومَتِهَا اَوُ بِامُوَالٍ رِشُوَةٍ اِ**لَـى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوا** بِالتَّحَاكُمِ فَرِيُقًا طَائِفَةٌ مِّنُ اَمُوَالِ النَّاسِ مُتَلَيِّسِيْنَ بِٱلْإِثْمِ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾إنَّكُمُ مُبُطِلُونَ ترجمہ: .....تہارے لئے روزہ کی رات میں مشغول رہنا حلال کردیا حمیا ہے (رفث جمعنی افضاء۔ کتابیہ جماع ہے ہے) تمہاری

یو یوں ہے (جماع کے ساتھ ابتدائے اسلام میں معبت ، کھانے پینے ہے عشاء کے بعد جوممانعت ہوئی تھی اس کومنسوخ کرتے ہوئے فر مایا جار ہا ہے ) کیونکہ وہ تمہارے لئے بمزلداوڑ ھنے بچھانے کے ہیں اور تم ان کے لئے بمزلداوڑ ھنے بچھانے کے ہو (بیر کنا یہ ہے و ونوں کے معانقہ یا آیک دوسر ہے کی طرف ضرورت مند ہونے سے ) اللہ تعالیٰ کواس کی خبرتھی کہتم خیانت کے گناہ میں خود کو مبتلا کرر ہے تھے (روز وں کی رات میں جماع کر کے حضرت عمرٌ وغیرہ اس میں مبتلا ہو چکے تھے اور آنخضرت ﷺ ہےمعتذر ہوئے ) خیراللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت قرمائی (تنہاری تو بہ قبول فرمالی) اور تم ہے گناہ وھودیا۔ سواب (جبکہ تمہارے لئے حلال کردیا ہے) ان ہے ملوملاؤ (صحیت کرو)اور تلاش (طلب) کروخدا نے جوتمہارے لئے تبویز کیا ہے (لیعن صحیت جائز کی یا اس سے اولا ومقدر کی )اور کھاؤ پو (بورى رات ) حتى كرتمهارت لئے واضح ( ظاہر ) موجائے كاسفيد خط سياه خط سے ( ميے سے مراقع صادق ، من الفجر بيان ب خيسط الابيسض كااور خيسط الاسسود كابيان محذوف بيعن من السليسل ينوروظلمت جونمايال موتة بين ران كوسفيدوسياه دو وحاً کول سے درازی میں نشیہ وی گئی ہے (پھر بورا کرلیا کروروزہ ( صبح ہے ) رات تک ( یعنی غروف آفاب کے بعد رات آنے تک ) اورمباشرت نه کمیا کرو(ایل بیویوں ہے) جس زمانہ میں تم اعتکا ف کرنے والے ہو(بہنیت اعتکاف بیٹھ مجے ہو) مساجد میں (فسسی المساجد متعلق بعا كفون كـ جوفف بحالتِ اعتكاف بيوى مصحبت كرتے كے لئے نكلے اور پھروابس متحد ميں آئة اس کے لئے ممانعت ہے، یہ (ہٰدکورہ احکام) خدائی ضالطے ہیں (جوایئے بندول کے لئے مقرر فربائے ہیں تا کہ وہ اس کی حدود میں رہیں) وان سے نکلنے کے زور کی مجمی نہ جاؤ (لفظ لا تقربوا برسس لا تعتدوا کے جودومری آیت میں آیا ہے زیادہ مبالغہ لئے ہوئے ہے) ای طرح ( جیما کرتمبارے لئے مذکورہ تھم بیان کیا گیا )اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لئے بیان فر مایا کرتے ہیں،اس تو تع پر کہ وہ یر ہیزر تھیں گے (محارم خداوندی ہے )اورآ بس میں ایک دوسرے کے مال ندکھایا کرو( تیمنی ایک دوسرے کا مال ندکھایا کرو) ناحق ( جو شرعا حرام ہوجیسے چوری غصب ) اور رجوع ند کیا کرو ( والا نہ کرو )اس کے ذریعہ ( لعنی مال طاقت سے یار شوت مالی کے ذریعہ ) حکام کے یہاں اس غرض سے کہ کھا جاؤ (زبردی) لوگوں کے لئے مالوں کا ایک حصہ ممناہ ہے (آلودہ کرکے) درآ نحالیکہ تم جانے بھی ہو ( كەتم ناخق ىر بو )\_

 عشاء کے بعد مکان پرتشریف لائے تو یوی کواچھی حالت میں پایا اور بہستر ہو گئے ۔ شیح حاضر خدمت ہو کرنا و مائے من کیا ۔ یہ الله انسی اعتذر المی الله المبیک معاوفے منی . حضرت عرفی تائید میں دوسر بوگوں کی آ وازیں بھی آ ئیس ۔ تب یہ آ بت نازل ہوئی ۔ فسلان اس کے اصل معنی حال کے ہیں لیکن بھی مجاز اماضی قریب اور متقبل قریب کے لئے بھی آ تا ہے جیسا کہ یہاں ہے۔ بسانسرو ھن . مباشرہ الصاق البشرہ بالبشرہ کا لیشرہ کنا ہے جماع ہے ۔ کتب سے مراد جماع مباح ہے یا اولا دمقدر۔ اس میں اشارہ ہے کہ متصد جماع افزائش نسل ہونی چاہئے نہ کہ جموت رائی ، کلوا و اضر بوا ، حرقہ بن قیس یاصر عربان سی غنوی ایک غریب کا شتکار صحابی ہے ۔ دن بھر روزہ سے رہے ، شام کو مکان پر آ نے تو کھانا تیار تبیل تھا۔ تھے ماندہ سوگئے ۔ آ کھی لو کھانا تیار تھا ۔ کین ممانعت کی وجہ سے نہ کھا سے اور اس کے روز بھی روزہ پر روزہ رکھ لیا ۔ لیکن آ دھا دن نہیں گزرا تھا کہ بے ہوش ہو گئے ۔ ہوش میں آ نے کے بعد کی وجہ سے نہ کھا سے اور اس کی گونو بی آ بیت نازل ہوئی ۔

حبط الابسن باستعارہ نیس ہے بلکہ تشبیہ و تمثیل ہے کیونکہ وونوں طرفین تشبیہ ذکور ہیں ۔ صبح صادق جوافق ہی پھیلی ہو کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ظلمۃ لیل کا اتصال ایک خط وہمی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ ان دونوں خطوط وہمی کو خطوط محسوس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور نظر سے خط لیل پر دلالت کرتا ہے اس لئے اول پر اکتفاء کرلیا۔ اس تقریبے بعد بیشہ بیس ہوسکا کہ می صادق تو مسطیر ہوتی ہے۔ قط کے ساتھ کیے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہا جائے گا کہ شروع اور ابتدائی صبح مراد ہاور دو خطک طرح ہوتی ہے بعد میں تھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح یہ شبیہ ہوگئی؟ کہا جائے گا کہ شروع اور ابتدائی عبر کیے ایک خط سے تشبیہ ہوگئی؟ کہا جائے گا کہ سپیدہ مستح سے مصل جو طرح یہ شبیہ ہوگئی؟ کہا جائے گا کہ سپیدہ مستح سے مصل جو ظلمت ہے بشکل خط وہمی وہ مراد ہے۔ یعنی واقع میں تو دہ ایک بھی خط جونو روظلمت دونوں کا منتہا ، اور دونوں کے درمیان مشترک ہے جیسا کہ اہل ریاضی جانے ہیں کہ موس دونوں ہوتی ہیں۔ ایک خط نور دومر انط تار کی۔

غیب بقیرات یا آخرشب کی تاریکی من الفجو، من جعیفید ہے کونکدوہ وقت بعض فجر ہوتا ہے۔ لفظ من الفجو نازل ہونے سے عدی بن حاتم اپنے بیر میں سفید اور سیاہ ڈورا یا ندھ کر اس کو دیکھتے رہتے۔ جب نمایاں معلوم ہونے گئتے تو روزہ شروع کر دیتے۔ آتحضرت کی گئے گئے کو مواتو فرمایا کہ انک لعریض الفضاء و انعا ذلک بیاض النهار و سواد اللیل اس کے بعد لفظ من الفجو بیان تازل ہوا۔ ای پرنقہاء میں بحث شروع ہوگی کہ ضرورت کے موقعہ پرتا خیر بیان جائز ہے یا نہیں۔ ابوعلی وابو ہائم دغیرہ اکثر فقہاء اور متعلمین تاخیر بیان کو جائز تبیس کھتے ہیں۔

فلا تقربوها. کنایہ ہے نہی عن الباطل ہے اور لا تعتدوها کم عنی میں سرتے ہو الکنایة اہلغ من التصریح ، صدوداللہ سے مراواحکام بیں یا محارم دین ۔ پس جو فض مرصد کے قریب مجی نہیں جائے گا اس سے با برنگل جانے کا کیا خطرہ ہوسکتا ہے۔ لایسا کسل سعض کم لینی یہاں جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ نہیں ہے۔ جسے دیسوا دو ابھم میں ہے۔ یعنی برایک کواہنا مال کھانے کی مما نعت نہیں ہے۔ بلکہ ایک دوسرے کا مال ناحق کھانا معے ہے۔

لا تعدنوا، ولودُول اولاً رى كوي مين دُالنا، كار مطلق القاءاورتوسل كے لئے بيلفظ مستعاد ليااور با اولاء كے صلي سي العن اس مال كوتوسل في الحكام كاذريع مت بناؤكة كومت كن ورسف رشوتي دو جلال محقق في العمام كاذريع مت بناؤكة كومت كن ورسف رشوتي دو جلال محقق في العمام كار جمد القاء بمعن المسواع كيا يعن حق كود بافي اور باطل كوا بحار في كے لئے احكام كورشوتي و دور كران كى حكومت كى الاء كار جمد القاء بمعن المسواع كيا ورسف كود بافي اور باطل كوا بحار الناس قاكلوا كا فاعل ہے۔

البط: .... ال تين آيات من مزيد تين احكام ابواب برك اوربيان كيه جارب إي - آيت احسل السخ مين چوتها حكم صلب

کالین ترجمه و ترت اردو ، جلالین جلداول میں اور آیت و لاتب اشروه میں پانچوال حکم دو بارہ اعتکاف ہے اور اس کے بعد قبل حکم کی تاکید ہے۔ پھرآ یتولا ما کلوامیں حرام مال سے اجتناب اور پر ہیز کی تعلیم ہے۔

شانِ نزول: .... جماع اور کھانے چینے کے سلسلہ میں دو (۲) روایتیں جن کی طرف جلال مفسر ؒنے اشارہ کیا ہے مفصا گزرچکی ہیں۔البتہ مباشرۃ فی الاعتکاف کے ہارہ میں لباب النقول کی روایت حضرت قیاد ہے ہے ہے کہ بعض لوگ بحالتِ اعتکاف مجدے باہر نکلتے اور مباشرت سے فارغ ہوگر پھر آجاتے اس پر ممانعت کے لئے یہ آیت نازل ہو گی۔

﴿ تشریح ﴾: ..... روز و کی بیا بند بیول میں اعتدال: ..... یبود کے یہاں جونکہ روز و کی شرائط اور پابندیاں نہا بہت جبت اور نکایف دو تھیں ابتدائے اسلام میں مسلمان بھی ان کے یابندر ہے۔جن کا ابھی تذکرہ ہوا لیکن بعض لوگ ان کو نبھانہ سکے اورا پے تعل کمزوری سمجھ کرچھیانے بھی گئے۔اس کو خیانت ہے تعبیر کیا ہے۔ چنا نچہان آیات کی روشی میں یہ بتلایا گیا ہے کہ روز ہ ہے متصور جسمانی خواہشات کا بالکلیہ ترک کرا نائبیں ہے بلکہ مقصد اصلی صبط واعتدال ہے۔اس کے ان باتوں کی بابندی صرف دن کے حصہ میں محدود دانی جا ہے۔ رات کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ بالخصوص زن وشوئی کے معاملات کوئی ناپا کی نہیں ہے جن کا اس عباد لی مہینہ میں کرنا یالکلیہ جرم ہو۔وہ مردعورت کا ایک فطری تعلق ہےوہ اپنے حوالج میں ایک دوسرے ہے ہم رشتہ اور وابستہ میں۔اس لئے قطری علاقہ عبارت البی کے منافی کیوں ہو۔ البنة حداعتدال سے تجاوز رینشائے عبادت کے منافی ہے۔ اس لئے حد بندی کردی گئی ہے۔ بیزتمہار ہے عمل میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا جا ہے۔ ہاں جس کوتم کھوٹ سمجھ رہے ہواور واقع میں وہ کھوٹ نہیں ہے تو چوری چھیے اس ك كرنے سے واقع ميں تو برائى نہيں ہوئى ۔ البتة تمہارے دل كى پاكيز كى ميں دھب لگ كيا ہے۔

روز ہ کی نورانیت اور حرام کمائی سے پیٹ کا خالی رکھنا: ..... تےو ایت کدو ا میں یہ فیقت واضح کرنی ہے کہ بدنی عبادت وریاضت اس وتت تک زیادہ سود مندنہیں ہوسکتی جب تک مال حرام سے خود کونہیں روکو گے اور بندوں کے حقوق سے لا پروائی تبیس چھوڑ و کے۔ نیکی صرف اس میں تبیس ہے کہ چند ۔وز کے لئے جائز غذائر ک کردو بلکہ نیکی کی راہ کے لئے بیکھی ضروری ہے كه بميشدكے لئے ناچائز غذاترك كردو \_اذا كان ملبسه حرام ومطعمه ومشربه حرام فاين يستجاب الدعاء اكل طال كي ضرورت کااس طرح تعلق ماقبل کےمسئلہ دعاء سے بھی ہوسکتا ہے۔

آ بیت کے نکات .....علم الله اللح بن اشاره ب معانی کی طرف اور سل بے اور و ابتد اور مساکتب میں اشاره ب ك مقدر (١) يا افز أنش سل مونى حاج مناكتكثيرامت مو ارشاد نبوى على جينو وجو اتساكمو اتوالد و اتناسلوا فاني اباهي بكثوة امتى ولوكان معقطًا اوريا (٢)مباشرة مباح كى طرف اشاره كرنا ب\_ حالب حيض مين بهم بسترى يالواطت ممنوع باوريا (٣) جائز عورتوں پر اکتفا کرنے اور نا جائزے پر ہیز کرنے کی ملقین کرتی ہے یا (۴) آزاد ہیویوں کے سلسلہ میں عزل کی ممانعت کرنی ہے کیونکہ ان ہی کے باب میں نازل ہوئی ہے۔ حسسی بنبین میں حتی جمعنی الی غاینہ سے لئے ہے اور غاید مغیا میں واحل تہیں ہے کیونکہ حتی جب افعال برداحل ہوتا ہے تو اس میں اصل مہی ہے اور السب السلیل میں بھی عابیۃ مغیا کے تحت میں داخل نہیں ہے اور میاشر ہ کا صبح تک جائز ہوتا بتلاتا ہے کہ جنابة روز و كے منافى نہيں ہے۔ نيز مسل ميں تا خير كرنا جائز ہوادرات موا الصيام الى الليل اس طرف مثير ہے کہ صوم وصال جا ترنبیں ہے۔ نیز روز ہ کی نیت دن میں بھی جا تز ہے۔ بشرطیکہ نصف دن ہے کم گز را ہو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار ہ جس طرح مباشرت سے واجب ہوتا ہے ای طرح کھانے پینے سے بھی کفارہ واجب ہوجائے گا۔ کیونکہ مفطر ات ہونے میں سب برابر

ہیں۔ بخلاف امام شافعیؓ وہ حدیث اعرابی کی وجہ ہے کفارہ کو جماع ہی کے ساتھ مخصوص شجھتے ہیں۔اس طرح کو یاروزہ کی پوری تحدیداس آيت به رس بعن الامساك من الاكل والشرب والجماع نهارا بالنية.

آیت اعتکاف سے مسائل کا استخراج: .....سین رمضان کی راتوں میں مباشرت کا جو پھے توسع دیا گیا تھا آگے معلفین کواس ہے بھی مشکیٰ کرلیا ممیا ہے۔اعظاف کے متعلق آیت سے چندیا تیں متفادہو میں۔

(۱)اعتکاف مردوں کے لئے مسجد کے علاوہ جائز نہیں ہے۔بعض نے مسجد الحرام ،مسجد نبوی ،مسجد بیت المقدس کی تحصیص کی ہےاور بعض جامع مبحد کی تحصیص کرتے ہیں۔لیکن علماء ہرائی مسجد جس میں نماز باجماعت کا انتظام ہواء تکاف کے لئے کافی سمجھتے ہیں البتہ عورتوں کے لئے مسجد البیت کانی ہے۔

(٢)مباشرة غيرصيحه بوسه بمس بشهوة اگرچه بحالت اعتكاف بلاانزال ناجائز بين ليكن مبطل اعتكاف نبيس بين اورانزال موجائے تو اعتکاف باطل ہے۔

(٣) معتلف کے لئے مسجد میں کھانا، پینا ، موتاء خرید وفروخت بغیر موجود گی سامان جائز ہے۔

(۴) اعتكاف كے لئے روز وشرط ہے خواہ رمضان مویا غير رمضان۔

(۵) بحالت اعتُكاف مسجد ہے نكلنا جا ئربہیں ہے۔البتہ ضرور یات ِشرعی نماز جمعہ یاضرور یات طبعی پیشاب، یا خانہ عنسل وغیرہ کے كے تكلنا جائز ہے مكر بلاضرورت راستدميں ناتھ برے۔

مالِ حرام:.......... بت و الاتسا كلواسي معلوم هوا كه جواموال نامشروع طريقٍ پرهاصل هول جيئے شراب ياز نا كـ ذريعه ياجو اموال بإطلبه موں جیسے چوری ،غصب، بھوا ،عقو د فاسدہ ،رشوت وغیرہ سب حرام ہیں ۔اگرکسی کوان کا باطل ہو تا بطور خودمعلوم ہو پھرخواہ ظاہر کے لحاظ سے اپناحق ثابت ہی ہوتا ہوتب بھی ایسے اموال کا استعمال ٹرا ہوگا۔ جبیبا کہ عبدان حضرمی نے امرءالقیس کندی پر ایک قطعہ زمین کا دعویٰ کیا حمران کے یاس مرکل ہونے کے باوجود بینے ہمیں تھا۔اس کئے آنخضرت ﷺ نے حسب قاعدہ مرعا علیدامراء القيس سے حلف لينا جا ہاتو انہوں نے حلف اٹھانے كاارادہ بھى كرلياليكن آپ نے آيت ان المندين يشتوون المن تلاوت فرمائى جس ے ڈر کر نہصرف ہے کہ انہوں نے قسم کو چھوڑ دیا بلکے زمین سے بھی دستبردار ہو گئے یا ایک روایت کے مطابق انہوں نے قسم کھالی ، بہر صورت اس بربية يت نازل مولى \_

اس سے ریجی معلوم ہوا کہ قضاء قامنی صرف ظاہرا نا فذہوتی ہے باطنانہیں ہوتی ۔جیسا کہ امام ابو یوسف ومحد اورامام شاقعیٰ کی رائے بالبته امام ابوهنيفة كرزويك برطرح قضاءقاصى نافذ بهوتى عيضا برأو باطنار

يَسُنَلُونَكَ يَامُحَمَّدُ عَنِ الْآهِلَّةِ ﴿ جَمْعُ هِلَالٍ لِمَ تَبُدُو دَقِيْقَةٌ نُمَّ بَزِيْدُ حَتَّى تَمْتَلِيَ نُورًا نُمَّ تَعُودٌ كَمَا بَدَتُ وَلَاتَكُونُ عَلَىٰ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَالشَّمُسِ قُلُ لَهُمُ هِيَ مَوَاقِيْتُ جَمْعُ مِيْقَاتٍ لِلنَّاسِ يَعْلَمُونَ بِهَا اَوُقَـاَت زَرُعِهِمُ وَمَتَاجِرِهُمِ وَعِدَّة نِسَايِهِمُ وَصِيَامِهِمُ وَإِفْطَارِهِمِ **وَالْحَجَّ** عَطُفٌ عَلَى النَّاسِ آئ يُعُلَمُ بِهَا وَقُتُهُ فَلَوِ اسْتَمَرَّتُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَمُ يُعُرِّفُ ذَلِكَ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنُ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنُ ظُهُورِهَا فِي الْإِحْرَامِ بِالْ ثَـنُـقُبُوا فِيُهَا نَقُبًا تَدْخُلُونَ مِنُهُ وَتَنْحُرُجُونَ وَتَتُرَكُوا الْبَابَ وَكَانُوا يَفُعَلُونَ ذَلِكَ وَيَزُعَمُونَهُ بِرَّا وَلَكِنَّ الْبُرَّ اَىٰ ذَا الْبِرِّ مَنِ اتَّقَىٰ عَ اللّٰهِ بِسَرُكِ مُحَالَفَتِهِ وَأَثُنُوا الْبُيُّوُتَ مِنُ اَبُوَابِهَا<sup>س</sup> فِي الْإِخْرَامِ كَغَيْرِهِ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُوُ نَ﴿ ١٨٨ تَفُوزُونَ ﴿

ترجمہ: ، ، ، ، بعض لوگ آپ سے تحقیقات کرتے ہیں (اے محمر) چاند کی بابت (ابلہ بنٹ ہلال کی ہے کہ ابتداء میں کس طرح باریک،وتا ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے مکمل بدرہوجا تا ہے۔ پھرا بی سابقہ حالت پرلوٹ آتا ہے اور آفقاب کی طرح ایک حال پر تہیں رہتا ) آ پ فرماد ہیجئے (ان ہے ) کہ وہ جاندآ لہ شنا خت اوقات ہے (مواقیت جمع میقات جمعنی وقت )لوگوں کے لئے (اس کے ذریعیلوگوں كى تحيتى كے اور كاروبار كے اوقات عورتول كى عدت ، روزوں اور افطار كے اوقات معلوم ہو كيتے ہيں ) اور حج كے لئے (اس كاعطف الناس پر ہے یعنی اس کے ذریعیہ اوقات سیجے بھی معلوم ہوتے ہیں۔اگریہ ایک حال پر رہتا تو ہا سانی پیہ باتنیں معلوم نہ ہوشتیں ) ادر اس میں کوئی بہترائی نہیں ہے کہ گھروں میں ان کی پشت کی جانب ہے آیا کرو ( بحالت احرام خیمہ میں نقنب نگا کر آجاؤاوراس کے اصلی درواز وکوجھوڑ دواور پھراس کو ہنراور کمال مجھو ) ہاں البت نیکی ( بیکی والا ) وہ ہے جواللہ ہے ڈرے ( مخالفت سے بیخ ہوئے ) اور داخل ہوا کرومکان میں ان کے دروازوں سے (بحالتِ احرام بھی غیراحرام کی طرح )اور اللہ سے ڈرتے رہو۔امید ہے کہتم فلاح یاب ( كامياب) بوجاؤ محكيه

تشخفی**ن وتر کیب:.....هسل**ة ، ہلال کے معنی آواز بلند کرنے کے آتے ہیں۔ ہلال دیکھتے کے وفت بھی عاد ہ عام طور پر آ وا زے بتلایا جاتا ہےاورجع لا تااس نکتہ کی وجہ ہے ہوسکتا ہے کہ روزانہ جو نکہ بچھانتلا ف ہوتا ہی رہتا ہے۔اس لئے کو یاروزانہ نیا جاندنکاتا ہے یا ہرمہدنہ کا جاند نیا ہوتا ہے۔مواقیت میقات کہتے ہیں کسی کام کے لئے مقررہ وفت کواورز مان کہتے ہیں وفت منقسم لیعنی ماضی حال مستقبل کواور مدت سکتے ہیں فلک کی امتداد حرکت کو جومبتدا ء ہے منعہا تک ہوتی ہے۔مینتات اسم آلہ ہے۔لیعنی آلہ مناخت اوقات،مفياس،للناس والمحبع عطف مغايرت كوجابتا ب\_اس كيَّعيين دوشم كي بوكل"مو اقيت للناس" ميس تولوگون كي اختيار کر دہ مدت مراد ہے اور المحیج میں منجانب اللہ کی تعیین وتحدید ہوچکی ہے۔ حج میں چونکہ تحدید وقت کی ضرورت اداد قضازیادہ نمایاں ہے اس کتے عبادات میں اس کی تحصیص ذکر کی تنی ہے اور روزوں کے متصل چونکہ وقت مسج شروع ہوجا تا ہے۔ اس کئے بھی مناسب مقام ے۔لیس البر پہلے سوال کی طرح سحابہؓ نے بیسوال بھی کیا تھا ہل من البراتیان البیوت من ظھور ھااس کئے جواب دیا گیا ہے۔ البرمرفوع ہے كيونكد يا ءك مابعدكوخير بتايا جائے گا جيساكة قاعدہ ہےكد باليس كاسم برمبيس بلكة جرير داهل ہواكرلى ہے۔ ر بط: .... اس آیت میں ابواب بر میں سے ساتواں اور آٹھواں حکم بیان کیا گیا ہے۔ساتواں حکم اختلاف وا ندکی علت یا عكمت كي تحقيق كي سلسله مين ايك سوال كاجواب بادوة الهوال حكم جج كى ايك خاص رسم معتمل سوال كا اصلاحي جواب ب-شان نزول: .... باب العقول مين ابن الى حاتم في ابوالعاليد حريخ تابح كى هر كم حابة في تخضرت على سے خلقت ہلال کا سوال کیا۔اس پر میآیت نازل ہوئی ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ سوال کا نشاء حکمت اختلاف بلال دریا فٹ کرنا تھا۔ چنانچہ جواب ای سوال کے مطابق نازل ہوا۔اس لئے علامہ سکا کی کا مہ کہنا کہ سوال عن الحکمت ہونا جا ہے تھا اور جواب کو اسلوب علم برمحمول کرنا اب اس تکلف کی ضرورت باقی نہیں رہتی ۔البتہ معاذ بن جبل کی جوروایت اس بارہ میں بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ ہے سوال کیا ما بال المهلال يبدو دقيقًا جيها كرجلال محقق في اشاره كياب علامة لوى فيروح المعاني مين اس كى سندكوضعيف بتلاياب - تاجم

اس کو بھی سوال عن الحکمیة برمحمول کیا جا سکتا ہے۔

بخاری کی روایت برائے ہے ہے کہ زمانۂ جاہیت کی رسم یتھی کہ حالت احرام میں خیمہ کے عام دروازہ ہے آ ناجانا برا بچھتے تھے اور ایسے مخفس کو فاجر سجھتے تھے بلکہ لباس کی تبدیلی کی طرح اس آ مدورفت کے طریق میں بھی تبدیلی کرتے تھے۔ یہ آیت اس کی اصلاح کے لئے نازل ہوئی ۔ تفسیراحمدی میں مزید اضافہ یہ ہے کہ بیتھ متمام اعراب کے لئے عام تھا۔ بجز قبیا جمس کے جوقریش بن خزاء، بن عام ، بن اُنسیف پر مشتمل تھا۔ یہ وگ اس قانون ہے مشتی مسمجھے جاتے تھے۔ چنانچا یک دفعہ آئے خضرت والی اور حضرت رفاعہ انساری دونوں مکان کے دروازوں سے نکلے تو رفاعہ گولوگوں نے فاجر کہنا شروع کیا۔ آ ب نے بھی رفاعہ سے فرمایا کہتم دروازہ سے کیوں برآ مد ہوئے۔ حالا نکہ تم حمس میں سے نہیں ہو۔ میں چونکہ میں ہوں اس لئے قانو نا بھے حق ہے لیکن حضرت رفاعہ نے عرض کیایار سول اللہ (پھیٹے) میں حالا نکہ تم میں ۔ کہول آئی اور نگی اور کی بڑائی یا بھلائی بھی حمل میں یہ تھر بی اور تقسیم کی جو مساوات اسلامی کے خلاف ہے۔

الله تشریح کی بیشی سے مبینوں اور مہینوں سے مقابلہ قمری حساب اسلامی ہے: معاملات اور احکام میں حساب لگایا جاتا غروب اور کی بیشی سے مبینوں اور مہینوں سے متعلق اختیاری اور غیر اختیاری دینی اور دیاوی معاملات اور احکام میں حساب لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں میں جو وہم پرستانہ خیالات رواج پذیر ہیں۔ ان کا تعلق کو اکب پرتی سے ہویا نجوی ، عقاکہ ونظریات سے ان کو کی نفسیلت نہیں ہے۔ ای طرح مقدس زیارت گا ہوں سے متعلق لوگوں نے جو طرح طرح کی بے جاپابندیاں عاکد کرلی ہیں اور مفرد خداجر واقواب کے لئے خود کو مشقتوں اور تکلیفوں میں ڈالتے ہیں یہ کوئی کمال وخوبی کی بات نہیں ہے بلکہ اصل نیکی اپنے اندر تقوی بیراکر نے میں ہے۔

 در واز ہ چھوڑ کرغیر درواز ہ سے کھر میں داخل ہونا بے عقلی ہے: ..... جہاں تک یہ دوسرے اصلاحی اقدام کا تعلق ہے تو غور کرنے کی بات ہے کہ مکان کے مقررہ دردازوں سے آمدور فت ایک جائز کام تھا جس کوانہوں نے ایک خاص وقت میں خاص لوگوں کے لئے گناہ مجھ لیا۔اس طرح دروازہ چھوڑ کرسی دوسرے طریق پرآٹا جانا بھی فی نفسہ جائز تھا۔جس کوانہوں نے اس وقت عبادت وفضيلت مجھ ليا \_كوياان كاريطريقه النزام سالا يلتزم بوااور تسحريم حلال ياتسحليل حوام كيبيل سے ہوگیا۔ کیونکہ ایک فعل مباح کووا جب یا حرام سمجھ رہے تھے اس لئے ضرورت اصلاح پیش آئی اس سے ایک بڑی اصل ہاتھ آگئی جس سے ہزاروں اعمال کا فیصلہ اور چکم سامنے آھمیا۔ جس میں عوام وخواص مبتلا ہیں کہ جو بات شرعاً مباج ہولیعنی اس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہوں ان کی کسی ایک جانب کواپنی طرف ہے مقرر کر کے عملاً یا اعتقاداً اطاعت وعبادت سمجھ لینا یا معصیت ادرموجب ملامت و نفرت بناليما يقينا بُرااور بدعت ہوگا۔

آ بیت کے نکات: ..... باتی ان دونوں ندکورہ بالا باتوں میں باہمی مناسبت کیا ہے؟ تو کیا جائے کہ دونوں باتیں چونکہ حج ہے ہی متعلق ہیں اس لئے ان کواک جابیان کرویا گیا ہے یا ایک تقدیر پراختلاف الملہ کی لم اور علمة وریافت کرتا علوم نبوت اور منشاء بندگی ے ایسے بی بے جوڑ ہے جیسے مکان کا دروازہ چھوڑ کر غیروروازہ سے داخل ہونا غیر معقول کام ہے یا برعکس سوال کرنے پر تنبیہ ہے اوراس کو استمغيل ہے مجھايا گيا ہےاوربعض حضرات نے ايتان بيوت من انظهو ركوايتان المرءة في الدبر سے اورايتان المبيو ت من الا بواب كوايتان المرءة في الفرج سے كنابيقرارديا ب\_ اس صورت ميں روائض اور شيعه برز دجوجائے كا۔ جوتا ويل دوياره آيت فاتو احوثكم اسى شنتم وه کرتے ہیں۔

قضولیات کی بجائے ضرور بات میں لگنا جائے: .....قل هی مواقیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نضولیات سے احتر ازكرنا جائة اورضروريات من كيربنا جائية نيزيج كوبعض نامناسب سوالات منع كردين كايا" مماسال" كخلاف جواب دين كاحق إورليس البر المن يمعلوم بواكه اللياطل كساته ويداكر چدرموم وعادات بى ميس بوير اب وَلَـمَّـا صُدَّ صلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيُتِ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَصَالَحَ الْكُفَارَ عَلَى أَنْ يَعُوْدَ الْعَامَ الْقَابِلَ وَيَخْلُوا لَـهُ مَـكَّةَ نَـلتَـٰةَ آيـاًمٍ وَتَـحَهَّزَ لِعُمْرَةِ القَضَاءِ وَخَافُوا آنُ لَاتَّفِيَّ قُرِيْشٌ وَيُقَاتِلُوهُمْ وَكرِهَ الْمُسَلِمُونَ قِثَالَهُمْ فِي الْـجَـرَم والْإِحُرَام وَالشَّهُرِ الْحَرَام نَزَلَ وَقَـاتِلُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ أَىْ لِإعْلَاءِ دِيْنِهِ الَّـذِيْتِ بُقَاتِلُونَكُمُ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَاتَعُتَدُوا الْ عَمَلَيْهِم بِالْإِبْتِدَاءِ بِالْقِتَالِ إِنَّ اللهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ ١٠ ﴾ الْمُتَحَاوِزِينَ مَا حُدَّلَهُمُ وَهَذَا مَنْسُوحٌ بِاللَّهِ بَرَاءَةٍ أَوْ بِقَوْلِهِ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَجَدُتُمُوهُمْ وَأَخُوجُوهُمْ مِّنُ حَيْثُ ٱخُورَجُو كُمُ أَى مِنُ مَكَّةَ وَقَدُ فُعِلَ بِهِمُ ذَلِكَ عَامَ الْفَتُح وَالْفِتْنَةُ الشِّرُكُ مِنْهُمُ اَشَدُّ اَعْظُمُ مِنَ الْقَتُلِ<sup>عَ</sup> لَهُمْ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الَّذِي اِسْتَعُظَمْتُمُوهُ وَلَاتُقَتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آيُ فِي الْحَرَمِ حَتَّى يُقْتِلُوْكُمْ فِيُهِ تَخَوِانُ قَتَلُوكُمْ فِيُهِ فَاقُتُلُوهُمْ ۖ فِيهِ وِفِي قِرَاءَ ةِ بَلَا اَلفِ فِي الْاَفْعَالِ الثَّلَثَةِ كَذَٰلِكَ الْقَتُلُ

وَ الْإِخْرَاجُ جَزَآءُ ٱلكَفِرِيْنَ ﴿ ١٩١﴾ فَإِن الْتَهَوُ ا عَنِ الْكُفُرِ وَٱسْلَمُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ لَهُمُ رَّحِيْمٌ ﴿ ١٩١﴾ بِهِمُ وَقَتِلُوُهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ تُوجَدَ قِتُنَةٌ شِرُكَ وَّيَكُونَ الدِّيْنُ اَلِعُبَادَةُ لِلَّهِ ﴿ وَحُدَهُ لَا يُعْبَدُ سِوَاهُ فَانِ انْتَهَوُ ا عَنِ الشِّرُكِ فَلاَتَعُتَدُوا عَلَيْهِمُ دَلَّ عَلَى هذَا فَلاعُدُوانَ اعْتَداءَ بِقَتُلِ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا عَلَى الظُّلِمِينَ ﴿ ١٠٠ وَمَن انْتَهْى فَلَيْسَ بِظَالِمٍ فَلَاعُدُوانَ عَلَيْهِ أَلْشُهُرُ الْمُحَرَّامُ المُحَرَّمُ مُقَابِلٌ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ فَكَمَاقَاتَلُو كُمْ فِيُهِ فَافْتُلُوْهُمْ فِي مِثْلِهِ رَدٌّ لِإِسْتِعُظَامِ الْمُسْلِمُينَ ذلِكَ وَالْحُرُمَاتُ جَمْعُ حُرْمَةٍ مَايَجِبُ اِحْتِرَامُهُ قِصَاصٌ ۖ أَيُ يُقْتَصُّ بِمِثُلِهَا إِذًا إِنْتَهَكَتُ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ بِالْقِتَالِ فِي الحَرَمِ اوِ الْإِحْرَامِ أوا لشَّهْرِ الْحَرَامِ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَلَاى عَلَيْكُمُ صَ سُنجِى مُقَابَلَتُهُ اعْتَدَاءً لِشِبْهِهَا بِالْمُقَابِلِ بِهِ فِي الصُّورَةِ وَاتَّقُوا اللهَ فِي الْإِنْتِصَارِ وَتَرُكِ الْإِعْتِدَاء وَاتْحَلَمُوْآ أَنَّ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ ١٨ بِالْعَوْنِ وَالنَّصَرِ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ طَاعَتِهِ الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ وَلَاتُلَقُوا بِآيُدِيْكُمُ آيُ أَنفُسَكُمُ وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ اِلِّي النَّهُلُكَةِ أَلْهِلَاكِ بِالْإِمُسَاكِ عَنِ النَّفُقَةِ فِي الْجِهَادِ أَوْ تَرُكِهِ لِأَنَّهُ يقوِي الْعَدُوَّ عَلَيْكُمُ وَأَحْسِنُوا ۚ بِالنَّفُقَةِ وَغَيْرِهَا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴿ ٩٥﴾ آيُ يُثِيْبُهُمُ \_

ترجمہ:.....(جس وقت سروردوعالم ﷺ وسال حدیبیمیں بیت اللّٰدی حاضری سے روک دیا گیا اور آپ سے مشرکین مکہ نے اس امر برسلح كى كدآب سال آئنده آئے۔ آپ كے لئے مكه تين روز تك خالى ركھا جائے گا۔ چنانچ عمرة القصاء كے لئے آپ نے تیاری کی تو صحابہ کرام کو بیاند بیشہ ہوا کہ کہیں قریش ہے وفائی نہ کر بیٹھیں اور قبال کی نوبت نہ آ جائے۔جس کے لئے مسلمان حرم شریف احرام کی حالت شہر حرم ان تین حرمتوں کی وجہ ہے جھکچار ہے تنظر آتیت نازل ہوئی )اورتم بھی اللہ کی راہ میں ( لیعنی اس کے اعلاء وین کے لئے ) لڑوان لوگوں ( کفار ) کے ساتھ جوتم ہے لڑتے لگیں اور حدے مت نظنا ( ان پراقدام جنگ کر کے ) ملا شبہ اللہ تعالی پندنہیں قر ماتے حد سے بڑھنے والول کو (جواپنی مقررہ حدود کو پھلا نگ جا تمیں۔ بید فاعی جنگ کا حکم آیت براء قیا الگی آیت سے منسوخ ہے ) مارو ان کو جہاں یا وُ ( قابو ملے )اوران کو نکال باہر کرو۔ جہاں ہے انہوں نے تم کونکل جانے پر مجبور کیا ہے ( یعنی مکہ ہے۔ چنانچے فتح مکہ کے موقع پر بیمنظران کے سامنے آیا)اور فتنہ (شرک) تو بخت (عظیم ) ترہے برنسبت (ان کے ) قتل کے (حرم اوراحرام کی حالت میں جس کوتم عظیم سمجھ رہے ہو )اوران سے قبال مت کرومسجد حرام کے قریب ( یعنی حرم میں ) جب تک وہ لوگ تم سے وہاں قبال میں پیش قند می نہ کریں۔ ہاں اگر دہ خود ہی تم سے (وہاں) کڑنے کا سامان کرنے لگیں تو تم بھی ان کو (وہیں) مارو (اورایک قر أت میں تینوں افعال میں بغیرالف پڑھا گیا ہے)ایسے ہی (قُتُل واخراج) کی سزاہے ایسے کا قروں کی۔ پھرا گرباز آ جا تیں ( کفریے اور اسلام قبول کرلیں ) تو الله تعالیٰ (ان کی ) مغفرت فرمانے والے ہیں اور (ان پر) رحم فرمانے والے ہیں۔ان سے اس حد تک لڑو کہ نہ رہے (نہ پایا جائے ) فسادِعقیدہ (شرک)اور دبین (عبادت)اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہوجائے (اس کے علاوہ کی پُو جانہ کی جائے )اوراگر باز آ جا تمیں ب لوگ (شرک سے توان پر تعدی نہ کی جائے ۔اس جزائے محذوف پراگلا جملہ دلالت کر رہا ہے ) توان پر ( بخال وغیرہ ہے ) تعدی تہیں ہے گران ہی لوگوں کے مقابلہ میں جوظلم کرنے والے ہیں (اور جو ہاز آ جائے وہ ظالم نہیں ریااس لئے اس پرلژ ائی بھی نہیں ہے ) حرمت والے (محرم) مہینوں کی رعایت (مقابل ہے) محتر مہینوں کی رعایت کے (اگر وہتم ہے ان میں قبال کریں تو تم بھی اثنی ہی جنگ ان

ہے کہ کتے ہویہ جواب ہے مسلمانوں کے اس جنگ کو تا گوار بھے کا) یہ حرشیں بھی (حرمات جمع حرمة کی ہے جس کا احترام مہینوں میں
ادر دھاڑ کرکے ) تو چاہیے کہ جس طرح کا معاملہ اس نے تمہار ہے ماتھ کیا ہے تم بھی اس کے ساتھ ویا ہی معاملہ کرو (اعتداء کے جواب
مار دھاڑ کرکے ) تو چاہیے کہ جس طرح کا معاملہ اس نے تمہار ہے ماتھ کیا ہے تم بھی اس کے ساتھ ویا ہی معاملہ کرو (اعتداء کے جواب
اور بدلہ کو بھی اعتداء ہے تعبیر کیا گیا ہے صوری مشاکلت کی وجہ ہے ) البت اللہ تعالی ہے ڈرتے رہو۔ (ایک دوسرے کی امداد کرنے میں )
دور یہ بات نہ بھولو کہ اللہ تعالی پر بین گاروں کے ساتھ ہیں (مدد اور تا نید کے لیاظ ہے ) اور مال خرج کروانلہ کی راہ میں (جہاد وغیر و
طاعت میں ) اور شد ڈال دواج ہاتھوں (جانوں) کو (اس میں یا مزا کہ ہے ) ہلا کرتے میں (جہاد میں اخراجات روک کریا خرک کرکے
شابی مول نہ لوکیونکہ اس سے دشمن تم پر تو می ہوجا کمیں گے ) اور (انفاق وغیرہ) اچھی طرح کیا کرو بلا شبداللہ تعالی پہند کرتے ہیں سنوار
کرکام کرنے والوں کو (یعنی ان کو تو اب میں گے ) اور (انفاق وغیرہ) اچھی طرح کیا کرو بلا شبداللہ تعالی پہند کرتے ہیں سنوار

تخفیق وتر کیب: معیت میں بیت اللہ شریف حاضر ہونا چاہتے تھے۔ لیکن مشرکین نے اپنے لئے خطرہ محسوں کرتے ہوئے آپ و عمرہ چودہ سوسحا بہ کرائم کی معیت میں بیت اللہ شریف حاضر ہونا چاہتے تھے۔ لیکن مشرکین نے اپنے لئے خطرہ محسوں کرتے ہوئے آپ کو روک ویا۔ جس کے تیجہ میں مشہور تاریخی سلح نامہ مرتب ہوا۔ جس کو مسلمانوں کی فتح مین کہا گیا۔ یا حصر آپ معاہدہ کی دفعہ کے تحت تشریف لائے ادر عمرہ مصافر کیا۔ وزیسی عمرۃ القصناء کی یہی ہاور یا تضاء بمن سلم ہے چونکہ سلم کے مطابق یے عمرہ ادا کیا گیا اس لئے عمرۃ القصناء کہا گیا۔

شهر الحرام يهال مراد ذيقعده بـ اشهرهم بثوال، في يقعده، ذوالحجه، رجب چارميني ته جن يرس آل دقال ممنوع تها . باية البراء ة لينى فعاذا انسلنج الاشهر المحرم فاقتلوا الممشر كين حيث وجد تموهم عام المفتح رمضان مرح مين مك فتي بواب - جس مين بعض كفاد آل وجلاوطن بوع بفتنة شرك وفتناس كي كها كيا بكراس فساد في المدارين بوتا ب اورقل سيزياده تخت اس لي كها كيا مي حكم الله وين ودنيا دونول كانقصان ب فيسه اورقل سيزياده تخت اس لي كها كيا مي حكم الله وارت مين المواري المقتل بها تي باين معدود وحرم اس سيستني اورفاص تهدو بال قل جائز بين من المراب الموارية كي رائي بها ترنبين على الموارية كي رائي بها ترنبين على الموارية كي المارية كي المارة المن المراب المورقات المورقات المورقية كي رائي بها ترنبين المارك المورقية كي رائي بها تركي المارك المورقية كي رائي بها تركي المارك المورقية كي رائي بها تركي المركي وجد تموهم كي المورقية من المراب المركم ، فيرحم ، القدما ، والمنا برطرح برجك جائز باوربية يت منوخ ب آيت حيث و جد تموهم كي ربيد سي سيقال حرم ، فيرحم ، القدما ، والمعالم المركية والمركية المركية المركية والمركية والمركية المركية والمركية والموركية والمركية والمركي

فى الافعال المثلثة لينى و لاتقتلوهم اور حتى يقتلوكم اورفان قتلوكم مرادين انتهوا كامتعلق عن الكفر محذوف تقاله للم اختصاص كى طرف اشاره كرنے كے لئے جلال محقق نوحدهٔ نكالا باور چونكه اس كے مفائل فتنواقع باس لئے اس كى الله تفرير شرك كے ساتھ مناسب معلوم بوئى ۔ المشهر المحوام مسلمانوں كاطمينان اور سلى بخش بونامقصود بيامشركين كے اعتراضات كا وفير كرنا بي عبارت كى تقدير مضاف اور متعلق جارك ماتھ بيادى حرمة المشهر المحوام مقابل بالمشهر المحوام . قصاص بحذف المضاف اى ذات قصاص .

سمی مقابلته ایک شبکا دفعیه مفسرعلام کرنا چاہتے ہیں کے ظلم کی سرزا کوظلم کیے کہا گیا۔ حالا نکہ وہ تو عین عدل ہے، حاصل تو جیہ یہ ہے کہ مشاکلت صوری کالحاظ کرکے بیعنوان اور تعبیر اختیار کی ہے۔ ولا تسلیقوا اس کاتعلق تھم قال اور انفاق دونوں سے ہے۔ جان کو ہاتھ کے مشاکلت صوری کالحاظ کرنے میں تعلق میں ہے۔ ای سے تعبیر کرنے میں تسمیة المسکل بساسم المجوء الاھم کالحاظ کیا ہے۔ جیسے دوسری آیت فیصا سے سے ایسدیکم میں ہے۔ ای

انفسکم چونکہ القبی متعدی بنفسہ ہوتا ہے۔اس لئے ہازائد ہوگی۔ چنانچہ فالقبی موسسی عصاہ میں بغیر جرکے تعدیہ ہوا ہے یا پھرزائد نہ مانا جائے۔ بلکہ مفعول کو محفوظ مانا جائے۔ای لا تلقو النفسکم باید یکم.

ر لیط: ..... اس آیت میں بھی ایواب بر میں ہے نواں اور دسوال تھم بیان فرمایا جارہا ہے یا کہا جائے کہا حکام جج ہے متعلق آیک خاص وقتی تھم جہاد کی اجازت کا بیان کیا جارہا ہے۔

شمانِ مزول: ..... شان زول کی طرف جا ال صقق اشارہ کر بھے ہیں۔ ابن عبال کی روایت ہے کہ یہ آیت سلح حد بید کے سلسلہ میں نازل ہوئی جس کی تفصیل گزر بھی ہے۔ اس طرح آیت وائف قدوا فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں حضرت حذیفہ ہے کہ بیہ آیت ہم اور ابوداؤ دور ندی نے حضرت ابوابوب انعماری کی روایت بیش کی ہے کہ بیہ آیت ہم لوگوں انصار کے بارہ میں نازل ہوئی۔ اللہ نے اسلام کوعزت وشوکت اور اس کے معاونیں کوکٹرت ونفرت عطافر مائی تو بعض لوگوں نے مخفی طریقہ برکہنا شروع کردیا کہ بہت سامال ہمارا برباد ہوگیا ہے اور اللہ نے اسلام کوعزت بنش دی ہے اس لئے ضائع شدہ مال کی اصلاح واضاف میں ہم کولگ جانا جا ہے ۔ اس برحق تعالی نے اس خیال کی تروید فرمائی ہے کہ بلاکت انفاق میں نہیں ہے بلکد ترک انفاق وجہاد حقیق تا ہی ہے۔

و تشریکی کی نام میرا فعاند جنگ: .......مشرکین مکه کے ظلم و تعدی ہے جب مسلماتوں پر ج وزیارت کا دروازہ بند ہوگیا تواس مقام کو ظالموں کے بنجوں ہے بجات دلانے کے لئے جنگ ناگز پر ہوگئ تا ہم دواہم باتوں کا بیش نظر رکھنا ضروری سمجھا گیا۔ اول یہ کدامن کی حالت ہویا جنگ کی ہر حال میں مسلمانوں کو عدل درائتی کے علاوہ کوئی بات نہ کہ اور نہ کر فی جا ہے ۔ دوسر ہے یک جنگ آئر چکسی درجہ میں برائی ہے کئن فتنہ اور شرارت کی جزاور بنیاد کا قائم رہنا اس ہے بھی زیادہ تخت برائی ہے اس لئے ناگز بر ہے کہ فتنہ کے ازالہ کے لئے جنگ کی حالت کو گوارا کر لیا جائے۔ ایک بری برائی کو ختم کرنے کے لئے بلکی اور چھوٹی برائی اختیار کر لینا داشندی ہے درانعیاف کے خلاف نہیں ہے۔

سبب جنگ :.... کفار مکہ جبر وقبر سے لوگوں کوئل بات کہنے ہے روکتے تھے اور حل کو تسمجھنے ہر مجبور کرتے تھے۔ وین و

اعتقاد کی آ زادی سلب کرر تھی تھی۔ یہ برائی لڑائی کی برائی سے زیادہ نا گوار ہے۔اس صورت حال کوختم کرنے اور دین واعتقاد کی آ زادی بحال کرنے کے لئے جنگ کی اجازت دی گئی ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ دینی معاملہ میں جس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے انسانی ظلم د تشدوكي مداخلت باقى ندر ي-

حرمتِ قَمَال .....ر ہاحرمت کامعاملہ اس میں ایک فریق جنگ کی جوروش رہے گی وہی دوسر نے فریق کوافتیار کرتی پڑے گ۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک فریق تو سِیب حرمتوں کو بالائے طاق رکھ کر حملہ کردے اور دوسر افریق حرمت کے خیال سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھار ہے۔ای طرح جولوگ جنگی تیاری میں مال خرج نہیں کرتے وہ اپنے ہاتھوں اپنی جان تیا ہی کے غاروں میں دھلیل رہے ہیں اور اپنے یا وس بر کلباڑا مارر ہے ہیں کیونکہ جہاد سے بے برواہی کا متیجے تو می زندگی کی جاہی ہے۔

جائز ہے اور جن آیات ہے ممانعت معلوم ہور ہی ہے و ومنسوخ ہیں۔ تاہم افضل یہی ہے کہان دونوں میں ابتداء یالقتال نہ کرے علاوہ ان دنوں کے اگر کفارے کوئی معاہدہ'' ناجنگی''نہیں ہوا ہے تو اقد امی جنگ کی بھی اجازت ہے۔ یہاں معاہدہ کی وجہ ہے اقد امی جنگ ے روکا گیا ہے۔ ہاں معاہدہ باقی رکھنا ہی خلاف مصلحت ہوتو معاہرہ کے تتم کردینے کی اطلاع کردی جائے یا ابتداء ان کی طرف سے نقض عہد ہوگیا ہوتو دونوں صورتوں میں اقدام کی اجازت ہے۔ چنانچہ کفارِ مکہ نے اول نقض عہد کیا جس کے متیجہ میں <u>یہ م</u>ھ سیخ مکہ کی

کفارِ عرب کا متیاز اور حصوصیت:......(۲) کفارعرب اگراسلام قبول نه کریں اور جزیہ نہ دینا جا ہیں توان کے لئے ' کوئی گنجائش نبیں ہے بچرقتل کے یعنی عام کفار کے لئے تو تمین راستے ہیں (۱)اسلام ،(۳) جزیداور (۳)قتل کیکن عرب جومر کزیدایت اور وارالاسلام ہے اس کے لئے صرف ووقانون ہیں۔اسلام یا تکوار۔ جی کی راہ نکال کروہاں کفرکو تنجائش ہیں و بنی ہے۔ بہرحال آگروہ بزور ر ہنا جا جیں تو حرم کے ملاوہ ان کول کرویا جائے گا۔اور حدودحرم میں اولا فل نہیں کیا جائے گا دوسر ے طریقوی سے شک کر کے وہاں ہے ان کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ باہر نکلنے برقل کیا جائے اور کسی طرح باہر نکلیں تو پھر مجبوز احدود حرم میں قبل کر دیا جائے گا۔ بعینہ یہی صورت اس وقت اختیار کی جائے گی جب کوئی مل وغیرہ نجرم کر کے حرم میں بٹاہ گزیں ہوجائے ،اس آیت سے نقض عہدنہ کرنے والے ے تعرض ندکر نا جو مجھے میں آتا ہے وہ منسوخ ہے بیر نایت جزیرہ عرب کے دارالاسلام بننے سے پہلے کی ہے جواب ہاتی تہیں ہے۔

حفاظت ِ جان :.....(٣) لا تسليفوا البيخ كوعلاء نه عام عني يرحمول كيا بي عمل اختياري تباه كن بين سب نا جائز ہیں مثلاً اسراف فی الانفاق ،ترک جہاد وانفاق ،بغیر ہتھیا روں کے میدان جنگ می*ں کو د* جانا ،غرق یا حرق کی صورت میں یا زہر خورا ئی ہے اور جاقو وتکوارز ٹی ہےخودکشی کر لینا، طاعون وغیرہ امراض جہاں پھیل رہے ہوں و ہاں کھس جانا۔ بیہ سب صورتیں اس میں وہفل ہوجاتی ہیں جن میں اختیار کو دھل ہے البتہ با اختیار وقصدا گر مجھے ہوجائے تو وہ معاف ہے، کیونکہ ٹی الحقیقت جان الڈ کی

معنی کوصورت برتر جیج:. · بظاہرتو جہاد اور انفاق تبلکہ ہیں۔ فی الحقیقت ان کی اضداد تبلکہ ہیں اس لئے یہاں کو یا صورت برمعنی کوتر جیج دی گئی ہے۔ وَاتِهُوا الْحَجَّ وَالْعُمُرَةَ لِلَّهِ \* اَدُّوهُ مَا بِحُقُوقِهِمَا فَإِنُ الْحَصِرُتُمُ مُنِعْتُمُ عَنُ إِتُمَامِهِمَا بِعَدُوٓ أَوُ فَمَااسْتَيْسَرَ تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدِي عَلَيُكُمْ وَهُوَ شَاةٌ وَلَاتَحُلِقُوا رُءُ وُسَكُمْ آى لَاتَتَحَلَّلُوا حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدَّئُ الْمَذُكُورُ مَحِلَّهُ عَيْثُ يَحِلُّ ذَبُحُهُ وَهُوَ مَكَالُ الْإِحْصَارِ عِنْدِ الشَّافِعي فَيَذُبَحُ فِيْهِ بِنِيَّةِ التَّحلُّلِ وَيَفُرُقُ عَلَى مَسَاكِيْنِهِ وَيَحْلِقُ وَبِهِ يَحُصُلُ التَّحَلُّلُ فَسَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيْضًا أَوُ بِهَ أَذَى مِّنُ رَّأُسِه كَقُمَّا وصُدَاع فَحَلَقَ فِي الْإِحْرَامِ فَفِلْهَ عَلَيْهِ مِنْ صِيَام لِنْلَثَةِ آيَّام أَوُ صَدَقَةٍ لثلثةِ اصُع مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ أَو نُسُلِكُ عَلَىٰ ذَلِحُ شَاةٍ وَأَوْ لِلتَّحيير وَٱلْحِقْ بِهِ مَنْ حَلَقَ بِغَيْرِ عُذُرٍ لَإِنَّه أَوْلَى بِالْكُفَّارَةِ وَكُذَا مَنُ اِسْتَمُتَعٌ بِغَيْرِ الْحَلْقِ كَالطِّيْبِ وَاللَّيْسِ وَالدُّهُنِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِذَآ أَهِنَتُمُ ۖ العَدُوَّ بِالْ ذَهَبَ أَوُ لَمْ يَكُنَ فَمَ**نُ تَمَتَّعُ اِسْتَمْتَعَ بِالْعُمْرَةِ** أَيْ بِسَبَبِ فَرَاغِهِ مِنْهَا والتَّحَلِّلُ عَنْها بِمَحُظُورَاتِ الْاحْرَامِ **اِلَى الْحَجّ** آي الْإِحُرَام بِهِ آنُ يَّكُونَ آحُرَمَ بِهَا فِي أَشُهُرِهِ فَمَا اسْتَيْسَرَ تَيَسَّرَ مِنَ الْهَ**دُي عَ** عُلَيْهِ وَهُوَ شَاةٌ بِذَبْحِهَا بَعُدَ الْإحرام بِهِ وَالْآفُضَلُ يَوْمُ النَّحْرِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدُ ٱلْهَـذَى لِفَقْدِهِ أَوْ فَقُدِ ثَمَنِهِ فَصِيَامُ أَيْ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلِثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ أَى فِي حَالِ إِحْرَامِهِ فَيَحِبُ حِينَفِذٍ أَنْ يُحْرِمْ قَبُلَ السَّابِعِ مِنُ ذِى الْحَجَّةِ وَالْآفُىضَـلُ قَبُـلَ السَّـادِسِ لِـكَرَاهَةِ صَوُم يَوُم عَرُفَةَ لِلْحَاجِ وَلَايَحُوزُ صَوْمُهَا آيَّامَ التَّشُرِيْقِ عَلَى اَصَحَ فَوُلَي الشَّانعِي وَسَبُعَةٍ إِذًا رَجَعُتُمُ ۚ اللِّي وَطَيٰكُمْ مَكَّةَ أَوْ غَيُرِهَا وَقِيُلَ إِذَا فَرَغُتُمْ مِنْ اَعُمَالِ الْحَجِّ وَفِيْهِ الْتِفَاتُ عَنِ الْغَيْبَةِ تِلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ خُمُلَةُ تَاكِيْدٍ لِمَا قَبُلَهَا ذَٰلِكَ الْحُكُمُ الْمَذُكُورُ مِنْ وُجُوبِ الْهَدِي آوِ الصِّيَامِ عَلَى مَنْ تَمَتَّعَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنُ اَهُلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرّامِ ﴿ بِأَنْ لَمُ يَكُونُوا عَلَى مَرْحَلتَيْنِ مِنَ الْحَرَمِ عِنُدالشَّافِعِي فَإِنْ كَانَ فَلَادَمَ عَلَيْهِ وَلَاصِيَامَ وَإِنْ تَمَتَّعَ وَفِي ذِكْرِ الْأَهُلِ آشُغَارٌ بِاشْتِرَاطِ الْإِسْتِيُـطَان فَـلَـوُ أَقَـامَ قَبُلَ أَشُهُرِ الْحَجّ وَلَمْ يَسْتُوطِنُ وَتَمَتَّعَ فَعَلَيهِ ذَلِكَ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجُهَيْنِ عِنْدَنَا وَالثَّانِي لَاوَالْآهُلُ كِنَايَةٌ عَنِ النَّفُسِ وَٱلْحِقَ بِالْمُتَمَيِّعِ فِيمَا ذُكِرَ بِالسُّنَّةِ الْقَارِكُ وَهُوَ مَنْ يُحْرِمُ بِالْعُمُرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا أَوُ يُدُحِلُ الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبُلَ الطَّوَافِ وَاتَّقُوا اللهَ فِيُمَا يَامُرُكُمْ بِهِ وَيَنْهَكُمْ عَنْهُ وَاعْلَمُو ٓ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦) لِمَنْ خَالَفُهُ \_

تر جمہ: .....اور حج وعمرہ کواللہ تعالیٰ کے لئے پورا بورا کرلیا کرو (حقوق کے ساتھ دونوں کوادا کیا کرو) پھرا گرروک دیئے جاؤ ( دشمن کی دجہ ہے ان کی ادائیگی پوری نہ کرسکو ) تو پھر جیسا بچھ میسر ( آسان ) ہو۔ ایک جانور کی قربانی ( تم پر ہے یعنی بکری کی )اوراپنے سروں کومت منڈ واوُ ( یعنی حلال نہ ہو ) تا وقتیکہ قربانی ( مذکور ) کا جانورائے ٹھکانے نہ پہنچ جائے ( جہاں اس کوذ نح کیا جائے گا اور وہ

224

رکنے کی جگہ ہےامام شافعی کے نز دیکے۔ چیانچے حلال ہونے کی نیت ہے وہیں اس کوؤی کرکے مساکیین برخیرات کردے اور سرمنڈ وا ا الے حلال ہو جائے گا) ہاں اگر کوئی شخص تم میں ہے ہار ہو جائے یا سے سرکی آکلیف کی دجہ ہے کوئی مجبوری ہو( مثلاً جو کمیں پڑ جا کمیں یا در دِسر ہوجائے اورسرمنڈ واڈالے ) تو فدیہ ہے (اس پر ) دوروزے ہیں (تمین روز کے ) یاصد قدد۔ ورتمین صاغ غلہ جو و ہال کا اکثر روا جی ہو۔ چیمسکینوں پرتقشیم کردے) یا جانور کی قربانی کرے ( یعنی بکری کی قربانی کرے اور لفظ او اختیار کے لئے ہواور اس میں وہ صورت بھی لاحق کردی جانے گی ۔اگر کسی نے بلاعذر سرمنڈاڈ الاتو بدرجہ اولی اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ علی مذاکسی نے حلق کے علاوہ اگر خوشیویا سلا ہوالیاس یا تیل استعمال کرکے فائدہ حاصل کرایا عذر ہو یا بلاعذر کے دوکھی اس تھم میں داخل ہے ) بچرا گرتم امن کی حالت میں ہو( دشمن جیلا جائے یا نہ رہے ) تو جوشخص نفع ( فائدہ ) اٹھائے عمرہ ہے (لیعنی عمرہ سے فرا فت کے سبب اورممنوعات احرام جائز · ہوجانے ہے )اس کو ج کے ساتھ ملا کر بعنی احرام جج کے ساتھ اس طرح ملاد ہے کہ عمرہ کا احرام یا بتج میں باندھ دے ) پھر تو جو کچو قربانی میسر (آسان ) ہو(اس پر لازم ہے بعنی احرام کے بعد ایک بکری ذ<sup>رمج</sup> کرے جس کے لئے افضل قربانی کا دن ہے ) پھر جس شخص کو قربائی کا جانورمیسر نہ ہو( جانور ملنے کی وجہ ہے یا قیمت یا سنہیں ہے ) تو روزے ہیں (یعنی اس پر ) تین روز کے روزے ہیں آج کے ز مانہ میں ( بیعنی بحالت احرام تمتع اس لئے ساتو میں ذی الحجہ ہے پہلے احرام با تدھینا اس پرلازم ہے اور بہتر چھٹی تاریخ ہے کیونکہ تویں تاریخ عرفہ کا روز ہ حجاج کے لئے مکروہ ہے اور امام شاقعی کے اصح تولین پر ایام تشریق میں ان کے لئے روز ہے جائز نہیں ہیں )اور سات روزے جب کہ جج ہے تمہارے لوشنے کا وقت آجائے (اپنے وطن مکہ وغیرہ کی طرف اور بعض نے د جسعت کے علی یہ لئے تیں کے جبتم افعال جج سے فارغ ہوجاؤ ہمر حال اس سیغہ میں غائب ہے حاضر کی طرف التفات ہے ) یہ کامل ویں روز ہے ہوئے (یے جملہ ما قبل کی تاکید کے لئے ہے ) یہ ( مذکور پھیم مشتع برقر بانی یاروز وں کا ) اس شخص کے لئے ہے جس کے اہل مسجد حرام کے بیاس نہ رہتے ہوں( حرم ہےان کا فاصلہ دومرحلوں( مدے سفر تھر ) ہے کم ہوا مام شانتی کے مزد کیک اورا گراتن مسافٹ ہوتوا گر چیمت کرلیا ہوتب بھی اس مرقر باتی یا روز ہ واجب نبیس ہوگا۔اوراہل کی شرط لگانے میں وطن بنالینے کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہا گرایام حج سے پہلے سی نے تیام کیا مگروطن نہیں بتالیا اور تمتع کی نیت کی تو اس برقر بانی وغیرہ واجب ہوگی۔ امام شافعیٰ کا ایک تول پیہ ہےاور دوسرے قول میں اس پر واجب نہیں ہےاوراہ السل کنابیہ ہےا ہے نفس ہے متمتع ندکورہ کے تھم میں بحکم سنت قارن بھی داخل ہے۔ بیعنی جس نے حج وعمرہ دونوں کا ا کیاساتھ احرام باندھا ہو یاطواف عمرہ سے پہلے احرام جج باندھ لیا ہو )اوراللہ تعالیٰ ہے ؤرتے رہو (جواحکام تم کودیئے گئے تیں اور جن با توں ہے تم کورد کا ہےان سب میں )اوراس سے غافل نہ رہ و کداللہ تعالیٰ بلا شبہ شخت سزاد ہے والے ہیں ( خلاف کرنے والے کو )۔ ٠٠ بسعدو بيامام شافعي كي رائے ہے كه و دا حصار كودشن كے ساتھ مخصوص سجھتے ہيں۔ حنفيد كے نز ديك احصارعام ب بهاري ب يارتمن وغيره - چنانچ ارشاونبوي و النها كه من كبرا وعسر ج فقد حل فعليه الحج من قابل اور لغة محى امن كااطلاق بسوى من المعرض والعدو برة تا ب\_تيسر معنى التيمر مين ست طلب كانبين بالاتت حللوا يعني طق كنابيب حلال ہونے ہے۔امام شاقعی کا فدہب رہ ہے کہ صرف سرمنڈانے سے حلال ہو جاتا ہے قربانی ہے ہیں۔امام ابوحنیف کے مزو کی محصر پر حلق وقصرواجب بمنهين ہے و دصرف ذبح ہی سے حلال ہوجا تا ہے۔مـحلدامام شافعی کے نز ویک مـحلد ہے مراجکل احسار ہے عام اسے کی ہویا حرم کیکن امام ابوطنیفہ کے نز دیکے حرم مراد ہے اور معنی بیہ وال کے کہ مبری کا حرم میں پہنچنا جب تک معلوم نہوجائے اس دفت تک حلال نہ ہو۔ امام شافعی کا متدل یہی واقعہ حدیب ہے کہ آتخضرت کی محصر تھے۔ آپ نے وہیں قربانی فرمائی اور حدیب حرم ہے باہرحل میں داخل ہے لیکن حنفیہ کہتے ہیں حدید بیا کا بعض حصد حرم میں داخل ہے۔ چنانچیہ ملامہ واقدی کہتے ہیں کہ مکہ سے نومیل

کے فاصلہ پر حدیب چرم کا حصہ ہے۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ کے حرم میں ذریح کرنے کی تصریح بھی زبری کی روایت میں ہے۔ بہر حال ا مام شافعی کے مزدیک مکان احصار ہی میں حلق وقر بانی کی جائے گی اور حنفیہ کے نزد کیا۔ حرم میں قریانی مضروری ہے جانور کسی کے ہاتھ جیسج كر تعيين بعى كرنى جائے كەفلان وقت قربانى كردية اورانداز وكركة اس وقت حلال جوجائے فيف دية ، فيدية اور فيمها استيمسر اور فصبام بيسب مبتداء محذوف أنخر بين اى عليه اوربلد مراد مكه مرمه ب-صدقة تين ماع كيبون جيمسكينون يربحهاب نصف صاع في مسكين ديا جائے اور ہو يا تھجور چھ صاغ بحساب ايك صاع ہرسكيين كو ديا جائے \_ بالعمر ة باسبيه اور ثمت كاتعلق محذوف ہونے كى طرف جلال تحقق نے اشار وكيا ب "معطور ات الا حرام"اور باكوصل تمتع بھى كہاجا سكتا ہے يعنى جو تحف ايام حج ميں جج ك تفع حاصل كرنے سے پہلے عمرہ سے نفع حاصل كرے يا تقرير عبارت ايسے موفمن تمتع بالعمرة مقرونة مضمومة الى الحج مسن الهدى اونى ورجه بكرى ہے، گائے اوراونٹ بھى جائز ہے اور حفيہ كے زور كيد وم تنع دم شكر ہوتا ہے اس كو تمتع خود بھى كھااسكتا ہے اور قربانی کی طرح ایوم النحر میں ذبح کر لے۔لیکن بیقربانی واجبہ کے قائم مقام نہیں ہوجائے گی۔ وہ علیحدہ کرنی بڑے گی۔ مسااستیسسو کی خبرعلید محدوف ہے۔فسیسام اگر چیز ۲) ذی المجہے روز وشروع کردیا جائے گاتو آتھویں تاریخ کوروز وکی کراہت ے امام شافعی کے نزو یک محفوظ رہ جائے گا۔ ابوداؤد کی روایت ہے نہی عن صوم یوم عرف کیکن حنفیہ کے نزویک مطلقا کراہت نہیں ہے۔ بلکہ صرف اس محص کے لئے مکروہ ہے جس کوروزہ باعث دشواری اور تکلیف دہ ہو۔اسی طرح ایام تشریق میں روزوں کی ممانعت حنفیہ اور شوافع کے نز دیک بالا تفاق ہے صدیث ممانعت کی وجہ ہے۔لیکن امام ما لک ،امام احمد کی رائے اورامام شافعی کا قول قدیم جواز کا ہے۔دار قطنی کی روایت ابن عمر سے بیش کرتے ہیں جس میں متمتع کے لئے اگر ہدی نامتی ہوتو آپ نے ایا م نشریق کے روزوں کی اجازت فرمائی ہے۔

ا ذا رجه عته اس کی تفسیر علماء کی ما بین اختلاف ہے۔ امام اعظم تھے مزو کیا افعال جج سے فراغت کے معتی ہیں چنا نچے مکہ ہی میں یا راستہ میں سائے روز ہے بیور ہے کرسکتا ہے۔امام شافعی کا قول بھی یہی ہےاوربعض کے نز دیک رجوع ہے مراواہل اور وظن میں پہنچنا ہے۔امام شافعی کا تول یہی ہاورا بن عباس سے منقول ہے۔ پھر بعض نے وطن پہنچنے میں توسع کیا ہے کہ راستہ بھی اس میں داخل ہے۔ تسلک عشبر ہ چونکہ او تخییر اوراباحت کے لئے بھی آتا ہے جو یہاں درست تبیں ہے اس لئے اس احمال کو منقطع کرنے کے لئے یہ جملہ لا یا گیا یا حسابی لحاظ سے پیکت پیش نظر ہوگا مجموعی ٹوٹل بھی بیان کردیا جائے تو اجمال وتفصیل کے دونوں پہلوممل ہوجاتے ہیں۔ بالحضوص جبكة عرب كے اميوں كى جماعت حساب وكتاب كے معامله ميں مبتدى ہو ماته اور الف ہے آگے اعدانے لئے الفاظ بھى وضع نه ہوں۔ ذلک کامشارالیہ جلال محقق نے اپنے ندہب کی رعایت ہے تھم ندکور قرار دیا ہے۔ چنا نجیا مام شافعی کے مزو کی آفاقی کی طرح مکی کے کے بھی تمتع اور قران کی ا جازت ہے لیکن ریم مشتع حکمی ہوگا اس پر دم تمتع واجب نہیں سمتے اور امام ابو صنیفهٌ اورامام مالک کے نز دیک میہ دونوں حق صرف آفاقی کے لئے ہیں کی کے لئے صرف حج افراد ہے۔ کیونکہ عمرہ کی سہولتیں اس کو ہروفت حاصل ہیں۔ یا ہر کے حجاج کے یاس ایک بہت مختصراورمحدود و دقت ہوتا ہےان کومحردم کرنایاان کی مشکلات میں اصافہ کرنا مناسب نہیں ہےاس کے باوجودا گرکسی تکی نے تمتع یاقر ان کیاتو اس کے دم جنایت دینایی<sup>ر</sup> ہےگا۔اس لئے ذلک کا اشارہ تمتع کی طرف ہے اگر اس سے مراد بھول امام شافعی وم ہوتا تو بجائداك كيمن كبنا جا بخاتما

حاضرى المسجد امام ما لك كيزو كيصرف ابل مكه حضار مجد بول مي ام طحادي في من اى كويبند كيا ب اور طاؤس ك رائے ہے کہ صرف اہل حرم مراد ہیں اور امام اعظم کے زویک کی اور میقاتی لوگ حاضرین معجد کہلا کیں گے۔جلال محقق نے جومو حلتان کی قیدلگائی ہے بیامام شافعن کی رائے ہے۔ان کے نز دیک مدت سقرے کم مسافت پر مکہ سے جولوگ رہتے ہیں وہ بھی حاضرین میں شار

ولاهسل مفسرے احل کناینس سے کیاہے گریدورست نہیں ہے کیونکداس صورت میں معنی یہوں کے کہ بیاس محرم کے لئے ہے کہ اس کانفس لیعنی وہ خودمحرم مسجد حرام کا باشندہ نہ ہو۔اس لئے بہتریہ ہے کہ اہل سے مراد بیوی بیچے لئے جائیں۔

ر لط :...... بچیلی آیت میں حرم احرام اشہر حرم میں جنگ چھڑ جائے تو اس تھی کوسلجھایا تھا۔اس آیت میں جنگ وغیرہ کی وجہ ہے حج وعمره میں رکاوٹ پڑ جائے جس کواحصار کہتے ہیں تو کیا کرتا جا ہے؟ حج وعمرہ کااتمام اوران کااجتماع جس کوشنع وقر ان سکتے ہیں یے تمین سنلے بیان کے جارہ ہیں گو یابی گیار ہوال حکم ہے۔

شانِ نزول : .... باب التقول مين بصفوان بن اميه ي تخريج كى ب كه ايك شخص زعفران لكائ موئ، جمه ينفي موئة تخضرت على خدمت مين حاضر مواا درعمره كے باره مين دريافت كيا تواس برة يت و اتسمو الحج و العمرة نازل موتى اور آ پ الليكائي تعمره كى تعليم ديتے ہوئے ارشاد فرمايا شم ماكنت مانعًا في حجك فاصنعه في عمر تك اورامام بخاري نے كعب ا بین عجر اُ سے مل کیا ہے کہ کعب نے فی فلدیدہ من صیام کے بارہ میں دریا ہے کیا اور ان کے سرمیں اس قدر جو ٹیس کھیں کہ چہرہ برچل رہی تھیں۔آپ ای ایک نے مایا کہ مہیں بری میسرے؟عرض کیانہیں،آپ نے فرمایا کہ تمین روز ہے رکھالو یا چھ سکینوں کو فی مسلین نصف

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : .... عمره سنت اور مج فرض ہے: .... حفیہ کے نزدیک عمره سنت مؤکدہ ہے اور صاحب ا ِستطاعت پر جج فرض ہے۔لیکن اگر باو جود فرض نہ ہونے کے جج یاعمرہ شروع کردیا جائے تو پھر بالا تفاق فرض و واجب ہوجاتے ہیں۔ کیکن امام شافعیؒ کے نز دیک مجج وعمرہ ، دونوں کیساں فرض ہیں۔

امام شاقعی کی دلیل وجوب: .....اوراستدلال میں اتمواامر کے صیغه کوچیش کرتے ہیں جووجوب کے لئے آتا ہے لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ آیت میں بعدالشروع اتمام کو بیان کیا جارہا ہے اوراس کے ہم مشرنہیں جیسے فٹل نماز کا اہتمام شروع کرنے کے بعد واجب ہوجاتا ہے بہی حال عمرہ کا ہے کیکن ابتدا وجوب اس ہے کہاں اازم آیا۔ دوسر کے مکن سے امر کاتعلق قید کمال وتمام سے ہولیعن جج وعمرہ کمل طور پر خالصا بوجہ اللہ کیا کرو، جیسے ارشاد نبوی ہے بیعو اسواء اس میں وجوب تیے نہیں ہے بلکہ تیج میں برابری کرناواجب ہے۔

حنفیہ کی دلیل عدم و جوب: .....ابندأ عمره کے داجب ندہونے کی دلیل حنفیہ کے لئے وہ روایت ہے جوتر مذی میں ہے كه ايك محص في دودة تخضرت على عمره كم تعلق دريافت كياكه بدواجب بأبيس آب فرمايالا وان تعتمو واخير لكم. احصار کی شرح اوراس کے احکام:.....ای طرح حنفیہ کے نز دیک احصار عام ہے۔ خواہ دیمن کے خوف ہے ہویا راستہ کی بدامنی اور بیاری کی زیادتی ہے ہو۔ ہرصورت میں حلال ہونے کا طریقہ یہ ہے کہسی معتبر شخص ہے کہددے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت ایک جانور بکری یا گائے یا اونٹ میری طرف سے حرم میں ذائح کردینا۔اگر جج افراد کی نیت ہوتو ایک جانوراور تمتع اور قران ہو تو دوروجانورای طرح و رج کرانے کو کہدوے۔ جب مقررہ وفت آجائے اور گمان غالب بیہوکداس نے قربانی کردی ہوگی جا ہے قربانی کے دنوں سے پہلے ہی کی تاریخ ہوتو مردا پناسرمنڈاڈالے یا قصر کرالے اور عورت ہوتو سرمنڈ انا حرام ہے۔اس کوایک ایک انگل بال کاٹ

لینا جائیں۔ احرام کی وجہ ہے جتنی چیزیں حرام ہو گئیں تھیں اب سب طال ہوجا کیں گی۔ اس کے بعدر کاوٹ دور ہونے پر جج وعمرہ کی قضاء کرنی پڑے گی۔ البتہ اس احصار کے علاوہ کسی دوسری مجبوری ہے اس کو مرمنڈ انا پڑے تو اس کو تین باتوں میں ہے ایک بات کر لینی چائے۔ (۱) مکری وُ نے کر کے خیرات کروے (۲) تیمن روزے رکھ لے (۳) • التول فی سیر کے حساب سے ہرمسکین کو بونے ووسیر گیہوں یا و گئے جو بفتدر صدقہ الفطر جیمسکینوں کو وے دے۔ حنفیہ کے بزدیک فرخ صرف جرمیں ہوگی۔ البتہ روزہ اور صدقہ کے لئے کوئی جگہوں یا و گئے جو بفتدر صدقہ الفطر جیمسکینوں کو وے دے۔ حنفیہ کے بزدیک فرز کے صرف جرمیں ہوگی۔ البتہ روزہ اور صدقہ کے لئے کوئی جگہوں یا و گئے میں بیا گار ہوگا۔

مجج کی تین قسمیں اور احکام:...... ج کی تین صورتیں ہیں۔(۱) جج افراد کہ ایام جج میں صرف حج کا احرام باندها جائے . ۔ آ فاتی اور کمی سب کے لئے جائز ہے۔ امام شافعی کے مزویہ سب سے افضل بہی طریقتہ ہے۔ (۲) جج تمتع سجے اور عمرو دوالگ الگ احراموں کے ساتھ ایک ہی زمانہ مج میں ادا کئے جائیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک سب سے انصل قسم یہی ہے۔ ( ۳ ) حج قر ان زمانہ حج میں ایک بی احرام کے ساتھ مجے اور عمرہ دونو ل کی نیت کی جائے۔حنفیہ کے نز دیک سب سے افضل قسم یہی ہے۔ کیونکہ مشقت اور کام سب ے زیادہ اس میں ہے ہمتنع اور قر ان دونوں حنف کے سرف آفاقی کے لئے ہیں جومیقات کی حدود ہے باہر کار ہے والا ہو۔حدود كاندرر بنے والے كے لئے اجازت جبيں ہے۔ ذلك لسمن لم يكن سے معلوم ہواكہ جولوگ ينتنج كى خدمت ميں بہلے سے حاضرر بتے ہوں ان کو چاہئے کے دوسرے آئے والے واردین مسافرین کا جو پینے کے پاس آئیں خیال اور رعایت رکھیں بعنی ان کوموقع ویں۔ ٱلْحَجُّ وقَتُهُ أَشَهُرٌ مَّعُلُومُتُ \* شَوَّالٌ وَذُو الْفَعُدَةِ وَعَشَر لْيَالٍ مِن ذِى الْحِجَّةِ وَقِيْلَ كُلُّهُ فَمَنْ فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ فِيُهِنَّ الْحَجِّ بِالْإِخْرَامِ بِهِ فَكَرَفَتُ جِمَاعَ فِيْهِ وَلَافُسُوقَ مَعَاصِيَ وَلَاجِدَالَ خِصَامَ فِي الْحَجُّ ۚ وَفَى ُقِرَاءَ ۚ وَ بِفَتُحِ الْآوَلَيْنِ وَالْمُرَادُ فِي الثَّلَثَةِ النَّهُى وَمَـاتَفُعَلُوا مِنُ خَيْرٍ كَصَدَقَةٍ يَـعُلَمُهُ اللَّهُ ۖ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ فَيُحَازِيْكُمْ بِهِ وَنَزَلَ فِي أَهُلِ الْيَمَنِ وَكَانُوا يحجُّوْنَ بِلَازَادٍ فَيَكُونُونَ كَلَا عَلَى النَّاسِ وَتُزَوَّوُا مَا يَبُلُغُكُمُ بِسَفَرِكُمُ قَالَ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُولِى مَا يُتَّفَى بِهِ سُوَالَ النَّاسِ وَغَيْرِه وَاتَّقُونِ يَـأُولِى الْآلُبَابِ ﴿١٩٥﴾ ذَوِى الْعُقُولِ لَيُسسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِي أَنْ تَبْتَغُوا تَطُلُبُوا فَضُلا ۚ رِزُقًا مِنْ رَّبِّكُمُ طُ بِالتِّحَارَةِ فِي الْحَجّ نَزَلَ رَدُّالِكَرَاهَتِهِمُ ذَٰلِكَ فَالِذَآ اَفَطَعتُمُ دَفَعُتُمُ مِّنَ عَرَفْتٍ بَعُدَ الْوُقُوفِ بِهَا فَاذُكُرُوا اللهُ بَعُدَ الْمَبِيُتِ بِمُزْدَلْفَةً بِالتَّلْبِيَّةِ وَالتَّهُلِيُلِ وَالدُّعَاءِ عِنكَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ " هُوَ جَبَلٌ فِي اخِرِ الْمُزْدَلْفَةِ يَقَالُ لَهُ قُزَحُ وَفِي الْحَدِيُثِ انَّـهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِهِ يَـذُكُرُ اللَّهُ وَيَدْعُوهُ حَتَّى اَسُفَرَ حِدًا رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَاذُكُرُوهُ كَمَا هَدُمكُمْ تَ لِمَعَالِم دِيُنِهِ ومناسِكِ حَجّهِ وَالْكَافُ لِلتَّعَلِيل وَإِنْ مُخَفَّفَةٌ كُنْتُمُ مِنُ قَبُلِهِ قَبُل هُدَاهُ لَمِنَ الصَّالَيُنَ ﴿ ١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا يَا قُرَيُشُ مِنْ حَيْتُ أَفَاضَ النَّاسُ أَى مِنْ عَرَفَةَ بِأَنْ تَقِفُوا بِهَا مَعَهُمْ وَكَانُوا يَـقِـفُولَ بِالْمُزُدَلَفَةِ تَرَفُّعًا عَنِ الُوقُوفِ مَعَهُمْ وَثُمَّ للِتَّرْتِيبِ فِي الذِّكْرِ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ عَنِ الُوقُوفِ مَعَهُمْ وَثُمَّ للِتَّرْتِيبِ فِي الذِّكْرِ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ عَنِ الْوَقُوفِ مَعَهُمْ وَثُمَّ للتَّرْتِيبِ فِي الذِّكْرِ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ عَنِ الْوَقُوفِ مَعَهُمْ وَثُمَّ للتَّرْتِيبِ فِي الذِّكْرِ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ عَنِ الْوَقُوبِ كُمْ إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ لِلْمُؤُمِنِيْنَ رَّحِيْمٌ ﴿ ١٩٩﴾ بِهِمْ فَإِذَا قَضَيْتُمْ آدَيْتُمْ مَّنَاسِكُكُمْ عِبَادَاتِ حَجِّكُمْ بِأَنْ رَمَيْتُمُ حَمْرَة

العقْبَةِ وَحَلَقْتُمُ وَطُغْتُمْ وَاسْتَقْرَرْتُمُ بِمِنَى فَاذْكُرُوا اللهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالثَّنَاءِ كَذِكُوكُمُ البَّاءَ كُمُ كَمَا كُنْتُمْ تَذَكُولُونَهُمْ عَلَدُ قَرَاعَ حَجِّكُمُ بِالْمَفَاجِرِ أَوَاشَكَ ذِكُوا أَصْمَلَ ذِكُو كُمْ إِيَّاهُمْ وَنَصْبُ اشَدَّ على الحال من ذَكُر الْمَنْصُوبِ بِأَذْكُرُوا إِذْ لَوْ تَأَخَّرَ عَلَهُ لَكَانَ صَفَةٌ لَهُ فَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَتَقُولُ رَبَّنَا اتِنَا نَصِيبنا فِي الدُّنْيا فيُؤْتاهُ فِيهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ﴿ . ﴿ يَصِيب وَمِنْهُمُ مَّنُ يَقُولُ رَبَّنَا البِّنا فِي الدُّنْيَا حَسْنَةٌ نِعْمَةٌ وُّفِي ٱلاَحِرَةِ حَسَنَةً هِيَ الْجَنَّةُ, وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ إِنَّ لِعَدُم دُخُولِهَا وَهذا بَيَالٌ لَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُتُّخُرِكُوْنَ وَلِحَمَالِ النَّمُوْمِنِيْنَ وَالْقَصْدُ بِهِ الحَثُّ عَلَى طَلَبِ حَيْرِ الدَّارَيْنِ كَمَا وَعَد بِالثَّوَ اب عليه بقولِهِ أُولَئِكُ لَهُمْ نُصِيبٌ تَوَابٌ مِّمَّاكُسَبُوا ﴿ أَحلِ عَمِلُوا مِنَ الحَجِّ وَالدُّعَاءِ وَاللَّهُ سرِيْعُ الحِسَابِ ﴿ مَهِ يُخاسِبُ الْحَلقَ كُلَّهُمْ فِي قَدْرِ نِصُفِ نَهَارٍ مِنْ آيَامِ الدُّنْيَا لِحَدِيْثِ بِذَٰلِكَ وَاذْكُرُوا اللهُ بِالتَّكَبِيْرِ عِنْدَ رَمَي الْحَمَراتِ فِي آيّامِ مَعْدُوداتٍ طُ اَيُ آيامِ التّشْرِيْقِ التَّلاَئَةِ فَمَنْ تَعَجَّلَ اَيُ استَعْجَلَ بِالنَّفَرِ مِنْ مِنْ مِنْ فِي يَوُهَيُنِ ايْ فِي ثَانِي آيَّام التَّشْرِيُقَ بَعُدَ رَمْي حمَارِهِ قَـكُلَّالِثُمَ عَلَيْهِ عَبِالتَّعُجيلِ وَمَنْ تَأَخُّرَ بِهَا حُتَّى بَات لَيْلَةَ التَّالَثِ وَرَمِيَ حِمَارَةٌ فَسَلَا اِثُمَ عَلَيْهِ لِيـذَلِكَ ايُ هُـمُ مُخَيَّرُوُكَ في ذَلِكَ و نَفْيُ اللَّه لِمَنِ اتَّقَى شَاللَه فِي حجِّه لِانَّهُ الْحَاجُ عَلَى الْحَقِيُقَهِ وَاتَّقُوااللهَ وَاعْلَمُواۤ أَنَّكُمُ اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ١٠٠ فِي الْاحْرَةِ فَيْحَا زِيكُمُ باعمالكم

ترجمه ز ..... جج ( كا زمانه ) چندمقرره مهيني بي (شوال، ذيقعده ، ذي الحبك دس راتم اوربعض كے نز ديك بورا ذي الحبه ) چنانچہ جو شخص مقرر کر لیے (اپینے اوپر ) ان دنوں میں جج (احرام باندھ کر) پھر نہ کوئی قحش بات (جماع) ہے اور نہ کوئی تھم عدولی ( نافر مانی ) ہے اور نہ کسی طرح کا جھگڑا ( بھرار ) ہے۔ جج کے ساتھ (اور ایک قر اُت میں رفٹ اور فسوق میں لنخ پڑھا گیا ہے اور ان تنول لفظوں سے مراد دراصل نہی ہے) اور جو نیک کام (صدقہ وغیرہ) کروگے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہیں (اس کے دہتم کو اس کا بدله عنایت فرمائمیں کے اور اہل یمن جو ہلا سروسامان حج کے لئے نکل پڑتے تھے اور لوگوں پر بار بنتے تھے۔ان کے متعلق تھم نازل ہوا کہ )اور سروسامان ضرور ساتھ لے جایا کرو ( سفر میں جو پچھ حاصل ہوتا رہے ) کیونکہ سب سے بڑی بات خرج میں بچار ہنا ہے ( اوگو ا سے سوال وغیرہ کا پر ہیز رکھنا ہے ) اور مجھ ہے ڈرتے رہوا ہے دائشمند د! ( ذی عقل لوگو! اس میں ) تمہار ہے لئے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تلاش ( طلب ) کروا بنے پروردگار کے فضل (رزق ) کو ( حج میں بدر بعہ تجارت جولوگ اس کومکر وہ مجھتے تھے ان کے جواب میں میہ تھم نازل ہواہے) بس جب وابس ہونے (لوشنے) لگوعرفات سے (وقوف عرف کے بعد) تو اللّٰد کا ذکر کیا کرو (مزدلف میں شب باشی کر کے تلبیہاور لا اللہ اللہ اوروعا کرتے رہا کرو)متعرفرام کے پاس (بیمزولفہ کے آخر میں بہاڑ ہے جس کوقزح کہتے ہیں۔صدیث شریف میں ہے کہ شرت اللے اس پر قیام فر مایا اور اچھی خاصی مجے ہونے تک ذکر اللہ اور دعامیں مشغول رہے۔ رواہ مسلم )اور اللہ تعالیٰ کواس طرح یا دَروجس طرح تم کو بتلا رکھا ہے (احکام دین اور مسائلِ حج اور کاف کمامیں تعلیلیہ ہے) اور فی الحقیقت (ان مخفقہ

من المقلة سان نافينيس سے )اس (مدايت سے سلے )تم بھي ناواقف محض تھے پھرتمہارے لئے ضروري ہے (اقريش!) كداس جگہ ہو کروا پس آؤجہاں اور لوگ جا کروا پس آتے ہیں ( بعنی عرفہ ہے۔اس طرح کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ وقوف بعرفہ کروقریش د دسروں کے ساتھ وقوف کرنے سے خود کو بالا مجھتے ہوئے مز دلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے۔ نسم یہاں تر تیب ذکری کے لئے ہے )اللہ تعالی کے سامنے (اینے گناموں سے ) توبیر و باشراللہ تعالی معاف کرویں سے (مؤمنین کو) اور (ان بر) رحم فرماویں گے۔ پھر جبتم بورے (۱۷۱) کرلیا کروایے اعمال (عبادات حج کواور جمرہ عقب کی رمی اور حلق ہے فارغ ہوجاؤاور طواف کرے منی میں قیام پذیر ہو گئے ہو) تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو( تکبیروٹنا کی صورت میں ) جس طرح تم اپنے آباؤا جداد کا ذکر کیا کرتے ہو( چنانچیہ حج سے فراغت کے بعد ان كے مفاخر بيان كيا كرتے تنے ) بلك يہ ذكراس سے بڑھ كر ہونا جا ہے (يعنى تہارے اسے آباؤ اجداد كے ذكر سے اور لفظ اشد منصوب ہے ذکر ہے حال ہونے کی بناء پر جواذ کے دوا کی وجہ ہے منصوب ہے اور مقدم اس لئے ہے کہ اگر مؤخر کر دیا جاتا تو پھر لفظ اشد ذکر کی صفت بن جاتا) پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگارہم کودے دیجئے (ہمارا حصہ) دنیا ہیں (چنا نجے وہ ان کو د نیا میں وے دیا جاتا ہے اور ایسے مخص کے لئے آخرت میں کچھ حصد (نصیب) نہیں ہوگا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگارہم کوعنایت فرماد یجئے دنیا میں بہتری (نعنت)اور آخرت میں بھی بہتری (جنت)اورہم کو بچالیجئے عذاب دوزخ سے (اس میں داخل نہ کیجئے یہ بیان حال ہے مشرکین اور مؤمنین کا اور مقصد اس ہے ترغیب دینا ہے خیر دارین کی طلب کی۔ چنانچہ اس پر تواب کا وعدہ بھی فرمایا جائر ہا ہے کہ ) ایسے لوگوں کو بڑا حصہ ( تواب ) ملے گا ان کے اعمال کی بدولت ، جو کام حج میں کئے اور دعا نمیں مانکس )اور الله تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں (تمام محلوق کا حساب و نیا کے آ و ھے دن کے برابر وقت میں چکاڈ اکیس مے ۔ جیسا کے حدیث میں ارشاد ہے )اور ذکر اللّٰہ کرو ( ری جمرات کے وقت تکمبیرات پڑھو ) کئی روز تک ( تمین دن تشریق کے ) پھر جو خص جلدی كرنا جا بالعنى منى ب جلد رخصت موتا جاب ) دوروز مين (رمى جمار كے بعد ايام تشريق كے دوسرے روز) اس بر مجھ كناونبين (جلدی کرنے کا)اور جو شخص ان دودن میں تاخیر کرنا جا ہے (حتیٰ کہایام تشریق کی تیسری شب بھی گز ارد ہےادر میں جمار کرے) تواس یر بھی کوئی مضا نقہ نہیں ہے (اس تاخیر کی دجہ ہے بعنی ہرطرح کا لوگوں کواس میں اختیار ہےا در گناہ نہ ہوتا )اس شخص کے لئے جو ڈرتا رے (اللہ سے حج میں کیونکہ فی الحقیقت حاجی وہی ہے) اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہواس بات سے عافل ندر ہو کہ باؤشبتم سب واللہ ہی كے ياس جمع ہونا ہے آخرت ميں اور وہتم سب كوتمبارے كئے كى يا داش پر پہنچائے گا)

تتحقیق وتر کیب: .....الحج بتقد برالمضاف ای وقت الحج معلومات شوال ، ذیقعده ، توبالاتفاق اشهر حج بین ـ ذی الحبه میں تین قول ہیں ایک امام شافعیٰ کا جومفسر جلال نے ذکر کیا یعنی دی را تیں اور دسواں دن ذی الحجہ کا اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ احرام کا آخری وفت اس رات تک ہے اس کے بعد نہیں ہے۔ اور شوال سے پیلے بھی احرام جائز نہیں ہے۔ دوسرا قول امام اعظم کا ہے دس دن بورے ذی الحجے کے ہیں یعنی دسویں تاریخ کا دن بھی اس میں داخل ہے۔ کیونکہ حج کے مناسک اور افعال دن میں بھی کئے جاتے ہیں۔ای طرح شوال سے پہلے احرام مع الکر ہبتہ جائز ہے مکر افعال فج پہلے ادائبیں کیئے جائیں سے۔ چنانچہ اگر کسی نے رمضان میں طواف قدوم اورسعی بین الصفا والمرده کرلی توبیکا فی نہیں ہوگا۔ بلکسعی واجب کا استینا ف کرنا پڑے گا۔ نیز وقت کی تحدید کا مطلب امام کے نز دیک بیے ہے کہان ایام ہے مہلے افعال حج نہ کیے جا کیں۔ بیمطلب نہیں کہ مؤخر بھی نہ کیئے جا کیں۔ چنانچے طواف زیارت وس تاریج کے بعد آخر ماہ تک جائز ہے اور تیسرا قول امام مالک کامنسر نے نقل کیا ہے بعنی پوراؤی الحجہ چنانچہ طواف زیارت آخر ماہ تک کرنا جائزہے۔

بالاحوام امام شافعیؓ کے نزویک صحیح احرام کے گئے نیت ضروری ہے اور حنفہ کے نزویک تلبیہ یا سوق ہدی ہے بھی احرام درست ہو خیا تا ہے۔وفعی قبر اء تا این کثیر اور ابوعمروکی قرائت میں اولین کارفع اور تیسرے کا فتح اور دونوں قراء کے علاوہ کے نزدیک سب کا فتح ہو اور فی آئے ہمیت اور ملت تھم کی طرف ہے کہ ہواؤی بمعنی نہی مبالغہ کے گئے ہے۔ فسی المسحد ضمیر کے بجائے اسم ظاہر لانے میں اشارہ اس کی اہمیت اور ملت تھم کی طرف ہے کہ بیت اللّٰد کی زیادت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان خرافات کو چھوڑ اجائے۔

من حیو شرور مے ممانعت کے بعد خیر کی ترغیب دی گئی ہے اوراس لے علم کا تعلق خاس چیز کوفر مایا گیا ہے ورنہ خیروشر دونوں کا علم خداتھا لی کو ہے۔ ان تبتغوا سے پہلے فی مقدر ذکال کرظر ف کی طرف بحذف الجارا شارہ کردیا ہے۔ اِنَّ اور اَنَّ پر قیاس کر تے ہوئے اور اس کا تعلق لا جناح سے ہے۔ افست مجال کفق نے افا ضد کے معنی دفع کے لئے ہیں ۔ اصل عبارت افسط می مفول کو ترک کردیا گیا ہے۔ کہما ھدا کے کاف تعلیہ ۔ مامسدریہ ای اذکروہ لاجل ھدایتہ ایا کہ یاما کا فدے۔ ای اذکروہ ذکر اللہ سے مقدم مرک کے اور دوسرا غلط حسن کے معا ھدا کہ معدایة حسنة ثم ترتیب ذکری کے لئے ہے کہ دنوں افاضوں میں کتنافر قی ہے ایک ترکی اور دوسرا غلط ہونالا زم آگیا ہے حالا نکد فر کرانٹہ کو ترہ وتا ہے یا ترتیب ہی کے لئے ہے کہ دنوں افاضوں میں کتنافر قی ہے ایک ترک اور دوسرا غلط ہو جمعو آبھر جمع جمارہ جمرات ، جمرا اولی ، وطی عقل ۔ ان کنتھ ان کفف ہے۔ اسم محذوف ہے مشر دک العمل ہو کیا ہے اس کے مابعدلام لازم ہے۔ نصب اشد لیخی لفظ حال ہے ذکو اس اور اس کے باوجوداس سے مقدم ہے کوئک تاخیر کی صورت میں مفت کا شبہوسکتا ہے اور عبارت اس طرح ہوجاتی ۔ ذکو اس اس صورت میں ما خان اصلا لفظ ذکر کا تکر ارتہ وہا تا یعنی صورت میں مفت کا شبہوسکتا ہے اور عبارت اس طرح ہوجاتی ۔ ذکو اس اس مورت میں ما خان اصلا لفظ ذکر کا تکر ارتہ وہا تا یعنی صورت میں مفت کا شبہوسکتا ہے اور عبارت اس طرح ہوجاتی ۔ ذکو اس اس مفت کا شبہوسکتا ہے اور عبارت اس طرح ہوجاتی ۔ ذکو اس اس مفت کا شبہوسکتا ہے اور عبارت اس طرح ہوجاتی ۔ ذکو کو اس اس مفت کا شبہوسکتا ہے اور عبارت اس طرح ہوجاتی ۔ ذکو کو است میں مفت کا شبہوسکتا ہے اور عبارت اس طرح ہوجاتی ۔ ذکو کو است اس مفت کا شبہوسکتا ہے اور عبارت اس طرح ہوجاتی ہو کر اس اس میں مفت کا شبہوں کی اس مفت کا شبہوں کی سے مقدم ہوجاتی ہ

فاذ کروا الله کذکر کم اباء کم او ذکر اشد. اس کے ذکر کومؤخر کردیاتا کہ کھی فاصلہ ہوجائے۔
حسنت ای نسمیت ، مراد برکت وخیر جسے صحت ، یوی عمره ، کشاده مکان ، وغیره جو چیزیں دین ود تیامی نافع ہوں۔ حدیث عاکث ہے 'نسلی العافیة فی الدارین' فمن الناس المنے سے تی تعالی لوگوں کی جارتشمیں بیان فر مار ہے ہیں۔ دوشمیں یہ ہیں اور دوشمیں آئے آرہی ہیں۔ فی قدر نصف النہار دوسری جگہ انبه کلمح البصر آیا ہے۔ مقصوداس سے انہائی جلدی ہے۔ انسانی سائنس نے جب ایس مشینری ایجاد کردی ہے کہ بری بری کمینیوں کے ظیم حمایات سینٹروں میں چیک کر لیتی ہے تو انسان ساز خداکی قدرت کا کیا ٹھکانہ ہے۔

ر لبط : ..... بیآیات بھی احکام جج کا تمداور تکملہ ہیں جس میں جج کے لئے سروسامان کی تاکیداور وقوف ومز دلفہ ومنی اور حجاج کے اقسام کا بیان ہے۔

شانِ مَز ول : ..... امام بخاریؒ نے ابن عباسؒ ہے روایت کی ہے کہ اہل یمن جج کے لئے بغیر مروسامان نکل کھڑ ہوتے سے اور خودکوم کلین علی اللہ کہتے تھے۔ اس برآیت و تزودو انازل ہوئی۔ کے ہما بین المفسر المعلام آیت لیس علیکم کے ذیل میں امام بخاریؒ نے ابن عباسؒ کی روایت نقل کی ہے کہ عکاظ اور جمئة اور ذوالحجاز مکہ کے بازار تھے۔ جن میں زمانۂ جاہلیت ہے بازار لگتے تھے۔ بسلسلۂ جج لوگوں نے کاروبار میں تامل کا ظہار کیا اور آنخضرت بھٹے ہے استفسار کیا اس پر لیس علیکم جناح ان تبتعوا تازل ہوئی۔ اس طرح حضرت عاکشہ کی روایت ہے کہ قریش مزدلفہ میں قیام پذیر ہوتے تھے اور خودکومس کہلاتے تھے کین عام لوگ عرفات میں جاکرد وف کرتے۔ اسلام نے آکر ٹیم افیضوا ہے مساوات کا تھم دیا۔

علی بذاا بن جریز نے مجاہد ؓ سے نقل کیا ہے کہ جب نوگ مناسک جج سے فارغ ہوجاتے اور منی میں کھبرنا ہوتا تو مجالسِ مشاعرہ منعقد ہوتیں اوران میں آباؤ اجداد کے کارنا موں اور مفاخر کا تذکرہ ہوتا۔اس پر آبت و اذسحرو ۱ اللہ کانزول ہوا۔

على بذا ابن الى حائم في ابن عباس سعروايت كى بكر الرقوف كرت اوربده عايز هة اللهم اجعل لى عام عيث و عام خضب و عام و لاء و حسن جن مين آ فرت كا دهيان تك شهوتا ليكن ان كى جكد دوسر مونين آسك توبيد عاكى د بنا النا فى الدنيا النج اس پربية يات نازل مومين -

﴿ تَشْرِیکَ ﴾ : .....ایام مجج : ....... جہاں تک افعال جج کاتعلق ہے ان میں تین باتیں ضروری ہیں۔(۱) احرام (۲) و وقو ف عرف (۳) طواف زیارت۔احرام کی ابتداء بلاکر اہت شوال سے ہو سکتی ہے اور اس سے پہلے مکروہ ہے۔ آخری فعل طواف زیارت جودس ذی الحجہ کو ہوتا ہے اس لئے بیآخری تاریخ ہوئی۔ بعض واجبات اور بھی بعد کی تاریخوں میں ادا کئے جاتے ہیں۔

احتر ام مج : ...... جوبے حیاتی جے ہے پہلے جائز بھی جیسے ہوی سے بے جائی نا جب جے جیں اس کی ممانعت ہوگئ تو دیگر نواحق کا کیا تک اس طرح خوشبو وغیرہ استعال کرنا، سلے ہوئے کپڑے بہننا، بال کثانا، یہ باتیں جج سے پہلے بالکل جائز تھیں لیکن دیگر نواحق کا کیا تا ہیں جائے ہوئے ہوئے کپڑے بہننا، بال کثانا، یہ باتیں جج ہے بالکل جائز تھیں لیکن جہ بالک جائز تھیں ہے۔ بہال جائز کردیا گیا تو جو باتیں بہلے ہی سے نافر مانی اور تھی عدولی کی بھی جاتی ہیں جیسے تمام معاصی اور گناہ ۔ اس موقعہ پر جگڑ ا پہلے ہی براتھا، تج میں اس کی شدت اور برائی اور بھی برجگئی ۔ پر بدرجہ اولی ان کی ممانعت ہوگئی ہیں ان کی ممانعت ہوگئی ۔ پر بدرجہ اولی ان کی ممانعت ہوگئی ۔ پر بدرجہ کو ان کی ممانعت ہوگئی ۔ پر بدرجہ کا والی ان کی ممانعت ہوگئی ۔ پر بدرجہ کو ان کی ممانعت ہوگئی ۔ پر بدرجہ کو ان کی ممانعت ہوگئی ۔ پر بدرجہ کا دو کا کہ کا کہ کا دو کہا کہ کی براتھا ، جج میں اس کی شدت اور برائی اور بھی برجھ گئی ۔

کاملِ اور جامع زندگی: ......اسلام ایک ایسی کافل زندگی پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں دین و دنیا کی سعاد تن جمع ہوں۔ حج کی مقدس عبادت اس بات سے نبیس روئتی کہ کارو بارتجارت جواللہ کافضل ہے اس کو تلاش نہ کرد۔ دنیا کی عالمگیر تباہی یہ تھی کہ اعتدالی راہ ہے بٹ کرافراط وتفریط میں جتلا ہوئی تھی۔ ایک طرف و نیا کا انبہاک اس درجہ بڑھ گیا تھا کہ فکر آخرت ہے اوگ یک فلم بے نیرواہ یہ ہوجاتے تھے۔ دوسری طرف آخرت کے استغراق میں اس قدرغرق اور مدہوش ہوجاتے کہ میں کی ٹو آنے لگتی۔ لیکن اسلام کی راہ حن زندگی کے دوسرے گوشوں کی طرح بیباں بھی وہی اعتدالی رہی ہے کہ جمیح اور جامع زندگی اس کی ہے جو کہتا ہے کہ خدایا وونوں جہان کی بھلانی جاہتاہوں۔

ازالهٔ غلطہمی: .... البتہ آیت میں دنیا طلبی کے لئے قطعنا ﷺ جائش مبیں ہے اور جامعیت کامفہوم یہ بیں ہے کہ دین کی طرت جس کوہم دنیا کہتے اور مجھتے ہیں وہ بھی اس درجہ مطلوب ہو جائے بلکہ مقصدیہ ہے کہ دنیا دنیا باقی ندر ہے اس کو دین میں مدعم کر کے دین بناویا جائے۔اس کی حیثیت دنیا باقی ندر ہے بلکہ اس میں روح آخرت کی اوراس پر جیماپ دین کی ہو۔

دنیامطلوب مبیس سے: سسس چنانچة بت میں اتنا كامفعول دنیائيس ہے كماس كامطلوب بالذات ہونا مجھ میں آئے بلك مفعول اورمطلوب بالذات حسنه ہے۔ دنیا تومحل حسنه اورظر ف ومفعول فیہ ہے بعنی اصل بالذات مطلوب تو افعال حسنہ ہیں مگر سمحت، مال،آبرو، جان، کھانا پینایہ اگر نیکیوں کا ذراجہ ہیں تو مستحسن اورمطلوب بالغرض ہوجائے گی۔ورنہ دنیا کی طلب میں اگر حلال اورحرام کی حدود شکستہ نہ کی جائیں تو زیادہ سے زیادہ ان کومیاح کہا جا سکتا ہے اور مباح شرعی ہونے سے مطلوب شرعی ہونالازم نہیں آتا۔

افعال مج :....ابخضرطور يرج كاليجائي بيان مناسب معلوم هوتا ب- جس مين آيات يه متعلقه مسائل واحكام بهي شامل هول ـ یوم التر و بیالیتی آ تھویں تاریخ کومکہ ہے تمین میل فاصلہ پرمنی ہے وہاں جا کرظہر ،عصر ،مغرب،عشاء اورنویں تاریخ کی نماز فجر پانٹی نمازیں منی میں تھبر کر بڑھنی جائیں۔اس کے بعد تی سے مزدلفہ ہوتے ہوئے جو تین میل پڑتا ہے۔عرفات بہتے بانا جائے جو مکہ ے تقریباً نومیل اورمنی ہے جیمیل اور مزدلفہ ہے تین میل فاصلہ بر ہے۔ عرفات کا وقوف اصل فرض اور حج کا رکن اعظم ہے اس بر

جمع بين الصلو تنين: ..... ظهروعصريهان روكريزهي جائيس-الرشرائط ياني جائيس تو ان كوجمع كيا جائي ورندالك الك منفرذ ایا جماعت سے یژھ لی جائمیں تیبیل مغرب بیبال ہے مزدلفہ کے لئے واپسی ہوگی اور مغرب دعشاء مزدلفہ ہی ہیں بہنے کرجمتا کر کے پڑھی جا آئیں گی۔اگرکسی نے عرفات یارامتہ میں مغرب پڑھ لی تو واجب الا عاوہ ہوگی۔ بیجع بین الصلو تنین مز دلفہ میں واجب ہے۔ مشعرالحرام ۔ایک بہاڑے۔واوی محسر کوچھوڑ کرسارا مز دلفہ موقف ہے جہاں جا ہے ضہر جائے۔

قر کیش کاغرور سکی:..... قرایش غرور سلی اور تسبی کی وجہ ہے نیز تنجارت اور کاروبار دنیا کے انہاک کی وجہ ہے وہ جج کے لئے عرفات تک جانا بھی اینے لئے بیندنہیں کرتے تھے بلکہ'' بھا گتوں کی اگاڑی اور مارتوں کی بچھاڑی'' کا مصداق یہیں رہ کر وقوف بعرف ہ ادر مزدلفہ کر لیتے تھے۔ دوسرے لوگ دور درازی مسافت طے کر کے آئے جاتے پھرواپس آتے اس آیت میں اس کی اصلاح فر مائی گنی ہے۔ باتی کے ما ہدا کہ اس لئے کہد دیا گیا ہے کہ کوئی شخص جمع بین الصلوٰ تین پرشبہات نہ کرنے۔ گئے۔

خريد وقر وخت اور مج : ............ ربى تجارت اور كاروباراس كوند مطلقاً منع كيا كيا ہے اور نه مطلقاً اس كى جمت افزائى كى گئى ہے۔ بلکہ ووسرے جائز کاموں کی طرح میجھی ایک مبات کام ہے البته منافی اخلاص ہونا نہ ہونا اس میں اصل وارو مدار نیت پر ہے اگر مقصوداصلی صرف جج ہےتو خواہ تجارت ہویانہ ہو۔ تنجارت صرف ایک تابع کی حیثیت میں ہےتو نہ صرف بیکہ اخلاص کےخلاف نہیں ہے بلكة تجارت كےمنافع ہے اگرا فعال حج میں اورا دائیكی مناسك میں اعانت ملتی ہوتو مزید تو اب كا استحقاق اورامید ہے اورا گر اصل منشاء کا ہوبار ہے جج صرف ایک ذیلی اور ممنی درجہ رکھتا ہے تو یقینا بیصورت منافی اخلاص ہوگی اور دونوں اگر مساوی درجہ بیں تو مباح ادر منافی

اخلاص ہونے میں بھی برابرر ہیں سے اور قلب کی کیفیت اور حقیقت حال کی اصل اطلاع اللہ تعالیٰ کو ہے جو عالم السرائر ہیں۔ زبان آ وری اورسیندز وری سے کام نہیں <u>جلے گا۔</u>

وظا تَف مزولفه اورمشاعل منى : ..... بهرحال دسوي تاريخ كى نماز فجر مزدلفه ميں ادا كر كے طلوع آفآب كے قريب منی کے لئے سفر کرے اور منی میں پہنچ کرتین پھر کچھ فاصلہ ہے نصب ہیں ان میں رمی کی جائے گی۔اس طرح دسویں تاریخ کوصرف جمرہ عقبیٰ کی رمی کی جائے گی۔سات منگریاں مارےاور ہر منگریز تکبیر کہنامستحب ہے۔اس سے فارغ ہوکر قربانی کرےاور بال کٹوائے ، پہلے دن کی رمی کا دفت سبح صادق سے شروع ہوجا تا ہے۔ لیکن دوسرے تیسرے روزیعنی گیار ہویں بار ہویں تاریخ کی رمی کا وقت بجائے صبح صاوق کے زوالِ آفتاب سے شروع ہوجا تا ہے اور وونوں تینوں دن بیٹھروں کی رق کی جائے گی اور ہر کنگری پر تکمبیر مستحب ہے۔ اب تینوں پھروں کی رمی سے فارغ ہوکر مکہ تمر مہ جانا جا ہے تو اختیار ہے اورا گر تیر ہویں شب گز اردی تو پھر تیر ہویں گی مبسح کو تینوں جمروں کی رمی کرنا ضروری ہوجائے گا۔البتہ آج کے دن اتنی رعایت ہے کہ پہلے روز کی طرح اس دن جھی رمی کا دفت صبح صا دق ہے شروع ہوجا تا ہے۔آیت میں تا خیر دیجیل کا یہی مطلب ہے۔ حج کا دوسراضروری رکن طواقب زیارت ہے وہ کرلیا جائے اس کے بعد کا فرومومن کی دعاؤل کاذکرہے کہ

## فكر ہر كس بفقدر همت اوست

عوام وخواص کا فرق :...... يت فسلا دفت معلوم هوا كيفوام وخاص كے معاملات ميں فرق هوتا ہے اور بح كوبه نبت دوسری عبادات کے ایک خاص قربت حاصل ہے اور ف ن حیر الزاد ہے معلوم ہوتا ہے کہ عفاء کے لئے اسباب میں حکمت ہےاور چونکہ تو شہسیب ہےتفو کی کااورتفو کی واجب ہےاور واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے اس کئے سروسا مان کرتا ہی ضروری تقمیرا۔ لیسس علیکم جناح سے معلوم ہوا کہ دنیا آگر وین کی معین بن جائے تو وہ بھی طاعت میں داخل ہے۔ و من تا بحر فلا اثم علیہ سے معلوم ہوا کدرخصت عزیمیت کے سیادی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُتُعجِبُكَ قُولُهُ فِي الْحَيوةِ اللُّنُيّا وَلايُعَجِبُكَ فِي الْاحِرَةِ لِمُخَالفَتِه لِاعْتِقَادِه وَيُشْهِدُ الله على مَافِى قَلْبِه لا انَّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ وَهُوَ اَلَدُ الْحِصَامِ ﴿ ٣٠٠﴾ شَدِيْدُ النَّحُصُومَةِ لَكَ وَلَا تُبَاعِكَ لِعَدَوَاتِهِ لَكَ وَهُوَ الْاَخْمَنُ شُرِيُقِ كَانَ مُنَافِقًا حُلُوَّ الْكَلَامِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَحُلِفُ ٱللَّهُ مُؤْمِنٌ بِهِ وَمُحِبُّ لَهُ فَيُدُنِيُ مَجْلِسَهُ فَأَكُذَبَهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ فِي ذَلِكَ وَمَرَّ بِزَرَعِ وَخُمْرٍ لِبَعْضِ الْمُسْلِمِيْنَ فَأَخْرَقَهُ وَعَقَرَهَا لَيُلاً كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَإِذَا تَوَلَّى إِنُصْرَفَ عَنُكَ سَعَى مَشَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفُسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكُ الُحَرِّتَ وَالنَّسُلُ عَمِنُ جُمْلَةِ الْفَسَادِ وَاللهُ لايُحِبُ الْفُسَادَ ﴿ وَ اللهُ اللهُ اللهُ فِيُ فِعْلِكَ أَخَلَتُهُ الْعِزَّةُ حَمَلَتُهُ الْآنُفَةُ وَالْحَمِيَّةُ عَلَى الْعَمَلِ بِالْإِثْمِ الَّذِي أَمِرَبِاتِّقَائِهِ فَحَسُبُهُ كَافِيْهِ جَهَنَّمُ وَلَبئُسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٠﴾ الْفِرَاشُ هِيَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُرِئُ يَبيُعُ نَفُسَهُ أَيْ يَبُدُلهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ الْمِتِغَاءَ طَلَبَ مَرْضَاتِ اللهِ طَرَضَاهُ وَهُوَ صُهَيْبٌ لمَّا أَذَاهُ الْمُشُركُونَ هَاجَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَتَرَكَ لَهُمْ

## مَالَهُ وَاللَّهُ رَءُ وَفَ إِللَّهِ مِالِعِهَا مِلْدِهِ مَا خَيْتُ أَرْشَدَهُمُ لَمَافِيْهِ رِضَاهُ

تحقیق وتر کیب : بسسف الحیوا الدنیا اس کاتعلق تول کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے بعن یہ تمام خوشا مدانہ گفتگود نیادی غرض سے ہوتی ہے۔ الدالحصام تحقق جلال نے شدید الحضومة کے ساتھ ترجمہ کرکے اشارہ کردیا ہے کہ الماسم نفضیل نہیں ہے بلکہ مفت کا صیغہ ہے جس کی اضافت مجاڑ افاعل کی طرف ہور ہی ہے جیسے جد جدہ اور علامہ زخشری اضافت بمعنی فی کرتے ہیں۔ اس کے صفت مشبہ ہونے کی ولیل ہے ہے کہ اس کی جمج لداد اور مؤ مث لداء آتا ہے المخصام المحاصمة الحد ته العزة کہا جاتا ہے احد ته بکدا اذا حملته علیه والزمته ایاه.

اخنس اس کانام اسی یا و ریداورلقب اخنس ہے۔ ضن کے معنی پیچھے بٹنے کے ہیں۔ غزوہ بررمیں بی زہرہ کے تین سو (۳۰۰)
ساتھیوں سمیت بیمنافق آنخضرت ﷺ سے بیکہ کرالگ ہوگیا کہ ان محصدا ابن اختکہ فان یک کاذ باکفا کموہ الناس
وان یک صادقًا کے نتم اسعد الناس به صب نے کہا کہ پھرآ ہے کی کیارائے ہاس نے کہا میں تو پیچھے ہما ہوں۔ بیآ یت اس
کے متعلق نازل ہوئی یاعام منافقین کے بارہ میں۔

ويهلك المحوث اس كاعطف ليفسد برب عطف خاص على العام كتبيل سے ب من جسلة الفساد اى هذا من جسلة الفساد أي الانفة والحمية الف بمعنى كبراورميت بمعنى نتك وعار بالاثم باطابسة اورايتان كي لئے ہے۔ جس كوعلاء بديع تميم كہتے ہيں۔ بنس المهاداس ميں جمكم واستهزاء ہے اور حى مخصوص بالذات محذوف ہے۔

ر لبط: ...... بیجیلی آیت میں کا فراور مومن کی دعاؤں کا تذکرہ آچکا ہے ایک منافق اور مخلص کا تذکرہ ان دوآیات میں کیا جارہا ہے اس طرح جارطرح کے لوگوں کا بیان بورا ہو گیا ہے۔

**شالِ نزول: ..... تيتومن المناس من يعجبك كاشان نزول جلال محقق مفسر تقصيل ہے ذكر فرما نچيے ہيں ۔اور آيت** ومن النساس من بشری کے ثانِ نزول کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔جس کی تفصیل یہ ہے کہ سعید بن مبیب ہے ہیں کہ صہیب ؓ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش ان کے چیچے لگ گئے اور ان کوسواری ہے اتار کر ان کی تلاقی کینی شروع کر دی۔انہوں نے کہا ہے قریش مہیں میری تیرا ندازی معلوم ہے کہتم میں ہے ایک بھی میرے قریب نہیں آسکتا تھاا درمیرے کلوارے ہاتھ بھی معلوم ہیں۔ تاہم میراکل مال لے کرمیرا راستہ چھوڑ سکتے ہو؟ سب نے کہا ہاں غرضکہ سارا مال حوالہ کر کے بارگا ور سالت میں حاضر ہوئے تو زبان نبوت كَمُاتِ بِشَارِت فَكُلُے كه "ربع البيع ابا يحيى" يعنى تجارت كامياب ربى اوربيآيت نازل مونى ــ

﴿ تَشْرَتَ ﴾ : . . . باطل برست اور اہل حق كا فرق : . . . . . و نیا پری كا غرور انسان كوخدا برس إور راست بازى ے روک دیتا ہے اور طاقت حاصل ہونے پرنفس برحتی میں وہ سب کچھ کرگز رتا ہے جوظلم پیندان ان کر سکتا ہے اس کے بالتھاہل جولوگ تے خدابرست!وراہل حق ہوتے ہیںان کے پیش نظرنفس برت کی بجائے رضائے الٰہی ہوتی ہے۔ایک و نیابرست سب مجھاہیے نفس پر قربان کردیتا ہے۔ سیکن رضائے اللی کے طالب را ہِ مولی میں خود اینے نفس کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ دیماوی طاقت کے متوالوں سے جب کہاجا تاہے کہ اللہ سے ڈروتو ان کاغرور جممن ڈانہیں اور زیادہ ظلم وطغیان پر آ مادہ کردیتا ہے۔ کیکن شرابِ البی ہے سرشار اور بادہ الست كمست سب يجولناكر، مال ومناع كهوكراكيكويان كي جستومين كامراني حاصل كريسة بير."فليتنا فس المعننا فسون"

متكبر اورفناً لقس: .....و اذا قيل له اتق الله عمعلوم بواكمتكبرين كووعظ وتفيحت غيرمفيد بوتا باورومن المناس من پیشری اس میں مرتبہ فنا بھس کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ حاصل اس کا دواعی نفس کا جھوڑ نا ہے۔

وَنَزَلَ فِيْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلَام وَأَصْحَابِهِ لَمَّا عَظُّمُوا السَّبْتَ وَكَرِهُو الْإِبِلَ وَأَلْبَانِهَا بَعْدَ الْإِسُلامِ يَــاً يُهَا الَّذِيْنَ المَنُوا ادُخُلُوا فِي السِّلْمِ بِفَتْحِ السِّيْنِ وَكَسُرِهَا الْإِسَلَامِ كَالْقَةُ صَ حَالٌ مِنَ السِّلُمِ أَى فِي جِمِيْعِ شَرَائِعِهِ وَ لَا تُتَّبِعُوا خُطُواتِ طُرُقِ الشَّيُطُنِ ۚ أَى تَـزْيِينِهِ بِالتَّفُرِيْقِ إِنَّـهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ ٨٠٠ بَيْنُ الْعَدَوَاةِ فَإِنّ زَلَلْتُمْ مِلْتُمْ عَنِ الدُّحُولِ فِي حَمِيْعِهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تُكُمُ الْبَيْنَ ٱلْحُحَجُ الطَّاهِرَةُ عَلَى آنَّهُ حَقِّ فَاعْلَمُوْ آ أَنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ لَايُعَجِزُهُ شَىٰءٌ عَنُ اِنْتِقَامِهِ مِنْكُمُ حَكِيْمٌ ﴿ ١٥ ﴿ يَ صُنْعِهِ هَلَ مَا يَنْظُرُونَ يَنْظُرُ الْتَارِكُوْنَ الدَّخُولَ فِيهِ إِلَّا آنُ يَّالِيَهُمُ اللهُ أَى آمْرُهُ كَقَولِهِ أَوْ يَأْتِيَ آمْرُ رَبّاكَ أَى عَذَابُهُ فِي ظُلَلٍ جَمْعُ ظُلَّةٍ مِّنَ الْغَمَامِ السَّحَابِ وَ الْمَلْئِكَةُ وَقُضِى الْاَمْرُ ﴿ ثَمَّ امْرُ اِهْلَاكِهِمْ وَالِّي اللهِ تُرْجَعُ الْاَمُورُ ﴿ أَنَّ إِلَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْاَمُورُ ﴿ أَنَّ إِلَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْاَمُورُ ﴿ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللَّ اللللللَّ الللللللّ لِلْمَفْعُوٰلِ وَالْفَاعِلِ فِي الْأَحِرَةِ فَيُحَازِيُ

ترجمہ: ..... (عبداللہ بن سلام اوران کے رفقاء چونکہ اسلام لانے کے بعد بھی سنیج کے دن کا احترام اوراونٹ کے گوشت اور دودھ سے برہیز کرتے تھے اس لئے میآیت نازل ہوئی )اے ایمان والو!اسلام میں داخل ہوجاؤ (سلم سین کے فتح اور کسرہ کے ساتھ ) اپوری طرح (میلفظ سلم سے حال ہے بینی تمام احکام دین میں داخل ہوجاؤ) اور نہ جلو شیطان کے قدم بقدم (مراداس کے وسوسہ اندازی در بارہ تفریق دین ہے) بلاشبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ( ظاہرالعداوت ) پھرا گر پیسل جاؤ ( پور ہے اسلام میں داخل ہونے ہے لغزش میں آجاؤ) تمہار ہے پاس کھلی دلیلیں آنے کے بعد ( ولائل واضعہ اس کے بق ہونے ہر ) سویقین رکھو کہ اللہ تفائی زبردست ہیں ( تمہار ہے انتقام لینے ہے کوئی چیز ان کو یا زئیس رکھ کتی ) حکمت والے ہیں ( اپنی کاری گری میں ) نہیں انتظار کرر ہے ہیں یاوگ ( وخول فی الاسلام کو چھوڑنے والے منتظر نہیں ہیں ) مگر یہ کہ اللہ تعالی ان کے پاس آجا کیں ( یعنی ان کا حکم آجائے۔ چنا نچہ دوسری آیت میں اور ساتسی احسر دبک ہے یعنی اللہ کا عذاب ) سائیانوں میں (طلل جمع طلہ کی ) با دل کے اور فرشتے بھی اور ساراقصہ بی نتم ہوجائے اور یعنی ان کی ہربا دی کا قضیہ پورا ہوجائے ) اور یہ تمام مقد مات اللہ بی کی طرف رجوع کئے جا کیں گے۔ ( ترجع مجہول اور معروف ہوگی آخرے میں کہ اللہ بی کی طرف رجوع کئے جا کیں گے۔ ( ترجع مجہول اور معروف ہوگی آخرے میں کہ اللہ بی ہوائے )

تحقیق و ترکیب: ...... فی السلم س، ل، م، می صفی کے مغنی رکھے ہوئے ہیں۔ بی سلم استسلام ، سلمان ، سلم سب میں انتیاد واطاعت کے منی رکھے ہوئے ہیں۔ کافۃ بیلقظ و براصل بیصقت ہے کف یہ کف ہمی مناع جملے معنی مناح ہوتا ہے تعزیب ہے یا تعلق عن الوصفیة الى العلمیة كى ہے ہیں ہوتا ہے تعزیب ہے ماراف کے لئے ، ای تعزیب ہے المارہ کیا ہے کہ کلام منی صدف المعناف ہے ۔ طرق کی تعریب ہوتا ہے تعزیب ہے کہ کلام منی صدف المعناف ہے ۔ طرق کی تعریب ہے تقدیر عمار دورہ گوشت عمار المعنی ہوتا ہے کہ ایان کی عمراد الله کا خوارہ کی تعریب ہوتا ہے کہ ایان کی عمراد ہوتا ہے کہ ایان کی حرمت ۔ ہفتہ کے دورکا احرام ، حل ہمنی نفی ۔ اس لئے اس کے بعدالا آ یا ہے ای اصورہ سے جلال کھی نے اشارہ کیا ہے کہ ایان کی حرمت ۔ ہفتہ کے دورکا احرام ، حل ہمنی نفی ۔ اس لئے اس کے بعدالا آ یا ہے ای مصورہ کی خاتی اللہ کی خاتی کہ ایان کا ظرف ہے ۔ اساواللہ کی طرف ایسان کی خاتی کہ ایان کا ظرف ہے ۔ اساواللہ کی طرف کا کہ مناح کہ اورائے مصادر المعنی الا من اور ہمنی کہ اورائے کہ کا مناح کہ اللہ مناح خاتی کہ ایسان کا ظرف ہے ۔ فرج جارائی کی خاتی کہ کا مناح کی اللہ تعزیب کے وحصور کی کے خاتی کی مصورہ کی حصورہ کی طرح ادراگر لازی ہے تو مصدر درجوع ہے جمعنی دواور دونوں تر آئوں میں فی الا خورہ مشخات ہوتہ جمع سے دورج عے جمعنی دواور دونوں تر آئوں میں فی الا خورہ منتحات ہوتہ جمع سے دورج کے جمعنی دواوردونوں تر آئوں میں فی الا خورہ منتحاتی ہی ہیں ۔

ربط: ...... بیجیلی آیت میں ایک مخلص کاذ کرتھا۔ لیکن بعض دفعہ اخلاص کی زیا دتی اوراطاعت کے جذبہ سے اس میں غلواورافراط ہوجا تا ہے جو بظاہر و یکھنے میں تو غایت اطاعت ہوتی ہے لیکن در حقیقت اور بنظر غائر حدودِ سنت وشریع ت سے تجاوز ہوتا ہے جو بدعت کا حاصل ہے۔ آیتِ ذیل میں اس کی اصلاح فر مائی جارہی ہے۔

شمانِ مزول: .... این جریز نے عکر می سے دوایت کی ہے کہ عبداللہ بن سلام ، تعلبی اس یا بین ، اسد ، اسید ، سعید بن عمر و ، قیس بین زید ، جواسلام میں واض ہوئے تو آنخضرت و این اسیا ، ند کورہ کی حرمت واحز ام کی اجازت جا بی اس پر بیآ یت نازل جوئی ۔ میں زیر تشریح کی نظام کے کہ اسلام کی ممل اطاعت فرض ہے اور کمال اسلام کے لئے جہاں اس کے تمام واقعی اجزاء وارکان اور ای طرح تمام شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ و بیں بیرونی چیزوں سے احتیاط بھی حد درجہ ضروری ہے۔ و بیں بیرونی چیزوں سے احتیاط بھی حد درجہ ضروری ہے تعنی اسلام میں جس چیز کی رعایت نہ کی تی ہودین ہونے کی حیثیت سے اس کی رعایت نہ کی جائے۔ اگر شروع ہی ہے ضروری ہے۔ اس کی رعایت نہ کی جائے۔ اگر شروع ہی ہے

حفاظت اسلام کے سلسلہ میں اس درجہ احتیاط نہ کی جاتی تو کچھ داوں میں اس تساہل کا نتیجہ بیہ ہوتا کہ اسلام جوں جوں کا مربہ ہو کررہ جاتا۔ یعن اول اس کی صورت شخصید ،نوعید، جنسید بدلتی ، پھر ہیونی بھی تبدیل ہوکررہ جاتا۔اس سے احداث فی الدین کی برائی واضح ہے جس کا حاصل بدعت ہے۔

بدعت کے خطرناک نقصانات:.....به عات کودین سمجھنا ایک شیطانی لغزش ہوگی اور طاہری گنا ہوں کی نسبت اس کا ضررد و ررس اور زیاد ہ نقصان رساں ہوگا اور اس پر عذا ب کا زیادہ گمان اور مظنہ ہوگا۔ اس لئے اس آیۃ میں اور اس ہے زیادہ صریح وعیری اور ملامت احادیث میں بیان کی تمی ہے اور علمائے حق نے ہمیشہ اس پرا ظہار نفرت و برأت ضروری مجھا اور حقیقت کے لحاظ سے بدعت نہایت خطرناک چیز ہے کیونکہ اس کا حاصل غیر دین کودین بنانا ہوتا ہے اور چونکہ دین من املہ ہوتا ہے تو گویا جو چیز واقع میں خدائی حکم تہیں ہے اس کو بیانے اعتقاد میں خدائی حکم تمجھتا ہے۔

برعتی الله بر بہتان اور نبی برکذب بیانی کرنا ہے: ..... یویا خداراس کی طرف ہے ایک قتم کا بہتان موااور سرف يهي نبيس بلكدايك درجه ميس نبي كي تنقيص بھي كرتا ہے اوراس پر الزام ركھتا ہے كہ نبي ہونے كے باو جودايك ضروري چيز اس سےرہ گئی تھی جس کو گویا میں بورا کررہا ہوں۔تو ایک لحاظ سے اپنے لئے اس میں ادعاء نبوت بھی ہواا ورساتھ ہی نبی کی شان میں تنقیص بھی ہوئی۔اس سے بردھ کر بدعت کی اور برائی کیا ہوسکتی ہے اور سب سے بدترین اثر بدعت کابیہوتا ہے کہ ایسے تخص کوتو بہی تو قبل بہت ہی کم تعیب ہوتی ہے۔ کیونکہ جب وہ اس کام کو برا ہی نہیں سمجھتا بلکہ تواب اور نیکی سمجھتا ہے تو پھر تو بہیسی ، الابید کہ اللہ بی توقیق وے دے اوراس کی آئیکھ کس جائے تو دوسری بات ہے اور تجر بہشاہ ہے کہ جس درجہ جو محص بدعات میں گرفتار ہوتا ہے اتناہی وہ بر کات سنت اور انوارشریعت ہے محروم رہتا ہے۔ کیاتصوف اوراسلام کے نا دان دوست اس سے عبرت اور سبق حاصل کریں گے؟

مقام سليم ورضاء:....دخلوا في السلم كافة مين اشاره بمقام تنكيم ورضاء بالقصاء كاطرف.

وريا كي حول : ١٠٠٠٠١ الا أن يساتيهم الله فسي طلل عبدالله بن مسعودًا ورا بن عباس كي روايتون ميس الله تعالى كابروز قيامت عرش اعظم سے باول کے سائبانوں میں آناور فرشتوں کا گروا گردجمع ہوکر آنا بیان کیا گیا ہے۔ دروصل بینتشابدا تفاظ میں سے ہے۔جس طرح حق تعالیٰ کی ذات وصفات ہے چون وچگون ہیں۔ای طرح اس کے آنے پر بالا جمال بلانفسیل کیف ایمان لا نا جا ہے بندے اوراس کے علم کی بساط ہی کیا ہے جواس خون کے سمندر میں گھینے کی کوشش کرے۔

سَلُ يَا مُحَمَّدُ بَنِي اِسُوَ آئِيلَ تَبْكِيْتًا كُمُ اتَّيْنَهُمُ كُمِّ اِسْتَفْهَ امِيَّةٌ لَسَلَ منَ الْمَفُعُولِ الثَّانِي وَهِيَ ثَانِي مَفْعُولَى اتَيْنَا وَمُمَيّزُهَا مِنُ الْيَةِ كَيّنَةٍ ۗ طَاهِرَةٍ كَفَلُق الْبَحْرِ وَإِنْزَال المَنِّ وَالسَّلُوٰى فَبَدَّلُوْهَا كُفُرًا وَمَنُ يُبَدِّلُ نِعُمَّةَ اللهِ أَيْ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْآيَاتِ لِآنَّهَا سَبَبُ الْهَدَايَةِ مِنْ أَبْعُدِ مَاجَآءَ تُهُ كُفُرًا فَإِنَّ اللهُ شَدِيلًا الْعِقَابِ ﴿ اللَّهِ لَهُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهُلِ مِكَةَ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا بِالتَّمُويَهِ فَاحَبُّوْهَا وَ هُمْ يَسُخُرُونَ مِنَ الَّذِيْنَ امَنُوا ۗ لِفَـقُـرِهِـم كَعَمَّارٍ وَبِلَالِ وَصُهَيبِ أَيْ يَسْنَهْزِؤُنَ بِهِمُ وَيتَعَالُونَ عَلَيْهِم بِالْمَالِ وَالَّذِيْنَ ﴿ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللّ اتَّقَوُا الشِّرْكَ وَهُمْ هُؤُلاءِ فَوُقَهُمُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴿ وَاللَّهُ يَرُزُقُ هَنْ يَّشَاءُ بغَيْرِ حِسَابِ ﴿ ٢١٦﴾ أَيُ رِزْقًا

حُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ مُبَيَّنَةٌ لِمَا قَبْلَهَا الْبَأَسَاءُ شِدَّةُ الْفَقْرِ وَالضَّرَّآءُ المُرَضُ وَزُلُزلُوا أزعجوا بأنُواع البلاء حَتَّى يَقُولَ بِالنَّصَبِ وَالرَّفُعِ أَيْ قَالَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امَّنُوا مَعَهُ اِسْتِبُطَاءَ للنَّصْرِ لتَناهِي الشَّدَّة عَلَيْهِم مَتى يَأْتِي نَصُرُ اللهِ طَالَّذِي وُعِدْنَاه فَأُحِيْبُوا مِنْ فَبَلِ اللَّهِ تَعَالَى أَ لَا إِنَّ نَصُرَ الله قريُبُ ﴿ ١٣ إِنَّالُهُ ترجمه: ...... ورابع جيئ (اح محر) بن امرائيل سے ( دُانت رَ ) كه بم نے ان تُوكننی (سحه استنهاميه بے۔سل كومفعول ثاني

میں عمل وینے سے اس نے روک و یا ہےاور تھے قعل انہا کا مفعول ٹانی ہے اوراس کاممیز ہے میں ایدہ) و صحح دلیلیں وی ہیں ( تھلی جیسے مندر کا پیشناممن وسلو کی کا نازل ہوتا کیکن انہوں تے ان کو کفرے بدل دیا) اور جو مخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلتا ہے (لیعنی جن آیات اور دلاکل کا اس پرانعام کیا ہے۔ کیونکہ و دلعمت ہی باعث ہرایت بنتی ہے ) اس کے پاس بہنچنے کے بعد ( کفر کر کے ) تو تیٹینی بات ہے کہ اللہ تعالی شخت سزا دینے والے ہیں (ایسے تحص کو) آ راستہ ہیراستہ معلوم جوتی ہے کفار (اہل مکمہ ) کور نیاوی زندگی (ملمع سازی کی وجہ ہے اس لئے اس ہے محبت کرتے ہیں )اور بی(ای لئے)مسلمانوں ہے تمسخرکر تے ہیں (مسلمانوں کی غربت کی وجہ ہے جیسے عمارٌ و بلال وصبیب لیعنی ان میر بہتان کیتے ہیں اور مال کی وجہ ہے ان بررعب جماتے ہیں ) حالا نکہ جولوگ ہے ہیں (شرک ہے یہی مسلمان )ان کا فرول ہے بالار ہیں گئے قیامت میں اور روزی تو القد جس کو جائے ہیں ہے انداز ہ دیتے ہیں ( ، ین یاد نیامیس کشادہ رزق اس طرح کہ مذاق اڑانے والوں کے مال اور گردنوں کا ما لکٹمسخرز دہ لوگوں کو بنادے ) پہلےسب اوگ ایک ہی طریقہ یر تھے( بعنی ایمان پر ایعنی بچھ لوگوں نے ایمان اور بچھ لوگوں نے کفر اختیار کرے اختیا ف قائم کردیا ) پھر اللہ تہالی نے بیغیبروں کو (ان کے یاس) بھیجا جوخوشنجری ساتے تھے(ایمانداروں کو جنت کی)اور ڈراتے رہتے تھے( کا فروں کوجہم ہے)اوران کے ساتھ اتاری تنامیں بھی ( کتاب بمعنی کتب ) سی طرافتہ ہر (بالحق متعلق ہے انول کے )اس لیے تا کہ فیصلہ کرسکیں ان کے ذرایعہ اوگوں کے ( دینی ) اختلافات کا اور ( دین کے باب میں ) کسی نے اختلاف بریانہیں کیا۔ بجز ان لوگوں کے جن کو ( وہ کتابیں ) دی گئی تھیں

( چنانچیلعض لوگ ایمان لا سکے اور بعض نے کفر کیا )ان کے پاس کھلے دلائل بینجنے کے بعد ( تو حید پر روش دلائل قائم ہونے کے بعد اور من متعلق ہےا ختہ لف سے اور بیرمن اور اس کا مابعد لیعنی بسیفیا ورافعیل استثناء سے معنی مقدم تھا )محض ( کا فرول کی ) با جمی ضدا ضدی کی وجہ سے پھرر ہنمائی فر ما دی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس امرحق کے سبب جس میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھ (مسب بیانیہ ہے) بفصلہ تعالیٰ (مشیب اللی ہے) اور اللہ تعالیٰ جس کو حاہتے ہیں (ہدایت دینا) را ہ راست (حق کا راستہ) دکھلا دیتے ہیں (مسلمانوں کو جب انتہائی مصبتیں پہنچی شروع ہوئیں توبیآ بیت نازل ہوئی )احچھا دوسری بات سنوکیا (ام بمعنی بل بعنی منقطعه )تمہارا خیال بیہ ہے کہ جنت میں جا داخل ہو گئے حالا نکہ اٹھی تو تمہیں ان جیسی عجیب با تیں بھی پیش نہیں آئیس (جو آز مائشیں ) تم ہے پہلے اوگوں کو پیش آنچکی ہیں (مؤمنین پرمصا بب پڑے لیکن انہوں نے صبر کیاتم بھی صبر کرو) واقع ہوئی ہےان پر (بیہ جملہ مشانفہ ماقبل کا بیان ہے ) ایسی ایس تنگی ( انتہائی غربت ) اور تحق ( بیاری ) اور ان کو یہاں تک سجنبشیں ہوئیں ( طرح طرح کی ہولنا کیوں اور شدتوں ہے دل دہل گئے ) کہ چیخ اٹھے (یقول نصب اور رقع کے ساتھ ہے جمعنی قال ) پیٹمبراوران کے ہمراہی اہل ایمان (امدا دالہی میں تاخیراورمسیب کی انتہائی شدت کی وجہ ہے ) کہ آب ( آئے گی ) اللہ تعالیٰ کی امداد ( کرجس کا ہم ہے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ منجانب الله ان کوجواب دیا گیا) ہاں ہے شک الله کی نصرت تم سے نز دیک (آنے والی) ہے۔

شخفین وتر کیب: .....سل صیغهٔ امرتعلیل شده ب\_دراصل اسنل تفایهمزه کافتح سین کود بے کر جمزه حذف کر دیا۔اول ہمزہ وصل کی ضرورت نہیں رہی اس کو بھی حذف کردیاسل رہ گیا۔مراداس ہے آئے خضرت بھٹ یا شک قب مسمع ہے مقصداس سوال متقريع ب جبيها كمفسرعلام نے تبكيتا كہا ہے اوراس ميں آنخضرت اللے كے برى سلى ہے كما كرآپ يرايمان نہيں لائے توجائے تعجب نہیں ہے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات ویئے گئے مگر پھر بھی یہ منکر ہی رہے معلقۃ افعال قلوب کی ایک خصوصیت تعلیق یعنی صرف لفظا ابطال عمل ہے حقیقة عمل باطل نہیں ہوتا ۔ سوال اگر ج<u>دا فعال قلوب میں داخل نہیں تا ہم سبب عمل ہونے کی وج</u>ہ ہے اس کو بھی تعل قلب شار کرے دومفعولوں کونصب دینااورتعلیق عمل اس کی تاشیر مان لی نبے۔اس لحاظ سے جملہ تھے ماتینہ عمل نصب میں مفعول ثاتی کے قائمقام ہے یامقعول مطلق کی جگہ ہے۔ای سلھم عن السوال یامنصوب بنا برحال کے ہے ای سلھم قائلا کم اتیناهم اور كم كامميز من اية النع ب أكر كم اوراس كميتر كورميان فاصله وتوجيا ب كم استفهاميه وياخبريد ببرصورت من كاداحل كرنا ممیّز پرستخسن ہے تا کہ فعول اورتمیز میں امتیاز ہو سکے۔علا مہرضی نے جوکم استفہامیہ کے ساتھ من کے زائد لاتے سے انکار کیا ہے وہ بلا فاصله کی صورت میں ہے ورند قباصلہ کے دفت بھی جواز زیاد تی کے قائل ہیں۔فہید لیو ہا محضر اس میں شمیر ہا مفعول اول اور محیفر ا مفعول ثانى جاى احذ وابدل الإيمان كفرًا.

نعمة الله جلال محقق في تعمت الله يه مراد دلائل اورآيات في بين - كيونكه آيت سبب بدايت مون مهاور بدايب بي سب سي برا انعام ہے۔ کفر ایبال بھی بدلو اکامقعول اول نعمة الله ہادر کفر مفعول ثانی مفسرعلائم نے مقدر مانا ہے۔

من بعد ماجاء ته ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمت جس ہے مرادآ یات اللہ ہیں ان میں تبدیلی ان کے آئے کے بعد ہی ہو عتی ہے۔ پھر اس قید لگانے کا کیا فائمدہ؟ سومنشاء اس قید کاان کی گستاخی اور جراُت بے جا کاا ظہار اور اشد عذا ب کا استحقاق بیان کرنا ہے کہ اول تو اس تبدیلی کی وجہ ہے بھی عذاب کے مستحق ہو چکے تھے لیکن مجھ کینے کے بعد جان بوجھ کراس جرم کا ارتکا ب مزید استحقاقِ عذاب کا باعث ے۔لذجلال محقق نے من ببدل کی خبر بتائے کیلئے لذہ مقدر مانا ہے اور بعض من ببدل کومبتدا ہوئے کی وجہ سے کل رفع میں مانتے ہیں۔ اورعا مصيريبدن ہے يا محذوف ہے۔ تقدير عبارت اس طرح ہوكہ شديد المعقاب لله زين اس كا فاعل اور خالق حقيقي الله تعالى سے

ا در مجاز ا مزین شیطان ہے کہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔

وهم هؤلاء تقدريمبتداء كاطرف اشاره باوروالذين جمله حاليه بمراداس عضعفاءاورغ باء مؤمنين أي بعد حساب قرآ ن كريم مين لفظ حساب تين معنى مين استعال موائے۔(۱) تعب ك معنى مين جيسے توزق من تبداء بغير حساب (۲) عدد كے معنى ميں جيسے انما يوفي الصّبرون اجرهم بغير حساب (٣)مطالبكمعني ميں جيسے فامنن او امسك بغير حساب. کان الناس احة مراداس ہے حضرت آ دم ونوح علیماالسلام کے درمیان کا زمانہ ہے جودس قرن کااور ہرقرن ای (۸۰) سالہ تھا۔ اس میں سب لوگ ایمان پرمتفق تصے بعد میں اختلا فات شروع ہوئے اور شدید تر ہوتے جلے گئے تو ایمان قدیم ادر کفر حادث \_رہا قابیل وغیره کا کفرتووه بهت اقل قلیل تھا ایسے لوگوں کی تعداز برائے نام تھی اور بعض نے اس کا مقصد برعکس بیان کیا ہے کہ سکان السناس امة و احدة كفارًا فبعث الله النبيّن ليعني اول كفرشفق عليه تقابعد مين ايمان كي وجهة اختلاف موكيا ليكن علامه زمخشريٌ نے يبلي صورت كواوجة قراره بايے رعبدالله بن مسعود كي قرأت كان الناس امة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبين . رواه المحاكم اس كي مؤيد ب ك بعثتِ انبياً سے بہلے اختلاف كاذكر ہے۔ دوسرے كفريرسب كا تفاق كا ثبوت كسى زماندميں بھى نہيں ہے۔ الكتاب الف الم جنس کا ہے یا مفر دجمع کے موقع میں ہے۔ بالمحق مفسر نے انزل کے متعلق کر کے اس کوظرف لغو بتایا ہے اور کتاب سے حال بھی ہوسکتا ہے۔ من بعد ماجاء تھم جلال محقق اس كوالا الذين كى بجائے اختلف ئى تعلق كررے ہيں۔اس يرا شكال موسكتا تھا كمالا كا مالبل اس کے مابعد میں کس طرح عمل کرسکتا ہے اس کوو ھی وحا بعد النج ہے رفع کردیا۔ جس کا حاصل ہے کہ بیہ الاکا مابعد نہیں ہے۔ بلکہ معنا استثناء پرمقدم ہے اس لئے اختلف کامعمول بننے میں کوئی شہر ہیں ہے۔ کمالین میں تقدیر عبارت اس طرح لکھی ہے۔و ما احتلف فیہ من بعد مجى البينات لاجل البغي احد من الكافرين. الا الذين اوتوا الكتاب. ابيشبه بحي تهيس موسكمًا كما يك بي الا ے دو(۲) چیزیں کیے مشتق ہو سکتی ہیں اور الچھی صورت ہے کہ اختلفو اکی شمیرے و ما اختلف فید النح کو بیان مان لیا جائے اور ا ختلاف ہے مرادراستہ رعوت کا اختلاف ہے کہ بعض نے ایمان قبول کرلیاا وربعض تفریر ہے بیٹی منصوب ہے بنا برمفعول لہ ہونے کے ياحال كاوربينهم صفت ببغياكى بإحال برباذنه بيحال بالذين امنوا ساى ماذونا لهماورهدى كامفعول بهى موسكتا ہے۔ای هداهم بامر ۹. ونؤل بعض کی رائے ہے کہ غزوہ احزاب کے موقعہ پر جب کہ بارہ ہزار مشرکین نے مدین طعیبہ کامحاصرہ کرلیا تھااور تین سو( ۳۰۰ ) منافقین اندررہ کرمسلمانوں میں سازشیں کررہے تھےاورمسلمانوں اور کفار کے دیمیان صرف ایک خندق حاکل اور ر کاوٹ تھی۔مسلمان انتہاء درجہ سراسمیدا ورپریشان تصان آیات کا نزول ہوااوربعض غزوہ احد کے موقعہ پرنزول مانتے ہیں اوربعض کے نز دیک مہاجرین جب اموال و جائیدا و، مکہ کے مشرکین کے رحم وکرم پر چھوڑ آئے۔اس وقت بطورتسلی آیات نا زل ہوئیں۔یا مکہ میں ر ہتے ہوئے مسلمانوں کوحوادث ومصائب کی چکی میں بیبیا جارہاتھا اس وقت ان آیات نے مرہم کا کام کیا۔غالبًامفسر نے اس لئے کسی جہت کی تعیین نہیں کی ام منقطعہ جمعتی بل ہے والما واؤحالیہ ہے اور لما جمعتی لم ہے۔مثل بتقد مرالمے باف ہے۔جلال محقق نے شبہ کا لفظمقدر مانا بمن المؤمنين بيان بالذين كااور من المحن بيان بهما اتى الذين كااور فتصبرو أكاعطف لما كمدخول پر باس کے بحذف النون مجزوم ہاور حزافی ہے۔ای لم یاتکم مثل ما اتاهم ولم تصبروا چنا تجا کی ایک مخص کوآروں سے جیرا گیا ،لو ہے کی منگھیوں سے گوشت پوست او هیرا گیا اس قتم سے ہولناک اور نا قابلِ تصور مصائب پہلے لوگوں کو پیش آئے ان ہی سے عبرت دلائی مقصود ہے۔

مبينة لما قبلها مجمعتى الذين خلوا كابيان ب-حالانك يه يهل بيان ك خلاف ب- كيونكمشل ك بعد "ما اتى "مقدر ماناتها اس صورت ميس تويد مااتى المذين كابيان موارفى الحقيقت ندكمثل كاركيونكمثل توما اصاب المفومنين بورة يت ميس جوندكورب وہ "مااصاب الذین خلوا" ہے حتی یقول کا مابعدا گر حال ہوتا ہے تو مرفوع ہوتا ہے۔ جیے مرض فلان حتی لا یو جو نه اوراگر مابعد سنقبل ہوتو منصوب ہوتا ہے جیسے سسوت حتی ادخیل السلد اور حقی کا مابعدا گر ماضی ہوتو قول ندکور کی طرف دیکھا جائے کہ وہ اقبل کے لحاظ ہے متعقبل ہے تو نصب ہوٹا جا ہے اوراس کی حکایت حال ماضیہ کی طرف نظر کی جائے تو رفع ہوٹا جا ہے بہر حال یہاں حتی، المی کے معنی میں ہوگاتو مرفوع ہوگا اول صورت میں حتی، المی کے معنی میں ہواور ان مقدر ہوتو یقول منصوب ہوجائے گاور نہ یقول ماضی کے معنی میں ہوگاتو مرفوع ہوگا اول صورت میں تقدیر عبارت اس طرح ہوگا و لو افقال الموسول" تقدیر عبارت اس طرح ہوگا ۔ "المی ان قال الموسول" اور دو مرک صورت میں تقدیر اس طرح ہوگا و لو افقال الموسول" معنی نصر الله مئی منصوب علی انظر ف ہاور تحل مرفوع ہے بتا ہر خبر مقدم کے اور نصر بہتدا مؤخر ہے لیکن جلال محقق نصر الله کو فعل محذوف کا فاعل قرار دے رہے ہیں۔

ر لبط: ...... دلائل واضحه آجانے کے بعد حق کی مخالفت کو باعث مزا ہما یا گیا تھا۔ آگے اس کے ثبوت میں بنی اسرائیل کی تاریخ پرنظر ڈالنے کا مشورہ ہے۔ دوسری آیت میں مخالفت حق کی علت بیعن حب دنیا کا بیان ہے۔ تبیسری آیت میں بھی ساری خرابی کی جز دنیا کی محبت کوفٹر اردیا گیا ہے، چوفھی آیت میں اہل حق کوسلی دینا ہے کہ وہ اہل دنیا کی ٹکالیف سے نہ گھبرائیں ۔

شانِ مزول: من شانِ مزول کی تفصیلات کابیان ابھی گزر چکاہے۔ یعنی آیت ام حسبت کوخواہ غزوہُ احزاب سے متعلق کیا جائے یا غزوۂ احدیا قبل البحر قاور بعدالبحر قاسے۔ جبکہ مسلمانوں کومصائب سے دوجا رہونا پڑا۔ اس سلسلہ میں ان آیات کا مزول ہوا۔

ﷺ تشریکی کی ۔۔۔۔۔ آیات بینات سے مراد تو رات کا عطا ہوتا، کلام البی شانا، فرعو نیون سے نجات بخشا، من وسلوی کا نازل فر مانا وغیرہ ہے کہ جن سے بچائے طاعت کے مزید سرکشی اور طغیانی بڑھی۔

رزق کی فراوائی دکیلِ مقبولیت نہیں ہے: ........کس پررزق کی فرادانی اس کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے اور نہ بی کمال کی علامت ہے بلکہ اگر طاعت کی بجائے معاصی کے ساتھ بیسب چیزیں جمع ہیں تو بیسب سندراج اور ڈھیل ہوگی۔غرضکہ روزی کا اصل بدلہ قسست پر ہے قبولیت و کمال پرنہیں ہے کہ جوزیادہ مالدار ہووہ بڑا یا کمال بھی ہواور جوانتہائی غریب ہوتو وہ ہے کمال و مردود ہو۔ بلکہ معاملہ برعکس بھی ہوجاتا ہے۔

حضرت آ دم وغیرہ کے زمانہ میں توحید وین پراتفاق ہونااس لئے تھا کہ دنیا کی آبادی کم تھی۔حضرت آ دم نے جوتعلیم اپنی اولا دکودی وہ اس پڑمل پیرار ہے لیکن جب اولا دوراولا دکا سلسلہ ہو ھا تو اختلا ف پنداق وطبائع رتگ لایا۔ بعد مکا نی ایک دوسرے کے درمیان حائل ہوا تو ایک ع صد بعد عقائد واعمال میں اختلاف کی بنیا دیڑ کر ضیح بڑھنی شروع ہوگئی۔

انبیائے کرام علیہم السلام تسلیم ورضا کے پیکر ہوتے ہیں : مسلسد حضرات انبیا کامنے نصر اللہ کہنا کی ودو مشک وجہ سے یا اختلاف رضا وتسلیم بیس تھا بلکہ امداد اللہ کا وعدہ جس کا کوئی خاص وقت مقرنہیں تھا۔ ادھرشد بیضر ورت نے انبطار کی شکل اختیار کر لی اور انتظار نے الحاح وزاری ،عرض ومعروض کی صورت حاصل کر لی اور ظاہر ہے کہ الحاح وزاری جس کا حاصل و عاہوہ تو تعلیم عین مطلوب اور حاصل تسلیم ورضاً ہے۔ البتہ بی قرباتا کہ بلا مشقت جنت میں جانا نہیں ہوگا سویدا ہے اپنے درجہ کے لحاظ ہے جسے ہے۔ کیونکہ اونی درجہ مشقت کا یہ ہے کہ ایمان لانے میں فس اور شیطان کی مخالفت جھیلی پڑتی ہے۔ جو ہر ہو من کے لئے ضروری ہے۔ آگے جستی جستی مشکلات اور مشقت کا یہ ہے کہ ایمان لانے میں فس اور شیطان کی مخالفت جھیلی پڑتی ہے۔ جو ہر ہو من کے لئے ضروری ہے۔ آگ جستی جستی مشکلات اور مشقتیں پڑھیں گی استے ہی جنت کے بلندور جات میں واضلہ کا مسئلہ طل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لئے شبہ بھی نہیں رہتا کہ بعض گنہگار جو محض فصل رہی سے داخل جنت ہوں گے ان کو کیا مشقت ہوگی ؟ کہا جائے گا کہ م از کم ایمان لانے میں بہی تو بجھ نہ کہا کہ جسم گنہگار جو محض فصل رہی سے داخل جنت ہوں گے ان کو کیا مشقت ہوگی ؟ کہا جائے گا کہ م از کم ایمان لانے میں بہی تو بجھ نے کہ کے دنہ بچھ

مشقت ہوتی ہے کافنس و شیطان کی مخالفت کرنی ہڑتی ہے۔ غرض جیسی مشقت ویہا ہی داخلہ۔

بارگاہِ قند وس کی رسائی: ...... تاہم زرگ لذات اور خمل مجاہدات کے بغیر بارگاہِ قندس تک رسائی میسز نہیں ہے جیسے حدیث حفت الجنة بالمكاره ساس كى تائير، وراى ب اورحتى يقول الرسول معلوم، وتاج كطبعى چيزي كالمين مين بحى بإلى جاتی ہیں اور بیہ بات منافئ کمال نہیں ہے۔

يسُئُلُونَكَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا آي الَّذِي يُنْفِقُونَ ﴿ وَالسَّائِلُ عَمْرُو بُنُ الْجَمُوحِ وَكَالَ شَيْحًا ذَا مَالِ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُنْفِقُ وَعَلَى مَنُ يُنُفِقُ قُلُ لَهُمْ مَآ أَنْفَقُتُمُ مِّن خَيْرٍ بَيَاكٌ لِمَا شَامِلٌ لِلْقَلْلِل وَالْكَثِيْرِ وَفِيْهِ بَيَانُ الْمُنْفَقِ الَّذِي هُو آخَدُ شَقَّى السُّوَّالِ وَأَجَابَ عَنِ الْمَصْرَفِ الَّذِي هُوَ الشِّيقُ الْاخَرُ بِقُولِهِ فَلِلُوَ الِدَيْنِ وَ الْاَقُرَبِيِّنَ وَالْيَتَمْلَى وَالْمَسْكِيُنِ وَابُنِ السَّبِيلِ ﴿ أَيْ هُمُ أَوْلَى بِهِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ انفاقِ وغيرِه فَانَ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿ ١٥٥ فَمحَازٌ عَلَيْهِ كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ لِلْكُفَّارِ وَهُوَ كُرُهُ مَكُرُوهُ لَّكُمْ ۚ طَاعًا لِمَشَقَّتِهِ وَعَسَّى أَنُ تَكُوهُو اشْيُئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَّى أَنُ تُحِبُوا شَيْئًا وَّهُوَ شُرٌّ لُّكُمْ " لميلِ النَّفْسِ اِلَى الشُّهَوَاتِ الْمُوحِبَةِ لِهلا كِهَا وَنُفُورِهَا عَنِ التَّكَلِيُفَاتِ الْمُوحِبَةِ لِسَعَادَتِهَا فَلَعَلَّ لَكُمْ فِي الْقِتِيالِ وَانْ كَرِهْتُ مُوْهُ خَيْرًا لِآنَ فِيهِ إِمَّا الظُّفُرُ وَالْغَنِيُمَةُ اوِ الشَّهَادَةُ وَالْأَحْرُ وَفِي تَرْكِهِ وَاِنْ لَيْ اَحْسَبُتُ مُوْهُ شَرًّا لِاَنَّا فِيْهِ الدُّلَّ وَالْفَقْرَ وَحَرْمَانَ الْآخِرِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَاهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمُ لَاتَعُلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ وَكُنُّ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ ذَلِكَ فَبَادِرُوا اللَّي مَا يَـأَمُـرُكُمُ بِهِ وَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ أَوَّلَ سَرَايَاهُ وَأَمَّرَ عَلَيْهَا عَبُدَاللَّهِ بنَ حـحُـثِ فَقَاتَلُوا الْمُشُرِكِيْنَ وَقَتَلُوا ابْنَ الْحَضُرِمِي فِي الْحِرِيَوْمِ مِنْ جُمَادَى الْاحِرَةِ وَالْتَبَسَ عَلَيْهِمُ برَحَبَ فَعَيَّرَهُمْ الكُفَّارُ بِإِسْتِحْلَالِهِ فَنَزَلَ يَسْئُلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ المُحَرَّمِ قِتَالِ فِيُهِ \* بَدَلُ اشْتِمَالِ قُلُ لَهُمْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيُو ﴿ عَظِيْمٌ وزُرًا مُبْتَدَأً وَخُبُرٌ وَصَلَّ مُبْتَدَأً مَنُعٌ لِلنَّاسِ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ دِيْنِهِ وَكُفُو ۗ بِهِ بِاللَّهِ وَ صِدٌّ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ أَيُ مَكَّةَ وَإِخْرَاجُ آهُلِهِ مِنْهُ وَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَخَبْرُ المُبْتَدَا أَكُبَرُ اعْظَمُ وِزْرًا عِنْدَاللهِ عِنَ الْقِتَالِ فِيُهِ وَالْقِتَنَةُ الشِّرُكُ مِنْكُمُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتُلِ ۖ لَكُمْ فِيهِ وَلايَزَالُونَ آيِ الْـكُفَّارُ يُـقَاتِلُونَكُمُ آيُّهَـا الْمُؤُمِنُونَ حَتَّى كَىٰ يَـرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيُنِكُمُ اِلَى الْكُفَرِ اِنِ اسْتَطَاعُوا ﴿ وَمَنْ يَسُرُتَدِدُ مِنْكُمْ عَنُ دِيْنِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكُ حَبِطَتُ بَطَلَتُ أَعْمَالُهُمُ الصَّالِحَةُ فِي اللَّانَيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ فَكَا اعْتُدَادَبِهَا وَلَا نَوَابَ عَلَيْهَا وَالتَّقُييُدُ بِالْمَوْتِ عَلَيْهِ يُفِيُدُأَنَّهُ لُوْرَجَعَ اللَّي الْإِسُلَامِ لَـمْ يَبُـطُـلُ عَمَلُهُ فَيُثَابُ عَلَيْهِ وَلَايُعِيُدُهُ كَالُحَجّ مَثَلًا وَعَلَيْهِ الشَّافعِيُّ وَأُولَئِكَ أَصُحُبُ النَّارِ عَ

هُمْ فِيهَا خُلدُونَ ﴿ ١٦﴾ وَلَمَّا ظَنَّ السَّرِيَةُ أَنَّهُمُ الْ سَلِمُوا مِنَ الْإِثْمِ فَلَا يَحُصُل لَهُمُ آجُرٌ نَزَلَ إِنَّ الَّذِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ يَرَجُونَ المَّنُوا وَ اللَّذِيْنَ هَاجَرُوا فَارَقُوا أَوْطَ نَهُمْ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهُ لِإِعْلَاءِ دِيْنِهِ أُولَئِكَ يَرَجُونَ رَحْمَتَ اللهِ طَنُوابِهُ وَ اللهُ نَعُفُورٌ لِلمُؤمِنِيْنَ رَّحِيمٌ ﴿ ١٨٨﴾ بِهِمُ

ترجمه: ٠٠٠٠٠٠٠ بي سے لوگ دريا فت كرتے ہيں (اے محمدً) كيا چيز ہے (وو) كينرچ كيا كريں (دريا فت كرنے والے عمر وابن الجموح ایک مالدار بوڑ ھے تخص تھے جنہوں نے آپ ﷺ ہے دریافت کیا تھا کہ کیا خرچ کریں؟ اور کن لوگوں پرخرچ کریں؟ ) فر ماد یجئے آ ب(ان ہے)جو بچھتہیں مال خرج کرتا ہے (من خیر بیان ہے ما کاجوشائل ہے تھوڑ سے اور بہت مال کویدان کے ایک حصة سوال کا جواب تھا۔ یعنی مال منفق رہا۔ دوسرے حصة سوال یعنی مصرف کا جواب دومیہ ہے کہ ) اس میں مال یا پ کاحق ہے اوررشتہ دار دن کااور تیبیوں اورمخیا جوں اورمسافر دن کاحق ہے (بیعنی بیاولی ہیں )اور جو بچھ نیک کام میمی کرو گے (خواہ انفاق ہویا ادر کوئی ) تو اللہ تعالیٰ اس ہے بے خبر تہیں ہیں ( اس پر جزائے مل مرتب ہوگی ) فرض ( مقرر ) کیا جاتا ہے تم پر جہا د( کفارے ) اور وہ تم کونا گوار ( مکروہ) معلوم ہوتا ہے (طبغا مشقت کی وجہ ہے )ا درممکن ہے کہتم کسی کا م کونا گوار مجھوا در وہ تنہارے لئے بہتر ہواور ہوسکتا ہے کہ ایک چیز کوتم مرغوب مجھوا و رود تمہارے حق میں بری ٹابت ہو ) کیونکہ نفس کوشہوات مہلک سے رغبت اور زکالیف شرعیہ موجب سعادت سےنفرت ہوتی ہے،اس لئے ممکن ہے کہ جس جہاد کوتم ناگوار سمجھتے رہے ہو،تمہارے لئے اس میں بہترائی موجود ہو کیونکہ دو حال ہے جالی ہیں ہے یا کامیابی اور مال غنیمت اور پھریا شہاوت واجراور ترک جہاواگر چہوہ طبعا مرغوب ہولیکن اس میں رسوائی ، ینتگدی محرومی اجرہوتا ہے )اوراللہ تعالی واقت ہیں (جوتمہارے لئے بہتر ہوتا ہے )ا درتم (اس کو )نہیں مانتے ہو (اس لئے عمیل تھم کی تعجیل کرو۔ آنخضرت ﷺ نے پہلا جہادی دستہ روا نہ فر مایا اور اس کی کمان عبداللہ بن جھش کوسپر دفر مائی۔مشر کین ہے معرک آرائی ہوئی اور 🕶 جمادی الثانی کوابن حضری کوتل کر ویا لیکن رجب کی پہلی تاریخ ہے لوگوں کوالتباس ہو گیا اور کفار نے مسلمانوں پر اس دجہ ے الزام لگایا کہ انہوں نے شہر حرام کی حرمت کو باقی نبیں رکھا یا مال کر دیا ہے اس پر آیت نا زل ہوئی 🕻 پ سے لوگ محتر م مہینوں میں قمال کی بات در یافت کرتے ہیں ( قمال فیشہر حرام ہے بدل اشتمال واقع ہے ) آپ فر مادیجئے ( ان ہے ) اس میں حاص قتم کی لڑائی جرم عظیم ( گناہ شدید ) ہے( مبتداءاور خبر سے مل کریہ جملہ ہے )اور روک ٹوک کرنا ہے ( مبتدا ہے لوگوں کے لئے بندش ہے )اللہ کی راہ ( دین ) سے اورالٹد تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا ہے اور ( رکاوٹ ڈالتا ہے )مسجد حمام ( بیغیٰ مکہ معظمہ ) سے اور وہاں کے باشندول اکو نکال باہر کرنا ہے( مراواس سے آنخضرت ﷺ اور مؤمنین ہیں۔مبتداء کی خبر آ گے ہے ) پیسب زیادہ (بڑے ) جرم ہیں اللہ تعالیٰ کے نز دیک (بہنست ان مہینوں میں قتل وقبال کے ) اور فتنہ بروازی (تمہارا شرک کرنا) زیادہ شدید وقتیج ہے بہنست (تمہارے خاص) قتل وقبال کے (اس وقت )ا ورہمیشہ جاری رحمیس کے بیر کفار ) جنگ وجدال (تم ہے اے مؤمنین )حتیٰ کہ (اس لئے کہ ) تم کوتمہارے دین سے مرتد بنادیں ( کفر کی جانب) اگر ان کو قابو ملے اور جو مخص اپنے دین سے مرتد ہوجائے اور وہ بحالتِ کفر مرجائے تواپیےلوگوں کے غارت (باطل) ہوجاتے ہیں سارےا ممال صالحہ ) دنیاوآ خرت میں (چنا نچہ نا قابل لحاظ ہوجاتے ہیں ان بر تو اب نہیں ملے گا اور مجے وغیرہ لوٹا نانہیں بڑے گا۔ یہی مذہب امام شافعیؓ کا ہے ) اور بیلوگ جہتمی میں ہمیشہ اس میں رہیں گے (اسلامی شکرکویہ خیال ہوا کہ بیمسلمان ہونے والے گناہ ہے آگر چیمخوظ رہیں گے کیکن ممکن ہے اجر سے بھی محروم رہیں۔اس برآیت ۔ نازل ہوئی) فی الحقیقت جولوگ ایمان لا ھیے ہیں اور جن لوگول نے ہجرت کی (نرکب وطن کیا )اور جہاد فی سبیل اللہ ( دین اسلام کے بلند کرنے کے لیئے ) کیا ایسےلوگوں کواللہ کی رحمت ( ثواب ) کا امید دار ہونا جیا ہے اور اللہ تعالیٰ (مؤمنین کی ) مغفرت فر مانے والے (اوران پرِ )رحم فر مائے والے ہیں ۔

متحقیق وتر کیب:.....ما ذایسفقون جلال مفترِّنے مها موصوله بمعنی البذی لیا۔ ہے اور عائد محذوف ہے۔ اس کئے یستلونک کاعمل اس میں نہیں ہوا۔ ما مبتداُ ذا خبر ، جملہ کل تصب میں ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے یسٹ لمونک ای شی البذى ينفقونه آيت مين بسلسلة سوال مصرف كاذكر تبين كيا كيابوجها خضاركے جواب كى دونوں شقوں براعتا وكرتے ہوئے كيونك جواب سوال کے مطابق ہوا کرتا ہے بھرطر زے جواب میں بھی اسلوب کی رعابت ملحوظ رکھی ہے۔ بعنی جس چیز کوصراحة وریافت کیا گیا اس کا جواب تواجمالی دیا گیالیعنی ما انفقته من حیر که کم خرچ کرویازیاده اصل نظر مقدار برتبیس ہے تو وہ حسب مقدرت اورتو فیق ہوتی ہے جو چیز قابل التفات اورلائق اعتناء ہونی جا ہے وہ مصارف صححہ ہیں جن کوسوال میں ترک کردیا گیا اس کے تفصیل کی گئی ہے و فیسہ چونکہ بظاہر جواب سوال کےمطابق ٹیمیں ہے کہ سوال میں صرف آیک چیز کا ذکر ہےا ورجواب میں ووبا توں کا۔اس کئے علماء نے اس کی دو تو جیہیں کی ہیں۔ایک تو جیہ جلال تحقق کررہے ہیں دوسری تو جیہ میہ ہے کہ سوال چونکہ غیرا ہم تھااس لئے جواب میں نظرا نداز کردیا گیااور جس اہم سوال کوترک کرویا گیااس کا جواب ذکر کیا گیا ہے۔

کوہ مصدر ہے مبالغة حمل کیا گیا ہے یافعل جمعنی مفعول ہے جیسے خبیز جمعنی مخبوز اور لفظ علی کے ساتھ تعبیر کرنااس لیئے ہے کیفس جب مرتاض ہوجاتا ہے تومعاملہ برعکس ہوجاتا ہے۔

والله يعلم محقق مفسر فيعلم كمفعول محذوف كاطرف اشاره كرديا بكديه متروك نهيس به بكدا خضار احذف لفظى س سے ایسا جمع سریہ کی نشکری حصہ جس میں رسول اللہ ﷺ نیشریک شہوں اور جس میں بنفس نفیس نشریک رہے ہوں وہ غز وہ کہلاتا ہے۔ شر کائے سربیکی تعداد یا تجے سے لے کرتین سویا جارسوتک بتائی جاتی ہے۔ ابن حضر می نام عمرو بن عبداللہ بن عاد حضر موت کے رہنے والے تتھے والتیب سے علا مەزمخشرى كى رائے ہے كەغز وەرجب میں واقعہ ہوااورمسلمان اس كو جمادى الاخرى كى آخرى تاریخ سمجھ رہے تھے۔فیعیہ رہم لیعنی مشرکین مکہ نے مسلمانوں کواس تعل پر عار دلائی حتی کہ نبی کریم ﷺ نے مال نینیمت تقسیم کرنے میں بھی وحی کا انتظار فر مایا۔شہر حرام سے مرادیہاں رجب ہے۔ قتال فیداس سے بدل اشتمال واقع ہور ہاہے۔ چونکہان میں کلیت وجزئیت کے ملا وہ علاقہ ملابت ہے اس لئے بدل الکل یا بدل البعض نہیں ہوسکتا۔ اور چونکہ بدل تمرہ موصوفہ ہے اس لئے معرفہ سے بدل بنانا سیح ہے علا وہ ازیں وصف کالا ناتوبدل الکل میں ضروری ہوا کرتا ہے۔فیہ جارمجرور کاتعلق قبال کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے اور ظرف مشتقر اس کی صفیت بھی بن سکتی ہے۔ یہاں قبال سے مراد خاص قبال عمد ہے ای کوئبیر فر مایا ہے۔ ورنہ آل خطاء جیسا کہمسلمانوں سے ملطبی ہوگئی وہ نا دانستگی ہے وہ كبيركي بوسكتا ببهرحال حرمة قال شرحرام مين آيت برأت ف اقتبلوا المشركين حيث وجدتموهم سيمنسوخ بوكئ ب-قال موصوف فيه مفت مبتداء اوريه كبيراس كي خبر هــــ

والمسجد الحوام جلال محقق نے لفظ صد محذوف تكال كرا شاره كرديا كه المسجد المحوام كاعطف عن سبيل الله بريه ور اس بر ذرا سااشکال ہوسکتا تھا چونکہ صلہ موصول کامتم ہوتا ہے اس کئے عطف علی الموصول کوعطف علی الصلہ پرمقدم نہیں کر سکتے ۔ چنا نچیہ یہاں و تحیفسہ بیعطف کے لئے مانع ہے کیکن علامہ زمخشر کٹٹ نے اس کا جواب دیا ہے کہ گفر بالثداورصدعت تبیل الثدوونوں سے مراوا یک ہی ہے اس لئے ان دونوں کا اتحاد جو از عطف کے لئے کافی ہوگیاو کفر به درمیان میں فاصل بی نہیں ہے یا کہا جائے کہ و کفو به دراصل عن المسجد الحوام ، وخرتهااس كى اہميت كے بيشِ نظر مقدم كرديا كيا ہے۔ فرأكى رائے يہ ہے كه المسجد الحرام كاعطف بدكي شمير يرجور با

ا اى و كفر به و المسجد الحراه اورنجاة كوفه، أغش، يأس، ابويعل ممير مجرورير بلااعاده جار بحصف جائز بحصة إير ا کہ عند الله بیہاں دو چیزیں ہیں ایک عام قال دوسر تے تاب خاص۔ این حضرمی نے اول کے ساتھ قید عمر کی ہے۔ یعنی قال عمر ا کر چہ فی الحال بڑا ہے میکن اللہ کی راہ اور مسجیر حرام ہے رو کے اور کفر پاللہ ان تینوں برائیوں کے مقابلہ میں بھینا تم ورجہ ہے۔ کیکن یہاں تو عمداً قال نہیں ہوا بلکہ تاریخ کی ملطی ہے ہوااس لئے قطعاً قابلِ اعتراض ہیں ہے۔ دوسراتحص واحد کافل بلاشہ برزا ہے لیکن کفروشرک کیر ائی جس میں تم لوگ آلودہ ہواس نے یقینا کم درجہ ہے۔ان استسطاعو ااس کی جزاء محذوف ہے ای فیسر دو کم فی سبیل الله جلال مفسرٌ نے اشارہ کردیا کہ فی جمعنی لام تعلیل ہے اور سبیل جمعنی دین ہے عمارت بحدف المصاف ہے۔

رلط ..... يهال ع يعرسلسلة احكام شروع كياجار باب آيت يست لمونك ماذا ينفقون مي بار موال حكم الفاق و مصارف كا ١- آيت كتب عليكم القتال من تير وال عم جهادكا ١- آيت يسئلونك عن الشهر الحرام من چود وال ظم وشرحرا م میں قال کے بارومیں ہاس کے بعد آ ہت و لایز الون میں دین حق کے ساتھ کفار کی مزاحمت کا بیان ہے اور آ یتومن يرتدد النع مس ارتد اد يروعيداوران المذين امنوا مس كلصين كانجام كاذكر بــ

شانِ مزولی، این جریرتے روایت چین کی ہے کے مسلمانوں نے آنخضرت بھے ہے اسوال کے مصارف دریافت کے اور ابن حیان کی روایت ہے کہ ہے کہ عمرو بن الحموح نے آتخضرت ﷺ ہے بنس انفاق کے متعلق سوال کیا۔اس پر آ ہے قسل ماانفقتم نازل ہوئی۔ ابن جریر نے جندب بن عبداللہ کی روایت پیش کی ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کومعلوم نہیں ہور کا کہ جمادی الاخریٰ کی آخری تاریخ تھی یار جب کی پہلی ۔اور دوسری روایت ابن جریر کی بیے کہ واقع میں قیال رجب میں ہوالیکن مسلمان اس کو جمادی الثانیہ بھتے رہے۔ تنیسری روایت روح المعانی میں زہری کی تقل ہے کہ اس واقعہ کے بعد مشرکین کا ایک وفد آنخضرت بھی كى خدمت من عاضر موااور شرحرام كے باره مين دريافت كيااس برآيت قل قتال الن تازل موئى اور آيت ان الذين امنو اكاشان نزول خودمفسرٌ بیان کر چکے ہیں۔

﴿ تشريح ﴾ : .... خيرات كے اول مستحقين غريب اقربابين : .... اول آيت ميں خيرات كى ترغيب دية ہوئے فرمایا گیا کہ کم ہے کم خیرات ہے بھی نہ چوکو، اس میں بھی تمہارے لئے کچھ نہ پچھ خیرے اور مسارف سے سلسلہ میں اس غلطی کا ازاله کیا گیا که خیرات کامسخق غیروں کو بیجھتے تھے۔عزیز وا قارب کی ایداد کوخیرات نہیں بیھتے تھے لیکن واضح کردیا عمیا کہ خیرات کے اولین مستحق عزيز واُ قارب ہي ہيں بشرطيكه مجتاح ہوں اورز كو ة وصد قات واجبها كر ہيں تو والدين مكلف نہيں ہيں اس جيسي آيت آئندہ قريب میں بھی آ رہی ہے۔ یہاں سے چھسوالات اوران کے جوابات کاسلسلہ شروع ہور ہاہے۔ آیت کنسب السنع میں وفاعی جنگ کے بچھ احکام بیان کئے جارہے ہیں۔

فلسفه جہاد: ...... (۱) مثلاً جنگ کی حالت یقیناً طبعی طور برخوشگوارنہیں ہوسکتی کیکن دنیا میں کتنی بی تا کواریاں ہیں جن سے خوشگوار باں پیدا ہوتی ہیں اور کتنی ہی خوشگوار باں ہیں جن ہے تا گوار باں پیدا ہوتی ہیں اس طرح جنگ ایک برائی ہے کیکن اپنے سے برای بڑی بہت ی برائیوں کومٹانے کا وربعدا گربن جائے یا مداراس برآ کرتھ برجائے تواس کے سوا جارہ کارکیا ہوگا؟

(٢) \_ جنگ شخص یا جماعتی حیثیت سے ذاتی طور پرنہیں تھی بلکہ اصول جنگ تھی ۔ اہل حق وباطل میں سے کوئی بھی جب اینے حق سے وستبردارہونے کے لئے تیار نبیں ہے تو بجز اس کے کیا طریقة کاررہ جاتا ہے کہ حق و باطل کی معرک آرائی اور آویزش ہواور حق کو باطل ہے

اسطرت كرايا جائ ك فيدمغه الباطل كاستظرما من جائد

(۳) اس شدید مجبوری میں بھی امن پیندا سلام نے پہلی کرنا مناسب نہیں سمجھا لیکن اگر کو نی خواد مخواد آ کرنگرا ہی جائے تو پھر بُرول کی زندگی پر بہادری کی موت کو ترجیح وی گئی ہے۔ البتہ جہاں نہیں ضروری یا مصلحت سمجھا جائے تو دفا می جنگ کی طرح اقدامی جنگ کی اجازت بھی دی گئی ہے اوراس بر بیضاوی ، روح کم عانی نہیر نے بھائفل کیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اول تو مسلمانوں نے جنگ کرنے میں کوئی گنا نہیں کیااور بالفرض اگر کیا بھی تو تم کس منہ نے اعتراض کرتے ہو؟ ''ستہ جو ہے کھا کر کی جج کو چلی۔''

مر تدکی سمز انسسسسم تدکی حیط اندال کے سلسہ میں اس آیت میں حوت علی الکفو کی قید ہے۔ لیکن سورہ مائدہ کی آیت و من یکفو المنہ میں مطلقاً ارتد اواور کفر کو حابط اندال کہا گیا ہے جو حضے کا مشدل ہے۔ اس لحاظ ہے یہ آیت دختے کے لئے باعث اشکال ہوگی ۔ لیکن کہا جائے گا کہ آیت مائدہ میں مطلق ارتد او پر مطلق حیط کو مرتب کیا گیا ہے اور اس آید ، میں ارتد اواور موت علی الکفر وو چیزوں پر دوسر انسی علی التر تیب مرتب فرمائی گئی ہیں۔ ایک حیط دوسر ہے طود تار ۔ اس لئے مطلق کو مقید کرنا بھی او زم آتا اور ایک جرم پر دو سزائم میں بھی مرتب نہیں ہوتیں ، مرتد کے لئے اعمال کی ہر باوی و نیاوی لحاظ ہے یہ ہوگ اس کی بیوی نکاح سے خارج ہوجاتی ہے اور اس کا کوئی مسلمان رشتہ دار مرسے تو اس کو میراٹ نہیں طلق ہوری ہوگا اور آخرت کے نوا ہو سے حوام ہوجائے گا۔ امام شافی دونوں بعد بھر طاستطاعت جے فرض ہوگا اور آفر و آفری میں خلاف رائے رکھتے ہیں۔ ای طرح مرتد کے جازہ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی ، اور مسلمانوں کے قبر ستان میں فہن ہوئی ۔ باتوں میں خلاف رائے رکھتے ہیں۔ ایک طرح مرتد کے واب ہے محروم کر دیا جائے گا ۔ امام شافی میں فہن ہوگا۔ یہ جسم خلاف رائے رکھتے ہیں۔ ایک طرح مرتد کے واب کے واب کے گا ۔ امام شافی ہوگا۔ یہ جسم حوام کر دیا جائے گا ۔ امام شافی ہوگا اور آخرت میں بالکلی تو اب ہے محروم کر دیا جائے گا ، اور مسلمانوں کے قبر ستان میں فہن ہوئی۔ یہ کے مرتم کی جائے گا ۔ امام شافی ہوگا ۔ کا عاد موسلم کی مرتب کی مرتب کی اور آخرت میں بالکلی تو اب ہے محروم کر دیا جائے گا ، اور مسلمانوں کے قبر ستان میں فہن ہوئی۔ گا ۔

يسْنَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الْقَمَارِ مَا حُكُمْهُمَا قُلُ لَهُمْ فِيهِمَا آئَ فِي تَعَاطِيهِمَا اللهُمْ حَبِيرٌ عَظِيمٌ وَفَى قرَاءَة بِالْمُقَلَّنَة لَمَا يَحْطُلُ بِسَبِهِمَا مِنَ الْمُحَاصَمَة وَالْمُشَاتَمَة وَقُول الْفَحْش وَمَنَافِعُ لِلنَّاسُ عَظِيمٌ وَفَى قرَاءَة بِالْمُقَلَّنَة لَمَا يَحْطُ بِسَبِهِمَا مِنَ الْمُحَاصَمَة وَالْمُشَاتَمَة وَقُول الْفَحْش وَالْمُفَاسِدِ آكَبَو اللَّذَة وَالْفَرْحِ فَى الْحَمْرِ وَإِصَابَة الْمَال بلاكة فِي الْمَيْسِرِ وَالتَّمُهُمَا آئَى مَا يَنْشَا عَنُهُمَا مِنَ الْمُفَاسِدِ آكَبُولُ اللَّهُ الْمُفَاسِدِ آكَبُولُ اللَّهُ الْمُفَاسِدِ آكَبُولُ اللَّهُ الْمُفَاسِدِ آلَهُ اللهُ ا

الْيَتْهَى " وَمَايُلُقُونَة مِنَ الْحَرَجِ مِى شَانِهِمْ فَإِلَ وَاكْلُوهُمْ يَاتُمُوا وَإِلَّ عَزَلُوا مَالَهُمْ مِنْ اَمُوالِهِمْ وَصَنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا وَحَدَهُمْ فَحَرَجٌ قُلُ اِصَلَاحٌ لَهُمْ فِى اَمُوالِهِمْ بِتَنْمِيتِهَا وَمُدَاحَلِيَكُمْ خَيْرٌ مِنْ تَرُكِ ذَلِكَ وَإِنْ تَخْلِطُوا نَفَقَتُهُمْ بَنَفُقِيكُمُ فَإِخُوا أَنْكُمُ اللهِ مَا يَخْدَلُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمِنْ شَانِ الآخِ اَنَ تَخْلِطُوا نَفَقَتُهُمْ بَنَفُقِيكُمُ فَإِخُوا أَنْكُمُ اللهِ مَا يَخْدَلُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمِنْ شَانِ الآخِ اَنَ يُخَالِطُ آخَاهُ آئَ فَلَكُمُ ذَلِكَ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ لِآمُوالِهِمْ بِمُخَالَطَتِه مِنَ اللهُ صَلِح " لَهَا فَيُحَاذِى كُلَّا يُخَالِطُ آخَاهُ آئَ فَلَكُمُ ذَلِكَ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ لِآمُوالِهِمْ بِمُخَالَطَتِهِ مِنَ اللهُ صَلِح " لَهَا فَيُحَاذِى كُلَّا يَخْدُونُ مَا اللهُ عَزِيْنٌ عَالِبٌ عَلَى اللهُ عَنْ لَكُمُ وَلِكُ وَاللهُ كُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ لُكُمْ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ " لَلْكُولُ عَلَيْكُمُ يَتَحْرِيمُ الْمُخَالَطَةِ إِنَّ اللهُ عَزِيْنٌ عَالِبٌ عَلَى اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ: ..... لوگوں ہے آپ شراب اور جوئے کی نسبت دریافت کرتے ہیں (میسر جواہے ۔ لیعنی ان دونوں کا حکم دریافت کرتے ہیں) آپ(ان ہے) فرما دیجئے کہان دونوں چیزوں (کے استعمال کرتے) میں بڑا گناہ ہے۔(ایک قراُت میں بجائے کبیر کے کثیر ہے۔شراب د جوا ،لڑائی جھٹڑ ہے، گالم گلوج ، گندی بکواس کا باعث ہوئتے ہیں ) اورادگوں کے لئے اس میں بچھ نوا کد بھی ہیں (شراب میں لذت وسروراور جوئے میں بلامحنت مالی منفعت ہے)اوران دونوں کا گناہ ( بعنی جوخرابیاںان سے پیدا ہوتی ہیں) بڑھا ہوا ہے ان کے منافع ہے (اس آیت کنزول کے بعد ایک جماعت شراب خوری کرتی رہی اورووسری جماعت اس سے باز رہی ہے گئ کہ آیت مائدہ نے دونوں کی حرمت صاف طاہر کر دی) اور پھھلوگ آپ سے دریا فت کرتے ہیں کتنا خرج کیا کریں ( بیعن مقدار خرج کیا ہونی جا ہے ) آپفر ماد بیجئے کہ (خرچ کرو) جس قدرآ سانی ہو ( بعنی ضروریات سے جوزا کد ہو کیکن جس کی ضرورت ہواس کو خرج کرے خود کو ہلاک نہ کر واورا یک قر اُت میں السعسف و رقع کے ساتھ ہے تقدیر ہو کے ساتھ )اسی طرح ( جیسا کہ فدکورہ احکام تمہارے لئے بیان کئے ہیں )اللہ تعالی صاف صاف احکام بیان فرماتے ہیں شاید کہتم دتیا وآخرت کے معاملات میں غور کرسکو (ادر ا پنے لئے ان دونوں چیزوں میں مفید ہات کوحاصل کرسکو )اور آپ سےلوک بیٹیم بچوں کی بابت تھم دریا فت کرتے ہیں ( ان کے بارہ میں جومشکلات پیش آتی ہیں کہ اگران کوایے ساتھ کھلائیں پلائیں تو گنبگار ہوتے ہیں اور ان کے مال کوایے مال سے علیحدہ کر کے ان کے لئے الگ کھانا بنائیں تو سخت حرج ہوتا ہے) آپ فر ماہ بیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت (ان کے مالی اضافہ کے لیئے تمہارا وخل ا نداز ہونا) زیادہ بہتر ہے(بینبٹ ترک مصلحت کے )اورا گرتم ان کواپنے ساتھ خرج میں شامل رکھو (بینی ان کاخرچ اپنے میں ملالو ) تو (وہ) تمہارے (وین) بھائی ہیں (اور بھائی اینے بھائی کا مال طاہی لیا کرتا ہے اس لئے تمہارے لئے عمی اس کی اجازت ہے )اوراللہ تعالی جانتے ہیں مصلحت ضائع کرنے والے کو (اپنے مال میں ملاکر ) اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو (چنانچہ ہرا یک کو بدلہ دیں کے )اورا گرالٹد نعالی جاہتے تو تم کوشکی میں ڈال کتے تھے (مال ملانے کوحرام کر کے تنگ کر دیتے ) کیونکہ اللہ تعالی زبر دست (غالب الحکم ) ہیں اور حکمت والے ہیں (اینے کا م میں )

تحقیق وتر کیب: المحمو مخامرت میں چھپانے کے عنی ہیں۔ وجہ سمیدشراب کی ظاہر ہے۔ امام شافی کے زویک اس کے مفہوم میں عموم ہواور حنف کے فرد کیے۔ اس کے مفہوم میں عموم ہواور حنف کے فرد کیے۔ اس کے مفہوم میں عموم ہوا ہوں کے جس شراب کو جس العین کا ورجہ دیا جاتا ہے اور اس کے پینے پر حد جاری نہیں ہوگی۔ تعزیر سے شراب ہے اس کے علاوہ دوسری مشیات کو حد نشہ تک استعمال کرنے کو حرام کہا جائے گا اور اس کے پینے پر حد جاری نہیں ہوگی۔ تعزیر سے معنی میں جسم عنی اس جسم عموم داور مرجع تمار کو کہتے ہیں وجہ تسمید یا تو یسر ہے مال باتا سانی حاصل ہوجاتا

ہے اور یا بیار ہے بعنی جس آساتی سے مال حاصل ہوتا ہے ای طرت ساب بھی ہو جاتا ہے۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ جا ہلیت عرب میں وس تیر ہوتے تھے جن میں سے سات پر کچھ خاص نشانات اور علامات ہوتی تھیں اور تین تیم بلانشان ہوتے تھے۔نشان زوہ تیروں میں بھی مختلف اعتبارات تھے۔ چنانچیمشترک داموں ہے جانورکوخرید کرذ بح کرتے اوران تیروں ہے ہرشریک کے نام پر فال نکالی جاتی تھی کسی کے نام پرایک ہے زائد حصہ آتا اور کوئی بالکل محروم ہوجاتا۔اس طرح اس گوشت کوفقراء کا حصہ مجھتے اور خو داستعال نہیں کرتے تھےادراس پراظہارمفاخرت کرتے اور جواس طریقہ میں ان کا ٹریک نہ ہوتا اس کو بُراِسمجھتے اوراس کا نامجھی برم رکھتے ۔ قمار کے اس حکم میں جوسراورشطر نج بھی داخل ہے۔ کیکن امام شافعی شطرنج کومبات فرماتے ہیں اس سے فقہی جیستان مشہور ہے۔ الشسطسونے اساحنی قتى هو الشافعي''

وفي قراءة بيمزواوركسائي كي قرأت به بسبهما لعن في نفسه الدوقت تك تراب حرام نبير تحي اس كي معصيت بهي نبيس تھی۔ بلکہان عوارض کے سبب اس سے بیچنے کامشورہ دیا گیا تھا۔ای لئے نام طور مرصحا بڑس تھم کے !ند بالکلیہ دست کش نہیں ، و سکے۔ باللذة والفوح يعنى منافع مراوتداوى اورشفا كافائدة بيس بر چنانچه حديث ملم كالفاظ بي ليست بدواء ولكنه داء اورصديت ابوداؤوك الفاظ بين ان الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم الى لئة امام ابومنيفة كنز ويك مطلقة حرام جيزول ہے تد ادی حرام ہےادرامام شافعیٰ کا اصح قول بھی بطور تداوی شراب کی حرمت کا ہے۔علامہ بکیؒ فر ماتے ہیں کرتح یم ہے پہلے شراب میں منافع تصلين ابسلب كركت محت ين -

ولما نزلت تحريم فمركى ترتيب اسطرح برب كاوا ومن ثموات النخيل والاعناب النع سوأتحل كرة يت نازل بوئي جس میں بذیل انعامات اس کوذ کرفر مایا محمیا ہے۔لیکن اس میں ناگواری کا کوئی کلمٹنہیں تھااس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی جس میں افتے ونقصان کے اگر چہدونوں پہلودکھلائے گئے لیکن غالب نقصان کودکھلا یا جس ہے دیرک اصحابؓ چونک گئے۔ تاہم برائیاں فی حدذ انتہیں ہلائی گئی بلکہ عارضی خرابیوں کی طرف اشارہ کیا گیا جس میں عام اوگوں کے لئے گنجائش کا پبلور ہا۔ اس کے بعد آیت ساء نازل ہوئی لا تقربوا الصلوة وانتم سكرى يعنى يصالت عبادت كي صالت كمنافى ب- وياسسلدكا يكمؤثر قدم تفاجس عكافى تنب ہوئی کہ جو چیز مناجات اور تقرب کے منافی ہے ضروراس میں کوئی خرابی ہے۔ تا ہم نیم ممانعت تھی اور ضرورت تھی کہ فیصلہ کن اور آخری قدم انهاد ياجائي رجس كى درخواست حضرت عمر في بيش كى جنانجية يت مائد دانسما المخصر والميسس الن ازل مونى جس مي كال كروس (١٠) خرابيان كنائي كى بين اورساتهم بى ايك دم اس برك جانے كى ايل كى فهل انتم منتهون كبير قرآن في مستسفر انه نظر ڈالی تواطاعت شعاروں کی مفول میں انتھینا انتھینا کی آوازیں آئیں اور آنخضرت ﷺ نے اطمینان کا سالس لیا در حقیقت اصلاح حال میں اس قدرتے کو براوس ہے۔

اٹسہ کیسر سے یہاں ذاتی اور دافلی گناہ مراد نہیں ہے بلکہ عارضی اور خارجی خرابیاں مراد ہیں اس کئے بعض صحابہ کے طرقمل پرجھی شبہیں رہتاا ورتح یم کے لئے آیت مائدہ کی ضرورت بھی رہتی ہے۔ماذا ینفقون اس میں ماذا مرکب ہےاور مااور ذا دونوں ملکرمفعول - نفقون کا ہوگا قر اُت نصب برلیکن قر اُت رفع پر لفظ مامبتدا ، ۔ واموصول ینفقون صلیل کرخبر ہے "مافعد ہ" ہے منسر علام اس آیت کے دیے بھرار کو دُور کرنا جاہتے ہیں۔ پہلی آیت میں جنس انفاق سے سوال تھااور یہاں مقدار انفاق کا سوال ہے۔

المعضواس كي نقيض جهدآتي ہے زم زمين كوبھى اى لئے عفو كہتے ہيں۔مرادوہ مال ہے جس كاخرت سہل ہو باعث تكليف نه ہو۔ مال فاصل كوبهي كہتے ہيں چنانچيابن عباس عصروي ہے كه انفقوا مافضل من الاهل فط منوروابو عمرة في رفع كے ساتھ بر ها ب اور باقی قرائے نصب کے ساتھ بڑھا ہے۔ اول صورت ماذا کی ترکیب بیہوگی کہ ما مبتدااور ذاہم عنی الذی مع صلایا فقون کے

اس کی خبر ہے اور نصب والی صورت میں ماذا ایک اسم منصوب علی المفعولیت ہے ای انقیقوا العفو ، غرضکہ جواب کا اعراب سوال کے اعراب کے اعراب کے مطابق ہوگا۔

﴿ تَصْرِی ﴾ ۔۔۔۔۔ ہر چیز کی اجیمائی برائی کا معیار :۔۔۔۔۔ بہت بوگوں کا خبال یہ ہوتا ہے کہ شراب سے لڑائی میں مددملتی ہے اور حصول مال کا ذریعہ جوئے کو بجھتے ہیں۔ اس آیت میں ان دونوں غلطیوں کا ازالہ ایک اصولی حقیقت کے ذریعہ کردیا ہیں مددملتی ہے اور حصول مال کا ذریعہ جوئے کو بجھتے ہیں۔ اس آ یت میں ان دونوں غلطیوں کا ازالہ ایک اصولی حقیقت کے ذریع کو لائی سے کہ ان میں ہوا ور جس نفع نقصان کو تو لنا جائے اگر نقصان زیادہ ہو اور جس چیز میں نفع غالب ہو اس کو لے لینا جائے ۔ اگر چی تھوڑ ایہت بجھ فائدہ کا بہلو بھی اس میں ہوا ور جس چیز میں نفع غالب ہو اس کو لے لینا جائے ۔ گواس میں بجھ ضرر بھی نکاتا ہو۔

 مالى اخراجات كافلى معيار: ..... مانى اخراجات كىسلىدىي جوتقر فى الدنيادالآخردكى عليم دى باس كا حاصل يه ب کہ(۱) کسی معصیت میں مال خرج کرنامطلقا نا جائز ہے۔ (۲) طاعت میں خرج کرنا ہے تو اگر وہ طاعت فرض واجب ہے جیسے زکو ۃ وغیرہ تو خرج کرنا بھی واجب ہے۔(۳) اور طاعت اگر نفلی ہے جیسے خیرات تو اگر حقدار کاحق ضائع ہوتا ہوتو ایسا خرج کرنا ناجائز ہے۔ (٣)اورحق اگر ضائع نہیں ہوتالیکن خرج کرنے کے بعدخوو پریٹان ہوجائے گا تب بھی نا جائز ہے۔ (۵)اً کرنہ حق ضائع ہوتا ہے اور نہ خود بے مبری میں مبتلا ہوگا تو پھرخرج کرنا جائز ہے۔(٦) اُنرو وموقعہ تہ طاعت کا ہے اور نہ معصیت کا توجیسی بیت ہوگی ویباحکم ہوگا مثلا فوا كه ولذائذ وغيره مباحات ميں وكريب اعانت اطاعت كى ہے تو ثواب اور نيب اعانت معسيت كى ئة وكناه ـ ورندمبات ہــ گذشتہ آیت کی طرح اس آیت میں بھی تقل صد قات کا بیان ہے بعنی جو یکھ ہمت ہوخری کرلیا جائے ۔ بیکن یہ بات پھر بھی باتی رہ بن تھی کے آگر کوئی سارا مال جوش طاعت میں خرج کرڈا لیے تو اس کا حکم کیا ہے یہاں اس کی محقیق مقصود ہے اس لحاظ سے بیچکم تکمرار ہے جھی

مسلم **اور غیرمسلم لا وارث و بیتیم بیجے**: ....... لا وارث بچوں اور پتیموں کی طرف سے جو پچھلا پرواہی ہور ہی تھی وہ بھی انسانیت کی بیشانی پرایک بدنما داغ تھا۔اسلام نے ان کے متعلق جب بخت ترین دعیدیں سنائمیں اور شدید عذاب کی دھمکیاں دی تئیں تو مسلمان ڈر گئے اوراس درجہ احتیاط کرنے لگے کہ کھانے یعنے کا پوراا نتظام الگ کرنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ بیصورت بھی دفت طلب اور نہ جلنے والی تھی۔اس لئے جامع علم فرماد ما عمال کے اسلی تو ان کی اصلاح و در علی اور خیراندیش ہے۔جس طریقہ سے یہ حاصل ہوتی ہے اس کو اختیار کرواورتم ان کوا پنا بھائی اورا ہے گھر میں شامل مجھو۔جو چیز مثلاً سڑنے تھنے دالی ہواس میں پیتیم کاخرج ایے ساتھ رکھواورجو چیزیں خراب ہونے والی نہ ہوں ان کا حساب کتاب علیحدہ رکھو۔ بھائی کہنے میں ترحم اور شفقت کی طرف بھی اشارہ ہے۔اس ز مانہ میں اکثریمتیم بجے مسلمان ہی تھے۔لیکن اگر غیرمسلم پیتیم بچے بھی زیر پرورش ہوں تب بھی یہی علم ہے۔آیات واحادیث کے عموم الفاظ سے یہی سمجھاجاتا ہے۔ بلکہاس کے ساتھ اتن رعایت مزیداور کرئی ہوگی کہ اس کی نمہبی آ زادی پر دست اندازی نہیں کی جائے کی یعنی بالغ ہونے کے بعدا بی پردرش کا دیا و وال کراور حق استعمال کر کے اسلام قبول کرنے کے لئے زور والتا جائز نہیں ہوگا آزاداندرائے قائم کرنے کا اس کو بورا بورا حق ہوگا۔ آیت قبل العفو میں مدم ادخار کی طرف اشارہ نکاتا ہے۔

وَ لَا تَنْكِحُوا تَتَزَوَّجُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِكُتِ آيِ الْكَافِرَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ۚ وَلَامَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ **مُشْرِكَةٍ حُــرَّةٍ لِآنَ سَبَبَ نُزُولِهَا الْعَيْبُ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ اَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَالتَّرُغِيُبُ فِي نِكَاحٍ حُرَّةٍ مُشْرِكَةٍ وَّلُو اَعُجَبَتُكُمُ ۚ لِحَمَالِهَا وَمَالِهَا وَهَذَا مَخُصُوصٌ بِغَيْرِ الْكِتَابِيَاتِ بِآيَةِ وَالْمُحْصَاتُ مِنَ الَّذَيْنَ اُوتُوا الْكتْب** وَ لَاتُنكِكُوا تُزَوِجُوا الْمُشُرِكِيْنَ آى الكُفّار المُؤُمِنَاتِ حَتَّى يُؤُمِنُوا ﴿ وَلَعَبُ لَا مُؤمِنٌ خَيْرٌ مِّنُ مُّشُرِكٍ وَّلُو أَعُجَبَكُمُ ۚ لَمَالِهِ وَحَمَالِهِ أُولَئِكَ أَى آهُلُ الشِّرُكِ يَدُعُونَ اِلَى النَّارِ عَ الْمَالِهِ وَحَمَالِهِ أُولَئِكَ أَى آهُلُ الشِّرُكِ يَدُعُونَ اِلَى النَّارِ عَلَيْهِمُ اِلَى الْعَمَارِ الْمُوْجِبِ لَهَا فَالْآلِيْلُ مُنَاكِحَتُهُمْ وَاللهُ يَذُعُوآ عَلَى لِسَانِ رُسُلِهِ اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرُةِ آيِ الْعَمَلِ الْمُوْجِب ربط: .... اس آیت میں ستر ہواں تھم نکاح کفار سے متعلق بیان کیا مبار ہا ہے۔ ان سب احکام کوقر بی ربط جنگی تھم سے بھی ہوسکتا ہے۔ یعنی انفاق ، شمر ومیسر اور بیبیموں کی تمہداشت ، نکاح کا فرید سب مسائل ای ایک مسئلہ سے کھڑ ہے ہو تھے جن کوحل کیا جار ہا ہے۔

شمانِ مزول: مسلم مقاتل سردایت برکید آیت این انی مرفد الغنوی کے ساسله میں نازل ہوئی۔جبکہ ان کو مدینظیہ سے مکہ معظمہ ایک ضرورت کے لئے آنخضرت کے بیج تو عناقہ شرکہ جونہایت حسین وجمیل تھی ان پر فریفتہ ہوگئی اور ان سے درخواستِ نکاح کی ،انہوں نے آنخضرت کے بیج اجازت جا بی توولامی ہو مے تعکم نازل ہوا۔

ابن عبال کی روایت بیہ ہے کہ بیآ یت عبداللہ بن رواحہ کے بارہ میں ، زل ہوئی ۔ان کی ایک نہایت برشکل بالدی تھی ایک وقعہ ک بات براس کے طمانچہ مارویا تو اس نے آئے ضرت وہ بیٹے سے شکایت کی جس کے نتیج میں ابن رواحہ نے اس کوآ زاد کر کے اس سے نکات

كرليا ـ لوگوں نے ايك برشكل باندى سے شادى كرنے كى وجہ سے ان يرطعن وتشنيع كى تو بيرة يت نازل ہوئى يمكن سے دونوں واقعے سبب نزول ہوں۔ای طرح بیجھی ممکن ہے کہ پہلا واقعہ دوآیات کا سبب نزول ہوائ آیت کا اور آیت نور کا بھی۔ای طرح دوسرے واقعہ میں لفظ اھمة پریہ شبہ کرنا بھی سیحے نہیں ہے کہ ابومر ثد کی باندی آزاد ہو گئی تھی۔ بھراس کو باندی کہنا اور باندی کی تو جیہ مطلق عورت کے ساتھ کرنا کیسے بچھ موگا؟ کہا جائے گاسابقہ حالت کے لحاظ سے اس کو باندی کہا گیا ہے یا چونکہ لوگ تحقیراً اندی سجھتے ہیں۔اس لئے لفظ امدة

﴿ تشریح ﴾:..... کافره اور کتابید عورتول سے شاوی:.....اس آیت میں و وَسَمَ فرمائے گئے ہیں۔(۱) مسلمان مرد کا نکاح کا فرہ عورت سے نہ کیا جائے۔(۲) مسلمان عورت کا نکاح کا فرسے نہ کیا جائے۔اول حکم کی تفصیل ہے ہے کہ غیر کتا ہیہ ہے تو اب بھی مسلمان کا تکاح جائز نہیں ہے۔البتہ معنی میں اگر عورت کتابیہ ہوتواس سے تکات کا جواز مفسر عدم نے آیہ و السحصنت الع ے ثابت کیا ہے۔ تاہم کما ہیدے نکاح بہتر اور بیند پر ہمیں ہوگا۔

وومرے علم کی تشریح بیہ ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح نسی کا فرے جا ہےوہ کتابی ہو یاغیر کتابی جائز نبیس ہے۔ بلکہ پہلے ہے بھی اً کر نکاح ہوا ہے توایک کے کا فراور دوسرے کے مسلمان ہونے کی صورت میں نکاح باتی نہیں رہے گا۔ جس کی دوصور تیں ہیں (۱) مردعور ت دونوں مسلمان تھے۔عمر بعد میں مرد کا فرہو گیا تو نکاح فوز اٹوٹ جائے گا اورعورت عدت بوری کرے، دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ (۲) مردعورت دونوں کافر تھے۔ مگر پھرعورت مسلمان ہوگئ تو اگر میصورت دارالاسلام میں پیش آئے تو مروے دریافت کیا جائے گا اُنر مرداسلام قبول کرلے تو نکاح یاتی رہے گا ورندٹوٹ جائے گا اورا گر دارالحرب میں بیدواقعہ ہوتو بغیر مردے دریافت کئے عدت گز ارکر نکاح سے باہر ہوجائے کی اور تکاح سے نکلنے کے بعد بھی پھرعدت ہوگی۔اکٹر لوگ بے احتیاطی ہے عدت گزارے بغیرالی عورت کا فوراً نكاح كرا دية بين حالا نكه بيانكاح درست تبين بوتا \_

نكاح سے بہلے نوتعلیم یافتہ نوجوانوں كے عقائد كی تحقیق:.....ة جل مادیت اور سائنس كا ثرات سے نه صرف بیا کہ یہود و نصاریٰ اپنے ندا ہب پر ہاتی نہیں رہے۔ بلکہ بہت ہے مسلمان کہلوانے والے یورپ ز دہ نو جوان بھی ملحدانہ خیالات ادر کافرانہ نظریات کی نذر ہو گئے ہیں۔ایسے میں بے تحقیق ولایت ہے میمیس بیاہ لانا کہ نہ دہ خدا کی قائل نہ حضرت میسیٰ علیہالسلام کی نبوت اورانجیل کے کتابِ الٰہی کوشلیم کرنے والی۔ اسی طرح نیچربیت ز دہ طبقہ کے 'و جوان کہ نہاللہ ورسول بران کو عقیدہ اور نہا حکام شریعت وآخرت کے قائل غرضیکہ دونوں صورتوں میں بیزکاح درست نہیں ہےاورا گر نکاح کے بعدا یسے عقائد ہوجا نمیں تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔اس کئے ضروری ہے کہ اول ایک دوسرے کے مقائد کی طرف سے اظمینان کرلیا جائے تب نکاٹ کیا جائے گا اور نکاح کے بعد اگر خاوند کا بے دین ہونا ٹابت ہوجائے تو عورتوں پران ہے کنارہ کشی واجب اورسر پرستوں پراس سلسله میں عورتوں کی امداد ضروری ہے۔

اس مقام برسوال وجواب کی صورت میں '' کبریتِ احمر'' ہے زیادہ ایک قیمتی تحقیق بیان القرآن میں قابل ملاحظہ ہے۔ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَجِيضِ " آي الْحَيْضِ أَوْ مَكَانِهِ مَاذَا يُفُعَلُ بِالنِّسَاءِ فِيْهِ قُلُ هُوَ اَذًى " قَذُرٌ اَوْ مَحِلَّةُ فَاعُتَزِلُوا النِّسَاءَ ٱتُركُوا وَطُيُهِنَّ فِي الْمَحِيْضِ لا أَيُ وَقُتِهِ أَوْ مَكَانِهِ وَلاَتَقُرَ بُوهُنَّ بِالْحِمَاعِ حَتَّى يَطُهُرُنَ عَلَى الطَّاءِ وَتَشُدِيْدِهَا وَاللَّهَاءِ وَفِيْهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْاَصْلِ فِي الطَّاءِ اي يَغْتَسِلن بَعُدَ انْقطاعِه

آخُولَ وَقَدِّمُو اللَّانُفُسِكُمُ الْعَمَلُ الصَّالِحَ كَالتَّسُمِيَةِ عِنْدَ الجِمَاعِ وَاتَّقُوا اللهَ فِي آمُرِهِ وَنَهِيْهِ وَاعْلَمُوْ آ اَنَّكُمُ مَّلَقُوهُ \* بِالْبِعْثِ فَيُحَازِيُكُمُ بِاعْمَالِكُمْ وَبَشِّرِ الْمُؤُمِنِيْنَ ﴿ ٢٣٣﴾ الَّذِيْنَ اتَّقُوهُ بِالْحَنَّةِ

محقیق وتر کیب: .....المحصض مصدر بھی ہوسکتا ہے۔ جیسے معجئ اور عبیت حدثی معنی اور زمان ومکان کے معنی کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جینی کے مطاحیت رکھتا ہو۔ جینی کے معنی سیال نخون کے ہیں۔ یہ مصدر ہے۔ چنا نچہ وقت اور مکان کے لفظ سے جلال محقق نے اشارہ کردیا ہے کہ اس معنی کی مشرورت ہیں ہے۔ نہ سوال ہیں نہ جواب میں بلکہ حقیقة مست ول عنده اتبان النساء فی المحیض ہوگا۔ قندرا او مکانداول تفییر مصدری معنی کی صورت میں ہے اور دوسری تفییر ظرف مکان کی صورت میں ہے۔

فاعتزلوا و لا تقوبوا. بیدونوںلفظ کنامیے ہیں ترکیے جماع سے اور ذات کی طرف اسناد مبالغہ کے لئے ہے اور مطلقاً اعتزال اور عدم قربان کا تھم اس لئے نہیں دیا کہ لفظ اذی سے خود معلوم ہور ہاہے کہ مطلق اعتزال نہیں ہے کیونکہ تمام بدن کل اذی نہیں ہے۔ حسے یہ طہرن بیامام شافع کا معتدل ہے کہ وہ بغیر مسل جماع جائز نہیں فرماتے۔ چنانچے جمزہ اور کسائی کی قراکت بالتشد ید بصیغہ مبالغة بھی اس کی مؤید ہے کہ طہارت کا ملہ کی ضرورت ہے اور فاتھی اس پر دال ہے لیکن امام ابوحنیفہ قریاتے ہیں کہ تخفیف اور تشدید کی دو قر اُ تیں طلم میں دوآ یتوں کے ہیں۔ چنانچہ ہم نے صیغہ مبالغہ مادون العشر ہ پرمحمول کرلیا ہے اور تحفیف والی قر اُ ت کو دس روز پورے ہونے پرمحمول کرلیا ہےاور فسیا صرف ارتباط کے لئے ہے بغیر معنی تاخیر کے نیز ہم اس کو بھی تسکیم ہیں کرتے کہ طہارت صرف عسل ہی ے ہوئی ہے بھی طہارت بالا یام بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ مقصود بندش حیض کااطمینان ہےاوروہ بلاشبہ بورے دس (۱۰)روز میں ہوجا تاہے اوربعض کا طہارت کے لفظ سے مسل مجھنا بھی تھیج نہیں ہے۔ چنانچے روح المعانی میں ہے کہ طہارت کا اطلاق خلاف طمث پر کیا جاتا اور امرأة طاهر ونساء طو اهو بولتے بین اور مراد مقطع الدم لیتے ہیں۔

معل ذر عكم ليني بحذف المضاف م يعل مدز مخشري كي كرائ براس كومجازيا استعاره بالكناب كها جاسكتا م انبي بيتين معني ميس استعال ہوتا ہے جمعنی کیف جیسے انسی یحیی ہذہ اللہ اور جمعنی این جیسے انسی لکھ ہذا اور جمعنی متنی آیت کی نفسیر تینوں طریقہ پر کی تکٹی ہےاول کی تخ تنج ابن جرمرؓ نے ابن عباسؓ ہے کی ہےاور دوسرے کی رہیج بن السؓ اور تیسر یے کی ضحاک ہے اور ابن عمر و وغیرہ نے تخری کی ہے کہ انی جمعن حیث ہے۔اس کئے نقباء نے اس کومشکل الفاط میں شار کیا ہے۔

احول پتلیوں کا پھر جانا جس کو بھینگا کہتے ہیں۔الحرث زمین میں جے ڈالنا۔ یہ ماقبل مبتداء کی خبر ہے۔ بحد ف المضاف ای مواضع الحرث يا مجاز أيا تشبيه بليغ كے طور برمحول ب\_نساء كم حوث لكم بيجملة بيان بح فاتو هن من حيث امر كم الله كا\_

رابط: .... اس آیت میں انیسوال (۱۹) تھم جا نصب عورت ہے متعلق ہے۔

شاكِ نزول: .... امام مسلم وترقدي نے حضرت انس سے روایت كى ہے كه يہودا پني عورتوں سے بزمانهٔ حیض بالكليہ يسوئى اختیار کرلیتے تھے۔ان کے ساتھ کھانا پینا،مجامعت سب ترک کردیتے تھے۔نصاریٰ کا حال روایات یہود کے برخلا ف معلوم ہوتا ہے۔ کہ دہ سب کچھکل حالہ کرتے رہنے تھے۔حالت ِیض اور غیر حیض میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ گویا ایک تو م افراط اور دوسری تفریط میں مہتلاتھی۔ ٹابت بن الدحداع اور دوسر ہے جائے آنخضرت ﷺ ہے اس صورت ِحال کا ذکر کرے کے ظلم دریافت کیا تو اس پریہ آیت تازل بوئى اورآ ب المنظير في ارشاوفر مايا اصنعوا كل شى الاالنكاح اى الوطى.

علیٰ ہذا حضرت جابڑ کی روایت ہے کہ یہود کا خیال بیتھا کہ اگر وطی من جانب الدبر کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے اس پر آیت نساء كم حرث لكم نازل بولى\_

﴿ تشریح ﴾:.... بحالت حیض میهود ونصاری کی معاشرتی بےراہ روی:.... اسلام تھم اس بارہ میں مس قدرجامعیت اور تمام بہلوؤں کی رعایت اور اعتدال لئے ہوئے ہے کہ نہ یہود و مجوں کی طرح عورت کونا پاک ملنے جلنے اور حجو نے کے نا قابل سمجھا گیا اور نہ عیسا ئیوں کی طرح تھلنے ملنے کوروار کھا گیا۔ بلکہ اس حقیقت کا اعلان کرویا کہ اس زمانہ میں زن وشو کی کے معاملات مصراور نظافت وطہارت کے خلاف ہوں گئے۔ فطرت نے دونوں کے باہم ملنے اور وظیفہ زوجیت ادا کرنے کا جو دستور تقبرایا ہے اس کی بابندی ہونی جا ہے اس کے علاوہ حق تعالی سی دوسرے طریقہ کو بہند نہیں فرماتے۔ اس ساسلہ میں لوگوں نے جوطرت طرح کی تو ہم پرستیاں اور پابندیاں لگارتھی ہیں ان کی کوئی حقیقت واصلیت نہیں ہے۔فطری طریقہ پرجس طرح جا ہویہ کاروں کر سکتے ہو۔ اسلامی معتدل احکام: .....فقهاء نے جواجکام اس حالت کے مناسب آیت سے متنبط کئے ہیں ان کا حاصل بیہ بکہ حیض و نفاس کی حالت میں شیخین کے زویک ناف سے لے کرزانو تک عورت کے بدن کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے چہ جائیکہ ہم

بستری۔امام محمدٌ کے نز دیک حضرت عائشہ کی روابیت کے مطابق شعار دم شنیٰ ہیںالیند(۱) جیش کی اکثر مدت دیں دنا گرگز ریکے ہوں تو بلامسل جھی صحبت کی اجازت ہے اور دس (۱۰) دن ہے کم میں بندش ہوئی تو اس کی دو (۲) صورتیں ہیں (۲) اگر عادت کے مطابق دن بورے ہو چکے ہیں مثلاً پانچ یا سات روز کی عادت تھی وہ بوری ہوگئی ہے تو بلانسل بھی سحبت کی اجازت ہے۔ یشر طبیکہ ایک نماز کامکمل وقت تحرّ رچکاہو(۳) دس(۱۰)روز سے کم اور عادت ہے بھی ہم دن گز رہے ہوئے تو عادت کا وقت بدِار ہوئے بغیر صحبت جائز نہیں ہے اور پہلی ' دوصورتوں میں عسل کے بعد بدرجہاولی صحبت جائز ہوگی ۔اگرغلبہ شہوت میں کسی ہے بیچر کت بہوتو وس کوخوب احجیمی طرح تو ہے' یہ نی جا ہے اورصدقہ بھی کھودے دیاجائے تو عمرہ ہے۔ یا خاند کے مقام سے بیوی سے بھی ہمبستر ہونا قطعا زام ہے۔

سينعى معاشرت: .....نقهاء نے لفظ انسى كوالفاظ مشكله ميں تاركيا ہے۔ اہلسنت نے سياق وسباق برنظركرتے ہوئ اس کو کیف کے معنی میں لیا ہے۔ بیعن تعیم احوال کے لئے ہے۔ ماتی اور مقام میں تعیم نہیں کی ہے برضلاف روافض اور شیعہ کے وہ انی کواین کے معنی میں لےرہے ہیں اور تعیم مکان کا 'را دہ کرتے ہیں۔حالا نکہ حرث وطبیارت اس کی اجازت نہیں ویتے۔ کیونکہ و ہموضع حرث نہیں ہے جو ضلاف نظافت وطہارت ہے اور اجازت دی جارہی ہے موضع حرث کی جس میں افز انٹن سل کی طرف اشارہ ہے۔ بہر حال اواطت بیوی سے بھی حرام ہے۔ اس لئے فقہاء نے کہا ہے کہ اوا طت کرنے والے یا حیض میں صحبت کرنے والے کوا کر کوئی مل کردے توبیات یڑے گناہ ہیں کہ قاتل پر قصاص وغیرہ بھی واجب مہیں ہوگا۔لیکن حرام لغیر ہ ہونے کی وجہ نے فقیما، نے ایسے واطی کو قصن کہا ہے اور زوج اول کے لئے اس کو کلل بھی مانا ہے تن کہاس کو کھن ہونے کی وجہ سے قابلِ رجم بھی مانا جائے گااوراس پر جھوئی تہمت لگانے والے پر حد تدن بھی جاری کی جائے گی۔

لواطت کی برانی اور اس کے احکام:.....بعض علماء نے حرمة لواطة کوحرمة حیض پر قیاس کیا ہے کیونکہ دونوں میں مشترک علت''اذی'' ہے۔ حمکن ہے اس پر بیاعتراض ہو کہ قیاس کی اس وفت اجازت ہوتی ہے جبکہ مقیس میں نص موجود نہ ہوا وروطی کے باب میں دوسری آ بت موجود ہے اتساتسون الرجال شہوہ من دون النسآء کیکن کہاجائے گا کہ آ بت میں سراحة جس لواطت کا ذ کر ہے وہ لواطت من الرجال ہے۔ اور جس لواطت کو قیاس کیا جار ہاہے وہ لواطت من النساء ہے۔ اس کئے دونوں میں فرق ہے۔ لواطت من الرجال قطعًا حرام ہے۔ حنفیہ کے نز دیک واجب التعزیراورشواقع کے نز دیک صدر زنا کامستوجب ہوگا۔اس کے حلال مجھنے والے کو کا فرکہا جائے گااور یہی حالت لواطت من الاجنبیة کا ہے ۔اس طرح بیوی ہے بحالت حیض صحبت کوحلال سمجھنے والا بھی کا فر ۔ کیونکہ حرمت نص فطعی سے تابت ہے۔البتہ بیوی سے لواطت کا بیٹکم نبیں ہے کہ اس کی حرمت ظنی ہے۔

بعض شبهات كااز اله: .....اور چونكه حرث كالطلاق مطلق استمتاع كے لا طابیت كيا تياہے بلكه صرف ايتان كے لحاظ ے حریث کہا گیا ہے اس کئے الامناء فی الساق و الفحد پرشہیں ہونا جا ہے کہ عرفاوہ وطی تہیں کہلاتے اور چونکہ انبی جمعنی این نہیں ہے۔ جو عمیم مکان کے لئے آتا ہے اور ملکہ کیف اور منی کے عنی میں ہے۔ اس لئے بھی امناء مذکور پر شہ کو کو کی تقویت نہیں گئی۔ اس مقام پرایک شبہ بیگز رسکتا ہے کہ جس طرح علت اذی کی وجہ سے وطی بحالت جینس نا جائز ہے۔ بحالت اسحاف بھی اس جبہ سے نا جائز ہونی جائے لیکن کہا جائے گا کہ بعض دفعہ اشخاصہ دائمی ہوجا تاہے۔اگر اس حالت میں بھی ناجائز کردیا تو سخت حرج واقع ہوجا تا ہے اور شریعت میں حرت مدفوع ہے اس لئے استحاضہ میں اذی کا فاظ نہیں کیا گیا۔

وَلَاتَجُعَلُوا اللهُ اي الْحَلْفِ بِمُ غُرُضَةً لِلَّا يُمَائِكُمُ اى نُصْبَا لِهَا بِالْ تُكْثَرُوا الْحَلْف بِهِ الَّ لا تَبَرُّوا وَتَشَقُوا وَتُصَلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ﴿ فَتُكُرَّهُ الْبِمِيلُ عَلَى ذَلِكَ وَيُسَنُّ فِيْهِ الْحِنْثُ وَيُكَفِّرُ بِحِلَافِها عَلَى فَعْلِ الْبِرِّ وَنَـحُـوهِ فَهِيَ طَاعَةٌ ٱلْمَعُنَى لَاتَمْتَنِعُوا مِنْ فِعُل مَاذُكِرَ مِنَ الْبِرِّ وَنَحُوه إذا حَلَفُتُمْ عَلَيْهِ بَلِ ائْتُوهُ وَكَفِّرُوا لِآنَّ سَسَب نُـزُوْلِهَا الْإِمْتِنَاعُ مِنُ ذَلِكَ وَاللّهُ سَمِيعٌ لِاقْوَالِكُمْ عَلِيْمٌ ﴿٢٣٣﴾ بـأَحُوَالِكُمْ لَايُؤَاجِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو الْكَائِنِ فَــَى أَيْمَانِكُمْ وَهُــوَ مَـايَسْبِـقُ اِلْيَـهِ الِّلسَالُ مِنْ غَيْرِ قَصْد الحلف نحو لا وَاللَّهِ وَبِلَى واللَّهِ فَلَاإِتُم فِيهِ وَلَا كُفَّارَةً وَلَٰكِنُ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَاكَسَبَتُ قُلُوبُكُمْ \* أَى قَصْدَتُهُ مِنَ الْآيمَان إذا حَنَثُتُمُ وَاللهُ غَفُورٌ لِمَا كَانَ مِنَ اللَّغُو حَلِينَ ﴿ إِنَّ اجِيْرِ الْعَقُوبَةِ عَنْ مُسْتَجِقِّهَا لِللَّذِينَ يُؤُلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمُ اي يَـخلفُوْنَ أَنُ لايُحَامِعُوُ هُنَّ تَوَبُّصُ إِنْتِظَارُ **اَرْبَعَةِ اَشَّهُو<sup>ت</sup>َ فَإِنَّ فَآءُ وُ** وَ رِحِـعُوا فِيْهَا اوْ بَعُدها عن الْيَميْن إِلَى الْوَطْي فَاِنَّ اللهَ غَفُورٌ لَهُمْ مَا أَتُوهُ مِنْ ضَرَرِ الْمَرُأَةِ بِالْحَلَفِ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٧ بِهِمْ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اَىٰ عَلَيْهِ بِأَنْ لَمُ يَفِيْتُوا فَلُيُوْقِعُوهُ فَإِنَّ اللهُ سَمِيعٌ لِقَوْلِهِمْ عَ**لِيُمٌ ﴿ عَهِمَ ا**لْمَعْنَى لَيْسَ لَهُمُ بعَدَ تَزَبُّص مَا ذُكِرَ إِلَّا الْفَيْنَةُ أَوِ الطَّلَاقُ

تر جمد: .....درالله ك نام كومت بناؤ ( يعنى الله كي مم كو ) جاب الي قسمول كي ذر يعد ( يعنى قسمول كوآر شه بناؤ كه الله ك نام كي عبشرت فتسمیں کھاؤ) کہتم نیکی اور تقویٰ اوراصلاحی کام نہ کرسکو (ان باتوں پرتشمیں کھانا تکروہ ہے اور کھالی جائیں توقسموں کوتو ز کر کفارہ ادا کردینامسنون ہے اوران کامول کے خلاف نیک جانب کواختیار کرے کہ بیطاعت ہے۔ حاصل بیہ ہے کہ ان قسمول کی وجہ سے ان نیک کاموں میں رکاوٹ نے ڈالو۔ بلکہان کوکر کے کھارہ ادا کرلیا کرو۔اس آیت کا سبب نزول ان کاموں سے رکاوٹ ڈالنا تھا )ادراللہ تعالیٰ (تمہارے اتوال) سب کچھ سنتے ہیں (اورتمہارے احوال) سب کچھ جانتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰتم پر دارو کیرہیں فر ماتیں گے۔ بیکار با توں پر جوتمہاری قسموں میں ( ہونے والی ) ہیں ( تمین لغو کہتے ہیں بلا اراوہ زبان پرقسموں کا جاری ہوتا ہجیسے لا و اللہ اور بلی و اللہ ان میں نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ کفارہ لازم ہے ) البتہ دارو میرفر ما نمیں تھے اس پر جس میں تمہارے دلوں نے ارا وہ کیا ہے ( بعنی ارا دہ سے مسم کھا کرتو ژویں)اوراللہ تعالی معاف فرمانے والے ہیں (لغویمین کی برائی کو) بُر و بار ہیں (کیسٹی کی سز اکومؤ خررکھاہے) جواوگ قسم کھا بیٹھتے ہیںا بنی بیویوں کے یاس جانے ہے (بعنی صحبت نہ کرنے پر حلف کر لیتے ہیں)ان کے لئے حیار مہینے گی مہلت (انظار ہے) جنا نچہ آگر بیاوگ رجوع کرلیں (مدت کے اندر یا بعد علف ہے رجوع کر کے اراد وُ وطی کرلیں ) بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت فر مانے والے میں ( بو کچھانہوں نے مسم کھا کر بیوی کو نقصان بہنچایا ہے ) ان پررحم فریانے والے ہیں اور اگر بالکاں ہی جھوڑ دینے کا پختہ اراد کرلیا ہے ( یعنی رجوع نہیں کرنا جاہتے تو ان کوطلاق واقع کردیق جاہتے ) بلاشبداللہ تعالی ( ان کی بات ) سننے والے ( ان کے اراد وال ہے ) واقف ہیں ( ماصل بیہ ہے کہ اس انتظار کے بعدان کے لئے بجز رجوع یا طلاق کے کوئی جیارہ ہیں ہے۔ ا

متحقيق وتركيب : ١٠٠٠٠ العوضة بروزن فعلة بمعنى مفعول تثل قبضة وغرفة باب نصرياض ب عوض الشي اذا جعله

ایسان جمع سمین جمعن قسم لام تعلیل کا ہے۔ تصبایعتی مثل علم منصوب کے قابل اعتماد۔

بان تکثروا یہال مفسر کولفظاو استعمال کرنا جائے تھا۔ کیونکہ بیدووسری تفسیر کی طرف اشارہ ہے۔ ان تبرو المنسر جلال محقق نے لا مقدر مانا ہےاور دوسرے اکثرمفسرین لا مقدر نہیں مانتے اور ادام کی تقدیر کرتے ہیں ای لان تبرو ا اور یہ لا تجعلو افعل کا صلہ ہوجائے يالفظ عرضة كاسلة بن جائة اى لا تجعلوا الله حاجزًا لاجل حلقكم به عن البروالتقوى والصلاح.

عملی ذلک لیتی ندکورہ پرتیم کھانا جائز نہیں ہے۔اس صورت میں عوضہ سے مرادیا مایعرض اورا نیان سے مراد امور کلوفہ اور ان تبروا عطف بيان هـ ويسنحديث ملم ٢ ـ اذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرامنها فكفر عن يمبنك فات

' وهو مايسة ميين لغوكى يةشري مفسرنه ايخ شافعي ندبب كى رعايت سه كى برام ماعظم كيز ديك يمين لغو كمعنى به ہیں کہ زمانۂ ماضی پرکسی بات کو بیچے سمجھتے ہوئے تشم کھالیناا ور فی الواقع وہ خبر غلط ہو یا بلا ارادہ جھوٹی قشم زبان ہے نکل گئی اور مختار میں زمانۂ حال کابھی اضا فہ کیا ہے بعنی آئندہ بات پر بلاارادہ حتم تکل تن اوراس پرنہ گناہ ہےاور نہ کفارہ بعنی ساقط لاعتبار ہے۔

ای قبصیدت مین غموس ادر میمین منعقده دونول ہی ہیں۔ارادہ ہوتا ہے کیکن میمین منعقدہ میں شواقع اورا حناف دونول کے نزد کیک کفارہ اور گتاہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔البتہ بمین غموس میں شواقع کے نزدیک کفارہ ہے اورا حناف کے نزدیک صرف گناہ ہے کفارہ نہیں ہے۔ سمین منعقدہ کی حقیقت ہیہ ہے کہ آئندہ کام پرقصد اقتم کھائے اور سمین غموس زمانۂ ماضی پرجھو ٹی قتم کھانا۔

یـو لون ایلا ء لغۃ یمین کو کہتے ہیں اورشر بعت میں جارمہنے یا سے زائد ہوی ہے ترکیصحبت وسم کھانے کو کہتے ہیں۔اورسم بھی خدایا اس کے نام یا صفت کی معتبر ہوگی کیکن غیراللہ کی آگرفتم کھالی جائے۔مثلا بیت اللہ، تعبۃ اللہ، نبی اللہ، کی تو وہ معتبر نہیں ہیں اور موجب کفارہ نہیں بلکہالی تشمیں مکروہ ہیں۔ا مام شافعیؓ تو ایسی قسموں کے بارہ میں معصیت ہونے کا خطرہ ظاہر فرماتے ہیں اور رازیؓ تو کفر کا اندیشہ کرتے ہیں اور قرماتے ہیں کہا گرعوام کا خیال پیش نظرنہ ہوتا کہ وہ معانی کی طرف ملتفت تہیں ہوتے تو میں اس کوشرک قرار و\_\_و يَاكما في الحديث من حلف بغير الله فقد اشرك بالله.

لـقـولهم يعنی قول طلاق كوالله تعالی سفنے والے ہیں۔ تیفسیرا مام شافعیؓ ،امام مالکؓ ،امام احدؓ کی رائے کے موافق کی ہےان حضرات کے نز ویک مدت ایلا عگذرنے کے بعد یا طلاق وی جائے گی یارجوع کیا جائے گامحض مدت گزرنا کافی نہیں ہوگا۔ سمع کاتعلق تول ہے ہوتا ہے اور مدت مسموع تبیں ہوا کرنی۔

اور فان فاؤا کی فاتعقیبید ہے بعنی رجوع مدت کی ہونا جا ہے۔امام ابوطیفہ کے نزد یک رجوع مدت کے اندر ہوتا ہے بعد میں سوال ہی ہاتی نہیں رہتااور طلاق خود بخو وہو جائے گی واقع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہا قاوہ تعقیب ذکری کیلئے ہے جوجملوں پر تفضیل بعد الاجمال كيليّة تى ہےاى فيان رجعوا في المدة اورعبدالله بن مسعودٌ كي قر أت ميں فان فاءُ و افيهن مجھي اس كي مويد ہےاور سيج كا تعلق ایلاء کے ساتھ ہے کہ یہ بقصد ضرر ایلاء کیا گیا ہے یا نہیں۔

فَاءُ وا امر نته بولتے ہیں بعن شم کا کفارا دا کیااور ہیوی سے رجوع کیاعن اور النی کے ذریعہ تعدیہ ہوتا ہے یَتَفیّؤ ا ظِلا َ لَهُ عَنِ الْيَمِيْنِ اورتفِي إلى أَمْرِ اللهِ السيرى مقسرعلام قعزمواك بعدعليه فكالكراشاره كردياكم متعدى على كساتهر --ر بط :...... تیت لا تسجعلوا میں نیکی سے زکتے کیلئے قسموں کا پیسوں (۲۰) حکم ندکور ہے۔ آیت لا بواحد کم میں جموئی قسموں كا حكم بيان كيا كيا ہے .. بيا كيسوال (٢١) حكم إر آيت للذين يؤلون ميں باكيسوال حكم ايلا على على ب

شمانِ منرول: سنسان جریزگی روایت بیدے که آیت لا تبجعلو احضرت ابو بکراً ورحضرت مسطح کی شان بین نازل ہوئی۔ جبکہ حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر صدیق نے ساتھ نیک سلوک نہ کرنے حضرت ابو بکر صدیق نے واقعہ افک نے سلوک نہ کرنے کی وجہ ہے مبطح کے ساتھ نیک سلوک نہ کرنے کی تشم کھالی تھی اور دوح المعانی بین اس آیت کوعبداللہ بن رواحہ کے متعلق نازل ہوناذ کر کیا گیا ہے جبکہ انہوں نے اپنے بہوئی نعمان بن بشیر کے بارہ بین تشم کھائی تھی کہ ان سے بات چیت تہیں کریں گے۔

﴿ تَشْرِیح ﴾ الله کنام کوجاب کافر ربعہ بنالیا جاتا ہے۔ کن نیک کام سے رکناتو و لیے بھی براتھا چہ جائیکداللہ کے نام کو برائی کافر ربعہ بنالیا جائے ۔

یو نہایت ورجہ تھے ہوگی حال مکداللہ کے نام سے تو اور زیادہ نیک کام سے رکناتو و لیے بھی براتھا چہ جائیکداللہ کے نام کو برائی کافر ربعہ بنالیا جائے ۔

یو نہایت ورجہ تھے ہوگی حال مکداللہ کے نام سے تو اور زیادہ نیک کام کرنے چاہمیں تھے کو یا اللہ تعالیٰ کے نام کو اُلٹا استعال کیا گیا ہے۔

قتم کی قسمیں اور احکام: سب ہمنی اور لغوشمیں جوگزری ہوئی بات پر بلاار ادہ یابالارادہ جموث کو بچ مجھ کر کھائی جائیں ۔

یا آئندہ بات پر جموثی تسم جان ہو جھ کر کھائی جائے تو اس پر مواخذہ یعنی گناہ اگر چہ ہے۔ کہ آیت بیس ان وونوں جزوں کوفر مایا گیا ہے گئن منعقدہ حضے نزد کہ ایس تسم پر کھارہ نہیں ہے۔ اس کی ظراف کا میں منعقدہ حضے نزد کہ ایس تسم کی تیسری تسم کی تیسری تسم کی تیسری تسم کی تیس منعقدہ ہیں۔ البتات می کیاں آیت مائدہ میں آئے گا۔ ہوکہ زیان آئندہ ہے۔ اس کا بیان آیت مائدہ میں آئے گا۔ ہوکہ زیان آئندہ ہے۔ اس کا بیان آیت مائدہ میں آئے گا۔ ہوکہ زیان آئندہ ہے۔ اس کا بیان آیت مائدہ میں آئے گا۔ ہانہ تا تی گیانہ تسمی ہوئی تب کو کیس کی تارادہ نہ ہو۔ اس کا بیان آیت مائدہ میں آئے گا۔ ہانہ تات پر گیاہ بھی ہے اور کفارہ بھی۔

تنین قسم کی قسم : ....... حاصل مید کیفموس تو ہمیشہ ماضی پر ہوتی ہے اور منعقدہ ہمیشہ آئندہ کام پر ہوتی ہے اور لغو ہمی ماضی پر ہوتی ہے اور بھی مستقبل پر۔

ولائل طرفین :..... نیز لغواور منعقده کے حکم میں سب کا تقاق ہے۔ صرف اغوی تفییر میں اختلاف ہے۔ البت غموں کے حکم
میں حنف اور شوافع کا اختلاف ہے بینی اس کے گناہ ہونے پر دونوں متنقل ہیں۔ البتہ کفارہ کے بارہ میں حنف اس کو لئے میں شار کرتے ہیں
اور گناہ میں منعقدہ کی ساتھ اور شوافع گناہ اور کفارہ دونوں میں اس کو منعقدہ ہی کے ساتھ شار کرتے ہیں۔ انہوں نے والسکن یؤ احد کہ
ب ما عقد تم کو بمین غموں اور منعقدہ دونوں بیر معمول کیا ہے اور جو مزا آ بت ما کدہ میں گناہ اور کفارہ کی ہے وہ دونوں میں جاری کی ہے
اور حقیہ آس آ یہ بتر ہو لک نی یؤ احد کم بھا کے سبت قلوب کم کو بھی غموں اور بمین منعقدہ پر محمول کر کے مواخذہ کا حکم دیتے ہیں اور
مواخذہ ہے مراوعذاب اُخروی ہے تو اس کے ساتھ مخصوص دہے گا۔
منعقدہ کے ساتھ مختص ہے اس لئے وہ اس کے ساتھ مخصوص دہے گا۔

ا بیلاء کی اصلاح: ۔۔۔۔۔۔۔۔ بیاء کے سبب نزول کے سلسلہ میں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ زمانۂ جا ہمیت میں کسی وجہ سے
بیوی کی طرف اگر میلا ن نہیں ہوتا تھا اور اپنی غیرت کی وجہ ہے اس کو چھوڑ نا بھی گوار انہیں کرتے تھے۔ای طرح عورت معلقہ اور اوھرلکی
رہتی تھی اور اس کی زندگی شک رہتی۔ ایلاء بیس اس صورت حال کی اصلاح کی گئی ہے اور ہدایہ ہے اس کے خلاف مضمون معلوم ہوتا ہے
اس کا حاصل رہے ہے کہ ذمانۂ جا ہمیت میں ایلاء کو طلاق معجّل سمجھا جاتا تھا اسلام نے اس کی تا جبل بیان کردی۔

ا بیلاء کی قسمیس مع احکام: ..... ایلاء کی جارتمیس ہیں۔ (۱) جار مہینے ہے کم مدت کی تشم کھائے۔ جائے وحادن ہی کم بور ۲) جار مہینے مدت کی قیدلگا کر حلف کرے (۳) جار مہینے ہے زیادہ مدت کی قیمین کر کے تشم کھائی جائے (۳) بلاقیمین مدت تشم کھائی جائے ۔ اس صورت میں ایلاء شر کی نہیں ہوتا۔ اس صورت میں نہ ہوی ہاتھ سے جائے گی اور نہ کفارہ دیا ہڑ ہے گا۔ البت اگر قشم پوری کر لی اس کا کفارہ دینا پڑے گا اور باقی تمینوں صورت میں ایلاء ہو جائے گا۔ چنا نجہ وافقصان میں ہے ایک نفصان ضرور ہوگا۔ اگر قشم پوری کر لی تو بیون ہاتھ سے جائے گی اور بیونی کو بچانے کی صورت میں وونوں تو بیون ہاتھ سے جائے گی اور بیونی کو بچانے کی صورت میں وونوں رضا مند ہوں تو بعنی حلالہ دو بارہ نکاح کر سکتا ہے۔

متر جمد ..... اورطلاق دی ہوئی عورتیں روئے کھیں (لین انتظار کریں) اپنے آپ کو (نکاح ہے) تین طبہ کک (جوظائی کے وقت ہے شروع ہوقول ہیں۔ یہ تکم مہ خولہ کے بارہ میں ہے اورغیر مہ خولہ کی کوئی عدت نہوں کہ ان کے ہما تھا۔ مراواس سے طبر ہے یا جیش دوقول ہیں۔ یہ تکم مہ خولہ کے بارہ میں ہا اورغیر مہ خولہ کی کوئی عدت نہیں ہے۔ آیت فیصالہ کے علیہ بین من عدہ تعتدو نھا کی وجہ ہے : زآ کہ اورصغیرہ نہوں کہ ان کی عدت وضع حمل ہے۔ آیت طلاق فیصلہ تھیں ان بست میں حملهن کی وجہ ہے نیز عالمہ نہوں کہ ان کی عدت و و (۲) حیض ہیں ) اور ان مورتوں کے لئے طلاق میں ہے کہ اللہ تعالی نے جو کھوان باندیاں نہوں کہ حدیث کی روسے ان کی عدت و و (۲) حیض ہیں ) اور ان مورتوں کے لئے طلاق ہیں ہی اور ان عورتوں کے کے وقع میں ہیدا کیا اس کو پوشیدہ رکھیں (لیتن بچہ یا حیش) اگر وہ مورتیں رضامند نہ ہوں تب بھی رجوع کر کتے ہیں اس عدت کے اندر ( زبانہ شو ہر (خاونہ ) ان کے مجرلوٹا لینے کاحق دکھتے ہیں (اگر مورتیں رضامند نہ ہوں تب بھی رجوع کر کتے ہیں) اس عدت کے اندر ( زبانہ انتظار میں ) بشرطیکہ اصلاح کا ادادہ در کھتے ہوں (آپیں میں نہ یہ کورت کی ضرر بہنجانے کی نمیت سے لوٹانا ہو۔ یہ جملہ اصلاحی ترغیب

کے ہے۔ جوار رجعت کی شرط ہیں ہے اور یہ تھم رجوع طلاق رجعی میں ہے اور احق میں تفضیل مقصود نبین ہے کیونکہ رمان عدت میں خاوند کے علاوہ دوسروں کورجوع کاحل ہے ہی نہیں )اوران عورتوں کے حقوق بھی (شو ہروں پر )مثل ان حقوق کے ہیں جومردوں کے عوزتوں پر ہیں۔دستور(شرعی) کےمطابق ( کےخوش معاملگی ہونی جا ہے۔نقصان پہنچانے کی نمیت نہ ہونی جیا ہے وغیرہ)اورمردوں کا درجہ ورتوں کے متعابلہ میں کچھ بڑھا ہوا ہے (حق بزرگی کے لحاظ ہے کہ عورتوں پر مردوں کی اطاعت مہر و تعیرہ اخراجات کی وجہ ہے واجب ہے )اوراللہ تعالی زبروست ہے (اپنے ملک میں )اور حکیم بھی ہیں (مخلوق کی تدبیر میں )

تتحقیق وتر کیب .... ینسب بیصب مفسرعلام نے اشارہ کرویا ہے کہ خیرمعنی میں امر کے ہے۔ مبالغۃ انتثال حکم کیلئے رتعبیر اختیار کی گئی ہے۔

تسلشہ قروء ممیر بینی قروء جمع کثرت ہے قلت کے موقعہ پراستعال کرلیا گیا ہے چنانچہ جمع قلت وکثرت توسعا ایک دوسرے کے مواقع پراستعال ہوتی ہیں اور بااقسر اء جمع قلت کی فلیل الاستعال اور قسر وء کے کشیرالاستعال ہونے کی وجہے اول کوترک اور ٹائی کو اختیار کیا گیائے۔اور ٹلٹھ منصوب پر بناء مفعولیت ہے بتقد مرمضاف ای یسر بسصن مضی ٹلٹھ قروء یامنصوب بناء برظر فیت کے ہے۔ای یت بسطین ملدۃ ٹلٹہ فیروء . پیلفظ مشترک ہے۔طہراور حیض دونوں کے معنی آتے ہیںاول قول امام مالک وامام شافعی کا ہے اور ٹائی قول امام اسٹ کئے ، امام احمد کا ہے۔ دلائل طرفین کے یاس ہیں۔

بالسنة ابوداؤد كرروايت مصطلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان جنانجه صديث ندكور لفظاقر بحيش كيمعن ليني مس حفيه كامتدل بكرة تخضرت على في اندى كى عدت صراحة حيه صنان فرمائي معلوم بواكة زادعورت مدخول كى عدت "شلشة قروء" ے مرادبھی تبین حیض ہیں۔ گویا حدیث نے مشترک لفظ کے ایک معنی کی تعیین کی مفسر جلال کیلئے نفظی روایت چونکہ معنرتھی اس لئے شاید روا یت مامعنی کردی ہے۔

من الولداو المحيض ليني أكر حامله بيتوحمل كواور حائضه بيرة حيش كوطا بركرديد و بعولتهن بعول جمع بعل اورتازا مرب ادرامتلہ ای ہیں ضمیر مؤنث مطلقات رجعی کی طرف راجع ہے۔قرینہ بیہ ہے کہ السطہ لاق مسر تن آ گئے آرہا ہے۔ گویاضمیر مطلقہ کے بعض افراد کی طرف راجع ہے۔ولوا بین کی شمیر مطلق نساء کی طرف راجع ہے۔ یہاں شمیر خاص اور مرجع عام ہے۔احق یعنی اس میں ۔ تفضیل کامفہوم نہیں ہے کہ ایک مفضل دوسرامفضل ملیہ ہے یعنی شوہر کوجھی حق ہواور شوہر کے ملاوہ بیوی وغیرہ کوبھی حق ہواور زیا دہ حق شوہر کا ہو ۔ مطلہ تنہیں ہے بلکہ حق صرف شوہر کا ہے بیانقط السنساء ابسر د من الصیف کی طرح ہے۔ یعنی صرف برودت مراد ہے بیا مطلب نہیں ہے کہ گرمی بھی ٹھنڈی ہوتی ہے مگرموسم سر ما موسم گر ما کے مقابلہ میں زیا وہ ٹھندا ہوتا ہے۔مبالغۃ صیغہ تفضیل ہے بیان کر دیا ے اور یا بیعن بی کہ انہم احق بالرجعة منهن.

ب الاباء. ولملر جال. رجل کے لفظ میں غلبہ کے معنی ہونے کی وجہ ہے اس کوذکر کیا ہے اور بجائے ضمیر کے اسم ظا ہر لائے تا کہ اس کی مزیت دشرف معلوم ہوجائے۔

ربط: .... اس آیت میں تمیواں (۲۳) اور جو بیسواں (۲۳) علم مطلقہ کی عدت کے بارہ میں ہے۔

شاك نزول: .... اماء بنت يزيد بن السكن انصارية ہتى ہيں آنخضرت ﷺ كے زمانہ ميں ان كوطلاق ہوئى اور مطلقہ كے لئے كوئى عدت تبين تقى \_اس لئے اللہ تعالی نے مطلقہ كى عدت كيلئے والمصلقات يتربصن تازل قرمائي \_ ﴿ تشریح ﴾ نسبت کے احکام اور ازدواجی زندگی میں مورد و تورت کی حیثیت نسسساں آیت میں طلاق کے احکام اور ازدواجی زندگی میں عورت کی حق تافی جن باتوں ہے ہوئتی ہاں کا انداد مقصود ہے۔ مثلاً طلاق کی عدت کا ایک مناسب زمانہ مقرر کرکے نکاح کی اہمیت ، نسبت کے خفظ اور عورت کے نکاح ٹائی کی ہولتوں کا انظام کردیا گیا اور ہے بات بھی واضح کی جارہی ہے کہ طلاق کے بعد اگر شو ہر رجوع کرنا چاہے تو وہی حقدار ہے کیونکہ شرعا میل ملاپ مطلوب ہے نہ کہ افتر اق نیز بیا اصل عظیم بھی واضح کردی گئی ہے کہ جیسے مردول کے حقوق عورتوں پر ہیں اس طرح عورتوں کے حقوق بھی مردول پر ہیں۔ البتہ نوعیتِ حقوق میں فرق ہے کہ مردک یا الا دی عورت پر باتا کا کردیا گیا ہے۔ اگر مردوعورت کی میشینیس بیش نظر نہ رہیں کہ ایک گارڈی بلاکشاکش مینے عق ہے۔

ا حکام جیض : ............(۱) آیت میں بیعدت ایک خاص تنم کی مطلقہ کے لئے بیان کی جارہی ہے۔جس کی طرف جلال محقق ؒ نے پورے اشارات کردیئے ہیں۔ حفیہ کے نز دیک خلوت صحیحہ بھی ہمبستری کے تئم میں ہے۔ یعنی جس عورت کوخلوت صحیحہ کے بعد طلاق ہوتی ہواس کی عدت بھی وہی ہے جو مدخولد مذکورہ کی ہے۔

(۲) جوعورت جوان غیرحا مله ہو گرمرض احتباس کی وجہ ہے اس کو چیش نہ آتا ہوتو اس کے احکام کتب ِ فقہ میں موجود ہیں ۔

( m ) شرعی یا ندی کواگر پیرانه سالی یا کم عمری کی وجہ ہے حیض ندآتا ہوتو اس کی عدت ڈیڑھ ماہ ہے۔

(4)عدت کے اندرکسی دوسر مروسے تکاح جائز تہیں ہے۔

(۵) مطلقہ برایخ حمل یا حیض کا ظہار ضروری ہے تا کہ عدت کے حساب میں گڑ بڑنہ ہو۔

(۲) طلاق رجعی میں رجعت دونوں طریقے ہے حنفیہ کے نزویک ہوسکتی ہے۔ زبان کے کہنے ہے بھی کہ'' میں نے اپنی بیوی سے رجعت کی''اور عمل ہے بھی کہ بوس و کناروغیرہ دواعی جماع یاصحبت کرلی جائے۔رجعت کے بعد پہلا ہی نکاح قائم رہتا ہے۔تجدید کی ضرورت نہیں۔

عورت ومرد کے خاص حقوق سے مطابق اس عورت سے خاص حقوق مرد پریہ ہیں کہ اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق اس کیلئے کھانے ، کپڑے ، رہنے کا بندوبست کرے۔ تنگ نہ کرے ، مہرادا کرے ، اورعورت کے ذمه مرد کے خاص حقوق یہ ہیں کہ وہ اس کی اطاعت و خدمت کرے ، حکم عدولی ، نا فر مانی نہ کرے ۔ تو جہاں تک نفس حقوق کے واجب ہونے کا تعلق ہے دونوں برابر ہیں۔ البتہ دونوں کی توعیت کا فرق ان کی تفصیلات ہی سے واضح ہے۔

اَلطَّلَاقُ آَيِ التَّطْلِيْقُ الَّذِى يُرَاجِعُ بَعُدَهُ مَرَّتَنِ " آَيُ إِثْنَانِ فَإِمْسَاكُ الْآَيُ فَعَلَيْكُمُ إِمْسَاكُ الْآَيُ بَعُدَهُ بِالْكُووَاجُ آَنُ الْمُعُورُ فِي مِنْ عَيْرِ ضِرَادٍ آَوُ تَسْوِيْحٌ إِرَسَالٌ لَهُنَّ بِإِحْسَانٌ \* وَكَايَخِلُ لَكُمُ اَيُّهَا الْاَزْوَاجُ آَنُ تَاخُدُوا مِمَّآ اتَيْتُمُوهُنَّ مِنَ المُهُورِ شَيْنًا إِذَا طَلَقْتُمُوهُنَّ إِلَّا آَنُ يَّخَافَآ آَيِ الزَّوْجَانِ آلَا يُقِيمًا حُدُودُ تَا اللهِ "أَيُ لَا يَتَاتِنَا بِمَاحَدُهُ لَهُمَا مِنَ المُعُورِ شَيْنًا إِذَا طَلَقْتُمُوهُنَّ إِلَا آَنُ يَّخَافَآ آَيِ الزَّوْجَانِ آلَا يُقِيمًا حُدُودُ اللهِ "أَيُ لَا يَتَاتِيَا بِمَاحَدُهُ لَهُمَا مِنَ الْحُقُوقِ وَفِى قِرَاءَ وَيُخَافَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَالْ لَا يُقِيمُا مَدُلُ الشَّيِمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ "أَي لَا يَقْمُ مَا مِنَ الْحُقُوقِ وَفِى قِرَاءَ وَيُحَافَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَالْ لَا يُقِيمُا مَدُلُ الشَّيِمَالَ مِنَ الْحُقُوقِ وَفِى قِرَاءَ وَيُحَافَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَالْ لَا يُقِيمُا مَا مُلُ لَا اللهِ اللهُ عَلَيْنِ فَواءً وَيُ يُحَافَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَالْ لَا يُقِيمُا مَا مِنَ الْمُعْلَيْنِ فَواءَ وَيُحَافَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَالْ لَا يُقِيمُا مَا مَلُ السَّعِيمُ الْمُعْلَقِ فَى الْمُعْلَقِ مَا أَنْ لَا عَلَى الرَّودُ جَعْلَى الرَّودُ وَيَى الْمُعْلُولُ وَلَا اللهُ عَلَيْنِ فَى الْمُعْلَقِهُا أَى لَاحْرَجَ عَلَى الزَّوْجِ فِى آخَذِهِ وَلَا اللّهُ لا فَعَلَى الرَّودُ جَعْلَى الرَّودُ جَعْلُولُ اللهُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَقِهُ اللّهُ لِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعْلَقِهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقِهُ اللهُ اللّهُ الْمُعْلَقِهُ اللهُ اللّهُ الْحُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلَقُ اللّهُ الْولِي الْمُعْلِقُ الللّهُ الْمُعْلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَالِقُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الللّهُ اللّ

الاَجَكَامُ الْمَذُكُورَةُ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعَتَدُوهَا ۚ وَمَنَ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ ٢٣٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا الرَّوٰ جُ بَعٰدَ الشِّنَتَيٰنِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ ' بَعُدُ الطَّلَقةِ التَّالِثَةِ حَتَّى تَنْكِحَ تَزَوَّج زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿ وَيَطَاهَا كَمَا فِي الْحَدِيْثِ رَوَاهُ الشَّيْحَانِ فَإِنَّ طَلَّقَهَا الرَّوْ لِجَ الثَّانِي فَلاجُمَّا حَعَلَيْهِمَآ أي الزَّوْجَةِ والزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنُ يَتَسَرَاجِعَآ اِلَـى الـيِّـكَـاحِ بَعْدَ انْفَضَاءِ الْعِدَّةِ انْ ظَـنَّـآ اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ عُ وْتِلْكَ الْمَذْكُوراتُ خُدُودُ اللهِ يُبَيّنُهَا لِقُومِ يَعْلَمُونَ﴿ ١٣٠٠ يَتَدَبَّرُونَ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُن **اَجَلَهُنَّ** قَارَبْنَ اِنْقَضَاءَ عِدَّتِهِنَّ فَ**امُسِكُوْهُنَّ** بِأَن تُرَاجِعُوٰهُنَّ بِمَعْرُوفٍ مِنْ غَيْرِ ضِرَارِ أَوُ سُرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوُفٍ صَ ٱتُدَرِّكُوهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتَهُنَّ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ بِالرَّجُعَةِ ضِرَارًا مَفْعُولٌ لَهُ لِتَعْتَدُوا آ عَلَيُهِنَّ بِالْإِلْحَاءِ إِلَى الْإِفْتِدَاء أَوِ التَّطْلِيْقِ وَتَطُويُلِ الْحَبُسِ وَمَنْ يَّفُعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ " بِتَعْرِيُضِهَا الى عَـذَابِ اللهِ تَعَالَى وَلَا تَتَـخِذُو آ ايلتِ اللهِ هُزُوًا ' مَهْزُوًّا بِهَـا بِـمُخَالفَتِهَا وَّاذُكُرُوا نِعُمَتُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَمَا آنُوَلَ عَلَيْكُمْ مِن الْكِتْبِ، الْقُرَانِ وَالْحِكُمَةِ مَافِيُهِ مِنَ الاحْكَام يَعِظُكُمْ بِهِ \* بِانْ يُ تَشْكُرُوهَا بِالْعَمَلِ بِهِ وَاتَّـفُوا اللهُ وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (٢٠٠٠) لايَخفي عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ الْقَضَتْ عَدَّتُهُنَّ فَلا تَعُضْلُوْ هُنَّ خِطَابُ لِلْاوْلِيَاءِ اى لاتَمْنَعُوْهُنَّ مِنْ أَنُ يُّنُكِحُنَ ٱزُوَاجَهُنَّ ٱلْمُطَلِّقِيُنَ لَهُنَّ لَانَّ سَبَبَ نُزُولِهَا آنَّ أَخْتَ مَعْقَلِ بِن يَسَارِ طَلَّقَها زَوُجُهَا فَأَرَادَ أَلُ يُرَاجِعَهَا فَمَنَعَهَا مَعْقَلٌ كُمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ إِذَا ترَاضُوا أَيِ الْآزُوَاجُ وَالنِّسَاءُ بَيْنَهُمُ بِالْمَعُرُّوُفِ " شَرْعًا ذَلِكَ النَّهَىُ عَنِ ا مَضُلِ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْاخِرِ ۚ لِا نَّهُ الْمُنْتَفَعُ بِهِ ذَٰلِكُمْ أَيْ تَرُكُ الْعَضْلِ أَ**زُكُى لَكُمُ وَأَطُهَرُ ۚ** لَكُمُ وَلَهُمُ لِمَايَخُصْي عَلَى الزَّوْجَيُنِ مِنَ الرَّيْبَة بِسَبَبِ الْعِلَاقَةِ بْيُنْهُمَا وَ اللَّهُ يَعُلَمُ مَافِيُهِ مِنَ الْمَصُلِحَةِ وَأَنْتُمُ لَاتُعُلَمُونَ ﴿ ٣٣٠ ذَٰلِكَ فَاتَّبِعُوا اَمُرَهُ \_

تر جمہ: .....طل ق ( یعنی وہ طلاق کہ جس کے بعدر جعت کی گنجائش ہے ) دو (۲) ہیں ( دو (۳) عدد ہیں ) پھرخواہ روک لینا ہے ( لیعنی پھرتم اس کے بعدر جعت کر کے روک لو ) قاعدہ کے موافق ( بغیر نقصان کے )اور یا جھوڑ وینا ہے خوش اسلوبی کے ساتھ ( ان کوآ زاد کرکے )اورتہہارے لئے بیہ بات جا ترجہیں ہے(ائے شوہرو!) کہ وصول کرلواس مال سے جوتم نے ان کو دیا تھا (لیعن مہر) کچھ بھی (جب کہتم نے ان کوطلاق دے دمی ہے)الا یہ کے دوتوں (خاوندو بیوی) کو بیا ختال ہو کے دونوں قائم نہیں رکھ ملیں گےاللہ تعالیٰ کی صدودکو ( لینی جن حقوق کی ان کے لئے ضابطہ بندی ہو چکی ہے وہان کو باتی نہیں رکھیس کے ادرایک قر اُت میں یہ حساف مجہول صیغہ کے ساتھ باس صورت میں الایقیما یخافا کی همیرتشنید سے بدل الاشتمال ہوجائے گااور ایک قرات میں بدونوں لفظ تخاف اور تقیما یر ھے گئے ہیں ) چنا نیجہا گرتم لوگوں کو بیاند ایشہ ہو کہ ہتو ہرو ہیوی خدائی ضا بطوں کو برقر ارنہیں رکھ عیس کے تو ان دونوں کو گناہ نہیں ہوگا کہ

عورت کچھ دے کر چھٹرالے(این جان مال کے بدلہ میں طلاق دے کر لیمنی شوہر پر اس کے قبول کرنے میں اور بیوی پر اس کے پیش کرنے میں کوئی مضا اُقتہبیں ہے ) یہ (نمکورہ احکام) اللہ کے صدود ہیں سوان کونہ بھلانگنا۔ جوخدائی شابطوں ہے باہر نکلنے کی کوشس کرے گاا بیسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھرا گر طلاق دیدے ( دوطلاق کے بعد شوہر ) بیوی کوتو وہ بیوی حلال نہیں رے کی۔ اس شو ہرے لئے بعد (تیسری طلاق کے )حتی کے نکاح (شادی )کرلے وہ عورت پہلے ضاو: کے علاوہ دوسرے سے (اوروہ ہ دسرا شوہراس عورت ہے ہمبستر ہو جائے۔جبیبا کہ صدیث میں ہے جس کوسیحیین نے روایت کیا ہے ) پھرا گرطلاق ویدے ( دوسرا شوہر بھی) تو ان دونوں پراب کوئی حرج نہیں ہے( یعنی عورت اور شوہراول پر ) کہ بدستور پھرمل جائیں (عدت کے بعد دونوں نکاح کرلیں ) بشرطیکہ دونوں کو گمان عالب ہو کہ وہ خدائی ضابطوں کو برقر ارر کا عیس مے اوریہ ( نہ کورہ احکام اللہ کے حدود میں ان کو بیان فرماتے ہیں۔ السے لوگوں کیلئے جواسحابِ دالش ہیں (غور کرتے ہیں) اور جب تم نے ان عور تول کو طلاق دے دی کچ مروہ اپنی عدت گزرنے کے بعد قریب ہوجا کمیں ( یعنی ان کی عدت قریب احتم ہو ) تو تم روک سکتے ہو ( ان سے رجعت کر کے ) قاعدہ کے مطابق ( نقصان ند پہنچا کر ) یا ان کور ہائی و بدو قاعدہ کے مطابق (ان کو چھوڑ وو کہ ان کی عدت گزر جائے )اور ان کورو کنائبیں چاہتے (رجعت کرکے) نقصان پنجاتے کی غرض ہے (ضرار امفعول لدہے)اس ارادہ ہے کہ ظلم کیا کرو ھے (ان عورتوں پر فدیہ پر مجبور کر کے یا طلاق دینے اور زیادہ رد کنے پر مجبور کرکے )اور جو محص ایسا کرے گا سووہ اپناہی نقصان کرے گا (خودکواللہ کے عقراب پر بیش کرکے )اور اللہ تعالی کے احکام کو بذاق مت بنا ؤ (ان کی مخالفت کر کے تھلونا نہ بناؤ)اوراللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جوتم پر (اسلام کی) ہیں ان کو یا دکروادراس کتاب کو جوتم پر تازل کی گئی ( قرآن )اور حکست کو ( قرآنی احکام ) درانحالیک اس کی نصیحت تم کو کی جاتی ہے (پیشکریتیمارے عمل کی صورت میں ہونا حیاہے )ادراللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہواور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کوخوب جانتے ہیں ( کوئی چیز اس سے تحقیٰ نہیں ہے )اور جب تم طلاق دے دواین بیو بیوں کو پھروہ عور تیں اپنی عدت بوری کرچگیں (ان کی عدت ختم ہوجائے) تو تم ان کومت روکو (میخطاب عورتوں کے اولیا ، سے ہے لیعنی اولیا وکورو کئے کاحق نہیں ہے ) نکاح کرنے سے ان شو ہروں کے ساتھ (جنہوں نے ان کوطلاق دی تھی۔ چنانچے سبب تزول اس آیت کا بیہ ہے کمعقل بن بیار کی بہن کوان کے شوہر نے طلاق ویدی تھی اس کے بعد شوہر نے رجعت کرنی جاہی تومعقل نے بہن کو روک ویا (رواہ الحامم) جبکہ رضامتدی ہوجائے (شوہروں ادر بیویوں کی) باہمی حسب وستور (شرعی) اس (ممانعت کی ركادث سے ) نفیحت كى جاتى ہے۔اس مخفس كو جوتم ميں ہے ايمان لائے اللہ تعالى براور قيامت كے روز بر ( كيونكه دراصل تفع حاصل کرنے والے مؤمنین ہی ہوتے ہیں ) یہ (رکاوٹ ) دور کروینا) تمہارے لئے زیادہ صفائی اور زیادہ یا ک کی بات ہے (تمہارے اوران کیلئے سابقہ علاقہ کی وجہ سے ان میں شبہ کا اندیشہ ہو سکنے سے باعث )ادراللہ تعالیٰ داقف ہیں ( اس علم کی مصلحت سے )اور تم نہیں جائے ہو( پیمسلحت اس کے قبیل حکم کرو)

فتحقيق وتركيب فان حفت بظاہر جلال محقق كي طرز معلوم مور بائكاس لفظ كامخاطب وه ازواج كوقرارد م رہے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہی مخاطب ہیں ۔لیکن علامہ زخشری کی کی رائے بیے کہ انہوں نے حکام کو مخاطب مانا ہے اور ماقبل میں از واج کوا در پیجمی جائز ہے۔

فان طلقها عام اس سے کواس تیسری طلاق سے پہلے دوطلاقیں ایک دم واقع کی موں یا علیحد ومثلاانت طالق ثلاثا کیا ہویا انت طالق البتة بهرصورت تين طلاتول كے بعد حلالہ كی ضرورت پیش آئے كی بیٹن قاليہ ہے۔ بجز علامه ابن تيميد بلی كے سى نے بھی اختلاف تبیس کیاوہ طالق ثلاثا کوایک ہی طلاق مانے ہیں۔جس کی وجہ سے ان ہی کے ہم فرہب علاء نے ان کی تخت تعلیظ اور تعملیل کی

كمالين ترجمه دشرح اردو، حلالين جلداول ہے۔البتدامام اشہب مالکی کی طرف اس منلد کا انتساب سیح نہیں ہے۔تنکع انمہ اربعداورجمہورفقہاء کے نزد یک حلالہ کے کلل بننے کے كنِّ وطي شرط ب\_ابن المسيب اورابن جبير كااختلاف كونَّ حيثيت تبين ركهتا - چنانچة تميه يا عائشه بنت عبدالرحمن بن عتيك القرظيّ جوامراة ر فامة القرظيُّ اہلاتي ميں۔ان كى روايت ميں ہے كہوہ اينے جيازا و بھائى رفاعہ بن وہب بن عتيك القرظى ہے منسوب ہو ميں اوران كو و ہاں ے طلاق بل تی مجموعبدالرحمٰن بن الزبیر سے ان کی شادی ہوئی تو ان سے ملیحد کی کی درخواست کرتے : دیے آتحضرت علی سے عرض کیا كه انسما معه عنل هذية النواب بيكنا يرتهاان كي عنين مون كي طرف بينانجين كرآب مسكران اوران كروبار ورقامت ملخ كاراده يرفرمايا كدلاحتى يىذوق عسيلتك وتىلوقى عسيلته رواه الشيخان بيعديث مشهور بال كئ آيت يرزيادلي بالا تفاق جائز ہے۔ نبیتا بوری فرماتے ہیں کہ تنسکے کے عنی یہاں وطی کے ہیں اور نکاح لفظ ذو جسا سے سمجھ آرہا ہے اس لئے زیادتی علی الكتاب مائة في ضرورت بھي باتي تهيں رہتى۔البته تنڪيج كي ا سناوعورت كي طرف ملين زوج كي طرف مشير ہے۔

بلغن قاصی بیضادی فرمائے ہیں کہ بلوغ کے معنی دخول شے اور دنو ء شے دونوں آئے ہیں یہی دوسرے معنی قریب ہونے کے آیت علی مراو ہیں۔ورنه عدت حتم ہونے کے بعدامساک کی کوئی صورت تبین ہے۔ صور از اجس کی صورت میہ ہے کہ عدت جب حتم ہونے كَ قَرِيبٍ آجائيةُ مراجعت كرلى جائے تا كەعدت طبىل ہوكر عورت پريشان موجائے۔

لتعتدو الام كالعلق غرار كيماته بي كيونكه مقصد ضررك تقليم ب لعني جوامساك بارادة ضرر بهوه ممنوع باورجو بارادة اصلاح ہود ومطلوب ہے۔ ھے ومفسر علام مصدر جمعنی مفعول لےرہے ہیں جو محض کسی کام کا پختنی ہے ارادہ ندر کھتا ہواس کو کہا جاتا ہے۔ انسما انت ھاذی مقصداس ہے ہروکوروک کراس کی ضد کا حکم ہوتا ہے۔

فسلسن يهال مفسر جلال في اشاره كرويا كه لفظ بلوغ الي تقيق معنى ميس ب يعن مدت كيلية ندكه مجازى معنى كيونكه انعقاد نكان متم مدت کے بعد بھی ہوسکتا ہے فسلا تبعیضہ او بھن یہاں تمام مفسرین کے نز دیک مخاطب اولیاء ہیں۔امام شافعی کی طرف نسبت عضل سے استدلال کرتے ہیں کے عورتوں کا نکاح اجازت اولیاء پرموتو ف ،ونا یا ہے ۔ کمین حنفیہ کہتے ہیں کہ اس سے میدا زم نہیں آتا کہ بیعظل نٹری ہو بلکہ حی عضل ظلما بھی ہوسکتا ہے یا دھو کہ دبی کے طریقہ پر۔اس لئے استدلال بھی نہیں ہے۔ برخلا ف اس کے تینسکے کی اساد عورت كى طرف اس كے استقلال برولالت كرتى ہے۔ يومن اس تحصيص كاليك كمتة تو جلال مسرّ نے بيان كيا ہے اور ممكن ہے كہ كفار كے مُ كُلِّف بِالفروع نه ہونے كى طرف بھى اشارہ ہو۔

ر ليط: ....... تيت المطلاق مين طلاق رجعي كابيان پيسوي (٢٥) حكم كي صورت مين اور آيد لايد ل لحم مين چيمبيسوان (٢٦) تحكم دوبار خلع اورآيت فيان طلقها ميس ستائيسوال (٢٤) تحكم حلاله كاباس كے بعدو اذا طلقتم النج ميس بطور تمه اتفا كيسوال ( ٢٨) تعكم \_تلعب بالا حكام كي ممانعت كابيان كياجار بإ ب\_ بعدازان و اذا طلقتم المنع مين انتيبوس (٢٩) عظم أكاح ثاني كي ممانعت نه سرنے ہے متعلق ہے۔

شان نزول:.....دهرت عائشه کی روایت ہے کہ شوہرا پی بیو بیول کو طلاق دیتے رہے تھے اور عدت میں رجوع کرلیا کرتے تھے جا ہے سو( ••١) مرتبہ نے زیادہ طلاقوں کی ٹوبت آ جائے۔جس سے حد درجہ عورتوں کی مشکلات برھی ہوئی تھیں چنانچہ ایک عورت نے آپ اللے ہے آ کرشکایت کی اس پرالطلاق مرتن آیت نازل ہوئی۔

ابن جرر یہ نے روایت تقل کی ہے کہ جبیبا وران کے خاوند تابت بن قیس کے درمیان تعلقات خوشگوار نبیں تھے اور و و ان سے علیحد و جونا جائتی تھیں۔ آ ب عظے نے دریافت فرمایا کہتم مبر کا باغ واپس کرستی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی بال ای طرح آ ب نے ان کے شوہرے بلاکرور یافت فرمایا اور اس پریآ یت ولا بحل لکم نازل ہوئی جس کا حاصل صلع ہے۔

اس طرح آیت فان طلقها النع کے سلسلہ میں امراة رفاعہ کے واقعہ کی تقصیل گزر چکی ہےوہ اس کا سبب نزول ہے۔ ابن جرئر کے روایت بیان کی ہے کہ ثابت بن بیار انصاری نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور جب عدت گزرنے میں دوتین روز رہ گئے توانہوں نے بارادہ اضرار رجوع کرلیااس برو لا تمسکوھن آیت نازل ہوئی۔

ابودر دا ﷺ سے روایت ہے کہ بعض اشخاص طلاق دیتے اور خرید وفروخت کرتے پھر کہددیتے کہ م نے بطور غداق ایسا کہد دیا تھا۔ اس پرآ بت و لاتت خدو ۱ المنع نازل ہوئی۔امام بخاری وغیرہ نے معقل بن بیار گی روایت پیش کی ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کی شادی ا یک محص سے کی ۔انہوں نے ان کوطلاق دیے دی اورعدت گز ر نے تک رجوع نہیں کیاحتیٰ کہ پھردو بارہ شادی کی طرف ایک دومرے کا ميان مواتومعقل بن يبارُّ مالع موئ -اس برآيت و المتعضلوهن نازل مونَى تؤمعقل من سمعًا لرَبتي وطاعَة اور بهنوني كو بلا كركهاأذً وِّ جُحكَ و أنحبه هٰ حك بيروايت توعضل من الاولياء كي ہے۔ اس طرح عضل من الزوج الا بل اور من غير الزوجين الاوليين كي طرف ہے بھی ہوسکتا ہے۔

﴿ تَشْرَتَكَ ﴾: .... طلاق رجعي ، خلع ، طلاق مغلظه كابيان: ..... يبان عطلاق رجعي ، طلاق مغلظه ، خلع كا بیان ہور ہاہے۔قرآ ن کریم میں احکام طلاق وعدت کی تفصیلات کافی ہیں۔ یہ بات تو ابھی معلوم ہو چکی ہے کہ طلاق کے سلسلہ میں کوئی حد بندی ہیں تھی۔ جس کی بیبہ سے سخت الجھنیں پیش آ رہی تھیں۔اس لئے طلاق رجعی کی تحدید کردی گئی کہ وہ دوتک ہو عتی ہے یعنی ایک یا و وطلاق تک خاوندکور جوع کاحق ہے کہ عدت کے اندر بلا نکاح کے رجوع کرسکتا ہے عدت کے بعد نکاح کی تجدید کرنی پڑے گی آیت کی ية جية حفياورشوافع كيز ديكمفل عليه بي وياتقرير عبارت اس طرح بالطلاق الرجعي مرتان اي اثنان.

طلاق کی تمین صورتیں : . . . . . . . . دوسری صورت صرف حنفیہ کے بذاق کے موافق ہے جس کوصاحب کشاف و بدارک اور فخر الاسلام نے اختیار کیا ہے کہ شرعی طلاق مراد ہے کہ وہ ایک وم نہیں دی جاتی ، بلکہ مرہ تعدم وہ لیعنی علیحدہ وی جاتی ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی ۔ الطلاق الشرعی مرة بعد مرة. مثل ثم ارجع البصر كرتين اى كرة بعد كرة كے بے چانچ لفظ مرتان ارشا وفر مایا گیالفظ اثنان نہیں فر مایا ہے اور میصیغه خبر ہے لیکن تنصود امرے اس تو جیه برتفصیل بیہ ہوگی که طلاق کی تین صورتیں ہیں (۱) احسن (۲) حسن (۳) بدعی رطلاق احسن بدہے کہ صرف ایک طلاق وی جائے اور ایسے طہر کی حالت میں صحبت ند کی ہو۔اس کے بعدعدت گزرنے دی جائے۔

طلاق حسن میہ ہے کہ تین طلاقیں دی جا تنیں ۔ تمر علیحدہ علیحدہ تمین طہروں میں یا تمین مہینوں میں دی جا تمیں۔امام ما لک کے نزویک بیصورت بھی طفاق بدعی کی ہے اور حنفیہ کے نزویک طلاق کی تیسری صورت طلاق بدعی یہ ہے کہ ایک دم ایک طہر میں دویا تمین طلاقیں وے دی جاتیں یا آیک ہی کلمہ سے دیے دی جاتیں یا بحالت طہر وطی کے بعد طلاق دی جائے یا موطوہ عورت کو بحالت حیض طلاق دی جائے۔ بیسب صورتیں بجز طلاق ٹی احیض کے شواقع کے مز دیک بھی طلاق بدعت کی ہیں اور بحالتِ حیض ان کے مز دیک طلاق جائز ہے۔ بھرطلاق رجعی سے لئے صریح لفظ کے ساتھ ہوتا بھی شرط ہے۔ اگر عدت گزر آئی یا طلاق صریح الفاظ کی ہجائے کنایات کے ساتھ دی گئی۔ دونوں صورتوں میں طلاق جائز ہو جائے گی۔ بلاتجد یدنکاح کوئی صورت ملنے کی نہیں ہے اور تین طلاقوں کی عدت آگر پوری ہوجائے خواہ طلاقیں صریح الفاظ کے ساتھ ہوں یا گنا ہات کے ساتھ رال کے عبض کی ہوں یا بلا مال ۔ بہر صورت طلاق مغلظہ ہوجائے کی کہ بدوں طلالہ کے اول شو ہر ہے نکاح بھی درست نہیں ہوسکتا۔

بیوی سے خوش اسلو بی کا سلوک : .....اس آیت میں قاعدہ اور خوش اسلو بی سے مراد بیہ ہے کہ اس کا طریقہ بھی شرخ کے موافق ہواور نیت درست ہو کدر جعت کے بعدا دا میکی حقوق پیش نظر ہو۔ عورت کو تنگ کرنامقصود نہ ہو،اور جیوز نے میں خوش اسلوبی يه ب كدد فع نزاع كاراده ، ونه يه كه تذليل وول شكنى باعث مو بلكه نرى ودلجو في ملحوظ رمنى جاية ـ

طلاق کی مدرت میں شرعی مصلحت: .....فرضکه رہن نکاح ایس چیز نہیں ہے کہ جدب جا بابات کی بات میں تو ڈکررکھ ؛ یا اس کے توڑنے کے لئے مختلف منزلوں ہے گزرنے ، انچیمی طرح سوچنے سمجھنے اور کوئی وقعہ اِصلاحِ حال کی مہلت ملنے اور آخر کار صورتحال سے بالکل مایوس ہونے کے بعد آخری قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔اس لئے ابنغض السمباحات عند الله الطلاق فرمایا کیاہے۔

خلع یا مال کے بدلہ طلاق: .... مال کے بدلہ میں عورت کی رہائی کی دو (۲) صور بی بیں۔(۱) خلع (۲) طلاق ملی مال حلع یہ کہ مرد سے عورت درخواست کرے کہ اسنے رویے کے بدلہ مجھ سے خلع کر لے۔ایجاب وقبول ہوتے ہی قطعی طلاق یائن یڑ جائے گی۔لفظ طلاق کہا ہویا نہ کہا ہواور وعدہ کے مطابق مال عورت کورینا پڑے گا اور طلاق علیٰ مال پیالہ خلع کالفظ استعمال نہ کیا جائے بلکہ مردعورت سے کہے کہ استنے رو بے کے بد لے جھے کوطلاق عورت کے منظور کرتے ہی طلاق بائن پڑجائے کی اور رو بیدعورت کے ذمہ واجب ہوجائے گا۔ نامنظور کرنے کی صورت میں ندطلاق واجب ہوگی ندمال واجب ہوگا۔

خلع کے احکام:.....(۱)اس سلسلہ میں اگر فی الواقع قصور وارعورت ہے اور پھرخود ہی خلع کی ورخواست کر رہی ہے تو - گنهٔ گار ہوگی اورمر دکو مال <u>لینے</u> میں گنا ہنبیں ہوگا بشرطیکہ مبر <u>ہے۔</u> زیادہ نہ ہوورنہ کمروہ ہوگا۔

(٢) کیکن اگرقصور وارمر دیے تو عورت تو مال دینے میں گنهگار نه دیوگی البیته مردکو مال لینامطلقاً خواد کم ہویا زیاد و۔مہر ہویا مہر کے علاوہ

( m ) کیکن اگرصورت حال کیجھاس طرح کی ہے کہ قصور کسی ایک کامتعین نہیں ہویا تا ۔مردتو عورت کا قصور سمجھتا ہےا ورعورت مرد کا تصور جھتی ہے لیعنی ہرایک ووسرے کو ظالم اور خو د کومظلوم تصور کیتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اسے کوئی گنبگارتہیں ہوگا۔مر د کو مال لینا اور عورت کو مال دینا دوتوں درست ہیں البتہ مہرے زیا دہ مال لینا یہاں مجھی مکروہ رہے گا۔ دورآ یت میں الا ان یسخافا المنے سے جوصورت حلال ہونے کے استثناء کے ساتھ بیان کی ہے اس ہے بھی تیسری صورت مراد ہے ورنہ پہلی دوصورتوں میں تو ایک ایک گنهگار ہوا۔ نیز مقصودیہاں حلال ہونے سے حصرتفیقی تبیس ہے بلکہ حصراضا فی ہے یعنی مرد کے ظالم ہونے کی صورت میں مرد کیلئے مال حلال تبیس ہے۔ باتی عورت کے ظالم ہونے کی حالت میں جیسا کہ اول صورت یا مرد کے ظالم ہونے کی صورت میں جیسا کہ تیسری حالت ۔مرد کے لئے مال دوتو ں طرح حلال رہے گا نیزخلع اور طلاق علی مال دونو ں کا تھم یہاں ایک ہی رہے گا ، مال کے جائز اور نا جائز ہوتے میں۔

ا مام شافعي كا اختلاف وربارة خلع مع دليل وجواب وليل :...... تيت ف وطلقها الغ سام ثاني به مستحجے ہیں کہ خلع طلاق نہیں ہوتی بلکہ فنٹے نکاح ہوتا ہے درندف ان طلقھا کو چوشی طلاق ما نناییز ئے گا۔ دوطلا قیس المسطلاق موتان میں گزر چی ہیں اور تیسری طاباق ضلع کو مانا جائے۔ پھر فاتعقیب کے بعد ان طلقها میں چوشی طلاق مانتی ہوگی حالا تکہ طاباقوں کا تصاب کل تمن ہے۔ کیکن حفید علی کوطار آئی ہی مائے ہیں جیسے کہ آیت ہے طام ہے اور کہی قول شافعید کا ہے۔ البتہ فان طلقها کا تعلق الطلاق مرتان کمالین ترجمہ وشرع اردو، جاالین جلداول کے بعد طلاق مغلظہ ہوجائے گی اور درمیان میں خلع کی صورت بطور جملہ مغتر ضہ ذکر کی گئی ہے۔ یعنی طلاق آگر مفت ہو کی تو اس کوطلاق رجعی سمجھا جائے گا۔ حس کا ذکر السطلاق مرتن میں ہوا ہے اور آگر معاوضہ کی نوبت آجائے تواس کوچلع یاطلاق علی مال مجہتے ہیں۔ درمیان میں اس کو بیان کر کے آئے پھر فان طلقہا ہے تیسری طلاق کا ذکر ہور ہا ہے۔ چنانچے سعید بن المسيب كي روايت ہے كه آنخضرت الله الله الله كالم كوطلاق بى قرار ديا ہے۔

أيك تكتة نا ورو: .....فيهما افيدت من فديه كاماده فداء مهادات كمعنى كه كغ موضوع بيم معلوم مواكه بدل ضلع لفس کےمساوی ہونا جا ہے اورلفس کی قیمت کوشر بعت نے مبرقرارو یا ہے حاصل یہ نکلا کہ بدل خلع مہر سے بڑھنا مہیں جا ہے۔

ا حکام حلالہ اور حدیث بخسیلہ: ...... حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ مرہ تمین طلاقوں نے بعد اس عورت سے نکاح نہیں کرسکٹا تا وفتنکید بیغورت کسی دوسرے مردے نکات کر کے بمسترنی کے بعد طلاق حاصل ندکر لے بیان کے دوسرے شو برکا انتقال ہوجائے اور و ونو ں صورتوں میں بیمورت عدت طلاق یاو فات نہ گز ار لے۔ بیتین طلاقیس جعی ہوں یا بائن یا بعض رجعی اوربعض بائن پھرصر یکی لفظ سے ہوں یا کنا یہ کے لفظ سے ۔ کنا یہ میں نہیت کا اعتبار ہوتا ہے ۔ اس طرح یہ تمنوں طلاقیں بد فعات ہوں یا ایک دم ۔ ایک ہی کلمہ سے ہوں یا علیحدہ الفاظ کے ساتھے۔ برصورت میں حلالہ کی ضرورت ہے تکاح ٹائی کے اول نکاح کی محکل بننے کے لئے صحبت کی شرط نگانا حفيه كى طرف ساكر چەلفظ تىنكى سے يوسى آسكا بنائىم صديث دفاعة يدوشهور بنيز فاست كياجا سكتا ہے۔اس كنے شواقع کے ایے گنجائش اعتر اطراقہیں ہے۔

وين كے ساتھ استخفاف واستهزاء كاانجام: ...... تين لائت خدوا البع ميں هيقة احكام الهيد كے ساتھ استهزاء مراد ہیں ہے کہ اس سے انسان کا فرم وجاتا ہے۔ فساد عقیدہ کے ساتھ ہوتہ تو ظاہر ہی ہے کیاں محت عقیدہ کے ساتھ بھی آگر ہوتہ بھی کفر ہے کیونکہ دین کی تحقیر جو بنیا د کفر ہے دونوں میں واصل ہے بلکہ احکام النہیہ پرایا پرواہی کے ساتھ ممل نہ کرنا مرا د ہے مجاز آ ای کو استہزا فرماد یا حمیا ہے اور بعض نے بیفسیر کی ہے کہ طلاق وغیرہ الفاظ اگریسی نے براہ بزل بھی کہدو۔ بجنواس مُداق ہے بھی طلاق کے ا حكام والتي تابت بهوجا عي كيد شلات جدة هُنَ جدة وهزلهن جِدْ.الطلاق والعتاق والنكاح بيران كواحكام والتي تدمجها اور عورت سے بدستور برتا ورکھنا باعث گناہ ہوگا۔

ہزل اور خطا کا فرق:.....ہزل اور خطامیں بیفرق ہے کہ ہزل میں اغظا کا تواراد ہ ہوتا ہے کیئن اس کے اثر اور معنی کا ارادہ نبیں ہوتا اور خطامیں لفظ ہی کا ارادہ نبیں ہوتا ۔ کہنا جا بتا تھا کچھ گر بے ساخت<sup>انکل</sup> کیا طاباق کا لفظ ۔ تو شریعت نے بعض احکام میں بزل کا مجھی اعتبار ہمیں کیا ہے بلکہ اراوہ ہے الفاظ نکل گئے تو ان ہی ہرا دکام جاری ہو جا نمیں گے۔خواہ تا ٹیر کی نیت ہویا نہ ہو۔البتہ طلاق خطاء واقع نہیں ہوگی \_ کیونکہ الفاظ ارادۂ نہیں نکلے \_

نكاح ثانى سےرو كنے كى ممانعت: سآ یت فسلا تسعصلوهن میس خطاب عام مےخواوشو برہی دوسری حکد انکاح سے مانع آئے یاعورت کے بھائی بند۔ میلے خاونداورعورت کے درمیان آٹے آئے۔ وا ، ہم صورت رو انامنا سے بیس ہے ۔ لیکن عورت کی رضا مندی حسب ضابطہ و۔مثالِ مرد غیر کفونہ مو، مہرشل ہے کم نہ ہویز لیا گیا ہو، ورنہ ولی کوٹ اعتر اض موگا یعنی نکاح ہوتے کے بعد بھی مسلمان حاکم ہے کے کراسکتا ہے۔ای طرح شرعی گوا ہوں کے بغیرنہ ہو۔ نابالغدا جازت ولی کے بغیر نکاح نہ کرے۔الیہے ' سے

نکاح نہ کرے جس سے شرغا نا جائز ہو علیٰ ہٰ ہااگر پہلے خاوند سے نکاح کرنا جاہتی ہے تواگر تین طلاقیں نہ دی ہوں تو بغیر صلالہ ورنہ بعدا ز حلالہ نکاح درست ہوگا در نہ سب صورتوں میں سب کو نکاح سے رو کنے کاحق رہے گاعزیز ہویا اجنبی۔

آیت میں جو صحت نکاح کے لئے فیلغن سے عدت گزارنے کی شرط لگائی ہے یاد دسرے شوہر کے لحاظ ہے ہے یااول شوہر کے لئے ہی اگر کہا جائے تو اس قصہ متعلقہ آیت میں اتفاق سے عدت ختم ہو چکی تھی کو یا اول صورت میں قیداحتر ازی ہوگی اور دوسری صورت میں قیدوانعی ہے۔

تقاضا ئے ڈوراند سی:.....دکام البیک تعمیل اول تو عام طور پر باعثِ طہارتِ قلوب ہوتی ہے کیکن مرد کے میلان کے مصالح کود کیچکردُ وراندیش نکاح سے ندرو کتے ہی میں ہے در نہ فتنہ وفساد کا باعث ہوگا۔ رہا بے قاعدہ نکاح سو وہ درحقیقت نکاح ہی تہیں ہوااس لئے وہ رو کنااس میں داخل نہیں ہے۔

از دواجی زندگی کی رُوح: .....فرضیکه نکاح ی غرض پنہیں ہے که مردوعورت کسی نه کسی طرح ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں اور نہ عورت کومرد کی خود عرضانہ کام جوئیوں کا آلہ بنانا ہے بلکہ مقصد اصل میرہے کہ دونوں کے ، ملاپ سے ایک کال اور خوشحال از دواجی زندگی بیدا ہوجائے اور ریہ جب ہی ہو عق ہے کہ آپس میس محبت وسازگاری ہوء الله کی صدود کی پاسداری ہو، اگر کسی وجہ سے ایسا تہیں ہےتو نکاح کا حقیقی مقصد فوت ہو گیا اور ضروری ہو گیا کہ دونوں فریق کے لئے تبدیلی کا دروازہ کھول دیا جائے ورنہ انسانی آزادی کا گلے گھونٹنا ہوگا۔اس میں حق علیحد کی کے بغیر سچی از دواجی زندگی کی تابندگی باقی نہیں رہتی ،از دواجی زندگی کا معاملہ نہایت نا زک اوراہم ہے اور مرد کی خود غرضوں اور نفس پرستیوں سے ہمیشہ عور توں کی حق تلفی ہوئی ہے اس لئے خصوصیت ہے یہاں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ے کہ اللہ نے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم اور ہدایت وموعظت کے تمام پہلوشمجھادیتے ہیں۔اس لئے جماعتی شرف و ذمہ داری سے عهده برآبهوناا وراز دواجی زندهی میں اخلاق و پر ہیز گاری کانمونہ بنتا بیان کا اپنا فرض ہوگا۔

برائی کاؤر بعیم میرایا میں تشد دہیں کرنا جا ہے: ..... تیت لاتمسکوهن صوارًا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزمفضی الی المذموم ہو وہ بھی ندموم ہوتی ہے اور ساکی بہت بڑی اصل ہے۔ای طرح تریت فسلا تسعیصلو ہن سے معلوم ہوا کہ امر مباح سے منع کرنے میں تشد و بہیں کرنا جاہے بالخصوص جب کہ اس باح میں کوئی مفسدہ نہ ہواور احص خصوص جبکہ اس *کے ترک میں کوئی مفسدہ ہو۔* 

وَالْوَلِدَاتُ يُرُضِعُنَ آى لِيُرْضِعُنَ أَوَلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ عَامَيْنِ كَامِلَيْنِ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ دْلِكَ لِمَنْ أَرَادَ أَنُ بُّنَّمَ الرَّضَاعَةَ " وَلَازِيَادَةَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ آي الَّابِ رِزْقُهُنَّ اِطُعَامُ الُوالِدَاتِ وَكِمُسُوتُهُنَّ عَلَى الْإِرُضَاعِ إِذَا كُنَّ مُطَلَّقَاتٍ بِالْمَعُرُوفِ ﴿ بِقَذْرِ طَاقَتِهِ لَا تُكَلُّفُ نَفُسٌ اِلَّاوُسُعَهَا ۚ طَاقَتَهَا لَاتُضَّآرٌ وَالِدَةُ 'بِوَلَدِهَا بِسَبَبِهِ بِأَنْ تُكْرَهَ عَلَى إِرْضَاعِهِ إِذَا امْتَنَعَتُ وَلَا يُضَارَّ مَوْلُودٌ لَّهُ بِولَدِهِ فَ آَئُ بِسَبَيهِ بِأَنْ يُكَلَّفَ فَوْقَ طَاقَتِهِ وَإِضَافَةُ الْوَلَدِ إِلَى كُلِّ مِنْهُمَا فِي الْمَوْضَعَيْنَ لِلْإِسْتِعُطَافِ وَعَلَى الْوَارِثِ أَيْ وَارِثِ الْآبِ وَهُوَ الصَّبِيُ أَىٰ عَلَى وَلِيِّهِ فِي مَالِهِ مِثُلُ ذَٰلِكَ عَلَى الَّذِي عَلَى الْآبِ لِلُوَالِدَةِ مِنَ الرِّزْقِ وَالْكِسُوَةِ فَإِنْ

**اَرَادَا** اَىُ الْـوالدَانِ فِصَالًا فِطَامًا لَهُ قَبُلَ الْحَوْلَيْنِ صَادِرًا عَنْ تَوَاضِ اِتِّفَاقِ مِّنُهُمَا وَتَشَاوُرِ بَيُنَهُمَا لِيَظُهَرّ مَصَلَحَهُ الصَّبِيِّ نِيُهِ فَسَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا مُ نِي ذَلِكَ وَإِنْ آرَدُتُمُ خِطَابٌ لِلْابَاءِ آنُ تَسُتَـرُضِعُوْآ **اَوُلادَكُمُ مَّراضِعَ غَيُرَ الْوَالِدَاتِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيُهِ إِذَا سَلَّمْتُمُ اللَّهِنَّ مَّا اتَيْتُمُ ا**َيُ اَرَدَتُمُ اِيْتَاءَ هُ لَهُنَّ مِنَ الْاَجُرَةِ بِالْمَعُرُوفِ \* بِالْحَمِيُ لِ كَطِيُبِ النَّفُسِ وَاتَّـقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْ آ أَنَّ اللهَ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصْيرٌ (٢٣٣) لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ \_

تر جمیہ: ..... اور مائیں دودھ پلائیں کی (ان کو دودھ پلاتا جاہتے) اپنے بچوں کو دوسال بورے ( کاملین صغت مؤکدہ ہے حولین کی) میدت اس مخص کیلئے ہے جوشیرخوار کی مدت پوری کرتی جاہے۔ (اس سے زیادہ کی اجاز تینیس ہے) اور جس کا بچہ ہے ( یعنی باپ)اس کے ذمہ ہےان کا ( دونوں کا ) کھانا اور ان کا کپڑا دودھ پلانے کی وجہ سے بشرطیکہ مائیں مطلقہ ہوگئ ہوں ) ضابطہ کے مطابق (باپ کی طاقت کے مطابق ) کسی کو حکم نہیں ویاجا تا می حمراس کی برداشت (طاقت ) کے مطابق کسی ماں کو تکلیف نہیں وی جا ہے اس کے بچد کی وجہ سے (بچہ کے سبب دورھ پلانے پر مجبور کر کے جب کہ وہ نہیں پلانا جا ہتی ) اور نہ ( نقصان پہنچانا جا ہے ) باپ کواس کے بچد کی وجہ سے (بچید کے سبب باپ کی طاقت سے زیادہ بار ڈال کراور وونوں مجکہ بچد کی اضافت ماں کی طرف شفقت ماکل کرنے ہے۔ گئے ہے )اور وارث کے ذمہ ہے ( بعنی باپ کے وارث پر ہے۔مراد بچہ ہے بعنی بچہ سے ولی براس کے ال میں ہے )مثل مذکورہ طریقہ کے (بچہ کی دالدہ کا کھانا، کیٹراجو بچہ کے باپ کے ذمہ تھا) آگر دونوں (والدین) دورہ چھٹرانا جاہیں (دوسال ہے پہلے دورہ چھٹرانا جا ہیں اور بیہ بات طے ) رضامندی ( اتفاق ) باہمی اور دونو ل کےمشورہ ہے ہوجائے ( کہ جس میں بچہ کی مصلحت کھلی ہوئی ہو ) تو وونوں پرکسی قتم کا محنا ہنیں ہے (اس بارہ میں)اورا گرتم لوگ (باپ کو خطاب ہے) دووھ بلوانا جا ہوا ہے بچوں کو والدہ کے علاوہ کسی د دسری انا کا) تب بھی تم پرکوئی گناہ (اس میں )نہیں ہے۔بشرطیکہ حوالہ کر دو(ابن دودھیاریوں کے ) جو پچھان کودینا چاہیے ہو( یعنی جو کچھا جرت ان کو دین تھمری ہو ) دستور کے مطابق (خوش اسلو بی مثلاً خوش دلی ہے )اوراںٹد تعالیٰ ہے ڈرتے رہواوراس ہے بے خبر نہ ر ہوکہ اللہ تعالی تمہارے کا موں کوخوب و مکھتے رہے تہیں ( کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں رہتی ہے )

تشخفين وتركيب:.....والوالدات مطلقه مون ياغير مطلقه حديث من تعيم كي طرف اشاره ٢ -انها احق بها مالم تتزوج. ليسو صنعن يعنى خبر بمعنى امر ب ـ بيام بعض صورتوں ميں مفيداستجاب بادربعض صورتوں ميں منيدو جوب باپ كواستجار يرقد رت ہو۔ ماں کے علاوہ اتا موجود ہواور بچہ اس کا دود ھ بھی قبول کر لے ان تین شرطوں کی موجود گی مفید استحباب ہے۔ ورند ماں باپ پر دودھ بإناواجب موكار كاملين يعنى حولين كالطلاق تسامخا بهى كياجا سكتاب جيسه اقسمت عند فلان حولين ولم يستكمله أيكن كالمين نے اس احمال کی تر دید کر کے تا کید کردی۔امام شافعتی واحمد وا مام ابو یوسف ومحد جمہور کے نز دیک مدستہ رضاعت دوسال اور امام ابو صنیفه ً كے نز ديك ؛ هائى سال ہے۔السمو لو د اس تعبير ميں اشارہ ہے كه والده اولا د كو والد كيلئے جنتى ہے اور اولا د والد كيلئے ہوتى ہے۔ د ز فهن مرضعہ اگر بیوی یا معتدہ ہوتو آجرت واجب نہیں ہے بلکہ امام صاحبؓ کے نز دیک بحیثیت دودھ کے اجرت جائز نہیں ہوگی البتہ بیوی ہونے کی جہت سےنان نفقہ ہوگا۔

وعلى الوارث اس كاعطف المولوديرباى على وارث الاب مراداس سے بحدید این باب اگرمرجائة ومرضعد ك

سے ادا کی جائے۔امام شافعی ،امام مالک کا قول یہی ہے۔ابن جرئر نے اس کواختیا رکیا ہے کیکن بچہ مالدار نہیں ہے تو پھر مال پر ہے اور بعض نے وارث سے مراد والدین میں سے باقی لیا ہے۔ اور بعض نے بچیکا وارث بلحاظ میراث رشتہ وار مرد وعورت کوقر ار دیا ہے۔خواہ یجهان کادارث نه ہوتا ہولیکن بچہ کے مال کی میراث ان کو پہنچتی ہواور حنفیہ کے نز دیک اس ہے مراد فرمی رحم محرم قرابت دار ہیں عبداللہ بن مسعودٌ کی روایت بھی اس کی مؤید ہے اس لئے حفیہ ؒ کے نزویک فقیروزی رحم پربھی بقدر حق میراث نفقہ بچہ کا واجب ہوگا۔

ان تسترضعوا بحذف المفعول الأول اى المسراضع او لا دكم اوراو لا دكم مفعول ثانى بي يعل جب متعدى بيك مفعول ہو۔ س، تبطلب یا نسبة کا اس میں اضافہ کر دیا جائے تو متعدی بدومفعول ہو جائے گا۔ زمخشر می کی رائے یہی ہے اور جمہور حرف جر کے ورايد مفعول تاني كي طرف متعدى مائة بين -اى الاولاد كم.

اذا سلمتم بیصحت اجارہ کیلئے شرط ہیں ہے بلکہ اسکیت کابیان ہے۔ پیشکی دینا باعث خوشنودی ہوتا ہے۔ اتيتيم . اى صمنتم والتؤمنم كازى معنى إلى بالمعروف ممتم ك تعلق - -

رلط: ....ای آیت میں تیسواں (۳۰) تکم رضاعت کے بیان پرمشمل ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾:.....احكام برورش:......والوالدات يسرضعن معلوم بواكهمنكوحه اورمعتده بربااجرت دوده بلا نا دیانتهٔ واجب ہے بشرطیکہ کوئی چیح عذر نہ ہوالبتہ عدت گز رنے کے بعداس آیت کے عموم کی وجہ سے بلا اُجرت واجب ہونا حیا ہے تھا۔ لليس رزقهن وكسوتهن كي وجهاس وقت اجرت كامطاله جائز بوكيا

یرورش کے اصول: .....البته مال اگر کسی مجبوری کی وجہ ہے انکار کردیے تو اس پر جبرتبی کیا جائے گا۔ نیز مال اگر دودھ یلا ناجا ہتی ہےاوراس کے دودھ میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے تو با ہے کیلئے جائز نہیں ہے کہ مال برد وسری اتا کوتر جیج و ہے۔اس طرت آگر عدت کے بعد ماں دوسری انا کے برابراجرت مانکتی ہے تب بھی دوسری اتا کوتر جیجے دینا جائز نہیں ہے اور پیسب مسائل لا تصاد و المدۃ ہولدھا ہے ستمجھ میں آ رہے میں۔البتہ اگر بچیدومسری عورت کا دو دھ ہی نہیں لیتا اور کسی جانور کا دو دھ بھی نہیں بیتیا تب ماں کومجبور کیا جائے گا۔ نیز بحالمت منکوحہ یا معتدہ اگر عورت اجرت طلب کرتی ہے تو اِس کے لئے جائز نہیں ہے بلکہ قضاء بھی دودھ بلا ۔ نے پر اس کومجبور کیا جائے گا۔ ہاں عدت کے بعد دوسری اتا (اگر مال ہے کم اجرت مانکتی ہے تو مال کومقدم نہیں سمجھا جائے گا اور مال کا زیاد واجرت کا مطالبہ جا ترجہیں ہوگا۔ البته مان كى درخواست يردوسرى اتا) كواس كے ياس ركھاجائے كااوربيسب احكام الامولود له بولده سے تابت بور ہے بيں - مال کا دود در آگر بچهکومفتر جوا و روه مال کی بجائے اتا ہے بلوانا جا ہے توان تستو ضعو امیں اس کی اجازت ہے۔

اتا کی اُ جرت: .....کھاتے کیڑے برسی کونو کری رکھنا جائز ہے۔ لیکن انا اس ہے مشتنیٰ ہے۔ تا ہم کھانے ، کیڑے کی وعیت ، حیثیت تعداد ،مقداروغیره احیمی طرح کھول کربیان کردینی چاہئے۔عدم یقین کیصورت میں ادسط درجہ کا وجوب ہوگا۔آگر نقد معاملہ طے کیا ہے تو اس کی مقدار، مدت وغیرہ بھی صاف مساف بتلا دی جائے تا کہ بعد میں جھکٹر ہے کی نوبت ندۃ جائے۔جس کا شربجہ پر پڑنے كير بالمعروف مين بيهب بالتين داخل بين \_

بجیہ کی برورش کے قرمہ دار: ..... بچہ کی پرورش کا اصل بارتو باپ پر ہے۔ لیکن اس کی موت کے بعد اگر بچہ مالدار ہوت

اس کے مال میں سے خرج کرلیا جائے گا ورنہ اس کے ایسے قرابت داروں پر بیاذ مدداری عائد ہوگی کہ جو جوز می رحم محرم ہول لیعنی اس بچدا در رشته دار کومر دوعورت فرض کیا جائے تو ان میں نکاح جائز نہ ہوا در نیز اس بچے کی میراث کے مستحق بھی ہوں ان میں مال بھی داخل ہے۔سب کومیراث کی نبست سے حق امانت مینچ گا۔

دود صبلانے كى مدت اورا ختلاف مع دلائل: ... مسام ابوحنيفة دُهائى سال كى. ت برآيت حمله و فصاله شلف ون شھے اے استدلال فرماتے ہیں جمل ہے مرادعورت کا حاملہ ہوتانہیں بلکہ بچے کا ہاتھوں میں لینا کھلا تا مراد ہے بعنی مدت رضاعت مراد ہے۔ رہاآیت حولین تکاملین فرمانا تو دو(۴) سال کی مدت تام کہا! نے گی اور ڈھائی سال اتم مدت کہلائے گی اور بعض نے بیتو جیدگی ہے کہ دوسال سے مدت ِ بلااً جرت مراد ہے اکثر کا فتو ٹی اسی ہر ہے کہ مدت رضاعت (۲) دوسان ہے کیکن اس کے بعد بھی سی نے ڈھائی سال کے اندرا کر دو دھ پلا دیا تواحتیا طیبی ہے کہ حرمت رضا عت ٹابت ہو جائے۔

وَ الَّذِيْنَ يُتُو فُّونَ يَمُونُونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ يَتْرُكُونَ أَزُواجًا يُّتَرَبَّصْنَ آَى لِيَتَرَبَّصْن بِأَنْفَسِهِنَّ بَعْدَهُمْ عَنِ النِّكَاحِ أَرْبَعَةً أَشَّهُمِ وَّعَشَّرًا ۚ مِنَ اللَّيَالِي وَهَذَا فِي غَيْرِ الْخَوَامِلِ امَّا الْحَوَامِلُ فَعِدَّتُهُنَّ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ بنايَةِ الطُّلَاقِ وَالْاَمَةُ عَلَى النِّصْفِ مِن ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ فَإِذًا بَلَّغَنَ أَجَلَّهُنَّ اِنْتَضَتْ مُدَّةُ تَرَبُّصِهِنَّ فَكَامُخَاحَ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْاَوْلِيَاءُ فِيمَا فَعَلُنَ فِي ٓ أَنَّفُسِهِنَّ مِنَ الْتَزَيُّنِ وَالنَّعْرِيْصَ لِلْحُطَّابِ بِالْمَعُرُوفِ \* شَرْعًا وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ ٣٣٣﴾ غالِمٌ بِبَاطِنِهِ كَظَاهِرِهِ وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيْمَا عَرَّضْتُم لَوَّحْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ٱلمُتَوَفِّي عَنُهُ نَ ٱزُوَاجُهُ نَ فِي الْعِدَّةِ كَقَوْلِ الْإِنسَانِ مَثْلًا إِنَّكِ لَحَمِيلَةٌ وَمَنْ يَجِدُ مِثْلُكِ وَرُّبّ رَاغِبِ فِيُكِ أَوْ أَكُنْنُتُمُ أَصْمَرُتُمُ فِي أَنْفُسِكُمْ فَمِنْ قَصْدِ نِكَاحِهِنَ عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ بِ الْحِطْبَةِ وَلَاتَصْبِرُونَ عَنْهُنَّ فَأَبَاحَ لِكُمُ التَّغْرِيْضَ وَلَلْكِنَّ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا أَيْ نِكَاحًا الْآ لَكُنَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعُرُوفًا ۚ أَيْ مَاعُرِفَ شَرُعًا مِنَ التَّعُرِيْضَ فَلَكُمْ ذلكَ وَلَا تَعْزِمُو اعْقُدَةَ النِّكَاحِ آي على عَقُدِه حَتَّى بَبُلُغَ الْكِتْبُ أَي الْمَكُنُوبُ مِنَ العِدَّةِ أَجَلَهُ ۚ بِأَنْ يَنْتَهِىَ وَاعْدَمُو ٓ أَنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَافِى **ٱنْفُسِكُمُ مِنَ الْعَزُمِ وَغَيْرِهِ فَاحْذُرُوهُ ۚ آنُ يُعَاقِبَكُمُ اِذَا عَزَمْتُمْ وَاعْلَمُوْ آ اَنَّ اللهَ غَفُورٌ لِمَنْ يَحُذَرُهُ** حَلِيْمُ (٢٣٥) بِتَاحِيْرِ الْعُقُوبَةِ عَنْ مُسْتَحَقِّهَا \_

ترجمہ:....اورجولوگ وفات پاتے ہیں(مرجاتے ہیں)تم سےاور چیوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کوتو وہ انظار کریں گی (لیعنی ان کور کنا جاہتے ) خو دکو (شو ہروں کے بعد نکاح کرنے ہے ) جا رمہینے دس دن تک (مع راتوں کے ۔ بیعد ت غیر حاملہ کی ہے سیلن حاملہ كى وضع مل موكى \_ آيت واولات الاحمال النح كى وجدة اوربائدى كى مدت اس فقف موكى ـ يست عابت ب) چم جب این میعادختم کرلیں (ان کے انتظار کی مدت ختم ہوجائے ) تو نم کو بھی کچھ گناہ نہ ہوگا ( مرادعورت کے ورثا و بیں )ایس بات میں کہ وہ عورتیں اپنی ذات کے لئے کھ کاروائی کرلیں (آرائش یا شادی کی بات چیت) قاعدہ کے مطالی (شرعی طریقہ) اور اللہ تعالی تمہارے کا موں سے باخیر ہیں ( ظاہرو باطن کے جانے والے ہیں ) اورتم یرکوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی بات اشارۃ ( كناية ) كبوان ' عورتوں سے بیغام نکاح کے بارہ میں (جمن کےشو بروں کا انتقال ہو چکا ہے۔ درانحالیکہ بیاشارہ عدت کے اندر ہی ہومثلا ) کوئی شخص كمنے ككے(١)انك جسميلة نوبرى خوبصورت ٢)من يىجىد مىلك تچھ جيسى عورت كس كودستياب، وسكتى ٢٠٥٠ ورب راغسب فیک تیرےخوامال بہت ہیں )یا پوشیدہ ( جھیا ہواارا دہ رکھو )اینے ول میں (ان کے نکاح کے بارہ میں )اللہ تعالی اس سے بے خبرنہیں ہیں کہتم ان عورتوں کا ذکر ندکور کرو گے (پیغام کے ذریعہ اورتم صبرتہیں کرسکو گے اس لئے تم کوتعریض کی اجازت دے دی ) کیکن ان سے نکاح کا دعدہ بھی نہ کرو (مسسر اسے مراد نکاح ہے )الایہ کہ کوئی بات قاعد ہ کے موافق کیو ( یعنی تعریض وغیرہ کی جوشر می اجازت دی گئی ہے دہ تم کو بھی حاصل ہے )اور تم نکاح کی وابستی کاارا دہ بھی نہ کرو( لینی عقد نکاح ہوجانے کا ) یہاں تک کہ عدت مقررہ (مفردضه عدت) اینے اختیام کوچنج جائے یعنی تتم ہوجائے ) اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کوتمہاری دلی باتوں (عزم وغیرو) کا پیۃ ہے۔اس لئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ( کیتمہارے عزم پروہ تم کوسزانہ دے دیں)اوریقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ (اپنے ڈرنے والے کی)مغفرت فرمانے الے میں - بردبار میں ( کہ باد جودا تحقاق کے تاخیر عذاب فرماویتے میں )

تشخفین وتر كيب :.....يتوفون مجهول لفظ كي فسير مجهول بي صيغه تقبض اد و احهم كيما تهه موتى توزياده احجا موتا ـ

الذين يتوفون مبتداءاوريتوبصن خبر باورعا كدمخذوف باى لهم.

منکم کل نصب میں ہے میرمرفوع یتوفون سے حال ہونے کی بناء پراور عامل محذوف ہے ای حال کو نہم منکم اور من تبعيفيه اورجنسيه وونول كااحمال ركهما ب-اربعة اشهروعشرا جلال محقق نيمن البليالي \_عددك تا نيث كي طرف اشاره كيا ہے۔لیکن روح المعانی کی رائے ہے کہ تذکیروتا نبیث کا قاعدہ معدود کے ذکر کے وقت ہوتا ہے اورا گرمعدودمحذوف ہوتو مطلقاً دونوں طریقے جائز ہیں۔والامة عبلسی النصف لیعنی دومہینے پایا کچ روز اور یہی حکم نابالغ زوج کی بیوی اور نابالغہ بیوی کاہوگا۔اس ہےان لوگوں کو قیاس گھوڑے دوڑانے کا موقعہ نہیں رہا۔جو جارمہینے دس دن عدت کی عقلی مصلحت حمل کی طرف ہے مطمئن ہونا بتلاتے ہیں کہ اتن مت می حمل کا اظبار بھینی ہوجاتا ہے۔معلوم ہوا کہ بیمصلحت مطروبہیں ہے کیونکہ زوج الصغیریاز، جیصغیرہ میں استفرار ہی کا حمّال نہیں ہے۔اس لئے اللہ کے احکام میں ہم اور مصالح کا انتظار تبیں کرنا جا ہے۔

عبر صنع تعریض اہل بیان کے نزویک بیکہلاتی ہے کہلفظ حقیقی یا مجازی یا کنائی کے ذکر ہے فی الجملة ایک چیز مقصود ہولیکن اس کی دلالت غیر ندکور چیز پرچھی ہوجائے ۔تعریض اور کنابیمیں عام خاص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے۔ حسطبیة بروزن قعد ہوجلسة جوطلب اور استعطا ف تولاً یا فعلاً خاطب کی طرف سے پایا جائے یا ماخوذ ہے خطب جمعنی امرذی شان ہے یا خطاب سے ہے مردو عورت کی طرف ہے ندا کرہ نکاح پراطلاق کیا جائے گا۔

ولكن لا تواعدوهن بيعبارت محذوف سے استدراك ہاى فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن.

سرا. جبرے مقابلہ میں آتا ہے مراداس سے وطی ہوتی ہے کیونکہ وہ سرز ہوتی ہے۔ پھر مرادعقد نکاح ہے کو یا مجاز علی المجاز ہے۔الا ای لاتیواعدو هن سرا مواعدة الا مواعدة معروفة اورجلال محقق اس كولكن كي معنى لے كراشتناء منقطع قرارد يرب بي کیونکہ مشکمیٰ منہ تصریح ہے اور تول معروف تعریض ہے۔

العقده ما يعقد عليه يعني كره كوكت بي عقد النساء من اضافت بياتيب الكتب اى ما كتب من العدة.

رليط: .....ان دوآيات ميں اكتيبواں (٣١) علم زوج كى عدت وفات كااور بتيبواں (٣٢) علم عدت كى حالت ميں بيغام نكاح

ہے۔

است المناق المن

ور باره عدت صحابه کا اختلاف : ...... چنا نچ عبدالله بن مسعود آیت طلاق کو آیت بنره سے مؤخر مانتے ہوئے عدت وضع حمل فرماتے ہیں اور کہتے جی من شاء باھلته ان سود ق النساء بعد التی فی سود ق البقر قصرت عمرفاروق کا ارشاد گرای ہی اس کامؤید ہے کہ فادند کی نفش اگر تخت عسل ہی پر ابھی رکھی ہو کہ وضع حمل ہوجائے تو عدت پوری ہوجائے گی۔اس لحاظ ہے گویا ہے آیت آیت گامؤ بونی آیت طلاق سے منسوخ ہے۔ حضرت علی اور عبدالله بن عباس کی رائے اس خاص صورت میں یہ ہے کہ عدت ' ابعد اللجلين'' ہونی چاہئے۔ یعنی وضع حمل اگر چار مہینے وی دن سے زیادہ میں ہوتو اس کو درنہ چار مہینے دی دن کوعدت سمجھا جے گا، نیز اس آیت کا مفہوم عموم اگر چار سات کو چاہتا ہے کہ آز اداور با ندی میں فرق نہ کیا جائے کیکن صورت کی دجہ سے اس کے لئے عدت کی تفصیف کی جائے گی۔

علات کی حکمت و مصلحت : ....... و فات کی عدت چار مہینے وی دن مقرر کر کے ان مفاسد کی اصلاح کروی گئی جواس بارے میں افراط و تفریط کا موجب تنھے۔اگر عورت کوفوز ا نکاح کرنے کی اجازت ہوتی تو اس میں زکاح کی بے وقعتی ،مرحوم شو ہر کے تذکار ومحبت سے بے دخی ،نسب میں اشتہاہ ،وسکتا تھا۔ایسے ہی زیادہ مدت تک عورت کوشو ہرکا سوگ منانے پرمجبور کرنا بھی ظلم ہوتا۔

عدت وفات وطلاق بائد ہوجائے عدت کے اندکام : مسلم کے خادند کا انتقال ہوجائے یا جس کوطلاق بائد ہوجائے عدت کے اندر خوشبو، سرمہ، تیل ، مہندی ، اور بلاضرورت ووالگانا ، سنگار کرنا ، رنگین کپڑے استعال کرنا ، عدت وفات میں نکاح وانی کی گفتگو صریح کرنا ، رات کودوسرے کے مکان میں رہنا ، اور معتدۃ البائد کودن میں بھی بلاضرورت شدیدہ کھرسے نکلنا درست نہیں ہے۔ امام شافق بائند کے سوگ میں اختلاف کرتے ہیں اور مطلقہ ربعیہ کے لئے شو ہرکو ماکل کرنے کیلئے آرائش کی اجازت ہے۔

مدت عدت کا حساب گایا جائے گا، مهیده ۲۹ دن کا موا الله کا انتقال اگر چا ندرات کو مواہے تب تو چا ندہے حساب لگایا جائے گا، مهیده ۲۹ دن کا مویا ۲۹ دن کا مورند درمیان کی کسی تاریخ میں انتقال موتو پورے بورے تمیں دن کا مہینہ دگا کر ایک سوتمیں دن کے چار مہینے دس دن شار کئے جا کرعدت ختم ہوگی۔ جا کمیں گے اور جس ساعت میں انتقال موا ہو تھیک ای وقت جا کرعدت ختم ہوگی۔

جائيں گےاور جس ساعت ميں انقال ہوا ہو تھيك اى وقت جاكر عدت ختم ہوگى۔
آيت عدت اور خطبہ سے معلوم ہوا عدت و فات و طلاق بائند كے دوران ايك فعل زبان كا اورا يك دل كا جائز ہے اورا يك فعل زبان كا اورا يك دل كا جائز ہے اورا يك فعل زبان كا اورا يك دل كا نا جائز ہے ۔ لا جناح اور قبو لا معروفا ميں اشارة زبان سے تكاح كا ذكر اور اكسنتم في انفسكم ميں بعد العدت كا اورا وة تكاح كا جواز معلوم ہوا۔ لات و اعدو هن ميں صراحة زبان سے تذكرہ اور لات عزموا ميں ارادة تكاح فى العدت كا نا جائز ہونا معلوم ارادة تكاح كا جواز معلوم ہوا۔ لات و اعدو هن ميں صراحة زبان سے تذكرہ اور لات عزموا ميں ارادة تكاح فى العدت كا نا جائز ہونا معلوم

تور ہائے۔ لاجناحے معلوم ہوا کے مجاہدات میں طالب کے ضعف کی رعایت ضروری ہے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تُمَسُّوهُنَّ وَفِي قِسَرَاءَةٍ تُمَاسُوهُنَّ أَي تُحَامِعُوهُنَّ أَوْ لَمُ تُنفُوضُوا لَهُنَّ فَويْضَةً تَحْمَهُ مَا أَوُ مَامَصُدِيَّةٌ ظَرُفِيَّةٌ أَى لَاتَبْعَةَ عَلَيْكُمْ فِي الطَّلَاقِ زَمَنَ عَدَم الْمَسِيْس وَالْفَرُضِ بِاتُم وَلَامَهُرَ فَطَلَّقُوهُنَّ وَ مَ**يَّعُوهُنَ** أَيُ اعْطُوهُنَ مَايَتَمَتَّعْنَ بِهِ عَلَى الْمُوسِعِ الْعُبِّي مِنكُم قَلَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ الطِّيْقِ الرِّزُقِ قَ**لَارُهُ ۚ لِيَفَيْدُ آلَهُ لَانَظَرُ إِلَى قَدْرِ الزَّوُجَةِ مَتَاعًا ۚ تَمْتِيْعًا بِالْمَعُرُو فِ ۚ شَرْعَا** صفة متاعًا حَقًا صِفَةٌ ثانِيةٌ أَوْ مَصُدَرٌ مُوَكِّدٌ عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٣٧﴾ الْمُطِيعِيْنَ وَإِنْ طَلَقُتُمُو هُنَّ مِنْ قَبُلِ أَنْ تَسَمَسُوهُنَّ وَقَدُ فَرَضَتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضَتُمْ بِحِبُ لَهُنَّ وَيَرْجِعُ لَكُمُ النَّصْفِ الْآلكنُ أَنْ يَعْفُونَ أَى الزَّوْ جَاتُ فَيَتُرُكُنَهُ أَوْ يَعُفُوَ الَّذِئ بِيَدِهِ عُقُدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَهُوَ الزَّوْجُ فَيَتُرُكُ لَهَا الْكُلِّ وعنِ البن عَبَّاسِ الْوَلِيُ إِذَا كَانَتُ مَحُجُورَةً فَالْاحَرَجَ فِي ذَلِكَ وَأَنْ تَعْفُو ٓ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ أَقُوبُ لِلتَّقُوكِ ولَا تُنسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ " أَى اَنْ يَتَفَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ إِنَّ اللهَ بِمَاتَعُلَمُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ عَهُ وَيُحَازِيُكُمْ به حَافِظُوُا عَلَى الصَّلُواتِ الْخَـمُسِ بِأَدَائِهَا فِي أَوْقَاتِهَا وَالصَّلُوةِ الْوُسُطِي فَ هِـرَ الْعَصُرُ كَمَافِي الْحَدِيْتِ رَوَاهُ السَّيْخَانَ أَوِ الصَّبُحُ آوِالطُّهُرُ أَوْ غَيْرُهَا أَقُوَالٌ وَأَفُرَدَهَا بِالذِّكُر لِفَضُلِهَا وَقُومُو اللَّهِ فِي الصَّلُوةِ قَيْتِينَ ﴿ ٣٢٨﴾ قِيْلَ مُطِيْعِينَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم كُلُّ قُنُوتٍ فِي الْقُرْآن فَهُ وَ طَاعَهُ رَوَاهُ آحُمدُ وَغَيْرُهُ وقيُـل سَاكِتِيُنَ لِحَدِيُثِ زَيْدِ بنِ أَرُقَمَ كُنَّا نَتَكُلُم فِي الصَّلوةِ حَتَّى نَزَلَتْ فَأُمِرْقَابِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلامِ زِوَاهُ الشَّيْخَانِ **فَإِنُ حِفْتُمُ** مِنَ عَدُوِّ أَوْ سَيْلِ آوُ سَبْعِ **فَرِجَالًا** جَمْعُ راجِلٍ أَى مُشَاةٍ صُلُّوا أَ**وْ رُكَبَانًا** جَمْعُ رَاكِب أَيْ كَيُفَ آمُكُنَ مُسْتَـقُبِلِي الْقِبُلَةِ وَغَيُرِهَا وَيُؤْمِني بِالرُّكُوعِ وِالسُّجُودِ. فَإِذَا أَمِنْتُمُ مِن الحَوْفِ فَاذُكُرُوا اللهَ أَى صَلُّوا كَمَا عَلَّمَكُمُ مَّالَمُ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ ﴿٢٠٩﴾ قَبُلَ تَعُلِيمِهِ مِنْ فَرَائِضِهَا وَحُقُوقِهَا وَالْكُأْفَ بِمَعْنَى مِثْلِ وَمَا مَوْصُولَةٌ أَوُ مَصُدَرِيَّةٌ

تر جمہ زنسسستم پر کوئی مواخذہ تبیں ہے اگر ہو یوں کوالی حالت میں طلاق دے دوکے نیان کوئم نے ہاتھ لگایا ہے ( اور ایک قر أت میں تماسو هن جمعنی تنجامعو هن ہے)اور تدان کے لئے جھم مقرر کیا ہے (اور مامصد رینظر فیہ ہے۔ لیعنی تم پر نہ چھو نے اور کچھ ندمقرر کرنے کے سلسلہ میں کوئی بار گناہ یا مہر کانہیں رکھا جاتا طلاق دینے کی صورت میں۔ چنانچیتم ان کوطلاق دے سکتے ہو)اوران کوایک جوزاد ہے دو (جس سے وہ بچھٹ بچھفا کدہ اٹھا عمیں) صاحب وسعت (تم میں سے مالدار) پڑاس کی حیثیت کے موافق اور تنگدست (غریب) کے ذمہاس کی حیثیت کے مطابق (معلوم ہوا کہ اس میں ہوی کی حیثیت کالحاظ نہیں ہے) جوڑا دینا (فائدہ پہنچانا) قاعدہ کے موافق وشر غابالمعروف صفت ہے متاعاکی)واجب ہے حقد فت ٹائیدیا مفعول مطلق تاکید کے لئے ہے) خوش معاملہ

مستحقیق وتر کیب: ..... اولم تفر صوا جلال مفرز نے او کے بعد لم مقدر مان کراس طرف اشارہ کردیا ہے کہ تمسو ھن عطف کی وجہ سے بی بڑز وم ہے اور ما مصدر بیظر فیہ ہے۔ ای فسی معدة عدم المسیس. لم احدالا مرین کی نفی کیلئے ہوگا بیخی بمرہ تخت انفی واقع ہونے کی وجہ سے مفید عموم ہوگا۔ اس صورت میں او کو معنی میں واؤ کے لینے کی ضرورت بی رہتی۔ ای مالے یکن منکم مسیس و لافرض

فویصة بمعنی مفعول اور ثانقل من الوصفیة الی العلمیت کے طور پر ہے اور مصدر بھی ہوسکتا ہے۔ لا تبعة ای لاحق و قبل لاو ذر العنی شوہر پر ایسی صورت میں طلاق دینے ہے نہ مہر واجب ہوگا اور نہ کوئی بدعت وغیرہ کا گناہ۔ مصعب و هن امام شافعی کے نزدیک اس کا تخمینہ حاکم کی رائے پر ہوگا اور حنفیہ کے نزدیک جہاں تک قبیص ، وویٹ، چا در تمن کیٹر وں کا تعلق ہے ووتو شرعامتعین ہیں۔ اس میں کسی کی رائے کو خل نہیں ہے۔ البتدان کی قبمت اور کیفیت کی تعیین میں بے شک شوہر کی استطاعت ومقد ورکا نما ظاکیا جائے گا۔ بعض ائم شوہر کی بجائے اس میں عورت کی حیثیت کا عتبار کرتے ہیں جیسا کہ رخی کی رائے ہے لیکن آیت اس کی مؤید نہیں ہے۔

متاعًا کی تفییر تمنیغا سے اشارہ ہے کہ اسم مصدر مصدر کے معنی میں اور اس کے قائمقام ہے اور بالمعووف جار مجرورال کرصفت ہے متاعًا کی حقا الا استناء مقطع ہے کیونکہ نصف ہے متاعًا کی حقا الا استناء مقطع ہے کیونکہ نصف مہرکی معافی جنس استحقاق سے نہیں ہے۔

الذى بيده حضرت على ، ابن عبال ، سعيد بن المسيب ابن جير في اسى تفيرزون كي ساتفى بيطراني كى روايت انه صلى الله عليه وسلم قال الذى بيده عقدة النكاح الزوج بهى اسى مؤيد بيدام الوضيفة اورامام احدى رائع اورامام شافعي كاتول

جدید بھی یہی ہے کیونکہ بقاء نکاح اور طلاق مثوہر کے اختیار میں ہوتی ہے۔ کیکن ابن عباس کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس سے مرا د ولی زوجہ ہے۔امام مالک کا خیال اورامام شافعی کا تول قدیم بھی یہی ہے۔اس صورت میں حاصل بیہر گا کہ اگرعورت ثیبہ ہے تب تو خو د شو ہر کواپتا حصد معانب کر عتی ہے اور با کرہ ہے تو اس کے ولی کوحق معانی ہوگا۔

لا تسنسوا الفصل نسيان مرادهيقي معينين بي كدوه غيراختياري امر بالكمرادترك احسان بالفضل بمعنى الفضيل والاحمان-فنصف ماى فلهن اوفالواجب نصف مافرضتم. الا أن يعفون. أى فلهن هذا المقدار بالازيادة ولا نقصان فی جمیع الاحوال الا النع او یعفوا الذی اس کانام معانی رکھنا پامشا کلت صوری کی وجہ سے ہور بااس لئے کہ اگرمبر معجل ہوی کوادا کردیا تو طلاق قبل الدخول کی صورت میں نصف کاحق استر دادیا تی رہتا ہےاور جب اشتر دا د نہ ہوا تو نیمی معافی ہے۔ان تعفو امیں خطاب خاوند ہوی دونوں کو ہے کیکن لفظوں میں تذکیر کی رعایت صرف اس کے شرف کی وجہ ہے گی گئی ہے۔

حافظوا مفاعلت يبال مجرد كيمعن ميس بجيس عاقبت الملص اور جونكه مواظبت كيمعني كومصمن باس لئعلى كرساته تعدیه کیا گیا ہے اور علی حالہ اپنے یا ب ہے قر اردیا جائے تو بندہ اور خدایا بندہ اور نماز کے درمیان محافظت مرا دہو گی۔

المصلوة الوسطى امام اعظم اوراكا برصحاب عضرت عمرٌ وعليُّ وابن مسعودٌ وعائشةٌ وامسلمةٌ وحفصه من رائع يه ب كداس سهمرادعه كي نماز ہے کیونکہ مصحف حفصہ میں صلوق الوسطی سے بعد صلوق العصر کالفظ موجود ہے۔ نیز غزوة احزاب میں جب آنحضرت ﷺ کی نمازعصر قوت بوكنَّ تويدعا مُدِجمَا رشاد قرمائ شعيلونا عن الصَّلواة الوسطى صلواة العصر ملا الله بيوتهم نارًا. فيز معترت سليمان عليه السلام كى نما زعصر بھى ايك دفعة فوت بولى مى جس كے باره ميں ارشاد نبوئ بے انھا السصلونة التى شغل عنها سليمان حتى تودات بالحجاب اور مقتصی قیاس بھی یہی ہے کہ اس کے ایک طرف دونمازی نہاری ہیں قصری اور قصری تجرا ورظبراورای طرح دوسری طرف دونمازیں کیلی ہیں قصری اورغیر قصری یعنی مغرب وعشاءاورنما زعصران کے درمیان ہے اور وقت بھی پیکار و باری مشغولیت اور ہنگامہ آرائی کا ہےاس لئے مزیدا ہتمام کی ضرورت پیش آئی ہےاورائس بن مالک،معاذ بن جبل ،ابوامامڈ کی رائے یہ ہے کہ مراداس سے نماز فخر ہے۔ کیونکہ وہ ون رات کی وو دونمازوں کے درمیان میں ہے یا دوقصری نمازوں کے درمیان میں ہے اور ابن عمر مزید بن اسامیگا قول میہ ہے کہ ظہر کی نماز مراد ہے کیونکہ وسط نہار میں ہےا دراین عباس کی ایک روایت اور قیصر دبن زبیر کی روایت میں ہے کہ نماز مغرب مراد ہے کیونکہ وہ ایک جبری اور ایک سری نماز کے درمیان ہے یار کعات کے لحاظ سے دوگانہ اور جہار گانہ نماز وں کے درمیان ہے اوربعض نے نمازعشاء مراد لی ہے کیونکہ وہ دو جہری نمازوں کے مابین ہے۔ جورات کی وونو ں سروں ہیر ہیں اور بعض نے لیلۃ القدر کی طرح اس کوغیر معین کہا ہے۔

واف وهما بعن عطف عام على الخاص كا تكته جلال مفسرٌ ذكر كرري من يتخصيص ذكرى كي وجه شرف وقت ہے كه ملائكة النهار والليل کاجماع اور ڈیولی بدلنے کابیوفت ہے۔

قومو الله يعنى لِله كالعلق قوموا سے برس سےمراد قيام صلوة بالفظ قانتين سے متعلق نہيں ہے ورن عبارت اس طرح ہوئی عائية تعلق وموا في صلواة الله قانتين كيونكه عامل اصل مين معمول برمقدم ، وتاب قانتين ابن مسعودًا ورزيد بن ارام كاتول بحى يبى ے کے تنوت کے معنی سکوت کے ہیں۔فسر جالا اور رسحسانا بیدوٹوں حال ہیں عامل ان میں صلوامقدر ہے اس کے اس کو مقسر علام نے بھی مؤخر مانا ہے۔ نماز چونکہ معظم ذکر ہے اس کئے تغییر مناسب ہے۔ باقی امام شافعی کے نزد یک بحالت مشی اور مسابقت بھی نماز پڑھنی واجب ہوگی اور بخلاف امام اعظم کے وہ اس حالت میں مؤخر کرنے کوفرماتے ہیں۔ چنانچے غزوۃ احزاب میں آنخضرت ﷺ نے بھی ترك فرمادي هي ركما علمك تثبيركا مطلب بيد كرجس طرح بحالب امن ركوع مجده ،استقبال قبلدكي رعايت عنماز برصة

رے ای طرح برمطواس کے وضع الظا ہرموضع المضمر کیا ہے۔

ر لط : ...... آیت لا جناح می طلاق قبل الدخول کی صورت میں مہر واجب اور غیر واجب کا تینتیسواں (۳۳) تکم ذکور ہے اور آیت حافظو امیں چونٹیسواں (۳۴ ) تکم نماز کی مخافظت کا ہے۔

شمانِ نزول: ..... ایک انصاری محالیؓ نے ایک عورت سے نکاح تفویطنا کیا اس کے بعد طلاق قبل الدخول دے وی اس پر عورت نے آنخضرت بھی کی خدمت میں مرافعہ پیش کیا تب یہ تازل ہوئی اور آپ بھی نے ارشادفر مایا امتعہا و لو بقلنسو تک.

﴿ تَشْرِ تَكُ ﴾ : .....مطلقہ عورت كى جا رصور تيل: ......مطلقہ كى دوسورتيں ہيں۔ موطوء ہ اور غير موطوء ہ ۔ حنيہ ك نزد كي خلوت صحيحة ذكاح كے عم ميں ہے بھران كى بھى دوسورتيں ہيں۔ مہرك تعيين ہو چكى تقى يائبيں۔ اى طرح جا رصورتيں نكل آئيں۔ (۱) موطوء هسمى لہا مبر (۲) موطوء ہ غير سمى لہا مبر (۳) غير موطوء هسمى لہا مبر (۴) غير موطوء ه غير سمى لہا مبر۔

بہی صورت کا عم بہتے کہ پورامہر واجب ہوگا۔ دوسری صورت کا عم بہت مہر مثل کو علم بنا کرمہر اداکیا جائے گا۔ تیسری صورت ہو

آ بت میں دوسر نے نہبر پر بیان کی جارتی ہے اس کا تھم بہتے کہ نصف مہر کا اداکر نامر و پر واجب نے الابید کہمر درعایت کر کے پورامہر
عورت کو بیرے یا اس کے پاس بی رہے دے۔ اس طرح عورت اپنے نصف تن کو بھی نہ لے یا لئے ویے کو واپس کر دے۔ ان چار
صورتوں میں نصف مہر کا تھم و جو بی باتی نہیں رہے گا اور اسٹناء میچے ہو سے گا اور چوسی صورت جس کو آ بت میں اول بیان کیا گیا ہے اس کا
عمر میں نصف مہر کا تھم و جو بی باتی نہیں رہے گا اور اسٹناء میچے ہو سے گا اور چوسی صورت جس کو آ بت میں اول بیان کیا گیا ہے اس کا
عمر میں نصف میر کو میر کے نام سے بچھ و بنانہیں پڑے گا کیونکہ نکاح کی صحت آگر چنسین مہر پر موقوف نہیں ہے۔ بلا ذکر مہر بلک عدم مہر کی
شرط لگا کر بھی نکاح میچے ہوسکتا ہے۔ بیز مہر کانفس و جو ب صرف عقد نکاح سے ہو جا تا ہے البت خلوت یا صحب سے مہر مؤکد ہوتا ہے لیکن
اس جو تھی صورت میں جب نہ مہر کی تعین ہوئی اور نہ خلوت وصحبت سے مہر مؤکد ہوا تو مہر کی تنصیف کیسے کی جائے اور کیوں کی جائے ؟

چوڑہ ویے کے احکام : البت اس مفت کی طلاق ہے عورت کو استیاش ضرور ہوا ہے۔ اس کی مکافات اس طرح کی جارتی ہے کہ ایک جوڑہ تین کپڑوں کا جس میں گرتہ ایک سر بنداور ایک سرے پاؤں تک سترکیلئے چا در ہوبطور قائمقام مہر کی شوہر پراس کی مقدور بجروا جب ہے۔ جس کی قیمت پانچ در ہم ہے کم اور البی عورت کے نصف مہر سے زیادہ نہو۔ چنا نچے عملی اور مضاعًا کا مصدر مؤکد ہو تا اور مضاعًا کا مصدر مؤکد ہو تا اور مضاعًا کا مصدر مؤکد ہو تا اور لفظ حق اس وجوب پروال ہیں۔ امام مالک اس کے استجاب پر لفظ المسموسین ہے استدلال کرتے ہیں لیکن اس کا ترجہ خوش معاملگی کے ماتھ کرنے کے بعد استدلال کا موقع ہی نہیں رہتا۔ اس آخری صورت کے علاوہ پہلی تینوں صورتوں میں جوڑے کا وجوب نہیں ہوگیا ہے صرف اس ایک صورت کے جوزت کا جرونقصان ہوگیا ہے صرف اس ایک صورت میں آنسو یو شخصے کی ضرورت تھی۔

کسی کے ساتھ حسن سلوک اورا حسان کرنایا اپناحق معاف کردینا بلاشبہ قابلِ استحسان ہے کیکن آگر کسی خاص عارض نقر وتنگدی کی وجہ سے مثلاً رعایت نہ کرنے کور جیج ہوجائے تو اس میں فی نفسہ استحسان اور عارضی غیر استحسان میں کچھ تعارض اور منافات نہیں ہے دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔

معاشرتی احکام کے ساتھ عبادات: ..... طلاق وعدت کے احکام کے درمیان نر زکا ذکراس مسلحت سے ہے کہ معاشر تی احکام سے معاشرت ومعاملات میں لگ کرکہیں اس سے کسی درجہ غفلت نہ ہوجائے بلکہ خوران احکام میں بھی ایمان کی

جان جب ہی پڑے گی کہ خدائی احکام مجھ کر ان کو کیا جائے نیز حقوق العبادی ادائیٹی باعث تقربِ خداوندی ہے ور نہ بارگاہ الہٰی ہے دوری اور توجہ الی الحق ہے محرومی کا باعث ہوگا۔ اس ہے نمازی اہمیت کا اندازہ بھی ہوسکتا ہے کہ الی شرید حالت میں بھی جبکہ جانوں کی آ پادھا لی پڑ رہی ہے نماز مؤخر نہیں کی ٹی بلکہ کھڑے کھڑے اشاروں ہے پڑھنے کا حکم ہے حجدو کا شارہ رکوئ کے مقابلہ میں پہت بیا جائے گا۔ البت اگر کھڑ ارہنا بھی ممکن شہو بلکہ چلنا یا بھا گنا ہور ہا ہوتو عمل کشیری وجہ ہے جنفیہ کے نزدیک نماز مؤخر کروی جائے گی۔ ر جالا کی فیر حنفیہ نے کھڑ ہے۔ امام شافعی اس حالت میں بھی مؤخر نہیں فرماتے بلکہ رجالا کے معنی بیدل چلنے اور دا کہا کے مفسد ہونے کی وجہ کے مفسد ہونے کی وجہ سے اور واقعہ احزاب سے استدلال کرتے ہوئے حنفیہ نے ٹائی معنوی ہے۔ ماشی اور واقعہ احزاب سے استدلال کرتے ہوئے حنفیہ نے ٹائی معنی کوڑجے دے دئ ہے۔

وان تسعفوا میں ملوبہت اور ترک اسراف کی تعلیم ہے اور فسر جسالاً اور کہ آنا اتعداداور بئیت اعمال کے لیاظ سے تخفیف ک اصل نکتی ہے۔

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمُ وَيَدَرُونَ اَزُواجًا عَنْ مَلْكُوصُوا وَصِيَّةً وَبِي قِرَاءَ وَ بِالرَّبِي اَى عَلَيْهِمْ لِآزُواجِهِمُ وَيُعُطُوهُنَّ مَّتَاعًا مَا يَتَمَتَّعُنَ بِهِ مِنَ النَّفُقةِ وَالْكِسُوةِ إِلَى تَمَامِ الْحَوْلِ مِنْ مَوْتِهِمْ الْوَاحِبُ عَلَيْهِنَّ تَرَبُّصُهُ عَيْرُ الْحُولَ جَ حَالٌ اَى غَيْرَ مُحْرِجَاتِ مِنْ مَسْكَنِهِمَ قَانُ خَوَجُنَ بِالْفُسِهِنَّ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ يَا آولياء الْمَيِّتِ فِي مَا فَعَلَنَ فِي آنَفُسِهِنَّ مِنْ مَعُرُوفٍ شَصَرُعًا كَالتَرَبُّنِ وَتَرْكِ الْإِحْدَادِ وَقَطْعِ النَّفُقةِ عَنْهَا وَاللهُ عَزِيْرٌ فِي مِلْكِهِ حَكِيْمٌ ﴿ ١٨٤ فِي صُنْعِهِ وَالْوَصِيَّةُ الْمَلْكُورَةُ مَنْسُوحَةٌ بِايَةِ الْهِيْرَاتِ وَتَرَبُّصُ الْحَوْلِ بِايَةِ وَيَعْمِ السَّايِقةِ الْمُتَاجِّرَةِ فِي النَّرُولِ وَالسَّكُنِي ثَابِتَةٌ لَهَاعِنُدَ الشَّافِعِي وَلِلْمُطَلِقاتِ مَتَاعً الْمُعَلِينَةُ بِالْمُعُولُ وَالسَّكُنِي ثَابِيَةً لَهَاعِنُدَ الشَّافِعِي وَلِلْمُطَلِقاتِ مَتَاعً الْمُعَلِينَةُ بِالْمُعَلِي السَّعِقِينَ اللهُ كَوْرَة بِينَ اللهُ لَكُمُ اللهُ كَوَرَة لِعُمَ اللهُ كَوْرَة لِهُ السَّافِقة بِي الْمُعَلِينَةُ بِالْمُعُولُ وَالسَّكُنِي ثَابِيةً لَهُمَ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَعُمَ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَعُمَ الْحُولِ فَي اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ مَاذُكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ مَاذُكِرَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمْ مَاذُكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَلْكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ الللّهُ لَلُولُ السَّالِقة لَو لَلْ السَّلْولِي الللّهُ اللَّهُ السَّلُولُ لَلْهُ السَلْمُ الللّهُ لَلْكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللْفُولُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللْفُولُ اللل

تر جمہ ......اور جولوگتم میں ہے وفات پا جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں ہو یوں کو (اس کے ذمہ الازم ہے کہ ) وصیت کر جایا کریں (اورایک قرائت میں لفظ و صید رفع کے ساتھ ہے ای عسلیہ ہم و صید ) بنی ہو یوں کے لئے (اوران کو و ہے جایا کریں) سمامان (نفقہ ولباس کہ جس ہے وہ نفع اٹھا تلیں) ایک سال (تمام) کے لئے (ان کی وفات کے وقت ہے عورتوں پر واجب ہے ) اس طرح کہان کو گھر ہے نہ تکا لا جامئے (جمیرا خراج حال ہے یعنی اپنے مکا توں سے نکالی شرحا کیں ) ہاں اگر (خود) نکل جا کیں تو تم پر کوئی گئی نہ جا کیں اس اگر (خود) نکل جا کیں تو تم پر کوئی گئی نہ جو ہیں ہے وہ جو بر کریں (شرعام شا) آر رائش کرتا ، سوگ نہ کرتا ، نفقد ہے کروم ہوجاتا) اور اللہ تعدائی زبروست ہیں (اپنے ملک میں) صلحت والے ہیں (اپنی کاریکری میں) وروصیت تدکورہ آ ہے ہی اث کے ذریعہ منسوخ ہے اور سال کھر کی عدت منسوخ ہے اور سال کھر کی عدت منسوخ ہے۔ اس ہے پہلی آئے ہے ادب بھی اندھ و عشر اکے ذریعہ جونز و لامؤ خر ہے اور اس کی ایک کے در تعدمنسوخ ہے اور سال کو دیا جائے گا) وستور کے لئے بھی خوا کدہ پہنچانا (کہ جواس کو دیا جائے گا) وستور کے قیام گاہ جھی لازم ہے۔ امام شافع کی تروم کی (اور تمام مطلقہ جورتوں کے لئے بھی خوا کدہ پہنچانا (کہ جواس کو دیا جائے گا) وستور کے قیام گاہ جھی لازم ہے۔ امام شافع کی نوم کی اروم ہے۔ امام شافع کی نوم کی ان کو دیا جائے گا) وستور کے لئے بھی فائدہ پہنچانا (کہ جواس کو دیا جائے گا) وستور کے لئے بھی خورتوں کو دیا جائے گا) وستور کے لئے بھی خورتوں کے لئے بھی فائدہ پہنچانا (کہ جواس کو دیا جائے گا) وستور کے لئے بھی کو دیا ہو کیا کا کہ جواس کو دیا جائے گا) وستور کے لئے بھی کو دیا کو کا کھی کی کو دیا جائے گا) وستور کے لئے بھی کو دیا کو دیا جائے گا) وستور کے کا کھی کو دیا جائے گا کہ کو دیا جائے گا کہ دیا جائے گا کہ دورتوں کے دیا جائے گا کہ دیروں کی کر دیا جائے گا کی کھی کو دیا جائے گا کو دیا جائے گا کو دیا جائے گا کہ دورتوں کو دیا جائے گا کو دیا جائے گا کو دیا جائے گا کہ دیں کو دیا جائے گا کہ دورتوں کے دیا جائے گا کہ دورتوں کے دورتوں کے دورتوں کو دیا جائے گا کے دورتوں کے دورتوں کو دیا جائے گا کی دورتوں کے دورتوں کے دورتوں کے دورتوں کے دورتوں کے دورتوں کو دورتوں کے دورتوں کو دیا جائے گا کو دیا جائے کی کو دیا جائے گا کے دورتوں کی کرتوں کے دورتوں کو دیا گا کو دیا گا کہ کو

مطابق (بقدرام کان)مقرر ہواہے (حقا منصوب بے عل مقدر کے ذریعہ )ان لوگوں پر جو (اللہ تعالی ہے) ڈرنے والے ہیں (اس کو ئىرر بيان كيا ہے تا كەموطو، ەعورت بھى اس تتكم ميں داخل ہوجائے كيونكه بچھپلى آيت غيرموطو، ہ كے باب ميں تقى )اى طرح (جيسے كە تہارے لئے پہلے احکام بیان کیتے محملے میں ) اللہ تعالی تمہارے لئے بیان فرمائے ہیں اپنے احکام اس توقع کے ساتھ کہ تم مجھو گے

منحقہ بسر کیپ: .....والمذین یتوفون. ای یسموتون. تسمیة الشی باسم مایؤل الیه کے طریقہ پر ہے کیونکہ وفات کے بعدوصیت ممکن تبیں ہے۔وصیة کی تقریر فلیو صوا وصیۃ ہے ای فیلیجب علیہ، ان یوصوا لزوجاتھم بثلاثة اشیاء النفقة والکسوة والسکنی دومری قرأت رفع پرتفتر برعلیهم الوصیة بوگ الحول کے بعد مفر نے جوداجب کہا ہے يه مجرور ہے حول كى صفت مونے كى وجدے اورالى الحول صفت ہے متاع كى اور تربص سے مراوتر بص الحول ہے۔ اى مساعا منتها السي السحول. حوجن ليعني رہنے ندر ہے میں اور نفقہ لینے نہ لینے میں عور توں کوا ختیار ہے جیسا کہ امام شافعی کی رائے ہے امام ابو حنیفة " کے نز دیک سکنی لازم ہوگا موت اور طلاق دونوں کی عدت میں اختیاری امز ہیں ہے اور معنی آبیت کے مدہوں گئے کہ اگر سال بھر بعد نکلیں گے تواب آرائش وغیرہ کی اجازت ہے۔الاحداد احدت المسرء فی بولتے ہیں خاوند کی وفات کے بعدزیب وزیت جھوڑ دی ہے۔ حفّاعلى المتقين في المستمر جب على المحسنين كالفظ نازل مواتو أيك اعرابي تيري كوطلاق كي بعد متاع تهين ويا اوركه دياكه ان اردت احسنست وان اردت لم احسن ال يرحسف على المتقين تازل بُوا..... كوره ليخي آيت و للمطلقات المن كانزول مدخوله كودافل كرنے كے لئے ہوا ہاس ميں تين رائيں ہيں (۱) امام شافعي كے زويك تمام صورتوں ميں متاع واجب ہے بجز غیر مدخولہ مفروض لہا کے۔(۲)امام ما لک کے نز دیک سب صورتوں میں مستحب ہے بجز اس صورت کے۔(۳) امام ابوحنیفڈگی رائے اورامام احمد کی ایک روایت بہ ہے مدخولہ مطلقاً اورغیر مدخولہ غیرسمی لہا مہر کے لئے واجب ہےاورصاحب مدارک نے اس متاع کو مفقد عدت برمحمول کیا ہے اس لئے تکر ارتہیں رہے گا۔

ربط:.....اس آیت والذین المنع میں پینتیسواں (۳۵) حکم بیوہ کیلئے وصیت سکونت سے متعلق ہےاورآ یت و لم لمعطلقات المنع میں علم طلاق کا تتمہ بیان کیا جار ہاہے۔

﴿ تشريح ﴾ : .... بيوه كى عدت : .... اسلام سے پہلے عدت وفات ايك سال تقى \_ابتداء اسلام ميں بھى جب تك ا حکام میراث مقررنہیں ہوئے تھے اور بیوی کا کوئی حصہ میراث طے نہیں تھا بلکہ سب کا مدار صرف مرنے والے کی وصیت پرتھا۔عورت کے گئے اتن رعابت رکھی گئی میں کہ اگر وہ جا ہے تو خاوند کے ترکہ کے مکان میں سال بھرتک رہ عتی ہے اراس مدت میں اس ترکہ نے ان كے نفقه كا انظام كياجاتا تھا۔مرد كے لئے بھى اس تم كى دميت كرجانے كا تقم تھا اور چونكہ بيتن عورت كا تھا اس كئے اس كے وصول كرنے نہ کرنے ، مکان میں رہنے ندر ہے کا اس کواختیا رتھا۔ورٹاء کے لئے مجبور کرنے کاحق نہیں تھا عدت کے اندرعورت کے لئے باہر لکانا اور نکاح وغیره کرتا گناه تھا۔ کیکن عدمت کے بعدسب چیزوں کی اجازت تھی۔ کیکن جب آیتِ سابقہ اربیعة اشھو و عشر اٹازل ہوگئ توبیہ کمی عدت جھونی عدت ہے تبدیل ہوئی اور جب آیت میراث نازل ہوئی جس میں کھریارسب کا تر کہ عورت کول حمیا تو اب نفقہ بھی منسوخ ادرسکی بھی منسوخ ہے۔اپنے حصہ میں رہاورا پنامال خرج کرے۔غرضکداس آیت کےسب اجزاءمنسوخ ہو گئے ہیں۔ مطلقہ کے احکام: .... پچھلی آیت کے ذیل میں مطلقہ کی جاروں اقسام اور ان کے احکام زرکر ہوئے ہیں ان کی تعمیل سے

معلوم ہوگیا ہوگا کہ ہرایک کو بچے نہ پچے نفع ہوا۔ مثلاً مطلقہ غیر مدخولہ غیر سے لئے ایک جوڑا غیر مدخولہ سمی لہا مہر کے لئے نصف مہر دیا جائے گا۔ ای طرح مدخولہ کی دوسمیں روگی تھیں وہ اس آ یت میں آ گئیں یعنی سمی لہا مہراس کے لئے پورا مہراور غیر سمی لہا مہراس کے لئے بعدالدخول مہرشل۔ بیان کا نفع ہوگیا ایک صورت نفع کی بیتی ۔ ووسری صورت بیہ ہے کہ خاص جوڑا مراولیا جائے تو ایک صورت میں واجب اور تین صورتوں میں مستحب ہے اور تیسری صورت ہے ہے کہ متاع سے مراد تفقہ عدت لیا جائے تو جس طلاق میں عدت ہوگی۔ مثلاً رجعی بائداس میں عدت گزر نے تک واجب رہے گا۔ غرضکہ آ یت عموم الفاظ سے سب صورتوں کوشائل ہے اور قاعدہ سے مراد میں تفصیل ہو جوب واستحباب کا فرق دلائل سے تا بہت ہوتا جائے گا۔ اس صورت میں حق کو وجوب کے لئے نہ لیا جائے بلکہ مراد میں تعنی میں اور جوب کے لئے نہ لیا جائے کا۔ اس صورت میں حق کو وجوب کے لئے نہ لیا جائے کا۔ اس صورت میں حق کو وجوب کے لئے نہ لیا جائے کا۔ اس صورت میں حق کا ووجوب کے لئے نہ لیا جائے کا۔ اس صورت میں حق کا ووجوب کے لئے نہ لیا جائے کا۔ اس صورت میں حق کا ووجوب کے لئے نہ لیا جائے کا۔ اس صورت میں حق کا ووجوب کے لئے نہ لیا جائے کا۔ اس صورت میں حق کا ووجوب کے لئے نہ لیا جائے کا۔ اس صورت میں حق کا ووجوب کے لئے نہ لیا جائے کا۔ اس صورت میں حق کا ووجوب کے لئے نہ لیا جائے کا۔ اس صورت میں حق کا۔ اس صورت میں حق کا ووجوب کے لئے نہ لیا جائے کا۔ اس صورت میں حق کا ووجوب کے لئے نہ لیا جائے کی کے دوسر کے سے کہ کی میں لیا جائے کا وارد کی اور کی اس کے میں کی جائے صورف تا کد کے لئے ہوگا جائے سے کہ کو میا ہے کہ کو میانے کی کو کا میں کو کی خوالے کی کی کو کی کی کے کا کے سے کہ کو کی کو کی کو کی کو کر کے کی کو کی کے کا کے کا کے کا کہ کو کو کے کا کے کا کے کر کیا گے میں کا کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کے کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کر کو کو کو کو کی کو کر کو کر کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر

آلُمْ تَرُ اِسْتِفْهَا مُ تَعْجِب وَتَشُويُو إلى اسْتِمَاعِ مَابَعْدَهُ آَى لَمْ يَنْتَهِ عِلْمُكَ الَى الَّهْ يُنَ خَرَجُوا مِنُ فِي الِهِمْ وَهُمْ الْوُفْ آرَبَعْةٌ آو تَمَانِيَةٌ آو عَشُرَةٌ آو تَلْتُونَ آو آرَبَعُونَ آو سَبْعُونَ آلفًا حَلَرَ الْمَوْتِ مَفْعُولٌ لَهُ وَهُمْ وَوُمْ مِن بَنِى اِسُرَآئِيلَ وَقَعَ الطَّاعُولُ بِيلَادِهِمْ فَفَرُوا فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا اللهُ مَاتُوا ثُمَّ آحَيَاهُمُ لَمَ وَمُعُمُ اللهُ مُولِيَّةِ آيَامٍ آو آكثرَ بِدُعَاءِ نَبِيهِمْ جَوْنِيلَ بِكَهْرِ النَّهُ مَلَة وَالْقَافِ وَسُكُونِ الزَّابِ فَعَاشُوا دَهُرًا عَلَيْهِمُ آلرُ السَّمُوتِ لَا يَلْبِسُونَ ثُوبًا إلَّا عَادَ كَالْكُفْنِ وَاسْتَمَرَتُ فِي آشِبَاطِهِمُ إِنَّ اللهُ لَلْمُ وَلَى اللهَ اللهِ وَلَيْكُونُ النَّاسِ وَمِنْ اللهَ اللهِ اللهِ وَلِنَا عَلَيْهِ وَالْكُمْ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَهُمُ الْكُفُارُ لَايَشُكُونُ وَلَوْ مَن اللهُ مِاللهُ وَلِلْكُمْ عَلَى النَّاسِ وَمِنْ اللهُ سَمِيعً اللهُ مَن وَلَا عَلَيْهِ وَالْكُمْ عَلَيْهُ وَقَالِكُمْ مَنُ ذَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَن وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ مَن اللهُ مَالِكُمْ عَلَيْهُ وَاللهُ مَن وَاللهُ مَن وَاللهُ مَن وَاللهُ مَعْلَى اللهُ مَلُولُولُ اللهُ مَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مترجمہ نہیں پہنچا واقعدان لوگوں کا جوائے مکانوں سے نکل کے تھے۔ حالانکہ دولوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے (چاریا آٹھ یا دی یا آسی یا حیاں انگر ہیں کا جوائے مکانوں سے نکل کے تھے۔ حالانکہ دولوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے (چاریا آٹھ یا دی یا آسی یا سر ہزارا فراد تھے ) موت سے نبچنے کے لئے (بیمفول لا ہے مرادان لوگوں سے بی اسرائیل کی قوم ہے کہ ان کے شہروں میں ایک دبائی مرض بھیلا چنانچہ دولوگ دہاں سے بھاگ کے ) اللہ تعالی نے ان کے لئے محم فرمادیا کہ مرجاو (چنانچہ دومرکئے) پھران کو زیمہ کے دبائی مرض بھیلا چنانچہ دولوگ دہاں سے بھاگ کے ) اللہ تعالی نے ان کے لئے محم فرمادیا کہ مرجاو (چنانچہ دومرکئے) پھران کو زیمہ کو دیا اس سے زیادہ مدت کے بعد مصرت جن اور قاف کے کسرہ اور سکون زا کے ساتھ ) علیہ السلام نبی کی دعا سے چنانچہ وہ ایک عرصہ ایکی حالت میں زندہ رہے کہ ان پرائر موت تھا کہ جب کوئی کپڑا بہتے تو گفن کی طرح ہوجا تا اور بیا اثر ان کی نسلوں میں باتی رہا) بلا شبہ اللہ تعالی بڑافضل فرمانے والے ہیں لوگوں پر (مجملہ فضل کے ان لوگوں کا زندہ کرنا تھا ) لیکن اکثر لوگ (بینی کو رہاد پرد لیرکرنا ہے ای لئے اس پرعطف ہے ) اور اللہ تعالی کفار ) شکرگزاری نبیں کرتے (مقصد ان لوگوں کو جہاد پرد لیرکرنا ہے ای لئے اس پرعطف ہے ) اور اللہ تعالی کفار ) شکرگزاری نبیں کرتے (مقصد ان لوگوں کو جہاد پرد لیرکرنا ہے ای لئے اس پرعطف ہے ) اور اللہ تعالی

کی راہ میں قبال کرو(اعلاء دین کی خاطر)اوریقین رکھوکہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں (تمہاری باتوں کو) اور خوب جاننے والے ہیں (تمہار بے حالات کواس کئے کہتم کو بدلہ دیں گے ) کون ہے؟ جواللہ تعالیٰ کوقرض دے (اللہ کی راہ میں مال صرف کر کے ) بہترین طور پر قرض ( كەاللەكى راه مىل خوشدىلى سەسرف كرے ) كىراللەتغالى اس كوبروها كر (ادراكك قر أت مىل فيد صعفه تشديد كے ساتھ آيا ہے ) بہت سے حصے کردیں (وس گناہے لے سوگناہے بھی زائد جیسا کہ آئندہ آیت میں آر ہاہے)اوراللہ تعالیٰ ہی کی کرتے ہیں (جس سے عاہتے ہیں بطور آ زمائش رزق روک لیتے ہیں ) اور فراخی کردیتے ہیں (بطور امتحان جس کے لئے جا ہیں کشادگی فرمادیتے ہیں ) اور تم

ای کی طرف لوٹائے جاؤگے (آخرت میں تم کوتمہارے اعمال کی یا داش کے لئے کھڑا کیا جائے گا۔)

محقیق و ترکیب: ......تعجب کی یعن تعجب دلانا، اس ہے معلوم ہوا کہ مخاطب کواس ہے، بہلے حصہ کا حال معلوم ہیں تقااور بعض نے استفہام تقریم پرمحول کیا ہے۔اس وقت مخاطب واقعہ سے باخبر ہوگا صرف تقریر کے لئے وہرایا سمیا ہے۔قاضی بیضاوی کی رائے ہے کہ تعجب اور تقریر ہی ان لوگوں کے لئے جواہل کتاب میں سے ارباب تاریخ اس قصہ کو سے ہوئے ہیں اور جوافراد سنے ہوئے تہیں ہیں بھی ان کوجھی مخاطب بنالیا جاتا ہے۔تیری رؤیت علمیہ سے ہے اور مصمن معنی انتہاء کو ہے۔اس کے الیٰ کے ساتھ تعدیہ کرلیا مرا ہے۔ تم احیاهم مقدر پرمعطوف ہے۔ای فعاتوا تم احیاهم عایت ظیور کی بجہ سے مذف کردیا ہے۔

حز قبل ان کوذ والکفل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سر ( + ۷ )انبیاً کا انہوں نے تکفل کیا تھا۔حضرت کالب کے بعدان کو نبی بنایا گیا تھا جو جائشین حضرت موسیٰ علیہ السلام پوشع بن نوٹ کے بعد ہوئے ہیں ۔ان لوگوں کی وفات کے بعد حضرت حزیمیل رنجیدہ اور آبدیدہ ہوئے اورعرض كيايا رب بقيت وحيدًا تعلم مواكدان كي زندكي تمبرار يسيروكي چنانجيانهوس قي احيو ا ماذن الله كياسب زنده مو كية اوراثر موت سے مراوزردی ہے چنانچے بعض قبائل میہود میں اب تک زردر گگ حلے آرہے ہیں۔

قرضًا حسنا مفول مطلق بهاى اقراضًا فيضعفه الضعف المثل. اى جزاء أ تتقدم امضاف اضعاف ضمير منصوب سے حال ہے یا مضاعفت کے مصمن معنی تصبیر ہونے کی وجہ ہے مفعول الثانی ہے بینا عف بشکل مبالغة ،مبالغہ کے لئے لایا گیا ہے۔ نہیں ہوتا ۔قابض و باسط تو حق تعالیٰ ہیں وہ دونو ں طریقوں ہے بندوں کی آ ز مائش کرتا ہے لیکن تنگی کی بینسب فراخی کاامتحان زیادہ پر خطر ہوتا ہے۔

ر لیط :.....معتلف قسم کے پہنتیں (۳۵) احکام ابوب ہر بیان کیئے گئے ہیں۔جن میں نماز کی محافظت کا حکم دے کر عبادات کی طرف متوجه کیا گیا تھا۔عبادات چونکہ دوطرح کی عبادتیں اکمل دانفع واقوی ہیں۔ایک بذل نفس دوسرے بذل مال اور بیروونوں فرد ہیں جہا د کی۔اس کئے آیت مائدہ میں دورتک انہی کے ترعیبی مضامین آرہے ہیں۔اس سورت میں پہلے بھی چکہ جگہ ضمنا ان وونوں احکام کا . تذكره آچكا بهاوراب الم الذين الخ اورالم تو الى الملاء الخ من ترغيب جهاد بالانفس اور من ذالذى الخ میں مالی جہاد کی ترغیب دی جارہی ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : .....ميدان جنَّك اوروبا في شهر ہے بھا گناحرام ہے: ......بعض حضرات نے اس تضه کوفرار من الحرب برجمول کیا ہے۔اس لئے جس طرح جہاد ہے بھا گنا ترام ہائ طرح طاعون دغیرہ وبائی امراض کی جگہ ہے بھا گنا بھی حرام ہے۔ مسكلة تناسخ : .... بنريهال مركردوباره زنده مونے سے تناشخ كاشرندكيا جائے كيونكه تناسخ كعقيده كا حاصل يد ب كه دوسرى رندهی میں مہلی زندهی کی سزایا جزاء کے طور میر دوسرا بدن دیا جاتا ہے۔اور یہاں دوبارہ زندگی سزایا جزا کے طرر پر نہیں تھی بلکہ قدرتِ خددا ندی کا اظہار تھا۔ ای طرح جہاں جہال تھی معذب قوم کامنے ہوا ہے اس پر بھی تناشخ کا شبہ نہ کیا جائے کیونکہ تناشخ میں دونوں زند کیوں کے درمیان موت کا عامل ہونا ضروری مانتے ہیں اور سنے میں ایسانہیں ہوتا۔ نیز اس دوبارہ زندہ ہونے کے واقعہ سے ان آیات پر بھی شہدنہ کیا جائے جن میں قیامت سے پہلے مرکر و نیامیں دو بارہ آنے کی نفی کی تنی ہے کیونکہ مقصود ان آیات کا نفی عادت کی ہےاور یہاں اثبات بطور خرق عادت اور خلاف عادت ہور ہاہے اس کئے کوئی تعارض نہیں ہے۔

سیجیر ایول کی تا و بل: .....بعض نیجیری مرده مونے سے مراد بُردلی اور زنده مونے سے مراد بہادری لیتے ہیں۔ یعنی بن اسرائیل نے مداینوں سے شکست کھا کر ہز د لی اختیار کی اور کو یا بالکل ہی ختم ہو گئے ۔لیکن ایک زمانہ بعد جدعون نے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کیا اور ہمت وشجاعت، بہادری اور دلیری ہے پھرلوگوں کوزندہ کردیا لیکن ظاہر ہے کہ بلاضرورت جھیقی معنی چھوڑ کرمجاز اختیار کرنا تھیج مبیں ہے اور اگر خرق عادت ہونے کی وجہ ہے بھا گتا ہے تو کہاں کہاں تا ویل کی جائے گی۔

قر ضئة جنگ: .....قرضة جنگ كومجاز اقرص كهده يا كيا ہے در نه سارى چيزيں خدا ہى كى ملآ ، ہيں ليكن جس طرح قرض كى رقم اکثر حالات میں محقوظ تھی جاتی ہے اور و، ماری نہیں جاتی بلکہ اس کی وصول یا بی تیجی جاتی ہے۔ای طرح انفاق فی سبیل اللّٰہ کو مجھو اور قرضة جنگ جس طرح مؤ دور سؤ دکر کے واپس کیا جاتا ہے اور تضاعف میں رعایا کی دفا داری اور خلوص کو بھی پیش نظر رکھا ہاتا ہے۔ جق تعالیٰ کے یہاں بھی اجروثواب کی تحدید ہیں ہے۔حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ ایک خرما بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے تو الله تعالیٰ اس کواحد پہاڑ کے برابر بڑھاویں سے ۔ ظاہر ہے کہ ایک خرما کا پہاڑ کے ساتھ کیا تناسب ۔ ہے۔اس طرح دوسری حدیث میں ہے کہ جب آ بہت مشل السذیسن بسنف قبون السنع تازل ہوئی تو آتخضرت ﷺ نے امت کے لئے سات سوگنا ہے بھی زیادہ اضافہ کی ورخواست پیش کی اس برید آیت نازل ہوئی جس میں اضعاقا سحنیر اکوغیر محدودر کھا گیا ہے علی قدر الخلوص\_

والله يقسض ويبسط مصعلوم مواكه جونكه فبض وسط دونول كامرجع التدكى ذات باوردونول موصل الى التداوراس كظهور تجلیات کے آئینے ہیں اس کئے دونو استحمود ہیں۔

﴿ أَلْهُ قُو الْمَ الْمَلَا السَّمَاعَةِ مِنْ ابْنِي السُّرَاءِ يُلَ مِنْ ابْعُدِ مَوْتِ مُوسَى أَى اللَّى قَصَّتِهِمْ وَخَبَرِهِمْ ۚ إِذُقَالُوا لِنَبِيَ لَّهُمُ هُوَ شَمَوَيُلُ ابْعَتُ يَقْمِ لَنَا مَلِكًا نَّقَاتِلُ مَعَهُ فِى سَبِيُلِ الله ۚ تَـنْتَظِمُ بِهِ كَلِمَتُنَا وَنرُجِهُ اِلَيهِ قَالَ النَّبِيُّ لَهُمَ هَلُ عَسَيْتُمُ بِالْفَتُحِ وَالْكُسُرِ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوا \* خَبُرُ عَسٰى وَالْإِسْتِفُهَام لِتَقَرِّرُ التَّوقُع بِهَا قَسَالُوا وَمَالَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِى سَبِيُلِ اللهِ وَقَدُ أُخُوجُنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابُنَآبِنَا بِسَبْيهِـمُ وَقَتُـلِهِـمُ وَقَـدُ فَـعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ قَوْمُ حَالُوتَ أَيّ لَامَانِعَ لَنَا مِنُهُ مَعَ وُجُودٍ مُقَتَضِيُهِ قَالَ تَعَالَى قَلَمَّا كُتِبَ عَلَيُهِمُ الْقِتَالُ تَوَلُّوا عَنُهُ وَجَبِنُوا إِلَّا قَلِيُلاً مِّنُهُمْ ۚ وَهُمُ الَّذِينَ عَبَرُوا النَّهُرَ مَعَ طَالُوت كَمَاسَيَأْتَىٰ وَاللهُ علِيْمٌ اللهُ الطُّلِمِينَ ﴿ ١٣٠٦ فَيُحَازِبُهُ مُ وَسَأَلَ النَّبِيُّ رَبُّهُ إِرْسَالَ مَلِكٍ فَآجَابَهُ إِلَى إِرْسَالَ طَالُوْتَ وَقَالَ

لَهُمْ نَبِيُّهُمُ إِنَّ اللهَ قَدُ بَعَتَ لَكُمْ طَالُونَ مَلِكًا \* قَالُوْ آ أَنَّى كَيْف يَكُوْنُ لَهُ الْمُلُكُ عَلَيْنَا وَنَحُنُ اَحَقُّ بِالْمُلُكِّ مِنُهُ لِاتَّهَ لَيُسَ مِنْ سِبُطِ الْمَمُلُكَةِ وَلَاالنَّبُوَةِ وَكَانَ دَبَاغَا اَوْرَاعِيًا وَ**لَمْ يُؤُتَ سَعَةً مِنَ** الْمَالِ "يَسْتَعِينُ بِهَا عِنِي إِقَامَةِ الْمُلُكِ قَالَ النَّبِيُّ لَهُمُ انَّ اللهَ اصْطَفْلُهُ الْحَتَارَهُ الْمُلْكِ عَلَيْكُمُ وَزَادَهُ بسُطَةً سَعَةً فِي الْعِلْمِ وَالْحِسْمِ وَكَانَ أَعُلَمْ بَنِي اِسْرَائِيْلَ يَوْمَئِذٍ وَاحْمَلَهُمْ وَآتَمَهُمْ حَلُقًا وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلُكُهُ مَنْ يَشَاءُ " انتَاء هُ لَااعُتَرِاضَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاسِعٌ فَضَلهُ عَلِيْمٌ وَهِمَاهِ بَمَنْ هُوَ أَهُلَ لَهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ لَمَّا طَلْبُوا مِنْهُ ايَةً عَلَى مُلْكِهِ إِنَّ ايَةً مُلْكِهَ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ الصُّنْدُوقَ كَانَ فِيهِ صُورُ الانبياءِ انَزَنَهُ اللَّهُ تعالَى عَلَى ادَمَ وَاسْتَمَرَّ النِّهِمْ فَعَلَبَتُهُمُ الْعَمَالَقَةُ عَلَيْهِ وَآخَذُوهُ وَكَالُوْ ايَستَغْبَحُول به عَلَى عَدُوهِمْ ويُـقَدُّمُونَهُ فِي الْقِتَالِ وَيَسْكُنُونَ الِّيهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِيهِ سَكِيْنَةٌ طَمَانِيَّةٌ لِقُلُوبِكُمُ مِّنُ رَبِّكُمُ وَبَقِيَّةٌ مِّمًا تَوَ لَكَ اللَّ مُوسِنِي وَاللَّ هَرُونَ ايْ تَركَاهُ وَهُوَ نَعْلَا مُؤسِي وَعَصَاهُ وَعَمَامَةُ هَارُونَ وَقَفِيزٌ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي كَالَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ وَرْضَاصُ الْآلُواحِ تَحُمِلُهُ الْمَلَيْكَةُ حَالٌ من فَاعِلِ يَاتِيْكُمْ رَبَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةُ لَكُمْ عَلَى مُلَكِهِ إِنْ كُنْتُمُ شُوُمِنِينَ ﴿ يَهُمُ ٤ فَحَمَلَتُهُ المَلْنَكَةُ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَهُمُ يَنظُرُونَ اللَّهِ خَتَّى وَضَعَتُهُ لِيُّ عِنْدَ طَالُوْتَ فَاقُرُوْا بِمُلَكِهِ وَتُسَارَعُوْا إِلَى الْحِهَادِ فَالْحَتَارَ مِنْ شُبَّاتِهِمْ سَبُعِينَ ٱلْفَا فَكُمَّا فَصَلَ حرَجَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ لا مِن بَيْتِ الْمَقَدِسِ وَكَانَ حَرًّا شَدَيْدًا وَطَلَبُوا مِنْهُ الْمَاءَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ مُحْتَيِرُكُمْ مِنَهُو اللَّهُ لِيَظُهُرَ الْمُطِيِّعُ مِنْكُمْ وَالْعَاصِيُ وَهُوٰبَيْنَ الْأَرْدُن وَفَلَسُطِيْنِ فَمَنُ شَرِبَ مِنْهُ أَيْ مِنْ مَانِهِ فَلَيْسَ مِنِيٌ ۚ آَىٰ مِنْ ٱتْبَاعِىٰ وَمَنْ لَمُ يَطْعَمُهُ يَذُتُهُ فَالنَّهُ مِنْى إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرُفَةً ۚ إِلَالَفَتَحِ والطَّمّ بِيَدِهُ فَاكْتَفَى بِهَا وَلَمْ يَرِدُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ مِنْيُ. فَشَرِبُوا مِنْهُ لَمَّا وَافَوُهُ بِكُثْرَةٍ إِلَّا قَلِينًا هَِنْهُمْ ۚ فَاقَتَصَرُوا عَلَى النُّرَفَة رُوىَ آنَّهَا كَفْتُهُم لِشُرِبِهِمُ وَدَوَابِهَمُ وَكَانُوا تَلْثَمِانَةٍ وَبِضُعَةً عَشُرَ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ لا هُمُ الَّذِيْنَ اِقْتَصِرُوْ اعَلَى الْفُرْقَةِ قَالُوْ ا آي الَّذِيْنَ شَرِبُوا الاطَاقَة لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُودِهِ أَيُ حَقِتَالَهُمْ وَجَبَنُوا وَلَمْ يُحَاوِزُوهُ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ يُوقِنُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا الله إبالبَعُثِ وَهُمُ الَّذِينَ خاوَزُوهُ كُمْ حَبُرِيَّةٌ بِمَعْنَى كَثِيرٍ مِّنُ فِئَةٍ حَمَاعَةٍ قَلِيُكَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيْرَةً البادُن الله " بِارَاذتِهِ وَاللهُ مَعَ الصّبرِيْن؛ ١٣٠٠ بِالنَّصُر والْغَوْنِ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوْتَ وَجُنُودِهِ آَىٰ طَهَرُوْ الْقِتَالِهِمْ وَنَصَافُوا قَالُوا رَبَّنَا أَفُرِ عُ أَصْبِبُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتَبِيتُ أَقُدَامَنَا بَتَفُونِةِ قُلُوبِنَا عَلَى الْجِهَادِ وَالْكُورَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ

﴿ هُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ آئ دَاوُدَ اللهُ الْمُلُكُ فِي بَنِيُ اِسْرَائِيُلَ وَالْحِكُمَةَ النَّبُوَّةَ بَعُدَ مَوْتِ شَمْوَيْلَ وَطالُوْتَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا لِأَخْدِ قَبُلَهُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ \* كَصَنُعَةِ الدُّرُوعِ وَمنطِقِ الطَّيْرِ **وَلَوْلَا دَفُعُ اللهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ** بَدُل بَعْضِ مِنَ الناسِ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْلارْضُ بِغَلَبَةِ الْمُشْرِكِيُنَ وَقَتْلِ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَخْرِبُبِ الْمُسَاجِدِ وَالْكِنَّ اللهُ ذُوْفَضُ لِ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ ١٥٥ مَا مَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ تِلُكُ هَذِهِ الْآيَاتُ اللهِ نَتُلُوُهَا نَقُصُهَا عَلَيْلَتْ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ بِالصِّدُقِ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٥٢﴾ التَّاكِيْدُ بِالَّ وَغَيْرِهَا رَدِّ لِقَولِ الْكُفَّارِ لَهُ لَسُتَ مُرُسَلًا

ترجمہ: ..... کیاتم کو تحقیق نبیس ہو، واقعہ قوم (جماعت) بنی اسرائیل کا موئی علیہ السلام ( کی و بات ) کے بعد ( یعنی ان کا تصہ ان کی خبرتم تک نہیں پینچی ہے) جب کہ انہوں نے اپنے ایک ہی (شموئیل) ہے کہا کہ آپ بھیجئے (مقرر کرو بیجئے) ہمارے لئے ایک بادشاہ کہم (اس کے ساتھ ال کر)اللہ کی راویس قال کریں (جو ہاری تظیم کر سکے اور ہم اس کومرجع سمجھیں )فر مایا ( بیغمبر نے ان ہے ) کیا بیمکن ہے (لفظ عسیتم فتح سین اور کسرسین کے ساتھ پڑھا گیاہے )اگرتم کو جہاد کا حکم ویا جائے کہ تم جہاد نہ کرو (الا تبقاتلوا خبر ہے عسیٰ کی اورات فہام تقریر تو قع کے لئے ہے )وہ لوگ کہتے گئے کہ ہمارے لئے کیا سبب ہے کہم اللہ کی راہ میں جہاونہ کریں۔حالا تک ہم اپنی بستیوں اور اپنی اولا دیے بھی جدا کردیئے گئے ہیں ( فقل یا قید کی دجہ ہے جالوت نے ان کے ساتھ پیکاروائی کی تھی بعنی جہاد ہے کوئی مانع موجوز نبیں۔ بلکہ تقتضی موجود ہے تق تعالی ارشا دفر ماتے ہیں ) پھر جب ان کو جہاد کا تھم ہوا وہ سب پھر گئے (جہا دے اور بُر ولی اختیار کرلی) باشنتاء چندلوگوں کے (جنہوں نے طالوت کی معیت میں نہر کو یار کیا تھا جیسا کہ آھے تہ یا ہے)اوراںٹد تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں (چنانچ ان کوسز اویں مے۔ نبی علیہ السلام نے یادشاہ مقرر کرنے کے سلسلہ میں اللہ سے درخواست کی جو طالوت کی صورت میں منظور ہوئی ) قرمایا پینمبرنے ان لوگوں ہے کہ اللہ تعالی نے تم پر طالوت کو با دشاہ مقرر فرمایا ہے کہنے گئے کہ ان کوہم پر حکمر الی کا حق کہاں ( کیسے ) حاصل ہوسکتا ہے۔ حالانکہ بہنبت ان کے حکمرانی کے ہم زیادہ مستحق ہیں ( کیونکہ اول تو وہ خاندان شاہی یا نبوت کے گھراتہ سے نبیس ہیں بلکہ زنگ ریزیا جرواہے ہیں دوسرے )ان کو بچھ مالی دسعت بھی نبیس دی گئی۔ ہے ( جس کی اعانت ہے مہمات مِلکی چلاتھیں) فرمایا (پیغیبرنے ان سے ) کہ (اولاً تو) الله تعالی نے ان کوتہارے مقابلہ میں منتخب فرمایا ہے (سلطنت کے لئے ان کو نا مزد کیا ہے )اور (ودسرے) ان کوزیا دتی (وسعت) عطا فر مائی ہے علم و حیات میں (اور دہ اس دور میں تمام بنی اسرائیل ہے اعلم اور خلقة الجمل واتم تھے)اور (تئیسرے) اللہ تعالی اینا ملک جس کو جاہیں عطا فرمائیں (مس کو مجال اعتراض ہے)اور (چوتھ) اللہ تعالی وسعت دینے دالے ہیں (اینے نضل کو) جاننے والے ہیں (کون سلطنت کے لائق ہے)اور فرمایا ان سے ان کے پنجبرنے (جبکہ لوگوں نے بیقبرے اس کی بادشاہت کی علامت معلوم کرنی جاہی) کہ ان کے بادشاہ ہونے کی علامت رید ہے کہ تمہارے باس وہ صندوق آجائے گا(اس صندوق میں انبیاء نیسم السلام کی تصویریں تھیں جن کوخدانے بھیجاتھا آوم کے یا ںاورلوگوں کے بیاس پیصندوق برابرر ہائے کہ نبی عمالقدان لوگوں پر غالب آئے گئے اور انہوں نے بیصندوق ان سے پیھین لیا حالانکہ بیلوگ اس صندوق کی برکت ہے وشمنوں پر فتو حات حاصل کرتے تھے۔میدان جنگ میں اس کوآ گے آ گے رکھتے اور اس ہے تسکیمن حاصل کرتے جیسا کہ تن تعالیٰ خود

ارشاد فرماتے ہیں کہ) جس میں تسکین ( دلوں کی چین ) ہے تمہارے پروردگا رکی طرف ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کوحضرت موی و ہارون علیماالسلام چھوڑ سے ہیں ( لیعنی ان دونوں بزرگوں کامتر و کہ تبرک ہے لیعنی حضر ت موی علیہ السلام کے علین مبارک اورعصاء مبارک اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ مبارک اور ایک تھیلہ اس گوتد کا جوانثہ تعالیٰ نے ان براتاری تھی اور تورات کی پہلے تختیاں، تھیں )اس صندوق کوفر شنے اٹھائے ہوئے ہوں گے (بیرحال ہے یا تیکم کے فاعل سے )اس میں تمہارے لئے مکمل نشانی ہوگی (ان کی سلطنت پر )اگرتم یقین لانے والے ہو( چنانچیفرشتوں نے اس صندوق کوآسان وزبین کے درمیان اس طرح اٹھالیا کہ و دد کھےرہے تھے۔ حتیٰ کہ طالوت کے سامنے لارکھا۔ لوگوں نے ان کی حکومت تسلیم کرلی ،اور جہاد کی تیاری شروع کروی ۔متر ہزار نوجوان بہاور منتخب كيئ ) بھر جب طالوت فوجول كولے كر چلے (بيت المقدس سے خت كرى يزر بى تقى ان سے لوگول نے يانى طلب كيا ) طالوت كہنے ككے کہ اللہ تعالی تمہارا امتحان کریں گے ( آ ز مانیں گے ) ایک مبر کے ذریعہ ( تا کہ فرمانبروار اور نافر مان کھل جاتیں ) اور وہ مبر اُردن و فلسطین کے درمیان تھی ) موجو مخص اس سے یانی ہوے گا ( لیعنی اس یانی کو پینئے گا ) وہ میرے ساتھیوں میں نہیں ہے ( لیعنی میرے ساتھیوں میں دافل نہیں ہے ) اور جواس کوزبان پر بھی نہ ر کھے ( نہ چکھے ) وہ میرے ساتھیوں میں ہے۔لیکن جو پیئے گا ایک خپلو بھر (غسوفة بفتح الغين والضم) اہنے ہاتھ ہے ( اور اس پر اکتفاء کر لے اس ہے زیادہ نہ بڑھے دہ بھی میر ہے ساتھ ہے ) سوسب نے اس ے پیا شروع کردیا (جباس شہریر سنجے اکثروں نے بجز چند آومیوں کے ان میں سے (بدوی اوّ متے جنہوں نے صرف چلویرا کتفاء کیاردایت ہے کہ یمی ایک چلوان کے اوران کے محوڑ دل کے لئے کافی ہو گیااور وہ تین سونیرہ (۳۱۳) بیچے ) سو جب طالوت اور ان کے مؤمن ساتھی نہریاراتر مھئے ( جنہوں نے ایک چلو پراکتفاء کیا تھا ) کہنے نگے ( جنہوں نے پیاتھا ) آج تو ہم میں جالوت اوراس کے اشکر کے مقابلہ کی طاقت معلوم نہیں ہوتی (یعنی ان سے لڑنے کی اور بز دلی کا مظاہرہ کیااور آ گے نہیں بڑھ سکے ) کہنے لگے وہ لوگ کہ جن کوخیال (یقین ) تھا کہ اللہ تعالی کے زوبروپیش ہوں گے (قیامت کے روز اورا یسے لوگ وہ تھے جونہرے یارہو گئے تھے ) کے اکثر (سم خبریہ ہے جمعنی کثیر ) جھوٹی جھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آگئی ہیں اللہ تعالیٰ کے تھم (ارادہ) ہے اوراللہ تعالیٰ استقلال والوں کا ساتھ دیتے ہیں (اعانت وامداد فرماکر) اور جب جالوت اوراس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آئے (جنگ کے لئے تیار ہو گئے اور صف بندی کرلی) تو کہنے لگے اے ہارے پروردگارانڈیل دیجئے (برسادیجئے) ہم پرصبراور ہمارے قدم جمائے رکھیئے (جہاد پر ہمارے دل مضبوط فرماکر )اور ہم کواس کا فرقوم پر عالب کرد ہےئے۔ چنانچہ طالو تیوں نے جالو تیوں کوشکست دے دی (ان کوتو ژکرر کھ دیا)الله تعالیٰ کے تھم سے (اراوہ)اور تل کردیا داؤد علیہ السلام نے (جو کشکر طالوت میں تھے) جالوت کواور عطافر مادیا ان کو ( داؤ دعلیہ السلام کو )اللہ نے سلطنت (بنی اسرائیل کی )اور حکمت ( نبوت شموئیل اور طالوت کی و فات کے بعدا دربید دونوں باتیں اس ہے پہلے کسی ا یک هخص میں جمع تہیں ہو کی تقییں ) اور بھی جوالٹد کومنظور ہوان کوتعلیم فر مایا ( مثلاً مخصوص زرہ سازی اور جانوروں کی بولی تجھنا )اورا گریہ بات ند ہوتی کداللہ تعالی وفع فرماتے رہے ہیں بعض لوگوں کو (بدالناس سے بدل البعض ہے) بعض لوگوں کے ذریعہ سرز مین فساد سے لبریز ہوجاتی (مشرکین غالب آجاتے ہسلمان قمل ہوجاتے مساجد ہر با دہوجا تیں ) نیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں اہل جہان پر (چنانجے بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو دیا دیا ) میر (آیات) اللہ تعالیٰ کی آیتیں جوہم پڑھ کر (بیان کر کے ) آپ کو سناتے میں (اے محم ) سی محم کے محم ایج کے طریقہ یر )اور بلاشبہ آب اللہ کے رسولوں میں سے ہیں (ان وغیرہ کی تا کیدلا کر قول کفار "لسب مسر سلا" کی رّد بدکرنی ہے)

تحقیق وتر کیب: ....الم تراس کی تحقیق پیلے گزرچکی ہاں میں بھی خطاب عام ہے۔المداء جماعت جومشورہ کے

کئے جمع ہواوربعض کی رائے ہے کہ جماعت اشراف کو کہتے ہیں۔جن کی جلالت سے قلوب لبریز اور ہیبت سے آئیمیں بھری ہوئی ہوں ۔ بیاسم جمع ہےاس کا واحد نہیں ہے جیسے تو م اور املاء بھی جمع آتی ہیں۔ شموئیل دوسر نے نسخہ میں اول ہمز د زائد ہےاوریہ لفظ مرکب ہے شہو لیعن اسمع اورامل جمعنی التد یعنی است مع با الله دعانی ان کے اور حصرت پوشتے کے درمیان کوئی اور نبی جمیس ہوئے اور بعض کی رائے ہے کہ حز فیل اورانیاس اور مسع علیم السلام کے بعد ہوئے ہیں۔ ھسل عسیت مسی اوراس کی خبر کے درمیان شرط فاصل ہوگئی ہے۔ ای المتوقع جنبكم من المقتال ان كتب عليكم الكوفعل متوقع يرواخل كرك استفهام كيا كيا بـ تقريره تثبيت ك ليرتواس جملس توقع اورمتوقع دونول آ محتى ـوما لنا. اى كالمداعى لنا الى ان لا نقاتل. بيماك تبريهاس جيرموقع يرمالنا نفعل يا لانفعل ترکیب شائع دانع ہے۔ جملہ حالیہ اور احفش کے زویک ان زائد ہے۔

و قسد اخر جنا واؤ حالیہ ہے توم جالوت مصروفلسطین کے در میان رہا کرتے تھے اور جار سوجا رشہراد ہے ان کے گرفتار کر لئے گئے تنصامی طرف اس جمله میں اشار ہ ہے۔ جالوت قوم عمالقہ کا بڑاسر کش یا دشاہ تھا جو ممکیت بن عاد کی اولا دیسے تھا۔عمالقہ بھی مصر وفلسطین کے درمیان ساحل بحرِ روم پررہتے تھے۔فسلما کتب عبارت محذوف ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے فسد عاشمویل دہد بلالک فسعت لهم ملكما وكتب عليهم القتال، فلما كتب المخ اوراس طرزيس زياده مبالغه وكياكه جب جهادفرض مونيك با وجودانہوں نے روگر دائی کی تو فرض نہ ہوئے کی صورت میں کس ورجہ تسابل کرتے ہے۔ اسلیسلاان <sup>ب</sup>واص کی تعداد ۱۳ اس تھی بدر پین کی

و سے النہ چنانچیان پینمبرکوا کیے لکڑی پیائش کے لئے دی گئی جس سے وہ لوگوں کے قدیمائش کرتے تھے جس طرح فوجی ر جمروٹوں کو بھرتی ہے پہلے قند و قامت اور سینہ کی پیائش کی جاتی ہے لیکن سوائے طالوت کے کوئی دوسراا ہی پر پورانہیں اتر ا

ونسحن احق تحميونكه خاندان شابى تو مبودين يعقوب كى اولا دميس تفااورسلسلة نبوت لا دى بن تبعقو ب كاسل ميس تفااور طالوت ان دونوںسلسلوں ہے الگ بنیا مین بن یعقو ب کی اولا د میں تنھے جن میں نہ نبوت رہی نہسلطنت ، بلکہ گنا ہوں اورا د نُی کاموں کے عا دی تھےاورسلسلة نبوت میں بھی صرف شمویل رہ گئے تھے۔جنہوں نے كبرىنى میں تو رات حفظ كی اور بنی اسرائيل میں سب سے زيادہ اعلم ہوئے اللہ نے ان کونبوت ہے سرفراز فر مادیا اور جالیس سال بہترین حال کے ساتھ قوم میں رہے.۔سے ہ و سے بروزن کرم ے۔ساعة سعة اللّهم وسع علينا سعة مصدرے اورواسع بمعنى موسع ہے۔التابو سَادّ ب سے ہمعنى رجع ـ بكس ميس ہے جو چیز نکالی جاتی ہے۔ بار باراس میں پھررتھی جاتی ہے،صند وق بضم الصاد بروز ن فعلوت،شمشاد کی نکڑی کا بتا ہوا،سونے سے مع شدہ تھا، تمین ہاتھ چوڑاء دس ہاتھ لمباتھا ،تورات کا صندوق کہلاتا تھا اس میں تبرکات کی اصل نکلتی ہے تگر اس میں افراط وتفریط ہے جٹ کر اعتدال ملحوظ رہنا جا ہتے۔

مسما توک من بیانیہ ہے بیفید اس کئے کہا کہ ان دونوں بزرگوں کابا تی ماندہ تبرک تھا۔ ال موسنی لفظ آ لیحیم شان کے لئے برُ هاویاجا تا ہے۔ جیسے السلّھ صل عملی ال محمد، تحمله حقیقی معنی بیں یامجازی معنی مراو بیں جیسے حسل زید متاعی الی مكة، فلما فصل اى فصل نفسه مقعول كاحذف بكثرت موتاب التي بمنزله لازم كم بوكيا-

قسال ان الله طالوت نے پیمبری جانب سے اطلاع دیتے ہوئے میکہا ہوگا۔ أردن وقلسطین دوتوں بیت المقدس کے تیب بستمال ہوں گی۔لم یطعمہ اس سے مرا نفس ذوق نہیں ہے بلکہ مایؤ دیہ الذوق مراد ہے۔ماکول ہویامشر وب طعم المشر وب بمعنی ذاق طعمہ کا استعال بلاتکلف یجی ودرست ہے یعن شربہ و اتحدہ طعامًا کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔

غير فية ابن عامرٌ اوركونيٌ أس كوبالفتح أور البوعمرٌ وابن كثيرٌ ونافعٌ بالضم برصت بين اور بالفتح مصدر بالضم بمعنى حُبلُو بإنى \_ الإحسن

اغتوف کے بعدمفسر نے اشارہ کردیا ہے کہ بے فسمسن مسوب منه فلیس منی سے استثناء ہے یا خبر کی خمیر سے استثناء ہے اور دوسرے جمله كى تقديم كافائده يه ب كداس كوجمله اولى كالتمه بنانا باوربيكاس عفرض تاكيد باورنبى عن الشرب كى من كل البيدى تميم ب. مؤ خرکرنے میں بیفوائد نہیں تھے۔

و جنوده تقریباً ایک لا که یاس سے زائد ہتھیا رہند کشکرتھااور جالوت کا حال پیتھا کہ ایک میل لسانس کا قدراور عمن سورطل وزن کی خوداس کے سر مرتھی ۔ بسطنون آخرت کی ملاقات کا یقین اگر چہ ہرمؤمن کیلئے صروری ہے لیکن یبال تحصیص کی وجہ شاید بہروکہان کواپنی ترین شہادت کا یقین ہوگیا ہو کہ اس کے بعد اللہ سے ملا قات ہوگی اور اس ملا قات کاظن بھی جب موجب طاعت ہے تو یقین محکم اور عزم راسخ تو كيوں باعثِ اطاعت نبيس ہوگا \_كوياس ميں مبالغہ ہاور ياظن كويفين كمعنى ميں لے اباجائے۔

کم من فنة میں کم خبریہ ہے کیکن استفہامینییں ہوسکتا۔جیسا کہ قاضی بیضاویؓ کی رائے ہے کیونکہ بلافصل استفہامیہ کی تمیز پر من واخل مبيس موسكتا اورفئة بروزن فعة بإفعلة عفاء تراسه بولت بين اذ اشققة فاء يمعنى رجع عصتت عد

ہوذوا تھلی زمین کو براز کہتے ہیں اور بروز کہتے ہیں الی زمین میں آنے کو برزوا مجمعی ظہرا ہے۔وقتل داؤ دکیا جاتا ہے کہ طالوت کے کشکر میں ان کے علاوہ چھ نی اور بھی تھے اور حضرت داؤڑ ساتویں نبی ہونے دالے تھے۔ ابھی کمن تھے اور بکریاں چراتے تھے کے شمویل بیغیبر کو بذریعہ وحیٰ بتلا دیا صحیا کہ جالوت کو دا وَ وَلَمْ لَمْ مِنْ سِے چنانچہ ان کے دالدے اجازت لے کرفوج میں بھرتی کرلیا گیا۔ راستہ میں تیمن پیھروں نے کلام کیا کہ ہمارے و ربعہ ہے جالوت کو مارنا۔ چنانجیراییا ہی کیا اور کامیاب ویے ۔ طالوت نے اپنی بنی کے ساتھان کی شادی کردی اور بالآ خربینی اور بادشاہ دونوں کے تنہا وراث ہوئے ۔ لو باان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم کردیا گیاو النا له الحديد فرمايا كيا ب- بلاآ لات اس ازره بناليت تقاورياآ لات كذر بعد بنات موس محليكن ايس بهترين طريقه سي بنات تھے کہ جیسے کیٹر اسوت سے بنایا جا تا ہے اور مردوں اور بہائم وغیرہ جانوروں کی بولیاں مجھتے تھے وغیرہ وغہرہ ۔

لولا دفع الله النح لولا آتا ہا متارع تانی کے لئے اول کے وجود کی وجہ سے چنانچے نساوز مین میر ممتنع ہوگیا۔دفع بعض الناس بعضهم كى وجد سے نتلوها بيال م آيات الله سے اور عامل معنى اشاره بے يا آيات بدل بے تلك سے اور نتلو اس كى خرب ـ

ر بط : .... جہاد وقال کی تا سَدِ کے لئے طالوت و جانوت کا واقعہ می قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جارہا ہے۔

﴿ تشریح ﴾ ..... واقعد کا بس منظر: .... حضرت عینی علیدالسلام ہے تقریباً گیارہ سو(۱۱۰۰) برس میلے کی بات ہے که حضرت شمویان ہے میلے بنی اسرائیل میں کوئی باوشاہ نہیں ہوتا تھا بلکہ کا بمن امام قاضی تصل مقد مات کیا کرتے تھے اور وقتا فو قتاجوا نہیاء علیہم السلام ان میں آئتے وہ شریعت موسوی اور تو رات کے مطابق فآویٰ دیا کرتے تھے۔ چنانچے حضرت موسیٰ کے تین سو بہتر سال بعد عیدون اسرائیل سردار مرگیا تو بن اسرائیل نے بت برحق اور بے دینی اختیار کر بی۔ جس کے بتیجہ میں ،اہل فلسطین جونہایت درجہ خالی ، بت پرست اور بنی اسرائیل کے سخت و تمن تنھان ہر غالب آ گئے اور چالیس سال ان پرحکومت کرتے رہے یہاں تک کشمعون کے عہد میں نجات ملی ادر میں سال شمعون کی سلطنت رہی۔ تا آ تکہ پھرا ہل قلسطین غالب آ گئے اور بنی اسرائس کا ابتر حال کر دیا۔ حضرت موئ کے تقریباً چارسو بیالیس سال کے بعد کی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں عیلی نام کا ایک کا ہن مشہور ہوا۔اس کے عہد میں کو ہستان میں ایقانہ ا کی تحق سیلا میں قرباتی اور بحدہ کرانے آتا تھا اس کی دو ہو بیاں فنینہ اور حنینہ نامی تھیں نے حنینہ کے اولا دنہ ہوتی تھی جس ہے وہ ممکین تھی اس نے خدا سے نذراور وعاکی چنانجے اس کیطن ہے ایک بچے ہوا جوشمویل کہلایا عبرانی زبان کا پہلاظ ہے جس کے معنی ''عطاء الله'' یا ''الله دیا'' میں شمویل کا جب دود ھے بڑھا تو ولدین کوشہررا مہے۔ سیلا میں عیلی کا ہن کے بیاس لائے جس کی اولا دیالائق تھی تمرانہوں نے

خدمت کر کے بنی اسرائیل میں شہرت دائتیا ۔حاصل کرلیاا ورعہدہ نبوت ہے سرفراز ہوئے۔

 میں عام بھگدڑ کچے گئی اور داؤ د جالوت کا سر لے کر پروشلم میں آئے جس سے بنی اسرائیل میں ان کی وهوم کچے گئی اور طالوت نے ابنی مچھوٹی میں عام بھگدڑ کچے گئی اور داؤ د جالوت کا سر لے کر پروشلم میں آئے جس سے بنی اسرائیل میں ان کی وهوم کچے گئی اور طالوت اور اس کے بیٹی میں مارے کئے اور پوری سلطنت واؤ د کے جھے میں آگئی۔

بیٹے فلسطینیوں کی جنگ میں مارے گئے اور پوری سلطنت واؤ د کے جھے میں آگئی۔

واقعات کی پیلخیص کماب شمویل سے ماخوذ ہے قرآن کریم میں بھی ان ہی واقعات کا جمال ہے۔

با در بول کے اعتر اضات: سسسلیکن عیمائی مؤرخ قرآن کریم کے بیانات پر دواعتراض کیا کرتے ہیں۔اول میے کہ تابوت سکین طالوت کے بادشاہ بننے سے پہلے آچکا تھا۔جیما کہ کتاب الہی شمویل کے حوالہ سے گزرا۔

دوس ہے یہ کہ کتاب شمویل میں کشکر کی آ زمائش پانی کے ساتھ اور مقابلہ کے وقت دعا کرتا ندکورنبیں ہے پھران دونوں ہاتوں میں قرآ ن کریم کابیان کس طرح تشکیم کرلیا جائے۔

پہلی بات کا جواب ہے کہ کتاب شمویل میں اس کے علاوہ دوسر ہمواقع پر بھی تعارض موجود ہے۔ ای لئے عیسانی مؤرث خود بھی تعارض موجود ہے۔ ای لئے عیسانی مؤرث خود بھی تعارض موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تحقیق نہیں کہ کتاب شمویل کس کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تحقیق نہیں کہ کتاب شمویل کس تصنیف ہے۔ بعض خود شمویل کی ترتیب قرآن شمویل کی ترتیب قرآن میں کی تصنیف مانے ہیں اور بعض ناتن پینمبر کی اور بعض برسیاہ کی مانے ہیں۔ اس لئے ان حالات میں کتاب شمویل کی ترتیب قرآن میں کے بیان کو جوگی۔ کریم کی ترتیب کے مقابلہ میں زیاوہ وزن نہیں رکھتی۔ ترجیح قرآن ہی کے بیان کو جوگی۔

دوسرے شبہ کا جواب بیہ ہے کہ کتاب شمویل میں عدم ذکر ہے کی واقعہ کا محدوم ہونالا زم نہیں آتا۔ بہت کی باتیں بھی کتاب شمویل میں موجود نہیں ہیں عالانکہ دنیا میں ان کا دجود مسلم ہے تو کیااس اصول ہے ان کا بھی انکار کر دیا جائے گا۔اس لئے بھی قرآن ہی کا بیان زیادہ صحیح ہے۔ (حقانی)

واقعہ کے مفید نتائج: .....قرآن کریم اس داقعہ ہے مندرجہ ذیل کارآ مدنتائج اخذ کرتا ہے۔

(۱) جس جماعت میںصبر داستقلال کی تجی روح نہیں ہوتی ،اس میں بساا وقات سعی دعمل کے بیبیم ولو لے بیدا ہوتے ہیں کیکن جب آ ز مائش کا وقت آتا ہے تو را مِعمل میں ثابت قدم رہنے والے بہت کم نکلتے ہیں۔

(۲) حکومت و قیادت کی قدرتی صلاحیت جن میں ہوتی ہے وہی اس کی اہل ہوتے ہیں۔اگر چہ مال و دولت، دنیوی حالت و جاہ سے تہی دامن ہوں۔

(۳) صلاحیت کیلئے اصلی جو ہرعلم دسم کی قوت و قابلیت ہے۔ یعنی دیاغی اور جسمانی صلاحیت نہ کہ مال و دولت نسل و خاندان کا شرف۔ (۳) جس شخص کو بھی سروار بنایا جائے افرادِ جماعت کا فرض ہے کہ سیجے دل ہے اس کی اطاعت کریں ۔ کسی جماعت میں اگر سع و طاعت نہیں ہے تو بھی بھی جماعتی زندگی کی کشائمش کا میا بنہیں ہوسکتی۔

(۵) اس راہ میں اصلی چیز صبر وطاعت ہے جولوگ ایک گفزی کی بیاس صبط نہیں کر بھتے وہ میدانِ جنگ کی مشکلات کیونکہ سبد سکتے ہیں۔
(۲) کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں جو ہڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اور کتنی ہی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں جو چھوٹی جماعتوں ہے تشکست کھاجاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ فتح و شکت کا مدار اصلی افراد کی عددی قلت و کثر ت برنہیں بلکہ دلوں کی قوت بر ہے اور اللہ کی مدو انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جوصا براور ثابت قدم ہوتے ہیں۔

(2) دعامیں صرف فنتح مندی کی طلب نہیں کی ٹی ہے بلکہ فنتح مندی ہے پہلے صبر وثبات کی طلب کی ٹی جس ہے معلوم ہوا کہ تجی دعا وہ ہے جو تجی استعداد ممل کے ساتھ ہو، خدا کی نصرت ان بی کے حصہ میں آتی ہے جومبر وثبات کی روح ہوجاتی ہے۔ (۸) الله کی حکمتِ بالغه کابیه بردای ایک کرشمه اورفضل واحسان ہے کہ جب بھی ایک گروہ ظلم وفسا دیس جھوٹ جاتا ہے۔محرکات دوسرے گروہ کو مدا فعت کے لئے کھڑا کرویتے ہیں اور ایک توم کاظلم دوسری توم کی مقاومت سے رفع ہوتار ہتا ہے۔ لیکن اصل مقصود اہل حق کا غلیہ ہوتا ہے اور وہ انجام کار ہوکر رہتا ہے۔

قرآ نی یا دشا ہتیں :......قرآن کریم جن بادشاہتوں کا ذکر کرتا ہے مثلاً یہی قصہ طالوت و جالوت، داستان یوسٹ، واقعہ ذوالقرنين ، فرعونِ مصرى لا بُف وغيره ان سب بيس قدر مشرك كى كى با تيس سائة جاتى بير -

(۱) قد يم طرز سلطنت تخصى رباہے جمہورى نبيل۔

(۲) با دشاہت نام با دشاہ کا ہوتا تھا۔ اس کی ذات اور اتوال و احوال اصولِ سلطنت سمجھے جاتے تھے۔ گویا با دشاہ سے بادشاہت وابسة ہوتی۔بادشاہت سے بادشاہ وابستہبیں ہوتاتھا۔ای لئے بادشاہوں کے آئیدسیرت میں ان کے آئین جہانبانی کارنگ جھلک رہا ہے۔ بادشاہتوں کے جھروکوں سے بادشاہ ہیں جھا تک رہے ہیں۔

(٣) سیاست و مذہب دوالگ الگ بریادی تھیں۔ قیصر کی حدودالگ تھیں اور کلیسا کی علیحدہ ایک زمانہ تک قدیم دستور کے مطابق

طرز حکومت پیمی رہاہے۔

چونکہ قرآن کریم کے اعاظم مقاصد میں ہے رسالت محمدیہ ﷺ کا اثبات بھی ہے۔ چنانچہ اس موقعہ پر بھی بجز وہی کے اس تشم واقعات کی اطلاع کا کوئی معتبر ذریعہ آپ کے پاس نہیں تھا۔ یہ بجز ہ صرت کولیل ہے آپ ﷺ کی نبوت کی اور صدق دعویٰ کی۔

الحمد للتنسير بإرة سيقول السفهاء بورى موكى



www.ahlehaq.org

|              | www.Ritat                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صختهر        | منوانات                                                                      | متختير             | منوانات                                                                                                                                                                                                                           |
| 7-19         | عمده چیز کی بجائے بلمی چیز کا صدفہ                                           |                    | ياره تلك الرسل                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1714</b>  | خیرخیرات اور شیطانی تنخیلات<br>من                                            | ¥66                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                          |
| rr.          | علانيصدقه بهترب يايحفي خيرات                                                 | 799<br><b>7</b> 44 | کر جمیہ<br>محقیق وہر کیب                                                                                                                                                                                                          |
| PPI          | ترجمه<br>اقرم                                                                | ۳.,                | ان بر یب<br>ا                                                                                                                                                                                                                     |
| 777          | للمحقيق وتركيب                                                               | P*+1               | ربھ<br>﴿ تَشْرِحَ ﴾ انبیاء کی تفضیل جائز ہے ہتحقیر جائز مبیں                                                                                                                                                                      |
| rrr          | ر ربط وشان نزول<br>من سر من سر                                               | 1-1                | ہو سری چہ ہیں ہیں۔<br>قیامت میں ایمان کے بغیر کوئی چیز مفید نہیں ہوگی                                                                                                                                                             |
| rrr          | خیرات میں کن ہاتوں پرنظرر کھنی جائے                                          | F+F                | ع عب بيان عب يرون بير عبير عبير عبران اون<br>تر م                                                                                                                                                                                 |
| FFF          | خاد مان دین کی امداد<br>میرین میرین میرین                                    | P-F                | ربط<br>تحقیق در کیب                                                                                                                                                                                                               |
| 777          | بھگاری قوم کیلئے ایک بدنما داغ ہیں<br>۔                                      | س مسو              | سن در يب<br>ربط ، فضائل وشان نزول                                                                                                                                                                                                 |
| P-7/*        | تر جمه<br>اعجة به يام                                                        | P*+14              | ر دیو است کار مان رون<br>( هر تشرت به زبر دین مرتمو پانبیس جا تا                                                                                                                                                                  |
| P70          | محقیق ورز خمیب<br>معرب                                                       | ٣٠٠                | ا سورت چەر بردن رون عرفو يا يان ما ما<br>اسلام ملوارىيكے ژور سے تبیس بھیلا                                                                                                                                                        |
| FFY          | ر ربط وشان نزول<br>میرین بیساید بر میرون تر سرمند                            | r.0                | مسلمانو ں کومیل احکام مر مجبور کیا جائے گا                                                                                                                                                                                        |
| FFZ          | سُو و، خدا کی ایک لعنت اور سود خوار قوم کا دهمن ہے<br>روح میں میں خیا        | 1 1704             | ر بران میں اور میں اور<br>میں اور میں اور |
| 772          | سودے مال گفتاہے اور خیرات ہے بڑھتاہے<br>پریں                                 | <b>4.</b> 4        | تربه با<br>شخصی و ترکیب                                                                                                                                                                                                           |
| 772          | س <b>ود کا دائر ہ</b><br>سود خوار کو خدائی چیلنج                             | <b>1-09</b>        | پېلا داقعه<br>پېلا داقعه                                                                                                                                                                                                          |
| PPA          |                                                                              | <b>1</b> -4        | دوسراوا تعد                                                                                                                                                                                                                       |
| F17A         | ہمارے دیارے مسلما توں کے کڑگال ہونے کی وجہ<br>                               | <b>*</b>  •        | تيسراوا قعبر                                                                                                                                                                                                                      |
|              | ترجمه<br>فتحقیق وتر کیب                                                      | <b>1</b> -1+       | اعتراض وجواب                                                                                                                                                                                                                      |
|              | ين وگر ميب<br>د ما                                                           | ++11               | ترجمه                                                                                                                                                                                                                             |
| p. p         | ا ربط<br>قرض اور تیج سنم کے احکام                                            | ۲۱۲                | تختيق وتركيب                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>-</b>     | ر ن دری م ہے ہیں ؟<br>ثبوت کا اصل مدارشہا دت پر ہے نہ کہ دستاد پزیاد مشخط پر | rır                | ربط وشان نزول                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FF</b>    | بوٹ نان کی مار ہا دف پر ہے حدادہ جاویر یا اس میں پر<br>دستاد مزکے فائدے      | rır                | <u> ثیرات کے در چا</u> ت                                                                                                                                                                                                          |
|              | ر ہار پر کھنا<br>رہن <u>یا</u> گروی رکھنا                                    | rir                | خیرات کے لئے گھن                                                                                                                                                                                                                  |
| 773          | ر ن په رون د سند<br>آيت مداينه کي سات د فعات                                 | rır                | ریا کاری کے صدقہ کی مثال                                                                                                                                                                                                          |
| <b>F</b> F 1 | ر جمه<br>ترجمه                                                               | rır                | میعتر له مررو                                                                                                                                                                                                                     |
| rr_          | معتقی <b>ق ور کیب</b> .                                                      | ۳۱۴                | رِّجِمِ.<br>سِرِّ                                                                                                                                                                                                                 |
| rr_          | רו <u>ש</u>                                                                  | 710                | تحقیق وتر کیب                                                                                                                                                                                                                     |
| · rrz        | شان نزول                                                                     | <b>110</b>         | ربط                                                                                                                                                                                                                               |
| rra          | اختیاری اور غیرافتیاری کامول کا فرق                                          | P15                | صدق دلا نەصدقە كىتىثىل                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٣٣          | ماترید بید کی رائے                                                           | 717                | مرا تب اخلاص                                                                                                                                                                                                                      |
| FFA          | دوسرے کے ذریعیہ تواب یا عذاب ہوسکتا ہے پانہیں                                | 114                | ر جمه<br>شده .                                                                                                                                                                                                                    |
| PP9          |                                                                              | MIX                | متعقیق وتر کیب                                                                                                                                                                                                                    |
| 779          | وعائية بيرائية بيان<br>تكليف الايطاق عقلاً جائزيج                            | <b>114</b>         | ربط دشان نزول                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |

|             | www.Kitab                                      |                | تربات بيدور المروس المربات الم |
|-------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحعمر      | مخوانات                                        | صختم           | عتوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44.4        | احكام موالات                                   | •ساسه          | تکلیف مالا بطال سے کیا مراد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -44         | مدارات كي تفصيلات                              | <b>7</b> 71    | سورة ال عمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777         | مواسات کی اجازت                                | ۲۳۲            | ي جمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -4-         | شيعوں كا تقيب                                  | 777            | ترجمه<br>تخفیق وتر کیب<br>ربط وشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P4P         | قیا مت میں تنبن طرح کے لوگ                     | tra            | ربط وشمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P-4/F       | تر جمہ<br>م                                    | 774            | نزول عیسا ئ <b>یوں کی مثلیث کا</b> رد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 770         | لتحقيق وتركيب                                  | 777            | يادر يو <u>ن ك</u> استدلال<br>مادر يو <u>ن كا</u> استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P74         | د لط                                           | rrz            | میر کی سمجھ کے لوگ<br>میر کی اور کی سمجھ کے لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1744</b> | ﴿ تَشْرَتُ ﴾                                   | <b>F</b> 72    | محكم وهشا بهر كالمحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>777</b>  | چندشبہات کے جواہات                             | rrz            | مشتبهالمراوكي دوصورتمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۲۲         | لطا ُنقب                                       | ۳۳۸            | منشا بهات کی حکمت<br>نشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>174</b>  | قرعدا ندازى كاحكم                              | ኮሮለ            | مقطعات کے محاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MA          | ל אה<br>ה                                      | <b>1</b> -1-4  | ر جمه<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MYA         | شخفین وتر کیب                                  | 200            | مختین وترکیب<br>محتین وترکیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r_•         | ربط                                            | <b>r0</b> •    | ربيله وشان مزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>72.</b>  | بےموسم مچھل اور تا وقت اولا و                  | 751            | آ تحضرت المحتاية كے بدخوا ہوں كا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.         | مشرب محبوى                                     | 101            | ایک اشکال اوراس کاحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P2.         | نکات                                           | rar            | ر جمہ<br>ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>F</b> 21 | تحقيقات                                        | 202            | متحقیق وزِ کیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 741         | ا <del>لطا</del> تَقْب ا                       | 200            | ربط وفضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 127         | ל, א.<br>בית ה                                 | 200            | ځب و نيااوړزېږ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 274         | منتقیق وتر کیب                                 | raa            | نعمت کے تمن در ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P27         | ربط                                            | ray            | وین حق کی شهاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۷۲         | حضرت مرتم وعیتی کے واقعات                      | 74             | مناظره كااسكم طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 122         | حضرت مرتم کی یا کدامنی<br>مسه                  | 727            | لطا كف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 722         | عدادت                                          | rol            | ر جمه<br>و در م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r2A         | نگات مسر                                       | ton            | تتحقیق ور کیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r21         | خاتم الانبياء ﷺ اور حعزت مسيح عليه السلام      | <b>F</b>       | شان بزول _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FEA         | معجز و کی عام حیثیت اور غرض<br>مسه به          | <b>المالية</b> | غرورسل اور قبول حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٧٩         | حفرت شنج کے حواری                              | 1-1-4          | عزت وذلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>F</b> 29 | ایک شبه کاازاله                                | ٣٧.            | ر جمه<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rz9         | پا در یوں کے اعتر اضات ہے تیجیر یوں کی مرغوبیت | <b>64.</b>     | متحقیق وتر کیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 729         | لهطا نَفْ                                      | ١٢٦            | ربط وشان نزول<br>۱ اسلام و کفر میں ملاپ ممکن نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PAT         | ترجمه                                          | <b>1741</b>    | اسلام وكفريس ملا بيمكن تبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                |                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|          | <u></u> | www.KitaboSunnat.com | m                                                                  |
|----------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| صحمبر    | عتواثات | منخنبر               | عنوا نات                                                           |
|          |         | PAI                  | مستحقيق وتركيب                                                     |
|          |         | PAT                  | ربط وشان زول<br>حضرت سنتی کوسو لی یافتل<br>حضرت سنتی کوسو لی یافتل |
|          |         | PAT                  | حفرت مليخ كوسو لي يأفتل                                            |
|          |         | PAP                  | التدتعاليٰ کے یانج وعدے                                            |
|          |         | MAR                  | سولی اور تل کی شخصیق                                               |
| <b>!</b> |         | PAP                  | منکرین حیات مسیح کا جوا ب(۱)                                       |
|          |         | FAM                  | ا احادیث اورا جماع بسند حیات ت                                     |
|          |         | ram [                | جواب(۲)                                                            |
|          |         | rar l                | نزامت تسب اورونیاوی غلبه                                           |
| ]        |         | rad                  | الوہیت سے بنیاد ہے                                                 |
|          |         | ras                  | و نیامیں ولا دت کے جار طریقے                                       |
| ]        | •       | FAA                  | صد اقت اسلام کی دلیمل                                              |
|          |         | FAA                  | مباہله کی حقیقت<br>مباہله کا انجام<br>شیعوں کا فیلط استدلال        |
|          |         | ۳۸۸                  | مبابله كاانجام                                                     |
|          |         | 1 m/4                | شیعو <b>ں کا غلط استد</b> لا ل<br>میسی است                         |
| Ì        |         | FA9                  | شرک جلی وخفی                                                       |
|          |         | <i>F</i> 19          | ا تمام جحت کے بعد اندھی ادر تھے تقلید                              |
|          |         | ا ۱۳۹۳               | حضرت ابراہیم کے متعلق اہل کتاب کے نزاع کا فیصلہ                    |
|          |         | ۲۹۲                  | نلط پنداراور تنگ ذہتی                                              |
|          |         | r92                  | امانت داری سب سے لئے ہرطرح مفید ہے                                 |
|          |         | raz                  | وونا در ککتے                                                       |
|          |         | raz                  | بدعهدی<br>ت                                                        |
|          |         | r92                  | تحریف گفظی اور معنوی                                               |
|          |         | J FAA                | قر آن د حدیث می <i>ن تحریف</i>                                     |
| J        |         | ا •• <b>•</b>        | علماء ومشائخ موء کی خدائی                                          |
|          |         | 14.41                | ہ تمام انبیاء کی دعوت اور طریق کا را یک ہی تھا<br>ایر سر           |
|          |         | ا ۱۰۰۱               | ا آتخفرت ﷺ کی افضیلت ۔                                             |
|          |         | ا ۱۰۰۱               | الله کی طرف ہے بندول ہے تین عہد<br>بریں سے                         |
|          | •       | 100                  | ربانی کس کو کہتے ہیں<br>دیر کر                                     |
|          |         | <b>*</b> +Δ          | حیائی می راه<br>نیستان سریر سرانتی                                 |
|          |         | γ-Δ<br>              | الله تعانی کے احکام کی تعمیل                                       |
|          |         | ~• <b>~</b>          | قا تو <i>ن</i> مكا فا <b>ت</b>                                     |
|          |         |                      |                                                                    |
|          |         |                      |                                                                    |
| 1        |         |                      |                                                                    |

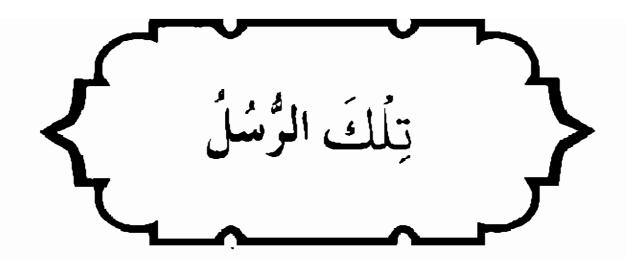

تِلُكُ مُبُتَدَأُ الرُّسُلُ صِفَةٌ وَالْخَبُرُ فَصَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِتَخْصِيْصِه بِمَنْقَبَةٍ لَيُسَتُ لِغَيْرِه مِنَهُمْ مَّنُ ﴿ تَلَكُ عُضَ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الل كَلُّمَ اللهُ كَمُوٰسَى وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ أَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرَجْتٍ عَلَى غَيْرِهِ بِعُمُوْمِ الدَّّعُوةِ وَحتُم النَّبُوَّ وَبِه وَ تَفُضِيل أُمَّتِه عَلَى سَائِرِ الْأَمَمِ وَالْمُعُجِزَاتِ الْمَتَكَاثِرَةِ وَالْحَصَائِصِ الْعَدِيُدِةِ وَالْتَيْنَا عِيْسَى ابُنَ مَوْيَمَ الْبَيّنْتِ وَا يُكُنْهُ قَوَّيْنَاهُ بِرُوح الْقُلُسِ ﴿ جِبْرَءِ يُلْ يَسِيرُ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ وَلَوْشَآءَ اللهُ هُدَى النَّاسِ جَمِيَّعًا مَااقَتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ ابْعُدِهِمُ بَعُدِ الرُّسُلِ آىُ أُمَّهُمُ مِّنْ ابْعُدِ مَاجَآءَ تُهُمُ الْبَيّنَاتُ لِا خُتِلَافِهِ مُ وَتَصْلِيُلِ بَعْضِهِمُ بَعُضًا وَلَلْكِنِ اخْتَلَهُوا لِمَشِيَّةِ ذَلِكَ فَمِنْهُمُ مَّنُ الْمَن ثَبَتَ عَلَى إِيْمَانِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ كُفُرَ ﴿ كَالنَّصَارَى بَعُدَ الْمَسِيْحِ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوُا لَلْهُ تَوْكِيُدٌ وَلَسِكِنَّ اللَّهُ يَفُعَلُ مَا يُرِيُدُ ﴿ مَنْ اللَّهِ مِنْ تَوُفِيْقِ مَنْ شَاءَ وَخُذُلَانَ مَنْ شَاءَ يَلْمَا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْآ اَنَّفِقُوا مِمَّا رَزَقُنْكُمْ زَكُونَهُ مِّنْ عَجَ قَبُلِ أَنُ يَّالَتِي يَوُمُ لَا بَيْعٌ فِدَاء فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ صَدَاقَةُ تَنْفَعُ وَلَاشَفَاعَةٌ ﴿ يَغَيْرِ اِذُنِهِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِينَةِ وَفِي قِرَاءَ وَ بِرَفُعِ الثَّلاَئَةِ وَالْكُفِرُونَ بِاللَّهِ اَوُبِمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿٣٥٠ لِوَضْعِهِمْ اَمُرَ اللهِ تَعَالَى فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ترجمدنسسس بد (مبتداء ہے) حضرات مرحلین (صفت ہے اور خبرآ کے ہے) کہ ہم نے ان میں بعض کولعض پر فو تیت بخش ہے (الیی خصوصی منقبت عطا کر کے جوود سرول میں موجود نہیں ہے ) بعض ان میں وہ ہیں جواللہ تعالیٰ ہے ہملکا م ہوئے (حضرت موسیٰ ) اوربعض کوان میں سے سرفراز بنایا ہے ( یعنی محمر ﷺ کو ) بلندور جات کے ساتھ ( بنسبت انبیائے سابقین کے ۔مثلاً عموم دعوت جتم نبوت دوسری امتول کے مقابلہ میں است محدید کافائق ہونا۔ کثیر معجز ات اور خصائص کبری )اور حضرت عیسی بن مریم علیهاالسلام کوصاف اور کھلے معجزات عطا کے اور ہم نے ان کی تائید ( تقویت )روح القدس (جریل ) کے ذریعہ کی ( کہ جہاں جاتے وہ ان کے ساتھ رہے ) اور ا گراللّٰہ تعالٰی کومنظور ہوتا ( سب لوگوں کو ہدایت بخشا ) تو ہا ہم آل وقال نہ کر سکتے ان کے (مرسلین کے ) بعد ( یعنی ان کی امتیں ) اس کے بعد كدان كے باس ولائل بہنج كي سے (ان كي آبي كاختلاف أور برايك دوسرے كي تعليل كي وجه سے )ليكن و ولوگ باجم مختلف ہو گئے ( کیونکہ خدا کی مشیت اس سے وابستہ مو چکی تھی ) سوان میں کوئی تو ایمان لے آیا (اینے ایمان پر ثابت رہا) اور کوئی کافررہا (جیسے حضرت سنتے کے بعد عیسانی) اور اگر الله میاں جا ہے تو وہ لوگ آپس میں قل وقبال نہ کر سکتے (یہ ماقبل کی تا کید ہے) لیکن الله تعالیٰ جو

ع ہے ہیں کرتے ہیں ( جس کو حاہتے ہیں تو فیق بخشتے ہیں اور جس کو جاہتے ہیں رسوا کردیتے ہیں ) اے اہل ایمان ! خرج کر رڈ الوان چیز وں میں سے جوہم نے تم کوعطا کی ہیں (مراوز کو ۃ دیتاہے)ابیادن آئے ت پہلے کہ جس میں بنتو خرید وفر وخت ہو سکے گی (مراد فديه )اورنه دوي هو كل نافع دوي )اورنه كونى سفارش جل سك كل (بلا جازت ليتي بروز قيامت اورا مَيك قر أت ميس تمينون الفظ" بيعية ، و خسلةٌ، و مشف عبة " كارتع برُها كيام )اور (الله ياان كي طرف هي مقرره فرائض كا) الكارُّر في والي بي انوَّك علم ليا كرت مين ( فدائے ادکام کو بے کل رکھنے کی دجہ ہے )

تحقیق وتر کیب :..... سنسلک ساشاره بآ وم علیه السلام کے ایکرواؤد علیه السلام تک جماعت رسل کی طرف تلک مبتداء الرسل مفت اورفصلنا الح فبرع من كلم الله اى كلم الله اى كلم الله الكامد من كلمه الله بلاو اسطة. در حیات ای بیدر جات او الی الدر جات. او فی در جات حرف جرحد ف بوتے کے بعد عل بنف عمل کرر یا ہے یا منصوب بنایہ مصدر کے کہا جائے کیونکہ درجة معنی میں رفعۃ کے ن۔ حضرت موی نایہ السلام کی مخصیص ذکری آیات منظیمہ اور جنزات کشرہ کی وجہ سے كَ كُن سے معموم الدعوة چنانجية ب يوني كاانسان اور جنات تعلين كى طرف مبعوث بونا آپ يوني كي خصوصيت ہے آپ يوني سے انبياً. کی وعومت حاص جماعتوں کے لئے ہوتی تھی۔ای طرح جوامع النکلم سے آپ ﷺ کوسرفراز فرمانا ، مال نینیم سے کا حلال ہونا ،ساری رمین كامسجداورطبور بنادينا، قيامت مين شفاعت كبرى كاملنابيسب خصائص بين بين ينانج علامه ابوسعيد نميثا بوري في آب ي خصائف كمر يها نيه (٢٠) شاركرائ بير ولو شاء الله كي بعد مفرق فيت كم مذف مفعول كي طرف اشاره كيا ساًر جد تقدير عبارت بالمقعول اسطرح بهى موعتى بفلو شاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلوا النع

لا خدلافهم يمتعلق باقتدل كرساتهواور اقتدل كي تفيير بهي اختلف كرساته موسكتي بي كيونكه و وسبب فل موتاب-ولموشاء الله مااقتتلوا ليخيلوشاء الله ان لا يقتلوا لم يقتلوا اس شمعتزل بريحي ردبوكياً كيونك ووكيت بي لوشاء ان لا

انتفقوا مفسرَ علام نے انفاق واجب کی طرف اشارہ کرویا ہے۔ولابیع جلال محقق نے اس کا ترجمہ فعدیہ کے ساتھ کیا ہے کیونکہ اس میں بھی نفس کو ہلا کت ہے خرید کر تکویا بچانا ہوتا ہے۔

صداقة تنفع جاال مفسرة نافع كى تيداس كة نكائى كمتقين ك كخدنا فعد بوكى الاحلاء يومنذ بعضهم لبعض عدق الا المتقین مصرونوں باتیں صراحة معلوم ہور ہی ہیں۔

و لاشفاعة اس مير بهي بلااذن كي قيداس لية لكاني كدانبياً كي شفاعت كالثبات مديث سي مور باب جيسي انيس ايك سحالي بي انہوں نے سرکار دوعالم ﷺ سے قیامت میں شفاعت کا سوال کیا۔ آپ ان فرمایان فاعل امام ترندی نے اس حدیث کونسن قرار و یا ہے۔ نیز دوسری آیت میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا الا من افن له الوحمن اس کئے معتزلہ کے لئے آیت سے اجتماع کاموقع نہیں رہا۔ و الکفو و ن جلال نے تفسیر میں کفر کے حقیقی اور مجازی معنی لینے کی طرف اشارہ کردیا ہے۔

ربط :....... بچھلی آبت میں اجہالا پینمبروں کے فضائل و کمالات کی طرف اشارہ تھا ان آیات میں صراحة بعض کمالات اور خوارق کا نام بنام اثبات کیا جار ہا ہے اور اس کے ضمن میں ان کی امتوں کی ایک خاص حالت کا وجود پذیر ہونا اور پھراس میں مصالح اور حكمت كاظهور بيش نظر مونا مدكور ب-

﴿ تَشْرِيكُ ﴾ .....انبياً عي تفصيل جائز بي تحقير جائز بهين بي السنان بوت محدية ابت بالدلال مونے ك باوجود بھی جب محمرین کے لئے قابل شلیم ہیں تھی تو اس ہے آنخضرت ﷺ کورٹی وغم ہوسکتا تھا اس لئے حق تعالی آ پ کی آسلی کے لئے ارشاد قر مارے ہیں کہ آپ ﷺ ہے پہلے بھی بلند درجہا نبیاء ومرسلین گذرے ہیں کیکن ایمان کا عام اور ہمہ گیرہو تاتسی کی امت میں بھی تهبیس ریا۔ نسی نے موافقت کی اورکسی نے مخالفت اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی چند درچند مصالح اور حکمتیں مضمر ہوتی ہیں جو ہر حنس پر منکشف نہیں ہوئمیں ۔مگر خدا جا ہتا تو طبیعت انسانی الیں بنادیتا کہ اس میں اختیاد ف ونزاع کا مادہ ہی باتی نہیں رہتا اوروہ ایک حالت · معیشت پرمجبور کر دیا جاتا کیکن اس کی حکمت بالغه کا فیصله یهی تُضهرا که انسان کومجبور ومضطرنه بنائے بلکه هرراه میں جلنے کی اس کوقیدرت ویدے۔ پس کتنے ہی ہیں جوراہ مدایت اختیار کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو مراہی کوتر بیج و ہے ہیں۔ پس جب تمہارے لئے جنگ کی منزل پیش آئن اورسنت الہید کا معضی بھی تھا کہ چیش آئے ظلم وفسا د کی مدانعت کے لئے اس منزل سے گذرنا نا گزیر ہے اس لئے اس ے خفلت نہ کرواور اس کے لئے بڑی تیاری پیہ ہے کہ اپنا مال اس را ہ میں خریق کرو۔

قیا مت میں ایمان کے بغیر کوئی چیز مفید نہیں ہوگی .....ایادت آئے ہے پہنے کہ نجات کے مداراصل ایمان ہمل کے تد ارک کا جب کوئی موقعہ میں رہے گا تد ارک کے بعض طریقے تو خو دنہ ہوں گے جیسے خرید وفر وخت اور بعض عام نہیں ہوں گے جیسے دوستی اوربعض اختیاری نہیں ہوں گے جیسے شفاءت ۔ بیس اس ہے نہ مطلق ووتی کی آفی ہوئی اور نہ مطلق شفا عت کی ۔ا گلے ہی جملہ من ذا اللذي يتسفيع عبده الا ماذنه ميساس كا ثبات بوريا ہے تا بيم ضلت وشفاعت ك باوجودبھى آخرى درجه ميس تواعمال خيركى ضرورت ہوگی ۔جس میں تم از کم ایمان ہی ہی ۔حاصل میک آخرت میں ان انمائی خیر کاموقعہ بیں ہوگا کہ دہ دارالجزاء ہے۔ورانعمل تو و نیا ہےاور یعض نے ترک انفاق کی وحید پراس کو کھول کیا ہےاورا نفاق سے مرا در کو ۃ ہے۔ تارک زیو ۃ کو کا فرکہنا زجر آہے۔

تسلك الموسول فضلنا. اس يهمعلوم واكه بعض الل الله يُوقعض الل الله يمحض رائة اورتخيين سيرتر في نبيس ويي حاسبة اليت منهم من كلم المخ كي طرح بعض داقعات ذكركروية جابئيس.

**اللهُ لا إلهُ** أَىٰ لَا مَعْبُوٰدَ بحقِّ فِي الْوَجُوْدِ **الَّا هُوَ ۚ ٱلْحَيَّ** دائِمُ الْبَقَاءِ **الْقَيُّوُمُ** الْمُبَالِغُ فِي الْقَيَامِ بِتَدُبيرِ خَلْقَهِ لَاتُأَخُذُهُ سِنَةٌ نُعَاسٌ وَّكَانُومٌ \* لَّهُ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْأَرْضُ \* مَلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا مَنُ ذَا الَّذَي يَشْفَعُ عِنْدِهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ لَهُ فِيْهَا يَعْلُمُ مَابِيُنَ أَيْدِيْهِمُ آي الْخَلْقِ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ أَيُ آمُرَ الدُّنْيَا وَالْاحْرَةِ وَ لَا يُحِيُطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهَ لَا يَعُلَمُونَ شَيْئًا مِنْ مَعْلُومَاتِهِ اِلَّا بِمَاشَاءَ <sup>تَ</sup> اَنْ يَعَلَمَهُمْ بِهِ مِنها باخبار الرُّسُلِ وَسِمْ كُرُسِيُّهُ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ \* قَيْلَ أَحَاطَ عَلْمُهُ بِهِمَا وَقَيْلَ مُلَكُهُ وَقَيلَ الْكُرْسِيُّ بِعَيْبِهِ مُشتَجِلُ عَلَيْهِ مَا لِعَظْمَتِهُ لِحَدِيثِ مَا السَّمْوَتُ السَّلْعُ فِي الْكُرْسِيُّ الْأَكْدِراهِم سبعة أَلْقيتُ في تُرْس وَ لاَيُنُودُهُ يَثَقُلُهُ حِفُظُهُمَا ۚ أَى السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ فَوْقَ حَلْقَهِ بِالْقَهْرِ الْعَظِيُّمُ ﴿ ١٥٥ ﴿ الْكَبِيرُ لْآاِكُرَاهُ فِي الدِّين على الدُّخُول فِيْهِ قَدْ تَبيَّنَ الرُّشُدُ مِن الْغَيِّ "اني ظهر بالايات البيّاتِ أنَّ الايمان رَشْدُ وَالْكُفُو غَيٌّ نَرَلَتْ فِيمَنُ كَانَالُهُ مِنَ الْأَنْصَارِ اوْلاَدٌ ارا دَانَ يُكُرِهِهُمْ عَلَى الاسلام فَمَن يَكُفُرُ

بِالطَّاغُوْتِ اَلشَّيَطَان آوِ الْاَصُنَامِ وَ هُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ و الْجَمْعِ وَيُؤُمِنُ إِبالله فَقُدِ اسْتُمُسَكَ تَمَسَّكَ بِالْعُرُوقِ الْوُثُقَى بِالْعَقْدِ الْمُحُكَمِ لَالْفِصَامَ انقِطَاعَ لَهَا ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ لِما يُقَالُ عَلِيمٌ ﴿ وَمِنْ بِمَايُفَكُلُ اللهُ وَلِيُّ نَاصِرُ الَّذِيْنَ امَنُوا لا يُخرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمْتِ الْكُفْرِ اِلَى النُّورِ ٱلإِيْمَان وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْوَلِيَكُ مُ الطَّاعُونُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمْتِ " ذِكُرُ الْإِخْرَاجِ إِمَّا فِي مُقَابَلَةِ قَوُلِهِ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ أَوْفِي كُلِّ مَنُ امَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ بِعُثَتِهِ مِنَ الْيَهُودِ ثُمَّ كَفَرَ بِهِ يُّ أُولَئِكَ أَصْحُبُ النَّارِ \* هُمُ فِيُهَا خُلِدُونَ ﴿ مُنْهُ اللَّارِ \* النَّارِ \* هُمُ فِيُهَا خُلِدُونَ ﴿ مُنْهُ .

ترجمہ: .... اللہ تعالی کے سواکوئی لائق پر سنش نہیں ہے (معنی کوئی معبود حقیقی موجود نہیں ہے) وہ زندہ ہے (میشہ باتی رہنے والا) تھامنے والا ہے (تدبیرے ای مخلوق کو بہت سنجالنے والا ہے یعنی ) نداس کو او کھ (اول) مغلوب کر سکتی ہے اور ندنیند۔ اس کی ملک میں آسان وزمین کی سب چیزیں (مملوک ومخلوق بندے ہیں) ایا کون مخص ہے (کوئی نہیں ہے) جواس کے یاس بلااس کی اجازت کے سفارش کر سکے (تاوقشکیہ اس کواذن شفاعت نہ ہو) وہ جانتا ہے کہ تمام حالات موجودہ (مخلوق کے )اورآ ئندہ (بعنی دنیاو آ خرت کے احوال ) اور وہ موجودات اس کے معلومات میں ہے کسی چیز کو اینے احاطہ علمی میں نہیں لا یکتے ( یعنی اس کی معلومات میں ے کسی چیز کوئیس جان کتے ہیں ) مگر جس قدروہ جا ہے ( کہ پینمبروں کے اطلاع دینے سے وہ اس کی معلومات میں سے جان جائیں ) اس کی کری نے تمام آسان وزمین کواہیے اندر لے رکھا ہے (بعض کہتے ہیں کہلم اللی نے آسان وزمین کا احاط کررکھا ہے، اور بعض کہتے ہیں کداس کے ملک کی وسعت مراد ہے۔ اوربعض بعینہ کری کو کہتے ہیں کدوہ اپنی عظمت کی وجہ سے زمین وآسان برشتمل ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ سات آسان کری کے آگے ایسے ہیں جیسے سات درہم ڈھال میں ڈال دیئے جا نمیں )اورگرال نہیں گذرتی ہے ( نا گوار تہیں ہوتی ) ان دونوں ( آسان وزمین کی حفاظت اور و مالی شان ( این مخلوق برقبر اْ غالب ہے )عظیم الشان ( حمبریا ) ہے ز بردی نہیں ہے دین میں ( داخل ہونے کی ) مدایت یقیناً تمرا ہی ہے متاز ہو چکی ہے ( بیعنی دلائل واضحہ سے یہ بات روشن ہو چکی ہے کہ ا یمان بدایت ہے اور کفر مراہی ہے بہ آیت ان لوگوں کے بارہ میں تازل ہوئی جبکہ ایک انصاری نے اپنی اولا دکواسلام لانے برمجبور کرنا عام ا) سوجو تحف شیطان سے بھر جائے (طاغوت سے مرادشیطان یابت ہے اس کا اطلاق مفرد اور جمع دونوں برآتا ہے ) اور الله کومان لے تواس نے تھا م لیا ہے (استمسک ہمعنی تمسک ہے ) بر امضبوط حلقہ (بڑی مضبوطی کے ساتھ ) جس کوکسی طرح کی شکستگی (ٹوٹا) نہیں ہو کتی اوراللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں (جو کچھ کہا جاتا ہے )اورخوب جائے والے ہیں (جو کچھ کیا جاتا ہے )اللہ تعالی ساتھی (مددگار) جیں ان لوگوں کو جوایمان لائے ان کوظلمات ( کفر) ہے نکال کریا بیجا کرنور (ایمان) کی طرف لاتے ہیں اور جو کا فر ہیں ان کے ساتھی شیاطین میں وہ ان کونور ہے نکال کریا بیجا کرتا ریکیوں میں لا ڈالتے ہیں (یہاں نکالنے کا ذکریا تو اخراج من انظلمات کے مقابلہ کی وجہ ے ہے اور یاو و بہودم اد میں جوآ پ کی بعثت ہے پہلے آ پ کو مانتے تھے کیکن تشریف لانے کے بعد کفرا ختیار کرلیا )ایسے لوگ جہنمی ہیں ہمیشہاں میں میں گے۔

.....الله لا المسه الا هو يه يت الكرى بيس كوافعل الآيات كما كميا بي كونكه جس ورجم ل توحيد كا مضمون اس میں ہے دوسری آیات میں نہیں ہے۔ جنانچ لفظ تی وقیوم میں اسم اعظم بھی ہے تقدیر آیت لا السه موجود الا الله ہالا اله ممكن الا الله بعلى اختلاف الاقوال - الحي يعنى جس مين فناء كاشائبه بهي تبين بي حيات ابديد كي ما تهدمت عف ب-

ملتکا بنسبت کسرہ کے ضمیم کے ساتھ پڑھتازیاوہ بہتر ہے درنہ لفط عبید کے ساتھ تکرار ہوجائے گا۔من ڈالفظا استفہام اور معنی نفی کے بیں چنا نبچے اس کے بعد الآ آر ہاہے۔

لا یعت بطون احاط علمی سے مرادا حاط معلومات ہے کیونکہ علم الہی توصفۃ ذاتیۃ قائم بالذات ہے جوتجزی کو قبول نہیں کر عمق اس لئے علم بمعنی معلوم سے بعنی معلوم مصدر بمعنی مفعول کی قبیل سے ہے۔علما سے معلوم ہوا کہ اللہ عالم معلم ہے بعنی علم اس کی ذات سے وابسۃ اور قائم ہے بخلاف معتزلہ کے کہ وہ اللہ علم ماست جی اس میں ان پر دہو گیا۔

مابین ایدیهم مینتمبرجم مافی السموات الخ کی طرف تغلیب تدکرے ساتھ راجع ہوگی ما بین ایدیهم و ما خلفهم ای ماقبلهم و ماقبلهم و ما بعدهم او امور الدنیا و الاخرة او مایدر کونه و مالا یدر کونه.

تحسوسیہ. مفسرِ نے اشارہ کردیا کہ بری ہے مجازی معنی علم اور ملک کے بھی گئے جائے ہیں۔ وجد منا سبت احاطہ ہو گااور یا تقیقی معنی لئے جائیں۔

و لا یؤدہ الا و د و الاید بمعنی قوت یا اعوجات ۔ بھاری چیز بھی نیچی طرف انل رہتی ہے السطاغو ت طغیان ہے فعلوت عین لام
کلمہ میں قلب مکائی ہوگیا اصله طغیوت نہ طیغوت نہ طاغوت یہ صدریا اسم جنس ہے مفردہ جمع نذکرہ مؤنث ہر طرح منتعمل ہے۔
استمسک اس میں سے طلب کانہیں ہے بلکہ استفعال جمعنی تفعل ہے۔ اور یا طلب الا مساک من نفسہ کے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔
السعرو ق الموثقی اس میں استعارہ تقریحیہ اصلیہ ہے۔ عروہ تھی پیالے یا ڈول کے پکڑنے کے صلفہ کو کہتے ہیں۔ بیکا منتی بھی ہوسکتا
ہے تن کو مضوط پکڑنے کی ہئیت عقلیہ کو صلفہ کی ہئیت حید پکڑنے سے تشبید دی گئی ہے۔ اور استمساک اور عدم الا نفصال منا سبات مضہ بہ کا اثبات ہے اس کے استعارہ ترشیجیہ ہے۔

من المطلمت الى النود واقدى كى رائے ہے كرقر آن كريم ميں جہاں بھى ظلمت اورنوركاذكر آيا ہے اس سے مرادكفروا سلام ہوتا ہے۔ بجر آيت انعام كے كدوبال ظلمت ليل اورنورنهار مراد ہے۔ فركسو الله خسو اله جلال محقق اس شبكا جواب دينا جاہتے ہيں كہ كفاركو پہلے نورحاصل بى نہيں تھا بھراس سے ظلمت كى طرف اخراج كے كيامعنى ؟ اس كے دوجواب ديئے ہيں \_اول ماقبل كى مشاكلت صورى پر محمول كرليا ہے اور مراداصل نور سے روكنا ہے دوسر ہے جواب كا حاصل ہيہ ہے كہ اخراج حقيقى مراد ہے۔ يعنى آنخضرت الله عن بعث سے كہ اخراج حقيقى مراد ہے۔ يعنى آنخضرت الله عن الله عنقد اند آپ رفت کے احداس نور سے ظلمت كفرى طرف خارج ہوگے۔ نوركو پہلے معتقد اند آپ رفتا ہے اوصاف من كرايمان لے آئے تھے كيكن بعثت كے بعد اس نور سے ظلمت كفرى طرف خارج ہوگے۔ نوركو مفرداورظلمہ كوجمع لانے ميں بينكت ہے كہ حق ايك بموتا ہے اور باطل متعدد يعنى تمام باطل چيز ول كي نفى حق ہو ايك ہوتا ہے۔

ر بط : ..... گذشته آیت میں بلاا جازت شفاعت کی نفی کے ذیل میں حق تعالیٰ کی عظمت وقدرت برہمی دلالت بھی اس آیت الکرس میں بھی توحید ذاتی اور کمال صفاتی کے ذیل میں عظمت شان کی خوب تفریخ وتو ضیح ہوگئی۔

قضائل: ...... آيت الكرى كواره من آبخ ضرت الله في الرثاد فراياكه (۱) ان اعظم اية في القران اية الكرسي من قرء ها بعت الله ملكا يكتب من حسناته ويمحو من سيئاته الى الغد من تلك الساعة (۲) فعال عليه الصلوة والسلام ماقرئت هذه الاية في دار الاحجرتها الشيطان ثلالين يوما ولا يدخلها ساحرولا ساجرة اربعين ليلة باعلى علمها ولدك واهلك وحيرانك فما نزلت اية اعظم منها (۳) فال عليه السلام من قراء اية الكرسي في دبركل صلوة مكتوبة لم يمنعه من دخول الحنة الا الموت ولايواظب الإصديق اوعابد ومن قرأ اذا اخذ مضجعه امنه الله على نفسه و حاره وحار جاره والا بيات حواله وغيره وغيره

شمان نرول: .... ابن جرئے خضرت ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ آیت لاا کو افی المدین ایک انصاری صحابی حصین من بی سالم بن عوف کے بارہ میں نازل ہوئی ہے ان کے دو بیٹے آنحضرت کی بعثت سے پہلے عیسائی ہو گئے اور مدینہ طیب میں روغن زیتون کی تجارت کے لئے آئے تو ان کے والد جو مسلمان ہو بچکے تھے انہوں نے ان کو بھی جر آمسلمان کرنا جا ہا۔ ہات بڑھی میں روغن کی تجارت میں کہتے ہوئے ہوئے اور آپ بھی کی ضدمت میں پہنچی جھیس انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ میر ابعض حصہ نارجہنم میں داخل ہواور میں و کچسار ہوں؟ اس پر آ یت لا اکو اہ المنح نازل ہوئی۔ آیت لا اکو اہ المنح نازل ہوئی۔

اسلام ملوار کے زور سے بیس پھیل : بسب پس اگر حربی کافریاعام مرتد پراسلام قبول کرانے میں زبردی کا تھم ہے تو وہ صورت دین پر اجبار ہوگا حقیقت دین پراکراہ نہیں ہے کہ دل پر کسی کا بس نہیں ہے اور اس کے احوال کی اطلاع کا کوئی ذریعہ نہیں ہے غرضکہ خفاء دلیل کی وجہ سے اس کی وجہ سے اکراہ ہوا جوئی نفسہ فی اکراہ کے معارض نہیں ہے۔

(۲) ای طرح نفس جہاد پر بھی شہریں نہ کیا جائے کہ اس کی مشروعیت میں اکراہ ہے پھر کیسے اس کانفی کی جارہی ہے؟ جواب یہ ہے کہ جہاد کے ساتھ جزید کی مشروعیت خوداس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اس کے لئے آزادی کا راستہ تنگ تہیں کیا اوراس کو قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا بلکہ اس کو آزادی سے اس کا موقع دیا ہے کہ اگروہ جا ہے تو بغیر اسلام قبول کئے اپنی جان اور اپنا کفر محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جہاد کی

نو بت اورتلوارا تھانے کا واقعہ تو تیسر ہے تمبر پرآ ہے گا۔اول آ زاوی ہے اسلام کے جمجھنے کا موقعہ دیا جائے گااس نے بعدا سلام کے غلبہ کو تسلیم کرانا ہوگا یہی حقیقت ہے جزید کی ان دونوں چیش کشوں کو محکراتے کے بعد نتیجۂ تلوار پیش کی جائے گی جس کا ذ مہداروہ خود ہے۔ حاصل بیکہ جہاداسلام قبول کرانے کے لئے نہیں ہے بلکہ غلبہ اسلام کے لئے ہے خواہ وہ اسلام کو مان کریا اس کی باحکز ارر عایا بن کر زبروستی وگردنیا ہے کفرمٹا تا ہوتا یا صرف اسلام کوزبردسی رائ کرتا ہوتا تو جزید کی درمیانی راہ نہ ہوتی بلکہ صرف اسلام یا تلوار ہوتی ۔

مسلمانوں کو میل احکام بر مجبور کیا جائے گا: .....اوران فی اگراہ ہے نبی اگراہ بھی لازم آگئی بطریق ابلغ کیونکہ نبی سے فی برھی ہوئی ہوتی ہے۔اس کے بعض حضرات نے لا اکر ادنفی کی نسیر لا تسکیر ہوا نبی کے صیغہ کے ساتھ کی ہے یعن وین کے قبول کرانے میں زہردیتی مت کرواس پر حدود وقصاص اور تعزیری و تادیبی کاروائیوں پر شبہ نہ کیا جائے کہ ان سزاؤں کے ذریعہ بھی ز بردی وین پرممل کرانا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ دین کے زبر دی قبول کرانے کی ممانعت کی جارہی ہے اور جو مخص خوش ولی ہے اسلام ۔ قبول کر چیکا ہواس پراحکام اور جزئیات قبول کرانے یاان پڑمل دیرآ مد کرنے میں اجبار کی ممانعت نہیں ہے یا یوں تعبیر کی جائے کہ اصول دین میں زبردی تہیں کیکن جب کوئی اِصول شکیم کر چکا تو احکام کیعمیل میں اس کو آیر از نہیں رکھا جائے گا بلکہ جس یا بندی کو با فتنیار خوداس نے اپنے او پر لا گوکیا ہے اس کی ادا نیکی اور پابتدی کا مطالبہ کرنا ہوگا اور وہ اجبار قبیج نہیں ہے بلکہ نہایت مسحسن ا درا نضبا طِنظم کی دلیل ہے۔ چنا نچہکوئی سرکاری ملازمت قبول کرنا آگر چینسروری نہیں ہے لیکن ملازم ہو جانے کے بعد ڈیوٹی کی بچا آ وری اور قوانمین کی پابندی لازم ہولی ہےور نہمستو جب سز اسمجھا جائے گا۔

سیائی ایک روشی ہے اگر تاریکی چھائی موئی ہے تو صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ روشی موجود دو جائے روشی جس طرف مجمی رخ كرے كى تاريكى خود بخو ددم دباكر بھاگ جائے گى۔

بعض لوگ اول ہی ہے مسلمان یا کا فرہوتے ہیں اور بعض ایک ند ہب جھوڑ کر دوسر اند ہب اختیا رکر لیتے ہیں آیت الله و 🗆 السذيس المنع سب صورتول كوشامل ب- لا انفصام عمعلوم مواكرنست مع التدحاصل مون كالعدمنقطع مبيس موتى اورالله ولسى الذين مِن ولايت عامه كااثبات بور باہے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَاجٌ جَادَلَ اِبُراهِمَ فِي رَبِّهَ أَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَيُ حَمَّلَهُ بَطَرُهُ بِنِعُمَةِ اللهِ عَلَى ﴿ ذَٰلِكَ الْبَطْرِ وَهُوَ نَمُرُونُذٌ إِذَ بَدُلٌ مِنْ حَاجَ قَالَ إِبْرَاهِمُ لَـمَّا قَالَ لَهُ مِنْ رُبُّكَ الَّذِي تَدُعُونَا اِلَيْهِ رَبِّي الَّذِي يُحي وَيُمِينُكُ أَيْ يَخُلُقُ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ فِي الْآجُسَادِ قَالَ هُوُ أَنَا أَحْي وَأَمِينُ عُ بِالْقَتْلِ وَالْعَفُوِعَنُهُ وَدَعَى بِرَجُلَيْنِ فَصَلَ آحَدَهُمَا وَتُرَكَ الْاحَرَ فَلَمَّا رَاهُ غَبِيًّا قَالَ اِبْرَاهِمُ مُنْتَقلًا الى حُجَّةٍ أَوْضَحُ مِنْهَا فَاِنَّ اللهَ يَاتِيُ بِالشُّمُسِ مِنَ الْمَشُرِقِ فَأْتِ بِهَا أَنْتَ مِنَ الْمَغُرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ طَ تَحَيَّرَ وَدَهِش وَاللهُ لْاَيَهُدِى الْقُومُ الظَّلِمِينَ ﴿ مُنَّهُ ﴾ بِالْكُفُرِ الى محجَّةِ الْإحْتَجاجِ أَوْ رَأَيت كَالَّذِي الْكَاف رَائِدةٌ مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ هِـى بَيْـتُ الْـمَقْدِسِ رَاكِبًا على حِمَارٍ وَمَعَهُ سَلَّةُ بَيْنٍ وقَدْحُ عَصِيْرٍ وَهُوَ عَزيْرٌ وَهِى خَاوِيَةٌ سَاقِطَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا مَ سُقُوفِهَا لَمَّا خَرَّبْهَا بُخُتُ نَصَرَ قَالَ آنَّى كَيْفَ يُحْبِي هَاذِهِ اللهُ بَعُدَ مَوْتِهَا اللهُ بَعُدَ مَوْتِهَا اللهُ اللهُ بَعُدَ مَوْتِهَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله لِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَمَاتَهُ اللهُ وَٱلْبَتَهُ مِالَّهُ مِائَةَ عَامَ ثُمَّ بَعْتَهُ ﴿ أَحْيَاهُ لِيْرِيَهُ كَيْفِيةَ ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى لَهُ كُمُ لَبِثَّتَ ۗ

مكُتُت هُمَا قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوُ بَعْضَ يَوُم " لِانَّةَ نَامَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَقُبِضِ وَأَخيى عِنْدَالْغُرُوبِ فَظَلَ أَنَّهُ يَوْمُ النَّوْمِ قَالَ بَلِّ لَّبِيثُتَ مِائَةً عَامٍ وَقِيُلَ لِلسَّكَتِ مِنْ سَانَيْتُ وفِي قِراء وْ بَحَدُفِهَا فَانَّظُو إلى طَعَامِكُ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴿ وَانْظُرُ اللَّي حِمَارِ لَكُ حَيْفَ هُوَ فَرَاهُ مَيْتًا وَعِظَامُهُ بِيضٌ تَلُو حُ فعَلناذلِك لِتعلمَ وَلِنَجْعَلَكَ الْيَهُ عَلَى الْبَعُثِ لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَّامِ مِنْ حِمَارِكَ كَيْفَ نُنْشِرُهَا نُحييها بضمّ النُّون وقُرِيْ بِفَتْحِهَا مِنْ أَنْشَرُ وَنَشَرُ لُغَتَانَ وَفِي قِرْءَ ةٍ بِصَمِّهَا وَالرَّايَ لَحَرِّكُهَا وَلَرُفعُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَا طُ فَنَظر الَّيها وَقَدْ تُركِّبَتُ وَكُسِيَتُ لَحُمَّا وَنُفِخَ فِيهِ الرُّولَ لَ ونهِقَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ذَلَكَ بِالْمُسَاهَدة قَالَ أَعُلَمُ علم مُشَاهَدَةٍ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَفِي قِرَاءَ ةِ اعْلَمُ أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ لَهُ وَاذْكُرُ اذُ قَالَ اِبُرَاهِمُ رَبّ أرنِي كَيُفَ تُحي الْمَوْتِلَى " قَالَ تَعَالَى لَهُ أَوَلَمُ تُؤْمِنُ " بِقَدْرِينَ عَلَى الاحياءِ سأله مع علمه بالمانه بِذلك لِيُحِيْبَ بِمَا قَالَ لَهُ فَيَعْلَم السَّامْعُونَ غَرْضَه قَالَ بَلْي امْنْتُ وَلَكِنُ سَأَلْتُك لِيَطُمِنِنَ يَسْكُن قَلْبِيُ \* بِالْمُعَايَنَةِ الْمَضْمُوْمَةِ إِلَى الْإِسْتِدُلَالِ قَالَ فَخُذُ أَرُبَعَةً مِن الطّير فَصُرُهُنَّ اِلَيُلَا بَكَسَرِ الصّاد وْضَمَّهَا أَمِلُهُنَّ اِلَيُكَ وَقَطِّعُهُنَّ وَانْحِلِطَ لَحْمَهُنَّ وَرِيْشَهُنَّ ثُمَّ اجْعَلُ عَلَى كُلّ جَبَلٍ مِنْ حبال ارضت مِنْهُنَّ جُزَّءً اثُمَّ ادْعُهُنَّ اِليُكَ يَـ أَتِينَكَ سَعُيًّا ﴿ سَرِيعًا وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ لَا يُعجزُه شَيَّة يَّ حَكِيْمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَاخَذَ طَاؤُسًا وَلَسْرًا وَغُرابًا وَدَيْكًا وقعلَ بِهِنَّ مَاذُكِرَ وامُسك رُؤُسهُنَ عَدَدُ ودعاهُنَّ فَتطَايَرَتِ الْاَجُزَاءُ إِلَى بَعْضِهَا حَتَّى تَكَامَلَتُ ثُمَّ أَقْبَلَتَ الَّى رُءُ وسهَا \_

تر جمید ..... کیا آپ کواس مخص سے واقعہ کی تحقیق تبیں ہوئی جس نے مباحثہ (سمرار) کیا تھا حضرت ابرا تیم علیہ السلام سے ا ہے پروردگار کے بابت۔اس لئے کہ اللہ نے اس کوسلطنت عطاءقر مائی تھی ( یعنی اللہ تعالیٰ کی نعتوں پر انزائے نے اس کواس جنی پر آ مادہ کردیا تھا۔مراداس سے نمرود ہے) جبکہ (لفظ افہ بدل ہے حاج سے )ارشاد فرمایا ابرا جیم علیدالسلام نے (جواب میں اس مخص ک جس نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ آپ جس رب کی طرف بلارہے ہیں وہ کون ہے ؟ ) میر اپر درد گار ایسا ہے جوجلاتا نے اور مارتا ہے ( لیعنی اجسام میں زند کی پیدا کرتا ہے اور موت ) کہنے لگا ( وہ ) کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں ( فعل کر کے اور معافی وے کر۔ چنانچہ دوآ دمی طلب کیئے۔ایک فلل کردیا اور دوسرے کوچھوڑ دیا چونکہ حضرت ابراہیم کے مجھوٹیا کہ دو نبی ہے ) فر مایا ابرہیم علیہ السلام نے (ایک دلیل سے زیاد ہ واضح دلیل کی طرف منتقل ہوتے ہوئے) کہ اللہ تعالی تو آتا بشرق سے نکالے میں تو نکال کر دکھا دے مغرب ے اس پرمبہوت ہو کررہ گیا وہ کافر ( متحیر اور ہما پکارہ گیا )اوراللہ تعالی ایسے برا ہوں کوراہ ہیں وکھلایا کرنے ( جو کفرے آبودہ ہوں طریق استدلال کی طرف ) ماتم کواس طرح کا قعبہ (معلوم ) ہے ( کالمذی میں کا ف زائد ہے ) جیسےایک تنج تھے ایک بہتی پران کا گذر ہوا ( تعنی بیت المقدس بیرا ہے حمار پرسوار ہوکر اس حال میں تشریف لائے کہ ان کی ہمراہ انجیروں کا تصیلہ ، شیرۂ انگور کا پیالہ تھا حضرت عزيز ) درانحاليكه ودبستي گري ( بيزي ہوئي تھي ) اپني چھتوں بر ( جبكه بخت نصر نے اس كو بريا دكر ديا تھا ) كينے كيكے كيسے ( مسلطر ن ) زند و

کریں گے اللہ تعالیٰ اس بستی کومر جانے کے بعد (اللّٰہ کی قدرت کا اظہار عظمت کرتے ہوئے ) چنا نچے اللّٰہ تعالیٰ نے ان صاحب کو وفات ویدی ( اوران کواسی حال میں تھہرائے رکھا ) سو ( ۱۰۰ ) سال ۔ پھران کو زندہ کردیا ( حیات بخش دی تاکہ وہ اس کیفیت احیاء کا مشاہدہ كركيس تن تعالى نے )ارشادفر مايا (ان سے ) كه تم كتني مدت اس حال ميں رہے (يہاں كتنے تفہر ہے رہے ) عرض كيا ايك روز رہا ہوں گایا ایک دن سے بھی کم ( کیونکہ فسیح کے اول وقت ان پر بیمنا می کیفیت طاری ہوئی تھی اورغرو ب سے وقت زندہ ہو گئے اس سے بیا سمجھے کہ بیوہ بی سونے کا دن ہے(ارشاو ہوا کہ بیس بلکیتم سو( ••۱) سال رہے ہوذ راینے کھانے (انجیر) پینے ( شیرۂ انگور) کوتو دیکھئے کہ ذرابھی کلے سرے تہیں۔ (باوجود کافی مت گذرنے کاوریتسندیس بعض ے نزویک بااصلی ہے۔ انہت ہے ماخوذ ہےاور بعض سانیت سے ماخوذ مان کر ہائے سکتہ کہتے ہیں اورا یک قراُت حذف ہاہے )اورا ہے گند سے کود کھیئے ( کہ وہ کس حال میں ہے۔ چنانجہ انہوں نے اس کومردہ یایا کہ اس کی بدیاں تک سفید ہوچکی تھیں جوصاف چک رہی تھیں۔ یہ ہم نے اس لئے کیا تا کہ آ ب سمجھ جانیں ) اورتا كه بهم آپكو ( دوياره زنده بوتے كى ) ايك تظير بنادي او كول كے لئے اور مديوں كى طرف نظر سيجئے (ابنے كدھے )كه بهم اس كوكس طرح بہنائے ویتے ہیں (زندہ کئے ویتے ہیں ضم نون کے ساتھ اور نیز فتح نون کے ساتھ یا فظ پڑھا گیا ہے انسٹو اور نیشو وونوں لغت ہیں اور ایک قر اُت میں ضم تون وزاء کے ساتھ ہے جمعن نحو کھا و نرفعھا ) پھر ہم ان بریوں پر گوشت چر سائے دیتے ہیں (چنانچان صاحب نے حمار کی طرف نظرا ٹھائی تو وہ جڑ چکا تھااور گوشت کا خول پہن رہا تھاادراس میں جان ڈالی جار ہی تھی اور وہ بولنے لگا ) پھر جب بيسب كيفيت ان صاحب كيمشام ومين آئل (انهول نے ملاحظ كرليا) تو بول استھے كه مين (مشابد ه كاملم ) يقين ركھتا ہوں كه بااشب الله تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں (اورایک قر آت میں اغلبہ ہے لیعن خدانے ان کویہ امر فرمایا )اور (یا و سیجئے اس واقعہ کو ) جبکہ ا براہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پرور دگار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کوئس کیفیت ہے زندہ فر مائیس گے دریا فت فرمایا (حق تعالی نے ان سے) کہ کیاتم یقین نہیں رکھتے ہو( میرے زندہ کرنے کی قدرت پرحق تعالی نے ابرا ہیم علیہ السلام سے باوجود یکہ اس بران کے ایمان رکھنے کاملم تھا اس کئے وریافت فرمایا تا کہ جو کچھ جواب ابراہیم ملیہ السلام دیں سامعین مصرت ابراہیم کی غرض ہے . واقف ہوجا 'میں)عرض کیا کیوں نہ (یفین کرتا) کیکن (میری درخواست) اس لئے ہے کہ اطمینالتہ ( سکون ) ہوجائے میرے دل کو( استدلال کی تا ئیدمشاہرہ ہے ہوکر )ارشاد ہوا کہ اچھالے لوقم چار پرندہ، بھران کواہنے پاس ہلالو (صسر هن صاد کے کسرہ اورضمہ کے ساتھ لیعنی اپنی طرف انکو ہلالوا در ان کے مکڑے کر کے گوشت بوست آپس میں ملالو ) مجر ہرایک بہاڑ پر رکھ (اپنی ستی کے بہاڑ ول میں ہے )ان کے ایک ایک حصہ کو پھر ان سب کو (اپنی طرف ) بلاؤتو دوڑے چلے آئٹمیں گے وہ تمہارے یاس (جلدی ہے )ادرخوب یقین رکھوکہاںٹد تعانی زبردست میں ( کہکوئی چیزان کو عاجز نہیں کرسکتی اور ( اپنی صفت میں ) محکمت والے بھی میں ( چنانجہ ابرا میم علیہ السلام نے ایک موراور کرمس اور کو ااور مرغ لئے اور ان کے ساتھ ندکورہ کاروائی کرے ان کے سراینے پاس رکھ لئے اور ان جانور د اس کو آ واز دی توان کے اجزاء آپس میں اڑاڑ دکم مل گئے اورائے اپنے سروں ہے آ کرجڑ گئے )

تشخفیق وتر کیب: .....الم تو مفتر نے اکلیل میں لکھا ہے کہ بیآیت علم مناظرہ کی اصل ہے ان اتساہ ای حاج لاجلہ شکو الله بیر بمکس نہندنام زنگی کا فور کے لحاظ سے ایسا ہے جیسے عربی کا ورہ میں عادیتنی لانی احسنت الیک لیجن پونکہ میں نے تم پر احسان کیا ہے اس لئے تم مجھ سے عدادت کرد ہے ہو۔

نسمر و قد بینمرود بن کنعان یا این کوش ہے جس نے و نیا میں ہاول تائ سر پررکھاا ورُظلم وجورکو پھیلا یا۔اورساری زمین کی باوشاہت حاصل کرے خدائی کا اعلان کیا۔اس تشم کے جہال گیراور عالمیکیر باوشاہ جار(سم) گذر کیے ہیں۔حضرت سلیمان و ذوالقرنمین خدا کے دوم فر مانبر دار، اورنم ودو بخت نصر دو کافر فیھست بیان افعال میں ہے ہے کے صورۃ مجبول اور معنامعروف ہوتے ہیں ای لئے مفسر نے تئے سے تفسیر کی ہے چنانچے ''المدی کفو '' اس کافاعل ہوگانہ کہنا 'ب فاعل البھت المغلیه و المعبھوت المعلوب اول دلیل حضرت ابراہیم نے الیی پیش کی جس میں حقیقت و مجاز دونوں کا احتمال تھا جنانچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقی معنی اور نمروو نے مجازی معنی مراد لیئے ، لیکن نمرود نے جب اس پر مجاز انقاش کرنا چاہا تو بقاعدہ جدل حضرت ابراہیم علیہ السلام الیی دوسری دلیل کی طرف ہو گئے جس میں صرف حقیقی معنی ہے جب اس پر مجاز انقاش کرنا چاہا تو بقاعدہ جدل حضرت ابراہیم علیہ السلام الی دوسری دلیل کی طرف ہو گئے جس میں صرف حقیقی معنی ہے جب اللہ آگر ہے تو اس سے مصرف حقیقی معنی ہے مجاز کا احتمال جمالی ہو ہے تھا کہ دو میں ہے۔ انگار کی اللہ آگر ہے تو اس سے معرب سے نکلوا کر دکھلا و کیکن اس پر پچھالی اور اس کو ایساسانپ سونگھ کیا کہ دیوار ہولے تو و دبولے۔

او دایت تقذیردایت میں اشارہ ہے کہ یہ الم تو سابق پر معطوف ہے عطف جملی الجملہ اور چونکہ لم تے تری کومعنا ماضی بنادیا ہاں کئے تقدیر ایت نظالی ہے اور المذی حاج پراس لئے عطف نہیں کیا کہ کاف پرائی کا داخل کرناممتنع ہے اور کالمذی میں کاف اسمیہ بمعنی شرق سے مسلمہ بھلوں کی ٹوکری یا تھیلہ تین ہمعنی انجیر عصیر ہمعنی شیر وَ انگور عنوین و مزیز بن شرحینا بینمبر میں یا ارمیا ہیں جو خاندان بارون سے میں یا خصریا حز قبل مرادمیں۔

ولنسجعلک کاعطف درست کرنے کیلے مفسر نے فعلنا ذلک لتعلم مقدر مانا ہے نسنشز اس کے حقیق معنی نسجر کھا ونر فعھا کے بھی ہوسکتے ہیں اور بجاڑ انحبیھا کے معنی ہوسکتے ہیں اور ابن کثر ونافع وائی عمر ولیعقوب کی قر اُت نسنشز ، بالواء انشر الله المموتی ای احیاه کیکن شیم نکسو ھا لحما الفاظ بہل قر اُت کے فوید ہیں۔ کونکہ احیاء اس کے بعد ہوتا ہے نہ کہ پہلے اللہ کہ احیاء کے بعد بعض کے ساتھ جمع کر لئے جا نمیں تو دونوں قر اُتوں کا مفہوم ایک ہی ہوسکتا ہے۔ انتشسر و انتشسز دونوں کے معنی ارتفاع کے ہیں۔ انشز ته فنشز ای دفعته فارتفع و نشز ایضا جمعنی و احد ای الاحیاء نبھق گدھے کی آواز کو کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بی بین مرک ان ینضم بعضک الی بعض کما کان لحما و جلدا چنا نجے جمارای کے مطابق لباس زندگی ہے آرات ہوگی۔

قال اعلم لیمنی پہلے کم الیقین کے درجہ میں اعتقاد تھا اور اب میں الیقین کامر نہ حاصل ہوگیا ہے '' تعزیز جس وقت دو بارہ زندہ ہوکرا شھے تو سرا درداڑھی کے بال ای طرح ہیاہ شھاور جالیس سالہ عمر کی مندل میں تھے۔غرضیکہ تلاش کرتے کرتے اپنے مکان پر پہنچ تو زمانہ چو تکہ بدل گیا تھا اس لئے لوگوں نے ان کو بہجائے ہے انکار کردیا ۔ ایک برصیا تھوست جس نے مزیز ہاز مانہ بچھ یا یا نعا انہوں نے اس سے تقد بی جا تی تو چونکہ آتھوں سے معذور تھی اس لئے مکان نے بارہ میں تو تقید بی کردی مگر نود مزیز کونہ بہجان تھی ۔ اور کہنے گئی کہ عزیز مستجاب الدعا تھے آگرتم واقعی وہی ہوتو میری آگھوں کے لئے دعا کروتا کہ میں دکھے کر بہجان سئوں جنانچہ جس سے مزیز نے اس کے لئے دعا بھی کی اور دست شفاعت آگھوں پر بھیرا جس سے وہ بینا ہوگئی اور دیکھ کر بہجان سئوں جنانچہ جس کے لئے دعا بھی کی اور دست شفاعت آگھوں پر بھیرا جس سے وہ بینا ہوگئی اور دیکھ کر بہجان لیا۔

بلی کے بعد امنت کی تقدیراس لئے کی ہے کہ لسکن لیطمئن قلبی کااس پر رتب ہوسکے لیسطسمئن ای لازداد ایسانا مع ایسانی یہاں بھی ورخواست کا منتاوہ تی میں الیقین حاصل کرنا ہے اب بیدعشر ساابراہیم کاحسن اوب اورفضل ومقولیت عنداللہ ہے کہ فور ا

حضرت عزيرٌ كانا منبيس لياسيا بلك خودانهي برامنحان كياسيا\_

ا د بعد من الطير ان جانوروں كى تحصيص اوراس كے نام كى حديث سے تابت نہيں البته علماء نے ذكر كے بيں جارير ندوں كاعدو اس طرف مثیر ہے کہ انسان بھی عناصرا ربعہ کا مجموعہ ہے اور اس کے بیہ بسائط جو درحقیقت الگ مرکبات میں ایک ووسر ہے <u>ط</u>ے ہوئے ہیںاورزندگی ہے تعبیر ہیں کیکن ۔مرنے کے بعدالگ الگ ایٹ حیز میں پہنچے جائمیں گے لیکن قریامت سے روز پھر تھم الہی سے دوڑ دوز کرآ نیس گے۔ای کی نظیر کامشاہدیہاں کرایا گیا ہے اور پرند کی تحصیص اس لئے ہے کہ انسان ہے بیز یا وہ قریب ہیں اورخواص حیوانی کے جامع ہیں۔ادران جانوروں کی تعیین میں پیمکتہ ہے کہ مور میں عجب وخود بنی اور تکبر ہوتا ہے،کرٹس میں کھانے پینے کی شہوت ،مرغ میں جفتی کی رغبت اور صولت کو ہے میں شدت حرتس اور حسب نفس اور کبوتر ہے تو اس میں تر نع اور سرعت، الی الہوی ہو تی ہے۔ انسان کوچا ہے کہ ترقی کے درجات اور حیات ابدی جا ہے تو ان سب کو قربان کروے۔

رليط:..... چيپلي آيت ميں نورِايمان اورظلمت كفر كا ذكر ہوا تھا اى كى نظير ميں تبين وا شخيفل كئے جارہے ہيں جن ميں ايك طرف حصرت ابراہیم وعزیر جیسے مؤمن ہیں دوسری طرف نمر ودجیسا مردوو ہے اور احکام جہاد ہے بھی ان قصوں کو ایک گوندمنا سبت ہے۔ نیز لاا کسرہ فی اللدین ہے بھی میمناسبت ہے کہ وعوت کی تا ثیر وفتح مندی دکھلانے کے لئے حضرت ابراہیم کا واقعهٔ مناظر ہ کیا گیا ہے وہ ایک ایسے ملک میں جہاں ان کا کوئی ساتھی نہ تھا اور ایک سرکش باوشاہ کے سامنے تن تنزا دعوت حق کا حربہ لے کر کھڑ ہے ہوئے اور فتح مند ہو گئے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ ..... بيهلا واقعه: .... حضرت ابرائيم عليه السلام كا زمانه آج سي تمن بزار سال بيشتر كا زمانه ہے جبکه یکہ وتنہاشہر پابل میںان کی خدا پرستی اور نیکی وتقنرس کی شہرت ہوئی تو نمر ودجیسی بے پناہ طاقت کا سامناہ ہوا۔ پیلے زیانی مقابلہ ہواجس میں اللہ کے طلیل نے اس حقیقت کا اطبار بھی ضمنا کردکھایا کدوعوت حق تلقین دیدایت کی راہ ہے جدل وخصومت کی راہ ہیں ہے اس لئے داعی جن کاشیوہ مینہیں ہونا جا ہے کہ دہ مخاطب کودلیلوں کے الجھاؤں میں پھشادے یا بات کی چ کرے اور کسی خاص ولیل پر آڑ کراس کا ناطقہ بند کردے بلکہ اس کی اصل کوشش میہ ہونی جا ہے کہ سی نہ سی طرح سجائی کومخاطب کے دل میں اتارد ہے۔ چنانچہ ایک دلیل سے کام نہ چلا تو انہوں نے قورا دوسری دلیل پیش کردی نتیجہ یہ انکلا کہ تیرنشانہ پرلگ گیااورا نکار دسرنشی کا دم خم باتی نہیں رہا۔اس زبانی تھست کے بعدر شمن نے اپنی طاقت وقوت کا مظاہرہ کیا لیعنی ان کو ایک ہیب ناک دہمتی ہوئی آ گ میں جھو جب دیالیکن حق کے مقابلہ میں اس کی قولی وقعلی وونول دلیلیں بیکار کر دی تنتین۔

ووسراوا قعہ: .....دوسراوا قعد حفرت عیسی علیه السلام ہے جھ سوسال پیشتر ملک شام بمقام ایلیا ہیں پیش آیا۔ شاہ ہابل بخت نصرنے روشکم کوجلا کرخا مشتر کردیا تھا اور بیت المقدس بالکل وہران اور تباہ کردیا گیا تھا اور بیہودیوں کی تو میت یارہ بیارہ کردی کئی تھی۔ستر ہزار بنی اسرائیل کوگرفتار کر کےستر سال قیدو:ندکی تکالیف میں رکھا تھااس زیانہ میں ایک نبی حضرت عزیر علیہالسلام کا ول بستی کی اس ویرانی کود کھے کرٹھرآیا اور نہایت حسرت آمیز لہجہ میں زبان سے نکلا کہ اس تباہی کے آباد کاری کی کیا صورت ہوگی؟ حق تعالیٰ نے اس کا جواب تو خودان پرتجر بہکرکے دکھلا دیا۔جس میں طول زمانہ کا ایک اثر تو بیہ ہوا کہ دیر تک رہنے والی چیز لیعنی ان کی سواری میں درجہ تغیر ہوا کہ گوشت یوست نابود ہوکرسفید ہڈیوں کا ڈھانچے رہ گیااور دوسری طرف قدرت کی کرشمہ سازی سے ہوئی کہ جلدی خراب ہونے اور سرنے والی کھانے منے کی چیزوں میں "لم یتسنه" کہدکر آغیر کی راه روک دی گئی۔ تھر ماللیس کی ایجاد نے بہت حد تک اس بات کاسمجھنا ہمارے لئے آسان

اس تا ٹیری تصناو کی تھی کوقدرت بے یایاں ہی حاصل کر سکی تھی ۔غرضکہ اس جوبہ قدرت کے مشاہدہ کے ساتھ شبر کی آباد کاری کا پیہ انتظام ہوا کہ اس طویل مدت میں بخت نصر مرگیا۔ اور امرانی یادشاہوں کا دور وورہ ہوا وفت کے تمن بڑے شہنشا ہوں سائزس، دارا، ار تخصشت کے دل انبیائے بنی اسرائیل عزیز ، ریمیا ، دانیان کی دعوت ہے سخر ہو گئے اور اس طرت بیت المقدس کی دوبار ہتمیروآ باد کاری کا تظام ہوگیااورمروہ بستی کی دوبارہ زندگی کا سامان ہوگیا۔غرضکہ حضرت میسٹی علیہ السلام سے چھسوسال پہلے کی یہ بات ہے جیسا کہ كتاب مزراكتاب خميات بھي اابت ہے۔

ف ال اعلم کانعرۂ حق بےساختہ جوان کی زبان ہے نکلابیان کی طبعی اور اضطراری کیفیت کا تر جمان ہے جیسے کسی عجیب وغریب کام كود كميركربا ختيارز بان يصبحان الله يأالله الحبر نكل جائة واس كايه مطلب نبيس ، وتاكه مبلح يتكلم كابياء عقادنبيس تهاياس خيال کامنگرتھا بلکداس بے ساختگی میں ایک اضطرانی کیفیت کاا ظہار ہوتا ہے۔رہایہ شبہ کہ دوسرے لوگوں نے جب اس کیفیت کامشاہدہ نہیں کیا بلکہ تنہا نبی کومشاہدہ کرایا گیا تو لوگوں کے لئے بیروا قعد س طرح نمونہ قدرت بنے گا؟ جواب بیرہے کہ قرائن خار جیہ سے لوگوں کوبطور ملم ضروری کے ان کا صدق بیان معلوم ہو گیا ہوگا۔ جواظمینان کے لئے کافی ہے جیسا کہ خود نبی کواس قتم کے قرائن ہے ایک زمانہ تک اپنا مرده ربهنامعلوم بواتهابه

سيسرا واقعه: ..... تيسرا واقعه بابل عشام كي طرف حضرت ابرانيم عليه السلام كي بجرت كاب مضرت ابرانيم عليه السلام نے ا حیا ہموتی کی کیفیت کامشاہرہ جا ہااورسوال میںعنوان ادبملحوظ رکھا چنانجے ان کوفو رآیہ تماشاد کھلا دیا گیا۔روح المعانی میںحضرت حسن کی روایت پیش کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعی طور پراس حکم کاا متثال کیا۔ادعہن سے مراد حقیقة بیکار نانہیں ہے جس کے کئے نخاطب کاذی عقل ہونانسر دری ہو بلکہ تکوی بعوت کے قبیل سے ہے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیسطین قلبی اور حصرت على كاس كنيكو لو كشف لى الغطاء ١٠ ازددت مقينا حضرت على كا فضليت كاشتبيس كيا جائي - كيونكهاولاتواس قول كاثبوت ہی لینی تہیں کہ جواب کی ضرورت پیش آئے ووسرے اگریہ تول ثابت بھی ہوتو یہ ٹابت نہیں کہ حضرت ابراہیم ملیہ السلام کے ایقان میں اس واقعہ ہےا ضافہ ہوا بلکہ ایک کیفیت خاص کا جماؤ ہو گیا۔ تیسر ہےا گراضافہ کو بھی شکیم کرلیا جائے تو مرسبهٔ نبوت کا یقین اور ہے اور مرحبهٔ ولایت کایقین اور ثبوت وولایت میں کمیت و کیفیت کے لحاظ سے زمین وآسان کا فرق ہے ولایت کے انتہائی اضافہ کاورجہ نبوت کے اصل یقین کے مرتبہ ہے بھی بہت تم تر ہے۔اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل یقین بھی حضرت ملی کے انتہائی مراتب پر یقین سے بڑیما ہوا ہے۔ کیونکہ حضرت خلیل اس طمانیت صدیقیت کے نہ فاقد تھے اور نہ طالب۔ بیابیا ہی ہے جیسے حضرت مشمس منزیز نے موالا نار دمی کی رکاب تھام کروریافت کیا کہ ایک طرف آنخضرت ﷺ کے دعائے کھمات ''السلھے زدنسی تسحیر آفیک'' ہیں اور دوسری طرف بایزید بسطامی ساری عمراس مقام حربیت میں مشمکن رہے اس بیرمولا نا رومیؓ نے اسی شم کی جوابی تقریر کی تو خواجہ چیخ مار کر ا کے نعر ہَ مستی لگاتے ہوئے جنگل کونکل گئے اور خودمولا ناپراس واقعہ کابیا تر ہوا کہ غلام ہمستی لگاتے ہوئے اور تمام علمی کروفر چھوڑ دیا۔ اعتر اض **و جواب: ...... پہلے واقعہ پر پا**دری اعتر اض کرتے ہیں کہ چونکہ تورات میں اس واقعہ کا تلهٔ کر ونہیں ہے اس کئے قرة ن كابيان غلط ب- حالا تكه تورات دس باره درق كا أيكه مختصر سالمجموعه باس كعدم ذكر بعدم وتوع كيسے لازم آعميا؟ برارول باتس اس میں درج تبیس ہیں تو کیاسب کا افکار کیا جا سکتا ہے؟

اس طرح تمیسرے واقعہ کوبعض یا دری اس لئے نہیں مانتے کہ دنیا میں مرد ہے زندہ نہیں ہوا کرتے۔حالا نکہ یہ بات بائیبل اور حضرت سیج کے معجز اندکار ناموں کے اور کتا ہے جز میل میں مندرجہ واقعات کا بالکل برخلاف ہے۔ بعض نیجیری بھی اس کا انکار کرتے ہیں اور کیف تسحی اللہ الموتنی کو قیقی معنی کی بجائے محازی معنی میممول کرتے ہیں اور کالذی کی توجید کیا نه موعلی قریة ہے کرتے ہیں۔لیعنی خواب میں بیروا قعدد یکھاغرضکہ دونوں واقعول میں حقیقت کی بجائے مجاز پرممل کرتے ہوئے جیسا کہ پہلے واقعہ تر قیل کوفرضی اور عام مفسرین کی رائے کوغلط کہہ جیکے ہیں حالا نکہ ای طرح ہرجگہ اگر مجازی جاری کیا جائے تو الفاظ ہے بالکل ہی امن اٹھ جائے اور ہر لقظ میں بیامکان واحمال باقی رہے جو بالکل خلا نے عقل ہے پھرآ خرکوئی ضرورت بھی ہے غرضکہ استحالہ ان واقعات کانشلیم ہیں اورخلا نب عادت ہونا نا قابل سلیم بیس ہے۔اف قسال ابسر اھیم سے معلوم ہوا کے ضرورت دین سے موقع پر میاحثہ تیجر بیدوتفر بد کے منافی شبس ہے بالخفوص كامل كے لئے نيز مدامنت باطل ہے۔

مَثَلَ صَفَةً نَفَقَاتِ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ آي طَاعَتِهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آنْبَتَتُ سَبُعَ سَنَابلَ فِي كُلِّ سُنُلُلَةٍ مِّائَةً حَبَّةٍ ﴿ فَكَ لَالِكَ نَفَقَاتُهُمْ تَتَضَاعَفُ بِسَبُع مِائَةٍ ضِعْفٍ وَاللهُ يُضعِفُ اَكُثَرَ مِنُ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ \* وَاللهُ وَاسِعٌ فَضُلَهُ عَلِيْمٌ ﴿١٠﴿ بِمَنُ يَسُتَحِقُ الْمُضَاعَفَةَ ٱلَّـذِيْنَ يُنُفِقُونَ آمُو الَهُمُ فِي سَبِيُـلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَآ أَنْفَقُوا مَنَّا عِلَى الْـمُنْفَقِ عَلَيهِ بِقُولِهِمْ مِثْلًا قَدْ أَحْسَنُتُ اِلَّيهِ وَجَبَرْتُ حَالَهُ وَّ لَا أَذْى لَا لَهُ بِـذَكُـرِ ذَلِكَ اِلِّي مَـنَ لَا يُحِبُّ وَقُوْفَهُ عَلَيْهِ وَنَحُو ذَلِكَ لَّهُمُ أَجُوهُمُ تَـوَابُ اِنْفَافِهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خُـوُفٌ عَـلَيْهِمٌ وَلَاهُمُ يَحُزنُونَ ﴿ ٢٠٠﴾ فِي الْاجِرَةِ قُولٌ مَّعُرُوفٌ كَلامٌ حَسَن وَرَدٌّ علَى السَّائِلِ جَمِيلٌ وَّمَغُفِرَةٌ لَهُ فِي الْحَاجِهِ خَيُرٌ مِّنُ صَلَقَةٍ يَّتَبَعُهَآ أَذَى " بِالْمَنِّ وْتَعْييُرِ لَهُ بِالسُّؤَالِ وَاللَّهُ عَنِيٌّ ا عَنُ صَدَقَة الْعِبَادَ حَلِيُّمٌ ﴿ ٣٦٣ بِتَاجِيْرِ الْعُقُوبَةِ عَنِ الْمَانَ وَالْمُوذِي يَا ۖ يُها الَّذِينَ اهَنُوا الاتّبُطِلُوا صَدَقَتِكُمُ أَىٰ أُجُورَهَا بِالْمَنِ وَ الْآذَى ﴿ إِبْطَالًا كَالَّذِي أَى كَالِبُطَالِ نَفْقَةِ الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رَثَا عَ النَّاسِ مُرَائِيًا لَهُمْ وَلاَيْـؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ " وَهُـوَ الْمُنَافِقُ فَــمَثُلُهُ كَمَثُلِ صَفُوَان حَــجُرِ اَمُلَــنَ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ مَطُرٌ شَدِيُدٌ فَتَرَكَّهُ صَلُدًا ﴿ صَلُبًا آمُلَسَ لَاشَىء عَلَيْهِ لَا يَقُدِرُونَ إِسْتِينَافٌ لِبَيَان مَثَلِ الْمُنَافِقِ الْمُنْفِقِ رِيَاءٌ وَجَمْعُ الضَّمِيْرِ بِاغْتِبَارِ مَعْنَى الَّذِي عَلْى شَيْءٍ عِمَّاكَسَبُواطُ عَمِلُوا اي لَايَجِدُونَ لَهُ ثُوابًا فِي الْآخِرَةِ كَمَا لايُوجَدُ عَلَى الصَّفُوَانِ شَيْءٌ مِنَ التُّرابِ الَّذَي كَانَ عَلَيُهِ لِإِذُهَابِ الْمَطُرِ لَهُ وَاللَّهُ لَا يُهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِيُنَ ﴿ ١٠١٠ .

تر جمہ: ..... حالت (خرج کرنے کی کیفیت)ان لوگوں کو جوابیخ اموال کواللّٰہ کی راہ ( طاعت) میں خرج کرتے ہیں الیمی ہے جیسے ایک واند کی حالت جس ہے سات بالیں اُگ آئیں ہر بال میں سو( ۱۰۰) دانے ہوں ( میں حال ان لوگوں کے انفاق کا ہے سات سو گنا اجر برز در سکتا ہے) اور الله تعالیٰ برز ها سکتے ہیں (اس ہے بھی زائمہ) جس کے لئے جا ہیں۔ اور الله تعالیٰ بردی وسعت والے

میں (اے نصل میں )اور واقعف میں ( کوان اضافہ کا مستحق ہے) جولوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں پھرخرج کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں (جس سے بیسلوک کیا مثلاً یہ کہ کرمیں نے بیاحسان کیا اور اس کی ٹوٹی پھوٹی حالت ورست کی اور نداذیت بہنچاتے ہیں اس سلوک کا تذکرہ ایسے تخص کے سامنے کر کے جس کے سامنے سائل اظہار پیندنہیں کرتا۔ای قسم کی اور کوئی صورت آزار ہو)ان کے لئے اجر (ان کے انفاق کا تواب) ہاں کے یہ وردگار کے پاس اوران کوخطرہ نہیں ہوگااور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے (قیامت کے روز ) مناسب بات( کلام شریں اور سائل کوموز وں جواب) کہد دینا اور در گذر کردینا (اس کے حدیے زیاد و بزھے ہوئی اصراریر ) بہتر ہے ایسی نیرات سے جس کے پیچھے تکلیف رسانی لگی ہوئی ہو (احسان جتلا کریا مانگنے پر پھٹکار کرکے )اور اللہ تعالی بے نیاز ہیں ( بندول کی خیرات ہے )اور ہردیار ہیں ( کداحسان جتلانے والےموزی کوڈھیل دے رکھی ہے )اے اہل ایمان تم ہر بادمت کرواتی خيرات کو( ليعني اس ڪيثواب کو)احسان جسلاکريا آ زار پينجا کر( بربا دکرڻا)اس شخف کي طرح ( يعني جيسے ضائع ۽و گياخرچ کرڻا اس کاجو ا بنامال خرج كرتا بريا كارى كے طور براوگوں كود كھلائے كے لئے اور الله اور يوم آخرت بريقين نبيس ركھتا ( يعني منافق ہے ) چنانجياس تشخص کی حالت الیں ب جینے ایک چکنا پیمر ( صاف پھر ) جس پر بچھٹنی آ گئی ہواور پھرموسلا وھار بارش اس پر ریڑ جائے ( جونہا یت زور کی ہو ) کہاس پھرکو بالکل ہی صاف کردے (ایساصاف و چکنا کہ پھراس پرکوئی چیزبھی باقی ندرہے )ایسےلوگوں کو ہاتھ نہ لگے گی (بیہ جمله متانفہ ہے ریا کارمنافق منفل کی حالت کا ظہار ہے اور شمیر جمع کا استعال کرنا ،اللہ ی کی معنوی رعایت ہے ہے ) ذراجھی اپنی کمائی ( یعنی جس طرح تیلنے پھریر بارش کی دجہ ہے ذراکسی چیز کا اثر ہاتی نہیں رہتا ای طرح آخرت میں ان کے لئے تواب کا کوئی نشان نہیں معے گا) اور اللہ تعالیٰ کا فروں کوراد تبیس دکھلا تیں گئے )

شخفی**ق وتر کیب.....مثل کے بعد مفسر صفت کا اضافہ اس کے معنی بیان کرنے کے لئے کررہے ہیں اور نیفیقات کی تقدیر** سریک اس کئے ہے کہ اللہ مین مینفقون کی تشبیہ حبۃ کے ساتھ میچے ہوجائے کیونکہ منفقین جانداراور حبۃ بے جان کیکن نفقات کومشا بہ بنانے میں کوئی ا شکال نہیں ہے انہتے انبات کی اسنا دخق تعالیٰ کی طرف نہیں کی بلکہ ظاہر ہی سبب ہونے کی وجہ سے حبة کی طرف اسنا دکر دی گئی ہےاور پیر حمثیل فرضی ہے محض انفاق کے اضافہ کو سمجھانے کے لئے اس کا داقعی اور تفس الا مری ہونا ضروری نہیں ہے اگر حیموتے دانوں کے اناج میں بھی زمینوں کے لحاظ سے ایک ایک بال میں اتن تعداد بھی ممکن ہے۔ سنبلات کی بجائے سنابل استعال ایہا بی ہے جیسے اقواء کی بجائے قسووء کااستعال شہ نفس انفاق اور میں واڈی کے ترک میں فرق طاہر کرنے کے لئے ہے یعنی صرف ترک میں واڈی بھی انفاق ہے بڑھا ہوا ہے۔

ماانفقوا مامصدریہ ہے لہے اجو سے چونکہ مبتدامتصمن معنی شرط کوئیں ہار لئے قانبیں لائی گئی جیسا کہ آ گے فلہ میں ای کتے فا واخل ہے۔ حسلیہ اس میں و صمکی اور عذاب آخرت کی وعید ہے فسمنلیہ فامامبل کے ساتھ ربط کے لئے ہے اور یہ جملہ مبتدا وجبر ت\_اس کی همیر منفق مرائی کی طرف لوئے می قریب ہونے کی وجہ سے بامنفق مان کی طرف راجع ہوگی۔ ٹائی صورت میں کو یا احسان ر کھنے والے کودو چیزوں سے تشبید دی جارہی ہے ایک ریا کارمنفق سے دوسرے کھنے پھر سے۔اور خطاب سے ریفیبت کی طرف اورجمع ے مقرد کی طرف عدول ہوگا۔ کمٹل میں کا فسیحل نصب میں ہے علی العال ای لاتبطلو اصد قتکم مماثلین الذی ینفق. صفوان حجرامكس ضدخشونت لا يقدرون ميس المذى كي معنوى رعايت ہوئى اور ينفق ميس لفظ كى رعايت كي تمي يا باعتبار جنس يا فریق کے مفرولایا گیالا بھدی دنیاوی لحاظ سے اگر ہدایت مرادلی جائے تو مخصوص منافقین مراد ہوں کے یا بیمراد ہے کہ جب تک وہ ا ہے کفرونفاق پر جھے رہیںان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی اور آخرت کی رہنمائی مراوہ وتو کسی تاویل کی ضرورت نہیں رہتی ۔

ربط: .... انفاق مالى كاذكر ترغيب جهاد كے سلسلة ميں چل رہاتھا اس كا اعادہ كيا جار ہاہے كہ جو ذات احياء موثى كے ان عظيم واقعات پر قادر ہووہ انفاق کے اضعاف مضامفہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہوگی الذین ینفقون سے انفاق صحیح کی شرائط کابیان ہے اور ان کو چیف تتمثیل کے ذریعے مجھایا جار ہاہے۔

شاكنِ نزول: .... حضرت عثمان عني رضي الله عنه اورعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه كيار عيس آيت المله ين ينفقون نازل ہوئی جبکہ اول الذکرنے غزوہ تبوک میں ہزاراونٹ غلہ ہے بھرے ہوئے ادر ٹانی الذکرنے ہزار دیناری پیش کش کی۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : ..... خيرات كے در جات : ...... دين يا دنيا دى جماعتى يا تنحص كاموں ميں ردپيه جيمه كى جس درجہ قدم قدم پرضرورت پڑتی ہےوہ بالکل ظاہر ہے مال کے عشق میں اور پیسے کی محبت میں اگر آ دمی مرتار ہے تو وسیت،روز ہے،اکل حلال، حج، جهاد، نکاح ،طلاق ، بتیموں کی خبر میری عورت کے ساتھ حسن سلوک ، رضاعت وغیر و کے تمام احکام بر ماد ہوجاتے ہیں۔ کما حقدان احکام یر جب ہی عمل ہوسکتا ہے جبکہ اللہ کی راہ میں جیر خرج کرنا آسان ہوجائے کسی نیک کام میں جیر خرج کرنے کی تمین ہی تیتیں ہوسکتی ہیں (۱) ادنی ورجہ کے اخلاص کے ساتھ المعسنة بعشر ا مثالها کے لحاظ ہے اس کودس گنا تو ابعطا ہوگا۔ (۲) اوسط درجہ کے اخلاص نیت کے ساتھ اس آیت کی روے سات سو ( ۲۰۰ ) گناا جر کا وعدہ ہے ( ۳ ) اعلیٰ درجہ کے اخلاص کے ساتھ و اللہ یست اعف کی روہے بے شارا جروتو اب کامستحق ہے اخلاص کی کی بیشی کے ساتھ مشقت کی کمی بیشی کا اٹر بھی تناسب اجر پر پڑے گا۔

حیرات کے لئے تھن: .....علی مذاانفاق کوخراب کرنے والی چیزیں بھی تین ہیں۔(۱) ریا کاری،(۲) ول آزاری، ( m )؛ حسان سے زیرِ باری جہاں تک دکھاو ہے کی خیرات کا تعلق ہے وہ بالکل ہی اکارت چلی جاتی ہے کیونکہ جو مخص نیکی کوفیکی کے لئے نہیں بلکہ نام ونمود کے لئے کرتا ہے اور خدا کی جگہ انسانوں کی نگاہوں میں بڑائی جا ہتا ہے وہ یقیبنا خدا پرسچا یقین ہیں رکھتا ہمسی کواحسان ے زیر بارکرنا جا ہے قولا ہویا فعلاً اس طرح آ زار پہنچا ناز بائی طعن وشتیع ہے ہوغلط برتا ؤے بہرصورت بُراہے سائل اگر بدتمیز ہو کہ کیچڑ ہوکررہ جائے تو اپنی استطاعت کے ہوتے ہوئے حاجت مند کونہ دینا یقیناً برا ہے البتہ اگر خودمؤل عنہ بھی نا وار ہوتو سائل کے اصرار پر تکنی وترش جواب کی بچائے شیریں کلامی، خندہ بیشانی، سے پیش آنا یقیناً بہتر اور موجب اجر ہے جس کوخیر فرمایا گیا ہے غرضکہ خوش کلامی کے ساتھ تو شدہ بینا بھی پہتر ہے، کیکن آ زارر سانی کے ساتھ دینا بھی بدتر ،حرام اورموجب گناہ ہے۔

ر ما کاری کے صدقہ کی مثال: ..... جولوگ دکھاوے کے لئے دیتے ہیں ان کی مثال ایس ہے جیسے پہاڑ پر چٹان،جس رِیٹی کی معمولی سی تہہ جم گئی ہواس جگہ جتنی بھی زیادہ بارش ہوگی اتن ہی جلدی اور اتنی ہی زیادہ وہ حبکہ صافبہ ہوکررہ جائے گی بھی بھی سرسبز نہیں ہو سکے گی ۔ کیونکہ اس میں پانی سے فائدہ اٹھانے کی استعدا دہی نہیں ہے یانی جب برسے گا دھل دھلا کرصاف ہوجائے گی۔

معتز لیہ برِ رَقّ: .....نصوص پرِنظر کرنے ہے یہ بات واضح ہے کہ جس طرح طاعات کے لئے پھیشرا مَطاصحت ہوتی ہیں جیسے نماز کے لئے طہارت وغیرہ شرائط یا تمام اعمال کی صحت وقبولیت کے لئے ایمان شرط ہے ای طرح کیجھیشرا نط بقا مصحت کے لئے بھی ہوتی جیں مثلا بھی ایمان کے صحب اعمال کی طرح بقائے اعمال کے لئے بھی شرط ہے۔اگر ایمان لانے کے بعد کوئی مخص کا فرموجائے تب بھی اس کے سارے اعمال حبط وصبط اور بالکل معدوم ہوجا کیں گے یا نماز کے شفعہ میں پہلی رکعت کی بقاء کے لئے دوسری شرط ہے۔ بالکل ٹھیک یہی حال انفاق مالی کا ہے کہ علاوہ ایمان کے اخلاص تو اس کی شرط صحت ہے اور احسان نہ جندا نا یا ایذ ارسانی کرنا وونوں ٹیرا نظ بقا

ہیں چنانچہ ریار کا راور منافق کے صدقہ کوشر طاحت مفقو ہوئے کی وجہ ہے باطل اور مان اور موذی کے صدقہ کوشر طابقانہ رہے کے وجہ ہے مطل کیا گیا ہےاور چونکہ ریا مکا بطلان من واؤ ی کے بطلان ہے زیاد وظاہر ہ واستے ہے اس لئے اول کومشیہ ہداور موثرالذكر ومشیہ بنایا گیا ہے البتہ مشبہ بہ کے ساتھ نفاق وریاء کی دوقیدیں جو لگائی گئیں وہ بخض مشبہ بہ کی تقویت کے لئے ہیں تا کیمن واؤی سے نصرت دلانے میں مبالغہ ہوجائے۔ورنہ تنہا ایک ایک امرجمی موجب بطال ہے۔

اس کے بعدمعتز لہ کابیشہ شیخ شہیں ہے کہ تمام سیئات کفر کی طرح حابط طاعات ہوتے ہیں کیونکہ کسی خاص سیند کا کسی خاص طاعت كے لئے شرط بقاء كے منافى بونااس كوسترم بيس ب كه برسينه برحسند كے لئے موجب حبط بوجائے كيونكداول توبيہ باطل بوناسيند بوك ک وجہ سے نہیں ہے بلکہ شرطِ بقاءنہ پائے جانے کی وجہ سے ہودس مے معتز ایکا دعویٰ بھی تمام سیمات کے متعلق عام ہے اس کی دلیل میہ خاص خاص اعمال نبیس بن سکتے۔

وَمَثْلُ نَعَقَاتَ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُم ايْتِغَاءَ طلَبَ مَرُضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيُّنَّا مَّنُ أَنْفُسِهِمُ اى تَحْقَيْقَا لِلتُّوابِ عَليهِ بِحِلاف الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ لايرُجُونهُ لِإنكارهم لَهُ ومِنْ إبْتِدَائِيَّةٌ كَمَثُلِ جَنَّةٍ أَنْسَانَ بِرَبُوةٍ بِضمّ الرّاءِ وفتحها مَكانِ مَرُتَفِع مُسْتَوٍ أَصَابَها وَابِلَّ فَأَتَتْ أَعْطَتْ أَكُلَهَا بِضَمّ الْكَاف وسُكُونها تَمرَها ضِعْفَيْنِ مَسْلَى مَايُنْمرُ غَيُرُهَا فَان لَمُ يُصِبُهَا وَابِلٌ فَطَلُّ مَسْطُرٌ خَفِيفٌ يُصِيبُهَا وَيَكُفِيهَا لِإِرْبَفَاعِها ٱلْمَعْنَى تَثْمُرُ وَتَرْكُوْ كَثُرَ الْمَطْرُامَ قَلَّ فَكَذَٰلِكَ نَفَقَاتُ مِنْ ذُكِرَ نَزُكُوْ عِنْدَاللَّهِ كَثُرَتَ أَمْ قَلَّتْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ ﴿ ١٠٦﴾ فَيُحَارِيُكُمُ بِهِ آيُوَدُّ آيجِتُ آحَدُكُمُ آنُ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ بُسْتَانٌ مِّنُ نَجِيلِ وَّاغْنَابِ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُرْ لَا لَهُ فِيهَا تَمْرٌ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ وَقد اَصَابَهُ الْكِبَرُ فَصَعُفَ عَن الْكُسُب وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ صُعَفَاكُمُ أَوُلَادٌ صِعَارٌ لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ فَأَصَابَهَا إِعْصَالٌ رَيْخُ شَدَيْدةٌ فِيُهِ نَالٌ فَاحْتُرَقَتُ ﴿ فَلَقَدَهَا أَحُوجَ مَاكَانَ اِلْيَهَا وَبَقِي هُوَوَاوُلَادُهُ عَجِزَةً مُتَحَيِّرِينَ لَاحِيُلَةَ لَهُم وَهذَا تَمْثِيلٌ لِنَفَقَة الْمُراثِيُ وَالْمَالَ فِي ذِهَابِهَا وَعَدُم نَفُعِهَا أَحْوَجَ مَايَكُولُ اِليَّهَا فِي الْاخِرَةِ وِالْإِسْتِفْهَامُ بِمعنى النَّفْي وعن ابس عَبَّاسٍ هُوَ لِرْجُلِ عَمِلَ بِالطَّاعَاتِ ثُمَّ بُعِثَ لَهُ الشَّيْطَالُ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِيَ حَتَّى أَعرَقَ أَعْمالُهُ كَلَالِكَ كما يَ بَيْنَ مَاذُكِرَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ ٱلاينِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ (٢٠٠٠) فَتَعْتَبِرُونَ .

تر جمہہ:.....اور حالت (خرج كرنے كى)ان لوكوں كے مال كى جوخرج كرتے جي الله كى رضا جوئى (تااثر رضا) كيك اور اس غرض ہے کہ اپنے نفوں میں پختی پیدا کریں ( یعنی اس پر تو اب مقتل کرتے کے لئے بخلاف منافقین سے جن کومند ہونے کی وجہ ے امید تقیاب نہیں ہے اور من ابتدا ئیدہ مکٹل حالت ایک باغ کی ہے جو کسی ٹیلہ میر ہے ( لفظ ربوہ صم راءاور فتح را ء کے ساتھ ہے ، او جي اورسيات جكه )اس يرو وركى بارش يري عن وكدوه باغ ليرة يا (اس في ويديا) موسيل (لفظ اكل صم كاف اورسكون كاف يرساتير ہے جمعتی پھل ) دو گمنا ( دوسرے باغ کے مقابلہ میں دو چند ) اورا گرالیں زور کی بارش نہ ہوتو ہلکی چواربھی اس کے لئے کافی ہوجائے (طل کے معن بھی بارش کے ہیں جس کا ہوتا بھی باغ کی بلندی کی وجہ سے کافی ہوجائے ، حاصل یہ ہے کہ بارش کم ہو یا زیادہ باٹ بہر

صورت پھل جاتا ہے یہی حال ان لوگوں کے نفقات کا ہے کم کم ہول یا زیادہ عنداللہ موجب اضافہ حسات ہیں )اور اللہ تعالی تمہارے اعمال کوخوب و یکھتے ہیں (چنانچیتم کوجز اللے کی ) بھلالیند (مرغوب) ہے تم میں ہے کسی کویہ بات کہ اس کا باغ ہو تھجوروں اورانگوروں جس کے نیچے چلتی ہوں نہریں ،اس تحف کے بہاں اس باغ میں بھی ہرتم کے میوے ہوں درآ نحالیہ اس تحف کا بڑھا یا آ گیا ہو( کہ کمانے کے قابل ندر ہاہو )اوراس کے اہل وعیال بھی ہوں جن میں قوت نہیں ہے (حجھوٹے بال بیجے جن میں کمانے کی ملاحیت نہیں ہے کہاں باغ پرایک جمولہ آجائے (تیز وتندلو) کہ جس میں آ گ ہوچھروہ باغ جسم ہوجائے (الی حالت میں ایسے یاغ کا تیاہ ہوجاتا مالک کوئس قدرزیادہ مختاج بنادے گا وہ اس کی اولا دجیران و پریشان رہ جائے ، ان کے لئے کوئی بھی سہارا ندرہ جائے۔ بیا یک تمتیل ہے۔ ریا کار اور احسان جسکانے والے کے صدقہ کا آخرت میں باوجود ضروری ہونے کے بیکار اور ضائع ہوجانے کی اور استفہام فی کے معنی میں ہے۔ اور حضرت ابن عباس کی رائے ہے کہ بیمٹیل ایسے عص کے لئے جوطاعات بجالاتا ہولیکن شیطان کے غلبے معاصی میں غرق ہوجائے )اس طرح (جیسا کہ بیان ہو چکا ) تمہارے سمجھانے کیلئے اللہ تعالیٰ نظائر بیان فرماتے رہے ہیں تاكيتم سوحا كرو(ادرعبرت حاصل كرو)

شخصون وتركيب .....من انفسهم من ابتدائية يعني يعقيده خودان كے نفوس ميں مويا بمعنی لازم مورف اتت مفعول اول محذوف بای صاحبها اور صفعین حال ہے اکل ماکول شنے مراومیوے رضعفین ای صعفاً بعد صعفی تشیه سے تقصود ہے تشیر ہے یا دوچندیا چہار چند ہونا مراد ہے ملی اختلاف الاقوال فطل مبتداء ہے ،خبرمحذوف ہے جیسا کہ فسر نے مصیبھا ویکھیھا کہا ہے۔ ایود بددوسری ممتیل ہے مرائی اور مان کی مودت جمعنی محبت ۔ لیکن مع تمنائے ملاقات کے۔نے ل اسم جنس جمع ہوا حد نخلة ہے اعناب جمع عدبة کی انگورکو مہتے ہیں اہل عرب کے نز دیک دونوں تسم کے باغ نہایت قیمتی ہوتے تھے چہ جائیکہ کسی کے یہاں دونوں مجموعی ہوں بلکہ میوؤں کی اور اقسام بھی ہوں تو اس کی ٹروت و مالداری کا کیا ٹھاکانہ۔

فیها من کل المنمرات کے درمیان لفظ شمر کا س طرف اشارہ ہے کہ جار مجر در کا متعلق محذوف ہے اور و وصفت ہے موصوف عذوف کی لامتعلق ہے محذوف کے خبر ہے شعبر مقدر کی اور فیھامتعلق ہے محذوف کے اور خمیر خبر سے حال ہے۔

وقد اصابها مفسرعلام نے تقدیر میں اشارہ کرویا ہے کہ واؤ حالیہ ہے معنا کیونکہ ان تکون کااں معدر بیا کرچہ اصاب ماضی پر وافل موسكتاب "عبجبت من أن قام بميكن مضارع منصوب چونكه استقبال كرساته خاص موجاتا ب ماضى كى صلاحيت قطعاس ميس میں رہتی اس کئے اصباب کا عطف تسکون پر درست نہ ہوتا مفسرتے اس اشکال کوس کرنے کے لئے اشارہ کیا کہ اصباب بیس واو 

رلط: ..... آيت گذشته من صدقات معبول كم مثال فسعند كسعند السنع بسيان كيم كاب آيت و عدل السليس من مدقات مقبوله کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ نیز آیت ابود میں صدقات کے الوارو برکات کی شرط کابیان ہے۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾: .... صدق ولا ندصدقه كي مثل : .... يعنى جولوك اخلاص كما تعد خيرات كرت بي ان ي مثال ایس ہے جیسے ایک بلنداور موزوں مقام پر باغ ہوکہ جب بارش ہوتواس کی شادانی دھنی ہوجائے اورا گرزورے یانی ند برے تو ہلکی مجوار بھی اے شاداب کر سکے گی۔ اگر دل میں اخلاص ہے تو تھوڑی خیراب بھی برکت وفلاح کاموجب ہو عتی ہے جس طرح بارش کی چندہلکی بوندیں بھی ایک باغ کوشا داب کربکتی ہیں۔عالم مادی اور عالم معنوی کے احکام وقوا نین دونوں بکساں ہیں جو بودُ گے اور جس طرح

بوؤك ايسے بن اوراى طرح كالجل ياؤك-

حاصل "تبیت اس اندهسه" کاییت کردند میں ابتدائنس کودشواری بیش آئی ہاں کو بار بار کرنے سے ایک طرح کی عادت ہوجاتی ہے۔ اوروہ دشواری ایک درجہ میں رفع ہوجاتی ہے بیبال تک بینادت پھر طبیعت میں ایک ملک را تخہ بیدا کر لیتی ہے جس سے دوسرے المال میں بھی ایک طرح کی سہولت اور آمادگی بیدا ہوجاتی ہا ورصفت مزاحت مغلوب ہوکر ترغیب غالب آجاتی ہے جو حاصل ہے مجاہدہ کا بس آیت میں اس کی ترغیب ہے کہ ہر نیک کام کرنے کے وقت نیت بھی دئی چاہئے کہ اس سے رضائے اللی عاصل ہواہ دونو اللہ عاصل ہواہ دونو اللہ معتقد رفع ہوکر شوق و ممل کا داستہ موار ہوجائے تا کہ ان سے بھی مرضیات الہید حاصل ہو تکیس ان دونو اللہ خوصول کی ایک منظر رہے حالا اللہ کہ کام شروع میں بھی و بی مقصود ہواور شرہ اور نتیجہ کے درجہ میں بھی اس پرنظر رہے حالا اور مآلا وی مقصد پیش نظر رہے۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس آیت کا مضمون انفاق وغیرہ انفاق تمام طاعات کے لئے عام ہے لینی اعمال کی کچھ شرطیں انوارہ برکات کے لحاظ ہے بھی ہوتی ہے مثل برتسم کے معاصی اور سیئات ہے پر ہیز کرنا اگر کوئی شخص طاعات کے ساتھ برانیوں میں بھی منہ کہ ومشغول ہوجا تا تو اس سے دوطر ت کے نقصان سامنے آتے ہیں۔ ایک تو خود اس طاعت کی جو حادت و بہتاشت قلب میں بیدا ہوئی تھی دہ زائل ہونے گئی ہوا نقصان سے ہوا ہے کہ اس طاعت کے سب انوارہ برکات سلب ہوجاتے ہیں۔ دوسر انقصان سے ہوتا ہے کہ دوسر فی طاعات کی تو فیق بھی اس برائی کی شامت سے سلب کر لی جاتی ہوا تھا۔ معمول بہا ہوتی ہیں ان میں کی ہستی ، ناغہ ہوئے گئی ہے اور جوطاعات معمول بہا ہوتی ہیں اس آیت میں بھی معتز لدکا گئی ہے اور آخرت میں جو تمرات و فوائد ان پر مرتب ہوتے ہیں ان سے بالکلیہ حرمان ہوجاتا ہے لیس اس آیت میں بھی معتز لدکا اصطلاح می مشہور پی جب طاعمال "مراز ہیں" تؤسیت من انف ہوتا ہوتا ہے کہ انمال سے مقصود جس طرح اجرو تو اب ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ انمال سے مقصود جس طرح اجرو تو اب ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہ انمال سے مقصود جس طرح اجرو تو اب ہوتا ہوتا ہے کہ انمال سے مقصد ہوسکتا ہے۔

يَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا الْفِقُوا زَكُوا مِنْ طَيِّباتِ جِبَادِ مَا كَسَبُتُمْ مِنَ الْمَالِ وَمِنْ طَيَّبَتِ مَّا اَجُوَجُنَالَكُمْ مِنَ الْمُدُوا الْخَبِيْتُ الرَّدِى مِنَهُ اَى مِنَ الْمَذُكُورِ تُنْفِقُونَ مِنَ الْاَرْضِ مَ مِنَ الْحُبُوبِ وَالثِمَارِ وَلَاتَبَعَمُوا تَقُصَدُوا الْخَبِيْتُ الرَّدِى مِنَهُ اَى مِنَ الْمَذُكُورِ تُنْفِقُونَ فِي الزَّكُوةِ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ تَيَمَّمُوا وَلَسُتُم بِاحِذِيْهِ آي الْخَبِيتَ لَوُ اعْطِيْنُمُوهُ فِي حُقُونِكُمُ إِلَّا اَنْ اللَّهُ عَلِيْنُمُوهُ فِي حُقُونِكُمُ إِلَّا اَنْ اللَّهِ عَلَيْنَمُوهُ فِي حُقُونِكُمُ إِلَّا اَنْ اللَّهُ عَلِينَ مَا مُلِ وَعَضِ الْبَصِرِ فَكَيْفَ تَوْدُونَ مِنْهُ حَقَّ اللّهِ وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ عَنِي عَنْ نَفَقَاتِكُمُ اللّهِ وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ عَنِي عَنْ نَفَقَاتِكُمُ اللّهِ وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ عَنِي عَنْ نَفَقَاتِكُمُ اللّهِ مَا اللّهِ وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ عَنِي عَنْ نَفَقَاتِكُمُ اللّهِ وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ عَنِي النّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الْحَلِي اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ

حَمِيلًا الله الله مُحُمُودٌ عَلَى كُلِّ حَالِ الشَّيطُ لُ يَعِدُكُم الْفَقُرَ لِحَوِفُكُمْ بِهِ الْ تَصَدَّفَتُمُ فَتَمْسَكُوا وَيَأْمُوكُمْ بِالْفَحْشَاءِ \* الْبُحُلِ وَمَنْعِ الرَّكُوٰةِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ عَلَى الْإِنْمَاقَ مَعْفُوَةً مِّنْهُ لِذُنْوُبِكُمْ وَفَصَّلًا ۖ رِزْقًا خَلُفًا مِنْهُ وَاللهُ وَاسِعٌ فَضَلَهُ عَلِيْمٌ ﴿ ١٩٨٨ ﴿ إِلَّهُ مِنْفِقِ يُؤْتِي الْحِكْمَةُ الْعِلْم النَّافِعَ الْمُؤدِّي إِلَى الْعَمَل مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤُتَ الْحِكُمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ لمَصيْرِهِ إِلَى السَّعَادَةِ الْابُدِيَّةِ وَمَا يَذَّكُّو فَيْهِ ادْغَام التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الدَّالِ يَتَّعِظُ إِلَّا أُولُوا الْآلْبابِ ﴿ ٢٩٩﴾ أَصْحَابُ الْعُقُولِ وَمَا أَنْفَقُتُمْ مِن نَّفَقَةٍ ادَّيْتُمْ مِنْ زَكُوْةِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوُ لَلَوْتُهُمْ مِّنْ نَلُو فَوَقَّيْتُمْ بِهِ فَاِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُهُ \* فَيْحَازِيْكُمْ عَلَيْهِ وَمَا لِلظَّلِمِيْنَ بِمَسُعِ الرَّكُوةِ وَالنَّذُرِ أَوْ بِوَضِعِ الْإِنْفَاقِ فَي غَيْرِ مُحَلِّهِ مِنَ مَعَاصِي اللَّهِ هِنَّ أَنْصَارِ ﴿ مِنْ مَانِعِيْنَ لَهُمْ مِنْ عَذَابِهِ إِنَّ تَبُدُوا تُظْنِيرُوا **الصَّدَقَّتِ** اي النَّوَافِل **فَنِعِمَّاهِي**َ ۖ اي بعم شَيْءُ أبدأؤها وَ إِنْ تَخَفُوهَا تُسِرُّوهَا وْتُـؤُتُوهَاالُفُقَرَآءَ فَهُو خَيُرٌ لَكُمُ مَ مِنْ إِلدائِها وإِيْتائِهَا الاغْنيآء امَّا صَدَقَةُ الْفَرُضِ فَالْافْضَلُ اِظْهَارُهَا لِيُقْتَدى بِهِ ولِئَلَّا يُتَّهَمَ وَايْتَاوُ هَا الْفُقَرَاءَ مُتَعَيِّنٌ وَيُكَفِّرُ بِالْيَاءِ وَبِالنُّولِ مَحْزُومًا بِالْعَطْفِ عَلَى مَحَلَّ فَهُوَ وَمَـٰرُفُوعًا عَلَىٰ الْاسْتِيْنَافِ عَنْكُمْ مِّنَ بَعْضِ سَيَّاتِكُمْ ۖ وَاللَّهُ بِـمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ ١٥٥ عَـٰالِمْ بِبَاطِنِهِ كَظَّاهِرِهِ لَايَخُفَى عَلَيُهِ شَيْءٍ مِنْهُ .

مر جمه :.... اے اہل ایمان خرج کرو ( زکو ة اواکرو ) اپنی کیائی (کے مال) میں ہے بہترین چیز اور (عمدہ چیز ) اس میں ہے جوکہ ہم نے تمہارے لئے زمین سے بیدا کیا ہے( دائے اور کھل )اور تیت مت لے جایا کرو (ارادہ نہ کیا کرو) نکمی (ردی) چیز کی طرف کہ اس میں سے (ندکورہ ردی مبر ، سے بہتم خرج کرنے لگو (زکوۃ میں بیاحال ہے شمیر تیممواسے ) حالانکہ خودتم بھی بھی اس کو لینے کے کئے آ مادہ نہ ہو( ردی چیز اگرتمہارے حصہ میں لگاوی جائے ) ہاں مگریہ کہ چیٹم پوٹی کر جاؤاس میں ( سرمری طور پرنظرا نداز کرتے ہوئے پھرالٹد کا حق مس طرح اس ہےاوا کرتے ہو)اوریقین رکھو کہاںند تعالی (تمہارے نفقات کے بھتاج نہیں ہیں (ہرحال میں )تعریف ک لائق ہیں شیطان تم کونتا جگ ہے ڈراتا ہے ( کہ اگر تم نے مال خیرات کردیا تو تم خودمتاج ہوجاؤ گے اس لئے خرج سے بازر ہو )اور تم کومشورہ دیتا ہے بری باتوں ( بحل کرنے اور زکوۃ رو کئے ) کا اور الله تعالی تم سے وعدہ کرتے ہیں (انفاق بر) اپنی جانب سے (تہارے گناہ) معاف کرنے کا اور زیادہ عطا کرنے کا (ایسے رزق کا جوسرف شدہ مال کے قائمقام ہوجائے گا) اور اللہ تعالی (اپنے فضل میں )وسعت دالے ہیں اخوب جاننے دالے ہیں (منفق کو ) دین کاقہم (علم ناقع جومل کے باعت بن جائے ) جس کو جائے ہیں عطا کردیتے ہیںاورجس کو دولت تحکمت مل جائے اس کو بری خیر کی چیزار گئی ہے ( کر نکدانیا م اس کا دائنی سعاوت ہے )اور نفیحت و بی لوًّ قبول کرتے ہیں(ید بحر وراصل یند کو تھا تا کوذال کیااورذال میں ادغام کردیا۔ جمعنی پیعظ) جو تھکند (اصحابِ دائش) ہیں اورتم لوگ جو سی طرح کاخرج کرتے ہو ( زکوۃ ماصدق اوا کرتے ہو ) یا کسی شتم کی نذر مانتے ہو ( اوراس کو بورا بھی کردو ) سواللہ تعالیٰ کو یقیناسب باتول کی اطلاع ہے (چنانجیواس کے مطابق تم کوجزادیں گے )اور بے جاکام کرنے والوں کا (جوز کو قاونڈر بورا کرنے سے رو کتے ہیں یامعاصی میں بے ل انفاق کر ہے ہوں ) کوئی جمای نہیں ہوگا (جواللد کے عذاب سے ان کو بچالے ) اگرتم ظاہر کرکے (تھلم

کھلا) صدقات (نافلہ) دوتو بہت اچھی بات ہے (لیعنی اس کا اطبیار بہترین چیز ہے) اور اگر چھیا کر (پوشیدہ طور) ادا کر داور فقیروں کو دے دیا کروتو پیتمہارے لئے زیاوہ بہتر ہے(بنبت اظہار کے اور مالدارلوگوں کو دینے کے البتہ فرض زکو ۃ اس میں اظہار ہی افضل ہے۔ دو وجہ سے تا کہ دوسر نے تقلید کر عمیں اور خود میں تہم نہ رہے ) اور مصارف زکو قامیں فقراء متعین ہیں (بمقابلہ اغنیاء ) اور اللہ تعالیٰ وور فرمائيں كے (يسكف يا اورنون كے سأتھ مجزوم بڑھا كياہے فهو كے كل برعطف كرتے ہوئے اور استيناف كے طور برمرنوع ہے ) تہارے کچھ (بعض) عناہ بھی اور اللہ تعالی تمہارے کئے ہوئے کا موں کی خوب خبر رکھتے ہیں (طاہر کی طرح باطن ہے بھی باخبر ہیں ان ے کوئی چیز بوشید البیں ہے)

شخفیل وتر کیب:....مااخو جنا بحذف المطاف ای من طیبات ما اخو جنااور اخو جنا کی تحصیص اس لئے کی ہے کہ اس ميس تفاوت زياده بوتا ہے من المحبوب اشاره اس طرف بے كماموال تجارت ميس زكوة واجب بے منفقون حال مقدره ب اى مقدرین النفقة اس کاتعلق مندے بھی ہوسکتا ہے اور نہی ہے بھی ان تغمضو ا بحذف الجار ہے ای بان تغمضو ا اور ابوالبقاء ک نز د کیک ریبھی جائز ہے کہ ان اوراس کا ماتحت منصوب علی الحال ہوں اور عامل لقظ احسذید ہوا درمشتنی منہ بھی محذ وف ہے ای فسی وقت من الاوقات اغماض ے استعاره كيا كيا ہے تفافل اور تسامل كى طرف يعد كم وعده كا اطلاق خيروشر دونوں برموتا ہے چنانچہ يولتے ہیں و عسدہ خیسے أوشے النيكن اگر نيروشرمفعول محذوف ہوں تو پھروعدہ كااطلاق خير پراوروعيداورايعاد كااطلاق شر پر ہوتا ہے۔ فتمسكوا مفسرعلامٌ الراس كومجزوم ندكرت بلك ثبوت نون كساتحد كصة تواس كا"يعد كم الفقر" كامسبب بمنااورزياده والسح ہوتا۔الفحشاءقر آن کریم میں میلفظ جہاں بھی آیا ہے زتا کے معنی میں آیا ہے بجزاس جگہ کے کہ یہاں بحل کے معنی میں ہے حلفامنه لعني منجاب التُدتمره عطام وگاياز كوة ميس صرف شده مال كاجبرنقصان كرديا جائے گا۔

من يوت الحكمة حكمت كي تفير من مختلف اقوال بين سدي ني نوت كي معنى لئ بين اورا بن عباس معرفت قرآن كوسيع معنی لیتے ہیں ۔ قنادہ اور مجامد محمعن قہم قرآن کے لیتے ہیں مجاہر تول ومل کی دریکی کے معنی لیتے ہیں ۔ ابن زیڈ فقد فی الدین کے معنی لیتے ہیں، مالک بن انس کی رائے ہے کہ دین کی معرفة و تفقه اوراتباع مرا دہے۔ ابن قاسم کی روایت ہے کہ تقلر فی امراللہ، اتباع ، فقد فی الدین طاعة الله کے معنی ہیں۔ جامع تفسیرا تقان علم وعمل کے ساتھ ہوسکتی ہے۔جلال محقق نے علم ناقع کے ساتھ حکمة کی تفسیر کر کے تمام علوم نا فعد حتیٰ کے علم منطق کی تعیم کی طرف اشار و کرویا ہے بشر طبیکہ کتاب وسنت کی ممارست اور حسن عقیدت حاصل ہواتی لئے عراقی نے منطق كومعيارالعلوم شاركيا بمفعول اول يسؤت كامؤ خركيا كيااورمفعول ثانى كوابتمام كى دجه سےمقدم لايا كيا ہےاور بني للمفعول بھى اس صیخہ کواس کئے استعمال کیا گیا ہے کہ مفعول مقصود ہے۔

ف ذریسے نذر کہتے ہیںا یہ فیل کالازم کر لینا جس کی نظیر شروع میں موجود ہو۔ چنانچیا گرتنہا سجد ہ کرنے کی کسی نے نذر مانی ہوتو بجز سجدة علاوت كام صاحب اورصاحبين كنزويك فيحيم تبيس باورها انفقتم مبتداء باور من الكابيان بفان الله النع اس كى خرے بمعتی بے ازیکم علیه فوفیتم اس میں اشارہ ہے عطف اور معطوف کے حدف کی طرف ۔ کیونکہ فس نذر برمجازات مرتب نہیں ہوتی بلکہ ایفائے نذر پر مرتب ہوتی ہے بعلمہ کی تفسیر فیسجازیکم ہے کر کے جملہ تہدید بیہونے کی طرف اشارہ ہے اور تعمیر مفعول کا مفردلا نااس کئے ہے کہ مرجع میں انفاق ونڈر کا عطف او کے ذریعہ ہے ہور ہا ہے۔

صدقات اکثرمفسرین اس کوز کو قافرض پراوروان تست فوها کوفلی صدقات برمحمول کرتے ہیں۔ کیکن مفسر علام کے قول کی تو جہا بھی ممكن ہے فسالافسنسل سے آيت كوسرف فل برمحمول كرنے كااعتد اركرر ہے بي كيونكدا كرعموم مراد ہوتو صدقة فرض كى نسبت وان ۳۱۹ ياره نبرس-ورة البقرة المراه ۱۳۲۸ تا يت نمبر ۳۵۱۲۲۸ استا

تعفوها كبناتيج تبيس موكارف نعماهي عي محم مخصوص بالمدت بكذف المضاف تاكترط وجزاء من ارتباط عمده موجائي فهو حير لکم کی تذکیر بھی اس پر دلالت کرتی ہے ای احفء هاصدقہ کے اظہاروا خفا ،میں فقرا ، کی تصریح اخفا ، سے ساتھ تو کی کیکن ابداء کے ساتھ ہیں کی کیونکہ نقراء پراغنیاء کی ترجیح کا حالت اخفاء میں زیادہ احتمال تھا۔اس طرح دوست اور ملاقا تیوں کی ترجیح بدون تقلیش حال زیادہ امکان تھا برخلاف ابداء کے وہال لوگوں کی ملامت کے زرے خور ہی محتاط رہے گا۔

من سنسانسكم، من تبعيضيه بي كيونكه توبية تمام كنابول كولئ مكفر بوتى كيكن صدقة آم ميئات كولئ بيس بلك بعض گناہوں کے لئے کفارہ ہوسکتا ہے معاتد ملون خبیر ای سر او جھو آنہ ہر مر اخلاص پراورنہ ہر جبر ریا پرداالت کرتا ہے۔

رلط : ..... بيجيل آيات مين آواب انفاق كاذ كرفعا كه نيت انفاق درست او سيح ركوني جائب أن بيت بها ايها الذين المنع مين منجملہ آ داب کے خودمتفق کے بارہ میں اخلاص پیش نظر رکھنا جاہیئے خراب و ردی چیز دینا آ داب نفتہ د اخلاص کے منافی ہے۔ آیت الشيطن اغوائے شيطان سے بچانے كى مقين و بدايت كرتى بة يت د ما اضفقتم من شرائط انفاق كى ممبداشت اور حفاظت كى تاكيد كرنى باس كے بعد آيت ان تبدو اللغ ساس كامعيار تنا نائك فيرات ميں اظبار بہتر بے يا اخفاء افضل بـ

شمانِ مزول : ... الباب النقول مين براءً سه روايت بي كه بهم لونك انسار باغات ركهة بير اومعمولي ردي تعجوري بعض اوگ بے رہنتی کے ساتھ لاکا و یا کرتے تھاس برآ بت یا ایھا المذین النع تازل ہوئی۔

﴿ تشریح ﴾ : ....عمده چیز کی بجائے میں چیز کا صدقہ : ..... شان نزول پرنظر کرتے ہوئے طیبات کی تغییر عمده کے ساتھ مناسب معلوم ہوتی ہے بعض علماء نے طیبات کی تفسیر حلال کے ساتھ کی ہے کیونکہ اصل عمد گی تو حلال ہی میں ہوتی ہے۔ حاصل ہیا ہے کہ جس کہ پاس عمدہ چیز ہواس کے ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں خراب اورنگمی چیزیں وینا بے کاراور ردی چیزوں کوخیرات کے نام سے مختاجوں کو دینا اور پھر یہ مجھنا کہ تم نے ثواب کمالیا کہاں تک درست ہے؟ آسر مہیں کوئی ایسی چیز ویدے تو کیا تم اسے پہند کرو گے؟ پھرا آلرا پے لئے نکمی چیز لینابیندنہیں کرتے تو اپنے مختاج بھائیوں کے لئے کیوں پسندکر تے ہو؟ دوسروں کے ساتھ وہی کروجو تم جا ہے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے بالخصوص جب کہ مہدی لہ حق تعالی کئی اور بے نیاز ذات ہو کہ مدید کی طاہری ، باطنی ،اندرولی ، بیرونی کمیت و کیفیت میں مہدی لد ، کی حیثیت وعظمت پیش نظر رہن جا ہے ہاں اگر کسی کواجیمی اور بہترین چیز ہی میسراورمہیا نہ ہوتو اس کے لئے حسب حیثیت بڑی چیز کی خیرات بھی جائز اور باعث تواب ہے وہ اس ممانعت سے بری اورمستنی ہے۔

ما کسبتم سے مال تجارت میں زکو ہ کی فرضیت میا احوجنا ہے عشری زمین میں عشر کا وجوب علماء نے مستنبط کیا ہے۔ صاحبین کے بزد کیک عشر نسر ف مزارع پر ہے اور امام صاحب کے بزو کیا مالک اور مزارع دونوں پر ہے ، دونوں کامت نبط لفظ لکھ ہے۔ ایک کے نز دیک ایک قتم اور دوسرے کے نز دیک دونوں کا مجموعہ ،غرضیکہ یہ آیت انھاق واجب کے باب میں ہے۔ زکو قالی فرضیت کے صیب مِونَى اوراس سنه مين شراب حرام مونَى اورغز وهُ أحد موا\_

خیر خیرات اور شبیطانی تخیلات:...... شیطان کے ڈرنے سے مراد اور از کاراو ہام اور تخیلاتِ فاسدہ میں مبتلا کرنا ہے کے میں خرج کروں گاتو ضرور بات کہاں ہے بوری ہوں گی تنجائش ہونے برقبل از مرگ اس واویا کا اعتبار نہیں اور ایسے او ہام کے جال علٰ غلط و بیجاں رہنا شیطانی وسوسہ ہے ہے ہاں اً کر تنجائش نہ ہو ملکہ اسباب مختاجی موجو و ہوں تو شریعت خود ایسے خص کونیکی صد قات، تطوعات ہتمرعات سے روکتی ہے اور نہ ایسی صورت میں خرج نہ کرنے کو بخل کہا جا مکتاہے۔ اور دین کی فہم اس لئے سب سے برای ووات ہے کہ اس سے عقائم کی درنظی ہوتی ہے اور اس سے اعمال کی اصلاح وتو نیش ہوتی ہے اور یہی دونوں با تیں تنجیاں ہیں معادتِ دارین ک ۔انسان میں ایس تبھے یو جھ کا بیدا ہوجا تا کہ دنیا کے بحض طاہری اور نمائش فائمدوں میں پینس کر نہ رہ جائے بلکہ فیقی نفع نقصان کو تبھھ سکے اوراجھائی اور برائی کی راہوں کا شناساہوجائے بیقر آئی حکمت ہےاور جسے تکمت مل کئی اس نے زندگی کی بہت بڑی برکت پالی۔

مهاانه فقنهه كيعموم مين سبطرح كيخرج آ كيخواه ان مين تمام شرا بطوبقاء كي رعايت كي عني بعض شرا يَط كي رعايت ملحوظ هويا بالکل شرا نظاموجود نه مول علی م**زاند رمی**س بھی اس طرح کاعموم ہوگا۔عباداتِ مالیہ کی نذرہو یا بدنیہ کی نذرہو،نذر مطلق ہویا کسی امر پرمعلق بوادا کی تی ہو یانہ کی تئ ہوسب کوملم اللی میں داخل کر سے ترتیب وترغیب مقصود ہے کہ جس قدراحکام کی رعایت رکھو سے مسحق اجرواتو اب ہو گے۔ورند باعث ملامت وعمّاب سط السمین ہے وہی لوگ مراد ہیں جوشرا ئط ضرور بیدورا دکام کی مخالفت کرتے رہے ہیں اوران کو صریح وعید سنا دی ہے۔

علانیہ صدقہ بہتر ہے یا تحفی خیرات: .....صدقات کے علانیہ یا مخفی طریقہ کی افضلیت کے باب میں علاء کے مختلف اقوال بیں بعض کی رائے یہ ہے کے مزکی اگرمشہور مالدار ہوتو ادائے زکو ہ علائے افضل ہے اور مالدار ہومگرمشہور نہ ہوز کو ہ میں بھی اخفاء ہی بہتر ہے۔ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ نفلی صدقات میں علانیہ کے مقابلہ میں اخفا ،ستر ( + مے ) درجہ افضل ہےاور واجبات وقرائفس میں بہ نسبت! نقاء کےاظہار پچپیں ( ۲۵ ) گنا بڑھا ہوا ہے لیکن راحج تول حسن بھری کامعلوم ہوتا ہے کہ فکی اور فرضی تما م صدقات میں سب پہلوؤں پرنظر کرتے ہوئے اخفاء بی افضل ہے۔ دینے والے کی مصلحت اس میں ہے کہوہ ریاء سے محفوظ رہتا ہے اور لینے والے کی مصلحت کی رعایت یہ ہے کہ ندامت ہے محفوظ رہتا ہے۔ و نیاوی مصلحت یہ ہے کہ عام لوگوں کواس کے مال کےانداز ہ اور تخمینہ کا موقع مہیں ملتاا وراس کا مال محفوظ رہتا ہےاورد بنی مصلحت ظاہر ہےاورا خفاء کی فضیلت فی نفسہ ہےاس لئے تسی موقع سرر قع تنہمت ، یا امید تقلید

وغیرہ مصالح کی وجہ سے اگرا ظہار کوتر جیج ہوجائے تو بے عارضی فضیلت اصل فضیلت کے منافی نہیں ہوگ ۔ اور گنا ہوں کا کفارہ بنتا اخفاء صدقہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔علانیہ صدقہ بھی مکفر سیئات ہوتا ہے لیکن شخصیص ذکری شایداس مکت اور مصلحت کی وجہ ہے ہو کہ علانے صدقہ سے تو تھی درجہ میں سرور نفس بھی حاصل ہوجاتا ہے اور اختفاء کی صورت میں تو کوئی ظاہری فائدہ چونکه نظرنہیں آتا اس کئے مقبض ہوتا ہے گھر جب بیافا کد عظیم بتلا دیا گیا ہے تو اپنی نظراس پرمرتکزر کھے گا۔

والله بسمسا تسعيملون حبيسو ميں بھي اي مضمون كى تاكىدوترغيب ہے كەاللەكوتىهار ئاسىمل كى خبر ہے سى دوسرے كواطلاع ند ہونے ہے چھرانقباض کیوں ہواورالیبی طاعات ہے بسرف صغیرہ گنا ہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ کبیبرہ گنا ہوں کے لئے آ داب وشرا نط کے ساتھ توبہ کرنا یا انتد تعالیٰ کافضل وکرم معافی نے لئے کافی ہوسکتا ہے اور حقوق العبا وہوں تو معافی یا ابراء ورکار ہوگا۔

انفقوا مين بسرطرت بخل كاعلاج مملى بتاايا كيا تتحاالشيطن يعدكم مين علمي علاج تناياجار بابوان تبدوا الصدقت النع معلوم ہوا کھمل کا املان داخفا ، دونوں ختیاری اور مساوی ہیں اظہار یاا خفاء کا خواہ تخواہ تکلف وخود عمل خیرے ماتع اور حاجب نہ بنایا جائے۔اصل یہ ہے کہ دل میں اخلاص ہونا چاہئے اورا بنی جانب ہے دکھاوے اور نمائس کی کوشش نہیں کرتی چاہئے کیونکہ افضل اخفاء ہی ہے

وَلْمَا مَنْعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّصَدُّقِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنِ لِيُسُلِمُو أُنْزِلَ لَيُسَ عَلَيْكَ هُلْمُهُمْ أي النَّاسِ إِلَى الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ إِنَّمَا عَلَيُكَ الْبَلاَعُ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنُ يَشَاءُ ﴿ هِدَايَتَهُ إِلَى الدُّخُولِ فِيْهِ وَمَاتُنُفِقُوا مِنْ حَيْرٍ مَالٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ لِآنَ ثَوَابَهُ لَهَا وَمَا تُنْفِقُونَ اِلْآابُتِغَآءَ وَجُهِ اللهِ ۖ أَى ثَوَابِهُ لَاغَيْرِهُ مِنْ أَغُرَاضِ الدُّنَيَا خَبُرٌ بِمَعْنَى النَّهُي وَمَاتُنُفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ الدُّكُمُ خَزَاؤُهُ وَٱنْتُمُ لَاتُظُلُمُونَ ﴿ ١٣٠٠ اللهُ تُنقَصُونَ مِنْهُ شَيْئًا وَالْحُمُلَتَان تَاكِيدٌ لِلا ولى لِلْفُقَرَ آءِ حَبْرُ مُبْتَدْ إِمَحْدُوفِ آي الصَّدَقَاتُ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَى حَسُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَى الْجِهادِ وَنَزَلَتْ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ وَهُمُ أَرْبُعَمِانَةٍ مِن المُهاجِرِيْنَ اَرْصَدُوْا لِتَعْلِيْمِ الْقُرُآنِ وَالْحُرُوْجِ مَعَ السَّرَايَا لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرُبًا سَفَرًا فِي الْارُضِ للبِّحَارَةِ وَالْمَعَاشِ لشْغُلِهِمْ عَنُهُ بِالْحِهَادِ يَحُسَبُهُمُ الْجَاهِلُ بِحَالِهِمُ أَخْنِيّا ۚ عَنْ التَّعَفُّفِ \* أَيُ لِتَعَفُّهُم عَن السُّوَالِ وَتَرُكِهِ تَعُرِفُهُمْ يَا مُخَاطَبًا بِسِيمُهُمْ عَلاَمَتهِمُ مِنَ التَّوَاضُعِ وَآثْرِ الْحُهُدِ لايسَئَلُونَ النّاسَ شَيْئًا فَيُلْجِفُونَ اللَّحَافَا ﴿ أَيُ لاَ شُوَّالَ لَهُمْ أَصُلاًّ فَلاَيْقَعُ مِنْهُمُ اللِّحَافُّ وَهُوَ الْإِلْحَاحُ وَمَاتُنُفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ وَسَجَّرَهِ فَيُسَحَازِيُكُمْ عَلَيْهِ ٱلَّْلِيسُنَ يُسُفِقُونَ آمُوَالَهُمُ بِالْيُلِ وَالنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ حَجَ ٱجُرِهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ إِمِيهِ

مرجمہ : .... (آتخضرت ﷺ نے مشرکین برصحابی وصدقہ کرنے ہے جب اس غرض ہے روکا کہ شاید اس طرح مسلمان ہوجا نیں توبیآ بت نازل ہوئی ) آ بے کے ذمانہیں ہے ہدایت پر لے آناان (لوگوں) کو ( داخلِ اسلام کرنے کے لیئے۔ آپ کے ذمہ صرف تبلیغ ہے )اورلیکن الله تعالیٰ جس کی (مدایت) جاہیں ہدایت پر لے آتے ہیں اورتم جو پچھٹر چ کرتے ہوبہتر چیز (مال)وہ اپنے فا کدہ کے لئے خرچ کرتے ہو ( کیونکہ اس کا تو ابتم کو ہی ملے گا) اورتم کسی اور فرض سے سے خرچ نہیں کرتے بجز طلب رضائے الہی کے (لیعنی بجراثو اب کے اور کوئی و نیاوی عرض تہیں ہے لفظا خبراور معنا نہی ہے )ادر جو کچھ مال خرج کررہے ہو بیسب بورا کا بورا ( تواب ) تم کومل جائے گااور تہارے لئے اس میں ذرا کمی نہیں کی جائے گی کہ پھھاس میں گھٹادیا جائے۔ یہ دونوں جملے پہلے جملہ کی تا کیدہیں ) اصل حق ان محتاجوں کا ہے (بینبر ہے مبتدائے محذوف کی بعن صدقات ) جو گھر گئے ہوں اللہ کی راہ میں (بعنی یا بند کرلیا ہوخود کو جہاد کا۔ بيآيت الل صفدكے باروميں نازل موئى جو جارسومباجرين تھے جو تعليم قرآن اور جہادىم مم كے لئے وقف رہتے تھے )ان ميں بيطاقت منبیں کہ چل پھر عیس ( سفر کر عیس ) کہیں مک میں ( تجارت ومعیشت کے لئے جہادی مشغولید ، کی وجہ ہے ) خیال کرتا ہے (ان کے حال ہے ) ناوا قف ان کوتو مگر ما تکنے سے بینے کی وجہ ہے ( یعنی ان کے سوال ہے بینے اور ترک کرنے کی وجہ ہے )تم ان کی حالت جان سکتے ہو(اے مخاطب)ان کے چہرے دیکھ کر(انکساری اٹر ضعف کی علامت ہے) نوگوں ہے دہ سوال نہیں کرتے بھرتے ( کسی چیز کا لیچڑ ہوکر )لیٹ کر (لیعنی بالکل سوال ہی نہیں کرتے تو چھیے پڑنے کی نوبت کہاں آئے کہ دہ لیٹتے پھریں )اور جو پچھ مال تم خرج کرو گے الماشيد حق تعالیٰ کوخوب طرح اس کی اطلاع ہے (وواس پر بدلہ مرحمت فرمائیں گے ) جولوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات دن میں یوشیدہ اور علائیہ، سوان کواس کا تو اب ملے گاہر در دگار کے حضور میں ان کے لئے نے تو کسی طرح ڈر رہوگا اور نے تم \_ ربط: سسست تیت لیسس علی السخ میں بہتلانا ہے کہ خیر خیرات میں پچھ سلمانوں ہی کی تخصیص نہیں ہے کا فربھی اگر حاجت مند ہوں تو ان کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی گریز نہ کروبشر طیکہ وہ مسلمانوں کو ضرر بہتجائے پر آ ماوہ نہ رہتے ہوں۔ یہ تو ضرورت کا بیان تھا۔ لیکن اصل ستحقین خیر خیرات کے وہ لوگ ہیں جن میں خاص صفات ہوں جن کا بیان آ بت لملف قر اء میں کیا جارہا ہے تی الامکان اپنی طرف سے ان احوال کی نفیش کر کے وینا چاہئے اور ویسے بلانفیش کسی کا حاجت مند ہونا معلوم ہوجا نے تو یہ اس کے معارض بھی نہیں ہے اس طرح آ بت الذین ینفقون المنے ہیں زمانا انفاق کی تمیم کرنی ہے کہ جب اور جس حال میں بھی موقع مل جائے خرج کرنے سے نہ چوکو۔

تشری کی: سنترات میں کن ما توں پر نظر رکھنی جائے: سند بعنی جب کہ خیر خیرات کا اصلی اجرو تواب، رضائے النی ہے اور خیرات خدا برتی کا قدرتی نتیجہ ہے اور وہ بہر صورت تمہیں حاصل بھی ہے پھر کسی پر احسان جتلانا کس سے تحسین وتشکر کی تو قع رکھنا یا سینے صدقات کو صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ خاص رکھنا ان زوائد پر کیوں نظر کی جائے رہا ہے ارشاد نبوی بھٹے کے تمہارا کھانا جائس متی ہی کھایا کریں اس سے مراد طعام وعوت ہا دراس آیت میں جس کا ذکر ہے وہ طعام حاجت ہے ہی دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے البتہ کا فرحر بی کوئسی تشم کا صدفہ دینایا ذمی کا فرکوز کو قادینا جائز ہمیں ہے ہاں دوسر مے صدفات نا فلہ واجبہ کا فرغیر حر لي کوچھي مسلمانوں کي طرح وينا جا تزييں ۔

غرضکه عارض حاجت کی وجہ سے غیرمتقی بلکہ غیرمؤمن بھی مستحق ہوسکتا ہے مثلاً متقی ہے زیا دہ غیرمتق محتاج اورضر ورت مند ہوں یا بیہ خیال ہو کہ متقبوں کی امدادتو دوسرے لوگ بھی کرویں کے مگران غیرمنقی یا غیرمؤمنین کوکوئی بوجیتا ہی نہیں ہے تو ایسی حالت میں ان کو بھی مستحق ہی مجھا جائے گاتا ہم اصلی شرف اوراصلی استحقاق متقیوں ہی کوحاصل ہے۔

**خاد مانِ دین کی امداد:.....خرخرات کا ایک شروری مسرف ایبا بھی تھا جس کی ظاہر میں نگا ہیں متوجہ بیس ہو عتی تھیں۔** لیعنی جولوگ دنیا کا کام دھندہ جھوڑ کرخدمتِ دین کے لئے دقف ہوجا تمیں ندائبیں تجارت دزرا عت کی مقدرت ہواور نہ کوئی دوسراوسیلہ ّ معاش رکھتے ہوں۔ دن رات دین وملت ک خدمت میں منہمک ومشغول رہتے ہوں ان کی حالت حاجت مندوں کی مگر صورت بے نیاز وں اورخود داروں کی ہوا ہے افراد کی خبر کمری جماعتی فرش ہے اس کئے خصوصیت ہے اس پرتوجہ دایا ٹی گئی۔

تی زمانداس آیت کا بہترین مصداق اور صدقات کا سب ہے اچھا مصرف وہ طلبہ اور سلاء ہیں جوعلوم دینیہ کی نشر و اشاعت اور مشاغل دینیه میں مصروف ہوں ،اہلِ زمانہ کاان پر بیاعتراض کہ وہالکلِ نکمے توم پر ہوجھ ہیں کمانے کے حق میں رکار ہیںاحہ صدو وا فسسی سبیسل اہلہ میںاس کا دفعیہ کیا جار ہاہے یعنی ایک وقت میں چونک<sup>یف</sup>س پورے کمال کے ساتھ ایک ہی طرف متوجہ ہوسکتا ہے زائد باتول كى طرف توجه كوياطلب الكل فوت الكل كامصداق موجائ كايجس كاحاصل بيه يك كه ايك يخص دوكام تبيس كرسكنا الكركري گا تو ایک میں یا دونوں میں نقصان ضرور واقع ہوگا۔تو جو بات قابلِ اعتراض جمی گئی ہے۔درحقیقت وہی باعث کمال ہےاس کا ہونا قابلِ اعتراص ہیں ہے بلکہ نہ ہونا باعث اعتراض ہونا جا ہے تھا۔ جولوگ دین ؤوق رکھتے ہیں اور جن کوملم کا چسکہ لگا ہواہے وہ قرآن کی اس بات کی صحت کا نداز و کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ بالکل ہی گرفتہ ہو کررہ جاتے ہیں۔

بھکاری ،قوم کے لئے ایک بدنما داغ ہیں:.....مامطور پرلوگ خیر خیرات کامسخق انہی لوگوں کو بیجھتے ہیں جن کا شيوه بھيک مانگڻا ہو، يا پيشيه وارانه طور طريق اختيار كركے اس فن ميں حاق و چو بند ہوں ليكن ايك خوو دار حاجت مند كوكو كي نہيں او چھتا حالا نکہ سب سے زیادہ مستحق ایسے ہی لوگ ہیں جس طرح دینے والوں کو جا ہے کہ وہ ڈھونڈ کر دیں۔ای طرح لینے والوں کو بھی جا ہے کہ سوال کر کے اپنی خود وارمی اور عفت کو تاراج تہ کریں۔ان کی شان بیہ ہوئی جا ہے کہ بے تیاز رہیں ، اورلوگوں کا فرض بیہو تا حیاہے کہ بے مانکے مدوکریں۔

خیر خیرات میں اخفاءاس وفت تک افضل اور بہتر ہے جب تک کوئی عارض نہیش آ جائے ، ورنہ پھرعلانیہ ہی خرج کرنا افضل ہوگا مثلًا ایک شخص کا دم نکلا جار ہاہے و ہاں اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ کب سب لوگ بٹیس تخلیہ ہوا وراس کے ساتھ ہمدر دی اور سلوک کیا جائے باکہ جس طرح مجھی بن پڑے گا فوری امدادی سبیل نکالی جائے گی۔

اور لا حو ف كامطلب سے كہ قيامت ميں ان كوكوئى خطرہ كى بات بيش نہيں آئے گى يوں اگر كسى كطبعی خوف و دہشت ہونے لگے تو اس کے مناتی تبیں ہے لیسس علیک ہداھم ہے معلوم ہوا کہ ہدایت کے سلسلہ میں کے زیادہ دریے ہیں ہوتا جا ہے اور تدبیر میں زيا ده كوشش تبيل كرنا چاھيئے ۔و مساتن خدو احن خدر المنج معلوم ہوا كەارادة تواب اخلاس بيجيايند كى منافى تهيس بےلملىذين احسه والمصمعلوم بوناب كماشغال آخرت اور كسب معاش مين أكر جد يجهدمنا فات تبين ناجم فقيم مستغل بالآخرة ك لئے اسباب معیشت کا جھوڑ دیناہی اولی ہے محسبھم المجاهل \_معلوم ہوا کےخواص کوعوام سے بچھامتیازی شان ہیں رکھنی جاسئے۔

**ٱلَّذِيْنَ يَٱكُلُونَ الرِّبُوا** أَيْ يَـاْخُـذُونَهُ وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي الْمُعَامَلَةِ بِالنَّقُودِ وَالْمَطُعُومَاتِ فِي الْقَدْرِ أَوِ الْآخِلِ لَا يَقُو مُونَ مِنَ قُبُورِهِمُ إِلَّا قِيَامًا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ يَصْرَعُهُ الشَّيُطِنُ مِنَ الْمَسِّ ﴿ ٱلْحُنُون بِهِمُ إِنْ مُتَعلِّقٌ بِيَقُوْمُونَ ذَٰلِكَ الَّذِي نَزَلَ بِهِمُ بِٱنَّهُمُ بِسَبَبِ آنَّهُمُ قَالُوْ آ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرَّبُوا ۖ فِي الْحَوَازِ وهذَا مِنْ عَكْسِ التَّشْبِيَةِ مُبَالَغَة فَقَالَ تَعَانَى رَدًّا عَلَيْهِمْ وَآحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ۖ فَمَنْ جَآءَ ۖ هُ بَلَغَهُ مَوْعِظَةً وَعُظْ مِّنُ رَّبِهِ فَانْتُهِلَى عَنُ آكُلِهِ فَلَهُ مَاسَلَفَ " قَبُلَ النَّهْيِ آَيُ لَايُسْتَرَدُّ مِنْهُ وَأَمُوهُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ إِلَى اللهِ \* وَمَنْ عَادَ اللَّى آكلِـ مُشَبِّهًا لَـ فَ بِالْبَيْعِ فِي الْحِلِّ فَأُولَلْئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمُ فِيُهَا خَلِدُونَ ﴿ ١٥٥ يَهُ مَحَقُ اللهُ الرِّبُوا يَنْقُصُهُ وَيُدِّهِبُ بَرُكَتَهُ وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ عُ بَزِيدُهَا وَيَنْمِيهَا وَيُضَاعِفُ نَّوَانِهَا وَاللهُ كَالْيُحِبُّ كُلُّ كَفُّارٍ بِتَحُلِيُلِ الرِّبُوا اَثِيْمِ ﴿ ٢٥﴾ فَاجِرٍ بِـاَكُلِهِ اَى يُعَاقِبُهُ إِنَّ الَّـذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَـمِـلُـوا الصَّلِحْتِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَ لَا هُــهُ يَحُزَنُوُنَ ﴿ ٢٠٤﴾ يَــاَيُّهَـا الَّذِيُنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَذَرُوا ٱتُرُكُوا صَابَـقِيَ مِنَ الرّبَوا إِنْ كُنْتُمُ مُّوَّ مِنِينَ ﴿ ١٤٨﴾ صَادِقِيْنَ فِي إِيمَانِكُمْ فَإِنَّ مِنْ شَانِ الْمُؤْمِنِ إِمْتِقَالُ أَمُرِ اللَّه نَزَلَتُ لَمَّا طَالَب بَعْضُ الصَّحابَة بَعْدَ النَّهْي بِرِبُوا كَانَ لَهُ قَبُلُ فَ**اِنَ لَمُ تَفُعَلُوا** مَا أُمِرُتُمْ بِهِ فَأَذَنُوا اِعْلَمُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ <sup>تَ</sup> لَكُمْ فِيْهِ تَهْدِيْدٌ شَدِيْدٌ لَهُمْ وَلَمَّا نَزَلَتُ قَالُوا لَايَدَى لَنَا بِحَرْبِهِ وَإِنْ تُبُتُمْ رَجَعْتُمْ عَنْهُ فَلَكُمْ رَءُوْسُ أَصُولُ آمُوَ الِكُمُ \* لَا تَظُلِمُونَ بِزِيَادَةٍ وَلَا تُظُلِّمُونَ ﴿ ٢٥٪ بِنَقُصِ وَإِنْ كَانَ وَقَعَ غَرِيُمٌ ذُو تُحَسِّرَةٍ فَنَظِرَةٌ لَهُ آيُ عَلَيُكُمُ تَأْخِيُرُهُ إِلَى مَيُسَرَةٍ \* بِفَتُح اليِّينِ وَضَمِّهَا أَى وَقتُ يُسُرِهِ وَأَنْ تَصَّدَّقُوا بِالتَّشُدِيْدِ عَلَىٰ ادْغَامِ التَّاءِ فِي الْاصْلِ فِي الصَّادِ وَبِالتَّخْفِيُفِ عَلَىٰ حَذُفِهَا أَيُ تَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُعُسِرِ بِالْإِبْرَاءِ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنُّتُمُ تَعُلَمُونَ﴿ ١٨ ﴾ أنَّهُ خَيْرٌ فَافُعَلُوهُ فِي الْحَدِيْتِ مَنْ أَنْظَرَ مُعَسِرًا أَوُ وَضَعَ عَنُهُ اَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلَّةً رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَاتَّقُوا يَوُمًا تُرَجَعُونَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ تُرَدُّونَ وَلِلْفَاعِلِ تَصِيْرُونَ فِيهِ اِلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللّهُ الللْ ﴾ لَمْ لَوْ يَوْمُ الْقِيامَةِ ثُمَّ **تُوفَّى** فَيُهِ كُلُّ نَفُسٍ جَزَآءَ مَّاكَسَبَتُ عَـمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ وَهُمُ لَايُظُلَمُونَ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ا بِنَقُصِ حَسَنَةٍ أَوْ زِيَادَةِ سَيَّئَةٍ

ترجمه ..... جولوگ سود کھاتے ہیں ( تعنی لیتے ہیں اور سود وہ زیاوتی ہے جونفتری معاملات اور کھانے ہمنے کی چیزوں میں بشرطیکه مقدار اور اجل ہو) وہ نہیں کھڑے ہو عمیں گے (اپنی قبروں ہے) مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایساشخص جس کوخیطی (مدہوش) بنادے شیطان لیٹ کر (جنون ان کولگ جائے من المس کاتعلق یقو مون کے ساتھ ہے) یہ (جو کچھان پر مزادا قع ہوئی )اس سب ے ہے (بسبب اس امر کے ہے) کہ کہا کرتے تھے کہ خرید وفر وخت سود کی طرح ہے (جائز ہونے میں۔ یکس تثبیہ ہے بطور مبالغہ کے

چتا نچیت تعالی جوابا ارشادفر ماتے ہیں) کہ اللہ تعالی نے جائز فر مایا ہے خرید وفر وخت کوا ورنا جائز کر دیا ہے سودکو پس جس شخص کے یاس بہنچ چک ہے(آ چک ہے)نفیحت (دعظ) پروردگار کی جانب ہے اوروہ باز آ جائے (اس کے استعال ہے) تو وہ ای کا ہے جو کچھ پہلے گذر چکاہے(ممانعت سے پہلےوہ والیں نہیں کرایا جائے گا )اوراس کامعاملہ(معافی کے بارہ میں )اللہ تعالیٰ کےحوالہ ہے کیکن جو یاز نہ آیا(اس کے کھانے سے درآ نحالیکہ وہ سود کوحلت میں تھے ہی کے ساتھ تشبیہ دیتار ہا) توبید ووزخی گرو دمیں سے ہے ہمیشہ عذاب میں رہنے والا۔اللہ تعالیٰ سودکومٹاتے رہتے ہیں (اس کو گھٹاتے رہتے ہیں اس کی برکت زائل کرتے رہتے ہیں )اور خیرات کو بڑھاتے رہتے ہیں ( ترقی دا ضا فیکرتے ہیں اور اس کے تو اب کوئن گنا کر دیتے ہیں ) اور اللہ تعالیٰ پیندنہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو ( سود کوحلال سمجھنے والے ) کمی گناہ کا کام کرنے والے کو (جواس کواستعمال کرے گنہگار ہولیعنی اس کوسزا دیں گئے ) جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک کام کئے اور تماز کی یا بندی کی اورز کو ق دی بلا شبدان کے پروردگار کے حضوران کا اجر ہے۔ نہتو ان کے لئے تسی طرح کا ڈر ہوسکتا ہے نہ تحمی طرح کی ممکینی ۔مسلمانو! خدا ہے ڈرواور حچیوڑ دو ( ترک کرود ) جس قدرسودمقروضوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہے آگر فی الحقیقت تم مؤمن ہو(اینے ایمان میں سیچے ہو کیونکہ مؤمن کی شان تھم الہی کی تعمیل ہے۔سودی کا روبار کی ممانعت کے بعد جب بعض صحابہ نے اپنے پیچھے سودی معاملہ کا مطالبہ کیا تو اس پر بی<sub>آ ب</sub>یت نازل ہوئی ) پھرا گرتم تعمیل نہیں کرو گے (جوتم کوتھم دیا گیا ہے ) تو اعلان س لو ( جان لو ) اللہ ورسول سے جنگ کرنے کا (تمہار ہے ساتھ )اس حکم میں ان کے لئے سخت و حمکی ہے چنا نجے جب بیتھم ٹازل ہوا تو عرض کرنے لگے کہ ہم میں اس جنگ کی طاقت نہیں ہے) اورا گرتم تو بہ کرتے ہو (اس باغیانہ روش ہے باز آ جاتے ہو) تو تمہارے لئے اپنے اصل مال کی اجازت ہے نہتم کسی پرظلم ( زیاد تی ) کرنے یا ؤ کے اور نہتم پر کوئی ظلم ( نقصان ) کرنے یائے گا۔اورا گر (مقروض واقع ہو ) تنگدست تو اس کے لئے مہلت ہے(لیعنی تم پراس کومہلت دینالازم ہے) فراخی ہونے تک (میسسے ہفتے سین اورضم سین کے ساتھ لیعنی تنجائش ہونے تک )اور بیات کہ اس کومعاف ہی کر دو (تسصد فواتشدید کے ساتھ ہے تاء اصلی کوصاد بنایا اور صاد کوصاد میں اوعام کردیا اور تنخفیف کے ساتھ ہے تو حذف ہوگالیعنی ایسے تنگدست کو بطور خیرات قرض بخش ود) تمہارے لئے اور بھی زیادہ بہتر ہے اگرتم جانتے ہو (اس کے بہتر ہونے کوتو ضرور کر گذر۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی تنگدست کومہلت و بے یا بالکل ہی معاف کر دیے تو اللہ تعالی اس کواپنے سایئہ عاطفت ورحمت میں ایسے وقت جگہ دیں گے کہ جب بجزاس کے سابیہ کے کہیں سابیہیں ہوگا ( رواہ مسلم ) اور اس وتت ے ڈروکہتم لوٹائے جا وکے (تسر جعون اگر مجبول ہے تو تر دون کے معنی میں ہے اور معروف ہے توسیرون کے معنی میں ہے) اس روز الله تعالیٰ کے حضور (مراد قیامت کا دن ہے ) پھر پوراپورابدلہ ملے گا (اس دن) ہر جان کو (بدلہ )اینے کئے کا (جو کہ اچھائہ اعمل کیا ہوگا )ان میں ہے کسی کی بھی حق تلقی نہ ہوگی ( نیکی گھٹا کریابدی بردھا کر )

تحقیق وتر کیب: .....ب کلون کی تغیر یا خذون ساس لئے کی ہے کہ دوی مال کھانا ہی تا جائز نہیں بلکہ ہرطرح کا استعال منوع ہے چونکہ عام طور پر کھانے چینے میں بیرزیاوہ کام آتا ہے اس کئے یا کلونِ سے تعبیر کیا ہے۔ المطعومات نهب شافق كي رعايت مفسر في مطعومات كي قيد لكائي بخواه مكيلي مون ياغيرمكيلي جيم ميوكيكن امام عظم م کے نز دیک ملیلی ہونا شرط ہے۔اگر چہ غیر مطعوم ہوجیسے چونہ۔تو تھاوں میں امام صاحبؓ کے نز ویک اور چونہ میں شافعیؓ کے نز دیک ربوا تہیںکہلائےگافی القدر والاجل بیبدلےفی المعاملة ہے۔

يتخبطه الشيطان الخبط القرب على غير استواء كخبط العشواء زماتة جالميت شرعرب كاخيال تفاكر شيطان انسان کوخیطی بنا کرید ہوش کردیتا ہے۔اور پیجھی خیال تھا کہ جنات انسان کومس کردیتے ہیں اس کئے اس کوجنون ہوجا تا ہے۔

فرا نحوی تکھتے ہیں کہ س کے عنی جنون کے اور مسوس کے عنی مجنون کے ہیں۔ یہاں اس کیفیت ربودگی اور مدہوشی میں تثبیہ دی گئی ہے۔ من المس كالعلق يقومون كرساته بهي موسكتا باور كما يقوم كرساتير بهي داور يتخبطه كرساتير بهي ،اول صورت ميس تقدير عبارت اس طرح بوكى لا يعقبو مبون يبوم القيامة من الجنون الاكما يقوم الرجل الذي يتخبطه الشيطن أورووسري صورت مين اس طرح موكى الايقوهون يوم القيامة الاكما يقوم الرجل المصروع من الجنون تيسرى صورت مين تقريراس طرح موكى الاكما يقوم الرجل الذي يتخبطه الشيطان من المجنون.

من عكس التشبيه يعني وراصل ان كوكهتا يول جائة تقاكه انسما الربو احلال مثل البيع ليكن مبالغة أصل كوفرع اورفرع كو اصل کر کے بیش کرتے تھے۔ مسوعظة کی تفسیر وعظ کے ساتھ کر کے قعل جساء کی تذکیر کی تو جیہ کردی ہے دومری تو جیہ رہی ہو عتی ہے کہ تا نیٹ غیر حقیق ہاں گئے علی مذکر لائے میں کوئی حرج نہیں ہو من عادمفسر علام نے حلال سیجھنے کی جوقید لگائی ہے اس سے معتز لدکو احتجاج كالموقع نبيس رماكه سودخور كاخلودنارآيت معلوم موربائ رحاصل توجيديه يهكد كدمودخور فيرمرام كوجب حلال سمجه ليانواس کفریے مقیدہ کے بعداس کے خلود میں کوئی شبہیں ہے۔

يربى الصدقات چانچوهديث لين ارشاد كه بنده جب صدقه كرتا ع توان الله يسربيها له كما يربى احدكم فلوه حتى تسكون فى ميزانه كاحدٍ غرضيكه بظامرزكوة اداكرتے سے مال كھتا ہے اور سود سے برصتا ہے ليكن فى الحقيقت وين وونيادونوں ميں معاملہ برعکس ہے۔

ف ذنوا مداور قصر کے ساتھ و دنوں قرأ تیں سبع کی مشہور ہیں۔اول صورت میں اعلان کے اور دوسری صورت میں یقین کرنے کے معنی ہیں۔مفسرعلام کی عمیارت دونوں معاتی کااحتمال رکھتی ہے ہے وب میں تنوین عظیم کی ہے فنظر ہ فاء جواب شرط ہے اور منظر ہ مبتداء ے جس کی خبر محذوف ہے ای فعلیکم نظر قاور نظر ق کے معنی تاخیر کے ہیں اور ترکیب برنکس بھی ، وسکتی ہے ای فالحکم نظر ق ان کست معملون کی جزائے محدوف مضر نے ف افعلوہ نکالی ہے۔ واتقو انت اس کی رائے ہے کہ قرآن کریم کی نزول ہے آ خری آیت ہے۔حضرت جریل علیہ السلام نے آنخضرت ﷺ ویہ بتا یا تھا کہ اس آیت دسورہ بقرہ کی دوسوای (۲۸۰) آیت کے بعد ر کھنا۔ چنانچے سورہ بقرہ کی کل آیات دوسوچ صیامی (۲۸۶) ہیں اوراس آیت کے بعدیا ﷺ آیات ہیں۔ آتحضرت ﷺ کی وفات سے ایک ہفتہ یاصرف تین گھنٹے پہلے نازل ہوئی تھی۔نوجعوں مجہول اگر ہے تو جع سے ہاور معروف ہے تو رجوع سے مشتق ہے۔لازی اور متعدى كافرق رہے گامسا كىسبت ضميرمفرد لانے ميں نفس كى رعايت كفظى چيشِ نظر ہے اور و ھے لايسظ لمسمون جمع لانے ميں معنوى رعایت ملحوظ ہاور لفظی رعایت کواصل ہونے کی وجہ مقدم کیا گیا ہے۔

ں ابط ......دمراور دورے مالی احکام اور خیر خیرات کا سلسلہ چلا آ رہاہے آیاتِ آئندہ میں بھی مجھ مانی اصلاح ہے متعلق احکام آ رہے ہیں مثلاً سودی کاروبار ،مقروض کومہلت دینا،معاملہ قرض کوبکھوالیتا،شہادت، کتاب،رہن ہے تعلق احکام \_گو یا سلسلہ احکام کا جھتیبواں (٣٦) تھم ہے جس میں سود کی حرمت و قدمت میں آیت ان الذین میں مؤمنین کی تعریف کی ہے۔ آیت یا ایھا الذین الغ میں سود کا بقایا سابقہ وصول کرنے کی ممانعت ہو ان کان ذو عسر ہیں مفلس مقروض کومہلت دینے کاسینتیسواں تھم ہے۔

شان نزول: .... ابن ابی حاتم تے نخ یج کی ہے کہ بی عمر ولینی مسعود بن عمر واور ربیعہ بن عمر واور حبیب بن عمیر دغیرہ آپس میں بھائی برادر تنھے بنوالمغیر ہ ان دونوں جماعتوں میں ہے اول جماعت دائن اور دوسری جماعت مدیون تھی۔اور بنوالمغیر ہ زمانتہ جاہلیت میں سودی کاروبار پر قرض لیا کرتے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے بی تقیف لیعنی بی عمرو سے مصالحت فر مائی تو انہوں نے بی مغیرہ

ے اپنے سود کا مطالبہ کرنا جا ہا جوا یک بڑی مقدار کی مالیت تھی ۔ لیکن ہومغیرہ نے بیدد کھے کردینے ہے انکار کردیا کہ جب اسلام میں اللہ اور رسول نے اس کومنع فرمادیا ہے تو ہم ہر گزنمیں دیں گے۔ جنانچے معاذین جبل اور عمّاب بن اسید نے آنخضرت ﷺ کولکھا کہ بنوعمرواور بنو عمير دونوں بنومغيرہ سےاہے سود كامطالبه كرد ہے ہيں اس برآيت ايھا الذين امنو المنح نازل ہوئى۔ چنانچيآ بُ نے معاذبن جبل كو لكه بهيجا كدمية بيت ان بربيش كردو - اكروه بان جائين تواصل راس المال كيمطالبه كاان كوحق ہے ليكن أكر بازندآ تمين توفي اذنبو ا بحرب من الله ورسوله عان كوخرواركروو ليكن بن تقيف في ساتو كم يك اليدى لنا بحوبه.

﴿ تشريح ﴾ : .... سودخدا كى أيك لعنت اور سودخوار قوم كادتمن ہے: ..... انفاق في سبيل الله اور نيكى كى راه میں خرج کرنے کا مقصد کیا نسا نوں میں یا ہمی محبت و ہمدر دی ، انس وانسا تیت بیدا ہو پورانبیں ہوسکتا تھا تا وقتیکہ سودخواری کی ذہنیت جواس کی پوری ضد ہے اس کونہ روک دیا جاتا۔ خیرات کا منشاء یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی حاجت روائی کرے ،اس کی ضرورت کواپنی ضرورت مجھے۔ کیکن سودخوارا بنے بھائی کو حاجت مند دیکھتا ہے کیکن اس کی مدو کے جذبہ کی بجائے اس کی احتیاج اور بے بسی سے اپنا کام نکالنا چاہتا ہے اوراس کی غربت کواپنی وولت مندی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔خودغرضی کابیجذبہ اگر بےروک ٹوک بردھتار ہے تو بھر اس میں انسائی ہمدروی کی نو نو تک باتی تہیں رہتی وہ ایک ہے رحم اور بے بناہ درندہ بن کررہ جاتا ہے۔قر آن ای جنون اور دیوانگی کی حالت کومرگی کے مرض سے تثبید دے رہا ہے بیعنی زر پر تی کے جوش میں تمام انسانی احساسات فنا ہوجاتے ہیں اور پسیے کے بیچھے یا گل ہوکررہ جاتا ہے۔ آ خرے میں جواس کوخاص بیہسز ادی جائے گی جرم اورسز امیں مناسبت بیہ ہے کہا بی عقلمندی کے دعم میں جواس نے بے عقلی کی یا ت "انسما البيع مثل الربوا" كبي تقى حالا مكه خوداس كاعلم ك خلاف يمل كوياناتى ب بعقلى ساس لئر، از وال عقل كرماتهووى کنی ہے آیت سے تو اس جنولی حالت کا مرتب ہونا سودخوار کے قول وقعل کے مجموعہ پر ہوتا ہے کیکن حدیث ہے صرف سود کے عل پراس مزاكاتر تب معلوم بوتا بالفاظ صديث بيه إلى فمن اكل الربوا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط ثم قرأ الأية •

سود سے مال تھٹتا ہے اور خیرات سے برد صتا ہے: ....سود خواروں کے استدلال کا یہ جواب تو حق تعالیٰ نے حا كماندديا ہے جوموقعه ل كے نبايت مناسب ہے كيكن جهال تك حكيماندا ورمصلحاند جواب كاتعلق ہے اس كى طرف يسمحق الله الربوا ويوبي المصلفت ميں اشارہ ہے بعنی سودخواری کاطریقہ تو دولت کوسیٹتا ہے سرمایہ داری کی راہوں کو کھولتا ہے کین اسلامی مزاج اس کے خلاف ہودہ سود كرمنا كردولت كو يصيلانا جا بتا ہے۔ خيرات كے جذب كوتر قى و يے كر جا بتا ہے كد جماعت كاكوئى فروقتاج دمفلس ند بنے يائے ، نيز مودكواموال باطله میں داخل کر کے لاتما کلوا موالکم بینکم بالباطل سے ناحق ووسرے کے مال کوشاتع اور بربادکرنے سے بچا تا ہے۔

وراصل مسئلے دو ہیں ۔سود کا اورسود درسود کا۔سود کے مسئلہ براس آیت میں روشن ؤالی جارہی ہے۔اورسود درسووے دوسری آیت یا ايها السذيس امسوا لاتاكلوا الربوا اضعافا مضاعفة مي تعرض كياكيا بي يت مين يع كي صلت اورسود كي حرمت كامعلوم بونالو ظاہر بے لیکن دونوں میں مساوات کے ابطال اور تفرقد کے اٹیات میں بیآ ہے۔ تا ہم آ ہے۔ تا ہم آ ہے میں بہت زیادہ اجمال سے کام لیا كيا بحديث الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مشلا بسمثل بد ابید و الفضل ربوا. اس کی تفصیات کی طرف اشاره کرنی ہے۔ حصرت عمرفارون کی جب نشفی نہوئی اور انہوں نے اللهم بين لنا بيانا شافيا سے متجاب درخواست بيش كي توزبان بوت يربيكمات شافيه جارى مو كتے ـ

سود كادائر ه: .... چنانچيملائ فلابرتور بواكادائره صرف ان بي جير چيزول تك محدودر كھتے ہيں ليكن علائے مجتبدين في علية

کے موتی نکالنے کی کوشش کی احناف نے ان اشیاء کے مقابلہ سے اتحاد جنس اور مماثلت سے ملیل وموزون ہونا سمجھا چنا تجہ حال کا ذکر اگر چەھدىث مېرىنبىل بىرلىكىن دونول علتىن يائے جانے كى دجەسے نتج ميں مساوات شرط ہوگى كى بىشى ربوا تجھى جائے گى۔ يہى حال چونہ اور تورہ کا ہوگا۔امام شافعی نے مذکور فی الحدیث جار چیزوں سے علت طعم اور نفترین سے تمنیث دو علتیں مستنبط کی ہیں۔ چونہ اور تورو میں چونک بید دونوں علتیں نبیس یا کی جاتیں اس لئے شواقع کے نز دیک حلال ہوگی توت اور ذخیرہ نہ ہونے کی دچہ ہے حاصل پیے کہ اس برتو تمام مجتبدین کا اتفاق ہے کہ ان جیو چیزوں کے علاوہ بھی ریوا ہوسکتا ہے اور وہ نا جائز ہوگا اوراس میں جم اتفاق ہے کہ ماخذعلة لیمی حدیث ہے کیکن معیار حرمت اور علمة ممانعت زکالنے میں ٹھر باہم رائیں مختلف ہو کئیں اس لئے اصولیوں نے اس کو خصوص معلوم اور خصوص مجہول دونوں کی تظیر قرار دیا ہے۔

بداعقادو بمل اوگوں کے تذکرہ کے بعد نیک کرداروں کابیان آیت ان المسذین النج میں کیاجارہاہے چٹانچہ انسما البیع النح کو کفری تول کے مقابلہ میں ان البذین امنو ااوران سے متل میں سے مقابلہ میں عہد اور الصلحت اور سودی رو پہیمانے کے مقابل انوا الزكوة فرمايا كيائية جس ع كلام مين حسن وخو في پيدا بوكن ب-

سورخور کوخدانی چیکنے . . . . . . . . . فاذنواب میں جواعلانِ جہاد کیاجار باے سواگر سودی کار دیارا عثقاد حلت کے ساتھ ہے تب تو یہ کافر ہےاور کافر کے ساتھ حکم جہاد ظاہر ہے لیکن آٹر سوو بیاج کا نہ حجور ٹا صرف عملاً ہےاعتقاد آنبیں ہے تو حاکم اسلام جبرااس کو رو کے گا اگر باز آ گیا فبہا ورنداگر مقابلہ ہے بیش آتا ہے تو اس کا هم باغی کا شمجھا جائے گا ایسے مقابلہ کی صورت میں تو فقہاء نے اذ ان و فتنه جیسی سنت کے ترک پر بھی جہاد کی مشروعیت کا حکم ویا ہے۔

وان تبت فلکم رؤس اموالکم کی تفصیلات بھی قریب قریب یہی ہیں کہ تو بہی صورت میں اصل سرمایہ کی رقم بلاسود بیان کے ولا دی جائے کی کیکن آگرتو بہبیں اور سود کو حلال مجھتا ہے تو کا فراور مرتد ہوجائے گا۔ آگر از سرِ نواسلام قبول کرلے تو نبہا ورنداس کا تمام مال اس کی ملک سے خارت ہو گیا۔ یعنی جس قدر مال مرتد ہونے ہے پہلے کمایا ہوا ہےوہ اس کےمسلمان ورثاء میں تقسیم کرویا جائے گا۔ اورا تداد کے بعد کامال بیت المال میں داخل کرلیا جائے گا۔اورا گرتوبہ نہ کرنا حلال نہ بھنے کی صورت میں ہےتو اگر بمقابلہ پیش نہیں آتا تو حالم اسلام کی طرف سے جبران کا کاروبار بند کرادیا جائے گا۔اور مقابلہ کرتا ہے توباغی ہے اور باغی کا تھم یہ ہے کہ جول سے نے جائے تو اس کا مال اس کی ملک ہے تو زائل نہیں ہو گالیکن اس کے قبضہ میں بھی تہیں رہنے دیا جائے گا بلکہ بطورا مانت چھین کر ہیت المال میں رکھالیا جائے گا۔توبر کرنے اور باز آجانے پروایس کرویا جائے گا۔

ہمار ہے دیار کے مسلمانوں کے کنگال ہونے کی وجہ: .....ت بتوان محان ذوعسر ہ میں اس سم کی اصلاح کرنی ہے کہ سودخوار میعاوگذرنے برمطالبہ کرتے تھے اگر مفروض مزید مہلت ماتکتا تو مہلت کے بدلے مزید سود کیتے اور اس طرح غریب مقروض سود و رسود کے چکر میں اس طرح مجھنتا کہ اس بدنصیب کوعم بھی اس جنجال سے نکلنا نصیب نہ ہوتا جیسا کہ ہمارے د <u>یا</u>ر کے تباہ حال مسلمانوں کی تمام زمین ، جائندا د، گھر با ہرمہا جنوں کے اس چکر کی نذر ہوئی ہے کیکن اسلام نے مفلس مدیون کومہلت دیتا وا جب قرار دیا ہے گئجائش ہونے پر پھرمطالبہ کرنے کی اجازت ہے ہاں آگر کسی کامفکس ہونا ہی تحل شید میں ہے متیقن نہیں ہے تو حالم قرض خواہ کی درخواست پرمقر وض کواس **وقت تک حوالات کرسکتاہے جب تک قرائن سے یقین** کی حد تک بیہ بات واضح نہ ہوجائے کہ اگر واقعی اس کے یاس مال ہوتا تو ضروراً گل ویتا۔

يْــَايُهَا الَّذِينَ امَنُو ٓ ا إِذَا تَدَايَنُتُمُ تَـعَامِلْتُمْ بِدَيْنِ سَسَلمٍ وَقُرْضِ اِلَّى أَجَلِ مُسَمَّى مَعُلَومٍ فَاكْتُبُوهُ ۗ سَيَتُ اقًا وِدَفُعًا لِلنِّزَاعِ وَلَيَكُتُبُ كِتَابَ الدِّينِ بَيُّنَكُمُ كَاتَبٌ \* يِالْعَدُلُ \* بِـالْـحَقّ فِي كِتَابَتِهِ لَايَزِيْدُ فِي المال وَالاَحَل وَلاَينُقُصُ وَلَا يَأْبَ يَمُتَنِعُ كَاتِبٌ مِنْ أَنْ يَكُتُب إذا دُعِيَ اِلَيهَا كُمَا عَلَمَهُ اللهُ أَيُ فَضَّلَهُ بالْكِتَابَةِ فَلاَيَبُخَلُ بِهَا وَالْكَافُ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَابَ فَلُيَكُتُبُ ۚ تَاكِيُدٌ وَلَيُمْلِلِ عَلَى الْكَاتِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ الـدَيْنُ لِآنَّهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَيُقِرُّ لِيَعُلُّمَ مَاعَلَيْهِ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فِي اِمْلاتِهِ وَلَايَبُحْسٌ يَنْقُصْ هِنْهُ اي الْحَقِّ شَيُنًا \* فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا مُبَذِّرًا أَوْ ضَعِيْفًا عَنْ اِمْلاَءٍ لِصِغُرِ أَوْ كِبْرِ أَوْ لَا يَسْتَطِيُعُ أَنْ يُّصِلُّ هُوَ لِخَرُس أَوْجَهُلِ بِاللَّغَةِ أَوُ نَحُو ذَلِكَ فَلَيْمُلِلُ وَلِيَّةٌ مُتَوَلِّيُ ٱمْرِهِ مِنْ وَالِدٍ وَوَصِيّ وَقَيّجٍ وَمُترَجّع بِالْعَدُلِ ﴿ وَاسْتَشُهِدُوا اَشْهِدُوا عَلَى الدُّينِ شَهِيدَيْنِ شَاهِدَينِ مِنْ رِّجَالِكُمُ ۗ اَيُ بَالِغَي الْمُسْلِمِين الاحْرَارِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا أَي الشَّاهِدَانِ رَجُلَيْنِ فَرَجُلُّ وَّامْرَأَتَنِ يَشْهَدُونَ مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ لدينه وغدَالَتِه وَتَعَدُّدُ النِّسَآءِ لِآجُلِ أَنُ تُضِلَّ تَنْسَى اِحْلَاهُمَا الشُّهَادَةَ لِنَقُصِ عَقْلِهِنَّ وَضَبُطِهِنَّ فَتُلَكِّكُو بِ التَّخْفِيْفِ وَالتَّشُدِيْدِ اِ**حَدْمُهُمَا** الذَّاكِرَةُ اللَّحُواى النَّاسيَةَ وَجُمْلَةُ الاذْكَارِ مَحَلَّ الْعِلَّةِ أَى لِتُذَكِّرَاكُ ضَلَّتْ وَدَخَلَتْ عَلَى الضَّلالِ لِآنَّهُ سَبَبُهُ وَفِي قِرَاءَ وَ بِكُسُرِ إِنْ شَرُطيَّة وَرَفْع تُذَكِّرَ اِسُتِيْنَافُ جَوَابُهُ وَلاَيَأَبَ الشَّهَدَآءُ إِذَامًا زَائِدَةٌ دُعُوا اللَّهِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَآدَائِهَا وَلاتَسْنَمُوْ آ تَملُوا مِنْ أَنُ تَكْتُبُوهُ أَي مَاسْهِ ذَتُّمُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ لِكُثْرَةِ وَقُوع ذَلِكَ صَغِيْرًا كَانَ أَوْ كَبِيْرًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيْرًا إِلَّى أَجَلِهِ ۗ وَقُتِ حُلُوٰلِهِ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ فِي ثَكُتُبُوهُ ذَٰلِكُمُ آيِ الْكِتَبُ ٱقْسَطُ آعُدَلُ عِنْدَاللهِ وَ أَقُومُ لِلشَّهَادَةِ آى آعُوَلُ غُـلَىٰ اِفَامَتِهَا لِاَنَّهُ يُذَكِّرُهَا وَٱدُنَّى ٱقُرَبُ اِلَّى ۗ ٱلْآتُرْتَابُوْآ تَشْكُوا فِيُ قَدْرِ الْحَقِّ وَالْاَجَلِ اِلْآآنُ تَكُونَ نَقَعَ تِجَارَةً حَاضِرَةً وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنَّصِبِ فَتَكُونُ نَاقِصَةً وإسْمُهَا صَمِيْرُ التِّحَارَةِ تُلِيرُونَهَا بَيْنَكُمُ أَي تَقُبضُونَهَا وَلاَاجُلَ فِيُهَا فَلَيُسَ عَلَيُكُمُ جُنَاحٌ فِي ۚ أَلَّا تَكُتُبُوهَا ۚ وَالْمُرَادُ بِهَا الْمُتَحَرُّ فِيْهِ وَأَشْهِدُو ٓ آفَا تَبَايَعْتُمُ مَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ اَدُفَعُ لِلْإِخْتِلَافِ وَهَذَا وَمَاقَبُلَهُ آمُرُ نُدُبٍ وَلايُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلاشَهِيدٌ فَصَاحِبَ الْحَقِّ وَمَنُ عَلَيْهِ بِتَحْرِيُفٍ أَوْ اِمُتِنَاعِ مِنَ الشَّهَادَةِ أَو الْكِتَابَةِ أَوْ لَايُضُرُّهُمَا صَاحِبُ الْحَقِّ بِتُكُلِيُفِهِمَا مَالَايَليُقُ فِي الْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ وَإِنْ تَفْعَلُوا مَانُهِيْتُمُ عَنْهُ فَإِنَّهُ فَسُولٌ ۚ خُرُو جُ عَنِ الطَّاعَةِ لَاحِقٌ بِكُمْ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ ۖ فِيْ أَمْرِهِ وَنَهُيهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ عَمَالِحَ أَمُوْرِكُمْ حَالٌ مَقُدَّرَةٌ أَوْ مُسْتَأَنِفٌ وَاللهُ بِكُلِّ شَى عِ عَلِيْمٌ (٣٢) وَإِنْ كُنْتُم عَلَى سَفَرٍ أَىٰ مُسَافِرِيْنَ وَتَدَايُنْتُمُ وَلَكُمُ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ وَفِى قِرَاءَهِ فَرُهُنَّ مُقَبُوضَةٌ ﴿

تَسْتُوثِقُونَ بِهِا وَبَيّنتِ السُّنَّةُ جَوازَ الرِّهُنِ فِي الْحَضْرِ وَوَجُوْدِ الْكَاتِبِ فَالتَّقْييُدُ بِمَا ذُكر لِانَّ التَّوَثُّقَ فِيهِ اسْدُ وَافَادَ قَوْلُهُ مَقُبُوضَةٌ اِشْتِراطَ الْقَبُضِ فِي الرَّهِن وَالاِكْتِفَاءَ بِهِ مِنَ الْمُرْتِينِ وَوَكيلِهِ فَإِنَّ أَمِنَ بِعُضَّكُمُ بَعُضًا أَى الدَّائِنُ الْمَدِينَ عَلَىٰ حَقِّهِ فَلَمْ يُرْتَهِنُ فَلَيُوْدُ الَّذِي اؤُتُمِنَ اى الْمَدِينُ اَمَانَتَهُ دَيْنَهُ وَلْيَتُّقِ اللهَ رَبُّهُ ۖ فِي اَدَائِهِ وَلَاتَكُتُمُوا الشَّهَادَةُ \* إِذَا دُعِيْتُمُ لِاقَامَتِهَا وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَالَّهُ اثْمٌ قَلُبُهُ \* خُصَ بِالذَّكرِ لانَّهُ محلُ الشَّهَادَةِ ٣٩ كَنَّ وَلِاَنَّهُ إِذَا آثِم تَبِعَهُ غَيْرُهُ فَيُعَاقَبُ مُعَاقَبَةَ الْآثِمِيْنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ١٨٣٣ لاَيَحْفَى عَلَيْهِ شَىءٌ مَنْهُ .

ترجمه: ..... اے اہل ایمان جب أدحار کا ( معاملہ ) کرنے لگو ( مثلاً دین سلم یا مالی قرض ) ایک مقررہ میعاد تک ( جومعلوم و معین ہو) تو اس کولکھ لیا کرو( حفاظت ورفع نزاع کی خاطر )ادراکھ دیا کرو( دستادیز ) تمہارے آپس میں انساف (حق ) کے ساتھ ( مال اور مدت کے لکھنے میں نہ زیاد تی کرے نہ کی )اورا نکار ( منع ) نہ کرے کا تب ( اس بات ہے کہ ) لکھے ( جب کہ لکھنے کی اس ہے فرمائش کی جائے ) جبیبا کاللہ تعالی نے اس کو سکھا ایا ہے ( میعنی اس کو کا تب بنا کرفو قیت بخشی اس لئے اس کو بخل نہیں کرنا جا ہئے ۔ اور کما کا کاف متعلق ہے یاب ہے ) کا تب کو جائے کہ لکھ دیا کرے (میتا کید ہے )اور وہ خص لکھا دیا کرے ( کا تب کو ) جس کے ذمہ تق واجب ہو ( بینی قرنس کیونکہ شہادت اس پر دلائی جارہی ہے لبذا اس کا اقرار معتبر ہوگا تا کہ اس پرحق واجب کاعلم ہوسکے ) اور اپنے یروردگاراللہ سے ڈرتا رہے اس تحریر ( دستادیز میں ) کی نہ ٹرے ( نہ گھٹائے ) ذرہ برابراس (حق) میں سے پیمرجس تحض کے ذمہ حق واجب تفاوه اگر خفیف العقل ( نفشول خریق ) ہویا عاجز ہو ( لکھنے ہے کم ٹن یا کبرٹن کی مجہ ہے ) یا لکھانے پر قدرت نہ رکھتا ہو وہ خود ( گو ﷺ یاغیرز بان ہونے کی وجہ ہے یااس کے علاو د کوئی عذر ہو ) تو تکھوا دیا کرےاس کا کارکن ( کار ہرہ خواہ اس کا والد ہویا وصی یا منبجر اورتر جمان ہو) ٹھیک ٹھیک طریقہ پراورگواہ بنالیا کرو( قرض پر گواہ کرلیا کرو) دو(۲) گواہ (شاہد) مردوں میں ہے( یعنی بالغ مسلمان، آ زاد ہونے جابئیں) بھراگرمیسر نہ ہوسکیں (ایسے دو(۲) گواہ)مرد دل میں ہے تو ایک مرداور دو(۲) عورتیں (گواہی دیں) ایسے گواہوں میں سے جن کوتم ببند کرتے ہو (ان کے دین وعدالت کی وجہ ہے ادرعورت کا متعدد ہوما اس مصلحت ہے ہے کہ ) اً سر بجل چاتے ( بھول جانے ) ان دونوںعورتوں میں ہے کوئی ایک ( گواہی کوعقل وضبط کے کم ہونے کی دجہ سے ) تو باد دلایا کرے ( تمذکر تنخفیف وتشدید کے ساتھ وونوں طرح پڑھا گیا ہے ) ان میں ہے ایک (یا در کھنے والی ) دوسری (فراموش کرنے والی ) کو (اور جملہ " تذكر "بمنو له علية كے ہے يعني اگرا يك بجل جائے تو دوسرى ياود لا د لے كيكن بناو يا كيا ہے علت ان تصل كو كيونكه و دراصل سبب علت ے۔اورایک قرائت میں ان مکسورہ شرطیہ کے ساتھ اور تذکر کے رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے استیناف ہوکر جواب شرط ہوجائے گا)اور گواہوں کو بھی جائے کہ انکارنہ کیا کریں جبکہ (افدا ما میں ما زائدہے)ان کو بایا جایا کرے (گواہ بنے اور گواہی دینے کے لیئے )اورتم ا کتایا نہ کرو( اظہار ملال نہ کیا کرو) لکھنے ہے(اس حق کے جس کے تم شاہد ہے ہو بار بار ہونے کی وجہ ہے)خواہ چیونا (ہو )یا بڑا( تھوز ا ہویازیادہ)میعادتک سے لئے (مدت ختم ہونے تک۔ تسمحتب وہ کی خمیرے بیعال ہے) پی( دستادین) انصاف(عدل) کوزیادہ قائم ر کھنے والی ہاں تد کے تزویک اور شہادت کوزیا دہ تیج رکھنے والی ہے ( تعنی اوائے شہادت میں اس تکھا پڑھی ہے مدول جاتی ہے کیونکہ اس کود کھے کرواقعہ یاد آجاتا ہے) اورزیا دوسزاوار (قریب الا مکان) ہے کہ تم کسی شبہ میں نہ پڑو (مقدار حق یامہ ت کے بارہ میں شک نہ من رنے لکے ) ہاں آگراایا ہو کے کاروبارلین وین کانفترانفذی ہو (ایک قرات میں تسجارة حاضرة منصوب ہے۔ اس صورت میں "تکون" نا قطبہ ہوجائے گا اور اس کا اسم ضمیر ہوگی جس کا مرجع تجارت ہے ) جے تم آپس میں لیا دیا کرتے ہو ( ہاتھوں ہاتھ کرتے ہوجس میں

مہلت کا کوئی سوال ہی نہیں ) تو تم برکوئی الزام نہیں ہے (اس بارومیں ) کہ لکھا پڑھی نہ کرو ( مراداس سے سامان تعارت ہے ) اور گواہ كرليا كروسوداكرتے وقت (كيونكداس طرح اختااف كى توبت نبيس آتى ـ بياوراس سے بيلے احكام استحبابي ہيں ) اور كاتب اور كواه كسى طرح کا نقصان نہ پہنچا کیں (حقداریا فریق مخالف کو کواہی یا کتا بٹ میں ،ترمیم ،ردویدل کرکے یا بالکل انکار کرکے یا بیمطلب ہے کہ صاحب حق کا تب اور گواہ کوکسی طرح نقصان نہ پہنچا تمیں۔ کتابت یا عمواہی میں نا مناسب باتوں کا و باؤ ڈ ال کر ) اور اگرتم نے ایسا کیا (جس بات ہے تم کوروکا گیا ہے) تو اس میں تہمارے لئے گناہ کی بات ہوگی (اطاعت سے نکل جانا تمہارے ذمہ لگ جائے گا)اوراللہ تعالیٰ سے (امرونی کے احکام) میں ورتے رہواوراللہ تعالیٰتم کوسکھلاتے ہیں (تمہارے کاموں کے مصالح، بیال مقدرہ یا جملہ متانف ہے )ادراللہ ہر چیز کے جانے والے ہیں ادراگرتم کہیں سفر میں ہو (یعنی مسافر ہو جاؤا ورا دھار کا معاملہ کرنے لگو)اور کوئی کا تب نه یا وَتُو الرور کھنے کی چیز (اور ایک قر اُت میں افسر هن" ہے) قصد میں دبیری جائے (جس سے قرض وینے والول کواطمینان ہو جائے اور سنت سے حالتِ حضرا ور کا تب کی موجود گی میں بھی رہن کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے بید ونوں قیدیں صرف اس لئے ہیں کہ اس حالت میں تو ٹیل کی زیادہ کی حاجت پیش آتی ہے اور لفظ مقبوضة کی شرط ہے بیافائدہ نکا اکدر بن میں قبضہ کی شرط معلوم ہوئی۔ اور بیا کہ قبضہ مرتبن یا اس کے وکیل دونوں میں ہے کسی ایک کا کافی ہوگا )اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرلیا جائے (یعنی قرض دینے والا لینے والے یراظہاراطمینان کرتا ہے اور گرو ہی نہیں رکھتا تو جس تخص کا اعتبار کرلیا گیا ہے ( یعنی مدیون کا ) اس کو جا ہے کہ دوسرے کاحق ( وَین ) بورا بورا اوا کردے اور الله تعالی ہے جواس کا پروردگار ہے ڈرتارہے (اس کی اوائیٹی کے سلسلہ میں ) اور دیکھواپیا نہ کرو کہ شہاوت چھیا و (جبکہتم کوا وائے شہاوت کے لئے بلایا جائے ) جوکوئی گواہی چھیائے گااس کا دل گنہگار ہوگا ( دل کا ذکرخصوصیت ہے اس کئے کیا گیا ہے کہ وہ اصل محل شہاوت ہے۔ دوسرے ہے کہ جب وہ گنہگار ہوگیا تو دوسرے اعضاء اس کے تابع رہیں گے اور ان پر كَنْرُكَارِ ول جيها عمّاب موكا) اورالله تعالى تمبارے كئے موتے كاموں كوخوب جانتے بيں (كوئى چيزان سے يوشيد فہيں ہے)

تحقیق وتر کیب:.. ........ دین بورے رکوع کی بیآ یت قرآ ن کریم کی سب ہے کمی آیت ہے کم کہتے ہیں بیع العاجل بالاجل كوهب شسر انطه و تفاصيله. حفيه اورشوافع كيز ديك وَ بن اورقرنش مين فرق به بے كه وَ بن ميں مدت كي تعيين هوتي ہواور قرض میں نہیں ہوتی ۔اس خاص ا صطلاح کے لحاظ ہے قرض آیت مداینہ میں واخل نہیں ہوتا کیکن ا مام ما لک<sup>س</sup>ے نز و یک قرض میں بھی مدت کی تعیین ہوسکتی ہے ممکن ہے جلال مفسر نے امام مالک کے غرجب کے مطابق یہاں قرض کو داخل کرلیا ہو۔عموم آیت پرنظر کرتے ہوئے اور صدیث بخاری پر نظر کرتے ہوئے جس میں حضرت ابن عمر قبن عطاء نے آنخضرت عظی کے بہاں ایک مہمان کا آتااور آپ کا هلال رجب تک ایک بہودی کے بہاں سے او ہارة ٹامتگوا تابیان کیا ہے۔ لفظ بدین کی وجہ سے کہا جائے گا کہ تد ایستم میں تج ید کرلی گئی ہے اورلفظ تبداینتہ پراکتفانہیں کیا گیا بلکہ مدین بڑھایا گیا ہے تھن اہتمام کے لئے کیونکہ مجاز امطلق معاملہ کے معنی میں محتمل تھا۔ الی رجل اس کانعلق تندایستم کے ساتھ ہے فاکتبوہ امرارشادی ہے۔ اتمثالِ امرکی نبیت سے ہوتو تو اب ہوگا ورنہیں۔ بالعدل متعلق ب وليكتب ك كها علمه الله متعلق بالاياب سيجي احسن كهما احسن الله مي بـ وليسملل. الاملال والا ملاء دونول كے معنی كاتب كومضمون لكھائے كے بين من عليه الحق سے مراد بالغ ہوليـ من عليه الحق اگر بچہ یاسفیہ ہےتو اس کا ولی باپ ہوگا بڑا ہےتو وصی ہوگا گونگا ہےتو قیم ہوگا جال ہےتو مترجم ہوگا اور کا تب اور ولی کے بارہ میں تو بالعدل فرما كرزيادة اور نقصان دونول كي كروى باور من عليه الحق كے بار بسر ف لايد حس كه كرتقصان كي في كى ہے كيونك یہاں زیاوتی کا خال ہی نہیں ہے۔ د جسالے ہلوغ کی اور حریت کی قیداغظ رجال سے ستفا دہوئی ہے اور اسلام کی قیدر جال کو کاف

خطاب کی طرف مضاف کرنے ہے بھے میں آئی ہے۔ دراصل آزاد ہی رجل کبلانے کا مستحق ہے۔ غلام تو بہائم کے حکم میں سمجھے گئے میں نیز خطابات بشرع آزاد ہی کو ہوئے۔ میان کم سے حکم میں سمجھے گئے میں نیز خطابات بشرع آزاد ہی کو ہوتے میں غلاموں کی طرف عبارت متوجہ نبیس ہوتی۔ تاہم چونکہ مداینہ وغیرہ معاملات کفار کے درمیان بھی بیش آتے میں اس لئے حنفہ کے بزو یک کفار کی شہادت ایک دوسرے کے حق میں معتبر مجھی گئی ہے۔ حلافاً للج معھود.

پین آتے ہیں اس لئے حنف کے بزویک کفار کی شہادت ایک دوسرے کے حق میں معتبر بھی گئی ہے۔ حلافاً للجمھود.
مسمن تسو صنون مراداس سے وصف عدالت ہے تورتوں میں چونکہ وصف عام طور پرکم ہوتا ہے اس لئے یہاں بالتخصیص قیدلگانی
پڑی درنہ ہرتیم کے گواد کے لئے عدالت ضروری ہے تا ہم حنفیہ کے بزدیک فاسق کی گواہی قبول نہیں کرنی چاہئے کین اگر قبول کرلی گئی تو
جائز ہوجائے گی ۔ شوافع کے بزدیک بالکلیہ جائز نہیں ہے استشھدوا شھیدین من د جالکھ سے معلوم ہوا کہ عادل کو گواہ بنانا چاہئے
اگر عادل نہ ہوتو گواہ ہونے سے خارج نہیں ہوگاس لئے شاہد عام ہوا عادل ہو یا بغیر عادل۔

ان تسطل الم تعلیل محذوف ہے اور ان قسط الم جی محذوف کے متعلق ہے جس کی طرف فسر نے اشارہ کیا ہے۔ ای وقعدد المنساء المنح فی الحقیقت علم " تذکیر ' ہے لیکن متعلل کو سبب اور اذکار کو سبب ہونے کی وجہ ہے ایک دوسر ہے کے قائمقام کرلیا جیسے کہا جائے عددت السلاح ان یجی عدو فاد فعہ تو تقدیر عبارت اس طرح ہوگا رادہ ان تذکر احده ما الا خو ای ان صلت المشہادة اشارہ اس طرف ہے کہ تعلل کا مفعول محذوف ہے "فتذکر "فاعل ضمیر متن احدی کی طرف ہو فعول محذوف ہے۔ اللہ اکرة الا خوی ان صلت الا خوی فی صلت صمیر متن الحری کی طرف ہو گئول محذوف ہے۔

استیناف یعنی اس صورت میں اوا قشرط کالفظ کوئی عمل نہیں ہوگا ورند ترکیب میں بغطی مبتدائے محذوف کی خبرہوگی اور جملہ کھلا ججزوم ہوکر جواب شرط ہوگا مبتدائے محذوف کی خبرہوگی تقدیر عبارت اس طرح ہوگی السقسصة تسذ کسو احسدا هسما و هسی المصند کو قالم مبتدائے معدوف کے خبرہونے کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ المصند کو قالم کے خبرہونے کی طرف اشارہ کردیا ہے۔

قلیلاً او کثیرًا اس میں اشارہ ہے کہ کپڑوں میں بھی سلم جائز ہے۔الی اجله ضمیر فاکتبوہ سے حال ہے۔ای فاکتبوہ بصفة اجله یعنی مدت سلم کاذکر کتابت میں ضرور ہوتا جا ہے النی اجله کو ف اکتبوہ کے تعلق کرنا تھے نہیں ہے کیونکہ کتابت متمرالی الاجل نہیں ہواکرتی۔

اقسط سبوی کرائے ہے کہ اقسط مزیدے اسم تفضیل ہے جیے ان اللہ یہ حب المقسطین، قسط مجروقسطوط المعنی طلم سے نہیں ہے جیے امسال قسطون فکانوا لجھنم النج چنانچا بن حبان نے قبل کیا ہے کہ قسط کلم وانساف ورنول معنی میں آتا ہے اور اقسط سے بھی اسم تفضیل ہوسکتا ہے جیے لابن اور تاموا انتساب ہو افساف کے معنی میں آتا ہے اور قاسط ہمنی وقسط سے بھی اسم تفضیل ہوسکتا ہے جیے لابن اور تاموا انتساب کے لئے بیں یہی حال لفظ "اقوم" کا ہے اس کے معنی بھی اشد اقامة کے بین تبجارة. عاصم کے نزویک تکون کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اسم ضمیر ہے ای الا ان یکون التبجارة تبجارة حاضرة دوسر نے قرار فع کے ساتھ پڑھتے ہیں اسم ہونے کی وجہ سے اور تندیو و نہا اس کی خبر ہے یا گان تامه مان لیا جائے۔

واشہ دو الیعنی ہاتھوں ہاتھ خرید وفر وخت میں گواہ بنا نااورای طرح کے دوسرے ماقبل احکام استحبابی ہیں اور بعض کے نزویک وجو بی تکم ہے۔ صاحب المحق اشارہ اس طرف ہے کہ لایسضار بکسر الرائم مروف ہے کا تب اور شہیداس کے فاعل اور صاحب الحق اور اس کا مابعد مفعول ہے۔

فسوق بکم ای الاحق بکم لین ظرف ستنقر فسوق کی صفت ہے فاتقو اللہ بیتیوں جملوں میں لفظ الله استقال کی وجہ کے مرد لایا گیا ہے اول تقویٰ کی ترغیب کے لئے دوسرے میں شارانعام کے لئے اور تیسرے میں تعلیم شان کے لئے ویعلم کم الله ضمیر فاتقو ا سے حال ہے جونکہ مضارع مثبت مقترین بالواؤ ہے اس کا حال بنانامخارج تاؤمل ہے اس کئے بونبست جملہ حالیہ سے استانی فیہ بنانا زیادہ ظاہر ہے مفسر کوصرف استیناف پراکتفاء کرنا جا ہے تھا کیونکہ جملہ حالیہ بنانے ہیں شمیر مانی پڑے گی اور واؤے فالی کرنا پڑے گانیز و اتقوا اللہ پرعطف بھی درست نہیں ہے ورن خبر کا عطف انتاء پرلازم آئے گاجو مختلف فیہ ہے بہاں علم سے مرادعلم نافع ہے۔ رھان جمع ہے رہمن کی۔رہمن مصدر ہے بمعنی مرجون۔ اُمین، است ای کست فی امن منہ شمیر رہالدین یا مدیون کی طرف راجع ہے۔

تستوثقون اشاره ب تقدیر خرکی طرف اور تقدیر عبارت اس طرت بھی بوشتی ہے الذی پستوثق به یافعلیکم یافلیو حدو ۱ یافا لمشروع دهان مقبوضة،

ہینت السنۃ لیعن فسی السفو کی قیدہ جو تخصیص جواز رہن کا شہرہوسکتا تھامفسر نے اس کے ازالہ کے لئے حدیث کا حوالہ دیا جس میں آنخضرت کے بیس ایک میں ہوتا اور ذین ضائع ہونے کے احتمالات زیادہ ہوتے ہیں۔ بیس ہوتا اور ذین ضائع ہونے کے احتمالات زیادہ ہوت ہیں۔ بیس ہوتا اور ذین ضائع ہونے کے احتمالات زیادہ ہیں۔

امانته وین کواما نت اس کے کہا کر کر ارتہان اس برجی ہمحل الشهادة یمن کل سمان شہادت یونکد سمان شہادت نونک شمان شہادت علی قلب ہاس کے فعل کی استادا کہ جارحہ کی طرف الملغ ہوتی ہے جیسے ابسسوته بعینی یا سمعته باذنی عرفته بقلبی نیز قلب سلطان الاعضاء ہے تواس میں فعل کتمان کی شدت اور قلب کے اصل ہونے کی طرف اشارہ ہے نیز بیشہ شہوکہ گنا وصرف زبان کا ہوگا قلب بری رہاگان فی المحسد مستعدة اذا صلحت صلح المحسد کله واذا فسدت فسد المحسد کله الاوهی القلب.

انکار کی ممانعت بیسب استجابی احکام ہیں وجو بی نہیں۔ ای لئے کا تب کے لئے لکھنے کا اور کا تب کے لئے لکھنے کا عمران کا انکار کی ممانعت بیسب استجابی احکام ہیں وجو بی نہیں۔ ای لئے کا تب کے لئے لکھنے کی اجرت لیمنا جا زئے ہے۔ 'نہیں ملم' جوایک طرح کا وَین ہوتا ہے بیہ ہے کہ مکان یا گیہوں خرید ہے اور دو بید فی الحال فددے بلکہ سمال چیر مہنے کا ادھار کرے یا اس کا بریکس رو بید فی الحال وید مینے کا ادھار کرے یا اس کا بریکس رو بید فی الحال وید ہے اور نیلہ کے لئے سال چیر مہنے کا وعدہ کرے۔ وولوں صور تیں صحیح مجملہ شرائط سم کے محتی طریقہ برقیمین میعاد بھی ہے۔ یعنی فلال مبین میں بااب ہے چیر مہنے میں لیمن وین ہوگا۔ اس طرح کی مدت میں اشتباہ فدرے کہ جس سے نزائل صورت قائم ہوجائے۔ شلا اگر میں بیاب سے چیر مہنے میں ایک طرف سے نقداور دو سری طرف میں ایک طرف سے نقداور دو سری طرف میں ایک طرف میں ایک موالین جا نز ہوئی وجہ سے مصلحت مختصی ہوتہ بھی بیج نامہ کھوالین جا نز ہوئی البت غیر انہم اور معمول جن وں میں بیج نامہ کی وزت نہیں پرتی۔ مثلاً میں دو تا ہے کی بی ایک دورت نہیں پرتی۔ مثلاً میں دو تا ہے کی دورت نہیں برتی۔ وہی کی البت غیر انہم اور معمول جن وں میں بیج نامہ کی بین بین پرتی۔ مثلاً میں دو تا ہے کی دورت نہیں برتی۔ وہی کی البت غیر انہم اور معمول جن وں میں بیج نامہ کی بین البت غیر وہی کی تے البت غیر انہم اور معمول جن وہ میں بیج نامہ کی برت نہیں برتی۔

(۲) سفیھے سے مراد خفیف انعقل ہے خوا دبالکل ہی پاگل ہویا ہے صبح ہوا درضعیفا سے مراد نابالغ بچے یابوڑ ھاتحص ہے جنانچہ نا بالغ ، پاگل ،خیطی اور بدحواس بوژ ھے کی خرید وفر وخت اورا قرارتو شرعًا بالکل نا قابل اعتبار ہے۔ باپ ، دادا ،اوران دونوں کے وصی ، یا حاکم شرعی اس کے ولی ہیںان کی اجازت کے بغیران کے تصرفات سیح اور نافذ نہیں ہو کتے ۔ تاہم مطالبہ ولی ہے ہوگالیکن ادائی خودان معندورین کے مال سے ہوگی اوران ہی کو مدیون سمجھا جائے گا۔ بوڑھ آتخص اگر بالکل ہی حواس کم ہے تو اس کا بھی یہی تھکم ورنہ وہ خود یا ا ہے وکیل سے معاملہ کراسکتا ہےاورا گرصاحب معاملہ گونگاہے ، دوسرافریق اس کے اشارات کوہیں سمجھتا یا غیرز بان والا ہے تو کسی معتبر آ دمی کوتر جمان بنایا جا سکتا ہے غرضکہ لفظ کا رکن ان سب کوشامل ہے۔

شبوت کا اصل مدارشها دت پر ہے نہ کہ دستاویزیا دستخط پر:.....شبوت دعویٰ کااصل مدارشبادے پر ہوتا ہے کہ نه دستاویز پر۔ دستاویز تو صرف اس کئے ہوتی ہے کہ اس کود کیو کر واقعہ یاد آجا تا ہے چٹانچیا گر واقعہ یادنہ ہوتو صرف دستاویز ہے اثبات دعوی نہیں ہوگا۔وہ تو صرف ایک یاوداشت ہے اس کود کیچر کر اگر واقعہ یا زنہیں آیا تو گواہی دینا درست نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ مدار شہادت جب دستاویز برنہیں ہےتو نہ دستاویز لکھنا ضروری ہےاور تھی جائے تو اس پر گواہوں کے دستخطاضر وری نہیں ہیں ۔صرف دستاویز سن کراگر واقعہ یا دہوتو اس طرح گوا ہی دی جائے گی کہ فلاں شخص نے اپناا قرار سنایا یا دوسرے نے سنایا اور فلال نے اس کی صحت کا اقرار کیا اور وا تعد کامشا مرو کیا۔تو اس طرح گواہی دی جائے گی کہ ہمارے سامنے بیمعاملہ ہوا۔البتہ دستاویز پر دستخط کردیتا باعث سہولت دیاد واشت ضرور ہے۔ کیونکہ دستخط و کیچ کروا تعہ یا دآنے میں سہولت ہوجاتی ہے۔اور مصلحت واحتیاط کے مفتضی بھی ہی ہے کہ دستخط کرا لئے جا نمیں نمیکن آ جکل کے عدالتی دستور کے مطابق مدارشہادت نہ دستاویز بر ہوگا اور نہ دستخط پر گواہ مسلمان، بالغ ،آ زاد، عاول ہونے جاہئیں مسلمان ہوناالذین المنوا سے اور عاول ہوناممن ترضون ہے مفہوم ہور ہاہے۔

ر ہا ہے کہ صرف عدالت طاہری کافی ہے یا مزید چھان بین کی ضرورت ہوگی بیختلف فیہ ہے اور اس محتم کے معاملات چونکہ عاقل '' بالغ'' آ زادلوگوں میں ہوا کرتے ہیں اس لئے پیشرا لَط بھی اضافہ کی گئی ہیں گواہ بننے کے لئے آٹر بلایا جائے تو گلواہ بن جانا مستحب ہے لىكىناس كى ادائيكى بعض صورتوں ميں فرض ہوگى \_

وستاويزكے فاكدے: .....دلكم اقسط النع كابت كتين فائدے بيان فرمائين (١) ايك دوسرےك حق کی حفاظت رہے گی ،حق العباد ضائع نہیں ہوگا (۲) گواہوں کومہولت اور آسانی (۳) ایک دوسرے کی طرف ہے طبیعت سانف رہے گی۔دل میں کدورت تبیں ہوگی اس ہے بھی کتابت کا استخباب معلوم ہوتا ہے۔اسی طرح محواہ بنانامستخب ہے البیتہ کا تب یا گوا ہ کوضرر بہنجانا مثلاً عرائض نولیس أجرت ما تگتا ہو یا گواہ آ مدورفت کاخرج ما تگتا ہواوران کومفت کام کرنے پرمجبور کرنا بیجرا م اورفسوق میں داخل ہے۔ لیس علیکم جناح میں دنیاوی نقصان کی نفی مقصود ہے۔ورنہ گناہ تو نسی معاملہ کے نہ لکھنے میں بھی نہیں ہے۔ چنانچے نقد انقذی بیج میں اختلاف ونزاع کا حمّال بھی کم ہوتا ہے اور بکشرت ایسے معاملات ہونے کی وجہ ہے اور اکثر خفیف ہوتے ہیں دستاویز اور بہتے نامہ کی کوئی خاص سے ورت نہیں بھی گئی بال کوئی معاملہ اہم اور بڑا ہواتو ادھار نہ ہونے کی صورت میں بھی بھے نامہ احوط ہے۔

ر بھن ما گروہی رکھنا:........ یت رہن ہے دو(۲) نے وری مسکے جلال محققؑ نے مستنبط کئے ہیں(۱) جواز رہن فی السفر و الجعفر (۲) صحت رہن کے لئے مرتبن یاس کے وکیل کا قبضہ شے مرہونہ پرشرط ہے سی معاملہ کو بالکل بیان منہ کرنا جس طرح اخفاء شہادت ہے۔غلط بیانی کرنا بھی اخفاء میں داخل ہے اور اس میں صرف زبان ہی کا گناہ بیس ہوگا بلکہ اول ارا وہ دل میں پیدا ہوتا ہے ہیں لئے ول

مجی گنهگار ہے۔بدون شہاوت اگرکسی کاحق ضائع ہونے لگے اور صاحب حق شہاوت کے لئے درخواست بھی کرے تو بھرا دائے شہادت ے انکاربھی حرام ہے۔ اور چونکہ اوائے شہادت کتا ہت کی طرح مستحب نہیں ہے بلکہ داجب نے اس لئے اس پراُ جرت لینا جائز نہیں ہے البتہ مفر کے ضروری مصارف صاحب معاملہ کے ذِ مہ ہیں۔زائدر آم واپس کردینی چاہیئے ،اتفاقی طور پراگرکسی کو واقعہ کاعلم ہولیکن صاحب معاملے کواس کے علم کاعلم نہیں ہے کہ وہ اس سے اوائے شہادت کی ورخواست کرتا تو بدون شہادت اگر حق ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو شاہر پرصور تنحال طاہر کردیتا واجب ہے۔ پھر بھی واقف ہونے کے بعد صاحب معاملہ اگر ادائے شہادت نہ کریے تو خواہ مخواہ ازخود گواہی دیتے بھرنااس پرواجب بیس رہتا۔

آ بیت مُد این کی سمات و فعات: ......خلاصه ان احکام کامندرجه ذیل دفعات بین ـ (۱) ہرطرح کے لین دین کے لئے کھا پڑھی اور گواہی ہونی جا ہے (۲)اگرکوئی فریق نا ہالغ یا ناحمجھ ہوتو اس کا کارندہ کام سرانجام دے(۳) کا تنب کے لئے مناسب ہے کہ دیا نتداری کے ساتھ اپنا فرض انجام دیے( س ) گواہی دیئے سے انکارٹیس کرنا جیا ہے اور اس کا چھیا نا حرام ہے( ۵ ) اس کا ہندوست كرنا جابيخ كه كاتب يا گواه كوابل معامله يا ابل معالمه كوكاتب يا گواه نقصان نه پنجاشين ورندنظام شهادت ورجم برجم موجائے گ\_(٦) تھواہی کے لنے اگر دومر دسلیقہ کے دستیاب نہ ہونگیس تو ایک مرد اور دوعور تیں جوائیک مرد کے قاسمقام مجھی جائیں شہادت کے لئے کافی ہیں۔(۷) کوئی چیز گروی رکھ کر قرض لیناوینا بھی جائز ہے لیکن مرہونہ چیز مالک کی رہے گی قرض دینے والے کے لئے اس کی واپسی

فاكتبوه معلوم مواكداصلات معاشرت طريق باطن كمنافى نبيس بودراثم فلبد معلوم موتاب كداصلى مدارقلب يرسه-لِلَّهِ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْآرُضُ ۚ وَإِنْ تُبُدُوا تُظُهِرُوا مَا فِيَّ أَنْفُسِكُمُ مِنَ السُّوءِ وَالْعَزِمِ عَلَيْهِ أَوْتُخُفُونُهُ تُسِرُّوٰهُ يُحَاسِبُكُمُ يُحُرِّكُمْ بِهِ اللهُ عَنُومَ الْقِيامَةِ قَيْغُفِرُ لِمَنُ يَّشَآءُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ وَيُعَذِّبُ مَنُ يَّشَاءُ ﴿ تَعْذِيْبَهُ وَالْمُعْلَانَ بِالْحَرُمِ عَطُفًا عَلَىٰ جَوَابِ الشَّرُطِ وَالرَّفْعِ اَىٰ فَهُوَ وَاللَّهُ مَحَلَّى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرُهُ ١٨٨٨ وَمِنْهُ مُحَاسَبَتُكُمُ وَجَزَآؤُكُمُ اهَنَ صَدَّقَ الرَّسُولُ مُحَمَّدٌ بِهَآ ٱنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ مِنَ الْقُرُآنِ وَ الْمُؤُمِنُونَ \* عَطُفٌ عَلَيُهِ كُلُّ تَنْوِيُنُهُ عِوْضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ الْمَنَ بِاللهِ وَمَلْئِكُتِهِ وَكُتَبِهِ بِالْحَمْعِ وَالْإِفْرَادِ **وَرُسُلِهُ** يَقُوْلُونَ **لَانُفَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنُ رُسُلِهِ <sup>لِمَ</sup>** فَـنُؤُمِنُ بِنَعْضِ وَّنَكُفُرُ بِبَعْضِ كَمَا فَعَلَ الْنِهُودُ والنَّصَارَى وَقَالُوا سَمِعُنَا مَاآمَرُتُنَا بِهِ سِمَاعَ قُبُولِ وَأَطَعُنَا لَا نَسْنَالُكَ غُفُرَانَكَ وَبُنَّا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ ﴿١٨٥﴾ ٱلْمَرْحِعُ بِالْبَعْثِ وَلَمَّانَزَلَتِ اللّيَةُ الَّتِي قَبْلَهَا شَكَا الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْوَسُوسَةِ وَشَقَّ عَلَيْهِمُ الْمُحَاسَبَةُ بِهَافَنزَلَ لَايُكَلِّفُ اللهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا ۚ أَيُ مَاتَسَعُهُ تُذرَةً لَهَا ماكسَبَتُ مِنَ الْخَيْرِ أَيُ ثَوَابُهُ وَعَلَيْهَا مَااكُتُسَبَتُ مُ مِنَ الشَّرّ أَيُ وَزَّرُهُ وَلاَيُوَاحَذُ آحُدٌ بِذَنْبِ آحَدٍ وَلاَ بِمالَمْ يَكُسبُهُ ممَّا وَسُوسَتُ بِهِ نَفْسُهُ قُولُوا رَبَّنَاكُ تُوَا حِلُنَا بِالْعِقَابِ إِنْ نُسِيئَا أَوُ أَخُطُأْنَا ۚ تَرَكُنَاالصَّوَابَ لَاعَنْ عَمْدِ كَمَا أَحَذَ بِهِ مِنُ قَبْلُنا وَقُدُ رَفَعَ اللَّهُ ذَٰلِكَ عَنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ فَسُوالُهُ اغْتِرَافٌ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَبَّنَا وَكَاتَحُولُ عَلَيْنَا اِصُوَّا آمُرُ يَنْقُلُ عَلَيْنَا حَمْلُهُ كَمَا حَمْلُتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ آيُ بنِي اسْرَاء يُل مِن قَبْلِ النَّهْ فِي التَّوْبَةِ وَإِخْرَاجِ رُبْعِ الْمَالِ فِي الرَّكُوةِ وَقَرْضِ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ رَبَّنَا وَلاَتُحَمِّلُنَا مَالاطَاقَةَ قُوَّةً لَنَا بِهِ ۚ فِي التَّوْبَةِ وَالْحَفِّ عَنَا اللَّهُ أَنْهُ وَالْحَفْقِ لَلْنَا اللَّهُ فِي الرَّحْمَةِ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَغْفِرَةِ مِن التَّكَالِيُفِ وَالْبَلَاءِ وَاعْفُ عَنَا اللَّهُ أَنْهُ وَالْحَفْقِ لَلْنَا اللَّهُ فِي الرَّحْمَةِ زِيَادَةٌ عَلَى الْمُغْفِرَةِ أَنْهُ مَوْلِنَا سَيِّدُنَا وَمُتَوَلِّى أَمُورِنا فَانُصُونًا عَلَى الْقُوْمِ الْكَفِرِينَ وَالْمَالُولُ اللَّهِ الْمُعْفِرَةِ وَالْعَلْبَةِ فِي قِتَالِهِمْ أَلْكُولُولُ اللَّهِ مَا وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْدَاءِ وَفِي الْحَدِيْثِ لَمَّا نَوْلَتُ هَذِهِ الْايَةُ فَمَرَاهَا رَسُولُ اللّهِ فَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لَهُ عَقْبَ كُلِّ كَلِمَةٍ قَدُ فَعَلْتُ وَمِلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لَهُ عَقْبَ كُلِّ كَلِمَةٍ قَدُ فَعَلْتُ

ترجمه نظام كروك ( كھول وو ك ) اپن ولى ، تي اور تين كى سب چيزي اور اگرتم ظام كرو ك ( كھول وو ك ) اپني ولى ، تيس ا برائی یابرائی کاعزم) یا چھیاؤگ (پوشیده رکھو کے ) تو حساب لیس کے (وریافت کریں گے ) تم سے اللہ تعالی (قیامت کے روز ) بخش ویں سے جس کے لئے جاہیں سے (اس کی مغفرت)اور سزادیں سے جس کے لئے منظور ہوگا (سزادینا بیسف فو اور بسعذب وونو الفتل مجر وم بیں جواب شرط پرعطف کرتے ہوئے اور مرفوع بھی ہیں تقدیر ہو کے ساتھ )اورالند تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنےوالے ہیں (منجمله ان کے تم سے محاسبہ کرنا اور بدلہ دیتا ہے ) اعتقاد (یقین ) رکھتے ہیں رسول (محد اللہ ان کے تم سے محاسبہ کرنا اور بدلہ دیتا ہے ) اعتقاد (یقین ) رکھتے ہیں رسول (محد اللہ ان کے تم سے محاسبہ کرنا اور بدلہ دیتا ہے ) اعتقاد (یقین ) رکھتے ہیں رسول (محد اللہ ان کے تم سے محاسبہ کرنا اور بدلہ دیتا ہے ) ہے آ برینازل کیا گیا ( قرآن مجید )اور دوسرے مؤسین بھی (اس کا عطف رسول پر ہے ) سب کے سب ( لفظ کل پر تنوین مضاف اليه کے بدلہ میں ہے) عقيده رکھتے ہيں اللہ ير، اس كے فرشتوں اور كتابوں (لفط كتب جمع اورمفرد دونوں صيغول كے ساتھ ہے) اور رسولوں پرِ (اوریہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیٹمبروں میں ہے کس میں تفریق نہیں کرتے ( کہ بعض پرایمان لے آئیں اوربعض کا کفر کریں۔جبیما کہ بہود ونصاریٰ نے کیا) اور ان سب نے کہا کہ ہم نے سن لیا (آپ کا حکم بارا دہ اطاعت ) اور خوش سے مان لیا (ہم درخواست کرتے ہیں ) آپ کی بخشش کی اے ہمارے پروردگاراور آپ ہی کی طرف لوٹٹا ہے ( قبروں سے اٹھنے کے بعداس سے پہلی آ بہتان تهدو النع جب نازل ہوئی تو صحابہ نے وسوسہ برمحاسبہ کے شاق ہونے کی شکایت کی جس پراگلی آبیت نازل ہوئی )اللہ تعالی سی مخص کو یا بند تبیں بناتے مگر اس تھم کا جواس کی طاقت میں ہو ( یعنی جس پراس کوا ختیار وقدرت ہو )اس کوثو اب بھی اس کا ہوتا ہے جو ا بے اراد و سے کرلے (نیک کام یعنی اس کا تواب) اور اس پر عذاب مھی اس کا ہوگا جوابے اراد ہ سے کرے ( کوئی برُ ا کام یعنی اس کا کناہ نہ تو کوئی ایک دوسرے کے گناہ میں چکڑا جائے گا اور نہ کسی نہ کئے ہوئے ایسے کام پر جوحد دسوسہ سے آ کے نہ بر حما ہو موا خدہ کیا جانے اس طرح کہا کرو)اہے ہارہے پروردگارہم ہے وارو گیر(عذاب) نے فرمائے آگرہم بھول جائیں یا چُوک جائیں ( بلاا رادہ سیج راہ اگر چھوڑ ویں جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلوں پر موا غذہ فرمایا ہے اور جس کواللہ نے اس امت کے لئے معاف کر دیا ہے چنانجے حدیث میں آیا ہے۔ تو اس کا سوال در حقیقت اللہ کی نعمت کا اعتر اف کرناہے )اے ہمارے پروردگاراور نہ جیجے بم پر کوئی بخت تھم (جس کا محل بناری برداشت سے باہر ہو ) جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے ( یعنی بی اسرائیل پر بتو بدیس قتل نفس کرنا اور ز کو ق میں چوتھائی مال نکالنا ہموقع نجاست کا کات کھینکتا) اے ہمارے پروردگاراور ہم برکوئی ایسا بارنہ ڈالئے جو ہماری طاقت (قوت) سے باہر ہو ( تکالیف اور بلائیں )اور درگذر سیجئے ہم ہے ( ہمارے گناہ معاف فر مادیجئے )اور بخش دیجئے ہم کواور رحم کردیجئے ہم مر( رحمت مغفرت ے برو کر ہے ) آپ ہمارے کارساز ہیں ( مالک اور کاموں کوسرانجام دینے والے ) سوآپ ہم کو کافروں پر غالب فر ماد ہجئے ( لسانی ججة اور سنانی تلب کے ساتھ ۔مولی کی شان بی میہوتی ہے کہووا سے نلاموں کی ان کے بشمنوں کے مقابلہ میں امداد کیا کرتا ہے۔حدیث

میں ارشاد ہے کہ جب بیآ یت نازل ہوتی اوررسول الله عظیے نے تلاوت فر مائی تو ہر حکم پراجازت کی بشارت ہے آپ کوسرفرازفر مایا گیا )

تحقی**ق وز** کیب:....ون تبدو اواؤاستینا فیہ ہے ہمقصدوارادہ کے پانچ مراتب کوبعض نے اس طرح منظوم بیان کیا ہے۔

مراتب القصد خمس هاجس ذكروا وخلطرف حديث النفس فاستمعا يليسه هم فعرم كلها رفعت سوى الاخير ففيه الاخذ قدوقعا

و العزم عليه آيت كالفاظ كواكر عموم بمحمول كياجائة تب توبيعموم آكلي آيت لا يكلف الله بي منسوخ بورندا كرمواخذه براني اورصرف عزم برائی برمراد ہوتو آیت کومنسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی اور مابعد کی آیت اس کی تو قتیح کرد ہے گی'۔

کل تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے ای سیلھے اور شمیر کا مرجع نبی اور مؤمنین ہیں۔ لا نسفیر ق سیک نصب میں ہے ہقد ر القول ای قاتلین ۔ فینسز ل مشہور بیرے کہ اخبار میں نسخ نہیں ہوتائیکن اخبار مستقبلہ اً ٹرئسی حکم کو عصمن ہوں تو ان میں نسخ ہوسکتا ہے جیسا کہ بیٹیاوئ کی رائے ہے اور بیہقی سنخ کو یہاں تخصیص کے معنی میں لیتے ہیں۔ "کو یا چیسلی آیت میں عموم تھا اس آیت ہے معلوم ہوا کہ حدیث انتفس وغیرہ جوغیرا ختیا ری ہیں ان برموا خذ وہبیں ہے۔

لها ما سسب کاستعال خیر کے ساتھ اور اکساب کاستعال شرکے ساتھ ہے کیونک فس کی رغبت ریادہ ترشر کی طرف ہوتی ہے اس کئے گویا شرمیں زیا دہ مساغی ہوتا ہے کلام یہاں بحذف المضاف ہے اول میں لفظ اور دوسرے میں لفظا تھا اب مقدر مانا جائے گا۔لها میں لام تقع کا ہے اور علیها علی ضرر کے لئے ہو سعها یاوسع جمعنی طاقۃ سے یاسعۃ سے ، خوذ ہو لا بسمالم یکسبه یعنی محض وسوسہ برجب تک عملررآ مدند ہوقابل ہؤ اخذہ ہیں ہے۔

فسسوالسه اعتبواف مفسرایک شبه کاازاله کرد ہے ہیں کہ حدیث کی زوے خطا وُنسیان پرموا خذہ بیں ہے تو بھراس کی دعامختصیل حاصل ہے حاصل جواب یہ ہے کہ کہ مقصو دایں و عاہےاللّٰہ تعالٰی کی اس نعمت کا اعتراف واظہار ہے من قبلنا بنجملنہ دشوارا حکام کے پیجی ہے کہ بنی اسرائیل پر بچاپ نمازیں واجب تھیں نیزمسجد کے علاوہ دوسری جگہ نماز جائز تہیں تھی ۔صرف پائی سے طہارت حاصل ہو عمق تھی ، تیم وغیرہ کی اجاز تنہیں تھی رات کوسونے کے بعدروز وں کے ایام میں کھانے کی ممانعت اور بعض گنا ہوں کی یا داش میں بعض طیبات کا حرام کردیا جانا ،رات کے کئے ہوئے گناہ کا مبتح دروازہ پر لکھا ہوا ملنا۔

فان من شان فاجونکر سبیت پردلالت کرتا ہے اس کی صحیح کے لئے مفسرعلام نے بیتقر بری ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ آ پ جونکہ آقا اس اور آقاغلاموں کی اعانت کیا کرتے ہیں اس کئے آپھی ہماری اعانت فرمائے۔

ربط ..... يجيلي آيت من كتمان شهادت كوقلب كاقعل شاركرتے مونے اس كى ممانعت اور قلب كو كنبگاركها كيا تعا-آيت لله مسافسي المسسمونت المنع ميس مسئله كي بورى تحقيق مقصود ہے كەقلب كى كن برائيوں برگناه مرتب ہوگا اوركن برمواخذ ہبيس ہوگا۔ يتحكم من وجدا کتالیسواں (۳۱) مستقل تھم بھی ہوسکتا ہے اور ماقبل کے تھم کے تمہ بھی جیسا کہ معاملات بنی اسرائیل کے ذیل میں بھی آخری معاملہ ذ دوجهین گذرای۔

شان نزول: حضرت ابو ہرمیه رضی اللہ عندے روایت ہے کہ جب آیت وان تبدو اللغ نازل ہوئی تو صحابہ برنہایت شاق ہواا ورآ تخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر مؤ دیا نہ عرض کیا کہ جواعمال ہمارے حد اختیار میں تھے جیسے نماز ،روزہ ، جباد، صدقہ اس کا مطلّف تو خیر ہم کو بنایا ہی عمیا تھا لیکن یہ آیت ایسے افعال کا پابند بنانا چاہتی ہے جو ہماری طاقت سے بالا ہیں آپ عظیہ نے ارشادفرمایا کتم بچھاے اہل کتاب کی طرح سے سمعنا و عصینا کہنا جا ہے ہو؟ تمہیں توسمعنیا و اطعنا غفر انک ربنا والیک المسمسيس كهناجا ہيئے۔ چنانچيان حضرات نے ان الفاظ كوا دا كرنا جا ہاليكن زبان لڑ كھڑا گئی اوريارائی نه كر كئى۔ تب آيت امن

حلم ومنسوخ كرديا\_

﴿ تشریح ﴾ : .... اختیاری اور غیر اختیاری کاموں کا فرق: .... خلامہ کلام یہ ہے کہ انعال اختیاریہ مثنأ غلط عقائد جويز ہے اخلاقی ہمگناہ کاعزم ان پرتو عذاب اور مؤ اخذہ ہوگا۔لیکن غیراختیاری اوراضطم ارتی افعال جیسے دساوی وخط ات ان برگناہ ہیں ہے۔

ان پر تناہ ہن ہے۔ جس طرح زبان اور دوسرے اعضاء سے متعلق کام دوطرح کے ہوتے ہیں ایک اختیاری جیسے ارادہ سے بولنا مار نا وغیرہ ، دوس غیر اختیاری جیسے بے اختیار زبان سے بچھ نکل جانا، یارعشہ والے کے ہاتھ یاؤں کی بے اختیار حرکت ظاہر ہے کہ اول تنم کے کاموں پر مواخذہ ہے اور دوسری سم معاف ہے۔

و سادہ ہوں ہوں کے ساتھ ہیں دوطرح کے کام ہیں ایک اختیاری جیسے جان کر کفریہ مقیدہ رکھنا ، شراب وزیا کا ارادہ ، دوسرے غیر اختیاری جیسے سی معصیت یا کفرکائر اخیال ،خطرہ ، وسوسہ خوو بخو د آ جانا ، دونوں قسموں کے احکام بھی و ہی ہیں جو بہلی دوقسموں کے جیں لیعن اول پرمؤ اخذہ اور دوسرے پرمؤ اخذہ ہیں ہے۔

ماتر بیر بیرکی رائے:...... چنانچه ابومنصور ماتر یدی اور تنس الائمه حلواتی اور جمهور کی رائے یہی ہے کہ قرم مرمؤ اخذ و ہوگا ان الله يحبون أن تشيع الفاحشة أورصريث عاكثرٌ ماهم العبد بالمعصية من غير عمل يعاقب على ذالك بما يلحقه من الهم والحزن في الدنيا الحركم يرج البترمديث ان الله عف عن امتى ماحدثت به انفسهم مالم تعمل او تنسک اس کوخطرات برمحمول کیا گیا ہے اور جس طرح کفر کےعلاوہ اعضا ، ہے متعلق تمام کاموں میں عذاب اور مغفرت دونوں کا امکان ہوتا ہے اس طرح دلی ارا دوں میں بھی عزیم گفر کے علاوہ دیگر بڑے عزائم مغفرت وعتاب دونوں کا حتمال رکھتے ہیں۔ تاہم آیت میں چونکہ افتیاری اور غیراختیاری کی قیداور بیفسیم صریح نہیں تھی اس لئے حضرات صحابہ ان الفاظ کا خاہری عموم دیجھ کر کھیرا گئے اور آتخضرت المنظير كانظر بهى كمال مشية كي وجه سے الفاظ كى طاہرى عموم تك ہى رہى اس كئے ادبا آپ ئے سمعنا و اطعنا النح كى تعليم بر زوردِ يااورا نظارِ وحی ميں خودآيت کي تفسير تبين فر مائي۔ چنانچيه آپ کے اور صحابہ گی انقباد واطاعت کو امن السر سول ميں سرام گيا ہے اور بھر بات کولایہ کلف اللہ ہے انچھی طرح صاف کرو یا عمیا۔ اس کو بعض حصرات نے سنے سے جبیر کردیا ہے اورسلف کے بیبال سنے کے منہوم میں توسع تھا تو صبح مراد کو بھی سنخ کہددیا کرتے ہتھے۔

يه الله من حساب وكتاب حشر ونشرى حقيقت معلوم بوتى باس مين عظرين حشر بررد ب-اورامن الرسول مين اصل مقصدتو سحابہ کے ایمان کے مدح وتو صیف ہے لیکن آنخضرت ﷺ کے ایمان کو مخص سلی اور اطمینان کی خاطر ملادیا گیا ہے کہ جس طرح آپ ﷺ کا ایمان بلاشبہ مقبول ہے آپ ﷺ کے خدام کا ایمان بھی مقبول ہے آگر چید دونوں میں کامل والمل ہونے کا فرق اپنی جگہ ہے۔اس جملہ معترضہ کے بعد پھراس مضمون سابق کی توضیح آیت لا یکلف اللہ میں بوری طرح کی جارہی ہے۔

ووسرے کے ذرایجد تواب یا عذاب ہوسکتا ہے یا ہیں؟:..... لها ماکست وعلیها ما اکتست اور آيت تجم ليس للانسان الا ماسعى اور لا تزروا زرة النح مين جوثواب ونداب كالمصركيا جاربا يصرف ابيع بى كنة كاثواب و عذاب ہوگاس سے مرادادل تواب وعذاب كاحصرے مطلقاً ثواب وعذاب كاحصر مقصود ميں ہے كه نه دوسرے كے ذريعية واب ہوسكے اورنه عذاب كي تجالش بو ـ چنانچ من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل عليها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من علمل عليها وغيرونصوص جن سے دوسرے كے ذريعية اب وعداب كامونامعلوم موتا ہے اس طرح كوئى نيك كام كرك اس کا تواب دوسرے کو بخش دینا اور اس کا تواب ل جانا ہیسب باتیں اس آیت کے منافی نہیں ہیں اور میشید کرنا سیحے نہیں ہے کہ ان صورتوں میں دومرے کے اکتساب سے تواب وعذاب کیسے :وکیا۔ حالا نکہ اس آیت میں تو اس کی فنی کی کئی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ بلا اکتساب دوسرے کی طرف ہے اُڈ اب ملٹے میں اس آیت کو سامنے رکھ کر جار جواب ہوں گے اور بلا اکتساب عذاب ہونے میں دو

بلا اكتساب تواب ملنى جارتو جيهيس يرين (١) آيت لها ماكسبت اوركيس للانسان مين اولي طور يرتواب مراوي اور دوسروں کے ذریعہ سے تواب مل جانا پالوا سطہ اور تسبب کے درجہ میں ہوگا۔اس لئے ان دونوں میں کو ٹی منافات تبیس ہے کیونکہ ایک میں بلا دا سطرتو اب مراد ہے اور دوسرے میں بواسطہ، دونو ل جمع ہو کتے ہیں یہ مانعۃ الجمع تہیں ہے۔

(۲) تسبب اور دومروں کے لئے ذریعۂ تُواب بن جا نا در حقیقت یہ بھی اپنا ہی تعلی اختیاری ہے اورائے فعلی اختیاری پرتُواب کاملنا اس آیت میں منصوص ہے اس لئے دوسرول کے لئے نیکی کا ذریعہ بن جانا اپنا ہی فعل ہے اور قابل ہو آب ہے۔

(٣) دوسرے کی طرف ہے نوّا ب کا بخش دیا جا تا اگر چہموہب لیڑے لئے غیر اختیاری تعل ہے کیکن بوا۔یلہ ہید کے نوّاب مل رہا ہے جواس آیت کے منافی تہیں ہے کیونکہ آیت حصر ابتداء تواب کا ہے جو بالواسط تواب کے منافی تہیں ہے۔

(س) کہاجائے کہاں آیت میں اصل مقصد صرف عذاب کی ٹی ہے خودا ہے تعل کے تواب یادوسرے کے عل کے قرر بعد تواب کی 'فی کرنائبیں ہےاس لئے دوسرے کے ثواب بخش دینے سے ثواب کامل جانا اس آیت کے منافی نہیں ہے۔

اور بلااکساب کے لئے برائی کا ذریعہ بن جانا بھی درحقیقت اپنا ہی تعل اختیاری ہے اور فعل اختیاری پرعماب ہوا کرما ہے اس کئے يدعداب بهى ياعث اشكال تبيس مونا جاسية ـ

وعاكيه بيراية بيان:.....افعال قلوب غيرا فتيارية كاذكرتو كليا اورجز أيا دونون طرت أن تبيدو المسافسي انتفسكم المخ اور لایسے کے سلف اللہ میں ہو چکا ہے اور افعال جوارح ظاہری کا ذکر بھی کلیة قاعدہ کلیہ ہونے کی وجہے اس کے تحت ہو چکا ہے گئن ضرورت تھی کی جزئیا بھی افعال طاہرہ کا ذکر کیا جائے۔اس لئے فق تعالیٰ مع مضامین منا سبہ کے دعا تیہ بیرایہ میں ان کا ذکر فر ماتے ہیں۔ جن چیزوں کا ہوتا نہ ہونا دوتوں تھل ہوں اور جن کا کوئی صریحی وعدہ بھی نہ ہوان کا دعا ئیے ہیں ایہ میں آنا تو ظاہر ہے کیکن جن کا وقوع یقینی ہواوروعدہ بھی صریحی منقول ہوجیسے "د فعت عن امتی المنطاء و النسیان" سے خطاء ونسیان برموا خذہ نہونا لینی ہے پھران کا دعائيه بيرا ميديس لانازمانة شوت تك تواس لحاظ سے ہوگا كه اے الله جس طرح اب تك بم كواس كا مِكْلَف تبيس بنايا آنده جھي مكلف نه بنایئے اور اس تعلم کومنسوخ نەفر ماینے اور زمانۂ نبوت کے بعد تھن تذکیر ہوگی نعمت سابقہ کی کہ ہمارے فضل کوہ بلھوکہ س طرح ہم نے بیہ دعاء سکھلائی اوراس کوقبول کر کے سابقہ تھم ہاتی رئز امنسوخ نہیں کیا جیسا کہ غسرعلام اشارہ کرر ہے ہیں۔

تکلیف مالا بطاق عقلاً جائز ہے: ...... رہایہ شرکرنا کہ اگر آنخضرت ﷺ نے زمانہ نبوت میں خطاء ونسیان کاعدم هؤ اخذ همنسوخ موجا تاتووه تكليف مالايطاق لازم آتى \_اوروه عقا! جائزنهيس بي جبيها كـمعتز اله كيتير بيها كيان جواب وياجائے گا كــمقلأ اس کا محال ہونامسلم نہیں ہے۔الند تعالیٰ کوقدرت ہےاوروہ ما لک ہیں جس طرح جا ہیں علم دے سکتے ہیں البیتہ شرعا تکلیف مالا پطاق محال ہے جبیبا کہ اشاعرہ کی رائے ہے اور وہ امتناع شرعی سے کے ذریعہ اٹھ جاتا۔ البنته ای طرح بیشبہ کرنا کہ جب وہ کام ہو ہی نہیں سکتا مجرمكف بنانے سے كيافائدہ؟ ليمن تكيف مالايطاق قدرت كے تو منافى نبيس سے البت حكمت كمنافى معلوم موتا ب جواب يہ ك حکمت سیجھل ہی میں منحصر نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ و نیامیں جس طرح ان پر بعض آ شارم تب ہوئے ہیں مثلاً فمل حطاء پر کفار ونسیانا کلام کا مفسد نماز ہونا۔اس طرح آخرت میں بھی بعض آٹار مرتب ہوتے۔مثلاً الله کا مالک اور بندہ کامملوک ہونا ظاہر کرنے کے لئے اس پر

محاسبہ کیا جاتا اور پھرمعذرت کے بعدمعانی ہوجاتی ۔ سویٹمنی افادہ ایک بہت بڑی حکمت ہے ادرعملی فائدہ پیر کہ مثلا خطاء ونسیان ای طرح وساوس وخطرات کے جیتے مراتب معاف کئے گئے ہیں ممکن ہے بعض ان میں اختیاری ہوں اس لئے ان کے مکلف بنانے میں کوئی ا شکال نہیں تھا۔ چنا نجے حدیث عسن امنے کوقید سے پچیلی امتوں کا بعض مراتب میں ملکّف ہونا خودمفہوم ہوتا ہے ورندتمام امتوں سے تنکلیف مالا پطاق کی نتو صرف دولفظ نفساً ہے مجھ میں آرہی ہے۔

تكليف مالا بطاق سے كيامراو ہے؟:...... تيت ميں زائداز طافت جن كاموں كي تفي كي تبان ہے مراديہ ہيں مثلًا اجتماع الصندين كي تكليف دي حياتي ماكسي جانداركو ثبنائے يا ہوا ميں اڑائے كا مكلف كيا جاتا يا بحالت بياري تماز كے قيام ادرونسو پرمجبور ' کیاج**ا تاوغیرہ دغیرہ۔** 

ای طرح الاو سعها میں قدرت میسر ومراد ہے جس کو مدارا حکام بنایا گیا ہے قدرت ممکنه مراد تبیں ہے ورندانسان ایک دن میں پانچ نمازوں ہےزائدا ورسال بھر میں ایک ماہ ہےزائم ِروزوں کی طافت اور قدرت رکھتا ہے کیکن باعث سہولت نہیں بلکہ دفت کا باعث ہوتی ۔ صدیث میں آیا ہے کہ بیسب دعائمیں قبول ہو تنیں بعض کی قبولیت تو ظاہر ہے لیکن بعض کی قبولیت میں آپر شبہ ہوتو یہ خیال کر لیمنا جائے کہ سی طاہری یا باطنی مصلحت ہے کسی وقت اگر عدم قبولیت ہی ناقع ہوتو وہ عدم قبولیت بھی قبولیت ہی ہے کیونکہ خود قبولیت مقصود ' اصلی نہیں ہے۔اصل مقصد تو مصلحت ہوتی ہے وہ جس صورت میں بھی ہوقبولیت یا عدم قبولیت کے لحاظ سے جن مضامین سے سورت شردع ہوئی تھی ان ہی مضامین برسورت کا اختیام بھی ہور ہاہے۔ کفار کے متما بلہ میں نصرت محاجبۂ نسائی ،غلبۂ سنائی دونوں میں مطلوب ہاور میں حاصل ہے آئندہ سورہ آل عمران کا (ملحصاً من البیان)

ان تبدو ا مافی انفسکم میں افعال قلوب کے محقیق ہے لانے ق بین احدانبیاً کی طرح اولیا میں بھی تفریق نبیس کرئی جاہے کہ ایک براعتقادر کھے اور دوسرے پر ندر کھے۔ لا یسکلف الله میں دلالت ہے کہ مجامدہ میں سالک کے حال کی رعایت ہوتی عابئے ۔ امن الوسول میں باوجود آنخضرت ﷺ کے کامل الایمان بلکدا کمل الایمان ہونے کے کمال مزید کی ترغیب دیے سے معلوم ہوا کہ ترقی کی کوئی انتہانہیں ہے لایسے لف اللہ ہے معلوم ہوا کے تجلیات کا ورود بھی بفقررا ستعداد ہوتا ہے جس سے طالب تنگ دل نہ ہوجائے (مسائل السلوك)

قد تبت بورة البقرة بعبدالله- وستليها بورة آل عبران انتساء الله



www.ahlehaq.org

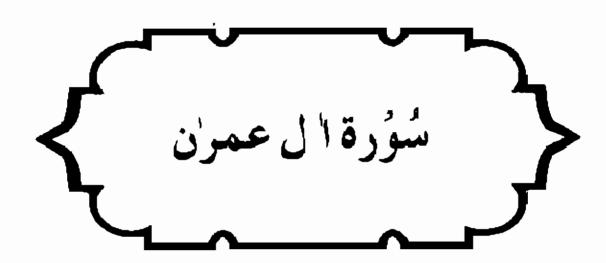

سورة ال عمران مَدنيّة وهي مائتا اية ترجمه: ....ورة آل عمران مدييه، اس مين دوسوآ يات بين

تحقیق وتر کیب ..... سور قال عمر ان مبتدا ہاور مدنی فیراول ہاور مائنا آیة ووسری فیر ہے لین ہجرت کے بعد بیسورت نازل ہوئی ہے خواہ مدینہ کے علاوہ دوسری جگہ نازل ہوئی ہو۔اور عمران کے مصداتی میں علماء کا اختلاف ہے بعض کے بندویک حضرت موٹی و ہارون علیمالسلام کے والد مراد ہیں اور بعض کے نزدیک حضرت مریم کے والد ہیں۔ چنا نچہ اس سورت میں حضرت مریم وعینی کا ذکر اس بات کا قرید ہے۔اول صورت میں آل عمران سے مراد حضرت موٹی و ہارون علیمالسلام ہو گئے اور دوسری صورت میں حضرت مریم وعینی کا ذکر اس بات کا قرید ہے۔اول صورت میں آل عمران کے درمیان اٹھارہ سوسال کافصل ہے۔

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيَمِ

مر جمیہ: ..... شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام ہے جو بڑے مہریان اور نہایت رحم والے ہیں۔

الْمُ ﴿ اللهُ اعَلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ اللهُ آلَا إِلهُ إِلّا هُو الْحَى الْقَيُّوْمُ ﴿ أَ الْحَى الْقَيُّومُ ﴿ أَ اللهُ اللهُ

السحسسُ لايتحاوزُهُمَا هُوَ السَّذِي يُصَوَّرُكُمُ فِي الْأَرْحام كَيُفَ يَشَاءُ طُمَن ذُكُورَةٍ والنُوثَةِ وبياض وسَوَاد وغير ذَلِكَ لَا إِلَّهُ وَلا هُوَ الْعَزِيْزُ فَيْ مُلْكِهِ الْحَكَيْمُ ﴿ ١٨ فِي صَلْعِهِ هُو الَّذِي آنُول عَلَيْكَ الْكِتْبِ مِنْهُ ايْكٌ مُّحُكِّمْتٌ وَاضِحاتُ الدّلالةِ هُنَّ أُمَّ الْكِتْبِ أَصْلَهُ المُعتمدُ عليه فِي الْأحكام وَأُخَرُ مُتَسَّبِهِتُ \* لايُنفيَمُ معانِيهَا كاوَائِلِ السُّورِ وجعَلَهُ كُلَّهُ مُحكَمًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَحكِمَتُ ايَاتُهُ بمعَنى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهُ عِيبٌ وَمُتشَّابِهَا فِي قُولِهِ كِتَابًا مُنشابِها بِمَعنى أَنَّهُ يَشْبَهُ بَعْضَةٌ يَعْضًا في الْحَسْنِ والصَّلْق فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ مِيلٌ عن الْحَقِّ فَيَتَبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِعَاءَ طَلَب الْفِتْنَةِ لِحُهَّالِهِمْ لُوفُوعِهِم لَّا اللهِ الشَّبِهَاتِ وِاللَّبِسِ وَالْبَعِفَاءَ تَأُويُلِهِ <sup>تَ</sup> تَفْسِيْرِهِ وَمَا يَعُلَمُ تَأُويُلُهُ ۚ اللهُ وَحَدَهُ وَالرَّاسِخُونَ التَّابِتُولَ إلى المُتَمكِّنُونَ فِي الْعِلْمِ مُبْتَداً خَبُرُهُ يَقُولُونَ الْمَنَّابِهِ أَي بِالْمُتَشَابِهِ أَنَّهُ مِن عندالله وَلاَنعُلَم معناهُ كُلِّ مِنَ الْـمُـحَكِّم والْمُسَشَابِهِ مِّـنُ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكُو بِادْعَامِ النَّاء فِي الْأَصْلِ فِي الذَّالِ ايُ يتَّعظُ إلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُول وَيَقُولُونَ ايضًا إذَا رَأُوا مَنْ يَتَّبِعَهُ وَبَّنَا لَاتُز غُ قُلُوبَنَا تُصلَّهَا عِي الْحَقّ بِ ابْتِغَاءِ تَاوِيُلِهِ الَّذِي لَايَلِيُقُ بِنَا كُمَا اَزْغَتَ قُلُوبَ أُولَٰئِكَ بَعُدَ إِذْ هَدَيُتَنَا ارْشَدْتَنا اِلَيهِ وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّذُنُكُ مِنْ عِنْدِكَ رَحْمَةً ۚ تَتَبِيتًا إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴿ ١٨ إِنَا رَبِّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ تَحْمَعُهُمْ لِيَوْمِ لَأَرَيْبَ شَكَ فِيُهِ ﴿ هُـوْ يَـوْمُ الْقِيلَمَةِ فَتُحَازِيُهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ كَمَا وَعَدْتَ بِذَلَكَ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ في المِيْعَاقَةِ مَمُ مُوعِدَةً بِالْبَعُثِ فِيهِ النَّفَاتُ عَلَى الْحَطَابِ وَيَحْتَمِلُ انْ يَكُونَ من كلامه تَعَالَى والْغَرْضُ منَ الدُّعَاءِ بِذَلَكَ بَيَالُ أَنَّ هَمَّهُمُ امْرُ اللَّحِرَّةِ وَلِذَلِكَ سَأَلُوا الثُّبَاتَ عَلَى الْهِدَايَةِ لِيَنَالُوا تَوَابَهَا رَواي الشُّيخان عَنْ غَنَائِشَةً " قَالَتُ تَلَارَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ اينتُ مُّـحُـكُـمْتُ اللي احِرِهَا وَقَالَ فَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَاتَشَابُه مِنْهُ فَأُولَئِكَ اللَّهِ سَمَّى اللَّه تعَالَى فَاحُـذَرُوْهُمُ وَرَوَى الطَّبْرَانِي في الْكَبِيْرِ عَنْ آبِي مَالِكِ الْآشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُهُ لَ مَا اَحَافُ عَلَى اُمَّتِي الْأَثَلَتَ خِلَال وَذَكَرَ مِنْهَا اَنْ يُفْتَحَ لَهُمُ الْكِتْبُ فَيَاخُذُهُ الْمُؤْمِنُ يَبْتَغِي تاويْلَهُ وَلَيْسَ يَعْلَمُ تَاوِيْلَهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَّا بِهِ كُلِّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَايَذَ كُرُ اللَّهُ أُولُو الْالْبَابِ ٱلْحدِيثُ \_

ترجمہ: ....الف\_لام میم (اس کے تقیق مراوتو الله بی کومعلوم ہے ) الله تعالیٰ ایسے ہیں کہان کے سواکوئی معبود بنانے کے لائق نہیں ہے اور وہ زندہ اور سب چیزوں کوسنجالنے والے ہیں۔ انہوں نے آپ کے پاس (اے محمد) کتاب (قرآن) بھیجی ہے

درآ نحالیکہ وہ لئے ہوئے ہے) واقعیت (متدافت اخبار) کواس کیفیت ہے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جواس سے پہلے ( کتابیں ) نازل ہوچکی ہیں اور اللہ نے نازل فرما نمیں تھیں تؤرات وانجیل اس سے پہلے (لیعنی نزول قرآن سے پہلے ) ہدایت کے واسطے(هدی حال ہے بعنی مادی ہیں تمراہی کے لئے )لوگوں کی (جوان کا اتباع کر لے ۔ تو رات وانجیل کولفط انول سے اورقر آن کریم کولفظانے لے تے تعبیر فرمایا ہے جو تفتضی تکراڑ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تورات دائجیل دونوں کتا ہیں ایک دم نازل ہوئمیں۔ بخلاف قرآن کے ) اوراللہ تعالی نے بھیجا ہے فیصلیمن چیز کو( بعنی جو کتا ہیں حق و ہاطل کے درمیان فیصلہ کن جیں۔اور تمنیوں کتابوں کے بعداس لفظ کا ذکر اس کئے کیا ہے تا کدان تینوں کے علاوہ بھی سب کوشامل ہوجائے ) بلا شبہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی آیات ( قر آن وغیرہ ) کے منسر میں ان کے کئے سزائمیں بحت ہے اور اللہ تعالی عالب ہیں (اپنے کام برغلبہ والے ہیں ان کو وعد دعید کے پیرا کرنے ہے کو کی چیز رو کئے والی نہیں ہے) اور بدلہ لینے والے ہیں ( سخت سزاو سے والے ہیں نافر مانوں کوسی کوالیم سزا پر قدرت حاصل نہیں ہے) بلاشیہ اللہ تعالیٰ سے کوئی جیز پوشید زمیں ہےخواہ زمین میں ہویا آ سان میں (عالم میں جوکل یا بز کی واقعہ ہوتا ہے اس کاعلم حق تعالیٰ کو ہوتا ہے۔زمین وآ سان کی تخصیص اس لئے کی کہ عالم حس ان ہے آ محے متجاوز نہیں ہے )وہ ایسی ذات ہے کہ تمہاری شکل وصورت بنا تا ہے رحم مادر ہیں جس طرح حابہتا ہے( نریامادہ سفیدیا سادہ وغیرہ ) کونی لائقِ عبادت نہیں ہے بجز اس کے ۔وہ غالب میں (اپنے ملک میں ) حکمت والے میں ( اپنی کار گیری میں )وہ ایسے ہیں کہ نازل کی آپ پر ایسی کتاب کہ جس میں ایک حصہ ایسی آیات کا ہے جواشتباہ مراد ہے محقوظ ہے (واضح الدلالة ) ہے اور یہی آیات مداراصلی ہیں (احکام میں ان ہی پراعتا و کیا جاسکتا ہے) اور ووسری آیات مشتبہ المراوی س کے معانی مفہوم بی شبیں ہوتے جیسے مقطعات قرآ نیالیان آیت احکمت اباته میں بورے قرآن کو باین معنی محکم کہا گیاہے کہ اس میں کہیں عیب نہیں ہے۔اوردوسری آیت کتابا متشابھا میں کل قرآن کو متاب کہا گیا ہے بینی حسن اور صدق میں سب آیات ایک جیسی میں ) سوجن لوگوں کے دلوں میں بحی (حق سے اعراض) ہے۔ وہ تو اس کے اس حصد کی طرف ہولیتے ہیں جومشتبہ المراد ہے تلاش (جبتجو ) کرنے کے کے شورش کی (شبہات والتباس کی بھنور کہ جس میں وہ متبلا ہیں ) اور اس (مشتبدالراد) کا مطلب ڈھونڈ نے کی غرض سے حالا نکہ اس کا مطلب بجز (تہا) اللہ تعالی کے اور کوئی نہیں جانتااور جولوگ پخت کار (مضبوط جے ہوئے) ہیں علم میں (بیمبتداء ہے اس کی خبرآ گے ہے) وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پریفتین رکھتے ہیں (لیعنی متشابہ کے منجا نب اللہ ہونے پراگر چہم اس کے معنی نہیں جانتے )سب آیات ( ظاہر المعنی اور خفی المعنی ) ہمارے بروروگار کی جانب ہے ہیں اور نصیحت کی بات تبول نہیں کرتے (یذکر وراصل یعذکر تھا تا کوذال کیا اور ذال کو ذال میں ادعام کر دیا جمعنی ﷺ عِظ ) بجز وانشمندوں کے جوار با ہے عقل ہیں وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ جب کسی کودس کا متباع کر تے و کیستے ہیں کہ ) خدایا ہمارے دلوں کو مجے شہوتے دیجئے (ایسا کرحق سے چرجائے نامناسب تاویلیں کر کے جیسا کہان میہود کے دل آ ب نے پھیروئے ہیں)اس کے بعد کہ آ بہم کو ہوایت کر چکے ہیں اس طریق کی طرف رہنمائی فرما چکے ہیں)اور جمیں اپنے پاس ے رحمت عطافر ماد بیجئے ( ۴ بت قدمی ) یقیبنا اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی خلاف نہیں ہوگا۔ ( دربارہ قیامت اس جملہ میں خطاب سے نعیو بت کی طرف التفات فرمایا سیا ہے اورممکن ہے ریجمی منجملہ کلام الہی ہوا درخاص اس دعاء کی غرض یہ ہے کہ آخرے کا ان لوگوں کی غرض اصلی ہونا معلوم ہوجائے۔ای لئے بدایت پر ثبات قدمی کی وعا مانگی ہے تا کہاس کا نواب حاصل کرشیں۔شیخین ( بخاری ومسلم ) نے حضرت عا نشر سے روایت نقل کی ہے کہ وہ قرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ہو الملذی انسول عملیک المکتئب منه آیت معسکمنت الی اخر ها تلاوت قرمانی اورار شادفر مایا که جبتم لوگول کود یکھوکه دونتشایه ایات کے دریے ہور ہے ہیں توسمجھ لوک میدوہی لوگ جیں جن کا ذکرحی تعالی اس آیت میں فرمارہے جیں اس لئے ان سے نیخے کی کوشش کرو۔اورطبرانی نے کبیر میں ابومالک اشعری ا ے روایت کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم بھی کا رشاد قرماتے ساہے کہ" میں اپنی است پر بجز تمین یا تواں کے کسی بات کا اندیشنہیں کرتا

جول منجملہ ان کے ایک بات آپ نے بیفر مائی لوگول کے سامنے قرآ ان کھوالا جائے گائیکن مسلمان اس کی تا ؤیل کے دریے ہول گے ھالانکہ اس کی تاؤیل بیجز املہ کے کوئی تبیں جانتا اور راتھین فی العلم تو یمی کہتے ہیں کہ ہم اس پریقین رکھتے ہیں کہ تمام آیات جارے یروروگاری طرف ہے ہیں اور تقیحت کی بات اہل حق ہی قبول کیا کرتے ہیں۔(الحدیث)

شخفین وتر کیب:...........بالحقت پہلے متلب اس طرف مثیرے کہ بالحق موضع حال میں ہےاور ہاسبیہ ہے۔ ہین یدید ہیہ لفظ اصداد میں سے ہے سامنے کے معنی ہیں۔آ گے اور چھیے دونوں زمانوں میں مجاز أاطلاق ہوتا ہے چنا نجیہ یہاں زمانهٔ ماضی کے اخبار مراد ہیں۔انول باب افعال اور تفعیل دونوں متعدی کرنے کے لئے مفید ہوتے ہیں۔لیکن قرآن کے لئے تنزیل اور تورات وانجیل کے یلئے انزال یا توصرف تقنن عبارت کے لئے ہے اور یا اس فرق کے لئے ہے کہ اول مفید تکرار ہوتا ہے اور دوسرا مفید نہیں ہوتا۔المف و قسان تعمیم بعدالتخصیص کے طریقہ پرزبوروغیرہ تمام کتابیں مراد ہیں۔اور یا قرآن ہی کوشسوسی وصف کے ساتھ قرقان کہا گیا ہے لانے فار ق بيس السحق والباطل. وبين المحلال و المحرام اورياان عقوت عاقله لى جائے كداس يجى تق و باطل كے ورميان التياز موتا ے کو یا قرآن قوت قاعلہ ہاور عقل قوت قابلہ ہے۔ ذو انتقام تکیر تعظیم کے لئے ہے۔

اں اللہ لایحفی بے جواب سے ان کے اس تول کا کہ عیسی الله بعلم الاعور حاصل جواب بے ب کدانو بیت کے بیاوازم مفرت عبیتی میں منفی ہیں اورانقاءلوازم شکرم ہوتا ہے انتفاءملزوم کولاہذاان کی الوہ بیت غیرمسلم ہے۔

فى الارض ، كائن محذوف كم تعلق باور صفت بيض كى محكمت يعنى جس كى عبارت اجمال واشتباه سے محفوظ موراب اس مین طاہر بص مفسر محکم اقسام اربعہ واخل ہو جائیں گی اہر المسکتاب. آیات محکمات جمع ہیں اورام الکتاب مفرد ہے اشارہ اس طرف ہے کہ مجموعہ آیات بمنزلہ آیت واحدہ کے ہیں۔ اور جلال محقق اس اشکال کی توجید لفظ اصل نکال کر کررہے ہیں کہ ام مے معنی اصل کے ن اوراتسل کااطلاق مفردا ورمتعدد دونول پرجوتا ہے۔ متشب بھات تصود قرآن کریم کا جب بدایت وارشاد ہے تو تمام قرآن ہی محکم ہونا جا ہے تھا کوئی حصہ بھی منشابہ نہ ہوتالیکن قرآن کریم چونکہ اسلوب عرب پرنازل ہوا ہے اور عربی اسلوب میں مجاز، کناریہ بہتے وغیرہ کی تعبیری بھی داخل ہیں اس کئے بعض حصہ کلام مشابھی ہوا۔مفسر علام نے تین آیات جمع کرے جواشکال بیش کیا حاصل اس کا میے ہے کہ ان متنوں آیات میں بظاہر تعارض ہے ایک آیت میں پورے قرآن کا محکم اور دوسری میں پورے قرآن کا متشابہ ہونا معلوم ہوتا ہے اور اس آیت میں قرآن کا محکم اور متشا بددونوں حصوں برمشتمل ہونا تابت ہوتا ہے۔اس کی صحت اور نظبیق کا حاصل بیہ ہے کہ ان متیوں آیات میں محکم اور متشابہ کے معانی علیحدہ علیحدہ ہیں اس کئے کوئی تعارض نہیں ہے۔

این عباس گارشاد ہے کہ قرآن کی آیات جا رطرح کی ہیں (ا) کوئی بھی ان ہے ٹاوا قف نہیں رہ سکتا جیسے قبل ہو الله احد (۴)اس كم معانى بمحض كركن لغات القرآن سے واقنيت كى ضرورت بے جيے هى عصاى اتو كوا عليها واهش بها على غنمى (m) علمائے رایخین جن کے معاتی جانتے ہوں (m)اس کے معاتی صرف اللہ کومعلوم ہیں۔

متنابہ آخر کی دوقسموں میں داخل ہے اور محکم اور متنابہ آیات کے لانے میں حکمت بیا ہے کہ محکم کے معانی اگر چیمفہوم ہیں کیکن مما ثلت کفظی ہے لوگوں کا مجرز طاہر ہوتا ہے اور متنتا ہولانے میں معنوی اور لفظی دونوں طرت کے عجز بیش نظر ہوتے ہیں۔

والسر استخون کی قرائت واؤاستینا فید کے ساتھ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اور بعض حضرات مثلاً مجاہد، رہنے ابن انس ، اکثر معلمین معتزلہ فی السعلم پروقف کرتے ہیں۔ چنانچ مجامر وضحاک کی روایت ابن عباس سے بہی ہاورعلامہ نے اس کواضح کہا ہے علامہ ابن حاجب

نے بھی اس کو مختار کہا ہے۔ لیکن امام الحرمین اول تاؤیل کی طرف مائل تھے اور بعد میں اتباع سلف کرتے ہوئے متشابہ کے معانی ہے ترك تعرض كرليا ـ اورابن اصلاح نے تو اس طریقه كا اتباع كرتے ہوئے يہاں تک كبدديا كه عسلسى ذالك مستسبى صدر الامة وساداتهما واختبار السمة المفقهاء والحديث. والراسخون أكرالا الله يروقف كياجائة توبيمبتداء بورند بيحال بهوگاراى الراسخون يعلمون تاويله حال كونهم قاللين ذلك اورجمله متانفه بهي بومكتا جوموضح حال هو يقول شارح جائ امااللدين في قلوبهم زيغ كامعطوف اما ثائد محذوف برعبارت اس طرح بواما الدين ليس في قلوبهم زيغ فيتبعون المحكمات.

من عند دبنا صرف من دبناتہیں کہا بلکہ آیات متشابہ پرایمان لانا مزیدتا کیدکامقتضی تھا اس لئے لفظ عند بڑھا ویا۔یا دبناجلال مفسرٌ نے یہاں حرف ندا کا اضافہ اس کئے کردیا کہ معنی دعاءواضح ہوجائیں برخلاف اول کے کہ وہاں پہلے ہی دعائیہ معنی طاہر تھے امام رازی کی رائے سے کہ ریج ملہ بھی استخون فی العلم کی دعاء کا نتیجہ ہے۔ انک انت الوہاب سے قاضی بیضاوی نے متنبط کیا ہے کہ ہدایت و گمراہی دونوں منجا نب اللہ ہوتی ہیں۔اور پیرکہ اللہ کا انعام بندوں پر تحض اس کافضل ہے۔اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ حييا كمعتز له كاخيال ب-فيه السفات يعني بهله انك جهامع مين خطاب كاصيغه استعال كيا تفااوراب ان الله مين اسم صريحي استعال كراميا جوهم ميں غائب كے ہوتا ہے۔اورانشات اس كو كہتے ہيں كمفتحني طاہر كے خلاف عبارت لائي جائے خواہ پہلی تعبيراس كے برخلاف ہو جیسا کہ جمبور اہل معانی کی رائے ہے یا یہ عام رکھا جائے کہ پہلے کوئی تعبیر ہوئی یا شہوئی جیسا کہ کا کی کی رائے ہے ویسحت مسل ان یسکون لیمنی لوگوں کی دعاانک جسامع النساس کی تصدیق وتاکید کے لئے حق تعالی بیے جملہ ارشاد فرمارہے ہیں اور و الغوض سے فسرعلام نے میہتلانا جا ہے ہیں کہ بظاہرتو سیحض جملہ خرید ہے مگرمقصود دعاء ہے۔

ربط: ...... بهلى سورة سورة بقره كوو انتصر نياعيلى القوم الكافرين برحتم كيا كياتها جس كاحاصل محاجته لسائي وسنائي مين غلبه نکاتا تھا۔اس بوری سورت کا حاصل بھی یہی خلا صرمضمون ہے لیکن اس محاجة کی ضرورت نو بت محض اس کئے آئی کہ دین کے بنیا دی مسئلہ تو حید میں اختلاف تھا۔اس کے مضمونِ تو حید ہی سے سورت کا آغاز کیا جارہا ہے۔اس کے بعد نسز ل علیک میں قرآن کی حقانیت کا ا تبات ان المذين كفروا ميس منكرين كے لئے وعيداوران الله لايخفي النج ميس تو حيد كاتمتداور هو المذي انول المنح ميس قرآن اورا س سے سننے والوں کی دوسمیں چھرآ مے رہنا النع سے حق پرستوں کی تولی اطاعت لیعنی دعا وکا بیان ہے۔

شمانِ مزول:.....ابن جرئر اور محمر بن اسحاق وغیره محدثین نے روایت کی ہے ادر بیمتعددر وایتیں انفرادی طور پر اگر چہ کھیم درجہ ہیں جن کا حاصل ریہ ہے کہ نجران جو مدینہ سے چند منزل فاصلہ پرایک حکہ ہے وہاں سے ساٹھ افراد پرمشمل نصاریٰ کی ایک جماعت جن کالاٹ یا دری عبداسسے اور اس کا وزیرا بہم اور پوپ اعظم ابوجار شہبن علقمہ تھے۔اس پوپ کی شاہِ روم کے یہاں بڑی عزت وتو قیر تھی اور کلیسائے عرب کی سیادت بھی ای کوحاصل تھی ۔ غرضکہ یہ جماعت مدینہ طیبہ حاضری کے لئے نکلی کدابوحار شہ کے نجریے ایک تھوکر کھائی جس براس کے بھائی کڑ رکی زبان سے نکلا کہ ہم جہاں جارہے ہیں وہ بڑا کمبخت معلوم ہوتا ہے لیکن ابوحار شہنے اس برحقی کا اظہار کیا اور سنے لگا کہ جس شخص کے پاس ہم جارہے ہیں واللہ وہ نبی ہے جس کی بشارت حضرت موتیٰ نے تورات نبیں دی اور حضرت مسیقے بھی مصلوب ہونے کے وقت اس کی بشارت دے گئے۔حضرت سے اور بوحنا سے لے کراب تک ان کا انظار تھا۔ اس پر کزر کہنے لگا کہ پھر آپ اس کے دین کو کیوں نہیں قبول کر لیتے ؟ حارثہ کہنے لگا کہ پھر باوشاہ کا تقرب اورعز ت و دولت سب

غاک میں مل جائے۔

غرضکہ بیسب مناظرہ کے لئے حاضر خدمت ہوئے اور چونکہ الوجیت سی اور انبیت مسیح اور تثلیث کے قائل تھے اس لئے آئے خضرت بھٹے نے ان تینوں مقائد کو باطل کرنے کے لئے اور حضرت کی بندگی تا بت کرنے کے لئے ارشاہ فرمایا کہ (۱) اللہ اس کی بات سے پاک ہے کہ دہ نو مبینے رحم مادر میں رہ کوخون بیب سے پرورش پائے ،اور پھر پیدائش کے بعد کھائے پینے اور بقول میسائی سولی پرائٹ اور بھر پیدائش کے بعد کھائے پینے اور بقول میسائی سولی پرائٹ اور بھر پر ترب کرجان دید ہے۔

(۲) باپ بیٹے میں ممانکت ہونی جا ہے عالا نکہ کوئی چیز بھی خدا کے ممانل نہیں ہے۔ (۳) اور اگراب بھی ول میں کچھ کھنک ہواور اطمینان نہ ہوتو میں مباہلہ کے لئے تیار ہوں غرضکہ اا جواب ہوکر انہوں نے آپ سے مبلت مانگی اور کہنے گئے کہ بلاشہ بیخض اللّٰہ کا اسلام مارے فق میں نہا ہے تیاد کن ہوگا اس لئے آپ سے مبلت مانگی اور اس کو منظور رسول ہاس سے مباہلہ کا انجام ہمارے فق میں نہا ہے تیاد کن ہوگا اس لئے آپ سے ایک معتد بدمقد ارجز نہ پرسلی ہوگئی اور اس کو منظور کرے واپس ہوگئے ۔ اسی سلسلہ میں آیات اللّٰم اللّٰہ لا الله الاهو اللّٰم نازل ہوئیں۔

نیز اس وفد نے آپ پر بیا اعتر اصل بھی کیا کہ آپ میسیٰ ملیہ السلام کوکلمۃ اللہ اور روٹ اللہ نہیں کہتے۔ آپ علیہ نے فرمایا بشک کہتے ہیں اس طرح انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے لئے متکلم مع الغیر کے صیفے استعال کرتے ہیں مثلاً نسحت قدر نا اور نسحت قسمنا اس سے ہماری باتوں کی صحت تابت ہوتی ہے چنانچ اس بر ہو المذی انول المنح سے لے کرتفر یا اس کے کھاو پر آیات نازل ہو کمیں۔

با ور بول كا استندال في المراويين حقيق معنى كربجائه الله "اور" روح الله "وغيره الفاظ معقيده ابنيت براسدلال كرناس لئے مجے نبیس كه بدالفاظ خفى المراويين حقيق معنى كربجائه مجازى معنى بين مستعمل بين چنا نچه بينے كا اطلاق جس طرح حقيق بينے پر موتا به دوسر في خص كوجى بياراورلا في ميں مجاز ابينا كهدديا جاتا ہے ميسائى ايسے ہى مجاز كى آٹر كر حقيقت كى واديوں ميں بھئك گئے بين كيكن و بى عقائد كا مداراور ند بي محارت كى بنياوصاف اور صرح الفاظ پر بهوتى ہے جن كوككمات كهنا جا ہے مهم اور غير صرت الفاظ كوان بي واضح اور كھلے لفظوں كى طرف بھيرديا جائے گا۔ چنا ني "كلمة الله" اور" روح الله" ميں قواعد شرعيد عقليد برنظر كرتے ہوئے مجازى معنى بدلنے جائيں گئے دو دوح مسبب وجوده عن امر الله و كلمتعاور بى تاؤيل حق اور سے موگى۔

چى اور يكى مجھ كے لوگ: .....قرآن كريم كى تعليم دواصولى قىموں برشتىل بے تحكم اور متشابه ـ اول سے مراد دہ مطالب ہیں جواصلی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔مثلاً توحید، رسالت،اوامرنواہی،طال،حرام اورمتشابہ سےمراد وہ حقائق اورمطالب ہیں جن کا مادرا عقل ہے تعلق ہے اور انسانی حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے ۔مثلا خدا کی ستی ، اس کی صفات ، مرنے کے بعد کی زندگی ، آخرت کے احوال واہوال، جب یہ چیزیں انسانی عقل وشعور کی گرفت ہے یاہر ہیں تو ناگز ہر ہے کہ ان کے لئے ہیرایہ بیان تشبیہ ومجاز اور ابہام اصل اور ہدایت وعمل کے لئے کافی سمجھتے ہیں منشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ متشابہات گوخلاف عقل نہیں عمر ماوراء عقل ضرور ہوتے ہیں۔انسان ان پریقین کرسکتا ہے لیکن حقیقت نہیں پاسکتا، کیونکہ انسانی عقل کی پہنچ ہے وہ باہر ہوتے ہیں اس لئے وہ اللہ کے کلام پر ایمان لیے آتے ہیں اس سے آ گے قدم بڑھا نانہیں جا ہتے۔ کیکن جن لوگوں کی سمجھ میں کئی ہوتی ہے وہ متشابہ کواصل سرماہ سمجھتے ہیں اور ایمان ویقین جیسی محکمات کے لئے فتنہ کا سروسامان کر لیتے ہیں۔

محكم ومتشابه كي تحقيق : ..... محكم احكام سي شتق بر مضوط بنيادكوكيت بير كتاب احكمت اياته محكم بمعنى منوع كه ایک احمال متعین کرنے کے بعد دوسرے احمال کوروک دیا جاتا ہے حاکم جوظلم ہے روکتا ہے۔ حکمت لا لیعنی باتوں ہے روکتی ہے۔ اور منشابہ کہتے ہیں جمشکل کوای لئے دو چیزوں کے آپس میں ملنے کو بھی کہتے ہیں۔ کتساب احتشابھا یبی لغوی معنی مراد ہیں۔اصولیوں کے نز دیکے محکم ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس میں نہ دوسرے معنی کا احمال ہواور نہ سنح کا۔اوراس کے مقابل کو متشابہ کہتے ہیں۔ کویا ایک ظہور کے انتبانی آخری مقام پر ہوتا ہے اور دوسرا اخفاء کے آخری درجہ پر۔

(۱) اوربعض کی رائے ہے کہ محکم کہتے ہیں جس کی مرادظہور یا تاویل کے ذریعہ ہے معلوم ہوسکے۔اور منشابہ کی مراد کا پیتہ چلناکسی طرح بھی نہیں ہوسکتا جیسے قیام قیامت، د جال کا لکلتا،حرف مقطعات ۔ (۲) اوربعض کے نز دیکے محکم میںصرف ایک تاؤیل کی مخجائش ہوتی ہےاور متشابہ میں چندو جو محتمل ہوتی ہیں۔(۳)اور بعض کہتے ہیں کہ محکم نائخ ہوتا ہے۔اور متشابہ منسوخ کو کہتے ہیں۔(۴) کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ محکم میں تکرارالفاظ نہیں ہوتا اور متشابہ میں تکرارالفاظ ہوتا ہے۔(۵) اور بعض کا خیال ہے کہ محکم معقول المعنی اور متشابہ غيرمعقول المعنى كوكہتے ہيں۔مثلاً نماز ميں تعدا دركعات يااو قات بخصوصه كا ہونا ،روزوں كى فرضيت صرف رمضان كے ساتھ مخصوص ہونا يہ (1) اوربعض علماء کا تول یہ ہے کہ تحکم فرائض، وعداوروعید کو کہتے ہیں اور متشابہ تقسص وامثال کو۔ (۷) علی ہذا بعض علماء کے الفاظ یہ ہیں كمحكم ان احكام كوكهتے بيں جواللہ نے تمام كمابوں ميں عام طور برنا زُل فرمائے ہوں جيسے قسل تسعى المبوا اتسل مساحرم ربيم المنع يا و قسطسي دبلت ان لا تعبدوا الا اياه المنع اورمتشابه جوحكم قرآن كے ساتھ مخصوص ہو غرضيكه علامه سيوطئ نے تفسيرا تقان ميں محكم اور متشابہ کے سلسلہ میں سترہ (۱۷) قول تقل کئے ہیں۔

مشتتبه المراوكي ووصور تيل: ..... تشابه دوطرح كے ہوتے ہيں ايك توه وكه جن كے معانی نداخت سے معلوم ہوسكتے ہيں اور ندمراد منظم كابية چل سكمات جيم مقطعات قرآنيد چنانچه كنها عن طفي طفي خو عشق، وغيره الفاظ كمعانى كابية ندلغة جل سكياب ادرندمراد متكلم كے جاننے كى كوكى يقينى اور قطعى راہ ہے۔ دوسرى تتم ان الفاط كى ہے جن كے لغوى معانى تو معلوم ہوں نيكن مراد متكلم وحقيق مشكل بورمثلًا آيات مفات الرحسين على العرش استوى، ولتصنع على عيني، كل شي هالك الاوجهه بهذا الله فوق ايديهم. والسفوات مطويَّت، على ما فرطت في جنب الله، يوم يكشف عن ساق، وهو القاهر فوق عباده، نحن اقرب اليه من حبل الوريد، وفي انفسكم الهلا تبصرون، والله بكل شئ محيط، وحاء ربك، يوم ياتي عند ربك، من دون الله، ايسما تولوا فشم وجه الله، وهو معكم ايسما كنتم، ونفخت فيه من روحي، سنفرغ لكم ايها الشه نور السموت والارض، وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة، يا بقول الم رازي وه آيات بحي جن مي اغراض نفسانية، رحمت وغضب حياء، كراورا متهزاء وغيره بيان كي كي بي \_

معتز له اورشوافع کے نز دیک متشابہات کی تاؤیل داست ون فسی المعلم کومعلوم ہوتی ہے ای لئے وہ الا الله پروتف نہیں کرتے۔ بلکہ السر است حون فی المعلم پروقف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگران کی تاؤیل کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگی تو نائخ منسوخ ،حلال حرام کی شنا خت کہیے ہو سکے گی کیکن اکثر صحابہ ،اہل سنت حنفیہ کی رائے اس کے خلاف ہے۔

منتابہات کی حکمت: ..... اور منتابہات آیات کے نازل کرنے میں حکمت یہ ہوئا نے راحمین کا اس میں امتحان ہے کہ آیا وہ اپنی جی حکمت یہ ہوئا رو الل کر تسلیم والفتیاد کی راہ اختیار کر لیے ہیں۔ اس لئے متقد مین کا ندان طوابر نصوص کو بلا چون چرا اور با تفتیش کیفیت وغیر و مان لینا ہے کی علائے متاخرین کو فلسنیانہ جدت طرازیوں ،اور فساد طبائع کا لحاظ کرتے ہوئے تا ویل اور مجاز کا درواز و کھولنا پڑا ہے تا کدوام کے اطمینان اور حقاظت ایمان کا سروسامان ہو سکے ۔ فا برنصوص کے حقیق محالی ہے محسمہ جیسے گراہ فرقے چونکہ دختیا نداز ہو چکے ہیں اس لئے مجاز کی 'راہ نجات' کا اس وسامان ہو سکے ۔ فا برنصوص کے حقیق محالی ہے محسمہ جیسے گراہ فرق حفوق اللہ کے لئے اور نور السموات اللہ کے معنی مواد کا کی ہو اللہ ہو جہ اللہ سے مراد مواد اللہ ہو جاء اللہ ہے مراد فی ایدیہم کے معنی استولی کے ہیں فی جنب اللہ ہے مراد فی خات اللہ ہے دار درحمت اللہ ہے دنیرہ وغیرہ و غیرہ و غیرہ و فیرہ و فیرہ

غرضکہ اس طرح آیات صفات اور مقطعات ِقرآنیہ دونوں میں شوافع کی طرح متاخرین علمائے حنفیہ نے تا ویل کی کوشش کی ہے اس طرح اب دونوں میں اختلاف نہیں رہاادرممکن ہے کہ بیا ختلاف محض لفظی ہوجیسا کہ مقطعات ِقرآنی کی تشریح کے ذیل میں اس ہے یہلے گذر چکا ہے۔

ف اما الذين في قلوبهم زيغ النع معلوم ہوتا ہے كہ اہل اسرار كہ جن كاصدق توان كا حوال معلوم ہوجائے كيكن ان كى مرادمعلوم نه ہوتا ہے كہ اہل اسرار كہ جن كاصدق توان كا حوال معلوم ہوجائے كيكن ان كى مرادمعلوم نه ہوتى ہوتو ان كے كلام كا ذكار ہيں كرنا جا ہے اور نہ اس كلام كے ظاہرى معنى پراعتقادر كھنا جا بيئے ۔

إِنَّ الَّـذِيْنَ كَفَرُوا لَنُ تُغْنِيَ تَدُنَعَ عَنْهُمُ اَمُوَالُهُمُ وَلَآ اَوُلادُهُمُ مِّنَ اللهِ اَيُ عَذَابِهِ شَيْئًا ۗ وَٱولَئِّكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿ إِنَّ بِفَتْحِ الْوَارِ مَايُونَدُ بِهِ دَابُّهُمْ كَدَأْبِ كَعَادة اللَّ فِرُعَوْنَ لا وَالَّذِينَ مِنَ قَبُلِهِمُ \* مِن الْأُمْ عِ كَعَادٍ وتُمُودُ كُلِّبُو الِمَايِتِنَا ۚ فَأَخَذَهُمُ اللهُ اللهُ الْمَلَكُهُمُ لِلْأَلُو لِهِمْ ۗ وَالْحُمْلَةُ مُفَسِّرَةٌ لِمَاقَبُلَهَا وَاللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ إِلَى اللَّهِ مَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْيَهُودَ بِالْإِسُلَامِ فِي مَرْجِعِهِ مِنْ بَدْرٍ فَقَالُوا اللَّهِ لَا يَخُرَّنَّكَ أَنْ قَتَلَتَ نَفَرًّا مِنُ قُرَيْشِ إِغْمَارًا لَا يَعْرِفُونَ الْقِتالِ قُلُ يَا مُحَمَّدُ لِللَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْيَهُودِ سَتَغَلَّبُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْإِسْرِ وَضَرُبِ الْجِزْيَةِ وَقَدْ وَقَعْ ذَلِكَ وَتَحْشُرُونَ بِالْوَجْهَيْنِ فِي الْآخِرَةِ اللَّي جَهَنَّمُ \* فَتَدُخُلُونَهَا وَبِئُسَ الْمِهَافُة ﴿ ﴿ وَالْفِرَاشُ هَىٰ قَلْكُانَ لَكُمُ الْيَةُ عِبُرَةٌ وَذُكِّرَ الْفِعُلُ لِلْفَصْلِ فِي فِئْتَيْنِ فِرُقَتَيْنِ الْتَقَتَاطُ يَوْمَ بَدْرِ للْقِتَالِ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيُلِ اللهِ أَى طَاعَتِهِ وَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَكَانُوا ثَلْتُمِاثُةٍ وَثَلَاثَةً عَشَرَ رَجُلًا مَعْهُمْ فَرَسَان وَسِتُ اَدْرُع وَقَمَانِيَةُ سُيُوفِ وَاكْتُرُهُمْ رِجَالَةٌ وَٱخُورِي كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ بِالْبَاءِ وَالتَّاءِ أَى الْكُفَّارُ مِّثْلَيْهِمُ أي الْمُسْلِمُينَ أَي ٱكْتُرَ مِنْهُمُ كَانُوا نَحُوَ ٱلْفِ رَأَى الْعَيْنِ ۚ أَيُ رُويَةً طَاهِرةً مُعَايِنَةً وَقَدْ نَصَرَ هُمُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ قِلْتِهِمْ وَاللَّهُ يُؤَيِّكُ يُقَوِّي بِنَصُرِهِ مَنُ يَشَاءُ \* نَصْرَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْمَذُكُورِ لَعِبْرَةُ لِلَّهُ ولَى ٱلْأَبْصَارِ ﴿ ٣﴾ لِذَوى البَصَائِرِ أَفَلَاتَعُتَبِرُونَ بِذَلِكَ فَتُوَمِنُونَ \_

ترجمہ ..... بلاشہ جولوگ تفر كرتے ہيں جركز ان كے كامنيس آسكتے (ان كى طرف سے مدا فعت نبيس كر سكتے ) ان كے مال اور ندان کی اولا داللہ تعالیٰ کے (عذاب کے ) مقابلہ میں ذرّہ برابربھی اور بیلوگ جہنم کا ایندھن بنیں سے (وقو د فتح وا ؤ کے ساتھ جمعتی ایندھن ان لوگوں کا ڈھنگ ایسا ہے ) جبیہا ڈھنگ (معاملہ ) فرعو نیوں اوران ہے پہلے لوگوں کا تھا( قوم عا دوشمود کا )انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایااس پرانٹد تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی ( ان کو تباہ کردیا )ان کی نافر مانی کی وجہ سے (پیر جملہ کے سند بسو ا ماقبل کی تفسیر کرد ہا ہے )اور اللہ تعالی سخت سزا وینے والے ہیں (آ شخضرت ﷺ نے غزوا بدر سے واپسی پر یہود کو جب وعوت اسلام ہیں کی تو یہود گتا خانہ کہنے گئے کہ اگر آپ (ﷺ) نے قریش کے چند بیوتو فول کو مار بھگایا جو جنگ کے نا آ زمودہ تھے تو اس ہے آپ مغرور نہ ہوجا کمیں۔اس سلسلہ میں بیآ یت نازل ہوئی ) فرماد یجئے (اے محمد ) ان کفر کرنے والے لوگوں (بیہود ) ہے کہ عنقریب تم مغلوب کرد'نے جا دُگے (سیسغلبون تااور یا کے ساتھ ہے )و نیامیں قبل دقید وجز بیے کے ذریعہ مغلوب کئے جا دُگے۔ چنا نچہ بیوا قع ہو چکاہے ) اور ہنکادیئے جاؤ گے ( آخرت میں، یا اور تا کے ساتھ دونوں طرح ہے ) جہنم کی طرف (اس میں دھیل دیئے جاؤگے )اور بہت ہی بُرا مھکانہ( حَکمہ ) ہےوہ۔ بلا شبرتمہارے لئے بیزی نشانی تھی ( لیعنی عبرت،اور نعل سحسان مذکرلا یا عمیاہے فاصلہ وجانے کی وجہ ہے )ان د دنوں جماعتوں ( گروہوں ) میں جو باہم ایک دوسرے کے مدمقابل ہونے تھے (بدر کے میدان جنگ میں )ایک گروہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لردر ہاتھا (لیعنی اس کی فرما نبرداری میں \_مرا داس ہے آنخضرے ﷺ اور تعمل بیٹین جو تین سوتیرہ ( ۳۱۳ ) تھے۔ )جن کے یا س

صرف دو(۲) گھوڑے، چیو(۲) زر ہیں، آٹھ(۸) تلواریٹھیں۔اکثر لوگ پیدل ہی تھے) دوسرا گروومتکرین حق کا تھا جنہیں دکھیے رہے تھے (بسرون یااورتا کے ساتھ دونوں طرت ہے یعنی کفارو کھیرہے تھے خودکو )مسلمانوں سے کئی گنازیادہ (بیمنی کفارمسلمانوں ہے بہت زیادہ تھے جنانچہ ہزار کے قریب تھے ) تھلی آتھوں ( یعن تھلم کھلا دیکھنا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے باوجود قلت تعداد کے مسلمانوں کی مدد فرمائی) اور الله تعالی مددگاری (قوت) بہتجادیتے ہیں ابنی تصرت ہے جس کو حیاہتے ہیں (مددویتا) اس (مذکورہ) معاملہ میں بروی ہی عبرت ہے دانشمندوں کے لئے (اہل بصیرت کے لئے تو کیاتم اس ہے عبرت حاسل کر کے ایمان نہیں لے آتے )

تخفیل وتر کیب: ....سلن تغنی عنهم کے علی تبجزی عنهم لین لا تکفیهم بدل الوحمة و الطاعة. امو الهم چونکه بطورفد ساول مال خرج کیاجاتا ہے اولا و پر بعد میں آنچ آتی ہے۔اس لئے مال کی تقدیم اولا و برکی گئ ہے۔من الله کے موضع نصب ہونے کی طرف اشارہ کردیا۔اور مشیہ نااس صورت میں منصوب علی المصدریا مفعول مطلق ہوگا اور من مجازً اابتدائیہ ہوگا کیکن اً لرلمن تغنی کو اغن غنی و جھک کمعنی غیبه عنی سے ماخوذ مانا جائے تو شیئا مفعول بہوجائے گا۔

وقسو د المنساد اس میں شدت عذاب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب ایندھن کا فروں کو بنایا جائے گا تو اس سے زیادہ اور کیا شدت · ہو تق ہے۔ کذبو ا بایٹنا ریکمہ کداب ال فرعون کی تفسیر ہے گویاریسوال مقدر کا جواب ہے اس لئے عاطف ترک کردیا گیا ہے۔ دأب بيمصدر بداب في العسمل اذا كدح فيعست معنى ثنان كى طرف نتقل كرليا گيا\_اليهو دان سے بنوقريظ ، بنونسيرم او بي اوربيوا قعرسوق قينقاع من بيش آياتها - چنانچد يهود في يجمله بهي مزيد كهاتهالان قاتلنا لعلمت ان نحن الناس.

اغمادا كي تغيير لايعرفون القتال ب\_وقد وقع ذلك جناني بئ تُريظ آل كنة كنة اور بي ضيرجلا وطن ،وئ حيم فتح ،وكيا اورووسرے یہود باجکذارا سلام بن گئے ۔وبسس المهاد قاضی کی رائے بیہے کدبیہ جملہ بھی منجملدان اقوال کے ہوگا جوجہنیوں سے کے جائیں گے یا جملہ متاتفہ ہے۔قد کان لکم پیخطاب قریش یا بہودیا مسلمانوں کو ہے و ذکر الفعل لیعنی قد کانت کہنا جائے تھالیکن کان اوراس کی خبر کے درمیان اسم فاصل ہو گیا اس لئے تعل مذکر لانے کی تنجائش ل کی ہے ٹلائسائید النے ان میں اس میا جراور ۲۳۷ انصار تھے ایک تھوڑ امقدار بن عمر کے پاس اور ایک تھوڑ امر ٹد ٹن ابی مرتد کے پاس تھا۔ ۱۷ رمضان میر کومعرک بدرہ بیش آپا جس ہے جن کوفیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ بسو و نہم تاقع تا کیساتھ اور باقی قر اُیا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ رویت بھر بیمراد ہے۔ شمیر فاعل مسلمانوں کی طرف بھی راجع ہوشتی ہےاور کا فروں کی طرف بھی اور حتمیر مفعول کفار کی طرف راجع ہوگی ۔اول صورت میں بیمعنی ہوں کے کے مسلماتیوں نے کفارکوا بینے سے دو چند دیکھا۔اور دوسری صورت میں حاصل بیہوگا کہ کفار نے خودکومسلمانوں ہے دوگنا دیکھا۔ غرضکه دونو استمیری دونو س کی طرف متفق اورمختلف صورتو س میں راجع ہوسکتی ہیں۔اس طرح حیا راحتمال ہو جائیں گے جسیا کہ اونی تال ے طاہر ہوسکتا ہے۔منلیہ کا ترجمہ مفسر علام نے اکثر کے ساتھ اس لئے کیا ہے کہ کفارمسلمانوں ہے دو گئے ہیں بلکہ تین گنا تھے۔

ر لبط: ...... جيلي آيات مين محاجد لساني كابيان تفاآيت أن السنديس مين محاجد ساني كالتذكره شروع كياجار بالم يعن لقمه بشمشير واجل ہونے کی دھمکی اور دشمنوں کے زیر شکوں ہونے کی بشارت ندکور ہے۔

شاكِ مزول: .... شانِ مزول كي تفصيل خووجلا المحقق بيش كر ي بي جس كابيان البهي گذرا بــــ

چنانچہ جنگ بدر کامعاملہ اس معرکہ کاراز کی ابتدائی تاہم فیصلہ کن تھی۔ اگر عبہ ت پذیری کی استعداد فنا نہ ہوگئی ہوتی تو ان لوگوں کو تنبیہ کے لئے کافی سامان کر دیا گیا تھا کہ مسلمانوں نے خالی ہاتھ ، اپنے سے تین گئی ، سامان میں غرق تعداد کے لشکر سے قوت آ زمائی کی اور خدا کی نصرت سے میدان اقلیت کے ہاتھ رہااورا کٹریت کے بت کوشکست وریخت کر دیا گیا۔

مال واولاد کے تیاست میں کارہ مدنہ ہونے کی دوسور تیں ہوسکتی ہیں۔ایک بیاک اللہ کی رحمت وعنایت کی بجائے صرف مال واولاد
کافی ہوجاتی دوسرے بیاکہ مال واولا واللہ کے مقابل ہو کرعذاب سے بچالیتے ہیں۔آیت میں ان دونوں صورتوں کی نفی کرنی ہے۔اور
کفار سے مراد خالص وہی کفار ہیں جو جنگ میں مخلوب ہوئے تھے عام کفار مراذ ہیں ہیں کہ بیشیہ کیا جائے کہ بہت سے کفار مغلوب
ہونے کی بجائے غالب رہنے ہیں البتہ ہزائے آخرت وہ بلاشہ سب کفار کے لئے عام ہے۔

ایک اشکال اور اس کاحل : مسسنزوؤ بدر کےسلید میں سورہ انفال سے معلوم ہوتا ہے کہ مخضرت ﷺ کوخواب میں کفار کا عدد کم کفار کا عدد کم دکھلایا گیا تا کہ مسلمانوں کی ہمت وحوصلہ بڑھارہے سیکن جب دونوں گروہ مقابل ہوئے تو مسلمانوں کو کفاراور کفار کو مسلمان کم معلوم ہوئے تا کہ جوش وخروش سے مقابلہ ہو، تا آ کہ مسلمان غالب ہو گئے۔

اس پر بظاہر یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا خواب میں اور مسلمان سحابہ کا بیداری میں خلاف واقعہ کفارکو کم دیکھنا کیسے ہوا؟
جواب یہ ہے کہ خلاف واقعہ کہتے ہیں غلط دیکھنے کوسکس بعض کو دیکھناا وربعض کونے دیکھنااس کوخلاف واقعہ یا غلط دیکھنانہیں کہاجائے گا بلککل
میں سے بعض کومصالح ندکورہ کی وجہ سے پوشیدہ کرنا کہا جائے گا جو قابلِ اعتر اض نہیں ہے۔ باتی اس آیت میں کفار کا اپنی جماعت کو مسلمانوں سے کئی گنازامددیکھنااور آیت انفال میں کفار کا مسلمانوں کو کم دیکھنادونوں کا مفہوم اور ماحصل ایک بی ہے۔

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوْ تِ مَاتَشَنِيْبِ النَّفُسُ وتَذَعُوا الله زَيَّنَهَا الله تَعَالَى اِبْتَلاَ آوِ الشَّيْطَالُ مِنَ النَّيْسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيُو الْاَمْوَالِ الْكَنِيْرَةِ الْمُهُقِنَّطُوقِ اللهُ خَمْعَة مِنَ الذَّهِبِ وَالْفِضَةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ الْمُحْمَعَة مِنَ الذَّهُ عَلِي وَالْفَضَةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ الْمَحْمَةِ وَالْمَحْمَةِ وَالْعَيْلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عِنْدَةُ حُسُنُ الْمَالِسِة ١٨ الْمَرْجِعِ وَهُو الْحَثَةُ فَيْنَبَغِي الرَّغَبَةُ فِيه دُولَ اللهُ اللهُ

بدَلُ مِن الَّذِيْنِ قَبْلَهُ يَقُولُونَ يَا رَبُّنَآ إِنَّآ امَنَّا صَدَّقْنَا بِكَ وَبِرَسُولِك فَاعُفِر لَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابٌ النَّارِهُ اللَّهِ الْصَّبِرِينَ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعْصِيَّةِ نَعْتُ وَالصَّدِقِينَ فِي الإيمان وَ الْقَيْتِيْنَ الْمُطَيْعِيْنَ اللَّهِ وَالْمُنْفِقِيْنَ ٱلْمُتَصَدِّقِيُنَ وَالْـمُسْتَغُفِرِيُنَ اللّه بِأَلْ يَقُولُوا ٱللَّهُمَّ اغْفِرُ لَنَا بِٱلْاسْحَارِ ﴿ ١١﴾ أَوَاجِرِ اللَّيُلِ خُـصَّتْ بِالذِّكِرُ لِآنَّهَا وَقُتُ الْغَفْلَةَ وَلَذَّةِ النَّوْمِ شَهِدَ اللهُ بَيَّنَ لِخَلْقِهِ بِالدَّلَائِلِ والْايَاتِ أَنَّهُ لَا إِلَهُ لا مَعْبُوْدَ بِحَقِّ فِي الْوُجُوْدِ ا**لْآهُوَ ۚ وَشَهِدَ بِلَالِكَ الْمَلْئِكَةُ** بِالْإِقْرَارِ **وَأُولُوا الْعِلْم** مِنَ الْآتُبِيَآءِ وَٱلْمُؤُمِنِيُنِ بِالْإِغْتَقَادِ وَاللَّهٰظِ قَاتِمًا ۚ بِتَدُبِيرِ مَصْنُوعَاتِهِ وَنصِّبُهُ عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلُ فِيْهَا مَعْنَى الْجُمُلةِ أَيْ تَفَرَّدَ بِالْقِسُطُّ بِالْعَدُلُ لَا اللَّهُ اللَّهُ هُوَ كُرَّرَةً تَاكِيدًا الْعَزِيْزُ فِي مُلُكِهِ الْحَكِيْمُ ﴿ إِلَّهُ فِي صُنْعِهِ إِنَّ الدِّيْنَ الْمَرْضِيَّ عَنْدَ اللهِ هُو ٱلاِسُلَامُ وَقَفَ أَي الشَّرْءُ الْـمَبُعُوتُ بِهِ الرُّسُلُ الْمَبْنِي عَلَى التَّوْجِيُدِ وفِي قِرَاغَ ةِ بِفَتُحِ إِنَّ بَذَلٌ مِنْ آنَّهُ الح بَدُلُ اِشْتِمَالِ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوتُواالُكِتْبَ الْيَهُ وَدُ وَالنَّصَارَى فِي الدِّيْنِ بَأَنُ وَحَدَ بَعُطَّ وَكَفر بَعَضٌ اِلَّا مِنْ ۖ بَعْدِ مَا جَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بالتَّوْحَيْد بَغْيًا ۚ مِنَ الْكَفِرِيْنَ بَيْنَهُمُ ۚ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاينِ اللَّهِ فَإِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ ١٩ الْمُحَازَاةِ لَهُ فَإِنْ حَآجُولَكَ خَاصَمَكَ الْكُفَّارُ يَا مُحَمَّدُ فِي الدّينِ فَقُلُ لَهُمُ ٱسْلَمُتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ انْقَدْتُ لَهُ آنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ ﴿ وَخُـصَّ الْوَجُـهُ بِالذِّكْرِ لِشَرَفِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَقُلُ لِلَّذِيْنَ أُوتُوا الِّكِتنَبَ ٱلْيَهُودِ وَالنَّصْرَى وَٱلْاصِّيِّنَ مُشْرِكِي الْعَرَبِ ءَ ٱسْلَمُتُم ۚ أَى ٱسْلَمُوا فَإِنَّ ٱسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوُا عَمِنَ الصَّلَالِ وَإِنْ **تَوَلُّوا** عَنِ الْإِسُلَامِ فَإِنَّمَا عَلَيْلَكَ الْبَلْغُ عُ التَّبُلِيْغُ لِلرِّسَالَةِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ ؟ عَ بِالْعِبَادِ (٢٠) فَيُحَازِيُهِمُ بِأَعْمَالِهِمْ وَهَذَا قَبُلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ \_

تر جمہ: .....خوشنمائی دکھائی کی ہے لوگوں کے لئے مرغوب چیزوں کی محبت میں (تفس جن چیزوں کی رغبت کرتا ہے اور جن کی طرف بلاتا ہے ان کو اللہ نے مزین کیا ہے آز مانے کے لتے شیطان نے )عورتیں ہوں، بیٹے ہوں، ڈھیر ہوں ( مال کثیر کے ) سکھ ہوئے (جمع شدہ) سونے اور جاندی کے نمبری محمورے ہول (خوبصورت) اور مولیق ( معنی اونٹ ، گائے ، بمری) ہول اور تھیتی ہازی ( زراعت ) پیسب ( مذکوره چیزیں ) استعمال سامان ہے دنیاوی زندگانی ( ونیامیں اس سے نقع اٹھایا جاتا ہے بھرفنا ہو جاتا ہے ) اوراللہ ہی کے پاس ہے بہترائی انجام کی (وہ مُصاند جنت ہے اس کی طرف رغبت ہوئی جائے دوسری طرف ہیں ) آ بفر ماد سیجئے (اے محمرانی قوم ے ) کیا میں تم کو بتلا دوں ( جنلا روں ) ایس چیز جو بدر جہا بہتر ہوان ( ندکورہ شہوت کی ) چیز دل ہے ( استفہام تقریری ہے ) جولوگ پر ہیز کرتے ہیں (شرک سے )اں کے لئے ان کے پروردگار کے پاس (یہ خبر ہے مبتداء آ گئے ہے ) ہاغ ہیں کہ جن کے پائیس نہریں جاری میں وہ ہمیشہ رہیں گے (لیعنی ہمشکی ان کے لئے مقدر ہوگی )ان باغات میں (جب وہ ان میں داخل ہوں گے )اور یاک ہیویاں ہوں گی ( جوچض وغیرہ گند گیوں ہے صاف تھری ہوں گی )اوران کوخوشنودی حاصل ہو گی (د صوان سسرہ ادرضم را کے ساتھ۔ دونوں

لغت میں بری رضامندی ) اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ خوب و کلیے بھال کرنے والے (عالم) میں بندوں کے (چناتھ ہراکیا کواس کے کئے كابدلدوي ك )وه لوگ (ينعت يابرل م يبل الدنيس م )جوكت بين ضدايا بم ايمان لي آئ ( آيكاور آب ك بن ك تصدیق کر چکے ہیں ) لیں ہمارے گناہ بخش ویجع اور عذاب جہنم ہے ہمس ہیائی جیوصبر کرنے والے ( خبر ات ویٹے والے ) ہیں اور طابكار معفرت بي (الله كي تضور من يعني اللهم اغفر لها كيت بن )رات لي أخرى أمر إول من (انه شب من -اس وقت كي تحصيف اس کئے کی سینٹی نینداورغفلت کا وقت ہوتا ہے ) اللہ نے شہاد ت آ شکارہ کروی ( مخلوق کے سامنے دلائل و آیات واقعی کردیئے ) اس بات پر کہ کوئی پرشش کے لائق نہیں ( حقیقی معبووموجو زہیں ہے ) جز ذات بیگا نہ کے (اوراس کی گوابی )فرشتوں نے بھی (اقرار کر کے ) وی ہے ادراہل علم نے (الیمیٰ انبیاءومؤمنین نے اعتقاد واقر ارکے ذریعہ )اور معبود بھی اس شان کے جیں کہ انتظام رکھنے والے ہیں (اپنی بنائی جوئی چیزوں کی تدبیر کرے میمنصوب علی الحال ہے اوراس میں عامل جملہ کے معنی میں کیجنی تفرد )ا متدال (عدل وانصاف ) کے ساتھ کوئی معبودنہیں بجزان کی ذات کے ( تا کیدا یہ جملہ کررلائے ) وہ زیردست میں (اپنے ملک میں )اور حکمت والے میں (اپنی صنعت ان ) بلاشبردین (بسند بده) الله کنز و یک (وه) اسلام بی ہے (لیمنی ووشر ایت جس کولے کرانبیاً مبعوث ہوئے جوتی برتو حید ے اور ایک قرائت بیل ان المدین منتج ان کے ساتھ انسد لااللہ "سے بدل ااشتمال واقع ہور باہے ) اور اہل کتاب نے جو باہی اختلاف کیا (یہود ونصاری نے جو بیاختلاف کیا کہ بعض تو حید پر ہے اور بعض نے کفر اختیار کرلیا ) تو ایس حالت کے بعد کہ ان کو دلیل ( توحید ) پہنچ کی تھی تحض ( کافروں میں )ایک دوسرے سے ہڑھنے اور ضد کے سبب ہے اور جو تحض اللہ تعالیٰ کے احکام کا اٹکار کر نے گا توالله تعالی بھی بلاشبہ حساب لینے میں ست رفتار نہیں میں ( اینٹی اس کوجلد بدلہ دیں گے ) بھر پھی اگریا وٹ ہے سے عبتیں نکالیس ( اے محرات سے تفاردین کے باب میں جھٹرنے کلیس) تو آپ (ان سے ) فرماد بیجئے کید میں توانٹد کے آ مے سرطاعت جھکا چکا ہوا، (میں نے بھی اس کی فرما نبرداری اختیار کرنی ) اور میرے بیروں نے بھی (اور ذکر میں وجہ کی تخصیص اس کے شرف کی وجہ ہے ہے کہ جہرہ کے علادہ اور اعضاء بدرجہ اولی مطبع ہوں گے ) اور دریافت سے الل کتاب (میبود ونساریٰ ) اور (مشرکین عرب کے ) ان پڑھاوگوں سے كَتِم بَعِي اللّذِكَ ٱللَّهِ عِلْيَةِ بِو إِنْبِين؟ (بعِني تم كوجهكنا عامين ) سواگروه لوگ جهك جائين تو وه بھي ( گمرا بن سے مث كر ) را دِ راست بر آ جائمیں گے۔ اوراگر روگر وانی کریں ( اسلام ہے ) تو پھرآ ہے کے ذمہ جو پچھ ہے وہ پیام حق کا پہنچادیا ہے ( تمبلیغے رسالت ہے )اور الله تعالى اين بندول يُوخودد كميررب بين (ان كے كئے كابدله ويں كے بيتكم جبادے بيلے كاب )

شخفیق وتر کیب: سسسساہند کا عجلال محقق نے ایک شہدے دفعیہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے دنیا کوآراستا امتحان اور آز مائش کی فرض سے کیا ہے۔ دوسری تو جیدیہ ہو سکتی ہے کہ دئیا کہ یہ آرائنگی سعادت اخرویہ کا سبب بھی ،وسکتی ہے بشر طیکہ دضائے اللی کے مطابق ہو یا بقائے تو تی کی وجہدے۔ اسبابِ قیمٹن کو بیدا کیا گیا ہے لیکن آرائش کی نسبت آگر شیطان کی طرف ،وتو کسی تو جید کی حاجت نہیں دہتی ۔

والمبنین بویوں کے بعداوالا دہی کا درجہ ہے فروع ہونے کی وجہ ساس لئے اموال پر مقدم کیا ہے۔ نیز مالی فتنہ سے بڑھ کراولاد فتنہ ہوتی ہے اور اولا دؤکورکو تر نیچے ہوتی ہے بنسب أناث کے ان کو شہوات کہنا یا مہالغہ کے طریقہ برہے کہ اخباک بہت زیادہ ہے تی کہ ان اشیاء کی شہوت بھی محبوب ہے جیسے کسی ہمارے اگر دریافت کیا جائے کہ کیا خوا بٹس رکھتے ہو؟ تو وہ جواب میں کیے اشتھ سے ان اشتھی چنا نچے دسری آیت میں احببت حب المحیریا بھران اشیاء کی خست بتلانی مقصود ہے کیونکہ حکماء اور عقلاء تہوات کو نسیس سجھتے جی بہر حال جہاں تک ان چیزوں کی محبت کے بیدا کرنے کا تعلق ہے تواس کا انتہاب اللہ تعالی کی طرف ہے اور کسب واکتماب وسوسہ

اندازی کی حیثیت سے شیطان کی طرف انتساب ہوگا۔

قنطار بروزن فعلال یا فینعال اور مقنطرہ ہروزن مفعللہ اُلرنون اسلی ہو یا مفتعلہ اُلرنون زائد ہو قطار کی تاکید کے لئے مقنطرہ جیے بلدر مبدر قتناطیہ مقفطرہ کا اطلاق کم از کم نوپر آنا جائے بالمسومة اگریدلفظ ساء بمعنی حسن ہے مشتق ہے جیسا کہ فسر علام کی رائے ہے تو اس کے معنی حسین وخوبصورت کے ہیں درنہ مسومہ کے معنی معلمہ کے ہیں بعنی علامہ اورنشانی۔

قل اؤنئکم لین الله کا تواب نعمائے و نیاسے بہتر ہے۔اللذین یقولون یہ بہلے الذین کی صفت ہو سکتی ہے اور العباد کی صفت مجمی ہو سکتی ہے ملی بند الصابرین بھی ہے۔

مقدرین النحلود یعنی داخل ہونے کے بعد جنت کا خلود مقدر ہوگا۔ داخل ہونے کے وقت نہیں والمصادقین موصوف ان سب صفات کا ایک ہوئو سے بھرصفات پرواؤلانے کا کیا مطلب؟ سواس کے دوجواب ہیں یلی سبیل التسلیم جواب یہ ہے کہ اگر موصوف ایک ہوتو متعدوصفات کا عطف ایک دوسرے پرواؤکے ذریعہ جائز ہے۔ دوسرا جواب علی شبیل الانکار بیہ کہ موصوف ایک تہیں ہے بلکہ ہرصفت کا موصوف علیحدہ ہے ای بعضہ صابر بعضہ صادق النج اس صورت میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان صفات میں سے ہرصفت مشقلاً مرح کے لئے کا فی ہے۔

والمملانكة سے پہلے و شهدا اس كئے مقدر مانا ہے كہ لفظ الله پر عطف درست ، وجائے اور يہ كہ فاعل ، و نے كى وجہ سے يہ مرفوع ہے اور عيد كا قام ہے كے اللہ اور الم علم كى شہادت معنانى الجملہ مختلف ہوتى ہے فرق مراتب كے لحاظ ہے۔

بدل اشتمال لین اسلام لا الله الا هو سے بدل الاشمال ہے جبکہ اسلام کی فیرشریعت سے کی جائے ۔ اوراگرایمان سے کی جائے ۔ اوراگرایمان سے کی جائے ۔ اوراگرایمان سے کہ جائے تو بدل الکل ہوگا۔ و مااختلف بیای سوال مستانف کا جواب ہے کہ جب ان الحدین عند الله الاسلام کی وجہ سے ازم آ وم تا ایں وید مناور استناء وید بن اسلام کا ایک ہونا معلوم ہواتو بھراس میں باہم بین مین خالف کیما؟ بسفی المفعول لا ہے اور عامل اس میں اختلف ہوارا سنتاء مفرغ ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ و ما اختلفوا الا للبغی لالغیر ہیا مصدر موضع حال میں بھی ہوسکتا ہے۔

اسلمت وجهی. ای اخلص لا اُشرک به غیره تواسلم ماخوذ ہے۔ سلم المشئ لفلان سے بمعنی خلص اس سے ہے دجل سلم لرجل اوروج مستعار ہے ذات کے لیئے۔ اناو من اشارہ اس طرح ہے کہ من لرفع میں ہاسلمت کی ضمیر پرعطف کرتے ہوئے اور مفعول کے فاصل ہونے کی وجہ سے دیوبائز ہے۔ اسلمو ایعنی یبال استفہام بمعنی امر ہے جیسے فہل انتم منتھون. ای انتہوا .

ر لط : ..... گذشته میں اموال واولاد کا آخرت میں کارآ مدنہ ہونا بیان کیا تھا۔ ان آیات میں بھی اس کی تائید ہے اور یہ کہ نعمائے آخرت لائق حصول جیں اور ان کا طریق ایمان ، مناجات ،صبر ،صدق ، تنوت ، نفاق واستنفار وغیرہ امورتقوی ہیں جوقا بل توجہ ہیں۔ آیت شہد اللہ میں تو حید کا اثبات ، حقائیت اور غلب اسلام کی پیشن گوئی بیان فرمائی جار ہی ہے۔

قضائل: ..... آیت شهد الله کے سلسلۂ فضائل میں وارد ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ارثا وفر مایا کہ اس آیت کے تلاوت کرنے والے کو قیامت میں اللہ کے حضور بیش کیا جائے گا۔ کہ میرے اس بندہ کا مجھ پر ایک عہد ہے اور میں ایفائے عہد کا زیادہ سخت ہوں۔ اس لئے اس بندہ کو جنت میں واخل کر دیا جائے۔

سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ خانہ کعبہ میں تین سوساٹھ (۳۲۰) بت تھے لین جب بیر آیت مدینہ میں نازل ہوئی تو تمام بت
مرگوں ہوگئے اور بعض کی رائے ہے کہ بیر آیت وفد نجران کے سلسلہ میں نازل ہوئی کلبی کہتے ہیں کہ آئخضرت بھی کی خدمت میں شامی
وو عالم آئے ۔ انہوں نے دریافت کیاانت محصد؟ آپ نے فرمایا نعم. انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ سے بچھ دریافت کرنا چاہتے
ہیں اگر آپ بھی نے سے جواب ویا تو ہم آپ برایمان لے آئیں گے۔ آپ نے اجازت دیدی ، انہوں نے کہا کہ ہتلائے کتاب اللہ
میں اعظم شہادت کیا ہے؟ اس پر بیر آیت نازل ہوئی تو دونوں عالم من کر صلمان ہوگئے۔

اور تفسیر مدارک میں ہے کہ سوتے وقت جو تحض اس آیٹ کی تلاوت کرتا رہے وہ قیامت میں اس فضل کامستحق ہوا جس کا ذکراول آیت میں گذراہے۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ نسب حب حدیث میں ہے ظاہر ہا غرہ و باطنها عبرہ لیعن دنیا کی مجت ومیلان اکثر موجب نتنہ ہوجاتا ہے جس کواکٹرلوگ نقصان مزغیب ہے۔ حدیث میں ہے ظاہر ہا غرہ و باطنها عبرہ لیعن دنیا کی مجت ومیلان اکثر موجب نتنہ ہوجاتا ہے جس کواکٹرلوگ نقصان دہیں سمجھتے۔ بلکہ علی الاطلاق اچھا بھتے ہیں حالانکہ ڈرکی چیز ہے۔ امن فاغفر لناکا حاصل یہ ہے کہ کفر جومغفرت کے لئے ابدی رکادت ہوتی ہے اس کوہم دُورکر چکے ہیں اس لئے اب معاف فرماہ بھتے ۔ اولی یاغیراول طور پراوراخیر شب کی تخصیص اس لئے کی کدونیا اس وقت محو خواب واستراحت ہوتی ہے ایسے میں اللہ کے حضور بیش ہوتا باعث مشقت بھی ہے اور باعث عظمت وعز بہت بھی اور ساتھ ہی باعث قبولیت بھی۔

نعمت کے تین ور ہے: ۔۔۔۔۔۔۔۔ تخضرت کے کہ ارشاد گرائی ہے کہ حق تعالی اہل جنت ہے ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تم راضی اورخوش ہو؟ سب عرض کریں گے کہ آ پ نے سب بھی مرحمت فرمایا۔ پھرنا خوشی کا کیا سوال؟ ارشاد ہوگا کہ کیا ہم اس ہے ہی افضل چیزتم کو نہ عطا کریں؟ عرض کیا جائےگا کہ خدایا اس سے براہر کراور کیا چیز ہو گئی ہے؟ حکم ہوگا احل علیہ کے دصو انسی فیلا اسخط علیہ کے معدہ ابدا یعنی میں ہمیشہ کے لئے تم سے خوش ہوگیا ہوں اب بھی نا راض نہیں ہوں گا۔ ان آیات میں حق تعالی نے تمن طرح کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اونی درجہ کی نعمتیں تو دنیا دی لذائذ ، اوسط درجہ کی نعمتیں تعما تے جنت ، اعلی درجہ کی کرامت ' در صوان میں الله اکہ وشنودی۔

بدر کی عمرت کے بعد دنیا کی اس چمک دمک کے تذکرہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اصل دولت ایمان وہمل کی دولت ہے جو بھم الته تم کو حاصل ہے دنیاوی ہے ہمروسامانی سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ میں روسامانی تو خود بخو دحاصل ہوجا نمیں گے باقی بیوی ہے ، دھن دولت میں دل کالگا وَ بیزندگی کے فطری علاقے ہیں۔خداکی مرضی یہی ہے کہ اعتدال کے ساتھ قائم رہیں۔نہ ہوں تو دنیا برباداور پوراا نہاک و اشتغال ہوتو آخرت تباہ ہوجائے۔

و بین حق کی شہا دت : ...... ... شهد الله میں نقلی شہادت بیان کی گئی ہے جواہل کتاب اور اہل علم کے مقا بلہ میں ہے جواس کے مشکر نہیں تھے۔ یاتی عقلی دلائل وہ دسرے مواقع پر بیان کئے گئے ہیں۔ قبائے سا بالقسط کا مطلب بیہ ہے کہ وہ صرف اپنی ہی عظیم و عبادت نہیں کراتے بلکہ دوسروں کا کام بھی کرتے ہیں اس لئے نا انصاف نہیں ہیں۔اللّٰہ کی دحی اورز مین و آسان کے مربر ملائکہ اور اصحاب علم وبصیرت تینوں کی گواہ**یاں اس بات کا اعلان کررہی ہیں کہال**تد کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور اس نے تمام کا رخان<sup>ہ جس</sup>تی میزانِ عدل پراستوار کررکھا ہے۔انسان کواول ہی ون ہے ایک پیند میرہ دین اسلام دے رکھا ہے جس کی تا نید دیعلیم تمام رہنمایان عالم کرتے جلے آئے ہیں کیکن تعصب اور ضد کے روگی اصل دین سے انحراف کر کے سروہ بندی کے چکر میں پڑ گئے۔

من ظر وكالسلم طر ايتهدن سنفقل اسلمت المنع بدجواب اور الفتكوخانس ان منكرين ك باره ميس بي جوتف ضداورب جاعناد کا شکار تنے نمام دالی من کر بھی ہٹ دھرمی پراتر آئے تھان ہے مزید گفتگو کرنا بیکارے۔ بلکہ قطع حجت کے لئے بطور آخری جواب کے بیا ہمار الک ،وجانا جائے کہ 'مم جانوتمبار اکام جانے ہم نے تو اس راہ کو اختیار کرلیا ہے، وربنداس سے الجھنے میں محض اضاعت ونت ہوگی البتہ منگلق منکر کے لئے بیہ جواب نا کافی ہوگا۔ حاصل بیے ہے کہ ساری باشمیں جیموڑ و ، بیہ بتلا وممہیں خدا پریق کا اقرار ے یاا نکار۔اگرافر ارینے نوسارا جھگڑاختم ، کیونکہ اسلام کی حقیقت اس کے سواا ور کچھنمیں اوراگرا نکار ہے تو بھرا یسے خص کے لئے مدہبی بحث وميا منه كيامه منه موسكا ما يت-

لطا نَفْ. .... بن لیلناس ہے معلوم ہوتا ہے کہانسان ان چیز وں کی محبت طبعی ہوئے کی دجہ ہے اس کے از الد کا مکلّف تہیں ے اور قبل اؤنسٹکم اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی محبت عقلی ہونے کی وجہ سے انسان کواس کا مکلّف بنایا گیاہے کے ملاؤاس محبت کواول محبت پرتر جیج دے۔اور اخلا آیات میں بیالک اصل عظیم ہے۔جوساللین قشم اول کے بیجھیے پڑجاتے ہیں وہ بمیشہ کی ادھیڑ بن میں مشوش ریتے ہیں اور جودو سری فشر سے حصیل میں لگ جاتے ہیں وہ راحت میں رہتے ہیں الصابرین النح اس میں اولیا واللہ کی صفات کا بیان ہے۔ ف ن حاجو ک، النج ہے اصل نکلتی ہے اہل طریقت کی اس عادت کی کہ حق بالکل واضح کردیئے کے بعد بھی اگر مخاطب کی حالت ے اس کا بدازہ ہوکہ یہ تبول مہیں کرے گاتو اس وفت مباحثہ ترک کر کے اعراض کر لیتے ہیں اور ایک طرف ہوجاتے ہیں۔ إِنَّ الَّـذِيْـنَ يَكُفُولُونَ بِاينتِ اللهِ وَيَقُتَلُونَ وَفِي قِرَاءَةِ يُقَاتِلُونَ النَّبِـيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ لا وَّيُــقَتَلُونَ الَّذِيْنَ يَـأُمْـرُونَ بِالْقِسُطِ بِالْعَدْلِ مِنَ النَّاسِ لا وَهُـمُ الْيَهُـوْدُ رُوِى أَنَّهُـمُ قَتَـلُـوْا ثَلْثَةً وَأَرْبَعِينَ نَبِيًّا فَنَهَاهُم مَاثَةً وَسَبْعُولَ مِنْ عُبَّادهِمْ فَقَتَلُوهُمْ فِي يَوْمِهِمُ فَبَشِّرُهُمُ أَعْلِمُهُمْ بِعَذَابِ ٱلْكِيمِ ١١ مَوُلِمٍ وَذِكُرُ الْبَشَارَةِ تَهَكُّمْ الهُم وَذُجِلَتِ الْعَاءُ فِي خَبْرِ إِنَّ لِشِبُهِ إِسْمِهَا الْمَوْصُولُ بِالشَّرْطِ أُولَيْكَ الَّذِينَ حَبِطَتُ بَطَلَتْ اعُمالُهُمُ سَاعِمِلُوهُ مِنْ خَيْرِ كَصَدَقَةٍ وَصِلَةِ رَحِم فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ لَا غَدَادَ بِهَا لِهَدَم شَرْطِهَا وَمِ الْهُمْ مِنْ نَصِرِيْنَ ﴿ ٢٣﴾ مَا لَعِيْنَ لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ ٱللَّمْ تَرُ تَنْظُر اللَّى الَّذِيْنَ أُوتُوا نَصِيبًا حَظًّا مِن الْكِتَابِ اَلتَّوْرَةِ لِللَّمَوْنَ حَالَ اِللَّى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمُ مُعُرضُونَ ﴿ ٣٣﴾ عَلْ قُبُولِ حُكْمِهِ نَزَلَ فِي الْيَهُودِ زَنِي مِنْهُمُ إِثْمَانَ فَتَحَاكَمُوا اِلَى النَّبِيّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سلَّم

فحكم عليهما بالرجم فأبؤا فجئ بالتؤرة فوجد فيها فرحما فغطبوا فلك التولي والاغراض بأفهم قَالُوْ ا أَيْ بِسَبِّبِ قَوْلِهُم لَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ اللَّ أَيَّامًا مَّعُدُو دَاتٍ ۚ ٱرْبَعِينَ يَوْمًا مُدَّة عِبَادة ابَائِهِمَ الْعِجُلَ ثُمَ تَزُولُ عَنهُم وَغَرَّهُمُ فِي دَيْنِهِمُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ ١٨٠ مِنْ قَولِهِمْ ذَلِكَ فَكَيْفَ حَالَهُمْ إِذَا جَمَعُنْهُمُ لِيَوْمِ ايْ مِنْ يَوْمِ لَأَرَيُبَ شَكَّ فَيُهِ " هُو يَوْمُ انْقَيْمَة وَوْقِيَتُ كُلَّ نَفْس مِنْ أَهَا الْكُتَاب وغيرهم حزاءَ مَّاكْسَبُتُ عَسِلَتْ مِنْ حَيْرِ وَشَرَّ وَهُمُ أَى النَّاسُ لَايُظُلِّمُونَ النَّاسِ النَّاسُ والإيادة سيَئةٍ ونزل لَمَّا وعدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أُمَّتُهُ مُلكُ فَارس وَالرُّوم فَقالَ الْمُنفِقُونَ حَيْهَاب قُل اللَّهُمِّ يا الله ملِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي تُعْطِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ مِنْ حَلَقِتْ وَتَنْزِع الْمُلْكُ مِمَّنُ تَشَاءُ وَتُعزُّ مَنُ تَشَاءُ بِإِيْنَاتِهِ آيَاهُ وَتُلِلُّ مَنْ تَشَاءُ ﴿ بِنَزْعِهِ مِنْهُ بِيَدِ بَ بِقُدْرَتِكَ الْخَيُرُ ۗ أَى وَالشَّهُ إِنَّاكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ١٠٦٠ تُولِجُ لَدْحِلُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ تُدُحِلَهُ في اليُّلِ فَرِيدُ كُلّ مِنهُمَا بِمَا نَقَصَ مِنَ الاحرِ وَتَخُوجُ الْحَيّ مِن الْمَيّتِ كَالْإِنْسَانِ وَالطَّاثِرِ مِن النّطنة والبيضة وَتُخرِجُ المَيِّتُ كَالنَّطُفَة وَالْبَيْطَة مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنُ تَشَاءُ بِغَيْرِ حَسِابٍ على الله وإنَّا واسعًا

تر جمیہ: ..... بلاشبہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور قبل کرتے ہیں (ایک قر أے میں یشائیلوں ہے ) پیفیسروں کو ناحق اورقل کرتے ہیں ان لوگوں کو جواعتدال( انصاف) کی تعلیم دیتے ہیں ( یہودی لوگ مراد ہیں 'نقل ہے سس پیغمبروں کو یہود نے شہید کیا تھااس پر ( ۱۷۰ ) عبادتو م نے ان کومنع کیا تو ان کومجی ای وقت شہید کردیا ) سوخبر ساد بیجئے ( اطلاع دید بیجئے ) ایک سز ائے درد ناک کی (جو تکلیف دو ہو ۔لفظ بشارت کا استعمال مذا قاہے خبر إنْ برفااس لئے داخل ہوئی کے اسم ان جوموسول ہے وہ مشابہ بالشرط ہے ) یہ دولوگ ہیں کہ اکارت گیا( غارت ہوا)ان کا سارا کیا دھرا( ان کےسب انمال خیر،صدقہ،صلہ حمی کے ) دنیاو آخرت ان کا کچھامتیار خبیں رہاشرطا بمان نہ ہونے کی وجہ ہے ) اوران کا کوئی جامی مدد گارنہیں ہوگا ( کہ جوان کوعثراب البی ہے بچالے ) آپ نے کیا ایسے لوَّــُنبِس و تَحِيرِ ملاحظفر مائے؟ ) کے جن کوایک حصہ کما ب( تو راق) کا دیا گیا درآ نحالیکہ بلایا بھی جاتا ہے( سے مال ہے )اس کما ب اللہ کی طرف ہے اس غرض ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرد ہے پھران میں ہے بعض لوگ انحراف کر لیتے ہیں ہے دئی کرتے ہوئے ) اس کا حکم قبول کرنے ہے۔ یہوو میں ہے دومرد ووعورت نے زنا کا ارتکاب کیا۔ آئے ضرت ﷺ کی خدمت میں مقد مہیش ہوا تو آپ نے رہم کا تھم فر مایالیکن انہوں نے تھم تسلیم نہیں کیا۔تورات معملوائی ٹی تواس میں بھی وہی تھم نکالامجبوراً رہم کر نابڑا۔جس ہے اوّگ ناخوش ہو گئے ۔اس پر بیآ یت نازل ہوئی ) میر بےانتنائی اور بے تو جہی )اس سب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں (بیعنی ان کے اس تول کی وجہ ہے ہے ) کہ دوزخ کی آ گے ہمیں بھی نہیں جھوئے گی۔ اور چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دنوں کے لئے ( گوسالہ برت کی مدت جا کیس روز کے لئے بھران ہے وُ درکردی جائے گی ) وران کودھو کہ میں ڈ ال رکھا ہے آئیس دین کے بارہ میں (فسی **د**یستھ متعلق ہے ا مکلے قول کے ساتھ )ان کی تراثی ہوئی ہاتوں نے (اس قتم کے اقوال نے )لیکن اس وقت ان کا کیا ( حال ) ہوگا جب ہم ان کواینے حضور جمع کرکیں گے اس تاریخ ( دن ) میں جس کے آئے میں ذرا شبہ ( شک ) نہیں ہے ( وہ قیامت کا روز ہے )اور پورا پورا بدلہ ل جائے گا ہر تحص کو (خواہ اہل کتاب میں ہے ہویا دوسرا ) جیسا بچھاس نے کمایا (احصائی یابرائی )اوران (اوکوں) کے ساتھ تاانصافی نہیں

متحقیق و ترکیب: سبعیس حق بی حال مؤکده بے کونکه آل انبیا حق بوری نبیل مکتا و به قتلون معلوم بواکه اندیشادر خوف آل کے وقت بھی امر بالمعروف جائز ہے۔ فبشسر کی تغییراعلم کے ساتھ استعارہ تبعیہ ہونے کی طرف متیر ہے۔ فبشسر مشبہ اور اعلام عذاب مشبہ بداور انتقال من حال الی حال وولوں میں وصف جامع ہے و دخلت بیشبہ کا جواب ہے کہ خبر پرفاکیوں واخل کی گئی ہے۔ حاصل بیہ ہے کہ مبتدا محضمین معنی شرط ہونے کی وجہ سے خبر مشابہ جزا ہوگئی ای من یکھو فبشو هم.

وهه معوضون کی ترکیب کی طرف مفسرعلامؒ نے حالیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔اورزمخشری جمله معتر ضہ کہتے ہیں ای قدم عادتهم الاعواض دوسرےاکٹرمفسرین ہس کوتذلیل کہتے ہیں۔

وهم کے بعد مفسم علائم نے المناس اس لئے نکالا ہے کہ هم کوند کر اور جن لا نا "کل نفس" کے معنی کے پیش نظر ہے ہیات اینی ہما لک محمد کو کہاں اور کیسے حاصل ہو سکتے ہیں۔ قل اللّهم بعنی اے الله جس طرح ان گراہ اوگوں کو آخرت ہیں ذات وخسر ان نصیب ہوگا و نیا ہیں بھی ان کو بے نیل ومرام کر کے ہم کوفائز الرام کر و بجئے ۔ السلّه ہم دراصل یہ الله تھایا حذف کر کے اس کے بوض میم لے آئے مشد د۔ ای والسسسر لینی دوضد وں میں ہے ایک ضدارا و با اکتفاء کر لیا گیا ہے یا جبر کے مرغوب ہونے کی طرف اثارہ ہے یا نبوت و سلطنت میں کلام ہور باہے۔ اور وہ خیر ہوتی ہے یا اس نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ خیر مقتضی د اتی ہے اور شرختضی عرضی اس لئے کوئی جزئی شر سلطنت میں کلی خیر موجود نہ ہو۔

تولیج بیآ بت علم البیئة اور جنتری کے لئے اصل کا درجد کھتی ہے۔ ابن ابی حائم نے ابن مسعود ہے تر تک کی ہے کہ یہ الصیف من المستاء و باحذ المشتاء من المصیف ابن عباس فر ماتے ہیں کہ دن کم ہوتا ہے ورات بڑھ جاتی ہے اور رات کم ہوتی ہے تو دن بڑھ جاتا ہے۔ سدی کہتے ہیں کہ بھی بندرہ (۱۵) گفت کی رات اور نوگفت کا دن ہوتا ہے اور شدہ شدہ اس کا برعس ہوجاتا ہے۔ ابن منذر حسن سے تخری کرتے ہیں کہ دن رات بارہ بارہ تعنف کے ہوتے ہیں کینی موسموں کفر ق سے بحکم اللی ایک دوسر کی ابن منذر حسن سے تخری کو تی کہ موسی کے اور معنوں کو ترق سے بحکم اللی ایک دوسر کی طرف کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ کا لانسان یا جسے بھی تی پیداواردانوں سے اور معبور کی تصلی ہے، یامؤمن کی بیدائش کا فرسے یا کا فرک موس سے دیساب بیمسدر محدوف کی صفحت بھی ہوسکتی ہواور مقعول محذوف کی بھی۔ بندوں کے لخاظ سے بے شار کہا گیا ورنہ اللہ کے شار سے کوئی چیز یا ہر نہیں ہے۔ حساب یا فظ قر آن کر کیم میس تین معنی میں آتا ہے تعب ،عدواور مطالبہ۔

ربط: .... ابتدائے سورت میں روئے خن صرف نصاری کی طرف تھا پھر المذیب او تبوا الکتاب میں یہودونساری کومشترک خطاب ہوا۔ اب ان آیات میں بالتخصیص یہود کے احوال ندکور ہیں پھر آیت قل اللّٰهم میں غلبددنسرت کی دعاسکھائی گئی ہے۔

شمانِ مزول: بین سب سے زیادہ میں الجرائے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ فرمایا جس نے نبی کو یاامر بالمعروف اور نبی عن المئكر كرنے والے کول کیا۔ پھرآ بیتان البذیب یہ کے غیرون تائیدا پڑھی اور وہی تفصیل ارشاد فرمائی جوجلال محقق فقل کر بھے ہیں۔

لباب النقول میں ابن عبال کی تخریخ کو تک نقل کی ہے کہ آن تخضرت کے ایک دفعہ بیت المدراس میں یہود کے پاس تشریف لے گئا اور ان کواسلامی دعوت بیش کی نعیم بن عمر واور حارث بن زید نے دریافت کیا عملی ای دیس انت یا محصد آپ نے فرمایا عملی ملة ابراہیم تو یہودی تھے آپ نے فرمایا اچھا تورات لاؤوہی فیصلہ کرے گی کین وہ ہیں لا سکے تب ابراہیم تو یہودی تھے آپ نے فرمایا اچھا تورات لاؤوہی فیصلہ کرے گی کین وہ ہیں لا سکے تب آبرا اللہ میں جلال محقق روایت نقل کر بھے ہیں۔

﴿ تَشْرِی ﴾ نیدہ کی مورسل اور قبول حق نیست کا بیدہ کی طرف دعوت علم وکمل دی گئی تو انکار کر گئے۔ کیونکہ اس کے احکام بر کمل کر نے مطلب اپنی نفسانی خواہشوں اور مطلب بر آریوں کے خلاف کرنا تھا جس کے لئے وہ تیار نہ تھے جولوگ حق وعرالت کے دشن اور ظلم و کا مطلب اپنی نفسانی خواہشوں اور مطلب بر آریوں کے خلاف کرنا تھا جس کے لئے وہ تیار نہ تھے جولوگ حق وعرالت کے دشن اور ظلم و نساد کے پرستار ہوں اور جن کے دعم گروہ بندی اور غرور علمی نے ان میں بیا اسد بندار بیدا کرویا ہو کہ ہم خبات یا فقہ ہیں ہمارے اعمال کے بہت کو ب نہوں کی سر ہم جہنم میں نہیں والے جا کیں گے ان سے تول حق کی کیا امید ہو سکتی ہم جہنم میں نہیں والے جا کیں گئے ان سے تول حق کی کیا امید ہو سکتی ہم جبنم میں نہیں تو دیا میں تھے اس کو ہیش آئے گا خواہ کی گروہ ، کسی نسل ، کسی نسب سے ہو ۔ و نیا میں تو دیا اعمال اگر چہ گناہ کی بیان وس جیسا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اور آخرت میں بے کہ ان کی نجات نہیں ہوگی کی ناضح کا قمل اگر چہ گناہ کیرہ ہم کیات اگر چہ کا اور آخرت میں ہے کہ ان کی نجات نہیں ہوگی۔ کسی ناضح کا قمل آگر چہ گناہ کی بیاں دوسر سے اجزائے کفریہ جمع ہیں اس لئے مجموعہ بر کفر کا تھم مرتب ہوگا اور اس پر حیط اعمال کا۔ بیر کا اسال نے بہود کی ہیں کین اخلاف جب ان پر دضامند ہیں تو رہ بھی شریک خطاب و عمال سے مجھے گئے۔ اسلان یہود کی ہیں کیکن اخلاف جب ان پر دضامند ہیں تو یہ بھی شریک خطاب و عمال سے مجھے گئے۔ اس کی خواہ کی میں کی خطاب و عمال سے میں دیا ہوں کے ساتھ کی کئیں۔

عزت وذلت: .....قل الملهم میں اشارہ اس طرف ہے کہ اب ونت آگیا ہے کہ دنیا ہی میں حق و باطل کا فیصلہ ہوجائے جے اٹھنا ہووہ اٹھ کھڑا ہو جے گرنا ہے وہ گرادیا جائے اور بیزی گرم گفتاری نہیں ہے بلکہ الیبی طاقت کے خزانہ ہے آس لگانی ہے جس کے قبضہ قدرت میں زمان ومکان کی طنا ہیں ہیں ۔ضعفاء کے لئے اس کوتوت وسلطنت دینا کیا مشکل ہے؟

البت بيد لث النحير كَ تَحْدِهُ الله عَرِهُ وَ مَوْدَ فَرَمَا كُلُّكُ كَا بِعِيهُ وَكَى أميدوار الما زمت عَرَضى مِن كَصَلَ دِيمَا وَالْبَهُ وَالْمَا الله الله وَ الله

السَّسمون وَمَافِى الْاَرْضِ \* وَاللهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدَيْرٌ ، ١٩٥ و منه تعذيب مَن وَالاهُم وَادْكُر يَوُم تجد كُلُ نفس مَا عَمِلَتُ مِن خَيْرٍ مُّحُضَرًا هُ وَمَا عَسِلَتُ مِنْ سُوْءٍ مَّ مُنفَداً حَبُرُهُ تُودُلُوانَ بينها وَبَيْنَهُ آمَدًا الْبَعِيدَا عَابَةً فِي يَهَايَةِ النَّعُدِ فَلَايصِلَ اللهَا وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ \* كَرَّرهُ لِلتَّاكِيْدِ وَاللهُ رَءُ وُفَّ مَا عَبَادِهِمَ مَهُ وَنَوَلَ لَمَّا قَالُوا مَانَعُدُ الآصِنامَ اللهِ لِيُقَرِّبُونَا اللهِ قُلُ لَهُمْ يَا مُحمَدُ إِنْ كُنتُم تُحبُونَ اللهَ "اللهُ عَوْنِي يُحبِبُكُمُ اللهُ يَمْعَلَى اللهُ يَشِيدُكُم وَيَعُفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ \* وَاللهُ عَفُورٌ لَمِن اتَبْعِنِي ماسلَف مِنهُ فَالرَّهُولِي يُنَوْبَكُمْ وَيَعُولُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ \* وَاللهُ عَفُورٌ لَمِن اتَبْعِنِي ماسلَف مِنهُ فَاللهُ وَاللهُ وَالرَّهُ وَلَا فَيْمَا يَامُرُكُمْ بِهِ مِنَ التَّوْجِيدِ فَإِنْ تَوَلُّوا اعْرَضُوا اللهُ وَالرَّهُولَ فَيْمَا يَامُرُكُمْ بِهِ مِنَ التَّوْجِيدِ فَإِنْ تَوَلُّوا اعْرَضُوا عَنِ اللهُ وَالمَّهُ الطَّاعِةِ فَإِنَّ اللهُ لَا يُحبُّهُمْ بِمعنى اللهُ يُعَاقِبُهُمْ عَنْ الطَّاعَةِ فَإِنَّ اللهُ لَا يُحبُّهُمْ بِمعنى اللهُ يَعْمُ إِلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَالرَّهُ وَاللهُ الطَّاهِ مِ مَقَامَ المُضَمَّرِ اللهُ لَا يُحبُهُمْ بِمعنى اللهُ يُعَاقِبُهُمْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَيُعْولُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

تر جمهه: ٠٠٠٠٠٠٠ مسلمانوں کو حیاہے کہ کفار کو دوست نه بنائیں ( که آئیس اپنار قبق و مددگار بنالیس )مسلمانوں کو جھوڑ کر۔اورجس تسی نے ایسا کیا ( کے ان سے دومتی رکھی ) تو بھراللہ ( کے دین ) کواس ہے کوئی سروکارنہیں رہے گا۔ ہاں آگر کوئی ایس سورت پیش آ مبائے کہتم ان کے شرے بیچنے کے لئے اپنا بیجاؤ <sup>کر</sup> مناحا ہو ( تفتیۃ کا یہصدر ہے ای تسخساف و اسمنے الیں عالت میں صرف زبانی اظہار والات کی اجازت ہے۔ ہاقی دلی ترک موالات ہی دہے گی۔اور مدا جازت بھی اسلامی سوکت قائم ہونے سے پہلے کی ہے اور ان لوگوں کے لئے ہے جوکسی شہر میں کمزور ہوں ) خداتمہیں اپنے ہے ڈرا (خوف ولا )رہا ہے ( کہا گرتم نے ان ہے دومتانہ تعلقات رکھے نوتم ریفسبناک ہوگا )اورآ خرکاراس کی طرف لوٹ کر جانا ہے (ٹھکا نہوہی ہے اس لئے تم کو بدلہ دیے گا ) آپ (ان ہے )فرماد بجئے کہ تم چھیاؤ جو کیجھ نمہارے دلوں میں ہے(ان کی محبت تمہارے قلوب میں ہے ) یا ظاہر کرو۔ ہرحال میں اللہ اسے خوب جانعے میں اور آ سان وز میں میں جو کچھ ہےسب اس پرروش ہے اس کے احاطہ قدرت ہے کوئی چیز بھی با ہزمیں ہے۔ (منجملہ اس کے کفار ہے دوتی پر سزاد بنابھی ہے )اور یادیجینے )اس آنے والےون کو جب کہ ہرانسان پالے گاا ہے سامنے جو پچھاس کے نفس نے اچھے کام کئے تھے ا در جو پچھ کہ اس نے برانی کی (پیمبتداء ہے خبر اس کے آگے ہے) تمنا کر ہے گا کہ اے کاش اس میں اور بس دن میں ایک بڑی مدت حائل ہوجاتی ( وُورد راز کی مسافت کہ اس تک نہ بہنچتے )اور خداتمہیں اپنے سے ڈراتا ہے۔ (اس کومررتا کید کے لئے الاسے ہیں )اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہیں بندوں کے حال پر (جبکہ کفار کہنے گئے کہ بتوں کی پرسش تو ہم اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لئے کرتے بیں ) تواس بریہ آیت نازل ہوئی ) فر مادیجے آپ (اے محمران لوگوں ہے ) اگر واقعی تم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو متہ ہیں جا ہے کہ میری پیروی کرو۔اللہ تم ہے محت کرنے گلے گا (بعنی تم کواجرعطا کرے گا)اور تہاری خطا میں معاف فرمادے گا اور برا ہی بختنے والا ہے ( ان لوگوں کی چیچلی خطائنیں جومیری پیروی کرلیس ) بڑاہی رحم فر ماہے(ایسے خض پر ) آپٹے فر ماد بیجئے (ان ہے ) کہاللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کیا کروا در بارۂ تو حید جو حکمتم کو دیا گیاہے ) تھراگر بیلوگ زوگردانی کریں ( طاعت ہے پیبلو نہی کریں ) تواللہ تعالیٰ کفر کرنے والول مود وست نہیں رکھتے (ای جملہ میں اسم ظاہر ہجائے شمیر لایا گیا ہے اصل عبارت لا یحبیہ بھی لیعنی التدان کوسز ادے گا)

تحقیق وتر کیب: .....من دون المؤمنین بیقیداحتر ازئ نبیں ہے کہ سلمانوں کی دوی کے ہوتے ہوئے کفار کی دوی علمی دوی ع جائز ہو، بلکہ مبالغہ کے لئے قید ہے کہ کفار سے دوی مطلقا ترام ہے کیکن اس صورت میں تواور بھی بُراہے کہ جن سے دوی ہوئی جاہئے تھی ان سے نبیں ہے اور جن سے نبیں ہوئی جاہئے تھی ان سے ہے۔

فليس من الله ليحي فليس من ولاية الله في شي . الا أن تتقوا. بياتتنا و قرغ معول المستيحي لا يتحد المؤمن السكافسر وليالشي من الاشياء الاتفاة ظاهوا. اورتفسيرمدارك مين به كدا مركافر كالبيا غلب تدبوكه جان و مال كاخوف موتو ووسي كا اظهاراور وشمنی کا خفاء جائز ہے۔ نقاۃ دراصل وقیۃ تھالیان واؤ کوتا کرلیا گیا ہے جیسے تبحیمۃ اور تھیمۃ میں اور پھریا کوالف ہے تیدیل کرلیا منیا ہے۔ تعافو اسے جلال مفسر نے اشار وکرویا ہے لفظ تفلہ کی ترکیب میں دوجہ ل میں سے ایک مجد کی طرف یعنی منصوب ہے بنائے مسدریت اورمفعول طلق کے مقدا کا مشارالیہ اور بسجری کی تعمیر کا مرجع الا ان تنقوا کا تنتاء ہے۔نفسہ بحذف المعناف ہے۔ای غصب نفسه جيها كم فسرعايم قيان يغضب بدل الأستمال تكال راشارة كرديات وهو يعلم من جلال مفس في فظهو ظاهر كركة شاره كيا كك كالمعطف جواب شرط پرئيس به بلكايام متناتف به لو ان بينها اى بين النفس وبين السوء.

امدا بسعیدا امد غایت شے اور منتہاء شے کو کہتے میں اور لیمنس کے نز دیک مسافت بعیدہ مراد ہے یہی زیادہ طاہر ہے یوم کومنسوب مانا جائے گالفظاتو دکی وجہ سے اور ما عملت من سوء کوجلال تحقق نے تو ہملہ متنا نفہ قرار دیا ہے کیکن اکٹر مقسر بن نے اس کو ماعملت من خير پرعطف كياب اور متحضر المقدركوا خصار المحدوف ماناب اور لفظ متحضر اليوتبوش بود ولفظ حماضو مي تبيس باور سين ٥ كي همير آلريوم كي طرف راجع كي جائة اس مي ميالغة وجائة كا قاضى بيضاوي كي رائة بهك قبل ال تدخفوا المخيرة يت بیان ہے پہلے وید مذر کے الله سفسده کا تعنی اللہ سے دروکہ وہ ملم واتی محیط اور قدرت واتی عام کے ساتھ متصف ہے۔ اہذااس کی نافرمانی پر جراً ت بے جانہ کرو۔

یہ حب کم اللہ چونکہ محبت کے معنی میلان فس کے ہیں اور اللہ کی جناب میں بیمعنی باعث اشکال ہیں اس لنے مفسر علائم نے استعارہ ك طرف اشار وكرت موئ يشبهم كى ساتھ قسير كردى۔

**ر ل**ط :......گذشتہ میں کفار کی ندمت تھی اس پر بطور تفریع آئندہ آیت میں ان کے ساتھ دویتی کی ممانعت کی جارہی ہے پھر آیت قبل ان تنخفود النع میں اس ممانعت کی تعیم اور آیت یہ وہ تنجد میں اس کی تاکید قرمادی اور آیت قبل ان کنتم النع میں اللہ و رسول کی مجبت واطاعت کی ملتین ہے گویا حاصل سب آیات کا مجت سیحہ کا تین کل اور اس کا تین معیار بتایا تا ہے۔

شال نرول :.....عبدالله بن ابی بن سلول اور اس کے تین (۳۰۰) سور نقاء بظاہر مسلمانوں میں ملے جلے رہتے کیکن فی الحقیقت دلی رابطها در ساز باز گفار سے تھی۔اس روش کی ناپسند بیرگ کے لئے آیت لایت حدا لمو منون المنع نازل ہوئی۔ لباب النقول مين حسن سيتخر ت يه كرايك جماعت آنخفرت على سادعاء كهتي تحي والله يا محمد انا لنحب ربنا اس ير آيتقل ان كنتم تحبون الخ نازل بوئي \_

﴿ تَشَرِيحَ ﴾ : .... اسلام وكفر ميں ملاب ممكن نہيں : .... بيردان اسلام كوخطاب ہے كه راوعمل ميں سركرم ہوجاؤ اور کسی طرح کی کمزوری نه دکھلا واپنے شخصی علاقوں کو جماعتی علاقوں برتر جی نه دو، دشمنوں کواپنا رفیق وہمنو انتہ مجھودوست دشمن کی دوشفیں الگ الگ کھڑی ہوگئی ہیں۔ ہمخص کے لئے نا گزیر ہے کہ اپنے لئے کوئی ایک صفت اختیار کر لیے اور جسے اختیار کر لے ای کا ہور ہے بیہ نه ہوکہ اسلام کی براوری میں شریک ہوکر دوسروں ہے بھی ساز بازر کھے۔اس سم کی آیات قرآن کریم میں - عدد جگہ آئی ہیں جن میں یزی تختی کے ساتھ کفارے تھلنے ملنے کوروک دیا گیا ہے۔

آیت و من یتولهم مذکم کے تحت ابوالسعو دیے لکھا ہے کہ اس میں ظاہری موالات پہمی مسلمانوں کے لئے بردی وعید

شد ہد ہے۔

قائنی بیفاوی بھی ترجمہ یکرتے بیں من والاهم منکم فانه من جملتهم اوراس ذیل میں ارشاد بوی بھی بھی قال کیا ہو لا تترا انار اهمااور تفسیر کبیر میں بھی ای آیت کے ذیل میں این عہاس کا تول نقل کیا ہے۔ یوید کانه مثلهم

احكام موالات ... سلاء نے كفار كے ساتھ تمن طرح كے معاملات كى تفصيل بيان كى ہے(١) موالات يعن قلبى ميلان اور دوتى محض كفريا كافر ہونے كى وجہ ہے بيد مطلقا حرام ہے اور كى حال ميں بھى جائز نہيں ہے۔ ترك موالات كى تمام آيات و نصوص اس كى شاہد ہيں۔ ہاں رشتہ قرابت كى وجہ ہے اگر كى طرف ميلان ہوتو و و اس كے كفر كوا جھا جھتے يا اس كے كافر ہونے كى وجہ ہے أكر كى وجہ سے نہيں ہے۔

مدارات کی تفصیلات: ......... (۲) مدارات، یعن تحض ظاہری خوش اطلاقی اور خندہ بیشانی تو اس کی تمین حالتوں میں اجازت ہے۔ ایک دفع ضرر کے لئے یعن تحض اجران یا دہم کے درجہ میں نہ ہو بلکہ نقصان کا واقعی اند یشہ ہو پس آیت میں جوالا ان تند قو اللہ خرمایا گیا ہے اور اس مقام میں جونقصان کے اندیشہ کو مشخص کیا گیا ہے اس سے مراوی مدارات ہے جس کو صورة اور مجاز اموالات کہ دیا گیا ہے اس سے مراوی مدارات ہے۔ دوسرے اس کا فرقی ویش مصلحت یعنی کہ دیا گیا ہے۔ دوسرے اس کا فرقی ویش مصلحت یعنی بامید ہدایت اچھا برتا و کرنا جیسے آنخضرت کے خوش کا برتا و کے ساتھ اس توقع بدایت کے لئے فرمایا کرتے تھے۔ تیسرے مہمان کے اکر ام کے سلسلہ میں خاطر مدارت کرنا جیسا کہ بی تقیان کا بہلو بھی آئر سامنے ہوتو بالکل ہی جرام ہوگا۔ چنا نچہ ایستغون عند ہم اللہ نے میں مدارات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ باخصوص وین نقشیان کا بہلو بھی آئر سامنے ہوتو بالکل ہی جرام ہوگا۔ چنا نچہ ایستغون عند ہم المعز ق میں اور تا کو کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔

مواسات کی اجازت: ..........(٣) مواساة لین بهدروی وغم خواری ، احسان ونفع رسانی تو کافرحر بی کے ساتھ رہی ایا رُ اور غیر حربی کا فر کے ساتھ جا رُز ہے چنا نچہ آیت لاید بھا تکم الله النع میں اس کا بیان ہاوراس آیت میں مواسا ق کومیاز أموالات ہے تعبیر کیا گیا ہے آیت میں جواحکام موالات، مدارات ، مواسات کے بیان کئے گئے ہیں وہ فاسق اور بدعتی کو بھی شامل ہیں۔

شیعوں کا تقید: ..... ۱۱ ان تنقوا منهم قتلة میں جولفظ تقاة فر مایا گیا ہے اس سے مرادشیعوں کا تقید بیں ہے کہ اس کو آیت سے قطعا تعلق نہیں ہے کوئکہ آیت میں اندیشہ ضرر کے وقت دوئی کے اظہار اور دشمنی کے اخفاء کی اجازت دی جار بی ہے اور تقید متعارف میں دوئی کی بجائے کفر کا ظہار اور وشمنی کی بجائے ایمان کا خفاء کیا جاتا ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے البت آیت الا من اکسر میں اندیشہ ضرر سے اظہار کفر کی اجازت ہے کین اس میں بھی تقید شیعہ سے دوطر رہ کا فرق ہے (۱) اکر اہ صرف دفع ضرر کے لئے ہوتا ہے۔ اور تقید میں نقصان کا احتمال و آئید جلب منفعت اور دفع مصرت دونوں کے لئے ہوتا ہے۔ (۲) اکر اہ میں اندیشہ کا قولی ہونا ضرور کی ہواور تقید میں نقصان کا احتمال و میں بہت کا فرق ہونا ضرور کی ہونا ضرور کی ہونا فرون کے لئے موتا ہے۔ (۲) اگر اہ میں اندیشہ کا قولی ہونا ضرور کی ہونا حرور قید میں نقصان کا احتمال و میں بہت ہونا کے دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

قیامت میں تنین طرح کے لوگ:..... قیامت میں تین طرح کے لوگ ہوں سے نیک و بد' ملے جلے اعمال والے خالص بداعمال مخالص نیک اعمال \_آ یت یسوم تسجید میں متم اول کا ذکر ہے۔ لیکن متم نانی والے بررجداولی وس کے متمنی ہوں سے البت تیسری قتم والوں کواس تمنا کی نوبت نہیں آئے گی۔اوردن کے نہ آنے کی تمنا کرنانبایت بلیغ ہے کہ تمام مصاعب سے دوری کی تمنا کرنا ہے آ بت الایتخذ المؤمنون کی رو سے مشائح مریدین کومنکرین کے ساتھ تعلق اور دوی ہے منع کرتے ہیں۔ البتدان ہے اگراندیش ضرر ہو تو ظاہر بے معلق کی اجازت دیتے ہیں۔اور یہ صعفاء کے لئے حکم ہے ورنہ تو ی الیقین اور پختہ کاراللہ کے سواکسی ہے ہیں ڈرتے۔ آ مت قل ان کنتم میں اس بر دلالت ہے کہ اللہ تعالی کامحب وتحبوب ہونا بجز اتباع محب حق کے میسر نہیں ہوسکتا۔ إِنَّ اللهَ اصْطُفَى اِخْتَارَ ادَّمُ وَنُوحًا وَّالَ إِبُرَاهِيُمَ وَالَ عِمْرُ نَ بِمَعْنَى أَنْفُسَهُمَا عَلَى الْعَلْمِيْنَ ﴿ ٣٠٠﴾ بِحَعُلِ الْاَنْبِيَآءِ مِنْ نَسْلِهِم ذُرِّيَّةً ' بَعْضُهَا مِنْ ' وُلُدِ بَعْضِ " مِنْهُمُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الْدُقَالَتِ اهُوَاَتُ عِمْلُ نَ حَنَّةُ لَـمًّا اَسَنَّتُ وَاشْتَاقَتُ لِلْوَلَدِ فَدَعَتِ اللَّهُ وَاحَسَّتُ بِالْحِمُلِ يَارَبُ إِنِّي نَذَرُتُ اَنْ اجُعَلَ **لَكَ مَافِي بَطُنِي مُحَرَّرًا** عَتِيْفًا حَالِصًا مِنْ شَوَاغِلِ الدُّنْيَالِخِدْمَةِ بَيْتِكَ الْمَقَدِسِ فَتَقَبَّلَ هِنِي <sup>ع</sup> إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ لِلدُّعَاءِ الْعَلِيهُ ﴿ إِللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال جَارِيَةً وْكَانَتُ تَرْجُوْ اَنْ يَكُونَ عُلَامًا إِذْ لَمْ يَكُنُ يُحَرَّرُ إِلَّا الْغِلْمَانُ قَالَتُ مُعْتَذِرَةُ يَا رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَآ أَنْشَى ۚ وَاللَّهُ أَعُلُّمُ اَىٰ عَالِمٌ بِمَا وَضَعَتْ ۚ حُمُلَةُ اِعْتِرَاضِ مِنْ كَلَامِهِ تَعَالَى وَفِي قِرَاءَ وَ بِضَمِّ التَّاءِ وَلَيُسَ الذَّكُرُ الَّذِي طَلَبَتُ كَالْأَنْشَى ۚ الَّتِي وُهِيَت لِآنَّة يُقَصَدُ لِلْحِدْمَةِ وَهِي لَاتَصْلَحُ لَهَا لِضُعُفهَا وَعَوْرَتِهَا وَمَايَعُتَرِيْهَا مِنَ الْحَيُضِ وَنَحُومِ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرُيَمَ وَإِنِّي أَعِيلُهَا بِكُ وَذُرِّيَّتُهَا أَوُلاَدَهَا مِنَ السَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ (٣٠) ٱلْـمَـطُرُودِ فِي الْحَدِيْثِ مَا مِنُ مَوْلُودٍ يُؤلَدُ إلَّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُؤلَّدُ فَيَسْتَهِلُ صَارِحُا إِلَّا مُرُيَمَ وَابُنَهَارَوَاهُ الشُّيُحَانِ فَتَقَبُّلُهَا رَبُّهَا أَىٰ قَبِلَ مَرْيَمَ مِنُ أُمِّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَّٱنْبُتَهَا نَهَاتًا حَسَنًا لا أَنْشَاهَا بِخَلْقِ حَسَنِ فَكَانَتُ تَنُبُتُ فِي الْيَوْمِ كَمَايَنَبُتُ الْمَوْلُودُ فِي الْعَامِ وَآتَتُ بِهَا أُمُهَا ٱلاَحَبُارَ سَدَنَةُ بَيْتِ الْمَفْدِسِ فَقَالَتُ دُونَكُمُ هذِهِ النَّذِيْرَةُ فَتَنَافَسُوا فِيهَا لِا نَّهَا بِنُتُ اِمَامِهِمُ فَقَالَ زَكُرِيًا آنــااَحَــقَ بِهَا لِاَنَّ حَالَتَهَا عِنْدِى فَقَالُوا لَا حُتَّى نَقْتَرِعَ فَانُطَلَقُوا وُهُمُ تِسُعَةٌ وَعِشُرُونَ الِي نَهْرِ الْأَرُدُن وَٱلْقُوا ٱقُلامَهُ مُ عَلَى أَنَّ مَنُ ثَبَتَ قَلَمُهُ فِي الْمَاءِ وَصَعَدَ فَهُوَ أَولِي بِهَافَتُبَتَ قَلَمُ زَكَرِيًّا فَأَخَذَهَا وَبَنِي لَهَا غُرُفَةً فِي الْمَسْجِدِ بِسُلِّمٍ لَايَصُعَدُ الْيُهَا غَيُرُهُ وَكَانَ يَأْتِيُهَا بِأَكْلِهَا وَشُرُبِهَا وَدُهْنِهَا فَيَحِدُ عِنَّدَهَا فَاكِهَةَالشِّتَآءِ فِي التصينب وَفَاكِهَةَ الصَّيفِ فِي الشِّتَآءِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى وَّكَفُّلَهَازَكُرِيَّاهُضَمَّهَا اِلْهُ وَفِي قِرَاءَ وْ بَالتَّشْدِيدِ وَنَصْبِ زُكُرِيًّاءَ مُمُدُودًا وَمَقَصُورًا وَالْفَاعِلُ اَللْهُ كُلُّمَا دُخَلَ عَلَيْهَا زُكُوبًا الْمِحْرَابَ لَا الْغُرُفَةُ وَهِيَ

اشرَدُ المحالِسِ وَجَدَ عِنْدُها رِزْقًا تَقَالَ يَمَرُيُمُ أَنَّى مَنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا " قَالَتْ وهي صغيرة هو من عِنْدِ اللهِ طَيَاتِيْنِيُ بِهِ مِنَ الْحَنَّةِ إِنَّ اللهُ يَورُ فَى مِنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ، ٢٠. (رَفَا واسعًا بِلا تَعْبَةٍ

ترجمه : .... الله تعالى نے بلاشيه أن ايا ( نتنب فر ماليا ) آدم اور نوح كواور ابراجيم اور عمران ( آل ابراجيم اورآل عمران ت مرادخودان کی زوات ہیں ) تمام دیامیں (انبیاً کوان کی آسل میں کیا ) ان میں ہے بعض بعض کی اولا دہیں اورانڈ تعالی خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں اور (یاور کھیئے ) جب عمران کی بیوی نے دیا مانگی تھی (ان کا نام حنہ تھا جب وہ س ایاس کو پینے سئیں اور بچہ کی تمنا ہوئی تواللہ سے دماکی اور جاما۔ جو تنفیل) خدایا جس نقر پیش کرتی ہوں آپ کے لئے ( نفر مائتی ہوں کہ تیم ہے لئے وقف کرووں گی ) مير فظم ميں جو بچيا ہے اس كوآ زاد كرك ( و نيا ك كام وصندوں نے فارغ كرك تيا مقدس ايكال كے لئے وقف كرتى ہوال ) سو ميري طرف ہے يہ نذرقبول فر ماليجيّے ، بلاشبه آپ ( د ما ) خوب سننے دالے ( نيتوں كا حال ) خوب جائے والے ہيں ( عمران كى وفات اس حال میں ہوگئی کہان کی بیوی حاملہ تھیں ) ٹیھر جب ان ئے ٹر کی پیدا ، وٹی (اس ٹی ٹی نے ٹر کی چنی ، حالا مکیان وتو تھے ہر کا ہیدا ہونے ک تھی ) کیونکہ ہیکل مقدس کی خدمت کے لئے لڑ کے ہی وقف ہوا کرتے تھے ) تو وہ بولیں (معذرت کے لیجہ میں ) خدایا میرے تو لڑ کی بوئی ے حالانکہ اللہ بہتر جانبے والے ( مالم ) تھے جو آبھوانہوں نے جناتھا ( یہ جملہ معتر ضمن جملہ کلام البی ہے اورا یک قر أے میں ضم تا کے ساتھ اصیغہ مشکلم ہے ) اور وہ لائے کا (جس کی دو دعا ما تگ رہی تھیں ) اس لائی کے برابز نہیں تھا (جوان کومرحمت کی گئی ہے کیونکہ لائے ک سے مقصودمعبد کی خدمت تھی اورائر کی ایپے شعف اورعورت ہونے سےعوارش جیش دغیر و کی ہیدے اس کام کینہیں ہوسکتی ) میں نے اس کا نام ہم تم رکھا ہےاور میں اس واوراس کی نسل ( اوا و ) کو آپ کی بناد میں ویتی ہوں ۔ شبیطان مردو، ( ملعون ) ہے ( حدیث میں ارشاد ے کے کوئی بچے ابیانہیں ہوتا کے بیدائش کے وقت شیطان اس کونہ چھوتا ہو۔ اور بچے اس کے چھونے سے ندروتا ہو۔ بجز مریم اور ان کے صاحبر اد و کے رواہ الشیخان ) چینا نیمه الله تعالیٰ نے اس اٹر کی وقبول فر مالیا ( یعنی مریم کوان کی والدہ کی طرف ہے قبول کراہیا ) ہزی ہی احیمی قبولیت کے ساتھ اور بڑی ہی انجھی نشو ونما دی ( بیعنی ان کی پرورش عمد دطریقتہ پرہوئی چنا نبچہ روزانہ اتنی بڑھتی تھیں۔ جتنا دوسرا بجیہ سال بھر میں بڑھتا ہے۔ان کی والدہ ان کو بیت المقدس کے خدام کی خدمت میں لائٹیں اور عرض کیا کہ اس نذر کوقبول کر کیجئے۔ چونکہ امام بیت المقدس كى بيصاحبز ادى تقى -اس كئة ہرا يك نے چھينے جھينے كى كوشش كى - چنانچه حضرت زئر ياعليه السلام كا كہنا بيتھا كه ميں اس كا زيادہ حقدار ہوں کیونکہ رشتہ میں اس کا خالوہوں الیکن دوسرے خوا ہش مندقر مدیے کم کسی بات ہررضا مندنہ ہوئے چنانچے ۲۹ آ دمیوں کا بیقا فلہ تنهر أرون پر پہنچا اور اپنے اپنے قلم یانی میں ڈال دینے اس قرار داد کے ساتھ کہ جس کا قلم یانی میں تخبیرار ہے گا اور کھزار ہے گا وی زیادہ حقد ارسمجھا جائے گا۔اس قر اروا دے مطابق حصرت زکریا کاقلم بورا ترا۔اس لئے انہوں نے بچی کو حاصل کرلیا اوراس کے لئے مسجد میں زینه برایب بالاخانه ملحده تیارگراه یا که جس میںان ئے موااورکوئی نہیں جا مکتا تقااس کے لئے کھانا ، چینا، تیل پھلیں آ جا تا تھااورغیر موسی بھل بھی آ باس کے پاس دیکھتے کہ سرما کا مجل گر مامیں ۔اورا یک قر اُت میں تشدید کے ساتھ اور زکریا کے نصب کے ساتھ پڑھا گیا ے۔مدودا یامقصورا۔ اور الله فاعل ہوگا ﴾ جب مجسی حضرت زکریا علیہ اللام اس کے یاس محراب میں جاتے بالا خاند میں جوسب سے الضل جگہ تھی ) تو اس کے پاس تجھے نہ بچھ کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ بوچھتے اے مریم یہ چیزیں تھے کہاں سے ل کئیں؟ وہ کہتی ( حالا نکہ کم س بھی ) اللہ کے پاس سے ( جنت سے میرے پاس آتا ہے ) بلاشہ اللہ جس کو جا بتے ہیں بے حساب رزق عطافر ماتے ہیں ( ہے اندازہ اور بامخت کے )

فاریدہ جمعنی ولد۔ بروزن فعلیۃ ذریعے ماخوذ ہے یا بروزن فعولیۃ فررا مست ماخوذ ہے جمزہ کو یا اور یا کو وا و سے تبدیل کر کے ادخام کردیا ہے واحداور جمع دونوں کے لئے آتا ہے۔ترکیب میں آل سے یا آل اورنوح دونوں سے بدل ہے۔

والله اعلم کا بیان و لیس الذکو النج باور فروائی میں الام عہدی ہے۔ انی سمیتھا مویم ان کی زبان میں مریم کے جن عابدہ خاد مدکے ہیں گویا اس نام میں اشارہ بنکہ میں اپنہ سابقہ ارادہ پر قائم : ول گوئز کا نہیں لڑک ہے جو خدمت بیت اللہ کے لئے اگر چہ کا زخیس ہو علی لئے اس اللہ کے لئے تو وقت ہو علی ہے۔ اور انسی مندالیہ کی تقدیم اس لئے ہے کہ چونکہ باپ موجو زئیس ہا اگر چہ کا زخیس ہو تا کہ انہیا معموم ہیں گئین لئے سرف میرار کھا ہوانا م ہے۔ و فسی المحدیث بظا برحدیث با مانہ یا غیراندیا کے لئے عام معلوم ہوتی ہوتی معموم ہیں گئین کہا جائے گا کہ انہیا کرام حس انحوائی ہے معموم ہوتے ہیں جو یہاں نابت نہیں ہے۔ یہاں جسمانی لی ظ ہے جس چوکہ کا بیان ہو وصمت پر اثر انداز نہیں البت آیت ہوتا ہے حدیکا نہیں۔ اور حدیث عصمت پر اثر انداز نہیں البت آیت سے صرف حضرت مریم کا حضرت غیری کے بارہ میں استعاذہ نابت ہوتا ہے حدیکا نہیں تھا در آ تحالیک علی دونوں کا ماموں رہنا معلوم ہوا جو انعام خداوندی ہے تا ہم آیت کی تقیر میں حدیث کو لانا مناسب نہیں تھا در آ تحالیک دور مریم دونوں کا ماموں رہنا معلوم ہوا جو انعام خداوندی ہے تا ہم آیت کی تقیر میں حدیث کو لانا مناسب نہیں تھا در آ تحالیک دور مریم دونوں کا ماموں رہنا معلوم ہوا جو انعام خداوندی ہوائی الغشاء .

استهلال رفع صوت مندالہال کو کہتے ہیں یہاں پیدائش کے وقت ہے کارونام اوے۔بقبول حسن باس میں کتبت بالقلم کی طرح ہے۔ مقبول حسن اسلم میں بی الشی جیت سعوط ما یسعط به نباتا حسنا مقعول طلق من غیر لفظ ہے اور بعض کے نزویک تقدیراس طرح ہے بین نباتا بقول میں باءزائدہ بھی ہوگئی ہوائی ہو دیت کی وجہ ہے منصوب بھی ہوگئی ہواور چونکہ ینو ما ثان بنی اسرائیل کے رئیس وسر دار ہوتے تھے اس لئے عمران بھی ان کے امام کہا ہے۔ اقسالا ہیدو بی قام ہوں گے جن سے تورات کھی جاتی ہوگئی جو بھی ہوگئی ہوئی کے جن سے تورات کھی جاتی ہوگئی جو بھیل کے مقدم نواس کے جن سے تورات کھی ما قان ہوگئی جو بھیل کے مقدم نواس کے جن امام کی محراب تھی۔ مقدم موراً بیت مدوداً بیت ہوا ہم کی محراب تھی۔ کفلھا جنہوں نے محمد وداً بیت ہوں نے تھے جو امام کی محراب تھی۔ کفلھا جنہوں نے محمد وداً بیت ہوں نے تھے جو امام کی محراب تھی۔ کفلھا جنہوں نے محمد وداً بیت ہوں نے تو مقال کو دورات میں کال صنب میں ہوں۔

المعجواب المم ك كفر عنه بوئ كم مخصوص حبَّد بالمحد كالمخسوص مصد سسسى لتسحارب النامس او الشيطان فيها. أن الله م

یوزق اس کوکلام مریم برمحمولی کرنا اولی ہے بنسبت کلام الہی کے۔

ربط : ... ... گذشته میت میں الله کی محبت کا ذکر تھا آئندہ آیات میں اللہ ہے محبت کرنے والوں کا ذکر ہے نیز جومعاندین مسئلہ نبوت و رسالت کومستبعد سیجھتے متھے مختلف انبیا کے واقعات سے استبعا وکور فع کرنا ہے۔

ان آیات میں اکثر الوالعزم انبیاً کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں بھی پھرتخصیص بعد العمیم کے طور پربطور خاص آل عمران مریم وعینیٰ کا اور حضرت ذکریاً ویجینٰ کا اور حضرت ذکریاً ویجینٰ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جس نذر کا ذکران آیات میں کیا گیا ہے ایسی نذراس وفت مشروع تھی اب مشروع نہیں ہے۔ ارشاد نبوی ہے لاندر فیما لایملک.

چندشبہات کے جوابات : اسس ولادت کے وقت شیطان کے جس چھٹرنے کا ذکر حدیث میں ہاس کی ابھی نوبت نہیں آئی تھی کہ انسی اعید ها النح کی بشارت قبولیت ان کوولادت کے ساتھ ہوگئ تھی۔اور آیت میں چونکہ ان دونوں کے لئے دعا کی تصریح ہاں کئے حدیث میں بھی اجاب دعا کی تصریح ان دونوں ناموں کے ساتھ ظاہر فرمادی ہے کیکن اس سے اور اندیا کے لئے نفی لازم نہیں آتی کہ دلادت کے وقت ادروں کوشیطان نے مس کیا ہو۔ یا پھراس کوفنیات جزئی برمحول کرلیا جائے البت آئے خضرت میں کیا ہو۔ یا پھراس کوفنیات جزئی برمحول کرلیا جائے البت آئے خضرت میں کمام انہیاء پرفضیات کی حاصل ہے۔ رہاشیطان کو بچہ پر آئی قدرت دیئے جانے سے بچہ کو ہلاک کروینے کا اندیشہ ہونا؟ سودو وجہ سے بھی نہیں ہوا دل تو محض چھٹر نے کی قوت سے ہلاک کرنے کی قدرت کا حاصل ہو جانا لازم نہیں آتا۔دوسر ہے تا مہانی کے لئے فرشتے بھی موجودر ہے جی اس لئے شیطان کا دار اور تھیا رکار گرنہیں ہوتا۔

لطاکف: ......مریم بمعنی عابدہ نام رکھنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ میں این اراد اُنظر سے نہیں پھری ہوں۔ خدمت کے لئے نہیں عبادت ہی عبادت ہی کے لئے سہی اس کو پیش کررہی ہوں۔ چنانچہ حضرت ذکر یا امام ہونے کی وجہ سے اورعزیز خاص ہونے کی وجہ سے ان کی کفالت کے سخت سے لیکن تو م کے مزید اطمیعان کے لئے ترعہ سے اور دہ بھی عجیب وغریب طریقہ بران ہی کوتر جے ہوگئی جس سے فداکی مرضی کا ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ اورنشو ونما کے عمدہ و نے کا مطلب یا تویہ ہے کہ شروع ہی سے عبادت وزید کی طرف دھیان رکھا اور یا یہ کہ سے مانی کھا تھی جس میں حضرت ذکریا گئے کہ کہ سانی کھا تھی جس میں حضرت ذکریا گئے کہ کہ میانی مجز تھی ۔

قرعدا ندازی کا حکم: .... هاری شریعت می دخنید کنزویک قرعه کا حکم بید برکشرع مین جن حقوق کے اسباب معلوم اور متعین ہوں ان میں قرید ناجا مَز ہوگا اور داخل قمار مجھا جائے گا۔ البتہ جن حقوق کے اسباب رائے برمحمول ہوں ان میں قرید جائز ہے۔ اول کی مثال کرمسی بچہ کے نسب میں اختلاف ہواا دراس کا فیصلہ قرعہ ہے کرنا جا ہے کہ جس کا نام نکل آئے گا وہی باپ سمجھا جائے گا، یہ غلطاورنا جائز ہے۔ یا ایک مشترک چیز جس میں برابر کے حصہ دار ہیں تو اگر ایک تنف قرعه اندازی کر کے اپتایام نکلنے پرسب چیز کا مالک مناحات بياجا مرتبيس ب- دوسري كي مثال جيك مشترك جيز ميساي حصد كاتعين كدمكان غربي حصد فلا سكواور مشرقي فلا سكوديديا جائے یہ ہے شک قرعہ سے جائز ہے کیونکہ بلاقر عدخود آپس کی رضامندی یا قضاء قاضی ہے بھی پیقسیم اور تعیین جائز بھی۔ وجد عندها رذفا تول مشهور بركه حضرت مريم وليتسس اس يرامات اولياء كاثبوت موتاب فلافأللمعتزلد هُنَالِكَ أَيُ لَمَّارَأَى زَكَرِيًّا ذَلِكَ وَعَلَمَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِالشَّيْءِ فِي غَيْرِ حِيْنِهِ قَادِرٌ عَلَى الْإِتْيَانِ بِالْـوَلَدِ عَلَى الْكِبَرِ وَكَانَ أَهُلَ بَيُتِهِ اِنْقُرَضُوٰا **دَعَا زَكُويًّا رَبُّهُ ۚ لَــُمَـا** دَخَلَ الْمِحْرَابَ لِلصَّلُوةِ حُوْفَ اللَّيُلِ قَسَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِنْ لَدُنُكَ مِنْ عِنْدِكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً ۚ وَلَدًا صِالِحًا إِنَّكَ سَمِيعُ مُحِينُ الدُّعَا عِزْمَ فَنَادَتُهُ الْمَلَئِكَةُ أَيْ جِبْرَئِيلُ وَهُوَ قَالِمٌ يُصَلِّيُ فِي الْمِحْرَابِ لَا أَيُ الْمَسْجِدِ أَنَّ أَيْ بِأَلَّ

رَفِيُ قِرَاءَ ۾ بِالْكَسُر بِتَقُدِيُر الْقَوُل اللهَ يُبَشِّرُ لَكَ مُتَقَّلًا ومَخَفَّفًا بِيَحْي مُصَدِقًا **بكلِمَةٍ** كَائِنَةٍ مِّنَ اللهِ آيُ بِعِيْسْي آنَّهُ رُوْحُ اللَّهِ وَسُمِّي كَلِمَةٌ لَانَّهُ خُلقَ بِكُلِمَةِ كُنُ وَسَيِّدًا مَتْبُوٰعًا وَّحَصُورًا مَنُوعًا عَنِ النِّسَاءُ وَّنَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾ رُوِى آنَـهُ لَمُ يَعْمَلُ خَطِيئَةُ وَلَمْ يَهُمَّ بِهَا قَالَ رَبِّ أَنَى كَيْفَ يَكُونُ لِى غَلامٌ وَلَدٌ وَّقَدُ بَلَغَنِيَ الْكِبُو اَى بَلَغُتُ نِهَايَةَ السِّنِّ مانَةً وَعِشْرِيْنَ سَنَةً وَاهُزَ آتِي عَاقِرٌ \* بَلَغَتُ ثَمَانِيَ وَتِسْعِيْنَ قَالَ الْآمَرُ كَلْالِكُ مِنْ خَلْقِ اللهِ غُلامًا مِنْكُمَا اللهُ يَفُعَلُ مَايَشَآءُ﴿ سَهُ لَايُعْجِزُهُ عِنْهُ شَيٌّ وَلِإِظْهَارِ هَذِهِ الْقُدُ، ة الْعَظِيْمَةِ ٱلْهَمَهُ اللَّهُ السُّؤَالَ لِيُحَابَ بِهَا وَلَمَّا تَاقَتُ نَفْسُهُ إِلَى سُرُعَةِ الْمُبَشِّرِبِهِ قَالَ رَبِّ اجْعَلُ لِّي الْيَهُ " أَىُ عَلَامَةً عَلَى حَمُلِ اِمْرَأْتِي قَالَ ايَتُكُ عَلَيْهِ أَنْ لَأَتُكَلِّمَ النَّاسَ أَىٰ تَمْتَنعَ مِن كَلامِهم بخِلافِ ذكر اللهِ تَعَالَى ثُلَثُةً أَيَّام أَى بِلَيَالِيُهَا إِلَّا رَمُزًا ﴿ إِشَارَةً وَاذْكُو رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبّحُ صَلّ بِالْعَشِيّ وَ ٱلْإِبُكَارِ ﴿ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ الْذَكُرُ إِذْ قَالَتِ الْمَلَيْكَةُ آيُ جِبْرَءِ يُلُ يِلْمَرْيَمُ إِنَّ اللهَ ٱصْطَفْلَتِ عَجَ

إِخْتَارَكِ وَطَهَّرَ لَكِ مِنْ مَسِيُسِ الرِّجَالِ وَاصْطَفْلَتِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَآهُلِ زَمَانِكِ يَهُ رُيمُ اقُنْتِي لِرَبِكِ أَطِيْعِيهِ وَاسْجُدِي وَارُكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿ ١٣٠ أَى صَلِّى مَعَ الْمُصَلِّينَ ذَلِكَ

الْمَذُكُورُ مِنُ أَمْرِ زَكْرِيًّا وَمَرْيَمَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ أَخْبَارِ مَاغَابَ عَنْكَ نُوجِيِّهِ إِلَيْكُ مُ يَا مُحَمَّدُ

وماكُنُتَ لَدَيُهِمُ إِذُ يَخْتَصِمُونَ ﴿ ٣٠﴾ فِي كِفالتها فُتَعْرِفُ ذَلِكَ فَتُحْبِرِبِهِ وَإِنَّمَا عَرَفْتَهُ مِن حِهِةَ الرِّحي.

مر جمیہ: · · · · · · اس وقت کا بےمعاملہ ہے ( لیعنی جبکہ حضرت زکر بیائے ان خوارق کا نلمہور و یکھااور سمجھا کہ جو ذات ہے موسم چھل بيدا كرسكتي ب كيا الابرُها ي مين اولا رنهين الي عكت ال وقت حضرت زكريًا ك متعلقين وفات يا يَجِكُ عنه ) كه زكريًا في اليخ پروردگار کے حصوروعا ما تکی (جس وقت حضرت زگر یا نموز تنجد کے لیے کھڑے وے )عرض کی خدایا تواسیٹہ تعمل خاس ہے (اپنے ہاس ے) مجھے پاکٹسل (اولا دصالح) عطارفر ما۔ بلاشبہ آپ دعا سننے والے ( قبول فر مانے والے ) ہیں لیس ایکارا ان کوفر شنو ں (جر کیل ) نے درآ نحالیاً۔ حصنت زَریاً محراب (مسجد ) میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ ( التّ معنی میں بان کے اور ایک قر اُت میں ان بکسر الہمز ، ے بقد را لقول ) الله تعالی آپ کوخوشخمری دے رہے ہیں ( یافظ تخفیف اور تشدید کے ساتھ ہے ) یکی کی ہوگامة الله فے السدیل کنندہ ہوں گے ( معنی حضرت میسی کے روح اللہ ہونے کی تقید این فر ما تعمیں کے کلمة اللہ اس لئے کہا گیا کہ وہ کلمہ کس سے بیدا کئے میں ) اور مقترا (سردار ) و پارسا (عورتوں سے پر ہیز کرنے والے ) پیغیم اوراعلی درجہ کے شائستہ ہوں گے ( روایت ہے کہ انہوں نے نہیمی کونی خطائی اور نداس کا ارا دہ کیا ) عرض کیا گااے میرے پروردگا رمیرے لڑ کا کس طرت ہوگا۔ حالا نکد جھھ پر بڑھا یا طاری ہو چکا ہے ( یعنی ایک سومیس ( ۱۲۰ ) سال کی تمرکو پینٹی چکا ہوں ) اور میہ بی اہلیہ با تجوزے ( کما ٹھا تو ہے سال کی عمر کو پینٹی چکی ہے ) حکم ہوا ( معاملہ ) ایسے ہی ہوجائے گا( بحالت موجود وتم سے بچہ پیدا ہوگا ) کیونگہ اللہ تعالی جو کیٹھ ارا دوکریں اس کو پیرا کردیتے ہیں ( ان کوکوئی روک نہیں سکتا )اوراس تنظیم قدرت کوظاہر کمرنے ہی کے لئے ایند تعالی نے بیسوال الہام کیا تا کہ اس کے مطابق جواب مرحمت فر مایا جائے۔ جب ان کاول اس خوشخبری کازیاد ہمشتاق ہوا) عرض کیا کہ خدا یا میرے لئے کوئی بات بطور شانی تھہرا دیجئے ( پینی بیوی کے حاملہ ہونے پر ُونی علامت مقرر آمرد بیجئے ) فرمایا تمہارے لئے (اس بر) یبی نشانی ہوگی کہتم کسی ہے بات بہت نہیں کر سکو گے ( لیعنی لوگول کی اُنشگو ہے باز ر ہو گئے۔ البتہ ذکر اللہ جاری ہے گا ) تین دن (مع تین راتوں کے )الاید که اشاروں ہے۔ اورایٹ پرورو اُور کا ذکر بکٹ ت سیجنے اور من وشام اس کی حمد و ثنا ہنماز ) میں مشغول رہیئے ( بجیلا پہر،اول بہر)اور (وہ دفت ماد رکھنے کے قابل ہے ) جب کے فرشتوں (جبر کیل ) نے کہااے مریم اللہ نے تنہیں جن لیا (برگزیدہ بنادیا) ہے اور پاک صاف رکھاہ (مردوں کی صحبت سے )اور تمام دنیا (تمہاری جمعصر) عورتوں پرتم کوفو قیت بخش ہے۔ اے امریم ابتم اپنے پر وروگار کی اطاعت ( فرمانبر داری ) میں سر گرم ہو جا وَاور رکوع و جو دِ کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع و ہود ہیں منہ مک رہو ( یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو ) پیر( نرکر یا اورم تیم کے مذکور ہ واقعات ) غیب کی خبروں میں سے ہیں (جوفہریں آپ سے مٹائب تھیں) جن کی وحی آپ پر (اے محمہ) کررہے ہیں اور آپ ان کے یاس موجود نہیں تھے نه تواس وقت جبکه وه جھگئدرے تھے آپس میں ( مریم کی آغالت کے سلسلہ میں آپ کواس کی خبر ہوتی اور آپ دوسروں کواس کی خبر کرئے آپ کوتو صرف مذر مید احق بیه با تمن معلوم: وسکی میں )

بتقدير القول. اى حال كون الملائكة قائلين له ان الله الخ فنادته فاتعقيب كے لئے لين فوراد عاقبول موكل ـ جو

روایت کے سلسلہ میں بیان کی جاتی ہے کہ دعاءاوراجا بت میں جالیس سال کافصل ہوا۔وہ بھی نہیں ہے البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ دعا بار بار ہوئی جیسا کہ لفظ کلما بھی ولالت کرتا ہے تو اس طرح ممل ہے بچھ پہلے بھی دعا ہوئی ہو المملان کے قسراد جریل ہیں مجاز اُنعظیم کے طور پر یا جمع علی حالہ ہواور جبریل بھی من جملہ مخاطبین ہوں۔

مشقلا و مخففا لین بیشو ک اوربیشو ک. مصدقا. حضرت این عبال کی دائے ہے کہ حضرت کی حضرت کے ماہ بڑے ہے اور سب سے پہلے حضرت کی اور کلمۃ اللہ ہونے کی تصدیق انبوں نے ہی فرمائی تھی ۔ حضرت ابن مسعولاً ہے مروی ہے کہ مریم کی طرح ان کی بہن بھی حالمتھیں ایک وقعہ کہناگیں کداے مریم میں دیکھتی ہوں کہ میرے بیٹ میں بچہتیرے بیٹ کے بچہ کی طرف مجدہ دینہ ہوں کہ میرے بیٹ میں اس سے مراد تول کذلک الله کی طرف مجدہ دینہ ہوتا ہے۔ مصدقا حال مقدرہ ہے کی سے بکلا مقد کن اور بعض کی دائے میں اس سے مراد تول کذلک الله یہ سخلق النے ہاور بعض کے نزد کی مراد یہ ہے کہ اللہ نے بیا ہوتا ہو ۔ انسی بیا ستبعاد بطور عادت کے مراد ہے ہے نہ بیدا ہوتا ہو ۔ عقر بعد فی تقطیم بلیعنی المحبور بلوغ کی نسبت کم کی طرف توسطا کی تئی ہے نہ بیدا ہوتا ہو ۔ کذالک جال محقق اس سے پہلے الا مرمبتداء محذوف نکالا ہے اور اللہ یہ فی عل النے اس کا بیان ہے یعنی میں تبدیلی تبریلی ہوگی بلکہ بحالت موجودہ ہماری قدرت کا اظہار ہوگا۔ اور عامل مقدر کر کے اس پر جواب تا م بھی کہا جا سکتا ہے بیتی ویکون لک غلام وانت کذالک من الشیخو خدہ و کون امر اتک عجوزاً.

الملهمه الله السول لیعن انسی میکون لمی غلام حضرت بحیل کے سلسلہ میں اللہ یفعل مایشاء کہا گیاہے اور آ گے حضرت عیسل کے بارہ میں اللہ معلق مایشاء کہاجار ماہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت بلابا پزیادہ میجزہ ہے۔ تسبت ولادت بحی کے۔

ان لات کے لیم اس کی تغییر میں لفظ منع ہے اشارہ کردیا کہ سی بیاری سے زبان بند ہیں ہوجائے گی بلکہ اختیاری طور پرزبان بندی ہوگی اور با تیں کرنے کو جی تبیس جا ہے گا چنا نچے سورہ سریم میں سے ویسا کا لفظ بھی موجود ہے لینی تندرست رہو گے۔اور قاضی بیضاوی کی رائے ہے کہ کلام پر قادر بی تبیس رہو گے تسلاقہ ایسام صوفیاء کے یہاں تین دن تبین راست ریاضت یا عشکا میا بی تبار کی جاتی ہے کہ جس میں ذکر اللہ کی کثر ت اور دنیا کی با تو سے بالکلیہ اجتماب ہواور جواب میں لفظ آیت کا اعادہ جواب کو بلیغ بنار ہا ہو احسس احسن المجواب ما کان منت من المسوال العشی ، زوال سے غروب آفا بات کے اب کار طلوع نجر سے لے کر جاشت تک اس سے معلوم ہوگا کہ شریعت میں بھی دونمازی قبل طلوع اشمس اور قبل الغروب تھیں ۔ اس لئے سبح کی تقییر جلال محقق نے صل کے ساتھ کی ہورت تین بھی دونمازی قبل طلوع اشمس اور قبل الغروب تھیں ۔ اس لئے سبح کی تقییر جلال محقق نے صل کے ساتھ کی ہورت تین کو کی دونت مقرر نہیں ہے۔

وافد قدالت الملنكة اس كاعطف افقالت احراة عموان پر بوده مال كاقصة تقايي بنى كاقصة بمناسبت ظاہر بداورتصة زكريا ان دونوں كے درميان اس لئے ذكر كرديا كداول قصة بى اس دعاء كا باعث بنا تھا۔ اور ملائكه كى تغيير جريل كے ساتھ كرناتسمية الخاص باسم العام بتعظيما و طهر و ليعن خاص نزاجت مردوں سے عليحدگى اور يكسوئى مراد بيض وغيره سے عليحدگى مراد بينى كيونكه حضرت عينى كى والاوت سے پہلے كہاجا تا ہے ايك دفعان كوتيش آيا ہے ۔ واصطفال اس سے خاص فضيات جزئى مراد ہے يتى حضرت عينى كى والده ہونا اس سے حضرت عائش اور حضرت فاطمة كے فضال كثيره پركوئى اثر نہيں پرتا محتقين كے نزديك ان دونوں كو افضل نساء العالمين جھا جائے گا۔ يا مدويم قرآن كريم ميں حضرت مريم كسواكى قورت كانام صراحة ذكر نہيں فرمايا كيا اس ميں دو ب ان كوالله ميان كي بيوى كہنے والے عيسا نيوں پر كيونكہ كوئى آ دى اپنى يوى كامام دومروں كے سامنے لينا پيندئيس كر سے گا۔ ان كوالله ميان كى بيوى كہنے والے عيسا نيوں پر كيونكہ كوئك اورائ بعد ميں تو پر تربيب وائد سے بين تجمل جائے گے۔ ليكن اگران كى واست جدى واد كعى ان كى نماز ميں اگر تبد و بيلے ہوتا تھا اور دكوئ بعد ميں تو پر تربيب وائد وائد کي بيان كيا ہوگا جو وائد كو تربيب كے لئے مانے تاريمان كي مان كى نماز كى طرح ہے كے دركوغ بيلے اور اس وائد كا جواب شوافع كے ياس كيا ہوگا جو وائد كو ترب كے لئے مانے تاريمان كى نماز كى طرح ہے كے دركوغ بيلے والى وائد كا جواب شوافع كے ياس كيا ہوگا جو ائد كور ترب كے لئے مانے

میں۔البتہ حنفیہ کے لئے معقول استدلال ہوسکتا ہے۔ مع المو ا تکعین بجائے مع الرا کعات ہے مع الرا کعین فرمایا گیا بطور تغلیب کے یا سيمقعد يه كيورتول كي طرح كند مه دارخالي قل وحركت كي نمازند پڙهو بلكه پابندي اورخشوع والي مرداندنماز پرها كرواورنماز پرركوع كا اطلاق تسمية الكل باسم الجزء ہاور بجدہ كی تقديم يا تو ان كی شريعت كے مطابق ہوگی اور ياتحف شرف كے ليئے۔

ر ابط: ····· اِن آیات میں مفترت زکریاً کا واقعہ دعائے ولا دت بھیٹی اور حضرت مریم کے واقعہ کا تمتہ بیان کیا جارہا ہے اور ذلك من انباء الغيب من اس كودلي نبوت قر ارديا كيا بــــ

﴿ تَشْرِيكِ ﴾ : .... بيموسم ميكل اور ناوقت اولا د : .....هزت زكريا عليه السلام غدا كے برگزيدہ ني ہونے كى وجہ سے اللّٰہ کی عظیم قدرت کے معتقد تھے۔لیکن اسباب عادیہ نہ ہونے کی وجہ ہے اس تشم کی درخواست کو جرات بے جاسمجھتے تھے لیکن جب حضرت مریم کے پاس بےموتم کھل آتے و کیھتے تو دل میں ایک خاص متم کی تحریک ہوئی اور بار باراس کرامت کے مشاہد ہ ہے تیفیت نے شدت رغبت کی صورت اختیار کرلی۔تو ورخواست چیش کردی کے اے اللہ مجھے بھی'' بے موسم کا کھل' عطاء قرمانا ذریبة کا مطلب ریہ ہے کہ بابر کت اور نیک کر دار ہو۔ یہ د عاءمختلف مواقع میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے ممکن ہے مختلف اوقات کے لحاظ ے مختلف الفاظ استعمال کئے ہوں اس لئے تہیں کوئی لفظ نقل کردیا اور تہیں کوئی محراب سے مرادعمدہ اور مخصوص مکان ہے خواہ امام کا مصلی ہویاوہ مخصوص جُگہ جوحضرت مریم کے لئے بنائی گئ تھی ۔حضرت عیسی چونکہ بلاداسط سبب عادی یعنی باپ کے پیدا کئے جی اس کنے ان کو' کلمۃ اللّٰہ'' یا'' روح اللّٰہ'' کہا گیا بیجواب ہے وفد نجران کے شبہ کا۔حضرت سیحیٰ ،حضرت میسیٰ کے جمعصر ہیں اورسب سے پہلے ان کو مانے والے اس لئے ان کومصدق کہا گیا ہے۔

مشرب منحبو ی: .....اور حصور مین مب جائز خواجشوں ہے رکنا بھی داخل ہے۔ مثلاً عمدہ کھانا پینا، بہننا، نکات وغیرہ۔ حالا نکدا حادیث سے نکاح کی فضیلت معلوم ہوتی ہے سوجس مخص کی حالت واقعی یہ ہو کداس پرفکر آخرت غالب ہو کراس کوا دائیکی حقوق ے بےتوجہ بنا دے تو اس کے لئے تجرد ہی بہتر ہے۔ تکاح کی نصیلت میں میں استبطاع منکم الباء ہ کی قید خوداس کی مؤید ہے۔اور صالح ہوناایک کلی مشکک ہے جس ہے اوتی درجہ عام مؤمن اوراعلیٰ درجہ انبیاء کوحاصل ہوتا ہے۔اس کے کل مدح میں اس لفظ کا استعال ے فائدہ نہیں ہےاور بحالت نما زفرشوں کی بات چیت چونکہ بیغام الہی تھا اس لئے اس کی مشغولیت عین حضورِ قلب ہے وہ اس میں ضلل اندازیااس کے منافی تبیں ہے۔انسی یکون لی غلام سے مقصودا سنبعاد ہیں ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبرسے بیسوال خودمستبعدہ بلکہ ا جاہت دعا کی کیفیت کے اثنتیاق کا اظہار ہے کہ ہم دونوں میاں ہوی بحالت موجودہ بوڑ ھے رہیں گئے یا اس میں کیچھر د و بدل کیا جائے گا۔ جواب کا حاصل میرے کے موجودہ حالت باقی رہے کی کوئی تغیر تبیس کیا جائے گا۔

تکات: .....اوراز کے کالعین اوراس کا زندہ رہنا ہے بات یکیٰ کے نام ہے معلوم ہو گئی تھی اور نشانی کی فرمائش بھی ای شدت شوق کا بنیجتھی یاادائے شکر کے لئے پہلے ہے آ مادگ کا اظہارتھا۔غرضکہ نشانی بڑی لطیف تبحویز کی گئی کہ نشانی کی آٹانی ہوگ اورمقصود کا مقصود۔ بدرجۂ اتم حاصل ہوگیا کہ اوائے شکر کے سواکسی دوسرے کام ہی کے نہ رہیں گئے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ بہنبیت عدم کلام اختیاری نے عدم کلام اضطراری مراد لینااوفق ہے کما قال البیصاوی اور دونوں مراد لینااور بھی جامعیت رکھتا ہے۔اس آیت میں تین دن اور د وسری آیت سے تبین رات معلوم ہوتی ہیں اور دونوں مجیح ہیں اور گواہیۓ شوق اور جذبہ کےلحاظ سے وہ خور تبین ون تبین رات ذکر اللہ

میں مصروف رہنے کیکن بطوراستحسان وتا کیدحق تعالیٰ نے بھی اس کوارشاد فر مادیا اور ضبح شام سے مرادیا تو مطلق او قات ہیں مجاز اادر حقیقةً یمی اوقات مراد ہیں تو ان کی عباوت کودن کے ساتھ مخصوص کرنا پڑے گا۔

متحق**يقات: سسسسافهُ قَدالَتِ الْمُمَلَّئِكَةُ مِين** دوبا تنين قابل شخقيق بين \_(1)مطلقا فرشتون سے كلام كرنا خواص نبوت سينبين ہے۔خواص نبوت سےوہ کلام ہے جوما مور بالسبلیغ سے کیا جائے گوخوداس کلام کی تبلیغ مقصود نہ ہو۔(۲) لفط تساء سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت مريم بالغ ہو چکی تھیں اس لتے شايد لفظ اصطفاء مكررا يا گيا ہے كه پہلا اصطفاء تجيين ميں ہوا اور پيدا صطفاء جوانی میں مواغرضكه دونول اصطفاء كرامات سےلبريز بيں۔

لطا كف :....همنالك دعا يجى دوباتين معلوم بوئين ايك تواولا دكاآ رز دمند بوناز بدك منافى نهين بالخضوس جبكه مسى دين مسلحت وغرض سے ہوجيسے حضرت زكريًا تے انسى حفت السمو الى كى مصلحت دوسرى آيت ميں بيان فرمائى اس سے بقاء سلسله کی تمنااور آرزو کا استحسان بھی معلوم ہوا جیسا کہ مشائح کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے۔

دوسرے یہ کہ اسباب بعیدہ کا سوال منائی اوب جہیں ہے۔ ذریہ طیبہ کی قید سے معلوم ہوا کہ خلیفہ بنانے کے لئے اُن صفات کی شرط ہےاولا د بنانے کے لئے نہیں کدوہ تو بہرصورت اولا دہی ہوگی بعض بزرگوں سے جواس کی ضد کی تمنامنقول ہےوہ علبه وال برجمول ہے یا عنداللد مقدر نہ وقے پر تفویض ہے اور رب احعل لی اید میں مزید طمانیت کے لئے دعاء ہے جیسے حضرت ابراہیم کی دعاء دربارہ احیاء موتنی گذرچک ہے۔

أُذُكُرُ إِذْ قَالَتِ الْمَلَيْكَةُ أَى جِبُرَيْ لَى الْمَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُ لَبَّ بِكَلِمَةٍ مِّنُهُ آَى وَلَدِ اسْمُهُ الْمَسِينُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ خَاطَبَهَا بِينِسُبَتِهِ اِلْيُهَا تَنْبِيُهًا عَلَى أَنَّهَا تُلِدُهُ بِلَا أَبِ إِذْ عَادَةُ الرِّجَالِ نِسُبَتُهُمُ اِلَى ابَائِهِمُ وَجِيْهًا ذَا جَاهٍ فِي اللَّانَيَا بِالنَّبُوَّةِ وَالْأَخِرَةِ بِالشَّفَاعَةِ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلى وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ ﴿ ﴾ عِنْدَاللَّهِ وَيُنَكُلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ آَى طِفُلا قَبُلَ وَقُتِ الْكَلامِ وَكَهُلا وَّمِنَ الصَّلِحِينَ (٣٠) قَالَتُ رَبِّ أَنَّى كَيُفَ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَّلَمُ يَمْسَسُنِي بَشُرٌ ﴿ بِتَزَوُّ جِ وَلاَغَيُرِهِ قَالَ الْآمُرُ كَذَٰ لِكِ مِنْ خَلَقِ وَلَدٍ مِنْكِ بِلاَآبِ اللهُ يَخُلُقُ مَايَشًاءُ ﴿ إِذَا قَصْلَى آمُرٌ آرَادَ خُلُقَهُ فَالنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ يَهُ اَيُ فَهُو يَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ بِالنُّونِ وَالْيَاءِ الْكِتْبَ الْخَطُّ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَلَةَوَالْإِنْجِيْلَ ﴿ ﴿ وَالْجَعَلُهُ رَسُولًا اللَّي بَنِيُّ **اِسُرَ آءِ يُلَ**هُ فِي الصَّبَاءِ أَوُ بَعُدَ الْبُلُوعِ فَنَفَخَ جِبُرَئِيلُ فِي جَيُبِ دِرُعِهَا فَحَمَلَتُ وَكَانَ مِنُ اَمْرِهَا مَا ذُكِرَ فِي سُورَةِ مَرُيَمَ فَلَمَّا بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى اِلِّي بَنِيَ اِسُرَائِيُلَ قَالَ لَهُمُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلْيُكُمُ ٱلَّذِي أَيْ بَايِّي قَدُ جَنُتُكُمُ بِالْيَةٍ عَلَامَةٍ عَلَىٰ صِدُقِى مِّنْ رَّيِّكُمُ لَا هِيَ أَنِيَ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْكُسْرِ اسْتِيُنَافًا أَخُلُقُ أَصَوَّرُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيُن كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ مِثُلَ صُورَتِهِ وَالْكَافُ اِسْمُ مَفْعُولٍ فَأَنْفُخُ فِيْهِ الْصَّمِيرُ لِلْكَافِ فَيَكُونُ طَيْرًا وَفِي قِرَاءَ قِيَ طَائِرًا بِإِذُن اللهِ عَبِإِرَادَتِهِ فَحَلَقَ لَهُمُ الْحَقَّاشَ لِآنَّهُ آكُمَلُ الطَّيْرِ خَلُفًا فَكَانَ يَطِيرُ وَهَمُ يَنُظُرُونَهُ فَإِذَا غَابَ

عَنُ أَغْيَنِهِمُ سَقَطَ مَيَّتًا وَٱبْرِئُكُ أَشُفِي ٱلْاكْمَهُ الَّذِي وَٰلِدَ أَعْمَى وَٱلْاَبُرَصَ وَخُصًّا لِانَّهُمَا ذَاءَ ان أَعْيَيَا الاطبَّاءَ وَكَانَ بَعْثُهُ فِي زَمَنِ الطِّبِّ فَابْرَأْ فِي يَوْمِ خَمْسِيْنِ الْفًا بِالدُّعَاءِ بِشُرُطِ الْإِيْمَانِ وَأَحْي الْمَوْتَلَى **بِإِذْنِ اللهِ** ثِهِ ارَادَتِهِ كَرَّرَةً لِنَفي تَوَهُّمِ الْأَلُوهِيَّةِ فِيُهِ فَأَحْيَا عَازَرَ صَدِيُقَّالَهُ وَابْنَ الْعَجُوزِ وَابْنَةَ الْعَاشِرِ فَعَاشُوًا وَوُلِدَلَهُمُ وَسَامَ بُن نُوْحٍ وَمَاتَ فِي الْحَالِ وَأُنَبِّنُكُمْ بِمَا تُأْكُلُونَ وَمَا تُذَّخِرُونَ ` تَخْبَأُونَ فِي بُيُوتِكُمُ " مِمَّا لَمْ أَعَايِنُهُ فَكَانَ يُخْبِرُ الشَّخْصَ بِمَا أَكُلَ وَمَايَأْكُلُ بَعُدُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْمَذُكُورِ لَايَةً لَّكُمُ إِنْ كُنتُمُ مُّؤُمِنِيُنَ ﴿ أَمْ ﴾ وَجِئنُكُم مُصَلِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى قَبُلِيُ مِنَ التَّوْرِلَةِ وَلاَحِلَّ لَكُمْ بَعُضَ الَّذِي خُرِّمَ عَلَيْكُمُ فِيُهَا فَأَحَلَّ لَهُمْ مِنَ السَّمَكِ والطَّيْرِ مَالَاصِيَصِيَّةَ لَهُ وَقِيلَ أَحَلَّ الْجَمِيعِ فبعُضّ بمُعَنَى كُلِّ وَجِئْتُكُمْ بِالَيْةٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ اللَّهُ كُرَّرَهُ تَاكِيُدًا أَوُ لِيَبْنِيْ عَلَيْهِ فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ ﴿ هِ ﴿ هِ ﴿ فَا لَمُؤْكُمُ بِهِ مِنَ فَكَذَّبُوهُ وَلَمُ يُؤُمِنُوابِهِ فَلَمَّآ أَحَسَّ عَلِمَ عِيُسْى مِنْهُمُ الْكُفُرَ وَارَادُوا قَتْلَهُ قَالَ مَنُ أَنْصَارِى اَعُوانِي دَاهِبًا اِلَى اللهِ ﴿ لِانْصُرَ دِيْنَةَ قَالَ الْمَحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ آنْصَارُ اللهِ <sup>ت</sup>َ اعْوَالُ دَيْنِهِ وَهُمُ أَصْفِيَاءُ عَيْسُى أَوَّلُ مَثَنُ امَنَ بِهِ وَكَانُوا اِثْنَى عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوْرِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْخَالِصُ وَقِيْلَ كَانُوَا قَصَّارِيُنَ يُحَوِّرُونَ التِّيَابَ أَي يُبَيِّضُونَهَا الْمَنَّا صَدَّقُنَا بِاللَّهِ ۚ وَالشُّهَدُ يَا عِيُسْى بِأَنَّا مُسُلِمُونَ ﴿٢٥﴾ رَبَّنَا الْمَنَّا بِمَا ٱنْزَلْتَ مِنَ الْإِنْحُيلِ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ عيني فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِيْنَ ﴿ ٣٤٪ لَكَ بِالْوَاحُدَنِيَّةِ وَلِرَسُولِكَ بِالصِّدْقِ قَالَ تَعَالَىٰ وَمَكُرُوا آىُ كُفَّارُ بَنِيُ اِسْرَائِيَلَ بِعِيُسْى إِذْ وَكُلُوا بِهِ مِنْ يَقْتُلُهُ غَيْلَةً وَمَكُرَ الله ﴿ بِهِمُ بِآنُ الْقَى شِبَّهِ عِيْسْى سِيٌّ عَلَى مَنْ قَصَدَ قَتُلُهُ فَقَتُلُوهُ وَرَفَعَ عِيُسْى وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ﴿ مُهُ اعْلَمُهُمْ بِهِ

تر جمہ: ...... (یادیجے ) دہ دفت جکے فرشتوں (جریکل) نے کہاا ہم میم اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیے ہیں ایک کلہ (لڑ کے ) جو منجانب اللہ ہوگا۔ اس کا نام سے عینی ابن مریم ہوگا (ان کی نسبت مریم کی طرف کرتے ہوئے ان کو مخاطب بنا نا یہ ظاہر کرنے کے لئے ہے کہ دہ بلا باب پیدا ہوں گے۔ در نہ لوگوں کی عادت ہی ہے کہ ادلا دکی نسبت باب کی طرف کی جاتی ہے ) وہ باہ جاہت (ما قار) ہوں گے دیا میں (شفاعت اور مراتب عالیہ سے مشرف ہوگر ) اور آخرت میں (شفاعت اور مراتب عالیہ سے مشرف ہوگر ) اور پہنچ ہوئے ہوں گے رائلہ کے حضور ) اور لوگوں سے کلام کریں گے گہوارہ میں (بچھنے میں اولئے کے دفت سے پہلے ہی ) اور بڑی عمر میں اعلیٰ درجہ کی شائت لوگوں میں ہوں گے۔ مریم ہول گی ، درجہ کی شائت کہ میر سے نزکا ہو حالا نگر سی مرد نے بھی کو تھی وائے ہیں (نہ نکاخانہ لوگوں میں خدایا ہے کہاں (کیسے ) ہوسکتا ہے کہ میر سے نزکا ہو حالا نگر سی مرد نے بھی کو بھو ایک بیوں ہوگی ( کرتم سے بچے بلا یا ب بیدا ہوگا ) اللہ جو کچھ چاہتے ہیں بیدا کرد سے تیں ہو جا پھر جیسا کچھ نہوں نے چاہا تھا ویا ہی (وہ کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں (اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں ) تو اس کو تھم دید ہے ہیں ہو جا پھر جیسا کچھ نہوں نے جاہا تھا ویا ہی ای اور کر بہتا ہے اور اللہ تعالی ان کو کم عطافر ما کیں گر یہ لفظانو ن اور یا کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ یعنی نہ مد نہ نہ نہ نہ ہو ایک کے اس کو پورا کر بہتا ہے اور اللہ تعالی ان کو کم عطافر ما کس گر (یہ لفظانو ن اور یا کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ یعنی نہ مد نہ نہ نہ کے ایک اسٹور کو بر حاکم کیا ہے۔ یعنی نہ مد نہ نہ نہ کہ کہ کہ ان کو کو کہ اور اللہ تعالی ان کو کم عطافر ما کس گر (یہ لفظانون اور یا کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ یعنی نہ مد نہ نہ کے لئے کہ کے انہ کے کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کی کے انہ کر بیا کے انسانوں کی کے دونوں کی کی کی کے کہ کی کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کو کو کہ کہ کہ کی کے کہ کو کہ کہ کی کے کہ کی کہ کو کو کہ کو کہ کی کے کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کے کہ کہ کی کہ کہ کی کے کہ کہ کہ کی کہ کہ کے کہ کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کر کے کہ کو کہ کی کی کہ کر کر کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کی کی کر کی کر کے کہ کر کی کی کہ کر کی کر کی کر کر کی کی کر کی کر کر کی کر کی کر کے کی کر کر کی کر کر کی کر کی کر کر کے کر کی کر ک

ويُعِلَّفُهُ ) كتاب (كتابت ) لورحكمت تورات والجيل اورنيز (جم ان كوبنائيس كے )رسول بني اسرائيل (بجين ميں يا بالغ مونے ك بعد۔ چٹانچیحضرت جبرئیل نے حضرت مریم نے کریبان میں پھونک مار دی تو وہ حاملہ ہوئئیں۔اور پچھاں کا واقعہ سورہُ مریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے ۔حق تعالی نے جب حضرت میسین کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فر مایا تو انہوں نے لوگوں کے سامنے جا کراعلان فر مایا کہ میں تمہارے لئے خدا کارسول ہوں ) دیجھو میں تم لوگوں کے یاس تمہارے یہ وردگار کی نشانی (اپنی صداقت کا نشان ) لے کرآیا ہوں (وہ یہ ہے کہ ) میں بلا شبر (ایک قرأت میں کسر إن كے ساتھ ہے بطور استيناف كے ) بناتا ہول (مصنوعی شكل ) تمبارے لئے گارے كى یرندہ کی سی صورت ( برند کی شکل اور کا ف اسم مفعول ہے ) بھراس میں بھونک مارد پتاہوں (فیدہ کی شمیر کھیئے ہیں کا ف مثلیہ کی طرف راجع ہے) جس سے وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے معم (ارادہ) سے (پٹانچ انہوں نے جیگا ڈرکی شکل ان کے سامنے بنائی کیونکہ خلقت کے لحاظ سے دہ سب سے ممل پرندہ ہوتا ہے۔ غرضکہ وہ اڑنے لگا اور سب لوگ اس کا تماشا دیکھتے رہے کیکن جب نگا ہوں سے اوجھل ہوجا تا تو فورا مرکز کر جاتا۔اور میں چنگا کردیتا ہوں (احیصا کردیتا ہوں) ماورز ادا ندھوں (بیدائش نابینا وَں) کواورکوڑھیوں کو (ان دونوں بیاروں کی تخصیص اس کئے کہ کہ بیدلا علاج بیاریاں مجھی جاتی ہیں کہ جن ہے ذاکٹر عاجز تھے۔حضرت عیسیٰ کی بعثت طب کے زمانۂ عمروج میں ہوئی تھی۔ چنا نیجہ ایک ون میں انہوں نے بیجیاس ہزار بیاروں کوئفش دستِ دعاء کی بدولت ابشرطِ ایمان بھلا چنگا کردیا )اوراللہ کے حکم ے مر دول کوزندہ کردیتا ہوں ( یعنی اللہ کے اراوہ ہے۔اس جملہ کواس لئے وو ہرایا کہ ان پرشبہ الوہیت کا نہ ہوجا ہے غرضکہ انہوں نے ا ہے دوست عاز کو اور ای طرح ایک بو ھیا کے لڑ کے ، اور عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کوجلا دیا۔ چنانچیہ وہ زندہ رہے اور ان کے اولا و بیدائے ہوئی۔اورسام بن نوح کوزندہ کردیا جو پھرفوزا مرکئے )اور میں تم کو جتلاسکتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہواور جو کچھ تم ذخیرہ (جمع) رکھتے ہوائے گھروں میں (جن چیزوں کو میں نے دیکھا بھی نہیں چنانچہ آپ برخض کے کھانے کے بعدیا کھانا کھانے ہے ہیاہی بتلادیتے تھے) بلاشبہان (مذکورہ) باتوں میں تمہارے لئے بڑی ہی نشانی ہے۔ واقعی اللہ پراگرایمان رکھنے والے ہو (اور میں تنہارے یاس اس لئے آیا ہوں کہ ) تقیدیق کردوں تورات کی جومیرے سامنے (میرے سے پہلے ) ہے اور اس لئے آیا ہوں کہتم لوگوں کے کئے حلال کردوں بعض چزیں جو تمہارے لئے حرام کردی می تھیں (چنانچ انہوں نے ان کے لئے مجلی اوروہ برندہ جس کے چور کی نہیں ہوتی حلال کردیا۔اوربعض نے کہا ہے کہ ہر چیزان کے لئے حلال کروی تھی۔اس صورت میں لفظ بعض کل کے معنی میں ہوجائے گا)اور میں تنہارے یاس تنہارے بروردگار کی نشانی لے کرآیا ہوں (اللہ کی تو حید واطاعت جو یجھ میں تم کو تھم دوں) و مجھواللہ تعالی میرے اور تمہارے سب کے برور دگار ہیں۔سوان کی بندگی کرو یہی (اس جملہ کوتا کیڈ انگرر لائے ہیں یا اس لئے کہ انگلے جملہ کا عطف اس پر درست ہو سنے۔اس کئے تم کواللہ تعالیٰ سے ڈروادرمیری اطاعت کرو (اللہ کی توحیدواطاعت کا جو یجھ میں تم کو حکم وور ی کا جیسواللہ تعالیٰ نے میرے اور تنہارے سب کے بروردگار ہیں سوان کی بندگی کرو یہی ( جس کی طرف میں تم کو بلار ہاہوں کو بین کا سیدھارات ہے (کیکن ان لوگول نے حضرت عیسیٰ کو حیثلا یا اور ان پر ایمان نہیں لائے ) پھر جبکہ حضرت عیسیٰ نے محسوس کرلیا ( جان لیا ) بنی اسرائیل سے کفرکو(اوران کے ارادہ قبل کو) تو یکارا مھے کون ہے جومیرا مددگار (حماتی ہوجائے درہ تحالیکہ میں اٹھنا جا ہتا ہوں) اللہ کے لینے (اس ے دین کی نصرت کے لیئے )ای بران کے چند حواریوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں ( دین کے حمایتی ہیں۔ یہ بارہ خلص ترین افراد تھے جوسب سے اول مصرت عیسی کے دسب حق پر ایمان لائے حواری حور ہے مشتق ہے جس کے معنی طالص سفیدی کے ہیں۔اور بعض کی رائے ہے کہ وہ دھو بی تھے جو کپٹروں کو دھو کرسفید کیا کرتے تھے ) ہم اللہ پر ایمان لائے (اس کی تصدیق کی) اور گواہ رہے (اے حضرت عیسی ) کہاس کی فرمانبرداری میں ہماراسر جھک عمیا ہے۔ خدایا جو پچھ آپ نے نازل فرمایا (انجیل) اس برہم ایمان لے آئے اور پیروی کرلی رسول (عیسیٰ ) کی سو ماراشار بھی ان لوگوں میں کر کیجئے جوشہادت دینے دالے ہیں (آپ کی وحدانیت کی اور آپ

کے پیغیبروں کی صدافت کی حق تعالی ارشاوفر ماتے ہیں )اور خفیہ تدبیریں کیس ( کفار بنی امرائیل نے حضرت بیسی کے بارہ میں ایساشخص تبحویز کر کے جوان کو (اچا تک قبل کا ارادہ کرنے والے کواللہ تبحویز کرکے جوان کو (اچا تک قبل کا ارادہ کرنے والے کواللہ نے ان کا ہمشکل بناویا۔ چنانچے لوگوں نے اس شبہ میں اس کو تو قبل کردیا اور حضرت بیسی کا رفع ساوی ہو گیا ) اور یا در کھو کہ تبخی تدبیریں کرنے والوں میں اللہ ہے۔ کرنے والوں میں اللہ ہے بہتر کوئی (زیاوہ جانے والا) نہیں ہے

شخفیق ونز کیب: ............ السمسه السمسیح عینی لفظ عینی بدل به سے اور سے معرب بے۔اصل میں ماشح یا مشجاعبرانی لفظ تھا بمعنی مبارک معرب ہو کرتے ہوگیا۔اور بعض نے اس کوسے ساخوذ مانا ہے کیونک ان کے سے برکت و شفاعت حاصل ہوتی تھی ۔ یا زمین کاسے مراو ہے بعنی ہمہ وقت سیر وسیاحت میں رہنے کی وجہ سے ان کوسے کہا گیا۔اور مسے الد جال بالا تفاق عربی لفظ ہے اس کی وجہ تھی۔ یا زمین کاسے مراو ہے بعنی ہمہ وقت سیر وسیاحت میں رہنے کی وجہ سے ان کوسے کہا گیا۔اور مسے الد جال بالا تفاق عربی لفظ ہے اس کی وجہ تسمید یہ ہے کہ وہ مسوح العین ( پیچکی ہوئی آئکھ ) ہوگا۔ سے حالانکہ لقب ہے کیکن اس لئے کہا گیا کہ وہ مسئی برعاامة ہوتی ہے مسے خبراول۔

ابن مریم به مبتدائے محذوف کی خبراول ہوگی۔ عیسی کی صفت نہیں ہاور نیسی خبر قاتی ہے۔و حیہ ای ذاجاہ منصوب ملی الحال المقدرہ ہے لفظ کلمۃ سے باوجود کیدین کر مصوف ہے اور تذکیر بحسب المعنی ہے بسالشف عقاس سے مراوخاص آئی است کی شفاعت ہے جو ہر نمی لوآن ویا جائے گا۔ لیکن شفاعت کبرئی عامہ و خاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ بعثت عامہ بھی آ ب کا خاصہ ہے۔ و من المقربین میں معطوف ہے و جیہا پر یعنی و مقر بامن المقربین.

ومن المصالحين يرتيسرا حال بيعلمه يمتقل كلام بعضرت مريم كى تاليف قلب كے ليئے اورغم ملائمت كا دائد كے لئے اورغم المئت كا دائد كے لايا گيا ہے۔ المحتاب يامطلق كتب البيرمراد ہے زبوروضى نف وغيرہ اور يا بقول مشر خطاطى اور كتابت مراد ہے۔ كيونكه اسپنے زمانه ميں بہترين اور بے نظير خطاط سے تورات اگر چه حضرت موئ عليه السلام كى كتاب تى ليك مالية كيمى وہ حافظ ہول كے تورات كيم محموب بفعل مضمر كي جس حصد كو انجيل ميں منسوخ كرديا گيا ہے وہ اس سے مشنی ہے۔ ورسو لا سے پہلے و نجعله ميں اثارہ اس كے منصوب بفعل مضمر ہوئے كي طرف اور وہ معطوف ہوگا يعلمه برفى المصباتين سالة عمر ميں اور بعد البلوغ سے مراقميں (٣٠) سال كى عمر ميں ني بنائے گئے اورائى (٨٠) سال اس كے بعد رسالت كے فرائض انجام وستے رہے بعمر رائے يہ ہے كہ چاليس (٣٠) سال كى عمر ميں ني بنائے گئے اورائى (٨٠) سال اس كے بعد رسالت كے فرائض انجام وستے رہے بعمر

۱۲۰ سال رقع ساوی ہوا۔

ماذکر فی سورة مربم لینی واذکر فی الکتاب مربم اذ انتذت من اهلها الی ابعث حیّا انی قد جنتکم بایة لفظ بانی سے اس طرف اشاره ہے کہ جملی جربی ہے جیسا کفیل کاند بہب بیایة ای متلب بایة اس میں تو ین تغظیم کی ہے انی لفظ هی کی تقدیم سے اشارہ ہے کہ اَنَّ بفتح البحر می رفع میں ہے مبتدائے محذوف کی خبر ہے ۔احملق. بیبدل ہے آیة سے ملل کی تفیر تصویر کے ساتھا اس لئے کی تاکہ ایجاد بعد العدم سے شبند ہوجائے جواللہ کا خاصة فعل ہے۔لکم. ای لاجلکم یعنی لتحصیل ایمانکم ورفع تکذیب کم ایای کھینة الطیر . بحذف المضاف ہے بینی ذات هیئة کائنة کھینة الطیر اور کاف محذوف کے متعلق ہے جو خال کے دوئے کی نعت واقع ہور ہا ہے۔ اور جلال محقق کاف کو مفعول کہ در ہے ہیں بمعنی شل تقدیرا س طرح ہوگ فیا صور لکم من الطین مماثل هیئة الطیر آگے فیه کی خمیر کاف کی طرف راجع کرر ہے ہیں بعنی ف انفخ فی ذلک الشسی المحماثل لھیئة الطیر .

الحکمل السطیر جیگاڈ رکے دانت، کان، بیتان ہوتے ہیں۔عورتوں کی طرح حیض آتا ہے بغیر پروں کے اڑتا ہے۔ صبح اور مغرب کے بعد بچھ دریاس کونظر آتا ہے ہاتی اوقات سوجھا کی نہیں ویتا۔نظرے غائب ہونے کے بعد مرجانا اس لئے ہوتا ہے کہ مصنوعات باری اور مخلوق کی کاریگری میں فرق رہے۔اور بعض نے ان برندوں کی عمر صرف ایک روز بتلائی ہے۔

بنسر ط الایمان کامطلب یہ ہے کہ گویا چھا ہوئے کی فیس پر غیب الی الایمان تھی ممکن ہے مشن کے ہیتنالوں کا جال عیسائیوں کی طرف سے تمام ملکون میں پھیلانے کی بنیادیہی ہو۔

مصدق اس کاعطف لفظ آیة کے متعلق مضمر پرہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے قد جئت کم متلب نیات و مصدقا و لاحل کا عطف مصدقا پر ہے۔ آگر جے مصدقا ترکیب میں حال اور لاحل مفعول لہ ہے تا ہم دونوں کوتا دیا آئیک کرتا پڑے گا۔

ای جنتکم لا صدق و لاحل و لاحل لکم علاءی اسبارہ میں دورائے ہیں بعض کی رائے ہے کہ حضرت میں علیہ السلام نے موسوی کے بعض دکام منسوخ کے اور بعض میں تغیرو تبدل کیا جیسا کہ خودشر یعتب اسلامیہ اور قر ان کریم کے احکام میں تغیرو تبدل کیا جیسا کہ خودشر یعتب اسلامیہ اور قر ان کریم کے احکام میں تغیرو تبدل کی ہوتار ہاہے۔ اور یہ بات مصدق بھی کہا جائے اور پھر ناخ اور مبدل بھی مانا جائے اس لئے مان لیمنا چاہئے کہ خود انہوں میں تعارض لازم آتا ہے کہ ان کو را ق کا مصدق بھی کہا جائے اور پھر ناخ اور مبدل بھی مانا جائے اس لئے مان لیمنا چاہئے کہ خود انہوں میں ترمیم نہیں کہ بلکہ رسوم فاسدہ اور غلط رسوم ورداج کی اصلاح کی تھی لیکن قول اول ہی تھے ہوئے ہیں اور عبیلی وموی علیم السلام کے مانوں میں 20 اسال کا فصل ہے۔ انہیاء بنی اسرائیل میں سب سے اول نبی حضرت یوسفٹ ہوئے ہیں اور عبیلی وموئ علیم السلام کے زمانوں میں 20 اسال کا فصل ہے۔ انہیاء بنی اسرائیل میں سب سے اول نبی حضرت یوسفٹ ہوئے ہیں اور

مب سيرة خرى ني حفرت عيسى عليه السلام-

وفیل اهل المجمیع تمام احکام سے مراوز نااور تل جیسے افعال نہیں ہیں کہ ان کو بھی حضرت بیسی نے حلا الفرماد یا تھا بلکہ صرف وہ تمانی جن میں زیادہ تضرواور تختی تھی۔ ان اللہ دہمی اس میں نصاری پرتعریض اور تردید ہے ہے۔ فسلسما احسس اس سے پہلے فکذبوہ ولم یو مدوا کی تقدیراس لئے مانی ہے تاکہ فلما احس کا ترتب اس برجیح ہوسکے۔ احساس کے معنی وجدان شے بالحاسہ کے قصورات میں سے نہیں جی لیکن شدت ظہور سے کنا یہ کرنے کے آتے جی اس کے بعد علم سے اس کی تقمیر کرنا اس طرف مشیر ہے کہ کفر محسورات میں سے نہیں جی لیکن شدت ظہور سے کنا یہ کرنا یہ کا استعاری کئے استعارہ کیا گیا ہے المی اللہ سے پہلے ذا هب متعلق فلا ہر کرویا اور بعض نے المی کو بمعنی مع یا جمعنی فی یا جمعنی لام لیا ہے اور اس انعماری کے متعلق کردیا ہے اور مورت میں سے متعلق کرنا پڑے گا آگر جدروح المعانی میں اس تقدیر کوزیادہ بلغ کہا ہے مسن یست صدر نسی منتقل نصرہ المی اللہ بہر حال اللہ یارسول یا وین کی نصرت کا مفہوم معنا ایک بی ہے اس لئے سوال وجواب دونوں منطبق ہو گئے۔

المحوادیون. حوادی الموجل محالمة من المحود گویاحوری طرف نسبت ہے اورالف کی زیادتی تغیرات نسب سے ہے اور یا حور محمد میں رجوع ہے ان کے دل اللہ کی طرف راجع ہیں یاروش تھاس لئے حواری کہلائے ممکن ہے یہ بارہ حضرات شاہی خاندان کے افراد ہول جونہایت سفید کیڑے ہوں اور بعض کی رائے ہے کہ یہ دھونی تھے جو کیڑے دھوکر سفید کرتے تھے۔ قفال کی رائے ہے کہ ان باردافراد میں بعض شنراد ہے ادر بعض دھونی ، رنگریز ، ماہی گیر تھان سب کے مجموعہ کو حواری کہا جاتا ہے۔

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بیسب مخلصین صحابہ حفرت میسی علیہ الساام کی فدمت میں حاضر تھے۔ان کو بھوک و بیاس گی تو حفرت میسیٰ نے فور اا بی کرامت ہے ان کو کھلا بلاکر شکم سرکر و یا۔اس کے بعد انہوں نے عرض کیامن افضل منا آپ نے ارشاد فر ما یاافضل منکم من یعصم ل بیدہ ویا کل من کسب یعنی تم میں ہے بہترین فیصل وہ ہے جو خود کما کر کھائے اس پر ان سب نے اجرت پر کپڑے دھونے شروع کر دیتے۔ یا غالبا بجیبن میں ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ان کو ایک رنگریز کے باس چھوڑ ویا اس کے باس رنگنے کے لئے مخلف تسم کے کپڑے آئے ہوئے تھے وہ ان کو کام مجھا کر کہیں چلا گیا آکر ویکھا تو تمام کپڑے ایک بی ماٹ میں ڈال ویئے گئے گئے کی دخرت عین خوادور میں خوادور کو بیاس نے نکالے تو سب علیحدہ مختلف رنگ کے نکل آئے ۔ بید کھی کر اس کو نہایت درجہ جیرت اور خت تجب ہوا اور ویکھیے وہ الیان کے مقتد ہوگئے۔

و حسكر الله بيلقط بھى متشابہات ميں ہے ہے جس كى مختف تو جيہات كائن ہيں۔(۱) مشاكلت صورت كى وجہ ہے "جسزاء سينة ميل ہے۔ ان ہے ساتھ كائن كاروائى مشابه كركتى اس سينة ميلها" كى طرح ہے يعنى جزائے مكر كو مكر كہديا گيا ہے۔(۲) الله كى طرف ہے ان ہے ساتھ كا گئى كاروائى مشابه كركتى اس لئے اس كو مكر كہا گيا ہے۔(۳) اس لفظ كو متشابه نہ كہا جائے بلكہ تدبير مخفى محتم كے معنى ہيں۔ بھر بعد ميں نم فاشر بينجانے كى تدبير كے معنى ميں اس كو خاص كرليا گيا ہے۔ روح المعانى ميں امام ہے يہ معنى قل كئے ہيں ایسال السكر وہ الى الغير على وجہ تھى فيداس لى اظ ہے اس كاظ ہے اس كاظ ہے اس كاظ ہے۔ معنى ہے۔

ر لیط: ......حضرت مریم کے واقعات گذشته آیات میں بیان ہوئے تصان آیات میں بھی اس کا تمدیعنی حضرت عیسی کا واقعہ بیان کرنا ہے۔

﴿ تَشْرِی ﴾ : ..... حضرت مریم و عیسی سے واقعات : ..... اصل مناء تو حضرت عیسی علیه السلام کے واقعہ ولا وت کے سلسلہ میں جو بعد واستعجاب عام طبائع میں پایا جاتا تھا اس کو کم کرنا ہے اور اس کو ہلکا کرنے کے لئے بطور تمہید حضرت مریم کے خوارق وکر آمات کا ذکر چھیڑا گیا ہے۔ ولا وت سے لیمر یوری جوانی تک جس کے واقعات زندگی بجائب وغرائب سے لیمرین ہوں تو اس

کی فرع بھلائی اصل کے برخلاف کیونکہ ہوسکتی ہے۔ بھران کو بےموسم کھل ملے تو حضرت زکریا کو بےموسم میوہ خوبائی عطا ہواغرضکہ جس گھرانے پر خدائی نوازشوں اور کرشموں کی اس طرح بارش ہور ہی ہو وہاں' 'بے باپ بچہ کی بیدائش' انکار کی حد تک عجو بہیں ہونی جاہئے۔بہرحال ہوا یہ کہ حضرت بیٹی بھی اپن والدہ کے بیٹ میں تھے کہ حضرت مریتم ایک وفعہ مسل حیض سے فارغ ہوکراتھیں تو سامنے فرشہ کو دیکھا۔ اپنی پاکدامنی اور پاک طبینتی کی دجہ ہے ایک وم تھبراکئیں ، تعارف کے بعد جب ذرااطمیمان ہواتو فرشہ نے بامراللی کچھ دم كرديا جس سے ان كو بچھ اميد ہو تى ۔ بچھ دنوں كے بعد اس كا چرجا ہوا ايك كنوارى لڑكى كا اميد ہے ہوجا ناكيا بچھ ہنگامه آرائى كا باعث نہیں ہوا ہوگا۔اس سے تنگ آ کروہ بچازاد بھائی بوسف کے ساتھ بیت المقدل سے ناصرہ جلی تنیں،اورو ہیں بیت اللم کے کسی گوشہ میں ولا دت ہوئی ۔لوگوں نے حضرت زگریا کو عہم کر سے لی کردیا تھا۔ کچھلوگوں نے پوسف کومریم کا شوہر قر اردیااوراہل کتاب میں بھی یمی بات مشہور ہے۔

حضرت مریم کی با کدامنی:.....مکن ہے کہ مل ظاہر ہوجانے کے بعد یا ولادت کے بعدان سے شادی ہوگئی ہویا جاہلوں سے طعن سے بیجنے سے لئے لوگوں نے شادی کی بات مشہور کردی ہو۔قرآن نے اس سے تعرض تہیں کیا البنة اس بے بنیا دالزام ے ان کی نزاہت ونظافت بڑے تروردارالفاظ میں ان اللہ السنے سے قرمادی تمی ہے کہ جس کوروز اول ہی سے چھانٹ لیا ہواور باوجود لڑکی ہونے کے اس کواچی نیاز اور کلیسا کے لیئے قبول فر مالیا۔ نیز احوال رفیعہ مرحمت فر مائے پاک طبیعت ستھرے اخلاق ظاہری ، باطنی تفذيس سے مالا مال كيا جہاں بھر كى عورتوں برايك خاص فضيلت بخشى يعنى اليى استعد در كھى كەبدون مرد وعورت كے تعلقات كے غيرمعتاد طریقه پرایک چلیل القدر پغیبر پیدا ہوں۔ یہ انتیاز دنیا میں کسی کوبھی حاصل نہیں ہو سکا۔

عداوت میں جینے: ..... بہرعال حضرت مریم وعینی علیماالسلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پیسف ان کومصر لے گئے وہیں حضرت عیسی جوان ہوئے اور پھرملک شام مستے وہاں حضرت بیمیٰ جوان ہو تھے تھے اور ان سے بڑے تھے وہ لوگوں کونصیحت کرتے اور ان کی نبوت کی تقعدیق کرتے۔ آخر بادشاہ نے ان کوئل کردیا۔حضرت عیسیٰ مروشکم وغیرہ شہروں میں تبکیغ کرتے رہےاور یمبودکوان کے ساتھ عداوت برهتی رہی \_ کیونکہ حضرت عیسیٰ نے بامراللی وین موسوی کے احکام میں ترمیم کی جس کی تفصیل انا جیل اربعہ سے معلوم ہو عتی ہے یوم السبت کے سلسلہ میں بڑی یابندیاں تھیں ان کو ہٹایا۔غرضکہ اس سے یہود مستعل اوران کے دریئے آ زاد ہو گئے جس سے ان کواپنے اعوان وانصار ہے اعانت طلب کرنی پڑی یہاں وہن مریم کوبطور جزیمکم استعال کر کے حضرت مربیل کی بزرگی کی طرف اشارہ ہے اور نیزہ يركهان كي نسبت ياب كى بجائة تمهارى طرف موكى مدر مايدكه دوسرول كواس سے شبه موكا تمراس كاجواب و جيها فسى اللدنيا والاخوة میں دیدیا کہ وہ خودا بی بزرگی کی و جاہت ہے تم کوان شبہات کے الزام ہے بڑی کردے گا۔ چنانچہ جب لوگوں نے استفسار حال کیا تو آب نے ہدایت اللی کےمطابق بچیکی طرف اشارہ کردیا۔حضرت عیسیٰ نے او یک ملم الناس فی المهد کا پورا بورا نبوت بهم پہنچادیا۔ اورفرمایاانی عبدالله اتانی الکتاب الن بعض محرقین نے کہا کہ ویسکلم الناس فی المهدے بیمعی بیس کرخاص می کاعاقلان کلام کریں سے بلکہ مقصد ریتھا کہ بچہ کونگا پیدائبیں ہوگا۔ بلکہ عام طور پر بچوں کی طرح بو لے گااست هفو الله حالانکہ قیامت میں لوگ ان کے اس خصوص وصف کور کہ کرمراہیں مے اذکر نعمتی علیاتی وعلی والدتائ اِذ ایدتائے ہوو ح القدس تکلم الناس فی المسمهد و مجهلا كياكوتى احتى كهدكم بهدكم به كالم المحي اس كنه كالنشاء بن بوكا كدار كاكونكانبس تفاعام الركون كاطرح بولنه والاتفا لاحول ولاقوة الخ ـ

نگات: مسلم ملائکہ کا اطلاق بصیغہ جمع حضرت جبریل پراہیا ہی ہے جیسے کہا جائے کہاں مسلمیں ملماءیہ کہتے ہیں آئر جدایک ہی عالم کہتا ہواور یامکن ہے کہ دوسر نے فرشتے بھی ان تے ہمراہ ہوں گے تمر جبریل اصل ہوں اور دوسرے تا بعے ۔اورانہوں نے بھی اجمالاً یا تفصیلاً بثارت سنائی ہویاصرف تا ئیدکی ہو۔

اور کلمة الله کینے میں اشارہ ہے کہ جس چیز کو باا اسباب عادیہ بیدا کیا جاتا ہے اس کی نبست اللہ کی طرف کی جاتی ہے جیسے و ما دھیت الدر میت ولکن الله دھی اورائن مریم کہنے میں اشارہ ہے تن باپ بیدا ہونے کی طرف درت باپ کی طرف اساد ہوئی چا ہے تھی۔
افذا فسط سے اھر اس سے استبعاد اور استبجاب کو رفع کرنا ہے کیونکہ اس میں کوئی شربیس کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسباب کے مات ہوتا ہے لیکن اللہ کی قدرت اسباب کی محتاج نمیں ہے اول تو خود اسباب ہی انہوں نے بیدا کئے اور سبب اور مسبب علاقہ بھی ان مات ہوتا ہے لیکن اللہ کی قدرت اسباب کی محتاج نمیں ہے اول تو خود اسباب ہی انہوں نے بیدا کئے اور سبب اور عاد استبر چیز کو اسباب ہی کا پیدا کردہ ہے۔ اس لئے اسباب اور عاد استبر اور عیارت بیا اور وہ اسباب بھی دوسرے اسباب کے ۔ اس طرح تسکسل لازم آ کے کا جو محال ہے ، اور اگر اسباب اپنے اسباب کی خرفر صاد ت سلس اللہ مالیہ ساد مالیہ ہونا ممکن ہوا اور ممکن کی خرفر صاد ت سلس اللہ مالیہ ساد مالیہ ہونا ممکن ہوا اور ممکن کی خرفر صاد ت سلس اللہ مالیہ وسلم دے دیے ہیں اس لئے یقین واذ عان ضروری ہے۔

خاتم الا نبیاء علی اور حضرت مسیح النگایی از است. و بعد مده المکتاب و المحکمة سے مرادیا تو عام کتب آن ای اور خصوصاً تو رات و انجیل کاعلم ہوگا کہ وہ بری گہری حکمت کی باتوں کی تلقین کرے گا۔ اور یا مراد قرآن وسنت کاعلم ہوگا کہ وہ بری گہری حکمت کی باتوں کی تلقین کرے گا۔ اور یا مراد قرآن وسنت کاعلم ہوگا کہ وہ بری گئیت سے شکل د صورت بنانامراد ہا دراس لحاظ سے غیراللہ پراس کا اطلاق جائز ہے۔ خودتی تعالی احسن المخالفین فرمار ہے ہیں ۔ گویا نبوت سے مورت بنانامراد ہا دراس لحاظ سے غیراللہ پراس کا اطلاق جائز ہے۔ خودتی تعالی احسن المخالفین فرمار ہے ہیں ۔ گویا نبوت سے پہلے بطور ''ار باعل 'اس نہ وی قدرت اور خارقی عادت کا اظہار اس ظرف اخارہ ہے کہ جب خدا میری ایک پھوتک ہے مٹی کی بے جان مورت بیل میں وہ عیسوئی فائض نہیں کر سکتا ہے۔ قدرت کے ان دونوں تماشوں کے بعد کیا تعجب رہ جاتا ہے۔ واصل ہے کہ حضرت سے پر کمالا سے روحانیہ وملکیہ کا غلبر تھا اس کے مناسب آثار خالم ہود ملک کا ناز ہوں گئی گئی ہوں اس کو حضرت سے سے ایوالبشر کو اگر مجود ملائکہ بنایا گیا ہے تو کوئی شرنہیں کہ خل جس ذات میں تمام کمالا سے بشریدی کی دوحانی اور ملکوتی صفات اس کی درجہ کی ہوں اس کو حضرت سے سے افضل مانتا پڑے گا۔ پر ندوں کی شکل جس داست مان اجاد ہوں وقت کی شریعت میں جائز تھا گر ہماری شریعت میں ناجائز ہے۔

ر ہار کہنا کہ خداد نیا میں کسی مُر دہ کودوبارہ زندہ نہیں کرے گامنٹ بلادلیل دعوی ہے اور فیسمسلے النبی قسنسی علیها الموت سے استدلال سیح تہیں ہے۔ مرکتے ہیں بخفی اور لطیف تربیر کواب اگر کسی نیک مقصد کے لئے ہے تو اچھی اور برے مقصد کے لئے ہے تو بری ہے۔ اس لئے "ولا یہ حیت اللہ ایک طرف انسانی تدابیر کا جال بنا جار ہاتھا۔ دومری طرف قدرت اس کو ادھیر دی تھی۔ اور دو اس کا تار پود کرنے میں کامیاب ہوگئی۔ امنا باللہ مضمن ہا بمان بالرسول کواس طرح کو یا مناجات میں ایمان بالرسول کی تصریح بھی ہوگئی ہے۔

پاور ایول کے اعتر اضات سے نیچر ایول کی مرعوبیت : اسسان موقع پرعیسائیول نے انجیلول کوسا مفر کھکر قرآن کے بیانات پر کھاعتر اضات کے بین کین اول آوا تا جیل موجودہ کی تاریخی حثیبت نہایت درجہ کمزور ہوری دوسرے جو کہ تھیں کین محرف ہونے کی وجہ سے قرآن کے مقابلہ میں لائق احتجان نہیں رہیں۔ ای طرح بعض نیچر کی اور دھر یوں کا حضرت مریم کوان کی بیوک مخرف ہونے کی وجہ سے قرآن کے مقابلہ میں لائق احتجان نہیں رہیں۔ ای طرح بعض نیچر کی اور دھر یوں کا حضرت مریم کوان کی بیوک ہتا تا اور یہ کہنا کہ یوسف نے نکاح کے بعد رخصت سے پہلے ظاف دستور ہمبستری کر لی تھی اس لئے وہ مطعون ہوئے اور چونکہ اس فد ہب کو یونا نیول میں رواج دینا منظور تھا اور ان کے یہاں ایسی مجوبہ ہا تمیں باعث بزرگی بھی جاتی تھیں چنا نچہ شہور یونانی فلسفی افلاطون کا بین باپ بیدا ہونا مشہور ومعروف تھا اس لئے پادر یوں نے بن باپ ان کا پیدا ہونا مشہور کر دیا دغیرہ وغیرہ خرافات اور فضول بکواس ہے اور تاریخ کامنہ پڑانا ہے۔

لطا كف ....واذ قالت الملئكة معلوم مواكر شتول سے بات چیت غیرانها ، كى بھى بوسكتى برانيا كا كام ماتھ جو كام مالك تا المسكنكة معلوم مواكر شتول سے بات چیت غیرانها ، كى بوسكتى ہے۔ انبا كے مامور بالتيليغ مونے كى حیثیت سے ہو أحسى المعولي سے معلوم ہواكر بعض مشائخ غلبه وال ميں جو

افعال مخصوص باری تعالی کومجاڑ ااپنی طرف منسوب کردیتے ہیں اس سے لئے بیاصل ہے کیکن جواہل اوب ہیں وہ حضرت مسیح کی طرح باؤن الله كي قيدلكاليا كرتے بيں و مصدقا النع إس بورے جملہ سے اس بات كي اصل نكل آئى كدا يك يينخ كى عدم موجود كى ميس اس كے مریدوں کی تربیت دوسرا شیخ اگر کرے اور پہلے شیخ کے اصول کی رعایت رکھتے ہوئے فروع میں یکھے مناسب حال ردّ و بدل کردے تو مضا أقد بيں ہے۔

حن اتصاری اس جملہ سے دویا تیں تابت ہو کی (۱) اہل دین کے باب میں مدوطلب کرنے کا جواز اور اس کا منافی توکل ند ہونا کیونکہان کومظا ہر الہیہ ہی سمجھ کرمد د طلب کی جاتی ہے۔ (۲) اہل اللہ کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوتا ہے وہ دراصل اللہ کے ساتھ

و مسكروا و مكرالله معلوم ہوا كه ايك بى بات الله تعالىٰ كاعتبار ہے الجھى اور بندوں كے لحاظ ہے برى ہوسكتی ہے۔ كيونكه بعض باتیں فہتے لذاتہ نہیں ہوتیں بلکدان میں اس مفسدہ کے شامل ہونے یا نسی مصلحت سے خالی ہونے کی وجہ سے برائی آ جاتی ہے۔غریضکہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام مصالح اور علم کی رعایت فر ماسکتے ہیں جہاں بندوں کی نظر بھی نہیں بیچے سکتی کیکن بندوں کے لئے اس قسم کی رعایت معندر ہے۔اس کئے ان کے لحاظ ہے انچھی اور بندوں کے اعتبار سے ہُر می ہو عمق ہے۔

أَذْكُرُ إِذَ قَالَ اللهُ يُعِيسِلَى إِنِّي مُتَوَقِّيكُ فَابِضُكَ وَرَافِعُكَ إِلَى مِن الدُّنْيَا مِن غَيْرِ مَوْبِ وَمُطَهِّرُكُ مُبَعِدُكَ مِنَ اللَّذِيْنَ كَفُرُوا وَجَاعِلَ الَّذِيْنِ اتَّبَعُو لَتُ صَدَّقُوا نَبُوَّنَكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنِ والنَّصَارَى فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفُرُوْ اللَّهُ وَهُمُ الْيَهُوْدَ يَعُلُونَهُمْ بِالْحُجَةِ وَالسَّيْفِ اللَّي يَوْمِ الْقِينَمَةِ ۚ ثُمَّ الْيَهُوْدَ يَعُلُونَهُمْ بِالْحُجَةِ وَالسَّيْفِ اللَّي يَوْمِ الْقِينَمَةِ ۚ ثُمَّ الْيَهُوْدَ يَعُلُونَهُمْ بِالْحُجَةِ وَالسَّيْفِ اللَّهِ يَوْمِ الْقِينَمَةِ ۚ ثُمَّ الْيَهُوْدَ يَعُلُونَهُمْ بِالْحُجَةِ وَالسَّيْفِ اللَّهِ يَوْمِ الْقِينَمَةِ ۚ ثُمَّ الْيَ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ ٥٥﴾ مِنُ آمْرِ الدِّيْنِ فَآمًا الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَأَعَدِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا بِالْقَتُلِ وَالسَّبُي وَالْحِزْيَةِ وَالْأَحِرَةِ ۖ بِالنَّارِ وَمَالَهُمُ مَّنُ نَّصِرِينَ ﴿٢٥﴾ مَانِعِيْنَ مِنُهُ وَأَمَّا الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوَقِّيُهِمُ بِالْيَاءِ وَالنَّوُدَ ٱلجُورَهُمُ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ عَهِ اللَّهُ لَا يُعَاقِبُهُمْ رُوىَ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَرْسَلَ الَّهِ سَحَابَةً فَرَفَعْتُهُ فَتَعَلَّفَتْ بِهِ أُمُّهُ وَبَكَتْ فَقَالَ لَهَا انَّ الْقِيْمَةُ تُجْمَعُنَا وَكَانَ ذلك لَيَلة الْقَدْرِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَلَهُ تَلْتُ وَتَلْتُونَ سَنَةُ وَعَاشَتُ أَمَّهُ بَعُدَهُ سِتَّ سِنِيْنَ وَرَوَى الشَّيْحَان حَدِيْتُ أَنَّهُ يَنْزِلُ قُرُبَ السَّاعَةِ وَيَحُكُمُ بِشَرِيُعَةِ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُتُلُ الدَّجَّالَ وَالْحِنْزِيْرَ وَيَكُسُرُ الصَّليب وَيَضَعُ الْحِزُيّةَ وَفِي حَدِيْتِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ يَمْكُتُ سَبْعَ سِنِيْنَ وَفِي حَدِيْتِ أَبِي ذَاوْدُ الطّيَالِسِي اَرْبَعْيْنَ سَنَةُ وَيُتَوفّي وَيُصَلَّى عَلَيْهِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَحُمُوعُ لُبَتِهِ فِي الْاَرْضِ فَبُلَ الرَّفُعِ وَبَعُدَهُ ذَٰلِكُ ٱلْمَذُكُورُ مِنْ اَمْرِ عِيُسْي نَتُلُوهُ نَقُصُهُ عَلَيْكُ يَا مُحَمَّدُ مِنَ الْأَيْتِ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ فِي نَتُلُوهُ وَعَامِلُهُ مَافِي ذَٰلِكَ مِنَ مَعُنَى الْإِشَارَةِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ (٥٨) ٱلْمُحُكِم آي الْقُرْآنِ إِنَّ مَثَلَ عِيسلى شَانُهُ الْغَرِيْبُ عِنْدَاللهِ كَمَثَلِ ادْمَ عُكَسَانِهِ فِيْ خَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ آبٍ وَهُوَ مِنْ تَشْبِيُهِ الْغَرِيْبِ بِالْآغُرُبِ لِيَكُونَ ٱقْطَعَ لِلْحَصْمِ وَآوْقَعَ فِي النَّفُسِ خَلَقَهُ آيٰ ادَم أَى قَالَبُهُ مِنْ ثُوَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ بَشَراً فَيَكُونُ ﴿ وَى فَكَانَ وَكَذَٰلِكَ عِيسْنِي قَال لَهُ كُنُ مِنْ غَيْر آبِ فَكَانَ ٱلْحَقُّ مِنُ رَّبِكَ خَبْرُ مُبْتَدامُ مُحُدُّونِ آيُ آمُرُ عِيسْي فَلَاتَكُنْ مِنَ الْمُمُتّرِينَ ﴿١٠﴾ الشَّاكِينَ فِيهِ

تر جمیہ: ..... (وہ وقت یادر کھنے کے لائق ہے) جبکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے میسیٰ میں تمہارا وفت بورا کروں گا (جھے کو وفات دوں گا )اورتم کوا بنی طرف اٹھالوں گا (بلاموت دنیاہے با ؤن گا )اورتم کو یاک (صاف) کرووں گاتمہارے مخالفین ہے ازر <sup>ح</sup>ن اوگوں نے تمباری پیروی کی ہے (تمباری نبوت کی تصدیق کی ہے خواہ مسلمان ہوں یا میسائی ) آنہیں برتری دوں گا تمبارے متکروں پر (لیعنی کروول گاجن میں لوگ آلیں میں ایک دوسرے ہے اختلاف کرتے رہے ہیں۔ پھرجن لوٹوں نے راہ کفرا ختیار کرلی ہے توانہیں سخت عنداب دول گادنیامیں (قبل وقید وجزید کے ساتھ )اور آخرت میں (بصورت تار)اورکوئی بھی ان کامدد گارنہیں ہوگا (عذاب البی ہے بچانے میں )اور جواوّل ایمان الا چکے بیں اور نیک ایمال کر چکے میں توان کا جرانہیں پورا پورا ملے گا (پافظ یا اورنون کے ساتھ ہے )اور الله تعالیٰ ظلم کرنیوالوں کو بسند نہیں کرتے (بعنی ان کوسر ادیں گے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سے کی طرف ایک بادل بھیجا جس نے ان کواشمالیاان کی والدہ ان کو بکڑنے لگیں اور رونے لگیں تو سمنے سکے کہ قیامت ہم کو ملائے گی بیوا قعدلیلة القدر میں ہمقام بیت المقدى بيش آيا۔ آپ كى عمر ٣٣ سال تھى۔ والدہ ماجدہ آپ ئے تشریف لے جانے كے بعد ٢ سال حیات رہیں اور سيحين كى روايت ہے کہ آ ب قیامت کے قریب نزول فرمائنیں کے اور آئنضرت المنظم کی شریعت برحمل بیراہوں کے۔ د جال وخنز برکونل کرویں سے اور صلیب کوتو ژویں گے، جزیہ کومنسوخ فرمادیں گے اور حدیث مسلم میں ہے کہ سات سال قیام پذیریر ہیں گے۔ابوداؤوطیالی کی حدیث میں ہے کہ جالیس (مہر) سال رمیں گے اور آپ کی وفات ہوگی اور آپ کی تماز جنازہ پڑھی جائے گی ممکن ہے کہ اس سے مرادمجموعی مدت ہو۔رقع ساوی سے پہلے اور بعد کی ملاکر ) میر( مذکورہ حال حسرت سینٹے کا ) ہم تمبار ہے سا ہنے سنا رہے ( بیان کررہے ) ہیں ( اے محمر ) جومنجملہ آیات کے ہے (بیرحال ہے نسلو ہ کی ضمیر ہے اور اس میں عامل معنی اشار داور مجملہ حکمت آمیر مضامین کے ہے ( تھم جمعنی محکم مرا وقر آن ہے) بلاشبھیٹ کی سال (شان غریب) اللہ کے نزدیک آ دم کی حالت کے مشابہ ہے ( بغیر باپ کے پیدائش میں كيمال حالت ہے، يغريب كى تشبيد اغرب كے ساتھ ہور ہى ہے تاكہ فالف كے لئے مسكت و قاطع ہوا دراطمينان بخش ) كدان كو (مراد آ دم ہیں یعنی ان کے قالب کو )مٹی ہے بنایا پھران کو حکم فر مایا کہ ہو جاؤ ( انسان ) پس وہ ہو گئے (یسکسو نہ جمعنی سکسان ہے یہی حال حضرت سے کا ہے کہ ان کو بغیر باپ ہونے کا تھم ملااس کئے وہ ہو گئے ) بیمراد واقعی آپ کے پرورد گار کی جانب ہے ہے (بیخبر ہے مبتدائے محذوف کی ای امر عیسی) سوآ پ شک (شبه) کرتے والوں میں سے شہو جائے۔

تتحقیق وتر کیب: اف قال یه مکرکاظرف به یامحدوف کاظرف برجیها که فسر نے اذکر مقدرکیا ہے۔انی متوفیک اسم فائل کاصیغہ ہے بورا بورالے لینا۔موت برای لئے اس ۱۵ اطلاق آپارے۔متبوفیل ور افسعل دوتوں لفظ متعقبل کے لئے ہیں۔تقدیم تاخیر ہوگئی ہے کیونکہ رفع پہلے ہوااوروفات بعد میں ہوگی۔اور بعض نے شب متوفیک قابضک بعد النزول كمعنى لئے بي اور بعض في قابضك ور افعك من الدنيا الى من غير موت كمعنى لئے بي اور افسيركبير ميں ہے كمين تمبارا وقت بورا کروں گا تب تم کوہ فات دوں گااورتم کوان کے آل کے لئے نہیں چھوڑ وں گا بلکہ آسان میرا ٹھالوں گا۔

یعلو نہم چنانچہ نمیثا بوری کہتے ہیں کہ دنیامیں سی یہودی کو باوشاہ ہیں دیکھا گیا۔ا در قاضیؓ کی رائے بھی ہے کہ اب تک مہیں یہود

كاغلبه سننے مين نہيں آياليعني اكثر مواقع اور حالات ميں يہود كاغلبه مسلمانوں ياعيسائيون برنہيں ہوا۔

فاعذبهم بصیفه می اوریو فیهم بصیفه عائب ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اجرکے پورادیے جس کی جدوجہد کی حاجت نہیں کہ وہ مقتضی رحمت ہے کیکن عذاب ایسانہیں ہے ذلک مبتدا ، نتیلو ہ خرر من الایات حال ہے اسم اشارہ بعیدلا نامشار الیہ کی عظمت شان پردا الت کرتا ہے اور نتلوہ بصیغه عال استحضار کے لئے ہے بطورا عتنا ، شان کے ذکو الصحیم صاحب کشاف کے نزویک مراوقر آن ہے صفت میں یا سبب ہونے کی وجہ سے لائی گئی گویا ناطق بالحکمت ہے۔ فیکون معنی کان کے ہے جبیا کہ مفسر کی رائے ہے کی مات کے استحضار مقصود ہے اور یا اس لئے ہے کہ ماقبل کے لیاظ سے دائے ہے کہ ماقبل کے لیاظ سے تو یہ مقبل ہی ہے۔ تو یہ معتقبل ہی ہے۔

شلات و شلاتین سنة بظاہری نبوت جالیس سال مانا گیا ہے جو کمال عقل کا زمانہ ہے جیسا کے مواہب اوراس کی شرح زرقائی سے سمجھ میں آتا ہے اس کئے بقول زادالمعاد حضرت سے کا ۱۳۳ سالہ ہوتا سمجھ میں آتا ۔ شامی اس کو نصار کی کی روایت کہتے ہیں اور حدیث کی تصریح کرفع ساوی کے وقت ۱۳ سال عمر کی ہے ۔ زرقانی نے علا مسیوطی کی اس تشریح پر جوانہوں نے بہاں اور شرح نقایہ میں پیش کی ہے اور قات الصعود میں اور جامع معقول ومنقول ہونے کے باوجودالی کمزور بات کہدد سے پرا ظہار تعجب کیالیکن مرقات الصعود میں ان کارجوع دیکھ کران کواطمینان ہوا۔

ویضع المجزیة جزیری منسوخی کے بعدید حکم بشو یعتناکہنا کیے سے جہوسکتا ہے؟ لیکن کہا جائے گا کہ وہ ازخود منسوخ نہیں کریں گر جلکہ کے جلکہ آنخضرت بھی کی بیخ براور روایت ان کو بہنچ گی اس کی وجہ سے وہ منسوخ فر ما نمیں گرتو بیشر بعت کے برخلاف عمل نہ ہوا۔ بلکہ شریعت ہی بھل ہوا۔ بسکہ سر المصلیب صلیبی نشان بقول نصار کی وہ ہے جس شکل کی سولی پر حضرت سے کو چڑ صایا گیا تھا اور بعض کی رائے ہے کہ وہ ایک مثلث ہے جس کی پرسٹش نصار کی کرتے ہیں۔ فیسحت مل سے مضرد ونوں روایتوں میں تطبیق و بنا چاہتے ہیں۔ فیسویس حضرت سے بلا باب ہونے کی وجہ سے غریب اور حضرت آدم بغیر مال باپ کے اغرب ہوئے۔ المحق فہر ہا امر عیسی مبتدا ہے محذ وف کی اور من ریک خبر ہے اور بعض کے نز دیک المحق مبتدا عمن ریک خبر ہے ای المحق المصد کو در من الله المشاکین فیہ یعنی حضرت سے کے واقعہ کے وا

ربط: .... اف قبال الله مین حضرت سی کے واقعہ کا تمد مذکور ہے اور آیت فیامیا البذین میں اختلاف کرنے والوں کے درمیان خدائی قیصلہ کا ذکر ہے۔ ذلک نتلوہ میں اس واقعہ سے آپ میں کے لئے دلیل نبوت کا بیان اور ان مثل عیسلی میں حضرت سے کے واقعہ ولا دت پر استدلال نہ کور ہے۔

شانِ مزول: ...... وفد نجران نے آئے مخصرت ﷺ ہے عرض کیا کہ ہم نے بیدنا ہے کہ آپ ﷺ ہمارے نبی (عیسی ) کویر ابھلا کہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے قرما یا ہاں و واللہ کے بندہ اور رسول ہیتے ہیں؟ آپ ﷺ نے قرما یا ہاں و واللہ کے بندہ اور رسول ہیں۔ انہوں نے کہا گلا ہے ان کوئی مثال ہے؟ اس پر آبت ان مثل عیسنی المنح نازل ہوئی۔

﴿ تشریح کی بہودی سلطنت نہ مسیح کوسولی یا قبل: سلطنت میں چونکہ کوئی بہودی سلطنت نہ تھی بلکہ رومیوں ک سلطنت تھی۔ اور قیصر روم کی جانب سے ہیر دولیں نامی گورٹر ہوتا تھا۔ یہود جوحضرت سے سے مشتعل اور موقعہ نے متلاثی تھے اتفاق وقت کہ ان کی' عید فطیر''جس کو' عید سے '' کہتے ہیں آ پہنچی جس پر حضرت سے کے حواریوں میں سے کہا جاتا ہے کہ یہووا نامی ایک شخص مبلغ تنس رویے لے کریہووے لے گیا اور رات کو حضرت کی بہاڑی تیام گاہ ہے جس کو زینون کی بہاڑی کہتے ہیں ان کو گرفتار کرا دیا۔ آ خرالامرلوگ یکز کرآ پ کو بلاطوس نامی افسر کے پاس لے گئے کہ سخص لوگوں کو قیصر کے محصول سے روکتا ہے اور خود کو سے با دشاہ کہتا ہے۔ کیکن آپ نے اتکار کیااس پراس نے آپ کو ہیرودیس گورنر کے پاس بھیج دیا۔اس نے بھی جھوڑ نااور پلاطوس کے پاس دالیس کرنا عا ہا حمر لوگوں نے شور وغل سے کر کے مزاحمت کی اور سُو لی دینے پراصرار کیا۔اس نے کہا کہ مجھ کوان کا کوئی قصور تہیں معلوم ہوتا صرف تمہارے اصرار ہے 'و کا ہوں۔ اس کے نتائج کے ذہدارتم اورتمہاری اولا دہوگی۔ بالا تفاق سب نے مان لیا اس موقعہ پر کہتے ہیں م حصرت سنتی کے تمام حواری بھاگ گئے اور حضرت سنج پر ایک عجیب وغریب حالت طاری ہو گئی جس میں حق تعالی نے آپ سے مندرجہ آیت ارشادات فرمائے کہ جھے کواس طرح سیجے وسالم رکھوں گا کہ تیرابال بدیکا نہ کرشیس گے بجائے اس کے کہ وہ لیے جائیس خدا تجھ کواپنی پناہ میں لے جائے گا، ووصلیب پر چڑھانا جائے ہیں کیکن خدا تجھ کوآ سان پر چڑھائے گا بالآ خرحن تعالیٰ نے اس ایک مفسد محض شمعون اقراین کوجوسب سے زیادہ آپ کا سرگرم مخالف تھا آپ کی ہمشکل بتادیا اور آپ کومع جسدوروح زندہ آسان پراٹھالیا۔

اللّٰد تعالیٰ کے پانچ وعدے: ..... واقعہ کی تاریخی حیثیت ہے قطع نظر آیت ہے پانچ بشارتیں اور وعدے معلوم ہوئے۔ (۱) و فات دینا (۲) آسان پرزند دا نھانا (۳) تنہت ہے بری کر دینا (۴) تتبعین کوغالب اور مخالفین کومغلوب کر دینا (۵) قیامت میں نہ ہی اختلافات کاعملی فیصلہ۔ان میں ہے پہلے دو وعدوں کا حال میہ ہے کہ اول وعدہ بعد میں پورا ہوگا اور دوسرا وعدہ پہلے پورا ہو چکا ہے اوروا ؤچونک ترتیب کے لئے نہیں ہوتااس لئے ترتیب ذکری کی نقتریم تاخیر یاعث اشکال نہیں ہوئی جاہیئے۔ نیز اول جملہ دوسرے جملہ کی دلیل ہےاور دلیل رہیۃ مقدم ہوا کرتی ہے دعوی ہے۔

ئو لی اور ل کی تحقیق :......جوتکه یبودونساری اورابل اسلام کی اس سئله میں تمام ترمعرکه آرائی بیبلے اور دوسرے دعدہ سے متعلق ہے اس کے قدر ہے اس کی تقصیل ضروری ہے۔

یہود کا خیال میقا کہ حضرت سیح مصلوب و مدفو ن ہو گئے اور پھرد و بارہ نہ زندہ ہوئے اور نہ آ سان پراٹھائے گئے اور عیسائیوں کا دعویٰ برے کے مصلوب و مدفون مجھی ہو سے اور زندہ ہو کر آسان برجھی گئے۔

کیکن قرآن کریم نے آیت مانکرہ میں و مساقتہ لموہ و ماصلبوہ و لکن شبه لهم سے ان دوتوں خیالوں کی فی کردی اور مشتاءاس غلطی کا اشتبا ہی کیفیت کوقر اردیا۔ جولوگ آپ کی و فات اور مدن کا دعویٰ کرتے ہیں اور قریب قیامت دو مار ہزول مہیں مانے وہ مبیٰ اپنی دلیل کادوباتوں کو کہتے ہیں ایک مقلی اور دوسری تعلی تو یہی آیت انسے منسوفیات ہے کہتی تعالی ارشادفر مارہے ہیں کہم آپ کو وفات دیں سے اور آسان پر بلالیں سے اور عقلی دلیل بیر کہ جسم عضری کا زندہ آسان پر جانا چونکہ ممکن ہے اس لئے ان کے متعلق ایسا خیال میھی غلط ہے۔

منکرین حیات میں کا جواب(۱): ...... جہاں تک نعتی دلیل کا تعلق ہے لفظ مندو فیات کی دوتو جیہیں ہوسکتی ہیں ایک منگر من حیات کی دوتو جیہیں ہوسکتی ہیں ایک ملی سیال التعلیم کا ماحصل تو یہ ہے کہ اگر وفایت کے معنی موت کے بھی لے لئے جائیں تب بھی یہ کیا ضروری ہے کہ اس کا وقوع ہو چکا ہے۔ پہلفظ تو اس صورت میں بھی صادق آسکتا ہے کہ جبکہ اولا آپ زندہ آسان براٹھا لئے گئے ہوں اور بھردوبارہ جب نزول اجلال فر ماکر حیاتِ بقید کو پورا کرلیس نے ۔اس وفت مغنادا ورطبعی وفات ہوگی ۔اس ہے فی الحال موت کا وقوع یافی الحال حیات کی تفی لا زم جیس آتی بلک دارائل رقع اور دارائل حیات پرنظر کرتے ہوئے دونوں کا ماننا ضروری ہے۔ رفع آسانی نولای آ بت رفعه الله سے ثابت ہے تقیقی معنی اس کے یہی ہیں کہ زندہ جسم دروح سمیت آسان پراٹھا لئے گئے اور بلاضرورت تقیقی معنی جھوڑ کرمجاز مراولینا جائز نہیں ہے۔

جواب (۲): ...... اورعلی میل الانکارجواب کی تقریریہ ہے کہ مت وفیک کے معنی دفات اور موت کے میں بلکہ بحفاظت تمام پورے جسم مبارک کو العمالینے کے ہیں۔ اس صورت میں بناء شبہ بی ختم ہوگی کہ جواب کی تو بت نہیں آئے۔ اور یا بقول بعض اول وفات ہوگئی ہواور پھر حیات بعد الرفع ہوئی ہو فرض ان دوٹوں صورتوں میں بھی فی الحال حیات کی نفی لا زم نہیں آتی ۔ باتی دلیل عقلی کا جہاں تک تعلق ہوتو کہا جائے گا کہ جو چیزیں ممکن ہول یعنی نہ متنع بالذات ہوں اور نہ شرعامتنع ہوں وہ سب با تیں ان اللہ عسلسی کل جہاں تک تعلق ہوتو کہا جائے گا کہ جو چیزیں ممکن ہول یعنی نہ متنع بالذات ہوں اور نہ شرعامتنع ہوں وہ سب با تیں ان اللہ عسلسی کل مسسی یہ قدیم کی روے اللہ کی قد رت کے ماتحت ہیں اور کسی کو زندہ آسمان پر اٹھالینا ممکن ہے اس پر دلیل امتناع نہ عقلا ہے اور نہ شرعا۔ اس کے مانے میں عقلی کوئی رکا و شہیں ہے۔ جیسا کہ واقعہ معراج میں بھی بھی تو جیدعا اور ترجیں۔

ترا بہت نسب اور دیاوی علیہ: ..... تیسراوعدہ جودر بارہ نزاہت نسب ہوہ قرآن کریم کی تعدد آیات اور آنخضرت بھی کے ارشادات عالیہ ہے بوری طرح ثابت ہوگیا ہے اور چوتھا وعدہ لینی آ ب کے بعین کامنگرین پرغالب رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بورا کرد کھایا۔ یہاں تبعین سے بور نیم عمراد آبی مراد آبی مراد آبی کی نبوت کے منکریں جیسے یہود۔ بہر حال سلمان اور عیسائی و نیابی ہمیشہ یہود پرغالب رہی ہے اوران کو بھی مراد آبی کی نبوت کے منکریں جیسے یہود۔ بہر حال سلمان اور عیسائی و نیابی ہمیشہ یہود پرغالب رہی ہے اوران کو بھی کے روز ہوگا۔ رہا علمی اور شرعی فیصلہ تو وہ و نیابی میں ہو چکا ہے۔ پانچویں وعدہ کا ایفاء یعنی فدہبی اختلافات کرنے کا موقعہ نبیں ال سکا ہے۔ پانچویں وعدہ کا ایفاء یعنی فدہبی اختلافات کا عملی فیصلہ سووہ قیامت کے روز ہوگا۔ رہا علمی اور شرعی فیصلہ تو وہ و نیابی میں ہو چکا ہے۔ سکا بیان اوپر گذرا ہے۔

ر ہاتیا مت کے فیصلہ کے ذیل میں اس کہنے کے کیامعنی کہ ہم تم کو دنیا وآخرت میں سزا دیں گئے؟ سوحاصل اس کا میہ ہے دنیا میں جو کچھ سز ا ہو چکی اس کے ساتھ بیر سزائے اخرت ل کر مجموعہ قیامت کے روز مکمل ہوجائے گا۔ کفار کے حق میں دنیاوی سز ابوجہ ان سے مبغوضیت کے آخرت کی سزائے لئے کفارہ نہیں ہو سکے گی۔البتہ اہل ایمان کیلئے ان کی مجبوبیت کے باعث دنیاوی مصائب حمنا ہوں کا

کفارہ جخفیفِ عذاب اور رفعے در جات کا باعث بن جاتی ہیں۔واللہ لا یحب الطالمین میں اس فرق اور اس کی وجہ کی طرف اشارہ ہے ہا تی کفار سے مرادیہاں صرف میہودی ہیں۔ یا عام کفار بھی ہو سکتے ہیں جن میں سب فرقے داخل ہوجا نمیں کہ جن کوآ خرت میں بھی سزا ہوگی اور و نیا میں جھی گوشالی اور سرکو بی ہوتی رہتی ہے۔مسلمانوں کو دنیا میں آگر چہ بیوا قعات وحواد ے بیش آئے رہتے ہیں لیکن وہ بطور سزا یا مبغوضیت کے مبیں بلکان کی محبوبیت کے سبب ان کے لئے رحمت دمغفرت کا باعث ہوجاتے ہیں اس لئے کوئی شہر میں ہے۔

الوہیت سیح بے **بنیا**د ہے۔۔۔۔۔۔ یتان مشل عیستی البع میں میسائیوں کی اس بدترین گمراہی کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت سینج کی الوہیت کا عققاو باطل قائم کرلیا تھا۔ حالا نکہ تمام بی آ دم کی طرح وہ بھی ایک انسان تھے اور خدانے ان کواپنی پیغمبری کے لئے بھن لیا تھا۔لیکن نصاریٰ اس پر آنخضرت ﷺ ہے جھکڑتے تھے کہ سے انٹد کے بندہ نہیں اللہ کے بینے ہیں۔اور اللہ کے بینے اگر نہیں تو ہٹلا وَکس کے بیٹے ہیں؟ اس پر آیت نا زل ہوئی کہا گریہی دلیل الوہیت یااعتقا دانبیت کی ہےتو اس حساب ہے آ دم سب ہے زیادہ اس کے مشخق پڑتے ہیں حالا نکہ کوئی بھی ان کوالو ہیت کا مقام دینے یا ان کو بیٹا ماننے کے لئے تیار تہیں ہے ضمنا یہاں اس حقیقت کا ظہار بھی کیا جار ہاہے کہ آگر چہ سیحی کلیسانے صدیوں سے الوہیت سیح کا خواب دیکھ رکھا ہے اوروہ اس کو دنیا میں بھیلانے کی کوشش کرر ہے ہیں کیکن قرآن کی حقیقت افروز اور داقعی دعوت کے سامنے بیخواب بھی بھی شرمندہ آنعبیر نہ ہو سکے گا۔

د نیا میں **ولا دت کے چارطریقے**:......عنداللہ تجویز از لی کا مطلب یہ ہے کہ پیدا کرنے ہے پہلے علم الہی میں یوں ہی ھے ہو چکا کھیٹ بغیر باپ کے اور آ دم بغیر مال باپ کے بیدا کئے جا کیں گے۔سودہ ہوکرر ہاس لئے اس میں تعجب کی کوئی بات ہے کیونکہ تولید کے عقلا جارہی طریقے ہو سکتے ہیں۔(۱) مرد وغورت دونوں کے توسط ہے۔(۲) صرف عورت ہے(۳) صرف مردے ( ۴ )مردعورت دوتوں کے بغیر۔

اول صورت توتمام دنیا کے انسانوں میں رائج ہے۔ ووسری صورت کا اظہار حضرت سینے میں اور تیسری صورت کا حضرت حوا میں اور چو صورت حضرت آوم میں کر کے وکھلاویا تا کہ ہرطریقہ براس کی ممل قدرت نمایاں ہوجائے بس بے باب بیدا ہونے میں سیٹے وآ دم شر مک اور بے ماں بیدا ہونے میں آ وم دحواشر مک ہیں۔اس لحاظ سے مشبہ بے زیادہ عجیب وغریب ہے کیونکہ مرد وعورت میں سے صرف ا یک خون سے پیدا ہونااس قدر عجیب مبیں جتنا کہٹی سے پیدا ہونا زیادہ عجیب ہے۔ پھرآ دمٹم کی عدم الوہیت سب کے نز دیک مسلم پھر الوہیت مسیخ کے بیلوگ کس طرح قائل ہیں۔افسوس کہ بیسائیوں کے اس عقید ہُ الو جیت کی پر چھائیاں ہمارے جابل اور کمراہ فقیروں اور نام کے درویشوں بربھی بڑیں کہ وہ اولیاءالٹدمیں بھی اس کی جھلک دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ف لا تسكن من المسمترين كامنشاء تيبيس ب كه خدانخواسته آتخضرت علي كالشك وشبه تهاجس مع ممانعت كي نوبت آني بكله جس طرح فقط فائده مخاطب کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کوسنا تا یارو کنا ہوتا ہے اس طرح بھی مخاطب کے علاوہ وسرے لوگ اصل مخاطب اور مقصود کلام ہوتے ہیں کو یا بظاہرروئے بخن کسی ایک کی طرف فرضی ہوتا ہے اور فی الحقیقت سنانا دوسروں کو ہوتا ہے اوراس کا فیصلہ قر ائن و مواقع کود مکھ کر کمیاجا تا ہے۔

فَمَنْ خَاجُكَ جَادَلُكَ مِنَ النَّصَارَى فِيهِ مِنْ المُعَدِ مَا جَآءَ لَكَ مِنَ الْعِلْم بِأَمْرِه فَقُلُ لَهُمُ تَعَالُوُا لَـذُعُ اَبُنَاءَ نَا وَاَبُنَاءَ كُمُ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمُ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمُ لِللهِ فَنَحْمَعُهُمُ ثُمَّ نَبُتَهِلُ نَتَصْرَعَ نِي الدُّعَاءِ فَنَجُعَلُ لَّعُنَتَ اللهِ عَلَى الْكَذِبِينَ ﴿١١﴾ بِأَنْ نَقُولَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الكَاذِبَ فِي شَان عِيسَى وَقَدْ دَعَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدَ نَجُرَانَ لِذَلِكَ لَمَّا حَاجُّوهُ فِيْهِ فَقَالُوا حَتَّى نَنْظُرَ فِي اَمْرِنَا ثُمَّ نَاتِيكَ فَقَالَ ذُوْ رَأْيِهِــُمُ لَـقَــَدُ عَـرَفُتُــُمُ نُبُوَّتَهُ وَآنَّهُ مَا بَاهَلَ قَوُمٌ نَبِيًّا اِلْأَهَلَكُوا فَوَادَعُوا الرَّجُلَ وَانْصَرَفُوا فَأَنَوْهُ وَقَدُ حَرَجَ ومَعَهُ الحسَسُ وَالْحُسيْنُ وَفَاطِمَةُ وَعَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَقَالَ لَهُمُ إِذَا دَعَوْتُ فَأَمِّنُوا فَابَوُا أَنْ يُكَاعِنُوا وَصَالَحُمْهُ عَـلَى الْجِزُيَةِ رَوَّاهُ ٱبُونَعِيُمَ وَرَوٰى آبُوٰدَاؤُدَ آنَّهُمْ صَالَحُوٰهُ عَلَى ٱلْفَىٰ حُلَّةِ النِّصْفُ فِى صَفَرٍ وَالْبَقَيَّةُ فِى رَحِب وَ تَلْثِيُنَ دِرُعًا وَتَلْثِيُنَ فَرَسًا وَتَلْثِيُنَ بَعِيْرًا وَتَلْثِينَ مِنْ كُلِّ صِنَفٍ مِّنُ اَصْنَافِ السَّلَاحِ وَرَوْى اَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ وَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا قَالَ لَوْخَرَجَ الَّا يُبَاهِلُوْنَهُ لرجعو الايَجِدُونَ مَالاً وَلا اَهُلا وَرَوَى الطِّبُرَانِيُّ مَرَفُوعًا لَوُ خَرَجُوا لَاحْتَرِقُوا إِنَّ هَلَاا ٱلْمَذْكُورَ لَهُوَ الْقَصَصُ ٱلْخَبُر الْحَقُّ ٱلَّذِى لَاشَكَّ فِيهِ وَمَا مِنْ زَاتِدَةٌ اِللَّهِ اللَّهُ ۖ وَاِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ فِي مُلِكَهِ الْحَكِيُّمُ (١٣) فِي صُنُعِهِ فَاِنْ تَوَلُّوا آغُرْضُوا لَيْ عَنِ الْإِيْمَانِ فَإِنَّ اللهَ عَلِيتُم مُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ ثَهُ ﴾ فَيُحَازِيُهِمُ وَفِيُهِ وَضُعُ الظَّاهِرِ مَوُضعَ الْمُضْمَرِ يَا هُلَ الْكِتْبِ الْيَهُوٰدَ وَالنَّصْرَى تَعَالُوُا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ مُصُدّرٌ بِمَعْنَى مُسْتَوِ أَمْرُهَا بَيُنَنَا وَبَيُنَكُمُ الَّا نَعُبُدُ إِلَّا اللهَ وَلَانُشُو لَتْ بِهِ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعُضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُون اللهِ ط كَمَا اتَّخَذْتُمُ الْآخِار وَالرُّهُبَانَ فَإِنُ تَوَلَّوُا اَعُرَضُوا عَنِ التَّوَحِيُدِ فَقُولُوا اَنْتُهُ لَهُمُ الشَّهَدُو ا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ مُوَجِّدُونَ

ترجمہ: ..... يعرجوكوئى تم ميں ہارہ ميں آ ب ہے جھراكر ، (حضرت سين كے باب ميں نصاري ميں ہےكوكى آ ب سے جھک کرنے گئے) حالانکہ علم ویقین تمہارے سامنے آچکا ہے (دربارؤ عیسی علیہ السلام) تو تم (اس سے) یوں کہو کہ آؤ ہم دوتوں ( فریق اینے بیٹوں اورا پی عورتوں کو بلالیں اور خود بھی شریک ہوں ( غرض اس طرح سب مل کر ) پھر بھز و نیاز کریں ( اللہ کے حضور د عا میں گڑ گڑا تمیں) اور التجا کریں کہ جھوٹوں پر خدا کی پیشکار (بعنی یوں درخواست کریں کہ النبی اعیسی کے باب میں جھوٹے پر تیری مار۔ ینانچہ آنخضرت ﷺ نے وفد نجران کوان کے محاجہ کرنے پر دعوت مباہلہ دے دی کیکن انہوں نے غور کرنے کے لئے مہلت مانٹی - بوپ اعظم نے ان ہے کہا کہ اے لوگو! تم احیمی طرح ان کی نبوت ہے واقف ہواور بیجھی تم کومعلوم ہے کہ جس قوم نے نبی ہے مبابلہ کیاوہ جماعت ضرور ہلاک ہوئی غرضکہ تم لوگ آنخضرت ﷺ ہے مصالحت کرے اپنے وطن واپس چلو چنانچہ اس قر اردا، کے مطابق آپ کی طرف نُكليتو آپ مع حضرات حسنينٌ اورحضرت عليٌّ و فاطمهٌ كتشريف لا حيكه تھے۔اورآپ نے اپنے رفقاء ہے فر ماديا تھا كه جب د عا ما تكون توتم أمين كهنا كيكن وفد كے لوگ مبلهد برآ مادون موئ بلدجزيد برمصالحت كرلى (رواه ابونعيم)ادرا بوداؤدكى روايت بے كدوفد نجران نے دو ہزار خلوں پرمصالحت کرنی کہ تصف کی ادائیگی ماہِ صفر میں اور مابقیہ کی رجب کے مہینہ میں جو گی۔اورتمیں زرجیں اورتمیں

تعظموڑ ہے اور تمیں اوثث اور جنگی ہتھیا روں میں سے ہر<del>ت</del>سم سے تمیں تمیں ہتھیار دینے طے ہوئے اور امام احریہ نے اپنی مسند میں ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کی ہے کہ آ تخضرت ول نے ارشادفر مایا کہ مبلیلہ کر کے بیلوگ اینے گھر جاتے تو نہ مال باتے اور نہ اہل و عیال۔اورطبرانی کی مرفوعاً روایت ہے کہ اگر چلے جاتے تو جل جاتے ) پیر(ندکورہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے بلاشبہ ( وہ خبر ) حق ہے (جس میں شبر کی تنجائش نہیں ہے )اور کوئی معیور نہیں (مسن زائد ہے) گرصرف اللہ کی ذات اور یقینا اس کی ذات ہے جو (اینے ملک میں ) سب برعالب اور حکمت والی ہے (اپنے کاموں میں) پھر بیلوگ اگر روگر دانی کریں ( ایمان لانے سے روگر دانی کرنے آگیس ) تو الله مفسدوں کا حال خوب جانبے ہیں (وہ ان سےخو دنب کیں گےاس میں بچائے شمیر کے اسم ظاہر لایا گیا ہے ) آپ کہد دیجئے کہا ہے اہل كتاب (بهودونعاري) آؤاليي بات كى طرف جو يكسال طور برسلم ب(مواء مصدر بمعنى مستوب يعنى مستوامر باتقدير عبارت ب) ہمارے اور تمہارے دونوں کے لئے (وہ میرکہ )اللہ کے سوائس ہستی کواس کا شریک نہ بنا تیمں۔ ہم میں ہے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسابرتا ؤنہ کریے کہ گویا خدا کو چھوڑ کرا ہے اپنا پروردگار بنالیا ہے (جیسا کہتم نے اسپنے علیاءومشائخ کو بیہ مقام وے رکھا ہے ) پھراگر بیلوگ روگر دانی کریں( تو حیدے بٹنے کیس) تو تم کہہ دو(ان ہے ) گواہ رہنا کہ ہم خدا کے ماننے والے (پرستارتو حید ) ہیں۔

تحقیق وتر کیب: .....تعالوا اور تسعالمیو امر کاصیغه به یامتحرک ماقبل مفتوح مونے کی وجه سے اس کوالف سے بدل لیا۔ يجرالتقاء ساكنين كي وجد عد كركيا \_ تعالوا ره كيا بمعن تعلموا. نبتهل ابتهال اجتهاد في الدعاء اوراخلاص وعاكو كتيم بين بهل مال فكيل اورنعمت \_البهلة بالفتح والصه دراصل بمعنى لعنة بيكين بهرير كوشش دعامي استعال بون لكاح إسهاس مي لعنت شهو\_ ا مام راغب اصفہانی کہتے ہیں ہیں۔ للشبی و البعیو کے معنی دونوں کوچھوڑ دینے کے ہیں پھرمطلق دعامیں استعمال ہونے لگا۔ نبجہ ان نیمن کاایک شهر جونجران بن زید بن سبا کے نام سے موسوم ہے۔اس وفد کی تعداد ۲۰ افراد تھی۔ عسر فتسم نیسو تسه باوجود نبی اوراسلام کی معرفت کے بھر ہدایت قبول نہیں کرتے تھے جس کی وجہو ہ خود بیان کرتے تھے کہ ہم کوشاہ روم کی طرف سے جو و ظا نف وفتو حات کمتی ہیں ان ہے محروم رہ جاتمیں گے۔ بُرا ہواس نے مُب دنیا کا کہ آخرت تاہ کر بیٹھے۔فیسواد عیسوا، وادع بمعنی صالح ۔الرجل ہے مراد آ تخضرت بالله الميت ميں فسابوا جب آنخضرت الله اور آپ كرفقاء كے ياكيزه اورتوراني جبروں كود بكھا تو ہے ساخته لاك يادرى بول اٹھا کہان چہروں کود کمچے کرمیرا گمان ہے ہے کہ اگر اللہ سے بہاڑ کے اپنی جگہ ہے بٹنے کی بھی میددرخواست کریں محے تو مان لی جائے گی اس کئے ہرگز مباہلہ نہ کروورندز مین پرکوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچے مصالحت کرلی اس ہے آنخضرت ﷺ کی نبوت کی حقانیت اور صداقت ثابت ہوئی کہ للکار کے باوجود کسی میں بھی سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔

ان هذا لهو القصص المحق اس جمله كوكتنى تاكيدات كساتف بيان كيا كيا تبان كي شدت انكار كالحاظ كرتے موئ القصص يه خبرے بعنی حق بات بیاہے کہ نفرانیوں کا دعویٰ الوہیت والبیت غلط ہے۔

من الله الا الله السيس دوتر كيبيس موسكتي بين اورايك تومن الله مبتداء جس مين من زائد باستغراق وعموم كے لئے اور الا الله اس كى خبر ہے تقدير عبارت اس طرح ہے ما اله الا الله دوسرى صورت بيہ كه خبر مضمر ہوتقديراس طرح ہے مامن الله لنا الا الله. من المه چونکه مبتداء ہونے کی وجہ سے کل رقع میں ہاس لئے الا اللہ بھی اس سے بدل ہونے کی وجہ سے کل رفع میں ہوگا۔

فيه وضع الظاهر لين اصل عبارت اس طرح هي انه عليهم بهم اس مين بهم شميركي بجائي بالمفسدين اسم ظابرلائ تا كمعلوم موجائے كداعراض من التوحيد بى افساد دين ب\_ت مالوا اللى كلمة عدى بن عائم كى روايت ہے كہم نے عرض كيايا  حلال اوران کے حرام کوتم حرام نبیل مجھتے تھے؟ عرض کیا جی حضو (رہے )! آپؒ نے فر مایا بس کہی مقصد ہے کہ ایسی اطاعت کاملہ بجز خدا کے کسی کی جائز نبیس ہے۔

سواء تمعنی مستولعنی ایسامتفقه مطالبہ ہے کہ جس میں کسی ٹی پاکسی کتاب کا اختلاف نہیں ہے۔

ربط: .....او پر کی تقریر تو طالبان حق کے لئے تھی۔ آ گے معاندین سے نبٹنے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں جس کو مبابلہ کہتے ہیں اور آیت اور سے ایک تاکیدا شات تو حیداور قل یا اہل النے میں تو حید کی طرف دعوت عامہ ہے۔

شانِ نزول: سسسسروح المعانی میں ان آیات کا نزول وفد نجران ہے متعلق مانا گیا ہے کیکن قیاد ہُ ، رہیج ، این جر آج وغیرہ کی رائے یہ ہود مدینہ کے بارہ میں ہے۔اورابوعلی جبائی اس کواہل کتاب کے دونوں فریق کے متعلق مانتے ہیں محققین نے عموم ہی کو گئید کیا ہے جب کہ یہود مدینہ نے عدی بن حائم کی روایت علاء ومشائح کے باب میں نقل کی ہے جس کا بیان ماقبل کی سطور میں گذرا ہے۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ : ..... صداقت اسلام کی ولیل : ..... تخضرت ﷺ نے جو کمتوب گرای نصاری نجران کے نام بھیجاتھا اس فرمان کا حاصل تین یا تیں تھیں۔(۱) دعوت اسلام (۲) جزید (۳) قال لیکن انہوں نے باہم مشورہ کر کے شرحمیل ،عبداللہ ، ابن شرحمیل ،حیاد بن قفص کوآپ ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ زیادہ تر ذہبی گفتگو کا زُخ حفرت میں ٹی کی طرف رہا۔اس وقت یہ آئیں نازل ہونیں کہ اگر دلیل سے گفتگو ختم نہ ہوتو سب مل کرالٹد کی جتاب میں انتجا کے ساتھ دعا کروکہ جوشن اور فریق اس بارہ میں باطل پر ہواس پر قبر خداوندی نازل ہوکہ تباہ و بر با و ہوجائے جس کو مبابلہ کہتے ہیں ہیں جوشن جمونا ہوگا دوائ خمیازہ کے تیار نہیں ہوگا اورائ طرح صادق اور کا فرق نمایاں اور سے جھوٹے کا امتیاز کھل جائے گا۔

مہابلہ کی حقیقت: ....... اوراس میں اصل تو خود مباحثہ کرنے والوں کا جمع ہوکر مبابلہ کرنا اور بدو ما کرنا ہے کئین اپنے عزیز کر یہ تر ابت داروں کو جس میں اپنی جان ہے اور عزیز اولا دادراہل وعمال ہوں کے کرحاضر ہوجائے تو اس بات کا وثو ق اوروز ل بز حد جاتا ہے اور معاملہ کی اہمیت کے لئے آ مادہ ہوجائے ۔ اس ہاس کے دعوی کی رائتی بھین واعماد کا کمال معلوم ہوجاتا ہے۔ اور جس کوذ را بس وچش، تامل و تر قد ہوتا ہے اس کے قدم ذکر گئے ہیں اور اس کی اندرونی قلعی کھلے لگتی ہے اور سطح اتجام نے لگتی ہے چنا نچے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تو مع حضرت فاطمہ اور حسین اور حضرت علی کے بلاتا الی تشریف فرما ہو سے کئی ہے جرمجے کرنے وطن واپس ہوگئے آ تحضرت کی جرم می کو گئے جرم مجرکر نے ۔ مباہلہ کے لئے کسی طرح تیار نہ ہوئے اور بالا خرسالا نہ جزیہ پر مصالحت کرے وطن واپس ہوگئے آ تحضرت کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جرم محرکر یہ اور ایک ہی سال میں تمام نصاری اور ایک ہو جائے۔۔

مبابلہ کا انہام: مستقرآن کریم نے بیس بتلایا کہ تخضرت کے بعد بھی مبابلہ کی صورت اختیار کی جاسکتی ہے؟ اور بید کا انہ کیا اب بھی وہی فلا بر ہوسکتا ہے جوآپ ہے مبابلہ کا انر ظاہ بوتا ؟ لیکن بعض سلف کے طریق عمل اور فقہا ، حکفیہ کی مبابلہ کا انر ظاہ بوتا ؟ لیکن بعض سلف کے طریق عمل اور فقہا ، حکفیہ کے مبابلہ کی مشروعیت باتی ہے۔ جنانچ لعان کا مشروع ہونا نوواس کی مشروعیت کی مشروعیت باتی ہے۔ جنانچ لعان کا مشروع ہونا نوواس کی مشروعیت کی مشروعیت باتی ہومیابلہ کی اجازت ہوگی۔ ابعت مسامل اختا فی خلیہ کی ابل واضح ہے۔ مگر صرف ان چیز وں میں جن کا شہوت بالکل قطعی اور صدت تھینی ہومیابلہ کی اجازت ہوگی۔ ابعت مسامل اختا فی خلیہ

میں مبابلہ تا جا نز ہوگا نیز مبابلہ میں عورتوں کا شریک کرنا ضروری نہیں ہے۔علیٰ ہٰدا فریق معاند ہوتو مبابلہ کی اجازت ہوگی۔رہامبابلہ کا انجام تواب مبالمین پراس تسم کاعذاب آنا ضروری تبیس ہے جیسا کہ پیغمبر کے ساتھ مباہلہ کرنے پرآتا البنته ان احادیث سے جواز عذاب کا قیاس کیا جاسکتا ہے تا ہم ضرر پہنچنے میں کیجھ تو قف ہوجانا یا نقصان کا طاہر نہ ہونا موجب ہشتباہ نہیں ہونا جا ہے کیونکہ حق و باطل کا فیصلہ تو ولائل ہے جو چکا ہے۔مبابلہ کی زیادہ غرض تو اتمام جست وجدال ہے الگ ہوجانا اور زبانی جھڑوں کا سلسلہ منقطع کرنا ہے۔

شبیعوں کا غلط استدلال : ......بعض روافض کا خیال ہے کہ حضرت علی رفنی اللہ عند لفظ انسفسنا میں وافل ہونے کی وجہ سین رسول الله ہیں اس لئے خلافت بلافعل کے مستحق ہوئے کیونکہ پھراس کےعلاود آیت میں دوہی لفظارہ جاتے ہیں۔اہنساء نیا اور نساء فااورطا ہر ہے کہ حضرت علی ان دونوں میں ہے تھی میں بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں ایس اخیر شق متعین ہو آئی۔

لیکن بادنی تامل بیربات واصح بوسکتی ہے کہ بیرخیال بناء فاسد ملی الفاسد ہے کیونکہ انسفسناے مرادتومفروا بل مباحثہ بیں اور نسباء نا ے مراد خاص زوجہ نہیں بلکہ تمام اہل ہیت مستورات ہیں خواہ وہ بیٹیاں ہوں۔حضرت فاطمہ جونکہ سب میں زیادہ لاڈ لی تھیں اس لئے آ پہ ﷺ ان کو لے آئے علی بنداابنیاء نیا ہے مراد خاص اپنی اولا ونہیں بلکہ عام ہے اولا د کی اولا د کو یا مجاز آ دا ماد کو بھی اولا د ہی میں داخل كرتے ہيں۔اى لئے آئخضرت على اور حضرت حسين كولے آئے بس ان كى اولا وميں داخل كرنے كے بعد انسفسساميں داخل کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں رہ جاتی ورنہ پھر حضرات حسنین کی خلافت بلافصل بھی اس دلیل سے تابت ِہوجائے گی بینی بیک وقت تنیوں باپ مینے خلافت بلانصل کے مسحق ہوجا نمیں گے۔حضرات شیعہ کے اس استدلال ہے جو یہ خانہ جنگی ہوگئی اس کے حل کی کوئی صورت ان کے یاس ہے؟

دوسرے محاورہ میں نفس کا اطلاق متعلقین پر بھی کیا جاتا ہے جیسا کہ تبقتلون انفسکیم میں مرادآ بس کے تعلقین اور عزیر واقارب ہیں ورنہ خود کشی لا زم آئے گی اور پس اس ہے بلانصل خلافت ٹا بت نہیں ہوتی اورا گر ہوتی تو حصرت ابو بکر ٌوحصرت عربجھی قریبی قرابت داروں میں داخل ہیں ۔

مرك جلى دخفى:......تعالى الى كلمة سواء بيننا و بينكم من سئلة ويدكوسلمات من شاركيا كياب كيونكة تمام شرائع میں اس کی تعلیم مشترک رہی ہےاوراہل کتا ہے بھی تو حید کی فرضیت اورشرک کی حرمت وکفر کے قائل تھے لیکن اس کے باو جود بھی شرک كى بعض انواع ميں وہ ای طرح مبتلا تھے كہ وہ ان كوخلا ف تو حيرنہيں تنجھتے تھے مثلاً بعض صفات مختصہ الہيد كا اثبات حضرت عيسىٰ وعزير عليهما السلام کے لئے کرتے تھے جس کوعبا دت غیراللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اس طرح کسی کومطاع علی الاطلاق اس طرح مان لینا کتحریم وحکیل کا اختياراس كوحاصل موجائة جيسا كدمشائخ وعلاء كے ساتھ ان كا تعال تھا۔ جس كوآيت ميں دبوبيت من دون الله سے تعبير كيا كيا ہے يہ سب با تیں خواص باری میں ہے جیس لیکن وہ اس میں دوسروں کو بھی بالذات اور بالعرض کا فرق کر کے شریک کر لیتے تھے اور اس کا منافی تو حیرتبیں بچھتے تھے حالانکہ بیفرق صفات غیر مختصہ میں تو سیجے ہے مگر صفات مختصہ میں غیر سیجھے ہے ، پس اس تقریر میں لطیف تر دید ہوگئی ، کہان کا مسلمہ اصول یاد دلایا جس کے بعد مختلف فیہ جزئیات کا کلیات میں داخل ہوناسہل ہوگیا ،غیراللّٰدی اس کامل اطاعت سے ظاہر ہے کہ ادل تو ا حکام الٰہی جھوٹ جاتے ہیں دوسرے جب شرک ہواتو شرک کے ساتھ دامن تو حید بھی جھوٹ جاتا ہے اس کو خدا کا جھوڑنا فر ما دیا گیا ہے۔

ائمام جحت کے بعد اندھی اور بیج تقلید: .....اور قولو الشهدو ا بسانا مسلمون میں اس اصول کی تعلیم ویں ہے کہ وضوح حق کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو اتمام جحت کے لئے اپنا مسلک بیان کر کے الگ ہوجانا جا بیئے۔

اس آیت میں ایسی جامد تقلید کا ابطال ہو گیا جس میں علاء ومجتہدین اور مشائخ کومطاع مطلق کا درجہ دیے دیا جائے اور سیاہ سفید کا ما لك ان كوسمجه ليا جائے جوشيوة يهو وتھاليكن فقهائے اسلام كى تقليدان مسائل ظنيه ميں جوفظعى منصوص يا مجمع عليه نه مول بلكه مخملة الطرفيين ہوں اور اجماع ونصوص کے خلاف نہ ہوں بڑی نہیں تھی جائے گی اوروہ اس بحث سے خارج ہے۔اس میں علماء ومشائخ کو واسطهٔ طاعت بنایا جاتا ہے کیکن مطاع محض صرف شارع کی ذات ہوتی ہے۔

وَنَزَلَ لَمَّا قَالَتِ الْيَهُ وُدُ إِبْرَاهِيُمُ يَهُودِيٌّ وَنَحُنُ عَلَى دِيْنِهِ وَقَالَتِ النَّصَارِي كَذَٰلِكُ يَا هُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُونَ تُخَاصِمُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ بِزَعْمِكُمُ أَنَّهُ عَلى دِيُنِكُمْ وَمَآ أُنْزِلَتِ النَّوْرُبة وَ الْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعُدِه \* بِزَمَنِ طَوِيُلِ وَبَعُدَ نُزُولِهِمَا حَدَثَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٢٥﴾ بطلانَ قَوْلِكُمْ هَا لِلتَّنبيهِ ٱلْتُمْ مُبُتَدَأً يَا هَٰٓؤُلَّاءِ وَالۡحَبُرُ حَاجَجُتُمُ فِيُمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ مِنْ اَمْرِ مُوسْى وَعِيُسْى وَزَعَمْتُمُ اَنَّكُمْ عَلَى دِيْنِهِمَا فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيُمَا لَيُسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ مِنْ شَانَ اِبْرَاهِيُمَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ شَانَهُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ قَالَ تَعَالَى تَبُرِيَّةً لِإَبْرَاهِيمَ مَاكَانَ إِبْرُ هِيمُ يَهُوُدِيًّا وَّلَا نَصُرَانِيًّا وَّلَاكِنُ كَانَ حَنِيُفًا مَائِلًا عَنِ الْادْيَانِ كُلِّهَا إِلَى الدِّيُنِ الْقَيِّمِ مُّسُلِمًا ﴿ مُوَجِدًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشُركِيُنَ ﴿ ١٠﴾ إِنَّ اَوْلَى النَّاسِ اَحَقُّهُمْ بِإِبْرَاهِيُمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِي زَمَانِهِ وَهَلَا النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ لِمُوَافِقَتِهِ لَهٌ فِي اَكُثْرِ شَرَعِهِ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا " مِنُ أُمَّتِهِ فَهُ مُ الَّذِيْنَ يَنُبَغِي آلُ يَّقُولُو نَحُنُ عَلَى دِيْنِهِ لَا أَنْتُمُ وَاللهُ وَلِي الْمُؤَمِنِينَ ﴿١٨﴾ نَاصِرُهُمُ وَحَـافِـظُهُـمُ وَنَزَلَ لَمَّا دَعَا الْيَهُودُ مَعَاذًا وَحُذَيْفَةَ وَعَمَّارًا اِلٰى دِيْنِهِمُ وَدَّتَ طَّـآثِفَةٌ مِّنُ آهُلِ الْكِتٰبِ لَوُ يُضِلُّونَكُمُ ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا آنُفُسَهُمْ لِآنَ إِثْمَ إِضَلَالِهِمْ عَلَيْهِمْ وَالْمُؤمِنُونَ لَايُطِينُعُونَهُمْ فِيهِ وَمَايَشُعُرُونَ ﴿ ١٩﴾ بِذَلِكَ يَا أَهُلُ الْكِتْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِاينتِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُشْتَمِلِ عَلَى نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنْتُمُ تَشُّهَدُونَ ﴿ - ٤﴾ تَعُلَمُونَ آنَّهُ حَتٌّ لِآهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْبِسُونَ تَخْلِطُونَ الْحَقُّ جَع بِالْبَاطِلِ بِالتَّحْرِيُفِ وَالتَّزُويُرِ وَتُكُتُمُونَ الْحَقَّ آَىُ نَعْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّذُويُو لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّذُويُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْنَتُهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّذُويُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّذُويُونِ وَتَكُنَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّذُويُ وَالْمُؤْنَ وَالْمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّذُويُ وَالْمُؤْنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّذُو لَوْ

.. ( یہود کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے اور ہم ان ہی کے طریقہ پر ہیں اور نصاریٰ بھی اس کے مدعی ہوئے ترجمه:.... تب یہ آیت نازل ہوئی) اے اہل کتاب کیوں جت (جھٹڑا) کرتے ہوابراہیم کے بارے میں (بیگمان کرتے ہوئے کہ تم ان کے طریقہ پر ہو) حالانکہ تو رات وانجیل نازل نہیں ہوئی تھیں مگران کے بہت بعد ( زمانہ دراز کے بعداوران ہی دونوں کتابوں کے بعد ہے یہودیت ونصرانیت علی ہے) کیا پھرتم سمجھتے نہیں ہو (اپنی بات کاغلط ہونا) دیکھو (ہا تنبیہ کے لئے ہے ) تم (یہ مبتداء ہے ) وہ لوگ ہو کہ تم نے جھڑا کیا (ینجرے) ایس باتوں میں جن کے لئے بچھ نہ پچھٹم کووا تفیت تھی (حضرت موٹ وہیٹ کے باب میں اور اس بارے میں کہتم ان کے مذہب پر ہو) تو اب اس بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہوجس کے لئے تمہارے یاس کوئی علم نہیں ہے ( یعنی وربار ہُ

ابراہیم )اللہ تعالی خوب واقف ہیں (ان کے حال ہے )اورتم کیجھنیں جانے (حق تعالی ابراہیم علیہ السلام کاتیریہ کرتے ہوئے فرماتے میں ) ابراہمیم نہ تو میبودی تنے اور نہ نصرانی بلکہ تمام مراہیوں سے ہے ہوئے (تمام ند بیوں سے کٹ کردین قیم سے جڑے ہوئے ) اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار (پرستارتوحید) منصاوران کی راہ شرک کرنے والوں کی راہ نہ تھی۔ فی الحقیقت لیعنی زیادہ نز دیک (احق)ابراہیم علیہ السلام ہے وہ لوگ تھے جوان کے قدم بقدم جلے (ان کے زمانہ میں)اوریہ نبی (محمد ﷺ اکثر احکام دین میں ان کے موافق ہونے کی وجہ ہے) اور وہ لوگ آ ب برایمان لائے ہیں ( یعنی امت محمد بیدان لوگوں کو داقعی اس فاحق ہے کہ ملتِ ابرا ہی کے اتباع کا دعویٰ کریں نہ کرتم کو )اورالٹد تعالیٰ ایمان دالوں کے مددگار( ناصر وحامی )ہیں ( مہوو نے حضرت معاذ ،حدیف، عمار رضی التعنہم کو یہودیت کی دعوت پیش کی اس پر میآیت نازل ہوئی ) اہل کتاب میں ایک گروہ اس بات کا آرز ومند ہے کسی طرح تمہیں راوح ت سے بحیلا وے لیکن وہ تہہیں نبیں خودا ہے بی کو گمراہی میں ڈالے ہوئے ہیں ( کیونکہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا و بال بھی ان پر ہو گا ادرمسلمان اس میں ان کی اطاعت تہیں کریں گے ) آگر چہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔اے اہل کتاب اللّٰہ کی آیتوں کا تم کیوں انکار کرتے ہو (آیات قرآنی کا جن میں آپ کے اوصاف ہیں) حالانکہ تم اقرار کرتے ہو (جانتے ہو کہ وہ حق ہیں )اے ال کتاب کیوں ملا جلا کر (مشتبہ کردیتے ہو)حق و باطل کو (تحریف اور دهو که دی کر کے )اور حق (آنخضرت ﷺ کے اوصانی) کو جھیاتے ہو۔ حالانکہتم جانے ہو ( کہ وہ حق ہے )

..... ذمن طویل حضرت ابراہیم وموی کے درمیان ایک ہزارسال کافصل اور حضرت موی وعیتی کے مامين دو بزارسال كافسل حائل ٢- افلا تعقلون بمزه كالمرخول مقدر باى اتيدعون المحال فلا تعقلون بإاتقولون ذلك . فلا تعقلون بطلانه.

هاانسم هؤلاء . ها حرف تنبيدانتم بمبتداهو لاء خبرب حساججتم جمله اولى كابيان ب ـ ياجمله ندائيه مبتداخبر كورميان معتر ضد بسيسا هو لاء حرف ندا محد وف تعاجس كوفسرعلام في فرب كوفى كارعايت كرتے موع ظا بركيا ب فيسال كم ما يمعنى الذى يأكره موصوفه ہاورعلم مبتدا ہاور لمسكم خبر ہاور بهموضع نصب میں ہے بنا وبرحال ہونے كے اصل ميں علم كى صفت بھى مقدم

من شان ابو اهیم بعن حضرت ایراسیم کافر کرنیمهاری کتابول میں ہاورنیم کوان کے بارے میں معلومات ہیں۔ ومساکان من المعشر کین مشرکین پرتواس جمله میں تعریض ہے ہی کیکن یہودونصاری پربھی تعریض ہے کہ حضرت سیٹے وعزیر کے بارے میں شرکیہ عقائدر کھتے ہوالحنف، الاستقامة بابر اهیم بی تعلق ہاولی کے جواسم تفصیل ہولی بمعن قرب سے للذین میں لام زائدہ تاکید کے لئے ہے یعن لام ابتداء لمویس بھلون کے اومصدریہ ہے جمعتی ان . اصلالهم یعنی ان کامسلماتوں کو تمراہ کرنے ک کوشش کرنااورمسلمانوں کا گمرای کوقبول نہ کرناکسی کے نقصان کا باعث ہوا ہے۔بیڈ لک لیعنی ان کو گمراہ کرنے کا وبال کس پر ہے اس کو وہ بیں جانے۔ تشہدون اس کی تفسیر علم ہے ساتھ کی ہے کیونکہ شہادت کہتے ہیں خبر طعی کوجس کے لئے علم لازم ہے۔

... سیجیلی آیات میں حضرت سی عرب ارومیں عقیدہ الوہ تا وابنیت کی اصلاح کے بعدان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارہ میں اس خیال کی اصلاح کی جارہی ہے کہ ہر جماعت ان کے اتباع کی دعویدار ہے جس کا مقصود اصلی اینے اسے طریق کی حقانیت کا اثبات تھا اور اس کالازمی اثر آ تخضرت علی کی رسالت کا بطال ہوتا ہے کیونکہ شریعت اسلامیان طرق کومفسوخ بتلاری ہے جس کی بقاء شروعیت کے وہ قائل ہیں۔ تو اس طرح ناسخ ومنسوخ دونوں مشروعیت میں جمع ہوجاتے ہیں جو بداہمة غلط ہے اس کئے حق تعالی اس کی تردید فرمارے ہیں۔ یہودیت ونصرانیت اورابراہیمیت میں اگرمطابقت بھی تسلیم کرلی جائے تب بھی شریعت اسلامیہ کے

بعد آنے اور نانخ ہونے کی وجہ سے اہل کتاب کے لئے مفید نہیں چہ جائیکہ سرے سے اصل مطابقت ہی ہے بنیاد اور غلط ہوتب تو بقاء مشر وعیت کا دعویٰ بدرجہ اولیٰ بداہیۃ غلط ہوگا۔خلاصہ یہ کہ پہلے مسئلہ تو حید کا احقاق مقصود تھا اور یہاں احقاق ہے مسئلہ رسالت کا۔

شانِ مزول: .... جلال محقق نے شان مزول خود فر مادیا ہے جس کی تفصیل ابھی گذری ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : .....حضرت ابراتیم علیه السلام کے متعلق اہل کیا ب کے تزاع کا فیصلہ: ......ال کیا ب کایدوئی مطابقت اگر عنادایا لا علمی اور نا واقفیت کی وجہ سے تھا تب تو ردظا ہر ہے لیکن اگر تاویلا ہوکر ہماری شریعت ان ہی کے موافق ہے شب بھی غلط ہے کیونکہ فروع میں یقینا اختلاف موجود ہے۔ رہائن اصول میں اتفاق واتحاد کا ہونا سویہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہودیت و نصرانیت تو نام ہے مجموعہ احکام اصلیہ اور فرعیہ منوعہ کا جو حضرت ابراہیم کے مقدم ہونے کی وجہ سے یقینا ان کے ذمانہ میں موجود تھی اس لئے یہ دعوی کی سے مجموعہ اور اس سلسلہ میں اگر کوئی تی اصطلاح ان کے چیش نظر تھی تو اس کا تعلق الفاظ اور لغت سے تو ہوسکتا ہے لیکن شریعت سے اس کا کیا تعلق الفاظ اور لغت سے تو ہوسکتا ہے لیکن شریعت سے اس کا کیا تعلق ہے۔

برخلاف امت محمدیہ کے وہ تمام اصول اور اکثر فروع میں موافقت کی وجہ ہے دعویٰ مطابقت میں حق بجانت ہیں ہیز اس سے آنخضرت ﷺ کے استقلال نبوت میں بھی کوئی اوٹی خلل واقع نہیں ہوتا بلکہ السذیس اتب ہو ہے ہے آپ کی اور آپ کی امت کی مزید خصوصیت تا بت ہوتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ دعویٰ مطابقت وموافقت اہل کتاب کے شایاب شان نہیں ہے۔ البت امت محمد یہ کوزیب دیتا ہے کیان افسوس کہ اس درجہ اتمام جمت کے بعد بھی قبول حق کے لئے تیار نہیں ہیں۔ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں بیدوسری بات ہے کہ حضرات سی ابٹ کی مراہ نہیں ہوسکے۔ البتہ مابعد کے لوگوں کے بارہ میں یہ خطرہ بیشک ہے کیکن وہاں میں رہتے ہیں بیدوسری بات ہے۔ کہ حضرات سی انہیں ہونے گئے تو وہ دوسری بات ہے۔ طاکفہ ہے مراوا کر عام الشخاص اور جھی ان کے اختیار میں کی گمرائی نہیں رکھتے اپنے فلا ہریر ہے لیکن اس طرف النفات نہیں کرتے اس کا منشاء یہ بین کہ جان جہلا وہوں تب تو یہ فرمانا کہ وہ اس کی اطلاع نہیں رکھتے اپنے فلا ہریر ہے لیکن اس طرف النفات نہیں کرتے اس کا منشاء یہ بین کہ جان ہو جھرک تفرکر تابرا ہے اور منامت کا اظہار ہے۔

وَقَالَتُ طَّانِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتْلِ آلِيَهُودِ لِبَعْضِهِمُ الْمِنُوا بِالَّذِى آنُولَ عَلَى الَّذِينَ الْمَنُوا آي الْقُراتِ وَجُهَ النَّهَارِ اَوَّلَهُ وَاكْفُرُوْ آبِهِ الْحِرَةُ لَعَلَّهُمُ آي الْمُؤْمِنِينَ يَرُجِعُونَ (آنَّ) عَن دِينِهِمُ إِذَا يَقُولُونَ مَا رَحَع هُو النَّهُ بَعُدَ دَخُولِهِمُ فِيْهِ وَهُمُ أُولُو عِلْم إِلَّا لِعِلْمِهِمْ بُطُلَانَهُ وَقَالُوا اَيْضًا وَ لَا تُتُومِنُوا تُصَدِّقُوا اللَّا لِمَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِيعَ كَذِيلُ الْفَصُلِ عَلِيمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آهُلُهُ يَسْخُتَصُ بِرَحُمَتِهِ مَنُ يَشَاءُ \* وَاللهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴿ ٢٠) وَمِنُ آهُلِ الْكِتَابِ مَنُ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنُطَارِ أَى بِمَالِ كَلِيُرٍ يُّؤَدِّهِ اِلْيُكُ عَلَيْهِ كَعَبُدِاللهِ بِنُ سَلام أَوْدَعَهُ رَجَلٌ ٱلْفًا وَمِاتَتَى أَوْقِيَةً ذَهَبًا فَاذَهَا اللهِ وَمِنْهُمْ مَّنُ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِيْنَارٍ لَّايُؤَدِّهَ اللَّهَ لِخِيَانِهِ إِلَّا مَادُمُتَ عَلَيْهِ قَائِمُا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل فَمَتْى فَارَقْتَهُ أَنُكُرَهُ كَكُعُبِ بِنُ الْأَشُرَفِ اِمْتُودَعَهُ قُرَشِيٌّ دِيْنَارًا فَجَحَدَهُ ذَلِكَ أَيُ زَرِكَ الْأَدُاء بِأَنَّهُمُ قَالُوا بِسَبَبِ قَوْلِنِهُ لَيُسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَقِينَ أَي الْعَرَبِ سَبِيُلٌ ۚ أَى إِنْمٌ لِإِسْتِحَلَالِهِمُ ظُلُمَ مَنْ خَالَفَ دِيْنَهُمْ وَنُسَبُوهُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ تَعَالَى وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَلِّابَ فِي نِسُبَةٍ دَٰلِكَ اللَّهِ وَهُمُ يَعُلَمُونَ (٥٥) ، نَهُمُ كَاذِيْوُنَ بَلَى عَلَيْهِمُ فِيلِهِمُ سَبِيلٌ مَنُ اَوُلَى بِعَهْدِهِ ٱلَّذِي عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ اَوُ بِعَهُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنُ اَدَاءِ الْاَمَانَةِ وَغَيْرِهِ وَاتَّقَلَى اللهُ بِتَرُكِ الْمَعَاصِى وَعَمَلِ الطَّاعَاتِ فَاِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٢٥) فِيهِ وَضُعُ الطَّاهِرُ مَوْضَعَ الْمُضَمَرِ آي يُحِبُّهُمُ بِمَعَنَى يُثِيبُهُمُ وَنَزَلَ فِي الْيَهُودِ لَمَّا بَدَّلُوا نَعْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ وَعَهُدَ اللَّهِ اِليُّهِدِمُ فِي التَّبِوُرُ إِهِ أَوُ فِيُمَنُ حَلَفَ كَاذِبًا فِي دَعُوىٰ آوُفِي بَيْع سِلْعَةٍ إِنَّ الَّذِينَ يَشَتَرُونَ يَسُتَبُدِلُونَ بِعَهْدِ اللهِ اللهِ اللهِ الديمَانِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَاءِ الْاَمَّانَةِ وَأَيْمَانِهِمُ حَلْهِمْ بِهِ تَعَالَى كَاذِبًا ثَمَنًا قَلِيُلا مِنَ الدُنْيَا أُولَيْكَ لَاخَلَاقَ نَصِيْبَ لَهُمْ فِي ٱلأَخِرَةِ وَلَايُكَلِّمُهُمُ اللهُ غَضَبًا عَلَيْهِمْ وَلَايَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَرْحَمُهُمْ يَوْمَ الْقِينَةِ وَلَايُزَكِّيْهِمْ مَ يُطَهِّرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمْ (22) مُؤَلِمٌ وَإِنَّ مِنْهُمُ أَى آمُلِ الْكِتَابِ لَفَرِيُقًا طَاقِفَةً كَكُعُبِ بِنِ الْآشُرَفِ يُلُؤنَ ٱلْسِنْتَهُمُ بِالْكِتَابِ آَىُ يَعُطِفُونَهَا بِقِرَاءَ ته عَنِ الْمُنَزُّلِ إِلَى مَاحَرَّفُوهُ مِنْ نَعُتِ النَّبِيّ صَلَّى الله مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُوهِ لِتُحْسَبُوهُ أَي الْمُحَرَّفَ مِنَ الْكِتَابِ ۗ اللَّذِي آنَزَل اللَّهُ تَعَالَى وَمَاهُوَ مِنَ الْكِتَابُ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ۚ وَمَاهُوَ مِنْ عِنُدِاللهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ١٨ ﴾ آنَّهُمْ كَاذِبُونَ \_

ترجمہ: .....امل كتاب ميں ايك كروه ہے (يبود جوآ كي ميں ايك دوسرے سے) كہتا ہے كدا يمان لے آؤان مسلمانوں كى كتاب (قرآن) يومنع كے (اول) وقت اورا تكاركر دواس كا (شام كے وقت) اس طرح عجب نبيس كدوه (مسلمان) پھرجا كمير، (اپنے ند ہب سے یہ کہتے ہوئے بیاوگ اسلام میں واضل ہونے کے بعد اہل علم ہونے کے باوجود پھرے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا بطلان ان برواضح ہو گیا ہے اور نیز کہتے ہیں کہ ) کسی کی بات شمالو (یقین ندکرو) بجزان لوگوں کے جو (لسمسن میں لام زائدہ ہے) پیروی (اتباع) کریں تمہارے دین کی (حق تعالیٰ کا ارشاد ہے) کے قرماد یکئے آپ (ان سے اے محمہ) ہدایت تو وہی ہے جواللہ کی برایت ہے (جو کددین اسلام ہے ادراس کے علادہ مرابی ہے نے جملے معرضہ ہے ) یہ بات بھی نہ مانوجیسا بچھودین حمہیں دیا گیا ہے دیسا سمى دوسرے انسان كوملا بور بعن كماب و محمت اور فضائل .. اور ان يوسى مغول كيلا تو منو أكا اور لفظ احل منتي منه ب

کومقدم کردیا گیا ہے حاصل یہ ہوا کہ اس بات کا اقرار نہ کرو کہ تمہارے ماننے والوں کے علاوہ نسی کواپیا دین بل سکتا ہے ) یا یہ کہ جت كريكتے جي (بيمونين غالب آ كتے جي ) تمہارے پروردگار كے حضور ) قيامت ميں كيونكه تمهارادين سب سے زيادہ صحيح ہےاورايك قر أت میں اأنَّ ہمز ہ تو ت کے ساتھ ہے لیعنی کیااس جیسائسی کو ملنے کا اقر ارکرتے ہو جی تعالی فر ماتے ہیں کہ ) آ یے کہد دیجئے کے نضل و بخشس تو الله کے باتھ میں ہے وہ جے جا ہتا ہے مالا مال کردیتا ہے ( پس بیتم کباں سے کہدر ہے ہو کہ تمہارے جیسائسی کونبیس مل سکتا ) الله تعالیٰ بری ہی وسعت رکھنے والے (برے مہر بان) اور جانے والے ہیں ( کیکون اس کا اہل ہے ) وہ جس کسی کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لئے پھن لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافضل بڑا ہی فضل ہے اور اہل کتاب میں کچھ آ دمی تو ایسے ہیں کہ اگر آپ سونے جا ندی کا ڈ جیر ( کافی مال ) بھی ان کے پاس امانت میں جھوڑ دیں۔ تب بھی وہ تم کوادا کردیں (اپنی امانت جیسا عبداللہ بن سلام کے پاس کسی صاحب نے دو ہزار درہم دوسواو قیبسوتا امانت رکھالیکن انہوں نے اس سب کوادا کردیا ) تمرایک گروہ ان میں کا ایسا بھی ہے کہ اگر ایک روپیہ بھی ان کی امانت میں رکھ دوتو وہ بھی تم کووا پس نہ دیں (خیانت کی وجہ ہے ) جب تک ہروفت ان کے سر پر کھڑے نہ رہو ( کہ ان ے الگ ہونے کا نام ندلواور اگر الگ ہوئے تو فور ان زکار کر مینے۔ کعب بن اشرف کے پاس ایک قریش نے ایک دینار (روپیہ) مانت رکھاتواں نے دینے سے صاف انکار کردیا) بی (برمعاملکی) اس لئے ہے کدوہ کہتے ہیں ( یعنی ان کے اس قول کی وجہ ہے ) أميول (عرب کےلوگوں) سے معاملہ کرنے میں ہمارے لئے کوئی مواخذ و (عمناه )نہیں ہے ( کیونکہ وہ اپنے مخالف دین کے ساتھ ظلم کرنے کو جائز سجھتے ہیں اور اس اجازت کی نسبت خدا کی طرف کرتے ہیں۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں) اور اللہ پر بیلوگ بہتان باندھتے ہیں(اس متم کی غلط یا توں کی نسبت ان کی طرف کر کے ) حالا نکہ وہ بھی جانتے ہیں ( کہ وہ جھوٹے ہیں ) ہاں کیوں نہیں جو تحض ا بنا قول و قر ارسچائی کے ساتھ بورا کرتا ہے (جوعبد خدانے اس سے لیا ہے یا خدا سے کئے ہوئے اس کے عبد کوجواما نت وغیرہ کی ادائیگی ہے متعلق ہے )اورڈ رتا ہے(اللہ سے ان کی نافر مانی جھوڑتے ہوئے اورفر مانبرداری کرتے ہوئے )بلاشباللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں بر ہیز گاروں کو(اس بین ضمیری بچائے اسم ظاہراایا گیا ہے گویا بحبھم بمعنی بنیبھم ہے میود نے جب آ مخضرت عی کے اوصاف تبدیل کرد ئے حالا نکہ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لے لیا تھا اس وقت ہے آیت نازل ہوئی یا ان لوگوں کے بارہ میں نازل ہوئی جنہوں نے کسی دعوے میں یا سامان فروخت کرنے میں جھوٹی قسم کھالی تھی ) یقیبناً جولوگ فروخت کر (بدل) ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو (جوالن ے آنخضرت ﷺ برایمان لانے کے اور اواءامانت کے بارہ میں لیا تھا)اورا بی قسموں کو (جوانبوں نے جموٹی کھائی تھیں )ایک تقیر قیت کے بدلہ (متاع دنیا ہے) یہی وہ لوگ میں کہ کوئی حصہ (نصیب)ان کے لئے آخرت میں نہیں ہوگااوراللہ تعالی ان سے نہ تو کلام کریں گے (ان پر ناروصکی کی وجہ ہے) اور نہان پر نظر النفات پڑے گی (کہان پر رحم کھالیا جائے) تیا مت کے دن اور نہ گناہوں کی آلودگی ہے یاک (صاف) کئے جائیں گے اور ان کے لئے در دناک ( تکلیف وہ) عذاب ہوگا۔ اور بیٹک ان (اہل کتاب میں ہے )ایک گروہ ایسا بھی ہے (جیسے کعب بن اشرف) کہ الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں کتاب اللہ میں ( بینی زبان کوموڑ دیتے ہیں۔ آنخضرت ﷺ کی لغت اور دوسرے سیجے مضامین کوغلط کر کے ) تاکہتم خیال کرو( کہ جو بچھ پیغلط سنار ہے ہیں) وہ کتاب الله میں ہے ( صحیح ) ہے حالا نکہ وہ قطعاً کتاب الله میں ہے ہیں ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے حالا تکہ وہ اللہ تعالی کی طرف ہے ہیں ہوتا وہ القدتعالی کے نام ہے جھوٹ بولتے ہیں اور جائتے ہیں ( کہ جھوٹ بول رہے ہیں )

تحقیق وتر کیب: ....وجه النهاد جس طرح انسان کے اعضاء میں جبرہ متاز ہای طرح دن میں اول حصہ نمایاں ہوتا ہے اس لئے "وجه النهاد" کے معنی اول حصہ کے ہیں۔ یا جس طرح اول نظر چبرہ پریزتی ہے اس طرح اول نظر دات کے بعد منج پریزتی

ے۔ الات و منو آآ یت کی دوتو جیہوں کی طرف جلال محقق اشارہ کررہے ہیں۔ اول تو جیہ کی طرف السلام ذائدة اور دوسری تو جیہ کی طرف السمعنی لاتقو و اسے۔ اول تو جیہ پر لمن میں لام ذائدہ وگا کیونکہ ایمان میں اقر اروتقد لی خودمتعدی ہالام تعدیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قبل ان المنے یہ جملہ معتر ضہ موگانعل اور مفعول کے درمیان ان یؤتی احدیہ شنگی منہ موخراور لمن تبع مستنی مقدم ہے۔ معنی یہ بیں کہ بجز یہودیت کے کسی کوسیانہ تر میں تمہارا مقابلہ نہیں ہیں کہ بجز یہودیت کے کسی کوسیان تر ت میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سے کے کیونکہ تمہارادین زیادہ بہتر ہے۔

اوردوسری صورت یہ ہے کہ لام زائدنہ اٹا جائے بلکہ اصلی مانا جائے اور تؤ منوا معنی میں تصدقوا کے ہاور متنیٰ مند محذوف ہو تقدیر عبارت لاحسد ہولیعتی جس قدرفضائل و کمالات تم کودیئے گئے ہیں اس کا یقین ندر کھووہ کی دوسرے کوویئے گئے ہیں بجراس خض کے جو تمہارے ویں کا تمثیر ہوں اور مقصداس کا آئے خضرت ویکھیا کی نبوت کا انکار ہے۔ جلال مفسر نے اختصار کرے دونوں تقریروں کو خلط کردیا ہے۔ او یہ حاجو کہ اس کا عطف ان یو تبی پر ہاور ضمیر لفظ احد کی طرف راجع ہے جومعنا جمع ہو اور استثناء بھی احدی طرف راجع ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے لاتھ و بوا بان المسلمین یہ حاجو کہ عند دیکہ ویعلبونکم الالمن تبع دینکماس صورت میں لام زائد ہیں رہا۔ لانکم اصبح دینا یہ دلیل ہے بخیال خویش یہود کے غالب رہنے گی۔

وفی قواء قان اس صورت میں هو المهدی پرجملختم ہوگیا اور ان یونی جملہ متانفہ ہوگا ہمزہ استفہام تو بیٹی ہوگا اور مشکی منہ مخذوف رہے ہوگا اور ان مصدریہ ہوگا جیسا کہ فسر نے ''ای ایناء احد" ہاس طرف اشارہ کیا ہے اور بیر مع اپنے مدخول کے مبتدہ کی تاویل میں ہے خبر محذوف ہے ''تسقد وون بسہ 'ہفسر نے مقدر مانی ہے یعنی اپنے وین کے علاوہ دو سر بے لوگول کے لئے تمہارا بیا قرار مناسب نہیں ہے اور ان یونسی ظرف کو لان یونسی کے معنی میں لے کرمتعلق اس کا محذوف مان لیا جائے تو یکام اللی ہو جائے گا۔ چنا نچھ ابن کھر گئے ترک کے استفہام تفریعی مرحمول کرنے کی اس کی مؤید ہے۔

من اهل الکتاب اہل کتاب اہل کتاب کی ویک خیانتیں بیان کرنے کے بعدان کی الی خیانتوں کا تذکرہ کیا جار ہاہے۔المقنطار چالیس اوقیہ سوتا یا ایک ہزار دوسود بناریا ایک ہزار دوسوا وقیدیا سوتا ہوا ہے ہزار دوسود بناریا بیل کی کھال بھر سوتا چا تدی علی اختلاف الاقوال ایک ہزار دوسود بناریا بیل کی کھال بھر سوتا چا تدی علی اختلاف الاقوال ایک اوقیہ چالیس درہم یعنی وس روپے کے برابر ہوتا ہے۔بقنطار میں با بمعن علی یا بمعن فی ہے یعن فی حفظ قنطار .

من ان تامنه بیمبتداء ہاور و من اهل الکتلاب خبر ہادرشرطادرجواب شرطال کرصفت من محرہ کی بدیناد ایک وینار ہیں قیراط کا ہوتا ہاورایک قیراط پانچ جو وزن ہوتا ہے فناص بن عاز وراء یہودی کے پاس ایک قرائی نے ایک دینارامانت رکھوایالیکن اوا تیکی کے وقت صاف انکار کر دیا۔ اور بعض نے اُمین کا مصداق الل کتاب میں سے نصار کی کواور خائن کا مصداتی یہود یوں کوقر اردیا ہودئوں میں ان دونوں وصفول کے غائب ہونے کی وجہ ہے مادمت اس میں ما مصدریہ ہواورا ششاء مقدر سے ہای وانسکرہ بسبب تولیع میں ان دونوں وصفول کے غائب ہونے کی وجہ ہے مادمت اس میں ما مصدریہ ہواورا ششاء مقدر سے ہای وانسکرہ بسبب تولیع میا کی سوال کا جواب ہے کہ ان لوگوں کی تخصیص کیوں کی حالا تکد دوسر ہوگ ہی ای اور خائن ہوئے ہیں۔ جواب کا حاصل ہے ہے کہ ان کی تحصیص شان نرول کی وجہ سے باعتبار واقعہ حال کے ہے۔ مسیل بیان مراد کے لئے مفسر نے بالا تم سے اس کی تقریح کی ہے در نداخت میں مطاق طریق کے معنی ہیں۔

ملی اثبات نفی ماقبل کے لئے ہے زجاج کہتے ہیں کہ میرے زویک ملکی پروقف تام ہے اور اس کا مابعد استینا ف ہے اور اس جملہ کا بیان ہے جس کے قائمقام ملکی ہے۔

، میں اور مقدمہ آسک ، است میں اور ایک دوسر مے خص کے درمیان ایک کویں پر جھٹر اہوا اور مقدمہ آسخضرت عظی کی ضدمت

میں پہنچاتو آ ب نے گواہ اور قسم کا مطالبہ کیا تو اشعث کا سائٹمی جھوئی قسم کھانے کے لئے تیار ہو گیا اس سریہ آیت نازل ہوئی۔اس طرح '' نیج سلعة'' کی صورت ہوگی کہ جھوٹی قتم کھانے کے لئے آ مادہ ہوگی ہوگا۔

ولايك الله سورة مومنون مي بقال احستوا فيها ولا تكلمون بسيمعلوم بواكرت تعالى ان يكلم قر ما نیں گے دونوں میں تطبیق کی صورت میہ ہے کہ اس آیت میں کلام رضا کی فعی ہے اور سور ہ مومنون میں کلام غضب کا اثبات ہے یا براہ راست کلام کی نفی اور فرشتوں کے تو سط ہے کلام کا اثبات مراد لیا جائے گا۔ کے عب بن انشیر ف اور مالک بن حنیف اور حی بن ا خطب وغير دمراد ٻيں ۔

يلوون. لي كمعني موزنے اور كى چيزكو ثميز ها كرنے كے لئے بيں المويت بده بولتے ہيں "التوى الشي التوى فلان. لوی لسانه سب محاورات ہیں۔ جملہ ملوون صفت ہے فسریفا کی کل نصب میں ہواور شمیر جمع معنی کے لحاظ سے ہے کیونکہ لفظ قوم اور رهط كى طرح بياسم جمع بيلوون السنتهم عرادايبام بيعن مسلماتون كوايبام مين بتلاكرت بير

ربط : ..... كذشتة يت مين يهود كا صلال كابيان تها- آيت و فسالت المنح مين ان كى الي تشم كى ايك اسكيم كاذكر ب اور آيت و من اهل الكتاب مس خيانت في العلم كي طرح ال كي خيانت مالي كاتذكره هيه آيت بسلسي من او في ميس ايفاء وعده بروعده اورعدم ایفائے وعدہ پروعیدکا بیان ہے آ بہت و ان منہم المخ بین ان کی خصوصی خیا نت تحریف ورز وریکا ذکر ہے۔

شان نزول: .... ابن عباس كى روايت ہے كەعبدالله بن صيف عدى بن زياد حارث بن عوف ايك دوسرے سے كہتے سكے كہ صبح کو ہم قرآن پرایمان لے آیا کریں اور شام تک رجوع کرلیا کریں تو اس طرح و یکھا دیکھی دومر ہےمسلمان بھی ایسا کرنے لگیس کے۔اس برآیت یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق المن نازل ہوئی۔ ابن جرمیائے تخ سب کی ہے کہ یہود نے مسلمانوں سےان ے اسلام لانے سے بہلے خرید وفروخت کی سیکن مسلمان ہوئے سے بعد قیمت کا تقاضہ کیا گیا تو یہود نے یہ کہر مرصاف انکار کردیا کہ تم نے اپنے وین کوچھوڑ ویااس لئے ہم کچھنیں ویتے اوراس کے حکم الہی ہونے کا دعویٰ کیا۔اس پر آیت ویں قبولیوں المنے نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ ابن مسعود کی روایت اضعف بن قیس کے متعلق ہے جس کا بیان او پر گذراہے کہ کسی کنویں کے معاملہ میں یہودی قشم کھانے کے لئے تیار ہو گیا تھا تب ان المذین المنع آیت نازل ہوئی عبداللہ بن اوٹی کی روایت بخاری وغیرہ نے چیش کی ہے جس کی رو ے آیت کانعلق بازار میں کارو باری سامان لانے والوں ہے معلوم ہوتا ہے جوجھوٹی قشم کھالیا کرتے تھے۔ابن جرمر نے تخریج کی ہے کہ ابوراقع اورلبا پہابن ابی انحقیق اور کعب بن اشرف کے بارے میں آیت ان المذین نازل ہوئی جنہوں نے تو رات کوجلا دیا تھاا در آ تخضرت ﷺ کے اوصاف کور دوبدل کر ڈالا تھا۔اوراس پررشوتیں لیتے تھے۔ممکن ہے کہ اسبابِ نزول مختلف واقعات ہوں اور بہتر توجیہ یہ ہے کہ سبب نزول توایک ہی ہے لیکن کسی مناسبت سے دوسرے موقعہ پررسول اللہ ﷺ کے آیت تلاوت کرنے ہے راوی نے اس کوبھی سبب مزول مبھے کرروایت کر دی ہو۔

﴿ تشريح ﴾ : من غلط بندار اور تنك ويني : ۱۰۰ اہل کماپ کی یہ بنیادی ممراہی ہے کہانہوں نے حق وصدافت کوصرف ا بی نسل اورا بی جماعت کا ورثه سمجه لیا تمااوریه کہتے ہے کہ یہ ہوتی نہیں سکتا کہ جو تحض ہمارے گروہ سے نہ ہواور بھروین وصدافت رکھتا ہو۔ یائسی فردوقوم کوہم ہے بہتر دین ودیانت ل سکے۔ جو پچھ ملتا تھا وہ ہمیں ٹی چکا ہے اور خدا کے خزان کی فیضان ورحمت برمہر لگ چکی ہے۔ قرآناس کی تروید کررہاہے فلات بسانھم النع میں ان کی ایک دوسری مراہی کی طرف اشارہ ہے وہ بھے تھے کہ این وویات

کے جس قدرا حکام ہیں وہ سب اپنے ہم ندہبوں کے ساتھ ہیں۔ وہی ان تمام مراعات اور حسن اخلاق کے مستحق ہیں کیکن دوسرے نداہب کے لوگوں سے ہرطرح کی بدمعاملگی بددیا نتی کو جائز سمجھتے تھے جس طرح بن پڑے اس کے مال کوحلال سمجھتے تھے۔لیکن قرآ ن عزیزِ کہتاہے کیدیا نت بہرحال دیا نت ہے اور خیانت ہرحال میں خیانت ہے۔ ملک ولمت کا ختلاف ہے دین و دیانت کی حدود نہیں بدل علیں ، بچائی اور احیصائی کا برمخص مسحق ہے۔

ا مانت داری سب کے لئے ہرطرح مفید ہے: ... .... بقول حضرت ابن عباس اگر امانت داروں ہے مرادنومسلم يهوو ہوں جيسے عبدالله بن ملام وغيره تب تو مدح ظاہر ہے ليكن اگر خاص مسلمان مراد نه وں بلكه مطلقا ابل كتاب ميں امين و خائن دونوں کا ہونا تہ کور ہوتو تعریف کا حاصل مقبولیت عنداللہ مہیں ہے کہ وہ بالا ایمان کے ماصل نہیں ہوتی بلکہ بحض الحیمی بات ہونے کے لحاظ سے تعریف کرنا جا ہے کا فر بی کی طرف ہے ہو۔ دنیا میں اچھی بات کا اثر نیک نامی دغیرہ ہوتا ہے اور آخرت کے لحاظ ہے بھی باعث تخفیف عذاب ہوتی ہے یا خاص ای عذاب کی تمی ہوتی ہے جواس کی مخالف جانب کے کرنے سے ہوتا۔ آیت ہود سے جوعدم تواب معلوم ہوتا ہے وہ اس عدم عذاب کے منافی تبیس ہے اس سے اسلام کی انصاف بہندی اور بے معصبی واضح ہوتی ہے کہ مخالف کے ہنر کی مجھی کتنی قدر کی جاتی ہے اور قر ارواقعی دادوی جانی ہے۔

د **و نا در نکتے ....... ...** بت ''ویسف و لسو ن'' کے ذیل میں جن واقعات یہود کا تذکرہ کیا گیا ہےان کوسا منے رکھ کرشہ میں کر نا حیا ہے کہ مسلمان بھی تو حربی کا فرکے مال کومبات سمجھتے ہیں خواد عقد فا سد بی کے ذریعیہ کیوں نہ ہولیکن کہا جائے گا کہ وہاں رضا مندی اور عدم عندرشرط ہے جو بیبود کے بیبال جیس تھااس لئے دونوں باتوں میں زمین وآ سان کافرق ہوگیا۔

علی مندا مال غنیمت کے حلال ہونے پر بھی شبہ بیس کرنا جاہئے کیونکہ مال غنیمت نہ تو کوئی حربیوں سے معاہدہ ہوتا ہے اور نہان کی طرف سے استیمان ہوتا ہے برخلاف بہود کے دہ امن وعہد کے ہوتے ہوئے بھی بدعہدی اور نقضِ امن کرتے تھے۔

بله عهدی: ......مخلوق کے ساتھ عہد اگر جائز ہوتو اس کا ایفا وضر دری ہے ور نہ حرام ہے۔اور چونکہ یہود آ مخضرت ﷺ کی رسالت کے منکر تھے اس لئے عہداللہ میں ایمان الانبیاء کو بھی داخل کیا جائے گا اور دوسری ضروری چیزوں کو بھی عام ہوگا اور و لایسز محیصہ کے ایک معنی یہ بھی ہو کیتے ہیں کہ حق تعالیٰ مسلمانوں جیسی ان کی تعریف نہیں کریں گے اور مہدانلہ میں چونکہ ایمان بھی داخل ہے اس لئے یے شبہیں رہے گا کہ ایفائے عہد پر جو محبت کا وعدہ ہے اس میں ایمان بھی شرط ہیں ہے اور او لئے لا حلاق کا خطاب اگر کفار کو ہے تب تو یہ وعیدیں قیامت کے لئے ہیں اور اگر فجار کو بھی کفار کے ساتھ شامل کیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ چندروز وہ ان وعیدوں کے مسحق ہوں گے نہ دقوع بھینی ہے اور نہ مدایت۔ چنا نجداال سنت کے ہزو یک معاتی بغیر عقوبت بھی درست ہے۔

متحریف لفظی اورمعنوی:....علامه آلوی کے بیان کے مطابق یہودتورات میں تحریف نفظی بھی کرتے تھے اور ممکن ہے کہ صرف تح بف معنوی ہی کرتے ہوں لفظی تح بف میں گویاان ماظے منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ ہوتا ہے اور تحریف معنوی میں تعبیراور تفسیر غلط کرتی ہوتی ہےاوراس کوتو اعد شرعید کی موافق ومطابق ہونے کو کہا جاتا ہے گویا ڈیک میں صورۃ جز وہونے کا دعویٰ اور دوسرے میں صرف معنیٰ جز و ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس طرح کہ بیشرع ہے تابت ہے اور جوشرع سے ثابت ہو وہ منزل من اللہ ہے اس کئے بیہ بھی منزل من اللہ ہے اہل کتاب کے علاوہ مشائخ کا ایک گروہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے لیکن ہوائے مس ہے اس کے معالی میں

تحریف کر دیتا عوام بیجھتے کہ کتاب کا بیان ہے حالا نکہ وہ خدائی کتاب کا بیان نہ ہوتا بلکہ ان کی افتر اء پر دازیاں ہوتیں۔

قر آن وحديث مي*ن مين محر ليف : . . . . . . . . است محمد ميه مين قر*آن مين تحريف لفظي تونهيس هوسكي كيونكه الفاظ قرآنية محفوظ من الله ہیں البتہ تحریف معنوی مجھ طبع لوگوں نے تفسیر بالرائے کے ذریعہ کی ہےادرا جا دیث میں تحریف کفظی اورمعنوی وونوں کی گئی ہیں ۔ و لا منو منوا ہےان اہل طریقت کی ملطی واضح ہوگئی جوغیرسلسلہ والے مخص ہےاہیے طریق کو نفی کرتے ہیں اوراس پراین اجارہ وارى يجھتے ہیں۔ان السفیس مشھدون سے رد ہے ایسے تحق کی حالت پرجود نیا کی طرف مائل ہواور اس کومشامدؤحق پرترجیح ویتا ہوا ور ا پنے ظاہر کو اہل اللہ کے لباس سے آ راستہ رکھتا ہو گر حب جاد کے ساتھ۔ پس ایسا شخص بقاء حقیقی سے محروم اور مخاطب حق سے دونوں جہاں میں ساقط ہوجائے گا۔

وَنَزَلَ لَمَّاقَالَ نَصَارَى نَجْرَانَ أَنَّ عِيْسَى آمَرَهُمُ أَنْ يُتَّخِذُوهُ رَبًّا أَوْ لَمَّا طَلَبَ بَغْضُ الْمُسْلِمِيْنِ السُّجُوٰد لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاكَانَ يَنْبَغِى لِبَشِّرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتْبُ وَالْحُكُمَ آيِ الْفَهُمَ لِلشَّرِيْعَةِ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنُ دُونِ اللهِ وَلَكِنَ يَقُولُ كُونُوا رَبَّانِيَنَ عُلَمَاءَ عَامِلِينَ مَنُسُوبٌ اِلَى الرَّبِ بِزِيَادَةِ اَلِفٍ وَنُونِ تَفُحِيُمًا بِمَاكُنتُم تُعَلِّمُونَ بِالتَّحْفِيَفِ وَالتَّشْدِيُدِ الْكِتْبَ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُون ﴿ ﴿ كُنَّ اللَّهُ عَلَا لَا فَائِدَتَهُ أَنْ تَعْمَلُوا وَ لَا يَأْمُرُكُمْ بِالرَّفُعِ اسْتِيْنَاف أي اللَّهُ وَالنَّصْب عَتْلَهَا عَلَى يَقُولُ آي الْبَشَرُ أَنُ تَتَسِجِ لُوا الْمَلَئِكَةَ وَالنَّبِينَ اَرْبَابًا ۚ كَمَا اتَّخَذَتِ الصَّابُنُهُ الْمَلَئِكَةَ عَ وَالْيَهُودُ عُزَيْرًا وَالنَّصْرَى عِيُسْى آيَالُمُرُكُمُ بِالْكُفُرِ بَعْدَ اِذُ آتُتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ ١٨ لَا يَنْبَغِى لَهُ هَذَا وَاذْكُرُ اِذُ حِينَ آخَذَ اللهُ مِينَاقَ النّبِينَ عَهُدَهُمُ لَمَا بِفَتْحِ اللّهِم لِلْإِبْتَدَاءِ وَتَوْكِيُدِ مَعْنَى الْقَسَمِ الَّذِي فِي آخَذِ الْمِيثَاقِ وَكَسُرِهَا مُتَعَلِّقَةً بِاخَذَ وَمَا مَوْصُولَةٌ عَلَى الُوجُهَيْنِ اَى لِلَّذِى التَيْتُكُمُ اِيَّاهُ وَفِي قِرَاءَ وَ اتَيُنكُم مِّنُ كِتَابٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ مِنَ الْكِتْبِ وَالْحِكَمَةِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُؤُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴿ جَوَابُ الْقَسَمِ إِنْ أَدْرَكُتُمُوهُ وَأَمَمُهُمْ تَبُعْ لَهُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى لَهُمْ ءَ أَ قُرَرُتُمْ بِذَلِكَ وَآخَذُتُمْ قَبِلُتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصُرِى عُهْدِى قَالُوۤ الْقُرَرْنَا الْقَالَ فَاشْهَدُوُ الْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَٱنْبَاعِكُمْ بِذَلِكَ وَأَنَا مَعَكُمُ مِنَ الشَّهِدِيُنَ ﴿ إِنَّ عَلَيْكُمُ وَعَلَيْهِمْ فَمَنُ تَوَلَّى آعُرَضَ بَعُدَ ذَلِكَ الْمِينَاقِ فَأُولَٰئِكُ هُمُ الْفُسِقُونَ (٨٢)

مر جمد : .... (نصاري نجران نے جب يہ كہا كەحفرت عيسى عليه السلام نے ان كوتكم ديا تھا كہ وہ ان كواپتار بسمجھيں، يابعض مسلمانوں نے جب آنخضرت ﷺ کو تجدہ کرنا جا ہا تو اس وقت یہ آیات نا زاں ہوئیں ) سزاوار (مناسب ) نبیس ہے کسی انسان کو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت (وین کی سمجھ ) اور نبوت مرحمت قربائیں اور پھروہ لوگوں سے سے کہنا بھرے کہتم میرے بندے بن

جاؤ الله تعالیٰ کوچھوڑ کر بلکہ (اس کو بیے کہنا جا ہے کہ ) اللہ والے بن جاؤ (عالم باتمل۔ ربانی کے معنی الی الرب کے بیں۔الف وتون کا اضافہ فخامت کے لئے ہے )اس لئے کہم کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہو( تعلمون کی قر اُت تخفیف اور تشدید کے ساتھ ہے )وہ تم کو میشکم نہیں دی گا( رقع کے ساتھ جملے متانف ہے لینی اللہ تھم نہیں ویتا ہے۔اورنصب کے ساتھ ہے توبیفول پر مطف ہے لینی وہ ربانی انسان اس کا تھم نہیں دے سکتا ہے ) کہ فرشتوں یا نہیوں کوا پنا ہروردگار بنالو (چنانچے فرقۂ صابحیہ نے فرشتوں کو،اور یہود نے حضرت عزیز کو، نصاریٰ نے حضرت عیسی کومعبود بنالیا ہے ) کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ وہم کو کفر کرنے کا حکم دے۔ درآ نحالیکہ تم مسلمان ہو چکے ہو (الی تلقین اس كے شايات شان تبيس ہے )اور (اس كويا وكرو) جب اللہ نے (عبد ) ليا تھا انبياء كيليم السلام سے كه (لسما لام ابتداء مفتوح كے ساتھ ہے جومعن قسم کی تاکید کے لئے ہے جولفظ 'اخذ بیٹاق' سے ماخوذ ہے۔اور لام کمسور ہمی ہوسکتا ہے۔لفظ اخذ کے متعلق ہوگا۔ان دونو ل صورتوں میں میا موصولہ دہے گا یعنی لیلڈی ) ہم نے تہبیں کتاب و حکمت مرحمت کی ہے پھرا گراییا ہو کہ کوئی رسول تہبارے یا س آئے اس کی تقیدیق کرتا ہوا جوتمہارے پاس ( کتاب و حکمت ) ہے (اور وو آ تخضرت ﷺ کی ذات ِکرامی ہے ) تو تم ضرور مانتا اور ان کی تائيدكرنا (يه جواب قتم ہے یعنی اے گروہ انبیاً اگرتم ان کو باؤ تو ضروران کی عقیدت ونسرت کاحق ہوگا ادا کرنا۔اوران انبیاً کی اشیں اس تھم میں ان کے تابع تھیں )ارشاد البی ہوا تھا کہ کیاتم اس بات کا اقر ارکرتے ہواور اس کا ذیبہ لیتے ہو ( قبول کرتے ہو ) میرے عہد (وعده) کوسب نے عرض کیا تھا ہے شک ہم اقر ارکرتے ہیں اس پرتھم ہوا کہ تو گواہ رہو (اینے رب اورایے تتبعین کی طرف اس پر ) میں بھی تمہارے ساتھاس پر گواہ ہوں۔ (تمہارے اوران کے لینے ) تو اب بھی جوکوئی رووگر دانی (اعراض) کرے گااس (عہد ) کے بعد تو یقیناً ایسے لوگ فاسق شار کئے جائیں گے۔

متحقيق وتركيب .....ماكان لبشر يعنى مايصح الاحد لفظ بشرلان مسعلة عم كي طرف اشاره بكران كي بشريت متافی اس تھم رہو بیت کے ہے اور فعل بقول کو شم کے ذریعے ہے متصوب ان برعطف اس قول کی تعظیم کے لئے کیا ہے بعن ان دونوں باتوں میں بہت زیادہ بون بعید ہے جب مہلت کے بعد بھی بعد ہے تو بغیر مہلت بدرجہ اولی ہوگا۔ ماکان لیشر اور ماکان تعنی ان یکون النع اورماکان لکم ان تنبتوا النع اس فتم کے صیغ نفی عام کے لئے آتے ہیں کہ ان کا ثبوت عقلاً بھی جا ترتبیں ہے جیسے صديق اكبرها قول مساكان الابس ابسي قسحافه ان يتقدم في الصلوه بين يدى رسول الله لين ميري كيامجال بكريس ايسا کرسکوں۔اس لیے قول مقسر میں پنبھی کے معنی یمکن کے بیں ہی کے لئے دعوت الوہیت ممکن ندل ہے لفظ ینبھی یا تو لفظ کان کی تفسیرے پاکان کی خبر کے متعلق محذوف کا بیان ہو لکن کے بعدیقول نکال کر تقدیم عبارت کی طرف اشارہ کر دیا ہ ولکن يقول كونوا لخ

د بانی اس میں دوقول ہیں(۱) پےلفظ عربی ہے سریانی نہیں ہے منسوب الی الرب جیسے المھی منسوب الی الالدالف نون مبالف کے كئ اضافه كرديا جيسے لسحياني كئير اللحيه كوكت بيں۔ رفباني موفى كرون كوكتے بيں شعر انى ليے تھنے بال، بلامبالغه أكركهنا هوتو ر قبسی لیحسم منتصری کہتے ہیں۔(۲)اس لفظ کومنسوب الی الربان مانا جائے اور ربان کے عنی معلم الخیر کے ہیں۔الف نون اس صورت میں مبالغه فی الوصف کے لئے ہوگا۔ جیسے عطشان ریان بیسبت مبالغه فی الوصف کے لئے ہوگی جیسے احمری تعلمون این كثيرا بوعمرنا فع تخفيف كساته يرصح بين معلمون ممعنى عالمون اورباتي قراء بالتشديدين عتربي اس صورت من مفعول ثاني محذوف موكاً اى كنتم تعلمون الناس الكتاب. والإمامركم ابوعمر ابن كثيرٌ ونافعٌ كَ رفع كما تحداستينا فيه بابتداء كلام ك کئے ہے۔امسر سم کی تعمیراللہ کی طرف راجع ہوگی اور نصب کی صورت میں یے قول پر عطف ہوگا تعمیر اللّٰہ کی طرف یابشر کی طرف راجع

ہے۔ تعلیم کو دراست پرمقدم کرنا شرف کی طرف مشیرے بااول کا م رؤسائے یہود کااور دوسرا کم درجہ لوگوں کا ہے۔ المصائبة يبودكا ايك فرقد ب جودين موسوى سے بھر صحة تھا ورفرشتوں كوبتات الله بجھ كرقابل يرستش مائة تھے۔

لایسنسفسی جلال محقق نے استفہام ا تکاری ہونے کی طرف اشارہ کرویا ہے دوسروں کی حالت سامنے رکھ کرمسلمان پرتعجب کا اظہار کیا جار ہاہے۔میشاق السنہین میعہداتبیاعلیہم السلام سے بنفس نفیس لیا تھیا تھا۔ یا مرادان کی اولا دبنی امرائیل ہے۔ بحذف السناف لسماا کشر قراء کے نزدیک بھتے المام ہے۔ ابتداء کے لئے جس میں تا کیدی معنی ہیں اس تسم کے لئے جولفظ میثاق سے ماخوذ ہے مساموسولہ می مصمن معنی شرط بھی ہوسکتا ہے اور لدو من جواب شم اور جواب شرط دونوں کے قائمقام ہے۔

التينكم كے بعد مفسر علام نے ایاہ نكال كرا شاره كرديا ہے كہ عائد موصول محذوف ہے۔ من المكتاب اشاره اس طرف ہے كہاسم ظاہر قائم مقامتم پر کے لایا گیا ہے اور عائد کومحذوف بھی مانا جاسکتا ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی شبع جساء کے رسسو ل جو اب المقسم لینی جوشم لفظ میثاق کے حمن میں یائی عمی ہے۔احری اصرے معنی قاموں میں عہدگناہ ، بو جھ کے لکھے گئے ہیں۔سسی العہد اصرا لانه يوصراى بشد مضموم ومفتوح وونو لطرح آتايه

افودنا بيسوال مقدركا جواب بيتقد برعبارت اس طرح سى ماذا قالوا حينند حن تعالى كواكر چديه معلوم تفاكه المخضرت ز ماندان انبياً كوتبين لسكتاتا هم معامده كافا كده عزم ايمان واطاعت پرتواب كاترتب اوروونو ل كاعدم عزم عقاب كاترتب تها\_

رليط: ..... آيات كذشته مين ابل كتاب كے غلط اتوال كى ترويد تھى مساكسان المنے ميں ان كے ايك لغوائم تراض كا ابطال اہل وفد نجران كىسلىلەيس آپ بھائے جب ان كودعوت اسلام پیش كى توابورا فع قرضى بېردى نے فوز اكہا آپ دائے كيا يہ جائے ہيں كه ہم آ پ ای ای طرح بندگی کریں جس طرح عسیٰ کی پرستش نصرانی کیا کرتے ہیں اس کی تر دید میں یہ آیت نازل ہوئی۔آ گے آیت و اذ احدُالله میں تمام سابقین کی جانب سے اسلام کی تو بیش اور آنخضرت ﷺ کی نبوت واطاعت کی تصدیق تقل کی جارہی ہے۔

شانِ نزول: .... ایک روایت تو ابھی ندکور ہو پھی ہے دوسری روایت نیاب النقول میں نقل کی تنی ہے۔ ایک محص نے آ تخضرت علیے کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم حضور کو بھی عام طریقہ کے ساتھ سلام کرتے ہیں اگر ا جازت ہوتو آ پ ﷺ کو مجد وُ تعظیمی كرلياكرين؟ آپ ﷺ نے منع قرماديا اوركہالكن اكر موابينكم واعرفوا الحق لاهله باقى سجده اللہ كے سواكسي كے لئے جائز تبیں ہاس پرآیت ماکان لبشو الن نازل ہوئی۔روح المعانی میں حضرت ملی کی روایت تقل کی ہے کہ حضرت آوم سے لیکر نیجے تک الله في برنبي المحضرت على كارك مس عبدليا بكر لسن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصر نه اور بهرانبياً الي امتول سے بیعبد لیتے تھے بھر حضرت علی نے آ بت واذ احد الله الع تلاوت کی۔

﴿ تَشْرَ يَكُ ﴾: ....علماء ومشائخ سوء كي خدا في: .....علاء دمشائخ الل كتاب نے عوام الناس كواپنا غلام بجدر كھا تھا۔ اور بجائے بدایت کے ان پر خدائی کرنے گئے تھے عوام یہ بمجھتے تھے کہ نیک و بد،حلال وحرام، جنت ودوزخ کا تمام اختیاران ہی کے · قبضہ میں ہے حالا نکہ کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ اللہ کے احکام کی جگہ انسان کے گھڑے ہوئے قوا نمین کی یا بندی کرے۔اللہ نے اگر ا ہے تھی بندے کو کتاب نبوت عطافر ماوی تو اس لئے کہ احکام اللی کی طرف لوگوں کو دعوت دیے اس لئے نبیس کہ اپنی بندگی کرائے ۔ ممكن ہےك بيمعترض عباوت واطاعت ميں براه عنا دفرق نه كرتا ہواس لئے اعتراض كرديا۔ جواب ميں اس كى تصريح فرمادى كه نبي ے عبادت غیرانتد کا تقلم محال ہے البتدا طاعت کی بات دوسری ہے۔ دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ اہل علم کے لئے موحد ہو نے

کی علت درس دتعلیم کماب کوفر مایالیکن میعلت محض مقتضی ہے شرطنہیں ہےا درعوام میں دوسرامقتضی یعنی علم کا موجود ہونا ہے البتہ درس و تعلیم کی تخصیص اقتضائے مقام کی وجہ سے ہے کہ ناطب الل علم میں سے تھا۔ دوسرے بید کہ عوام خواص ہی کے مقلد ہوتے ہیں اس لئے جو مقتضی خواص کے لئے ہوگا وہ عوام کے لئے مجمی ضروری ہوگا اورانبیاً و ملائکہ کے ملانے سے مقام کی تا کیدمزید ہوگئی کہ اس میں کسی کوکوئی تخصیص ہیں ہے بیز دوسرے مشرکین پر بھی تعریض ہوگئ کہ سی کاعقیدہ درست اور تعلیم نبوت کے موافق نہیں ہے اور چونکہ مخاطب یہود ہیں اس کئے اسلام سے مراد حقیقی اسلام نہیں بلکہ وہ مدعی تو حید تھے اس کے لغۂ اسلام کبردیا۔ عام اس سے کہ معترض فی الواقع مسلمان ہو ياترے زعم ميں مبتلا ہو۔

تمام النبياً كى دعوت اورطريق كاراكك بى تقا: ....واذ اخيذ الله السنع مين يربتانا كرتم اسلام اور يغير اسلام کی مخالفت کرتے پھرتے ہوحالانکہان کی افغیلیت کا حال میہ ہے کہ تمام انبیاً اوران کی امتوں سے ان کوسچا ماشنے اوران کی تائیدو نصرت كاعبدليا حميا تفاجرتم كس تاريس موراس لحاظ سانبيائ كرام كاملت اسلام بربوتا نابت موكيا كيونكداب و واطاعت حق متحصر ہے آتخضرت ﷺ کے اتباع میں آپ کی شریعت کے ناتخ الشرائع ہونے کی وجہ ہے۔ اس لئے تم لوگوں کا انکاریقینا احکام الہیدی اطاعت کے منافی ہے کیونکہ اب اسلام کا اطلاق صرف آنخضرت اللے کی شریعت پر ہوگا۔

آنخضرت عِلَيْكُمْ كَالْفُعْلِيت: .....مسلمانوں کا اجماعی متفقه عظیدہ ہے کہ آنخضرت ﷺ تمام انبیائے کرام ہے افضل میں۔اورعلمائے عقائداس عقیدہ کوا حاد مٹ کثیرہ اور آیت کے نتم حیسر امد السنع سے تابت کرتے میں۔ کیونکہ کسی امت کی خبریت ٹا بت مبیں ہوسکتی تاونشکہ اس کا نبی خیریت پر نہ ہو۔ لیل جب آپ ﷺ کی امت اور آپ کی کتاب تمام امتوں اور کتابوں سے بہتر ہیں تو آپ وافغالت كيے تابت بيں ہوگى۔ تا ہم اس آيت كنتم المخ ے صراحة افضليت تابت بيس ہور ہى ہے بلكه التزاما افضليت عابت مور ہی ہے لیکن آیت واف اخلف المنے سے صراحة انضلیت تابت موتی ہے کیونکہ سب سے میثاق واقر ارکالینااور آپ کا خاتم النبيين موكرسب كے لئے مصدق بنتااس سے تابت ہوتا ہے اور جب انبياً ہے قول وقر ار ہوگا تو ان كے اتباع اور امتى بدرجهُ اولى اس خطاب کے مکلف ہوئے ہوں سے۔البتہ متعلمین کواس آیت ہے استدلال کرنے میں شاید اس لئے تامل ہوا ہو کہ اس آیت میں دوسرے معنی کا احمال بھی ہے کہ 'اخذ میثاق' انبیاء سے نہ ہوا ہو بلکہ ان کے مبعین اولا دبنی اسرائیل سے ہوا ہو۔اورعبارت بتقدیر المضاف اللطرح بو"واذ اخذالله اولاد النبين" جيماك الكاجملة فسمن تولّى بعد ذلك فاولنك هم الفاسقون " بمي اس پر دلالت کرتاہے کیونکہ متن انبیاً ہے نہیں ہوسکتا۔اعراض اور فساق ان کی اولا دبنی اسرائیل ہی ہے ہواہے۔اور لفظ نبیین ہے ان کو تعييركرنا تحكنا ہےكہوہ خودكونحن اولى بالنبوة من محمد كهاكرتے تھے نيزيكھى اخمال ہےكہ يہاں ميثاق من النبيين مرادشہو میشاق النبیین من غیر هم مراد بوتلاوہ ازیں جس طرح آنخضرت ﷺ کے ہارہ میں دوسرے تمام انبیاً ہے تول وقرار لیا گیا ہے ای طرح آپ ﷺ کو بھی سب کا مصداق قرار دیا گیا ہے گویا آپ ہے بھی میثاق لیا گیا ہے اورغرض جانبین کے قول وقر ارکی اس گروہ کا باہم شيروشكر بوناا درايك دوسرے كے ساتھ عدادت و تتمنى شركھنا ہے چئانچية بيت و اذاخلانا من النبيين ميثاقهم ومنات ومن نوح النع سے بیدعا بوری طرح واضح ہے۔

الله كى طرف ہے بندول سے تين عہد: .... اى لئے علاء نے تصریح فرمائى ہے كہ تين عہد لئے گئے ہیں۔ ایک عہد ربوبیت ہے جوتمام اولا دا وم کوعام ہے سورہ اعراف کی آیت واذ احدد ربات النع میں اس کا تذکرہ ہے دوسراع بدنبوت ہے کہ تمام ا نبیاء سے اقامت دین اور بغیرتفریق خدمتِ دین کا لیا گیا ہے۔ تیسراعہدعلاء سے لیا گیا ہے کہ کتمان حق کی بجائے اظہار حق اوراعلاء كلمة التُدكري" ويستقبضون عهد الله من بعد ميثاقه" مين الى طرف اشاره بغرضكه ان وجوه سے احتجاج مين قطعيت تبين ربى اس کئے شایدعلاء نے آنخضرت بھی کا افضلیت کے لئے دوسرے دلائل کی طرف رجوع کیا ہے۔

فانک شمسی والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منهن کوکب

ا نبیاء کرام سے عہد کالیا جانا تو صراحة قرآن کی اس آیت میں مذکور ہے۔البنة ان کی امتوں سے یا تو ان کے ساتھ اس وقت لیا گیا ہوگا انبیاً علیہم السلام کے توسط سے لیا گیا ہوگا باتی متبوع کے ذکر کے بعد تا بع کے ذکر کی ضرورت نبیس جھی ہوگی۔ بیعبدیا تو عالم ارواح میں '' عیدانست'' کی طرح لیا گیا ہوگا یا پھرد نیا ہی میں بواسطہ وحی لیا گیا ہوگا۔اوراہل کتاب کواتمام جمت کے لئے یہ سب سایا جار ہاہے۔ تمام انبیاءاصحاب علم تو تھے لیکن بعض اصالۂ صاحب کتاب ہیں تھے اس لئے یہاں کتاب ادر حکمت دولفظ اختیار کئے گئے ہیں تا کہ سب كوشامل هوجائ اوركتاب كواكرعام ركها جائے اصالة يانيابة تب بھي سب انبياً اور دلائل و بيغامات كالسلسل قائم ركھا گيا ہے البتداس عهدے بیفائیدہ ضرور ہوا کہ جس طرح بھولا ہواسیق یاد آجا تاہے اس طرح انبیاً کی بید عوت عقول سلیمہ کے نز دیک غیر مانوس نہیں معلوم ہوتی بلکہ فطری تعلیم معلوم ہوتی ہے۔

ر با نی کس کو کہتے ہیں؟:..... میں ارباب الحق کےعلوم واعمال واحوال خاصہ اور ان کے طریق کے دوسروں پر فائض کرنے کی تصریح ہے چنانچے حضرت علی وابن عباس ہے منقول ہے کہ ربانی فقیہ عالم ہے اور قباری عالم عکیم کو۔اورابن جبیر حکیم شقی کو کہتے ہیں۔ابن زیدد بنی تدبیر کرنے والے کو،اور چیخ تنبلی علوم خاصہ تن تعالیٰ سے اخذ کر نیوالے کوکسی بات میں بھی غیر حق کی طرف متوجہ ته ہوتا ہور بانی کا مقداق مانتے ہیں ،اوربعض کہتے ہیں کہ جواہیے رب پرنسی کوتر جے نہ دیتا ہواور قاسمٌ فرماتے ہیں جوعلم وثمل میں اخلاق ر بانیہ سے متصف ہوا وربعض کے نز و یک جواپے شہود ہے اس کے وجود میں محوہو جائے اور بعض کے نز دیک جس پرحواد ہے موثر نہوں غرضکہ بیرسب ایک ہی کھاٹ کے پیننے والے حضرات ہیں۔

و لا یامر کے اس میں ان لوگوں بررد ہے جومشائخ کی تعظیم میں خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات یافتہ ہوں حدے زیا وہ غلو کرتے ہیں۔ و ا ذا خسـذالله على معلوم ہوا كەلمىي مقتداء سے علم عمل ميں اگر كوئى دوسرا فائق يامسادى ہوتو اس سے اس مقتداء كوعارا وراستنكا ف حہیں کرنا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی ایک ہی وین کے داعی تھے۔اور جب اللہ کا دین ایک ہی ہےاورتمام رہنما ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں تو جوکوئی ان میں تفریق کرتا ہے ایک کو مانتا ہے اور دوسرے کو جھٹلاتا ہے وہ دراصل بورے سلسلۂ مدایت ہی کامتکر ہے۔ ٱفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُونَ بِالْيَاءِ أَى الْمُتَوَلُّونَ والتَّاءِ وَلَهُ ٱسْلَمَ إِنْقَادَ مَنُ فِي السَّمَاوْتِ وَالْآرْضِ طَوْعًا بِلَا اِبَاءٍ وَّكُوهًا بِالسَّيَفِ وَمُعَايَنَةِ مَايُلُحِئُ اِلَيْهِ وَّالِلَيْهِ يُوْجَعُونَ ﴿٣٨﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ وَالْهَمُزَةُ لِلْإِنْكَارِ قُلَ لَهُمُ يَا مُحَمَّدُ الْمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنُولَ عَلَيُنَا وَمَآ أُنُولَ عَلَى اِبْرَاهِيُمَ وَاِسُمْعِيُلَ وَاِسُحْقَ وَيَعُقُوبَ وَالْاسْبَاطِ اَوْلَادِهِ وَمَآاُوْتِي مُوسِى وَعِيْسِى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ صَكَانُفَرِّقْ بَيْنَ اَحَدِ هِنْهُمُ ' بِالتَّصْدِيُقِ وَالتَّكَذِيْبِ وَنَ**حُنُ لَهُ مُسُلِمُونَ ﴿٨٨﴾ مُخُلِصُونَ فِي الْعِبَادَةِ وَنَزَلَ فِيُمَن** اِرُتَدَّ وَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ وَمَنُ يَبْتُغ غَيْرَ الْإِسُلَامِ دِيْنًا فَلَنُ يُقْبَلَ مِنُهُ \* وَهُوَفِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿٥٨﴾ لِمَصِيرِهِ إِلَى النَّارِ السُورَة قَلَيه كَيْفَ آَى لا يَهُدِى اللهُ قُومُ الكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوَا آَى وَشَهَادَتِهِمُ آَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ الرَّسُولَ حَقَّوَ قَدُ جَآءَ هُمُ الْبَيِّنْ ثُلَّ الْحَحَجُ الظَّاهِرَاتُ عَلَى صِدْقِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ لَا يَهُو وَالْمَلَئِكَةِ وَالنَّاسِ لَا يَهُو فِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ (١٨) الْكَافِرِيْنَ أُولِيْكَ جَزَّاوُ هُمْ آَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالنَّاسِ الْمَعَوِينَ (١٨) خَلِدِينَ فِيهَا عَلَى اللهُ عَنَهُ أَو النَّارِ الْمَدَلُولِ بِهَاعَلَيْهَا لَا يُحَفَّفُ عَنَهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ الْمَعَلَونُ لِللهُ اللهُ عَفُولٌ لَهُمُ وَاللهُ وَاللهُ عَمَلَهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَفُولٌ لَهُمُ وَمَا لَكُولُ اللهُ عَفُولٌ لَهُمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَفُولًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَفُولًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

· پھر کیا ہیاوگ جا ہے ہیں کہ اللہ کا دین جھوڑ کر کوئی دوسری راہ ڈھونڈ نکالیں (یسغون یا کے ساتھ پڑھا گیا ہے یعنی مت ولسون مجمعنی اعراض کرنے والے اور تا کے ساتھ بھی ہے ) حالا نکہ سب اس کے تھم کے قرمانبردار ہیں (مطبع) ہیں آسان وزمین میں جو کچھ می موجود ہے خوشی سے (بلاا نکار ) ہویا نا خوشی ہے ( مگواریا دوسری مجبور کن چیز وں کود کچھ کر ) بالآ خرسب اس کی طرف لو نے والے ہیں (تا اور یا کے ساتھ ہے اور ہمزہ انکار کے لئے ہے )تم کہدو (ان سے اے محمد ) ہم ایمان لائے الله پر اور جو یکھ ابراہم ، اساعیل ،اسحاق، بیعقوب ،اولا د بیعقوب ، پرنازل ہوا اس پرایمان رکھتے ہیں۔ نیز جو کچھموٹ کوادرعیسیٰ کوخدا کے تمام نبیوں کوالٹد کی طرف سے ملاہے اس سب پرایمان لائے ہیں ہم ان رسولوں میں ہے کسی ایک کوبھی دوسرے سے جدانہیں کرتے ( کہسی کو ما نیس اور سی کونہ مانیں) ہم اللہ تعالی کے فرما نبروار ہیں (اخلاص کے ساتھ عبادت گذار ہیں) جولوگ مرتد ہو مجئے اور کفار سے مل گئے ان کے متعلق بية يت نازل موكى كه ) اور جوكوكى الملام كے سواكسى دوسرے وين كاخوا مشمند موگاتو و و بھى قبول نہيں كيا جائے گا۔ اورة خرت كے دن اس کی جگہان لوگوں میں ہوگی جو تناہ و نامراد ہوں گے ( کیونکہاس کا ٹھکانہ بدی جہنم کی طرف ہوگا ) یہ س طرح ہوسکتا ہے ( بعن نہیں ہوسکتا) کہالٹدایسے گروہ پر کامیابی کی راہ کھول دیے جس نے ایمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کر لی۔ حالانکہاس نے گواہی دی تھی (بعنی ان کی گواہی پیٹمی) کداللہ کارسول برحق ہے درانحالیکہ روش دلیلیں ( ہی کریم ﷺ کی صداقت پر واضح جمتیں )اس کے سامنے آ چکی تھیں۔ الثد تعانی ظلم کرنے والے گروہ ( کا فروں ) پر سعادت کی راہ نہیں کھولا کرتا۔ان او کوں کوجو بدلہ ملنے والا ہے تو تو یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی ،انسانوں کی ،سب ہی کی لعنت برس رہی ہے۔ ہمیشہ گرفآرر ہیں گے ہس( لعنت یا آگ میں جولعنت کامدلول ہوگی ) نہ تو بھی ان کاعذاب کم ہوگاتہ بھی مہلت ( وھیل ) یا نمیں کے ہاں جن لوگوں نے اس حالت کے بعد بھی تو برکر لی اورا بے کوسنوارلیا (عمل من كركيت ) تو بلاشيه الله تعالى (ان كو) بخشفه والي (ان ير) رحم فر ما نيوالي بي (يبود كے بارے ميں بي آيت تا زل ہوئى) جن لوگوں نے کفر کیا (حضرت عیسی کے ساتھ، معنرت موگی پر )ایمان لانے کے بعداورایئے کفر میں بڑھتے ہی رہے (آنخضرت ﷺ کے ساتھ

کفر کر کے ) تو ایسے لوگوں کی بشیمانی ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ( جبکہ ان کی حالت غرغر نے کی ہو یا کفر پر مرجا کمیں ) اور مہی لوگ ہیں جو راہ ہے بھٹک گئے ہیں۔ جن لوگوں نے راہ کفراختیار کی اور مرتے دم تک کفر پر جے رہےتو یا ورکھو کفراور بٹمکی کے بدلے کوئی معاوضہ اگر چہ بورا کرۂ ارمنی (بعثی زمین بھرمقدار ) بھی سونے ہے بھر کر کوئی ویدی تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا (اِٹَ کی خبر پر فا داخل کیا گیا کیونکہ المسذيس مشابه بالشرط باور تنبيه كرتا ہے كه تعدم قبوليت كا سبب موت على الكفر ہے ) يمي لوگ ميں كه ان كے لئے وروناك ( تكليف وہ ) عذاب ہے اور کوئی ان کا مدد گارتہ ہوگا کہ عذاب سے ان کو بچالے )

تتحقیق وتر کیب : سسسید فون بغیة بمعنی طالب ـ طوعها و کوها مصوب کل الحال به ای طالعین و مکرهین معاينة ما يلجي اليه ليعني زبردي كي اورمجبوركن بالتيس مثلًا قرعون كوغرق كرنا ، يا كو وطوركوسر برمسلط كردينا وغيره افغير ميس بهمزه الكاري ہے اس کامدخول لفظ یبھون ہے۔تقتریراس طرح ہے ابسھون غیر دین اللہ کیونکہ .....وراصل افعال وحوادث سے ہوا کرتا ہے۔ غیر دین الله مفعول کوعل بدخون پراجتما مقدم کردیا گیا ہے اور ہمزہ کوای پرداخل کردیا گیا ہے دینا اس میں تین صورتیں ہو علی بیں۔ (۱) دین کوعل یہتغ کامفعول اور "غیر الاسلام" کوحال مانا جائے جواگر چداصل میں صفت تھی کیکن مقدم ہونے کی وجہ ہے منصوب علی الحال كرليا\_(٢) دين كولفظ غيرمسم مونے كى وجدے تميز مانا جائے۔ (٣) دين كولفظ غيرے بدل مانا جائے۔

کیف بھدی رابعیربطریق بعید ہے جیے کہا جائے کیف احدیک الی الطریق وقد ترکته تعنی ان کے لئے کوئی طریق ہرایت نہیں بجزاس کے جوان کے لئے اختیار کیا گیا ہے۔ کیونکہ جسحبود عن السحیق کے بعد ممراہی میں انہا ک اور برایت ہے دوری ہوجاتی ہے نیز تعجب تعظیم وتو بیخ کے لئے بھی مانا جاسکتا ہے۔جلال محقق نے لامقدر کر کے استفہام انکاری ہونے کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ وشهدوا اس کے بعدوشهادتهم مقدرکر کے اشارہ اس طرف ہے کہ بیعل معن میں اسم کے ہے تاکداس کا عطف ایمان پر ہو سکے اگر چہ اس کوعلی حالہ رکھ رکزمعن فعل جو ایسمانھم سے مفہوم ہیں ان پر بھی عطف کیا جا سکتا ہے نظیراس کی "فاصد ق و اکن" ہے یا قد مضمر کر کے حال بھی بنایا جاسکتا ہے۔

وجاء هم البینات کے درمیان لفظ قد مقدر کر کے اس کی حالت کی طرف اشارہ کر دیا۔ او لٹلٹ لفظ و اللہ لا پہدی النج جملہ معترضہ ہے۔ او کنک مبتداء جن انہم، مبتدائے ٹائی ہے۔ ان علیهم مبتدائے ٹائی کی خیراور بیدونوں مل کر خبر ہے مبتداءاول کی اجمعین بیتا کیدے تمام معطوفات کی صرف الناس کی تا کیڈبیں ہے۔

المدلول بها عليها . بها كالتمير كامرجع لعنة اور عليها كامرجع النار بالا الذين جيب حارث بن سوير كداولا مرتد هو ك تھے اور مکہ میں کفارے جالے تھے لیکن بعد میں اللہ نے ہمایت دی تو اپنے بھائی کو مدینہ طیبہ آپ کی خدمت میں جھیج کر دریافت کرایا كدكيا آبٌ جھ كود و بارہ غلامى ميں قبول كر كتے ہيں؟ اس پرية بت نازل ہوئى چنانچہ پھرصا دق الاسلام ہو گئے۔

اذا غرغووا بیکافر کے حق میں ہے گئین عاصی کی تو یہ اس حالت غرغرہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ لشبہ الذین بیلطور حکایت بالمعنی کے مفسر نے کہد یا ورند ندکورالا الذین ہے مگر مقصدایک ہی ہے ایدا فا تعنی تفرنی نفسہ عدم قبول تو به کا سبب تبیس ہے بلکہ تفراور موت علی الکفر دونو ل کامجموعہ سبب ہے۔

ربط : .... يات كذشته مين اسلام كمتعلق ايفائ عهد وعده كاوجوب اوراس كية زن كرمت بيان كي في تقى -ان آيات میں اس نقض برز جروتو نین ہے آیت قبل اسٹ میں حقانہ بیا اسلام کا خلاصہ اور ماحصل بیان کرنے کا حکم ہے اور آیت و من بہت میں اسلام کےعلاوہ دوسرے نداہب کا نامعقول ہونا طاہر کردیا ہےاورآیت کیف یہدی اللہ میں اسلام ہے بھرنے والوں کا بیان ہے خواہ وہ بعد تک مرتد رہے ہوں یا بھر دوبارہ انہیں تو نیق ہدایت لی گی ہو، آ گے دونوں کا بیان ہے۔

شانِ انزول: .... ابن عبال سے مروی ہے کہ ایک انصاری مسلمان ہوکر مرتد ہو گئے لیکن پھرندا مت ہوئی تو آپ ہے۔ دریافت کرایا کہ آیا میری بید و بیول تو آپ کی سے دریافت کرایا کہ آیا میری بید و بیول ہو مکتی ہے یانبیں؟ اس بر آیت کیف بھدی الله نازل ہوئی۔ چنانجیوہ کی مسلمان ہوگئے۔ اور تفسیر کی روایت ابن عباس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباؤس آدمی ای طرح کے تقے جن کے باب میں بی آیت نازل ہوئی۔

﴿ تَشْرِ الْحَ ﴾ : ....سچائی کی راہ: ..... اسان وزمین میں جس قدر مخلوق ہے سب قوا نین الہی کی اطاعت کررہی ہے پھر کیاتمہیں اس راہ پر چلنے ہے اٹکار ہے جس پرتمام کارخانہ جستی چل رہا ہے نوع انسان کے لئے اسلام کی ہدایت ایک عالمگیرراہ ہے گر لوگوں نے اسے جھوڑ کرا بنی الگ الگ کھڑیاں کرلی ہیں ہرگروہ دوسرے گروہ کو جھٹلا رہا ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ چائی کے راہ ہیہ ہے کہ تمام رہتمایان عالم اور چیثوایا ب ند ہب کا یکسال طور پراحتر ام وتصدیق کروہ سب کی متفقہ شتر کہ تعلیم کودستورالعمل بناؤ۔

اللد تعالیٰ کے احکام کی تعمیل: ......الله تعالیٰ کے احکام کویدید جو ہمارے افتیارے باہر ہیں جیسے مارنا، بمار کرنا وغیرہ ان میں تو ظاہر ہے کہ سماراعالم مخر ہے، اور کے دھا کے بہی معنی ہیں کیکن بہت ی مخلوق احکام تشریعیہ کی بھی پابند ہے جو ہمارے افتیار میں ہے۔ جیسے نماز، روزہ، زکوۃ وغیرہ اور طبوغ سے بہی مراد ہے فرصکہ تکو بینیات کے تو سب پابند ہیں۔ البتہ شرعیات کے بھی پابند ہیں جس سے حاکم کی منظمت واضح ہے بعض انسان جو شرعیات میں خلاف کرتے ہیں تو کیا ان کے زویک الله سے زیادہ عظمت دوسری اور کو فی ذات ہے جس کی بیاطاعت کریں گے؟

ایسے لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی دوبارہ کیا امید ہو گئی ہے جنہوں نے دین حق کی ہدایت یا کر دیدہ و دانستہ راوحق سے منہ موڑلیا اور سچائی کی کوئی دلیل بھی ان کے لئے عبرت دیصیرت کا سامان نہ بن سکی ہواور جو آج بھی تحق ضدا ورعنا دسے وعوت حق کا معاندانہ مقابلہ کرر ہے ہیں ایسے لوگوں کے لئے تو و نیا میں ذلت ورسوائی اور آخرت میں دائی عذاب کے سواا در کیا بات ہو سکتی ہے۔ مرتہ ہونے والوں کوخودکو ہدایت یا فت بھی نااور کہنا ایسا ہی ہے جسے مریض ریان میں سفید چیزوں کوزرد کہنے لگے یا مارگزیدہ نیم کے پتول کو میٹھا پتلانے لگے۔ اس سے کہیں فنس الا مریا حقیقت واقعہ بدل سکتی ہے؟

غرض اس آیت سے بیتمن کی باتی معلوم ہوئیں۔ولو افتدی کاعنوان مبالغدکا فائد دو سے دہا ہے حاصل بیہ کداس مالی فدیدکا اقر بطریق بیٹی خود سے مال دینا بھی کار آ مذہبیں ہوگا جہ جائیکہ طریق بعید بلکہ ابعد کہ بحرم خود دینا نہ چاہے۔بدون ،اس کی رضا مندی زبردی اس سے وصول کرلیا جائے جس میں کوئی دلیل معذرت بھی تہیں ہے دہ کیا نافع اور مفید ہوسکتا ہے؟ اور مل الا د ص فرمانا ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ و لمو ان للذین ظلموا مافی الارض النع لینی میالغہ کے لئے ایسافرض کرلیا جائے اس کاوا قع ہونا ضروری نہیں ہے۔کہاعتراض کاموقع تکالا جائے۔

لطا کفت: .....و من يبت غير الاسلام ي بعض لوگوں نے اسلام وايمان كے اتحاد پراستدال كيا ہے كونكه اگر دونوں كو عير مانا جائے تو ايمان كا نامقبول ہونالا زم آتا ہے جو باطل ہے كيكن بيا ستدلال سيح نہيں ہے كونكه يہاں آيت ميں غير سے مرا ومعارض اسلام ہے۔ مطلقا مقبوم يامصداق كے لحاظ ہے غير مراونہيں ورنه نماز روز وہمی طاہر ہے كه اس لحاظ سے فى الجمله اسلام كاغير ہيں جا ہے كہ اسلام ہے مطلقا مقبول ہوجا كيں ،اس ملئے اسلام وايمان ميں اسخاد ثابت نہيں ہوا۔

ان السذیس محفوو اللغ سے معلوم ہوا کہ جو تحفی اہل اللہ کے طریق کی طرف متوجہ ہو کر پھراس کو معطل کرد ہے یا انکار کی راہ سے اس سے منہ موڑ لے تو اکثر پھراس کو طریق ہوایت کی طرف عود کی تو فیق نہیں رہتی بلکہ مخذول ہوجاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات پھراہل طریق سے عنداوت ونفرت کی طرف مجز موکردین کے ایک بڑے حصہ سے محروم ہوجاتا ہے۔

الحمد للدتيسر بياره كى تفسير كمل ہوگئ



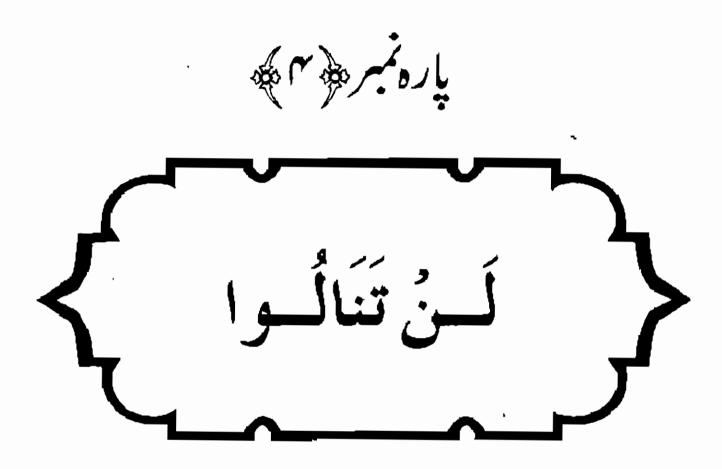

|              | مرحت ما المراجع الما المراجع الما المراجع الما المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع  |               | ישבט ליגענייקט בל אורטיי                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| منختبر       | عنوانات                                                                                                         | مغنبر         | غنوا نا ت                                                           |
| ľΥλ          | احكام وآ واب تبليغ                                                                                              |               | ياره لن تنالوا                                                      |
| rrq          | مسئلها تحادوا تفاق                                                                                              | <b>~</b>      | - <del>-</del> <del>-</del> -                                       |
| rr9          | الطا نقب                                                                                                        | (*I*          | تواب ہرصدتے کا ہے کین عمدہ چیز کا زیادہ ہے<br>ساری میں بیشتر میرد ہ |
| 777          | امت محمر بیرگاخصوصی اورا متیازی وصف                                                                             | MIP           | پیلےاعتراض کا جواب<br>ریشہ میں م                                    |
| سوسوم        | بهترين امت                                                                                                      | ساس           | حصرت یعقوب کی مذر                                                   |
| ~~~          | بدر بن امت<br>بدر بن امت                                                                                        | ٢١٦           | بہود کے دوہمر ہےاعتر انس کا جواب<br>منتر سے منتر سے                 |
| ~~~          | اچھائی برائی کامعیارتوم کی اکثریت ہوتی ہے                                                                       | ١٢١٩          | بانی کعیہ حضرت ابراہیم کی مختصر تاریخ                               |
| 22           | اختلاف مرہب کے ہوئے آخرت میں اولا دکا                                                                           | ۲۱۲           | اولا دایراتیم<br>مراب مرا                                           |
| l            | كارآ مدنه جونا                                                                                                  | <u>۲۱۲</u>    | حصرت ابرا میم کاوطن<br>دقت برین                                     |
| MZ           | اہل کتاب کے شدۃ غصب کی دجہ ہے ان ہے چو کنار ہے کی ضرورت                                                         | 414           | تعمير بيت اللد كى تمهيد                                             |
| MEA          | لطائف آیات                                                                                                      | MZ            | و نیامیں سب ہے بہلا گھر خدا کا                                      |
| CEA          | ایکاشکال کامل                                                                                                   | <b>፫</b> የለ   | تارخ خانة كعيد                                                      |
| W/F          | جنگ أحد كي تفصيل                                                                                                | MIA           | ٔ خانۂ کعبے کے انقلابات<br>میں میں میں میں انتقالیات                |
| -477         | جنگ میں مسلمانو ں کی نا کا می کی بنیاد                                                                          | 141           | آ تخضرت کے بعد خانہ کعب میں تبدیلیاں                                |
| ריירי        | آ ژیدوفت کے ساتھی                                                                                               | (* <b>*</b> * | مجدحرام                                                             |
| ~~~          | جاناً رصحابة                                                                                                    | 440)          | تمعية الله                                                          |
| rra          | بنوسلمدادر بنوحارثه کاواقعه محاله گی سر بلندی کاشبوت ہے                                                         | (°°°°         | حجراسود                                                             |
| mma          | معركة بدر                                                                                                       | ٠٩٠٠          | باب کعبہ                                                            |
| <b>("" Y</b> | مرحہ ہے۔<br>• فرشتوں کی کمک یا نیبی امداد                                                                       | ۳۲۱           | المتزم                                                              |
| רייין        | تر مان                                                                      | الملما        | حطيم                                                                |
| ריחים        | مقصد مقام                                                                                                       | المهر         | حجرا ساعيل                                                          |
| ריויץ        | کیفیت<br>نمینت نصرت<br>میفیت نصرت                                                                               | ۱۲۳           | مقام ابرا بيم                                                       |
| ۳۳۷          | المقصد نفرت                                                                                                     | ا۲۳ا          | رمطا <b>ت</b><br>مما                                                |
| ~~ <u>~</u>  | میں رہ<br>فرشتے اور جنات مجمی شریک قبال ہوئے بائیں                                                              | ۲۲۲           | المعجن                                                              |
| ~~ <u>~</u>  | لطائف آیت                                                                                                       | ۲۲۲           | زموم                                                                |
| ٠ć٠.         | مهاجنی سود ی <u>ا</u> سود در سود کی <b>لعنت</b>                                                                 | 777           | باب ی شیبها در منبر                                                 |
| 100          | بہا ک دریا اللی کی گروش<br>قانون اللی کی گروش                                                                   | 777           | المسعلى                                                             |
| 202          | کار ماران مسلحتی میلو<br>محکست کا باطنی مسلحتی میلو                                                             | ساباس         | منی متردنقه عرفات                                                   |
| ۳۵∠          | وقات سروردو عالم المنظاكي فللاخبر كااثر                                                                         | ٣٣٣           | خدا کا دیا میں سب سے پہلا کھر                                       |
| MSZ          | د مات سرورووں م بیرہ بین سے برہ اس<br>سرور کا تنات کی و فات ثریف کے المناک سانحہ کا اثر                         | 422           | استطاعت کی تشریح                                                    |
| MD2          | طرورہ مات اول کے مستحق<br>خلافت اول کے مستحق                                                                    | MYZ           | عرب جابليت ادرا سلام كالقشه                                         |
| וויא         |                                                                                                                 | M# <u>/</u>   | اسلام کی برکا ت                                                     |
| וויא         | غز وهٔ حمرا والاسد کی تمہید<br>تمام صحاب خلص تنھے کوئی بھی طالب دنیانہ تھا                                      | ۳۲۸           | لطا نَفْ                                                            |
|              | الم الماب |               | 1.                                                                  |

| مغنبر      | عنوانات                                                                                                                                    | مؤثمر        | متوانات                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5        | ازالة شيات                                                                                                                                 | ا۲۳          | ایک اشکال کاهل                                                                  |
| 6.F        | ارامه جهات<br>ایک نادر نکته                                                                                                                | ۲, ۱,        | ایک استان ه<br>محمیعتی مخکست و فتح                                              |
| 0.r        | ر بین بازر سنه<br>دوسم انکته                                                                                                               | arn          | لطا نف. آیت<br>لطا نف. آیت                                                      |
| 4.1        | , ,                                                                                                                                        |              | ے سے ہیں۔<br>بہادرمؤمن موت ہے جی نہیں جرا تا                                    |
| ٥٠٣        | تعد دازاواج کاشبه وازاله<br>منابع الماسي |              | به موره کی ایمیت<br>مشوره کی ایمیت                                              |
| ٥٠٣        | عورت كي طرف يح كل يا بعض مهركي معافي يا والسي                                                                                              |              | آپ ﷺ کے اخلاق اور مطور ہ کا دستو رائعمل                                         |
| ۵٠٦        |                                                                                                                                            |              | مشوره طلب امورا ورقو اكدمشوره                                                   |
| ۵۰۲.       | يتيمول كيلئ سمجه بوجه كامعيار                                                                                                              |              | مشوره اورتو کل                                                                  |
| ۵۰۷        | يتيم ككارنده كي تخواه                                                                                                                      | اکا          | نبوت وامانت میں حلازم اور نبوت وخیانت میں منافات ہے                             |
| ۹۰۵        | بيان مرادك تاخير                                                                                                                           | الحا         | صدیث ابو ہر ر چھنلیت زوہ لوگوں کیلئے مسکت جواب ہے                               |
| ۵٠٩        | ذوی القرینی کا مطلب                                                                                                                        | rlt          | انسان ملا مکد، جنات میں مابالا تنیاز جامعیت ہے                                  |
| D+9        | لطائف آیت بر تند بر                                                                                                                        |              | جنگ احد میں منافقین و خلصین کے درمیان ایک فیصلہ کن                              |
| ٥١٣        | تر کہ میں دو ہے زائدلڑ کیوں کی تحصیص کی دجہ                                                                                                |              | آ زمائش ممی<br>روز مرابع                                                        |
| ٥١٣        | باغ فدک اور حضرت فاطمه ی میراث<br>مرات از ایران ا                                                                                          |              | معابہ پر دوسروں کو قیاس کرنا میخے نہیں ہے<br>پر                                 |
| ماده       | والدين كي تين حالتيں اوراولا درمهن، بھائي كي تيم                                                                                           |              | لطا نَفْ آیت                                                                    |
| ۵۱۳        | احکام شرع شری مصالح پرجنی ہیں                                                                                                              | 7 <u>4</u> 9 | غزوهٔ حمراء الاسد كالتذكره                                                      |
| ماه        | میراث ندمر مایددارانہ نظام کے خلاف ہےاور نہ کمیوئزم کے موافق<br>میں میں میں میں دورہ کے خلاف کے خصوص                                       | <i>የ</i> ኢተ  | درازیٔ عمرقر ما نبردارول کیلئے از دی <b>ا</b> داجر کا باعث اور<br>روین کے انجما |
| 214        | کلالہ کے احکام اوراخیا فی بھائی مہن کی تحصیص کی وجوہ<br>میتر اسکیا میں میں میتر رہاری ناشید                                                | ~, .,,       | نا فر ما نو ں کیلئے ڈھیل<br>علہ نہ                                              |
| ۵۱۷        | معتزلہ کیلئے اس آیت ہے اسٹیدلال مفید تیں ہے<br>زند کی تعمیر میں مدر میں ان کیفیم                                                           | MAT .        | علم عیب<br>رینه تا با فقر سمه: سرمقد                                            |
| 019<br>077 | زانی کی تعیم اور میزائے زائی کی تعیمین<br>عبرت دیکی میان میرونا                                                                            | MAZ<br>MAZ   | الله تعالیٰ کوفقیر کہنے کا مقصد<br>میبود کے غلط اقول کی تر وید                  |
| orm        | عورتوں کی جان و مال پر قبضہ<br>عضل کی صورتیں اورا حکام                                                                                     | MAA          | یبود سے علقہ بول می روید<br>لطا نف آیت                                          |
| ۵۲۳        | س کی سور ہیں ہورا رہے ہ<br>پرانی بیوسی کے ساتھ غلط کاروئی کر کے نئی شادی رحیا <b>تا</b>                                                    | r4.          | کھا تھے، بیت<br>کتمان حق جائز و کا جائز                                         |
| ۵۲۳        | یدان بیون سے ما مصطرف روس و مصل مادی میں ہے ،<br>افوائد تیود                                                                               | ٠,           | نمان ن جا نروه جا تر<br>نیک نا می پرسمرُ درطبعی                                 |
| ۵۲۵        | ا شکال اور حل                                                                                                                              | <i>۳</i> ۹۰  | یات میں پر تر ریستان<br>علما ہے جن کا فرض                                       |
| ۵۲۵        | سوتیلی ماں اور دوحقیقی بہنوں اور محتمٰنی کی بیوی سے نکاح                                                                                   | 797          | دلاً <b>ل قدرت برفكر ونظر</b>                                                   |
| ٥٢٥        | نکاح مقب اور ملتی اولا د<br>نکاح مقب اور ملتی اولا د                                                                                       | سا فمنا      | قانون تدرت                                                                      |
| ۵۲۵        | لطائف آيات                                                                                                                                 | ۵۶۳          | جامغ د عا نعی <u>ں</u>                                                          |
| 274        | تمين قشم كي محر كات كاذكر                                                                                                                  | ۵۶۳          | لكات آيت                                                                        |
|            |                                                                                                                                            | 142          | مورة كا آياز واختنام                                                            |
|            |                                                                                                                                            | <b>ሶ</b> ዓለ  | ابل كتاب اور مسلمانون كالتميازي نشان                                            |
|            |                                                                                                                                            | <b>1744</b>  | سورة التساء                                                                     |
|            | _ <u>,•</u>                                                                                                                                | ۵ <b>-</b> ۲ | خداکی قدرت اور پیدائش کے تمن طریقے                                              |
|            | <u> </u>                                                                                                                                   | <b></b>      |                                                                                 |

بإرەنمبرس

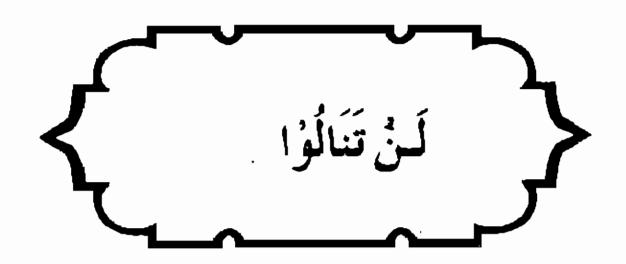

لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ آَى ثَوَابَةٌ وَهُوَ الْحَنَّةُ حَتَى تُنُفِقُوا تُصَدِّ قُوا مِمَّاتُحِبُّونَ وَ مِنَ امُوالِكُمْ وَمَا تُنَفِقُوا مِنْ شَىء فَإِنَّ الله بِه عَلِيْمٌ (٩٣) فَبُحَازِى عَلَيْهِ وَنَزَلَ لَمَّا فَالَ الْبَهُودُ إِنَّكَ تَزْعَمُ انَّكَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَكَانَ لَا يَهُودُ إِنَّكَ تَزْعَمُ انْكَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْم وَكَانَ كُلُّ الطَّعَام كَانَ حِلاً حَلا لا لِبَيْقَ اِسُو آلِيُلُ الا مَاحَوَم إِسُو آلِيهُ اللهُ الْمُعَام كَانَ حِلاً حَلا لا لِبَيْقَ اِسُو آلِيُلُ اللهُ مَاحَوم إِسُو آلِيهُ اللهُ المُعَام عَلَى عَلَى اللهُ الْمُعَلِم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلِم وَلَا يَلُ اللهُ الْمُعْلِم وَلَا يَعْلُ اللهُ الْمُعْلِم وَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ، .....تم نیکی کا درجہ بھی حاصل نہیں کر سے (نیکی کا جرجس سے مراد جنت ہے) جب تک تم میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ تم خرج کر و خیرات کرو) جو چو جو جو ب رکھتے ہو (اپنے مال ودولت میں ہے) اور جو چو تم خرج کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے (البذا وہ اس پرتم کو بدلہ دیں گے۔ یہود نے جب آپ پر بیا حراض کیا کہ آپ وی گار تے ہیں ملت ابرا ہیں کا حالا تکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ندادن کا کوشت استعال فرماتے تھے اور نداس کا دودھ۔ جب بی آب تا زل ہوئی ) کھانے کی تمام چزیں نی امرائیل کے لئے بھی حلالی تھیں۔ ہاں وہ چزیں جو امرائیل (حضرت یعقو ب علیہ السلام) نے اپنے اوپر حرام تضبر الی تھیں (مراداون ہے۔ جب عرق النساء (فتح النون وقعر اللاف) کا مرض ان کو ہوا تو انہوں نے نذر بان لی کہ خدایا آگر میں صحت یا ہہ و جاؤں تو ان کو استعال تھیں کر وں گا ۔ چنا نچہ آپ طیہ السلام کے بعد ہوا۔ ان کے عہد میں یہود کے گمان کے مطابق کوئی چز حرام نہیں تھی ۔ کہد جبح آپ (اورید واقعہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے بعد ہوا۔ ان کے عہد میں یہود کے گمان کے مطابق کوئی چز حرام نہیں تھی ۔ کہد جبح آپ (ان سے ) تو رات لے آواد اس کو پڑمو (تا کہ اس سے متبد میں یہود کے گمان کے مطابق کوئی چز حرام نہیں تھی۔ کہد جبح آپ (ان سے ) تو رات لے آواد اس کو پڑمو (تا کہ اس سے متبد میں کہ یہود کے گمان کے مطابق کوئی چز حرام نہیں تھی۔ کہد جبح آپ (ان سے ) تو رات کے آواد اس کو در تو رات نہ لا سکے حق تو اگ

ارشا دفر ماتے ہیں ) بھر جوکوئی اس کے بعد بھی غلط بیاتی ہے اللہ میر بہتان با ندھے (لیمنی ظہور حجت کے بعد بھی کہتر کیم حضرت لیعقوب علیہ السلام کی جانب ہے ہوئی ہے نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے ) تواہیے ہی لوگ واقعی مجرم ہیں ( جوحق کو چھوڑ کر باطل کی طرف بچلا نگتے ہیں) کہدو بیجئے آپ ( ﷺ) اللہ نے سپائی طاہر کروی ہے ( تمام باتوں کی طرح اس معاملہ میں بھی ، پس ابرا ہیم کے طریقہ کی بیروی کرو (جس طریقہ پر میں ہوں )جو ہرطرف سے ہٹ کرصرف اللہ بی کا ہور ہتا ہے (تمام وینوں سے کٹ کردین اسلام کی جانب مآئل ہوتا ہے ) اور یقیناً ابرا ہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔

متحقیق ور کیب: .... نالوا ناله نیلاً فیلاً الله میلاً الله البر الحیر کافر کاصدقد مقبول تبین کیونکه قبولیت کے لئے اسلام شرط بـ مسا تحبون ال جمله من تبعيفيه بـ اس كامفعول شيئا. محذوف باوربعض من بياني كتب بين چنانج حسن به منقول ہے کہا گرکونی مخص ایک ثمرہ بھی بوجہ التدفرج کرے گاوہ بھی اس آیت کامصداق ہوگا۔ نیز بعض قر اُت میں لفظ" ہے۔ ماتىحبون" ئىمعلوم ہوا كەكل مال خيرات كرنا مناسب نېيىل ئے اور داسطى كاكہنا ہے كەجۇقىن "وصول الى البر" جا ہے اس كوبعش بیندیدہ چیزوں کوفر بان کرنا پڑے گا۔ بیکن اللہ کا وصول اگرمطلوب ہوتو'' کوٹین' کوفر بان کرنا پڑے گا۔ابو بکروراق کہتے ہیں کہ وصول رب کے لئے برا خوان ضروری ہے۔ عمر بن عبدالعزیز عنے کی گنڈیریاں خرید کرخیرات کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان ہے دریا ہت کیا کہ آ پ بینے کیوں خیرات نہیں کرتے ؟ کہنے لگے جو چیز مجھےمحبوب ہے اس کودینا جا ہے۔غرضہ مجبوب کی قربانی کے بغیر مطلوب حاصل نہیں ہوسکتا۔ کے السطعام اس سے مراد حقیقی عموم نہیں ہے بلکہ جن چیزوں کی حرمت کا انتساب یہود حضرت ایرانیم کی طرف کررہے تھود اشیاءمراد ہیںاس لئے میشنہیں کیا جاسکتا کہ میتداور خنز مرکی اباحت تو ٹاست نہیں ہوئی۔

ا مرائیل عبرانی زبان کے اس لفظ کے معنی عبداللہ کے ہیں۔ بیآ پڑکا نام اور پیقوٹ کا لقب تھا۔ عقب سے ماخوذ ہے دومرے بھائیوں کے بعدان کی ولا دے ہوئی جھوٹا بھائی ہونے کی مجہ ہے لیعقو ب کہا گیا۔جیکب آنگریزی میں لیعقو ب کو کہتے ہیں۔جیسا کہ جوزف یوسف کو کہتے ہیں۔عرق النساء یا وَں کی ایک خاص رگ کے درد کو شہتے ہیں ۔نسا۔ بروزن عصا۔ران یا سرین کی رگ جو تھٹنے یا شخنے تک جاتی ہے نعیب وان حثنیہ ہے اور کسی رضی کے وزن پر ہے۔ بعض نے عرق کی اضافت نیا ء کی طرف اضافت عام الی الخاص کے قبیل سے جائز مانی ہے دونوں میں لفظی اختلاف اگر چہ ہے اور بعض نے اس اضافت کا انکار کیا ہے۔

ف حسر م علیمہ اللہ نے ان پراس نڈر کی مجہ سے حرام کردیا یا خو دانہوں تے ہی اپنے او پرتی یم طاری کرلی۔ امام تر قدی نے روایت تعلی کی ہے کہ یہود نے آپ ﷺ سے دریا فت کیا کہ حضرت ابراہیم نے کن چیرول کواہے او برحرام کیا اور کیوں؟ آپﷺ نے فرمایا کہ انشت کسی عرق النسا فلم يجد شيئًا يلائمه الالحوم الابل والبانها فلذا احرمها يهود في سرا به الله على الله العربي كي -

ربط: ..... آيت گذشته مين كافرول كيلئة فديد كانافع نه مونا بتلايا تفاراب مسلمانول كيلئة انفاق كا تاقع مونالسن تسنسالموا مين بتلاتے ہیں اور آیت کل الطعام میں یہود کے ایک محاجہ کا ذکر ہے جودر بارہ حضرت ابراہم واقع ہوا تھا۔

﴿ تشريك ﴾ .... تواب مرصد قے كا بيكن عده چيز كا تواب زياده بي اللہ ك نزد یک انفاق مالی بلا ایمان کے معتبر تہیں۔ ہاں ایمان کے ساتھ کارآ مدے تھوڑ ہے بہت ردی اعلیٰ ہر چیز کا تواب ماتا ہے مگر کمال تواب محبوب اور بستديده اور پياري چيز كوالله كي راه ميس دينے سے موتاہے۔

يبود كى طرف سے دواعتر اص خصوصيت كے ساتھ كئے سے (۱) قرآن كى دعوت يمى اگر وہى ہے جو يحصلے بيول كي هي تو قرآن نے بھی پھران تمام چیز دں کوٹرام کیوں نہیں قرار دیدیا جو یہودیوں کے یہاں ٹرام بھی جاتی تھیں۔ (۲) قرآن کریم کاطریقه اگر حضرت ابراہیم اور انبیاء کے راستہ سے مختلف نہیں ہے تو '' بیت المقدس'' کی جُگہ جو متفقہ طور پر'' قبلہ ہے۔ انبیاء' رہاہے' خانہ کعبۂ' کو کیوں قبلہ قرار دیا گیا؟

پہلے اعتر اض کا جواب یہ کہاں ان دونوں ہاتوں کوصاف کیا جارہ ہے۔ پہلی ہات کا جواب یہ ہے کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم نے ان چیزوں کو حلال سمجھا بجزاونٹ کے گوشت اور دودھ کے کہ وہ بھی حضرت یعقوب (اسرائیل) نے نذراا پنا او برممنوع کر لیا تھا۔ خدانے حرام نہیں قرار دیا تھا البت تو رات کے نازل ہونے کے بعد بعض چیزوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی نذراا پنا کہ اصلاً وہ چیزیں حرام تھیں۔ بلکہ یہود کی بے لگام طبیعتوں کی روک تھام کے لئے اس تسم کی اصلاح ضروری تجی گئی۔ باتی نزول تو رات سے پہلے جن چیزوں کوتم ممنوع سمجھتے ہووہ خدا کی جانب مے ممنوع نہیں تھیں چنا نچی 'اسفار تو را ق' اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ غرضکہ حضرت ابرا ہیم کی طرف اس تحریم کا اختراب بالکل غلط ہے ہاں تو را قرید بعض لی بعض چیزیں حرام کی تی ہیں جن کی قدرے تعصیل سورہ انعام کی آیت و علی الذین ھادوا حر منا المنے میں آئے گی۔

حضرت لیتقوب کی نقر ریسسد حضرت لیقوت نے مرض عرق النساء کے سلسلہ میں جو 'احب طعام' کی تحریم کی تذر مانی مقی ۔ شفاء ہونے کے بعدا پنی مرغوب غذا اونٹ کے گوشت اور دورہ کو انہوں نے ترک فر مادیا اور پیتر بم نذری وجی کے ذریعے ہے ان کی اولا دینی امرائیل میں بھی رہی اور ان کی شرایعت میں نذر ہے تی ہم ہوجاتی ہوگ ۔ جس طرح ہماری شریعت میں نذر ہے ایک مباح چیز واجب ہوجاتا چیز واجب ہوجاتا چیز واجب ہوجاتا ہے۔ یع بھی کی نذر ہمارے یہاں جائز نہیں ہے بلکہ سی نے اگر الیمی نذر کرلی تو الیمی سم کوتو ژکر کھارہ دینا واجب ہوجاتا ہے۔ یا ایھا النبی لم تعجر م ما احل اللہ میں اس کا بیان آ جائے گا۔ (انشاء اللہ)

لن تنالوا البر المنح میں ایک مقدمہ تو بیہ واکہ محبوب چیز کے بغیر مطلوب برحاصل نہیں ہوتا۔ دوسرامقدمہ بدیہی بیپ کہ جان طبعًا انسان کوسب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ نتیجہ بیا نکا کہا پی ہستی کونذر کیئے بغیر محبوب فتیق کا قرب وصل میسر نہیں۔

كل العطام عمعلوم واكرا الله عبت ولذا يُؤْسَ ، مرغوب كان آخرت كا نعتول كرصول كيلية ركرد بين على المناه وَ مَرْفَل لَمَّا قَالُوا قِبْلَتُنَا قَبْلَ قِبْلَتِكُم إِنَّ آوَّل بَيْتِ وُضِعُ مَتَعَبَّدًا لِلنَّاسِ في الْارْضِ لَلَّذِي بِبَكَّة بِالْبَاءِ لَغَة فِي مَكَة سُجِيتُ بِ ذَلِكَ لِانَّهَا تَبْكُ اَعُنَاقَ الْحَبَايِرَةِ اَى تَدُقُها بَنَاهُ الْمَلْكِكَةُ قَبْلَ خَلْقِ ادَمَ وَوُضِعَ بَعُدَهُ الْاَفُصِى وَبَيْنَهُ مَا اَرْبَعُونَ سَنَةً كَمَا فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ وَفِي حَدِيثٍ أَنَّهُ آوَّلُ مَاظَهَرَ عَلَى وَجُهِ الْمَاءِ الْاَفُصِى وَبَيْنَهُ مَا الرَّعُونَ سَنَةً كَمَا فِي حَدِيثِ الصَّحِيدَ وَفِي حَدِيثٍ أَنَّهُ آوَلُ مَاظَهَرَ عَلَى وَجُهِ الْمَاءِ عِنْدَ خَلْقِ السَّمُونِ وَ الْاَرْضِ زُبُدَةٌ بَيْضَاءٌ فَلُه حِيتِ الاَرْضُ مِنْ تَحْتِهِ هُبُوكًا حَالٌ مِنَ الَّذِي آيَ ذَا بَرْكَةً عِنْدَ خَلْقِ السَّمُونِ وَ الْاَرْضِ زُبُدَةٌ بَيْضَاءٌ فَلُه حِيتِ الاَرْضُ مِنْ تَحْتِهِ هُبُوكًا حَالٌ مِنَ الَّذِي آيَ ذَا بَرْكَةً بِينَا عَلَيْ وَالْمَاعِينَ وَالْارُضِ زُبُدَةٌ بَيْضَاءٌ فَلُهُ حِيتِ الاَرْضُ مِنْ تَحْتِهِ هُبُوكًا حَالٌ مِنَ الَّذِي آيَ فَا مَعَلَيْ عِنْد وَهُ الْمَاعِينَ وَاللَّهُ وَيُهُ وَيَهِي الْحَامَ الْمَالُ لَيْتَعَرَّضُ لَهُ بِقَتْلِ الْوَلْمُ وَاللَّهُ وَمِنْهَا تَصُعِيفُ الْحَسَنَاتِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَبُّ بِمَعْلَى وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّالِ الْمَاعِقُ وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَالْمَاعُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَعْ عَلَيْهِ وَالرَّاحِلَةُ رَوْاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ وَمَنُ كَفَرَ بِاللَّهِ الْوَبُعَلِ وَالْمَاعِلَ عَلَى السَّالِةَ الْمَاعِلَ عَلَى السَّلَةُ الْمَاعِلَ عَلَى الْمَاعُلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْمَلُ وَالْمُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَا عَلَا الْمُعْلَى وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَاعِلَ

فَرَضَهُ مِنَ الْحَجِ فَاِنَّ اللهَ غَنِي عَنِ الْعَلَمِينَ (٤٥) اَلانُسُ وَالْحِنَّ وَالْمَلِكَةِ وَعَنُ عِبَادَتِهِم قُلُ لِيَامُلُ الْكُتْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ اللهِ أَلَقُرُانِ وَاللهُ شَهِيئَدُ عَلَى مَاتَعْمَلُونَ (٩٥) فَيُحَازِيُكُمُ عَلَيْهِ قُلُ يَاهُلُ الْكُتْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ اللهِ أَنْ وَاللهُ شَهِيئَدُ عَلَى مَاتَعْمَلُونَ (٩٨) فَيُحَازِيُكُم عَلَيْهِ قُلُ يَاهُلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تر جمه: ······(اور جب يهود نے بيكهنا شروع كيا كه جارا قبله تمهارے كعبه سے پہلے ہے توبية يات نازل هونيس ) بلاشه پهلا گھر جو بنایا گیا ہے ( خدایر تی کا مرکز ) انسان کیلئے (روئے زمین پر ہے )وہ کہی ہے، جو کدمیں ہے ( کمہ یا کے ساتھ لغت ہے لفظ کمہ میں اور وجشمیہ بہ ہے کہ بیشہر جابر لوگوں کی گر دغیں تو رویتا ہے خلیق آوم علیہ السلام ہے پہلے فرشتوں نے اس کو بنایا تھا اس کے بعد پھر مسجد اقتصی بتائی گئے۔ان دونوں کی بناؤں کے درمیان جالیس (۴۰)سال مدت کا فاصلہ ہے جبیسا کہ حدیث سیجین میں موجود ہے اور حدیث میں یہ مجھی آتا ہے کہ سب سے پہلے زمین وآسان کی پیدائش کے وقت یانی پرایک سفید جھا گ نمایاں ہوا۔اس کے بینچے زمین جھمتی جلی تنی ) بابر کت ہے (لفظ السذی ہے بیرحال ہے یعنی ذی برکہ )اور تمام انسانوں کے لئے ہدایت کاسر چشمہ ( کیونکہ بیاو گوں کا قبلہ ہے )اس میں روش نشانیاں ہیں (از انجملہ ) مقام ابرا تیم " ہے (لیعن وہ پھرجس پر بنا کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور ان کے نشانات ِقدم اس پر ثبت ہو گئے تھے جوطول زمال اور ہاتھوں کے بکثرت کمس کے باوجود آج تک باتی چلے آرہے ہیں اور منجمالہ نشانیوں کے نیکیوں کا دہاں کئی گوند ہوجانا اور پرندوں کا اس پر ہے اڑ کرنہ گزرسکنا ) اور جوکوئی اس کے حدود میں داخل ہوا وہ امن وحفاظت میں آ گیا(اس کے ساتھ کو ٹی مثل یاظلم وغیرہ کے تعرض نہیں کرسکتا)اوراللّٰہ کی طرف ہے لوگوں کے لئے اللہ کے گھر کا حج (واجب ہے۔لفظ جج مكسورالحاء ومفتوح الحاءد ونو لفت ہيں مصدر جج جمعن قصد ميں اورالناس سے بدل واقع ہور ہاہے۔ من استطاع المغ )بشرطيكه اس تھر تک جہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں (سہولت راہ کے لحاظ ہے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح تو شہ اور سواری کے ساتھ فرمائی ہے۔رواہ الحاکم وغیرہ)ادر جوشف الله کامنگر ہو (یا جج کے فرائض کامنگر ہو) تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمام دنیا ہے بے نیاز ہے ( انسان جن اور فرشتے اور ان کی عبادات ہے ) آپ کہدد بیجئے اے اہل کتاب کیاتم اللہ کی آینوں ( قر آن ہے انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھتم کررہے ہواللہ اس کے شاہر حال ہیں (ووتم کواس پر بدلہ دیں گے ) آپ کہتے اے اہل کتابتم کیوں اللہ تعالٰی کی راہ (وین ) ے روکتے (پھیرتے) ہواللہ تعالی پرجوامیان لانا جاہے (نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی تکذیب اور آپ کے اوصاف کا سمان کرکے) چلانا جا ہے ہواس کو (الاش کرتے ہوراست ) میر ها (عسو جا لیعن حق سے برگشته ) درآ نحالیکه تم حقیقت حال سے بے خرنبیس ہو (تم ۔ باخبر ہو کہ پسندیدہ دین صرف دینِ اسلام ہے جیسا کہخودتمہاری نہ ہی کتابیں اس پرشاہر ہیں ) جو بچھیم کررہے ہواللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہں (تمہارے کفر تکذیب ہے ایک وقت تک کے لئے تم کومہلت وے رکھی ہے ضرورتم کو بدلہ ملے گا)

تخفیق وتر کیب: سسکھ چونکہ بااور میم متقارب الحرج ہیں اس لئے ایک دوسر نے کے ساتھ تبدیل کرلیا جاتا ہے۔ جیسے راتب ادر راتم ، لازب اور لازم۔ جیابرہ اورگردن کشوں کی گردن کشی کرنا۔ جیسا کہ واقعہ فیل میں ابر ہداور اس کے نشکر کے ساتھ ہوا۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مکہ اور بکہ کے استعمال میں بیفرق ہے کہ اول کا اطلاق مطاف اور مجدح رام اور ٹانی کا بلد پریااس کا برعکس

ہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے کعبۃ اللّٰہ کی بناء ہوئی۔ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے" اول بیت" کے متعلق سوال كيا كيا-آب المنظاعة ارشادفر مايا المسسجد السحرام ثم بيت المقدس بهران دونول كدرميان مدت كافرق دريافت کیا۔فقال اربعون سنة کیکن حضرت ایرا ہیم کی بنا ء کعباور مجداقصیٰ کی بناء سلیمانی کے مابین ایک ہزار سال سے زیاوہ صل ہے۔ مسنها : مفسرعلام نے بیلفظ مقدر کر کے اشارہ کردیا۔ بینات اور نشانیوں کے متعدد ہونے کی طرف۔مقام ابراہیم عطف بیان ہے "ایات بینات" کااور چونکه مقام ابراجیم بہت ی نشانیوں پر مشتل ہاس لئے با وجودلفظا مفرد ہونے کے جمع سے بدل واقع ہونے میں کوئی حرج جمیں ہابن وہائے نے اپنی موطامیں انس سے قل کیا ہے کہ انہوں نے اس پھر میں حصرت ابراہیم کے نشانات قدم و کھے۔ منها تنضعيف المحسنات يدوسرى خصوصيت مجوثمايال مدان دمكان من الله في بعض شرف ركع بين جوعام زبان و مكان مين نبيس يائے جاتے۔ چنانچيز مانول ميں جوخصوصيت اور شرف، رمضان المبارك، عشرة ذى الحجيه، عاشوره محرم، جمعه كروزكو بالخضوص اس کی ایک خاص ساعت کواور نماز و جہاد کی مفیں جب درست ہونے آئیں۔ان اوقات میں جو دصف اللہ نے رکھا ہے وہ دوسرے اوقات کو . نفيب نهيں -اي طرح مختلف مكانول ميں جو بزرگى بيت الله، بيت المقدس ، جرم نبوى، عام مساجد كوالله نے بخش ہے وہ دوسري عام جگهوں كو حاصل نہیں ہے۔ای لئے جہاں ان اوقات اور مقامات میں نیکی کاوزن بڑھ جاتا ہے وہیں برائیوں میں قباحت بھی زیادہ آ جالی ہے۔ وان السطيس اليعلوه بعض دفعه پرتدول كواس ساو پرفضايس ازت و يجهاجاتا مادروه دائيس بائيس كى كائر كرميس جات تو اس وجدان کی کوئی بیاری ہوئی ہے جس سے وہ حصول شفاء کے لئے پرواز کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

ومن دخلیہ اس کی معصل تحقیق سورہ کی ہیں گذر چکی ہے۔ لیعنی دنفیہ کے نز دیک اگر کو کی شخص کسی جرم کی وجہ ہے مباح الدم ہوکر اندر داخل ہوجائے تو حرم اس کو بناہ دے گا۔ باراد وَقُلَ اس ہے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ البتہ کھانے پینے سے تک کر دیا جائے گااور علمل بائیکاٹ کردیا جائے گا۔ تاکیوہ ازخود باہر نکلنے پرمجبور ہوجائے ،اس وقت ماخوذ کرلیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا جرم کر کے باہر سے آیا جس کی سزاقتل کے علاوہ اور کوئی ہو بیا اندررہ کرفتل یا ماؤون الفتل جرم کا ارتکاب کرلیا ہوتو اس کے لئے بیقا نونِ امن تہیں ہے۔امام شافئ كنزديك سب صورتول كاليك بي هم بك "المحوم لايعيل" دوسرى آيت اوليم يسروا انسا جعلنا حرصا امنيا ويتخطف الناس من حولهم من مي المسم كاتفيلات بير

اوغير ذلك ببرحال فل ظلم وغيره جرائم سحرم كوآ من كها كياب يا"المن من المذنوب" اور"امن من النار" مراوهواور بعض نے کہا ہے کہ ترمین میں اگر کسی کا انتقال ہوجائے تو قیامت میں حق تعالیٰ اس کو مامون اٹھا نیں سے ۔حدیث میں ارشاد ہے کہ جو محف حرم کی تکالیف پرایک گفتنه صبر کر این تعالی جہنم کواس سے دوسوسال کی مسافت پر دور کردیں گے۔ یا ابن مسعود کی روایت ہے کہ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم أيك روز ثنية الميمون برتشريف فرما تصاوراس وقت تك و مال كوتى مقبره تبيس تفا-آب والكي في مايا كهاس جگہ ہے اور حرم سے حق تعالیٰ بروز قیامت ستر ہزارا ہے انسان اٹھا تمیں ھے جن کے چہرے چودھویں کے حیا ند کی طرح حمیکتے ہوں گے۔ پھران میں سے ہرآ دمی ایسے ہی ستر ہزار آ دمیوں کی شفاعت کر لے گا۔

ولله خبر مقدم ہے اور متعلق ہے محذوف کے جیسا کہ قسر علائم نے واجب مقدر نکالا ہے۔ علی الناس بھی ای کے متعلق ہے۔ من استطاع بالفظالناس عبدل المبعض بايدل الاشتمال وافع بوربا ب-جيا كمفسرعلام فريبدل عاشاره كياب-اسمين تصمیر بہر صورت محذوف ہوگی۔ای من استبطاع منہم امام شافعیؓ کے نز ویک،استطاعت کی تفسیر صرف زاوراہ کے ساتھ ہے چنانچہ بيدل جج واجب نہيں ہے اگر چەقدرت ہو ليكن ابو حنيفة كے نزد يك صحة بدن اور امن راه بھى مزيد شرط ہے اورامام مالك كے نزديك صرف محت بدن كافى يه خود ها " ورراسته مين معاش بذر بعد كسب عاصل كرتار ب كار

قبل با اهل الکتاب پہلی آیت میں مظال پرتو یخ اور دوسری آیت میں اصلال پرتو یخ ۔ شہید بمعنی مطلع چونکہ اہل کتاب کا کفر
طاہر تھا اس کے افغاشہا دے کا استعال اول آیت میں مناسب ہاور چونکہ اللہ کی راہ ہدو کنا در پردہ کید و مکر اور تخفی ہدا ہیر ہے ہوتا رہتا
ہاس کے مناسب لفظ عقلت ہوا اور خطاب میں اہل کتاب کی تحصیص اس کے کی کہ ان کا کفر واضح ہا گرچہ وہ خود کو مومن
بالتو راۃ والانجیل بھتے ہیں اور مسلمانوں کو دین سے روکنا ہے ہے کہ آل کتاب کتے سے کہ محمد (مسلی اللہ علیہ وسلم) کی کوئی صفت باان کے
باب میں کوئی بشارت ہماری کتابوں میں موجود تہیں ہے اور کہ کا تعلق بابعد تعلی سے اور من امن مفعول ہے۔

رلط:......آیت ان اول بیست عمل یهود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے اور بیت اللہ کے خصالص وفضائل کا بیان ہے اور آیت قل یا اہل الکتاب لم تکفرون عمل الحل کتاب کی مثلالت اورآ ہت لم تصدون النع عمل ان کے امثلال کا بیان ہے۔

شمان مزول: ....سعید بن منعور یخ دعفرت مکرمد نے کو تک کی ہے کہ جب آیت و من ببت نے غیر الاسلام تازل ہوئی تو یہود کہنے گئے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ آئے خضر ت سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں پر جج فرض کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم پرفرض ہیں کیا ہے اور جج کرنے سے انکار کرویا۔ اس پر بیآ یت و من کفو فان الله غنی اللح تازل ہوئی۔

﴿ تشری ﴾ ..... بہود کے دوسر ہے اعتر اض کا جواب ..... بہاں سے بہود کے دوسرے شبہ کا جواب دیا جارہا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ دنیا میں سب ہے بہای اللہ کی عبادت کا ہ حضرت ابراہیم نے تعمیر فر مائی تھی وہ بیت المقدی نہیں بلکہ و خانہ کعبہ کے جس کا حاصل ہے ہے کہ دنیا میں سب سے بہای اللہ کی عبادت کا ہوت سے مقرت ابراہیم طلیل اللہ کا ذکر خیر کیا گیا ہے اور ان کی غیر فانی یا دگار محبت کا حق واقعہ ہے جس کی بی سے جہاں تک دونوں کی تاریخی قد امت اور عظمت کا تعلق ہے وہ ایک تا قابل انکار حقیقت ہے۔

بانی کعبہ حضرت ابراہیم التکینی کی مختصر تاریخ: مسلم حضرت ابراہیم کا مجملاً تاریخی تذکرہ یہ ہے کہ وہ تارخ (آزر) بن تاحور بن ساروغ (سروح) بن رعوبن قالح (فلجم) بن عابر (عبر) بن شالح (سلم) بن ارفحشد (ارفکسد) بن سام بن نوح کے جیٹے ہیں (بَرائی مِی سروج) بن رعوبن قالح (فلجم) بن عابر (عبر) بن شالح (سلم بین میں میں میں میں میں میں میں میں کہ ایک واسطہ اور زاکہ ہے۔ یعنی شالح کے باپ قینان اورار فحصد داو ہیں لیعنی قینان کا اضافہ ہے۔

اولا داہراہیم الیکٹی لاز ہے۔ بھران سے جو نے سب سے بڑے حضرت اساعیل ہاجرہ ہے۔ بھران سے جوئے اس سے بڑے حضرت اساعیل مکمعظمہ جوئے اس سان ، مدیان ، مدیان ، مدیان ، مدیان ، مدیان کی اولا دھیں حضرت اساعیل مکمعظمہ میں اور حضرت اساعیل مکمعظمہ میں اور حضرت اساعیل مکمعظمہ میں اور حضرت اساعیل مکمعظمہ بھی اور حضرت اساعیل ملک شام میں ہے۔ دوسرے بیٹے اطراف وجوانب میں اقامت کر اور سے جوئے جن میں سب سے جھوٹے قیدار ہوئے جن کی اولا دھیں آ تخضرت سلی اللہ علیہ وکے سیسلہ نی اساعیل کہ بارہ صاحبر اور سے ہوئے جن میں سب سے جھوٹے قیدار ہوئے جن کی اولا دھیں آ تخضرت سلی اللہ علیہ وکے سیسلہ نی اساعیل کہ اس کے جن سے اس کے دوسرے بھائی یعنی حضرت اساعیل کے دوسرے بھائی یعنی حضرت اساعیل کے دوسرے بھائی یعنی حضرت اساعیل کے بڑے بینے اس کی بوی اور ان سے چھوٹے حضرت یعقوب ہوئے جن کو اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اُن کی اولا و بنی اسرائیل کہلائی ۔ ان کے براحی کی باندی بارہ جئے ہوئے ان کی بیوی لیاہ کے جوامل کی باندی زلفا سے جاوادر اشیر پیدا ہوئے بھرلیاہ کی چھوٹی بہن راحیل کی جو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام بی اساعیل (عرب) اور بنی اسرائیل (اہل کتاب) کے جداعلی اور منتی علیہ بنیا جدائی بیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام بی اساعیل (عرب) اور بنی اسرائیل (اہل کتاب) کے جداعلی اور منتی علیہ بنیا

بزرگ تھے۔اس لئےسب کی نظر انتخاب آپ پر پڑتی تھی اور کوئی بھی آپ کے وسیع دامن سے الگ ہونے کا تصور نہیں کرسکتا تھا۔

حضرت ابرا ہیم التکیے کا کا وطن ؛ حضرت ابراہیم علیہ السلام قصبہ ابواز میں پیدا ہوئے جوعراق کا ایک حصہ ہے۔ اور بعض خاص بابل میں پیدائش کہتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد جب حضرت نوح کی اولا دیکھیلی تو حضرت سے تقریباً دو ہزار دوسوسنتالیس ۲۲۴۷ سال پہلے شہر بابل کی بنیا وڈ الی کئی تھی۔ بیشہر ملک عراق میں دریائے و جلہ اور فرات کے درمیان دوآ بہ میں واقع ہے یا کنارہ فرات پر ہاور اس کے قریب لب وجلہ پر شہر خیوا تھا۔ جہاں حضرت یونس کی بیدائش ہوئی۔ دونوں شہر عظیم الشان کلد انیوں اور کسد یوں کے تعمیر کردہ اور آباد کردہ تھے۔ مختلف زبانیس بہاں سے بیدا ہوئیں۔

لقمیر بیت الله کی تمہید: سسسند ملطین میں دوبارہ واپسی اورا قامت ہوئی اور حضرت باجرہ کے مطن ہے اساعیل علیہ الساام متواجہ ہوئے تو سارہ بن یہوی کورشکہ ہوا۔ حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت ۲ حسال تھی۔ ۹۹ سال کی عمر میں آپ نے بھی البی اپنی اور اپنے جوان سال بیٹے اساعیل کی ہمر سااسال فتندگ سوسال کی عمر میں اللہ نے حضرت سارہ کی کود بھی التی علیہ السلام ہے بھر دی۔ جب ان کے دودھ چھٹنے کی خوثی ہوئی تو سارہ نے کی بات پر ناخوش ہو کر حضرت ابراہیم کو بجورکیا کہوہ اساعیل اور ہاجرہ کووارٹ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے آپ علیہ السلام کہیں ان کوجشل میں چھوڑ آئے۔ حضرت ابراہیم کو بہلے تو یہ بات نا گوار معلوم ہوئی لیکن پھر بھی آلی در خت ان دونوں کو لیکر اشارات بھی کے مجوری اور دو ٹیال حوالہ کر کے جانے گئے تو حد درجہ آبد یدہ ہوئے ، دل صد حدے چور چور ہوا، گمر کے بنا نے گئے تو حد درجہ آبد یدہ ہوئے ، دل صد حدے چور چور ہوا، گمر اس مقام کی تقدیس کے آباد میں ہوئے تو تی الجملة سکیوں ہوئی۔ کیونکہ اجھے لوگ ہمیشہ وہاں، آ کر عبادت وریاضت کیا کرتے اور دعا نمیں کر کے قبولیت کے آباد وارس کی تعدید کی است کیا کرتے اور دعا نمیں کرتے تھے ، حضرت کیلئے باعث کی ہوئی یہ وہ کی جگرتی جس کا استخابہ تھاتی آو م سے پہلے ہی دعا تھا اور اس کی تحدید کا سارہ از لی جس میک چکا تھا۔ دیا تو رس کی تھاتی اور اس کی تحدید کیا تھا۔ دیا تو اس کی تحدید کیا تھا۔ دیا تو رس کی تحدید کیا تھا اور اس کی تحدید کیا تھا۔ دیا تھات کی سرا کی تھا۔ دیا تھات کی سرا کی تھا اور اس کی تعمد کیا سارہ از لی جس میک چکا تھا۔

و تیا میں سب سے بہا گھر خداکا: سب بہت ہے تا ہے۔ الایمان میں اور ازر تی نے وہب بن منہ سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم جب بہشت ہے کرہ زمین پر آئے تو تنهائی اور دحشت ہے گھبرا کرعرش کیا کہ فدیا عبادت کیلئے کوئی جگہ بناد ہے 'چنانچہ حضرت جبرئیل نے اس مقام مقدس کی نشاند بی کی ، جس پر مقدس ہاتھوں کعبۃ اللّٰہ کی بنیادیں بقروں سے تھبرائیں اور اس پرایک قبنے نورانی نصب کیا گیا۔ جوملاء اعلیٰ کے 'بیت المعمور'' کی محاذات میں تھا۔ حضرت آدم اور ان کی اولاد کیلئے بہی قبلہ عبادات ومناجات بنار ہا۔ طوفان

نوقی ہوا تو سب ہی چیزیں بہائے سیاطوفان کے فروہ و نے کے بعدد یکھا ٹیا کہ یے بگدایک سرت نیلد کی حیثیت بیس نمایاں رہی اوراس کی طفعت و تقدیس دلوں میں قائم رہی ۔ فی کے حضرت ایراہیم و اساعیل اور ہاجرہ کے تشریف لا نے سے خطر انقد رنور 'بن گیا حضرت ایراہیم و اساعیل اور ہاجرہ کے تشریف لا نے سے خطر انقد رنور 'بن گیا حضرت ایراہیم کی خلت کے ہاتھ بارگاہ ضداو تدی میں اسے اور پھر کسی اسے اور پھر کسی اسے اور پھر کسی نیک ساعت میں دونوں کے پاکیزہ ہاتھ جریدہ عالم پر غیر فائی نقش محبت کے جبت کرنے میں مصروف ہوگئے۔ بیت کے المحوم اور انسرز مین انور 'سے ان تینوں رہروان عشق و مجت کی کچھ یادگاریں قائم ہوگئیں۔ جن کوصد ان خلیل و اذن غیر الناس بالحج یا تو ک و حالا و علی کل صامر یاتین من کل فیج عصیق پر لبیک کہنے والی سعیدرو حول نے دوام بخشا۔ فی الناس بالحج یا تو ک رجالا و علی کل صامر یاتین من کل فیج عصیق پر لبیک کہنے والی سعیدرو حول نے دوام بخشا۔ فی الناس بالحج یا کیزہ رسموں کا مجموعہ ہے جواللہ کے ان جی عاشوں کی خاص نقل و حرکت سے وابست رہتی ہیں۔ ان ابر اھیم کان اصد قانتا اللہ حنیفا۔

تاریخ خانہ کعبہ : سسس آج ہے تقریبا چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم نے بیت اللہ اور مکہ کرمہ کی بنیا و ذائی ہی ۔ مکہ کرمہ کی آبادی پہلے صرف نیموں میں رہتی تھی ۔ لیکن آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم کے اجداد میں قصی بن کلاب جب شام ہے آئے بیاں مکانات بنتا شروع ہوئے اور شیح سرابر ترقی ہوئی گئی۔ مکہ کرمہ وادی ابراہیم میں واقع ہے اور شیح سمندر سے تقریبا ساڑھے تین سونت ملندی برہے۔ اس کا عرض البلد ۱۱ ورجوشا کی اور طول البلد ۱۲ اللہ ۱۳ درجہ شرقی ہے۔ ساحل سمندر سے ۲۲ میل مشرق میں واقع ہے اس ملدی برہے۔ اس کا عرض البلد ۱۱ ورجوشا کی اور عرض وقت تقریباً کی اور عرض میں دوسی کے تام ہیں۔ بیشہ مشرق سے مغرب تک تقریباً چار پانچ میل اور عرض میں ووسیل بھیلا ہوا ہے۔ شالاً جنوباً دو پیباڑی سلسلہ میں بیشہ گھر ابوا ہے جس کوان شبان کہتے ہیں۔ اس لیے اس میں گرمی زیادہ اور میں مردی کم ہوتی ہے۔ بارش صرف جاڑوں میں ہوتی ہے۔ سی کسالا نہ مقدار جار پانچ انچ سے زیادہ نہیں ہوتی۔

خان کعبہ کے انقلا بات: اسسان کے مدت بعد جب حضرات ضلیل و ذریح کی بنائی ہوئی ممارت کانقشہ بہاڑی نالہ کی نذرہوگیا تو بن جرہم قبیلہ نے جوایک خانہ بدوش قافلہ کی صورت میں یہاں تھہر گیا تھا اور حضرت اساعیل کاسسرالی رشتہ اس ہو کہ ایک خانہ بدوش قافلہ کی صورت میں یہاں تھہر گیا تھا اور حضرت اساعیل کاسسرالی رشتہ اس ہوئی تو بنوحمیر کے ایک قبیلہ مازویا نوب ہو ہوگا تھا۔ دوبارہ ای طرز پر پھراس ممارت کو قائم کیا۔ ایک زمانہ بعد ممارت پھرشکتہ اور منہدم ہوئی تو بنوحمیر کے ایک قبیلہ ممالی نوب کے ایک تعلیات کے ساتھ بنایا کہ اس کی جھت کو ایوں ہو بات کے بعد ممارت کو بعد ممارت کو ایک تعلیہ وسلم کی جوانی تک قائم رہا۔ اتفا قا ایک مورت خال فی کیا ہو کہ بات کو بات کو ایک مارت کو بات کیا ہوئی تو اس ممارت کو بات کیا ہوئی تو اس ممارت کو بات کیا ہوئی تھا تھا ہوئی گئی اور انہ مارت کو بات کی کیا ہوئی کی اور انہ من سولتوں کے بیش نظر سابقہ ممارت میں یا بی ترمیمیں کرنی پڑیں۔

انستنظیم کی جانب کن گز جگہ چھوڑ کر کعبہ کی فربی دیوارا ٹھائی گئی جس کی اوجہ ہے کعبۃ اللہ کا بہت ساحصہ ممارت ہے یا ہررہ گیا۔
 ۱۰ سنطیم کی جا کہ خوصٹ زمین کے ہموار کرنے کی بجائے سطح زمین سے دوگر او نجی لگائی گئی تا کہ ہر ختص بغیرا جازے کے اندرواض نہ ہوسکے۔
 ۱۲ سنانہ کعبہ کے اندرلکڑی کے ستونوں کی دو مفیں قائم کیس ہرائٹن میں تین تین ستون رکھے چنا نجد فتح مکہ کے موقعہ برآ مخضر ہے سالی

الله عليه وسلم نے اندرتشریف لے جا کرنمازاوا کی توان ہی ستونوں کے درمیان پڑھی تھی۔

سم: و بواری مہلے ہے دو چند بلند کر دمی گئیں۔

ہ: رکن شامی کے قریب کعبہ کی حجبت پر چڑ ہے کے لئے ایک زید بنایا گیا۔

آ مخضرت سلی الله علیہ وسلم کی عمر شریف تمیں (۳۰) پینتیں (۳۵) سال ہوگی جب تعمیر کعب کے وقت ' حجرا سود' کے نصب کرنے کا مسئلہ لا نیخل صورت میں پیش ہوا اور ہر خص کواس شرف کے اپنانے پراس درجہ اصرار ہڑھا کہ قریب تھا کہ کمواری میان سے نکل جا کیں۔
فیصلہ یہ شہرا کہ جو محفی کل صبح ہی سب سے پہلے معبد حرام میں داخل ہوگا کو نے سبقت وہی لے جائے گا۔ لیکن قسام ازل نے یہ سعادت سیدالا ولین والآخرین کی قسمت کردی تھی چنا نچہ ڈھونڈ نے والی نظریں سب سے پہلے آفتا بہ بوت پر پڑیں تو سب کی ہا چھیں کھل گئیں۔
میدالا ولین والآخرین کی قسمت کردی تھی چنا نچہ ڈھونڈ نے والی نظریں سب سے پہلے آفتا بہ بوت پر پڑیں تو سب کی ہا چھیں کھل گئیں۔
میران میں وست مبارک سے ' حجر اسود' اٹھا کرد کھا اور سب طرف سے جا در کے کو نے مختلف خاندانوں اور قبیلوں کے سرداروں کو گڑا و کے تاکہ سب اس سعادت و شرف میں شریک ہوجا کمیں سب نے بنی خوشی ال کر پھر اسپ مقام پر نصب کردیا اور آ ب میں گئیا۔
امانت ، معدالت ، محبت اور صعداقت کانفش دلوں پر جم گیا۔

فانہ کعبہ میں پھر کی مور تیاں اور بت پہلے سے نصب نہیں تھے۔ آنخضرت کی کے عہد سے تقریباً تین سوسال پہلے عمرو بن کی ع عرب کے ایک شخص نے بیہ بدعت کی کہ حضرت ابراہیم واساعیل اور دوسرے بزرگوں کی مور تیاں لگادی تھیں، جن کی پوجا اوگ کرتے چلے آرہے تھے۔ لیکن فنج کے موقعہ پر آنخضرت کھی نے سب کو نکال پھینکا اور اللہ کے گھر کوغیروں سے پاک کر کے اصل تو حید کا مرکز بتا دیا۔

آ تخضرت ﷺ نے بعد خانہ کعبہ میں تبدیلیاں: مسسس تخضرت ﷺ نے ایک و فعہ حضرت عائشہ ہے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ تمہاری قوم ابھی نومسلم ہے لیکن اگر میں زندہ رہا تو تعب کو بناء ابرا ہیں پر قائم کروں گا ادرایک دروازہ کی بجائے دو (۲) دروازے رکھوں گا ادراونیجار کھنے کی بجائے دروازہ نیچے رکھوں گا۔

نہیں کی جاشکتی ، یہ کام بس نگاہ وول کا ہے اور روحانی سرمستیوں کا تو بوچھاہی کیا؟

شروع ہی سے ضدانے اس کوظا بری ، باطنی ، حسی معنوی خو یوں اور برکات سے مالا مال کیا ہے۔ سارے جہان کی ہدایت کا سرجشہ کھم را یا، ردئے زمین پر جہال کہیں برکت و مدایت پائی جاتی ہو ہائی ہو ہائی ہیت منور کا عکس ویر توسیجھنا چا ہے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کی بعثت کھم را یا، ردئے رہوئی ۔ مناسک جج اوا کرنے کے لئے سارے جہان کو دعوت پہیں سے ملی ہے، عائمگیر غذہب اسلام کے بیرووں کو مشرق ، مغرب، شال اور جنوب میں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھم ملاء سارے پیغمبرا ورشم تو حید کے بروانے ہر طرف سے ہمیشہ اڑا ثر سراس کے کر دجم ہوئے ، اس پاک گھر میں جمال خداوندی کی جی خاص ہے جس کی گئن میں وُ ور در از مسافتوں سے معیبتیں اور تکیفیں جھیل کریروانہ وارلوگوں کے خول جینچے ہیں۔

حرمین شریفین کی حالیہ جیرت انگیز توسیع شاہ حجاز کی فیاضیوں کی جیتی جا گئی تضویر ہے، خانہ کعباوراس سے متعلق جو چندخانس اوراہم چیزیں ہیں ان کا اجمالی تعارف ضروری ہے۔

مسجیر حرام: ...... یا یک نهایت عالی شان متنظیل مربع ممارت ہے جس کے وسط میں فاند کعبوقع ہے جس کے ایک طرف حطیم ہے، دوسری طرف زمزم، مقام ابراہیم، منبر ہے اور چاروں طرف مطاف ہے، مطاف کے چھے کی جگہ تین اور کی جگہ چار ہوئے رون المان موجود ہیں اور ہر دودالانوں کے درمیان ستونوں کی صف موجود ہے، اور چاروں جانب مضبوط ستونوں پر مضبوط ڈاٹ لگائی ہے۔ آنخضرت کھی کے زمانہ میں محبد حرام کی حدصرت موجودہ نصف مطاف سکت تھی، اصاطری دیوار بھی نہتی بلکہ چاروں طرف مکانات تھے۔ کاھ میں حضرت عمر نے ان مکانات کو خرید کو مجد میں شامل مطاف سکت تھی، اصاطری دیوار بھی نہتی ایک چارویواری بخوادی جس پر چراغ روش کر کے دکھ دیتے جاتے ۔ پھر حضرت عثمان نے محمول ایک جارویواری بخوادی جس پر چراغ روش کر کے دکھ دیتے جاتے ۔ پھر حضرت عثمان نے بھی ایپ دو جاتے کے جاتے ہی تو جاتے کے جاتے کے جاتے کے جاتے کے جاتے کے جاتے کے جاتے کہ میں دیتے ہوگیا اس وقت سلطان سلیم ٹری نے بھر وس کو استعمال کیا حجیت قبرنما ڈاٹوں کی لگائی۔ ۹۸۳ ھیس پر تیم کمل ہوئی اور اب تک قائم ہے حالیہ تو سیج کی وجہ کی دیم میں ترمیم ہور ہی ہواری کو استعمال کیا حجیت قبرنما ڈاٹوں کی لگائی۔ ۹۸۳ ھیس پر تیم کمل ہوئی اور اب تک قائم ہے حالیہ تو سیج کی وجہ کے اس میمارت کا طول مشرق ہے مغرب تک ۱۳ گز اور عرص ۱۳۰۰ گز تھا۔

کعبۃ اللہ: ...... فانہ کعبہ تقریباً مسجد حرام کے درمیان میں واقع ہے اس کی شکل ایک بڑے کمرہ کی ہی ہے۔ محارت اونجی اور تقریباً مرابع ہے جس کی بلندی ۱۵ میٹر ہے، کعبہ کے جارر کن جیں۔ (۱) رکن عراقی شالی جانب (۲) رکن شامی شالی مغربی جانب (۳) رکن میرائی جنوب مشرقی جانب (۳) رکن میرا مورش کی جیت سنگ مرمرکی رکن میرائی جنوب مشرقی جانب (۳) رکن مجرا سود مشرقی جانب کے جیت سنگ مرمرکی سلوں سے بنائی گئی ہے، بیت اللہ کے اندر رکن عراقی کے گوشہ میں خانہ کعبہ کی جیت پر جانے کے لئے ایک زیند لگا ہوا ہے۔ بلاضرورت اس پر چڑھنا ادھرادھرتا کنا جھا نکما خلاف اوب ہے۔

حجر اسود: ...............تقریباً ڈیڑھ دونٹ جاندی کے مدور صلفہ میں گہرا عنابی سیاہی ماگل ایک چیکنا پھر بیضوی شکل کا جس کو تقیق تصور کرنا چیا سی جہر اسود: سیس بیٹر تی جنوبی کو ند میں باہر کی طرف گر بھر کی بلندی پر نصب ہے۔ ہندوستانیوں کا سجدہ غالبًا بچھاس کی بحاد اس میں بڑتا ہے۔ کسی وجہ سے اس کے نکڑے ہوگئے ہیں ان کو احتیاط کے ساتھ کیجائی جوڑا گیا ہے ایک دیں ایج کے بینوی لاکھ نے پیالہ میں پھر اس لاکھ کے بیالہ میں کا حلقہ فریم کیا ہوا ہے۔

صديت شريف بس ارشاد ب: ان الحجر الاسود نؤل من الجنة اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم يرايك

باعظمت اور بابرکت بقر ہے جس کوآ تخضرت بھی اور بے شارانبیا اور صلحاء نے اپنے ہاتھوں اور ہونٹوں سے س کیا ہے۔اس لئے استلام کرنا باعث قربت خدا دندی ہے۔اس نیت ہے اگر ممکن ہوتو اس کو بوسہ دینا جا ہے ورنہ ہاتھ کا اشارہ کرکے ہاتھ کو چوم کینا بھی کا نی ہوگا۔ اس پھرکونا فع یا ضار نہیں سمجھنا چاہتے جسیا کہ حضرت عمر کاارشاد ہے۔

باب کعبہ: ..... بیت اللہ کے مشرقی کونہ ہے متصل ایک دروازہ ہے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے کا یہی ایک راستہ ہے جو مجد حرام کے محن سے قد آ دم سے زیادہ بلند ہے دروازہ کی جو کری ہے وہی خانہ کعبہ کے اندر فرش کی کری ہے بغیر سیر تھی کے اس دروازہ کے ذر بعیداندر داخل ہونامشکل ہے اس لئے اندرجانے کے لئے ناجائز ذرا لَع نہیں اختیار کرنے جا ہمیں ہجراساعیل بعن حطیم میں جا کریہ

مكتزم: ..... باب كعبه سے كے كرمشر تى كوند ميں كيے ہوئے جمرا سودتك دُ هائى تين گز كے اس حصه كوملتزم كہتے ہيں يعني ليٹنے كى جگد اوگ اس سے لیٹ کردعا کی ما تکتے ہیں۔ ابن عبال کی روایت ہے سسمعت دسول الله صلبی الله علیه وسلم یقول مادعي احدبشئ في هذا الملتزم الاستجيب له.

خطیم: ..... بلالی شکل کی ایک نصف قد آ دم دیوار جو کعیه کی شالی دیوار کے سامنے ڈیڑھ گز کے فاصلے پر رکن عراقی ہے رکن شامی تك نصف دائره كي شكل ميں بني ہوئى ہے۔اس كي تصيل پر منقش بھرجز ہے ہوئے ہيں اس كے اوپر والے حصہ برايك عمبارت كنده ہے جس پرقرآن کریم کی بعض آیات بھی ہیں اور ساتھ ہی تعمیر کرنے والے کی تاریخ بھی ہے۔ حطیم کے اندر نمازنفل مجدحرام کے دوسرے عام حصول سے افضل ہے ۔طواف کرنے والے کو کعبہ کی طرف اس کو بھی اپنے بائیس کر کے طواف میں لے لینا جا ہے اسے بچا کرطواف نہیں کرنا جا ہے ای کے اندرخانہ کعبہ کی حصت کا پر نالہ کھانا ہے جس کومیز اب رحمت کہتے ہیں جوسونے کا بنا ہوا ہے۔

حجرا ساعیل :......عباورحطیم کے درمیان تین گز زمین اورفرش کوجمرا ساعیل کہتے ہیں اس میں ہے تقریباً تین میٹردیوار کعبہ ہے متعل فرش دراصل خانہ کعبے اندر کا ایک حصہ ہے۔ جورو پید کی کمی کی وجہ سے قریش کی تغییر سے رو گیا تھا۔ اس پرخوبصورت پھر کا فرش ہاں پر نماز پڑھنا کو یا خانہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے، طواف کے وقت اس پر نکلنے سے طواف جہیں ہوتا کیونکہ یہ کعبہ کا اندرونی حصہہے۔

مقام ابراجیم :..... باب کعبد کی محاذ ات میں منبراور زمزم کے در میان قدیم باب السلام سے متصل چار تھمبوں پرایک چھوٹا سا محنبد ہے۔جس میں اردگر دیٹیل کا مربع نما مقصورہ بنا ہوا ہے اوراس کے اندروہ بھرنصب ہے جومقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ بھر جاندی سے مندُ ها ہوا ہے جس کی بلندی تین بالشت ہے، چوڑ ائی دو بالشت ہے۔دونوں قدم اور الکیوں کے نشانات اس پرواضح ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے یہ پھرد یوار کعبہ کے قریب اس گڑھے میں رکھا تھا جس کو امعن کہتے ہیں شایداس مصلحت سے کہ طواف کعبہ میں یہ پھر بھی شامل ہے اور شارنہ کرلیا جائے ، فتح کے بعد وہاں ہٹا کرموجودہ جگہ پر منتقل کردیا گیااس کے پاس نماز پڑھنامستحب ہے۔

مطاف: .... یا یک بینوی صحن ہے جو کعباور حطیم کے اردگرد بنا ہوا ہے۔جس پرسٹک مرمر بچھا ہوا ہے اس میں سے بیت الله کے قریب کا نصف صحن حضور ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ میں مسجد حرام تعالیکن اب پورے سے من میں طواف کیا جاتا ہے۔ المجنی : ... سستنتی مطاف میں باب کعبہ کے قریب واپنی اور شالی جا جہ ایک مریع شکل کا گڑ جا ہے اس کا بھیلا ؤ ایک و میٹر ہوگا اس میں تمین آ دمی کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھ سکتے ہیں نماز جب فرض ہوئی تو حضرت جبرئیل نے آنخضرت کھی کے ساتھ امی جگہ امامت فرمائی تھی ۔ کہا جا تا ہے کہ حضرت اساعمیل نے بنا ، کعبہ کے وقت اس جگہ گا راتیار کیا تھا۔

زمزم: من من کانہ کعبہ کی مشرقی جانب واقع ہے۔ حضرت ہاجرہ حضرت اساعیل کے لئے پانی کی تلاش میں صفاء ومروہ پر دوڑ کرتھک گئیں تو آ واز میبی پراس جگر بانی کی نشاند ہی ، وئی اوران کے لئے پانی برآ مدکیا گیا۔ امتداوز مانہ سے یہ تنوال ٹی وغیرہ سے اٹ کیا تھا لیکن آ پ پھٹے کے داداعبدالمطلب نے تھلوایا ، تب سے ہی جاری ہو گیا۔ حضرت جابر گی روایت میں ہے مساء زھنوم لسما شوب لہ یا ابن عباس کی روایت ہیں ہے حیو ماء علی وجه الارض زمزم طبی اور کیمیائی تحقیقات نے تابت کردیا ہے کہ زمزم کے پانی میں تمام عدنی مفید عباس کی روایت ہے حدور یا دہ بینا معزم معدہ، آنوں ، کردے سب کے لئے مفید ہے کم بینا بھی مفید ہے اور زیادہ بینا معزم سے۔

مسعیٰ . .....سعی کرنے کی جگہ کوسعیٰ کہتے ہیں بیصفا ومروہ وہ بہاڑیوں کے درمیان ایک راستہ ہے۔ بیت اللہ کے مشرقی جانب،
پہلے بیم بحد حرام سے باہر تھا اب اس کے ساتھ شامل کردیا گیا ہے بیہ پہاڑیاں بھی اب موجود نہیں ہیں کٹ کٹا کرختم ہوگئی ہیں صرف ان
کی جگہ بیں متعین ہیں اور وہاں چند سیر حیال بن ہوئی ہیں ان دونوں میں فاصلہ ڈیز ھفر لا تک کا ہے۔ صفا پہاڑی جبل ابو قبیس کے دامن
میں تھی وہیں سے سمی شروع ہوتی ہے اب مسعیٰ دومنزلہ بن گیا ہے اور اوپر جانے کے لئے زینے ہوئے ہیں۔ مسمیٰ کے درمیان کا
تھوڑ اسافا صلہ بزنشانوں سے ممتأز کردیا گیا ہے ان کو دمیلین اخصرین' کہتے ہیں جہاں سعی کرنے والے کوذرا تیز جلنا پڑتا ہے۔

 قبہ بناہوا ہے جہاں حضور ﷺ نے نماز پڑھی تھی ۔منل کے معنی خون بہانے کے بین وجہ تسمیہ طاہر ہے۔مزولفہ منل اورع فات کے درمیان ایک وادی ہے جہاں حفائی ہے۔ ایک معنی ایک مسجد ہے جہاں حجاج عرفات ہے والیسی میں نماز مغرب وعشاء پڑھتے ہیں۔منلی میں جمرات کو مار نے کے لئے کنگریاں حجاج بیبیں سے جن لیتے ہیں اور سے ہی بیباں ہے منلی کے لئے روائلی ہوجاتی ہے اس میں وادی محسر یا بطن محسر ایک گھاٹی ہے وہاں سے تیزی سے گزرجانا جا ہے قیام کی اجازت نہیں ہے۔

اس سے آگے عرفات کا مخطیم میدان سے چونکہ مکہ مرمہ سے تقریباً ساڑھے بندرہ میں سے جس میں نہ کوئی آبادی ہے اور نہ کوئی میارت یا درخت۔ بیمبیدان تمین اطراف سے پہاڑیوں میں گھر اہوا ہو درمیان میں شائی جا نب جبل الرحمة ہے، جس پر ججة الوواع میں آتھ خضرت فی اور تقریب نے اور تھی میں المراف سے پہاڑیوں میں گھر اہوا ہو درمیان میں شائی جا تا ہے کہ خطبہ ارشاد فر مایا تھا۔ نوین و دن میدان اچا تک ایک ظیم الشان شرکی صورت میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ وجہ تسمید کی ہیں۔ مجملہ ان کے کہا جاتا ہے کہ حضرت آوم وجواعلیم السلام کی اول ملاقات جنت کے بعد یہاں ہوئی تھی۔ یہاں کی حاضری جج کا سب سے برواد کن ہے۔ یہان کی قطیم مسجد میجہ نمرو کہلاتی ہے یہاں بعض شرا نظ کے ساتھ ظہر وعصر جمع کرکے پڑھی جاتی ہیں۔ خانہ کعبہ کی اس تقصیلی تاریخی کا ذکر تھا ضا ہے کہ بیت المقدی سے مسجد اتھی پرروشن ڈالی جائے لیکن اس کا ذکر سے رہ کی اسرائیل میں انشاء اللہ آگے گا۔ اس کے بعد کویۃ اللہ اور مسجد حرام کا نقشہ اس سارے بیان کی وضاحت کرد ہے گا۔

خدا کا و تیامیں سب سے پہلا گھر: .... غرضکہ دنیا میں عبادت کے لئے سب سے پہلا الندکا گھر نظم خانہ کعب نے۔ بقول حالی وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس بناء کا

رہ ریا ہی میں سر سب سے پہن کر ہا ازل سے مشیت نے تھا جس کو تاکا کہ اس گھر سے الجے گا چشمہ بدی کا

بیت المقدی بھی اگر چے قبلۂ انبیاً رہا ہے لیکن قدامت اور عظمت میں وہ اس سے بعد کا ہے۔ حدیث صحیحین میں اس کی تقریح موجود ہے۔ اس لئے افضل خانہ کعبہ بی ہے اور شرائع سابقہ میں بھی بابرکت اور قابل زیارت رہا ہے۔ آبیت میں خانہ کعبہ کی پانچ معاند کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس سے تشریعی افغانیوں کی عظمت مقصود ہے کہ اول وا خری نظر بہی تشریعیا ہوئی چاہئیں۔ مقام ابراہیم کا نشانی ہونا تو محسوس ہے اور خانہ کعبہ کی ٹخرف اس کا منسوب مقصود ہے کہ اول وا خری نظر بہی تشریعیا ہوئی چاہئیں۔ مقام ابراہیم کا نشانی ہونا تو محسوس ہے اور خانہ کعبہ کی ٹخر ف اس کا منسوب مونا اس لئے ہے کہ یہ فضیلت ہونا باو جودان کے غیر محسوس ہونے کے دلائل صحیحہ کی وجہ سے شاہت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہا یہے محمدہ احکام جن کا شوت اور حلق دلائل سے ہو ہو خانہ کعبہ سے تا لمقدس سے افضل ہے اور مسلمان اپنے دعوائے کعبہ سے تا لمقدس سے افضل ہے اور مسلمان اپنے دعوائے افغلیت میں حق بیانب ہیں۔

استطاعت کی تشریخ: ......اوراستطاعت میں سواری اورتوشہ کی شرط روایت کی دجہ ہے ہے۔ جس کوخود مفسر پیش کررہے ہیں لیکن حفیہ کے نز دیکے صحب بدن ،سلامتی ، بینائی عقل ،اسلام وحریت کی شرائط دوسرے ولائل سے ٹابت ہیں۔ جس طرح مقام ابراہیم کا اثر قلوب پر محسوس طور پر بھو ینا ہوتا ہے اس طرح باتی تشریعی نشانیوں کا بھو بی اثر بھی قلوب پر ایسا ہوتا ہے کہ ذمانہ قدیم اور جا ہلیت سے اس کے بیآ فارنمایاں ہیں مثلاً حرم میں امن وا مان قائم رکھیں ، بلکہ اس کی وجہ سے خاص مہینوں کی حرمت ، اس کے گردطواف کرنا ، دُور دراز سے صعوبتیں اور تکلیف سفراٹھا کر سرکے بل دوق وشوق سے آنا وغیرہ وغیرہ۔

وَنَزَلَ لَمَّا مَرَّ بَعُضُ الْيَهُودِ عَلَى الْآوُسِ وَالْحَزِّرَجِ فَغَاظَهُ تَأَلَّفُهُمُ فَذَكَرَهُمُ بِمَاكَانَ بَيْنَهُمْ فِي الْحَاهِلِيَّةِ مِنَ الْفِتَن فَتَشَاجَرُوا وَكَادُوا يَقُتَتِلُونَ يَلَأَيُّهَا اللَّذِيْنَ الْمَنُوآ إِنَّ تُطِيُعُوا فُريُقًا مِّنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَاب يَرُدُّو كُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمُ كُفِرِيُنَ ﴿ ١٠٠ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ إِسْتِفُهَامُ تَعْجِيْبِ وَتَوْبِيْخ وَأَنْتُمُ تُتَلَى عَلَيْكُمْ بِغُ اينتُ اللهِ وَفِيْكُمُ رَسُولُهُ \* وَمَنُ يَعْتَصِمُ يَتَمَسَّكَ بِاللهِ فَقَدُ هُدِى اللهِ صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ ﴿ أَنَّ اللَّهِ اللهِ فَقَدُ هُدِى اللهِ وَفِيْكُمُ رَسُولُهُ \* وَمَنُ يَعْتَصِمُ يَتَمَسَّكَ بِاللهِ فَقَدُ هُدِى اللهِ صِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ ﴿ أَنَّ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَقَدُ هُدِى اللهِ وَفِي كُمْ رَسُولُهُ \* وَمَنُ يَعْتَصِمُ يَتَمَسَّكَ بِاللهِ فَقَدُ هُدِى اللهِ وَفِي كُمْ رَسُولُهُ \* وَمَنُ يَعْتَصِمُ يَتَمَسَّكَ بِاللهِ فَقَدُ هُدِى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْه الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تَقْتِهِ بِـاَنُ يُطَاعَ فَلَايُعُضَى وَيُشُكِّرْ فَلَايُكُفَرُ وَيُذْكُرُ فَلَايُنَسْنَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَسَقُوىٰ عَلَى هَذَا فَنُسِخَ بِقَوْلِهِ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَااسْتَطَعُتُمْ وَلَا تَسمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسلِمُونَ ﴿١٠٠٥ مُوَخِدُوْنَ وَاعْتَصِمُوا تَمَسَّكُوا بِحَبُلِ اللهِ آئ دِيْنِهِ جَمِيْعًا وَّلاَتَفَرَّقُوْاً بَعُدَ الْإِسُلَامِ وَاذْكُرُوا نِعُمَتَ الله إنْعَامَةً عَلَيْكُمُ يَا مَعْشَرَ الْأَوْسِ وَالْحَزُرَجِ إِذْ كُنْتُمْ قَبُلَ الْإِسْلَامِ أَعُدَاءً فَالْفَ جَمَعَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِالْإِسُلَامِ فَأَصُبَحُتُمُ فَصِرْتُمُ بِنِعُمَتِهُ إِخُوانًا ۚ فِي الدِّيُنِ وَالْوَلَايَةِ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا طَرُفِ حُفُرَةٍ مِّنَ النَّار لَيْسَ بَيْنَحُمْ رَبَيُنَ الْوُقُوعَ فِيُهَا إِلَّا اَلْ تَمُوتُوا كُفَارًا فَاَنُقَذَكُمْ مِّنُهَا الإيْمَان كَذَٰلِكَ كَمَا بَيَّنَ الْحُهُ مَاذُكِرَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اللَّهِ لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ ﴿ ١٠٠﴾ وَلُتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ اِلَى الْخَيْرِ ٱلْإسُلامِ وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنُهَونَ عَنِ الْمُنكر ﴿ وَأُولَيُّكَ الدَّاعُونَ الْامِرُونَ التَّاهُونَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿ ١٠٠٠ ٱلْفَاتِزُوٰزُ وَمِنُ لِلتَّبْعِيُضِ لَأِنَّ مَاذُكِرَ فَرْضَ كِفَايَةٌ لَايَلْزَمُ كُلَّ الْأُمَّةِ وَلَايَلِيْقُ بِكُلِّ أَحْدٍ كَالْحَاهِلِ وَقِيْلَ زَائِدَةٌ أَىٰ لِتَكُونُوا أُمَّةً وَكَاتَكُونُوا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوا عَنْ دِيْنِهِمُ وَالْحَتَلَفُوا فِيَهِ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَ هُمُ الْبَيّناتُ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَأُولَٰكِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيُمٌ ﴿ ﴿ دَ٠ ﴾ يَوْمَ تَبْيَضٌ وَجُوهٌ وَّتَسُودُ وُجُوهٌ ۗ آى يَوُمَ الْقِيْمَةِ **قَامًا الَّذِيْنَ اسُودَّتُ وُجُوهُهُمُ الْكَفِرُونَ فَيُلْقَوْنَ فِي النَّارِ وَيُقَالُ لَهُمْ تَوُبِيحًا أَكَفَرُتَمُ** بَعُذَ إِيْمَانِكُمُ يَوْمَ آخُذِ الْمِيْتَاقِ فَلُوقُوا الْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمُ تَكُفُرُونَ ﴿١٠) وَأَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَتُ وُجُوهُهُمُ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَفِي رَحُمَةِ اللهِ أَى جَنَّتِهِ هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ ﴿٤٠٪ تِلْكَ أَى هَذِهِ الْايْتُ ايتُ اللهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ بِالْحَقِ \* وَمَا اللهُ يُرِيْدُ ظُلُمًا لِلْعَلَمِينَ (١٠٨) بِأَلْ يَأْخُذُهُمُ بِغَيْرِ جُرُم يْجُ وَلِلَّهِ مَافِى السَّمُواتِ وَمَافِى الْآرُضِ \* مِلْكًا وَخَلْفًا وَعَبِيدًا وَإِلَى اللهِ تُرجَعُ نَصِيرُ الْأَمُورُ (١٠٩)

ترجمہ: ....... (کسی یہودی کا جب فاندانِ اوی وفزرج کے لوگوں برگزر ہوااوران کی باہمی محبت نے اس کو غیظ و فضب ہی جتلا کردیا جس کی وجہ ہے اس نے اوی وفزرج کے زبانۂ جا ہلیت کے بعض فتنوں کا ذکر چھیڑو یا تو بدلوگ بھبک اٹھے اور قریب تھا کہ ہواریں سونت کی جا کہ ہو گئے تو تیجہ اس کا یہ نظے گا کہ وہ سونت کی جا کی ہو گئے تا ہے گئے اس کا یہ نظے گا کہ وہ میں راہ جن سے پھیردیں کے اور ایمان کے بعد کفر میں جتا کر ویس سے اور سے بھیردیں کے اور ایمان کے بعد کفر میں جتا کر ویس سے اور سے بوسکتا ہے کہ تم کفر کی راہ اختیار کرو (استفہام تبجب اور

تو سے کے لئے ہے) جیکہ تمہارا حال میہ ہے کہ اللہ کی آیتیں تمہیں سنائی جارہی ہیں اور اس کا رسول تم میں موجود ہے اور جو کوئی مضبوطی ( توت ) کے ساتھ اللہ کا ہور ہا تو بلاشبہ اس پرسیدھی راہ کھل عمٰی۔ایمان والو!اللہ ہے ڈرو،اییا ڈرنا جوداً قبی ڈرنا ہے(اس طرح کہ اللہ ک اطاعت کی جائے نا فر مانی نہ کی جائے ۔اس کاشکر کیا جائے کفران نہ کیا جائے ،اس کا ذکر کیا جائے اس کوفر اموش نہ کیا جائے ۔صحابہ ؒ نے عرض کیا کہ حضور اکون ان باتوں کی طاقت رکھتا ہے؟ چنانچداس پرف انسقو الله مااستطعتم سے بینکم منسوخ ہوگیا) اور دنیا سے نہ جاؤ تعمراس حالت میں کہ اسلام پر ٹابت قدم (پرستارتو حید)رہواوراللہ (کے وین) کی ری مضبوط پکڑلو (تھام لو) سب ل جل کراور جدا جدا نہ ہوجا ؤ (اسلام لانے کے بعد )اور یا در کھوالندنے جونعت (انعام)حمہیں عطافر مائے ہیں (اےاوس وخرز رہے کے گروہ)تمہارا حال یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہورہے تھے (اسلام ہے پہلے ) لیکن اس نے ملادیا (جمع کردیا) تمہارے ولول کو (اسلام کے ذریعہ ) پس بن مٹیئے (ہو گئے )اس کے نظل وکرم ہے آ کہل میں ہمائی بھائی ( دین وروش کے لحاظ ہے ) تہبارا جال تو یہ تھا کہ آ گئے ہے بھری ہوتی خندق کے کتارے ( ڈھا تگ ) پر کھڑے ہوئے تھے (تم میں اور خندق میں کچھ دوری اور دسری نہیں تھی بجزموت کے )لیکن الله نے مہیں اس حالت سے تکال لیا (ایمان کی مرولت) ای طرح (جیسا کہ تہبارے لئے ابھی واضح کردیا) واضح فرمادیا کرتے ہیں ا پی نشانیاں اورا دیکام تا کہتم راہ پالواور ویکھوضروری ہے کہتم میں ایک جماعت ایسی ہو جو بھلائی کی باتوں (اسلام) کی طرف دعوت دینے والی ہو۔ وہ نیکی کا تھم دے اور برائی سے رو کے اور ایسے ہی لوگ (جوداعی و آمر، تا ہی ہوں ) کا سیابی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں (ہامراداورلفظ مسکم میں من تبعیضیہ ہے کیونکہ فدکورہ احکام قرض کفایہ ہیں تمام است پرلا زم نہیں ہیں اور نہ ہرآ وی مثلاً جاہل کے کئے سزاوار ہیں اور بعض کے مز ویک میں زائدہ ہے۔ بعنی جا ہے کہتم سبال کریدکا م کرو )اوران لوگوں کی می جال نہ جلنا جولوگ الگ الگ ہو گئے(اپنے دین ہے)اوراختلاف کرلیا( دین میں )باوجود یکہروش لیلیں ان کےسائے آ چکی تھیں (یہودونصاری مرادیں) اور یمی لوگ ہیں جن کے لئے دروناک عذاب ہے۔اس دن کتنے ہی چہرے چک احمیں محےاور کتنے ہی چہرے کالے پڑجائیں سے ( لینی تیامت کے روز ) سوجن نوگوں کے چہرے کا لے بڑ جائیں گے (اور دہ کا فرہوں گے نارجہنم میں ان کوجھو نک دیا جائے گا اور ان ے دانٹ کر کہا جائے گا) کیاتم نے ایمان (عہد میثاق) کے بعد پھرا نکار حق کی راہ اختیار کر لی تھی تو عذاب کا مزہ چکھلوا بنی منکرا نہ حیال کی یا داش میں اور جمن لوگوں کے چیرے چیک رہے ہول گے ( اور وہ مؤمن ہوں تھے ) سووہ اللہ کی رحمت ( جنت ) کے سامید میں ہول مے۔ ہمیشہ رحمت اللی میں رہنے والے بد (آیات فركوره) الله كى آیتیں ہیں جوہم آپكو (اے محمر) في الحقیقت سنارے ہیں اور بیلیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا برطلم کرنا چاہیں (اس طرح کہ بلاجرم اپی مخلوق کو پکڑلیں) اور آسان وزمین میں جو کچھ ہےسب اللہ ہی کا ہے (سباس كملوك مخلوق، بندے بيس) اور بالآخرسب باتيس الله بى كى طرف لوف (رجوع ہونے)والى بيں۔

شخفیق وتر کیب:.....بعض الیهو دشاس بن تیس ببودی نے جنگ بغاث زمات جا بلیت کے واقعات سادیے اور خزرج کی جو سے متعلق ایک قصیدہ سنادیا جس سے لوگوں میں وشمنی کی آگ بھڑگ اٹھی۔

یا ایھا الذین امنو اسپلی دوآ یات میں اللہ تعالی نے بواسط حضور اللے کا ال کتاب کوخطاب فرمایا اور یہاں اہل ایمان کی تکریم و تشریف کی خاطر خودخطاب بلاواسط فرمایا۔ لفظ رقد کے بعد بعد ایمان کے بعد بی بوسکتا ہے۔ ای طرح دونوں مفعول کے درمیان اس کولانا شناصتِ کفر بردھانے کے لئے ہے۔ اور لفظ کیف بھی اظہار تعجب کئر بردھانے کے لئے ہے۔ اور لفظ کیف بھی اظہار تعجب کے لئے ہوئیز تلاوت کی اساوآ تخضرت بھی کی طرف نہیں کی گئی ہے کیونکہ مقصود تلاوت کا غرض اسلی کے لئے کانی ہوتا ہے۔ تالی کوئی بھی ہونیز تلاوت کی اساوآ تخضرت بھی کی طرف نہیں کی گئی ہے کیونکہ مقصود تلاوت کا غرض اسلی کے لئے کانی ہوتا ہے۔ تالی کوئی بھی ہونیز تلاوت اور رسول اللہ بھی کی موجودگی دونوں کا بالاستقلال بیان کرنامقصود ہے۔

فقد هدى بيابياتى بجيكها جائ اذا جئت فلانا فقد افلحت يعنى اسمورت من بدايت كاحمول ال ورجيقتى بك

مویا حاصل ہو چی ہے جس کی خبر دی جار ہی ہے تو دراصل جزا متیقن کرنا ہے

یا ایھا المذین خطاب میں تکرارتشریعا ہے اور تکرار میں اہل کتاب کے خطاب کے تکرار کا مقابلہ بھی ہے۔

حق تقفه ضمیرا گراندگی طرف را جع کی جائے تو مرادا کمل تقوی کے جوانبیا اورخواص مقربین کا تقوی بوتا ہے۔ جس کی تفصیل مفسر
علام کرر ہے ہیں بہی بات صحابہ کے لئے باعث اشکال بی کہ اللہ کے حق کے موافق تقوی کون کرسکتا ہے کیکن تفتہ کی ضمیر کا مرجع اگرخود
تقوی کی کوقر اردیا جائے تو معنی میہوں سے کہ تقوی کا جوحق ہے اس کواوا کر واوراس کی تفسیر ف اتبقو اللہ مسلمت طعت میں کردی گئی ہے۔
حضرات صحابہ کے استفسار پرتو جمہور و محققین کی رائے پراس آیت کو منسوخ مانے کی ضرورت نہیں رہتی ،الہت مقاتل کی رائے وہ تی ہے جو مقسر جلال نے بیش کی ہے کہ اس مورت میں بجزاس آیت کے وہ تی ہے۔

ولا تسمسونس مراددوام على الاسلام بابقول كبيرا قامت على الاسلام به كونكه موت امرضرورى باس لحاظ سے كويايه كها كيا به داموا على الاسلام بحبل الله حديث ميں فرايا كيا بالفوان حبل الله المنين لاتنقضى عجانبه ولا يخلق عن كثرة السود من قال به صندق ومن عمل به رشد ومن اعتصم به هدى الى صراط مستقيم لفظ حبل مين استعاره كيا كيا ب السود من قال به صندق ومن عمل به رشد ومن اعتصم به هدى الى صراط مستقيم لفظ حبل مين استعاره كيا كيا به حسلات كا باعث موتا به الله طرح قرآن كا تمك باعث نجات باور لفظ اعتصام مين رشح مجازى بس طرح ترقي من كي باعث بين كه ومن كا حالت كواس رى كريكر في سة تشيدى كي به دواوير سي كي مونى بو

بدعون مفعول محذوف ہے ای بدعون المناس وینھون مترکو کہتے ہیں جوعتل وشرع کے خلافہ ویا معروف کے مخی الی چیزیں جوقر آن وسنت کے موافق اور متکر جوان کے خلاف ہو یا معروف طاعت کواور متکر معاصی کو کہتے ہیں۔ دعوت الی الخیر عام اور مجمل عنوان ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المتکر اور مفصل معطوفات ہیں اور من تبعیف ہے یا بیانیہ کیونکہ محتسب یا جس کواہام نے بلغ احکام پر مامور کیا ہے اس برتو فرض علی العنا بیاس کے معارض نہیں بر مامور کیا ہے اس برتو فرض علی العنا بیاس کے معارض نہیں موگا کیونکہ عموم خطابات وجوب علی العنا بیاس کرتے چنا نچہ جماد کا خطاب عام ہے حالا نکہ خود جہا و واجب علی اللغاب ہے۔ نیز اس موگا کیونکہ عموم خطابات وجوب علی العنا بیاس و شرعی اولا داخل ہیں۔

المصفلحون لیعنی کامل الفلاح۔ اس لئے ان کے علاوہ دوسرول سے فلاح کی بالکلیٹی لازم نبیس آئی البتہ دوسروں پران کی نوقیت ٹابت ہوئی خیر الناس من ینفع الناس حدیث نبوی ہے۔

منها ضميرلفظ حضره كي طرف راجع بي مي الشفائ انقاذ انقاذ من الحضره باس لئے سنت اور احسان كي اضافت انقاذ من الحضر وابلغ اوراوقع موكئ الاحمة جماعت جس كا قصدكيا جائے ،اس كا اطلاق انبياً كى اتباع بربھى كيا جاتا ہے كيونك سب ايك ،ى مقصد برجمع موتے بي اور مقتدا كے معنى بير بھى اطلاق آتا ہے جيسے ان اور حدنا اباء نا على امة اور زماند بربھى اطلاق آتا ہے جيسے ان اور بعد امةِ

ولا تفرقوا بعن اصول میں تفریق نیکروفروع کی تفریق مراؤیس بے کہ وہ توایک کاظ ہے باعث رحمت ہے ارشاد ہے احتلاف احتی دحمة واسعة اور من اجتهدا فاصابه فله اجران و من احطا فله اجر واحد بشرطیک تصوص واجماع کے کالف اختلاف شہوب وہ بیسے منصوب ہے افہ کو مقدر کی وجہ سے یاستعقر لہم عذاب کے عامل کی وجہ سے بہلی صورت میں یہ ضعول باور دوسری صورت میں مفعول فی موقد کی مقدر کی وجہ سے یاستعقر لہم عذاب کے عامل کی وجہ سے بہراکس طرح صحح ہے ورآ نحالیک ان صورت میں مفعول فی موقد ایمان کے جو استحقاق میاس شبر کا جواب ہے کہ ایمان سے مراوع ہدالت ہے جو سب نے کیا تھا۔

کا ایمان پہلے سے تحقق نہیں تھا۔ بلک کا فرالاصل ہیں حاصل جواب سے کہ دخول جنت کی اصل علمت اللہ کی دحمت ہے جو طاعت و مل نہیں وحصة اللہ کی تقییر جنت کے ساتھ مقسر علام نے اس لئے کی ہے کہ دخول جنت کی اصل علمت اللہ کی دحمت ہے جو طاعت و مل نہیں

ب كوياحال بول كرم الراميا كيا ب واحدا الذين ابيضت ترتيب كانقاضا توريقا كداحدا الذين اسو دت كاذكرم وخربونا جاسي تقااور اس کا مقدم کیکن اس نکته کی رعایت کی کئی ہے کہ مؤمنین کے ذکر سے کلام کی ابتداء اور انتہاء ہو۔ اول میں ان کی شان اور آخر میں ان کا تواب \_تلک سبنداءایت الله خبرنتلوها حال بو ما الله مربد جب ارادهٔ طلم کی فی بر قطم کی فی بدرجه اولی موکی لله مفسرعلام نے اس کی تقسیر میں الم ملک کی طرف اشارہ کردیا ہے اور اللہ کے ساتھ اختصاص طاہر ہے کہ اس کے سواکوئی خالق تبیس ہے۔

رلط : .... آیت بسا ایها الذین میں مسلمانوں کوہمائش ہے کہ وہ خالفین کی کاروائیوں سے تناط اور چو کئے رہا کریں جیسا کہ اس کا خانس واقعہ میں ذرای غفلت سے شیطان نے فائد واٹھانے کی کوشش کر لی تھی ۔ یسا ایھ اللہ ین اعنو القاف میں بھی ای فہمائش کی تاکید ہے اور یہ کہ خودمضبوطی سے ہدایت پرقائم رہوا ورآیت ولئسکس میں دوسروں کو بھی ہدایت پرقائم کرنے کی کوشش کا علم ہے جبیسا کہ اس سے پہلی آیات میں خود ممراہ ہونے اور دوسروں کو ممراہی پر چلانے کی ممانعت کی می تھی۔

شان نزول: .... ایک اند ھے شاس بن قیس کی جنگ بغاث کا قصہ چھیٹر دینے کا دا قعدا درگڑے مُر دے اکھاڑنے کا جو تتجہ ہوا اس كاتذ كره جلال مفسر كر يقيك بين \_

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : ....عرب جابليت اور اسلام كالقشه: .....عرب كي بانتها برائيون كااندازه صرف اس ايك بات ے کیا جاسکتا ہے کہ آپس میں جنگ وجدال بنق وغارت، ماروھاڑ ان کا ایک معمولی تھیل اور ہنرتھا جس ہےان کی قوت وسالمیت بارہ یارہ ہورہی تھی ۔اوس وفز رج کے درمیان مشہور جنگ بعاث کاباز ارا یک سوجیں سال اس طرح گرم رہا کہ ہرمرنے والا اینے جانشینوں کواس آ گل کےروشن رکھنے کی وصیت کر کے جاتا تھا۔ جس کوان کے بڑوں نے لڑائی کی صورت میں سلکا یا تھا۔کیکن بیا سلام ہی کی برکت تھی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے وشمنوں کواس نے باہم شیروشکر کردیا۔اور دست وگریبان ہونے والوں کو ملے ملادیا۔ بلکہ واعظیم الثنان مواً خابت اور بھائی جارگی قائم کردی جس کی نظیرونیا کی تاریخ میں نہیں ملتی صدیوں کے عداوت اور جمنی کی آھی کو بجھا کرخا کستر بتا دیا۔ کیکن اےمسلمانو! بیکیاا ندھیر ہے کہ اندھے نے را کھ کے ڈھیر میں ہے ایک ذراس چنگاری کو ہوا دیمی شروع کی تو بھر ہے آتھ بھکنے کے قریب ہوگئی ،نز دیک تھا کہ زباتی سرو جنگ ،سیف وسنان کی گرم جنگ میں تہدیل ہوجاتی \_رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں جبکہ اللّٰہ کا کلام بھی اتر رہا ہے۔ آخر یہ شیطان کو بار کیسے مل رہا ہے کیکن خبر مقدم ستائش ہے کہ پیٹمبرانہ ایک لاکارے پھر شیطانی جال کے سب طقے ایک ایک کرے توٹ کئے۔

اسلام کی برکات: .....الل كتاب كم وميون كاتذكره كرنے كے بعد پيروان اسلام كو بتلانا بے كه يمبود ونعمارى كى ممرابيان تبهارے لئے درس عیرت بیں آگرتم نے ان کی مرابانہ خواہشوں کی پیردی کی تو نتیجہ یہ نکلے گا کدراہ ہدایت یا کر پھر ممراہی میں جتلا ہوجاؤ مے۔ایمان کی برکتوں کے حصول سے لئے بہی کافی تحبیں ہے کہ بس ایمان کا قرار کراو۔ بلکہ اصل چیز ایمان کا جماؤ ہے،اس لئے مسروری ہے کہ(۱) جماعت کے تفرقہ سے بچو،اللدی ری مضبوط کرلو، جو چھوٹ تو ستی ہے کیکن ٹوٹ بیس ستی،اللد کی سب سے بری العت تم پر ب ہے کہ تمہاری دھمنی دورکر کے بھائی بھائی بنادیا۔ (۲) دوسروں کے طور کھر ایق سے اپنے ول ود ماغ کی حفاظت کرو۔

(س) تم میں ہمیشدایک جماعت ہونی جاہئے جوتقوی ،اتحاد وانگاق، قوی زعری ،اسلامی مواُخات باتی رکھنے کے لئے دعوت و ارشادکاکام کرے جس کا وظیفہ بیہ ہے کہ اسے قول ومل سے دنیا کوتر آن وسنت کی طرف بلائے ،لوکوں کو جب اجھے کا موں می ست اور برے کاموں میں جات و چو ہند دیکھے تو مقد در بھراصلاح کی کوشش کرے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام حدود سے واقفیت اور قرآن وسنت کی معرفت کے بغیر کس طرح انجام پاسکتا ہے اس لیے مخصوص شرائط کے ساتھ اس کے لئے ایک جماعت وقف دئنی جائے۔
معرفت کے بغیر کس طرح انجام پاسکتا ہے اس لیے مخصوص شرائط کے ساتھ اس کے لئے ایک جماعت وقف دئنی جائے۔
(۳) یہود و نصار کی طرح نہ بنو ۔ ان کی سب سے بڑئ گمرائی یہ تھی کہ اللہ کے صاف احکام پہنچنے کے بعد بعض او ہام واہواء کی بیروی کرئے وہ اصول دین میں متفرق اور فروع احکام میں مختلف ہو گئے ہیں جس نے ان کی قو میت اور شیر از ہ بندی کو تباہ کردیا اور اس طرح وہ عذا ہے اللہ کے بنچ آگئے۔

ا حکام و آواب تبلیغ: .......تبلغ کے احکام ، آواب وشرا لطاکی تفصیلات تو احکام القرآن ابو بکر رازی میں اورتفسیرات احمدی اور عالمگیری ، تا تا رخانیه ، خلاصه وغیره میں ملے گی تا ہم بید سائل سند (۲) ضرور پیش نظر یہ بنیں۔

(۱) سب سے پہلی حدیث ابوسعید ضدری من و ای مستخم منحو آ کے لیاظ ہے اس سلسلہ میں قادراور غیر قادرہونے کافر ق طوط رکھنا ہے۔ یعنی اگرکی کو عالب قرائن سے اطمینان ہو کہ دوسر کو فہمائش دفیعت کرنے ہے اس کونیاد و نقصان الاحق نہیں ہوگا تو اس کے لئے واجب چیز دل کی بہتے واجب اور ستجا ہے کی بہتے مستحب ہوگی۔ (۲) اگر ہاتھ ہے اس اچھائی یا برائی کے انتظام اور تغیر کی قدرت کا ہوتو ہاتھ ہے اور ذبان سے ہوتو زبان سے ہوتو زبان سے قدرت کو کام میں لا نا ضروری ہوگا۔ ورندول سے برائی کو برا جا ننا ضروری ہوگا جوقدرت کا سب سے اونی درج ہے۔ (۳) بھرقد رہ ہے۔ کہ بقد رضور درت اگر لوگ اس میں گئے ہوں اور کا م چل رہا ہوتو دوسر سے اصحاب قدرت کے ذمہ سے ساقط ہے ورنہ سب لوگ تارک واجب سمجھے جا میں گئے ہوں انسان میں گئے ہوں اور کا م چل رہا ہوتو دوسر سے اصحاب قدرت کے ذمہ سے ساقط ہے ورنہ سب لوگ تارک واجب سمجھے جا میں گئے ہوئی کہ تعلیم کار کا اصول نہا بت سروری ہوتو ورسر سے اس کے معدود کی تھا ظت بھی ضروری ہے۔ قد رہی ، تھینیف، افتاء وغیرہ فدمات کے لئے بھی ایک معتد بد جماعت کی ضرورت ہوگی آگر سب ایک ہی طرف لگ گئے تو دوسر سے کام ادھور سے رہ و انگی سے گالا یہ کہ خود تبلی نظر فرش علی مغیرہ میں اس قد رہ سے گر در ہوگا۔ ورت ہوگی گرساتھ می آگر کوئی مجبوری نہ ہوتو تعلق وعبت بھی ترک کرنا ضروری ہوگا۔ (۵) قدرت کے معلوہ وہ نقدرضرورت اس چیز کے متعلق شریعت کا تھم مجموری کی اجراح کی جہائے سار انظام ہی کے علاوہ بھڈرضرورت اس چیز کے متعلق شریعت کا تھم بھی معلوم ہونا ضروری ہے بعنی معروف وہ شکر کا علم قر آن وسنت کی معلومات ، موقع وگل شائی غیادی چیز ہے درنہ مہت مکمن ہے کہ ایک جائی معلوم ہونا ضروری ہے بعنی معروف وی شکر کا علم قر آن وسنت کی معلومات ، موقع وگل شنائی غیادی درخ چیز ہے درنہ مہت مکمن ہے کہ ایک جائی معلوم ہونا ضروری ہے بعنی معروف ویال کرکے اصال ح کی بجائے سار انظام ہی وہنائی میں دف خیال کرکے اصال ح کی بجائے سار انظام ہی وہنے کی سائی غیاد کر دو نے دیال کرکے اصال ح کی بجائے سار انظام ہی

مختل کرے رکھ دے یا ایک منکر کے ساتھ ایسا طریقہ کارا ور وش اختیار کرے کہ اس ہے اور بھی زیا دہ منکر ات بڑھ جا کمی یا نرمی کی جگہ گرمی اور گرمی کی بجائے نرمی اختیار کر بیٹھے۔ اس طرح مقصد اصلاح و دعوت ہی فوت ہو جائے گا ، چنانچہ سخبات میں مطلقا نرمی کرنی حیائے اور واجبات میں اواز نرمی سے کام نہ چلے تو گرمی برتنی چاہئے۔ (٦) جس شخص کو نہ کورہ تفصیل کے ساتھ قدرت نہ ہواس پر سخبات تو مستحبات کی بلیغ بھی واجب نبیس رہتی البت اگر ہمت اور عزمیت بیمل کر لے تو اف صل السجھاد محلمة حق عند سلطان جانو کے باعث باعث تو اب ہوگا۔

کین اگر علم سے بہرہ اور چیزی شرقی معلومات سے بے خبرہ وتو "ضلو اف اضلوا" کا مصداق ہوگا۔خود بھی گنہگاراورووس سے سننے والول کو بھی گنہگاراکر بھا ان اور نہرکہ خود کم است کرار ہبری کنڈ "آزمودہ بزرگوں کا مقولہ ہاس کے علاوہ تھی سننے والول کو بھی گنہگار کر بھا ان خفتہ کے کند بیدار' اور 'ہرکہ خود کم است کرار ہبری کنڈ 'آزمودہ بزرگوں کا مقولہ ہاس کے علاوہ تھی میں اور میں پر شفقت اور خیر اندیش کا جذبہ ہونا ناصح کا حلیم و بُر دیاراور صبور ہونا ، فتنہ و فساد کے بر با ہونے کا اندیشہ نہ ہونا ، واعظ کا مجلس وعظ ہی میں لوگوں ہے سوال نہ کر لین ، اور قرائی اغراض پیش نہ کردینا وغیرہ وغیرہ ضروری آ دا بے تبلیغ قابل لی ظاموں ۔

مسئلہ اتنجاووا تفاق : ........ بذات خود نہ اتجادوا تفاق فی نفہ محوداور مطلوب ہوتا ہے اور نہ تقریق وا خلاف فی حد ذاتہ ندموم اور برا ہے بلکہ ان کے پیچھے مقاصد کود کھنا پڑے گا آگر مقصد محود ہو ذرائع بھی متحسن شار ہوں کے خواوا ختلاف ہی کیوں نہ ہوں ،اور مقصد اگر ندموم ہے تو پھر وسائل جا ہے اتفاق واتحاد ہی کیوں نہ ہوں یقینا ہُر ہوں گے چنا نچے اصول وین میں آگر اختلاف ہوگا یا فروع وین ہی میں براہ نفسا نیت اختلاف ہوتو یقینا بدترین گناہ ہوگا۔ اہل باطل واجواء اور مبتدین کا اختلاف اہل سنت والجماعت سے ای می مکار ہا ہے جو قابل نفرت و طامت ہے۔ آیت ' من بعد ماجاء تھے البینت' میں ای طرف توجہ دلائی جارہ ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اصول تو تمام واضح ہوتے ہیں کیکن بعض فروع بھی اس طرح واضح نہیں ہوتے ہیں کہ آگر نفسا نیت کوخل نہ ہوتو اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی ہاں جن بعض فروع ہیں کوئی نفس نہیں ہوتی ہی اس طرح واضح نہیں ہوتے ہیں کہ آگر نفسا نیت کوخل نہ ہوتو اختلاف کی گنجائش فیل ہوئی نہیں ہوتی ہیں اسلام معارض اور وجھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں ایسے فروع غیر فطاہرہ میں اختلاف کو باعیث میں واضح ہوتا بعید نہیں ہوتی ہوانا بعید نہیں ہوتی وحت کہا گھا ہے جیسا کہ اہل خت کے درمیان مسائل اجتہاد سے میں ہوا ہے کہ وہ اختلاف کا احت کے درمیان مسائل اجتہاد سے میں ہوتی ہوتی ہوتی این اسے اختلاف کی صد کہ نہیں بہنچا جو علامت ہوتی ہے نفسا نیت اورانا نیت کی۔ کی صد تک نہیں بہنچا جو علامت ہوتی ہوتی ہوتی ان نیت اورانا نیت کی۔

لطاکف: ..... کفرت میں انکفوت کے پیش نظرالمذیب نفوقوا کے مصداق میں مفسر مختلف ہیں بہتر ہیہ کہ کفرے مرادعام معن کئے جا تیں خواوان کا تو حیدورسالت ہویا اعتقاد و بدعت ہو ۔ کیونکہ وضوح دلائل کے بعد ہی بیتمام یا تیں ہواکرتی ہیں ۔اب تمام کفار داہل کتاب آیت کا مصداق ہوجا کیں گے ادر معنی یہ ہوجا کیں اس کتاب آیت کا مصداق ہوجا کیں گے کہ اے صحابہ یا عام مسلمانو! تم ان خالفین کی طرح مت ہوجا کہ ہی اس صورت میں مضید اور مضید یہ میں اگر چدیہ فرق اور بھراس کی وجہ صورت میں مصیت ملی اور مصبہ یہ میں معصیت اعتقادی ہوگی اور بھراس کی وجہ شہر میں ہوتی فرق اور اُتنائی تفادت مضید اور مصبہ ہے کی وعیدوں میں رہے گالیکن صحب تشبید کے لئے طرفین کی مما تگت من کل الوجہ ضروری نہیں ہوتی اس لئے کوئی حرج نہیں ۔

و مسا الله یسوید النج میں ظلم کے حقیق معنی مراز نبیں میں کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک مطلق ہیں وہ اپنی مخلوق کے ساتھ جو پچھ بھی کریں اس کوظلم ہرگز نہیں کہا جا سکتا، پس جب کوئی ان کا هیقة ظلم نہیں تو اس کی نٹی ک بھی کوئی نیر ورت نہیں ہے۔البتہ یہاں ظلم کے متبا در معنی مراد

ہیں جن کوعقلا یا شرعاً بندوں کے مزو کیے ظلم کہا جاتا ہے وہ مجمی انٹد کی جناب میں ہیں یائے جاتے۔

حق تقته ميآيت طريقت كي مطلوبيت برصاف دلالت كررجي بي كيونكه طريقت كاحاصل بهي حق تقوي كي ادائيل ب\_ ولتكن منكم امة اس معلوم مواكد مشائخ طريقت مي جواال ارشاد موت بي وه غيراال ارشاد عاففل اور بهتر بوت بير-كُنْتُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى خَيْسَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ أَظُهِرتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَسْنَهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ امَنَ اَهُلُ الْكِتَابِ بِاللَّهِ لَكَانَ الْإِيْمَانُ خَيْرًا لَّهُمُ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ كَعَبُدِاللهِ بُنِ سَلَامٌ وَاصْحَابِهُ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ ١٠ ﴾ ٱلْكَافِرُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ أَي الْيَهُوُدُ يَا مَعْشَر الْمُسْلِمِيْنَ بِشَيِّ اِلْآ اَذِي عَ بِاللِّسَان مِنُ سَبِّ وَوَعِيْدٍ وَإِنْ يُقَاتِلُو كُمُ يُولُو كُمُّ الْآدُبَارُ مُنْهَزمِيْن ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ إِنَّ عَلَيْكُمْ بَلُ لَكُمُ النَّصُرُ عَلَيْهِمُ صُربَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثَقِقُو ٓ احيَتُمَا وُجِدُوا فَلَاعِزَّ لَهُمُ وَلَا اعْتِصَامُ ۚ إِلَّا كَاتَنِينَ بِحَبُولِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبُلٍ مِّنَ النَّاسِ ٱلْـمُـؤْمِنِيُنَ وَهُوَ عَهْدُهُمْ الْيَهِمُ بِالْإِيْمَانِ عَلَى اَدَاءِ الْحِزْيَةِ آَى لَاعِصُمَةَ لَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ وَبَآءُ وُ رَجَعُوْا بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسُكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ آَى بِسَبَبِ أَنَّهُمُ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِاينتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْآنُبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍ " **ذَٰلِكَ** تَاكِيُدٌ بِمَا عَصَوُا آمُرَ اللهِ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ اللهِ يَتَحَاوَزُونَ الْحَلَالَ اِلَى الْحَرَامِ لَيُسُوا أَىٰ آهَلُ الْكِتْبِ سَوَاءً مُسُتَوِيْنَ مِنْ أَهُلِ الْكِتْبِ أُمَّةٌ قَالِمَةٌ مُسْتَقِيْمَةٌ ثَابِتَةٌ عَلَى الْحَقِ كَعَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلَامٌ وَاَصْحَابِهُ يَتُلُونَ ايْتِ اللهِ الْنَاءَ الَّيْلِ اَى فِى سَاعَاتِهِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴿ ١١٠) يُصَلُّونَ حَالٌ يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَـوُمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ \* وَأُولَتِكَ ٱلْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ ١١٠ وَمِنْهُمْ مَّنُ لِبُسُوا كَذَٰلِكَ وَلَيْسُوا مِنَّ الصَّلِحِينَ وَمَايَفَعَلُوا بِالتَّاءِ آيَّتُهَا الْاَمَّةُ وَبِالْيَاءِ آيِ الْاَمَّةُ الْقَائِمَةُ مِنَ خَيْرٍ فَلَنُ يُكُفَرُوهُ ۚ بِالُوخِهِيْنِ آيُ تُعَدِمُوا ثَوَابَهُ بَلُ تُجَازُونَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيتُمْ ۚ بِالْمُتَّقِينَ (١٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُ تُغَنِي تُدُنِّعُ عَنْهُمَ آمُوالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ مِنَ اللهِ أَى عَذَابِهِ شَيُمًا وَ حَصَّهُ مَا بِالِدِّ كِرُ لِآنَ الْإِنْسَانَ يَلْقَعُ عَنُ نُفُسِهِ تَارَةً بِفِذَاءِ الْمَالِ وَتَارَةُ بِالْاسْتِعَانَةِ بِالْاَوُلَادِ أُولَيْكُ آصَحْبُ النَّارِّهُمُ فِيُهَا خُلِدُونَ (١١١) .

نرجمہ ..... اے محرک امت! اللہ کے علم میں ) بہترین امت ہو جوظہور میں آئی (نمایاں ہوئی) ہے لوگوں کی اصلاح کے لئے تم نیکی کا تھم دینے والے، برائی ہے رو کنے والے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہواور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے (اللہ پر) تو (ایمان)ان کے لئے بہترین بات ہوتی۔ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جوایمان رکھنے والے میں (جیسے عبداللہ بن سلام اوران کے رفقاء) مکین بردی تعدا دان ہی لوگوں کی ہے جواطاعت کے دائرہ سے باہر ( کافر ) ہو چکے ہیں وہ تمہارا مجھیمبیں بگاڑ سکتے (یہ یہودا ہے سلمانو! ) الآب كتهورى ببت يجهاديت بهجادين (زباني كالى يا دهمكي دےكر) اوراگرده تم سيائي گويادركهوكه انبيل الى بين بينه دكهاني

یڑے گی ( شکست کھانی ہوئی ) پھر بھی فتح مند نہ ہول گے (تمہارے مقابلہ میں بلکتہ ہیں ان سے مقابلہ میں کامیاب کیا جائے گا) ان لوگول برذات کی ماریزی جہال تہیں بھی ہے یائے گئے (جس جُلہ بھی ہیں ان کوعزت اور جماؤ نصیب تبیں ہے) ہاں ہے کما اللہ کے عہدے پناہ ( مانے والے ہو گئے ہوں ) یا انسانوں کے عہدے بناہ ل کئی ہو ( بعنی سلمانوں کی طرف ہے اس عہد کی وجہ ہے جوامیان کے سلسلہ من ادائے جزیہ پرانہوں نے کیا ہو۔ حاصل یہ کہ بجز اس عمید کے اور کوئی صورت ان کے بچاؤ کی نبیس ہے )اور غضب الہی ان پر چھا گیا ہے (مستحق ہو گئے ) محتاجی میں گرفتار ہو گئے اور بیاس لئے (لینی اس سب ہے) ہوا کہ اللّٰہ کی آیتوں ہے انکار کرتے تھے اور نبیول کے فل ناحق كيم تفي ستے يد (ماقبل كى تاكيد كے لئے ذلك ب)اس لئے ہواكد (الله كے تھم كى ) ناقر مانى كرتے كيے تھے اور حدے گزر گئے تھے( کہ حلال ہے حرام کی طرف تجاوز کرنے لگے تھے) یہ بات نہیں ہے کہ( تم اہل کتاب) ہراہر ہیں (مسواء مجمعی مستو ہے) ان اہل كتاب ميں ايك كروہ ايسے لوگوں كامجى ہے جو قائم بيں (حق پرمتنقيم اور تابت قدم بيں۔ جيسے عبدالله بن سلام اوران كے رنقاء )وہ اللّٰہ کی آیتوں کی ملاوت را توں میں ( رات کی گھڑیوں میں ) اٹھ کر کرتے ہیں اور اس کے حضور میں سرمجو ورہتے ہیں انہاز مں مشغول رہتے ہیں بیرحال ہے )وہ اللہ پراورآ خرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی ہےرو کتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں پھر تیلے رہتے ہیں اور بیلوگ (جن کا تذکرہ ہوا ) نیک کرداروں میں ہیں (کیکن اہل کتاب میں ہے بعض لوگ شاہیے ہیں اور نہ شائستہ لوگوں میں شارہوئے ہیں )اورتم لوک جو آجھ کرتے ہو (تسف ملو ۱ تا اور یا کے ساتھ ہے لیعی اے امۃ عاممہ ) نیک کا موں میں سے برگز اس کی نا قدری نہیں کی جائے گی ﴿ دونو س طریقہ یریہاں بھی ہے۔ لیعنی ان کونٹو اب سے محروم نہیں کیا جائے گا بلکہ بدلیددیا جائے گا)اورالند تعالیٰ متفیوں کوخوب جانتے ہیں جن لوگوں نے راہ کفراختیار کی نہ تو بچا کیے گی (محفوظ رکھ سکے گی) آہیں مال و دولت کی طاقت اور نہاوا اوکی کنر تا اللہ ( کے عذاب ) ہے کیجھ سی درجہ میں ( مال ۱۰ولا و کا ذکر بالتخصیص اس کئے ہے کہ انسان بھی اپنا بچاؤ فعدیہ مالی ہے کرتا ہے اور بھی اواا دیے بل ہوتہ پر ) لے لوگ دوزخی اور ہمیشہ دوز نے میں رہنے والے ہیں۔

محتقیق وترکیب: سسس کنتم لفظ کان مجمی لزوم کے لئے آتا ہے جیسے و کان الانسان اکثر شئ جدلا اس کے بعد جلا اس کے بعد جلا گئی نے ''لمة محم ' سے اشارہ کردیا کہ اس سے خطاب تمام امت کو ہے چنانچے حدیث محمی میں ارشاد ہے وجہ علت امتی خیس الاحم کیکن ابن ابی حاتم کی روایت حفرت مخرّسے یہ ہے کہ اس سے مراد صحابہ میں اس لئے کنتم بھین خطاب فرمایا گیا۔ ورنہ اگردومرے لوگ مراوہ و تے توانع ہے ہونا چاہے تھا اور ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صرف وہ حضرات صحابہ میں جنہوں نے آگردومرے لوگ مراوہ و حضرات صحابہ میں جنہوں نے آگے ساتھ جمرت کی۔

فی علم الله زختری کہتے ہیں کا اس میں اشارہ وجودی فی زمان الماننی کی طرف ہے بطریق ابہام کین عدم سابق اورانقطاع الاحق براس کی کوئی ولالت نہیں۔ احد جت صفت ہے احدی المناس ، الف لام سے اشارہ تیم کی طرف ہے کہ بیامت تمام انسانوں کے لئے باعث رحمت و خیر ہے۔ تسامرون صیفۂ خطاب تشریعاً ہے کہ تمام تجابات اٹھاد نے گئے ہیں اور تم غایت تقرب سے مرتب محضوری میں پہنچ گئے ہو جملہ مستانفہ ہے خیرات کا بیان ہے۔ لکان حیوا لہم یہ خیر بیت ان کے اینے گان کے لحاظ سے ہوتی۔ الاذی سے بہلے مفرز نے ہیں استناء مصل کی طرف اشارہ کرنے کے لئے نکالا ہے۔ اللہ میں جبلے مفرز نے ہیں استناء مصل کی طرف اشارہ کرنے کے لئے نکالا ہے۔

ٹم لاینصرون ٹم تراخی فی الاخبار کیلئے ہے بعنی اخباء تولی سے زیادہ بڑی خبر تسلط خذا ان کی خبر ہے اور لاینصرون کا مطف جواب شرط برنہیں ہے ورنہ بیوبم ہوگا کہ بغیر قبال ان کی امداد ہو عتی ہے جو غلط ہے یہ جملہ متانفہ کے سلب نصرة کوتمام احوال میں بتلانا ہے۔

الا بسحب لم من الله یہ استثناء جمع احوال سے ہے عبد کے لئے لفظ حبل شارہ ہے کیونکہ دونوں کا میابی اور نجات کا باعث ہوتے بیر اللہ کا امان تو ادا ، جزید کی صورت میں ان کے جان و مال کی تفاظت ہے اور دوسرا امان امام وقت کی طرف سے مفت ہو یا کسی مخصوص

رقم بر، بہر حال دونو ں صور توں میں مسلمانوں کوان کی یابندی کرتی جا ہے۔

ضربت علیہ الدلۃ چونکہ آنخضرت ﷺ کے معاصر یہو قبل انبیا کی آبائی نعل پر رضا مند تھے اس لئے ان کو بھی جرم اور پاداش میں شریک کرلیا گیا ہے آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذلت ومسکنت کی علت کفراور قبل انبیا ہے اور خود کفر کی علۃ معاصی ہیں۔ گویا ذلت کا سبب السبب معاصی ہیں۔

کعبد الله تعلید بن سعید الله تعلید بن سعید اسید بن عبید و عیره دوست احباب مراوی جو مسلمان ہو گئے تھے اور بعض کی دائے ہے کہ اس سے مراد علی نصاری نجر ان اور بیش موحد سے اس نصاری نجر ان اور بیش اور تمیں رومی بیل جو بہلے عیسائی تھے کین سب نے آنخضرت کی تقد بی کی اور بعض انصار جیسے اسعد بن زرارہ ، براہ بن معرور ، محمسلم ، ابوقیس ، صرحہ بن الس وغیرہ آنخضرت بھی ہے مدید تشریف لانے سے پہلے ہی موحد سے بخسل من البحابة کرتے اور دین حنیف کی جو با تیس ان کومعلوم تھیں ان کوادا کرتے ، جب آب بھی تشریف لائے توسب نے آپ بھی کی تقد بق کی اور آپ بھی کی تائید ونصرت کی ۔ قائمة بیقام لازم سے ماخوذ ہے بمعنی استفہام ای مستقیمة علی طاعة الله

اناء الیل انا اس کاواحدافا بروزن عصاب اور بعض کے زوریک معاکی طرح ہے۔افاء کے معنی ساعات ہیں مراد تہجد ہواور ابعض نے نماز عشاء مراد لی ہے۔ کہ اہل کتاب رینماز نہیں پڑھتے اور مفسر نے بیصلون سے تفسیراس لئے کی ہے کہ علاوت تر آن سجدہ میں نہیں ہوتی ،اس لئے نماز ہی مراو ہے فاعل یہ تلون سے حال ہے۔

یساد عون لینی مبادرة اوررغبت کے معنی میں بھی آتا ہے اورمفاعلۃ سے مبالف کے لئے ہے۔ سرعة اور عجلت میں بیفرق ہے کہ سرعة اور عبائز چیز میں جلدی کرنے کواس کی ضد کہتے ہیں مناسب اور جائز چیز میں جلدی کرنے کواس کی ضد الناء قد ہوتی ہے سرعت محمود اور عجلت فرموم ہوتی ہے قرمایا گیا ہے التعجیل من الشیطان

ومنهم من لیسوا کذلک مفتر نے اشارہ کردیا ہے کہ عادت عرب کی طرف که اس کی وجہ سے احدالفریقین کے ذکر پراکتفاء کرلیا گیا ہے اور دوسرے فریق پر منہم لیسوا کذالک کا ذکر ہیں کیا گیا۔

فی النحیر ات بجائے الی کے فی استعال کر کے اشارہ کیا گیا ہے کہ پیلوگ اصل غیر میں ستعقر ہیں اس سے ہاہر ہوکراس کی طرف منتی نہیں ہیں۔

من الصالحين يہود كے قول كارد ہے وہ كہاكرتے تھما المن به الا اشر ادنا. لن يكفرو الصل معنى كفر كے سرّ اور چھيانے كے بيں كيكن معنى منع اور حرمان كے تضمن ہونے كى وجہ سے اس كا تعديد دوم فعول كى طرف كرليا كيا ہے۔

ربط : السب کر شدة آیات میں ثبات علی الایمان اور معروفات کی ترویخ اور منکرات کی تخریب پرزورویا گیا تھا، آیت کے نتم حیر احمة میں ای کی مزید ترخیب و تاکید ہے کہ تمہار اخصوصی وصف اور بنی خیریت ہے جب تک اس پر قائم رہو گے بچھو کہ یہ خیریت پر ہو۔اس لئے اس میں کی مذا نے بائے اس سلسلہ میں تم کونقصا نات اور تکالیف کا خطرہ بھی در پیش ہوگا۔ لس یسنسر و کیم میں اس کی طرف ہے۔ اطمینان کرایا جارہ ہے بلکہ صدر بت علیہ ماللہ اللہ میں خالفین اور شمنوں کے نقصان سے دو جارہ و نے کی اطلاع دی جارہی ہے آیت لیسوا سواءً میں بتلایا جارہا ہے کہ خالفین میں بھی سب یکسال نہیں ہیں بچھا جھے بھی تھے جوتمہاری طرف آ ملے۔

شاكِ مْزُ وَلَ : .... امام زائم كى رائے يہ كم يت كستم خيسر امة مالك بن الضف اور وبب بن اليبود وونوں يبود يوں ك باب بين نازل بوئى رجبكدان سے ابن يبود اور افي بن كعب نے ايك موقعہ پاكركماك ان ديستا خير من دينكم و نحن افضل

منكم ال يرتوميقاية يات نازل موتيس\_

ابن عباس کی روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام اور العلب بن شعبہاوراسید بن عبید وغیرہ جب ایمان اوسے تو بعض علماء یہوداور کفار نے کہا ما اللہ من بسم حصد و تبعه الااشرار نا ولو کانوا خیار نا ماتر کوا دین ابانهم و ذهبوا الی غیرہ لیخی یہودیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے والے ہم میں سے بدترین افراد بیں۔ اگر بلوگ بہترین ہوتے تو اپنے سابقہ ند بہ کو کیوں مجھوڑ تے اس پر آ بت ان الذین کفروا نازل ہوئی۔

اور امتیازی کے بیسا نے اور برائی کے منانے کے حدود اربعیازی وصف : است محمد میں کا خصوصی اور امتیازی وصف : است محمد میں معروفات اور مکرات کے حدود اربعہ سلسلہ میں جو بہت آیات ونصوص ہیں ہے آیت بھی ای سلسلہ کی ایک ٹری ہے۔ قرآن کریم میں معروفات اور مکرات کے حدود اربعہ بناکر جامع مانع تعریف کی کوشش نہیں گئی کہ وہ ایک محسوس اور بدیمی چیز کونظری اور غیر محسوس بنادینا تھا۔ حالا نکہ جن چیزوں کی انچھائی متعارف اور کھلی ہووہ معروفات میں داخل ہیں۔ اس طرح بُری چیزیں جو سب کو معلوم ہیں وہ مکرات کہلائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عند کی روایت جعلت امتی خیو الامم سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت میت میں تمام امت کو خطاب ہے امر بالمعروف کی تقدیم ایمان پر محض قضل و شرف ظاہر کرنے کیلئے ہے اور ایمان باللہ مضمن ہے تمام اجزائے ایمان کو کیونکہ انتقائے جرمستازم ہوتا ہے انتقائے کل کواسی محض قضل و شرف ظاہر کرنے کیلئے ہے اور ایمان باللہ مضمن ہے تمام امرائی سے انتقائے کا کواس کے نبی تمام ادبیا سے انتقائے کا کواس کے نبی تمام ادبیا سے انتقائے کا دوروجہ فضیات و بی امر مشترک تبلیغ وین ہے۔

لسادعي الله داعينا لطاعته باكرم الرسل كنا اكرم الامم

پھرتمام امت میں حضرات صحابہ اول مخاطب ہونے کی وجہ سے سب سے انتقال ہیں، اس طرح قصہ اوس وخزر کے ہمی اس کی مناسبت واضح ہے۔ اس امت کی وجہ خصوصیت ونضیات متعدد ہیں لیکن آیت میں مجملہ ان کے صرف ووکو بیان کیا گیا ہے ایک اجھائی مناسبت واضح ہے۔ اس امت کی وجہ خصوصیت ونضیات متعدد ہیں لیکن آ بیس میں میں کہ بیس کی اس کی وفول و مفول کے اعلیٰ افر اومر او ہیں کو اس امت کے خواص مخصہ ہوں۔ چنا نچا صلب کا فر واعلیٰ تو تغیر بالید ہے جوامت محمد کے ماتھ وہ وہ جہ نے کہ وہ وہ وہ جت ماتھ وہ وہ جت کہ اس میں توجہ درا) ایک تو مشروعیت جہاد کی وجہ سے ہے کہ وہ وہ وہ رس کا متوں میں جائز نہیں تھا۔ (۲) دوسر عموم دعوت جس کی طرف احسر جت کہ لاناس میں توجہ ولائی گئی ہے کہ آگر کہلی امتوں ہیں جہاد شروع تھا بھی تو عموم وعوت نہ ہونے کی وجہ سے جہاد عام نہیں تھا اور امت محمد یہ ہیں جہادا بی انواع کے لحاظ سے بھی عام ہے کہ زبان وقلم سے ہو یا ہتھ سے ہو، تیر و تفنگ کموار سے ہواور افراد کے اعتبار سے بھی عام ہے خرضکہ یہ صفت جس قدر عموم واہتمام کے ساتھ است محمد یہ میں یائی گئی ہے، کہلی امتوں میں اس کی نظر نہیں ماتی۔

اورووسری معتقصیلت ایمان سے چونکہ شریعت محمد بیتمام شرائع میں اکمل وائم ہے المیوم اکھلت لکھ دینکھ النح کی روسےاس لئے اس پرایمان لا نابھی طاہر ہے کہ اکمل ایمان ہوگا۔

بہتر مین امت: اسسام فخر الاسلام بزودی اور قاضی بیضاوی نے اس آیت ہے اجماع کی جیت پراستدلال کیا ہے کیونکہ یہ مجم مجھی منجملہ اثر ات خیرات امت کے ہے۔ نیز الف لام استغراق سے ہر معروف کا آمر اور ہر متکر کا ناہی ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ جب ہو ہوگئا ہے کہ اس محمد یہ کا مہت ہوئے کے امت محمد یہ کا ہوسکتا ہے کہ ان کے اتفاق کو باطل نے تر اردیا جائے۔ حاصل یہ ہے کہ بحثیت تمام امتوں میں بہترین امت ہونے کے امت محمد یہ کا نصب العین یہ ہونا جا ہے کہ بیکی کی تروی اور برائی کی تخریب کرنے والے ہوں۔ یہیں کہ طاقت و برتری کے جماعتی محمند اور تو می غرور

کا شکار ہوں کیونکہ سے بات انسا نمیت امن وسلام ، اخوت ومساوات کے منافی اور اس دعوت عمومی کے مزاج کے برخلاف ہے۔ صرف خیر اور بہتر ہونے پر زور دیا جار ہاہے جس کی تمام تر روح اخلاقی معنوی محاسن پربٹی ہے جس جماعت کا نصب انعین یہ ہوگا وہ بھی اس طرت کے مفاسد میں مبتلائبیں ہوگی۔

بدتر مین امت:...... بهودونصاری سے ایمان و بدایت کی روح مفقو دنه بروگئی ہوتی نووہ آئے اس نعمت خیریت کے ضرور مستحق ہوتے کیکن دعوت کی مخالفت میں سب سے زیادہ حصہ آئ بہود کا ہے۔ اس لئے وہ غضب النبی کے مستوجب ہو چکے ہیں۔ آئ ونیا کا کوئی ًلوشتبیں جباں وہ اینے بل بوتہ پرزندگی بسرکررہے ہوں، جہاں کہیں بھی بناہ ملی ہے وہ ذلت و نامرادی کی پناہ ہے بیتن کہیں تو اہل کتاب اوراہل جزیہ ہونے کی وجہ ہےان کوجھوڑ دیا ہوگا جیسا کہ نرب میں اور کہیں حکمران افرادیا قوموں نے محکومیت وطاعت کے قول و قر ہر بیرزندگی کی مہلت دے دی ہے۔جیسے دوسری جنگہوں میں بس ایسی حالت میں ان کی مخالفت سے کیا ڈر ہو بلکہ وہ وقت دورتہیں جب عرب میں ان کی رہی تھی قوت کا بھی خاتمہ ہوجائے گا۔اس ہے بیجی معلوم ہو ٹمیا کہ تو می حکومت میں دوسروں کے رہم وکرم پر زند گی بسر کرنے کو قرآن عزیز کس نظرے دیکھتاہے۔

ابل كتاب كے حق ميں قرآن كى بير بيشن كوئى صحابة كے زمانہ ميں تو اس طرح بورى موئى كەسى ايك جگر بھى صحابة كے مقابلہ ميں بير غالب تہیں آ سکے بلکہ مغلوب و مخذول رہے۔ چنانچہ بعضوں کولل کیااور بعض پرجزیہ مسلط کیا گیااور بعض جلاوطن کئے گئے ۔ باقی حضراتِ صحابیّا کے بعد بھی اس پیشن گوئی کا ظہوراس طرح رہا کہ بھی بھی دنیا کی نظروں میں ان کواعز از نصیب نہیں ہو۔ کا ہےادر''حبل اللہ'' ہے اللّٰہ کی پناہ ملنے کا مطلب میہ ہے کہ اگر کوئی کتا بی صرف عبادت الہی میں اس طرح مشغول ہو کہ اس کومسلمانوں کی لٹرائی بھٹر ائی ہے کوئی واسطہ ومطلب ہی نہ ہوتو اس کو جہاد میں قبل نہیں کیا جائے گا۔اگر چہ بیعبادت آخرت میں اس کے لئے مفید نہ ہوسکے یا نابا لغ بچہ ہویا کتابی عورت ہو۔ پیسب باتیں حمویا منجانب الله دستاویز اور فی نفسه موجب امن ہیں اور بعض حبل الله ہے مراد اسلام کیتے ہیں بعنی مسلمان ہوکروہ مامون ہو سکتے ہیں۔

اور حبيل من الناس كامطلب بيب كمان سے معامدہ ياصلح مسلمانوں كے ساتھ ہوجائے ،اس ميں اہل كتاب كى تحصيص تہيں ہے۔تمام معاہد، ذمی ،مصالح اور و ہاوگ داخل ہو جائیں گئے جوامن پیند ہیں اور کسی ہےلڑ ائی بھڑ ائی نہیں کرتے۔

ا چھائی برائی کا معیار قوم کی اکثریت ہوتی ہے:.....لین اس کابیمطلب نبیں کہتمام ہی بیبود اور اہل کتاب برے جیں اور کوئی بھی ان میں ہے راست بازنہیں ہے کیونکہ سب کا حال میساں کیسے ہوسکتا ہے؟ اچھے افراد مغلوب اور پرے افراد غالب ہی سہی مگرتا ہم ان میں کچھافراد اجھے بھی ہیں۔اگر جدوہ آئے میں نمک کے برابر ہی تہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی جماعت کی نسبت رائے قائم کرنے میں اکثریت کی حالت دیکھی جایا کرتی ہے نہ کہ خال خال افراد کا حال۔ چنانچہ یہاں یہود کے باب میں رائے قائم کرنے کے سلسا۔ میں جھی میں اصول بیش نظر ہے۔

اور یہ جواجھے اوصاف بیان کئے گئے ہیں ان سب کا فرض ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ شب بیداری، تلاوت قرآن پاک، نماز تہجد ،حصوصاً یاعموماً بیسب نوافل ہیں اور مقصد یہ ہے کہ جب بیاوگ نوافل تک کے اس قدر یابند ہیں تو ضرور با ن کے تارک کیے ہو کتے ہیں؟ www.KitaboSunnat.com پارهنمبری سورد آل عمران هوس به آیت نمبر کااتا ۱۲۰۰

مَثُلُّ صِفَةُ مَايُنُفِقُونَ آيِ الْكُفَّارُ فِي هَا فِي هَا لِكُونِيا فِي عَدَاوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ صَدَقَةٌ وَنَحُوُهَا كَمَثَلِ رِيُح فِيُهَا صِرٌّ حَرًّا وَبُرَدٌ شَدِيُدٌ أَصَابَتُ حَرُثَ زَرْعَ قَوْمٍ ظَلَمُو ٓ ا أَنُفُسَهُمُ بِالْكُفْرِ وَالْمَعُصِيَةِ فَالْهُلَكُتُهُ ﴿ فَلَهُ مِنْتَهِعُوا بِهِ فَكَذَٰلِكَ نَفَقَاتُهُمُ ذَاهِبَةٌ لَايَنْتَفِعُونَ بِهَا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ بِضِيَاعِ نَفَقَاتِهِمُ وَلَلْكِنُ أَنْفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ ﴿ ١٤ ﴾ بِالْكُفُرِ الْمُؤجِبِ لِضِيَاعِهَا يَلْأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَتَخِذُوا بِطَانَةً اصّفِيَاءٌ تَطَّلِعُونَهُمُ عَلَى سِرِّكُمْ مِّنْ دُونِكُمْ اَىٰ غَيْرِكُمْ مِّنَ الْيَهُوٰدِ وَالْمُنَافَقِينَ لَايَأَلُونَكُمْ خَبَالًا ﴿ نُصِبَ بِنَزُعِ الْحَافِضِ أَيُ لَايَقُصُرُوُلَا لَكُمْ جُهُدَهُمُ فِي الْفَسَادِ وَقُوْا تَمَنَّوُا هَاعَنِتُمُ أَيُ عَنَتُكُمْ وَهُوَ سُدَّةُ الضَّرَرِ **قَدْبَدَتِ** ظَهَرَتِ الْبَغُضَاءُ ٱلْعَدَاوَةُ لَكُمُ مِنُ اَفُواهِهِمْ عَلَيالُوقَيْعَةِ فِيكُمْ وَاطَّلَاعَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى سِرِّكُمْ وَمَاتَ خَفِي صُدُورُهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلأَيْتِ عَلَى عَدَاوَتِهِمْ إِنَّ كُنْتُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ ١١٨﴾ ذَلِكَ فَلَا تُوَالُوهُمْ هَا لِلتَّنْبِيهِ أَنْتُمُ يَا أُولَاءِ الْمُؤْمِنِيُ لَ تُحِبُّونَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْكُمْ وَصَدَاقَتِهِمْ وَ**لَايُحِبُّونَكُمُ** لِمُحَالِفَتِهِمُ لَكُمْ فِي الدِّيُنِ و**َتُـوَّمِنُونَ بِالْكِتبِ كُلِّهِ ۚ** أَى بِـالْـكُتُبِ كُلِّهَا وَلَايُؤُمِنُونَ بِكِتَابِكُمُ وَاِذَا لَقُوْكُمُ قَالُو ٓ الْمَـنَّأَ ۗ وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْآنَامِلَ اَطْرَافَ الْآصَابِعِ مِنَ الْغَيْظِ ۗ شِيدٌ ةِ الْغَضِّبِ لِمَايَرَوُنَ مِنَ إِيُتَلَافِكُمُ وَيُعَبَّرُ عَنُ شِدَّةِ الْغَضَبِ بِعَضِّ الْآنَامِلِ مَجَازًا وَإِنْ لَمُ يَكُنُ ثُمَّ عَضَّ قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ ﴿ أَى آبَقَوا عَلَيْهِ إِلَى الْمَوْتِ فَلَنُ تَرَوُا مَايَسُرُّكُمُ إِنَّ اللهَ عَلِيُمٌ ۚ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ ١١٥﴾ بِمَا فِي الْقُلُوبِ وَمِنْهُ مَايَضْمُرُهُ هُؤُلاءِ إِنْ تَمْسَسُكُمْ تُصِبُكُمُ حَسَنَةٌ نِعْمَةٌ كَنَصْرِ وَغَنِيْمَةٍ تَسُؤُهُمُ تَحُزَنُهُمْ وَإِنْ تَعِبُكُمُ سَيَّنَةً كَهَزِيْمَةٍ وَجَذْبٍ يَّـفُرَحُوا بِهَا ﴿ وَجُـمُـلَةُ الشَّرُطِيَّةِ مُتَّصِلَةٌ بِالشَّرُطِ قَبُلَ وَمَابَيْنَهُمَا اِعْتِرَاطُ وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ مُتَنَاهُونَ فِي عَدَاوَتِكُمْ فَلِمَ تُوَالُونَهُمَ فَاجُتَنِبُوهُمُ وَإِنَّ تَصْبِرُوا عَلَى أَذَاهُمُ وَتَتَّقُوُا اللَّهَ فِي مَوَالَاتِهِمُ وَغَيْرِهَا لَايَضُرُّكُمُ بِكُسُرِ الطَّادِ وَسُكُون الرَّاءِ وَضَيِّهَا وَتَشُدِيَدِهَا كَيُلُهُمُ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَايَعُمَلُونَ بِالْيَاءِ وَالنَّاءِ مُحِيطًا إِمَّا ﴾ عَالِمٌ فَيُحَازِيُهِمْ بِهِ \_

ترجمہ: .....مثال ( کیفیت)اس مال کی جوخری کرتے ہیں ( یہ کافر )اس د نیادی زندگی میں (آ تحضرت ﷺ کی عداوت میں یا بطورصد قد خیرات کے )ایسے ہے جیسے اس ہوا کی مثال کہ جس میں یالا یا کو ( ٹھنٹری یا بخت گرم ہوا ) ہو کہ جہنچ جائے وہ ہواایسے لوگوں کے کھیت میں جنبوں نے اپنی جانوں برطلم کیا ہے ( کفرومعاصی کرکے ) کدوہ ہوااس کھیت کو ہر بادگر کے رکھ دے (اوگ اس سے نقع نہ ا تھا تھیں۔ بہی حال ان کے خرج کرنے کا ہے کہ بالکل برکاراور نا قابل و نفاع ہے )اوراللہ نے ان برطلم ہیں کیا ہے(ان کے نفقات برباو کرکے )کیکن میخود ہی اپنے کو تقصان پہنچار ہے ہیں ( کفراختیارکر کے جونفقات ضائع ہونے کااصل یاعث ہے )مسلمانو!ایسانہ کر دکہ ا پناہمراز بنالو(معتمد علیہ کہ تمہارے رازوں تک ہے داقف ہو)اینے آ دمیوں کے سوائسی کو (تمہارے علاوہ یہودیا منافقین میں ہے کسی کو) بالوگ کی نہیں چھوڑیں گے تہارے خلاف فتنا آگیزی میں (بیمنصوب سے ہزع الجار اصل عبارت اس طرح تھی لا يقصوون لڪم

جهدهم فی الفساد ) پندکرتے ہیں (احچا سمجھتے ہیں) پیلوگ جس بات ہے تمہیں نقصان مہنیے ( یعنی تمہاری تکلیف اور ضرر کی شدت ) طاہر ہوئی ( میلی ) یز تی ہے وشمتی (عداوت ) ان کی باتوں سے ( تم میں فتنہ پردازی کرنے اور مشرکین کے واقعب اسرار ہوئے سے ) لیکن جو کچھ دلوں میں ( دشمنی) چھیائے ہوئے ہیں وہ تو اس ہے بھی بڑھ کرہے ہم نے علامات تم پر واضح کر دی ہیں ( ان کی وشنی کی ) بشرطیکہ تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو ( اس کی تو ہر گرتم ان ہے خصوصیت نہیں برتو تھے ) دیکھو (ہا تنبیہ کے لئے ہے ) تمہا را حال یہ ہےا ہے (مؤمنین ) کہم ان سے دوئی رکھتے ہو (ان سے قرابت اور تعلقات کی وجہ ہے) لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ حمہیں دوست نہیں رکھتے (تم سے دیل مخالفت کی دجہ ہے ) حالانکہ تم اللہ کی تمام کما ہوں پرایمان رکھنے والے ( یعنی کل کمابوں پر مگر وہ تمباری کمابوں کو بھی نہیں مانتے ) جب بھی وہ تم سے ملتے ہیں تو سکتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں لیکن جب اسکیے ہوتے ہیں تو تہمارے خلاف انگلیاں (انگلیوں کے سرے) كافي ليت بي شدت عصد (جوش غضب) من (تمهارا آبس كالحلناملنا وكيدكر جوش غضب كومجاز " اعض انامل " ي تعبير كيا كيا ب الكرچە حقیقاً انگلیوں کو کا شاند ہوتا ہو ) آپ ان اس كهدو يجئے جوش غضب ميں اپنے آپ كو ہلاك كر إلو ( يعنى مرتے وم تك اس حال میں رہوکہ میں خوشی دیکھنا تصیب ندہو) بلاشباللدوہ سب کھی جانتاہے جوانسان کے سینوں میں پوشیدہ ہے (جو کھے دلول میں ہے مجملہ ان کے ان کے دلی راز سے باخبر ہے ) اگر تمہارے لئے کسی تھم کی بھلائی کی بات ہوجائے (تم کول جائے۔ جیسے تا نبیر غیبی اور مال غنیمت کی نعمت) تو انہیں بُرا <u>سُکے (رنج ہنچے</u>) کیکن تمہارے لئے آگر کوئی برائی ہوجائے (جیسے تنگست یا قبط وتنگی) تو بزے ہی خوش ہوں (اور دوسر إ جمله شرطیه پہلے جمله شرطیه سے متصل ہے اور این کے درمیان جملہ معتر ضہ ہے اور حاصل بیے ہے کہ بیلوگ تمہاری وشمنی کی انتہا وتک پہنچے ہوئے ہیں۔ پھرتم ان سے دوئی کیوں کرتے ہو تہیں ان سے بیچے رہنا جا ہے ) اگرتم صبر کرتے رہے ( ان کی تکلیفوں ہر ) اور ڈرتے رہے (الله ہےان ہے دوی وغیرہ کرنے میں ) تو تمہارا بچھنہیں بگاڑ شکیں گے (بسطنسو محمر ضادادرسکون را و کے ساتھ اور شم ضاواور تشدید را و کے ساتھ دونوں طرح ہے )ان کا مکروفریب کچھ بھی۔ بلاشبہ اللہ تعالی جیسے کچھ بھی ان کے کرتوت ہیں (بعد المصون یا اور تا کے ساتھ ہے ) انہیں تھیرے ہوئے ہے (باخبرے اس لئے ضروران کوکرنے کا مجال ملے گا)

محقیق وتر کیب: ......منل بیتشیدمرکب باس می مجموعدادرخلاصی شرنظر بوتا بیضروری نبیس کدادة تشید مشید به مصل بو جیسا کد منل الحیواة اللدنیا کهاء النج حالانکده به به حوث به منفق کے لئے ماین فقون میں ما موصولداور پنفقون صلا به اور عائد محذوف یا مصدر بیداول صورت میں تقدیر عبارت اس طرح به مشال الله می ینفقونه اور دوسری صورت میں تقدیر عبارت اس طرح بوگل جرمیں باور بیمی بوسکتا به میں تقدیر عبارت اس طرح بوگل مشل انفاقهم صور بید جمله مبتداء فبر سل کرصفت به دیس کی کل جرمیں به اور بیمی بوسکتا به که فیها صرف صفت اور صدر اس کافاعل اور چونکد جارموصوف براعتا دکر دیا ہاس لئے بیصورت زیادہ مستحسن بوگی کونکداوصاف میں افراد ہی اصل بے رصور کے میں شدید الصوت و البر دکو۔

بطانة کی تفییراسفیا ، کے ساتھ کر کے استعارہ تھر بحیہ اصلیہ کی طرف اشارہ ببطانة المتوب اوراسفیا ، میں جامع وجہ شبہ شدة النصاق ہے۔ بطانہ بالکسر السریرہ اور ورمیانی کورہ اور بطانہ کے خلاف کو طہارہ کہتے ہیں۔ یعنی بطانہ استر اور ظہارہ ابرااور درمیانی کورہ الالو بمعنی کوتا ہی کرنا۔ بدلازی ہے ایک مفعول کی طرف متعدی ہوجا تا ہے جیسے الالو بمعنی کوتا ہی کرنا۔ بدلازی جھڈا ہے معنی متعدی ہمعنی متعدی ہوجا تا ہے جیسے لا الوک نصح ولا الوک جھڈا ہے معنی متع کے جبل کے معنی نساد کے ہیں۔

نصب بنزع المخافض لین لایالونکم کاکاف منصوب ہال محرف جار کے مذف کے ساتھ اور خبالا منصوب ہی جار کے مذف کے ساتھ اور اس تو جیہ کی ضرورت اس لئے چیش آئی کہ یہ قعل لازی ہے جومعنی منع کے مضمن ہونے کی ہے۔ ہے متعدی ہوا۔ ماعنت ما مصدریہ ہا اور میاور مابعد کے دونوں جملے متانقہ اور عدم اتخاذ بطانہ کی علت ہیں۔ اولاء اس سے پہلے یا حرف ندا محذوف ہے۔ مبتداء اور خبر کے درمیان واقع ہے اور اولاء خبر بھی ہو مکتی ہے لین انتہ اولاء السخاطبون اور تحبونهم سے ان کی تملطی کا بیان سے یات ہوت کو لاء کی خبر مانا جائے اور یہ دونوں ال کر انتہ مبتداء کے خبر ہویا حال ہے اور اس میں عامل معنی اشارہ ہے یا اولاء بیان سے یات ہوت کو اولاء کی خبر مانا جائے اور یہ دونوں ال کر انتہ مبتداء کے خبر ہویا حال ہے اور اس میں عامل معنی اشارہ ہے یا اولاء

موصول اورتحبونهم اس كاصله باورتؤ منون حال ب-

عسط علیکم تادم اور متاسف عاجز جونکہ یعل کرتا ہے اس کے محاورہ میں اس کے معنی تاسف اور ندامت کے ہیں۔ جیسے اردو محاورہ میں کہتے ہیں' قلال مارے غصہ کے بوٹیال نوج رہاہے' ان تسمسسکم مس کے معنی حس بالید (ہاتھ سے جُھونے) کے ہیں لیکن پھرتشینہا مطلق جھوڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ حسنہ سے مرادمنا فع دنیا اور سینہ سے مضارد بنا ہے۔

و جعلة الشوطية لينى دوسراجملة شرطية ان تعسسكم بهلے جملة شرطية و اذا لقو كم ي متصل بهاور قبل موتوا النع درميان من جمله مشرخه بهاي من جمله مشرخه بهاي من جمله مشرخه بهاي من جمله مشرخه بهاي من المحارث بهاي من جمله مشرخه بهاي من المحارث بهاي من المحارث بهاي بهاي من المحارث بهاي بهاي المحيد كيتم بين دوسر كوسى نا كواربات مين بهتلاكر نے كي تدبير تفلى و يعلم مون بھيغه عائب قراع بشره كي قرار بات مين بهتا كي تدبير تفلى كوريد علم مون بھيغه عائب قراء بشره كي قرار بات مين بهتا جائے تھا۔ خطاب تا كے ساتھ قرارت شاذ حسن بھري كى بهتا جائے تھا۔ من مسلم ان الله كي تو دف كر بالد دور من من مسلم ان الله كي تو دف كر بعد دان المسلم دور الله فرد من من مسلم ان الله كي تو دف كر بالد دور من من مسلم ان الله كي تو دف كر بعد دان المسلم دور الله من من مسلم ان الله كي تو دف كر بعد دان المسلم دور الله دور من من مسلم ان الله كي تو دف كر بعد دان المسلم دور المسلم دور الله دور المسلم دور الله دور الله

شمانِ مزول: ..... آیت ان السند کفروا یهودقر بظ و بونضیریا مشرکین عرب یا عام شرکین کے باب میں نازل ہوئی۔ آیت مشل السنع میں ان ہی کی تمثیل دی جارہی ہے۔روح المعانی میں ہے کہ ابن اسحاق وغیرہ نے حضرت ابن عباس سے تخریج کی ہے کر مسلمان اپنے یہود پڑوسیوں کے ساتھ کچھ تعلقات اور مواصلة رکھتے تھے اس پریسا ابھا المذین سے تنبید کی گئی اور عبد بن حمید گئی تخریخ یہ ہے کہ یہ آیت مدینہ کے منافقین کے باب میں نازل ہوئی۔ بہر حال دونوں با تیں ممکن ہیں۔

﴿ تَشُرْحُ ﴾ : احتلاف مذہب کے ہوتے ہوئے آخرت میں اولا دکا کارآ مدنہ ہونا : اسسان ہوتا کرت میں اولا دکا کارآ مدنہ ہونا : اسسان ہوتا کر اللہ نیں اللہ میں اگر چہال واولا ودونوں کا برکار ہوتا نہ کورتھا۔ لیکن آیت و مشل النع میں صرف مالی صدقات وغیرہ کا ضائع ہوتا کر رہ ذکر کیا جارہا ہے اولا دکا کار آ مدنہ ہونا چونکہ بدیمی تھا اونی تامل ہے معلوم ہوسکتا ہے اس کے اس کے اعادہ کو ضروری نہیں سمجھا گیا۔ چنا نجیہ دو حال ہے خالی نہیں ۔ یا اولا دبھی مال باپ کی طرح کا فرہوگی ، تب تو اس کا بے کارتھش ہونا بالکل خلا ہر ہے ، لیکن اگر اولا ومؤمن ہوئی تو کا فرماں باپ کی صریح دشمن ہوگی ، اس لئے ان کے تن میں اس کا ہونا نہ ہونا بھی برابر ہی ہوا۔

منگیل تنبید میں جملہ ظلموا انفسیم کواگر چہد ظل نہیں ہے کیونکہ ایسی ہوا سے ظالم اورغیر ظالم دونوں کی کھیتیوں کونقصان پہنچ سکتا ہے لیکن مبالغہ کے لئے یہ قید لگادی گئ ہے کہ اگر ظالم نہیں ہوگا یعنی مسلمان ہوگا تو ایسی ہوا ہے دنیا ہی میں اس کاکسی قدرنقصان ہوگا تا ہم آخرت میں تو فائدہ کی تو قع ہے لیکن ظالم اور کا فرکے لئے دین و دنیا دونوں تباہ و ہر باوہوجا نمیں تھے۔

المل کتاب کے شدت غضب کے بیش نظران سے چو کئے رہنے کی ضرورت ہے:.......قریش کی طرح اہل کتاب بھی چونکہ مسلماتوں کی خالفت پر کمربستہ ہیں۔اس لئے ضروری ہے کہ تم ان سے چو کئے رہوان سے خصوصی برتاؤ کر کے ان کواپنا راز داراور کار پرداز ندیناؤ ،ان کی دشنی اور جوش غضب تو اس سے ہی ظاہر ہے کہ تنہائی میں اگر ہوتے ہیں تو اپنی بوٹیاں نو ہے ڈالتے ہیں

اور برسر گفتگو ہوئے بیں تو غضہ ان کی باتوں ہے بیکا ہوتا ہے دلوں میں جو کچھا گے بھری ہوئی ہے اور سوزش دروں ہے دہ تواس سے بھی کہیں زاند ہے ،لیکن اگرتمہار سے اندرصیر وتقویٰ کی روح بیدا ہو پچکی ہے تو مجال نہیں کہتمہار سے مخالف تم پر فتح مند ہو شکیں اور تمہارا کچھ دفار سکیس اگر چہ میایزیاں رکڑ رکڑ کر ہی کیوں ندمر جا نہیں۔شان نزول آیت کا آگر چہ خاتس ہے لیکن عموم الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے تھم نام ہی رکھا جائے گا۔

غیر ندمب والوں سے خصوصیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنا ہمراز نہ بناؤ۔ جیسا کہ پہلی کی حدیث میں ہے اور نہ ان کو اپ انتظامات میں دخیل بناؤ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے ایک نصرانی کوکار پر داز دفتر بنانے سے اٹکارفر مادیا تھا۔

لطا کُف آیات: ......قد در دات المنع لینی ان کے دل میں اس درجہ غبار کھرا ہوا ہے کہ باوجود درجہ احتیاط اور زبان سنجالنے کی خصفہ کھونہ کہ کہ کہ کہ تعلق کر لینا اضاق کی اظ سے نہایت درجہ اثر انداز ہوتا ہے تا ہم حدود ویش عیس آرہ کراس کی اجازت ہے۔ یہاں بھی خطاب اگر چہ خاص ہے لیکن تھم عام رہے گا۔

ایک اشکال کاحل: ...... لایسفسو سحم کے خاجب اگر صرف حضرات صحابہ ہیں تب تو ان کوان کا نقصان ند پہنچا سکنا ظاہر ہے

لیمن اگر سحابہ تعیر صحابہ سب کو بیتھم عام ہے تب ہی صبر وتقوئی کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر کہیں اس شرط کے مفقو دہونے کی وجہ سے ان کا غلبہ ہوگیا ہوتو باعث اشکال نہیں ہونا چاہئے ہوں او اول تو ایسا بہت غلبہ ہوگیا ہوتو باعث اشکال نہیں ہونا چاہئے ہے۔ اس اگر صر وتقوئی کے باوجو دہیں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی استقامت اور عظمت اور عزبیت واضح ہو جائے کہ باوجو دہلہ ہوگیا تا کہ مسلمانوں کی استقامت اور عظمت اور عزبیت منافع اور کا میابی ان کے قدم چوتی رہتی تو لوگ یہ بیجھت کہ دنیاوی منافع اور کا میابی کی خاطریاں دیتے ہیں۔ اگر ہمیشہ کا میابی ان کے قدم چوتی رہتی تو لوگ یہ بیجھت کہ دنیاوی منافع اور کا میابی کی خاطریاں نہوگی، تیسر سے یہ میر میشر کے دستر خوان رہتے ہیں، وقیق ہر میابی شیر رزم تہیں۔ اس منافع اور کا میابی کی خاطریاں ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی کے ہونے کی صورت میں بھی نہیں ہوتی ہوئی ضروخ افسل نقصان مصورت میں بھی نہیں ہوتا ہوئی کا ہوتا ہے کیو کہ اصل نقصان علی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا ہوتا ہے کیو کہ اصل نقصان سے تہیں ہوئی ہوئی میابی ہوئی ہوئی ہوئی اس محتوی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ گابی واجو کی موجود گی میں اس معمولی ضرر کے قابل وقعت نہیں سمجھا جائے گا۔ جیسے ایک فاتی جیسے ایک فاتی ہوئی۔ گابی ہوئی۔ ہوئی ہوئی۔ ہوئی ہوئی۔ ہوئی کی تیس ہوئی۔ ہوئی کے مابی مقتول ہو جائی کی موجود گی میں اس معمولی ضرر کے قابل وقعت نہیں سمجھا جائے گا۔ جیسے ایک فاتی جیسے ایک فاتی ہوئی۔ ہم سکون میں ہوئی۔ ہوئی کی حیث ہوئی کی تیس ہوئی۔ ہوئی۔

کمٹل ریح سے ثابت ہوا کہ تقبولین کی مصیبت حقیقی نہیں ہوتی بلکہ مخص صوری مصیبت ہوتی ہے۔ ان تصبور امیں بھی یہی مضمون ہے کہ تقصود ضرر حقیق کی نفی ہے نہ کہ ضرر صوری کی کہ فی الحقیقت وہ ضرر ہی نہیں ہے۔

وَ اُذَكُرُ يَا مُحَمَّدُ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ثُبَوِّى تُنَزِّلُ الْمُؤُمِنِيْنَ مَقَاعِدَ مَرَاكِزَ يَقِفُونَ فِيهَا لِلْهُ عَلَيْهِ وَمُولِكُمْ وَهُو يَوْمُ أَحُدٍ خَرَجَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِ اَوُ لِلْقَتَالِ وَاللهُ سَمِيعٌ لِأَقُو الكُمْ عَلِيْهِ (١٣) بِاحْوَالِكُمْ وَهُو يَوْمُ أَحُدٍ خَرَجَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِ اَوْ لِلْقَتَالِ وَاللهُ سَمِيعُ لِأَقُو الكُمْ عَلِيدٌ (١٣) بِاحْوَالِكُمْ وَهُو يَوْمُ السَّبُتِ سَابِع شَوَّالِ سَنَة ثَلَاثٍ مِنَ إِلَّا خَمُسِيْنَ رَجُلًا وَالْمُشْرِكُ وَلَ ثَلَاثُ وَلَى بِالشَّعِبِ يَوْمَ السَّبُتِ سَابِع شَوَّالِ سَنَة ثَلَاثٍ مِنَ إِلَّا خَمُسِيْنَ رَجُلًا وَالْمُشْرِكُ وَلَ ثَلَاثُ وَلَى بِالشَّعِبِ يَوْمَ السَّبُتِ سَابِع شَوَّالِ سَنَة ثَلَاثٍ مِنَ

الْهِجْرَةِ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ وَعَسُكَرَهُ إِلَى أُحدٍ وَسَوَّى صُفُوفَهُمُ وَأَجُلَسَ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَأَمَّرُ عَلَيْهِمُ عَبُدَاللَّهِ بْنَ جُبَيْر بِسَفُح الْحَبَلِ وَقَالَ اِنْضِحُوا عَنَّا بِالنَّبْلِ لَايَأْتُونَا مِنُ وَّرَاثِنَا وَلَاتَبْرَحُوا غُلِبْنَا أَوْ نُصِرُنَا إِذَّ بَدَلَّ مِنُ إِذَّ قَبُلَهُ هَمَّتُ طَالِقُتنِ مِنْكُمُ بَنُوسَلُمَهُ وَبَنُوحَارِئَةَ جَنَاحا الْعَسْكُرِ أَنْ تَفُسُلًا تَحَبَّنَا عَنِ الْقِتَالِي وَتُرْجِعَا لَمَّا رَجَعَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَبَى ٱلْمُنَافِقُ وَأَصْحَابُهُ وَقَالَ غَلَامَ نَفْتُلُ أَنْفُسَنَا وَاوْ لَادَنَا وقالَ لَابِي حَاتِم السَّلَمِيّ الْفَاتِلِ لَـهُ ٱنْشِـدُكُـمُ اللَّهُ فِـنَي نَبِيَكُمْ وَٱنْـفُسِـكُـمُ لَـوْ نَـعُلَمُ قِتالًا لَا تَبَعْنَاكُمُ فَثَبَّتَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَنْصَرِفَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا " نَاصِرُهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلَيَتُوكُل الْمُؤْمِنُونَ ﴿ ١٣٠﴾ لِيَتِثْفُوا بِهِ دُونَ غَيرِهِ ونَزَلَ لَمَّا هُزمُوا تَذْكِيُرًا لَهُمْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَلَـقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدُر مَوْضَعٌ بَيُنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ ۚ بِيقِلَّةِ الْعَدُدِ وَالسَّلَاحِ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴿٣٣﴾ نِعَمَهُ إِذُ ظَرُفٌ لِنَصَرَكُمُ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ تُوعدُهُم تطمينًا لِقُلُوبِهِمُ اَلَنْ يَكُفِيكُمُ أَنْ يُمِدَّكُمُ يُعِينَكُمُ رَبُّكُمُ بِعَلَيْهِ الآفِ مِنَ الْمَلَّنِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿ مَانِهُ بِالنَّحُفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ بَلِّي لا يَكُيفِيكُمُ ذلِكَ وَفِي الْآنُفَالِ بِٱلْفِ لِآنَّهُ آمَدَّهُمُ أَوَّلًا بِهَا ثُمَّ صَارَتُ ثَلْثَةٌ ثُمَّ صَارَتُ خَمْسَةً كَمَا قَالَ تَعَالَى إِنَّ تَصْبِرُوا عَلَى لِقَاءِ الْعَدُو وَتَتَقُوا الله فِي الْمُحَالَفَةِ وَيَأْتُوكُمُ أَى الْمُشْرِكُونَ هِنَ فَوُرِهِمُ وَقَتِهِمُ هُذَا يُمُدِدُكُمُ رَبُّكُمُ بِخَمْسَةِ اللافِ مِنَ الْمَلْئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿ ١٥٠ بِكُسُرِالُوَاوِ وَفَتُحِهَا أَى مُعُلَّمِينَ وَقَدَاصَبَرُوُا وَٱنْحَزَالله وَعَدَهُمُ بِالْ قَاتَلَتْ مَعَهُمُ الْمَلَيْكَةُ عَلَى خَيْلِ بُلُقِ عَلَيْهِمْ عَمَايُمُ صُفُرِ آوُ بِيُصِ اَرْسَلُوهَا بَيْنَ أَكْتَافِهِمْ وَمَاجَعَلَهُ اللهُ أَي الْإِمْدَادَ إِلَّا بُشُرِى لَكُمْ بِالنَّصْرِ وَلِتَطْمَئِنَّ تَسُكُنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ ﴿ فَلَاتَ حَزَعُ مِنُ كَثَرُةِ الْعَدُوِ وَقِلْبِكُمُ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿ ١٠٠ لَهُ مِنْ يَشَاءُ وَلَيْسَ بِكُثْرَةِ الْمُحْنَدِ لِيَقُطَعَ مُتَعَلِقٌ بِنَصَرَكُمُ أَى لِيَهُلِكَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ آ بِالْقَتْلِ وَالْإِسْرِ أَوْ يَكُبِتَهُمُ يُذِلَّهُمْ بِالْهِزِيْمَةِ فَيَنُقَلِبُوا خَآئِبِينَ ﴿٢٥٪ لَمُ يَنَالُوا مَارَامُوهُ وَ نَزَلَ لَمَّا كُسِرَتُ رُبَاعِيَّتُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشُجَّ وَجُهَةٌ يَوْمُ أُحُدٍ وَقَالَ كَيْفَ يَفُلَحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجُهَ نَبَيَّهِمْ بِالدَّم لَيْسَ لَلَكُ مِنَ الْلَامُرِ شَىءٌ بَلِ الْأَمْرُ لِلَّهِ فَاصُبِرُ أَوْ بِمَعْنَى إِلَى أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ بِالْإِسُلَامِ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظُلِمُونَ ﴿ ١٨ ﴾ بِ الْكُفُرِ وَلِلَّهِ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْآرُضِ ﴿ مِلْكَا وَخَلُقًا وَعَبِيُدًا يَنْفُفِرُ لِمَن يَشَاءُ الْمَغْفِرَةُ لَهُ وَيُعَذِّبُ مَنُ يَشَاءُ تَعَذِيْبَهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ لِأُولِيَانَهِ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ لِ طَاعَتِه

تر جمہ: .....اور (اے محمد وہ وقت یا وکرو) جب تم من سورے اپنے گھر (مدینہ) سے نکلے تھے، بھلارہے تھے (جمارہ تھے) مسلمانوں کومورچوں پر (کہ ان او وں پر کھڑے رہیں) لڑائی کے لئے اور اللہ تعالی (تمہاری یا توں کو) سنے والے (تمہارے حالات کو) جانے والے ہیں (یہ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ آپ بھی گھڑا کی ہزاریا ساڑھے توسوکی جمعیت اور لا وُلٹنگر کے ساتھ میدان جنگ میں

تشریف لے گئے ، شرکین کی تعداد تمن ہزارتھی۔ سنیچ کے روز ، شوال اس کو آپ بھٹے نے شعب میں بڑاؤ ڈال دیا اور مع کشکر کے اپنی پشت پرأ حدکورکھاا ورنشکر کی مفیں آ راستہ کر دیں اور تیرا ندا زوں کا ایک دستہ عبدالغدین جبیر کی سر کردگی میں بہاڑ کی کھائی پر بٹھلا دیا اور فرمایا کہ ہمارے مدا نعت وحفاظت میں تیراندازی کے جو ہر دکھلاتے رہنا تا کہ دشمن ہمارے چھیے سے حملہ آ ور نہ ہوجائے ،اورخبر دارای جگہ ے نہ لبنا، جا ہے ہم معلوب ہوں یا غالب ) جب (یہ اذا پہلے اذا سے بدل واقع ہور ہا ہے) تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا تھا ( بنوسلمہ ادر بنوحار نہ جولشکر سے دونوں بازوتھے ) کہ ہمت ہار دیں ( پست حوصلہ ہونے گئے اور عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کے بسیا ہو جانے پر اور اس کہنے پر کہ بلا وجہ کیوں ہم خو دکواور اپن اولا دکوتل کریں ،خود بھی لوٹے گئے اور ابو حاتم اسلمی نے جب یہ کہا کہ میں تم کوتمہارے اورتمہارے نبی کے بارے میں اللہ کا واسطہ ویتا ہول ( کے چھوڑ کر نہ جاؤ) تو ابن ابی نے رہے کہا کہا گرہم واقعی اسے با قاعدُه جنگ بیجھتے تو ضرورہم ساتھ ویتے لیکن پھرالندتعالیٰ نے ان دونوں قبیلوں کو جمادیا اور میدانِ جنگ ہے بنیس بھاگے ) حالانکہ الله تعالی ان کے مددگار (حمایت ) تھے۔مؤمنین کو چاہئے کہ الله ہی پر بھروسہ رکھیں (اس کے علاوہ دوسرے پر اعتا دنیہ کریں )مسلمانوں کو جب احد من من سنست ہونے لکی تو ان کوبطور اللہ کی نعمت کے یادولا یا حمیا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان جنگ میں مہیں فتح مند کردیا تھا (بدر مکداور مدینہ کے درمیان ایک جگے کا نام ہے) حالا تکہتم ہری ہی گری ہوئی حالت میں تنے (افراووسامان کی کمی کے باعث) پس اللہ تعالیٰ سے ڈروتا کہتم (اس کی تعمت کے ) قدرشتاس بن جاؤجب (بیظرف ہے نصو کمکا) آ ہمسلمانوں سے فرمارے تھے (ان کے اطمینان قلوب کے لئے وعدہ کرتے ہوئے ) کہ کیا تمہارے لئے یہ بات کافی نہیں کہتمہاری اعداد (اعانت) فرمائے تمہارا بروروگا رتین ہزار( تازہ دم) از ہے ہوئے فرشتوں کے ذریعہ (لفظ مسر لین تخفیف وتشدید کے ساتھ ہے) ہاں ( تمہارے لئے بیمقدار کافی ہے۔ سورہ انفال میں ایک ہزار کا ذکر ہے۔ اولا اس تعداد ہے مدد کی گئی پھر تین ہزار کرویئے گئے ، پھر یا نچ ہزار جیسا کے فرمایا جارہا ہے ) اگر تم مبر كرو (وسمن كے مقابل جے رہو) اور ۋرتے رہو (الله كى خلاف ورزى سے) اور چرا آئيں (مشركين) اس وم (فورا) تو تمبارا پروردگارتمہاری مد دفر مائے گا۔ یا یچ بزار خاص نشان رکھنے دالے فرشتوں سے (لفظ مسومین واؤ کے کسرہ اور منتح کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے جمعی نشان زوہ۔ چنا نچہ مفرات محابہ نے ثابت قدی ہے کام لیا۔اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ پورافر مایا کہ فرشتے اہلی کھوڑوں پر موار ، زرواور سفید عمامے باند سے ہوئے جن کے شملے وونوں موند هوں کے درمیان جھٹے ہوئے تھے ان کے ساتھ شریک جنگ ہوئے ) اوراللدتعالی نے (یامداد) محض اس لئے کی ہے کہ تمہارے لئے بٹارت حاصل ہو (تائیدی) اور تمہارے ول اس کی وجہ سے مطمئن (برقرار) ہوجائیں (کتم وشمنول کی کثرت اور اپنی قلت کی وجہ ہے تھبرانہ جاؤ) اور نصرت جو کچھیے سے اللہ بی کی طرف ہے ہان کی طاقت سب پرغالب اور وہ تھکت والے ہیں (جس کی مناسب سمجھتے ہیں مدوفر ماتے ہیں۔الشکر کی کثرت پرنہیں ہے) تا کہ برکار کروے (منتعلق سے لقد نصر کم کے تعنی تمہاری امداداس مسلحت سے بھی ہے تا کہ برباد کر کے رکھ دے) منگرین حق کا ایک حصہ ( قبل وقید کے ذریعہ ) یا انہیں اس درجہ ذلیل وخوار کردے ( محکست و بے کر ذلیل کرد ہے ) کہ الٹے یا ؤں پھر جا کیں (بلیٹ جا کیں ) نامراد (مقصد میں ناکام) ہوکر (آ تخضرت ﷺ کا دندان مبارک جنگ احد میں جب شہیداور سراقدس زخمی ہوا اور آ پ نے فرمایا کہوہ قوم كس طرح فلاح ياب موسكت ہے كہ جس نے اپنے بي كا سرخون سے خضاب آلودكرويا تواس وقت بيآ بت نازل موكى )اسے بي اس معاملہ میں مہیں کوئی دخل نہیں (بلکہ معاملہ اللہ کے سپرو ہے تم مبرکرو) حتی کہ (او جمعنی السب ہے) جا ہے اللہ تعالی ان سے درگزر فر ما تمیں (اسلام کی توفیق بخش کر) اور جا ہے تو انہیں عذاب وے ویں کیونکہ یقیبتا بیلوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ آسان وز مین میں جو پہلے ہاللہ ہی کے لئے ہے (سباس کے ملوک جملوق ، بندے ہیں۔وہ جس کو جاہیں (مغفرت فرمانا)اس کو بخش دیں اور جس کو جاہیں (عذاب دینا)عذاب دے دیں وہ (اینے درستول کو بخشے والے اور (اینے قرمانبر داروں پر)رہم فرمانے والے ہیں۔

تحقیق وتر کیب: .....هلك مراداس معضرت عائش بین جن كمكان بین آپ والی تشریف لے تھے۔ تُبَوِی بواہ منز لا وفیه انزله ترکیب میں برحال ہول مقدر مانے كا ضرورت بیس بے كيونكم مقصور تذكيروقت ہے۔ مقاعد مبعنی کل المقعود، پھر تسو مستحاطلت مکان کے معنی میں آنے لگا خواہ قعود نہو۔ جیسے مقام کے لئے قیام لازم بیس ہے اور یہاں مقاعد سے تعبیر کرنے میں اشارہ ثبوت اورا سنقامت کی طرف ہے کہ بس میدان جنگ میں جم جاؤاور کویا بیٹے جاؤ ملنے کا نام نہ لینا۔اس لئے مراکز سے مفسرعلامؓ نے تشریح کی ہے۔

للقت ال یا متعلق بنتوی کے یافعل محذوف کے جومقاصدی صفت میں واقع ہے۔مقاعد کے متعلق کرنا اس لئے جی نہیں ہے کہ وہ مکان ہے کی نہیں کرسکتا۔ مسمیع علیم یہ دونوں صیفے اگر میالغہ کے لئے ہیں اسم فاعل کے ساتھ محتی تب تو لا فقو الکم بیان ہے تقدیر معمول کا اور لام تقویت کے لئے ہے جیسے کہ ان رہی لسسمیع الدعا میں اس کو صراحة ظاہر کر دیا ہے اور اگر یہ دونوں صیفے صفت مضبہ کے ہیں تو پھر مفعول میں ان کا کوئی مل نہیں ہے۔ سالح شوال یہ مضر جلال کی رائے ہے۔ روح البیان وغیرہ میں نصف شوال کی تاریخ ہے۔ ادھمت یہ اذ غدوت سے بدل ہے اور مقصود تذکیر کا بیان ہے معصیت کا ادادہ اگر درجہ " میں ہوتو" کو اما کا تو بین" اس کی کرنے ہیں کرتے ۔ اس لئے یہاں صحابۃ مرکوئی الزام نہیں بلکہ "و الله ولیه سمت " سے ان کوسر اہا گیا ہے۔ لیکن شیکی کا ادادہ اگر چہ سمی ہوتو اس کو الله اپنے قال درجہ عن موتو نیکی اور بدی دونوں لکھ لی جاتی ہیں۔

مراتب القصد حمس هناجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا

يسليسه هسم فسعنزم كلهما رفعت سوى الاخير ففيمه الاحذ قدوقعا

طنائفتان بؤسمة قرزن كى شاخ باور بنوحار شقطيه اوسى بدتول قبيلة پورائل كواكين المين فرقى وستولى شكل مي يتصاورة بي الله فتال بنوع المن المعتاب بالمعتاب بعض بي المعتاب بالمعتاب بالمعتاب بالمعتاب بعض بالمعتاب بالمعتاب بالمعتاب بعض بالمعتاب بعض بالمعتاب بعض بالمعتاب بالمعتاب بالمعتاب بالمعتاب بعض بالمعتاب بالمعتاب

الن يكفيكم لن تاكيدياس ك لائك كدكويامسلمان بظابراسباب سے بالكل تا ميد مو ي تعد

من فورهم فور مصدر بفارت القدر بولتے بن باغری کا جوش کرنا بخشب پربھی اس کا طلاق ہوتا ہے کہ باغری کی طرح آ دی کو کھولا دیتا ہے۔ پھراول فی پربھی اطلاق ہوتا ہے۔ پھر طلق سرعة پربھی بولا جاتا ہے پھروہ حال کہ جس میں دریاور تراخی بالکل نہو لینی فورا کے معنی میں آتا ہے بلکہ اردوکا فورا شایدای سے ہمسومین المسومة والمسیمة والمسمیداء یمنی العلامة ابوعمر وادرا بن معلمة العمامة العمام

كما في تفسير الكبير اوخيو لهم بعلوق الصوف الابيض في نواصيها واذنا بها. دومرى صورت بين الممقعول تهاور فاعل الله بداى معلمين بالقتال من جهة الله اوروه علامات ومرك آيات بين بين في اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان.

بشؤی لکم بشری مفعول له اوراشناء مفرغ ہے۔ ای لشی من الاشیاء و الاللبشارة اورلکم بین مسلمانوں کوخطاب کضر ورت تشریفا اور بی فاہر کرنا ہے کہ تم اس بشارت کے مین ہواور آنخضرت بیٹی کوئی تعالیٰ کی بیانتیا ،عنایات کی موجودگی بین اس کی ضرورت میں بین اور مین میں اور میں بین اس کی ضرورت میں ہواور آنخول کرنا اور حرف تعلیل اس پرداخل کرنا اور حرف تعلیل اس پرداخل کرنا اس کرنا ور میں مطلوب طمانیت بین اقوی ہے۔

لیقطع اس کاتعلق و لقد نصر کم سے ہاوران دونوں کے درمیان اس کی حقیقت کی حقیق ہے۔ ای نصو کم اللہ لیھلک اور بھلک کے ساتھ اس کی تھیراس لئے کی کرتر آن کریم میں بقطع جعل اور اختلف کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بدر میں سرتر ( 0 ) سنادید تر ایش تشریق آباد میں کہتے ہے۔ اوید کہتھے اس میں استخد ام ہے کیونکہ مقتول اور منہز معلی لا معلی دہیں کہتے ہے۔ میں کہتے ہے صوعه و احزاہ و کسرہ و اذله یہاں لفظ او تر دید کے لئے نہیں بلکہ تنویع کے لئے ہالی خانہیں خیبة ضد ہے طفوی۔ در سے عید سامنے کے چاردائت ، او پر کے دو تنایا علیا اور نیچ کے دو تنایا علی اور نیچ کے دو تنایا علی اور ہے۔ اس میں دا بنی طرف کا نیچ کا دائت پورائیس بلکہ اس کا ایک کنارہ شہیدا ہوا تھا۔ او یہ سوب آلا ان یاالی ان ہے۔ اس بتوب منصوب ہے، باضاران لیقطع پر دائت پورائیس بلکہ اس کا ایک کنارہ شہیدا ہوا تھا۔ او یہ سوب الا ان یاالی ان ہے۔ اس بتوب منصوب ہے، باضاران لیقطع پر

ربط: ...... بیچیلی آیات میں محاجد اللی کا بیان تھا۔ اب ان آئندہ آیات میں دورتک محاجد سانی کا ذکر آر ہاہے۔ اول غزوۂ اُصد کا بیان اذ عدو ت میں دوسری غزوۂ بدر کا بیان آیت و له قد نه صدر کم میں کیا جارہ ہے پھر آئے چل کرغزوۂ حمراء الاسد کا بیان آیت الذین استجابو الله الله میں آئے گا۔ نیز ان تینوں واقعات سے گذشتہ دعویٰ بلی ان تصبر و او تتقو الله کی تا نیز بھی مقصود ہے۔

عطف کی وجہ سے بیس اور الی متعلق ہے مقدر کے۔اب اس صورت میں کلام کالعلق لیس للے النج سے ہو جائے گا۔

شان نزول ...... جہور مفرین کی رائے تو ہے کہ آیت وا فعدوت غزوہ احدے متعلق ہے۔ لیکن بعض کی رائے میں اس کا تعلق برریا احزاب ہے ہے تاہم پہلی بات سے ہے۔ ابن الی حاتم کی روایت ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ کرزین جا برشر کین کی مدوکرنا چاہتا ہے تو اس ہے خت سرائم میکی اور پریشائی ہدا ہوگئی اس پر آیت افد قبول للمؤمنین المنے نازل ہوئی عبدالله بن عرفی این میں کی مدوکرنا چاہتا ہے تو اس ہے کہ جنگ اُحد میں آنخضرت کے وعامائٹی شروع کی اللّٰهم العن المحاوث بن هشام اللّٰهم العن صفوان بن امیدة تو اس پر آیت لیس لملٹ من الامو نازل ہوئی لیکن ایک جماعت کی رائے ہیں ہے کہ اس آیت کا تعلق المیرموئی میں اس مقام ساتھ ہے۔ جو سم میں غزوہ اُصد ہے چار ماہ بعد پیش آیا۔ جب آ ب بھی نے سر (۲۰) قراء کو منذر بن عمرہ کی سرکردگی میں اس مقام پر روانہ فر مایا اور وہاں وہوکہ سے عامر بن طفیل نے ان سب کوئل کردیا تو آخضرت کے کوخت رہے و ملال ہوا اور آ ب بھی نے ایک ماہ سے نازل ہوئی۔

﴿ تَشْرِنَ ﴾ : .... جنگ اُ حد کی تفصیل : ..... برر میں شکست کھا کر انقام کے جوش میں مشرکین ہے تاب ہے۔ ابوسفیان نے عہد کیا تھا مہیں اوں گا عسل تک نہیں کروں گا۔ای سلسلہ میں اس نے ذی الحجہ سے میں مدینہ کے قریب جا کردوفتر سواروں کے ساتھ دھوکہ سے دومسلمانوں کو پکڑ کرنٹل کرویا۔ آپ پھی کواطلاع ہوئی تعاقب کیا کیالیکن ابوسفیان نکل

گئے تھے غرضکہ اس متم کی چھوٹی جھوٹی با تیں چیش آئی رہیں۔ یہاں تک وسطِ شوال۳ھ بمطابق ۹۲۵ ، میں اُحد کا گرم اورمشہور معرکہ وتوع پذیر ہواجس کا اثر دُوراور دیر تک رہا۔

واقعہ کی ضروری اور یکجائی تفصیل اس طرح ہے کہ تکرمہ بن ابی جہل اور دوسرے سردار دن نے ابوسفیان پرزومرد پا کہا گرتم مصارف کا بارا تھا سکتے ہوتو بدر کا انتقام اب بھی لیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آ مادگی ظاہر ہونے پرزور وشور سے تیاریاں شروع کر دی تنئیں اور ملک میں عام چندہ کیا گیا۔ کنانہ اور تہامہ کے تمام قبائل بھی ساتھ ہو گئے۔ابوغرہ شاعر نے تہامہ میں گشت لگا کر جوش وخروش کی آگ لگادی شام کی تجارت کا بچاس ہزارمثقال سونااورا کیہ ہزاراونٹ بورا بورااس چندہ میں شامل کرلیا گیااورعور تیں بھی تقویت کے ساتھ آئیں اور بڑے ہی سروسا مانی کے ساتھ ابوسفیان کمانڈ راعلیٰ بنائے گئے ۔اس طرح مکہ ہے دوا نہ ہوکر ہم شوال بروز بدھ یہ بنہ کے قریب بڑا ؤ ڈال ویا گیا۔ آ تخضرت ﷺ نے صلاح ومشورہ کے لئے انصارٌ ومہاجرین کوجمع کیا۔عبداللّٰہ بین الیاوراس کے ساتھیوں کی رائے تھی کہاڑائی کے لئے باہر نہ نکلا جائے بلکہ اندررہ کر حملہ کورو کا جائے ، اور آپ ﷺ کی رائے بھی یہی تھی جس کی تائید ایک خواب سے بھی ہو چکی تھی۔ یہ پہلا موقعہ تھا کہ ابن ابی کی رائے آتخضرت ﷺ کے موافق ہوئی الیکن صحابہ نے نیر جوش طریقہ براس رائے کی مخالفت کی اور با ہرنگل کر جنگ کرنے برآ مادگی ظاہر کی مین کر بادل نا خواستہ آ مخضرت ﷺ دولت کدہ (غربت کدہ) میں تشریف لے سکتے اور سکے اور ہتھیار بند ہوکر برآ مدہوئے اور فوج کو مارچ کا تھم دے دیا۔لوگوں نے عرض بھی کیا کہ غالبًا آپ ﷺ کی رائے کے خلاف ہم نے پچھ جراُت سے کا م لیا ہے،آپ ﷺ نے فرمایا'' نبی کے لئے ہتھیارزیب تن کرنے کے بعد جائز نبیں ہے کہ اس سے پہلے اپنے ہتھیار کھولے کہ اللہ اس کے اوراس کے دشمنوں کے ورمیان فیصلہ کرئے "آخر کا رجمعہ کے روز مدینہ سے نشکرِ اسلام حرکت میں آیا اوراین الی مع اپنے تمین سو (۳۰۰) ساتھیوں کے دبا دبایا ساتھ ہولیا اورموقعہ یا کر کھسک گیا۔ وتمن کی تعداد تین ہزار تھی جن میں دوسوسوار اور سات سوزرہ پوٹ جوان بتھے۔ ميهندكے رسالدار خالد بن الوليدا ورميسر و كاعكرمه بن الي جهل تھااور نائخ التواریخ کے تول کےمطابق یا نیجے ہزار كفار كالشكر تھا جس میں تمین هزارشتر سوار، دوسواسپ سوار اور سات سوزره پوش پیاده نتھے۔ادھرمسلمان کل سات سویتھے جن میں کل سوزرہ بوش اور صرف دوسوار تھے۔ دینے تین میل فاصلہ پرا حد کے دامن میں جنگی مقیل آ راستہوئیں۔

آ تخضرت فی نے عبداللہ بن جبر الو بچاس تیراندازوں کیا تھا کہ کے اس درہ پر تعینات کردیا جو آب بھی کی اور فوج کی پشت پر تفااور یفر مایا تھا کہ اگرتم دیکھوکہ پرند ہے مسلمانوں کا گوشت نوج کھارہ ہیں تب بھی اپنی جگہ ہے مت ہلناو انسا لسن تسوال علیہ البین ما ثبت مکانکم کیا کا شوال نیچر کے روز لزائی شروع ہوئی۔اول حضرت زبیر نے اپنے دستہ کو لے کر حملہ کیا اور قریش کے میں ما شہدی میں تھر عام جنگ ہونے گی ۔حضرت حزہ ،حضرت علی ،حضرت ابود جاندر منی اللہ عنبم فوج میں تھس پڑے۔ان کے مشہور بارہ سرواروں میں سے آپھ علم ہردار حضرت علی نے تبہ تی کردیے اور باقی اوروں نے اوران کی صفیس الٹ دیں۔

بہتر ہے کہ مال غیمت جمع کرنے کا تو اب بھی گئے ہاتھوں حاصل کرلیا جائے کہ ہم خرماوہم تو اب کا مصداق ہوجائے اس لئے دوسری طرف متوجہ ہوگئے۔ صرف عبداللہ بن جبیرا ہے گیارہ ساتھیوں سمیت مور چہ پڑ نے رہے لیکن خالد کاریلہ ندروک سے اورمور چہ دشن کے قبضہ بیں چلا گیا۔ اب آ کے کفار، چیجے بھی کفار۔ آ محضرت پھٹی پر تیروں اور پھروں کی بوچھاڑ ہوئی یہاں تک کدوندان مبارک ایک ریزہ شہید ہوگیا، جیشانی پرزخم آیا، رخساروں پر معظر کی کڑیاں گھس گئیں، اوراس افراتھری میں ایک گڑھے میں گر کراوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوگئے۔ اس غل غیاڑہ میں کسی نے پکارویا کہ رسول اللہ (خاکم بدئن) شہید ہوگئے اس وحشت ناک خبر نے مسلمانوں کے رہے۔ سے ہوٹ وجواس اور ثبات واستقلال کو متزلزل کر کے رکھ دیا اور جو جہاں تھاو ہیں سراسیمہ ہو کررہ گیا۔ باشنا، چند حضرات کے سب کے درجہ پیرا کھڑ گئے جوان خطرات اور آفات کی موجودگی میں ان حضرات کی جلالیت قدر اور عظمتِ شان کے باوجود ظاہر ہے کہ اسباب کے درجہ میں مستعد نہیں ہے۔

آٹرے وقت کے ممانھی : ............ اس موقعہ برآئخضرت کے ساتھ اخیر دم تک کتنے صحابہ 'ٹابت قدم رہے ، اس میں اختلاف ہے۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت انس سے یہ ہے کہ اس وقت آئخضرت کی ساتھ سات (ے) انصار اور دو (۲) قریش سعد اور طلحہ اُر و کئے تھے اور بہتی اور نسانی میں حضرت طلحہ کے علاوہ گیارہ انصار کا ہونا ذکر کیا ہے۔ محمد بن سعد نے چودہ حضرات کا تام لیا ہے اور روایت ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی مختلف ہیں حضرت ابو بکر بھی الرحمٰن بن عوف 'سعد بن وقاص طلحہ بن عبد اللہ 'زبیر بن العوام '، ابوعبید بن جراع وغیرہ حضرات بھی مختلف ہیں حضرت ابو بکر بھی مختلف ہیں حساتھ تھے۔

صافظ ابن جُرِّنے فتح الباری میں ان روایات میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ شروع میں مسلمانوں کے سراسیمہ ہونے کی وجہ ہے تعداد کم تقی لوگ ادھرادھر کھیل گئے تتھے اور جو جہاں تھاو ہیں رہ گیا کیکن بھرآ ہستہ آ ہستہ جوں جول موقعہ ملتار ہالوگ آ تخضرت ﷺ کے پاس بہنج گئے ۔

جانثار صحابہ اسکا میں میں میں ہے۔ کے دوات کی غلط خبر جوگرم ہوئی تو تمن طرح کے لوگ ہوگئے۔ کے لوگ تو ایسے سراسیمہ ہوئے کہ انہوں نے مدینہ اور مہیں لیا اور کے لوگ جان پر کھیل کرلڑتے رہے بعض لوگوں نے مایوس ہو کر بیرڈ ال دی کہ اب لڑنے ہے کیا فائدہ؟ طبری نے روایت کی ہے کہ اس موقعہ پر جب انس بن نصر "نے حصرت عمر اور طلحۃ اور چند مہاج بی اور انصار گود یکھا کہ مایوس ہو کہ بیٹھ کئے ہیں تو یو چھا کہ بیٹھ کیا کررہے ہو؟ ان لوگوں نے کہار سول اللہ بھی نے تو شہادت یالی ہے۔ انس بولے کہ رسول اللہ بھی کے بعدتم زندہ رہ کرکیا کرو گے؟ تم بھی ان جی کی طرح لوگر جان و دوریہ کہ کرکھار پر حملہ آور ہوئے اور شہادت یالی۔

حصرت عرفر ماتے ہیں کہ انس بین نصر اللہ وقت میرے پاس سے گزرے اور مجھ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ بھی پہکر کوارسیان سے میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ بھی شہید ہوگئے ہیں، انس نے کہارسول اللہ اگر شہید ہوگئے تو اللہ تو زندہ ہے، یہ کہ کر کوارسیان سے مسیخی لی اوراس قدرلائے کہ شہاوت حاصل کر لی ابن ہشام میں ہے کہ حضرت انس نے اس واقعہ میں سر (۵۰) نام کھائے۔

ظالدا کید دستہ فوج لے کر آئحضرت بھی کی طرف برجے آپ بھی اس وقت میں (۳۰) سے ابد کے ساتھ پہاڑ پرتشریف رکھتے تھے۔ خالد کو آباد کھ کر فر مایا کہ خدایا یہ لوگ میمان تک ندآنے پائیس ۔ حضرت عرب نے جند مہاج میں اوران کو ہٹا دیا۔ ابوسفیان سید سالا وقریش نے درہ سے قریب بھی کر للکارا کہ اس کروہ ہیں مجمد بھی ہیں یانہیں؟ آئم خصرت بھی نے کوئی اشارہ فر مایا کہ کوئی جواب نددے۔ ابوسفیان نے مجم حضرت ابو بھر والم کی کر الکارا کہ یہ دونوں ہیں یانہیں؟ لیکن جب سے نے کوئی جواب نددے۔ ابوسفیان کے محضرت عرب سے ندہ اوران کو کہ خواب نددہ ہیں۔ ابوسفیان کے محضرت عرب سے ندد ہا گیا یکارا شے کہ دھمن خدا! ہم سب زندہ ہیں۔ ابوسفیان کہ نوگ

اعل هبل لین اے بہل بت زندہ باد، آنخضرت علی نے حضرت عمر اے فرمایا کہ جواب دواللہ اعلی و اجل کے ضرابلندو برتر ہے۔

معرکہ بدر: .....ولقد نصو کم اللہ میں واقعہ بدر کے شمن امداد فیبی اور تا ئیدالی کا تذکرہ ہے۔ یہ شہور معرکہ ہم اہم کا ۲۲۲ میں اس طرح چیش آیا کہ ابوسفیان سروار قریش مشترک مال تجارت لے کرشام ہے واپس آر ہے تھے کہ مسلمانوں کے تملہ کی غلط خبرس کر قریش کے پاس قاصد بھیجا جس سے مسلمانوں کی خلاف تمام کدامند آیا۔ رسول اللہ بھی ہیں کر تین سوآ ومیوں کے ہمراہ مدیتہ سے روانہ ہوئے ، عام مؤرضین کا خیال ہیں ہے کہ آنحضرت کے گئا فید سے دوانہ ہوئے ، عام مؤرضین کا خیال ہیں ہے کہ آنحضرت کی کا مدید سے دوانہ ہوئے ، عام مؤرضین کا خیال ہیں ہے کہ آنحضرت کی کا مدید ہوئی ارادہ سے جن کا سفر نہیں تھا کہ ہتھیار بند ہوں ادھر آنکو سے مسلمانوں کے ساتھ موف چالیس آدی ہوئی اور وہ سے ، جنگی ارادہ سے جن کا سفر نہیں تھا کہ ہتھیار بند ہوں ادھر آنکو کے مشرب ہوئی اس و بیادروں کے ساتھ نگلے تھے قرآن کر بھر نے سورہ انفال میں جہاں اس واقعہ کی تصویر کہا احد جالے و بلک المنح کے الفاظ کے ساتھ تھی تھی ہو جال سے اپنے کے کوموت کے منہ میں جانے سے تجبیر کیا ہے۔ بس چالیس نہتے آدمیوں کے مقابلہ میں تی تو بیادروں کے منہ میں جانے سے تعبیر کیا ہے معلوم ہوتا ہے ارادہ کے جو در ای تھا۔

بہر مال ۸ رمضان ۱ ھو آئے تخضرت بھی تین سوتیرہ (۳۱۳) اصحاب کے ساتھ جن میں تیرای (۸۲) مہاج بن اور باتی انسار سے الشکر طالوت ہو لئکر جالوت کے مقابلہ میں لکا تھا اس کا عدو تھی تین سوتیرہ (۳۱۳) تھا۔ مدینہ منورہ سے دوانہ ہوئے قریش کی نوئ ساڑھے نو سون اس معرکہ جن و باطل کرم ہوا۔ آپ بھی نے دعا کی کہ خدایا اگر یہ سلمان مارے گئے تو دنیا میں تو حد کی منادی کرنے والا کوئی ندر ہم معرکہ جن و باطل گرم ہوا۔ آپ بھی نے دعا کی کہ خدایا اگر یہ سلمان مارے گئے تو دنیا میں تو حد کی منادی کرنے والا کوئی ندر ہم کا جہائے کفار کوئشست فاش ہوئی ۔ سلمان میں صرف چودہ (۱۳) آ دی شہید ہوئے جن میں چوبہ ہر اور آئے انساز تھے ۔ وعا کی کہ خدایا اگر یہ سلمان مارے گئے تو دنیا میں تو حد کی منادی کرنے والا کوئی ندر ہم طرف سر مقتول اور ای قدر گرفتار ہوئے ۔ مقتولین میں ابوجہل ، عتبہ بن ربید ، شیب اور برزے بر نے بہاور سے جو کام آئے ۔ وہ چودہ طرف سر مقتول اور ای قدر گرفتار ہوئے ۔ مقتول میں ابوجہل ، عتبہ بن ربید ، شیب اور برزے بر نے بہاور سے جو کام آئے ۔ وہ چودہ طرح کہ میں کفری کمرٹوٹ گی اور جولوگ زندہ گرفتار ہوئے ان کی تعداد ہمی کم وبیش سر (۵۰) تھی۔ جن میں قریش کے برئے معزز سردار بھی تھے۔ ایک روز کی افتاء الله فلاں کافر اس جگراور فلاں فلاں اس مردار بھی تھے۔ ایک روز کی ہو تھی ان مرداروں کا اس مرداروں کا اس کے دور کی تھی ہوں ہوئی کی مرب اگری مقار ہوئی کہ دور کر ذات کے ساتھ گرفتار ہوئی و دور ان میں برزی تو با ضیار بول آئیس اعطیت میں باید یکی ھلامت میں امان تید یوں پر پرٹی تو با ضیار بول آئیس اعطیت میں باید یکم ھلامت کو امار پرٹی تو با ضیار بول آئیس اعطیت میں باید یک میں ہور ویا در پر ھی کھا اس کے مشام دور کو کھا سے دان میں میں میں اس کے میں کو کھور ویا در پر میں کھا ہوں کے میں میں اس کے میں کے میں کہ کو کھا اس کے کہ کور اس کے کھا ہور ویا در پرٹی تو با نویل کو کھی سے مسلمانوں کے دل کر جور ور ایا در پرٹی تو باتھ کے دان میں سے بعض سے مالی فدیے کر چھور ویا در پرٹی تو باتھ کے دل سے مسلمانوں کے دل کر چھور ویا در پرٹی تو باتھ کی کھا ہور کے کہ کھور ویا در پرٹی تو باتھ کے دل کے دل کھی کے دل کر چھور ویا در پرٹی کھی کے کہ کے دل کے کھور ویا در پرٹی کھی کھور کی در کھور کی کھور کھی کھور کے کہ کو کھور کھی کھور کی سے کرکی کھور کو کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کے کھور کھور

کا تاوان پیمقررہوا کہ وہ انصاری بچول کو تعلیم دیں اور لکھنا سکھلا دیں جنگ بدر کا نام' ایوم الفرقان' رکھا گیا ہے۔ جس نے وودھ کا وودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھ ویا۔

فرشتوں کی کمک یا تیبی امداو: .............. فدائی فوج (طائکہ) کی امداد کے سلسلہ میں تمین وعدے کے جین ایک برارکا، تمین برارکا، پانچ برارکا ۔ سوان تینوں وعدوں کا ایک سبب تو مشترک ہے یعنی صبر وتقوی کی جوآیت بالابسلسی ان تسصیب و او و تنقو اللی بیان کیا گیا ہے۔ بیان کیا گیا ہے لیکن تینوں کے علیحدہ علیحدہ اسباب بھی جیں۔ شلا اول کا سبب سورہ اتفال میں استفا شاور وعا کا موتا تا ایا یا گیا ہے۔ ووسری امداد کا سبب نو وجلال محقق نے کرز بن جابر محاربی کی طرف سے کمک بینچنے کی خبر ہے مسلمانوں کا سراسیمہ اور پریشان ہونا و کرکیا ہوا و تیسیس کی میں اختلاف ہے کہ آیا تیسرا دعدہ پورا ہوا ہے یا نہیں جمعی کی ہوا در تیسیس کی ایدو میں میں اختلاف ہے کہ یہوعدہ مشروط تھا۔ یہ انہوں کی من فور ہم کے ساتھ اور چونکہ کرز بن جابر کی طرف سے کمک نہیں بینج سکی اس لئے ایفا، و عدہ کہ یہوعدہ میں ہوتا کیک و مبالغہ کے لئے وہ اس کا ایفاء مانے ہیں۔

تنیوں وعدوں کا ایفاء : ..... بیزاس میں بھی اختلاف ہے کہ تین ہڑار کے وعدہ میں پہلا ہڑاراور پانچ ہڑار کے وعدہ میں ایک ہڑاراور تین ہڑاراہ میں بالم ہڑاراور تین ہڑارہ بھی داخل ہیں یا ان کے علادہ تعداد مراد ہے۔ اور لطیفہ اس خاص تعداد میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کا فر ایک ہڑار تھے۔ اس کئے ایک ہڑار فرے مقرر کئے گئے ، پھر مسلمانوں کی نسبت کا فروں کے تین گنا ہونے کی دجہ سے یہ عدد تین گنا کردیا گیا۔ تین گوندر ہے پھر لشکر کے پانچوں حصوں ، مقدمہ ، مینہ ، قلب ، میسرہ ، خلف کے لحاظ سے ہر حصہ کے مقابلہ میں ایک ایک ہڑار کردیا گیا۔ عردہ بن زہر گل روایت ہے کہ مدر میں ملائکہ سفید عمل میں جو کہ دختر سے بین ہوئکہ دفتا میں لئے ملائکہ بھی زروع ماموں کے ماتھ آئے اور ابن عباس کی روایت سے کہ مدر میں ملائکہ سفید عمل میں سفید ہوں کے اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضر سے جز آگونوں میں قرشتوں کے اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضر سے جز آگونوں میں فرشتوں کے اور ایک روایت سے معلوم ہوا اور حضر سے خاب تیں اور یوں حفاظی طور پر ساتھ در ہنا وہ دری باندو میانہ گوس کے اور ایک میار شک معلوم ہوا اور احد میں فرشتوں کا امداد کے لئے آئاکی قوی کیل سے تا بر تہیں اور یوں حفاظتی طور پر ساتھ در ہنا وہ مری بات ہے۔

مقصد مقام: ..... حاصل آیات کا بہ ہے کہ اُ حد میں مسلمانوں کی الماد غیبی ہے محرومی کے دوسب ہیں۔ ایک غزوہ بدر میں اساری بدرکوفد یہ لے کرچھوڑ دینا جو تمہارے تقوی کے شایانِ شان نہیں تھا اور جس کے باعث نقصان ہونے کی اطلاع پہلے دے وی گئی ۔ دوسر ے خاص غزوہ احد میں مورچ ہے جب کر تھم عدولی کرنا اور ڈسپلن قائم ندرکھنا سب ہواغرضکہ بدر میں جس طرح کامل اطاعت اور تقوی کی برکت سے منصور ومظفر ہونے اسی طرح احد میں صبر وتقوی میں اختلال سابق ولاحق کی نوست سے فتح منزہیں ہوسکے۔

کیفیت ِ اصرت : مسلمانوں کے دل کو عرض جوآ یات ہے معلوم ہوتی ہے یعنی مسلمانوں کے دل کوسکون وطمانیت بخشا قرآن کے اس صریحی بیان کے بعداس پر کسی طرح کا شہدوا تعنیمیں ہوتا، رہایہ کہ طریق سکون بخشی کیا تھا؟ سومکن ہے کہ باطنی تصرف ہے تھرف کے بیان یہ تصرف معمول بہا ہوتا ہے جیسے کہ ابتداءوی میں آنحضرت کے پہاں یہ تصرف جبر کیلی کیا گیا تھا اور جیسا کہ بعض مشائخ تصوف کے بہاں یہ تصرف معمول بہا ہوتا ہے ۔ قلوب مؤمنین میں تو تثبیت بہنچا دی گئی ہواس لیا ظرے نہ فرشتوں کا نظر آنا ضروری ہے اور نہ یہ شہر ہتا ہے کہ اس طرح تو ایک

ہی فرشتہ سب کو ہلاک کرسکتا تھا۔ پھر تین ہزار کی کیا ضرورت تھی؟ در آنحالیکہ پھر بھی ملائکہ نے سب کفار کو ہلاک نہیں کیا نیزیہ شبہ بھی نہیں ۔ رہتا کہ فرشتوں کے بل بوتہ پر جنگ کرائی گئی تو صحابہ گئی خوبی اور کمال کیا رہااور کفار کی شکست کیوں قابل ملامت ہوئی ؟

مقصد نصرت مقصد نصرت کونک قرآن کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسلی غرض فرشتوں کے شریب جنگ کرنے ہے ان کوشریک قبل کرنانہیں تھا۔ بلک محض دلجمعتی اور ڈھارس بندھانے کی حاطر ایسا کیا گیا۔ اس لئے اتی تعداد رکھی گئی اور اس لئے پہلے ہے ان کی آ مدی اطلاع دے دی گئی تا کہ اطمینان وخوثی کی لہر دوڑ جائے اور دل جوش ہے لہر یز ہوجا کیں اور فی الحقیقت تا کید ونصرت فرشتوں ہے نہیں ہوئی کہ بیکام دراصل خدادند قد وس کا ہے، وہی کا رساز ہیں، انسان چونکہ محسوسات کا عادی ہاس لئے برائے نام فرشتوں کو بہانہ بناویا گیا اور اس لئے ایک آ دھاؤ شتا ایک آ دھاؤ سنواد نے گئے بلکہ گیا اور اس لئے ایک آ دھاؤ شتا ایک آ دھاؤ سنواد نے گئے بلکہ فساط و ق الاعناق کی روے ایک آ دھاؤ کا سر بھی الگ کرے دکھلادیا گیا تا کہ بین ایقین اور دکھے کر پوری طرح شرح صدر ہوجائے در نہاصلی کام فرشتوں کا فشتو الذین امنو اہی تھا۔

يَّآيُهَا الَّذِينَ امْنُوا الاَتَآكُلُوا الرِّبُوا الْاَيْعَافًا مُضْعَفَة " بِآيَفِ وَدُونِهَا بِآنَ تَزِيدُوا فِي الْمَالِ عِنْدَ حُلُولِ الْآجَلِ وَتُوَجِّرُوا الطَّلَبَ وَاتَّقُوا اللهَ يَتَرْكِهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (٣٠) تَفْرُزُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِي آعِدَ لَهُ لِلْكُفِرِينَ (٣٠) تَفْرُونَ وَاتَقُوا اللهَ وَاللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرُحُمُونَ (٣٠) وَسَارِعُوآ بِوَاوِ وَدُونَهَا لِلْمُعْوِلِينَ (٣٠) مَنْ تَدَرُبُ وَحَدَّةٍ عَوْضُهَا السَّمُوكَ وَالْاَرْضُ لَاى كَمَرُضِهِمَ الوَوَصَلَتُ إِحَدَاهُمَا اللهَ وَالْكُولُونَ إِنَّى اللهُ فِي اللهُ فِي السَّوَآءِ وَالطَّوْرَاءِ اللهُ عَمَلُ الطَّاعَاتِ وَتَرُكِ الْمُعَاصِى الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي اللهُ فِي السَّوَآءِ وَالطَّوْرَاءِ أَي النَّهُ مِنْ وَالْكُولُومِينَ الْعَيْقُ الْكَافِينَ عَنِ النَّاسِ مِنْ ظَلَمَهُمُ آي النَّرِينَ عَقُوبَةَ وَاللهُ لِيَى الْمُحْسِنِينَ (٣٣٠) بِهٰذِهِ اللهُ فَي وَالْمُولُولُ اللهُ اللهُ عَنْ النَّاسِ مِنْ ظَلَمَهُمُ آي النَّارِينَ عَقُوبَةَ وَاللهُ لَيْ اللهُ عَيْطُ الْكَافِينَ عَنِ النَّاسِ مِنْ ظَلَمَهُمُ آي النَّيْرَ عَقُوبَةَ وَاللهُ لِي اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّوْآءِ وَاللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ

 ہیں جن کے لئے ان کے پروردگار کی طرف سے عفوہ بخشش کا اجر ہے اور ایسے باغات ہیں جن کے یا کیں نہریں جاری ہیں، ہمیشہوہ ان بی باغوں میں دیا اور کیا ہیں بی باغوں میں دیا ہے۔ ان میں داخل ہوجا کیں سے خالمدین حال مقدرہ ہے تقدیر عبارت ایسے ہمقدرین المخلود) اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے جو (طاعت کے ) کام کرنے والوں کے حصہ میں آئے گا (بیر بدلہ)

تحقیق و ترکیب: سببواو و دونها مین و سادعوا جمله اطبعوا برمعطوف بونے کی صورت میں اور یاصرف سادعوا جمله متانفہ بونے کی ترکیب برعب صهارض کی تصبیص مبالفہ کے لئے ہے کہ جب چوڑائی اتن ہے تو لمبائی کا کیا ہو جمنا رائڈ بی کو معلوم ہے۔ باتی بیشیہ کہ جب جنت آسانوں میں ہے تو بھراس کی چوڑائی کا آسان وز مین کے برابر ہونے کا کیا معنی ؟ جواب یہ ہے کہ جنت آسانوں کا تدریس ہے بلکہ آسانوں سے او برعرش کے بینچ ہے۔ چنا نچہ حدیث میں فردوس کے متعلق ہے کہ انھا فوق المسمون تو تسحت العوش ہاں البت باب جنت آسانوں میں ہونے کی وجہ سے باڑ اجت کو آسانوں میں کہ دیا جاتا ہے۔ کعوضها فسرعلام فی اشارہ کردیا ہے کہ عبارت بحد فی المصناف ہے اور اداة تشبیب می محذوف ہے۔ چنا نچہ مورة حدید میں عبوضها محدوض المسماء و الادض ہے اس میں اختلاف ہے کہ تشبید حقیق ہے یا ہیں۔

والعوض السعة لينى عرض يهال بمعنى چوڑائى مستعمل نہيں ہے بلك بمعنى كشادگى ہے۔عرب بولتے ہيں بلاد عريضة اور بولتے بيں هذا دعوى عريضة، اى و اسعة عظيمة ابكى سوال وجواب كي ضرورت بى نہيں ہے تق سے مرادا كرا تقاء عن الشرك ہوتو عاقبت كار جنت كامستى موكا اورا تقاء من المعاصى ہے تو بلاعقوبت مستحق جنت ہوگا۔

والكاظمين. كظم القربة كَتِمْ بين مثك بمركر بندكردي جائ كظم الغيظ عُصركو في جانا، منبط كرنا، ارشاد نبوي بمن كظم غيظًا وهو يقدر على انفاذه ملاء الله قلبه امنًا وايمانًا.

والمعافین اس کاعطف کاظمین پرعطف عام علی الخاص کے قبیل سے ہے۔عفوعام ہے تظم غیظ ہویا نہ ہو۔ نعم فعل ماضی ہے اور اجر فاعل ہے اور مخصوص بالمدح محذوف ہے جس کو مضرعلامؓ نے ذکر کیا ہے۔ یعنی ھلا الاجر الذی ھو المعفوة والجنة.

ربط: ..... أحد مين مسلمانون كوجو بجه وهيكه لكاتهااس كاباعث ظاهركس درجه مين مالى محبت كى بجهة زيادتى اور اطاعت مين كسي حد تك كي تقلي - اس لئے ان آيات مين مالى حرص كى ممانعت، تقوى ، اطاعت، فرمانبردارى ، دسپلن كى تلقين اور حدود شرح كى بابندى كى تعليم و بنى ہے - ابن حبان كى رائے ہے كہ پہلے الانت خدو ابط انده ميں يہود وغيره سے ترك تعلقات كاظم و يا جا چكا ہے ادھر يہودى مودى لين و بن كى بندهن الى تقى كه مسلمان ان سے تعلقات ركھنے پر مجبور تھے ، اس لئے ترك تعلقات كى روميں اس مودى لعنت كو بھى بالكي ختم كيا جا رہا ہے ۔

شان نزول: سسند مان عامیت می سودی لعنت کاطوق جن لوگوں کے گلے میں پڑا ہوا تھا اس کی ری مہا جن سود ورسود کے ذریعہ اور تک کردی جاتی تھی۔ جس سے غریب مدیون گھٹ گھٹ کر مرجا تا تھا۔ اسلام نے نصرف یہ کہ اس ری کوڈ ھیا اکرنا چاہا بلکہ اس طوق لعنت ہی کو مللے سے نکا لئے کے لئے یہ آیت نازل فرمائی۔

واللدین اذا فعلوا کے متعلق عطا کی رائے میہ ہے کہ ابوسعیدگی دکان پرایک خوبصورت عورت آئی ،عمدہ عمدہ تھجورد کھلانے کے بہانہ اس کودکان کے اندر لے سے اور فوز اچھوڑ و پااور آنخضرت اس کودکان کے اندر لے سے اور فوز اچھوڑ و پااور آنخضرت

علامة افتازاتی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ اعدت کے لمتقین اور اعدت کے لکفوین سے معلوم ہوا کہ جنت وجہتم پیدا ہو چکی ہیں اور موجود ہیں کیونکہ اعدت ماضی کاصیغہ ہے جس کو قیقی معنی پر محمول کرنا اصل ہے۔

معتز له کاخیال ہے کہ فی الحال دونوں موجوز نہیں۔ جیسا کہ آیت تلک الدار الاخر ق نجعلها النے ہے علوم ہوتا ہے ہے س بیاستدلال نہایت کمزور ہے کیوزکہ منتین کواس میں داخل کرنا زمانۂ استقبال میں ہوگااورنہ کہ ان کامخلوق ہونامستنبل میں ہوگا۔ چنانچہ جعل مجمعنی حلق نہیں ہے بلکہ بمعنی خمیر ہے۔اور شمیر بارزمفعول اور اللذین مفعول ٹانی ہے کہ اقال الفاضل النحیالی تقویٰ کے دوررہے ہیں ایک اعلیٰ درجہ کہ جس کے لحاظ سے بلاعقو بت متحق جنت ہوں گے۔ دوسرا درجہ ادنیٰ جس کے لحاظ سے عاقبت کار متحق جنت ہوں گے۔ دوسرا درجہ ادنیٰ جس کے لحاظ سے عاقبت کار متحق جنت ہوجا کیں گے۔ کظم غیظ کے سلسلے میں امام زین العابدین کا واقعہ سبق آ موز ہے۔ ان کی ایک باعدی ان کو وضو کرارہی تھی کہ ہاتھ سے لوٹا جھوٹ کران کے سرمیں لگ گیا جس سے سرزخی اور لہواہان ہوگیا۔ آ پ نے عصہ سے نظر اٹھا کر ویکھا تو ہا تدی نے کہاو السحافین آ پ نے فرمایا میں نے معاف کیا بائدی بول المحافین آ پ نے فرمایا میں نے معاف کیا بائدی بول اٹھی واللہ یہ جب المحسنین فرمایا تو میری طرف سے اللہ کے لئے آزاد ہے۔

آیت و المحاظمین الن سے معلوم ہوا کہ طبعی غیظ منافی کمال نہیں ہے۔ آیت و لسم یصرو اعلی مافعلو اسے معلوم ہوا کہ گناہ اگر بغیر اصرار کے ہوتو مرتبہ کمال احسان کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے۔

وْنَزَلَ فِي هَزِيْمَةِ أُحُدٍ قَلْ خَلَتْ مَضَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ طَرَاتِقُ فِي الْكُفَّارِ بِإِمْهَالِهِمْ ثُمَّ الحذِهِمْ فَسِيرُوا أَيُّهَ الْمُؤُمِنُولَ فِي الْآرُضِ فَانْتُظُرُوا كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ (١٠١) اَلرُّسُلَ اَى اجِرُ اَمْرِهِمْ مِّنَ الْهَلَاكِ فَلَاتَحُزَنُوا لِغَلَبَتِهِمُ فَأَنَا أُمُهِلُهُمُ لِوَقْتِهُمِ هَذَا ٱلْقُرُانُ بَيَانٌ لِلنَّاس كُلِّهِمُ وَهُدَى مِنَ الضَّلَالَةِ وَّمَوُعِظُةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٨﴾ مِنْهُمُ وَكَاتُهِنُوا تَنضُعُفُوا عَنُ قِتَالَ الْكُفَّارِ وَكَاتَحُزَنُوا عَلَى مَا اَصَابَكُمُ بِأَحْدِ وَ أَنْتُ مُ الْاَعْلَوْنَ بِالْعَلَبَةِ عَلَيْهِمُ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ﴿٣٩﴾ حَقًّا وَجَوَابُهُ دَلَّ عَلَيْهِ مَحُمُوعُ مَاقَبُلَهُ إِنْ يُمُسَسُكُمُ يُصِبُكُمُ بِأُحْدِ قُرُحٌ بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّهَا جَهَدٌ مِّنْ جُرُحٍ وَّنَحْوِهٖ فَقَدُ مَسَّ الْقَوْمَ الْكُفَّارَ قَرُحٌ مِّثُلُهُ \* بِهَدُرٍ وَتِسَلَّكُ الْآيَامُ لَكَاوِلُهَا نُصَرِّفُهَا بَيْنَ النَّاسِ \* يَهُمَّا لِبِّفِرْقَةٍ وَيَوُمَّا لِإَخْرَى لِيَتَّعِظُوُا وَلِيَعُلَمَ اللهُ عِلْمَ ظُهُورِ الَّذِينَ امَنُوا آخُلَصُوا فِي إِيْمَانِهِمُ مِنْ غَيْرِهِمُ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهَدَآءً \* يُكْرِمُهُمُ بِالشُّهَادَةِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الطَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ الْكَافِرِينَ أَيْ يُعَاقِبُهُمْ مَايَنُعَمُ بِهِ عَلَيْهِمُ اسْتِدُرَاجٌ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الُّـذِينَ امَنُوا يُطَهِّرُهُمُ مِنَ الذُّنُوبِ بِمَايُصِيبُهُمُ وَيَمُحَقّ يُهْلِكَ الْكَفِرِينَ ﴿ ١٣ وَهُ بَلُ ا حَسِبُتُمُ اَنُ تَـدُخُـلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَمُ يَـعُـلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ عِلْمَ ظُهُوْرٍ وَيَعُلَمَ الصَّبِرِيْنَ ﴿٣٣﴾ فِي الشَّدَاثِدِ وَلَقَدُ كُنتُهُم تَمَنُّونَ فِيهِ حَذُف إحدى التَّائيُنِ فِي الْآصُلِ الْمَوْتَ مِنُ قَبُلِ أَنْ تَلْقَوْهُ صَحَيَثُ قُلُتُمُ لَيْتَ لَنَا يَوْمُ اكْيَوْمِ بَدُرٍ لَنَنَالَ مَانَالَ شُهَدَاءُهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ أَيْ سَبَيَهُ وَهُوَ الْحَرُبُ وَأَنْتُمْ سَ تَنْظُرُونَ (الله الله الله أَيُ بُصَرَاءُ تَتَامَّلُونَ الْحَالَ كَيْفَ هِيَ فَلِمَ اِنْهَزَمْتُمُ

تر جمعہ: ...... (غروۂ احد کی فلت کے سلیلے میں یہ آیت نازل ہوئی) گزر بچے ہیں (ہو بچے ہیں) تم ہے پہلے بھی وستور (کفار کے متعلق جھوڑنے اور بکڑنے کے طریقے) پس تم سیر کرو (اے مسلمانو!) دنیا کی اور دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا جو جھٹا تے تھے (ہیٹی بروں کو ، لین کاروہ ہلاک ہوئے ، اس لئے آپ بھٹانیان کے غلبہ کی وجہ سے ممکنین ندہو جائے ، کیونکہ ہم ان کو مہلت و بر ہے ہیں) یہ (قرآن پاک تمام) لوگوں کے لئے بیان اور (گمرای سے) ہدایت اور نصیحت ہے (ان میں سے) متقبوں کے لئے اور ہمت میں) یہ (قرآن پاک تمام) لوگوں کے لئے بیان اور (گمرای سے) ہدایت اور نصیحت ہے (ان میں سے) متقبوں کے لئے اور ہمت تہارو(کفار سے جنگ میں ہر ولی ندو کھلاؤ) اور کمگئین ندہو (غروہ اصد کی مصیبت بر) تم ہی سب پرسر ہلندہو (ان برغالب ہو) بشرطیکہ تم تتحقیق وتر کیب: ..... لوقتهم یعن بالاکت کامقرره وقت مقدر - لاتهنوا بهال سے لی کامضمون ہے۔

اعلون یا تواس کئے کے مسلمان زیادہ مصائب کے باوجود دین پر جےرہے، اس کئے اعلیٰ حالت میں ہو، یا اس کئے کہ ان کے فروہ احد کے مقابلہ میں تم نے بدر میں زیادہ کمایا اور پایا۔ اس کئے کہ انجام اور عاقبت کے لحاظ ہے تم ارفع حالت میں ہوگویا یہ ایک طرح کی احد کے مقابلہ میں تم بازی شیطان ونفس کے مسلمانوں کے لئے خلبہ کی بشارت ہے۔ یا اس کئے کہ تمہاری سماری یہ جدوجہداعلاء کلمۃ اللّٰد کے لئے ہے اور ان کی شیطان ونفس کے لئے ، یااس کئے کہ تمہارے دور ان کے جہنم رسید ہوئے۔

ان کست مؤمنین اس کاتعلق لاتھنوا کے ساتھ ہے یا انتہ الاعلون کے ساتھ ہا اوراس کا جواب محدوف ہے جس پر مجموعہ ما جل دلالت کررہا ہے بینی فسیسروا فی الارض، و لاتھنوا و لاتحوزنوا المنے قرئے ضعف ضعف کی طرح اس میں دونو ل اعنت بیں ۔اول ذخی کرنا ، ٹانی بمعنی مشقت ۔ یابالفتح زخم اور بالضم اس کے معنی تکلیف کے بیں ان یسمسسکم میں ان تعلیق کے لئے آتا ہے بین ۔اول ذخی کرنا ، ٹانی بمعنی مشقبل کی طرف فعل کے شقل کے ۔فقد مس القوم چونکہ س زمان مستقبل میں ہوتا ہے اس لئے علت جزاء کوقائم متائم جزا کے قرار دیا گیا ہے۔

اس مسانکاری ہے۔ای لاتحسبوا.

لما يعلم لم كى بجائلما لان ميں اثارہ ہے كہ جہادان ہے متعقبل ميں متوقع ہے چنا نيسيبويہ كلام ہے يہ علوم ہوتا ہے كہ لمسا توقع فض فى پردالات كرتا ہے۔ علامہ ذخشر كُ كى دائي بھى ہى ہے۔ ليكن اس پر ابوحبان تعقيب كرتے ہوئاس قاعدہ ہے لاعلى ظام بركرتے ہيں اور لم اور لسما وونوں ميں يہ مشہور فرق بيان كرتے ہيں كہ لم صرف نى نعل ماضى كے لئے آتا ہے اور لسما زمانہ ماضى مين في نعل الى الآن كرتا ہے۔ علم ظهور كويا نفى علم كوفى تعلق كى جگہ ميں قرارد دو يا جيسے كہا جائے ماعلم الله فى فلان حير أ اور معنى ہول كہ مافيه خير حتى يعلمه الصابوين بجائے الذين صبووا كے يہ جمله لانا ياتوروس آيات كى تفاظت كے لئے ہوا اور يا استمرار مسركے لئے بخلاف اول جملہ المذين جاهدوا كاس ميں استمرار مقصود تيس والي غيرواكى حالت ہا در يعلم منصوب اور يا اسلام اس طرح ہوگا۔ ام ہواران يا واوح فى وجہ سے جيسے لاتسا كے سل المسمك و تشرب الملبن اس صورت ميں گويا تقدير كلام اس طرح ہوگا۔ ام حسبت والد حال انه لم يتحقق منكم المجمع بينهما اور مجموع كن أي ايك جزء كا نفاء ہے ہي ہوتى ہوتى ہوتى ہوتوں جزوں جزوں ك

فقد رایتموه مفتر نے عذف مفاف کی طرف اشارہ کیا ہے لفظ سبہ سے کیونکہ موت مرکی نہیں ہوتی ۔ اسباب موت نظر آتے ہیں۔ وانتم تنظرون رفعل متعدی بمزلدلازم ہے جس کی طرف لفظ بصراء سے مقتر نے تغییر کر کے اشارہ کردیا ہے کہ مفعول کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جملہ تاکید کے لئے ایسا ہی ہے جیسے رایته ولیس فی عینی علة ہولتے ہیں یعنی رایته رویة حقیقة لا خفاء فیھا ولا شبھة.

ربط وشانِ مزول: .....ان آیات میں بھی غزوہ احد کا تمہے۔ فی الجملہ فکست برتسل آمیز کلام کیا جار ہاہے اور شان رول کی طرف خود مفسر محقق اشارہ کر تھے ہیں۔

و تشریح کے ۔۔۔۔۔ قانون الہی ہیشہ نے ای طرح دائر سائز ہے جو جماعت فی پڑھل پر اہوتی ہے کہ جو پھیم کو پیش آیا اس بس پھی تہاری تخصیص نہیں ہے۔ قانون الہی ہیشہ نے ای طرح دائر سائز ہے جو جماعت فی پڑھل پر اہوتی ہے کامیاب ہوتی ہے اور جو زوگر دانی کرتی ہے بریاد ہوتی ہے۔ دنیا میں چل پھر کر دیکھو کہ بر بادشدہ قو موں کے آٹار اجڑی ہوئی آبادی کے گھنڈرادر سر بفلک محلون کی شکتہ دیواریں زبان حال سے اپنا افسانہ نم وعبرت شارہی ہیں۔ لیس احد میں جو تہمیں شوکر گئی ہے جائے کہ اس سے عبرت پکڑو دادر آئندہ کے لئے انسان کی گلمبدان ہے اس قدر متاثر مت ہوکہ آئندہ کے لئے بھی ہمت ہار میشو۔ یہ جنگ کا میدان ہے کہی ایک کی گلمبدا شت کرو۔ چنانچاس حادث سے اس قدر متاثر مت ہوکہ آئندہ کے لئے بھی ہمت ہار میشو۔ یہ جنگ کا میدان ہے کہی ایک فرات جس دیت ہوئی فران کی باری آئی ہے۔ بدر میں تبیارا پالدر ہا اور تم نے ان کے دانت کھئے کردئے اب ان کی باری آئی ہوئی خاص انہیت نہیں رکھتی۔ امل چیز جوسوچنے کی ہوہ تبارے دلوں کی ایمانی تو جو میں ایک دومیدان کی تجی روح موجود ہو تو پھر دنیا میں رفعت و مر بلندی صرف تمہارے ہی لئے ہے۔

حاصل نبیس ہوں گی جب تک آ ز مائٹی عمل میں ٹابت قدم ہو کمرنہ دکھلا دو۔

لطا كف آيت: ........... لاتهنوا المن السخ اس خدائى آواز في توسيع داول كوجوز ويااور برخمرده جسموں ميس حيات تازه پهونک دی نتيجه به بهوا كه كفار جو بظاہر غالب آ بيجكے تھے زخم خورده مجلېدين كے حمله كى تاب نه لا سكے اور سرپر پاؤل ركھ كرميدان جنگ سے بھاگ نكلے۔ ام حسبت ان تد خدلو اللحنة سے مراد دخول اول اور مرتبه اعلى ميں واخل ہونا ہے جومرتبه تصوص ہوتا ہے مطلق دخول جنت مراذبیں ہے جس سے معتز لد كے لئے دخول جنت بغیر عمل كے امتناع ہوساغ استدلال لى سكے۔

و لقد كنتم تسمنون الموت معلوم ہوا كمطلق تمنائے موت ندمونہيں ہے بالخفوص جبكدا ثنياقي شہادت ميں ہوتو كيسے ندموم ہوكئت ہے۔ ہاں اولاً تمنائے شہادت وموت كرنا اور پھر موقعہ آئے تو بزد لى كا مظاہرہ كرنا بلا شبہ بيد ندموم ہے اى طرح دنيا كے مصائب ہے تھبرا كر بے صبرى كے ساتھ تمنائے موت كرنا بھى ممنوع ہے۔

وَنَزَلَ فِينَ هَزِيُمَتِهِمُ لَمَّا أُشِيعَ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ وَقَالَ لَهُمُ الْمُنَافِقُونَ إِنْ كَانَ قُتِلَ فَارْجِعُوا . إِلَى دِيُنِكُمْ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ \* قَدُخَلَتْ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلُ \* أَفَائِنُ مَّاتَ أَوُ قُتِلَ كَغَيْرِهِ انْقَلَبْتُمُ عَلَى أَمْ الكُمْ عَرْجَعُتُمُ إِلَى الْكُفُرِ وَالْجُمْلَةُ الْآجِيْرَةُ مَحَلَّ الْإِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيّ أَي مَاكَانَ مَعْبُودًا فَتَرُجَعُوا وُمِّنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرُّ اللهَ شَيْنًا ﴿ وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ وَسَيَجُزى اللهُ الشَّكِرِيْنَ ﴿ ١٣٣﴾ نَعِمَهُ بِالنَّبَاتِ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذُنِ اللهِ بِفَضَائِهِ كِتَابًا مَصْدَرٌ أَى كَتَبَ اللهُ ذَلِكَ مُّؤَجَّلًا مُوقَّتًا لَايَتَـقَـدُمُ وَلَايَتَأَحَّرُ فَلِمَ إِنْهَزَمُتُمُ وَالْهَزِيْمَةُ لَاتَدُفَعُ الْمَوْتَ وَالثَّبَاتُ لَايَقُطَعُ الْحَيْوةَ وَهَنُ يَبُودُ بِعَمَلِهِ ثُوَابَ الدُّنْيَا أَى جَزَاءً مِّنُهَا نُؤُتِهِ مِنُهَا مَاقُسِّمَ لَهُ وَ لَاحَظَّ لَهُ فِي الْاخِرَةِ وَهَنُ يُودُ ثُوَابَ الْاخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا الْ أَىٰ مِنُ نُوَابِهَا وَسَنَجُزِى الشَّكِرِيْنَ ﴿ ١٣٥ وَكَايِّنُ كُمْ مِّنُ نَبِي قَلْتَلَ لَا وَفِى قِرَاءَ وَ قَاتَلَ وَالْفَاعِلُ ضَمِيْرُهُ مَعَهُ خَبَرٌ مُبُدِّدُهُ وَبِيُّونَ كَثِيرٌ \* جُمُوعٌ كَثِيْرَةٌ فَمَا وَهَنُوا جَبَنُوا لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنَ الُحَرَاحِ وَقَتْلِ ٱنْبِيَاثِهِمْ وَاصْحَابِهِمْ وَمَاضَعُفُوا عَنِ الْجِهَادِ وَمَااسْتَكَانُوا الْمَحْفُوا لِعَدُوِّهِمْ كَمَا فَعَلْتُمُ حِيُنَ قِيُلَ قُتِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ يُسِحِبُ الصَّبِرِيْنَ (١٣١) عَلَى الْبَلَاءِ آئ يُثِيبُهُمُ وَمَاكَانَ قُولُهُمْ عِنْدَ قَتُلِ نَبِيِّهِمُ مَعَ ثُبَاتِهِمُ وَصَبُرِهِمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرُكَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا تَحَاوُزَنَا الْحَدّ فِي آمُونًا إِينَذَانًا بِأَنَّ مَا آصَابَهُمُ لِسُوَّء فِعلِهِمُ وَهَصُمًّا لِآنُفُسِهِمُ وَثَبِّتُ أَقُدَامَنَا بِالْقُوَّةِ عَلَى الْجِهَادِ وَانْكُ رَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ (١٣٥) فَمَا تُسَهُمُ اللهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا اَلنَّصْرَ وَالْغَنِيْمَةَ وَحُسُنَ ثَوَابِ فَيْ الْاخِرَةِ " أَي الْحَنَّةَ وَحُسُنَةُ التَّفَضُّلُ فَوْقَ الْإِسْتِحْقَاقِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٠)

تر جمہ: ..... (غزوہ احد میں مسلمانوں کی محکست بے موقع پر بات شائع اور مشہور ہوگئی کہ ہی ہو آئی کرویے سے جی اور منافقین کویہ کہنے کا موقعہ ل گیا کہ آپ ہوگئی مارد نے گئے تو چلوا ہے پچھلے وین کی طرف لوٹ چلیس اس پر آبت نازل ہوئی) اور محمد اس

کے سواکیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول گر رہکے ہیں بھراگر ایسا ہو کہ آ ب وفات باجا تمیں یافعل کر دیتے جائیں (جس طرح دوسرے قبل کردیئے گئے) تو کیاتم الٹے یاؤں راہ حن سے بھر جاؤ گے ( کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اخیر جملہ استفہام انکاری کے موقعہ میں ہے۔ یعنی آ ب میں معبود تونہیں تھے کہ جن کے موجود نہونے سے لوٹ رہ ہو) اور جو کوئی راہ جن سے النے یاؤں پھر جائے گا وہ اللہ تعالٰی کا کیجھ تہیں بگا رُسکتا (اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا) وہ وقت دورنہیں جب اللہ تعالٰی انہیں اجرعطا فرمائیں سے جو (ان کی تعتوں کی ) شکر گزاری پر ( ٹایت قدم ہیں )اللہ تعالیٰ کے تھم ( قضاء ) کے بغیر کسی نفس کے لئے مجال نہیں کہ مرسكے بيائك وقت ہے (كتاب مصدر بيعنى الله في اس كومقرر فرماديا م) جوهم اديا كيا ہے (وقت مقررہ كے لئے ندمقدم موسكا ہے اور نہ مؤخر پھر کیوں شکت مول لی ، آخر کیا شکست موت کا علاج ہے یا میدان میں ہے رہنا باعث موت ہوتا ہے ) اور جو کوئی خیال ر کھتا ہے(ایے عمل سے)ونیا کے فائدہ (بدلہ) کا ہم اسے دنیا میں ویں گے (جواس کی قسمت کا ہوگالیکن پھر آخرت میں اس کے لئے کوئی حصنبیں ہوگا )اور جوکوئی آخرت کا تو اب مدنظر رکھتا ہے اسے وہ ( ٹو ابِ آخرت ) ملے گا ہم شکر گز اروں کوان کی نیک عمل کا اجر ضروردی کے اور کتنے ہی (لفظ کاین جمعنی کم ہے) ہی ہیں کہ جنگ کی ہے (اورایک قر اُت میں قتل کی بجائے قیاتل ہے خمیراس میں فاعل ہوگی )ان کے ساتھ ہوکر (میخبر ہے مبتداء آ گے ہے ) بہت سے اللہ والوں نے ( بڑمی جماعتوں نے ) کیکن بھی ایسانہیں ہوا كهيه بهت ہو گئے ہوں (بر دلى كى ہو)ان ختيوں كى وجه ہے جوانبيں الله كى راہ ميں بيش آئى ہوں ( زخم اور قل كى تكاليف جوانبياً اوران كاصحاب كوپيش آئى ہول) اور نداييا ہوا كه كمزور يو كئے ہول (جبادے) اور ندانہوں نے بے جارگی كا مظاہرہ كيا (كدوشمنول كے ما نے بحز کا اظہار کیا ہوجیسا کہ تمہارے ساننے جب بیکہا گیا کہ آتخضرت ﷺ لکردئے گئے تو تم سے بیہ بات ظاہر ہوگئ )اوراللہ تعالی ان لوگوں کودوست رکھتے ہیں جو تابت قدم رہتے ہیں (مشکلات بر یعنی ان کواجرعطافر مائنیں کے )اوران کی زبان ہے مجھ نہ نکاتا تھا انبیاء ملیم السلام کے واقعات مل کے وقت ثبات وصبر کی حالت میں ) اس کے سوا کہ خدایا ہمارے گناہ بخش و بیجئے اور ہم سے جو زیادتیاں ہوئی ہوں (حدود ہے تحاوز ) ہارے کا مول کے سلسلہ میں (یہ بٹلانے کے لئے کہ جو بچھ ہم کو صبحتیں بیٹی ہیں وہ سب ہماری بدقد بیری کا نتیجہ بیں یا اپنی سرنفسی دکھلانے کے لئے )اور جماد بجئے ہارے قدم (مضبوطی سے جہادیر)اور فتح مند کرد بیجئے منکرین فق کے گروہ پر ۔ تو اللہ تعالی نے دیما کا ثواب بھی عطافر مایا (نصرت ونصیحت) اور آخرت کا بہترین ثواب بھی مرحمت فر مایا (بعنی جنت ادر اس کا بہتر ہونا استحقاق سے زیاوہ ہونے کی وجہ ہے )اور اللہ تعالی نیک کردار دی ہی کودوست رکھتے ہیں۔

تخفیق وتر کیب: .....و مامحمد الارسول یقع قلب بور با میدی لارب معبود اور تصوداس مافقین پرددکرنا میدود و اور تصوداس معافقین پرددکرنا میدود کرد در مسلمانول کومشورے دے رہے تھے کہ آنخضرت بھی آتا ہوئے۔ اب آ بائی دین پرلوٹ چلو۔ عاصل جواب یہ ہے کہ آ بی بھی کوئ معبود تبین سے کہ آب بھی کوئے۔

جس طرح پہلےرسولوں کی وفات ہے دین خش نہیں ہوا اب بھی بیوں ادر کیے ختم ہو۔ آب بھی کے وجود سے مقصود ہی تھیل دین تی اس لئے وفات کے قریبی زمانہ میں المیوم اسحملت اللح کی بشارت سنائی گئی۔

آ تخضرت کے داداعبدالمطلب کارکھاہوانا منام نام نام میں محمدادر آپ کی دالدہ ماجدہ کا ایک فرشتہ کی منامی بٹارت سے رکھاہوا نام نام نام میں میں ہے۔ ادل نام میں ہے۔ ادل عام محمد ہوا۔ یہ دونوں لفظ مادہ تھر سے بے ہوئے ہیں۔ اول سے تمرکی کٹر ت دکھیت اور دوسر سے کیفیت جمد ظاہر ہورہ ہی ہے۔ ادل میں آپ کی محمود بت اس درجہ ظاہر ہے کہ دنیا میں کسی کو اتنا ہیں سراہا گیا جتنا کہ دشمن و دوست موافق ، کالف ہر ایک نے آپ کوداد سے سے میں آپ کی کھر دوسر سے صیف میں آپ کھی کی میدان حشر میں سے سے اللہ کی جمد دونا جس قدر آپ جھی نے کی یا میدان حشر میں آپ کے دوسر سے کے تصور میں بھی نہیں آپ کی ۔

حفرت حسان كامشهور شعرب

وِشَقُ لَـهُ مِـنُ إِسْمِ لِيُجِلُّهُ فَذُو الْعَرُشِ مَحُمُودٌ وَ هَذَا مُحَمَّدُ

جدیث میں ارشاد ہے کہ زمین پرمیرانام محمداور آسان پراحمدہ اورتوریت میں نام نامی محمد اور انجیل میں اسم گرامی احمد ندکور ہے۔ قرآن کریم میں چار جگہ محمد اوراکی مقام پراحمد قر نے جان ہوا ہے۔ بینام آنخضرت بھی ہے دنیا میں کی کانبیں رکھا گیا ہے۔

موسم بہار میں ۹ ربیج الا ول اے عام الفیل (واقعہ نیل سے پہین روز بعد )مطابق ۲۲ اپر بل اے 2 ، کم جیٹھ ۲۲۸ بری بعد صبح صادق روز دوشنبه آفراب نبوت عالمتاب طلوع ہوا۔

ونسور فسوق نسور فسوق نسور

ربیسع فسی ربیسع آپُاپے والدین کے دُرِیشیم اور دُرِ فرید تھے۔

و الجملة الاحيرة ليعنى انقلبتم من ارتد اواورانقلاب عن الدين برا تكاركرنا باور بمزه كامر قول وراصل يبي ب تقدير عيارت اسطرح موكى انقلبتم المنح اى لاينبغى منكم الانقلاب لان محمدًا ماكانا معبودًا.

و من بنقلب بہاں بھی ارتدادانہز ام کے بجازی معنی مراد ہیں۔ فلم انھز عتم یعنی مقصود بقرینہ بیات احدیمی شکست کھانے والوں کو زجر دو نئے ہے۔ و من بود ثواب المدنیا احدیث مال نثیمت جمع کرنے والوں پر تعریض ہے۔ کابن اس کی اصل ای استفہام ہے جس برکاف تشید داخل کیا گیا ہے اور اس میں کے خبریہ کے معنی آگئے ہیں۔ فتل نفل ماضی نائب فاعل ضمیر متمتر ہے جو کے این مبتداء کی طرف لوٹے والی ہے اور جملہ مبتداء کی خبر ہے اور معروف پڑھنے کی صورت میں بھی ایسے ہی اور مفسر کے قول میں فاعل سے مراد هیفتہ ہو یا مکنا تا کہ نائب فاعل کو بھی شامل ہو جائے۔

معہ ربیون جملیل کرمال ہے۔ قتل کی خمیر متنتر سے دونوں قرائت پرایک ترکیب توبہ ہے۔ دوسری ترکیب بیہ کے لفظ ربون اول قرائت پرنائب فاعل اور دوسری قرائت پرفاعل ہوجائے۔ ربسی منسوب الی الرب جیسا کر ہائی منسوب الی الرب خلاف قیاس ہے۔ سعید بن منصور اس کا مصداق فقہاء کو کہتے ہیں اور ابن جیر کی رائے میں بیمنسوب الی الربۃ ہے جمعنی جماعت قاضی بیناوی کہتے جیں کہ کسرہ تغیرات سبیہ میں سے ہے۔ وھن ضعف عملی کو کہتے ہیں۔

استكانو ا استكن كى اصل سكن ب\_عاج بخص بهى ساكن بوجاتا باس كرساتهد بوجا بهوكرو الف اشباع فتح كى وجد بهوكيا ياست كن كون ب ما خوذ بوكويا البينقس به البيغ ساته كر في والله كرفت كامطاليد بوتا به بنول لفظول مي فرق به (۱) ياستكن كون كامطاليد بوتا به بنال تكرباني لوكول وهن جيد ترك جهاد، (۲) ضعف ادكان عمل مين ستى پيداكرنا اور سلب قوت (۳) استكانة دشن كرساسن دبنا ، بهال تكرباني لوكول كرمان العالى كابيان تعاد آ محد و ها كان قو لهم سان كرمان اقول كابيان بهدان قالو المين جهت نبست اور زمان حدث برزياده ولالت باور ثوابي خرت كرساته لفظ حسن كراضاف مين المن فن يلت اور اس كرمعتد بهون كي طرف اشاره به اور اغفول المن داور المناوفور اور غبت بردلالت كرتا به - اور اغفول المن المناوفور اور غبت بردلالت كرتا به -

ربط: .....ان آیات میں بھی غزوہ احد کے زخموں کے اعمال کے لئے ایک مفیداور بہترین "مرہم شفا" تجویز کیا گیا ہے۔ شانِ نزول: ..... بدبخت این قمیة نے رسول اللہ فرین کے ایک پھر کھنے ماراجس سے آپ بھی کی پیشانی اور این ہشام کے پھرے آپ کاباز داور عتبہ کے پھر سے آپ کے جاروں دانت یا ایک ربائی دانت کاریزہ شہید ہوگیا۔ مصعب بن عمیر آنخضرت و پھر سے آپ کاباز داور عتبہ کے پھر سے آپ کے جاروں دانت یا ایک ربائی دانت کاریزہ شہید ہوگیا۔ مصعب بن عمیر آنخضرت و پھر

جان دے دی کہا ہے رخسار آنخضرت کے قدموں اور تکووں سے ٹل رہے تھے ۔ مربوتت ذکے اپنا اس کے زیرِ پائے ہے ۔ مربوتت ذکے اپنا اس کے زیرِ پائے ہے ۔

بنودیناری ایک عورت جس کے باپ ، بھائی ،شو ہراس جنگ میں شہید ہو چکے تنے جب اس کوان المناک صدموں کی اطلاع دی گئی تو کہنے گئی مجھے تورسول اُنٹد چین کے جمریت بتلا وَ ،لوگوں نے کہا تفصل خداوہ سے وسالم ہیں۔ کہنے گئی مجھے دکھلاد ودورے جب چہروَ انور پر نظریز کی تو بے اختیار کہا تھیں کُلُ مُصِیبَةِ بَعُدَ کَ جَلُلُ ابِ ہم صعیت برداشت ہوسکتی ہے۔

سرور کا کنات کی وفات شریف کے المناک سانحہ کا اثر: ...... تخضرت کی وفات شریف کے موقعہ پر (۱۲ رئے الا ول ۱۱ ھے بوتت یا شت بروز دوشنہ ہم ۱۳ سال چارون بھساب قری جبکہ نا قابل خل اور ایک دلدوز منظری تاب ندلاکر جا نا کر ان جنگ کا ورایک دلدوز منظری تاب ندلاکر جا نا کر میں ہے کوئی جنگ کا کوئی جران وسٹسٹدر جہاں تھا وہیں رہ کیا ہوئی سراسیمہ وجیران پر بیتان وسرگروان، فاروق اعظم جیسا بہادرانسان بھی بے قابوہوکر یہ کہدر ہاتھا کیل میں قبال ان محمد المات ادمیت عنقه بسینی (جور کے کا کہ فرکا وصال ہوگیا میں اس کی کردن اڑا دوں گا) حضرت فاطمۃ الزہرا کے مبارک لوں بریکلمات تھے۔

یا ابناہ اجاب رہاہ یا ابناہ الی جنٹ الفردوس ماواہ یا ابناہ الی جبریل تنعام الی جبریل تنعام الی جبریل تنعام الی ابناہ الی جبریل تنعام الی جبریل تنعام الی جبریل تنعام الی جبریل کو انتقال کی فبرکون جبیائے گا) حضرت عائش نے بھی بڑے دردو کرب میں ڈو بے موئے کلمات کے جن کے افظ انتظام وا عمدہ وہی تا تھا۔

خلافت اول کے مستحق: ..... ایکن ایے میں اگر کسی کو قابو حاصل تھا تو وہ آپ ای کے بار عاره رفتی الدنیا والآخرة، مستی اکبر متے۔ چبرهٔ انورے جا درمبارک ہٹائی، نورانی پیشانی کو بوسددے کرفر مایا اللہ آپ (ایک) پردوموتی جمع نیمی فرماے گا

ایک بی موت می جوانسی جا جھی گی۔ طبت یا حبیبی حیا و میت کنت و لو فداک نفسی و مالی و لکن قال الله انک میت و انهم میتون یے بمرکر سقیفہ بی ساعدہ میں بینچے۔ مہاج بی وانساز کے اس عظیم تاریخی تعزیق میں دو ہے بہوئے جمع کو خطاب فر مایا۔ اصاب عد فمن کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قدمات و من کان منکم یعبد الله فان الله حتی لایموت قال الله و مسا محمد الا رسول النع اس تعزیق تی تقریر کوئ کر صحابہ بھوٹی میں آئے اور یہ معلوم بواکہ آیات کو یاا بھی نازل مولی الله و مسا محمد الا رسول النع اس تعزیق تی تقریر کوئ آ مادہ اور تیار ہی نہیں تھا۔ اس سے صدیل آ کہ اور مقام رفعت کا اندازہ کیا جا ساکت ہوئی ہے بعد بعض قبائل مرتد اندازہ کیا جا ساکت ہو کہ جب انتہ ہے ایجد بعض قبائل مرتد ایر خدا کیا خابت قدم رہا و فات نہوی کے بعد بعض قبائل مرتد بھوٹ تو آپ ہی کی مضبوط طبیعت نے آگے بڑھ کر فتنہ کے اس یہ کہ و کوئا ان انقلیت ملی اعقاب کم میں اس فتنے کا و ادا ہو گئا کہ اختلاف الا وال عرف سندکا فرق رہے گئا فرق رہے گئا فرق ال و الا و الت ہی تاریخ و فات ہے گئی اختلاف الا قوال ۔

لطا کف آیات: .....وسنجزی الشکرین دوجگه آیا ہے اول میں شاکرین سے مراد نیک اعمال میں ٹابت قدم رہنا۔ اور دوسرے سے مراد آخرت کی نیت کرناہے اس لیے تکراز نہیں ہے۔

قد حسلت من قبله ے حضرت عیسی علیہ الله ای وقات پر استدلال کرنا شیخ نہیں ہے۔ کیونکہ زندہ آسان پر چلے جانا بھی ایک درجہ میں و نیا ہے گزر جانا ہی ہے اور و سے مقصود کے لحاظ ہے بھی کیساں ہے۔ یعنی رنج وافسوس کا ہونا۔ چنا نچر آنخضرت بھی بھی اگر زندہ آسانوں پر تشریف لے جاتے تو حضرات سے آبو وفات ہی جیسا صدمہ ہوتا۔ کیونکہ نگا ہوں سے او بھل ہوجانا دونوں جگہ برابر ہے۔ و مساکسان قولہم میں تعریض ہے کہ غزوہ احدی مصیبت تھی عدولی کی وجہ ہے ہوئی ہے۔ صحابہ آگر چہ سب اللہ والے تھے کیکن ہم حال انسان تھے اور غیر معصوم تھے سے کھی نہ کھی تو اخر ہو ہی جاتا ہے گراس سے اللہ والے ہونے میں خلل نہیں آتا۔ بالخصوص جبکہ معذرت بھی فوز ابی کرلی جائے اور فتح و کامیا فی کا سبب دعا اور ثبات ہے کین کی عارض اور مصلحت سے اگر ان اسباب سے فتح مندی کا تخلف ہوجائے تو بیان کی سبیت کے منانی نہیں ہے۔

۔ آیت و ما محمد الن میں ایک بڑی عظیم اصل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کوئی شخصیت کتی ہی بڑی کیوں نہ ہولیکن اس کے سوا کہ جہائی کی راہ دکھلانے والی ہے۔ پس اگر کسی وجہ سے شخصیت ہم میں موجود ندر ہے تو ہم ہوائی سے کیوں متہ موڑ لیس سپوئی کی وجہ سے سپوئی ہونے خصیت تبول کی جاتی ہونے اور والی بات اگر بچی کی وجہ سے سپوئی ہونے فرض کر وجنگ احدوائی بات اگر بچی ہوجاتی تو کیا پھر آپ کی موت کے ساتھ تمہاری خدا پر تی پر بھی موت طاری ہوجاتی اگر تم حق کے لئے لار ہے تھے تو جس طرح آپ کی دندگی میں حق تھا ای طرح ان کے بعد بھی حق حق ہوتا ہے، اس کے اٹھ دندگی میں حق تھا ای طرح ان کے بعد بھی حق حق ہوتا ہے، اس کے اٹھ دندگی میں حق تھا ای طرح ان کے بعد بھی حق حق کے منافی ہے۔

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْآ اِنْ تُطِيعُوا الَّذِيْنَ كُفَرُوا فِيْمَا يَامُرُونَكُمْ بِهِ يَرُدُّوكُمْ عَلَى اَعُقَابِكُمُ اِلَى الْكُفُر فَتَنَقَلِبُوا خَسِرِيُنَ (١٥٠) مَلِ اللهُ مَوْللُكُمْ تَاصِرُكُمْ وَهُو خَيْرُ النَّصِرِيُنَ (١٥٠) فَاطِيعُوهُ دُونَهُمْ سَنُلْقِى فَتَنَقَلِبُوا خَسِرِيُنَ (١٥٠) فَاطِيعُوهُ دُونَهُمْ سَنُلْقِى فَيَعَلِهُ النَّهِ مَلْكُونِ الْعَيْنِ وَضَيِّهَا الْخَوْتَ وَقَدُعَزَمُوا بَعُدَ اِرْتِحَالِهِمْ مِنُ أَحُد فِي اللهِ مَالِهُ مِن أَحُد عَلَى اللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَالله مَاللهِ مَالله مَالله مِن اللهِ مَالله مَا الله مَالله مُنْ مَالله مَا الله مَالله مُعَالِمُ الله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله مِن الله مَالله مَا مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله مَا مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله مَا مَالله مَالله مُنْ مَالله مَالله مَا مُنْلِم مَالله مِن مَالله مُنافِق مَالله مَاله مَالله

سُلُطُنَا حُجَّةً عَلَى عِبَادَتِهِ وَهُوَ الْاَصْنَامُ وَمَأُولِهُمُ النَّارُ ﴿ وَبِئُسَ مَثُوَى مَأْوَى الظّلِمِينَ (١٥١) الْكَافِرِيْنَ هِيَ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعُدَةَ إِيَّاكُمُ بِالنَّصْرِ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ نَقْتُلُونَهُمْ بِإِذْنِهِ ۚ بِارَادَتِهِ حَتَّى إِذَافَشِلْتُمْ حَبُنتُمُ عَنِ الْقِتَالِ وَتَنَازَعُتُمُ اِحْتَلَفُتُمْ فِي الْأَمْرِ أَيْ أَمْرِ النَّبِيِّ بِالْمُقَامِ فِي سَفْح الْحَبَلِ لِلرَّمْي فَقَالَ بَعُضُكُمُ نَـذُهَـبُ فَـقَـدُ نُـصِرَاصُحَابُنَا وَبَعُضُكُمْ لَانْخَالِفُ آمُرَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَيْتُمُ آمُرَهُ فَتَرَكُتُمُ الْمَمْرُكَزَ لِطَلَبِ الْغَنِيْمَةِ مِّنَ مُعُدِمَا أَرْكُمُ اللهُ هَا تُحِبُّوُنَ " مِنَ النَّصْرِ وَجَوَابُ إذا دَلَّ عَلَيْهِ مَاقَبُلُهُ آئ مَنَعَكُمُ نَصُرُهُ مِنْكُمُ مَّنُ يُوِيُدُ اللَّمْنُيَا فَتَرَكَ الْمَرُكَزَ لِلْغَنِيْمَةِ وَمِنْكُمُ مَّنُ يُويُدُ الْاحِرَةَ ۗ فَتَبَتَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ كَعَبُدِاللَّهِ بُنِ جُبَيِّرٌ وَأَصْحَالِهُ ثُمَّ صَوَفَكُمْ عَطَفٌ عَلَى جَوَّابٍ إِذَا الْمُقَدِّرِ رَدُّكُمْ بِالْهَزِيْمَةِ عَنَّهُمْ أَي الْكُفَّارِ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ لِيَمْتَحِنَكُمْ فَيُظُهِرَ الْمُخْلِصَ مِنْ غَيْرِهِ وَلَقَدُ عَفَا عَنُكُمُ ۖ مَاارُتَكَبُتُمُوهُ وَاللَّهُ فُو فَضُلِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ﴿٥٦﴾ بِالْعَفُو أَذُكُرُوا إِذَ تُصْعِدُونَ تُبْعِدُونَ فِي الْاَرْضِ هَارِبِيَنَ وَكَاتَلُونَ تُعَرِّجُونَ عَلَى اَحَـدٍ وَّالرَّسُولِ يَدُعُوكُمْ فِي ٱخْرَمَكُمْ اَى مِنُ وَّرَائِكُمْ يَقُولُ اِلَىَّ عِبَادَ اللهِ اِلَىَّ عِبَادَ اللهِ فَـأَثَابَكُمْ فَحَازَاكُمُ غَمًّا ۚ بِالْهَزِيْمَةِ بِغَمِّ بِسَبَبِ غَيِّكُمُ الرَّسُولَ بِالْمُحَالَفَةِ وَقِيُلَ الْبَاءُ بِمَعَنَى عَلَى أَي مُضَاعُفًا عَلَى غَمِّ فَوُتِ الْغَنِيُمَةِ لِكُيُلًا مُتَعَلِّقٌ بِعَفَا آوُ بِالْمَابَكُمُ فَلَا زَائِدَةٌ تَسَحُزَنُوا عَلَى مَافَاتَكُمُ مِنَ الْغَنِيُمَةِ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ مِنَ الْقَتُلِ وَالْهَزِيْمَا فِي وَاللَّهُ تَحِبِيْرٌ مِمَاتَعُمَلُونَ (١٥٣)

تر جمہ:.....مسلمانو! اگرتم ان لوگوں کے کہنے میں آھئے جنہوں نے راہ کفر اختیار کی ہے (جن کاموں کاتم کو تھم دیتے رہے ہیں ) تو یا در کھو کہ وہ مہیں را ہ حق سے النے یا وّل بھرا دیں سے ( کفری جانب ) اور نتیجہ بیہ نکلے گا کہ تا مرا دی میں جا کر و سے بلکہ تہبارے کارساز (بدرگار )الله تعانی ہیں اور ان ہے بہتر بدرگاراورکون ہوسکتا ہے (لہذا دوسروں کی بجائے صرف اس کی اطاعت کرو )وہ وقت دورتہیں کہ کا فروں کے دلوں میں تمہاری ہیبت بٹھادیں ہے (لفظ رعب سکون مین اورضم مین کے ساتھ جمعنی خوف۔ پتانچے غزو وَ احد ہے والیسی کے بعد پھر کفار نے میدان میں آنے اور مسلمانوں کے استیصال کا ارادہ کرلیا تھالیکن ان پر پچھابیار عب سوار مواکہ نہ آسکے ) یہ اس لئے کہ انہوں نے شریک کمیا ہے (ان کے شرک کے سبب) اللہ تعالیٰ کے ساتھ الی چیزوں کوجن کے لئے ان سے کوئی سندہیں اتاری (لیتن ان کی بندگی پر کوئی دلیل تبیس ہے۔مراد بت ہیں) ان لوگوں کا ممکانا دوزخ ہے اور بہت ہی برا محکانا (حجکہ) ہے طالم ( کافر )لوگوں کے لئے (وہ)اور بیرواقعہ ہے کہاللہ تعالیٰ نے سچا کردکھایا تھا اپناوعدہ (نصرت تمہارے ساتھ ) جب کہ م دشمنوں کو بے ور بغ مل کررہے(مارہے) تھے اس کے علم (مشیت) ہے حتیٰ کہ جب تم خود ہی کمزور پڑھئے (جنگ میں بزولی کامظاہرہ و کھانے لکے) اور باہم جھڑنے کیے(اختلاف کرنے کیے) علم سے بارہ میں (یعن رسول اللہ بھے کے متعلق جوآب بھانے بہاڑی درہ برتیر اندازی کے لئے مور چد بندی کا دیا تھا کہ میں سے بعض کی رائے ہوئی کہ مال تنبہت کے لئے ہمیں بھی چلنا جا ہے کیونکہ جارے دفقاء عَالب آ مسئة من اوربعض نے كہا كہ بم حضور كے تھم كے خلاف نبيس كريں ہے ) اور بالآ خران كے تھم كى خلاف ورزى كر جينے (مال غنیمت کے پیچے مور چرچیوز بیٹے اس کے بعد کہ (اللہ نے) وکھلادی تم کوئن پند بات (فتح مندی اور اذاکا جواب محدوف ہے جس پر ماقبل (یعنی و لفد صدف کم الله ) و لاالت کرر ہا ہے ای متعلم مصر ہ ) تم میں ہے پیچیوگر اور نیا کے خواہش مند تھ (کہ انہوں نے مور چرکوئنیمت کے لائح میں جیوڑ دیا ) اور پچھتم میں ایسے تھے کہ جن کی نظر آخرے پرتنی (کہ وہ ڈ لے رہے جن کہ شہید ہو گئے جیسے عبداللہ بن جیزا وران کے رفتا ہ ) بھر تمارار رخ بھیر دیا تھا (یہ عطف ہے اذا کے جواب مقدر پر ، بچالیا تم کو ہزیت کے باہ جود ) وشمول عبدالله بن جیزا وران کے رفتا ہ ) بھر تمارار رخ بھیر دیا تھا (یہ عطف ہے اذا کے جواب مقدر پر ، بچالیا تم کو ہزیت کے باہ جود ) وشمول ہے افتا کے جواب مقدر پر ، بچالیا تم کو ہزیت کے باہ جود ) وشمول ہے افتا کے تمہارا قصور معاف کر دیا ہے اور بور کوئی ہے ) باہر عال اللہ تعالی نے تمہارا قصور معاف کردیا ہے (جونطلی تم ہے سے رفتا ہی تھا اللہ نے تمہارا قسور معاف کردیا ہے رہ بھی تھے اور بور بور بھی تھے اور بر کہ بھی تھا (گھو سے نہیں ہے ) ایک دوسرے کی طرف ۔ حالا نکدرسول اللہ یکھیے سے لکا رہ بہتے کہ بہتے کہ اللہ کے بندواد ہے آپ کورٹی بہتے نے کہ دوسے تھے کہ اللہ کے بندواد ہم آ کا دھر آ کا دھر آ کا اور تر بہتی ہی ہی تھے کہ دوسے تھے کہ اللہ کے بندواد ہم آ کا دھر آ کا دھر آ کا اور تم بھی تھی کے اللہ کے بندواد ہم آ کہ دیا ہے کہ کہ اللہ کے بندواد ہم آ کا دیا ہم متعلق ہے عفا یا جو سے اور بعض کے باس اس صورت میں لا زائد ہوگا ) اس جن کے لئے کر نے پر مزید رنے پہنچایا ) تا کہ دنو (لکھ کے باس اس صورت میں لا زائد ہوگا ) اس جن کے بی مور بے اس کی درج اس کی بہتے ہا کہ اس کی بہت کے باس اس صورت میں لا زائد ہوگا ) اس جن کے لئے کہ کوئی ہو ہے درج اللہ کہ بھی کہ درج اللہ کہ ہوگا کہ درج اللہ کہ بھی کہ درج اللہ کہ بھی کا اور دراس مصیب پر منگر کے ہو۔

تشخفین وتر کمیب ...... حساسہ یس دنیاوی خسارہ تو یہ کہ دشمن کی اطاعت کرتی پڑی اور آخرت کا خسارہ طاہر ہے کہ حرمان تو اب اور دائمی عذاب ہے۔ سنلقی اگریہ آیت رعب پیدا ہونے سے پہلے نازل ہوئی تب توسین استقبال ہے در نیمن تا کید کے لئے ہے تعریف سے خالی کر کے اور تلقی حکایت حال ماضیہ کے طور پر ہے۔

السوعب ابن عامراور کسائی کے نزویک تمام قرآن میں علی الاصل ضم کے ساتھ پڑھا گیا ہے اورا کثر کے نزویک سکون عین کے ساتھ ہے۔ دعب کی تصریح میں اشارہ اس طرح ہے کہ جب تک بداس حال میں رہیں گے کفار مرعوب اور مسلمان عالب رہیں گے اس مین مسلمانوں کے لئے دائمی بشارت ہے اور یہ کہ کفر سبب ضعف ہے البتہ کسی عارض کی وجہ سے اس کا تخلف سبیت کے متافی نہیں یا کہا جائے کہ سبب ہونا اس کا ذمانۂ ماضی میں تھا۔

وقد عزموا اس کی شمیر ابوسفیان وغیره کی طرف راجع ہے کفرواکا مطلب بیبیں کہزول کے وقت جولوگ کافر تھے وہ ہمیشہ کافر
ہیں ہے۔ چنا نچا بوسفیان بعد بیں اسلام لے آئے۔ بسما ایشو کو اباسبید اور ما مصدر بیاور مالم ینز نی مفعول ہے ایشو کو اکا اور
مسالم ینزل اس بیں انتفاء قید کی وجہ سے انتفاء مقید ہور ہاہے جیسے کہا جائے کہ سالبد وجود موضوع کا مقتضی نہیں ہوتا ہے۔ بدس اس کا
مخصوص بالمذمت محذوف ہے۔ جلال مفسر نے می ای لئے مقدر کیا ہے۔

تحسونهم بمعن آل واستیمال حیله میلفظ مشترک به فشل بمعنی سل منعف تراخی عصام کی رائے ہے کہ فشل کے معنی ضعف رائے اور حین کے ہیں۔ منعکم نصر و لیعنی جب تم کو شکست ہوگئی تو مدوروک وی گئی۔ دیسے بالهزیمة لیعنی بسبب روکر نے تنہاری بریمت کے ان سے اور ذخشری کے کین و کمی میں کہ تہاری مدوروک دی اس لئے وہ تم پر غالب آھے۔

اذ تصعدون اصعاد بمعنی ذهباب و ابعاد فی الارض، صعد فی المبیل اوراصعد فی الارض بولتے بیں اصعد نامن مکة الى مدینة اورز شرئ کتے بیں کہ اصعد فی الارض بمعنی مضی ہے۔تلوون لوگ بمعنی اکل بونا اورا کتر بمعنی و قف آ تا ہاور بمعنی لا تسر جعون بھی کہا گیا ہے بی کہ اصعد فی الارض بمعنی آ خر ہے بمعنی لا تسر جعون بھی کہا گیا ہے بی بھی آ خر کے مقر نے اشارہ کیا ہے کہنی بمعنی اللی اورلفظ احری بمعنی آخر ہے

بولت بي جاءفلان في اخر الناس واخرتهم و اخرهم اذا جاء خلفهم.

الى عباد الله بوراجم لم تركاية الدي عباد الله انا رسول الله من يكر فله الجنة. فاثابكم لفظاتواب كثراس كااستعال خیرے لئے آتا ہے۔البتہ بھی شرکے لئے بھی آتا ہے۔شاب الیہ عقلہ بولتے ہیں جمعنی رجع الیہ اصل معنی تواب کے یہ ہیں کہ جزائے قعل فاعل کودینا خواہ خیر ہویا شرمفسر علائم نے مطلق جزاء کہہ کرای کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکیلااس میں لا زائدہ ہے اور مالا زائد ماننے کی ضرورت ہیں اور معنی بیہوں گے کہ رنج وغم کے گھونٹ پینے کی مثل کر وہ تا کہ منفعت کے فوت ہونے پر رنج و ملال ندرہے۔

ر بط ......غز وهُ احد کے موقعہ برِمنافقین نے مرتد ہونے کے سلسلہ میں جوغلط مشورے ویئے تنصان کا اتباع نہ کرنے کی تلقین یا ایھا الذین النے سے بیان کی جارہی ہے۔آ سے پھروہی بطور تمریسلی شفی کامضمون ہےاور غلطیوں کی نشا تدہی۔

شانِ نزول:.....مورچہ چھوٹ جانے ہے مسلمانوں کی فتح تنگست سے جب تبدیل ہونے لگی اور افر اتفری تیمیل گئی اور مسلمان تنز بتر ہونے لگے تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ میں نے پہلے کہاتھا کہ محد نبی ہیں اب بھی میرا کہا مانوتو ابوسفیان سے کہہ کر امن ولادول ،اس بريا ايها الذين امنو أآ يات نازل بونس ـ

﴾ تشریح ﴾ .....غز وهٔ حمراءالاسد کی تمهید: ......کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور ہیبت ڈالنے کی بشارت کا ظہوراس طرح ہوا کہ اول تو بغیر کسی ظاہری سبب کے خود ہی کفار باو جودا یک طرح کے غالب ہونے کے مکہوا پس لوٹ گئے ۔ کیکن کچھ آ گےنکل جانے کے بعد جب اپنی حمافت اور بے وتو نی کا خیال آیا تو دوبارہ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ ہوگیا تمریجھا بیارعب ان پر چھایا کہاس طرف بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بلکہ محض اپنی طفل سلی کے لئے ایک مستی ترکیب بدکہ مدینہ جانے والے ایک راہ محیر مسافر اعرابی کو کچھلا کچ دے کرآ مادہ کیا کہتو مدینہ میں پہنچ کر ذرامسلمانوں کوخوب ڈراویٹا کہ برمی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔آنخضرت ﷺ کو بذر بعددی پہلے ہی اس اسلیم کاعلم ہو گیا تو آ ہے حمراءالاسد تک ان کے تعاقب میں رواند ہوئے کیکن بیا لیک گیدر تھی سے زیادہ پچھے نہ لکلا۔ مالم ینزل به سلطانا سے مرادفظی اور معنوی ولیل ہے جس کی صحت کا شریعت نے بھی اعتبار کیا ہے اس میں عقلی دلیل بھی آگئ۔

تمام صحابة مخلص يتضكوني بهمي طالب ونيانهيس نقا: ...... تيت وليقيد صيد قيسكم الله حفرات محابه كاغايب درجه تقرب معلوم ہوا کہ ایک معمولی ہے عمّاب میں بھی تسلی سے کتنے بہلو نکال کرر کھ دیئے مثلاً (۱) پیشکست بطورسز انہیں تھی بلکہ اس میں بھی تمہاری مصلحت بیش نظرتھی۔(۲) مواخذ ۂ اخروی ہے بے فکر کر دیا ، جھلا جو حضرات اس درجہ کے ہوں ان کو طالب دنیا کیسے کہا جاسکتا ہے؟اس لئے منکم من يويد الدنيا كے يەمىن بيس كەتم ونيا كونقصود بالذات بجھتے تھے كيونكدا گرغنائم نەبھى جمع كرتے تب بھى حسب تواعد جنگ مال غنیمت کے وہ مسحق بیچے بلکہ مقصود بیہ ہے کہتم نے مور چہ کی حفاظیت اور مال غنیمت دونوں کا نواب حاصل کرنا جا ہا حالانکہ مصلحت وتی صرف مورچہ کی حفاظت تھی اس لئے خطائے اجتہادی کی وجہ ہے مستحق ستائش نہ ہوسکے۔اگرچہ مجرم ومخالف کہلانے کے بھی م مستحق تبير موكز وياحاصل عبارت يهوامنكم من يريد الدنيا للاخرة ومنكم من يريد الأخرة الصرفة.

ا بک اشکال کامل: ...... تیت والسرسول یدعو کم ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت کی کے پکارنے کے باد جودمسلمان جمع نہیں ہوئے اوروا قعات بالا کے ذیل میں معلوم ہوا کہ حضرت کعبؓ کے بیار نے سے سلمان جمع ہو گئے کیکن بقول علامه آلویؓ اول ثُمَّ ٱنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمْ آمَنَةُ آمُنَّا نُعَاسًا يَغْشَى بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ طَآئِفَةً مِنْكُمْ لا وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَكَانُوا يَمِيدُونَ تَحْتَ الْحُحَفِ وَتَسْقُطُ السُّيُوفُ مِنْهُمُ وَطَالِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتُهُمُ اَنْفُسُهُمْ اَيُ حَمَلَتُهُمُ عَلَى الْهَمِ فَلَارَغُبَةً لَهُمُ اِلْآنَحَاتُهَا دُوْلَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ فَلَمُ يَنَامُو اَوْهُمُ الْمُنَافِقُونَ يَظُنُونَ بِاللهِ ظَنَّا غَيْرَ الظَّنِ الْحَقِّ ظَنَّ آى كَظَنِّ الْجَاهِلِيَّةِ ﴿ حَيْثُ اِعْتَقَدُوا آنَّ النَّبِيَّ قُتِلَ آوُ لَا يُنْصَرُ يَقُولُونَ هَلُ مَا لَّنَا مِنَ ٱلْاَمْرِ آيِ النَّصُرِ الَّذِي وَعَدْنَاهُ مِنْ زَائِدَةٌ شَيُّ ۖ قُلُ لَهُمُ إِنَّ ٱلْاَمْرَ كُلَّهُ بِالنَّصْبِ تَوُكِيْدٌ أَوِ الرَّفْع مُبُنَدًا حَبَرُهُ لِلّهِ ﴿ أَي الْفَضَاءُ لَهُ يَفُعَلُ مَايَشَاءُ يُخُفُونَ فِي آنُفُسِهِمُ هَالًا يُبُدُونَ يُظُهِرُونَ لَكَ ﴿ يَقُولُونَ بَيَانٌ لِمَاقَبُلَهُ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْآمُرِ شَيْءٌ مَّاقَتِلُنَا هَهُنَا ۚ أَى لَـوكَانَ الْإِخْتِيَارُ الْكِنَالَمُ نَخْرُجُ فَلَم نُـفَتُـل الْكِنُ ٱنْحَرِجُنَا كُرُهَّا قُلُ لَهُمُ لِـوُكُنْتُمُ فِى لَيُؤتِكُمُ وَفِيْكُـمُ مَنُ كَتَبَ اللّه عَلَيْهِ الْقَتُلَ لَمُوزَ خَرَجَ الَّذِيْنَ كُتِبَ قُضِيَ عَلَيْهِمُ الْقَتُلُ مِنْكُمُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ۚ مَصَارِعِهِمُ أَيُّةً لُوا وَلَمْ يُنْجِهِمُ قُعُودُهُمُ لِاَنَّ فَضَاءَهُ تَعَالَى كَائِنٌ لَامُحَالَةَ وَفَعَل مَافَعَلَ بِأَحُدِ وَلِيَبْتَلِي يَخْتَبِرَ اللهُ صَافِي صِدُورِكُم قُلُوبِكُمُ مِنَ الإخلاص وَالنَّفَاقِ وَلِيُمَجِّصَ يُمَيِّزَ مَافِى قُلُوبِكُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ۚ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ ١٥٠﴾ بِمَا فَي الْـقُـلُـوُبِ لَايَخُفْى عَلَيْهِ شَىءٌ وَإِنَّمَا يَبْتَلِيَ لِيُظْهِرَ لِلنَّاسِ إِنَّ الَّـذِيْنَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ عَنِ الْقِتَالِ يَوُمَ الْمَتَّقَى الْجَمُعٰنِ " جَمْعٌ الْمُسْلِمِينَ وَجَمْعُ الْكَافِرِينَ بِأَحْدِ وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ الَّا اِثْنَى عَشَرَ رَجُلًا اِنَّمَا اسْتَوَلَّهُمُ اَزَلَهُمْ المُشْيُطُنُ بِوَسُوسَةٍ بِبَعْضِ مَاكَسَبُوا عَمِنَ الذُّنُوبِ وَهُوَ مُحَالِفَةُ اَمْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْحُ وَلَقُدَ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِلْمُؤْمِنِينَ حَلِيْمٌ (٥٥) لَايُعَجِّلُ عَلَى الْعُصَّاةِ ـ

ترجمہ: .... پھراللہ تعالی نے م والم سے بعدتم پر بے خوفی کی خود فراموثی طاری کردی (جھا گئی مید فلسی یا اور تا کے ساتھ ہے ) یہ

حالت اونگھ میں ہے ایک گروہ ہر (مسلمان مراد ہیں چنانچہ ذھالوں کے نیچے نیند کے مارے جھوم رہے بتھے اور مکواریں ہاتھ سے چھوٹ جھوٹ کر کررہی تھیں ) اور درسرا گروہ وہ تھا کہ جے اس دقت بھی اپنی جانوں ہی کی پڑی ہوئی تھی ( یعنی بہی تم ان برسوار تھا اس انہیں اس کے بچانے کی فکرتھی۔ندآ تخضرت ﷺ کی فکرتھی اورندآ ہے کے سحابہ کاغم ،اس لئے ان کو نیند کہاں آتی ۔اس سے مراد منافقین ہیں ) بیلوگ م الله تعالیٰ کی جناب میں بھی ناحق مگمان اور او ہام رکھتے تھے زمان جاہلیت کے ہے ( کیونکہ ان تو یقین ہو گیا تھا کہ بی کریم ﷺ ( خاکم بدہن ) فل کردیئے سیجے جیں یا آپ کی کوئی مدنہیں کی جائے گی ) ہے لوگ کہتے تھے کہ ہما را کیا کیجھ اختیار چلتا ہے؟ (جس مدو کا ہم ہے وعده کیا گیاہے) آپ (ان سے ) کہدر بیجئے ساری باتیں (کلمدنصب کےساتھ تاکید ہےاوررفع کےساتھ مبتداء ہے جس کی خبریہ ہے )اللّٰد تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں ( بعنی فیصلہ کا اختیار اس کو ہے جو جا ہے کرسکتا ہے ) بیلوّٹ جھیاتے ہیں اپنے ولوں میں ان ہاتوں کو جن کوآ پ کے سامنے رملا (ظاہر ا) نہیں کہد کتے ،ان کے کہنے کا مقصدیہ ہے (بیبیان ماقبل کا) کہاں معاملہ میں ہمارے لئے آگر میکھ ہوتا تو یہاں آ کرنہ مارے جاتے (یعنی اگر ہمارا بس چلتا تو سرے کھرے نکلنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کے آل تک (نوبت پہنچی کیکن ز بردی ہم کو نکالا گیا ہے ) فرماو بیجئے آپ (ان ہے ) اگرتم اپنے گھروں میں بھی بیٹے رہتے (اور تمہارے بارے میں تقدیرالہی فمل کا فیصلہ کرچکی ہوتی ) جب بھی ضرور نکلتے (باہرآتے) جن کے لئے مارا جانا (مقدر ہو چکا) تھا (تم میں سے )اپنے مارے جانے کی جگہ (منقل بن قتل ہوتے اورائیے گھروں میں ہیں رہناان کو نہ بیجا سکتا۔ کیونکہ قضائے النی لامحالہ ہوکرر ہنے والی ہے )اور (احد میں جو پچھ کہا تھیا ہے بیاس کئے تھا کہ ) اللہ تعالی کومنظور ہوا کہ جو کیجہ تمہار ہے سیتوں ( دلوں ) میں ہے (اخلاص ونفاق ) اس کے لئے تمہیں آنر ماتش (امتحان میں ڈانے اور یاک صاف ( جدا ) کروے ان کدورتوں کو جوتمبارے دلوں میں پیدا ہوگئ تھیں اوراللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں جوانسان کے دلوں میں پوشیدہ ہوتا ہے( دلوں کی کوئی بات بھی اس ہر پوشیدہ نہیں کیکن ابتلا ،صرف لوگوں پر واسمح کرنے کے لئے ہوتا ہے) تم میں سے جن لوگوں نے اس دن (لڑائی ہے) منہ موڑ لیاتھا جس روز دونو ل شکر ایک دوسرے ہے مقابل ہوئے (ووجماعتوں ے مراداحد میں مسلمان اور کا فرین اور مندموڑنے والوں ہے مرادمسلمان ہیں بجز بارہ افراد کے )ان کی لغزش کا یا عشصرف بیتھا کہ ان کے قدم شیطان نے (اینے وسوسہ ے) ڈاگر گادیے تھے (است زام معنی اولھم ہے) ان کی بعض کمزور یول کے سبب جوانہوں نے پیدا کرلی تھیں ( لیعنی آ مخضرت ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی کے قصور کی جہے کا وروا قعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیلغزش معاف فرمادی ہے۔ بلا شبداللہ تعالی (مسلمانوں کو) بخشے والے تر دبار ہیں (سمنہ کاروں کوجلہ ہیں میڑتے)

 میں خوف وخشیت مطلوب ہے وہاں بے المری سبب بعد ہوگا احدیثی خلصین ومنافقین کی حالت اس کا صاف جوت ہے۔

يظنون بيحال بمميراهمتهم ساشكه فانقدس قد اهمتهم عربي محادره مين اسكااطلاق فاكف برآتاب جواية بحالس مين منهمك ربتا بورغيس المحق مغت بموسوف محذوف ظناك اورمفعول يسظنون باور المحق صفت بمصدر محذوف كى جو مضاف اليدب غيركاا ورظن السجاهلية مفت ثانيه سياور منصوب بنزع الخافض اورمعني يدبين كسظن المجاهلية حديث قدى بهانا عسد ظن عبدى بى فليظن بى ماشاء جس ساللد كساته حسن ظن كالعليم برسويكنى اوربر كمانى كىممانعت بومن يقنط من رحمة ربه الاالضالون اور ذلكم ظنكم الذي الخ

ھل لنا ھل استغبام انکاری کے لئے ای مالنا کلہ رہتا کید ہے اور منصوب ہے لفظ اجمع کی طرح ۔ یقولون یہ ما بل یعنی بحفون كابيان بياس سيدل بـ قل لوكنتم اس مين ان كولكارديطريق مبائيه بكونكه اينسما تكونوا يدر ككم الموت المنع اور فاذاجاء اجلهم المنحى وجهت فس فل يراكتفاء بيس كيا بكدر مان ومكان كالعين كردي في ..

فیقتلوا جس سخ میں فیقتلون ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ حد فیانون کی بطا ہرکوئی وجہیں ہے۔

ولیب الله معلى محذوف كى علب ہے ياعلت محذوف پر معطوف ہے جس كى طرف مفسر علام في " فعل با فاعل " سے اشارہ كيا ہے البتدان کو لبسسوز کی علت قرار وینامتھ مقیام کے خلاف ہے کیونکہ مقصود شدت وہول کی مصالح کابیان ہے نہ کہ بروزمفروض کی حكمت كابيان وليسمحص تمحيص معى تليص كے بين عيب دار چيز ہاس كالعلق اعتقاد كے ساتھ ہوتا ہاى لئے قلوب كا

الا اثنی عشر رجلا تغیر کبیر میں ہے کہ تخضرت اللے کے ساتھ چودہ (۱۳) صحابی است قدم رہے۔سات مہاجرین ابو بکر علی، عبدالرحمٰن بنعوف،سعد بن وقاص طلحة بن عبيدالله ،ابوعبيده بن جراح اورز بير بن العوام رضى الله عنهم اورسات انصار خباب بن منذر ، ابو د جانه، عاصم بن ثابت ،حرث بن صمه بهل بن حنيف ،اسيد بن حنير، اورسعد بن معاذ رضى الله عنهم اورخطيب بغدادي كي خز ديك تيره كي تعداد ہے۔استولهم اس میں ست زائد ہے طلبینہیں ہے بلکہ تعدید کے لئے ہے یازلة کی طرف بلانا اوراس پرآ مادہ کرنا مراد ہو۔

..... چھیلی آیت میں تذکرہ عم تھااوراس آیت میں اس کے از الہ کا ذکر ہے۔ ظاہراً بھی کہ نیند کے جھو نکے سے تاز و دم ہو مسئے اور باطنا مجھی معافی کی بشارت سے روحانی روحت حاصل ہوئی ، نیز منافقین کی بدحالی اور نعموں سےحرمان کا بیان ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : ..... آيت شم انول عليكم اور آيت محمد رسول الله ك خصوميت بيب كان دونول آيات مي بورب حروف ہجائیہ موجود ہیں۔واقعہُ احدی مصالح ،ابتلاء،عفووغیرہ کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے لیکن مسلمانوں کوتسلی دینے کے لئے البتہ یہاں منافقین کے اس خیال کی تر وید کرنی مقصوو ہے کہ جاری رائے برعمل ندکرنے اور جارا کہنا ند مانے سے سارے نقصا نات ہوئے۔

حقیقی شکست و فتح :....... حاصل ردیه هے که اس نقصان میں جب اس درجه منافع اور فوائد ہیں پھران کونقصان کہنا کیسے مج ے البیتہ حقیقی نقصان گنا ہ ہے اس کومعاف کر دیا گیا ہے۔ تا ہم اس اختلا نے غرض سے تکرار ندر ہا۔ شرکاءا حدووطرح کے لوگ تھے ، ایک فریق کوتو آپ ﷺ کی نبوت بلکه آپ ﷺ کی نصرت پر بورالیقین واعتادتھا۔اس کئے بید حضرات بورے طور پر مظمئن اور بے فکر تھے اور یے فکری ہی مقدمہ ہوتی ہے بنیند کا۔ فکر کی حالت میں تو نیند کا فور ہوجاتی ہے کیکن دوسرا گروہ متافقین کا تھا جن کے دل ڈانواں ڈول اور غیر مطمئن تھےان میں سے ہر مخص نفسانفسی ، آیا دھالی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ لوگ صرف غنیمت کے لا کچ میں آئے تھے کیکن دہ بھی جب خطرہ

می نظر آتا تو بخت بے چین ہوئے۔اس لئے ان کے لئے نیندکہاں؟ مگر آنخضرت کی ان سب سے بالا تھے اس لئے نیند کے معاملہ میں بھی منفرد ہی رہے۔

ف اشاب کے میں پاداش اصلاحی مراد ہےاور حکیم ہے مرادیہ ہے کہ سزائے قہری تہیں ہوئی ۔اس لئے ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ے۔مصائب کا سبب ببعض ما کسبوا ہے اور لیبتلی اللہ ہے مصائب کی مشتیں بیان کی گئی ہیں اس کئے ان وونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ وجود اسبب مقدم اور حکمت مؤخر ہوا کرتی ہے۔ نیز ببعض مساکسبو ا سے ریجی معلوم ہوا کہ جس طرح ایک طاعت ے دوسری طاعت کی توقیق ہوتی ہے اس طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذر بعد بن جاتا ہے۔

لطا نف آیت: .....نسم انزل ہے معلوم ہوا کہ بعض اوقات سالک کے قلب پرکونی وارداونگھ کی صورت میں طاہر ہوتا ہے تو وہ سكيندر حمانيه ہوتا ہے۔وليبسلى الله سے معلوم ہوا كه باا ءمين آ زمائش ہوتی ہے۔ ملكات باطن صدق واخلاص وغيره كى توت سے فعليت کی طرف اظہار کی اور قلب کی کدور تیں اور آلائش بھی اس سے صاف ہوجاتی ہیں۔

انسما استزلهم کے ذیل میں آلوی نے زجاج کا قول مثل کیا ہے کہ شیطان نے صحابہ کوبعض گناہ یا دولا دیتے جن کے ہوتے ہوئے ان کوحق تعالیٰ سے ملنا احیما معلوم نہ ہوا۔ اس لئے جہاد ہے وہ کنارہ کش ہو گئے تا کہاصلاح کے بعد پھرملاتی ہوں۔ز جانج کے اس مقولہ ے بیخ اکبڑے اس قول کی تائیدونصد بی ہوتی ہے جومشہور ہے کہ بھیل توبہ کے بعد پھر گنا ہوں کو یا دکرنا منا سب نہیں ہے کہ بیاللہ اور بندہ کے درمیان حجاب ہوجاتا ہے۔

يَـٰ أَيُّهَا الَّـٰذِيْنَ امَنُوا كَالَّذِيْنُ كَالَّذِيْنَ كَفَرُوا آيِ الْـٰمَافِقِيْرِ وَقَـالُوْ الْإِخُو انِهِمُ آيُ فِي شَانِهِمُ إِذَا ضَرَبُوا سَافَرُوا فِي ٱلْأَرُضِ فَمَاتُوا آوُكَانُوا غُزَّى جَمْعُ غَازِ فَقُتِلُوا لَوُكَانُوا عِنْدَنَا مَامَاتُوا وَمَا قُتِلُوا تَ آى لَا تَقُولُوا كَقَولِهِمُ لِيَجْعَلَ اللهُ ذَٰلِكُ اللَّهُ فَاللَّهُ مُلِكُ اللَّهُ يُحَى وَيُمِيُّتُ ۚ فَلايَمْنَعُ عَنِ الْمَوْتِ قُعُودٌ وَاللَّهُ بِمَاتُعُمَلُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ بَصِيرٌ ﴿١٥١﴾ فَيُحَازِيُكُمْ بِهِ وَلَئِنُ لَامُ فَسَمِ قَتِلَتُمْ فِي سَبِيُلِ اللهِ آي الْجِهَادِ أَوْمُتُمْ بِطَسِمَ الْمِيْمِ وَكَسْرِهَا مِنْ مَاتَ يَمُونُ وَيُمَاتُ أَى ٱتَاكُمُ المُّوتُ فِيُهِ لَمَغَفِرَةٌ كَائِنَةٌ مِنَ اللهِ لِذُنُوبِكُمُ وَرَحْمَةٌ مِنْهُ لَكُمْ عَلَى ذَٰلِكَ وَاللَّامُ وَمَدُخُولُهَا جَوَابُ الْقَسَمِ وَهُـ وَ فِي مَوْضَعِ الْفِعُلِ مُبْتَدَأَ خَبَرُهُ خَيُـرٌ مِّمَّايَجُمَعُونَ ﴿ عَالَىٰ مِنَ الدُّنْيَا بِالتَّاءِ وَ الْيَاءِ وَ لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ مُتَّمُ بِالْوَجُهَيْنِ أَوْ قَتِلْتُمُ فِي الْحِهَادِ أَوْ غَيْرِهِ لَا ۚ إِلَى اللَّهِ لَا إِلَى غَيْرِهِ تَحْشُرُونَ ﴿ ١٥٨ فِي الْاجِرَةِ فَيُحَازِيُكُمُ فَبِمَا مَا زَاتِدَةٌ رُحُمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنُتُ يَا مُحَمَّدُ لَهُمُ آئ سَهَّلُتَ احُلافُكُ إِذْ حَالْفُوكَ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا سِيءُ النُحلَقِ غَلِيْظَ الْقَلْبِ جَافِيًا فَاغْلَظْتَ لَهُمْ لَا انْفُضُوا تَفُرَّقُوا مِنْ حَوْلِكَ صَفَاعُفُ تَحَاوزُ عَنْهُمْ مَا اتَوُهُ وَاسْتَغُفِرُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ حَتَّى اَغْفِرَلَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ الْسَخَرِجْ اراء هُمْ فِي الْأَمْرِ عَايَى شَانِكَ مِنَ المحرب وَغَيْرِه تَطْيِبًا لِقُلُوبِهِمُ وَلِيَسْتَنَّ بِكَ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثَيْرَ الْمُشَاوَرَة لَهُمْ فَإِذَا عَزَمُتَ

عَلَى إِمْضَاءِ مَا تُرِيدُ بَعُدُ الْمُشَاوَرَةِ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ثِنْ بِهِ لَا بِالْمُشَاوَرَةِ إِنَّ اللهَ يُجِبُ الْمُتَوَكِّلِيُنَ ﴿ ١٥٩ مَهُ عَلَى عَدُو كُمْ كَيَوُم بَدُرٍ فَ لَا عَالِبَ لَكُمْ عَوَانُ يَتَحُذُلُكُمْ يَتُرُكُ نَصُر كُمْ عَلَى عَدُو كُمْ كَيَوُم بَدُرٍ فَ لَا عَالِبَ لَكُمْ عَوَانُ يَتَحُذُلُكُمْ يَتُرُكُ نَصُر كُمْ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ عَوْلَ لَا تَعْدِهِ ثَانَ بَعُدِهِ ثَانَ اللهِ لَا عَدُرِهِ لَكُمْ وَعَلَى اللهِ لَا غَيْرِهِ لَكُومُ أَحُدٍ فَ مَنْ اللهِ لَا عَدُرِه اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجمه: ....ملمانو!ان لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے کقرافتیار کیا (مرادمنافقین ہیں)اور جو کہنے لگتے ہیں اپنے بھائی بندول کے لئے (لینی ان کے حق میں) جب کہ دہ سفر میں گئے ہول (مسافر ہول) کسی جگہ (اور ان کا انتقال ہوجائے) یا جہاد میں مصردف ہوں (غزی جمع غازی ہے اور قبل ہوجائیں) کہ اگر بیلوگ ہارے پاس رہتے تو کا ہے کومرتے یا اربے جاتے ( یعنی سلمانو! تم ان جیسی با تمیں نہ کرنا) تا کہ اللہ تعالیٰ بنادیں اس (بات کوآخر کاران کے لئے ) داغ حسرت ان کے دلوں کے لئے اللہ ہی کے ہاتھ زندگی اورموت کارشتہ ہے (اس لئے گھر میں بیٹھر ہناموت کے لئے رکاوٹ نہیں بن سکتا) اور الله تعالیٰ جو پچھتم کرتے ہو (تا اور یا کے ساتھ پڑھا گیاہے)اس کی نگاہ میں ہے (لبنداوہ تم کوبدلہ دیں کے )اوراگرتم (لامتم ہے)قتل کرویئے گئے اللہ کی راہ (جہاد)میں یااپی موت مر کے (بضم ائمیم معات یموت اور مات یمات سے ہے یعنی تہارے یاس آجائے ) تو اللہ کی طرف ہے تہارے ( گناہوں کی) مغفرت (ہوگی)اور (تمہارے لئے اس کی) رحمت ہوگی (اس پراورلام اوراس کا مدخول جواب متم ہے بیعل کی جگہ ہے اور مبتدا ، ہے جس کی خبر آ گئے ہے ) بقیناوہ ان تمام چیزوں ہے بہتر ہے جن کی پونجی اوگ جمع کرر ہے ہیں ( دنیا ہے تا اور یا دونوں کے ساتھ پڑھا عمیا ہے )ادراگر ( الم قسیہ ہے )تم اپنی موت مرویا مارے جاؤ (جہاد دغیرہ میں ) بہر حال صرف الله تعالیٰ کے حضور ( نه که دوسرے کے یاں) جمع کئے جاؤ گے (آخرت میں لہذاوہ تم کو بدلہ دیں گے ) پیضدا کی بڑی بی رحمت ہے (لفظامیا زائد ہے) کہ آپ (اے جمد )اس قدر نرم مزاج واقع ہوئے ان لوگوں کے لئے ( بعنی آپ کے اخلاق رم جیں باد جودان کی مخالفت کے ) اگر آپ تند مزاج ( برخلق ) تنگدل ہوتے (اکھڑ طبیعت کے ان پر برہمی کرتے رہتے) تو لوگ بھا گ کھڑے ہوتے (تتر بتر ہوجاتے) آپ کے پاس ہے۔ بس ان کا قصور معاف کردیجئے ( درگزر کردیجئے ان ہے جو کچھ مرزد ہوا ) اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ ہے بھی بخشش طلب سیجئے ( ان کے گناہوں کی تا کہ ہم بھی ان کومعاف کردیں ) نیز ان ہے مشورہ بھی کرلیا شیجئے (ان کی رائے معلوم کرلیا شیجئے )اس قسم کے معاملات میں (لعنی جنگ وغیرہ کےمواقع میں )ان کا ول بھی خوش ہوجائے گا اور آپ کی سنت بھی جاری ہوجائے گی چنا نچہ آنحضرت ﷺ بکثر ت ان ہے مشور بے فر مایا کرتے تھے ) پھر جب ایسا ہو کہ آ پ سی بات کا عزم کرلیں (مشورہ کے بعد ارادہ پھیل کرنا جا ہیں ) تو اللہ تعالی پر تھروسہ کیجئے (اس پراعتاد کیجئے محض مشورہ پرسہارا نہ کیجئے ) یقینا اللہ تعالٰی ان ہی لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو (ان پر ) بھروسہ رکھنے والے ہیں۔اگراللہ تعالیٰ تہاری امداد کریں (تمہارے دشمنوں کے مقابلہ میں جیسا کہ بدر میں ہوا) تو کوئی نہیں جوتم پر غالب آیکے لیکن اگرو بی تم کو جھوڑ ہیٹھے(تمہاری مدونہ کرے جیسے احد میں ہوا) تو بتاا ؤ کون ہے جوتمہا رامد دگار ہوسکتا ہے اس کے بعد (بعنی اس کے جھوڑ دیئے کے بعد حاصل پیہوا کہ تنہارا کوئی مدد گارنہیں ہے ) صرف انٹد تعالیٰ ہی کی ذات ہے ( دوسرا کوئی نبیس ) پس اس پرتھ وسہ (اعماد ) رکھنا جا ہے ایمان واردں کو۔

معتقی وتر کیب: ..... اذا یہاں اداصرف زبان کے لئے ہاور اذالانے میں اشارہ ہے کہ بیان کی جانب سے مقل ہے۔

فماتوا بان كولماماتوا عاخوذ باورمسركادوسراقول فقتلوا ماخوذ بان كولمافتلوا عليجعللام كالعلق بالا كالعلق الم المولاء في النطق بذالك القول فيجعل الله النج ياس كاتعلق قالوا كساته بالني قالوا دكرا على قالوا دكساته عدوا وحزنا ذلك واعتقدوه. اس كلام عاقبة مونى عاقبة امرهم كهراشاره كرديا جيد ليكون لهم عدوا وحزنا مسلام عاقبة موسم كهراشاره كرديا جيد ليكون لهم عدوا وحزنا مسلام عاقبة كم لي عدم عدوا وحزنا مسلام عاقبة موسم بابنصر حقراً قضم برمات يموت باورباب خاف يخاف بهرا أق كريمات يمات عماد في سياد في سيل الله لمعفوة يجواب شم موادفي سيل الله لمعفوة يجواب شم عواب شرط ب

على ذلک على جمعن لام تعلیل ہاور مشاراليداس كافل وموت ہاور مفر كول و الملام ہم اولام ابتداء ہاوراس كا مدخول مبتداو فيركا مجموعہ ہو اولام ابتداء ہاوراس كا مدخول مبتداو فيركا مجموعہ ہو الفات پايا جاتا ہا اوراكي قرات ميں مدخول مبتداو فيركا مجموعہ ہو الله ہوتا ہے اوراكي قرات ميں تسموت كومقدم كيا گيا ہے كونكه عالب جہاو ميں قبل ہونا ہو اور غير جہاد ميں اكثر موت ہوئى ہے۔ لا السبى الله ہے الام تاكيدكا ہاس كراتھ قرآنى رسم الخط ميں الف لكھنے ميں فتح لام سرولالت كرنے كے لئے آتا ہے كر بي ہے مضاف بي تقديم على تين مقامات عبود يت كی طرف اشاره معلوم ہوتا ہے۔ المحت مسر جمعن جمع كرنا في سما طفعہ ہو حمة من الله اور ما زائد ہے كرنا في سما طفعہ ہو حمة من الله اور ما زائد ہے تاكيد كے لئے ہے فظافت الفظاظة ہحفوة فى المعاشرة قولا و فعلاً

علیظ جمعنی متنکبر پھر مجاز اعدم شفقت پر بھی محمول کرلیاجاتا ہے۔ بدخلق، قاس اور درشت کلام کو کہتے ہیں۔

مشاورهم مشاورت کے معنی شهد کی تھیوں کاشہد تکالنا ہیں۔صاحبانِ انظر وفکر کا باہم ل کرغور وخوض کر سے کسی بہتر رائے کا حاصل کرنا مراد لیا جاتا ہے دجہ مناسبت طاہر ہے، حدیث نبوی ہے ماتیشا و رقوم الاھدو الارشد اھر ھے بولنے ہیں مشوت الدابة شوت العسل

حضرت ابو ہریر افر ماتے ہیں مار ایت احدا اکثر مشاورة من اصحاب رسول الله اس آیت میں اس بردلالت ہورتی ہے کہ اجتہا د جا کز ہے اور قیاس جحة شرعیہ ہے۔فاذا عزمت یعنی بعدالمثورہ جو کھرائے میں رجمان پیرا ہوا ہواس برعزم کر کے کاربند ہوجا وَ فتو کل تام ترک تر برکانہیں ہے اس کو قطل کہنا جا ہے ورنہ پھر مشورہ کا امراس کے معارض ومناقض ہوجائے گا بلکہ اسباب فظاہرہ کو اختیار کرتے ہوئے مسهب الاسباب بر بھروس کرنے کوتو کل کہتے ہیں۔اگر چہ بقول ذوالتون مصری ایک درجہ تو کل کا انحساس الارباب و قطع الاسباب " بھی ہے۔

 جنَّك ہى ميں آعنی ہے جوآ دى اپنے گھر بيھار ہے گاوہ بھى مرنے والا تہيں ہے۔

ا ور لا خےسے انھے ہے سرا دہم مشیر ب لوگ بین جیسے کہ منافقین اور ہم نسب مسلمان بھی مرا دہو سکتے ہیں ،اگر اول صورت مراد ہوتو مطلب بيه وگا كها گرا تفاقاً كونى منافق بھى دباد بايا جہاد ميں ساتھ ہوليتا اورئل ہوجا تا ہے تو ان كوحسرت وافسوس ہوتا ہے ليكن اكر بيا لوگ اپنا ایمان و اعتقاد درست کرلیس تو یہی دیق سفران کے لئے مغفرت ورحمت کا موجب ہوسکتا تھا اور ٹافی صورت میں ہم نسب مسلمان مراد ہوں تو ان کی وفات یا شہادت ہے منافقین کوحسرے وملال اضطراری درجہ میں قرابت واری کی وجہ ہے ہوتا ہے یا موت و شبادت برتورنج نبیں ہوتا۔البتہ اینے اعتقاد فاسد کی وجہ ہے اسباب عادیہ کواس درجہ مؤٹر شیخصتے ہیں ایس استخص ہروا قعہ میں ای طرح حسرت واقیموں کا شکارر ہتا ہے اور مغفرت ورحمت کا وعدہ اس صورت میں بالکل طاہر ہے۔

اوراذا صربوا فی الارص ممراومطلق مفرمیس به بلدونی دین مفرمراد برحسیا که جواب کی عبارت و لسن قسلتم فی سبیل الله اس بروال ہے۔ منافقین کے قول کو کانوا عندنا حاماتو ا النے کے ووجواب ایتے ہیں ایک و اللہ یحی ویمیت سے دوسراؤ لئن قتلتم ۔۔

مشورہ کی اہمیت : .... چونکہ مور چہ بندی کے واقعہ کی ناگواری اور تکدر کا اثر سحابے کی طبائع پر تھا۔ادھ آتحضرت ﷺ کے ا بنی معجز اندوسعت قلبی اورخوش ا خلاقی ہے اگر چہاس برنسی ملامت اور وُرشتی کا منطا ہر پنہیں فر مایالیکن اس خیال ہے کہ آنخضرے ﷺ اور سحاباً کے مابین کوئی انقباض اور حجاب شد ہے اور کلف کا اثر بالکلیہ وُھل جائے آپ ﷺ کو انبساط کے برقر ارر کھنے اور سابقہ تعلقات کے بحال كرلين كاحكم فرمايا جاربا ب--

آپ ﷺ کے اخلاق اور مشورہ کا دستور العمل :.....ادر اس سلسلہ میں آپ کی بعض مہمات وموعظت وامامت کا تذكره كرتے ہوئے كہا جارہا ہے كە(١) آپ على كى رئ مزاج ہى ہے جس كى دجہ سے لوگوں كے دل ب اختيار آپ على كى طرف مستصنیج ہلے آرہے ہیں اور اگر ایسانہ ہوتا تو میدان صاف نظر آتا اور چیونی بھی برند مار عمق \_

> سنکس نہ بدید کہ تشنگان محاز برلب آب شور کرد آیند بر کجا چشمهٔ بود شری<sub>ل</sub> مردم و مرغ و مور<sup>ع</sup>رد آیند

(۲) جنگ اُ حد میں ایک گروہ کی لغزش اگر چہ اہم لغزش تھی تا ہم آپ کھی کی شفقت بے پایاں کامفتضی یہی ہے کہ عفوہ درگز رہے کام لو۔ (۳) آپ ﷺ کاطریق کاراورطر نِعمل بیہونا جا ہے کہ سکے و جنگ کا کوئی معاملہ بغیرصلاح ومشورہ کے انجام نہیں پانا جا ہے۔ جس کا دستورانعمل بیہوکہ پہلے ہماعت سےمشور واو پھرمشورہ کے بعد کوئی ایک بات ٹھان لوا وراس مرمضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔شوری اینے محل اور وقت میں ضروری ہےاور عزم و پیچنگی اپنے محل ادر وقت میں ۔مشورہ سے پہلے فیصلہاورعزم کا سوال نہیں اٹھتا ۔ نیکن جب مشورہ کے بعدعز م کرلیا گیا تو کوئی رائے اور مکت چینی یا مخالفت اس کومتزلزل نہیں کریکتی ،امام یا امیرمجلس کے لئے ضروری ہے کہلس شوري ميمشوره كريكين ساته جي ييمي ضروري ٢٠ كه وصاحب عربم جو

مشوره طلب امورا ورقو اكرمشوره:..... اوروشه وهه في الامرية مرادمشوره طلب ده خاص خاص باتيل بين جن کے متعلق آ یے برکوئی دی نازل نے کی تنی ہو۔ورندنزول وحی کے بعد پھرمشورہ کی کیا حاجت؟ مشورہ میں بہت ہے نوائد ومناقع اورمسائح ہوتے ہیں مثلاً (۱) آپ ﷺ کے مشورہ سے تکلیل خدا م اور صحابہ کی تاایف اور دلجمعی و خوشنو دی ، جس کی طرف آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔(۲) آپ بھی کے اس کے لئے بیست جاری ہوجائے گی۔ جیسا کہ پہنی نے حسن نے قل کیا ہے اور ابن عدی و پہنی نے اس کی اس تا ئیر میں ابن عباس کی روایت پیش کی ہے کہ آنخضرت پھی نے نزول آیت پر فرمایا کہ اللہ اور رسول کوتو اس مشورہ کی ضرورت نہیں لیکن میری است کے لئے اللہ نے اس کورحمت بنایا ہے۔ (۳) مشورہ سے اپنی رائے کی مزید تنویت ہوجاتی ہے جیسا کہ ارشاد نبوگ ہے کہ ابوبکر وعظر جس بات پر شفق ہوجا نمیں تو میں اس میں فلاف نہ کروں اور دوسری اور تیسری مصلحت میں کوئی تعارض نہیں۔ کیونکہ اللہ اور اس کو غالب احوال مشورہ کی حاجت نہ ہوگئی تعنی او تات تقویت رائے کے لئے مشورہ لیا جاتا ہواور صدر تجاس شور کی عاجم اور تات میں اور کی تعارف کی تعارف کی معلوم جوا کہ میں مورک کے مشورہ کی اس سے یہ بھی معلوم جوا کہ میں اور نہ تھن کروں اور نہ تھن کروں کی جبوریت کی اس سے یہ بھی معلوم جوا کہ شورائیت میں نہ تو خالف میں اس کی مرکب ہوتا جا ہے ، جس میں اصل مدار کا رسر براہ ہو ۔ لیکن وہ اپنی تقویت کے لئے شورائیت سے ربحان حاصل کرلیا کرے۔

مشورہ اور توکل: .....اورمشورہ کی تھیل کے بعدتوکل کے تھم ہے معلوم ہوا کہ تدابیر منانی توکل نہیں ہیں اور تدبیر کے ساتھ اللہ پر ہجروسہ رکھنا ہر مسلمان پر قرض میں ہے توکل ہمعنی ترک تدبیر سواس کا منصبط ضابطہ ہے ہے کہ دیل تدبیر کا ترک تو بالکل ندموم اور نا جائز ہے اس طرح دنیاوی تدابیر جونی القلب شخص کے لئے اور نا جائز ہے اس طرح دنیاوی تدابیر جون تو تی القلب شخص کے لئے ان کا ترک جائزاور وہمی ہوں تو ان کا ترک مستحسن ہے۔

آیتان ینصو کم اللهٔ میں از ایر محسرت کا حاصل بیہوا کہ کی کو غالب مغلوب کرد یا الله تعالی کے قیف قدرت میں ہے جنانچہ برر میں اپنی رحمت ہے تم کو عالب کردیا اور آ حد میں اپنی حکمت سے پھر مغلوب کردیا۔ اس لئے تہماری قدرت سے بیچ پڑوری طرح باہر ہے بھراس درجہ اپنے جی کواس کے بیچھے کیوں ڈالتے ہوجو ہوگیا۔ سب ضروریات جھوڑ کرای میں کیوں لگ گئے ہو اس میں جو آفت آئی وہ نافر مانی کی وجہ سے آئی اس سے تو بہر و' گذشتہ راصلوات آئیدہ رااحتیاط' اور ' ہر چاز دوست میرس نیکوست' پٹل بیرار ہنا جائے۔ ولئن قعلتم المخ میں تموت فی اس سے تو بہر و' گذشتہ راصلوات آئیدہ میں مغفرت ورحت اور ولئن متم او قعلتم میں موت آئی کی جزاء میں مغفرت ورحت اور ولئن متم او قعلتم میں موت آئی کی جزاء '' حضو لسے الله " فر مائی ہے بعض حضرات نے بطریق تاویل دونوں میں بفرق ذکر کیا ہے کہ اول آیت میں ان لوگوں کاذکر ہے جو جنت وجہم کی بیجہ سے عبادت کرتے ہیں دوسری آئیت میں ان کاذکر ہے جو بنت وجہم کی بیجہ کے عبادت کرتے ہیں دوسری آئیت میں ان کو کر ہے جو ' ذات واحد' ہی کو مقصور بھی متبوع کو حاصل ہوجاتے ہیں۔ اس کی جو بیات میں ۔ اس کی ان میں میں ان کاذکر ہے جو نوائد تا بعض منافع و فوائد تا بع سے بھی متبوع کو حاصل ہوجاتے ہیں۔ ان میں آئی ان کی بیک کی میں ان کرتے ہیں۔ ان کرتے ہیں دوسری آئی میں ان کرتے ہیں۔ ان کرتے ہیں دوسری آئی کی کرتے ہیں۔ ان کرتے ہیں دوسری آئی کرتے ہیں ان کرتے ہیں۔ ان کرتے ہیں دوسری آئی کرتے ہیں ان کرتے ہیں۔ ان کرتے ہیں دوسری آئی کرتے ہیں دوسری کرتے ہیں دوسری آئی کرتے ہیں دوسری کرتے ہیں کرتے ہیں دوسری کرتے ہیں کرتے کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں

وَنْ زَلَ لَمَّا فَقَدَتْ فَطِيُفَةٌ حَمْرًاءُ يَوُمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعُلَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ أَخَذَهَا وَمَا كَانَ يَنْبَعِيٰ لِنَبِي آنَ يَعُلُ عَيْوُنَ فِي الْعَنِيْمَةِ فَلاَ تَظُنُّوا بِهِ ذَلِك وَفِي قِرَاءَة بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ آيُ يُنسَبُ الِى خُلُولِ وَمَن يَعُلُلُ يَالْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عَمَامِلا لَهُ عَلَى عُنْقِهِ ثُمَّ تُوفِّى كُلُّ نَفْسِ الْغَالِ وَغَيْرِهِ خُلُولٍ وَمَن يَعُلُلُ يَالْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عَمَامِلا لَهُ عَلَى عُنْقِهِ ثُمَّ تُوفِّى كُلُّ نَفْسِ الْغَالِ وَغَيْرِهِ خَرَاءً مَّا كَسَبَتُ عَمِلَتُ وَهُم لَا يُظُلِّمُونَ فَهِ اللهِ غَلَيْ اللهِ فَا طَاعَ وَلَمُ يَعُلُ كَمَن اللهِ عَلَيْ وَمَا اللهِ عِنْ اللهِ بِمَعْصِيتِه وَعُلُولِهِ وَمَا وَمِهُ جَهَنَمُ " وَبِتُسَ الْمَصِيرُ ﴿ ١٣١﴾ الله عَنْ الله بِمَعْصِيتِه وَعُلُولِهِ وَمَا وَمُهُ جَهَنّهُ " وَبِتُسَ الْمَصِيرُ ﴿ ١٣١﴾ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله بِمَعْصِيتِه وَعُلُولِهِ وَمَا وَمُهُ جَهَنّهُ " وَبِتُسَ الْمَصِيرُ ﴿ ١٣١١ الله وَلَهُ وَمَا وَلَهُ جَهَا الله وَمَا وَلَهُ جَهَا الله وَالله عَلَى الله عَلَى الله وَالله وَمَا وَلَهُ جَهَا الله وَالله وَمَا الله عَلَى الله وَمَا وَلَهُ عَلَى الله وَمَا الله وَمَا وَلَهُ عَلَى الله وَلَلُ وَلَهُ وَمَا وَلَهُ وَمَا وَلَهُ عَلَى الله وَالله وَمَا وَلَهُ وَمَا وَلَهُ وَمَا الله وَالله وَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَمُ وَالله وَلَى الله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا لَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَمُ الله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَاللّه وَالله وَلَا الله وَلَمَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَمْ الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَمُ الله وَلَا الله وَلَمُ الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَا الم

ٱلْعِقَابُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ مُ بِمَايَعُمَلُونَ ﴿ ١٧٣﴾ فَيُحَازِينِهُمْ بِهِ لَـ فَلَمُ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ إِذُ بَعَتَ فِيهِمُ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمُ أَى عَرَبِيًّا مِثْلَهُمُ لِيَغُهَمُوا عَنُهُ وَيُشْرِّفُوا بِهِ لَامَلَكُا وَلَاعَجَمِيًّا يَتُلُوا عَلَيْهِمُ النِّهِ الْقُرْانِ وَيُوَكِيهِمْ يُطَهِّرُهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ الْقُرُانَ وَالْحِكُمَةُ السُّنَّةَ وَإِنْ مُخَفَّفَةٌ اَى أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ آىٰ قَبْلَ بَعَثِهِ لَفِى ضَلْلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٣﴾ بَيْنٍ .

ترجمه: ..... (جنگ بدر ك عنائم مين ايك مرخ جا دركم نظرة في تو يعض لوگ كينے سنگ كه شايدة تخضرت على في اس كو بسند فر مالیا ہو۔اس پریہ آیت نازل ہوئی) یہ بات ہڑکز (مناسب)نہیں ہونکتی نبیؓ ہے کہ وہ کسی طرح کی خیانت کرے( مال غنیمت میں خیانت کرنے کیے،اس کے بارے بن ایسا گمان کیوں کرتے ہواورا یک قر اُت میں لفظ بیف عل مجہول ہے یعنی منسوب الی الخیانت)اور جوکوئی خیانت کرتا ہے تو اس نے جو کچھ خیانت کی ہے اور قیامت کے روز اس کولانا پڑے گا (اپنی گرون پرلا دکر) پھر ہرتفس کو پورا بورا بدلہ ضرور ملے گا ( خواہ خیانت کا مجرم ہویا اور طرح کا ) اس سے (عمل کی ) کمائی کا اس سے ساتھ ( کسی طرح کی ) ٹا انصافی نہ ہوگی ۔ کیا جس شخف نے اللہ کی خوشنود یوں کی راہ اختیار کی ( کداطاعت کرلی اور خیاشت نہ کی ) وہ اس آ دمی کی طرح ہوسکتا ہے جس نے ہؤرا (مستحق ہوا)التدتعال كغضب كا (اين برعمليول اور خيات كى وجه سے )اور جس كائھ كا ناجہتم ہے اور (وہ) بہت ہى براٹھ كا ناہے (ہرگز یے دونوں مخص برابرنہیں ہو سکتے ) یہ لوگ بلندور جات (اہل مرتبہ) ہیں اللہ تعالیٰ کے نز دیک (لیعنی مختلف مراحب والے ہیں،جس نے اطاعت کی ووثو ایپ کا ما لک ہوااور جونافر مائی کا مرتکب ہوااس کے لئے سزا ہے )اوراللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہے واقف ہیں (لہٰ داو و ان کو بدلہ دیں گے ) بلاشبہ اللہ نے مؤمنین پر برواہی احسان کیا کہ اس نے ایک رسول ان میں جیجے ویئے جوان ہی میں سے ہیں ( یعنی ان کی طرح عربی ہیں تا کہلوگ ان کی بات سمجھ شکیس اور آ ہے سے شرف حاصل کر شکیں ۔نہ فرشتہ بنا کر بھیجا اور نہ مجمی ) وہ آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں( قر آن یاک کی)اورانہیں یاک کرتے ہیں(ہرطرح کی برائیوں ہے)ان کوتعلیم دیتے ہیں کہ کتاب( قرآن)اور حکمت (سنت) کی حالانکہ یہ(ان مخففہ ہے لیعن انہم)اس ہے(لیعن آپ کی نبوت سے) پہلے صرح محمرا ہی میں تھے۔

شخفيق وتركيب:.....ان يبغيل ، غيل شيهنا من اللهنم غلو لا اوراغل اغلا لا " بولتے بين مراد خيانت كرنا چورى جي يعي مرا کوئی جیز لے لیما،اغلبہ، اذا و جدہ غالا حاصل بیہ ہے کہ خیانت اور نبوت میں منافات ہے۔خواہ اس کومعروف پڑھا جائے یا مجہول ينسب الى الغلول بيے بولتے بي الكذبة يعنى نسبة الى الكذب ومن يغلل بي مال بھي ہوسكتا ہے اور تقدير عبارت في حال علم الغال بعقوبة الغلول ب\_يات يا توحقيقة اس چيزكوكرون براا وكرلائ كاياس كوبال وكناه كابارا تفائ كارا فعمن اتبع بمزه ا نکاری ہے جس کی طرف مفسرؓ نے لا تافیہ سے اشارہ کردیا ہے۔ اب غاطفہ محذوف پرعطف ہے۔ای استوی الاموان مراداس سے مهاجرينٌ وانصارٌ بين \_درجات يعنى هم منف وتون كما تنف اوت المدرجات ياريم عنى بين كما الربو اب وعذاب كمنازل متفاوت ہوں کے یا تو اب دعقاب میں تفاوت بیان کرتا ہے۔

ربط وشان نزول: .....برر برر بروز مال غنيمت كي ايك جادرهم موكن بعض منافقين يا ساده لوح اوركم سمجه لوك كهني لكي كه ممكن ہے كەرسول الله عظیے نے بہندفر ماكرركھ لى مواس پربية بت نازل موئى كهة ب نبى مونے كى وجه سے امين كال بين نبوت وامانت میں اُر وم اور نبوت و خیانت میں منا فات ہے ہیں جس طرح آپ ﷺ کی نافر مانی کامصر ہوتا بچھلی آیات میں ٹابت ہو چکا ہے اسی طرح

آ ب الشیج مین کے مم کانہ ماننا بھی یقیناً ضرررسال ہے۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ ..... نبوت واما نت میں تلازم اور نبوت وخیا نت میں منا فات ہے ..... معرض اگر منا فی تا تا ہواں کی بے ہودگی ظاہر ہے لیکن اگر کس سید سے ساد ہے اعرابی کا یہ قول تھا تو منشاء بد نبی نہیں بلکہ آ ہے بھی کا صاحب تصرف ہونا پیش نظر ہوگا۔ جواب کا حاصل بیہ ہے کہ یہ چیز ختیقة یا صورة خیانت ہے اور نبی بھی کی شان اس سے بالکل منزہ ہے ۔ لفظ غلول چونکہ ہر طرح کی خیانت کو عام ہے خواہ حقیقة ہو یا بطور عموم مجاز کے ہرتم کی خیانت کو شامل ہوگا۔ امانت انبیاً کو یہاں بالدلیل فاہرت کیا گیا ہے جس کی تقریر ظاہر ہے البتہ بات بماغل کی تفییر صدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ آ ہے بھی نے فرمایا ہیں قیامت میں کی کواس حال میں نہ دیکھوں گا کہ اس کی گردن پر اونٹ وغیرہ لدا ہوا ہواور وہ بولتا ہوا ور میر ہے پاس امداد کے لئے آئے اور میں صاف جواب و بے دوں کہ داب میں پہرٹی کی کہ اس کی گردن پر اونٹ وہ جواب دیا کہ جس شخص کی ڈاڑھ اُحد ہم اڑ کے برابر ہوں اور ربذہ سے مدینہ تک اس کی سرین موں کیا وہ آئی چیز نہیں اٹھا سکتا ؟

صدبیث ابو ہر برہ مقلیت زوہ لوگول کے لئے مسکت جواب ہے: ..... اس جواب ہے آجکل کی فلفہ ذوہ طبائع کو مطمئن ہو جانا چاہے نیز اللہ کی قدرت کے سامتے اس بڑا ہونے کی تو جد کی بھی ضرورت نہیں ہاور کوئی دلیل اس کے خلاف برقائم نہیں اس لئے حقیقت کا قائل ہونا ضروری ہے۔ تا ہم اگر تسکین عقل کا شوق ہوتو کہا جا سکتا ہے کہ اگر خیانت شدہ چیز اجسام میں ہے تواس کے لانے کی دوصور تیل ممکن ہیں یا تو مقصود صرف ان کا اظہار واعلان ہوجیتے کہا جائے کہ کیا خرلائے ہو، دوسر کے ممکن ہے کہ اس عالم کو اِس عالم پر قیاس کر تاصیح ممکن ہے کہ اس عالم میں معانی اور اعراض بھی اجسام کی شکل میں متمثل ہوجاتے ہوں اس لئے اُس عالم کو اِس عالم پر قیاس کر تاصیح نہیں ہے، چنا نچے حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں موت کو دُنہ کی شکل میں لاکر ذریح کر دیا جائے گایا نیک عمل ایک حسین وجمیل آدمی کی شکل میں آتا ہے کہ آخرت میں موت کو دُنہ کی شکل میں لاکر ذریح کر دیا جائے گایا نیک عمل ایک حسین وجمیل آدمی

آ یت و مسامحان لمنبی النج سے معزلد کے لئے سزا کے وجوب پراستدلال کا موقع نہیں ہے اس قسم کی تمام آیات میں ان وعیدوں سے مراوصرف استحقاقی عذاب بیان کرنا ہے لامحالہ وقوع بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مضیت برمز توف ہوتا ہے۔

آ مخضرت بھی رہمت عالم اور نعمت کیری ہیں: ..... فعد من اللہ ہے آ مخضرت بھی کا وجود یا وجود ہا وجود مارے اور تق بیان کرنا ہے کہ صرف بھی نہیں کہ آ ب بھی این کال ہیں اور خیانت مجر مانہ ہے بری ہیں بلکہ آ ب بھی کا وجود یا وجود مارے انسانوں کے لئے نعمت عظیم ہے۔ امت اجابت (مؤسنین) تو آ پ بھی کی وجہ دولت ایمان ہے متبت ہے ہی کیکن کفار بھی آ پ بھی کی مرکت سے خصف وسنے وغیرہ عذا ہوں ہے عام طور برمخفوظ ہیں۔ مسن انسف ہے میں مفسرین نے بین تو جہیں کی ہیں۔ (۱) مسن انف ہے ہم معنی من قریش (۲) من انف ہے میں مان العوب جیسا کہ خود مفسر علام نے اشادہ کیا ہے ان دونوں صورتوں کی تقریر تقریباً کی انف ہے ہم معنی من قریش (۲) من انف ہے مان انعوب جیسا کہ خود مفسر علام نے اشادہ کیا ہے ان دونوں صورتوں کی تقریر تقریباً کی مفت کیساں ہے جس کا بیان سور و بھر میں گذر چکا ہے۔ (سام) من انف ہے ہم موادعام انسان ہوں جس کا حاصل ہے ہوگا کہ انسان کو بہنست عام ہے اور النہ نوں میں انسان منا کر جھجا ہے۔

ا نسان ، ملا تکہ، جنات میں ما بہالا متیاز جامعیت ہے .... ، رہایہ شبہ کہ آنخضرت ﷺ و جنات کے لئے بھی ہیں پھر غیرجنس ہونے کی مجہ سے جنات کیسے آپ ﷺ ۔استفادہ کرعیس گے لیکن انسان چونکہ جامع ہے اس میں ملائکہ اور جنات دونوں ہے مناسبت موجود ہے اور بیہ جامعیت جنات میں نہیں یائی جاتی ۔اس لئتے جنات تو انسان ہے بسہولت استفاد ہ کر سکتے ہیں مگرانسان جنات ہے با سانی استفادہ نہیں کرسکتا یا اس سہولت ہے قطع نظر کرتے ہوئے بیجھی کہا جاسکتا ہے کہ انسان کے مصالح کو جنات کے مصالح برمقدم رکھا گیا ہوئسی حکمت ومصلحت البیہ کے ماتحت ۔اس لئے نبی کاانسان ہونا ضروری سمجھا گیا ہوئیکن اس صورت میں مؤمنین ے مراد سرف انسان مؤمن ہوں گے جبیبا کہ قرآن کرنیم میں اکثر خطابات انسانوں کو ہیں تاہم اس تحصیص پرییشبہ نہ کیا جائے کہ پھر آ یے ﷺ کی خصوصیت عموم بعثت باقی نہیں رہتی کیونکہ عموم بعثت دوسرے دلائل سے تابت ہے اورا گرمؤمنین سے مرادتمام مطفین بھی ہوں خواہ انسان یا جنات تو تجنس ہے مراد جنس منطقی ہوگی یعنی انسان اور جن دونوں حیوان کے تحت میں داخل ہوئیں۔اس ہے ملائکہ خارج رہیں گئے کہان کی طرح مکلّف نہیں خواہ حیوان میں داخل ہوں یا نامی کی قید سے خارج ہوجا نیں۔ کیونکہ ملا نکہ کانمو ٹا ہت تہیں ہے۔آیت لیقید میں اللہ میں فوائد سے مراداً خروی منافع ہیں کہ و ومؤمنین کے ساتھ خاص ہیں باقی عمومی فوائد جیسے کہآیے کا رحمة للعالمین ہوتاان سے کفار بھی متمتع اور منتفع ہیں ای لئے پہلی امتوں جیسے عذا ب ہے وو مامون ومحفوظ ہیں۔ (بیان القرآن) أَوَ لَمَّآ أَصَابَتُكُمُ مُصِيِّبَةٌ بِأَحُدٍ بِقَتُلِ سَبْعِيْنَ مَنْكُمْ قَدْ أَصَبُتُمْ مِّثْلَيْهَا لا بِبَدُرٍ بِقَتُلِ سَبْعِيْنَ وَاِسْرِ سَبْعِيْنَ مِنْهُمْ قُلْتُمْ مُتَعَجّبِينَ أَنِّي مِنْ آيَنَ لَنَا هَلَوَا ۚ أَلَخُذُلَانٌ وَنَحُنُ مُسْلِمُونٌ وَرَسُولُ اللَّهِ فِينَا وَالْجُمْلَةُ الاخيرَةُ فِي مَحلَ الْإِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ قُلُ لَهُمُ هُوَ مِنْ عِنُدِ أَنُفُسِكُمْ ۖ لِإَنَّكُمْ تَرَكُتُمْ الْمَرْكَزَ فَخُذِلْتُمْ إِنَّ الله عَـلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ١٦٥﴾ وَمِنْهُ السَّصْرُ ومَنْعُهُ وَقَدْحَازَاكُمْ بِحِلَافِكُمْ وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوُمَ الْتَقَى الُجَمُعَن بِأَحْدِ فَبِوذُن اللهِ بِارَادَتِهِ وَلِيَعُلَمَ ٱللهُ عِلْمَ ظُهُوْرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١﴾ حَقًّا وَلِيَعُلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا الْحَ وَ الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمُ لَـمَّـا انْصَرَفُوا عَنِ الْقِتَالِ وَهُمُ عَبُدُاللَّهِ بْنُ أَبَى وَأَصْحَابُهُ تَـعَالَوُا قَاتِلُوُا فِي سَبِيلِ اللهِ اَعْدَاءَ هُ أ**و ادْفَعُوا ۚ عَنَّا الْقَوْمُ بِتَكَبِّيرِ سَوَادِكُمُ إِنْ لَّهُ تُقَاتِلُوا قَـالُوا لَوُنَعُلَمُ** نُحِسُّ قِتَ**الًا لَآتَبَعُنْكُمُ ۚ** قَالَ تَعَالَى تَكْدِيبًا نَهُمُ هُمُ لِلْكُفُرِيَوْمَتِذٍ اَقُرَبُ مِنُهُمُ لِلْإِيْمَانَ \* بِمَا اَظْهَرُوا مِنُ خُذُلَانِهِمَ لِلْمُؤُمِنِينَ وَكَانُوا قَبُلُ اَقْرَبَ اِلَى الْإِيْمَانَ مِنُ حَيْثُ الظَّاهِرِ يَتَقُولُونَ بِأَفُو اهِهِمُ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ \* وَلُو عَلِمُوا قِتَالًا لَمُ يَتَّبِعُوٰ كُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَايَكُتُمُونَ ﴿ عُرَّا ﴾ مِنَ النَّفِاقِ ٱلَّذِينَ بَدَلٌ مِنَ الَّذِينَ قَبُلَهُ أَوْ نَعْتُ قَالُوا لِإِخُو انِهِمُ فِي الدِّيْنِ وَقَدُ **قَعَدُوُا** عَنِ الْحِهَادِ لَوُ ا**َطَاعُوْنَا** اَيْ شُهَدَاءُ أُخدِ اَوُ اِخْوَانُنَا فِي الْقُعُودِ هَا قَتِلُو الْ قَلُ لَهُمُ فَادُرَءُ وُا اِدْفَعُوا عَنُ ٱنْفُسِكُمُ الْمَوَّتَ إِنْ كُنْتُمُ صَلِيقِيْنَ ﴿ ١٦٨ فِي آنَّ الْقُعُوٰد يُنْجِى مِنْهُ وَنَوَلَ فِي الشُّهَذَاءِ وَلَاتَحُسَبَنَّ اللِّدِيُنَ قُتِلُوُا بِالتَّخُفِيُفِ وَالتَّشُدِيْدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَي لِاجُلِ دِينِهِ أَمُو اتَا اللهِ عَلَى اللهِ أَي لِاجُلِ دِينِهِ أَمُو اتَا اللهِ عَلَى اللهِ أَي لِاجُلِ دِينِهِ أَمُو اتَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ أَي لِاجُلِ دِينِهِ أَمُو اتَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى أَحُيَآءٌ عِنُدَ رَبِّهِمُ اَرُوَاحُهُمْ فِي حَوَاصِلٍ طُيُورٍ خُطُسرٍ تَسُرَحٍ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ تُ كَمَا وَرَدَ فِي

حَدِيثِ يُوزَقُونَ (١٧٩) يَا كُلُونَ مِنَ ثِمَارِ الْحَنَّةِ فَرِحِينَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ يُرُزَقُونَ بِمَآ اللهُمُ اللهُ مِنُ فَصَٰلِهُ \*
وَهُمْ يَسْتَبُشِرُونَ يَفَرَحُونَ بِاللَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَمِنْ اِحْوَانِهِمُ الْمُؤْمِئِيْنَ وَيُبُدَلُ مِنَ الْخِورَةِ الْمُعَنَى اللَّهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ (٥٤) فَي الْاحِرَةِ الْمُعَنَى اللَّهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ (٥٤) فَي الْاحِرَةِ الْمُعَنَى اللَّهِ مَنْ اللهِ مَ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ (٥٤) فَي الْاحِرَةِ الْمُعَنَى يَفْرَحُونَ بِالْفَتَحِ عَطُفًا عَلَى يَفْرَحُونَ بِالْفَتَحِ عَطُفًا عَلَى اللَّهِ وَالْكُسْرِ الْمُنْفِيمَ وَفَرْحِهِمْ يَسُتَبُشِورُونَ بِنِعُمَةٍ ثَوَابٍ مِنَ اللهِ وَفَضُلٍ لا رِيَادَةٍ عَلَيْهِ وَآنَ بِالْفَتَحِ عَطُفًا عَلَى يَعْمَةٍ وَالْكُسْرِ الْمُنْفِعَ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ ال

ترجمه: .... جبتم پرمصیبت پڑی (غزوهٔ أحدين تم بين عامترة دي آل موكئ ) اور يهمسيبت الي تقي كه اس سے ووكني مصیبت تمہارے ہاتھوں ان پر پڑ چکی ہے (غزوہ بدر میں ان کے ستر آ دی قبل ہوئے اور ستر قید ) تو تم بول اٹھے (اظہار تعجب كرتے ہوئے ) کہاں ہے( کدھرہے ہم یر ) یہ ( مصیبت آپڑی حالا نکہ ہم مسلمان ہیں اور رسول اللّٰدیم میں تشریف فر ماہیں اور جملہ اخیر استفہام انکاری ہے ) کہددو(ان لوگوں ہے )وہ مصیبت خودتمہارے ہاتھوں آئی ( کیونکہتم نے مور چہ جیموڑ دیا اس لئے کمزور پڑ گئے ) یا در کھوا نند تعالیٰ کی قدرت ہے کوئی چیزیا ہز ہیں ہے (منجملہ اس کے کسی کی مدد کرنا اور نہ کرنا بھی ہے اورتم کوسز اتنہاری مخالفت کی دجہ ہے ملی ہے )اور دوگر و ہوں میں مقابلہ کے دن حمہیں جو بھی پیٹر آیا (جنگ اصدمیں ) تواللہ ہی کے تھم (ارادہ) سے پیش آیا اوراس لئے تاکہ ظاہر ہوجائے (اللہ پر مسلم کھلا ) کہا یمان ر کھنے والے کون ہیں ( فی الحقیقت) اور نفاق والے کون ہیں (اور وہ لوگ) جن ہے کہا گمیا ( جنگ ہے بسیائی کے وقت مرا دعبداللہ بن ابی اور اس کے رفقاء ہیں ) کہ آ ؤیا تو اللہ کی راہ میں جنگ کرو ( اس کے دشمنوں ہے ) یا و شمنوں کا تملہ روگو ( اگر جنگ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی بھیڑ بھٹر کا ہے ان کو بسیا ہی کردو ) تو کہنے لگے اگر جمیں معلوم ( محسوس ) ہوتا کہ لڑائی ڈ ھنگ کی ہوگی تو ہم ضروری) تمباراساتھ دیتے (حق تعالیٰ ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرماتے ہیں) جس وقت انہوں نے مید بات کہی تووہ ہمقابلہ ایمان کے کفرے زیادہ نزویک تنھے )مسلمانوں کی رسوائی ظاہر کرنے کے سبب سے حالانکہ اس تول ہے پہلے ظاہر طور پر ایمان سے قریب معلوم ہو مجئے تھے ) پیلوگ زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جو فی الحقیقت ان کے دلوں میں نہیں ہے (اگر ان کو واقعی اور با قاعدہ جنگ محسوس ہوتی تو ہرگزتمہار ہے ساتھ ندرہ کتے )اوراللہ تعانی زیادہ باخبر ہیں ولوں میں جو پچھ( نفاق ) جھیائے ہوئے میں جن او کوں کا حال یہ ہے ( پہلے المذین سے مدل یا نعت ہے ) کہا ہے (دین) بھائیوں کے حق میں کہتے ہیں حالانکہ خود ( جنگ سے دم جراکر) بیٹھر ہے کہ اگر ہماری بات ہر چلے ہوتے (شہداءاحدیا ہمارے بھائی اس بیٹھر ہے میں) تو بھی نہ مارے جاتے کہدوو (ان ے) اجھا نکال باہر کرنا موت کو جب تنہارے سر مانے آ کھڑی ہو، اگرتم واقعی تے ہو(اس بارے میں کہ کھر بیٹے رہنا موت کے مندمیں جانے سے بچالیتا ہے۔ شہداء کے سلسلہ میں بیآیت نازل ہوئی کہ)اور جولوگ قتل ہوئے (قصلو استخفیف اور تشدید کے ساتھ ہے)اللہ کی راه میں ( دین کی خاطر )ان کی نسبت ایسا خیال نہ کرنا کہ وہ مرشکتے پنہیں بلکہ ( وہ ) زندہ "بں اینے پرورد گار کے حضور (ان کی ارواح سنر پرندوں کے پیونوں میں بینے کر جہاں جا ہیں اثرتی پھرتی ہیں۔ ( کمانی الحدیث) این روزی یارہے ہیں ( جنت کے پھل کھاتے ہیں ) خوش ہیں (ضمیر سر ذقون سے حال ہے) اللہ تعالی نے جو کھا ہے فضل دکرم سے آئیس عطافر مایا ہوا در (وو) خوش فرحال) ہور ہے میں ان کے لئے جوان سے چھےرہ مے ہیں اور ابھی ان سے مضبیل ہیں (اپنے مسلمان بھائیوں سے اور السلمین سے بدل ہے) کہ (ان بتقد بریسان ہے) نہ توان کے لئے کسی طرح کا کھٹکا ہوگا (جوابھی سابقین سے نہیں ملے )ادر نہ کسی طرح کی ممکنی ہوگی (آخرت میں۔حاصل یہ ہے کہ بیلوگ امن وفرح سے خوش ہوں گے ) وہ مسرور ہوں گے انٹد تعالیٰ کی نعمت ( نواب ) اور فضل ( اضافہ ) سے نیز

اس بات سے کہ بلاشیہ (ان بالفتح نعمت پرعطف ہے اور بالکسر استینا فیدہے) اللہ تعالی ایمان رکھنے والوں کا اجر ضا کعنہیں قرماتے (بلکہ ان کوعطا کرتے ہیں)

تحقیق ویرکیب: سب اولما بحره استفهام اکاری لفظ قلتم پرداهل به تقدیرعبارت اس طرح با قلتم ماذکو لما اصابتکم ای مایسغی لکم ان یصدر عنکم القول المذکود اور لفظ لما شرط کے لئے فیرجاز مرابط بیکن اس میں اختلاف برکرف به یا ظرف اور مابعد شرط به جواب شرط قلتم انسی هذا به به مزه کے بعد واواستینا فیہ به قد اصبتم کل رفع میں به مصیبة کی صفت بونے کی وجہ بو مااصابکم مابعتی الذی مبتداء به اور فیر فیاذن الله بهای واقع باذن الله اور فیر برفا مبتداء که مثاب بالشرط مونے کی وجہ به بیاندی الله کے معنی پرعطف مثاب بالشرط مونے کی وجہ بہ بیسے الذی یا تینی فله در هم ولیعلم اس لام میں دوتول ہیں ایک یہ کہ فیاذن الله کے معنی پرعطف به ایک سبب کاعطف دوسر سبب پر ب دایک سبب علت به اور دوسر اسب حکمت اور دوسر اقول یہ بے کرمحذ وف سے تعلق ب ای وفعل ذلک ای مااصاب کم لیعلم تقدیر کلام اس طرح ہوکہ فیاذن الله لیکون کذا من المحیص او اتحاذ الشهداء ولیعلم المؤمنین المخ - ارادة الله کواذن الله کے تعیر کیا گیا ہے اوازم میں سے ہونے کی وجہ سے۔

حقا مفسرعلام نے تمیز کوزوف کی طرف اشاہ کردیا ۔ ہے اور پونکہ یعلم صنمن ہے معنی دینھو کواس لئے متعدی بیک مفعول ہے تکثیر سواد بول کر تکشیر عدد مرادلیا جاتا ہے ہم میں مقتلی ہے اور اقو ب خبر ہے اور یو منذ للکفو اور للایسان کے لام کے متعلق ہے اور بول کر تکشیر عدد مرادلیا جاتا ہے ہم میں مقتلی ہے اور اقو ب خبر ہے اور جا کر کہا ہے۔ بعض لوگوں نے اسم تفضیل کے ساتھ لفظا ومعنا دومتحد حرفوں کا تعلق سے اور جا کر کہا ہے۔

وليعلم الذين نافقو العلى كااعاده مؤمنين ك شرف ادر منافقين سالگ كرنے كے لئے ہے۔ وقيل لهم اس كاعطف نافقو ا برے۔ قالو الونعلم بياستينا ف بيانى ہے اى فماضعو احين قيل لهم ذلك فقيل قالو ا النح

فاتلوا فی سبیل الله مقصوداس میں جز واول قاتلوا ہے ماتی "فی سبیل الله" کی قید بلحاظ بعض یاکل کے واقعی ہے۔مطلق جہاد سے کنایہ ہے کو یا جمعن لیجہاللہ ہے مسافقین متاز ہوجاتے ہیں۔

الذين اس ميں وجوہ اعراب متعدد بيں۔ (۱) رفع (۳) نصب (۳) جرء پررفع ميں تين وجہ بيں (۱) مبتدائے محذوف كى خبر ہو،اى هم الذين (۲) يكتمون كى خمير سے بدل ہو (۳) مبتداء ہواور قبل فادر ء و ۱۱س كى خبر ہو۔اس صورت ميں خبر كى جانب عائم محذوف ما نتا پڑے گا۔اس طرح نصب ميں تين وجوہ جارى ہو گئى بيں۔ (۱) نصب على الذم يعنی اذم السذيسن (۲) السذيسن نافقوا سے بدل ہو (۳) لهم كى صفت ہو۔ البتہ جرميں دووجہ جارى ہوں گى۔ (۱) با هو اهم كى ضمير سے بدل ہو (۲) في قلو بھم كى ضمير سے بدل ہو (۲) في قلو بھم كى ضمير سے بدل ہو (۲) في قلو بھم كى ضمير سے بدل ہو دل ہو۔

لا حو انهم دین یانسبی بھائی مراد ہیں یا سکونت مکان یا عداوت نی میں شریک کارلوگ مراد ہیں۔

و قعدوا مفسرعلام نے اشارہ کردیا ہے کہ یہ جملہ حال ہے۔ ضمیر قالو اے فادر ءواچنا نچرردی ہے کہ ان میں سے سر منافقین بغیر جنگ میں شریک ہوئے ہیں اور شمیر ادیا ہے موجہ ہیں اور شمیر ادیا ہے موجہ ہیں اور شمیر ادیا ہے موجہ کے سعند ربھم یہ اور یہ رخوف نے محال ہے تقدیم کلام اس طرح ہے اتسا هموہ کائنا من فضله اور فور حین میرو دقون سے حال ہے تقدیم کلام اس طرح ہے اتسا هموہ کائنا من فضله اور یستبشرون معطوف ہو حین پراور خمیر فور حین یا تناهم سے حال بھی ہوسکتا ہے اور من خلفهم یلحقوا سے تعلق ہواد حال بھی ہوسکتا ہے اور من خلفهم یلحقوا سے تعلق ہواد حال بھی ہوسکتا ہے اشارہ اس طرف ہے کہ شہداء کو حیات ہی ہوسکتا ہے اشارہ اس طرف ہے کہ شہداء کو حیات ہی ہوسکتا ہے اور من خلفهم یلحقوا سے تعلق ہوا کے مالے بھی ہوسکتا ہے اشارہ اس طرف ہے کہ شہداء کو حیات ہو تھی ہوسکتا ہے اشارہ اس طرف ہے کہ شہداء کو حیات ہو تھی ہوسکتا ہے اشارہ اس طرف ہے کہ شہداء کو حیات ہو تھی ہوسکتا ہے اشارہ اس طرف ہے کہ شہداء کو حیات ہو تھی ہوسکتا ہے اشارہ اس طرف ہو کہ دیات ہو تھی ہوسکتا ہے اشارہ اس طرف ہو کہ دیات ہو تھی ہوسکتا ہے اشارہ اس طرف ہو کہ دیات ہو تھی ہو سکتا ہے اشارہ اس طرف ہو کہ دیات ہو تھی ہوتھی ہوتھی

ان لا اشاره اس طرف ہے کہ ان اوراس کا مابعد کل خبر میں بدل الاشتمال ہے۔الدین لم یلحقوا سے کیونکہ مقصود استبشارے

ان کے اخوان کا حال ہے نہان کی ذوات اور حاصل انتفاء حزن وخوف کا دوام ہے نہان کے دوام کی نفی نے خوف متو قع عم کو کہتے ہیں اور حزن فوت شده تفع اورحاصل شده سرر برعم كوكت بن - لا يسضيع اجو العؤمنين لقظ اجرباب صوب اورقتل سے باور آجر ٥ مدہمزہ کے ساتھ تیسر الغت ہے۔

ر بط : ..... اُحدی شکست کا زخم اورغم چونکه کاری تھا۔ای کے اند مال اور تسلی کے لئے حکمت ومصلحت کی طرف توجہ کی باگ پھیری جار بی ہاور آ بت او لما اصابت کم میں اس کابیان ہاور منافقین کے اس خیال کی تردید آ بت و الا تحسبن النع میں کی جارہی ہے كيشهداء كى موت لذائد دنيا يحرمان اورناكا ي كاباعث موتى بد

شان نزول: .... ابن ابی حائم نے عمر بن الخطاب سے نیاب النقول فیس تخریج کی ہے کہ غز وہ بدر میں جوا ساری بدر کے سلسلہ میں فدیہ تبول کرلیا گیا تھا اس سلسلہ میں مؤاخذہ ہوا اور احد میں سترصحا بھل کئے گئے اور عام اصحاب پسیا ہوئے اور آنخضرت بھی کو جسمانی صدمات بینچیتواس یر آیت او لها اصابت کم النع نازل ہوئی۔ تیزلباب النقول میں امام احمدٌ اور ابوداؤدٌ اور حاممٌ نے ابن عباسٌ سے روایت کی ہے کہ آتحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شہدائے اُحد کی ارواح کوحق تعالی نے سبز پرندوں کے جوف میں کرے اس حاموقعہ بخشا ہے کہ وہ جنت کی نہروں برآ تیں اوراس کے پھل کھا تیں ۔سونے کی قندیلوں میں عرش کے بیچے تنگی رہیں ،اس خوشحالی کی وجہ سے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے بارے میں شوق جہا داور نفرت عن الصرار کی تمنا کرتی ہیں جن تعالیٰ ان کی اس تمنا کو دوسرون تک بہنچانے کا وعدہ کرتے ہوئے قر ماتے ہیں والا تحسین المخ ۔

﴿ تشريح ﴾ : .... جنگ أحد منافقين اور مخلصين كے درميان ايك فيصله كن آ زمائش تقى : ..... جنك ا حد کا معاملہ ان منافقین کے لئے فیصلہ کن آ ز مائش تھی جومسلما نوں سے ساتھ کی جلی زندھی بسر کرر ہے بیتے اس موقع پر ان کا نفاق پوری طرح کھل گیا۔اول سے آخر تک کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا جس میں اپنی فتنہ پروازی ہے بیلوگ باز رہے ہوں۔ان ہے جب کہا گیا شہر ے باہرنگل کرمقابلہ کروتو ہے کہہ کرلوگوں کو بہکا ناشروع کرویا کہ باہرنگل کرلڑ ناموت کے مندمیں جاتا ہے اور جب کہا گیا کہ اچھاشہر کی مدا فعت کروتب بھی ملکے طرح طرح کے حیلے بہانے کرنے ، پھر جب لوگوں کی کمز دری اور حکم عدولی سے مسلمانوں کی فتح فکست میں تبديل ہونے تکی تو انبيں پھرشرارت کا ايک نيا موقع ہاتھ آھيا۔ بھی کہتے ہاری بات ندماننے کی وجہ سے ايسا ہوا، بھی کہتے که روز روز کی لڑائی سے کیا فائدہ دشمنوں کوراضی رکھتے میں نجات ہے غرضکہ اس طرح کی بکوا**س کا حاصل مسلمانوں کے دلوں میں مابوی ا**ور ہراس پیدا كرنا تقاكدان كى كوئى بات بھى تھيك طور يرندبن سكے۔

صحابہ پر دوسروں کو قیاس کرنا سی خبیں ہے: ۔۔۔۔۔۔کست کے اس واقعہ میں عمّاب کے بعد صحابر و جاہواتیل دی تی ہے اس پر دوسرے نا فرمانی کرنے والے دھو کہ نیے کھا تھیں کہ ہما رہے گناہ میں بھی یقیبنا کوئی نہ کوئی حکمت ومصلحت الہیہ ہوگی۔اس لئے کیا عم؟ كيونكه صحابة كے معامله برخودكو قياس كرنا مجي نبيس ہے اول تو ان سے سيلطي اجتباد ااور لغزش خطأ ہوئي تھی مخالفت يا نافر ماني كا جذبها ورداعية بين تقا دوسرك ان مرجوندامت وهم كابها ژنو تاہے وہ توبه كااعلى ورجه تقا اس كئے مختلف وبيرا يوں ميں ان كے سنجا لئے كا سلمان کیا عمیا نے میکن جو محض دیدؤ دانسته ارادة محناه کرے پھراس برد لیری بھی دکھلائے وہ کیامستحق ملائمت ہوسکتا ہے؟ وہ تو لاکق ملامت وعماب مونا حاسية \_

این جریزگی روایت و قلد و عدهم المفتح ان صبروا النج ہے علوم ہوتا ہے کے مسلمانوں سے وعدہ فتح کیا گیا تھا۔اس پر شبہ یہ تھا کہ پجر بیدو عدہ فتح کیا گیا تھا۔اس پر شبہ یہ تھا کہ پجر بیدو عدہ فتح شکست میں کیوں تبدیل بوا؟اس کا جواب ہو من عند انفسکے میں دیا گیا ہے کہ البت بعض موقعوں ہے باوجود عبر رہتے تو غرور وعدہ کا ایفاء ہوتا کیونکہ وعدہ مشروط تھالیکن اب تو ساری قرمدواری تمہارے سریج گئی ،البت بعض موقعوں ہے باوجود عبر و استقلال اور ایا عب احکام کے پھر مسلمان مغلوب ہوجاتے ہیں تو اس شیر کا طل یہ ہے کہ وعدہ فتح میں خاص حضرات سحا بیٹر او تھے۔ یہ وعدہ عام نہیں تھا کہ اس کا کلیے ہونا ضروری ہواور پھر کلیے ہے قلاف ہونا یا عث شبہ دو۔

لطا کف آیت: سب بسی ہے کھول انسی ھندا کے تی جواب دیتے گئے ہیں اول اصب مشلیہ اورس مسلیہ اوراحو انہم سے انفسکم تیسر نے فیاذن اللہ ہاور بعض حکمتوں کو مجمل جھوڑ دیا گیا ہے جن میں ہے بعض کا بیان پہلے ہو چکا ہے اور احو انہم سے مرادیبال صرف ہم نسب ہیں اوراس سے پہلے احو انہم سے مراد عام تھی خواہ سی ہوں یا ہم مشرب شہدا ہے بارے میں خسارہ کا خیال جو منافقین نے قائم کررکھا تھا ان آیا ہے میں اس کی تر دید بھی ہے اوران پر تعریض بھی ہے کہ منافقین کے اخوان طریق مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہیں آگریہ شہید ہوتے توان کو بھی یہ فضائل حاصل ہوتے۔

لا بصب اجر المؤمنین معلوم ہوا کہ اعمال کی تبولیت کی شرط ایمان ہے۔ ای لئے مقولین کی بجائے مؤمنین کہا ہے۔
و لاتحسب المذین المنع معلوم ہوا کہ شہداء مجاہدین جس طرح غیر شہداء مجاہدین کے باب بیس اپنے جیسے ہونے کی تمنا کرتے جسال کھرتے ابل جہادا کبر (اہل مشاہدہ عشاق سالکین) اور مجوبین کے درمیان ہے کہ ایک دوسرے کے لئے اپنی حالت پر ہونے کی تمنا کریں ہے۔

الَّذِيْنَ مُنِدَا السَّسَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ دَعاه هُ سِالْحُرْوَ لِلْبَتَالِ لَمَّا ارَادَ آبُوسُفَيَانَ وَاصَحَابُهُ الْعَوْدَ وَنَوَاعِلُوا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه سُوق الْهَا الْمُقْبِل مِن يَوْم أُحُدِ مِنْ بَعَدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَوْلُ مَعْ الْعَبْوَ الْمُنْتِلَا اللهُ عَلِيْمَ الْمُنْتُوا مِنْهُمُ بِطَاعَتِهِ وَاتَقُوا مُخَالَعْتَهُ آجُرٌ عَظِيْمٌ (عَمَاهُ مُو الْحَنَّةُ الْقَوْلُ الْمَنْهُمُ النَّاسُ اَى نَعْيُمُ بُنُ مَسْعُودِ الْاَشْحَعِي إِنَّ النَّاسَ اَبَاسُفُهُانَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَى اللهُ وَيَقِينًا وَقَالُوا حَسُبُنَا اللهُ كَانِينَا اللهُ كَانِينَا اللهُ الرَّعْبَ فِي اللهُ الْمُعْمَ الْوَكِيلُ (عَنَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمَ الْوَكِيلُ (عَنهُ اللهُ الله

فِيْهِ سَرِيُمًا بِنُصُرَبِهِ وَهُمُ آهُلُ مَكَةَ آوِ الْمُنَافِقُونَ آيَ لَا تَهْتَمَّ لِكُفْرِهِمْ اِنَّهُمُ لَنُ يَّضُوُوا اللهَ شَيْئًا ﴿ بِفِعْلِهِمْ وَاللَّهُ مَا يَضُونَ انْفُسَهُمْ يُسِرِيُدُ اللهُ اَلَّا يَجُعَلَ لَهُمْ حَظًّا مَصِيْبًا فِي الْاَحِرَةِ \* آى الْحَنَّةِ فَلِذَلِك حَذَلَهُمُ وَإِنَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ ١٤٤ فَلَالِك حَذَلَهُمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ ١٤٤ فَي النَّارِ إِنَّ اللَّهِ يُنَ الشُّتَرَوا الْكُفُرَ بِالْإِيْمَانِ آَى اَخَذُوهُ بَذَلَهُ لَنُ يَضُولُوا اللهُ يَكُفُرِهِم شَيْئًا \* وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيُمْ مِنَامٌ مَوْلِمُ مَوْلِمُ اللهُ يَكُفُرِهِم شَيْئًا \* وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيُمْ مِنَامٌ مَوْلِمُ مَوْلِمُ اللهُ يَكُولُوا اللهُ يَكُولُوا اللهُ اللهُ يَكُفُرِهِم شَيْئًا \* وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيُمْ مِنَامٌ مَوْلِمُ مَوْلِمُ اللهُ يَكُولُوا اللهُ يَكُولُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّ

تر جمدن و وت جهاد کول نے (بیمبتدا ہے) اللہ اور رسول کی لیکار کا جواب دیا ( وعوت جہاد کو مان لیا جبکہ ابوسفیان اور اس کے رفقاً ۔ نے میدان جنگ میں دوبارہ آئے کا ارا دو کیااوراحدےا گلے سال کے لئے مقام بدر میں آئے کا آنخضرت پھیلیا ہے وعد و کرنیا ﴾ با جود یکہ زخم کھا چکے تھے (غز وؤ اُحد میں مبتدا وکی خبریہ ہے )ان لوکوں میں ہے جو نیک میں (اپنے کردار کے لحاظ ہے )اورڈ رتے ہیں (آپ کی نافر مافی ہے )ان کے لئے بہت بڑاا جر( بنت) ہے۔ بیدہ الوّل ہیں ( پہلے السذیب سے بدل ہے یا نعت ) جن سے بعض آ دمی ( نعیم بن مسعودا تجعی ) کہتے تھے کہ ڈشمن لوگوں ( ابوسفیان اوران کے رفقا ، ) نے بہت بڑا گروہ اکٹھا کرلیا ہے ( تا کہ تمہماری نیخ منی كرسكيس)اس لئےتم كوجاہتے كہان ہے ڈریتے ر،و( اوران ئے تربیب بھی ند پھتکو )لیکن(اس قول نے )ان كاايمان (الله كی تقید لیں و یقین )اورزیادہ مضبوط کردیا اور وہ بول ایٹھے کہ ہمارے لئے اللہ کا سہارا کافی ہے ( ان کا تعلم ہمارے لئے بس ہے ) اور کیا ہی احجھا کارساز ہے (تمام باتوں کا چار وساز ہے وہ جنا نچیسی بہ استخصرت ﷺ کی ساتھ ال کر نکلے اور مقام بدر میں پہنچے گئے کیکن اللہ نے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کے دل میں اس قدررعب جمادیا کہ وہ بین آسکے ۔سلمانواں کے پاس جو بچھ سامان تجارت تھااس کوخرید وفروخت کر کے خوب تفع کمایا حق تعالی ارشاد فر ماتے ہیں ) پھر والیس آ گئے (بدر ہے لوٹ گئے ) اللّٰہ کی نعمت اور فضل (سلامتی اور منافع ) کے ساتھ کوئی گزند ( تقتل و زخم ) انہیں نہیں جھوسکا وہ اللہ کی خوشنو دی ( اس کی راہ میں نکلنے کے لئے اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت كركے ) كى راہ ميں گامزن ہوئے اور اللہ تعالىٰ برائے ہى فضل ركھنے دالے ہيں (الينے فرمانبر داروں بر)اوربي (مخبرجو تمہيں كہدر ہاتھاان المناس النع )اس كيسوا بجونبيس تفاكه شيطان تفاجوتهميس اسين ساتھيوں ( الفار ) سے ذرار باتھا تو تم شيطان كے ساتھيوں سے ندؤرو ملكه مجھ ہے ورو (ميراكبناند مانے ميں) اگرتم ايمان ركھے والے ، ورا بائيقين ) اورائ بيٹمبرآپ آزروہ خاطرند ہوجائے (يسحسز نك تهم یا اور کسرزائے ساتھ ہے یا فتح یا اور شمزا کے ساتھ ہے حسز ندے شتق ہے جو احسز ندکا ایک لغت ہے )ان لوگوں کی حالت ہے جو کقر کی راہ میں ووڑ رہے ہیں ( کفر کی ، برکر کے جوجلداس میں بیڑ جاتے ہیں۔مراداس سے اہل مکہ یا منافقین ہیں حاصل یہ ہے کہ آپ ان کے کفر کواہم نہ بھٹے ) یقین رکھووہ الٹدکو پچھ نقصان نہیں پہنچا کتے (اپنی حرکتوں ہے بلکے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں )الٹد تعالیٰ کاارادہ بیہ ے کہ ان کے لئے کوئی حصہ (نصیب) نہ رہے آخرے (جنت) میں (اس لئے ان کورسوا کیا گیا ہے) اور بالآخران کے لئے بہت بڑا عذاب ہے ( جہنم میں ) جن لوگوں نے ایمان و ہے کر کفر کا سودا چکایا ہے ( کفرایمان کے بدلہ میں لےلیا ہے ) وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا کینے (اینے کفر کی وجہ ہے )اوران کے لئے وردناک عذاب تیار ہے۔

تشخفین وتر کیب : المندن استجابو اجلال مقل کا کلام استفام پر قلط ہو گیا ہے کیونکہ دعاء ہ بالمخروج سے مراد غزوہ 'حمراء الاسد' ہے جوروز یک شنہ کوغزوہ احد ہے ایک روز اِحد پیش آ با غززۂ احد شیج شوال ۳ ھیں پیش آیا اور السذین استجابو ا بھی حمراء الاسد ہی کی طرف اشارہ ہے اور مفسر علام کا قول و تسو اعدو اشارہ ہے خزوؤ بدر صغریٰ کی طرف جو تیسراغزوہ فیعبان سمھیں اصدے ایک سال بعد پیش آیا اور السذیس قالوا النج سے اشارہ سمی ای کی طرف ہے فردہ کتے ہیں خروج للقتال کواگر چہ تمال نہوان چندرکوئ میں چار غزوات کا بیان ہے۔ فروہ بدر کبری ، فروہ احد ، احد سے اسلا دو فرو افران سر ، فروہ کر اور سے ایک سال بعد ہوا۔ منہم بہاں من تبیین کے لئے ہے جسے و عد الله المدین امنوا و عملوا الصلا خت منهم النج من تبعیف تبین کیونکہ یہ تمام حفرات ان اوصاف کے ساتھ متصف تھے اجس عنظیم یہ مبتداء ہے اور اس سے پہلے جار مجروراس کی خبراور جملیل کر السذین استجابوا کی خبر ہے۔

لهم الناس مرادسرف ایک فخص تعیم انجعی ہے کیونکہ جنس فامس میں داخل ہے جیسے کہا جائے فسلان ہو کب النحیل ، حالانکہاس کے صرف ایک ہی گھوڑ اہواوریا دوسرے افراد بھی اس کے ساتھ شریک ہوگئے ہوں۔

یسرید اللہ اس ہے معلوم ہوا کہ آخرت میں تو اب ہے حر مان جو بغیر کفر ومعاصی کے بیس ہوتا وہ کفر ومعاصی اللہ تعالی کی مشیت اور اراد وُ بھو بن سے ہوتا ہے اس سے اراد وَ تشریعی لیعنی رضا پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

ان الدنین الن پہلی آیت میں مرف منافقین کا بیان تھا اور اس میں کفار کے لئے بھی تعیم یے خصیص ہے یا دونوں آیات کالفظا اور معنی مفہوم یکسال قرار دیا جائے تو پھر دونوں کو منافقین مان لیا جائے۔ شیٹ منصوب علی المصدریت ہے۔ ای شیٹ میں المصدر .
عنداب الیہ بہلے عذاب کی صفت عظیم لائی گئی اور یہاں الیہ لائی گئی ہے۔ کیونکہ می چیزی طرف مسارعة اس کی عظمت کا تقاضا کرتی ہے اور کاروبار میں خسارہ کا مونا باعث الم مواکرتا ہے۔

ر بط: ..... غزوهٔ احدے الکے ہی روز حمراء الاسدے نام سے جوغزوہ ہوا ان آیات میں اس کا تذکرہ ہے اور آیت لا یعوز ناک میں قلب نبوی کوجوایڈ ائمیں پہنچیں ان کااز الداور کی ہے۔

شان رول : المنظم المنظم المنظم في قلوب الذين كفروا الموعب المنظم من بطور ييفن كوئى جس رعب كاتذكره تقال كادقوع غز وهٔ احراء الاسدى صورت ميں ہوا۔ غز وهٔ احد ميں مسلمان اگر چدكامياب نہيں ہوئے تقيم كيكن كفار بھى ناكام نہيں ہوئے تقيم تا ہم تھوڑى دوروا بس جانے كے بعد كفار كو تخت افسوس ہواكہ ناحق ہم واپس آئے نورا جل كرمسلمانوں كا بھى استيصال كردينا جائے تقدم نہيں اٹھ سكے بلكہ مكہ ہى كی طرف قدم اٹھتے رہے۔ يہ خيال تو آياليكن ہمت نے بچھا بيا جواب ديا كروائيس كے لئے قدم نہيں اٹھ سكے بلكہ مكہ ہى كی طرف قدم اٹھتے رہے۔

معدخزای جواگر چاس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تے لیکن رسول اللہ ﷺ کے خیر خواہ تے مسلمانوں کے پاس سے آتے ہوئے مقام روحا میں کفار سے بالے مسلمانوں کی بابت کفار نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے واقعہ کی صحیح تصویراور مسلمانوں کی فداواوشان و شوکت عمدہ پیرایہ میں فلا ہر کردی۔ جس سے رہے سے حوصلے بھی یست ہوگئے اور قدم جم کررہ گئے ۔ زیا وہ سے زیادہ تیر جواس موقعہ پر چلا سکے یہ تھا کہ اقا قاراہ میں قبیلہ عبدالقیس مدین طیبہ جاتے ہوئے گیاان کفار نے بمنت اس کواس پر آباوہ کیا کہ تم میں اس محمد کی سے اس کواس پر آباوہ کیا کہ تم میں اور سے میں جملاد ینا اور یہ کہنا کہ مسلمانوں کے استیمال کے لئے انہوں نے برا ساز وسامان کیا ہے اور عنقریب آ کر سب کا کام تمام کردیں گئین جول ہی یہ خیر مسلمانوں نے سی سب نے بالا تفاق پور سے استقلال سے حسبنا اللہ اللہ کہ کہا غرضکہ آ پ بھی ہا مرائیوں کو برا نقال سے القاتی سے اس مار دوشنہ سے چہار شنہ تک کا تا 19 شوال قیام پذیر رہے مرکسی کا فرکا نشان تک نہیں طا۔ اتفاق سے ایک تجارتی فاصلہ پر ہے اور تمین روز دوشنہ سے چہار شنہ تک کا تا 19 شوال قیام پذیر رہے مرکسی کا فرکا نشان تک نہیں طا۔ اتفاق سے ایک تجارتی تا قالم کا گزر رہوا جس سے آئے خضرت کی نے مال تجارت خریدااور اس میں آ پ بھی کو برا نفع ہوا جس کوآ پ بھی نے اپنے مسلمان تو ایون پر سے مرائیوں پر تسیم فرمادیا۔

بعض مفسرین نے ان آیات سے معنق ایک دوسرے قصہ کا ذکر کیا ہے کہ ابوسفیان اور ان کے ساتھوں نے احد سے لوشتے ہوئے کہا تھایا محمد مو عدنا موسم بدر القابل ان شنت آنخضرت کے خوا بافر مایا ان شاء اللہ تعالیٰ چنانچا گلے سال اہل مکہ کے ساتھ ابوسفیان آنے گئے۔ مرالظہر ان ہی تک آنا ہوا کہ دلوں میں خدانے ایسی ہیت بٹھلا دی کہ آگے بر صنے کی ہمت نہ ہوئی ۔ فیم انجمی سے ملاقات ہوئی جو عمرہ کر کے والی لوٹ رہے تھے ان کو پی پڑھائی چنانچہ مدینہ آکر مسلمانوں کے سامنے بہت بڑھ جڑھ کر انتہا ہی بیانہ ہوگیا گئی تارہو گئے۔ یا تیں بنائمیں جس سے بعض سادہ لوحوں میں کن کر تقاعد بھی پیدا ہوگیا گئی آ ہے ہوئے کے عزم کی پختگی دیکھ کرصحا ہے تھی تیار ہوگئے۔

اور یہ جب ہی ہوسکتا تھا کہ مسلمان جنگ کے لئے آمادہ نہ ہوں چنانچے مسلمانوں کوخوف زوہ کرنے کے لئے مخبر بھیجے گئے، جھوٹی افوا بیں مشہور کی گئیں ہمنافقین انہیں پھیلاتے رہے جن کا مقصد مسلمانوں کوسر می سے بازر کھناتھا ان تمام باتوں کی طرف آیات میں اشارات ہیں۔ منافقین کوآخری مہلت دی گئی کہ اپنی منافقانہ روش سے باز آجا کمیں۔ ورنہ وقت آگیا ہے کہ اللہ ان کے چہروں سے اشارات ہیں۔ منافقین کوآخری مہلت دی گئی کہ اپنی منافقانہ روش سے باز آجا کمیں۔ ورنہ وقت آگیا ہے کہ اللہ ان کے چہروں سے

نفاق کا پر دہ اٹھادے۔ان آیات میں منافقین کی جونفسا تی حالت دکھلائی ٹئی ہے وہ کوئی مخصوص صورت حال نہیں ہے بلکہ جماعت کے کمز وراور ندیذب افراد ہمیشہ ایسی ہی صورت حال پیدا کردیا کرتے ہیں۔

لطا نف آیت: .... المذین استجابوا می الله در سول کی طرف نسبت کرناای لئے ہے کہ آپ اللہ کافر مانا در حقیقت الله کے کم سے ہوتا ہے اور کم لمذین احسنوا فر مانا بطور قیداحتر ازی کے بیس ہے بلکہ بطور قید داقعی اور مدح کے ہے کیونکہ تمام صحابہ ایسے ہی سے اور اس سے ان کے استحقاق مدح واجر کی علت بھی معلوم ہو گئی۔

آیت و لا بسعز نملت میں حاصل مضمون کی بیہ ہے کہ آپ کے گوان کی مازشوں اور قد بیروں سے وین کے نقصان وضرر کا ندیشہ رہتا ہے جو باعث موہان روح ہوتا ہے کین جب معلوم ہوگیا کہ ان سے دین کو پھی نقصان ہیں ہینج سکتا پھر آپ کے گئی کیوں مغموم ہوں اورا گریہ خیال ہو کہ دیا بی عاقبت بربا دکررہ ہیں۔ اورا گریہ خیال ہو کہ دیا بی عاقبت بربا دکررہ ہیں۔ لیکن جب یہ بتلادیا گیا کہ بیامرمقدرہ جوکہ ہوکررہ گا۔ پھررٹ کی کیا؟ کیونکہ دی ہوا کرتا ہے خلاف امید بیش آنے سے اور جب امیدی ندر کی جائے تو ملال کیا؟

انسها ذلكم الشيطن جبيها كه بعض الل الله معقول بكه شيطان ان كرسامة ممثل مواانهون في اعبو ذبالله بإهى اور فر مایا کہ میں تجھ سے ڈرکر تعوذ تبیس کررہا ہوں بلکہ محض المثال تقلم کے لئے پڑھ رہا ہوں ورند تجھ کو پر کا ہ کے برا بربھی نہیں سجھتا۔ وَلَايَحُسَبَنَّ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ الَّذِينَ كَهُرُوا أَنَّمَا نُمُلِي أَيُ إِمُلاهُ نَا لَهُمْ بِتَطُوِيْلِ الْاعْمَار وَتَاحِيرِهِمْ خَيُرٌ لِلْأَنْفُسِهِمُ ط وَاَنَّ وَمَعْمُولُهَا سُدَّتْ مَسَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ فِي قِرَاءَةِ التَّحْتَانِيَّةِ وَمَسُدَّ الثَّانِي فِي الْاخْرَى أَنَّهَا لَمُلِي نُمْفِلُ لَهُمُ لِيَزُدَادُو ٓ الثُّمَا ۚ بِكَثَرَةِ الْمَعَاصِيُ وَلَهُمُ عَلَاكُ مُهِينٌ ﴿ ١٤٪ فُو اِهَانَةٍ فِي الْاخرِةِ مَاكَانَ اللهُ لِيَلَرَ لِيَتُرُكَ الْمُؤْمِنِيُنَ عَلَى مَآ ٱنْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْهِ مِنُ اِخْتِلَاطِ الْمُخْلِصِ بِغَيْرِهِ حَتَّى يَمِيُزَ بَالتَّخْفِيُفِ وَالتَّشْدِيُدِ يُفَصِّلَ الْخَبِيُّتُ ٱلْمُنَافِقَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ الْمُؤْمِنِ بِالتَّكَالِيُفِ الشَّاقَّةِ الْمُبَيِّنَةِ لِذَلِكَ فَفَعَلَ ذَلِكَ يَوُمّ أَحُدٍ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ فَتَعْرِفُوا الْمُنَافِقَ مِنُ غَيْرِهِ قَبُلَ التَّمِيْزِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِى يَخْتَارُ مِنُ رُّسُلِهِ مَنُ يُّشَاءُ مَ فَيُـطُلِعَهُ عَلَى غَيْبِهِ كَمَا اطُّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حالِ الْمُنافِقِينَ فَسْامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهُ وَإِنْ تُوَّمِنُوا وَتَتَقُوا النَفَاقَ فَلَكُمْ أَجُرٌ عَظِيُمٌ ﴿ عَالِهَ وَلا يَحْسَبَنُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الَّـذِيْنَ يَبُخُلُونَ بِمَآ اتُّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ آيُ بِزَكَاتِهِ هُوَ آيُ بُخُلُهُمْ خَيْرًا لَّهُمُ \* مَفْعُولٌ ثَانَ وَالضَّمَيْرُ لِلْفَصْلِ وَالْآوَّلُ بُخُلُهُمْ مُقَدِّرًا قَبُلَ الْمَوْصُولِ عَلَى الْفَوْقَانِيَةِ وَقَبُلَ الضَّمِيْرِ عَلَى التَّحْتَانِيَةِ بَلَ هُوَ شَرَّ لَهُمُ سَيُطُوَّقُونَ مَابَخِلُوا بِهِ أَيْ بِزَكَاتِهِ مِنَ الْمَالِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ " بِأَنْ يُجْعَلَ حَيَّةٌ فِي عُنُقهِ تَنْهِشُه كَمَا وَرَذَ فِي الْحَدِيْثِ وَلِلَّهِ مِيْرَاتُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ طَيَرِتُهُمَابَعُد فَنَاءِ آهُلِهِمَا وَاللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بِالتَّاءِ والْيَاء مَعْ حَبِيرٌ ﴿ مَا ﴿ فَيُحَارِيكُمْ بِهِ

مر جمدن اور بیت مجھیں (یا اور تا کے ساتھ ہے) وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ افتیار کی ہے کہ جارا ڈھیل وینا (ہماری مہلت)ان کے لئے (عمروراز کر کے اوران کو دھیل دے کر)ان کے لئے بہتر ہے (اوران اوراس کامعمول مفعولین کے قائم مقام ہے یا ئے تحقانیہ والی قرائت میں اور دوسری قرائت میں مفعول ٹانی کے قائم مقام ہے) ہم انہیں ڈھیل (مہلث) وے رہے ہیں کہ اپنے مناہوں میں اورزیادہ ہوجائمی (قصور دار)اور بالآ خران کے لئے عذاب ہے رُسواکن (ذلت آمیز آخرت میں)ایبانہیں ہوسکتا کہ الله تعالی جیموژ دے ( ڈالے ) رکھیں مؤمنین کوالی حالت میں جس میں (اے لوگو! ) تم آ جکل ہو ( بیعن مخلص اور غیرمخلص ر لے ملے میں ) یہاں تک کدا لگ کردے ( شخفیف اورتشد مدے ساتھ یعنی جدا کردے گا) نایاک (منافق) کویاک (مؤمن ہے سخت تکالیف کے ذر بعیہ جواس کونمایاں کردے چتا نچینغز دؤ احد میں ایسا کردیا گیا ﴾ اور الله تعالیٰ کے کاموں کا بیرڈ ھنگ بھی نہیں کہ وہ تم کوغیب کی خبریں دے دیا کریں ( کہ جس سے منافق اورغیر منافق کو چھانٹنے سے پہلے ہی پہچان جاؤ) کیکن ہاں وہ اپنے رسول میں ہے جس کسی کو جاہتا ہے جن لیتا (جیمانٹ لیتا) ہے (اوراینے غیب پرمطلع کرویتا ہے۔جیسا کہ نبی کریم ﷺ کومنائقین کے حال سے یا خبر کردیا) پس اب متمہیں جا ہے کہ اہتداور اس کے رسول پر ایمان لے آ و ۔ اگرتم ایمان لے آئے اور (نفاق) سے بیچے رہے تو یقین کرونمہارے لئے اجر عظیم ہےاور خیال نہ کریں (تا واور یاء کے ساتھ ہے) جولوگ بکل کرتے ہیں اس مال کے خرچ کرنے میں جواللہ نے اپنے نصل سے ان كوم حمت فرمايا (بسلسلة ذكوة) كدايساكرنا (بخل) ان كے لئے بھلائى كى بات ب (يمفعول تانى ب، اور شمير هـوفصل كے لئے ب اورمفعول اول لفظ بخلهم مقدر ب المذين موسول بي سلي تحسين كي قر أت بو قائيك صورت من اورهمير يسلي مقدر عقر أت حجآمیدی صورت میں )نہیں وہ تو ان کے لئے بڑی ہی ہُ ائی ہے قریب ہے کہ یہ مال کہ جس کی (زکو 5 میں) وہ بُٹل کررہے ہیں ان کے مکوں میں طوق بنا کر پہناویا جائے قیامت کے روز (سانب بنا کران کے محلے کا ہار کردیا جائے کہ وہ ان کوڈستار ہے جیسا کہ صدیث میں وارد ہے) اور آسان وزمین جو کچھ ہےسب اللہ بی کی میراث ہے(ان کے باشندوں کے فنا ہونے کے بعدو بی ان کا وارث رے گا) اورتم جو کچھ کرتے ہو (تااور یا کے ساتھ ہے )اللہ تعالی باخبر ہیں (اس لئے وہ تم کو بدلہ دیں گے )

تقدر مضاف کی طرف اشارہ ہے۔ والاول لیمنی مفعول اول مقدر ہے تقدر عبارت اس طرح ہے ولاتحسین بعل الذین ببحلون تاہم قرات فوقاند پر مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ مقدر ماننا تکلف ہے۔ صرف لفظ بخل کی تقدیر کافی ہے خمیر کی تقدیر کی حاجت نہیں ورندا صافة الشدی موتین لازم آئے گی۔ البتر قرات تحقاند پر مجموعہ مضاف الیہ کی تقدیر ورکار ہے۔ تقدیر عبارت تحقاند کی صورت میں اس طرح ہوگی لا یہ حسب الذین یہ خلون بعلهم هو خیر لهم مفعول اول کے حدف کی صحت کا مدار قرید برے۔ قرید اگر ہوگا تو جدف جائز ہے ورنہ بیں اور ضمیر هو فصل بین المفعولین کے لئے ہے۔ خیر المفعول ناتی ہے۔

مانجلوابه عطاء خدواندی کواس عنوان سے بیان کرتے میں ان کی بھملی میں میالتد کا ظہار اور بل هو شر لهم میں اس کی منصیص و تصریح ہوگئی اور ساتھ بی میالتہ بھی فی المحدیث ارشاو ہے۔ من منع زکو ق ماله یصیر حید ذلا اقرع له نابان فیطوق فی عنقه فننهشم وید فعه الی النار ،

وللف میراث میراث مصدر بے چیے میعادمراد مایتوارٹ یعنی زمین وآ سان اورکل عالم بلاک ہوجائے گاتو بجزاللہ کے پچر باقی نہیں رہے گا۔ ابن انباری کہتے ہیں ورث فلان علم فلان جب کہ کی کام میں شرکت کے بعد تنبارہ جائے جیسا کہ وورث سلیمان داؤد میں کہ اول دونوں ملک میں شریک سے بعد میں صرف حضرت سلیمان رہ گئے ،ای طرح عالم میں کسی درجہ میں ملک صورة یا مجاز آکسی کی موتی ہے تو تناء عالم کے بعد یہ پرد و مجاز بھی ہے جائے گا اور فی الحقیقت اللہ ہی کی مِلک رہ جائے گا لے سن الملائ اليوم الله المواحد الفهاد

ربط: ..... آیات گذشتہ میں کفار کا استحقاقی عذاب معلوم ہوا ہے لیکن اپنی دنیاوی آ سائش ہے وہ مغالط میں رہتے تھے کہ اس سے ہمارامقبول عند اللہ ہونا معلوم ہوتا ہے اور جب یہاں بیرحال ہے تو آخرت اگر واقعی کوئی چیز ہے تو یارلوگ وہاں بھی مزے کریں گے اور مسلمان جس طرح یہاں تکلیف میں جیں وہاں بھی تکالیف سے دو جارہ جیں گے ان آیات میں اس کا دفعیہ کرتا ہے آیت لایحسین اللہ ین المنح میں پھرعود ہے مضمون سمالی انفاق فی سبیل اللہ کا تربیعی صورت میں۔

شمانِ من ول : الله مااشر كنا و لنن الملهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء وغيره رجعت الى ربى ان لى عنده للحسنى. الملهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء وغيره آيات معلوم بوتا بي يت و لا يحسبن الذين كفووا الغ من اس كا تغليط باور ما كان الله الغ من مؤمنين كا و تياوى تعاليف كى حكمت بتلاك فى بهاى طرح آيت من ذا المذى يقرض الله قرضا حسنانا ذل بوكى تو كفارا ذراه مسخروا المهم الله قرضا حسنانا ذل بوكى تو كفارا ذراه مسخروا المهم الله قرضا حسنانا ذل بوكى تو كفارا ذراه مسخروا الله كي كونو و بالله كي كونو و بالله كي كونو و بالله كي الله بالله ب

﴿ تشرق ﴾ ..... درازی عمر قرما نبر داری کیلئے از ویا دِ اجرکا باعث ہے اور نافر مانوں کیلئے ڈھیل ..... بظاہر اندما نملی لھم لیز دادو ا اشعاب معلوم ہوتا ہے کہ منجانب الله مہلت اور ڈھیل کی جرعتا ہوں کے زیادہ کر نے کے لئے ہیر ان پرعذاب کیسا؟ لیکن کہا جائے گا کہ اصل مقصود ڈھیل کا کفار کے لئے زیادہ مزاکا ارادہ ہے۔ لیکن بقاعدہ بلاغت اس سبب کے سبب لیمن گنا ہوں کی زیادتی کوقائم مقام کر کے بیان کرویا گیا ہے اور مہلت کا غیر مفید ہونا خاص ہے کفار کے ساتھ۔ کیونکہ مسلمان کو ہاقتفاء اسلام جس قدر عرزیادہ طلح گا اور وہ مستحق درجات ہوگا۔

ہاں اسلام کے اس اقتضاء ہی پر کوئی اگر عمل نہ کرے تو بات دوسری ہے تا ہم مسلمانوں کیلئے عثیت مسلمان مہلت مفید ہے اور کا فر کے لئے بحثیت کفر باعث ضرر۔ بید دسری بات ہے کہ کوئی خاص اقتضائے کفر پڑمنل پیرا نہ ہو بلکہ ایمان وتو بہ کی دولت سے مشرف ہوجائے۔

آ ہے۔ ماکان افلہ میں مسلمان کے متلائے مصائب و مشکلات ہونے کی تھمت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہرکام کی طرح اس میں بھی یقینا تکمتیں ہے شار ہوں گی۔ جن کی تفتیش کی چنداں ضرورت نہیں ۔ لیکن ایک کھلی ہوئی مسلمت و تھمٹ یہ بھی میں آتی ہے کہ کچے اور اچھے برے کا ختلا طرح و بہت ہے مفاسد لئے ہوئے ہوتا ہے اس کا امیاز وانسدادا گرصرف و می کے ذریعہ کیا جاتا تو و و مکمل طریقہ پر نہ ہوتا ۔ کیونکہ ظاہری اختلاط تو پھر بھی رہتا جو مفاسد کثیرہ کا باعث ہوتا ہے کہدین کرا گرکس طریقہ سے الگ الگ کرنے کی کوشش بھی ک چاق تو ان پر کوئی معقول جست قائم نہ ہوتی اور ان کو گلفس کہ اور بھنے کا موقعہ ملتا ہیکن و اقعات کی تینجی الی ہے کہ اچھے برے کو پور کی طرح چھاٹ کر رکھ دیتی ہے جولوگ کم بمتی سے بھاگ کھڑے موں ان کا منہ بی نہیں رہتا کہ وہ دعوی اخلاص کر سیس اس طرح دنیا اپنے پرائے میں امتیاز اور فرق کر گئی ہے۔

علم غیب : ...... جوعلم غیب خصائص باری میں ہے ہاں کاذاتی ادر بیط الکل ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہاں آیت میں رسولوں کے لئے جس علم کاا ثبات ہے دہ ڈاتی تو اس لئے نہیں کہ بذر بعدوجی ہے بعنی عطائی ہے اور چونکہ بعض خاص امور مراد ہیں اس لئے علم کلی محیط بھی نہیں ۔ غرضکہ علم غیب بالمعنی الاعم مراد ہے۔ بالمعنی الاخص مراد نہیں اور آئخضرت بھی پر ایمان کے ساتھ تمام رسولوں پر ایمان لا نا اس لئے ضروری قرار دیا کہ وعوت سب کی ایک ہے لہذا تھمدین و محمد بین و محمد بیب بھی سب کی ایک ہوگی بعنی ایک کی تحمد بسے سب کی محمد ہوجائے گی۔

آیت سیطوقون میں طوق پہنانے کی کیفیت حضرت ابو ہریرہ کی روایت بخاری میں موجود ہے۔ جس میں حضور بھی نے تائیدا اس آیت کوبھی پڑھاتھا۔ نیز عدیث میں زکو ہ کی تحصیص صرف تمثیلاً ہے حصر مقصود نیس ہے چنانچا کیک روایت میں ذی رحم محرم کونہ دیے بربھی ای تتم کی وعید ندکور ہے ہیں مقصود حقوق واجبہ ہیں۔

بظاہر آیت کاعموم میہ بتلا رہا ہے کہ یہود بھی اس میں داخل ہیں حالا نکہ کفار فروع اعمال کے مکلفٹ بیں ہوتے جواب بیہ ہے کہ کفار کا بخل دراصل ٹاشی ہوگاان کے کفر بالآیا ت سے اور جزاء وآخرت کی تکذیب ہے۔ پس فی الحقیقت کو یامعنیٰ کفر پر بیدوعید ہوئی جس کے ترک کے یہودا ورکفار مکلف ہیں نفس زکو ۃ اور وا جہات پر وعید نہ ہوئی۔

ولا بحسب المذین کفروا المنع میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر گنا ہوں کے ساتھ بھی حالت بسط رہے تو اس پر مغرور تہ ہونا چاہئے تا ہم خیرالی حالت میں قبض ہی میں ہے کیونکہ اخمالا اسباب قیض میں سے معصیت بھی ہے تو شاید ہس پر متنبہ ہو کر تو بہ کی تو فتی ہو جائے۔

لَقَدُ سَمِعَ اللهُ قَولَ الَّذِينَ قَالُوْ آ إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَّنَحُنُ اَغُنِيآ اَءُ مُّ اَلَهُ وَهُ لَمَا نَوَلَ مَنْ ذَا الَّذِي اللهَ قَولُ اللهُ قَولُ اللهُ قَولُ اللهُ قَولُ اللهُ قَرَضًا حَسَنًا وَقَالُوا لَو كَانَ غَنِيًا مَا اِسْتَقَرَضْنَا سَنَكُتُ بُ نَامُرُ بِكِتْبِ هَا قَالُوا فِى صَحَائِفِ اللهُ قَرضًا حَسَنًا وَقَالُوا لَو كَانَ غَنِيًا مَا اِسْتَقَرَضْنَا سَنَكُتُ بُ نَامُرُ بِكِتْبِ هَا قَالُوا فِى صَحَائِفِ اللهُ قَلْمُ فِى قَراءَ وَ بِالنَّهَ عَبْنِيًا لِلْمَفْعُولِ وَ نَكْتُبُ قَتْلَهُمُ بِالنَّصَبِ وَالرَّفَعِ اللهُ لَهُمْ فِى اللهِ لِهُمْ فِى اللهُ لَهُمْ فِى اللهِ عِلَى لِسَانِ الْمَلْئِكَةِ ذُو قُولًا عَذَاتَ الْحَولِ وَاللهُ لَهُمْ فِى اللهِ عِرَةِ عَلَى لِسَانِ الْمَلْئِكَةِ ذُو قُولًا عَذَاتَ الْحَرِيْقِ (المَاهُ اللهُ اللهُ لَهُمْ فِى اللهُ عِرَةِ عَلَى لِسَانِ الْمَلْئِكَةِ ذُو قُولًا عَذَاتَ الْحَرِيْقِ (المَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ الْمَلْئِكَةِ ذُو قُولًا عَذَاتَ الْحَرْيَةِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وَيُقَالُ لَهُمْ إِذَا ٱلْقُوا فِيُهَا ذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ بِمَا قَدَّمَتُ ٱيُدِيْكُمُ عَبَّرَ بِهِمَا عَنِ الْإِنْسَان لِآنَ ٱكْثَرَ الْآفُعَال تُزَاوَلُ بِهِمَا وَأَنَّ اللهَ لَيُسَ بِظُلُّامِ أَى بِذِى ظُلْمٍ لِلْعَبِيلِ (١٨٠) فَيُعَذِّبُهُمُ بِغَيْرِ ذَنَبِ أَلَّذِينَ نَعْتُ لِلَّذِينَ قَبُلَهُ قَالُوْ آ لِمُحَمَّدٍ إِنَّ اللهَ عَهِدَ اِلَيُنَآ فِي التَّوْرَةِ اَلْأَنُؤُمِنَ لِرَسُولِ نُصَدِّفَة حَتَى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۖ فَلَانُـؤُمِنُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِهِ وَهُوَ مَايُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنُ نِعَمِ وَغَيْرِهَا فَإِنْ قُبِلَ جَاءَ تُ نَارٌ بَيْضَاءُ مِنَ النسَّمَاءِ فَأَحُرَقَتُهُ وَإِلَّا بَقِيَ مَكَانَهُ وَعُهِدَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيُلَ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْمَسِيْحِ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ قَالَ تَعَالَى قُلُ لَهُمْ نَوُبِيْخًا قَلْ جَآءً كُمُ رُسُلٌ مِّنُ قَبْلِي بِالْبَيِّنْتِ بِالْمُعْجِزَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ كَزَكَرِيَا وَيَـحُيني فَقَتَلُتُمُوهُمْ وَالْحِطَابُ لِمَنْ فِي زَمَن نَبِينَا وَإِنْ كَانَ الْفِعُلُ لِإَجْدَادِهِمُ لِرَضَاهُمْ بِهِ فَلِمَ قَتَلُتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَلْدِقِيْنَ (١٨٣) فِي آنَّكُمْ تُؤْمِنُونَ عِنْدَالِاتْيَانِ بِهِ فَإِنْ كَذَّبُو لَثَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِنْ قَبُلِكَ جَاءُ وَا بِالْبَيْنَاتِ ٱلْمُعُجِزَاتِ وَالزُّبُو كَـصْحُفِ إِبْرَاهِيْـمَ وَالْكِتْبِ وَفِى قَــرِاءَةٍ بِـايْبُاتِ الْبَاءِ فِيهِمَا الْمُنِيُرِ ﴿ ١٨٨﴾ ٱلْوَاضِح هُوَ التَّوُرَاةُ وَالِانْحِيلُ فَاصْبِرُ كَمَا صَبَرُوا كُلُّ نَفْسِ ذَا يُقَةُ الْمَوْتِ \* وَإِنَّمَا تُوَفَّوُنَ ٱجُورَكُمْ حَزَاءَ اَعُمَالِكُمْ يَوُمَ الْقِيامَةِ ﴿ فَمَنُ زُحُورَ حَ بُعِدَ عَنِ النَّارِ وَٱدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ \* نَالَ غَايَةَ مَ طُلُوبِهِ وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَآ آي الْعَيُشُ فِيُهَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿ ١٥٥﴾ ٱلْبَاطِلِ يُتَمَتَّعُ بِهِ قَلِيُلَا ثُمَّ يَفَنِي لَتُبْلَوُنَّ حُدِفَ مِنْهُ نُولُ الرَّفُع لِتَوَالِي النُّونَاتِ وَالْرَاوُ ضَمِيرُ الْحَمْع لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنيُنِ لَتُختَبَرُنَّ فِي آمُوَ الِكُمُ بِالْفَرَائِضِ فِيْهَا وَالْحَوَاتِحِ وَآنْفُسِكُمُ اللَّهِ بِالْعِبَادَاتِ وَالْبَلَاءِ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمُ آلْيَهُ وَدِ وَالنَّصَارَى وَمِنَ الَّذِينَ آشُرَكُوْ آ مِنَ الْعَرَبِ آذَى كَثِيْرًا "مِنَ السَّبِ وَالطُّعُنِ وَالتَّشْبِيُبِ بِنِسَائِكُمْ وَإِنَّ تَصْبِرُوا عَلَى ذَلِكَ وَتَتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزُم ٱلْامُورِ ﴿١٨٦﴾ آئ مِنُ مَعَزُو مَاتِهَا الَّتِي يَعَزَمُ عَلَيْهَا لِوُجُويِهَا

ترجمہ: ......... بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے س کی ہاں اوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ گغنی ہوتا تو ہم دولت مند ہیں ( یہود نے یہ ہے کہی جب کہ ہوتا تو ہم سے قرض نہ الله الله عنظر یب لکھ کرر ہیں گے ( ان کے اعمال ناموں میں تاکہ عنظر یب لکھ کرر ہیں گے ( ہم اس کے لکھ لینے کا حکم دے دیں گے ) جو بات انہوں نے کہی ہے ( ان کے اعمال ناموں میں تاکہ اس پر ان کومز ادی جا سکے اور ایک قر اُت میں مسیحت یا کے ساتھ جبول ہے ) اور ( لکھ لیں گے ) ان کافن ( نصب اور دفع کے ساتھ بڑھا گیا ہے) ہوں کو ناحق کر تا اور ہم کہیں گے ( نون اور یا کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں کے ذریعے تھم دیں گے ) کہ اب عذاب جنہم کا مزہ چکھو ( جنہم میں ڈالتے وقت ان سے کہا جائے گا ) یہ ( عذاب ) نتیجہ ہے ان کرتو توں کا جو تم اپنے ہاتھوں مہیا کر چکے ہو ( ہاتھوں سے تعیر کرٹا اس لئے ہے کہا کمٹر کام انسان ہاتھوں ہی سے کرتا ہے )

ور تدالنّد تعالیٰ تو بھی ظلم کرنے والے (ناانصاف) نہیں ہو کتے اپنے بندوں کے لئے ( کہ ناحق بلاقصوران کوسزا دے ویں) جو اوگ (یہ بیملے السذیسن کی صفت ہے) کہتے ہیں (محد ﷺ ے) کہ اللہ تعالیٰ ہم ہے عہد لے بیلے ہیں (تورات میں) کہ ہم کسی رسول پرایمان ندلا کمیں (تصدیق نہ کریں) جب تک وہ جارے پاس الی قربانی ندلا کمیں جے آگے کھالیتی ہو (چنانچہ ہم آپ بھی ایمان نہ لائیں گے تا دفتیکہ آپ ایسا نہ کر دکھلائیں اور وہ جو یا ؤں وغیرہ کی جینٹ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے۔اگروہ قبول کرلی جاتی تو ایک سفیدآ گ۔ آسان ہے آ کراس کوجسم کرڈالتی ورنہ بھینٹ وہیں دھری رہتی ۔اورانبیأ بنی اسرائیل ہے ای شم کا عہدلیا گیا تھا بجز حضرت عیسیٰ سے اور آنحضرت ﷺ کے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ) آپ (ان ہے د انٹ کر ) كهدد يجئ كم محمرے پہلے اللہ كے كتنے ہى رسول يائى كى روش دليلوں (معجزات) كے ساتھ تمهارے پاس آئے اوراس بات كے ساتھ آئے جس کوتم کہدرہے ہو ( جیسے حضرت زکریا اور حضرت کیجیٰ علیماالسلام کیکن تم نے ان کوبھی قُل کرڈ الا \_ پیٹنٹکو آنخضرت ﷺ کے معاصر یہود سے ہے اگر چے بیعل ان کے آباؤا جداد کا تھالیکن ان کی رضا ودلی کی وجہ سے ان ہی کے ساتھ شریک شار کئے کئے ) پیمرتم کیوں انہیں قبل کرتے رہے اگرتم اپنے قول میں ہے ہو ( کے قربانی لانے کے دنت تم ایمان لے آیا کرتے ہو ) پیلوگ آ ج مهمبیں جھٹلارے ہیں تو تم سے پہلے کتنے ہی رسول ہیں جو جھٹلائے گئے باوجود کیکہروشن دلیلیں (معجزات) صحیفے (جیسے جھٹرت ابراہیم کے صحیفے )اور کماب (اورایک قرائت میں لفظار بسرو سحتاب دونوں باء کے ساتھ ہے)روش (واضح یعنی تورات والجیل يں جس طرح انہوں نے صبر كياہے آ ب مجى صبر سيجة ) ہر جان كے لئے موت كا مرہ چكھنا ہے اور جو بحر تمہارے اعمال كابدا له يورا ملنا ہے (تمہارے کاموں کی پاواش) وہ قیامت ہی کے دن کے کا۔ جو تفس اس روز دوزخ کی آگ سے بچالیا حمیااور جنت میں واخل کردیا گیا تو کامیابی ای کی موئی (اس نے انتہائی مراوحاصل کرلی) اور دنیا کی زندگانی (بعنی اس کی عیش وعشرت) اس کے سوا کچھنیں کہ کارخانہ فریب ہے ( حجوث ہے کہ تھوڑ اسا تقع حاصل کرتے ہی ختم ہوجاتی ہے ) بیضر دری ہے کہم آز مائٹول میں ڈالے جاؤ (تین نون جمع ہو جانے کی وجہ ہے نون مرضع حذف کر دیا گیا ادر التقاء ساکنین کی وجہ ہے وا وُضمیر جمع حذف کر دی گئی ے جمعی است حسووں ) این مالون میں (احکام فراتض اور آفات کے ذریعہ ) اور اپنی جاتوں میں (عبادات اور مصائب کے ذربعه) اوربیجی ضرور بونا ہے کہ اہل کتاب (بہودونصاری) اورمشرکین (عرب) ہے دکھ پہنچانے والی باتنیں (گالم گلوج بطعن و تشنیج تہاری عورتوں کاشیں ذکر) بہت کچھٹنی پڑیں گی۔اگرتم نے مبرکیا (اس پر)اور (اللہ سے) تقوی کاشیوہ اختیار کئے رہے تو بلاشبہ بڑے کا مول کی راہ میں بڑے ہی عزم واہمیت کی یات ہوگی ( یعنی صبر ، ول گردہ والے ان کا مول میں سے ہے جن براال ہمت ضرور مجھ کر کاربند ہوتے ہیں )

تحقیق وتر کیپ: .......... لقد سمع الله لام موطر لقتم ہای و الله لقد سمع الله تعالی اگر چرتمام مموعات کے سی ہیں لیکن ان کے قول کی تخصیص کنایہ ہو تھے ہے وعید سے کیونکہ ساعلم مسموع کے لئے لازم ہادوعلم کے لئے وعیدلازم ہاں موقعہ پر و هسم المبھو د منجملہ ان کے فخاص اور کعب بن اشرف اور بھی بن اخطب وغیرہ ہیں۔ سند کتب اسادی ازی ہے کیونکہ کیاب اعمال ملاککہ کرتے ہیں کین خود کتا بت کے معنی حقیق ہیں۔ یا بیم اور جی کہ یہ چیزیں ہمارے علم می محقق اور محفوظ ہیں ہم ان کوہمل نہیں چھوڑی کے اس صورت میں اساد حقیقی اور کتا بت مجازی ہوگی اور سین تاکید کے لئے ہے۔ بالنصب و الموقع قر اُت نون پرنصب اور قر اُت باء پر رفع ۔ اول صورت میں با پرعطف ہوگا ور دوسری صورت میں موصول پرعطف ہوگا ور وقع لیا کے ساتھ ہوگا اور دوسری صورت میں موصول پرعطف ہوگا اور وقع لیا کے ساتھ ہوگا اور وسری صورت میں موصول پرعطف ہوگا اور وقع لیا کے ساتھ ہوگا اور وسری صورت میں موصول پرعطف ہوگا اور وقع لیا کے ساتھ ہوگا اور وسری صورت میں موصول پرعطف ہوگا ور وقع لیا کے ساتھ ہوگا اور وسری صورت میں موصول پرعطف ہوگا ور وقع لیا کے ساتھ ہوگا اور وسری صورت میں موصول پر معطوف

ہاورسیکتب یا کے ساتھ اور قتله مرفوع بھی پڑھا گیا ہے کیونکہ ماقالو مرفوع انحل پراس کاعطف، وجائے گا اور حز ہ کے نزویک سیکتب ضم یا کے ساتھ اور قشله مرفع لام کے ساتھ اور میقول بھیغہ غائب ہے ای اللہ برتفذیر قراکت میقول کا فاعل اللہ ہے کیکن برتفذیر نقول فاعل نسحن ہونا چا ہے تھا کیکن معنی دونوں تفسیروں پر فاعل لفظ اللہ ہوسکتا ہے۔

عداب المحریق حریق بمن محن محرق اضافة بیانیه بیاضافة سبید به بمز لدقاعل کر لینے کے ذوقو اکمتنی دراصل مند کے داراک کے قوری پیز چکھنے کے بیں جیسا کہ لفظ اکسیل کثیر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ بعد میں توسطا بی محسوسات وحالات کے ادراک کے لئے بھی آتا ہے اور کت یہاں بہت کہ بخل علی الممال پرعذاب ہے اور انسان کی بیشتر حاجت مالی کھانے پینے ہے متعلق رہتی ہے۔ ذلک اسم اشارہ حسید لانے میں عذاب کے مشاہدہ محسوس ہونے کی طرف اشارہ ہے اور انسان کو ایسدید کے ستعمیر کرنے میں مجازم سل ہے تعمیر کرنے میں مجازم سل ہے تعمیر کرنے میں موان کی ہاتھوں تسسمیة المکل باسم المجزء اور اطلاق المعجزء علی المکل کے قبیل سے اور بڑ م بھی اشہر ہے کیونکہ اکثر کام انسان کے ہاتھوں ہوتے ہیں دومری تو جید یہ ہے کہ مراوفاعل ہے کین تحقیق وتا کید کے لئے لفظ ایدی کا ذکر کردیا ہے۔

ظادم سلعب تالام المعب تالان صيف مبالغ تقعنى تحشير باس كے بنسب لفظ طالم كاخص ہوگا اور ظاہر ہے كنفى خاص في عام ہيں موقى وقت وقت في اس شبكا جواب بدويا ہے كا الله الرظم كرتا تو اس كاظام عظيم اور شديد ہوتا - اس كى عظمت كے مناسب اس لئے كہ اس كى افتى ہوئى يا يوں كہا جائے كظلم بندوں كے مقابلہ ميں لايا هميا ہوا وربند ك شير جيں - اس لئے صيفہ كثير كالايا كيا ہے - تيسرى تو جديد ہے كہ ظلام، تمار، لبان، عطاد، بزاذ كی طرح محض نبست كيلئے ہے بس ظلام كے معنى ذى لئے صيفہ كثير كالايا كيا ہے - تيسرى تو جديد ہے كہ ظلام، تمار، لبان، عطاد، بزاذ كی طرح محض نبست كيلئے ہے بس ظلام كے معنى ذى الله كے مول كے اور محص بدورہ من على معنى كے لئے ہمى آتا ہے بغير مبالغہ كے جيلے طباغ، حداد، صباغ، اور علام آلوئ كى تو جد كا محسل ہے كہ خلام كى كثر ت يقينا فيجي اور حق تعالى ہے اور چونكہ اللہ تعالى تنزہ ميں كامل ہيں اس لئے ان كافس ظلم كي في كے ہيں - جيك كثرت ظلم كي في كے معنى اللہ على ال

الذين قالواريعت يابدل إالذين سابق عاور منصوب بإضار اعنى يامرنوع بإضارهم.

جساء ت نسار انبیاً بنی اسرائیل کامیمعمول تھا کہ جب کوئی قربائی لا تا تووہ اس کے لئے دعا کرتے قربانی اگر مقبول ہوتی تو غیب سے
آگ آ کراس کو چیٹ کرلیتی سدی کی رائے ہیہ کے گورات میں حضرت می وحضرت محمد کا استثناء ہے حاصل اس کے ضمون کا یہ ہمدن اسلام فانهما اذا
جساء کے یزعم انه نبی فلاتصد قوا حتی یا تیکم بقربان تاکله النار الا المسیح و محمد علیهما السلام فانهما اذا
اتیا فامنوا بهما یاتیان بغیر قوبان تاکله النار.

فان كذبو لئ جواب محذوف ہے جس كى تقدير كى طرف فاصبر كما صبروا سے مفسر في اشاره كيا ہے اور فقد كذب النع يه دال برجواب ہے اور جواب شرط اس كئے بيس ہوسكتا كرشرط كى نسبت مامنى ہے۔

بائبات الباء لینی بسالزبر و بالکتاب زبر جمعتی کتب جمع کاصیغہ ہے جس کا واحدز بورہے۔ کتاب حکمت کے معنی ہیں۔اصل معنی زبر کے زبر کے بیں گویاس میں بھی باطل سے زبر ہوتا ہے۔ کسل نسفس خبر ہے اور کر ہ کومبتداء بناتا جائز ہے کیونکہ اس میں جموم ہے اس سے معلوم ہوا کہ بدن کی موت سے نفس فنانہیں ہوتا کیونکہ نفس کوموت کا ذاکفہ بحق والا کہنا جب ہی سیح ہوسکتا ہے جب ذاکفہ باقی ہو۔ان معلوم ہوا کہ بدن کی موت سے نفس فنانہیں ہوتا کیونکہ نفس کوموت کا ذاکفہ بحق والا کہنا جب ہی سیح ہوسکتا ہے جب ذاکفہ باقی ہو۔ان ما تو فون دنیا کے وارائعمل ہونے سے لازم آتا ہے کہ کوئی وارالجزاء بھی ہو۔اس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔مناع الغو و دسعید بن جبیر قبر ماتے ہیں کہ دیا ان کو سے ہو دنیا کو آخرت کے طالب ہوں تو دنیا کی موجہ سے آخرت کے طالب ہوں تو دنیا کی مرح کا حاصل ہے۔ ان کے کے متاع بلاغ ہے اور حسن سے مروی ہے کہ دنیا گڑیوں کے کھیل کی طرح لا حاصل ہے۔

لتبلون امل لتبلوون تحانون تاكيد تقيله اضافه كياكيا تمن نون جمع موكينون اعرابي كركيا وانفسكماس معلوم مواكنس في

مرادجسمانی بدن ہے۔جسم میں جوعنی باطل ہیں وہ مراذبیں جیسا کہ بعض فلاسفہ اور متعکمیں کاخیال ہے والتشبیب قصائد کے تمہیدی اشعار میں اردجسمانی بدن ہے والتشبیب قصائد کے تمہیدی اشعار میں کرتا میں لطف کے لئے عورتوں کا ذکر کرنا جس سے سامعین کودلچیں پیدا ہوجائے۔ چنانچہ کعب بن اشرف مومن عورتوں کا ذکر اپنے اشعار میں کرتا تھا۔عسز م الامور مفسر نے اشارہ کردیا ہے کہ صدر معنی میں مفعول کے ہادر جمع کے ساتھ تفسیر کرنا امور کی طرف اضافہ کی وجہ ہے۔ اصل میں عزم کے معنی ثبات امرے ہیں۔

ر لط: ..... آیت لقد سمع الله کر ربط کی تقدیرگز رچکی ہے آیت المذین قبانو اسل میں میود کی دوسری شرارت کا ذکر ہے اور آیت فان کذبوک میں مکذبین کے لئے وعیداور مصدقین کے لئے وعدہ عنوان عام کے ساتھ ندکور ہے آگے نتبلون میں مسلمانوں کو تسلی اور صبر کی تلقین ہے۔

شان نزول: ..... تخضرت على خبرا ملام من داخل ، نماز ، روزه كے قيام ، ذكوة كى اواليكى ، اورالله كى راه مي قرضة جنگ كى اليل كى تو يہود ميں سے جى بن اخطب، كعب بن اشرف ، فخاض بن عاذ درا ، جيسے متازلوگوں نے حضرت ابو بكر كے سامنے بيشتيال كسنى شروع كيں كه (معاذ الله ) الله فقيرا در بم غنى ہوگئے ۔ درند قرضة جنگ كى اليل كيوں كى جاتى ، اس برة بت لفد سمع الله نازل ہوئى ۔

الشد کات اور بندوں کا فقیر کمنے کا مقصد: ...... بظاہر یہودکا یہ گتا خانہ ول صرف استہزا تھا۔ ان کاعقیدہ یہ نہیں تھا بلکہ مقصوداس ہے آنحضرت بھی اور بندوں کا غذیہ ولئے ہوں کا بیش تھا بلکہ مقصوداس ہے آنحضرت بھی اور بندوں کا غذیہ ولئے اور بندوں کا غذیہ ولئے اور لازم باطل ہے۔ خالمدا ورم مفلہ باطل چائے آتے ہاں کو بالا نے نفر ہے اس محتی کی تاثید معلوم ہوتی ہے حالانکہ اول تو ان کی طرف ہے یہ تکذیب قرآن کفر ہے۔ پھراس پر استہزاء کفر بالائے کفر ہے اس لئے قابل وعیر سمجھا کیا۔ اگر چدمنا ظرات میں اس محتی کی تربی ہوتی کی جانب ہے تھی بیش کی جاتی ہیں جن میں بطلان اور میں استہزاء بطلان بازوم ہوتی ہے۔ اس لئے قابل پر استہزاء کو بالان کے اور ہوتی ہیں ہوتا ہور بہاں برکس ہے۔ اس لئے قابل پر استہزاء کو بالان کے اور ہوتی ہوتا ہور بہاں برکس ہے۔ اس لئے قابل پر استہزاء کو بالان ہوتا ہور بہاں برکس ہے۔ اس لئے تاہل کو استہزاء کو بالان ہوتا ہے۔ اس کے اس کے اس کو میں بالان ہوتا ہور بہاں برکس ہے۔ اس لئے اس کو میروز یودہ تجت ہوتی ہوتا ہور بالان ہوتا ہور بالان ہوتا ہور بالان ہوتا ہوتا ہور بالان ہوتا ہور بالان ہوتا ہور بالان ہوتا ہور ہول کی بالان ہوتا ہور بالان ہوتا ہور بالان ہوتا ہور ہول کی انہی تھے اس کے اس معاصرین پر کیوں ملامت کی جارتی ہے؟ اس کا جواب مضرعات نے دے دیا ہے کہ آباء کے اس فعل ہے۔ بوگل داخی سے تھے اس کے ان کو میں بالد میں بیاں حقیقت وظلم ہوری بیس سکا غیز بہاں حقیقت قطم کی فی کرنی نہیں ہے بلا صورت ظلم کی نئی موتوں سے کہ آباء کے اس فعل سے سے اور کی کو اس کی گستانی پر وعیونر مائی گئی ہے۔ اللہ کی ایک وہ اور خوراعتر اض مفالط کو تو کہ انفاق کی ترغیب بندوں کے فض کے لئے جاد افرائی کا لفظ کول دیا گیا ہے۔

يهود كے غلط اقوالى كى تر ديد: ............ قول يهودان الله عهد النه كود جزء بي ايك جزء صريح يعنى ان الله عهد الينا د السنع اوردومرا جز اس سے لازم آر ہاہے يعنى اگر آپ قرمانى كامعجز ه طاہر فرماد ہے تو ہم ضرورا يمان لے آتے پہلے جز وكاجواب بيہ ك تم اس کے مدی ہو ھات و ا ہو ھانکم ان کنتم صادقین حالا نکہ یہ تہارا افتر اے حض کے ونکہ بعض ایمیا کے مجز ہونے سے بالازم نہیں آتا کہ تمام انہیا پر ایمان لانے کے لئے بھی کوئی خاص مجز ہ شرط ہو۔ تا ہم مطلق مجز ہ یا مصدق نبوت سی علامت ونشان کا ہونا کائی ہوتا ہے اور آنخضرت کے خاص میں یہ دونوں با تیس بنی وجہ الکمال موجود ہیں۔ اس جواب کو غایت ظہور کی وجہ سے ہوتو پھران انہیا گیا۔ صرف دوسرے جزء کے جواب پر آیت میں اکتفاء کیا گیا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ آگر تم اپنے بیان میں واقعی سے ہوتو پھران انہیا پر ایمان کیوں نہیں لائے۔ جن میں بقول تمہارے خاص یہ بجزہ موجود تھا حتی کہ تکذیب سے بردھ کرتم نے ان کوئل تک کردیا رہا یہ شبہ کہ حضور کی اگر میں اگر ماویت تو بہتر ہی ہوتا لیکن اول تو مدمی نبوت کے ذمہ مطلق دلیل کافی ہے کسی خاص دلیل کا پابند بناتا ضروری نہیں۔ دوسرے آگر خاص فرمائی دلیل بیش بھی کی جائے تو وہ معاند اور ضدی لوگوں کے لئے مفید اور کار آ مذہبیں ہوتی۔

فسسن زحزج سے معلوم ہوا کہ بعض مدعیان تصوف کا جنت وجہنم سے دعویٰ استغناء بھے تہیں ہے البتہ مغلوب الحال معذور سمجھا جائے گا۔

وَاذَكُرْ إِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتْبَ آيِ الْعَهَدَ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَةِ لَتَبَيَّنَهُ آيِ الْكِتَابَ إِلنَّاسِ وَالْمَتَكُولُ بِلِنَّاءِ وَالْبَاءِ فِي الْفِعْلَيْنِ فَنَبَلُوهُ طَرَحُوا الْمِينَاقَ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ فَلَمُ يَعْمَلُوا بِهِ وَالشَّتَرُولُ إِنَّهُ اَمْدُوا بَدُلَهُ ثَمَنًا قَلِيلًا فَي اللَّهُ مِنَ الدُّنِيَا مِنْ سَفُلَتِهِمْ بِرِيَاسَتِهِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَتَمُوهُ خَوْفَ فَوْنِهِ عَلَيْهِمْ فَيِهُمَ هَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي اللَّهُ اللْلَلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلُلُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللْلُلُكُ اللَّ

وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِهَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِدِيُرٌ (١٨٩) وَمِنْهُ تَعْذِيْبُ الْكَافِرِيْنَ وَإِنْحَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

فلاتحسنهم. يحسن اول كافاعل الذين النع باوردونول مفول مخذوف "انفسهم بمفازة" بي اورتحسن و كانيك صورت عن فاعل ممرة طب اورالذين النع مفول اول اورائ بمفازة من العداب محذوف موكا رجاج كم بي كربات الركي مورت عن فاعل ممرة المراف النع مفول اول اورائ بمفازة من العداب محذوف موكا رجاج كم بي كربات الركي موجات المركي المام كربا ما المام كربا المام كربا

ربط : ..... يہود ك قيائح كابيان چل رہا ہے۔ آيت واذ احسف الله ميں ان كاك خاص قبيد انقض عبد كاذكر ہے جوان سے اظہارا حكام اور عدم كتمان حق كاليا كيا تھا۔ اس نقض عبد بران كو پشيان ہونا جا ہے تھاليكن اس كے برعكس و واطبار فخر كرتے ہيں۔ لاتحسبن الذين المنح ميں اسى بروعيد ہے۔ آگے آيت لله ميں ابنى بے بناه قدرت كااظهار ہے۔

﴿ تَشْرِی ﴾ .....کتمانِ تن جائز اور ناجائز: ......کتمانِ تن دیوی غرض نے ندموم وممنوع ہے کین آگر کوئی مصلحت دین دائی ہومثلاً مسئلہ دقیق ہواور مخاطب بدفہم یا کم فہم ہو کہ اس کے لئے فتند میں پڑجانے کا اندیشہ ہواور اس مسئلہ کی کوئی خاص ضرورت بھی نہ ہوتو نہ صرف اخفاء جائز بلکہ بعض مواقع پر ضزوری ہوگا۔ ورنہ خواہ تخواہ فقنہ عام ، یا خاص ہوگا جس کی اجازت کسی طرح نہیں دی جاسکتی ہے۔

لیکن علائے یہوداینے و نیادی منافع فوت ہونے کے خطرہ ہے آئے خضرت کی جاب میں سابقہ پیشکو ئیوں کا اخفا وکرتے سے اورا بمان و تقعد لین جیسی ضرورات کا کتمان کرتے ہے۔ اسی طرح ٹاکردہ محاسن پرامیدمدح سرائی رکھتے ہے۔ مثلاً حق کا اظہار نہیں کیالیکن دوسروں کو باور کرا تا چاہتے ہیں کہ ہم اظہار حق بلکہ حق کا بول بالا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آئے خضرت بھی کی خدمت ہیں بھی انہوں نے ای متم کی جوائت آمیز حرکت کی تاکہ ان کا خداع معلوم نہ ہوسکے۔ یہود و منافقین غروات کے موقعہ پر عام طور سے اس طرح کی چالا کیاں کرتے رہے تھے خرص کہ آیت اپنے عموم الفاظ کی وجہ سے دوسروں کو بھی شامل ہے جوالیم باتوں کا ادر کا برکے نے والے ہوں۔

نیک نامی برسرورطبعی ............ تاہم مقصود آیت کا دراصل معصیت برفرحت اوراہتمام مدحت ہے۔البتہ نیکی برخوشی یانا کردہ نیکی برخوشی یانا کردہ نیکی برخوشی یانا کردہ نیکی برخوشی یانا کردہ نیکی برخوشی یا گرخوشی کے اور نیکی برخوشی اسلام مدح ہوتو یقینا ندموم ہے۔ یہود کی دنیاوی رسوانی قبل وجا اوطنی ہے اور منافقین کی رسوائی بدنا می ہے۔ آیت و لسلہ میں چونکہ اللہ تعالی سلطان حقیقی ہیں اور قادر مطلق ہیں نیز بیصفات بان کے ساتھ مختص ہیں اور انہوں نے اس سرزا کی خبردی ہے اس لیے سب بران کے احکام کا مانتا ضروری ہے اور نافر مانی جرم ہے وہ مزادے سکتے ہیں اور دیں گے اور ان کی دی ہوئی سزا سے کوئی نے نہیں سکتا۔

علمائے حق کا فرض : اسسان آیت ہے معلوم ہوا کہ علماء پرخق کا اظہار واجب اور کتمان حق حرام ہے۔ بالخصوص و نیاوی اور نفسانی اغرض کے لئے ۔ حضرت علی ہے مروی ہے ماا خسا اللہ علمی اهل المجھل ان یتعلمو احتی احد علی اهل العلم ان بسعل موا حاصل بیہ ہے کہ علماء پرعلم ضروری ہے تا کہ عوام کے لئے عمل ممکن ہوا در بقول فخر الاسلام کے آیت ہے بیمعلوم ہوا کہ خیر واحد جمت ہوتی ہے حق عمل میں آگر چیا عقاد کے لئے ضروری نہ ہو۔

لات حسبن الذین یفر حون سے ایسے دعیان تصوف مشائخ کی ندمت معلوم ہوئی جن کی بجالس کے تذکروں کا زیادہ حصہ ایسے کمالات کی مدح سرائی کی امید پر مشتمل ہوتا ہے جن سے وہ یکسرکورے ہوتے ہیں اس کا بید مطلب نہیں کہ موجودہ کمالات کی مدح سرائی جائز اور محدود ہوگی وہ بھی تامحودا ور قدموم ہے کیونکہ مالم یفعلو ایس قیداحتر ازی نہیں بلکہ قیدواقتی ہے خصوصی واقعہ نزول سبب ہے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَاخْتِلَافِ الْيُهِ وَالنَّهَارِ بِالْمَحِيءِ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

لِيَسْتَدِلُوا بِهِ عَلَىٰ قُدْرَةِ صَائِعِهِمَا يَقُولُونَ رَبِّنَا مَا حَلُقُتَ هَذَا الْخَلُقَ الَّذِي نَرَاهُ بَاطِلاً ٥ حَالٌ عَبَثًا بَلُ دَلِيُلاً عَلَى كَمَالِ قُدُرَةِكَ سُبُحْنَكَ تَنُزِيهًا لَكَ عَنِ الْعَبُثِ فَيْخِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١) رَبَّنَا إِنْلَتْ مَنْ تُلْحِلِ النَّارُ لِلنَّالُودِ فِينَهَا فَقُدْ آخُزُ يُتَهُ ﴿ آهَنَتُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ الْكَافِرِينَ فِيهِ وُضِعَ الظَّاهِرُ مَوضعَ المُضْمَر اشْعَارًا بِتَحْصِيُصِ الْحِرْيِ بِهِمُ مِنْ زَائِدَةً أَنْصَارِ (١٩٢) أَعُوْانِ يَمُنَعُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ رَبَّنَا الْسَمِعُنَا مُنَادِيًا يُنَادِى يَدْعُو النَّاسَ لِللِّا يُمَان آئُ اللَّهِ وَهُوَ مُنحَمَّدٌ آوِ الْقُرُانُ آنُ أَى بِأَن الصِنُو الرَّبِّكُمُ فَعَامَنَا ۗ بَهِ رَبُّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكُفِّرُ غَطِّ عَنَّا سَيِّنَاتِنَا فَلاَتُظْهِرُهَا بِالْعِقَابِ عَلَيْهَا وَتُوَفَّنَا إِقْبَضُ اَرُوَاحَنَا مَعْ فِي \* حُمُلَةِ الْإَبْرَارِ ﴿ ﴿ أَنْهُ لَيِيَاءِ وَالصَّلِحِينَ رَبُّنَا وَالْإِلَا أَعُطِنَا مَا وَعَدْتَنَا بِهِ عَلَى ٱلْسِنَةِ رُسُلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْفَضُلِ وَسُو الْهُمُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ وَعَدَّهُ تَعَالَى لَايُخُلَفُ سَوَالُ أَنْ يَحْعَلَهُمْ مِنُ مُسُتَحِقِّيُهِ لِاَنْهُمْ لَمُ يَتَيَقَّتُوا اِسْتِ حَقَاقَهُمْ لَهُ وَتَكْرِيْرُرَبُّنَا مُبَالَغَةٌ فِي التَّضَرُّعِ وَلَاتَخُونَا يَوْمُ الْقِيلَمَةِ \* إِنَّاكُ لَاتُخَلِفُ الْنَمِيْعَادُ (١٩٠٠) ٱلْوَعُدِ بِالْبَعْثِ وَالْحَزَاءِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ دُعَاءَهُمْ أَنِّى أَيْ إِنَّاتِى لَآ أُضِينُعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكُرِ أَوْأَنُشَى ۚ بَعُضَكُمُ كَايِنٌ مِينٌ بَعُضِ ۚ آي الذُّكُورُ مِنَ الْإِنَاكَ وَبِالْعَكْسِ وَالْحُمُلَةُ مُوَ يَحَدُّهُ لِمَا قَبُلَهَا أَى هُمْ سَوَاءٌ فِي الْمُحَازَاةِ بِالْآعُمَالِ وَتَرُكُ تَضْييعِهَا نَزَلَتُ لَمَّاقَالَتُ أَمُّ سَلَمَةٌ يَارَسُولَ اللهِ لاَ اَسْمَعُ اللَّهُ · ذَكَرَ النِّسَاءِ فِي الْهِجُرَةِ بِشَيَّءٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ مَكَّة إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَأَخُوا مِنْ دِيَادِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيْلِي دِيَنِي وَقَتْلُوا الْكُفَّارَ وَقُتِلُوا بِالتَّخْفِيُفِ وَالتَّشْنِدِيْدِ وَفِي قِرَاءَ وَ بِتَقَدِيْمِهِ لَلْكَفَّارَ وَقَتِلُوا بِالتَّخْفِينِ وَالتَّشْنِدِيْدِ وَفِي قِرَاءَ وَ بِتَقَدِيْمِهِ لَلْكَفِّرَنَّ عَنْهُمُ سَيّاتِهِمُ ٱسْتُرُهَا بِالْمَغُفِرَةِ وَلَادُخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ فَحْتِهَا ٱلْآنُهُرُ ۚ ثَوَابًا مَصْدَرٌ مِنْ معنى لَا كَفِرَنَّ مَوَ كِذَلَهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَنْدِ الْتِفَاتَ عَنِ التَّكُلُّمِ وَ اللهُ عِنْدَهُ حُسُنُ الثَّوَابِ (١٩٥) ٱلْحَزَاءِ

ترجمہ: ..... باشبہ آسان وزمن (اور جو کھو چائبات ان کے درمیان ہیں ان) کی تخلیق میں اور رات ون کے تخلف ہونے میں ( یکے بعد دیکرے آنے جانے اور زیادتی اور کی میں) بڑی بی نشانیاں ہیں (اللہ تعالی کی قدرت پر دلاتیں ہیں) بڑی اور کی میں) بڑی بی نشانیاں ہیں (اللہ تعالی کی قدرت پر دلاتیں ہیں) بڑی اور کی میں۔ کو اور کی ایس کی اللہ کی یاد میں کے رہے ہیں۔ کو رہے ہوں یا بیٹے ہوں مالیے ہر

ہوں ( کروٹ کے بل، بعنی ہر حال میں ۔حضرت ابن مباسؓ ہے مردی ہے کہ ان تینوں حالات میں حسب طاقت نمازیں پڑھتے ہیں ) اورغوروفکر کرتے ہیں آسان وز مین کی بیدائش میں (تا کہ اس سے ان کے صافع کی قدرت پر استدالا کے کرعیں درآ نحالیکہ یکارا مجھتے ہیں کہ) خدایا جوآب نے بیداکیا ہے کہ سب کی ور محلوق جس کوہم دیکھ رہے ہیں ) بااشبوبث و بے کارنہیں ہے (ترکیب میں باطلا مال ہے بعن عبث نہیں۔ بلکہ آپ کی کمال قدرت پر دلیل ہیں) آپ کی ذات اس سے پاک ہے ( یے کار کام کرنے سے منزہ ہے) ہیں ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالیجئے۔ طدایا جس کوآپ دوزخ میں ڈال دیں ( ہمینی کی نیت سے ) بلاشیہ آپ نے اس کو بزی ہی خواری میں ڈال ویا (رسوا کردیا) اورظلم کرنے والوں کے لئے ( کافروں کے لئے اس میں اسم ظاہری بجائے ضمیرلانی کئی۔رسوائی کی تحصیص ان كے ساتھ ظاہر كرنے كے لئے )كوئى (مسن زائد ہے) مدكار نيس (كدالله كے عذاب سے مددكر كے ان كو بيا سكے ) خدايا ہم نے ایک مناوتی کرتے والے کی مناوی سی (جولو گول کوبلار ہاتھا) ایمان کی طرف (للایسمان جمعنی المی الایسمان ہے اور مراواس مے محمد والیہ یا قرآن پاک ہے )وہ کہدر ہاتھا(ان معنی میں بان کے ہے لوگو!)ایمان لاؤاسے پروردگار بر ۔ توجم ایمان لے آئے (اس پر) ہی ضدایا ہارے گناد بخش دیجئے اور مناد بیجئے (محو کرد بیجئے ) ہماری برائیاں ( کے ان پر سزا ہو کران کا اظہار نہ ہو جائے ) اور ہماری موت ( قبض ارواح) ٹیک کرواروں (انبیاً اورصالحین ) کے ساتھ ہوخدایا عنایت قرما(عطاکر)ودسب کچھ ہم کو (جس کا) آپ نے وعدہ قرمایا ہے ا ہے رسولوں آئی زبان ) ہے ( نیعنی رحمت و تصل حق تعالیٰ کا وعدہ اگر چے خلاف نبیس موتالیکن سوال کا منشاء میہ ہے کہ آپ ہمیں اینے وعدہ کے مستحقین میں شارفر مالیجئے ، کیونکہ استحقاق وعدہ کالیقین تونہیں ہےاورلفظ دیسے اسا کاسکرارا نتبائی عابزی کے لئے ہے )اور ہمیں رسوائی نہ ہو قیامت کے دن بلا شبر آ پ بی بیں کہ آ پ کا وعدہ مجھی خلاف نہیں ہوسکتا (مراد بعث وجزاء کا وعدہ ہے ) پس ان کے مرور مگار نے (ان کی دعائین) قبول فرمالیں۔ یقینامیں (أنّ معنیان کے ہے) جھی سی مل کرنے والے کامل اکارت نہیں کیا کرتا۔ مردہویا عورت تم سب ایک دوسرے کے جنس (ے ) ہو ( یعنی مردعورت ہے اورعورت مرد ہے اور بیہ جملہ ماقبل کی تا کید ہے۔ یعنی عورت ومرد سبعل کے بدلداوراکارت نہونے میں برابرہیں)

(حصرت امسلم المنظمة التحضرت المنظمة التحضرت المنظمة ا

ان امنوامصدريكل تصبين بي بحذف حرف الجراوران تفيريجي موسكتاب اي المنوا.

ذنوبنا حضرت ابن عبائ سے مروی ہے کہ و نوب سے مراد کمبائر اور سیئات سے مراد صفائر ہیں۔ ذنب کے معنی وامن کے ہیں اور
سینت سوء سے ہاں لئے اس میں خفت ہے البت معفرۃ اور تکفیر میں اہل لغت سے فرق منقول نہیں ہے اجتناب کمبائر کے بعد کفارہ
سیئات ہوسکتا ہے و تسوفنا چونکہ وفات میں تقدیم تا خیر ہوتی رہتی ہے معیت نہیں ہوتی اس لئے مفسر نے فی جملة الا برار کہہ کرتو جیہ کردی
ہولی دی الیہ مسلک ہونا مراد ہے۔

انی ای بانی اس میں باسبیہ ہے فالمذین هاجروا یہ مبتداء ہے لا کفون قبر ہو اس میں اشارہ ہے کا ان کا افرائ قبر اوجہز اہدہ وہ خوشد لی ہے بین نکلے بظاہر چا ہے طوعا ہو گر بیاطن کر ہا ہے کیونکہ جنم بھوی سے برخص کو طبعا لگا و ہوتا ہے است و ها شارہ اس طرف ہے کہ لغوی معنی مراوجیں تو ابالیعتی لا کے فور ن ای لا ثیب نہم بالمتکفیو اثابة تو تو اب بجائے اثابة کے لایا گیاور ندرائس عطاء کی طرح تو اب بولا جاتا ہے لسما یھاب کے لئے اور بعض کی رائے ہے کہ جنات سے باخمیر مفعول سے حال ہے۔ ای مشابین یا جنات سے بدل ہا اور قبیت سے تکلم کی طرف النقات ہے عندہ حسن الشو اب لفظ عند کا اطلاق صرف قریب اور نزدیک بی کے بنات سے بدل ہا اور قبیت کے لئے بھی آتا ہے جا ہے اس کے پاس نہ ہو یہاں بھی اختصاص ہی مراد ہے کہ تو اب و سے پر بجز الند کے کوئی قادر نہیں ہے اگر حسن المثو اب مبتداء مؤخر نہیں کیا جاتا تب بھی لفظ عندہ سے اختصاص اور حصر مفہوم ہور ہا ہے۔

ربط: سسست میں میں دائل کا بیان ہے۔ نیزای کے سے اختصاص سے قو حید مفہوم ہوئی۔ ان آیات میں اس پر عقلی دلائل کا بیان ہے۔ نیزای کے ساتھ تو حید سے کمال اقتصاء پر عمل بیرا ہونے والوں کی فضیلت بھی ندکور ہے۔ ای طرح بچھلی آیات میں کفار کی ایڈ اور کا بیان تھا۔ ان آیات میں بھی کفار کا عناوید درخواست کا جواب ہے۔ آیت فاست جاب میں تبولیت دعاکی بشارت سے سب اور اس پر تفریع کے تدکور ہے۔

شمانِ ترول ..... مشرکین مکہ نے رسول اللہ بھٹی ہے عناد اید درخواست کی کہ آپ بھٹی کوہ صفا کوسونے کا بناد بیجے تب ہم جانیں کہ آپ بھٹی واقعی نبی ہیں۔ اس پر بیر آیات نازل ہوئیں کہ دلائل تو بہت سے ہیں بشر طبکہ غور وفکر کرو۔ ابن جریز وغیرہ نے ابن عمر سے تخریخ تن کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ وہ سے ایک طویل صدیمے تی ہے جس میں یہ بھی تھا کہ حق توالی تیا مت کے دوز جنت کو بلا میں مجے دوہ بند ہے جنہوں نے میری راہ میں روز جنت کو بلا میں میرے دہ بندے جنہوں نے میری راہ میں قال کیا اور وہ ستائے گئے اور انہوں نے جہاد کیا وہ جنت میں داخل ہوجا کمیں ، چٹانچہ وہ بلاحباب کیا ب واخل ہوجا کمیں گے اور دوسری روایت امسلم کی مفسر علائم نے ذکر فرمائی ہے۔

﴿ تشرق ﴾ ..... دلائل قدرت میں فکر ونظر .... عاصل جواب یہ ہے کہ قدرت لی طرف ہے دلائل کی تی نہیں ہے کا تنات میں ان کا تو انبار لگا ہوا ہے کی آگر ہے تو ہادی نظر وفکر کی ہے ، کوتا ہی اگر ہے تو خود تمہاری ابنی بعیرت وطلب کی ہے ۔

ففنى كال شئ له اية تدل عل انه واحد

اور چونکہ یے خاص فر مائش محض عناذ اہے اس کے اس کو پورا کرنے ہیں کوئی خاص مصلحت و فاکدہ نہیں ہے۔ ورنہ ہم اس درخواست کو پورا کردیتے۔ بہر حال جن کی معرفت واستفامت کا سرچشہ ذکر اللہ اور کا نئات خلقت میں قد بر و نظر ہے۔ ذکر کا حاصل ہے ہے کہ اللہ کی یا دے کی وقت دل فارغ نہ ہواور فکر کا مقصد ہے ہے کہ آسان وزبین کی پھیلی ہوئی ساری کا نئات کی خلقت و فطرت اور مظاہر قدرت میں خور و خوض کیا جائے ، ذکر سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے اور فکر سے حقیقت کے درواز سے کھلتے ہیں۔ اور اسرار فطرت آشکارا ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے دل غفلت سے پاک ہوتے ہیں اور کا کنات خلقت میں نظر کرتے ہیں ان پر بیر حقیقت نمایاں ہوجاتی ہے کہ بیٹمام کارخان ہستی اور اس کا مجیب و غریب نظام بغیر کسی اعلیٰ مقصد کے نہیں ہوسکا۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان کی اس دنیا وی زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہوتا کہ جو پھھاس زندگی میں کیا جائے اس کے نتائج و ٹمرات اس آخر وی زندگی میں سرنیا کروی خدا کی بارگاہ میں سرنیا زندگی میں سرنیا کوشن ورحمت کی طلب گار ہوجاتی ہے۔

قانونِ فنررت: .....اورالله کا قانون به ہے کہ وہ کسی انسان کا نیک عمل آرایگاں نہیں فرماتا۔ بس جولوگ حق پرتی کی راہ میں طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کررہے ہیں وہ یعین رکھیں کہ ان سے اعمال حق اور ان کے شرات بھی ضائع ہونے والے نہیں ۔

طلقوا الدنيا وخافو الفتنا

ان لسلُّسه عهدادًا فطنها

انهما ليسمت لمحى وطنا

نظر وافيها فلما علموا

صبالبح الاعتمال فيها سفنا

جعلوها لجة واتخذوا

ان آیات میں پانچ درخواتیں پیش کی گئیں ہیں اوران کی تبولیت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ سے معنا منادیا میں سننے ہے مرادعام ہے خواہ بلادا سطہ دیسے حضرات صحابہ کا سننایا بوسا لطہ وجیسے عام مسلمانوں کا اور علمی دسلک جمع کا صیغدلا ثااس طرف شیر ہے کہ جس طرح تمام پیغبراصول دعوت میں مشترک ہیں۔ اس طرح وعدہ میں بھی سب متفق ومتحد ہیں چتا نچدان وعدوں کی ہرزمانہ میں باربار تجدید ہوتی رہی ہے۔ جامع وعائمیں: ...... اورمنتها مقاصد چونکه دو چزیں ہیں حصول جنت بنجات جنم اور دونوں کے لئے دوشرطیں ہیں طاعات کا وجودا ورمعاصی کا عدم ۔اس طرح کل جارہا تیں ہوئیں چنانچہ فیقنا محذاب النار میں دوسری چیزی اور فیاغفر لنامیں چوتی چیزی اور اتنا ماو عدتنا میں پہلی اور تیسری بات کی ورخواست فدکور ہے۔اس لئے بدعا کی نہایت جامع ہیں۔

البذیس بیند کوون الله سے تین باتیں معلوم ہوئیں ایک بیا کے فکر بھی مثل ذکر کے عبادت ہے، دوسرے بیا کہ فکر کامل مخلوق ہے نہ کہ خالق کی ڈات تیسرے ذکر سے مرادیہاں ذکرروحی اور قلبی ہیں کیونکہ سب احوال میں ہونا اس کی شان ہے۔

رب اما حلفت هذا باطلا ہے بعض اکابر نے جو یہ مجما ہے کم کنات نے وجود کی یُو بھی نہیں سوتھی ہے اگراس سے مرادا تصاف حقیق کی نفی ہے جود اسطانی التبوت میں ہوتا ہے اس کی نفی ہے جودا سطانی العروض میں ہوتا ہے اس کی نفی ہے تہیں ہے اور بھی باطل کا اطلاق جمعنی فانی بھی آتا ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔

الاكل شئ ماخلا الله باطل وكل نعيم لامحالة زاثل

لفظزائل اس كا قريد به اطلاس كيم من بي من الشكر و نَحْنُ فِي الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى عِلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الل

آجُوهُم ثَوَابُ آغَمَالِهِم عِنْدَ رَبِّهِم للمُ يُونَونَهُ مَرْتَيُنِ كَمَانِي الْفَصَصِ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩٥) يُحَاسِبُ الْحَلْقَ فِي قَدْرِ يُصُفِ نَهَا رِمِن آيَامِ الدُّنيَا يَأْيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اصْبِرُوا عَلَى الطَّاعَاتِ وَالْمَصَائِبِ يُحَاسِبُ الْحَلْقَ فِي الْحَلْقَ فِي الْمَعَاتِ وَالْمَصَائِبِ وَعَنِ الْمَعَاصِي وَصَابِرُوا الْكَامَ فَلَا يَكُونُوا اصَّدَ صَبُرًا مِنكُم وَوَابِطُوا اللهَ وَصَابِرُوا الْكَفَّارَ فَلَا يَكُونُوا اصَّدَ صَبُرًا مِنكُم وَوَابِطُوا اللهَ وَاتَّقُوا اللهَ الْعَامِدُ وَاللَّهُ مَا مُؤْمُونُ مِنَ النَّارِ .

تر جمیہ: ······ (مسلمانوں نے جب بید مکایت کی کہ دشمنان خدا کوہم اعلی حالت میں دیکھتے ہیں نیکن خورہم تکلیف میں رہیے ہیں تواس پر بیآ بت نازل ہوئی )ائے پیفیر ا ہے کو دموکہ میں ندال دے سیر مگروش کرنا (محومنا) راہ کفرا ختیار کرنے والوں کا ملکوں میں ( تنجارت اور کمائی کے لئے یہ جو پچھے ہے ) محمل تعوّر اسافائدہ اٹھانا ہے ( ونیا کامعمولی سانفع ہے جو بالآخر فنا ہوجائے گا ) پھر آخر کار ان كافعكانا جہم ہاوركيا بى براغمكانا ( جكه ) ہے (وه )ليكن جولوگ اپنے بروروگار سے دري ان كے لئے باغ بہشت ہيں جن كے نیج نہری بہدری ہیں وہ ہیشد(ورانحالیکہ دوام ان کے لئے مقدر ہو چکاہے) ای حالت میں رہیں گے بیان کے لئے مہمانی ہوگی؟ (نُولُ وه كمانا جوخاص مهمان كے لئے اتر نے كے ساتھ بى چیش كيا جائے اور بيلفظ جسات سے حال ہونے كى بناء پر منعبوب باور اس میں عال معن ظرف ہے) اللہ تعالی کی جانب سے اور جو پھیاللہ تعالیٰ کے پاس ہے (تواب) سووہ احیما کی اور خوبی نی ہے نیک كرداروں كے لئے (بنسبت دنياوى سروسامانى كے )اور يقيينا الل كتاب ميں كچھلوگ ايسے بھى ہیں جواللہ تعالى برسيا ايمان ركھتے ہیں (جیسے عبداللہ بن سلام اوران کے رفقاءاور نجاشی شاہ حبشہ)اور جو بھیتم پر نازل ہوا ہے (قرآن کریم)اور جو بھھان پر نازل ہو چکا ہے (توراة والجيل)سب كے لئے ان كے ول ميں يقين ہے ان كے ول يھے ہوئے ہيں (بي حال ہے خمير يسؤمين سے۔اس ميں معنى مسن معتصمن ہے لیعنی متواضعین ) اللہ تعالیٰ کے آ مے وہ اللہ تعالیٰ کی آ بیتیں فروفت نہیں کرتے (تورات و انجیل کی وہ آیات جن میں آنخضرت ﷺ کی تعریف ہے) تھوڑے داموں پر (دنیالیکراس طرح کدان کو چھیا ڈالیس اپنی ریاست ملے جانے کے خوف ہے جیسے كددوسرے بہودايا كرتے ہيں) توبلاشرايسے لوكوں كے لئے اجر (اعمال كا تواب) ان كے پروردگار كے حضور بران كو ذيل حصہ ملے کا جیسا کہ سور و نقص میں ہے ) یقینا اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والے ہیں ( کہ دنیا کے آ و مصرون میں کل مخلوق کا حساب چکا ڈالیس کے )مسلمانو! مبر کرو(خواہ طاعات پر ہویا مصائب براور بامعاصی ہے رُک کر)اورایک دوسرے کو صبر کی ترغیب دو( کفار کے مقابلہ میں تم سے زیادہ بڑھ کرمبر کسی کانبیں ہونا جا ہے )اورایک ووسرے کے ساتھ بندھ جاؤ (جہاد میں برے جما کر کھڑے ہوجاؤ)اور الله تعالی ہے: رتے رہو( ہرحال میں )امیدی جاتی ہے کہم کامیاب ہوجاؤ کے (حصول جنت اور نجات جہنم کے ساتھ بامرا وہوسکو کے )

تحقیق و ترکیب: اور سانادوسروں کو ہے۔ دہا خطرت کے اس میں اور اس میں اور سانادوسروں کو ہے۔ دہا خطرت کے تعلیم سومبالغہ کے لئے ہے کہ تخضرت کے اور کے مغروز ہیں ہیں لیکن جب ہم آ ب کھی سے کہدر ہے ہیں تو دوسر بے جن میں بیا اخراج کی تعلیم سومبالغہ کے لئے ہے کہ تخضرت ہیں اور اس تم کر ترت ہیں جن میں بظاہر آ ب کھی خاطب ہیں۔ جن میں اور اس تم کر سے مراداس سے طروع کا تصرف ہوتا ہے جس میں نقل مکانی سے اس محقد کا تصرف ہوتا ہے جس میں نقل مکانی ضروری ہیں ہے۔ اس کا کل ایس لئے بین ہیں جن میں حظ تفسانی ہو مع مضرعلائم نے متاع قلیل کے مبتداء محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ای تقلیم میں البلاد متاع قلیل .

حال دین ضمیر سے حال مقدرہ ہے اور عامل معنی ظرف استفرار ہے اوراس کی حالیت باعث انتکال نہیں ہوئی جاہئے کیونکہ وصف کے ساتھ اس کی تخصیص ہوگئی ہے۔ نولا کہتے ہیں اول مہمائی کے کھانے کو جندہ کونزل کہنا اس لئے ہے کہ بالانتظار سب ہے اول ملے گیا اس کے کہتے ہیں اول مہمائوں کا اگرام مقسود ہے۔ خیاد شعین ابن زیراس کے معنی متذللین کے کہتے ہیں اور حسن خشوع خوف خداوندی کو کہتے ہیں جولا زم قلب ہو۔

من مناع لیخی لفظ منیو اسم تفضیل ہے جس کا مفضل علیہ محذ دف ہے۔ لے صن یؤ من ان کے اسم پر لام ابتدا ، داخل کر دیا گیا ہے ظرف کے فاصل ہو جانے کی وجہ ہے۔ نہ جانسی یہ تعرائی یا دشاہ حبشہ تھا جس کا م ما صحصہ بمعنی عبطاء الله تھا مؤسنین اہل کتا ب دو ہرے اجر کے مستحق اس لئے مستجھے گئے ہیں کہ انہوں نے دونوں قد بہوں پر اپنے اپنے دفت میں عمل کیا۔ سور و قصص و حدید میں ہے یہ یو تو ن اجر ہم مرتین اور یہ و تسکم کفلین من رحمته اصبر و احضرت جنید قرماتے ہیں نفس کو خلاف عنی باتوں کا اس طرح بابند کے لیے گوڑ اباند ھا تا کہ جنگ کے کر لینا کہ نا گواری اور جزع باتی ندر ہے مبر ہے۔ دابسطوا مرابطت ہے منی سرحدوں پر تفاظت کے لئے گھوڑ اباند ھا تا کہ جنگ کے لئے آلماد و اور تیار ہو سکیں۔

ربط: ...... پچپلی آیت میں مسلمانوں کی تکالیف کا بیان اوران کا نیک انجام ندکورتھا۔ آئندہ آیت میں کافروں کی میش وعشرت کا انجام بد ندکور ہے تا کداس تقابل ہے مسلمانوں کو بور کی راحت وسلی اور طاعات کے لئے آماد گی ہو۔ نیز آیات وعاسے پہلے کفار اہل کتاب کے قبائے کا بیان تھا۔ آیت و ان من اہل الکتاب میں نومسلم اہل کتاب کے حالدو مدائے کا تذکرہ ہے۔ گذشتہ آیت لیسو اسسو انچونکہ یہود وائل کتاب کے باب میں ہواں من اہل الکتاب میں نومسلم اہل کتاب کے باب میں ہوں ہے لیکن دونوں آیوں کا مصداق آگرا ہی ہوت مفید تا کید ہواور آیوں کا مصداق آگرا ہی ہوت مفید تا کید ہواں تب بھی عنوان کے اختلاف سے کر ارتبیں یا تکر ارتبیں ہوتو مفید تا کید ہوا و چونکہ یصورت تحاج الله وسانی پر مشتل ہاں گئے ایک جامع اور مختصر عنوان پر سورة کوئتم کرنے کے لئے آیت بنایہ الله الله بین احدوا الله لائی گئی ہے۔

شانِ نزول: ..... آیت لا بعضر دلگ تقلب کے شانِ نزول کی طرف خود مفسر ملائم نے اشارہ فر مایا ہے۔ آیت وان من اھل الکتاب کے متعلق ابن عباس وغیرہ کی روایت یہ ہے کہ اسم اھرانی شاہ حبشہ کے بارہ میں نازل ہوئی ان کے انتقال کی اطلاع جبریل علیہ السلام نے جب آنحضرت بھی کودی تو آپ ہے نے صحابہ ویقیع خرقد میں چل کرناز جنازہ یز ہے کا تھم دیا۔ اس کا جنازہ باوجو و بغد مسافت کے آپ بھی کے سامنے کردیا گیا تھا۔ آپ بھی نے نماز پڑھائی ، استغفار کیا منافقین استہزاء کرنے گئے کہ بغیر ایک دیا۔ اس کا جنازہ دیکھے ایک ناواقف شخص کی غائبانہ نماز جنازہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں صالا نکہ وہ آپ بھی کا ہم ند ہب بھی نہیں ہے اس پر بیآ یت نازل ہوئی۔

﴿ تَشْرِ تَكُ ﴾ : .... سورة كا آ عاز اورا تختیام : .... اس سورت كا آ غاز جن مضامین سے کیا گیاان بی براس كا اختیام کیا جارہا ہے۔ اس طرح آ غاز وانجام دونوں کیساں ہو گئے۔ جس كا حاصل بہت کہ قر آئی دعوت كے الفین کتنی بی جدو جبد كریں اور بظاہر وہ عارضی طور پر كتنے بی خوشحال نظر آئیس کیکن انجام كاردعوت قر آئی بی كامیاب ہوگی۔ اور اہل کتاب كی جو جماعتیں عرب میں دعوت قر آئی كا مقابلہ كرر ہی جیں وہ بلا خر نامراد ہوں گی ، البتہ جولوگ سچائی كی راہ اختیار كرلیں كان كے لئے كوئی كھٹائيس ہے وہ ابنی راست بازی اور نیک عملی كا جرضرور یا نمیں گے۔ افتہ كا قانون محا ہے ست رفتار نہیں ہے۔ قر آئی دعوت مانے والوں كے لئے مختصر وستور

العمل بے ہے کہ وہ صبر کی راہ اختیار کریں اور ایک وہ مرے کے ساتھ گندھ جا تھیں اور بمندھ جا تھیں اور ہر جال میں اللہ ہے ورتے رہیں۔ اس صورت میں کامیالی ضروران کے قدم چو ہے گی ۔

اہل کتا ہے، اور مسلمانوں کا امتیازی نشان: .... ساحان بین بللہ کی قیدے مؤمنین کی خصیص کی وجہ بھی بین آئی ہے ور نہ اللہ کو اور تورات وانجیل کوتمام اہل کتاب مانتے سنے کیکن ان کا اعتقاد بلاختوع وضوع ہونے کی وجہ سے حدو وشرعیہ ہے متجاوز تھا جنانچ اللہ کے اول و تجویز کرنا ،احکام میں افتراء کرنا، تورات وانجیل کی آیات کا اشتراء، ای تجاوز عن الحدود کے تمرات سے اس کئے شخصیص کی ٹنی ہے۔ البیت قرآن براہل کتاب کا ہا اکل اعتقاد نہیں تھا۔ اس میں نفس اعتقاد می امتیاز کے لئے کافی تھا کسی قید کی خہ ورت نہیں تھی گی اور سرویع المحساب کا یہ مطلب تبین کے دوسب سے شرور حساب لیس کے احادیث میں بہت سے مقبولین کا بااحساب میں داخل ہونا بیان کیا گیا ہے بلکہ بطور کنا یہ بدلہ کا جلد دینا مراد ہے۔ کیونکہ جو شخص جلد حساب کتاب کی فکر کرتا ہے وہ جلد ہی مزدور دی جانے کی ہمی کوشش کرے گا اور لوگوں کو نال منول کی تکلیف میں جنائی بیس کرے گا۔

لطا نقب آیت: ...... کفار کا محاجه لسانی و سنانی جن سے مسلمانوں کواذیت ہونگتی ہے اور اس کے همن میں جواقوال وافعال آئے جیں ان کی جیا علتیں جیں۔ (۱) مقاتلہ (۲) احتمال مقاتلہ (۳) مباحثہ اور (۳) صرف ایذاء رسانی۔ جوتھی مسورت میں تو نہرو استقلال کی بطور خووضرورت ہے اور پہلی صورت بعنی احتمال مقاتلہ میں مرابطت یعنی جنگی تیاری اور مستعدی کی ضرورت ہوتی ہے اور تمیس متحمل کی شرورت ہوتی ہے اور تمیس کھیں اعتمال کی باگ دوڑ ہاتھ سے نہ جلی جائے۔ جیسا کہ ہمو ما مناظرات میں ہوجا تا ہے اس لئے میاروں حالتوں کے مناسب ہدایت فرمائی کئی ہیں۔

ناہم تقویٰ کی ضرورت تو سب ہی صورتوں میں بڑتی ہے اس لئے اس کوعام رکھا گیا ہے۔ مرابطت کا اطلاق جس طرح سرحدی حفاظت و گرانی پر آتا ہے ای طرح احکام کی پابندی اور مواطبت برجھی اس کا اطلاق آتا ہے۔ چنا نچے حدیث میں ایک نماز کے احد دوسری من زکے انتظار برر باط کا اطلاق آیا ہے اور بیاول معنی نے لحاظ ہے بھی تشیبہا کہنا تھے ہے گویا کنفس و شیطان کے مقابلہ کے لئے مستعد رہنا مراد ہواور یا ثانی معنی کے لحاظ ہے حقیقیة فرمایا گیا ہے کہ بیتو انتظار خود علامت ہے دوام کی ۔ پس آیت بالا اور اس حدیث سے معلوم: واکہ جہاد کی ایک شم مجابد و فقس ہمی ہے بلکہ وہ جہادا کبر ہے۔





سُوْرَةُ النِّسَآءِ مَدَنِيَّةٌ مائَةٌ وَ حَمُسٌ أَوْسَتُّ أَوْسَتُّ أَوْسَبُعٌ وَسَبُعُوْنَ آيَةً ترجم: سسورة نا مدنى جاس مين كل (١٤١٥ عا ١٤١٤) أيات مين

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ترجمہ: ... اللہ تعالیٰ کے نام ہے شروع کرتا ہوں جونہا یہ مہربان بڑے رہم فرماہیں۔

يْنَايُّهَا النَّاسُ أَى آهُلُ مَكَّةَ اتَّقُوا رَبَّكُمُ آى عِفَايَهُ بِأَنْ تُطِيعُوهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنْ نَفُس وَّاحَدَةٍ ادَمَ وَّخَلَقَ مِنُهَا زَوْجَهَا حَوَّاءَ بِالْمَدِّ مِنْ ضِلْع مِنْ أَضْلَاعِهِ الْيُسْرَى وَبَتُّ فَرَّقَ ونَشَرَ مِنُهُمَا من ادْمُ وَحَوَّاءَ رجَاً لا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً عَكِيْرَةً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ فِيهِ إِدْغَامُ النَّاء فِي الأصل فِي السّين وَفِي قِرَاءَ فِ بِالتَّحْفَيْفِ بِحَذْفِهَا أَيْ تَسَاءَ أُولَ بِهِ فِيُسِما بَيْنَكُمُ حَيْثُ يَقُولُ بَعْضُكُم لبَعْص آسُأُلُك بِاللَّهِ وَأَنْشُدُكُ بِاللَّهِ وَاتَّقُوا الْلاَرْحَامُ ۚ إِنْ تَنفَطُّعُوهَا وَفِي قراء ةِ بِالْحَرَّ غَطُفًاعِلَى الضَّمِيْرِ فَي بِهِ وَكَانَ يَتَناشَدُونَ بِالرَّحْم إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴿ ﴾ حَافِظًا لأعْمَالِكُمْ فَيُجَازِيُكُمْ بِهَا أَيُّ لَهُ يرل مُتَّصِفًا بذلكَ وَنزلَ فِي يَتنِم طَلَبْ مِنْ وَلِيهِ مَالَةً فَمَنَعةً وَاتُّوا الْيَتَّلَّمَى الْصِّغَارَالُالَى لَا أَبِ لَهُمْ أَهُو الْهُمُ إِذَ بَلَغُوا وَكَاتَتَبَدَّلُوا الْخَبِيُّتَ الْحَرَامَ بِالطَّيْبِ صُ الْحَلَالِ آئَ تَأْخُذُوهُ بَدْلَهُ كَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ آخَذِ الْحَيْدِ مِنْ مَال الْيَتِيمُ وَجَعَلَ الرَّدِّتَّ مِنْ مَـالِكُمْ مَكَانَهُ وَلَاتَأَكُلُوٓا أَمُوالَهُمُ مَضُمُومَةً إِلَى أَمُوَالكُمُ ﴿ إِنَّهُ آيُ أَكُنَهَا كَانَ حُوبًا ذَنُبًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّهُ مَكَانَهُ وَلَا تَأْكُمُ أَلَوْ الْكُمُ ﴿ إِنَّهُ آيُ اكْلَهُ الْكُولَا أَكُوا لَكُمُ الْإِنْ عَـظِيُـمًـا وَلَمَّا نَزَلَتُ تَحَرَّجُوا مِنُ وَلَايَةِ الْيَتْمٰي وَكَانَ فِيهِمْ مِن تَحْتَهُ الْعَشْرُاوِ الثَّمَاكُ مِنَ الْازُواجِ فلايَعْدلُ بَيْنَهُنَّ فَنَزَلتُ وَإِنْ خِفْتُمُ ٱلْأَتُقُسِطُوا تعَدلُوا فِي الْيَتْمَى فَتَحَرَّجَتُمْ مِنْ المرهِمْ فَخَافُوا آيُضَا آلَا تَعُدلُوا بَيْنَ النِّسَاء إذًا نَكُحْتُمُ فِي فَالْكِحُوا تَزَوَّ لِحَوْا مَا بِمَعْنِي مِنْ طَابُ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنِي وَثُلْتُ **وَرَبِغَ<sup>تَ</sup> اِيَ اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ وَتُلاثَمَا تُلاثَمَا وَالْرَبِعَا وَلَاتَزِيْدُوا على ذَلِكَ <b>فَانَ جَفَتْمُ الاَ تَعُدِلُوُ ا** فيهنّ بالنَّفَقَة وَالْقَسِمِ فَوَاحِدَةً ٱنْكَخُوهَا أَوِ إِقْتَصِرُوا على مَا مُلْكَتُ ايْمَانْكُمُ عُمِنَ الْامَاء إِذِ لَيسَ لَهُنَّ مِنِ الْحُقُّهُ ق

مَالِلزَّوْ حَاتِ ذَٰلِكَ آئُ نَكَاحُ الْارْبَعَةِ فَقَطْ آوِ الْوَاحِدَةِ وَالتَّسرِّى آذُنِى آفُرَبُ اِلَى آلاَ تَعُولُو الْمَاتَةِ مَهُورَهُنَّ نِحُلَةً مَصْدَرُ عَطِيَّةٍ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ فَإِنْ طِبُنَ لَكُمْ وَاتُوا أَعْطُوا النِّسَاءَ صَدُقْتِهِنَّ جَمْعُ صَدَقَةٍ مُهُورَهُنَّ نِحُلَةً مَصْدَرُ عَطِيَّةٍ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ فَإِنْ طِبُنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ عِنْ طِيْبِ نَفْسٍ فَإِنْ طِبُنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصَّدَاقِ فَوَهِبَتَهُ لَكُمْ فَلُ شَيْءٍ مِنْ الصَّدَاقِ فَوَهُبَتَهُ لَكُمْ فَلُولُهُ هَنِيْنًا طَيِّبًا هَرِيْكُمْ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي اللَّحِرَةِ نَزَلَ رَدَّاعَلَى مَنْ كَرِهُ ذَلِكَ

تر جمیہ: ····· اے لوگو! ( مکہ والو!) اینے بروردگار ہے ڈرو ( لین اس کے عذاب ہے،اس طرح کہاس کی اطاعت کرو) وہ یروردگار کہ جس نے تنہیں پیدا کیا ایک اکیلی جان (آ دمّ )ہے اوراس ہے اس کا جوڑا پیدا کیا (حوا علیماالسلام۔جس کا تلفظ مدے ساتھ ہوگا۔ان کی بائمیں پیلی سے پیدا کیا) پھر پھیلا دمی (متفرق ومنتشرطور پر)ان دونوں آ دم وحوا) کی نسل ہے مردوں اورعورتوں کی کنثیر تعداد \_اورائتد تعالیٰ ہے ڈروکہ باہم وگرسوال کرتے ہو( لفظ تسساء لمون میں تا کااد عام دراصل سین میں ہور ہاہے اورا یک قر اُت میں تخفیف کے ساتھ حذف تاکی صورت میں ہے۔ لیعنی تسساء لسون )جس کے نام پر (باہمی اس طرح کہ ایک دوسرے سے کہتا ہے اسسألك بالله اورانىشىدك بىلله يعني الله كاواسطه يتامون يا الله كوتىم كها تامون، نيز ( ۋرت )ر: و ) قرابت دارى كى معامله مين ( كداس كوكبين قطع نه كرووايك قر أت مين ارجام جركے ساتھ عطف ہے تمير ہے۔ پرے چنا شچەر حمی رشتوں ناطوں كاوا۔طه دے كرفسميس کھائی جاتی تھیں) یقین جانو کہ اللہ تعالی تم پر تمرانِ حال ہیں (تمہارے المال کی تمہداشت فرماتے والے ہیں۔ان کے لحاظ ہے تم کو بدلہ ویں گے بعنی ہمیشہ اس وصف کے ساتھ متصف رہتے ہیں۔اگلی آیت ایک پیٹیم کےسلسلہ میں نا زل ہوئی جس نے اپنے و ل ہے اپنا مال طلب کیا اور انہوں نے دینے سے انکار کر دیا) اور حوالہ کر ڈالویٹیموں کے (جن چھوٹے بچوں کے باپ نہ رہے ہوں ) ان کا مال ( جبکہ وہ بالغ ہوجا نمیں )اوران کی اچھی ( حلال ) چیز کونا کارہ ( حرام ) چیز سے نہ بدل ڈالو ( یعنی اپنی روی چیز و ہے کہان کی عمدہ چیز لے لو جبیها که اب تک تمها رامعمول چلا آر ما ہے کہ میتم کی بہترین چیزوں سے اپنا گھٹیا چیزوں کا تبادلہ کر لیتے )اوران کا مال خورو بردنه کرلیا کرواینے مالوں کے ساتھ (ملاکر )یقینا بیر کھانا) بڑے ہی گناہ (پاپ) کی بات ہے(اور بیآیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ اوّگ یتیم لڑ کیوں کےمعاملات میں حرج کرتے تھےاور بعض کے نکاح میں آٹھ یادیں بیویاں تھیں اوران میں عدل نہیں کرتا تھا بھرنا زل ہوئی )اور اگرتمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف (عدل) نہ کرسکو گے بنتیم بچوں کے معاملہ (بعنی ان کے معاملات میں حرج واقع ہونے لگے نیز اگر وہ لڑ کیاں ہوں توان سے نکاح کر لینے میں انصاف قائم ندر کھ کنے کاشہیں اندیشہ ہو) تو نکاح (شادی) کرلیا کروان عورتوں (ما جمعنی من ے ) جو تہمیں پیند آئیں دودو تین تین جارجار ( لیعنی تعدداز داج کی تین صورتیں ، جائز ہیں ۔اول دود وعورتوں ہے، دوسرے بیر کہ تین تمن عورتوں سے تیسرے یہ کہ چار چارعورتوں سے لیکین اس سے زائد کی اجازت نہیں ہے ) پس آگر تمہیں اندیشہ ہوکہ انصاف نہیں کرسکو گے(ان متعدد عورتوں کے ساتھان کے حقوق کی ادائیگی اور سب کے ایک ساتھ ایک ہی طرح کا ہرا برسلوک کرنے میں ) تو پھر جا ہے کے ایک ہی ہوی ہے( نکاح میں بس کرد ) پھر (اکتفاء کرلو )ان عورتوں پر جوتمہارے ہاتھ لگ ٹنئیں ( باندیاں ، کیونکہ ان کے اخراجات آ زاوعورتوں کے برابرہیں ہوتے )ابیا کرنا (بعنی محض چارعورتوں سے نکائے صرف ایک آ زادعورت سے یا ایک باتدی ہے ) زیادہ قرین ( قریب ) ہے اس بات کے کہتم ناانصافی ( ظلم ) نہ کرسگوا ورا داکر ویا ( دیے دیا ) کہ وعورتوں کوان کے مہر (صدقات جمع صدقة کی ہے معنی مہر )خوشد لی کے ساتھ (نحلة مصدر ہے خوشد لی ہے دیئے کے معنی میں ) ہاں اگر وہ خوشد لی ہے تمہار ہے حق میں کہ عجیوڑ ویں (نفٹ تمیز ہے جودراصل فاعل تھی لیعنی اگران کا ول خوش ہوجائے کہ اپنے مبرول سے کچھتم کو ہدکردیں ) تو تم اسے اپنے کا م میں لا سکتے ہو نے کھنکے (خوشد لی سے )خوشگوار مجھ کر ( کہ انجام کے لحاظ سے بہتر اور آخرت میں ضرر رسال ندر ہے۔ بیآ یت ان لوگوں کی تر دید میں نازل ہوئی جومبر کے مال میں ہے کچھ کھا نا گناہ مجھتے تھے )

نساء کٹیر ہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حواجی یا جالیس بار حاملہ ہوئیں اور ہر مرتبلز کا اورلڑ کی تو ام بیدا ہوتے تھا وراختلاف بطن کو اختلاف نسب کے قائم مقام کر کے ایک دفعہ کی لڑکی ، دوسری دفعہ کے لڑ کے کے ساتھ بیاہ دی جاتی تھی۔الار حسام علی اللہ کے کل پر معطوف ہونے کی دجہ سے مردت بزید و عسر اکی طرح ہے۔

ان تقطعوها اس بدل الاشتمال ہے نیز ارحام بتقد برمضاف ہے یعنی ''قسطع مودۃ الارحام'' ڈرواس ہے''صلدرخی'' کی اہمیت اور''قطع رحی'' کی برائی پرروشنی پڑتی ہے روایات میں اس کی تفصیل ہے۔

ان الله کیان لفظ کیان ماضی ہونے کی وجہ ہے موہم انقطاع تھا۔ مفسرؒ نے اس کاازالہ لے یول متصفا کہ کرکرویا کہ از لاوابد ااور دائما اس ہے متصف ہیں۔ وقیب ہمنی مطلع مرقب بلند مکان جس سے نیچ جھا تکاجائے۔ ابن زیداس کے معنی عالم لیتے ہیں گویافعیل بمعنی فاعل الالسبب بروز ن علی جمع ند کراہم موصول ہے مع اپنے صلہ ''بسلا اب' کے صفت ہے صغار کی آئی اہم اشارہ ہیں ہے۔ المخبیث اس سے مراد حرام ہے خواہ عمدہ مال ہواور طیب سے مراد حلال ہے اگر چدردی مال ہو۔ سعید بن المسیب و فیرہ حضرات فرماتے میں کہ کان اولیاء المیتامی یا حدون الحید من مال المیت مربح علون مکان الروی المخ

ای تا خذو ہ اشارہ ہے کے تفعل معنی میں استفعال کے ہے جیسے محل معنی میں استعجال کے اور تا خرجمعنی استیخار۔

مضمومة بيانى كامتعلق محذوف بجوموضع حال بين بالحوب بواكناه اتوا اليتنمى سےمراد بال يتائى سے مرف ترک تعرض نہيں ہے بلکہ تو سالم بال كى سيردگى ہے۔ تقسطو اقسط بمعنى عدل ہمزوسلب كے لئے ہاى اذال القسط قسط بمعنى علم اور واحا القاسطون النح اور تقسطو افتح الناء برھا گيا ہے قسط بمعنى حارسے اس صورت بين لا زائد ہوگا اور زجاج كے نزديك اقسط بمعنى قسط بمعنى قسط بمعنى قسط بمعنى عدل جيسے وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط.

فسی الیت امنی بہ جمع ہے پہتم اور پیمہ کی بخلاف ایتام کے وہ صرف پیتم کی جمع ہے شرق حیث سے اس کے معنی ہیں نابالغ بحد جس کا بہت بہولڑکا یالو کی کیکن لغوی معنی انسانوں میں بن باپ کا بچد اور جانوروں میں بن مال کا بچد بالغ ہو یا تابالغ مساحل اسما بمعنی من صفت کالی ظرکے ما ہے بعیر کیا گیا ہے یا کہا جائے کہ غیر وہ کی العقول کے قائمقام کرلیا گیا ہے جیسے ما ملکت ایسمان کی میک یا مامن کی میکہ استعال ہور ہا ہے بعنی وہ کی العقول ہی مراو ہیں جیسے ما حلقت بیدی اور طاب بمعنی بلغ بھی آتا ہے۔ طابت الشمر قرول کے میں اور کت مطاب اور نسباء دونوں عورت کے بالغ ہونے کی طرف شیر ہیں۔ ای اثنین بعنی لفظ مشنی و ثلث و ربع میں واؤ ماطفنہیں ہے یا اعداد کر وہ سے عدول کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اساء غیر منصرف ہیں تعولم واکول بمعنی میل بعنی کی صدف اشارہ ہے۔ یہ اساء غیر منصوب مصدر ہونے کی وجہ سے ہے یا حال ہونے کی وجہ سے نکلہ بمعنی عطیہ یہ مصدر من غیر لفظ الفعل ہے جیبیا کہا جائے جلست قعو ڈا ،

اغظ میرمفعول سے حال واقع ہیں۔ طہن کو علمی کے ساتھ بھٹ مین معنی تنجاوز لایا گیا۔ مند تنمیر مہر کی طرف راجع ہے اور میں سے تقلیل کی طرف ایٹار و ہے اگر چہ جائز کل مہر کا جبد کرنا بھی ہے۔

ر بط : سسب آل مران کوضمون تقوی پرنتم کیا گیا تھا۔ سورہ نسا ،کوای ضمون تقوی سے شروع کیا جار ہاہے۔ لیکن پہلی سورت کے تقوی کا کختل مخالفین کے معاملات جھے اور اس سورۃ میں تقوی کا کختل ان کے علاوہ با ہمی معاملات بھی جیں یعنی اس سورت میں تین طرت کے معاملات نہ کور میں (۱) باجمی معاملات جیسے بتائ ،ازواج وغیرہ ادکامات۔

(٢) مخالفین کے ساتھ معاملات جیسے احکام جہاد ، منافقین کے احوال ، شرکیین کے عقائد و نمیر ہ۔

(س) معاملات نیما بیند و بین التدلینی دیانات جیسے تو به نماز کے احکام اور مسائل جنابت وطبارت وغیرہ ۔ تقویل کومؤثر بنانے کے لئے اللہ کی شفت راو بیت اور خلق کا واسطہ دیا گیا ہے تا کہ انسانی ناطواں اور حمی رشتوں میں باجمی استواری بیدا ہوسکے اور سوسائٹی کا نظام انفرادیت کی بیجائے اجتماعیت کارنگ افتدیار کرلے ۔ نظام معاشرت کے لئے صلدتمی کے حقوق کی حفاظت و دریکے مضروری ہے۔

آیت و اتسو المیتاطی سے ان حقوق کی تفصیلات تشروع کردی ہیں۔اول تکم بینان کو مالی نقصان نہ بہنچائے ہے متعلق ہے گرعمو مآاور آیت و ان خسفت میں دوسراتھم بیمیوں کوایک خاص نقصان سے بچانے کے متعلق ہے بینی احکام نکات کا بیان ہے۔آ گے آیت و اتسو النسباء میں تیسراتھم مہر سے متعلق فر مایا گیا ہے۔

شان نزول: سسست ست بت و ان حفظ کے نزول میں روایات مختلف میں بعض کی رائے ہے کہ تیہوں کی مگہداشت کے سلسلہ میں جو آیات نازل ہو نہیں ہور ہا تھا۔ اس لئے اس سلسلہ میں بطوراصلات بیآ بندی وجہ ہے لوگ بنائی میں تو حدورجہ احتیاط کرنے گئے لیکن زنا ہے احتر از نہیں ہور ہا تھا۔ اس لئے اس سلسلہ میں بطوراصلات بیآ بیت نازل ہوئی اور بعض کی رائے ہے کہ اگر کسی خص کی تحویل میں کوئی خوبسورت بیتیم لڑکی آ جاتی تھی تو وہ است سلسلہ میں بطوراصلات بیتیم لڑکی آ جاتی تھی تو جاتی تھیں جس سے ان کی حقوق تلفی کا سوال ہیدا ہوا ، اس پر بیآ بیت نازل ہوئی۔ اس پر بیآ بیت نازل ہوئی۔

اور بعض کا خیال ہے کہ لوگ مال بتائ کے بارہ میں تومخیاط ہو گئے تھے گر تکثیر نساء اور تعدداز واج کے یا ب میں بےروک ٹوک تھے اس پر پایندی لگانے کے لئے آیت نازل ہوئی ۔ برصورت پرآیت کی تو جیہا لگ الگ ہوگی ۔

ایام زا ہوگئی سے ناقل ہیں کہ عورت کے اولیا ، مہر پر قائین ہو جاتے سے اور عورت کو دینے نہ دینے میں خود کو مختار بجھتے سے چنا نجہ سا ہم جہ نے بھی جہ سے بھی کہ بھر اسلام میں لڑکیوں کے مہر پر باپ قائین ہوجاتے سے جبیبا کے قرآن کی آیت ان تساجہ نہ سے معانے حجمع حضرت شعیب وموی تلیما السلام کے واقعہ کی حکایت کر رہی ہے لیکن اس آیت نے اس کو مشوخ کر کے لڑکی کاحق قرار و یا۔ اور مقاتل کہ ہے ہیں کہ مرد عورتوں سے نکاح بلام ہر کر لیتے سے اس کی اصلات کے لئے آیت نازل ہوئی۔ اس صورت میں شو ہر مخاطب ہوں گے اس طرح آیت کے دوئرے جڑے فسان طب کے متعلق روایت ہے کہ بھش لوگ عورت کے دیئے ہوئے مہر میں سے جیسے خریج کرنا گناہ ہمجھتے تھے اس کی اصلاح کی گئی کہ اگر خوشد لی سے ہوتو مضا نقشین ہے۔

 آ دم سے تاایں دم عورت مرد کی عام بریرائش کاسلسلہ جاری ہے۔ بہر حال فی نفسہ مجیب ہونے میں یہ تینوں صور تنس برابر ہیں اوراللّٰہ کی قدرت کے آئے عجیب نہ ہونے میں بھی تینوں حالتیں کیساں ہیں اس لئے خاص طور پر حضرت حوام کی پیدائش بطریق ند کور کا انکار کرنا تشخیح نہیں ہے۔ باقی بیشبہ کہ اس خاص صورت کے تجو ہز کرنے ہیں کیا خاص مصلحت وحکست تقی ؟ سوارٹند کے کسی کام کی حکمت واسرار جاننے کا نہ کسی کو دعویٰ ہے اور نہاں کی کوئی ضرورت ۔ درآ نحالیکہ ایک مصلحت ظاہر و با برجھی ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس ہے۔ ب طریقوں پراظہارقد رہے مقصود ہوعلاوہ ازیں آخر معتاد طریق ہی میں کیامفسلحت ولم ہے؟ بسبر حال ہمیں نہ یہ معلوم نہ وہ معلوم ۔

از الهُ شبهها ت: ..... باقی با تنمی پیلی ہے حضرت حواج کے بینے کا بیمطلب نہیں کہ بوری پیلی ہی حضرت آ دم کی غانب ، وَکَنْ تَقَی اول تو اس لا زم کے ماننے میں بھی کوئی استحالہ لا زمنہیں آتا۔ زیادہ سے زیادہ ایک مڈی کا کم ہونا لازم آئے گا جس میں سی محال کالزوم نہیں ہے کیکن مراداس سے ہڈی کا بعض حصہ ہے کہ ایک قلیل مقدار کو اصل بنا کر اپنی قدرت سے اس کو بڑھادیا۔ رہا بیسوال کہ ایسا آ مریش کرنے میں ان کو تکلیف ہوئی ہوگی؟ سومل جراحی کے اس تر قیاتی دور میں بیسوال کوئی وزن نہیں رکھتا نیز ان سب شبہات کا شاقی جوابان الله على كل شئ قدير من موجوا بـــ

آ تھے بتامیٰ کی مالی تمہداشت اور حفاظت کے بارہ میں ہدایت ہے کہ ان سے مال ہے ایسا تبا دلہ ندکر وجوان کے لئے باعث أة مسان ہوا دروہ ہاتھ تلے ہوئے کی وجہ سے اس کے دفعیہ ہے عاجز ہول یا پیٹیم خوبصورت مالدارائر کی کوئم مہرا نینے نکات میں دیا ایا کہ اس کی دار قریاد کرنے والا کون ہوگا۔ اس کا حاصل انتظام یہ ہے کہ بااس کو پورا مبر دو یا بھر دوسری عورت ڈھونڈ لوالیا نہ ہو کہ یعیم لڑکی کی دوست پر قبضة كرنے كے لئے اس سے نكاح كرلواوراسے نقصان بہنجاؤ۔ سر پرست اور محافظ كواس بارو بيس بے لاك، رہنا حيا ہے۔

ا کیک نا در نگتنہ: .....الفاظ مصنبی و ثلاث و رہنع دوجگہ آئے ہیں ایک بیان تعدداز داج کے مسئلہ میں دوسرے ملائکہ کے بیان میں۔اولی! جسنحة مننیٰ وثلاث و دبئع کیکن دونو ل جگہا لگ الگ معنی ہیں۔ماطاب کےحال ہونے کی وجہ ہے اوران الفاظ کے مفہوم میں تکرار ہونے کی وجہ سے ان اقسام کے ساتھ تقیید تھم کے لئے مغید ہے بعنی فیانکھ حواجواس حال میں عامل ہے اس کی اباحت اس اقسام ندکورہ کے ساتھ مخصوص ہوگئی۔ان صورتوں کے علاوہ اباحت مبیں ہوئی جائے کیوئئے یہ تیداحتر ازی ہے بخلاف آبت فاطر کہ و باں تقیید کی کوئی دلیل مہیں اس کئے اطلاق باقی رہے گا۔ان دونوں عمارتوں کا فرق ایبا ہی ہے جیسے کہا جائے کے بیسیب اوراخروٹ حیار عیار تقسیم کردو طاہر ہے کہ اس کا مطلب زیادہ کی نفی کرنا ہے لیکن اگر ہے کہا جائے کہ جایا لیمن کا حیا ہے ایک ورق دیکھویا دورق دیکھویا جیار ورق سب كاطرز كيسان ملے گااس جمله كا منتاء ننت م سے اور ندز يا دو كي ش ہے۔

ووسرا تکتنہ: .....رہایہ سبہ کداش آیت ہے پانچ عورتوں ہے نکاح کا جس طرح عدم جوازمفہوم ہور ہاہے ایک عورت کے ساتھ نکاح بھی مذکورہ صورتوں کے علاموہ ہوئے کی وجہ ہے نا جائز ہونا جا ہے طاہر ہے کہ سیات کلام اور اجماع امت اس پر دامات کر رہا ہے چونکہ مقام توسع ہے اس کئے تنیٰ ہے کم درجہ کی فی مقصور تبیس ہے بلکہ نکات بتائ سے استغناء کی ایک سورت میں بھی حاصل ہو جائے گا۔ تعدد ارواج كى حد: ..... باتى اس توسع كواتنا بهى نه برهايا جائي كه جار ي بهى تجاوز موجائ كيونكه نكاح يتامى سے بجاؤ ی رے اندر رہ کربھی بورا ہوسکتا ہے۔ چنانچہ جن نومسلم صحابہ کے نکاح میں جارے زائد ہویاں تھیں آب ﷺ نے زائد سے علیحد گی مرادی معی اوراز داج مطبرات کا جارے زیادہ ہونا آئے تضرت ﷺ کی جعموصیات میں ہے۔ اجماع امت بھی جارے زیادہ کی جرمت برہے جن لوگوں سے خلاف منقول ہے اول تو انعقادِ اجماع کے بعد خلاف ہوا جس کا اعتبار نہیں دوسرے کسی قابل اعتبار دلیل بر

من شیں ہاں گئے لائق کحاظ بیں ہے۔

جیارعورتوں تک توسع آ زادمر دینے لئے ہے گئین غلام کے لئے (جس کا آجکل مندوستان میں وجودنہیں)صرف دوعورتوں کے بتن 'رینے کی اجازت ہے۔ بلوغ ہے پہلے بیتیم لڑکی کا نکات ولی کی اجازت ہے جا نہ ہے۔

فان حفتہ میں آی تکم کا تمداور وسرار خیتا نا ہے لین اگر اندیشہ ہوکہ تعدداز واج کی صورت میں سب کے ساتھ یکسال سلوک اور انساف نہیں کر سکو گئے ہو بھر بھی کئی مورتوں سے نکاح کرنا شرعا تھے ہے لیکن ایسا کرنے سے گنہگار ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ ایسی صورت میں یا سرف ایک نکاح پر اکتفاء کر ہے کہ جب تعدد نہیں ہوگا تو برابری کی نوبت کہاں آئے گی یا صرف لونڈی پر بس کر لے کہ اس کے حقوق تلف ہونے کا اندیشر کم ہیں ۔ مثلاً مہر نہیں ، تق صحبت نہیں ، اس لئے حقوق تلف ہونے کا اندیشر کم ہے۔ بندوستان میں چونکہ بائدنی نہیں یائی جاتی اس کے خرود خدے حرام ہوگی۔ یائی جاتی ہوئی جاتی ہوئی ۔

تعدد ازوات برشبه اوراس كاازاله: ... ........ ربایه شبه كه تعدد ازواج كی اجازت موقوف بے عدل براور عدل كے باب می دوسری آیت ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء میں ارثاد ہے كه عدل انسانی طاقت سے باہر ہے تو دونوں مقد مات كا حاصل به أكاد كه تعدد ازواج ممكن ثمین ہے۔

جواب بیت کددونوں آیات میں عدل سے مرادایک نہیں بلکہ الگ ہے۔ چنانچہ یہاں آیت نساء میں عدل فی المعاملہ مراد ہے۔ اور آیت ٹائی میں عدل فی المعاملہ مراد ہے اور آیت ٹائی میں عدل فی المحبت ہے۔ حاصل بیہوا کہ عدل معاملہ جونکہ اختیاری ہے اس لئے واجب الرعایت ہے اور عدل محبت فیر اختیاری ہے اس لئے ہا عدف ملامت ہے اور عدل المدل کے لحاظ سے یالکلید میاان قلبی اور ول کا جمکا وا کیا ہی طرف نہ کراد کہ اختیاری جو جانے کی مزد سے قابل ملامت ہے۔

عورت کی طرف سے کل یا بعض مہر کی معافی یا واپسی: .....دئے ہوئے مہر میں سے عورت نے اگر کل یا بعض مہر کا ہر شوہر کو کردیا تو آیت میں دونوں صور نوں کی اجازت وی جارہی کا ہبہ شوہر کو کردیا تو آیت میں دونوں صور نوں کی اجازت وی جارہی ہے۔ البتہ جبر بیطور پر مبر عنداللہ معانی ہوتا آی طرح عموم الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے اولیا پھی اس کی منشاء کے بغیر مبر میں اتعرف نسبیں کر سکتے۔

لطا نقب آیت: ... بست ف ان ک حوا النج بموم آیت سے دوبا تیں معلوم ہو کیں۔ ایک یہ کہ بس کوافراط وتفریط میں پڑنے کا مطرونہ ہو، اس کے لئے مباحات الذا اذ بکداس میں کس درجہ توسیح بھی جائزے۔ درت قد رضر درت پراکفا ، کرناہی اس کے لئے اسلم ہوگا۔ دوسرے آیت فان طبن النجے معلوم ہوا کہ اپنے کے درجہ تحص سے بریقول کرنے میں عارضوں ٹیل کرنی چاہئے۔ وَ الاَّتُو تُوا اَیُّهَا الاَولیّاءُ السَّفَهَاءَ المُسَدَّرُینَ مِنَ الرِّحَالِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبَیّانِ اَمُوالکُمُ اَی اَمُوالکُمُ اَی اَمُوالکُمُ اَی اَمُوالکُمُ اللّٰہِ کُمُ قَیلِم اللّٰہِ کُمُ قَیلِم اللّٰہ کُکُم قِیلُم اللّٰہ کُکُم قَیلِم اللّٰہ کُکُم قَیلُم اللّٰہ کُکُم قَیلُم اللّٰہ کُکُم قَیلُم اللّٰہ کُرُو قَاء اِن اَمْ عَلَم اَن تَقُومُ بِمَعَاشِکُم وَصَلاح اَولاَ دِکُم مَنْها وَاکْسُوهُم وَ خَبْهِ وَقُولُ لُوا لَهُم قَولًا مَعُمُ وَ فَاء دِن جَدُوهُم جَدَةً جَدِيلَةً بِاعِطَائِهِمُ اَمُوالَهُم إِذَا رَشَدُوا وَ الْتَكُو اللّٰه کُرُو قَاء دِن جَدُوهُم جَدَةً جَدِيلَةً بِاعِطَائِهِمُ اَمُوالَهُمْ إِذَا رَشَدُوا وَ الْتَكُولُوا الْحَدَيلُوا اللّٰه کُرو قَاء دِن جَدُوهُم جَدَةً جَدِيلَةً بِاعِطَائِهِمُ اَمُوالَهُمْ إِذَا رَشَدُوا وَ الْتَكُولُوا الْحَدَيلُوا اللّٰه کُرو قَاء دِن جَدُوهُم جَدَةً جَدِيلَةً بِاعِطَائِهِمُ اَمُوالَهُمْ إِذَا رَشَدُوا وَ الْتَكُولُ الْحَدَيلُوا الْحَدَيلُومُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ السَّافِعِي قَالُ النَّسَامُ مَا بَصَرَاتُم مَا اَلْوَا اَمُلَا لَهُ السَّافِعِي قَالُ النَّسَامُ مَا اَمْسَارُهُ مَا السَّافِعِي قَالُ النَّسَامُ مَا السَّامُ مَا اللّٰمَالَةُ مَا اللّٰمَالَة مَا السَّامُ وَاللّٰمِ اللّٰمَالَة مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَالَة اللّٰمَالِيلُمُ اللّٰمَالِيلُمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعَلِّمُ الْمُلْكُمُ الْمُحَمِّلُهُ اللّٰمُ اللّٰ

اِصَلَاحًا فِي دِيْنِهِمُ وَمَالِهِمُ فَادُفَعُو ٓ اللَّهِمُ اللَّهِمُ مَوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَ ۚ اللَّهُ لِيَاءُ اِلسَرَافًا بِغَيْرِ حَقِّ حَالٌ وَّ بِدَارًا أَىٰ مُبَادِرِيُنَ اِلْى اِنْفَاقِهَا مَخَافَةَ أَ**نُ يُكْبَرُو** الْأَرْشُدًا فَيَـلَـزْمُكُمُ تَسْلِيمُهَا اِلَيُهِمُ **وَمَنْ كَانَ** مِنَ الْاَوْلِيَاءِ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفٌ \* آَىُ يَعُفُّ عَنْ مَالِ الْيَتِيْمِ وَيَمْتَنِعُ مِنْ آكُلِهِ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعُرُوفِ \* بِقَدْرِ أَجُرَةِ عَمَلِهِ فَاِذًا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمُ أَىٰ إِلَى الْيَتْمَى أَمُوالَهُمْ فَأَشُهِدُوا عَلَيْهِمُ \* أَنَّهُمْ تَسَـلَّمُوْهَا وَبَرِئُتُمُ لِئَلَّا يَقَعَ اِخْتِلَاتٌ فَتَرُجِعُوا إِلَى الْبَيِّنَةِ وَهَذَا آمُرُ اِرْشَادٍ وَكَفَى بِاللهِ ٱلْبَاءُ زَائِدَةٌ حَسِيّبًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْبَاءُ زَائِدَةٌ حَسِيّبًا ﴿ إِنَّ حَافِظًا لِآغَمَالِ خُلُقِهِ وَمُحَاسِبَهُمُ \_

ترجمه: ..... اورمت حواله كرديا كرو (ائرشته دارول) كم عقل آ وميول كے (جومردول عورتوں ، بچول ميں سے نضول خرج ہوں ) اپنا مال متاع (یعتی ان کا مال جومر و- سے تمہارے قبضہ میں ہے ) جس کواللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے قیام کا ذریعہ بنایا ہے (قیسا مًا مصدر ہے قام کا بعنی تنہاری معیشت اور اولاد کی اصلاح اس سے وابستہ ہے۔ اگر ٹھیک طریقد پر مال خرج نہ ہوا تو وہ مصالح ضاتع ہوجا میں گےاورایک قرائت میں قیسما جمع قیمۃ کی ہےوہ چیز کہ جس ہے سروسامان ہوسکے )ایبا کرو کہان کے مال میں ان کے کھانے کا انتظام کردیا کرو(اس میں ہے کھانے کو دے دیا کرو)اورکڑ ہے کا انتظام کردیا کرواور ٹیکی اور بھلائی کی بات انہیں سمجھا دی جائے ( مناسب انداز میں آہیں سمجھا دو کہ سمجھ دارہونے کے بعد تمہارار ویہ تیمہارے حوالہ کر دیا جائے گا) اور آ زماتے ( حانجتے ) رہا کر ویتیموں کی حالت پرنظرر کھ کر ( ہالغ ہونے سے پہلے ان کی دینی حالت اور عام لین دین میں ) یہاں تک کہوہ نکاح کی عمر کوپہنچ جا نمیں ( یعنی نکاح کے قابل ہوجا نیں خواہ بالغ ہونا احتلام ہے معلوم ہو یاعمر کے ذریعے جس کی حدا مام شافعیؓ کے تز دیک بیندرہ سال ہے ) پھراگرتم محسوں کرو(یاؤ)ان میں صلاحیت ( دین اور مال کی بہترائی کا سلیقہ ) تو ان کا مال ان کے حوالہ کردو۔اور کھا بی کراڑا تہ ڈالوان کا مال (اے اولیاء) فضول خرجی کرکے(ناحق بیرحال ہے) اور جلد جلد (لیعنی تیزی ہے اڑاڈ الواس اندیشہ سے کہ) بڑے ہوجا تیں (سیانے ہوجا ئیں کہ پھران کا مال تم کووالیں دینا ہڑے)اور (اولیاء میں ہے) جوصاحب مقد در ہواے جاہئے کہ پر ہیز کرے (بعنی پیٹیم کے مال ے بچار ہے اور اس کے کھانے سے پر ہیز رکھے ) اور جو حاجت مند ہو وہ (اس میں ہے) لے سکتا ہے مگر دستور کے مطابق (بقدر اجرت کارکردگی) پھر جب ان کے حوالہ کرنے لگو ( یعنی بتیموں کے ) ان کا مال تو اس پرلوگوں کو گواہ کرلیا کرو ( کریم نے مال ان کی سپردگی میں دے دیااورتم بری ہو گئے۔ تا کہ اختلاف کی نوبت پیش نہ آئے کے گواہوں کی جانب رجوع کرنا پڑے اور بیظم استحبا ہی مشورہ کے درجہ میں ہے ) اور اللہ کافی ہے (اس میں باءز ائد ہے ) محاسبہ کرنے کے لئے (مخلوق کے اعمال کا تگر ان کاراور محاسب ہے )

.....السفهاء جمع سفيه سفيمعن خفت مرادخفت وعقل ٢٠١٠ موالكم اموال كي اضافت اولياء كي طرف ادني لما بست كى رجه سے كردى كئى ہے جعل الله اى جعله الله. و ار زقوهم فيها لفظ فيه كے ساتھ تجير كرنے ميں اشارہ ہے كه مال دینے میں خیرخواہی پیش نظرر ہے رأس المال محفوط رہنا جا ہے اور منافع میں اس کاخرج پورا کرنا جا ہے ۔مفسرؒ نے اشارہ کیا کہ ہے۔ مجمعتیٰ ہے۔

و ابته لوا امام صاحب کے نزد کی کچھ بیسے دے کر بازار سے سوداسلف منگوا کرد کھنا جا ہے ۔ای لئے صاحب نسفی نے آیت سے مسجهدار بجدكے كئے اذن في التجارة كاجوازمتدبط كيا ہے۔

حسی افدا بلغوا امام صاحب عکر دک الرکے کے لئے اٹھارہ سال اورائری کے لئے سترہ سال جمر حدِ بلوغ ہے اورا مام صاحب کا

ا کیا قول اور صاحبین کامفتیٰ بہقول وونوں کے لئے بندرہ سال ہے کیونکہ اوگوں بی عمریں کم ہوتی جار ہیں ہیں۔

فان انستم شرط بزاء سے کر جواب ہے۔ اذا ملغوا کا جو تصمن معنی شرط ہے۔ انست کی نمیر ابصوتم کی بجائے علمت ے بہتر ہے۔ لیکن ممکن ہے علامات رُشد کا محسول ہونا بتلانا معصود ہواسر افاحال ہے یا مفعوال ہے۔

ان يسكبسو والتقديم المصناف مفعول لهب بالمعروف بقدراً جرت ومزو درى أغاف لين كاحق بهاور بعض كهزو يك صرف بفقر ضرورت روزینه لیسکتا ہے اور بعض کے نزویک ابطور قرض خرج کرے۔

وهذا اهوا دشاد امرارشادی کا درجه صرف دنیوی مصلحت اور مشوره کاهوتا ہے وہ تترعی تحکم نہیں ہوتا۔

ر بط وشانِ نزول: ... منه تيموں كے سلسدين چونكه زياده كوتا بيان ، ور اى تقيس اور وه بزبان دادفريا د بھي نہيں كريكتے تھے اس کئے ان کی تفصیلات سے تعرض کیا جارہا ہے جِنانچہ چوتھا حکم ان کو مال کی سپر دگی کی مدت سے متعلق ہے اور اس کی تا کید مزید ہے۔ آ گے ایت و لا تا کلوا المنع میں بطور تتمہ یا نچوال حکم فضول خرجی کی بندش ہے متعلق ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ ..... يتيمول كامال اور مرايتي وقعات .. يبان مال يتائ عصمتعلق چند مرايق وفعات كابيان بور باب-(۱) چونکه معیشت اور زندگی کا سروسامان ہے اس لئے بیتیم بیچے جب تک عاقل یالنے نہ ہوجا نمیں اور اپنے مفاد کی حفاظت خود نہ کرنے لگیس اور تفع دنقصان کی ان کوخبر نہ ہو مال دمتاع ان کے قبصہ میں نہ دو۔

(۲)اس خیال سے کہ پیم کہیں ہالغ ہوکرمطالبہ نہ کر جینعیں ،مال ودولت کوفضول خرجی میں از ادینا نہایت پاپ ( گناہ ) ہے یہ مال سبرحال امانت ہے دیا سنداری ہے اس کی حفاظت تمہارا فرض ہونا جا ہے۔

(٣) سر پرست اورنگران کارا گرصا حب حیثیت ۱۰ رخوشحال ہوں تو اپئے اخراجات کا باریتیم کی امانت پرنبیں ؤ النا جا ہے ہاں متاج جوں تو بفتر رضرورت لے سکتا ہے۔

( ہم )حقدار کا جب حق وینے لگوتو اس پر گواہ کرانیا کرو \_

ینٹیم کے لئے سمجھ بوجھ کا معیار: ..... سرداسلف کرانے کے بعد خرید وفروخت کا سلیقدا گر آ جائے جس کوتمیز کہتے ہیں تو تیمیوں کا مال ان کے حوالہ کر دیا جائے گا اور پیسلیقہ نہ آئے جس کوسفاہت کہتے ہیں اس صورت میں مال ان کے حوالہ بیس کیا جائے گا۔ پھرخواوطبعیت میں سلیقہ ہی شدآیا ہویا سلیقہ تو ہے مگراس ہے کا منہیں لیتا جا بتا بلکہ ویسے ہی مال اڑانا جا ہتا ہے تب بھی رویہ نہیں ویا جائے گا۔سفیہ کے ایسے تقیرفات کہ جن میں ووسرے کو چیز دے وی جائے باطل ہیں۔ جیسے ہبہ وصد قہ وغیرہ اور جو تصرفات زبانی نافذ ہوجاتے ہوں وہ سب چیج میں جیسے خرید وفروخت ، نکات ،طلاق وغیرہ اور جس ولی کے قبضہ میں مال ہواس کو تکمیل کا یا بند کیا جائے گا۔مشاہ بع نامہ کی صورت میں قیمت اور مال کی سپر دگی یا نکاح میں ادائیگی مبر سفیہ کے بارہ میں امام صاحبؑ کے نز دیک زیادہ سے زیادہ بجیس سال تک انتظار کیا جائے گا اس کے بعد بہر صورت مال حوالہ کر دیا جائے گا۔خواہ اس کوتمیز آئے یا نہ آئے۔

بظاہرآ یت فسان انسست منہم دشندا کی قیدے پیشرہوتا ہے کہ بغیر زشد کے مال بالکل حوالہ نہ کیا جائے ۔ جبیبا کہ شوافع کا خیال ہے بیکن کہا جائے گا کہ مال کی تفویض میں جس سفاہت کو ما تعظم تھا گیا ہے وہ خاص تھم کی سفاہت ہے۔ جسے بحیین کا اثر کہنا جا ہے مطلق سفا ہت مراد نہیں ہے لیکن بجیب سال میں کم از کم مدت بلوغ اور حمل کی اگر فرض کی جائے تو پیخفص دا دا بن سکتا ہے اس کو بجین کہ ناھ یہ نہ کہ بچین ۔غرض کہ اتن عمر میں بھی اگر اس کو مال ہے۔ محروم رکھا گیا تو گویا مالکانہ تصرف بلکہ اسانیت ہے بالکلیہ اس کو تحروم کر دیا

گیا ہے۔ تاہم بعض تصرفات اس صورت میں بھی اگر چہنا فذہیں کین اکثر اتلاف مال تبریات میں ہوا کرتا ہے اس لئے ان ہی کوممنوع قرار دیا گیا ہے پس معاملہ کو یا بین بین رہانہ بالکل نا فذ الضرف، نہ بالکل ممنوع النسرف اوراس کی حالت کے پیش نظر صرف ای قدر ف کدہ کافی ہے۔ البتہ اگر کس کے دماغ میں اس درجہ فتور آگیا ہوجس کو جنون یا غنہ کہتے ہیں تو ایبا شخص ساری عمر نا بالغ کی طرح محروم التصرف بلکہ مرفوع التلم دے گا۔

ینتیم کے کارندہ کی شخواہ : ...... یتیم بچے کے بختاج کارندہ کو حوائج ضروریہ کے مطابق اپنے حق الخدمت کے طور پرخرچ کرنا جائز ہے اور صاحب مقدور کارکن کے لئے ناجائز اور یتیم کو مال حوالہ کرتے وقت مصالح ندکور کی وجہ ہے گواہ کر لینامتحب ہے ورندنی الحقیقت اللہ تعالیٰ محاسب ہیں اگر خیانت نہیں کی تو گواہوں کا نہ ہونا بھی آخرت کے لحاظ ہے معنز نہیں اور آگر نی الواقع خیانت کی ہے تو مصنوعی گواہوں کا ہونا کچھنا فع نہیں ہوگا۔

و لا نو تو السفهاء ہے معلوم ہوا کہ کوئی چیز نا اہل کوسپر دنہ کی جائے اس میں مناصب اور عہد ہے بھی داخل ہیں اور طالبین کی تعلیم وتر بیت کی خدمت کو بھی اس کیا جائے گا۔ لیعنی تا وقت کی آر نائش اور امتحان نہ کر لیا جائے فلا فت ارشادی یا اور کوئی منصب عہدہ کسی کے حوالہ نہ کیا دوئے۔

وَنَوَلَ رَدَّالِمَا كَالُ عَلَيْهِ الْحَاهِلِيَّةُ مِنْ عَدَم تَوْرِيْثِ النِّسَاءِ وَالصَغَارِ لِلرِّجَالِ آلاَوَلَانِ وَالْاَقْرَبُونَ ﴾ الْمُتَوَفُّونُ وَلِلنِسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّاتُولَ الْوَالِمَانِ وَالْاَقْرَبُونَ ﴾ الْمُتَوَفُّونُ وَلِلنِسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّاتُولَ الْمَالِ اَوْ كَثُورٌ حَمَلَهُ اللهُ نَصِيْبًا مَّقُورُوصَالا ٤ مَفَطُوعًا بِتَسْلِيْهِ النَهِمِ اللَهِم وَإِذَا حَصَوَ الْمَسْمَةَ لِلْمِيرَاثِ الْوَلِمانِ وَالْمَوْلِي ذُو الْفَرَائِةِ مِمَّنُ لَايَرِثُ وَالْمَسْمَةُ لِلْمِيرَاثِ الْوَلُوا الْقُولُولُ اللَهُ اللهُ نَصَلُولُ اللّهِ مَمْنُ لَايَرْتُ وَالْمَسْمَةِ وَقُولُولُ اللّهِ الْاوْلِيَاءُ لَهُمُ إِذَا كَالَ الْوَرَثَةُ صِغَارًا قَولُامُهُ فِي وَالْمَسْكِينُ فَارُولُولُ اللّهِمُ اللهُ مَنْكُ اللهُ اللهُ

تر جمہ: ..... (زمانہ جالمیت میں جومورتوں اور بچوں کومیراث سے محروم رکھنے کا دستور جلا آ رہا تھا اس کی اصلاح کے لئے آیت نازل ہوئی ) لڑکوں کا (اولا داور دشتہ داروں کا) حصہ (مقدار معینہ ) ہے ماں باپ اور دشتہ داروں کے ترکہ میں (جو وفات پانچے ہیں) اور

ا کئر کیوں کا حصہ ہے ماں باپ یا قرابت داروں نے جوتر کے جھوڑا ہے۔تصوڑا ہو وہ ( مال ) یا زیادہ ( تمٹیمرایا ہےاللہ نے اس کو ) حصہ مقررہ ( جس کا دیناعلی قیدرالسیام ان کونسروری ہے ) اور جب حاضر ہوجائیم تقشیم ( میراث ) کے وقت رشتہ دار ( وور کے وہ قمراہت دار جمن کو میرات نہیں ملتی )اور پتیم وسکین افراد تو حیاہنے کے میت کے مال میں ہے انہیں بھی تھوڑا بہت دے دو( تقسیم ترک ہے بہلے کچھ مال اور کہدو (اے ادلیاء)ان ما تنکنے والوں ہے (اگر وراث تمسن ہوں)ا چھے طریقہ پر بات (لیعنی ان ہے عذر کردو کہ ہم ما لک نبیس ہیں اور وارث چھوے ہے ہیں یہ ایت بعض کی رائے بیمنسوخ ہے اور بعض کے زویک منسوق میں ہے ۔ کیکن او ول نے سستی مرکے اس ور کے کررکھا ہے اوراس قول پرید تکم استحبا بی اورا بین عباس کے واجب ہونا مروی ہے ) اور ڈرنا جا ہے ( تیمیوں برخوف کرنا جا ہے )اوگوں کو کہ اگروہ خود حجھوڑیں (لیعنی ایئے چیچے مرنے کے قریب حجموڑ نے لگیس) ٹاتواں بچوں (حجموئی اولاد) کوتو انہیں ان کی طرف سے کیسا آپیجہ ( ضائع ہونے کا )اندیشہ ہوتا ہے لیم چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہے ڈریں ( تیمیوں کے معاملہ میں اور ان کے لئے بھی وہی کچھ پیند کریں جوایخ مرنے کے بعدا بنی چھوٹی اولاد کے بارے میں کیا جانا اپند کرتے ہوں )اور (میت سے )الی بات کہیں جو درست اور مضبوط ہو (ورست اس طرح کے میت کونگٹ مال ہے کم وصیت کرنے کامشورہ ویں اور یہ کہ باقی مال کو در ٹا ء نے لئے رہنے دیں ان کوئنگدست نہ جھوڑ جا تمیں ) جولوً ۔ بیسوں کا مال خورو پُر وکر لیتے ہیں ناانصافی ہے( ناحق ) تو وہ اس کے سوا کھینیں کدایتے ہیت میں بھررے ہیں ( مخلوس رہے ہیں ) آ آ ۔ ئارے( کیونک انجام اس نتم کے مال کھانے کا نار ہی ہے ) اور عنقریب جبھو نکے جائٹیں گئے( پیصیغہ معروف اور مجبول دونو ل طرت ہے بیٹنی دانوں کئے جاتمیں گے ) جہنم میں (ایس شخت آ گے میں کہاس میں جل کرچستم ہوجا تمیں )

تحقیق وتر کیب: .... وللرجال بظاہر لفظ رجال و نسساء تر من بالغ کے ہوتے ہیں حالا نکه مراد عام اوا د بـ شایداس طریق تعبیر میں پینکتہ کھوظ ہو کہاس سلسلہ میں تابالغ بھی تھم میں بالغ کے ہیں۔

والاقوبون مراه وارث رشته وارجي مجوب الارث رشته وارمرا وتبيل بين حماقل عند مماتو لمث سے بدل باعا وه عال ك ساتھ اوضمیر مندگی ماتر ک کی طرف راجع ہے۔نصیبا مفرو ضامفسر نے پہلے جعلہ مقدرتکال کراشارہ کر دیا کہ بیاس کامفعول ڈافی بونے کی وجہ سے منصوب ہے یا منصوب بلی الاختصاص ہے۔ای اعسنسی نصیب ایامصدرمؤ کرے یا حال ہے۔ای ثبت لھم مفروضامقطوعا واجبالهم

المقسمة مفعول بهة اورمجوث عنها بوئ كي مبست إاس لئے كدفي الواقع بھي تقسيم مقدم بوتي \_اس لئے لفظا بھي مقدم كرد ہے۔بان تعتذرو العنی بالکل نہ وَ ینااصل ہے جبکہ اوالا دصغار ہو۔ یا مراو ہے کہ زیادہ نہ یاجائے البیت تھوڑ امعمولی طور پردے دیا جائے ۔ قیل منسوخ آننده آیت میراث ت منسوخ تریمی رائے ایمار بعد کی ہے اور دوسرے حضرات محدثین نے بھی اس کی تعیمی کی ہے۔دوسرا قول استخباب کا ہے گویا ایک ہے آیت اور دوسری آیت ان اکر مکم عنداللہ اتفکم اور تیسری آیت یا ایھا المذین امنو ا لیستاذنکم الذین المنع بیتیون آیات منسوخ تو نہیں مگراوگوں نے تعامل میں تبادن کررکھا ہے اور تیسرا واجب کا ہے۔ لو تو محوا لفذ خافوا کو چونکہ جزاء بنانا ہے اس لئے تو تکو اکو مفسر نے قرب برمحمول کرایا ہے ورندموت کے بعد خوف کے کوئی معنی نہیں ہیں۔

لسلسميت اس كى بجائے اگرمفسرللمريض فرماتے تو زيادہ بہترتھا كيونكه قريب الرّگ اورمرض الموت ميں گر فآر تخفس مرادے. ولینخش اس کا خطاب اولیا ، ینامی کو ہے اور بعض نے قریب المرگ کے پاس آنے والوں کوخطاب مانا۔

سعيرا فعيل بمعنى مفعول سعوت المنار بمعنى اوقدته ،مقس علائم في ناد اشديدة كبدكرا شاره كرديا كداس عدمرادجهم كالخصوس طبقہ بیں ہے کہ وہ خاص ہوتا ہے کفار کے ساتحتہ بلکہ عام معنی عقراب شدید کے ہیں۔

مربط : .... مسلسلہ کلام یتامیٰ کے باب میں چل رہاہے ایک غلط روائ زمانۂ جا ہلیت میں ان کے بارہ میں بیرقائم ہو گیاتھا کہ یتامج

کو مستحق میراث نہیں سمجھا جاتا تھا۔اس بُری رسم کی اصلاح مقصود ہے کہ بینجی دوسروں کی طرح مستحقین ترکہ ہیں۔اگلی آیت و اذا حصر القسمة النع میں دوسرے بعض غیر مستحقین غرباء کے ساتھ بھی استحبابًا مراعات کا حکم دیا جا رہا ہے اور آیت ولیسنعش النع میں بینیموں کے ساتھ ہمدردی کرنے پرایک مؤثر بیرایہ میں ابھارا جارہا ہے اس طرح یہ چھٹا تھم ہے۔

شمانِ مزول: مسلم عفرت ابن عباسٌ مے دوایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور یتیم بچوں کور کہ ہے محروم کرنے کا دستور چلا آرہا تھا۔ کہ اوس بن صامت انصاریؓ کی وفات ہوگئی انہوں نے ایک بیوی ام کھے "اور تین بیٹیاں یا دو بیٹے کم عمراور کافی مال ترک میں چھوڑا۔ لیکن ان کے بچھازاد بھا ئیوں سوید یا قادہ اور ع فجہ نے جوعصہ تھے۔ سارا مال قبضہ میں لے لیا اور بیوی بچوں کے لئے بچھ نہ چھوڑا۔ ام کھے "آ تخضرت بھی کے پاس شکایت لے کرحاضر ہو تیں آ پھم جدفعی میں تشریف فرما تھے۔ آپ بھی نے انتظار وی کا مشورہ دیا اور جب بیآ یت نازل ہوئی تو آ ب بھی نے ان دونوں بچپازاد بیٹوں کو مال ترکہ میں تصرف سے منع فرما یا ، مرتفعین تصص نہیں فرما نگر تھی تھیں۔ سور مائی تھی تار قبیل میں تو رہ بیٹوں کو دونوں ابن عم کومرحمت فرما یا۔ ساح بھی تار مائی ہوئی ہوئی۔ س کے بعد آپ بھی نے اس کے میٹوں کو دونگ اور باتی دونوں ابن عم کومرحمت فرمایا۔

﴿ تَشْرِتُ ﴾ .... بیانِ مراد کی تاخیر .... قاضی بیضادی فرمات بین کداس دوایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ خطاب سے بیان کی تاخیر جائز ہے۔ نیز الفاظ نصیباً مفروضا اس بردلالت کرتے بین کہ دار شاہیے حصہ ہے اگراعراض بھی کرلے تب بھی اس کا حصہ ساقط نہیں ہوتا۔ امام زامد کہتے ہیں کہ اس قاعدہ کے عموم میں ذوی الفروش ، ذوی الا رجام عصبات سب آ گئے جیسیا کہ حتفید کی رائے ہے۔ ساقط نہیں ہوتا۔ امام زامد کہتے ہیں کہ اس قاعدہ کے عموم میں ذوی الفروش ، ذوی الا رجام عصبات سب آ گئے جیسیا کہ حتفید کی رائے ہے۔

فی وی القربی کا مطلب: ..... البته او لسی القربی ہے مرادیہ کے کشر غاجور تیب معتبر ہے اس کے لیاظ ہوا ور بیا القرب بیاقر بیت طاہر ہے کہ جانبین ہے ہوگی اس لئے میراث پانے کا مستحق وہی ہوگا جوقریب اور نز دیک ہوگا بھر جہاں شرع سب کواقر ب قرار دی اگر اسباب اقربیت مختلف ہوں وہاں سب کووارث سمجھا جائے گا۔اور جہاں ایک اقرب اور ایک ابعد سمجھا گیا ہے وہاں اقرب ہی مستحق میراث ہوگا ابعد نہیں۔ نیز عصبات میں میراث مقرر ہونے سے مراد یہ ہے کہ شرع نے حصص مقرد کردیتے ہیں اور ذوی الا حام میں قطعی ہونے کا مطلب عملا قطعی ہونا ہے جس کوفرض کی کہا جاتا ہے اب کوئی اشکال باتی نہیں رہا۔

لطا نف آیت: ..... ف ارد قوه هم کاتھم ابتدا اگر واجب تھاتو اس کا وجوب منسوخ ماننا بڑے گا ورنیشر وع بی ہے متحب کہا جائے اور یہ خیر خیرات کی اجازت بالغ ورنا ہے کے حصہ میں ہے ہوگ ۔ نابالغ میں کسی کو تصرف جائز نہیں ہے ۔ عموما اس مسئلہ میں بے احتیاطی کی جاتی ہے وارث خواہ میتم ہو یا غیریتیم ۔ نیز مال یتامی کا مطلقا برتاحرام ہے خواہ خود کھائے یا دو مرول کو کھلائے اور آیت و لیہ حسف المنح کا حاصل یہ ہے کہ جو بے دردی اپنے بچوں کے لئے پیند نہیں وہ دوسر سے پتیم بچوں کے لئے کیوں پند کرتے ہوا وربیہ باب اخلاق کی اصل عظیم ہے اور'' قول سدید'' کا مطلب مطلقا نری نہیں ہے بلکہ مقصود اصلاح وتر بیت ہوئی چاہئے ''نری وگری'' تو فرائع ہیں نہ کہ مقاصد حصول مقاصد کے لئے جو طریقہ مناسب ہودہ اختیار کرنا چاہئے ۔ ان السلیس یا کلون المنے وغیرہ آیات کو تُخ کی الدین ابن عرفی آیے اس دعول مقاصد کے لئے جو طریقہ مناسب ہودہ اختیار کرنا چاہئے ۔ ان السلیس یہ کلون المنے وغیرہ آیات کو تُخر اللہ بین ابحال ہوگی ۔ شائی جنت میں مماز روزہ کا قراب میں پیش کرتے ہیں کہ عالم آخرت میں جائے نا خاط ہے صورت شکل کافرتی ہوگیا۔ یہی نماز دوزہ کا حدورہ قصور اگر ہوگا تو وہ بعینہ وہ تی نماز دوزہ بیا میں بندہ ادا کرتا ہا ہے مورث کے کاظ ہو صورت شکل کافرتی ہوگیا۔ یہی نماز دوزہ آخرت میں بصورت شکل کور وقصور ہو گئے اور جنت کی یفعیس دنیا میں بشکل نماز روزہ پائی جاتی ہیں علی ہوا میا ہی ہم کھانے والا در حقیقت مذائد حسی کی صورت میں جائے گی تو یا مال بیتیم کھانے والا در حقیقت مذائد حسی کی صورت میں آخرت میں اس کی کورٹ میں اس کی کورٹ میں آخرت میں آخرت میں آئی بین آخرت میں آئی کورٹ ہیں۔ يُوْصِيْكُمُ يَامُرُكُمُ اللهُ فِي شِانِ أَوْلَادِكُمُ ۚ بِمَا يُذَكُّرُ لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَطِّ نَصِيبِ ٱلْأَنْشِيَنِ ۚ إِذَا إجُتَمَ عَتَا مَعَهُ فَلَهُ نِصُفُ الْمَالَ وَلَهُمَا النِّصُفُ فَإِنْ كَانَ مَعَةً وَاحِذَةٌ فَلَهَا الثُّلُثُ ولَهُ الثُّلُثَانِ وَإِنْ الْفُرَدَحَادِ الْمَالَ فَإِنْ كُنَّ إِي الْآوُلَادُ نِسَاءً فُوِّقَ اثَّنَتَيُنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَ لَثُ \* اَلْمَيَتُ وَكَذَا الْإِنْنَانَ لَانَهُ لِلْاَحْتِينَ بِـقَـوْلِهٖ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّاتُرَكَ فَهُمَا أُولِي وَلِآكُ الْبِنْتَ تَسْتَجِقُ الثُّلْثَ مَعَ الذَّكر فَمَعَ الْأَنْثي أَولي وفَوْق قِيل صِلَةٌ وَقِيْلَ لِدَفْعِ تَوَهُّم زِيَادَةِ النُّصِيْبِ بِزَيَادَةِ الْعَدَدِ لَمَا فُهِم اِسْتِحُقَّاقِ الْأَنْتَيُنِ الثُّلْثِي مِنْ جعلِ الثُّلْث لِلُوَاحِدَةِ مَعِ الذَّكَرِ وَإِنَّ كَانَتُ ٱلْمَولُودَةُ وَاحِدَةً وَفِي قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ فَكَانَ تَامَّةٌ فَلَهَا النِّصْفُ \* ولاَبَويُهِ اي الْمَيِّتِ وَيُبْدِلُ مِنَهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّاتُرَ لَثُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ ۚ ذَكَرٌ أَوْ أَنْتَى وَنُكَنَهُ الْبَدَلِ اِفَادَةُ أَنَّهُمَا لَايُشْتَرِكَانِ فِيهِ وَٱلْحِقَ بِالْوَلَدِ وَلَدُ الْإِبْنِ وَبِالْآبِ اَلْجَدُ فَالَ لَمْ يَكُنُ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرْثَهُ **اَبَوْهُ** فَقَطُ اَوْ مَعَ زَوُجٍ فَ**لَامِهِ** بَضَمَّ الْهَمْ زَةِ وَبِكُسُرِهَا فِرَارًامِنَ الْإِنْتِقالِ مِنْ ضَمَّةِ الى كَسْرَةِ لِبْقْلِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الثَّلُثُ ۚ أَى ثُلُتِ الْـمَالِ آوُ مَايَنِعَى بَعُدَ الزُّوْجِ وَالبَاقِيْ لُلَابِ فَـإِنْ كَانَ لَهُ اِخُوَةٌ آىُ اثَّنَان فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوُ إِنَاتًا فَ**لِلَامِّهِ السَّدُسُ** وَالْبَاقِي لِلَابِ وَلاشَىءَ لِلْإِخُوةِ وَرِثُ مِنْ أَذْكَرِمَعُ ذُكِرَ مِنْ **بَعْدِ** تَنُفِيُذِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيُ بِالِبُنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفُعُولِ بِهَآ أَوُ قَضَاءَ دَيُنِ عَلَيْهِ تَقُدِيْمِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَتْ مُوَجِّرَةُ عَنْهُ فِي الْوَفَاءِ لِلْإِهْتِمَامِ بِهَا الْبَالَوُ كُمُ وَٱلْمِنَّالُو كُمْ مُبْتَدَأً خَبَرُةً لَاتَدُرُونَ أَيُّهُمُ اَقُوبُ لَكُمُ نَفُعًا ۚ فِي الدُّنْيَا وَالاحِرَةِ فَظَالٌ اَنَّ ابْنَهُ أَنْفَعُ لَهُ فَيُعُطِيُهِ الْمِيْرَاتَ فَيَكُولُ الْآبُ اَنْفَعُ وَبِالْعَكْسِ وَإِنَّمَا الْعَالِمُ بِذَلِكَ الله فَفَرَضَ لَكُمُ الْمِيْرَاتَ قُرِيْضَةً مِنَ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا بِخَلْقِهِ حَكِيْمُا ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا بِخَلْقِهِ حَكِيْمُا ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا بِخَلْقِهِ حَكِيْمُا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلِيْمًا دَبَّرةً لَهُمُ أَي لَمُ يَزَلُ مُتَّصِفًا بَذَٰلِكَ \_

ترجمه نسس وصيت فرماتے (تعلم ديتے) ہيں الله تعالى تمہارى اولاد كے (معاملہ كے ) متعلق (ابھى آ گے آتا ہے ) كمالا ك کے لئے (ان میں سے ) دولا کیوں کے (حصہ کے ) برابر ہے (چنانچے دولا کیال اگراکی لڑکے کے ہمراہ میراث ہول تو لڑکے کے لئے نصف اور نصف یاتی ان دونو لارکیوں کیلئے ہوگا اور صرف ایک لڑکی اگر اس کے ساتھ ہوتو ایک ٹلٹ لڑکی کا در دوثلث لڑ کے سے ہول مے اور تنہالا کا ہوتو سارے مال کاوارث ہوجائے گا) بھراگراہیا ہوکہ (وہ اولا د) صرف لڑکیاں ہوں وہ سے زیاد ہتو ترک میں ان کا حصد و تمالی ہوگا (میت کے علی بذادوار کیاں وارت ہوں تب بھی دونکٹ ترکہ ہوگا کیونکہ یہی حال دو بہنوں کا ہے۔ آیت فلھما الثلثان مما تو اث ' ک وجے اس کے لاکیاں بدرجہ اولی اس کی ستحق ہوں تی نیزلز کی لا کے کے ساتھ ایک ٹکٹ پانے کی ستحق ہوتی ہے تو جب دونوں لاکیاں ہی ہوں تب بھی بدرجہاولی اس حصہ کی مسحق ہوں کی ادر لفظ ف و ق بعض کی رائے میں زائد ہے ادر بعض کے مزد کیے اس شبہ کے دفعیہ کے لئے ہے کہ شایداز کیوں کاعد درائد ہونے ہے سہام بھی برحیس کے۔ کیونک دو ثاث کامستحق دولز کیوں کواور ایک ثلث کامستحق ایک از کی کو بمعدا یک لڑ ک کے قرار دیا گیاہے)اوراً ار الرکی)ا کیلی مو(ایک قرأت میں واحدة رفع کے ساتھ ہاں صورت میں کان تامہ وگا) تواسع وصافی کا

اور (میت کے )ماں باپ میں سے ہرایک کو (لفط ابویہ سے لکل النج بدل واقع ہور ہاہ ) ترکہ کا چھٹا حصد ملے گا۔ بشرطیکہ میت کے اولاد ہو( لڑ کا یا سڑ کی اور بدل لانے میں مکت ہے ہے کہ والدین دونوں مل کرسدس میں شریک نہیں ہیں اولا دمیں بیونداور والدین میں وادا بھی داخل ہیں )اوراگرمیت کےادلا دنہ ہواور وارث مال باپ بی ہول ( صرف یامیاں بیوی میں سے بھی کوئی ساتھ ہو ) تو مال کے لئے (لفظ امضم ہمز ہ اور کسرہ کے ساتھ ہے دونوں جگہ ضمہ ہے کسرہ کی طرف نقل کی دشواری کے باعث ) تہائی حصہ ہے ( لیعنی پورے مال کا تہائی ، یا میاں بیوی کے حصہ کے بسد مابقیہ کا تہائی ،اور باقی مال باپ کے لئے ہوگا ) نیکن آگر میت کے لئے ایک سے زیادہ بھائی بہنیں ہوں ( بعنی دوہوں یا دو سے زیادہ، بھائی ہوں یا بہنیں )اس صورت میں مار کا چھٹا حصہ ہوگا (اور باقی مال باپ کا ہے بھانیوں کو پجھٹبیں ملے گا، ندکور ولوگوں کی میرات حسب ذیل ہوگی ) مگر ( تنفیذ ) دصیت کے بعد ہوگی جو بچھ کہ دصیت کر دی ہو( لفط یہ وصب معروف ہے اور مجہول ) مال کی یاد (ادائیکی) قرض کے بعد( جو کچھاس مرتھا وصیة کا بیان قرض ہے پہلے کرنااً کر چہادائیکی میں مؤخر ہوتی ہے وصیت کی اہمیت کے پیش نظر ہے ) تنہارے ماں باب ادر تنہاری اولا دہیں (بیمبتداء ہے جس کی خبرآ گے ہے ) کیکن تم نہیں جانتے کے کون سارشتہ سب سے زیا دہ نز دیک ہے۔ <sup>کفع</sup>ے رسانی کے لحاظ سے ( دنیاو آخرت میں چنانچیکس کو گمان ہوتا ہے کہ بیٹا چونکہ زیادہ کار آمد ہوگا لہندااس کومیراث زیادہ کمنی جا ہے کیکن باپ زیاده کارآ مدنابت موجاتا ہے ای طرح اس کا برعکس۔وراصل حقیقی علم ان تمام با توں کا صرف اللہ ہی کو ہے اس کے تمہارے کئے میراث ای نے مقرر کی ہے)اللہ تعالیٰ نے میراث کے جھے تھہراہ ئے ہیں۔ یقیناًاللہ تعالیٰ جانبے والے ہیں (اپنی مخلوق کو)اور حکمت رکھنے والے ہیں (جو بچھتد بیریںان کے حق میں کرتے ہیں۔ ہمیشاس صفت کے ساتھ متصف رہتے ہیں )

شخفی**ق وتر کیب: . . . . . یو صیک دوسرے کوالیا کام بنلانا جونسیحت پرشمل ہو۔اس لئے حکم کرنے کے معنی کرلئے جاتے** ہیں اور لفظ دصیت کوامر برتر جیج دیناا ہتمام اور حصول بسرعت مرد لالت کرنے کے لئے ہے اس لئے بیزیادہ بلیغ ہے لسلذ **ک**ومثلاً اگر کوئی تحص ایک لڑ کا اور ایک لڑکی وارث بھوڑتے تو لڑ کے کو دوسہام اورلڑ کی کو ایک سہام دیا جائے گا۔اس حکم پرییز شبہ ہوسکتا ہے کہ عورت مرو کے مقابلہ میں ضعیف ہوتی ہے۔ نیز عورت جب مرد کے ساتھ مخلوط ، وتی ہے تو مسادی تجھی جاتی ہے ہیں میراث میں اس کے ضعف کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا حصد مردیے زائدیا تم از تم مسادی ہونا جاہئے۔ عالانکہ معالمہ بھس ہے؟ جواب بیہ ہے کہ مرد چونکہ اخراجات اور مؤنث کاذ مه دارے نیزعورت تاقص العقل اور کثیرالشہوت ہوتی ہے کی ہذا مرد کو بہنبیت عورت کے مصارف خیر کے مواقع زیادہ چیش آتے ہیں ان سب وجوہ سے مردی کے حصد کوتر بیج ہوئی جا ہے۔

للذكر مثل النح كى تركيب الشمن منوان بدرهم كى طرح يعني منهم محذوف بهيميا كمفسرعاالم في اشاره كيا بـ-منهها اولیٰ یہی ندہب جمہوراورائمہ وربعتما ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا حکم ایک ہی کا حکم ہے اور آیت میں دو مگث ود سے زائد لڑ کیوں کا حصہ بیان کیا گیا ہے۔مفسر علام و فوق قیل صلة سے ابن عباس کا جواب و بنا جا ہے ہیں کو لفظ فوق آیت میں زائد ہے لہٰڈا دولر کیوں کا حکم دوثلث ہے و لاہو یا خبر مقدم اور السید س مبتداء مؤخر اور ''لیکل و احد'' بدل ہے لاہویہ ہے۔ مفسرعلامٌ نے بدل کا جوتکتہ بیان کیا ہے اس پرشبہ ہوسکتا ہے کہ اگر السکل و احد من ابویہ السدس کہددیا جاتا تو بدل کی ضرورت بھی پیش نه آتی اورمقصد بھی حل ہوجا تا۔ جواب میہ ہے کہ تفصیل بعدالا جمال کا جو فائدہ مدل کی صورت میں ہور ہاہے پھروہ حاصل نہ ہوتا۔ اس طرح''و لابسویسه النسدسان' کہنے میں سدس کے برابرتقیم کا وہم رہتااوراس کےخلاف معنی کامجھی رہایہ سہ کہ والدین کاحق بمقابلهاوا ا دزیادہ ہے۔لیکن تر کہ میں حصداولا دکوزیادہ دلایا جار ہاہے؟ جواب بیے ہے کہ ظاہر آاولا دیے مقابلہ میں والدین کی عمرکم رہ جانے کی وجہ سے بال کی حاجت بھی کم رہ جاتی ہے اس لئے میراث بھی کم رکھی گئی ہے۔معع ذوج زوج کا اطلاق خادند بیوی وونوں پر قصیح اورز وجہ کا غیر صبح ہے۔ فوارًا بيصرف كسره بهمزه كي دليل ہے فسى السمو ضعين يعنى لفظام يهان اوراس كے بعدد ونوں جگه فيلاميد الثلث اور فسلامه المسهدس اى شلت السمال لعني اگرصرف والده وارث موتو ثلث مال ميراث بوگي اورميان بيون ميس يجهي كوئي موتواس كاحصه تكالنے كے بعد مابقيد ميں سے ثلث مال وراثت ہو كى ـ بقول صاحب رجبية \_

> وان يسكسن زوج وام واب فشلث الساقى لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدًا قلاتكن عن العلوم قاعدًا

جمہور کی رائے میں ہے اورا بن عمیاسؓ کے نز دیک دونو ں صورتوں میں کل مال کا ثلث میراث ہو کی اور یا تی مال باپ کا ہوگا۔ ذوی الفروض اورعصبه ہونے کی وجہ سے غرضکہ پھر مال دونوں کے درمیان ثلثاً ثلث رہے گاای لئے باپ کے حصہ کے ذکر کی چندال ضرورت مبیں جی کہ جب دو ہی وارث میں اور ایک کا حصہ بیان کردیا گیا ہے تو طاہر ہے مابقیہ باپ کا ہوگا گویا عبارت اس طرح ہوئی فسلھ مسا ماترك اثلاثا.

ای اثنان فصاعدًا حدیث میں ارشاد ہے اثنان فما فرقها جماعة و الباقی للاب یعنی دوثلث باب کے لئے ہاور بھائی محروم رمیں گئے بلکہ مال کے حق میں حاجب نقصان ہوجا نمیں سے یعنی بجائے بلٹ کے سدی ملے گا۔

وفيهم في الحجب امر عجب لكونهم قد حجبوا وحجبوا

جمہور کی رائے میمی ہے۔ابن عباس فر ماتے ہیں کہ مال کے لئے جس سسدس کے حاجب ہے ہیں وہ بھائیوں کو ملے گا۔و ارث من يمبتداء مقدر باور تم من بعد م جومتعلق م محذوف كاى استقر ذلك الانصباء من بعد و صية ورثاء تذكور ه ما <sup>وبا</sup>ل كـماتهاي ورائتكم بهذه الدرجة انما هي بعد مايبقي من اداء وصية المورث اودينه. اودين فظاو ترتيب كـ كـــُ تہیں ہے بلکہ اباحة شیئین کے لئے آتا ہے جاء نبی زیدا وعمروا اور جاء نبی عمرواو زیدِ کے معنی تساوی کے ہیں بیٹن با تر تیب ان دونوں میں کے کی ایک آیا ہے۔معلوم ہوا کے تقدیر عبارت من بعد دین او و صیبة نکالنا سیح تہیں ہے البتہ وین ووصیت اگر دونوں مجتمع ہوں تو ان میں تر تیب قائم ہوگی تعنی دین اور قرص مقدم ہوگا شرعالیکن تقدیم ذکری اہمیت کے پیش نظر ہے۔

اباء كم مبتدا ، كاتدرون فربر ب- ايهم مبتداء باورافر باس كي فبرب انما العالم بير جمله معترض به تقدير اس لئے کی ہے کہ فریضة کے منصوب ملی المصدریت پراشارہ ہوجائے لہ علی الف درھم اعتر افا کی طرح ہے۔ لم يزل يعني الله ک جناب میں ماضی ،حال ،استقبال برابر ہیں۔ووسری تو جید یہ جم ممکن ہے کہ لفظ کان زائد ہو یا الان کے صا کان کی طرح ہوبہرحال اللہ تعالی ز مانداورز مانیات سے بالا ہیں۔

ربط: ..... تندشته مات من جهناتهم تركه كي صفس كا جمالاً مذكور بهوا تعاد الكي آيات ميس اى كي تفعيلات مين -

شانِ نزول: .... مضرت جابرٌ کی روایت ہے کہ سعدٌ بن ربّع کی بیوی آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ان دونوں بیٹیوں کے باپ سعد نفرزوۃ احد میں شہید ہو گئے تھے کیکن ان کے جچانے اپنے بھائی کے تمام مال پر قبضہ کرلیا ہے اور ان کو کچھنہیں دیا۔بغیر <u>پہ</u>یے کے ان کی شادی *مس طرح ہو علق ہے؟ من کر*آپ ﷺ نے انتظار وقی کامشورہ دیا، چنانچہ جب بیآیات نازل ہوئیں تو آ یے ﷺ نے لڑکیوں کے جیا کو با کرفر مایا کہ عدی صاحبز ادیوں کو دو ثلث اور ان کی بیوی کو آتھوال حصہ دے کر باقی خودر کھ لو۔غرصکہ آپ ﷺ سے استفتاءتو صرف اوالا داور بھائی بہنوں کے باب میں کیا گیا تھالیکن چونکہ مال باب اورز وجین کے ہونے نہ ہونے سے اوالا دیکے تعمص میں فرق پیڑ جاتا ہے اس لئے درمیان میں ان دونوں کے احکام بھی ذکر کردیئے گئے۔ نیز اگر اس کالحاظ بھی كرليا جائے كەاولا دىكەساتھاستفتاء مىں زوجە بھى تقى تووجەار تباطاور بھى برھ جاتى ہے۔

﴿ تشریح ﴾: .....تر کہ میں دو ہے زائدلڑ کیوں کی شخصیص کی وجہ: .... شبہ دولڑ کیوں کے قعص میں شبیں تھا کیونکہ جب تنہاا کیے لڑکی کا حصہ ایک ثلث ہے تو دولڑ کیوں کا دوثلث ہونا جا ہے بھرا کیے لڑکی کے ساتھ اگرلڑ کا ہوتو جب بھی ایک تہائی ہے نہ گفتا پس جب دوسری جھی لڑکی ہوتب تو دو تہائی ہے کسی طرت کم نہیں ہونا جا ہے اور دونو ں لڑ کیاں یکساں حالت میں ہونی جا بنیں یعنی ہرایک کا حصہ ایک تہائی اور دونوں کامل کر دونہائی ہوگا۔البتہ دو سے زائدلز کیوں میں شبہ ہوسکتا تھا کہ ندکورہ قاعدہ سے ان کو تمن تہائی بعن کل مال لینا جا ہے اس لئے فر مایا گیا کہ دولڑ کیوں ہے زائد ہوں تو دوثلث مطے گا۔اس ہے دولڑ کیوں کا حصہ ووثلث بدرجہ ا ولی مجھ میں آ گیا اس آیت میں لڑکیوں کی جیار حالتوں کا حکم معلوم ہو گیا۔ (۱) اول یہ کدلڑ کے لڑکیاں سب ہوں۔ (۲) دوسرے یہ کہ صرف دولژ کیاں ہوں۔(۳) تنیسر ہے ہیے کہ دولژ کیوں ہے زائد ہوں۔(۴) چوصی صورت یہ ہے کہ لڑ کی صرف ایک ہواس وقت للذ کو منسل حسط الانشيس كقاعده كل تركه كانصف مطي كااوران تينول صورتول ميس بيجا بوامال دوسر عفاص رثبته وارول كوحسب فرائعن دے دیا جائے گا اورا گر کوئی نہ ہوتو پھرعول کی صورت میں پورامال ان ہی کول جائے گا۔

باغ فیدک اور حضرت فاطمه کی میراث:.....هادیث اورا جماع اللحق سے نابت ہے کہ اولا دی میراث کا حکم انبیاء عليهم السلام كے لئے تبيں بـ دنحن معاشر الانبياء لانوث المح باغ فدك وغيرو كي تقسيم صديق اكبر في اى لئے تبيس فرمائي ليكن حدیث پراگرخبروا حد ہونے کا ندیشہ ہوتو صدیق اکبڑنے چونکہ براہ راست آپ بھیے ہے سا ہے اس لئے کہ آپ بھیے کے حق میں وہ حدیث قرآن کی طرح قطعی ہوگی۔ دوسری تو جید یہ ہے کہ صدیث سے تو انبیاً کے مال کا وقف ہوتا ٹابت ہوااور وقف کی صحت کے لئے خبر واحد كافى ٢ ـ البية وقف كانا قابل ميراث مونابالا جماع ٢ ـ ـ

والعربین کی تثبین حالتیں اوراولا دبہن بھائی کی تعمیم:...... یت میں ماں باپ کی تین صورتیں مذکور میں نیز اولا دے مرادعام ہے لڑکا ہویا لڑکی ،ایک ہویا زیادہ بیٹا ہویا بوتہ ای طرح بھائی بہن ہے مرادعام ہے۔ بینی ،علاتی ، اخیافی ، مال باپ کی تیسری صورت میں بھائی بہنوں کی وجہ سے مال کا حصہ دوسری صورت کے مقابلہ میں کم ہو گیا عمر باپ کی وجہ سے خود بھائی بہنوں کو بھی تہیں ملے گانیزان سب مسائل میں ترکہ کی تقسیم ، تجہیز و تکفین ، قرض کی ادائیکی ، تہائی مال میں ہے وصیت کی عفیذ کے بعد ہوسکے گی۔ شرع کے موافق وصیت کی تعفیذ کے لئے ضروری ہے کہ اس میں ہے وارث کو بچھ نے دیا جائے اور وصیت تہائی مال ہے زائد کی نہیں ہوئی جا ہے۔ ورنه وصیت میراث سے مقدم نہیں ہوگی قرض اور وصیت میں قرض مقدم ہوتا ہے کیکن قرآن نے یہ بھھ کر کہ قرض کونہ قرض خواہ مرنے دیتے ہیں اور نہ قرض دار ،سب بی اس کی ا دائیگی کالحاظ رکھتے ہیں البتہ وصیت میں تب<sub>ر</sub>ع جونے کی وجہ ہے احتمال کوتا ہی ہے اس لئے ذکر ا اس کومقدم کردیا تا کهاس کاامتمام کیاجائے۔

ا حكام تمرع شرع مصالح بيبني بين: ...... لاته درون البغ مين احكام شريعت كى تعمت ومسلحت كى طرف اشاره ہے كه انسان اپنی رائے پراگر مدارتقسیم تر کدر کھتا تو اس کا معیار دین یا دنیاوی نقع رسانی کو بنا تا کیکن خوداس مدار کے یقین کا چونکه اس سے پاس کوئی ذریعی قرار داقعی شہوتا اس کے اس کامدار تجویز بھیرانا ہی غلط اور بے جا ہوجاتا ۔ ہاں اللہ تعالیٰ کاعلم چونکہ واقعی اور تیجے ہے اس لئے اس کا تجویز فرمودہ طریق بھی دا مع کےمطابق ہوگا،انسان و نیاوی لحاظ ہے ایک شخص کواینے لئے نافع ور حدمت گزار سمجھتا ہے لیکن خلاف امیدوه د غادے جاتا ہے اورجس سے تو فع نہیں ہوتی وہ مخلصانہ ق محبت اداکر دیتا ہے۔ ای طرح اخروی انتہارے ایک شخص سے ایسال تو اب یا شفاعت کی تو قع زیادہ ہوتی ہے اس لئے بی جا ہتا ہے کہ میراث میں مالی منفعت اس کوزیا دہ پہنچ جائے ،تمر واقعہ برعکس ہوجاتا ہے غرضکہ احکام میراث کامدار ہمارے اپنے خود ساختہ منافع اور مضار پڑہیں ہے بلکہ شارع نے اپنے مصالح اور علم پر رکھا ہے جس کے نہ جاننے کاکسی کو دعویٰ ہے اور نہ جلانے کا ذ مد جس طرح ایک ماہر معالج یا قابل بیرسٹر کی تقلید بحض اس کی حکمت و دانانی بر بھروسہ کرکے کی جاتی ہے اس طرح شارع علیہ السلام برکامل اعتاد بوری اطاعت کا متقاضی ہے۔

میراث ندسر مابید دارانه نظام کے خلاف ہے اور ند کمیونزم کے موافق: .....جن مدعیان عقل و دانش نے میراث کےخلاف زبان قلم کوجنبش دی ہےاول تو اہل تق ار باب بصیرت نے خوب طرح ان کے منہ میں لگام دی ہےا درمیراث کے بے صدمنافع شار کر کے رکھ دیئے ہیں۔ دوسرے آیت نے اس باب میں ہاری رائے کو مدار کا رہی قر ارتبیں دیا بلکہ اپنی تحکمت وصلحت پر

نیز ایک تو جید سیمی ہوسکتی ہے کہ مرنے والے کی وصیت کوور ٹاءایے حق میں نقصان دہ نہ مجھیں کہ ان کا حصداس وصیت کی وجہ ہے تھٹ گیا ہےا گردصیت نہ کرتا تو مال زیادہ ہاتھ آتا۔ بیفع دنیاوی لحاظ ہے معمولی اور سرسری ہے لیکن انہیں کیا معلوم کہ اخروی اعتبار ہے اس وصیت میں تمس قدر تفع مضمر ہے۔اس لئے حقیقت وصیت میں ورثا ء وقطعی کوتا ہی نہیں کرئی جا ہے ہاں ابتدائے اسلام میں قدر جج کے خیال ہے سب کے جصے وصیت کنندہ کی رائے پر تھے لیکن جب احکام میراث مقرر ہو گئے تو رائے اور اختیار بھی اٹھے گیا اور پور ے اختیارات خود شرع نے سنھال کئے۔

وَلَكُمُ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزُوَاجُكُمُ إِنْ لَهُ يَكُنُ لَهُنَّ وَلَدٌ \* مِنْكُمُ اَوُمِنْ غَيْرِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ 'بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَآ أَوْ ذَيْنِ " وَٱلْحِتَ بِالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْالْنِ بِالِاجْمَاعِ وَلَهُنَّ آيِ الزَّوْ حَاتِ تَعَدَّدُنَ أُولَا الرُّبُعُ مِمَّاتُرَكَتُمُ اِنْ لَمْ يَكُنُ لَّكُمُ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ مِنْهُنَّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَلَهُنَّ الثَّمُنُ مِمَّاتَرَكُتُمْ مِنْ اَبَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ \* وَوَلَدُ الْإِبْنِ كَالْـوَلَدِ فِي ذَلِكَ اِحْمَاعًا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُتُورَتُ صِفَةٌ وَالْخَبَرُ كَلْلَةً اَىٰ لَاوَالدَلَهُ وَلَاوَلَد اَوِ الْمُوَاثّة تُؤرِثُ كَللَةً وَلَـهُ أَى لِلْمَوْرُونِ الْكَلالَةِ أَخْ أَوُ أَحُتْ أَى مِنْ أُمَّ وَقَرَأَبِهِ إِبْنُ مَسُعُولَةً وَغَيْرُهُ فَلِكُلِّ وَاجدٍ مِنْهُمَا السَّلُسُ عَمِمَاتَرَكَ فَإِنْ كَانُوْ الِي الْإِخْوَةُ وَالْآخِوَاتُ مِنَ الْأُمِّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَي مِنْ زَاحِدِ فَهُمُ شُسرَكَاءُ فِي الثَّلُثِ يَسْتَوِى نِيهِ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاتُهُمْ مِنْ أَبَعُدِ وَصِيَّةٍ يُؤصلي بِهَآ أَوُ ذَيُنِ ﴿ غَيُر **مُضَّارٍ ۚ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرٍ يُـوُصَى اَىٰ غَيْرَ مُلَـٰحَلٍ اَلضَّرَرِ عَلَى الْوَرَثَةِ بِاَنَ يُوْصِى بِالْخَثَرَ مِنَ الْمَتْ وَصِيّةً** مَصْدَرٌ مُّوَ كِدٌ لِيُوصِيكُمُ مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَادَبَرَهُ لِخَلْقِهِ مِنَ الْفَرَائِضِ حَلِيهُ ﴿ أَلَهُ بِتَاجِيْرِ الْعُقُوبَةِ عَمَنُ خَالُفَهُ وَخَصَّتِ السُّنَّةُ تَوُرِيَتُ مَنُ ذُكِرَ بِمَنْ لَيُسَ فِيهِ مَانِعٌ مِنْ قَتْلِ أَوْ اِنُحِيَلَافِ دِينٍ أَوْرِقِ تِلُكُ الْأَحْكَامُ

الْمَذُكُورَةُ مِنُ آمُرِ الْيَتْمَى وَمَا بَعُدَهُ حُدُودُ اللهِ عُشَرَاثِعُهُ آلْتِي حَدَّهَا لِعِبَادِهِ لِيَعْمَلُوبِهَا وَلَايَعْتَدُوهَا وَهَنْ يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ فِيْمَا حَكُمَ بِهِ يُدْخِلُهُ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ الْبَفَاتَا جَنَّتٍ تَّجُوِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهٰزُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ ٣﴾ وَمَنْ يَعُصِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ بِالْوَجُهَيْنِ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا عُلَهُ فَيْهَا عَذَابٌ مُهِينَ ﴿ مُ إِهَانَةٍ وَرُوعِي فِي الضَّمَائِرِ فِي الْإِيَّتِينِ لَفُظَ مَنْ وَفِي خَلِدِيْنَ مَعُنَاهَا . پغ ترجمد ....اورتمهاراحصة وهام، تهارى يويال جو يجهترك بس جهور جائيس اگران سادلا وند بو ( ندتم يدنتمهار عفير ے )اورا گرادلا دہوتو چوتھائی حصدان کے ترکہے ملے گا۔ گریقشیم اس کے بعد ہوگی جو پچھ وصیت کرگنی ہوں اس کی تعمیل ہوجائے یا جو کھان پرقرض ہوا داکر دیا جائے (اس بارہ میں بیٹے کے تکم میں بالا جماع پوتہ بھی کردیا عمیا ہے) اوران کے لئے ( یعنی بیو یوں کا حصہ کی ہوں یا ایک) چوتھائی ہوگا۔ جو کچھتم تر کہ چھوڑ جاؤ۔ بشرطیکہ تم سے اولا دنہ ہواور اگر اولا د ہو (خواہ مرنے والی بیویوں سے یا دوسری بیوبوں سے ) توان کے لئے آ کھوال حصہ ہوگا۔تمہارے ترکہ سے جو پچھتم وصیت کرجاؤاس کی تعیل یا جو پچھتم پر قرض رہ گیا ہواس کی ادانیکی کے بعد ( بوتہ یہاں بھی بالا جماع بیٹے کے حکم میں ہے ) اور اگر کوئی مردتر کہ چھوڑ جائے ( بود ٹ صفت ہے اور خبر کان کی کلالة ہے)اور وہ کلالہ ہو ( لیعنی نداس کا باپ ہونہ بیٹا) یا ایس عورت ہو ( کہتر کہ چھوڑ جائے اور کلالہ ہو )اور اس کے لئے ( لیعنی اس میت موروث کلالہ کے لئے )ایک بھائی یا بہن ہو (لیعنی مال میں شریک ہوں ۔ چنانچے عبداللہ بن مسعود کی قرائت میں پر لفظ بھی ہے ) تو بھائی بہن میں سے ہرایک کا چھٹا حصہ ہوگا (مرکہ میں ہے )اور اگر (مال میں شریک یہ بھائی بہن )اس (ایک ہے )زیادہ ہول تو پھرایک تہائی میں سب برابر کے شریک ہول مے (مردعورت برابر) لیکن اس وصیت کی تعمیل کے بعد جومیت نے کردی ہو۔ نیز اس قرنس کی ادائیگی کے بعد جومیت کے ذمہرہ کیا ہو۔ بشرطیکہ نقصان مینچانے کاارادہ نہ ہو (غیسر مسضاد ترکیب میں حال ہے تمیریو صبی ہے۔ لعنی ورٹاء کو تقصان پہنچانے کی نبیت نہ ہو۔ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر کے ) یہ تھم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے (لفظ و صیاح مفعول مطلق ہے یہ صید کے کا)اور اللہ تعالی جانے والے ہیں (جو کھوانی مخلوق کے لئے احکام فرائض مقرر کررے ہیں) بہت ہر وہارہیں ( كەمخالقىن كوسر ادىيخ مىلىت دىنچ رىنچ بىل اورسنت نے مذكور دلوگول كى ميراث كوخاص كرويا ہے اس تحض سے ساتھ جس ميں قل یا نہیں اختلاف یا غلامی کا کوئی مانع موجود نہ ہو) ہے(ندکورہ احکام تیبموں سے متعلق اوراس کے بعد کے )اللہ تعالی کی تھمرائی ہوئی حد بندیاں ہیں (وہ احکام ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمایا ہے تاکہ وہ ان پرعمل پیرا ہو عیس اور ان سے تجاوز نہ سر عمیں ) جوکوئی انٹد تعالیٰ اوراس کے رسول کی فرما نیرواری کرے گا (احکام میں ) تو انٹد تعالیٰ اس کو داخل کریں گے ( یا اورنو ن کے ساتھ ہے۔اس میں النفات ہوگا) ایسے باغوں میں جن کے نیجے نہریں بہدرہی ہوں گی وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور پی ظیم الشان کامیا لی ہے جوانہیں حاصل ہوگی کیکن جس کسی نے اللہ ورسول کی نافر مانی کی اوراس کی حد بندیوں ہے باہرنکل کیا تو وہ ڈالا جائے گا (اس کی قر أت بھی دونوں طرح ہے) عذاب تار میں وہ ہمیشدای حالت میں رہے گا اور اس کے لئے (اس میں ) رُسواکن عذاب ہوگا (تو بین آ میز،ان دونوں آ ینوں کی شمیروں میں تولفظ من کی رعایت کی گئی ہے گر حالمدین میں معنی کی رعایت ملحوظ رہی ہے ؟

شخفیق وترکیب: .......... او من غیسر هن بهتریقها که فسرعلام اس کومقدم کرکے ان لیم بسکن لیکم ولد کے متعلق وترکیب متعل کردیتے جیبا که اس سے ماقبل ان لیم یکن لمهن ولد میں کہا ہے وولد الابن پینی پوتے اور بوتیاں شوہر کے لئے عاجب بنیں گے نواسے اور نواسیاں عاجب نہیں جی بقول جعفری ہے۔

بنوهن ابناء الرجال الاباعد

بنونا بنوا بنائنا وبناتنا

كللة وراصل يمصدر بالكلال بمعنى الاعياء اس كالشتاق كلت المرحم بين فلان و فلان اذا تباعدت القرابة بینہ سا سے ہای لئے بعید قرابت میاس کااطان تر ہونے لگا۔ منسر ملائم نے کا الدی بہترین تفسیر کی ہے بینی اوت بدوت جس کے آ گے پیجھے کچھ ندہو۔خواہ و دمر دہو یا عورت ۔ او امر أت اس كے بعد تو دٹ كلالة كى تفذیرے اشارہ ہے كہ يہ كان كے اسم پر معطوف ہے اور نمفت اور صمیر کوحذف کرویا گیا ہے۔

للمودث اس سے مرادمیت ہے مرد ہو یا عورت ۔ ثلاثی مجرد سے اس کے لئے ' مورد ث' اور مزید سے مورث استعال کیا جائے كاروقراً به ابن مسعودً ليني وله المنع او احت من ام ابن مسعود سعد بن وقاص ، الي بن كعب رسى التُعتبم كي قر أت من تفهم شركاء في الثلث چونكمان كاحمد ثلث سے دائد تبيل جاس كے ان "مال جاؤل" كوزائد كيين لسكتا ہے۔ يہال للذكر مثل حظ الانٹیین مہیں ہوگاغیر مضار بیرال ہے یو صبی معروف کے فاعل مذکورے اور مجبول کی سورت میں فاعل مداول علیہ ہے تہائی مال سے زائد کی وصیت کرنا ورثاء کے لئے ضرر رساں ہوگا۔اس لئے بیہ وصیت نا فذنہیں ہوگی۔و صیبۃ بیمفعول مطلق ہے اس کا عامل محذوف مان لياجائة ببتر موكاراى وصبى بها وصية من الله. وصفت السنة روايات حسب ذيل مين .

(١) القاتل لايوث رواه الترمذي (٢) لايوث المسلم من الكافرو الكافر من المسلم. اخرجه الشيخان ليعه مهلبوهها و لا يعتدوهها الله كي حدود دوطرح كي بين ايك وه كه بالكل ممنوع أعمل بول جيسة زناونيه ، و دسر يه و و كه يمن مين صرف تعدی اور تجاوز عن الحدود ما جائز ہو۔ جیسے جارعورتوں ہے زیادہ نکاح کرنا کہ خود نکاح تو حرام نبیں تگر ایک دم جارعورتوں ہے زاند نکاح ممنوع ہے۔ خلدین مرادمکٹ طویل ہوگا۔ اگر موت علی الاسلام ہوئی در نہائے حقیقی معنی میں رہے گا۔ جنت کے بیان میں انفظ جمع کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے کہ ایک تو جنت کی تعمیس بھراس پر دوستوں کا اجتماع لطف بالا نے لطف ہوگا برخلاف جہنم کے ۔ وہاں اً سر اجتماع ہوتو'' مرگ انبو د جشنے وارد'' کے لحاظ ہے کسی درجہ میں بچھ کلفت کم ہو جائے کیکن غربت اور تنہائی کی وحشت نے جہنم کی تکالیف کی شدت کواورزیاد ه کردیا به

ر نبط: .....ان آیات میں زوجین اور کلالہ کے ترکہ کے احکام بیان کئے جارہے ہیں۔

شانِ نزول: .....حضرت جابرٌ کی روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ شدید بیار ہوئے۔آ تحضرت ﷺ اور ابو بکر یک سلمہ میں دونو ل ان كى عيادت اور مزاج يرى كے لئے تشريف لے كئے ان ير يجھ مد موشى كى تى كيفيت تھى كە آئخضرت ينظيم نے وضوفر مايا اور بيجے موت یانی کے جھینے ان پردیئے جس سےان کوافاقہ ہوگیا اور انہوں نے ایٹے ترکہ کے بارہ میں دریافت کیا تو آیت یسو صب کے الله نازل ہوئی۔حالانکہ ابتداءرکوع میں اس آیت کا نزول سعید بن الربیع کے قصہ میں بھی معلوم ہو چکا ہے۔سوممکن ہے وہاں بیٹوں کے متعلق حکم ہونے کی جہت سے اول حصہ کانزول ہوا ہوا ورآخری حصہ کانزول کلالہ ہونے کی حیثیت سے جابڑ کے باب میں ہوا ہو۔

ﷺ تشریع کھی: ۔۔۔۔۔شوہراور بیوی ہے متعلق دو دوصور تیں ہیں اولا دہونے نہ ہونے کے لحاظ سے اور دونوں کو اولا دہونے کی صورت مين كم اوراولا ونه بوت كل صورت مين زياوه حصد مل كارتيز عورت كاحصه كم اورمرد كاحصه زياوه رب كاللذكر مثل حظ الانشيين کی ایک صورت رہیجی ہے۔ان حیاروں صورتوں میں ما بقیہ تر کہ دوسرے ورثا ،کو ملے گا۔

کلالہ کے احکام اور اخیافی بھائی بہن کی شخصیص کے وجوہ:.....کلالہ یعیٰ جس کے نہ اصول موجود ہوں اور نہ فروع اس کے جس قدر بھائی بہن اخیافی ہوں ان سب کونتہائی مال میں نثر یک سمجھا جائے گا۔مر دعورت میں کوئی تفریق نہیں ہوگی سب کو

معتز لد کے لئے اس آ بت سے استدلال مفیر ہیں ہے : ............ آ بت و من یسطع الله اور و من یعص الله میں صرف مؤمن کامل اور کامل نا فر مان لین کا فر کا تذکرہ ہے۔ اس لئے معتز لد کے احتجاج کے لئے یہ آ بت مفیر نہیں ہے۔ رہی بچ کی قتم جو نہ کامل فر ما نبر دار اور ادر مان میں نا فر مان ۔ یا کہا جائے کہا جائے کہا جائے ہوا ورعملاً قصور وار عرفطا کار اس کا ذکر اس آ بت میں نہیں ہے بلکہ دوسری آ یات میں اس کا تھم مین بین موجود ہے جواس کی بین بین حالت کے مناسب وار عرفطا کار اس کا ذکر اس آ بیت میں نہیں ہونا چاہد کے مناسب ہے۔ یعنی اس کو اچھائی کا ثو اب اور برائی کاعذاب ہونا چاہئے ۔ اب رہایہ کہ پہلے کون ہو؟ عقلاً دونون احتمال ہیں لیکن شرعا اصل ایمان کی وجہ ہے۔ ایکن شرعا میں بھی یا ہونا وجہ ہے کہ کوئی آگر صرف عمل صالح کرے بلاا عقاد کے تو اس کا تھم کیا ہونا حیا ہے کہ کوئی آگر میں نہیں اس لئے جزاء میں بھی یہ صورت واقع جا ہیں گائے کہ کوئی عمل حالے کے جزاء میں بھی یہ صورت واقع شہیں ہوگا عمل کا تحقق ممکن ہی نہیں اس لئے جزاء میں بھی یہ صورت واقع شہیں ہوگا عمل کا تحقق ممکن ہی نہیں اس لئے جزاء میں بھی یہ صورت واقع شہیں ہوگا عمل کا تحقق ممکن ہی نہیں اس لئے جزاء میں بھی یہ صورت واقع شہیں ہوگا کہ کوئی کے اول تو اب مل جائے بھرعذاب ہوتار ہے۔

وَالَّتِى يَدَاتِينَ الْفَاحِشَةَ آلِزْنَا مِن نِسَآئِكُم فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ آئى مِن رِجَالِ الْمُسُلِمِينَ فَإِنْ شَهِدُوُا عَلَيْهِنَّ بِهَا فَامْسِكُوْهُنَ إِحْسُوهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ وَامْنَعُوْهُنَّ مِن مُحَالَطَةِ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَقْهُنَّ الْمَوْتُ آئى مَلِكُتَهُ أَوُ إِلَى آن يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴿ ١٥ صَلِيقًا إِلَى الْحُرُوجِ مِنْهَا أُمِرُوا بِنَاسِ بِلْلَا اللهُ اللهُ عَلَى الْمُحْصَنَةِ وَفِي الْحَدِيْثِ لَمَّا وَرَحْمِ الْمُحْصَنَةِ وَفِي الْحَدِيْثِ لَمَّا بِيلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذُوا عَنِى قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً رَوَاهُ مُسِلَم وَ اللّهُ نِي النَّونِ اللهُ وَاللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً رَوَاهُ مُسِلَم وَ اللّهُ لِي النُونِ اللهُ وَسَلَم وَاللّهُ لِي النَّهُ لِللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً رَوَاهُ مُسِلَم وَ اللّهُ لِي النَّونِ اللهُ وَاللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً رَوَاهُ مُسِلَم وَ اللّهُ لِي النَّونِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَ

أَرَادَ الرَّائِينَ وَالزَّانِيَةُ وَيَرُدُّهُ تَبُينِنُهَا بِمَنِ الْمُتَّصِلَةِ بِضَمِيرِ الرِّجَالِ وَإِشْتَراكِهِمَا فِي الْآذي وَالتَّوْبَةِ وَالْإغراضِ وَهُ وَمَخْصُوصٌ بِالرِّجَالِ لِمَاتَقَدَّمَ فِي النِّسَاءِ مِنَ الحَبْسِ إِنَّهَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ اي الَّتِي كُتَبَ عَلى نَفْسِه قُبُولُها بِفَضُلِهِ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ السُّوَّةَ ٱلْمَعْصِيَةُ بِجَهَالَةٍ خالٌ أَى جَاهِلِيْنَ إِذَا عَصَوًا رَبَّهُمُ ثُمَّ يتُوْبُونَ مِنْ زَمَنِ قَرِيْبٍ قَبْلَ أَنْ يُغَرُّغُرُوا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِم ﴿ يَقَبَلُ ثَوْبَتَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا بِحَلْقِهِ حَكِيُمًا ﴿ ١٨ فِي صَنْعِه بِهِمْ وَلَيُسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّاتِ عَ الذُّنُوب حَتّى إذا خضر ٱحَدَهُمُ الْمَوْتُ وَاخَذَ فِي النَّزُعَ قَالَ عِنْدَ مُشَاهَدَةِ مَاهُوَ فِيْهِ إِنِّي تُبْتُ الْثُنَ فَلَآيَنْفَعَهُ ذَلِكَ وَلَايُقْبِلُ مِنْهُ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفًّارٌ ﴿ إِذَا تَابُوا فِي الْاحِرَةِ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ لَايُقُبَلُ مُنْهُمُ أُولَيِّلَكَ أَعْتَدُنَا أَعْدَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلْيُمَاوِرِهِ مُؤْلِمًا

تر جمہہ: ..... اور تمہاری عورتوں میں ہے جوعورتیں بدچلنی (زنا) کی مرتکب ہوں تو ان پر گواہ کرلوا پنے جارآ دمیوں میں ہے ( یعنی چارمسلمان مرد ) اگر چارآ دمی گواہی د ہے دیں ( ان عورتوں کے خلاف زنا کی ) تو بھرالیی عورتوں کو گھر وں میں بند ( محبوس ) رکھو (اورلوگوں سے ملنے رکنے سے روک دو) یہاں تک کے موت (ملائکہ موت)ان کا خاتمہ کردے یا (او مجمعنی المبی ان)اللہ تعالیٰ ان کے کئے کوئی در رکی راہ ہیدا فرما دیں ( جواس ہے ٹکلنے کی ہوسے تھم ابتداءاسلام میں دیا گیا تھا بعد میں ان کے لئے پاکرہ کوسوکوڑے مار نے اور ا یک سال کے لئے جلاوطن کرنے اور محصنہ کومنگ سار کرنے کی راہ نکال دی ہے۔حدیث میں آتا ہے کہ جب آتخضرت عظیم نے حد بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا کے مضبوطی ہے اس کوتھام لو جورتوں سے لئے اللہ تعالیٰ نے موعووراہ نکال دی ہے رواہ مسلم )اور جو نسے دو مختص ( شخفیف نون اورتشدید نون کے ساتھ ہے ) برچکنی کے مرتکب ہوں ( یعنی وہ فاحشہ خواہ زیا ہویالواطت )تم میں ہے ( یعنی تہمار ہے، مردوں میں ہے ) تو ان دونوں کواذیت بہنچانی جا ہے ( سخت کلامی اور جونہ کاری ہے ) پھرا گروہ دونوں تو بہ کرلیس (اس بدنعلی ہے )اور اصلاح (عمل بھی) کرلیں تو انہیں چھوڑ دو (ان کی پٹائی موقوف کردد) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بزے ہی تو بہ قبول فر مانے والے ہیں (جوشف تا ئب ہوجائے )اور(اس پر ) رحم کرنے والے ہیں ( فاحشہ ہمرادا گرز تا ہوتو پیچکم حدز نا ہے منسوخ ہے علیٰ ہزاا مام شافعیٰ کی رائے پر اگر ناام مرادلیا جائے تب بھی حدز تا ہے منسوخ ہے البتدان کے نز دیکے صرف فاعل پر رجم کمیا جائے گا۔مفعول بدیرا گر چکھن ہورجم نہیں آئے گا۔ بلکہ کوڑوں اور جلاوطنی کی سزادی جائے گی۔ بنسبت زنا کے لواظت کے معنی زیادہ مناسب رہیں گے۔ کیونکہ و السذیس المنع میں سب ضمیریں تثنیدی استعمال کی گئی ہیں انگراول معنی کے قائل کہتے ہیں کہنمیر تثنیہ سے مرادزانی اورزانیہ ہیں لیکین دوسری تو جیہ ۔ کرنے والے اس کی تر وید مسن بیانیہ سے کرتے ہیں۔ جو ضمیرر جال پر داخل ہے۔ بھران دونوں کی اذبیت اور تو ہواعراض میں شرکت بھی ہے حالانکہ بیتیوں چیزیں مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں عورتوں کے ہارہ میں توجس کی سزا کا تذکرہ ابھی گذر چکاہے ) البت تو ہے ک قبولیت النّد تعالیٰ کے حضور ( یعنی انہوں نے بجواز روئے فضل وکرم خود لا زم قر ار دی ہے )وہ ان ہی لوگوں کے لئے ہے جو برائی ( گناہ ) کی کوئی بات نادانی میں کر لیتے ہیں (بیرحال ہے لیعنی بے خبری کی حالت میں کیونکدا گراہیے پروردگار کی وہ نافر مانی کر بیٹھتے ہیں ) مجرفور ا ہی تو بہ کر لیتے ہیں ( قریب زمانہ میں غرغرہ کی حالت سے پیشتر ) ہیں ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان پرلوٹ آتے ہیں ( توبہ قبول فر ما کیتے میں )اوروہ یقیناً سب کچھ جاننے والے میں (این مخلوق کو)اور حکمت رکھنے والے ہیں (ان کے ساتھ کارگزاری میں )لیکن ان

لوگول کی توبہتو بہتیں ہے جو بڑائیاں (محمناہ) برابر کرتے رہے لیکن جب ان میں ہے کسی کے آ مجے موت آ کھڑی ہوئی (اور نزع شروع ہوگیا ) تو کہنےلگا (ان حالات پیش آیدہ کا مشاہدہ کر کے )اب میری توبہ نہ بیاس کے لئے نافع ہوگی اور نہ قبول کی جائے گی )اسی طرح ان لوگوں کی تو بہمی تو بہبیں ہے جود تیا ہے کفر کی حالت میں جاتے ہیں ( آخرت میں معائنہ عداب کے وقت اگر وہ تو بہر بھی لیں تب بھی وہ تو بتبول کہاں ہوگی )ان تمام لوگوں کے لئے ہم نے تیار کررکھا ہے تکایف دویا ہنت ترین عذاب (المب جمعی فمؤ لمہ یا مُؤلّم)

شخفیق وتر کیب:....ای مسلانه که اشاره به عند ف مضاف کی طرف اوراس کی ضرورت اس کئے ہے کہ تو فی کے معنی بھی موت کے ہیں اس کی اضافت موت کی طرف اضافۃ الشیّ الی نفسہ ہوگی ۔لیکن تفتر پر مضاف کے بعد بیا دیکال باقی تہیں رہتا۔ای السون والسلواطة اول تول جمهور كاب اورمجامة بالواطت كمعنى منقول بين ابوسلم جمي اس كوقائل بين نيز بعض علما وسورة نوركي آيت حد ز نا ہے اس سزا کی منسوحیت کے قائل ہوئے ہیں لیکن ابوسلیمان خطائی منسوخ تہیں مانتے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت مجمل ہے اور اس مجمیل کابیان حدیث واقع ہور ہی ہے۔بسل یہ جسلد امام شافعیؓ کے نز دیک مفعول کے لئے کوڑ وں اور جلاوطنی کی سز ایرا کتفاء کیا جائے گا قیکن امام ما لکے اور امام احمد کے نز دیک دونوں کورجم کیا جائے گا خواہ محصن ہوں یا غیر محصن ۔

والاول تعنی قاهمین لواطة نے جو تشنیہ سے اپنی رائے پراستدلال کیا تھا اس کا جواب قائلمین زیا یہ دیتے ہیں کہ تشنیه زانی اور زانیہ کے لحاظ سے ہے۔ کیکن سے بات کے صرف 'منکم '' کہا گیا ہے' منکم و منہن ''نہیں کہا گیا۔ یددلیل تو دوسرے قانلین کے حق میں جاری ہے نیز ان دونو ل کا اشتر اک اذیب توب، اعراض میں بیولیل بھی ان ہی کے حق میں جاری ہے کیونکہ آگر زیامراد ہوتی توعورت کے لئے میں تہیں ہیں۔ بلکاس کے لئے جس کی سزادی کی ہے اور حسن کی رائے یہ ہے کہ دوسری آیت جس میں اذیت کابیان ہے مقدم ہے اور مہلی آیت جس میں طبس کا بیان ہے نزولا مؤخر ہے۔

عسلسی الله سکناہ کے بعدتو بہ کاذکر بہت مناسب ہے۔ نیزیہ وجوب اللہ تعالیٰ پر محض تفصلا ہے۔معتز لہ کے خیال کے مطابق وجوب مراذبیں ہے اورلفظ علی تحقیق و تثبیت کے لئے مستعمل ہے۔ بسجھ المصحابے کا جماع ہے کہ اللہ کی نافر مائی عمر أبو يانطأ وہ جہالت ہی ہے ہوئی ہے کیونکہ گناہ کا ارتکاب علم کامقتصیٰ تہیں ہوتا۔ جہالت ہی سے ناشی ہوتا ہے خواہ رسی علم موجود ہو۔ نسم یتو بون لفظ نسم سے تعبیر کرنے میں عفوور حمت کی وسعت کی طرف اشارہ ہے۔من قسریب من تبعیضیہ ہے بیٹی گناہ اور تو یہ کے درمیان بہت تھوڑاز مانہ کر رتا ے کو رأتو بر لیتے ہیں۔ یتوب الله بیابقاء وعدہ ہاوراولا وعدہ تھا۔ اس لئے تمرار بیس ہوا۔

المسينات جمع لا ناتمام انواع كےارادہ سے ہيں ہے بلكة تمرار وتوع كے لحاظ ہے ہے۔خواہ حقیقی ہو ياحكمی ، يعني گناه پراصرار كرنا۔

ربط وشاكِ نزول: .... اسلام سے پہلے جس طرح يتائ اور ميراث كے سلسله ميں بہت ى زياد تياں ہور بي تقيس \_اس طرح عورتوں کے معاملات میں بھی طرح طرح کی کوتا ہیاں اور بےاعتدالیاں پائی جاتی تھیں ان کوایذ ائیں دی جاتی تھیں جھک کیا جاتا تھا محرمات سے نکاح کر لیتے تھے۔ان آیات میں ان معاملات کا اصلاحی بیان ہے۔البتہ نطأ وقصور پر تنبیدو تا دیب کی اجازت ہے۔ چنانچیتا دیب سے بیمضمون شروع ہوکر 'الموجال قو امون '' تک جلا گیاا ور پھرتا دیب ہی برختم کر دیا گیا ہے۔ بیآ تھوال حکم ہے۔

﴿ تشریح ﴾: ....زانی کی تعیم اورسزائے زنا کی تعیین: ...... تیت میں زانی ہے مرادعام ہے ثاوی شدہ ہویاغیر شادی شده مرد مویاعورت، جارول کی تادیب کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر چیذ کرمیں کتخداعورت کی تخصیص کی تی ہے۔ تاہم حاکم وقت کی رائے پرتعزیر پرمحمول ہوگی۔ زبان سے ہاتھ سے جس طرح بھی مناسب ہوز جروتو نیخ کرے بعد میں اس سزاکی تعین کردی گئی۔ جس کوآ بھیانے ارشا وفر مایا که غیر شادی شده کے لئے سوکوز ہے اور شادی شدہ کیلئے سنگساری۔ فسر علام نے ایک سال کی جاما وطنی کوشافی ندہب کی رعایت ہے ۔ فرکر کیا ہے۔ جس کا جواب احناف کی طرف ہے کتب اصول میں سیویا گیا ہے کہ بیزیادتی ملی کتاب اللہ ہے جو قابل امتیار نہیں۔ رہاحدیث کا معاملة وملن يه كتعز برمراد موجوسيلية حاكم وقت كي رائ يمحمول موتى سه بينا نجيه حنفيه كينز ديك حكام كيملا ده دوسرول كوان مزاؤل ك اجراء کا حق تہیں ہوتا۔ آیت ف استشہدواس کا قرینہ ہے کیوتا گواہوں کی ضرورت حاکم کے پاس مرافعہ لے جانے ہی میں ہو علق ہورند خود خاوند کو گواہ بنانے کی کیا جاجت؟ اورشو ہر کے لئے بیوی کو گھر میں رو کنے کاحق فی نفسہ بھی ہے۔ کیکن وہ سیاسة نہیں ہوتا۔اب بطورتعزیر وسیاست کے ہے اس کئے سرا ہوئٹی اور تو بہ کے بعد تعرض نہ کرتے کا مطلب سے کہ اس کوملامت نہ کروتو بہ کے بعد سزاندوینا مراد تبیں اور نہ وہ تو بہ ک مناتی ہے۔ بلکہ جیسا ہوا عادہ جرم کے بعد دو بارہ سرا کا استحقاق حاصل ہے۔ای طرح توبہ کے بعد بھی حق سرا ہے بخلاف غیرتا ئب کے اس کوسر ا مجھی ہوگی اور ملامت بھی ۔لفظ منکم سے خطاب جمن حضرات صحابہ کو کیا گیا ہا ان کی خصوصیات پرنظر کرتے ،ویے فقہاء نے زنا کو حیار گواہوں میں مسلمان، عاقل، بالغی ، زادمروہوتا شرط قراردیا ہے۔ یعملون المسینات میں برابر گناہ کرنے سےمرادعام ہے خواہ گناہ کو بار کیا جائے یا ایک ہی گناہ پراصرار ہو کہ وہ مجی یار بار کے علم میں ہے۔

تحقیق اثیق: ..... نیزموت کے قریب دوشم کی حالتیں ہوتی ہیں۔ایک باس کی حالت کدزندگی سے ناامیدی ہوجائے ،مَّر برزخی احوال شروع نہ ہوئے ہوں۔اس حالت میں ایمان لا نا یا تو بہ کرنا مقبول ومعتبر ہوتے ہیں۔ دوسرمی حالت یاس کی ہوتی ہے کہ ما یوی سے بڑھ کرآ گے کے احوال بھی نظر آنے لگیس اور غرغر ہ شروع ہوجائے سختیتین کے نز دیک اس حال کا ایمان وتو بہ دونوں نامتبول میں۔بجھالمة کی قیداحتر ازی نہیں بلکہ قیدواقع ہے کہ گناہ ہمیشہ تمافت ہی ہے ہوتا ہے جس کواییے سوز وزیاں ہی کی خبرنہیں۔اس سے بڑھ کریے وتوف اور کون ہوگا؟ سبوء اور سینسات سے ہرتھ کی برحملی مراو ہے۔ کفر بھی اس میں داخل ہوجائے گا قبولیت وعدم قبولیت ا یمان اگر چہ قانون کلی کے طریقتہ پرمعلوم ہوگئی تھی کیکن کفار کی جانب ہے تو بہمیں لا پرواہی اور دمر کی مزید برائی واضح کرنے سے لئے بھر صراحة کفار کے ایمان بحالت یا س کاغیر ناقع ہونا طاہر کردیا گیا ہے۔اور قبول نہونے کا مطلب بیہ ہے کہ مغفرت کا وعدہ نہیں یوں وہ اً كرئسي برفضل كرناجا بين توانبين كون روك سكتا ب؟ آيت ولا السذيس المنح كي رُوسة جوتحص حالت كفر مين مرجائ اوركفري حالت کے ہوتے ہوئے کسی گناہ سے تو برکرنا جا ہے تو شرط قبولیت ایمان نہونے کی وجدے اس کی تو بہمی مقبول نہیں ہے۔

لطا نف آیت: ..... فسان تساب و اصلح النج معلوم مواكرتوبه واصلات كے بعدطن وستني نبيس موتى جا ہے كدر بھى ایذاء میں داخل ہے بلکہ بعض د فعہ شرور کا در داز ہ تھلنے کا یا عث ہو جا تا ہے۔

انسها التوبية المنع معلوم بواكه جوكام عاقل كي شايان شان شهواس كوجبالت ت تعبير كرنا كود وعلم عمل كي يا وجود بهوا بودليل ہے ۔صوفیاء کی اس تفسیر کی جووہ یقین کے معنی کی تعبیر اعتقاد و حازم واقع کے مطابق مع غلبۂ حال کرتے ہیں کیونکہ اس کے نہ ہونے کو قرآ ن كريم مي جبالت كيبيركيا كيا كيا ك

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوُا لَايَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تُرِثُوا النِّسَاءَ أَيْ ذَا نَهْنَ كُرُهَا لل بِالْفَتْحِ وَالطَّمِّ لُغَتَانَ آيَ مُكْرِهِيْهِنَّ عَلَى ذَٰلِكَ كَانُوا فِي الْحاهِلِيَّةِ يُرِثُونَ نِسَاءَ أَقُرَابَائِهِمْ فَإِنْ شَاءُ وا تَزَوَّ جُوْهَا بِلا صُدَاقٍ أَوْ زَوَّ جُوْهَا وَاخْذُوا صَداقَهَا أَوْ غَضَلُوْهَا حَتَى تَفْتَدِى بِمَا ورَئَتُهُ أَوْ تَمُوْتَ فَيَرِثُوهَا فَنَهُوا عَنُ ذَلِكَ وَلا الْ تَعْضُلُوهُنَّ أَى تَـمْمَعُوا أَزْوَاجَكُمْ عَنْ نِكَاحٍ غَيْرِكُمْ بِامْسَاكِهِنَّ وَلَارَغُبَةَ لَكُمْ فِيهِنَّ ضِرَارًا لِتَلْهَبُوا

بِبَعُضِ مَاا تَيُتُمُوهُنَّ مِنَ الْمَهُرِ إِلَّا آنُ يُّأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ بِفَتُح الْيَاءِ وَكَسُرِهَا اِي بَيِّنَتٍ أَوْ هِيَ بَيَّنَةٍ آى زِنَا آوُ نُشُوزًا فَلَكُمُ آنُ ثُـضَارُّوَ هُنَّ حَتَّى يَفُتَدِيْنَ مِنْكُمُ وَيَخْتَلَعْنَ **وَعَـاشِـرُوُ هُنَّ بِالْمَعُرُوُ فِ** ۖ أَى بِ الْإِحْمَالِ فِي الْقَوُلِ وَالنَّفُقَةِ وَالْمَبِيُتِ فَإِنْ كُرهْتُمُوهُنَّ فَاصْبِرُوا فَعَسْمي أَنُ تَكُرَهُوا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللهُ فِيُهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿ وَلَـ عَلَّهُ يَجُعَلُ فِيهِنَّ ذَلِكَ بِآنَ يَرُزُقَكُمْ مِنُهُنَّ وَلَدَّاصِالِحًا وَإِنَ اَرَدُتُّمُ اسْتِبُدَالَ زَوُج مَّكَانَ زَوُجٌ اَىُ اَحُذَهَا بَدُلَهَا بِأَنَّ طَلَّقُتُمُوْهَا وَقَدُ التَّيْتُمُ **اِحْلَاهُنَّ** اَيِ الزَّوَجَاتِ **قِنُطَارًا** مَالاً كَثِيْرًا صَدَاقًا فَلَا تَـانُحُذُوا مِنْهُ شَيئًا ﴿ اَتَـانُحُذُولَهُ بُهُتَانًا ظُلُمًا وَّاثُمًا مُّبِينًا ﴿ ١٠ بَيّنًا وَنَصَبُهُمَا عَلَى الْحَالِ وَالْإِسُتِـهُهَـامُ لِلتَّوْبِيخُرِولِلْإِنْكَارِ فِي **وَكَيْفَ تَأْخُذُونَةً** أَىٰ بِأَيِّ وَجُهٍ **وَقَدُ أَفُضَى** وَصَلَ **بَـعُضُكُمُ اِلْى** بَعُضِ بِالْحِمَاعِ الْمُقَرِّرِ لِلْمَهُرِ وَّأَخَلُنَ مِنُكُمُ مِّيْثَاقًا عَهَدًا غَلِيْظُا ﴿٣﴾ شَدِيْدًا وَهُوَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنُ اِمُسَاكِهِنَّ بِمَعْرُوُفٍ آوُتَسُرِيُجِهِنَّ بِإِحْسَان **وَلَاتَنُكِحُوا مَا** بِمَعْنَى مَنْ نَكَحَ ا**بَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ الَّا** لْكِنُ مَاقَلُ سَلَفَ عَمِنُ فِعُلِكُمُ فَإِنَّهُ مَعُفُوٌّ عَنْهُ إِنَّهُ أَى نِكَاحَهُنَّ كَانَ فَاحِشَهُ قَبِيُحًا وَّمَقُتًا ۗ سَبَبًا لِلْمَقُتِ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ اَشَدُّ البُغُضِ وَسَاءَ بِئُسَ سَبِيلاً ﴿ ٢٠٠٠ طَرِيُقًا دُلِكَ \_

تر جمہہ:....مسلمانو!تمہارے لئے بیہ ہات جائز نہیں ہے کہ عورتوں کومیراث سمجھ کر(ان کی ذوات پر)ز بردی قیضہ کرلو (لفظ کے بھا فتح اور ضمہ کے ساتھ دونوں لغت ہیں۔تقدیر عبارت اس طرح ہے سکے بھیے نہ سکے ذائک زمانۂ جاہلیت میں لوگ اپنے عزیزوں کی عورتوں پر بطورمیراث قبضہ کرنیا کرتے تھے پھراس کے بعدا کر چاہتے تو بلامہران سے نکاح کر لیتے۔ یا دوسری جگدان کی شادی کرادیے اوران کے مہروں پر قبضہ کر لیتے۔ یاز بروسی کہیں بھی ان کوشادی ندکرنے دیتے ۔ حتیٰ کے بطور فعدیہ میراث میں پایا ہوا مال وہ از خود اس مرد کونہ وے دے۔ یا اس کے مرجانے پرمیراث میں اس کا مال جب تک نیل جائے۔غرضکہ زبردیتی کی ان سب صورتوں ے منع کیا جار ہاہے ) اور نہانہیں رو کے رکھو( دوسرول کے ساتھ نکاح کرنے ہے ان کومنع مت کرو ( ان کوروک کر۔ جبکہ خود ہے نکاح کرنے کی رغبت نہ ہوشخص نقصان پہنچانے کے خیال ہے ) تا کہان ہے لےنگلو کچھ مال دیئے ہوئے (مہروں) میں ہے الابیر کہوہ علانیہ برچکنی کے مرتکب ہوئی ہول (لفظ مینه فتح یا اور کسریا کے ساتھ ہے۔ تقدیر عبارت بینت یاھی بینة ہے مراواس سے زنا ہے یا نا فر مانی ۔اب ایسے وفت تمہارے لئے ا جازت ہے کہتم ان کو مجھ تکلیف دو۔ یہاں تک کہوہ تم کو مچھ فعدیہ دے ڈالیں یا خلع کرلیں )اور عورتوں کے ساتھ معاشرت کرتے میں نیکی اور انصاف کا خیال رکھو (لیعنی بات چیت، اخراجات اور شب باشی میں خوبصورتی ہے کا م لو ) مچرا گروہ عور تیں تمہیں نا ببند ہوں ( تو صبر کرو ) اس لئے کہ عجب نہیں کہ ایک بات تم نا ببند کرتے ہواور اس میں اللہ تعالی نے تمہارے کئے بہت کچھ بہتری رکھ دی جو (اورمکن ہے اس بہتری رکھنے کی صورت میہوکہ ان تا ببند بدعورتوں سے تم کواولا د (صالح عطافر مادے ) اوراگرتم ارا دہ کرلو کہ ایک بیوی کو چھوڑ کراس کی جگہ دوسری کرو گے ( یعنی پہلی بیوی کوطلاق دے کر دوسری کرلو )اور ( ان بیو بیوں میں ے ) میلی کوایک ڈیر بھی (بطورمہر مال کثیر کا) دے دیا ہوتو بھی نہیں جا ہے کہ اس میں ہے کچھ دالیں لے لو کیاتم بیرجا ہے ہو کہ اپنا دیا ہوا مال بہتا ان لگا کرظاما اور تھلم کھلا گناہ کے مرتکب ہوکروایس لے لو (میسن مجمعنی بیسن ہے اور لفظ بہتا ان اورائم مبین کامتصوب ہوتا برتا

برحال کے ہاوراس میں استنہام تو بینے کے لئے ہے کیئن ایکے جملہ میں استنہام انکاری ہوگا )اور پھرید کیے ہوسکتا ہے کہ آسے واپس لے اور لیعنی کس طریقہ ہے آخر لے سکتے ہو) حالا نکہ مایا قات (وصول) کر چکے تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خاوند ہوی کے طریقہ پر (جماع کرکے جومہر لازم کر چکاہے )اورتمہاری بویاںتم ہے تول وقر ار (عہد ) پکا (مضبوط ) لے پینی ہیں ( بیعنی اس خدائی تحکم کے ما تحت كه بيو يول كو ياحسن سلوك كے ساتھوا ہے ياس ركھوور نه خوبھورتی كے ساتھة زادكر دو)اوران عورتوں كوزكات ميں نه لاؤ (ما مجمعنی من ) ہے جنہیں تہارے یاپ نکاح میں لا میکے ہیں۔ کیکن اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا سوہو چکا (تمباراو دفعل معاف ہے ) یا (ان عورتوں ے نکاح کرنا) بری ہی ہے حیائی کی (بری) ہات تھی اورنہایت مکروہ ومردود بات تھی (جواللہ کی تاراضی کا یاعث ہے یعنی سخت خصہ کا ) اور نبت ہی براوستور( طریقیہ ) تھا( یہ )۔

شخفی**ن وتر کیب: ......النسآهٔ پی**مفعول ثانی تو ا کالیعنی وه مورتین مورو ثابت بنیں اور یاتو ثو امفعول اول ہے بیعنی ان کا مال بطریق میراث لو۔ یعنی عورتوں سے میراث لو۔ یہ بات تمہارے لئے جائز نہیں ہے۔مفسرعلامؓ نے ذاتیون نکال کراشار ہ کر دیا کہ میراث مالی کی مما نعت مقصورتبیں ۔ بلکہ خود عور توں کی ذوات پر قبضہ کر لیما مراد ہے جو جابلیت کا دستورتھا۔ کے شراشارہ اس طرف ہے کے تنمیر تسو ثوا سے حال ہونے کی مِجدے منسوب ہے اہر صاحب کشاف نے النساہ سے حال بنایا ہے۔ ای محداد ہات پھرآ کے مقسم لفظ مكوهين ساشاره كرتے بيل كەمصدر بمعنى اسم فاعل بو لاتعضلو ااس كاعطف ان توثو اير باور لاكا اعاده تاكيداً كيا كيا ب-یہ خطاب ان مردوں کو ہے جوا بی عورتوں کو تنگ کرتے اوران ہے رو پیہ بصول کرنے کے لئے ووسری جگہ بھی شاوی نہ کرنے و ہے۔ تسمنعوا اذواجكم كهدكرمفسر يبتلانا حابة بين كشمير بطورا تخذام نساء كي طرف راجع برسر يح افظ نساء سے مرا ددوسروں کی عور تیں اور ضمیر سے مرادخو دہمہاری ہیویاں ہیں عضل کے معنی دراصل حبس اور رو کئے گے آتے ہیں عصلت المعر أة ہولدها بولتے بن جبكه رحم تنك ہوجائے كه بچه كالبعض حصه با برنكل آيا وربعض حصه برآ مذہبیں ہو سكا۔

من المهو اس مين اشاره بكه لا تسعيضلوهن كاخطاب شوبرون كوب آكر چه آيت مين خطاب ورتا ، كوبور باب اس يرتفتاز اني نے مطول میں اعتراض کیا ہے کہ ایک ہی کلام میں دو خصول کو خاطب بنانا سیجے تبیں ہوتا تا وقتیکہ تداء کا عادہ نہ کیا جائے اس لئے قم مازید واقبعبديا عمروتو كهناهيج بيمكرقيه واقبعد زيدو عمه وكهناهيج نبين بجزواب بيب كرتمام مسلمانون كومخاطب واحد كيحكم مين قرارد بے لیا گیا ہے یا کہا جائے کہ یہاں بھی خطاب در ٹاء ہی کو ہے۔

الاان ياتين بياشتناءاعم احوال واوقات \_ بياعم علل \_ يعنى لا يحل لكم عضلهن في وقت اولعلة الا في حال محتر ایک دفعه حضرت عمر نے منبر پر کھڑے ہو کر فر مایالا تسغ الوا بسصد قات النساء ایک عورت برجت ہو لی کہ ہم آپ کے فر مان کا ا تباع كري يا الله تعالى كے علم و اتبيت احليف قنطار اكا حضرت ممرّلا جواب ہو گئے اور فرمايا تنزوجو اعلى ماشنتم. بهتان اس كى تفسیر مجاز اظلم کے ساتھ کی گئی ہے۔ ابن عباسؓ ہے بھی یہی منقول ہے۔وقد افضیٰ یہ آیت حنفیہ کے لئے خلوت سیحہ کے موکد مہر ہونے یر جحت ہے۔ چنانچیا مام مالک نے خلوت ہی کے ساتھ اس کی تغییری ہے کیونکہ و صول جمعنی اللغوی وصول خاص پر موقوف نہیں ہے۔ اس کئے کہ عام خاص کے لئے ستازم نہیں ہوتا۔امام شافعی کی روایت ہے مقسر جماع کے ساتھ تقبیر کررہے ہیں و احسف ن اخذی اسناد عورتوں کی طرف مجاز عقلی ہے ورنہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ آخلہ ہیں۔ الاست محمد اس صورت کوآ سندہ محر مات کے ذیل میں واضل کرنے کی بجائے علیحدہ بیان کرنے کی وجہ ہے مبالغہ فی الزجر ہے۔ما تبمعنی من بیتو جیہ تفتاً زانی کی اختیار کردہ ہےاوربعض کی رائے ہے کہ

عورتیں ناقص العقل ہونے کی وجہ سے غیر ذوی العقول کے درجہ میں شار کی گئی ہیں یا مراداس سے صفت ہے۔ الا جمعنی الکسن چونکہ مستقبل ے ماضی مستین نہیں ہوسکتا۔اس کیے مفسرؒنے اشٹنا منقطع پرمحمول کرلیا ہے۔ دوسری صورت اشٹنا متصل کی ہےاس دفت دوسعتی ہو سکتے میں ایک بیکہ تکاح کودطی پرمحمول کرلیا جائے تینی باپ کی موطوہ سے دطی حرام ہے دوسرے معنی بیہوں کہ الاتسنے حوا مشل نکاح اباتكم في الجاهلية الا ماقد سلف منكم. المقت جمعن البغض مصدر جمعن المقوت مالغدك لئر

ساء بيقائم مقام بنس كي باس مين متمير بجس كي تفسير مابعد باورسبيار تميزاور مخصوص بالمذمت محذوف بيعن ذلك اور يبيهى ممكن يكه سسارى ضمير ماقبل كى طرف راجع هواور سبيلا تميز منقول عن الفاعل هواى سساء سبيلا كوياو حسس او للناف دفیقًا کی طرح ہے۔

ر الط : ..... يهال عصورتول كے باب ميں برائي كوتا بيون كاسد باب ہے۔مثلاب ايھا الذين المنع ميں بطور ميرات عورتوں بر تصد جمالیتا، یا بیو یوں کے حقوق عضب کرلیتایا آیتوان ار دسم میں بغیرنا فرمانی عورتوں سے مہرواپس لے لینا ہے۔ یوال حکم ہے۔ آ بت و لا تنكحوا مين نكامِ مقت كى مما نعت ،غرضك مختلف معاشرتى مظالم سے روكا جار ما بے۔ يدسوال علم ہے۔

شاكِ نزول: .... ابن عباسٌ مے مروى ہے كەزمانة جابليت ميں اكركوئى مردمرجا تا اوراس كى جوان بيوى رە جاتى تواس پر رشتہ داروں میں سے کوئی کپٹر اڈ ال دیتا اور خوبصورت ہوئے کی صورت میں خوداس سے شادی کر لیتا اور بدشکل ہونے کی صورت میں اس کومحبوں رکھاجاتا تاآ نکہوہ مرجاتی اوراس کی میراث پریہ قرابت دار قبصنہ کرلیتا۔ نیز بخاری اور ابوداؤ د کی روایت میں ہے کہ اگر کسی عورت کاشو ہر مرجاتا تواس کے عزیزعورت کے رشتہ داروں کی نسبت نکاح اور عدم نکاح کے زیادہ حقدار سمجھے جاتے اس کی اصلاح کے کئے ہیآ یت نازل ہوئی اور عکرمہ کی رائے ہے ہے کہ بیآ یت کبشہ بنت معن بن عاصم اوی انصاری کے بارہ میں نازل ہوئی کہ ان کے شو ہرا بوقیس بن اسلت کا انقال ہو گیا ان کے صاحبز ادہ نے حسب دستور ان پر چا درڈ ال دی کیکن بعد میں نہ خود حقوق زوجیت ادا کئے اور نہ دوسرے سے شادی کرنے دی۔ جس کی شکایت کبشہ نے آتحضرت ﷺ سے کی آپ ﷺ نے وقی کے انظار کا مشورہ دیا ہے آ ہت نازل ہوئی۔اس طرح ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو ناپسند کرتے تو مہر کو معاف کرانے یا اس ہے چھ مال وصول کرنے کے لئے اس کو تنگ کیا کرتے۔ و لاتبعضلو ھنے اس کی بندش کی جار ہی ہے تحد بن کعب ہے مروی ہے کہ جب کسی شو ہر کا انقال ہوجاتا تھا تو اس کا بیٹا اپنی سوتیلی مال ہے ... مسئلات کرنے کا زیادہ حقدار سمجھا جاتا۔اس کی اصلاح کے لئے آیت والا تنكحوا الخ نازل يوئي.

﴿ تشريح ﴾ : ....عورتول كى جان و مال برقيضه : .... ماصل آيت لايحلِ لكم ان تو نوا النساء يه ك جبراً نه عورتوں کی جانوں پر قبصنہ کر سکتے ہواور نہ مال پر قبصنہ کی اجازے۔ مالی قبصنہ کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔

(۱)عورت کے حق میراث برخود قبضہ کرلیا جائے ، (۲)عورت کودوسری جگہ نکاح ندکر نے دیا جائے ،تا آ کلیدوہ مال ازخود نددے وے یا اس کے مرنے پر زبردسی قبصہ نہ کرلیا جائے۔ (۳) شوہر بلا وجہ عورت کومجبور کرکے مال لے اور پھراس کو مچھوڑے۔ان میں سے پہلی اور تیسری صورت میں اگر مال عورت نے خوشدلی ہے دیا ہے تو بے تکلف حلال ہوگا البتہ دوسری صورت میں زبروسی کانعلق دراصل نکاح سے ہے۔جس کی غرض مال وصول کر اتھی ، اس لئے لفظوں میں اس مے متعلق کردیا ہاں اگر خود بھی نکاح پر تیار اور رضا مندنہیں ہےتو پھراس صورت میں بھی گناہ نہیں بلکہ جواز رہےگا۔البتہ اگر مرنے والے کی عورت برز بردسی قبضہ کی صورت ہےتو

اس میں جبرا کی قیداحتر ازی نبیس بلکہ واقعیٰ ہے کہ زمانۂ جالمیت میں ایسا ہی ہوتا تھا چنانچہا گرعورت رضامند بھی ہوتب بھی اس کی ذات میراث نبیس بن سکتی۔

پرائی ہیوی کے سماتھ تلط کا روائی کر کے نئی شا دی رجیا تا: ...... آیت و ان اردت ہالے میں ایک فاص ظلم کی اصلاح کی جارہی ہے بیق معلوم ہوہی چکا ہے کہ جن صورتوں میں عورت قصور وار بوتو اس ہا ال لئے کر اس کو چھوڑ نے میں کوئی حرح نہیں بشر طیکہ بدل خلع مہر ہے ذیادہ خہود ہا ہے کہ اگر شوہر کی پہلی ہیوی ہے رغبت نہیں رہی اور وہ نئی ہیوی ہے شادی رہا نے ہا گراتا کہ لیا ہی ہوگ ہوں ہے اگر شوہر کی پہلی ہیوی ہے رغبت نہیں رہی اور وہ نئی ہیوی ہے شادی رہا نے کہ اگر شوہر کی پہلی ہیوی ہے رغبت نہیں رہی اور وہ نئی ہیوی ہے شادی رہا ایک ہوگی ہے تا اور پھراس وصول شدہ رقم ہے نئی شادی رہا لیتا ہے بہتان طرازی بھی تو صراحة ہوتی اور بھی اس کو نافر مان اور ذہنوں میں بدکار قر اردینا ہوتا عورت کی رضامندی می صورت میں تو مال کا وصول کر کے جادراتی ہے بہتان بھی لازم آتا ہے کہ واپس لینا گویا یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ میری ہیوی نقشی گویا عورت کو دعوی کی دوجیت میں کاذ بداور ہواراتی ہے بہتان بھی اس کے اس کا بہتان ہونا ظاہر ہے اس مقام پر ہیوی ہے مال وصول کرتے کے جارموانع ہیان کئے معاشرت میں فاحد کھیرا تا ہے اس لئے اس کا بہتان ہونا ظاہر ہے اس مقام پر ہیوی ہا دال وصول کرتے کے جارموانع ہیان کئے جارہ ان عیارت کے طورت ہیں میں اور ملک بندے مورک کا اجتماع شوہر کی ملک میں ۔ (۱) بہتان (۲) ظلم (۲) بدل اور مبدل مذیعی مہر اور ملک بضعہ دونوں کا اجتماع شوہر کی ملک میں ۔ (۲) بہتان وی دورت کے اس کے اس کی واپسی نہا ہے نہوں ہیں کا بیتان عورت کی میں درسے کا دیا ہونے کہ بوتے ہوئے مال کی واپسی نہا ہے نہوں کا اجتماع شوہر کی ملک میں ۔ (۲) بہتان ویورک کے بور موالے کے بور کے مال کی واپسی نہا ہے نہوں ہونے کا ایک کی ویورک کی ہونے کی موالے کی ویورک کے دورک کی کی میں دورک کی کرف کے کہتا کی دورک کیا ہونے کی کورک کی میں دورک کی کرف کی کر کرنا ہونے کہ وی کر کرنا ہونے کہ کی کر کرنا ہونے کہ کرنا ہونے کہ کورک کی مورک کی کرنا ہونے کر کرنا ہونے کر کرنا ہونے کی کرنا ہونے کر کرنا ہونے کرنا ہونے کی کرنا ہونے کی کرنا ہونے کر کرنا ہونے کر کرنا ہونے کر کرنا ہونے کرنا ہونے کر کرنا ہونے کر کرنا ہونے کر کرنا ہونے کرنا ہونے کر کرنا ہونے کرنا ہونے کر کرنا ہونے کر کرنا ہونے کر کرنا ہونے کرنا ہونے کر کرنا ہونے کر کرنا ہونے کر کرنا

فوائد قبو و: ......ان اردتم المنع معلوم ہوا کہ شوہری طرف ہا گرناموافقت نہ تو مہری والبی پرمجبور کرنا نا جائز ہوگا اور اتا حدو نه ہے معلوم ہوا کہ عورت کی بدمزاجی اگر سبب ہوتی دومہر جائز ہوگا۔ لیکن اگر کسی طرف نے فی الحال زیا وتی نہیں ہوئی مگر آئندہ قرائن کے لحاظ سے ناموافقت کا خطرہ ہا سخطرہ کے پیش نظر مرد خلع کرنا جا ہتا ہا اور عورت بھی بخوشی مہر والبس کرنے پر رضامند ہے تو دوسر سے مافع کی روسے اس کی اجازت ہے۔ نیز تیسر سے مافع سے معلوم ہوا کہ بغیر میاں بیوی کے تعلقات یا خلوت صحیحہ کے چونکہ بورا مہر مؤکر نہیں ہوتا الی حالت میں طلاق و میز سے نے نے نے نے نے نے نے اس کی الدخول کی مہر مؤکر نہیں ہوتا الی حالت میں طلاق و میز سے نے نے نے نے اس کی الدخول کی

وجہ سے ساقط ہوا آ دھارہ گیا تھا وہ خلع کی وجہ سے ساقط ہوگیا۔ائ طرح چوتھے مانع سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ بلامہر نکاح کرنے سے چونکہ مہرمتل آتا ہے کیکن اس کا کوئی جزو صرف نکاح ہے مؤکر تہیں ہوجاتا۔ پس ایسی حالت میں طلاق دینے سے صرف متعد یعنی جوڑا دینا پڑتا ہے ہاں البتہ بیوی کواگر کوئی چیز ہمہمع القبض کر دی جائے تو پھراس کی واپسی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ زوجیت ایک نا قابل ارتفاع مانع ہے۔اور تا حذو نه ہے مراد عام ہے خواہ طبقة ہوجيسى حسى واليسى ياحكماً ہو جيسے معاف كرنا۔

ا شكال **اور حل** :.....ادرآیت بالا سے مهر کی زیادہ مقدار کاصرف جواز بمعنی سخت ونفاذ معلوم ہور ہاہے کیکن حدیث میں جو تقلیل مہر کی تا کید آئی ہےاس ہے م اِدمطلق اباحت اور عدم کراہت کی نفی ہے اس لئے دونوں میں تعارض نہیں ہے اور حضرت عمر کما جو واقعداو پر مذکور ہوااس میں زیادہ مہر کا جواز مان لین محض اس لئے تھا کہلوگ اس کوحرام تدھیجھے کیس اس سے عدم کراہت ٹابت تہیں ہوتی اس لئے اب مقام بالکل بے عبار ہو گیا ہے۔

سوتیلی ماں اور دو حقیقی بہنوں اور متبنی کی بیوی سے نکاح : مسسس منجملہ برائیوں کے ایک غلط رواج قائم ہو گیا تھا کہ سو تیلی ماں سے یا ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی فقیق بہن سے نکاح کوجائز اور متبنّی کی بیوی سے نکاح کرنا بیٹے کی بیوی کی طرح ناجائز شجھتے شے یعنی حلال کوحرام اور حرام کوحلال سمجھتے شھے۔ آیت و لا تسکیحو ۱ النبع میں اس کا سد باب کیاجار ہا ہے اوراس ذیل میں وہ باندی جس کا شو ہر دارالحرب میں زندہ موجود ہو بعض مسلما نوں نواس کی حلت میں شبہ تھا۔ ضمنا اس کو بھی صاف کردیا ہے۔

نكاح مقت اورمقتى اولا و: .... اورچونكه به نكال مقت شانستا يوگول كنز ديك بهليجي نهايت فتيح رما بيخي كهايي اولا دکوبھی مقتی کہاجاتا تھا۔اس لئے زجے احق تعالی نے اس تھم کواگلی آیت کے محر مات سے الگ بیان کیا ہے۔ گویا عرفا بینکاح مقت کہلا یا اور عقلا ہے حیائی اور شرعاً نہایت براطریقہ ہوا جی کہ اگر کوئی ایجاب وقبول بھی کریے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا باطل ہی رہے گا۔ چونکه نکاح شری وطی کے تھم میں ہوتا ہے اس جب باپ کی منکوحہ میٹی حکمیہ موطؤ ہے تنکاح بالا تفاق حرام ہے تو بقول امام ابو صنیفہ یقیق . موطوہ ہے آگر چہ بلا نکاح ازروئے زیا ہو بدرجہ اولی جیٹے کے لئے نکائے حرام ہونا جا ہے اس طرح اور جہاں جہاں بھی نکاح سے محریم مؤبد ہوجاتی ہورنا ہے جھی مؤید ہوجائے گی۔

لطا كُف إَ بيت:.....فإن كرهة موهن المنع بين علوم هوا كما للدتعالى كي تجويز كسامنا في رائع كوفنا كردينا جإ بنا -وان اردتیم النے ہے معلوم ہوا کہ بہتان بھی صراحة ہوتا ہے اور بھی دلالةً ای گئے ارباب باطن جس طرح موجب سے بیجتے ہیں اس طرح موہم سے بیچنے کا ہتمام بھی کرتے ہیں۔و لاتنک حوا المن سے معلوم ہوا کہ تا ئب کی گذشتہ غلطیوں پرتشد داوران کا تذکر م نہیں ہونا جا ہے اور نہاس مخص کی تحقیر۔

حَرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَتُكُمُ أَنْ تَنُكِحُوهُ قَ وَشَمَلَتِ الْجَدَّاتُ مِنْ قِبْلِ الْآبِ أَوِالْأُمْ وَبَنْتُكُمُ وَشَمَلَتْ بَناتُ الْاَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلُنَ وَأَخُولُنُّكُمْ مِنْ جِهَةِ الْابِ أَوِ الْأُمِّ وَعَلَمْتُكُمْ أَى آخَوَاتُ ابَائِكُمْ وَآجُدادِكُمْ وَخَلْتُكُمْ اَيُ اَحَوْاتُ أُمَّهَاتِكُمْ وَجَدَّاتَكُمْ وَبَنْتُ اللَّحْ وَبَنْتُ اللَّحْتِ وَتَدْخُلُ فِيهِنَّ بَنَاتُ آوُلَادِهنَّ وَأُمَّهُ تُكُمُ الَّتِي آرْضَعُنَكُمْ قَبْلَ إِسْنِكُمَالِ الْحَوْلَيْنِ خَمْس رَضَعَاتٍ كَمَا بَيَّنَهُ الْحَدِيْتُ وَاخَوْتَكُمْ مِّن الرَّضَاعَةِ وَيُلَحَقُ بِنَالِكَ بِالسُّنَةِ الْبَنَاتُ مِنهَا وَهُنَّ مَنُ ارْضَعَتُهُنَّ مَوْطُوْءَ ثُهُ وَالْعَمَّاتُ وَالْحَالَاتُ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْآخُتِ مِنْهَا لِحَدِيْثِ يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ رَوَاهُ البُحَارِيُ وَمُسُلِمٌ وَأَمَّهِتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْآوَجَةِ مِن غَيْرِهِ الْتِي فِي حُجُورٍ كُمْ تَرَبُّونَهَا صِفَةٌ مُوافِقةٌ لِنَسَائِكُمْ وَرَيَالِبُكُمْ حَمْعُ رَبِيبَةٍ وَهِى بِنْتُ الزَّوْجَةِ مِن غَيْرِهِ الْتِي فِي حُجُورٍ كُمْ تَرَبُّونَهَا صِفَةٌ مُوافِقةٌ لِلْعَالِبِ فَلَامُنهُ هُومَ لَهَا مِن يُسَائِكُمُ الْمَتِي وَهَى بِنَتُ الزَّوْجَةِ مِن غَيْرِهِ الْتِي فِي عُلَامُ اللَّهُ مَا اللَّهُ كَام اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ كَالِ وَاحَدَةً إِلَّا لَكِنُ مَا قَلُهُ مَنْ اللَّهُ مَا وَحَالِبَهَا وَيَحُوزُ لِكَاحُ كُلِّ وَاحِدَةً عِلَى الْإِنْفِرَادِ وَمَلَّكُمُ اللَّهُ كَالِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِي السَّنَةِ الْحَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَمِّتِهَا وَحَالِتَهَا وَيَحُوزُ لِكَاحُ كُلَّ وَاحِدَةً عَلَى الْإِنْفِرَادِ وَمَلَكُمُ اللَّهُ كَالُمُ مَا وَاعِلَى اللَّهُ مَا عَلَى الْمُنْسِلِ الْمَالِقِيقِ فَى الْمُعْلِقِيقِ مِنْ لِكَاحِكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاحِدَةً عَلَى الْمُعْلِقُ مَعُولُ الْمُعْلِقُ مَا عَفُولُ الْمَاعِلَةُ مَا عَلَى الْمُعَلِّقُ مَا عَلَى الْمُعَلِيقِ مِن لِكَاحِكُمُ اللَّهُ مِنْ وَلَاكَ مَا مَلُقَلُ اللَّهُ مَالَاللَّهُ مَا عَلَى الْمُعَلِّقُ مِنْ اللَّهُ كَانَ عَفُولُوا لِمَا مَلَقَلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُن مِنْ الْمُعَلِقُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِي وَاحِدَةً عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُلْمُ مُن اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ مُلْ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَالِقُ

تر جمه : .....حرام كردى كئين تم يرتمهارى مائين (ان سے نكاح كرنا، يى كىم دادىيوں دورنا نيوں كويھى شامل ہے )اورتمهارى بينياں ( سی ختم پوتیوں اور بر پوتیوں کوبھی شامل ہے ) اور تمہاری مبنیں ( خواہ علاتی ہوں یاا خیافی ) اور تمہاری بھو پھیاں (خواہ باپ کی مبنیں ہوں یا دادا کی )اورنمهاری خالائیں (ماں کی بہتیں ہوں یا دادی کی )اور بھتیجیاں اور بھانجیاں (ان کی اولا دبھی ان میں داخل ہیں )اور تمہاری دودھ پلانے والی مائیں (دوسال کی مدت پوری ہونے ہے پہلے یا بچے تھونٹ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے )اورتمہاری دود ھشریک بہنیں (اوران ہی کے ساتھ دودھ شریک بیٹیوں کو بھی بذر بعدسنت شامل کر دیا گیا ہے بعنی وہ لڑ کیاں مراد ہیں جن کوائ مخص کی موطوہ نے دودھ بلایا ہو۔ای طرح دود هٹر یک پھو پھیاں،خالا تیں بہتیجیاں، بھانجیاں بھی اس میں داخل ہو گئیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دود ھ کی شرکت سے تمام رشیتے حرام ہوجاتے ہیں۔ جونسب سے حرام ہیں۔رواہ ابنخاری وسلم )اور تمہاری بیو بول کی ماسی اور تمہاری بیو بول کی اولا درد بانب جمع ربیبة کی ہے ہوی کے دوسرے شو ہر سے جولا کی ہو ) جوتمباری گودوں میں برورش یاتی ہیں (جن کی تم نے تربیت کی ہور ایک الیم حالت ہے جوا کثر حالات میں ایسے ہی ہوتی ہے اس لئے اس کوقید احتر ازی نہیں سمجھا جائے گا )اور الیم بیویوں سے ہوکہ جن سے تم نے زن وشونی سے تعلقات قائم کر لئے ہوں ( یعنی ان سے صحبت کرلی ہو ) کیکن اگر ابھی اِن کی ماؤں سے ایسے تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں تو بھران لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں کوئی بکڑنہیں ہے ( بعنی ان سے علیحد گی کے بعدا کی لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہو ) اورتمہارے حقیقی میٹوں کی بیویاں ( بخلاف ایے متبنی کی بیوی کے کہ ان سے تنہیں نکاح کرنے کاحق ہے ) نیزتم پرحرام کردیا گیا ہے دو بہنوں کوجمع کرنا ( نکاح میں خواہ دونوں نسبی بہنیں ہوں یا رضاعی اورا زروئے حدیث ان ہی میں شامل کردیا گیا ہے بیوی کی تھو پھی اور خالہ کو بھی۔ البتہ انفرادی طور پران عورتوں ہے تکاح جائز ہے ای طرح ان عورتوں کو ملک میں جمع کرنا تھی جائز ہے۔ تاہم صحبت کی ا جازت ایک ہے رہے گی ) ہاں اگر پہلے جو کچھ ہو چکا سوء و چکا۔ زبانة جاہلیت میں تم نے جوبعض مذکور ہ عورتوں سے نکاح کرلیا تھا اس کا گناہ تم پرنہیں ہے ) بااشبہ اللہ تعالیٰ بخش دینے والے ہیں (مما نعت سے پہلے جو پچھ ہوگیا )رصت رکھنے والے ہیں (تم پراس بارہ میں ) تتحقیق وزر کیب: .....حسر مست مفسر نے اشارہ کر دیا کہ حرمت کی اسنادا گر چہ ذوات کی طرف ہور ہی ہے لیکن مراداس سے

تحريم تكاح بـ جيما كرتح يم شراب سيمرات أفسرب شراب موتى بـ واحواتكم مفسر في علانى اوراخيانى كوذكركيا ب حالاتك تحقیقی اور تینی بدرجداو لی اس میں داخل میں جیر ۔ سا ہر ہے۔قب است کمال المحولین ائر۔ اربعد اور جمہور کاند ہب کی ہے کہ دوسال بعدرضا عت كالنتبار بيس بوكا وحديث انها الوصاعة من المهجاعة السير شامر بيكن حضرت عائشه كي رائ السريح خلاف ب-محسس ر صعات بیام مثافعی اورا مام احمد کی رائے ہے۔لیکن امام عظم اورامام مالک کاند ہب بیہ ہے کہ ایک تھونٹ بھی کافی ہے۔ حديث يحوه من الرضاع ما يحوم من النسب عام اور مطلق باس مين قليل وكثير كاكوني فرق نيس مي تيز حديث عائش ميس عشسر رضعسات كالفظ بهى آيا ہے جس وجدے شواقع كے نزد كي وه حديث منسوخ ہے، اى وجدے احناف كے نزد كي حسس ر ضعات والى صديث بهي منسوخ بوگي \_

و اخسوت سکے عام اس سے کہ بیرضاعی بہن رضاعی ماں کی حقیقی بٹی ہویا و وسرے کی لڑکی ہو ۔ گرووتوں عورتوں میں اس لڑکے کے ساتھ دود ورشر یک ہو گئی ہو۔ویسلسحق حاصل بیہ کہ بیانچوں قسمیں حرمت رضاعت میں بطریق الحاق شریک کردی گئی ہیں۔ ر بانب بدلفظ تربیت سے ہے وجہ تسمیہ ظاہر ہے۔فسلامفھوم لھا بینی بیقیدوائٹی ہےاجہ ازی تبیں ہے کہ اگر پرورش میں شاری ہوتو بہر صورت الرکی جائز ہوجائے گی۔ داؤ د ظاہری کے علاوہ تمام ائمہ کی رائے یہی ہے۔

د خسلتهم بهن ابن عباس في بهي تفسير كي باس مين باتعديد كي مولى ممعني مصاحبت بابالجمعني مع بد كنايه جماع سے بيد ا مام شافعتی کی رائے ہے کیکن امام اعظم کے تز ویکے تمس بشہو و مجھی اس حتم میں داخل ہے۔

حسلان جمع صليلة وجسميدي بي كم شوبر كے ساتھ ايك كبڑے ميں حلول كرتى بداون كواس كنے عليل كہتے ہيں اس كا ترجمه مفسر نے ازوان کے ساتھ کیا ہے مراداس سے زوجات ہے۔ من اصلاب کم آئے ضرت ﷺ نے اپے متنبی مفترت زیر کی بیوی زینب ا ے نکاح کرنیا تھا جس پر بڑی چے میگوئیاں ہوئیں اس کی تر دید مقصود ہے۔

وان تسجمعوا بين الاختين صاحب مايركي عبارت يرجيولا ينجمع بين الاختين نكاحًا ولا بملك يمين وطيًا لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الاختين الخ ولقوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الأخز فلا يجمعن ماء ه في ر حسم اختین. اس مقام برصاحب تو سین اور فخر الاسلام نے اعتراض کیا ہے کہاں آیت سے جمع بین الاحتین کاعدم جواز اور مساهلکت ایسسانهم کے عموم سے جوا زمعلوم ہوتا ہے اس لئے دونوں آیات میں تعارض ہو گیا۔لیکن صاحب مکو یکے نے اس برمناسب کلام کیا ہے کہ آ يتان تسجم معوا النع يحرمت وطي ملكابطريق ولالت معلوم بوئى \_ كيونكه جب نكاف بنع كرنانا جائز م جومفطى الى الوطي موتا ي وطیا جمع کرنا بدرجهٔ اولی نا جائز ہوگااور هاهلکت ہے جواز بطریق عبارت معلوم ہور ہاہے اس لئے کوئی تعارض ہیں ہے۔

بيس عمتها و خالتها ابو برمرةً كي روايت بلايسجتمع بين المرأة و خالتها اورابودا وُدَّكي روايت مِامع بهنهي النبي ان تنكح المرأة على عمتها او العمة على بنت ابنها والمرأة على خالتها والخالة على بنت اختها لا تنكح الصغري على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى.

ربط وشانِ نزول: · بیرآ بات بھی دسویں حکم کا تنمہ بیں ان میں محر مات کا بیان ہے۔ حضرت عطاً سے روایت ہے کہ آ تحضرت ﷺ نے اپنے مشبئی زید بن حارثہ کی مطلقہ بیوی حضرت زین ﷺ ہے شاوی کر لی تو مشرکین نے ایک ہنگامہ بریا کرویا۔اس پر آ بت و حسلاتل ابناء كم الذين من اصلابكم نازل بوئى اى طرب ابودا وُداور ترندى في تخرّ تنح كى مع كه قيروز ديلمي جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں دو حقیقی بہنیں تھیں تو آ ہے ﷺ نے ان سے سی ایک کوطلاق دینے کے لئے قرمادیا۔ اگر چہ فیروز دیلمی گارید دا قعہ سبب نزول آیت کا نونہیں ہے لیکن اس سے بھی تا سُداورا ثبات ہوتا ہے حقیقی بہنوں کے نہ جمع کر سکنے کا۔

ور تشریکی ہے۔ سبتین سم کے محر مات کا فرکر: سبسان آیات میں تین طرح کے مرات کا فرکر ہے۔ اول حد مت علیکم امھا تکم سے علیکم امھا تکم سے علیکم امھا تکم سے محر مات نہیں گا، دوسر ہو امھات نساء کم سے محر مات صبر (دامادی) کا قسم اول میں تمام اصول وفر وغ خواہ بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ سب آگے ۔ اسی طرح بہنوں، بھو پھوی، خواہ بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ سب آگے ۔ اسی طرح بہنوں، بھو پھوی، خالا وی بھتیجوں، بھانجوں میں سبطرح کی آگئیں ۔ عینی ، علاتی ، اخیاتی علی ہزا دوسری قسم میں انسا ہے تکاح حرام ہو اوران رضائی بہن بھائی کا نکاح حرام ہے۔ جنہوں نے ایک دوسرے کی حقیقی یا رضائی ماں کا دود دوایک وقت میں یا محقیق اوقات میں پیا ہو۔ تیسری قسم میں بودی اور مزند کے تمام اصول وفر وع سے نکاح حرام ہوگا۔ ہاں بغیر مساس یا ہمہستری کی ہوئی بیوی کی لڑکی سے شادی کی مصافی اور مزند کے تمام اصول وفر وع سے نکاح حرام ہوگا۔ ہاں بغیر مساس یا ہمہستری کی ہوئی بیوی کی لڑکی سے شادی کی مصافی اس سے محتبی اور مزند ہوگا۔ البتہ لے پالک اس سے محتبی اور مزند ہوگا۔ البتہ لے پالک اس سے محتبی اور مزند ہوگا۔ البتہ بے کی بیوی بہوئیس کہلا سے گی۔

﴿ الحمد بند باره نمبر م كى شرح تمام موكى ﴾



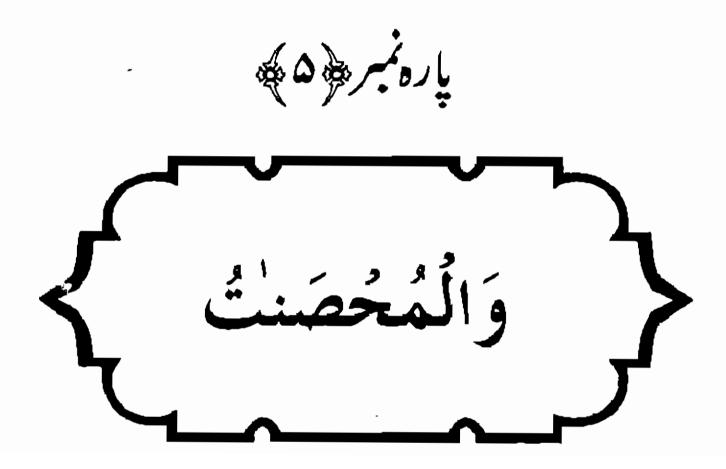

| سذنمبر     | عنواتات                                                                    | صفحةنمبر     | عنوانا ت                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵۹        | مسلك الجلسنت                                                               |              | يارهوالمحصنات                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۵۹        | معتر له کار د                                                              | ary          | ייי פר <b>ע</b> פרי אינע פרי<br>אינע פרי אינע |
| ۵۵۹        | خودستائی کی ممانعت اوراس کی وجه                                            | מדי          | رمیر<br>شان مزول                                                                                                                                                                                                                           |
| ۰۲۵        | لطا ُنف آیت                                                                | 5 m 4        | واحل لکم ماورآء ذالکم ےایکشبکاازالہ                                                                                                                                                                                                        |
| PPG        | . وشبهو <b>ن کاازاله</b>                                                   | ory          | ر من معم رو معمل سے بیت جوہ رہتے <sub>.</sub><br>مهر کابیان                                                                                                                                                                                |
| 277        | یہود کے اعتر اض کا قرآئی جواب                                              | 0r2          | مرب بین<br>متعد کی حلت وحرمت                                                                                                                                                                                                               |
| 276        | و نیااورآ خرت کے سایہ میں فرق اور دوشیہوں کا جواب                          | ۵۲۷          | مسلمان کِتابیه باندی سے نکاح                                                                                                                                                                                                               |
| 372        | الله درسول کی اطاعت حاکم ومحکوم دونوں پر داجب ہے                           | arz          | باندی <i>ہے تکاح میں شوافع اور حنفیہ کاا ختلا</i> ف                                                                                                                                                                                        |
| 074        | آیت ہے سائل کا اشتباط                                                      | محد          | ا حفیہ کی مویدات                                                                                                                                                                                                                           |
| AFG        | آیت ہے جاروں دلائل شرعیہ کی ججیت<br>- بریر                                 | STA          | لطائف آیات                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 × V      | اجتهاد وتقليد كي بحث<br>                                                   | ۵۳۰          | آيت ڪي تفسير مي <b>ن مختلف اقوال</b>                                                                                                                                                                                                       |
| P ۲ ۵      | ایک دین شبهاورا <b>ں کا جواب</b><br>سریب                                   | ۵۳۰          | انسان فرشتے جنات سب مكلف ہیں                                                                                                                                                                                                               |
| 579        | منگر مین قیاس پررد<br>سر به                                                | ۵۳۰          | قمل کی تمن صورتیں اوران کے احکام                                                                                                                                                                                                           |
| DY4        | لطا تف آیات                                                                | ۵۳.          | ا گناه کبیر ه ومغیر ه کس کو کهتنے میں                                                                                                                                                                                                      |
| 227        | شان نزول<br>د تاریخ                                                        | om           | سیناہ کی تبین صور تیس اوران کے احکام                                                                                                                                                                                                       |
| 020        | ا ﴿ تَشْرَبُ عَنِي اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن          | ١٣١۵         | گناہوں کے متعلق اہل سنت کاعقبیدہ                                                                                                                                                                                                           |
| 320        | فاروق اعظمتم کے فیصلہ براحتجاج اوران پرخون بہا کا دعویٰ<br>کے مصد میں مصرف | <u> ద</u> ాద | اعمال اختيار بياوراعمال غيرا ختثيار بيكافرق                                                                                                                                                                                                |
| 10Z0       | ایک اور شبه کااز اله<br>اید در دوم کریو مرود می برید کریش می               | ۵۳۵          | اسلام کی نظر میں مرد وعورت                                                                                                                                                                                                                 |
| 240        | استغفام کی قید کا فائد دادراس کی شرا بَط<br>حدث مسید به                    | 241          | عقدموالات                                                                                                                                                                                                                                  |
| 020        | جندشبهات کاجواب<br>بن سب                                                   | ۲۵۵          | مردون کی بالا دستی اور معاشر قی نظام میں قیم کی حیثیت                                                                                                                                                                                      |
| 324<br>344 | الکات آ ہے۔<br>سانت آ                                                      | ۲۳۵          | لطأنف آيات                                                                                                                                                                                                                                 |
| 029        | لطا نَف آیت<br>۱ ته ۶۰ بر                                                  | ۵79          | اللداور بندون کے حقوق کی حفاظت                                                                                                                                                                                                             |
| ∆∠9        | ﴿ تَحْرَبُحُ ﴾<br>ایما یہ                                                  | ۵۵۰          | الله کی راہ میں خرج کرنے میں ریااور بخل نہیں ہونا جا ہتے                                                                                                                                                                                   |
| ωZ q       | ا نکات<br>الطا نف آیت                                                      | sor          | ا سلام نے مکسلی شراب بندی بندر بھے کی ہے                                                                                                                                                                                                   |
| SAF        | علا عب البيط<br>شان نز ول وتشر <sup>-</sup> ک                              | ٦٥٢          | وضوا ورحسل كأميم                                                                                                                                                                                                                           |
| DAT        | سان دون و سرن<br>ایک اشکال کا جواب                                         | مدد          | الطانف آيات                                                                                                                                                                                                                                |
| DAT        | ا بید استان برواب<br>فضل کرئے جھٹیاں عدل کرئے تو لٹیاں                     | ۵۵۷          | یهود کی بدتمیزی اور بدتهذیبی اسلام کی تنهذیب اورشانشگی                                                                                                                                                                                     |
| SAF        |                                                                            | ۵۵۷          | تہذیب اخلاق ہبرصورت انسان کیلئے بہتر ہے                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۸۳        | لەت<br>الطا كف آيت                                                         | ۵۵۸          | ا یک شبه کنازاله<br>دیر بر بیر ب                                                                                                                                                                                                           |
| 344        | ھ تھے کے<br>﴿ تفریح ﴾                                                      | ۵۵۸          | قرآن کی پیشگوئی<br>سر میروا                                                                                                                                                                                                                |
| 200        | ` '                                                                        | ۵۵۸          | ایک شبر کاهل<br>شریری ایسی دیور میایده                                                                                                                                                                                                     |
| 2/1/1      | قر آ ن کاا عباز<br>ایک شبه کا جواب                                         | ۵۵۸          | شرک کی طرح کفر بھی نا قامل معافی جرم ہے<br>آیت کی توجیہات                                                                                                                                                                                  |
|            | <u> </u>                                                                   | ۵۵۸          | آيت کي توجيهات                                                                                                                                                                                                                             |

|       | تېر خت قصايان و سوا ما                                          |       | لما - كن ريمه وسرت مسير جاد - كن الجلداول<br>                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغيم  | منواتات                                                         | سخنبر | عنوانات                                                                                    |
| AIV   | لطا نف آیت                                                      | ۹۸۵   | ا یک اورشبه کا جواب                                                                        |
| YFF   | ﴿ تشريحٌ ﴾                                                      | ۹۸۵   | احجی اور پری سفارش                                                                         |
| 788   | مشرکین عرب کے دیوی و بوتا                                       | ۹۸۵   | سلام کرتا اسلامی شعار ہے                                                                   |
| 455   | صورت شکل بدلنے یا ڈاڑھی منذ وانے کا قانون                       | ۵۹۰   | كلام الهي كي صدا فت اور فقد رت على الكذب كي بحث                                            |
| 455   | بغیراطاعت وعمل خالی تمناؤل ہے جھوبیں ہوتا                       | 29+   | لطائف آيت                                                                                  |
| 455   | لطا كف آيت                                                      | ۵۹۳   | آیت کے مخاطب تین فرقے ہیں اور تھم دو ہیں                                                   |
| 479   | ﴿ تَحْرِثَ ﴾                                                    | 09A   | تقتل کی اقتسام اوراحکام                                                                    |
| 474   | لطأ أغب آيت                                                     | ಎ٩٩   | خون بہا کی تفصیل                                                                           |
| 41-74 | اسلامي مدالتوب اورآ جكل في طالما نه مدالتون كافرق               | 299   | خون بهامیں ور نند کی شر ّست                                                                |
| 44-4  | ارتداد کفرے سے بھی زیاد وجرم ہے اسلنے اسکی سز ابھی برھی ہوئی ہے | ۵۹۹   | ا یک شبه کاازاله                                                                           |
| 773   | الاسلام يعلى و لايعلى                                           | ٦.٠   | المفارة فمثل مي تفصيل                                                                      |
| 773   | لطِ الْمُهِ آية                                                 | ۲••   | آ جکل د نیامی غلامی کارواج نبیس ر بااس کننهٔ کفاره میں اسکی                                |
| 174   | للسل اعتقادي مذموم بيمسل طبعي قابل ملامت نبيس                   |       | -للاثب کی ضر ورت نہیں<br>-لاثب کی ضر ورت نہیں                                              |
| YEA   | لطا ُنف آیت                                                     | 4++   | وانستدش میں کفارہ نہ ہوئے پر حنفیہ کا استدلال                                              |
|       |                                                                 | 7+1   | معتزله بررد                                                                                |
|       |                                                                 | ۱•۴   | ا ہن عباس کا فتو ک                                                                         |
|       | •                                                               | 4-4   | اسلای طرز پرسلام کرناشعاراسلای ہے                                                          |
|       |                                                                 | 4+14  | مجامدے برے کر کسی کا دیجہ بیس ہے                                                           |
|       |                                                                 | ۲۰۲۲  | لطائف آیت                                                                                  |
|       |                                                                 | 4+4   | دارالېجر تاوردارالحرب کې تقسيم                                                             |
|       |                                                                 | 4•∠   | روشبهوں کا جواب<br>ن                                                                       |
| }     |                                                                 | . Y•Z | اطأ أف آيت                                                                                 |
|       |                                                                 | 411   | مبافت اور مدت سفر کا بیان                                                                  |
|       |                                                                 | 411   | حفیهاورشواقع کا نکتهاخسان<br>منابع                                                         |
|       |                                                                 | 111   | نماز قصر کے لئے خوف کی قید ضروری نہیں ہے                                                   |
|       |                                                                 | 411   | صلوٰ ة الخوف كى بحث                                                                        |
|       |                                                                 | 417   | صلوة النوف مين تقهي اختلافات                                                               |
|       |                                                                 | 717   | نماز كيليح توشرا أطاور قيود بي ممرذ كرالله: رحال بروتت مطلوب ب                             |
|       |                                                                 | 411-  | نکات آبت                                                                                   |
|       |                                                                 | 416   | لطانف آیت                                                                                  |
|       | •                                                               | AIF   | آ تخضرت جي مفدمات ميں سب پهلوؤں کی رہایت اور سب بہلوؤں کی رہایت اور سب بہلوؤں کی رہایت اور |
|       |                                                                 |       | احتیاط مہ کھنے کی تعلیم<br>اتباع سنت ادرمسلمانوں کے سواد اعظم کی ہیروی                     |
|       |                                                                 | AIF   | ا تباغ سنت ا درمسلما نوں کے سواد استقم کی پیروی                                            |
|       |                                                                 |       |                                                                                            |

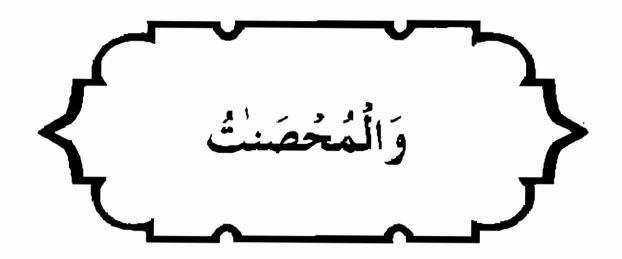

رُ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ المُحُصَنِكُ أَى ذَوَاتُ الْاَزُوَاجِ مِنَ النَّسَاءِ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَبُلَ مَفَارَقَةِ اَزُوَاجِهِنَّ حَرَاثِرَ سُلِمَاتٍ كُنَّ أَوُلًا إِلَّا مَامَلُكُتُ اَيُمَانُكُمُ عَمِنَ الْإِمَاءِ بِالسَّبَى فَلَكُمْ وَطُؤُهُنَّ وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ أَزُوَاجٌ فِي ار الْحَرَّب بَعْدَ الْإِسْتِبُرَاءِ كِتَابُ اللهِ نَصَبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ أَى كُتِبُ ذَلِكَ **عَلَيْكُمُ ۚ وَ أُحِلَّ** بِالبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ المَفَعُول لَكُمْ مَّاوَرَآءَ ذَلِكُمُ أَى سِوى مَاحُرَمَ عَلَيْكُمُ مِنَ النِّسَآءِ لِ أَنْ تَبْتَغُوا تَطَلَبُوا النِّسَآءَ اَمُوالِكُمْ بِصُدَاقِ أَو ثَمَنِ مُحْصِنِينَ مُتَزَوِّحِينَ غَيْرَ مُسلفِحِينَ ﴿ زَانِينَ فَمَا فَمَنِ اسْتَمْتَعُتُمُ تَمَنَّعُتُمُ بِهِ سُهُنَّ مِمَّنَ تَزَوَّ حُتُمُ بِالْوَطَى فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ ٱلَّتِي فَرَضَتُمَ لَهُنَّ فَرِيُضَةً ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ يُسَمَا تَرَاضَيْتُمُ آنُتُمُ وَهُنَّ بِهِ مِنْ اَبَعُدِ الْفَرِيْضَةِ \* مِنْ حَظِّهَا اَوُ بَعْضِهَا اَوُ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ إِنَّهَا دَبَّرَهُ لَهُمْ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعُ مِنْكُمْ طَوْلًا غِنَّا لِ أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنْتِ الْحَرَائِر لْمُؤْمِناتِ هُوَ حَرُى عَلَى الْغَالِبِ فَلَامَفُهُومَ لَهُ فَهِنَ مَّامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ يَّنُكِحُ مِّنُ فَتَيَيِّكُمُ الْمُؤْمِناتِ " الله أعُلَم بِايُمَانِكُم طَ خَاكَتَفُوا بِظَاهِرِهِ وَكِلُوا السَّرَائِرِ اِلَيْهِ فَانَّهُ الْعَالِمُ بِتَفَاصِيلِهَا وَرُبَّ آمَةٍ تَفُضُلُ الْحُرَّةَ يُهِ وَهَٰذَا تَانِيُسٌ بِنِكَاحِ الْإِمَاءِ بَسَعُضُكُمْ مِّنُ أَبَعُضِ \* أَى أَنْتُمْ وَهُنَّ سَوَاءٌ فِي الدِّيْنِ فَلَا تَسْتَنْكِفُوا مِنُ كَاحِهِنَّ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذُن اَهُلِهِنَّ مَوَالِيُهِنَّ وَاتُوهُنَّ اَعُطُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ مَهُورَهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ مِنْ غَيْرِ طُل وَنَقُصِ مُحُصَنتِ عَفَائِفٍ حَالٌ غَيْرَ مُسْفِحْتِ زَانِيَاتٍ جَهُرًا وَّ لَا مُتَّجِّذَاتِ أَحُدَان عَ أَخِلَّاءٍ زُنُونَ بِهَا سِرًّا فَإِذَآ أَحْصِنَّ زَوَّحُنَ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ تَزَوَّحُنَ فَكِانُ أَتَيُنَ بِفَاحِشَةٍ زِنَّا فَعَلَيْهِنَّ حَفْ مَا عَلَى الْمُحَصِّنَاتِ ٱلْحَرَاثِرِ الْآبُكَارِ إِذَا زَنَيْنَ مِنَ الْعَذَابِ الْمَحَدِّ فَيُحَلَدُنَ خَمُسِينَ وَيُغَرَّبُنَ حَمْفَ سَنَةٍ وَيُقَاسُ عَلَيُهِنَّ الْعَبِيدُ وَلَمْ يُحَعَلِ الْإِحْصَالُ شَرُطًالِوُ جُوْبِ الْحَدِّ بَلُ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ لَا رَحُمْ عَلَيْهِنَّ صُلَّا ذَٰلِكَ أَى نِيكَاحُ الْمَمْلُوكَاتِ عِنْدَ عَدَم الطَّوُل لِمَنَّ خَشِي خَافَ الْعَنَتَ اَلزَّنَا وَاصْلُهُ الْمُشَقَّةُ

سُسِى به الزّنَا لِأَنَّهُ سَبِهُا بِالْحَدِّ فِي الدُّنَيَا وَالْعَقُوبَةِ فِي الْاخِرَةِ مِنْكُمُ الْبِخِلَافِ مِلْ لاَيْحَافَهُ مِنَ الْآخْرَارِ
فَلاَيَحِلُّ لَهُ لَكَاحُهَا وَكَذَا مِنِ اسْتَطَاعَ طَوُلَ حُرَّةِ وَعَلَيْهِ الشَّافَعِيُ وَخَرَجِ بِفَوْلِهِ مِنْ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَّةِ الْمُافَعِيُ وَخَرَجِ بِفُولِهِ مِنْ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَّةِ السَّافَعِيُ وَخَرَجِ بِفُولِهِ مِنْ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنِةِ السَّافَةِ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَدْمَ وَخَافَ وَآنَ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الْمَمْلُوكَاتِ خَيْرٌ لَكُمْ اللهُ الْكَافِرَاتِ فَلايُحِلُّ لَهُ فِكَاحُهَا وَلَهُ عَدْمَ وَخَافَ وَآنَ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الْمَمْلُوكَاتِ خَيْرٌ لَكُمْ اللهُ اللهُ

تر جمیہ: ······ادر( دہ عور تیں بھی ہتم پر حرام ہیں ) جو دوسرے ( مردول ) کے نکاح میں ہوں \_ بیعنی ان عورتوں ہے ( نکاح حرام قرار دیا گیا ہے۔ ان کے شوہروں کے چھوڑنے سے پہلے آ زاومسلمان عورتمی ہوں یا نہ ہوں ) ہاں :وعورتیں تمہارے قبضہ میں آ گئی ہوں ( باندیاں گرفتار ہوکر آئی ہوں ان ہے ہمبستری جائز ہے۔استبراء رحم کا انتظار کر کے۔اگر چہان کے شوہر دارالحرب میں زندہ ہوں ) اللہ تعالیٰ کا تھہرایا ہوا قانون ہے ) پیمنصوب علی المصدر ہے یعنی بیاللہ کامقرر کیا ہوائھم ہے ) تمہارے لئے اور جائز کی گئی میں (مغروف ومجبول دونوں طرح ہے) تمبیار ہے لئے ان عورتوں کے علاوہ دوسری عورتیں (لیعنی بیجزمحر مات مذکورو کے۔ تاکہ )تم حاصل کرسکو( زوجیت میں لےسکو عورتوں کو )اسپنے مال کے ذریعہ ( ہوی کا مہر ہو یا با ندی کی قیمت )اس طرح کے تم نکاح کے بندھن میں ر کھنا جا ہو (شادی کرنا جا ہو )محض مستی ہی نکالنا مقصود نہ ہو ۔ پھر جس (ما جمعنی من ہے) طریق ہے تم نے نقع اٹھایا ہو۔ (استمتعنیم مجمعنی تسمتعتم ہے )ان عور بول سے (جن سے تم نے نکاح کر کے تبستر نی کی ہے ) سوجا ہے کہ ان کے حوالہ کرووان کا مہر (جوتم نے ان کے لئے مقرر کیا ہے ) مقررہ اور کوئی مضا نقہ نہیں ہے تمہارے لئے اس میں کہ کوئی بات اگر بطور رضا مندی (تمہارے ورمیان ) تھہر جانے مبرمقرر کرنے کے بعد (بورے کا یا کسی ایک جزء کا گھٹانا یا بڑھانا) بے شک اللہ تعالی (اپن مخلوق کو) جانے والی (اپنی تدبیروں میں ) حکمت رکھنے والے ہیں اورتم میں جو تحض اس کا مقدور (توسع) ندر کھتا ہو کہ نکاح کرسکتا ہو۔ آزا دمسلمان بیبیوں ہے ( بیقید غالب الوقوع ہونے کے لحاظ ہے لگائی گئی ہے۔اس لئے اس کواحتر ازی نہیں سمجھنا جاہئے ) تو ان عورتوں ہے نکاح کرسکتا ہے جو قبصه میں آئی ہوں اورمومن ہوں۔اللہ تعالیٰ تمہارےا بمانوں کا حال بہتر جانبے والے ہیں (اس لینے ظاہری سرسری ایمان پر اکتفا کرد ۔ باطن کا حال اللہ کے سپر دکردو۔ کیونکہ تفصیلات ہے وہی واقف ہیں۔ کتنی ہی باندیاں ہیں جوآ زادعورتوں ہے بہتر ہوتی ہیں۔ اس میں باندیوں ہے شادی کی نفرت وور کرنا ہے )اورتم سب ایک دوسرے کی ہم جنس ہو ( تعینی تم اور و ہ دونوں دین کے لحاظ ہے برابر تیں۔اس کئے ان کے نکاح سے عارمحسوس نہ کرو) پس نکاح میں لے آؤالیں عورتوں کواس کے سریرستوں (آتاؤی) کی اجازت سے اور حوالہ کر دو ( دیے دو ) ان کا مہر دستور کے مطابق ( ٹال مٹول اور کم کئے بغیر ) البتہ وہ نکاح کے بندھن میں رہنے والی ( شریف زادیاں) ہوں (بیرمال ہے)بدکار (محفلم کھلاحرام کار) شہوں اور چوری جیھیے بدچلنی کرنے والی نہبوں (سکہ در پروہ آشنائی کرے حرام کاری کرتی ہوں ) پھر قیدنکاح میں آنے کے بعد (مجبول صورت میں میلفظ زوجن کے معنی میں ہےادرایک قراً میں احصن معروف ہے جمعنی تزوجن )اگراییا ہوکہ بدکاری (زنا) کی مرتکب ہوں توان کے لئے آزاداور غیر شادی شدہ عورتوں کی سزاے (آزاد ہونے کے ساتھ ناکٹخدامجمی ہوں تو زنا کی صورت میں ان کو جوسزا ہوئی اس کا) نصف سزا ہوگی (مراد حد ہے۔ چیانچہ بچیاس کوڑے مارے جائیں گے اور جے مہینے جلا وطن کیا جائے گا۔ان با ندیوں پرغلام کو قیاس کیا جائے گا اور حد داجب ہونے کے لئے احصال شرط ہیں ہے بلکہ یہ بتاا نامقصود ہے کہ ان کو بالکل رجم نہیں کیا جائے گا) یہ تھم ( بعنی باندیوں سے نکاح کرنا آزاد مورتوں ہے گنجائش نہ ،ونے کی صورت میں)ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں اندیشہ (ڈر) ہو برائی (زنا) میں بہتلا ہوجانے کا (اصل میں معنی عنت کے مشقت کے

ہیں۔ بجہ تسمیہ زناکی یہ ہے کہ وہ بھی سبب مشقت ہوتی ہے۔ ونیا ہیں حد لگائی جاتی ہے اور آخرت میں عذاب ہوگا) تم میں سے (برخلاف ان آ زادلوگوں کے جن کوزنا ہیں پڑنے کا خطرہ ندہو۔ ان کے لئے نکاح طلال نہیں ہے۔ علی ہذا جس کو آزاد کورت سے نکاح کرنے کی سکت ہو۔ اس کے لئے باندی لونڈی سے نکاح جائز نہیں۔ یہی ند جب ہام شافعی کا اور "من فتیاتک ہم المو منات" کی قید سے کافر عور تیں نکل گئیں کہ ان سے بہر صورت نکاح جائز نہیں۔ اگر چہ آزاد عورت کے نکاح سے عاجز ہواور بہتلائے زنا ہو جانے کا اقد سے کافر عورتیں نکل گئیں کہ ان سے بہر صورت نکاح جائز نہیں۔ اگر چہ آزاد عورت کے نکاح سے عاجز ہواور بہتلائے زنا ہو جانے کا اقد سے بھی ہو) اور تمہارا ضبط کرنا (لونڈ یوں کے نکاح سے بچر ہنا) تمہارے لئے کہیں بہتر ہے (ورنے تمہاری اولا وغلام پیدا ہوگی) اور النہ تعالی بڑے بخشے والے بر دے رحمت والے بی (کہ اس بارے میں گنجائش دے دی۔)

تحقیق ورکیب : سسط السم سلس والسم حصنات احسان کے معنی بیاں تزوج کے ہیں اور حریت کے معنی میں آتے ہیں۔ جیسے و مس لم بست طبع السم میں اور اسلام کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے ف ادا احسان النے اور عفت کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے محصنات غیر مسف خت ما قبل کے محرمات پراس کا عطف ہے۔ شو ہروالی عور تیں مراو ہیں۔ رجم کی حد جاری کرنے میں جواحسان شرط ہے جس میں اسلام ، تکلیف ، حریت ، وطی کا ہونا ضروری ہے یا حدقذ ف میں عفت من الزنا ، صرف وہ یہاں مراونہیں ہے۔ کیونکہ حرمت نکاح میں موثر نہیں ہے۔ کیونکہ حرمت نکاح میں میہ چیزیں موثر نہیں ہیں۔ اس میں تو متکوحة الغیر ہونا موثر ہوگا۔ السند قید ہونے کی صورت میں وہ مانع مرتفع ہوجائے گا اور استبراء رحم کی شرط دوسری روایت سے ٹابت ہے۔ امام شافعی آکے نزد یک جواز نکاح کے لیے محفل اور نکاح کے لیے محفل قید ہونا کافی ہے اور حنفیہ کے نزد یک اختلاف وارین کی وجہ سے ہا جازت ہوگا۔

ماور آنا کلکم۔ بیعام مخصوص البعض ہے۔ کیونکہ بعض اور تشمیس بھی محر مات میں داخل ہیں۔ مثلاً بیوی اور اس کی بھوپھی یا خالہ کو نکاح میں جمع کرتا ،معتدہ مورت سے نکاح کرناوغیرہ وغیرہ جن کی حرمت سنت ہے تابت ہے۔

ان تبتسغوا۔ یہ بدل اشتمال یا مفعول لہ ہے۔ اے لائ تقدیر اللا م اور تبت عواکا مفعول محذوف ہے۔ ای السنساء اور لفظ محصنین اور غیر مسافحین دونوں حال ہیں فاعل تبتغوا ہے۔ سفح جمعیٰ صب گرانا ، زانی کے پیش نظر بھی صرف ارافت ماء ہوتی ہے۔ افز اکش نسل مقصود نہیں ہوتی۔

ف آتو ھن اجو رھن مفسر نے ان لوگوں کے رد کی طرف اشارہ کردیا ہے جواس کومتعہ پر محمول کرتے ہیں۔ حالا تکہ ائمہ اربعہ متعہ کی حرمت پر متنق ہیں۔ صاحب بدایہ نے جوامام مالک کی طرف اس کے جواز کی نسبت کی ہے وہ صحیح نہیں ہے اور فرقہ امامیہ کا خلاف قابل اعتبار نہیں ہے۔ نیز حضرت علی کی روایت اس کی حرمت پر دال ہے اور حضرت ابن عباس کا قول اباحت سے رجوع ثابت ہے۔ فلا مفہوم له ۔ یعنی چونکہ آزاد کتا ہی عورتوں کا تھم بھی بہی ہے۔ اس لئے مومنات کی قیداحتر ازی نہیں ہے۔

من فنیاتکم ۔امام شافعی کے نزدیک کتابیہ باندی ہے نکاح جائز نہیں ہے۔خواہ شوہر آزاد ہویا غلام ،حنفیہ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ دصف بمنزلہ شرط کے ہے۔ بس انتفاء شرط ہے جس طرح انتفاء مشروط طرح انتفاء موسوف نہیں ہوتا۔ اس طرح انتفاء وصف ہے انتفاء موسوف نہیں ہوتا۔ اس طرح انتفاء وصف سے انتفاء موسوف نہیں ہوتا جا سے۔صاحب مدارک نے باندی کے قق میں قیدا یمان کو استحباب پرمحمول کیا ہے۔ جیسے آزاد کتابیہ میں بالا تفاق ایمان شرط نہیں۔ اس طرح یہاں بھی نہیں ہوتا جا ہے۔

محصنت \_ مدفانکحو هن کے مفعول سے حال ہے۔ بیشر طبھی استجبابی ہے۔ ورندزائید باندی سے بھی نکاح جائز ہے۔ فعلیهن تصف حفیہ کے نزویک جلاوطنی شآزادعورت کی سزامیں داخل ہے ندبائدی میں۔ رہایہ شبہ کہ باندی کی سزانسیف کا کیا فائدہ؟ تو فائدہ یہ ہے کہ ان کے لئے رجم کی سزا بالکل نہیں ہے۔ نیز چونکہ باندی کے لئے شاوی سے پہلے کی حدمعلوم تھی، البت شادی کے بعد کتنی ہوگی اس کو صحابہ نے آنخضرت علیہ سے دریا دنت کیا۔اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

و لمسم يجعل الاحصان \_ چونكداحصان كے معنى تزوت كے لئے ہے۔اس لئے سوال و جواب كى نوبت آئى ور ند دوسر مے مفسرين ک طرح اگر اسلام کے معنی لئے جائیں تو پھرضرورت ہی نہیں رہتی اور تنصیف کے علم سے معلوم ہوگیا کہ ان کی حدرجم نہیں ہے کیونکہ رجم كى تنصيف نہيں ہوتى اور جب بحالت احصان رجم نہيں تو عدم احصان كى صورت ميں بدرجه اولى رجم نہيں ہوگا۔

من لابخاف اس كي ممير سے "من السحوائو" حال ب\_امام شافعي كنزد كي بينكاح جائز نبيس ليكن امام ابوحتيف ك نزدیک جائز ہے۔آگرآ زادعورت نہیں ہے۔علی ہزا آ زادعورت سے شادی کی منجائش ہوتے ہوئے باندی سے نکاح امام شافعی "،امام مالک ،امام احمد کے نز دیک ناجائز ہے۔لیکن امام اعظم کے نز ویک اگر چہ بالفعل آزاد بیوی موجود نبیس ہے۔ تاہم قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کی اجازت ہے اور مدار اختلاف اس اصول پر ہے کہ وصف اور شرط کا وجود دعدم دونوں علم کے وجود وعدم میں موثر ہوتے ہیں یانہیں ۔جیسا کہ اصولی کتابوں میں بالتفصیل فدکور ہے۔ای طرح حنفیہ کے مزد بیک مسلمان باندی ہویا کتابید دونوں سے جائزہے۔ ایمان کی قیدافضلیت کے لئے ہے۔

ربط: ..... گذشتة يت ميس محرمات كي تين قسمول كابيان بوچكا بي- آيت و السمحصنت ميس چوهي قتم خدكور باورو احل لحم النع میں سابق علم کا تمتہ ہے۔ یعنی حلت نکاح مع شرا تطاس ذیل میں ومن لم یستطع سے باندی سے نکاح کے احکام شروع كردين اورفاذا احصن من كمارجوال ظلم كنيركى صدرنا معلق ب-

شان نزول: .... حضرت ابوسعید خدری سے مردی ہے کہ جنگ اوطاس میں الیی عور تیس قید ہوکر آئیں جن کے شوہرا یے وطن من زندہ موجود تھے۔اس کئے ان سے نکاح کرنے میں لوگول کو تامل ہوا تو انہوں نے آپ بھٹے سے دریا فت کیا۔اس برآیت و السمعصنة تازل موئى ابن جرس في معمر بن سليمان كى روايت بيان كى سے كدانگ مبرمقرر كرايا كرتے تھے كيكن بھر تنكى اور افلاس كى وجد سے اس كوكم كرنا چا بيت تواس برآيت الاجناح عليكم فيها تو اصيتم نازل موتى \_

﴿ تَشْرَيْحَ ﴾ ..... أيك شيدكا از اله: ..... واحل لكم ماوراء برية شدندكيا جائے كه ذكوره اقسام اربعه يے علاوه بهت س اورعورتیں بھی حرام ہیں۔ پھرسب کوحلال کیسے کہا گیا ہے۔ کیونکہ اول تو بہت ی عورتیں ان الفاظ کے عموم میں داخل ہو کئیں۔ لغۃ یا عرفا اس لئے وہماور اع میں داخل ہوکر حرمت سے مشکی تبیس ہوں کی ۔البتدان کے ماسواجوعور تیس بچیس کی وہماوراء کے عموم میں واخل ہوسکتی ہیں کیکن دوسرے دلائل شرعیدا حادیث واجهاع ، آثار وقیاس کی وجہ بینے لفظ مساور اء اپنے عموم پر باقی نہیں رہے گا۔ان سب ولائل برنظر كركے بقیم مات كااشتناء كيا جائے گا۔اس لئے ابتحليل حرام ياتحليل حلال كااشكال لازم نبيس آئے گا۔

مهركابيان: .... ن تبتد و ا بامو الكم س حني في استدلال كياب كدمهرك لئ مال مونا شرط ب اورجس روايت مي روجتک بسما معک من القران فرمایا گیاہے۔ یعن غیر مال کا مہر ہونا معلوم ہوتا ہے۔تو وہاں باسبیہ سے قرآ ل کو مہر ہیں بنایا گیا۔ مہر مال ہی ہوگا۔بدابہ معلوم ہونے کی وجہ سے اس کوذ کرنبیں کیا حمیا۔ نیزیہاں مقررہ مہرکی اوا نیکی کے لئے دوشرطیں فرمائی گئی ہیں۔ ا يك إس كامقرر مونا - نفظ "من بعد المفريضة" عودر عصبت يا خلوت صححة كامونا - لفظ "فمااستمتعتم" ع - چنانچان من سے اگر ایک شرط بھی اٹھ تنی تو بیتھ منہیں رہے گا۔ مثلاً طلاق قبل الدخول ہوا درمہر وغیرہ مقررہ ہوتو صرف ایک جوڑا کپڑوں کا ویا جائے

مالین ترجمدوشر ح تغییر جلالین ، جلداول میں مرد کے لئے شبد کی تنجائش تھی ۔ اس طرح زیادہ کردیے میں عورت کے لئے شبد کی تنجائش تھی ۔ اس طرح زیادہ کردیے میں عورت کے لئے شبد کی تنجائش تھی ۔ اس طرح زیادہ کردیے میں عورت کے لئے شبد کی تنجائش تھی ۔ کہ شاید بیجائز شہو لیکن کی بیشی کی اجازت وے کر دونوں شہوں کوصاف کردیا تمیا ہے۔

متعد کی حلت اور حرمت: .....ر ہامتعہ تو ابتدائے اسلام میں خیبرے پہلے طال تھا، خیبر کے بعد حرام ہو گیا۔ مر فقح مکہ کے موقعہ پر بوم اوطاس میں تنین روز کے لئے حلال کیا گیا تھا چرحدیث مسلم کی روے ابدالا ہادتک کے لئے حرام کر دیا حمیا ہے۔ غیسر مسافحین ہے بھی اس کی حرمت ہی معلوم ہوتی ہے۔حضرت علیؓ کی روایت بھی اس پر دال ہے اور بض حضرات سے جواس کی حلت منقول ہے شایداس کوشنے کی اطلام نہ بیٹی ہواور حضرت عمر کی طرف ہے جواس کی تحریم منسوب ہے۔اس کا مقصدا ثبات حرمت نہیں بلکه اظهار حرمت ہے اور ابن عباس سے جواباحت کی رائے منقول ہے اول تو وہ مطلق صلت کے قائل مبیس بلکہ اضطرار اور مجبوری کی حالت میں ہے۔ دوسرے امام ترندیؓ نے ابن عباسؓ سے مطلق حرمت کا قول نقل کردیا ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے حلت کے تول سے رجوع فرمالیا ہے۔ چنانچے تمام اہل حق کا متعد کی حرمت پراجماع ہے۔اس کے شیعوں کے لئے کوئی حمنجائش ہاتی جہیں ہے۔ لفظ فسما استمتعتم عمراد يمتعارف متعليل ب-ورنصرف ومن لم يستطع منكم المخ يراكفاء ندكيا جاتا - الكرومن لم يستطع النكاح والااستمتاع كهناجإ بخقا بإيول كهاجاتا ومن لم يستطع النكاح فليستمتع اولينكح الفتيات

مسلمان یا کتابید با ندی سے نکاح: .....ام اعظم کے نزویک مسلمان اور کتابید باندی سے نکاح کی بہر صورت اذن مولی کے بعداجازت ہے۔خواہ آ زادمسلمان سے نکاح کی تخبائش ہو یا نہ ہو۔ان قبود کے ساتھ اس درجہ سے بلاضرورت اپنی اولا دکو غلام بنانا پڑے گا۔اولویت رجمول کرتے ہیں کیونکہ آزاداور غلام بنے میں اولاد ماں کے تابع مجمی جاتی ہے۔دوسرے بیوی کے مملوکہ ہونے کی صورت میں یوں بھی بے لطقی رہے گی کہ وہ غریب دوطرف کی کشائش میں رہے گی۔ تیسر سے خدمتگاری کے سلسلہ میں عورت کو بے پردہ بھی ہوتا پڑے گا۔ بازار آنا جانا ہوگا جوغیور آومی کے لئے تکلیف دہ ہے۔ چوشے آزاد عورت کی طرح اس کو خاندواری کا کما حقہ سلیقہ بھی نہیں ہوگا۔ان وجوہ کی وجہ ہے ایک درجہ میں کراہت شرعیہ پیدا ہوسکتی ہے۔اس کئے بے ضرورت اس کا ارتکاب خلاف اولی ہے۔البت ضرورت موتو تحض کرا ہت عرفی تعنی عار کی وجہ سے بیجنے کی ممانعت ہے۔

با تدی ہے نکاح میں شوافع اور حنفیہ کا احتمالا ف : ..... البتدامام شافعی وغیرہ باوجود دونوں قیدوں کواحر ازی مانے ے پہلی قید کی دوسری صفت کواحتر ازی نہیں فرماتے۔ یعنی غیرمسلمان آ زادعورت کی مخبائش ہوتے ہوئے کنیز سے نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔اس پر حنفیہ الزاما کہہ سکتے ہیں کہ ہمار بے زو کی تمام قیود کا یکی حال ہے جو آپ کے مزد کی صرف ایک قید کا ہے اور بالمعروف كى قيد لكانے سے بيالده مواكددين مبركوبكى عام قرضوں كى طرح يمجمنا جاہئے -اس كو مكاسمجدكرادا ليكى مي لا بروائى سے كام لیہا وسعت کے ہوتے ہوئے ٹالنے اور پر بیٹان کرنے کی اور وعدہ خلافی کی کوشش کرتا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ چنا نچے شاذ و تا در ادا کیکی مبرکی توبت آتی ہے اور وہ بھی حکومت وغیرہ کے دہاؤے۔

حنفید کے موبدات: .....فان الین بفاحشة سے زنا پرجس سیاست کا ذکر ہے وہ باندی اورغلام دوتوں کے لئے عام ہے، کین باندی کی تخصیص ذکری شایدای مکت کے چیش نظر ہو کہ کام کاج کی وجہ سے اس کو بازار آنا جانا غیروں سے بے تجاب و بے تکلف ملتا ر سے گا۔جس سے زناوغیرہ فواحش میں جتلا ہونے کا امکان زیادہ ہے۔اس لئے بھی بلاضرورت اس کی طرف رغبت نہیں ہونی جا ہے بلکہ حتی الامکان ایسے نکاح سے بے زاری ڈنی چاہے۔ سزائے زنا کی تفصیل ہے ہے کہ شادی شدہ آ زادمرد وغورت کو نبوت جرم کے بعد سنگ ارکیا جائے گااور کنوار سے اور کنوار کی سوسوکوڑے مارے جامیں گے اور غیر شادی شدہ کنیے یا ناام سے بیح کہ تو بہاس ہجاس کوڑے لگائے جاکیں گئے۔ چنانچے زید بن خالد جنی کی روایت سیجیس میں ہے کہ آن مخصرت پھیٹے نے غیر منکوحہ لونڈی کے لئے تازیانوں کا حکم دیا۔ نیز ناام کی حدیر جمہورائمہ کا جماع ہے۔ غرضیکہ بائدی کی تشمیص ذکری احترازی اور تقییدی ہے کہ ناام کے لئے نفی ہوجائے ۔ لفظ انصف سے معلوم ہوا کہ ناام و باعری برجم نہیں۔ کیونکہ اس کی انتہا ، جان لینے برہوتی ہے۔ جس کی تنصیف مکن نہیں۔

و ان تصہروا خیر لکم سے اس امر کے ارشادی ہوئے کی طرف اشارہ ہے۔ و الله غفو دیے بھی اس نکاح کے مکروہ تنزیمی اور خلاف اولی ہونے کی طرف اشارہ ہے جس پرمواخذہ تونبیں ہوتا اور نجات کے لئے بھی نافع نہیں ہوتا۔ مگر خواص کی شان کے خلاف ضرور ہوتا ہے۔ البتہ شوافع چونکہ بعض صورتوں کی اجازت اور بعض کی ممانعت کرتے ہیں۔ اس لئے وہ مغفرت کے معنی یہ لیتے ہیں کہ صورت جواز کے لحاظ ہے تو مواخذہ نہیں ،لیکن حقیقت معصیت کے اعتبارے قابل مواخذہ ہے۔

لطا تف آیات: سسور الله اعلم بایمانکم بعضکم من بعض می کبرونخوت کی بڑکان وی گئے ہے۔ جس کے لئے مثانخ براا ہمام فرماتے ہیں۔ فعلیهن نصف سے معلوم ہوا کد درجات کے فرق سے سیاست میں بھی فرق ہونا چاہے حکمائے مثانخ براا ہمام فرماتے ہیں۔ فعلیهن نصف سے معلوم ہوا کد درجات کے فرق سے سیاست میں بھی فرق ہون تو ان کے معلم سیان ضروراس کی رعایت رکھتے ہیں۔ ذلک لے من خشعی المنجاس سے معلوم ہوا کدوی مصالح اگر فوت نہ ہوتی ہوں تو ان کے ساتھ دیاوی مصالح کی رعایت کرنا خلاف زید نہیں ہے۔ بشر طیک حب جاہ اس کا داخی نہ ہوجسیا کہ جامع محققین کا یہی مسلک اور قدات ہوتا ہے کدوہ انسب اور اوفق کی رعایت رکھتے ہیں۔

يُرِيلُهُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ شَرَائِعَ دِينِكُمْ وَمصالِحَ أَمْرِكُمْ وَيَهُ لِيكُمْ سُنَنَ طَرَاقِ اللهُ لِينَ مَنْ قَلِيكُمْ مَنَ الْآلَانِيَاءِ فِي التَّحَلِيلِ وَالتَّحْرِيمُ فَتَتَبِعُوهُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمُ شَيَرُجَعُ بِكُمْ عَنْ مَعْصِيتِهِ اللَّيْ كُنتُمْ عَلَيْهِ اللّهِ طَاعَتِهِ وَاللهُ عَلِيثُمْ بِكُمْ حَكِيمٌ ٢٩٤ فِيُ مَادَبَرَهُ لَكُمُ وَاللهُ يُويِلُهُ أَنْ يَتُولُبَ عَلَيْكُمُ فَنَ حَرَرَةُ لِينَى عَلَيهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ الْحَبْهُ وَالنّصَارِى وَالْمَحُوسُ اَو الزّنَاةُ أَنْ يَعِيلُولُ مَيلُولُ مَيلًا عَظِيمُهَا فَيهُ وَيُولِيلُهُ اللّهُ أَنْ يُتَحَفِّقُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ يُتَحَفِّقُ عَنْكُمُ مِن فَلِيلُهُ اللّهُ اللهُ أَنْ يُتَحْفِقُ عَنْكُمُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ هِيَ اِلَى السَّبْعِمِائَةِ أَقُرَبُ نُكَفِّرُ عَنْكُمُ سَيّاتِكُمُ الصَّغَائِرَ بِالطَّاعَاتِ وَنُدُخِلُكُمُ مُّدُخَلًا بِضَمِّ الْمِيْمِ وَفَتْحِهَا أَى إِدْ خَالًا أَوْ مَوْضِعًا كُويِهُمُ الْ الله هُوَ الْحَنَّةُ \_

ترجمه : ..... الله تعالى حاجة ميل كهتم ركهول دين (تمهارے دين كاحكام اوركام كےمصالح) اورتم كوچلائے راه (طريقه یر ) ان لوگوں کی جوتم سے پہلے ہو چکے ( یعنی انبیا علیهم السلام کے احکام حلال وحرام اس کاتم اتباع کرسکو )اورتم پرتوجیفر مائے ( جس گناہ میں تم بزے ہوئے تھے اس سے ہٹا کرتم کو اپنی طاعت میں لگادے) اور اللہ تعالیٰ (تم سے) باخبر اور (تمہاری تدبیریں کرنے میں تحکمت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو یہ جاہتے ہیں کہ تمہارے حال پر توجہ فرمائیں (انگلے جملہ کی بناءاس پر کرنے کے لئے اس کو مکرر لائے ہیں )اور جولوگ نفسانی خواہشوں کے بیچھے پڑے ہیں ( یہود ونصاریٰ، مجوس یا زنا کارلوگ) وہ تو یہ جا ہے ہیں کہتم راہ اعتدال ہے بہت دورجا برو (حرام چیز دل کا ارتکاب کر کے حق ہے دور جابر واورتم بھی ان جیسے ہوجاؤ ) اللہ تعالیٰ جاسجے ہیں کہ تمہارے لئے مہولت وآ سائی ہو( شرعی احکام تم پرسبل ہوجائیں )ادرانسان کمزور پیدا کیا گیاہے(عورتوں اورخواہشات ہے میزنبیں کرسکتا)مسلمانو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق ناروانہ کھاؤ (شرع طریقہ برحرام کرکے جیسے سود وغضب) ہاں اگر کاروبار کے طریقہ پر ہو (ایک قراُت میں لفظ تجارۃ نصب کے ساتھ ہے یعنی وہ مال مال تجارت ہو جو ) آپس کی ملی جل رضا مندی ہے ہو (اور خوش دلی کے ساتھ ہوتو اس کا استعال تنہارے لئے جائز ہے)اورا پی جانوں کو ہلاک نہ کرلیا کرو( تباہ کن چیز وں کا ارتکاب کر کے خواہ و دنیاوی ہوں یا و بی۔ پیغیم ا تھلے جملہ کے قرینہ سے ہے ) بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے ہی مہریان ہیں ( کہتم کوالی باتوں سے روک دیا ) اور جوشخص ایسا کرے گا (ممنوعہ باتوں کاار تکاب) شرارت( حلال باتوں ہے تجاوز کر کے۔ بیز کیب میں حال ہے)اور ظلم سے (بیټا کید ہے) سوقریب ہے کہ ہم اے داخل کردیں (تھونس دیں) جہنم کی آ گ میں (کدوہ اس بنے جل بجنن کررہ جائے اور اللہ تعالیٰ کے لئے بیکوئی مشکل بات نبیں ہے (آسان ہے) جن بڑی برائیوں سے تہیں روک ویا گیا ہے۔ اگرتم ان سے بیچے رہے (اور وہ کمیرہ محتاہ وہ ہیں جن بر کوئی وعید آئی ہو جیسے قبل وزنا اور چوری۔حضرت ابن عباس سے مردی ہے کہ کبائر کی تعداوسات سوتک پہنچی ہے ) تو ہم تمہاری لغزشوں کے اثر ات تم پرہے ہٹادیں گے۔ ( جھونی غلطیوں کی تلانی طاعات ہے کردیں تھے )اور تمہیں ایسے مقام پر پہنچادیں مھے ( پیہ لفظ صميم اور فتح ميم كے ساتھ ہے۔ جمعن ادخال مصدريا موضوع ادخال ظرف ) جوعزت كامقام ہوكا (يعنى جنت)

معتقيق وتركيب: .....ليبين لام ذاكد باور بتقديران لفظ يين مفعول برويتوب ربعث سي بهل احكام نديون كى وجد سے اگر چەمعصيت كاتحقن نبيس موتا كوتو بىكى نوبت آئے۔ تاہم صورة معصيت كملائے كى -اس لحاظ سے توبہ ہے - كو بالغوى معنی کالحاظ ہوا۔ یہاں ارادہ سے مرادعلی هیقتها نہیں ہے۔ ورت ہر گنبگار کی توبدے اراوہ کا تعلق لازم آ ہے گا بلکہ بندہ کی توبہ کو پہند کرنا

مراد ہے۔ای لئے قبول تو بہوواجب کہاجاتا ہے۔ الیھود ان لوگوں کے یہاں علاقی بہن بھیجی ، بھانجی سے شادی روائقی۔

لاتا كلوا. چونكه مال كى برى منفعت كهانا بينا ہے اس كي تخصيص كردى ورنه طلق استعمال اور ليماديناممنوع ہے۔ بينكم بيحال بإظرف ہے۔من اموال سے۔الامفسرعلامؓ نے اسٹنا منقطع كى طرف اشارہ كرديا۔ كيونكہ تجارت جنس مال سے نہیں ہے۔ نیز اشٹناء کاتعلق کون کے ساتھ ہے جوالیک معنی ہے مال نہیں ہے اور تنجارت کی تخصیص بھی مفالب تصرف کی وجہ ہے ہے ور نہ ہبہ، صدقہ ، وصیت بھی اسی حکم میں واخل ہیں۔ تسقسع. اشارہ ہے کان تامہ ہونے کی طرف اور لفظ تجارت مرفوع اور نصب پڑھنے کی صورت میں کان ناقصہ ہوگا اور اسم مضمر ہوگا صاورة سے اشاره کردیا کہ عن تواض صفت ہے تسجارة کی ۔ بيآيت تج تعاطی اوراجازت کے بعد بج موتوف کے جواز پراور خيار مجکس کی مشروعیت پردلالت کرتی ہے۔ عبدو انا و ظلما بیرحال ہے یا مفعول لہ مدخلا کا مصدر میمی بصورت اسم مفعول ہے جیسے بسم الله مجرها وموشها مجمعن اوخالاً اوريااتم ظرف مكان --

ر لیط: ....... بخصوص احکام کے بعید ترغیب کے لئے ان احکام میں مناقع ومصالح کی رعایت اور انعام واحسان کا تذکرہ کیا جارہا إدرة يت ما يها المذين النع بس بطورتميم ،اموال من تا جائز تصرف كى مما نعت كابار بوال علم بيان كياجار باب اوران تجتنبوا النع میں عام گناہوں سے پر ہیز کرنے کی ترغیب وی جارہی ہے۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ : .... آيت كي تفيير مين مختلف بقوال : .....الذين يتبعون المشهوات كي تفير مين جيها كمفرعلامٌ نے اشارہ کیا ہے اختلاف ہے۔سدی کی رائے میں یہودونساری مراد ہیں اوربعض کے نزدیک صرف یہودمراد ہیں کہ ان کے یہاں علاقی بہن حلال ہےاوربعض فرقہ مجوں مراد لیتے ہیں جومسلمان پرمعترض تھے کہ خالہ اور پھوپھی زاد بہن کوتو حلال کہتے ہواور بھا بھی اور بسیجی کوحرام۔حالانکہاصول سب کے میسال حرام مانتے ہواورابن زیڈ کی رائے میں نساق مراد ہیں اور بقول ابن عباس زائی مراد ہیں۔ نیزحرام کوحلال مجھنایا ہے با کا ندحرام کا ارتکاب کرنا دونوں ''میسل عظیم'' میں داخل ہیں۔اول کفار کا اور دوسرا فساق کا شیوہ ہوتا ہے اور گناہ کو ممناہ مجھنا اور اتفاقا ان کا سرز دہوجا تا'' ممیل خفیف'' کہلائے گا۔ یہاں اس کی اجازت مقصور نبیس ہے بلکہ یہ ہتلا نا ہے کہ تمهارے دشمن تو ' دمیل عظیم' مین مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔

انسان، فرشتے، جنات سب مکلّف ہیں:.....انسان کی طرح جنات اور فرشتے بھی تمام احکام کے مکلّف ہوتے ہیں۔اگر چہ فرشتوں کے لئے تواب وعذاب نہیں۔ نیز جنات اگر چہ انسان کی طرح کمز درنہیں ہیں لیکن ممکن ہے تسہیل میں اصل رعایت انسان کےضعف کی ہواور جنات بھی انسان کے قبیل میں اس ہے مستنفید ہوں اور جن شہوتوں ہے بیانامقصور ہے وہ وہ ہیں کہ جن سے خدا پرستی فوت ہوتی ہومباح شہوتیں چونکہ خدا پرستی کے منافی نہیں اس کئے وہ مرازنہیں ہیں۔

قُلْ کی تنین صور تنیں اور ان کے احکام:......غیر سخت کوتل کرنے کی تین صورتیں ہو عتی ہیں (۱) خطا فعلی کہ مثلا شکار کی بجائے محولی آ دمی کے لگ جائے۔(۲) خطائے اجتہا وی کے مثلاً تنقیح مقدمہ کے سلسلہ میں غیرمعتبر محوال کومعتبر مجھ کر فیصلہ کردیا جائے۔(m) واقعة مسى غير مستحق كافل كرو بنا۔

عدوان کالفظ تو ان سب صورتوں کو عام ہے۔ کیکن ظلم سکنے سے مراد صرف تیسری صورت ہے کیونکہ دوسری صورت میں تو سیجھ گناہ تھی نہیں ہے۔اول صورت میں البتہ بچھ کناہ ہے جس کے کفارے کا بیان آ گے آ رہاہے۔اس سے بیجی واضح ہو گیا کہ جو مسحق قتل ہوولی کے لئے اس کے قصاص کی درخواست جائز ہےاوراس درخواست پر قصاص لینا داجب ہوجائے گا۔اس کوممنوع یا محمناہ ہیں کہا جائے گا۔

گناه كبيره اورصغيره كو كهنته بين: ......بيره گناه كى تعريفيس مختلف كى گئى بين - يخخ الاسلام بارزيٌ كى رائے اس بارے میں نہایت جامع ہے۔ بیر کہ جس گناہ بر کوئی وعیدیا حدیا لعنت بیان کی گئی ہویا اس میں کسی ایسے گناہ کے برابریا زیادہ مفیدہ ہو جس يروعيديا حديالعنت آئى مويا پيركوئى مناه دين كو يج مجهة موئے كيا ميا موده كتاه كبيره إدرجس ميں بير بات ندپائى جاتى موده

صغیرہ کہلائے گا۔احادیث میں جو کیائر کی تعداد بیان کی گئی ہے مقصوداس سے حصرتہیں ہے بلکہ موقع محل کی ضرورت اوررعایت سےان کوذ کر فر مادیا گیا ہوگا۔بعض حضرات نے کبیرہ اورصغیرہ کے اضافی معنی کئے ہیں کہ ہرگناہ اسنے سے اویر والے گناہ کے لحاظ سے صغیرہ اوراپنے ہے کم درجہ ممناہ کے لحاظ ہے کبیرہ کہلائے گا۔لیکن بہتریف فی حدزاتہ کوئی حقیقی تعریف نہ ہوئی ۔اس طرح اہل محبت اور ار باب عشق صوفیاء کی نظر میں گناہ میں کوئی تقسیم و تفریق میں کیونکہ ہر گناہ کی حقیقت مجبوب کی نا فرمانی ہے جومحبت کی دنیا میں معصیت کہلائے گی محبوب کی یاد کے بغیرایک سانس کا گذر نا بھی جولوگ کفر سجھتے ہوں وہ اس تفریق کوکہال گوارا کریں سے ۔ سیکن نیکی میں جب بدامة تفاوت بي توبدي من بهي فرق مراتب لابدي موكا

گناه کی تنین صورتیس اوران کے احکام: ......مغیره گناه کی تین صورتیس بین \_(۱) اول حالت جوآیت ان تسجه سبوا میں مراد ہے یہ ہے کہ گناہ صغیرہ تو سرز دہوگیا لیکن ساتھ ہی کبیرہ گناہ ہے بچتا ہے اور یا بندی سے طاعات ضرور پیجمی بجالا تا ہے۔اس صورت میں وعدہ کیا جارہا ہے کہ صغائر معاف کردیئے جائیں گے (۲) دوسری حالت یہ ہے کہ طاعات ضرور بی کا یابندتو ہو مگر گناہ کبیرہ ے جبیں بچتا۔ (۳) تیسری حالت یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے تو بچتا ہے۔ البته طاعات نبیس بجالاتا۔ غرض کہ پہلی صورت میں جودونوں شرطیں یائی جاتی تھیں چونکہ ان میں سے آخر کی ان دونو س صورتوں میں ایک ایک شرط کا فقدان ہے۔اس کئے دوسری تنیسری صورت میں وہ طلم بھی موجود تبیں ہوگا۔ یعنی تلفیر صغائر کا وعدہ اور یول تقل وکرم کی بات دوسری ہے۔ وہ خود کبیرہ کے ساتھ بھی متعلق ہوسکتا ہے اور چونکہ اس صورت میں وعدہ معافی تہیں ،اس لئے آخرت میں اختال موا خذہ رہے گا۔ کیونکہ آگر معافی بھینی ہوجائے اور مزاد کا اختال ندر ہے تو پھر کہائر سے بچنانہ بچناد ونوں برابر ہوں گے۔ حالانکہ کہائر سے بیخنے کا ضروری ہونا خود قرآن سے صراحة معلوم ہور ہاہے۔

سنت کا عقیدہ:.....ای لئے صغیرہ پرمواخذہ کا احتال اور کبیرہ برفعنل و درگز رکا امکان سنت کا عقیدہ: اہلسنت کا مسلک اور اہل حق کامشرب رہا ہے۔''فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں' نیز کفارہ سیئات کے لئے حسیات کا قبول ہو**تا ضروری ہے کیونکہ مقبول حسنات تو بمنز لہ عدم کے ہیں اور جب شرط لیعنی قبولیت ہی معیقن تہیں تو مشروط لیعنی تلفیر کیسے بیٹی کہی** جاستی ہے۔اس لئے اجتناب کیائر کے باوجود صغائر پراحمال عقاب ہے کیونکہ رائع عقاب یعن تلفیرہی معلوم نہیں ہے۔اہل سنت کی رائے کا یہی ماحصل ہے۔

يسويد الله ان ينحف المنع السيم مجابدات مين تشدونه كرف كاطرف اشاره -- بالخفوص جب كرتوت وطالت كادعوى مواور مظاہرہ منشاء ہوجس سے عجب بیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

وَ لَا تَتَ مَنْوُا مَافَضَلَ اللهُ بِهِ بَعُضَكُمُ عَلَى بَعُضٍ ﴿ مِنْ جِهَةِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ لِعَلَّا يُودِّى إِلَى التَّحَاسُدِ وَالتُّبَاغُضِ لِلرِّجَالِ نَصِينُ ثُوَاتٌ مِّمًّا اكْتَسَبُوُا ﴿ بِسَبَ مَاعَمِلُوا مِنَ الْحِهَادِ وَغَيْرِه وَلِلنِّسَآرُ نَصِينُ مِّمًا اكْتَسَبُنَ عُمِنُ طَاعَةِ أَزُوَا جِهِنَّ وَحِفُظِ فُرُوجِهِنَّ نَزَلَتُ لَمَّاقَالَتُ أُمُّ سَلَمُةَ لَيُتَنَا كُنَّا رِجَالًا فَجَاهَدُنَا وَكَانَ لَنَا مِثْلَ أَجُرِ الرِّجَالِ وَالسُّنَكُوا بِهَمْزَةٍ وَدُونِهَا اللهَ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ مَا احْتَجْتُمُ اِلَّهِ يُعَطِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمَّا (٣٠) وَمِنْهُ مَحَلُّ الْفَصُّلِ وَسُؤَالُكُمْ وَلِكُلِّ مِّنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَعَلْنَا مَوَالِي أَيْ

عهم مره، سورة النسآء ﴿ ٣﴾ آيت نمبر٢٥٠ وه كمالين ترجمه وشرح تقسير حلالين ، جلداول عَصَبَةٌ يُعْطَوْنَ مِسَمَّاتَ رَكَ الْوَالِدُنِ وَالْاَقْرَبُونَ ﴿ لَهُ مَ مِنَ الْمَالِ وَالْدِيْنَ عَقَدَتُ بِالْفِ وَدُونِهَا أَيُمَانَكُمُ جَمْعُ يَعِينِ بِمَعْنَى الْقَسَمِ أَوِ الْيَدِ آيِ الْخُلَفَاءُ الَّذِينَ عَاهَدُتُمُوٰهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى النَّصْرَةِ وَالْإِرُثِ فَسَالُتُوهُمُ آلَانَ نَصِيبَهُمُ طَحَظَهُمْ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَهُوَ السُّدُسُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَ شَهِيْدًا ﴿ مَا مُطَلِقًا وَمِنْهُ حَالُكُمُ وَهُوَ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ وَأُولُو الْاَرْحَامِ بَعُضُهُمُ أَوْلَى بِبَعُضِ ٱلرِّجَالَ قُوَّ امُونَ مُسَلِّطُون عَلَى النِّسَاءِ يُودِّ بُوالَهُنَّ وَيَا خُذُونَ عَلَى آيَدِيْهِنَّ بِـمَافَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِ أَىٰ بِتَـفُ ضِيلِهِ لَهُمَ عَلَيْهِنَّ بِالْعِلْمِ وَالْعَقُلِ وَالْوُلَآيَةِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ وَبِمَآ أَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ مِنُ آهُوَ الْهِمُ طُ فَالصَّلِحْتُ مِنُهُنَّ قَنِتِكٌ مُطِيُعَات لِأَزُوَاحِهِنَّ حُفِظتٌ لِّلْغَيْبِ أَى لِفُرُوْجِهِنَّ وَغيْرِهَا فِي غَيْبَةِ أَزُوَاجِهِنَّ بِمَاحَفِظَ هُنَّ اللهُ طَحَيُثُ أَوْصَى عَلَيُهِنَّ الْاَزُوَاجَ وَالَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ عِصْيَانَهُنَّ لَكُمْ بالْ ظَهرت أَمَارَاتُهُ فَعِظُوهُنَّ فَخَوِيُنُوهُنَّ مِنَ اللَّهِ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اعتزِلُوا اللي فِرَاشِ اخَرَ الْ أَظْهَرُكَ النُّشُوزَ وَاضُوبُوهُنَّ عَسْرُبًا غَيْرَ مُبَرَّجِ إِنْ لَمَ يَرَجِعُنَ بِالْهِجْرَانِ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فِيْمَا يُرَادُ مِنْهُنَّ فَلَاتَبُغُوا تَطَلَبُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا طَطرِيُقًا اِلَى ضَرُبِهِنَّ ظُلُمًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٣﴾ فَاحَذَرُوهُ أَن يُعَاقِبَكُمُ ال ظَلَمْتُمُوْهُنَّ وَإِنْ خِفْتُمُ عَلِمَتُمُ شِقَاقَ خِلَاتَ بَيْنِهِمَا بَيْنَ الزَّوُجَيْنِ وَالْإضَافَةُ لِلْإِيِّسَاعَ أَى شِفَاقًا بَيْنَهُما فَابُعَثُوا اِلَيْهِمَا بِرِضَاهِمَا حَكُمًا رَجُلًا عَدُلًا مِنْ أَهْلِهِ آقَارِبِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَا ۚ وَيُوَكِّلُ الزَّوْجُ حَكَمَهُ فِي طَلَاقِ وَقَبُـوٰلِ عِـوَضِ عَلَيْهِ وَتُوَكِّكُ هِيَ حَكَمَهَا فِي الْإِنْحَتِلَاعِ فَيَجْتَهِدَانِ وَيَأْمُرَانِ الظَّالِمَ بِالرُّجُوْعِ أَوْ يُفَرِّقُان اِنْ رَايَـاهُ قَالَ تَعَالَى اِنْ يُوِيدُآ أَي الْحَكَمَانِ اِصَلاحًـا يُّوَقِيقِ اللهُ بَيْنَهُمَاط بَيْنَ الزَّوُ خَيْنِ أَي يُفَدِّرُهُمَا على

ترجمہ: .... اور الله تعالى نے تم میں سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے مقابلہ میں جو کیجھ دے رکھا ہے اس کی تمنا مت کرد( دنیاوی کماظ ہے ہویا دین اعتبار ہے۔ کیونکہ اس ہے آپت کے حسد وبغض ہیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے ) مردول کے لئے حصہ ﴿ لُوابِ ﴾ ان كِمُل كےمطابق ہے (جہاد وغيره جواعمال كرتے ہيں ان كےسب سے ہے ) اورعورتوں نے اپنے ممل ہے جو بچھ حاصل كيا ہے اس كے مطابق ان كا حصد (شو ہروں كى اطاعت وشر مركا ہوں كى حفاظت وحضرت امسلمدرضي اللہ عنها في جس وقت عرض كياك اے کاش ہم بھی مرد ہوتیں کے مردوں کے شانہ بشانہ شر یک جہا د ہوکران کی برابر مستحق اجر ہوتیں ۔اس وقت بیہ آیت تازل ہوئی ) اور طلا گاررہو(بیلفظ ہمزہ کے ساتھ ہےا دربغیرہمزہ کے )اللہ تعالیٰ ہے اس کی بخشائش کے (کہتمہاری ضروریات وہی مہیا کرتے ہیں ) یقیناً وہ ہر بات کاعلم رکھنے والے ہیں (متحملہ ان کے مواقع قضل اورتمہاری درخواستوں کاملم بھی ہے) اور ہرایک (سر دوعورت کے لئے) ہم نے حقد ارتقبرا دیتے ہیں (وارث عصبات کے جن کودیا جائے گا) مال باب اوررشتہ داروں کا ترکہ (مال) نیز جن مورتوں سے تہبارا عبدو

مَاهُوَ الطَّاعَةُ مِنُ اصْلاَحِ أَوُ فِرَاقِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيْرًا ﴿٣٦٪ بِالْبَواطنِ كَالظُّوَاهِر

300

بیان تکاح ہوچکا ہے(لفظ عاقدت الف کے ساتھ اور بغیر الف پڑھا گیا ہے۔ ایمان جمع نمین کی ہے بمعنی متم۔ یا واہناہاتھ ۔ لیعنی تمہارے وہ ھلیف جن ہے تم نے زمانہ جاہلیت میں نفرت ومیراث کا معامدہ کیا ہے ) پس جائے کہ(اب)ان کے حوالہ کردو۔ جو کچھ ان کا حصہ ہو (میراث کا چھٹا حصہ ) ہلاشبہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر میں (منجملہ اور چیزوں کے تمہاری حالت پر بھی مطلع ہیں۔ یہ عکم آیت ولولواالار حام بعضهم اولى ببعض معضوخ ب )مرد بندوبست كرف دالے (ماكم) بين عورتول ير (ان كوشائسكى سكھلاتے بين اوران کی روک تھام رکھتے ہیں )اس لئے کہ اللہ تعالی نے ان میں ہے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی ہے ( لیعنی مردوں کوعورتوں کے مقابلہ میں علم وعقل اور ولایت وغیرہ کے لحاظ سے شرف بخشا ہے ) تیزاس وجہ ہے کہ دوا بنی کمائی (ان پر ) خرج کرتے ہیں۔ پس جومستورات (ان میں) نیک ہوں جن کا شیوہ اطاعت (شوہروں کی فرمانبرداری) ہو۔ غائبانہ حفاظت کرنے والی ہوں (شوہروں کی عدم موجود گی میں اپنی عزت و آبرو وغیرہ کی محافظ ہوں ) بحفاظت الٰہی ( کہشوہراس کی تاکیدر کھتے ہیں ) اور جن بیویوں ہے تہہیں اندیشہ مرکشی ہو (تمہاری نافر مانی کے جذبہ کا اظہار علامات ہے ہوتا رہتا ہو) تو جائے کہ انبیں مجھاؤ (اللہ سے ڈراؤ) پھر خواب گاہ میں ان سے الگ ر ہے لگو( اَکرمرُشی کی نوبت آ جائے تو کٹاروکش ہوکرانی خواب گاوالگ کرلو ) اورانبیں کچھ ماربھی سکتے ہو( اگر کناروکش ہونے کی تنبیہ ٹا کافی ہوتو معمولی طور پر ہلکی می مار بھی دے سکتے ہو ) پھرا گروہ تمہارا کہاما نے لکیس (جو کچھتم ان ہے جا ہتے ہو ) تو ایسانہ کرو کہ تلاش کرو۔ ( ڈھونڈو) ان میر الزام دینے کے بہانے ( مارنے یشنے کی ظالماندطور پر براہیں ) اللہ تعالیٰ بڑی رفعت وعظمت دالے ہیں (آگرتم نے عورتوں پر علم کرنا چاہا تواس کے انقام ہے بھی ذریتے رہو )اورا گرحمہیں اندیشہ (خبر ) ہوکرتفرقہ (اختلاف) پڑ جائے گا۔میاں بیوی كدرميان (مشقاق كياضافت بين كي طرف تحض توسعا بيني شقاقاً بينهما) توجيات كم تقرر كردو (دونوس كي رضامندي سان کے درمیان ) بنج (ایک انصاف بیند شخص ) مرد کے ماندان ہے اور ایک منصف عورت کے کنبہ سے (شوہرا یے بنج کوطلاق اورعوض طلاق کی قبولیت کے اختیارات حوالہ کردیے اور بیوی اینے بنج کوخلع کا اختیار دیے دیے۔ دونوں منصف مل کرمعاملات بمجھنے اور سلحصانے کی جدو جہد کریں اور ظالم کظلم سے باز رہنے پرمجبور کریں اور مناسب مجھیں تو تفریق کراویں۔ارشا والہی ہے) اگر دونوں (سرزنج) جیا ہیں ھے کھلے صفائی کرادیں تو اللہ تعالی ضرور موافقت کرادیں گے۔میاں بیوی کے درمیان (مانپ با جدائیگی جو کچھیمہتر ہوگی دونوں کے لئے مقدر فرمادی سے ) بلاشیداللہ تعالی (سب یکھ )جانے والے (ظاہر وباطن سے ) یا خبر ہیں۔

تخفیق و ترکیب: است الاقت منوا استقبل می کی چیزی امید کوتمنا کہتے ہیں۔ مسا کسبو امفر نے من کے سبیہ تعلیلیہ ہونے کی طرف اشارہ کردیا ہے علی ہذام ما اکت سب میں من تعلیلیہ ہے۔ طاعة از واجهن چانچہ مدیث میں ارشاد ہے۔ لو اموت الحدید ان یسبجد لاحد لاموت الموراة ان تسبجد لزوجها من فضله چنانچہ مدیث میں ارشاد ہے۔ من لم یسال الله من فضله خضب علیه نیز ارشاد ہے۔ ان الله لیمسک النجیو الکثیر من عبدہ ویقول لا اعطی عبدی حتیٰ پسئلنی۔ نسر اث الوالمد ان یعنی تو کو ہ للعصبة اس صورت میں والدین اوراقر بین سے مرادمیت ہوگی اور یہی اصح ہے کوئد ابن عبال الله من تو کہم عبال سنتی میں والدین اوراقر بین ہے اللہ من تو کہم عبال ورثمة ممن تو کہم المسبت و هم و المدہ و اقرباء بہاں والدین اور اقربین کے ساتھ اولاد کا لفظ ذکر تبیل کیا گیا۔ کیونکہ اولا ولغۃ اقربین میں والدین عام طور پر والدین کا ترکہ اولاد کو دینے میں لوگ مظالم اور گر براکرتے ہیں۔ اولاد کے ترکہ میں والدین کے ساتھ اولدین کے ساتھ اولاد کے ترکہ میں والدین کے ساتھ کیا گیا۔ کیونکہ اولاد کے ترکہ میں والدین کے ساتھ کیا گیا۔ کیونکہ اولاد کے ترکہ میں والدین کے ساتھ کیا گیا۔ کیونکہ والود کے ترکہ میں والدین کے ساتھ کیا گیا۔ کیونکہ والدین کے ساتھ کیا گیا۔ کیونکہ والود کے ترکہ میں والدین کے ساتھ کیا گیا۔ کیونکہ والود کے ترکہ میں والدین کے ساتھ کیا گیا۔ کیونکہ والود کے ترکہ میں والدین کے ساتھ کیا گیا۔ کیونکہ والود کے ترکہ میں والدین کے ساتھ کیا کیا گیا۔ کیونکہ واقع کیا۔

ابسمانکم کیمین جمعی وا بنا باتھ ۔ کیونکہ عقو د میں ہاتھ پر ہاتھ مارت تھے۔ اس کئے عقد کی اضافت اس کی طرف کردی گئی۔ یا کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جمعن قسم بھی ہوسکتا ہے اور لفظ لکل متعلق ہے جعل کے اور مسما تر لے صفت ہے لکیل کی اور عقدت کا مفعول محذوف ہے ای عهودهم اور الذين مبتداء باور فاتوهم اس كاخبر اورموصوف مفت كورميان صل جائز بـــ

والمذين عاقدت المموصوف كاعا تدمحذوف بالف والى قرأت يرمعنى بول مح عاقدتهم ايديكم او اقسامكم اورانى لَ صورت میں بیمن ہوں کے عقدت عہودھم ایمانکم اس سے مرادعقدموالات ہے جوبعض صورتوں میں امام اعظمی کے زویک اب بھی مشروع ہے۔ بعضیہ مردول کو بہنسبت عورتوں کے عقل ،عزم ،حزم ،عزت وقوت ، کمال صوم وصلوٰ ۃ ، نبوت خلافت وامامت ، اذان وخطبه و جمعه، جماعات و جهاد ، تمبيرات تشريق (عنداني حنيفه ) حدود وقصاص كي شهاوت اور قضاء ميراث بين \_تضعيف وتعصيب ، نکاح وطلاق کا اختیار محورت کے لئے بیک وقت ایک شوہر سے زیادہ نہ ہوتا۔ مدارنسب ان تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ نے فضل وشرف عنایت فرمایا ہے۔

فالصُّلخت ابوبريرُهُ كَامرفوع روايت بخسر النسآء امرأة نظرت اليها سرتك وان امرتها اطاعتك واذاغبت عنها حفظتك في مالها ونفسها وتلا الاية . بماحفظ الله يعني بالسبب الذي احفظهن اللهه نشوزهن \_اصلمعني نشوز کے ارتفاع کے آتے ہیں۔ بیوی کا ناشزہ ہوتا ہے ہے کہ شوہر کی اطاعت نہ کرے۔اس سے بعض رکھے۔ تکبر کے ساتھ پیش آئے۔جس کی علامات اس کے سامتے بلتد آواز سے کلام کرنا اور بلانے پرجواب نددینا، بھلے من بات ندکرنا، کہاند ماننا۔ فعسط و هن تدریجا تین علاح بتلائے محتے ہیں۔ ماریا تو بدرجہ مجبوری بتلایا میا ہے۔اصل بیے کہ کھلائے جا ہے سونے کالقمد مگرنظر تیز رکھے شریف عورت کے لئے بھی بس ہے۔ مار کی مچکھی نہ ڈالے کہ مجھر قابوسے باہر ہوجائے گی اور مارنے میں بھی ہڈی پہلی کا خیال رکھے کہ منہیں کارنج کی طرح مول نہ جائے۔

و ان حسفت ۔ پیخطاب حکام وا قارب سب کو ہے۔ شقاق ۔ جمعنی اختلاف کیونکہ متخالفین میں ہرایک ایک شق پر ہوتا ہے۔ظرف امام احمد کے نز دیک اورامام شافع کے ایک تول پر بلا اجازت دونوں کوایے اختیارات استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔امام مالک کے نزدیک بغیرر منامندی بھی سر پنچوں کو اقدام کاحق ہے اور ان دونوں کے اہل قرابت میں سے ہونامستحب ہے۔ کیونکہ قرابتدار ہی تھے حالات اورخاندانی طورطرق سے واقف ہوتے ہیں۔ اجازت کا هم بنامجی جائز ہے۔

ربط :..... بیورتوں اور مردوں کی میراث کے تقیم میں جو تفاوت ندکور ہوا ہے اور دوسر بے بعض شرعی احکام میں بھی فرق مسلم ہے۔اس برعورتوں کی سلی اوراز الہ شہات کی غرض سے آیت الانت منوا المن میں تیر ہوال علم فر مایا جار ہا ہے اور آیت لسک جعلنا النع میں میرات موالاة سے متعلق چود موال علم ارشادفر مایا جار ہا ہے جوسلسلہ میراث بی کی آیک کڑی ہے اور آیت السو جال النع سے مردوں اور عورتوں کے اجمالی حقوق سے متعلق پندر ہواں تھم بیان فرمایا جارہا ہے۔

١٠٠ حكام مين مردون كى بعض خصوصيات اور تخصيص برنظر كرتے موئے از واج مطہرات من سے حضرت ام شان نزول: سلمہ"نے ایک دند آنخضرت ﷺ سے اعتراضا نہیں بلکہ بطور اظہارتمنا عرض کیا کہ کاش! ہم مرد ہوتے تو ہمیں بھی مردول کی طرح میراث ملتی اور ووسرے احکام میں بھی ان کے دوش بدوش ہوتے ۔جیسا کہ فسر علام نے اشارہ کیا ہے یاکسی ووسری عورت نے عرض کیا ہوگا کہ بارسول الله مر کومیراث دو ہری ملتی ہے اورعورت کی شہادت بھی مرد سے آ دھی ہے۔ پس تو اب بھی ہم کوشا برآ دھا ہی ملے گا۔

ان آیات میں دونوں باتوں کا جواب ہے۔

بطریق قادة حضرت ابن عباس سے مردی ہے کہ زمانہ جا ہمیت میں عقد موالات اس طرح ہوتا تھا کہ "بدنی بدنک و حوبی و حوبک حریک و سلمی سلمک و تو ثنی و ارٹک' آیت ولکل جعلنا اللح میں اس عقد موالات کا ذکر ہے۔ آنخضرت کے نام مہاجرین والصاد کے مابین ای طرح عقد موافات قربایا تھا۔ لباب النقول میں ابن ابی حاتم نے حسن سے کرتے کی ہے کہ ایک عورت مہاجرین والصاد کے مابین اس طرح عقد موافات قربای تھا۔ لباب النقول میں ابن ابی حاتم نے حسن میں کے کہ ایک عورت نام کے ماری میں اور کے ماری کے شکایت کی۔ آپ کھی نے اس کو قصاص لینے کی اجازت مرحمت فربائی۔ اس پر آیت الرجال قوامون ٹازل ہوئی اور قصاص روک دیا گیا۔

﴿ تَشْرِيْكُ ﴾ : .....دخرت ام سلمه كاجواب تو و الانتسمنو اللي اور دوسرى صحابيك بات كاجواب السرجال قوامون النح للشريك الشراك المعلوم بوكيا ـ معلوم بوكيا ـ م

اعمال اختیار میداورا حوال غیرا ختیار میدکا فرق ... ... حاصل آیت لا تنصف و السنج یہ بحد کرفشائل وہیہ جوغیر اختیاری ہیں ان کی تمنالا حاصل ہے۔ البتہ فضائل کسیہ جوا عمال اختیاریہ ہوتے ہیں ان میں بے شک تمنالا ورکوش ہونی چا ہے۔ اس طرح وہ فضائل وہیہ جن میں اعمال کو بھی وظل ہے جیے احوال وا عمال اور کمالات باطنہ ان میں بھی تمنافضول اور عبث ہیں۔ تاہم اس کا طریقہ بھی یہ بیش کہ بیشے بیشے خالی تمناکری چا ہے۔ یہ نبوت طریقہ بھی یہ بیشے میٹے خالی تمناکری چا ہیں کہ بیشے والے ہی علا اور ہوں ہے جیے کی عورت کا مرو بنے یا مرد کا عورت بنے کی تمناکری فغیرہ کی تمناکری فغیرہ کی تمناکری فغیرہ کی تمناکری فغیرہ کی تمناکری اور دوسری سے جوا ہے ہی غلط اور ہوں ہے جیے کی عورت کا مرو بنے یا مرد کا عورت بنے کی تمناکری فغیول ہے اور دوسری سے موان میں مردوعورت سب برابر فغیل ہو ہے۔ اب قی عورت کا مردول کے مقابلہ میں نقصان دین جیسا کہ احادیث میں وارد ہے وہ آ ہت کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ منشاء حدیث کا بلاکسب نفس فی میں عورت کی سے اور حاصل آ بیت کا عمل کرنے کی صورت میں دونوں کے اجروقوا ہے۔ ایک مانع کا بیان کرنا اور عمل کی تمی ہے اور حاصل آ بیت کا عمل کرنے کی صورت میں دونوں کے اجروقوا ہے۔

یبال بیشبدند کیا جائے مبر وغیرہ چونکہ عورت سے فائدہ اٹھانے کا معاوضداور بدلدہ وتا ہے اس لئے انفاق مالی کی وجہ سے مرد کی

بالا دسی اور نصیلت کیے جھے ہوئی؟ جواب ہے ہے کہ وہ معاوضہ عورت کے ماتحت رہنے ہی کا ہے۔اس لئے اس معاوضہ سے تو فضیلت کی اور مزید تاکید ہوگئی۔

عقد موالات: ...... "عقد موالات" كرنے والے" مولی الموالاة" كہائے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں بھی اس پرانی رسم كا اجراء رہا اور آپ بھی نے انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات قائم فرما كرعقد موالات كرائی۔ ای کے مطابق میراث ہے مستجد ہوتے تھے۔ ليكن اسلام کے شيوع اور مسلمانوں كی كثر ت اور قرابت کے عام ہوجانے كی وجہ ہے اولا اس حكم ميں وہ ترميم ہوئی جواس آيت ميں چھے حصہ كی صورت میں بیان كی جارہی ہے اور بقیہ مال وومرے ورثا ، كودلا یا جانے لگا۔ ليكن پھر آیت احزاب و اولے والے الار حمام بعضه ہولی بعض كی رو سے بتدرتے ہے تكم منسوخ ہوگيا۔ چنا نچد و مرے ورثا ، كروت ہوئے وا وہ وہ ذوالفروض نہیں ہولی یاعضی ہول یا ذوك الا حارم ہول، بالا تقال تمام ائم "كے نزويك اس مولی الموالات كو پھر كر كہيں سلے گا۔ البت اگر كوئی وارث نہ ہوتو امام اعظم کے نزويك الموالات كو پھر كرمات الله كی ۔ ہاں دوسرے كے دیت اداكر نے سے پہلے اگر كوئی اس معاہدہ كوئن كرنا چا ہے تو فرخ بھی كرمات ہے نیز ہے تھی جائز ہے كہ يوجہدا كے ہی جانب سے ہودو مری طرف سے نہ ہوتو اس وقت ایک بی جانب کرنا چا ہے تو فرخ بھی كرماتا ہے۔ نیز ہے تھی جائز ہے كہ يوجہدا كے ہی جانب سے ہودو مری طرف سے نہ ہوتو اس وقت ایک بی جانب سے ہودو مری طرف سے نہ ہوتو اس وقت ایک بی جانب سے ہودو مری طرف سے نہ ہوتو اس وقت ایک بی جانب سے ہودو مری طرف سے نہ ہوتو اس مقول ہے۔ اِس اس صورت میں منسون مانے کی جی ضرورت نہیں رہ ہو گا۔ حضر ورت نہیں رہ ہی گا۔

مردول کی بالا دستی اور معاشرتی نظام میں قیم کی حیثیت: ........معاشرتی زندگی میں مردول کی بالا دس کر لینے کے بعدان کے حقوق کی نوعیت میں بھی تقوق باننا پڑے گا۔ چنا نچان کے حقوق کے مطالبہ اورادا نیکی کے سلسلہ میں اگر تورتوں کی جانب ہے کوئی اڑجین واقع ہوگی تو ان کوسیاست و تا دیب کا حق بھی حاصل ہوگا۔ نیک عورتیں وہی کہلا میں گی جوا طاعت شعار، ظاہر وباطن ہرحال میں شو ہروں کے مفاد کی خبر گیراں اور محافظ ہوں گی۔ بصورت دیگر اگر عورت حقوق شو ہرکی رعایت نہیں کرتی، اطاعت شعاری کے دائر سے قدم باہر تکا لئے کی کوشش کرتی ہتو اولا شو ہرکوچا ہئے کے دائر سے حسب موقع اس کو سمجھا کر راہ داست پرلانے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر میاں ہوی کے درمیان تفرقہ پڑ جانے کا خطرہ اور اندیشہ ہوتو پھر خاندان کی پنجائیت بھلائی برلانے جس میں مرد وعورت کے منصف مزاج لوگ سر جوڑ کر باہمی اصلاح حال کی سعی کریں۔ جس کا قصور نگلے اس کو طرح میں اور ایک میں تو یہ فیلے واجا ہے تو وکالۂ وہ اس کے بھی مجاز ہو بھتے ہیں۔ تا ہم آ بت میں اس سے تعرض نہیں اور اگر مر پنچوں کو طلاق یا خلع کا اختیار بھی و یہ ویا جائے تو وکالۂ وہ اس کے بھی مجاز ہو بھتے ہیں۔ تا ہم آ بت میں اس سے تعرض نہیں ہے۔ میاں بوئی اگر حکام سے رجوع کریں تو یہ فیصلہ واجب ہاور وسروں کے لئے مشتحب ہاور مین اہلہ واہلہا کی قید آ یت میں اس جوئی کر ہے۔ کے لئے ہے۔

لطا کف آیت: ..... ولا تنه منوا النع معلوم ہوا کہ نضائل غیرا فتیاریہ کے در ہے ہونالا ماصل اور باعث تشویش ہوتا ہے۔ اس ہے جس سے مقصود کی طرف توجہ بیں کمی آجاتی ہے اور و اسئلو اللہ سے معلوم ہوا کہ بجابدات پرنظر دی کھنے ہے بجب بیدا ہوجا تا ہے۔ اس لئے اللہ کے فضل پرنظر دہنی چاہئے۔ فیان اطبعت کم النع سے معلوم ہوتا ہے کہ محض نفسانی کی بنیاد پرکسی کومز اوینے کے لئے حیلے بہانے ماٹ کرنا غلط ہے۔

وَاعْبُدُوا اللهُ وَجِدُوهُ وَلَاتُشُوكُوا بِهِ شَيْئًا وَّ آحُسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا بِرَّ آوَلِيُنَ حَانِبٍ وَّبِذِى الْقُرُبِي ٱلْقَرَابَةِ وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِيُنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرُبِي ٱلْقَرِيْبِ مِنْكَ فِي الْحَوَارِ أَوِالنَّسَبِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ ٱلْبَعِيْدِ عَنُكَ فِي الْجَوَارِ أَوِ النَّسَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ الرَّفِيْنِ فِي سَفْرِ أَوُ صَنَاعَةٍ وَقَيْلَ الزَّوْجَةُ وَابُنِ السَّبِيُلِ لا السُنَقَطِعِ فِي سَفَرَةٍ وَمَامَلَكَتُ آيُمَالُكُمُ عَنِ الْارِقَاءِ إِنَّ اللهُ لايُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخَتَالًا مُتَكَبِّرًا فَخُورًا ﴿٣٩٤ عَلَى النَّاسِ بِمَا أُوتِي رِالَّذِيْنَ مُبْتَدَأً يَبُخُلُونَ بِمَا يَحِبُ عَلَيْهِمُ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ بِهِ وَيَكُتُمُونَ مَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ مِنَ الْعِلْمِ وَالْمَالِ وَهُمُ الْيَهُودُ وَحَبِرُ الْمُبْتَدَأُ لَهُمُ وَعِيدٌ شَدِيدٌ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ بِذَلِكَ وَبِغَيْرِهِ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ يَهُ فَا إِهَانَةٍ وَالَّذِينَ عَطَفٌ عَلَى الَّذِينَ قَبُلَهُ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمُ رِثَآءَ النَّاسِ مُرَائِينَ لَهُمُ وَلَايُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَابِالْيَوْمِ الْاخِرِ طَكَالُمُنَافِقِيْنَ وَاهُلِ مَكَةَ وَمَنُ يَكُنِ الشَّيُطُنُ لَهُ قَرِيْنًا صَاحِبًا يَعُمَلُ بِأَمْرِهِ كَهَٰؤُلَّاءِ فَسَاءً بِئُسَ قَريْنًا ﴿٣٨﴾ هُوَ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوُ امَنُوا بِ اللهِ وَالْيَوْمِ ٱللَّحِرِ وَٱنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ ﴿ آَىُ اَى صَرَدِ عَلَيْهِمُ فِي ذَلِكَ وَالإسْتِفَهَامُ لِكِلِنُكَارِ وَلَوَ مَصَدَرِيَّةٌ أَى لَاضَرَرَ فِيُهِ وَإِنَّمَا الضَّرَرُ فِيُمَا هُمُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ بِهِمُ عَلِيْمًا ﴿٣٩﴾ فَيُحَارِيُهِمُ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللهَ لَا يَظُلِمُ آحَدًا مِثُقَالَ وَزُن ذَرَّةٍ ۚ ٱصْغَرَ نَمُلَةٍ بِأَن يَّنُقُصَهَا مِنْ حَسَنَاتِهِ أَوْ يَزِيْدَهَا فِي سَيِّئَاتِهِ وَإِنْ تَلَكُ الذَّرَّةُ حَسَنَةً مِنْ مُؤْمِنِ وَفِي قِرَاءَ ۾ بِالرَّفُع فَكَانَ تَامَّةٌ يُضْعِفُهَا مِنْ عَشْرِ اِلَى أَكْثَرَ مِنْ سَبُعِمِائَةٍ وَفِي قِرَاءَ ةٍ يُضَعِّفُهَا بِالتَّشُدِيْدِ وَيُؤْتِ مِنْ لَذُنَهُ مِنْ عِنْدِهِ مَعَ الْمُضَاعَفَةِ أَجُوا عَظِيمًا ﴿٣٠﴾ لَايَقُدِرُهُ أَحَدُ فَكَيْفَ حَالُ الْكُفَّارِ إِذَا جِئْنًا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مِشْهِيلٍ يَشُهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا وَهُوَنَبِيُّهَا وَجُنْنَا بِلَفَ يَا مُحَمَّدُ عَلَى هُوُكُلاءِ شَهِيُدًا ﴿ أَهُ اللَّهُ عِنْ مَ الْمُحِيءِ يُوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ آئُ أَنْ تُسَوَّى بِالِبُنَاءِ لِلْمَفُعُولِ وَالْفَاعِلِ مَعَ حَذُفِ إِحَدَى التَّاتَيُنِ فِي الْآصْلِ ومَعَ ادْغَامِهَا فِي السِّيئِنِ آيُ تُتَسَوَّى بِهِمُ ٱلْآرُضُ ﴿ بِأَنْ يَنْكُونُوا تُرَابًا مِثْلِهَا لِعَظْمِ هَوُ لِهِ كَمَّافِي ايَةٍ أَخُرَى وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلْيُتَنِي كُنْتُ تُرَابًا وَلَايَكُتُمُونَ اللهَ حَدِيْتُهُ ﴿ مَنَّ عَمَّا عَمِلُوهُ وَفِي وَقُتِ اخْرَ يَكُتُمُونَ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنِ ـ

ترجمه: .....اورالله تعالیٰ کی بندگی کرو (توحید بجالاؤ)اورکسی چیز کواس کے ساتھ شریک ناتھ ہراؤ (اوراجیما سلوک رکھو) مال ہاپ کے ساتھ عمدہ برتاؤ (احسان اور نرمی کے طریقہ پر) اور قرابت داروں (قربی جمعنی قرابۃ ہے) تیبیوں،مسکینوں،قرابتدار یر وسیوں (جو برزوس یا نسب کے لحاظ سے قریب ہوں) اور اجنبی پرزوسیوں (جو پرزوس یا نسب کے اعتبار ہے دور ہوں) نیزیاس کے بیضے والوں کے ساتھ (خواہ وہ رقیق سفر ہوں یا شریک پیشہ اور بعض نے بوی مراد لی ہے) اور مسافروں (جوایے ساتھیوں سے بھز

گئے ہوں )اور جوتم بارے قبضہ میں (لونڈی نیلام) ہوں ،ان سب کے ساتھ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ڈیٹکیس مار نے والے ( شیخی باز )لوگوں کو پندنبیں کرتے جواترانے والے:وں (لوگوں کے مقابلہ میں ای نعتوں پر )جو (بیمبتداء ہے ) خودبھی بخل کرتے ہیں (اوائے واجب میں ) اور دوسر دن کوبھی بخل سکھاتے ہیں اور جو بچھ خدانے اپنے نصل ہے دے رکھا ہے اسے چھیا کرر کھتے ہیں (یعنی علم اور مال ورولت مراداس سے یہوو ہیں۔مبتداء کی خبر "لہم وعید شدید" ہے )اورہم نے تیار کررکھا ہے (اس میں اور دوسری چیزوں میں ) تاشکری کرتے والوں کے لئے رسوا کرتے والا ( تو بین آمیز )عذاب اوران لوگوں کوبھی ووست نبیس رکھتے (یہ ماقبل کے المسلفیس برعطف ے) جوایل دوات محض لوگوں کے دکھانے کو (ریاء وخمود کے لئے) خرج کرتے ہیں اور فی الحقیقت اللہ اور آ خرت پر یقین نہیں رکھتے ( جیسے منافقین اور کمہ کے باشی ) اور یا در کھوجس کسی کا ساتھی شیطان ہو ( کہات کے ابھار نے پڑھل کرتا ہے جیسے یہ کافر ) تو کیا ہی برا سائقی ہے( پیشیطان ،سیاء بمعنی بینس اور مخصوص بالمذمت محذوف ہے بعنی ہو )اوران لوگوں کا کیا گبڑتا تھا۔اگریہ لوگ اللہ اور آ خرت کے دن پرایمان رکھتے اور جو کچھ خدانے انہیں دے رکھا ہے اسے خرج کرتے ( لعنی اس میں ان کا کیا نقصان ہوتا۔استفہام ا نکاری ہے اور او مصدر بیہ ہے۔ یعنی راومولی میں خرج کرنے میں نقصان نہیں تھا۔ بلکہ بحالت موجودہ جس پر ہیں اس میں نقصان ہے ) اوراللہ تعالیٰ تو ان کی حالت کی پوری خبرر کھتے ہیں ( اس لئے وہ ان کے کئے کی سزاضرور دیں گے ) یقیناً اللہ تعالیٰ ( کسی پر )ظلم نہیں کرتے۔ ذرہ برا بر (چیونی ہے بھی کم۔ مثلا ان کی نیکیوں میں سے پھھٹادیں یا گنا ہوں میں اضافہ فرمادیں )اگر ڈرہ برابرنس نے نیکی ک ہے ( مسلمانوں میں سے اور ایک قرأت میں "حسنة" رفع کے ساتھ ہے۔اس وقت کان تامہ ہوجائے گا) تو وہ اسے بڑھا چر ھا كروية بي (وس كنام لي كرسات سوكنا) عيمى زائدتك اورايك قرأت مين لفظ يسط عفها تشديد كے ساتھ ب )اور پھرائي پاس ہے ایسا بدلہ بھی ویں گے (اس بڑھاؤ چڑھاؤ کے باوجودا پنی خصوص عنایت ہے ) جوبہت بڑا بدلہ ہوگا ( چوکسی کی طاقت میں نہیں ہوگا) کھر کیا ( حال ہوگا کفار کا ) اس دن آم ہرامت ہے ایک گواہ طلب کریں مے (جوان کے خلاف عمل کی گواہی دے گا بیعنی ان کا بغيبر)اورہم آپ جي کوجھي (اے محمد ﷺ)ان لوگوں پر گوا ہي وينے كے طلب كريں مے سواس (طلبي كے) دن جن لوگوں نے راہ کفرا مختیاری ہوگی اوررسولوں کی تا قر مانی کی ہوگی۔ بیرحال ہوگا کہتمنا کریں گے۔کاش! وہ دخش جائیں (لمو سیمعنی ان سے اور تسوی نے معروف و مجبول دونوں طرح ہے۔ دراصل اس میں دوتا تھیں۔ ایک کوحذف کردیا اورسین کے ادغام کے ساتھ بھی ہے۔ ای تنسب وی زمین میں ( یعنی متی ہوکرز مین میں ٹل جا تمیں اور اس کے برابر ہوجا تمیں ۔ قیامت کی وہشت کی وجہ سے جیسے دوسری آیت میں ویسقسول النکفر بالیتنی کنت تراباً اوراس ون وہ اللہ تعالی سے کسی بات کو چھیانہیں سکیں (جو کام انہوں نے کئے ہول سے اور دوسرے وقت میں چھیانے کی کوشش کریں گئے۔ والله ربنا ماکنا مشر کین کہدکر)

تحقیق وترکیب: .....والجار ذی القربی مکان کے لحاظ ہے تر بی پڑوی کی حدامام شافی کے نزویک چالیس مکان اسکے ہے۔ لیکن امام اعظم کے نزویک اس قدر توسیخ نہیں ہے بلکہ دوتوں مکان ملے جلے ہونے چائیس اس لئے بی شفعہ بھی امام اعظم پڑوی کو ویت میں ادرصاحبین کے نزدیک سب اہل محلّہ اور اہل معجد کو پڑوی سمجھا جاتا ہے۔ صدیث شریف میں ارشاد ہے۔ المحبوران شلخہ جار له ثلث حقوق حق المجواد وحق القرابة وحق الاسلام و جار له حقان حق المجواد وحق الاسلام و جار له حقان حق المجواد وحق الاسلام و جار له حقان حق المجواد کا لمشرک من اہل المکتاب آ مخضرت کی اس درجہ اکیدفر مائی ہوئی ہے جس سے ان کے شریک فی المحر اث ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے۔

المجسار المجنب \_ لینی دوسری قوم کافر د ہو۔ جنب قرابة ہے ماخوذ ہے۔ یہاں بھی مکان اورنسب دونو س لحاظ ہے اعتبار ہوگا۔ بالجنب کا

متعلق صفت مقدره بدای الم کانن صاحب جدد مراد جمسفر بدوهم الیهود جیسے رفاع بن زیدا در جی بن اخطب اور کروم بن زیدوغیره افرادمراد میں جوانصار صحابة کوبکل مشورے ویتے تھے۔ المذین مبتداء کی خبر محذ و ق کی طرف مقسم علام ی لهم و عید شدید ہے اشارہ کردیا ہے۔

واعتدن للكافوين -اس من وضع ظامرمونسوع مضمركيا كياب-اعتدنالهم كهناجا بخقار كرارشاداس طرف بكراييا کرنے ہے کفران نعمت ہوا اور کافر کی سزاعذاب ہے۔اخفا ،نتمت کوبھی کفران نعمت سمجھا گیا ہے۔ چنانچیدار شاد نہوی ﷺ ہے۔ اذا انعم الله على عبده نعمة احب ان يظهر الرهاعليه (مسند احمد)

فسداء قرينا تشمير مهم ساء كافاعل ہے جس كى تفيير منسوب كرد ہاہے اور مخصوص بالمذمت محذ وف ہے۔ اى الشيطين. د ثاء الناس. مسدرمضاف الى المقعول جمعن الفاعل بوت كى طرف مسرف اشاره كيا اورمنصوب على الحال بي يامفعول البهى بوسكتا بـــ ماذا عليهم. مقصودسوال ضرر م بلكه منافع سے ناوا قفیت پرزجروتو نیخ اور محصیل جواب کی فکر پر آمادہ كرنا ہے اورايمان كاذكر میلی آیت میں اخیر میں اور بعدوالی اس آیت میں پہلے کیا تھیا۔ کیونکہ دہاں بطور تعلیل ماقبل بیان کیا تھیا اور بیہاں ترغیب کے لئے۔ پس دونوں جگہاہم سے ابتداء کی گئی ہے۔

مشقال . بروزن مفعال تقل سے ہے۔مطلقا مقداریا مقدار معلوم مراد ہوتی ہے۔ ذر ہے۔ سرخ چیونی یارائی کا دانہ یاروشندان کی دھوپ میں جوغمار کے باریک اجزاء ہوتے ہیں،ان کو کہا جا تا ہے۔مطلقاً ظلم کی نفی مبالغة مراد ہے۔ کیونکہ جب فلیل ظلم کی نفی ہے تو کثیر كى فى بدرجداولى بهاورمثقال مصدر محدوف كى صفت كى بناء يرمنصوب بداى ظلماًوزن ذرة

وان تلك فيميركامونث مونا تانبي خبركي وجد يركي "المحسنة" يامثقال كي اضافت مونث كي طرف مونے كي وجه سے ہے۔ بیتوا کثرمفسرین کی رائے ہےاوربعض کے تز دیک لفظ ذر ہ کی طرف ضمیرراجع ہے جبیسا کہ جلال محقق نے بھی یہی کہا ہے۔ یہ گفتگوحسنة كمنصوب بونے كى تقدر برہاور مرفوع كى قرات بركان تامه بوگا فكيف اس ميں فا وصيحيه باور تقدير مبتداء سے مفسر نے اس کے مرفوع علی انتھریت کی طرف اشارہ کیا ہے اور بھی فعل محذوف کی مجد سے محلا منصوب بھی مانا جا سکتا ہے۔ ای فکیف یکونون اس صورت میں سیبولی کی رائے پرتشیہ بالمال کی وجہ سے منصوب بھی کہاجا سکتا ہے اور احقال کی رائے پر تثبيه بالظرف كي وجه ہے اور يہي عامل ا ذا ہوگا۔ يومنذ اس ميں توين جمله مضاف اليہ کے عوض ميں ہے۔ ليو تسوی اس ميں لو مصدرية اوريود كامخلا مفعول ب\_اس وقت جواب كي ضرورت بيس ولا يكتمون مفسرٌ في دونول آيات ميس تعارش الحادياب كهاول اول تو كفار و الله ربنا ما كنا مشركين كهر جهيانا جابي مرجينان اليوم نحتم النح كى روت جبان كى زبان بندى ہو جائے تو ہاتھ بیراعضا ءسب خبریں اگل دیں گئے۔

ربط ....سلسلہ بیان مختلف حقوق کی طرف چل رہا ہے۔ درمیان میں و اعبدو الله الح سے بیہ بتلا نا ہے کہ کما حقدان کی اوالیکی ایک مومن کامل ہی کرسکتا ہے۔جس میں بخل و کبروریاء کی بری خصلتیں نہ ہوں۔ورنہ یہ چیزیں ادائے حقوق میں رکاوٹ بھی بن عتی ہیں۔بعدازاںان حقوق کو پھھ تفصیل سے آیت و ما ذاعلیهم الخ میں کفروجل وریاءی اضدادی ترغیب وی ہے۔

﴿ تشرق ﴾: .... الله اور بندول كے حقوق كى حفاظت : الله اور بندوں كے حقوق كى ادائيكى كاحكم ديا جارہا ہے۔ حق الله کے سلسلہ میں بنیادی بات تو حید کا اقرار اور شرک کی تف ہے۔ بینی جن صفات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ مثلاً علم محیط ، قدرت تامہ وغیرہ ان کا اعتقاد کسی دوسرے کے لئے نبیس ہونا جا ہے ۔ غرضیکہ شرک ذاتی ، سفاتی ، افعالی سب سے یرہیز کر کے تو حید کامل کاحق بجالانا۔

مسکینوں، مسکینوں، العباد کے سلسلہ میں مال باب کے ساتھ بہتر سلوک، دوسرے قرابت داروں کے حقوق کی ادا نیکی، بیسوں، مسکینوں، مسافروں، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوی خواہ نزدیک کا ہو یا دور کا، بہر حال اجھے سلوک کا مستحق ہے۔ اس طرح پاس اشھنے بیٹھنے والے اور اونڈی غلام سب کے ساتھ محبت داحسان کا سلوک ہونا جا ہئے۔

الله کی راہ میں خرج کرنے میں ریاء اور بخل نہیں ہوتا جائے: .....الله تعالی نے جو یجھ رزق و دوات مرحت فرمایا ہے اس کے بندوں پرخرج کرنے میں بخل ہے کام نہ لو۔ ایک مومن کا ہاتھ انفاق فی سبیل الله میں بھی نہیں رکنا جا ہے۔ البت خرج کرنے میں سرف الله کی رضا کی سیت ہوئی جا ہے ، نام ونمود کی سیت اور شہرت کی فکر۔ یہ ایمان بالله اور فکر آخرت کے منافی ہے۔ تیموں کے ساتھ چونکہ زمانہ جا لمیت میں حد سے زیادہ مظالم ہوتے تھے، اس لئے حق تعالی نے ابن کی مجمد است کا حکم مکر رفر مایا۔ پڑوی اگر غیر مسلم بھی ہوں تب بھی حق جوار ادا کرنا جا ہے اور مسلمان ہوتو دو ہری توجہ کا مستحق ہے۔ اس طرح بخل مالی کی طرف بخل علمی بھی ناموں ہے۔ جس میں سیمان علم بھی داخل ہے۔

اُن البله لا یظلیم المنع میں ظاہرا ظلم کی نفی کرنی ہے ورنہ دھیقۂ تو حق تعالی جومعاملہ بھی قرمائیں وہ مالک حقیق ہیں۔اس کو کسی طرح بھی ظلم نہیں کہا جا سکتاا ورمین لدند کا منشاء ہیہے کہ اجرمقررہ کے علاوہ بھی مرحمت قرمائیں تھے۔ پھر چونکہ وہ اجر بظاہر مسبب من العمل جوگا۔اگر چہ بہ تقابلہ عمل نہ ہواور عادۃ کام کرنے والے ہی کوانعام ملاکرتا ہے۔اس لئے اس کواجر قرمادیا۔

قرآن کریم میں مطلقا کفراور عصیان رسول بھی ہے مراد عام طور پر کافری ہوتے ہیں۔ اس لئے "یو دالذین کفووا الخ" ہے مراد کافر ہی ہوں گے اور چونکہ اس وقت کافر ہی زیادہ تر بخل وریاء و کبروغیرہ معاصی کے ساتھ متصف تھاس لئے ان وعیدوں کے ذکر میں کفار ہی کی تخصیص کی گئی اورا نہیاء کیہم السلام کی عدم موجودگی یاوفات کے بعدلوگوں نے جوجرائم کئے ہیں ان کے اثبات کے چونکہ دوسر حطریقے موجودر ہے ہیں اس لئے انہیاء کی عدم شہادت مصر میں ہوگی۔ جیسا کہ سورد کا کدہ ہیں و کست علیہ م شہید اما دمت فیلم کے بعد فلما تو فیتنی کنت انت الوقیب علیہم۔حضرت سے گئی کاجواب منقول ہے۔

جُنُبٌ أَوُ مُحُدثُونَ أَوْ جَاءَ أَحَد مِنْكُمُ مِنَ الْغَايْطِ هُوَ الْمَكَالُ الْمُعَدُّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَيُ أَحُدَثَ أَوْ لْهُسُتُمُ النِّسَاءَ وَفِي قِرَاءَ فِي بِلَا اَلِفٍ وَ كِلَاهُمَا بِمَعْنَى مِنَ اللَّمُ لِهُوَ الْحَسُّ بِالْيَدِ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَٱلْحَقَ بِهِ الْجَسَّ بِبَاقِي الْبُشْرَةِ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٌ هُوَ الْحِمَاعُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءٌ تَطُهُرُونَ به لِـلصَّـلوةِ بَعُدَ الطُّلَبِ وَالتُّفْتِيُشِ وَهُوَ رَاحِعٌ اِلَى مَاعَدَا الْمَرْضَى فَتَيَمَّمُوا اقْـصُدُوا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْت صَعِيدًا طَيِّبًا تُرَابًا طَاهِرًا فَاضُرِبُوا بِهِ ضَرُبَتَهُنِ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَآيُدِيْكُمُ طَمَعَ الْحِرُفَقَيْنِ وَمَسَحَ يتَعَدِّى بِنَفُسه وَبِالْحَرُفِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا الْإِسْهُ

ترجمه : .....ملمانو! نماز کا اراده بھی نہ کرو (نماز نہ پڑھو) جس وقت تم نشد کی حالت میں ہو (شراب کی وجہ ہے۔ آیت کا سبب زول نشد کی حالت میں جماعت سے نماز پڑھنا ہے) جب تک بجھنے نہ لکوجس بات کوتم زبان سے کہتے ہو (ہوش میں آجاؤ) اور نہ نا پاک کی حالت میں نماز پڑھ کیتے ہو( خواہ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں صرف داخل کی ہویا انزال بھی ہوگیا ہولفظ جنبا کامنصوب ہونا بنا پر حالیت ہے اور اس کا استعمال مفرد اور غیرمفرد ونوں جگہ آتا ہے ) ہاں راہ چلتا مسافر ہو ( راستہ سے گزر نے والے یعنی مسافر ہوں) تو دوسری بات ہے تاوقتیکے عسل نہ کرو (اب حمہیں نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی اور مسافر کا استثناء اس کئے کیا گیا ہے کہ اس کے کئے دوسراحکم ہے جوآ گئے آ رہا ہے اور بعض کی رائے ہے کہ نماز کے مواضع بعنی مساجد کے قریب جانے سے روکا گیا ہے۔ البتہ بغیر تھہرےائیں حالت میں منجد سے گزرنے کی اجازت ہے )اور اگرتم بیار ہو ( کہ پانی کا استعال نقصان وہ ہو ) یا سفر میں ہو ( یعنی مسافراور جنابت کی حالت میں ہویا ہے وضوہو) یاتم میں ہے کوئی جائے ضرورت سے فارغ ہوکر آئے (عائظ و قضائے حاجت کے لئے تیار کی جائے بعنی بے وضو ہو گیا ہو ) یا تم نے بیوی کو چھوا ہوا درا لک قر اُت میں اسمست بغیر الف کے ہےا دربید دونو س جمعنی کمس ہیں۔ یعنی ہاتھ لگا تا۔ این عمر کی رائے یہی ہے اور یہی ند ہب ہے امام شافعتی کا اور اس کے حکم میں باقی بدن سے چھونا بھی ہے اور ابن عباسؓ کے نزویک جماع کے معنی ہیں ) اورتم کو پائی نہ ملے ( کہ جس سے تماز کے لئے طہارت حاصل کرلو۔ تلاش وجستو کے بعد۔اور یہ بائی ند ملنے کی قید باروں کے علاوہ کے لئے ہے ) تو اس صورت میں مہیں میم کرلینا جا ہے (وقت آجانے کے بعد بانیت میم کام لو) پاک منی ہے (پاک زمین پر دو دفعہ ہاتھ ماردو) اینے چہرے اور ہاتھوں کامسے کرلو ( کہنیو ں سمیت اور لفظ مسے خود بھی متعدی ہوتا ہے اور حرف کے ذریعہ سے مجھی ) بلاشبہ اللہ تعالی در گرزر فرمانے والے اور بخش ویے والے ہیں۔

مختیق وتر کیب:....وانسم سکاری -اکثر کارائ میں شراب کانشرمراد ہےاور یہی سیجے ہے۔لیکن شحاک ہے ہیں۔ نیندکا غلبداور نیندکانشمراو ئے۔بسایسلاج اس میں تعیم ہے۔ خواہ مجامعت کی صورت ہویا لواطت کی ،بہرصورت مسل واجب ہے۔ جنباً عطف بكل ما فيل اى لا تقوبوا اسكارى ولا جنباً. الا عابرى \_بياتتناء بمقدر عاى في حال الحمواضع المصلوة \_ يعنى الصلوة عصم ادمها جدلي جائي ويناني دومرى آيت من بداطلاق آيا ، وبيع وصلوت اى المساجد امام مالک اور شافعی کے نزویک جنبی کے لئے مسجد سے گزرٹا جائز ہے تفہرنا جائز نہیں ہے اور یہی قول حسن کا ہے اور امام اعظم ہے نزویک گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔الا یہ کہ دوسرا کوئی راستہ نہ ہویا پانی صرف مسجد میں ہوجس سے طہارت حاصل کی جائے اور بعض اہل علم کی

رائے یہ ہے کہ مرور کے لئے بھی پیم کرلینا چاہئے۔ باقی محدیث بحالت جنابت تھیر نے کی عدم اُجازت پر حضرت عائشہ کی مرفوع روایت ہے وجھوا ھذہ البیوت عن السمسجد فانی لااحل المسجد لحائض و لا جنب البتامام احم اُس روایت کو مجبول اورضعیف بیجتے ہوئے مجدین گر اجازت ویتے ہیں۔ عطاء بن بیار کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے قبال رأیت رجالاً من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم یجلسون فی المسجد و هم یجنبون اذا توضؤ و اوضوء الصلواۃ ۔ لیکن امام اُعظم روایت انبه صلی الله علیه وسلم لم یکن اذن لاحد ان یمر فی المسجد و لا یجلس فیه الا لعلی گی وجہ سے ندمرور کی اجازت دیتے ہیں اور نہ مکٹ کی۔

کمستم النسآء ۔ ہاتھ لگانا کنامیہ ہے جماع ہے۔ یہی قول حضرت ابن عباس " کااوریہی قد ہب امام اعظم کا ہے۔ لیکن محض جھونا حضرت ابن عمرؓ اور ابن مسعودؓ کے نز دیک نافض ہے۔امام مالکؓ اور امام شافعیؓ کا قد ہب بھی یہی ہے۔

و هو داجع الی ماعد الممرضی \_ کیونکه مریش کے لئے توپائی کے ہوتے ہوئے بھی تیم کی اجازت ہے۔ اگراس کے لئے معز ہو \_ کیمن تیم کی اجازت ہے۔ اگراس کے لئے معز ہو \_ کیمن ترمریض کے حق میں عدم وجدان ہی حکما تسمجھا جائے توائی توجیہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

ف صدیت محالاتی وجہ سے ایک ضرب کو کافی سمجھتے ہیں اور امام میا ہی ہے۔ امام اعظم منام شافعی کی رائے بھی ہیں ہے۔ لیکن امام احمہ معلی محدیث میں اور امام مالی ہم بی ہے۔ امام اعظم منام مالی ہم بی وجہ سے ایک ضرب کو کافی سمجھتے ہیں اور امام مالی ہم بی ضرب کو فرض فرماتے ہیں۔ باتی امام شافعی صعید اسے معنی الگائے والی منابی ہوتی لیکن زجاج صعید کے معنی ' وجہ الارض' کے لیتے ہیں۔ خواہ منی ہویا دو سری چیز ، جیسے چھر بلاغبار سے ۔ امام معظم منجمی میں فرماتے ہیں۔

ربط: ..... او پرے اکثر معاملات بین کا بیان چلا آرہا ہے۔ اب بعض قتم دیانات بینی اللہ اور بندہ کے درمیانی معاملات کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اس طرح دوسرا قریبی ربط بیجی ہوسکتا ہے کہ پہلے و اعبدوا اللہ و لا تشر کو ایس خالص عبادت کا تھم دیا گیا تھا۔ اب اس کا ایسا انظام فرمانا ہے کہ بلاقصد افتیار بھی شرک سرز دہیں ہونا چاہئے۔ جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے۔

نیزغزوہ مریسیع کے موقعہ پرحضرت عائش کا ہار کم ہوگیا اور پانی نہ ہونے کی مجہ سے تیم کی ضرورت پیش آئی۔اس سلسلہ میں بھی بیآ یت اور آیت مائدہ نازل ہوئی۔

﴿ تشریح ﴾ : .....اسلام نے مکمل شراب بندی بندری بندری کی ہے : ......(۱) شراب کی حرمت تدریجا ہوئی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔جس کی تفصیل پہلے گزرچکی ہے۔اس آیت کی رویے صرف اوقات نماز میں شراب کا بینا حرام معلوم ہوتا ہے۔لیکن آیت ما کدہ ہے مطلقاً شراب کی بندش اور ترمت ہوگئ تھی۔ چنانچیاب نماز اورغیر نمازتمام اوقات میں نشہ بندی کا تھم ہے۔

وضواور عسل کا تیم میں ہو جو اگرین کی میں ہے اشتد ادکا خطرہ ہو یا امتداد کا اندیشہ ہو۔ دونوں صورتوں میں تیم کی اجازت ہے۔
(۳) پانی اگر کم از کم ایک شرعی میں ہو جو اگرین کی میں سے ۱/۸ حصد زیادہ ہوتا ہے۔ تب بھی تیم کی اجازت ہے۔ مسافر ہو یا غیر مسافر۔ (۳) ای طرح اگر پانی قریب ہو لیکن ول رسی وغیرہ آلات نہ ہونے ہے، یا کسی سم کے خوف سے پانی ندل سکے۔ مسافر۔ (۳) اس طرح اگر پانی قریب ہو لیکن ول رسی وغیرہ آلات نہ ہونے ہے، یا کسی سم کے خوف سے پانی ندل سکے۔ ہم صورت تیم کی اجازت ہوئی اور کسی میں اور دوسرے تیم کی اجازت ہوگی اور میسب صورتیں ف ان کسی مقامی کی اور دوسرے میں عسل کے قائم مقامی کی نیت کرنی ہوتی ہے اور اس کا خیال رہے کہ منہ ہاتھ میں سے کوئی حصدرہ نہ جائے۔ جہاں ہاتھ مذہ ہے ورنہ تیم نہیں ہوگا۔

(۲) تینم ہرایسی چیز ہے جائز ہے جوزمین گی جنس ہے ہو۔ یعنی جونہ آگ میں بطے اور نہ گلے۔ لیکن دو چیزیں اس حکم ہے مشنیٰ بیں ۔ چونہ باوجود یکہ آگ میں جل جاتا ہے۔ لیکن اس سے تینم جائز ہے۔ اور راکھ باوجود یکہ آگ میں نہ جل سکتی ہے اور نہ کل سکتی ہے بھربھی اس سے تیمنم جائز نہیں ہے۔ جہت استثناء دونوں کی الگ الگ ہے۔ تفصیلی بحث کا موقعہ سورہ ماکدہ ہے۔

لطا کف آیت: سسسد لاتیقیر بوا البصلون اس معلوم ہوا کہ سکرحالی کے آثاراً کرمحسون ہونے لگیں تو ذکر کومنقطع کردے۔ اگر قطع نہیں کرے گا تو خود قطع ہوجائے گا اور وہ ترقی جو عمل پر موتوف تھی جب عمل ہی منقطع ہوگیا تو ترقی بھی رک جائے گی۔ چنا نچہ استغراق میں بھی ترقی رک جاتے گی۔ چنا نچہ استغراق میں بھی ترقی رک جاتی ہے۔

ان الله کان عفو اعفوراً ۔اس میں ضعفاء اعمال کے اس وسور کا علائ ہے کہ جب ضعف کی وجہ سے ظاہر اعمل میں نقصان ہے تو وہ آٹار مقصودہ اور اجروتو اب کے نقصان کوسٹزم ہو۔ پس اس شبہ کے از الداور تدبیر کی طرف اشارہ کردیا کہ بالفرض اگر نقصان ہو بھی تو اللہ تعالی معاف فرما کر جبر نقصان کرنے والے ہیں۔

آلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوتُوا نَصِيبًا حَطًّا مِّنَ الْكتاب وَهُمُ الْيَهُوْدُ يَشْتَوُونَ الضَّلْلَةَ بِالْهُدَى وَيُرِيُدُونَ أَنّ تَصَلُّوا السَّبِيُلُ ﴿ مُهُ وَ يَحُطُوا طَرِيْقَ الْحَقِّ لِتَكُونُوا مِثْلَةً ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِاعُدَ آئِكُمْ طَمِينَكُمْ فَيُخْبِرُكُمْ لتَجْتَنِبُوْهُمُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا فَ حَافِظًا لَكُمُ وْكَفَى بِاللَّهِ نَصِيُّرُ الإَصْبَهُ مَانِعًا لَكُمُ مِنْ كَيْدِهِمْ مِن الَّذِيْنَ هَادُوْا قَوْمٌ يُحَرِّفُونَ يُغَيَّرُونَ الْكَلِمَ الَّذِي أَنْزَلَ الله في التَّوْرَةِ من نُعت مُحَمَّدٍ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ مَّوَاضعه ٱلَّتِي وَضَع عَلَيْهَا وَيَقُولُونَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آمَرَهُمُ بِشَيْءٍ سَمِعُنَا قَوْلَكَ وَعَضيُنَا آمَرُك والسَّمَعُ غَيْرَ مُسْمَع حَالٌ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ اي لاسمِعْتَ وَ يَقُوٰلُوْنَ لَهُ رَاعِنَا وقَدْنهٰي عَن حطابِه بِهَا وَهي كلمَهُ سَبٍّ بِلُغَتِهِمْ لَيًّا ۚ يَحُرِيفًا بِٱلْسِنَتِهِمُ وَطَعُنَّا قَدْحًا فِي الدَّيْنِ ﴿ ٱلْإِسْلامِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعُنَا وَاطْعُنَا بَـدَلَّ وَعَصِّيْنَا وَالسُّمَعُ فَقَطْ وَانْظُرْنَا ٱنْـظُـرْ اِلْيَنَا بَدُلَ رَاعِنَا لَـكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِـمَّاقَالُوٰهُ وَٱقُومَ ٱعُدَلَ مِنْهُ وَلَـٰكِنُ لَعَنَهُمُ اللهُ أَبُعَدَهُمْ عَنُ رَّحُمَتِهِ بِكُفُوهِمْ فَلَايُؤُمِنُونَ اِلْأَقَلِيُملَا ﴿٢٦﴾ منهُم كَعْبُدِاللهِ بُنِ سَلامٍ وَّاصْحَابِهُ ۚ يَكَا يُتُهَا الَّذِيُنَ أُوتُوا الْكِتَابَ امِنُوا بِمَانَزَ لُنَا مِنَ الْقُرْآنِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ مِنَ التَّوْرَةِ مِّنُ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهُا نَصْحُوا مَافِيهَا مِنَ الْعَيْنِ وَالْأَنْف وَالْحَاجِبِ فَنَوُدَّهَا عَلَى أَدُبَارِهَآ منَجعَلُهَا كَالْاقُفاء لَوْحًا وَاحِدًا أَوْنَلُعَنَهُمُ نَمُسَخُهُمْ قِرَدَةً كَمَا لَعَنَّا مَسَخُنَا أَصْحُبَ السَّبُت طمِنُهُمْ وَكَانَ أَمْرُاللهِ قَضَاؤُهُ مَفُعُولًا ﴿ يَهُ اللَّهِ الله مَعْدُهُم رُفِعَ وَقِيْلَ يَكُولُ طَمْسٌ وَمَسُخٌ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ إِنَّ اللهُ لَايَغُفِرُ أَنْ يُشْرَلَكَ آى الْإِشْرَاكَ بِـهِ وَيَغُفُرُ مَادُونَ سِوْى **ذَٰلِكَ** مِنُ الذُّنُوٰبِ لِمَ**نَ يَّشَاءُ ۚ ۚ** ٱلْمَعُنِهِرُ ۚ ةَ لَهُ بِأَنْ تُدُخِلَهُ الْجَنَّةَ بِلَاعَذَابِ وَمُنَ شَاءً عَذَّبَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِذُنُوبِهِ ثُمَّ يُدْحِلُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ يُشُولِكُ بِالله فَقَدِ افْتَوْى اثْمًا ذَنَّبًا عَظِيْمُهُ ﴿ كَبِيرًا أَلَمُ تَوَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّوُنَ ٱنْفُسَهُمْ ۗ وَهُمُ الْيَهُوٰدُ حَيُثُ قَالُوٰ انْحُنُ ابْنَآءُ اللَّهِ وَاحبَّآؤُهُ اَى لَيْسَ الْآمُرُ بِتَزُكِيَتِهِمُ الْفُسَهُمُ بَلِ اللهُ يُزَكِّى يُطَهِّرُ مَنْ يَشَاءُ بِالْإِيْمَانِ وَلَايُظُلِّمُونَ يُنْقَصُونَ مِنَ أَعْمَالِهِمُ فَتِيلًا إِمَ الْ قَدَرَ قِشْرَةِ النَّوَاةِ أَنْظُو يَجُ مُتَعَجِّبًا كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴿ بِذَٰلِكَ وَكَفَى بِهَ اِثْمًا مُبِينًا ﴿ مُنْ اللهِ اللهِ الْكَذِبَ ﴿ بِذَٰلِكَ وَكَفَى بِهَ اِثْمًا مُبِينًا ﴿ مُنْ اللَّهِ الْكَافِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَافِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجمه: .....كياتم نے ان لوگوں كى حالت نہيں ديمھى جنہيں كتاب كاايك حصد ديا عميا۔ (مراويبود بيں ) كس طرح وہ محرا ہى جریدرہے ہیں (ہدایت کے بدلہ میں )اور جا ہے ہیں کہ تم بھی راہ سے بہک جاؤ (راوحق سے بھٹک کران ہی جسے ہوجاؤ )اورالله تعالی تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتے ہیں (بنبست تمہارے ای لئے انہوں نے تم کواطلاع دے دی ہے تا کہتم ان ہے پر ہیز رکھو ) اورالله تعالیٰ کی دوی کافی ہے(تمہاری حفاظت کے لئے ) اوران کی مددگاری کافی ہے (تم تک ان کے مکررو کئے کے لئے ) یہودیوں میں سے (ایک قوم) ایسی ہے کہ و ولوگ اولتے بدلتے۔ ردوبدل کرتے رہتے ہیں لفظوں کو (جواللہ تعالیٰ نے آتخضرت بھی کی شان

میں تورات میں نازل فرمائے ہیں )ان کی اصلی جگہ ہے ( جن کے لئے وہ وضع کئے سے )اور کہتے ہیں (آنخضرت ﷺ ہے جب آب ان كوكسى بات كالحكم فرماتے ميں) بم نے (آب الله كار) بن لى مر (آب الله كا كام) نبيس مانيس مح اور سنتے در انحالیک آپ بھی نہ سفنے والے ہوں (لفظ منے مسمع" ترکیب میں حال جمعنی دعا ہے ۔ بعنی خدا کرے آپ کوکوئی بات نہ سائی جائے)اور (نیز کہتے ہیں) داعنا (حالانکداس لفظے آپی کھی کوخطاب کرنے سے ان کومنع کرویا گیا تھا۔ کیونکہ یے کلمان کی زبان میں برے موقعہ پراستعمال کیا جاتا تھا) تو زموز کر (ہیر مجھیر کر) اپنی زبانوں کواور بطورطعن (تشغیع) وین حق (اسلام) کے خلاف اگریہ لوك سمعنا واطعنا ( بجائ عصينا ) كت بي اور (صرف لفظ )اسمع اور انظر فا ( يعنى انظر الينا بجائر اعنا ) كت تويان کے حق میں بہتر تھا (جو کچھ کہا اس کی نسبت ہے) نیز ورسی (میانہ روی) کی بات ہوتی۔ لیکن فی الحقیقت ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑ چکی ہے (کداللہ نے ان کواپی رحمت سے دور پھینک دیا ہے )ان کے کفر کی وجہ ہے۔ لیس یہ ایمان نہیں لائیں گے بجز معدود سے چند افراد کے (ان میں جیسے عبداللہ بن سلام اوران کے رفقاء) اے اہل کتاب! جو بچھ ہم نے نازل کیا ہے (قرآن) اس پر ایمان لے آؤ۔جو (تورات) تمہارے پاس ہے بیکتاب جوتصدیق کررہی ہےاس کتاب (تورات) کی جوتمہارے پاس موجود ہے۔ابیاوقت آنے سے پہلے کہ ہم لوگوں کے جہرے مسنح کرکے (آ کھے، نا کھ، جوؤں کے نشانات مٹاکر) پیٹھ بیجھے النادی (اور گدی کی طرح سامنے کے حصہ کو بھی سیاٹ اور صفاحیث کر کے رکھ ویں ) یا بھٹکار برساویں ان ہر (بندروں کی شکل میں مسنح کر کے ) جس طرح پھٹکار دی (لعنت کردی) ہفتہ والوں پر (ان میں ہے)اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فیصلہ کر دیا ہے ( حکم دے دیا ہے ) وہ ضرور ہو کرر ہے گا ( یہ آیت جب نا زل ہوئی تو عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ بقول بعض بیہ دعیدمشر و طقی ۔ نیکن جب بعض لوگوں کے اسلام لانے سے یہ شرط نہ پائی گئی تو وعید بھی مرتفع ہوگئی اور بعض حضرات کی رائے ہے ہے کہ قیامت سے پہلے ضرور یہ تبدیلی اورمسنح ہوگا )اللہ تعالی مجھی ہے بات بخشنے والے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے (شرک کرنے کی معانی نہیں ہوگی ) ہاں اس کے علاوہ ( سوا ) اور محنا ہوں ( خطاؤں ) کی معافی ہو عتی ہے وہ اگر جا ہیں ( معاف کرنا تو کسی گنہگار کو بلاعذاب جنت میں داخل کر کتے ہیں اور جا ہیں تو گنہگارمومن کو گناہ پر منذاب کے بعد جنت میں داخل کر سکتے ہیں ) اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کسی ہستی کوشر یک تھیرا تا ہے تو مھیتاً وہ افتراء پر دازی كرتا ہے جرم (اكناه)عظيم (سخت ترين) كى كيا آپ الكانے ان لوكوں كى حالت برنظر نبيس كى جوا بنى ياكى كابر الكھمنڈر كھتے ہيں (يعني يهودجوخودكو "ابساء اللهواحباله" بحصة بيل يعنى مداران كى خودستائى ينبيس م) حالاتكدالله تعالى يأك (صاف) كريكة بيل جے جا ہیں (ایمان کی بدولت) اوران برظلم نہیں کیا جائے گا (ان کے اعمال میں کی کرکے ) رتی بارائی برابر بھی (حیوارے کی مشلی بر جھلی برابرہمی ) ملاحظہ فرمائے (مقصود تعجب ہے ) یہ لوگ التعد تعالی پر کس طرح صریح بہتان باندھ رہے ہیں (اس بارے میں )اوران ك آ شكارا كَنهكارى كے لئے بھى ايك بات كافى ب(مينا بمعتى بينا بے)\_

تشخفیق و ترکیب: سسب نصب من الکتب تورات بے چونکدان بهود نے صرف حضرت موگا کی نبوت معلوم کی تھی است کی نبوت کا علم انہوں نے عاصل نہیں کیا تھا۔ اس لئے او تو اعلم الکتب کی بجائے نصب من الکتب فرمایا کیا ہے برخلاف عبدالله بن سلام فیرہ مؤسین بهود کے الن کو دونوں کی نبوت کا علم تھا اس لئے ان کے لئے معھم الکتاب کے الفاظ قرمائے گئے ہیں۔

ان تسخیلوا السب اس میں ترتی تجب کی گئی ہے۔ عن مو اضعه چونکہ لفظ مو اضعه کی شمیر الکام کی طرف راجع ہے جوجع ہو اس لئے تقالیکن جس جمع کے حو اضعه کے مو اضعه کے مو اضعه ہوں اس کے مقابلہ میں کم ہوں اس کے مقابلہ میں کم ہوں اس کے جو تھے کے مو اضعه کے معینا یودونوں لفظ بالشاف آ پ کے ما سے کے دہاں خمیر مؤرم کی ان کی جائے جمع کے لئے جمع کے لئے تھی رف کر بھی لائی جائے تھی ہے۔ سمعنا و عصینا یودونوں لفظ بالشاف آ پ کھی کے ما سے کے

آيت نمير ۱۳۳۳ تا ۵۰

يئة مول يالفظ سمعنا ظاهر ااور عصينا للمحفى طريقه يرول مين كهدليا مو

اسمع غيس مسمع اكرشرى معنى كااراده كياجائة تقديرعبارت اسطرح بوكى اسمع حال كونك غير مسمع كلاشا اصلا بصمم اوموت اس صورت مين منصوب على المفعوليت جوكا اورمعن خير برتمول كياجائة تقدير عبارت اس طرح جوكى اسمع منا غیر مسمع کلاما مکروھا. و اعدار عایت ہے بھی ماخوذ ہوسکتا ہے اور رعونت سے بھی۔ ' لیتا'' اس کے معنی موڑنے کے ہیں اور ری بتنے کے ہیں۔لیعنی لفظ کوطا ہری معنی ہے تھمانا پھرانا۔اس کی اصل تو یاتھی تعلیل صرفی کی گئی ہے نیز اس میں استعار ہنجیلیہ کیا گیا ے۔الا قسلبلاً اس كانصب باجودقر أكے اتفاق كے مرجوت ہے اگر جدعلامدابن حاجب نے جواز كى اجازت وى ہے چنانچه علامه تفتازا ألى نے اس کو لعنصم اللہ سے متنتیٰ مانا ہے۔ لایؤ منون بمنز لریکفرون ہے یا الا قلیلا کامنہوم یہ ہے کہ صرف چند آیات پر یہ ایمان لائے ہیں جوغیر معتبر ہے۔

نمحو جلال مفتر نے تقدیر مضاف کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ ای صور وجوہ لوخا واحدًا لیعن چبرہ تختی کی طرح سفاحیث ہوجائے گا جس میں آئکھناک ونیرہ کے نشانات مٹ جائیں گے چنانچہ حضرت عکرمہ ،حضرت ابن عباس سے فال کرتے ہیں کہ مثل صندی کے حصہ کے ہوجائے گا۔اسسلم عبداللہ یعنی عبداللہ بن سلامؓ جب شام سے مدینہ آئے اورانہوں نے بیرآ بیت می تواسیے کھر میں داخل ہونے سے پہلے آتخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر مسلمان ہو گئے اور فرمانے گئے کہ میں نہیں جا ہتا کہ تھر میں داخل ہونے سے پہلے الله میرا چرہ سنخ فر مادے۔اس واقعہ سے ان لوگوں كا جواب ہوگیا جو كہتے ہیں كه خدانے مسنخ وحمس سے ڈرایا تو تھاليكن ان میں ہے ایک بھی واقع نہیں ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ بیوعیداس صورت میں تھی جب کہ کوئی بھی ایمان نہلائے کہ کین جب یعض اہل كتاب ايمان لے آئے تو شرط مرتفع ہو گئی اس نے وعيد بھی مرتفع ہو گئے۔

قبل قيام الساعة اوربعض كى رائے بين قيامت كے روزيه وعيدوا قع ہوگى۔ اور تيسر اقول بديے كه في الحقيقت همس اوراعنت کی وعیدتھی ۔لیکن اس مجموعہ میں اس ہےلعنت واقع ہوگئی تو کہا جائے گا کہ مجموعی شرط واقع ہوگی۔ چنانچہ ہرز بان پرایسے نا ہجارلوگوں کے لئے لعنت یائی جاتی ہے۔اول قول مجامد اور مالک کا ہے، دوسراقول ابن جریر کا ہے اور تیسر احسن کا ہے۔ای لیسس الامو استفہام ا نکاری کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ کرخت کی رائے ہے۔صرف نفی واخل ہونے کی دجہ سے مفسر علائم نے اگر چیفی کے ساتھ تفسیر کی ہے کیکن معنی اثبات کے ہیں۔اس لئے بقول ابومسعودٌ استفہام تعجب کے لینا زیادہ بہتر ہے بین مخاطب کوتیجب میں ذالنا ہےاوریہ بتلانا ہے کہ شرکین کی ان دونوں حالتوں میں بون بعید ہے۔

نيزمفسرعلام ليس الامر نكال كراشاره كردي بين كدلفظ بل عبارت مقدره سے اضراب ہے قدد قشر النواة اس ميں تقدير مضاف ک طرف اشارہ کردیا ہے۔ لیکن مقسر علام ٹے فنیل کی جوتشریج کی ہوہ فنیل کی تفسیر نہیں ہے بلکہ سبقت قلم سے لفظ قسط میر کے معنی لکھے گئے ہیں ورنہ فتیل کہتے ہیں تھجور کی تھٹلی کے شکاف میں جو باریک جھلی کا دھا سے ہوتا ہے اس کو قرب ان لفظوں ہے کسی کی قلت کو بتلا یا کرتے ہیں۔

ر بط :..... اب تک مواقع تقوی میں سے زیادہ تر معاملات ہاہمی بیان ہوئے کیکن آئندہ مخالفین کے ساتھ معاملات کا بیان شروع ہور ہاہے چنانچ مسلمانوں سے تعلقات منقطع کرنے اور ان کو ڈرانے کی نیت سے یہود کے مر، سمان حق ،تحریف کتاب اور آ تخضرت بالارة به الما كالم المحماتهان كى عداوت كابيان نهايت و ثرا نداز من كياجار باب-اى طرح آيت المهم تسو النع ايك كون تعلق آيت يكت مون ما اتاهم الله عيم موكيا بهرآيت ايها المذين النع مين يبودكوا يمان وتصديق كي دعوت دى جار ہی ہےاور خلاف ورزی کی صورت میں ڈرایا جار ہا ہے اور آیت ان اللہ لایسغف المنے میں کفر کے باوجود یہود کی امید معفرت کا جواب دیا جار ہا ہے جیسا کہ ان کے قول مسیعفولنا ہے معلوم ہوتا ہے۔

اور آیت الم تو المی اللدین یو کون میں ان پے شارقبار کے بھوتے ہوئے پھر بہود کا اپنے لئے دعوائے پارسائی کرنااور نصن ابناء الله وغیر وکلمات بیخی کہنا ہے ربط و بے جوڑ قرار دیا گیا ہے۔

شالِ ان ول: ...... لباب التقول مين ابن عباس عمروى بكر قاعد بن زيد بن التابوت يبود كارتيس اعظم تفا-آ تخضرت على السلمون تحديد القلوكرتا توزبان كو چبا چبا كربات كرتا اوركهتاك او عنا سمعك يا محمد حتى نفهمك يعن كلام مين بهارى دعايت يجيئ تاكه بم بهي بجه كيس اور پيراسلام مين عيب ثكالتا اوركت چينيال كرتا - اس برآيت المسم تسو المي الذين نازل بوئى - نيز ابن عباس عيم وى بكرة تخضرت في عبرالله بن حوريا، كعب بن اسدو غيره اكابر يبود سي انتظام كرد به ته آب عن في في في الياسام عشو يهود اتعقوا الله والسلموا فوالله انكم لتعلمون ان المدين جنتكم به لمحق الديبود الله يبود الله والسلموا فوالله المدين او توا ميم معلوم به يراس برآيت بياس برآيت بيابها المدين او توا الكتاب نازل بوئى -

تہذیب اخلاق ہمرصورت انسان کے لئے بہتر ہے: ...... جن کلمات کی قرآن میں تعلیم دی جارہی ہے ان کا بہتر ہونا ایمان کے ساتھ تو قلاہر ہے کہ آ گو ت میں اعمالی صالحہ باعث تو اب و نجات ہوئے ہیں اور بلا ایمان کے بھی و نیاوی لحاظ ہے بہتر ہونا شائشگی اور تہذیب کی وجہ ہے کہ ہر ملک وملت کے انسان ہے شائستہ گفتگو کرنا بلندی اخلاق کی دلیل ہوتی ہے لیکن یہ تہذیب اور شائشگی کفار کے لحاظ ہوتا ہے کہ ہر ملک وائدہ ہے خالی نہیں ہوگی ۔ جیسا کہ آیات واجادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ای قسم

کی باتوں سے کفار کے عذاب میں باہم فرق رہے گا یعنی ایک شاکتہ کا فرکے عذاب میں تخفیف رہے گی بنسبت غیرمہذب کا فرکے۔

ایک شبه کاحل: ..... اوراس آیت میں لفظ قبل ایسا ہی ہے جیسے سورہ منافقون میں فرمایا گیا ہے و انفقو احسا دز قل کم من قبل ان یاتی احد کم المموت دیکھے لفظ قبل دو چیزوں پر داخل کیا جارہا ہے موت کے آنے پر اور تول خاص پر حالا نکہ بسا اوقات سکرات موت میں ببتلا ہونے والے مدموث شخص کواس تول کی نوبت بھی نہیں آئی ندول سے اور ندز بان سے گر تھی کلام کے لئے صرف اس احتمال کا ہونا ہی کافی سمجھا جاتا ہے ای طرح سورہ نساء کے شرور میں گزر چکا ہے۔ و بدارً ان یہ کبرو او ہاں بھی لفظ بدار لفظ قبل کا مرادف ہوتے تھی تو تقدیر عبارت اس طرح ہوئی۔ ای مسن قبل ان یہ کبسرو او الانکہ بعض بیموں کو بالغ ہونے کی نوبت بھی نہیں آئی اور مرجاتے ہیں وہاں بھی صرف احتمال ہی پر گفتگو کی گئی ہے یا حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

اغتسمت محمسا قبل حمس شبابک قبل هر مک و صحتک قبل سقمک و عناک قبل فقرک و فراغک قبل سقمک و عناک قبل فقرک و فراغک قبل شغلک و حیاتک قبل موتک یعنی پانچ چیزول کونیمت مجھوبل اس کے کہ پانچ با تیں پیش آئیں۔ جوانی کو برخانے سے بہلے، توفیالی کوئٹ دستی سے بہلے، فرصت کومشغول ہونے سے بہلے اور زندگی کوموت سے پہلے۔ حالانکہ اس حدیث میں بھی بہلی چار جگہول میں قبل کا مضاف الیہ مض احتمالی ہے غرضکہ ان شوامد و نظائر کے ہوتے ہوئے اس توجید میں قطعا غرابت نہیں ہے۔

صرف کفر کا لفظ آیا ہے اور بعض میں دونوں۔ پس ہر آیت میں دونوں کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ بلکہ مجموعہ آیات سے کفروشرک دونوں کا نا قابل معاتی ہونا معلوم ہوگیا اور وہی مقصود ہے اور چونکہ یہودحضرے عزیر پلیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے اس لئے وہ مشرک بھی تھے یس اس طرح ان آیات کا بہود کے حسب حال ہونا بھی ٹابت ہوگیا۔

دومری تو جیہ یہ ہے کہ شرک کوا پیے معتی پر رہنے دیا جائے اور آیت میں اغظ دون کے معنی ادنی اور کمتر کے لئے جائیں لیعنی شرک سے کم درجہ کے جینے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو تکتے ہیں پس کفر کی بعض صور تمیں تو شرک ہی ہیں ان کی نسبت تو سوال ہی واقع تہمیں ہوتا کہ جواب کی ضرورت بیش آئے البیتہ بعض سورتیں گفر کی ایس ہیں جن کو ٹرک نہیں کہا جائے گا۔مثلاً خدا کے وجود کا سرے سے انکار کردینا کہ بیشرک تونہیں لیکن شرک ہے بڑھ کر کقرے ، کیونکہ مشرک خدا کا مشرسیں ہوتا بلکہ اس کے وجود کے ساتھ دوسرے خدا کو بھی مانتا ہے لیکن و ہریے تو بالکل خدا کے وجو د بی کامنگر ہے پس جب مشرک کی مغفر تنہیں تو اس سے بڑھ کر خدائی انکار کے کفر کی مغفرت تکیے ہوشکتی ہے۔ای طرح دلالیۃ النص کے طور پر کفر کا نا قابل معافی جرم ہونا ٹابت ہو گیا اس صورت میں بہود کے اعتقاد پرا گرشرگ کا اطلاق نہجی کیا جائے تب بھی ان کے کفر کے نا قابل معانی ہونے کی وجہ ہے اقتضائے مقام کے خلاف نہیں ہے۔ تیسری تو جیہ یہ ہوسکتی ہے کہ شرک کے دومعنی کئے جائیں۔ایک معنی حقیقی کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کوالو ہیت میں شریک کیا جائے ، دوسر یے معنی مطلق کفر کے کئے جاشیں جس میں شرک بھی داخل ہو۔ بیعیم کی تو جیہ نہایت سبل ہے اس میں کفر وشرک متعارف دونوں داخل ہو جا نمیں گے اور مقصد یہ ہے کہ فروشرک کی آلود میوں کے ساتھ یہود کا سغفرت کی امیدر کھنا تبایت نامعقول خام خیالی ہے۔

مسلک اہل سنت: ....وید هفو مادون دلك ميں مغفرت ہے مراد بلاسز التحشش ہے۔ای لئے اس وعدہ كى مثيت بر معلق فر مایا اوربصورت جرم مغفرت کا اعلان نہیں کیا گیا ور نہ مز ا کی بعد مومن کی جخشش کا لیٹینی طور پر وعدہ کمیا گمیا ہے۔ گویا اس کے ساتھ مشیت کاتعلق تابت ہو چکا ہے نیز گنا ہول کی مغفرت بلاتو بہ کومشیت معلق کیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے مسن کے میں اللہ تعالیٰ لايشوك به شيسًا دخل البحينة ولم يضره خطيت (ترجمه)" بوتحص الله كيهال بلاثرك جائة وه جنت مي داخل ہوجائے گااور گناہ اس کونقصان مبیں پہنچاسکیں گئے۔'

اور لمن يشاء كى قيدالي ب جيد دوسرى آيت الله لطيف بعدده يرزق من يشاء مين فرمايا كيا باس ساس يعموم بر الرئبيس برئتااى كنے حضرت على كاارشاد ہے۔

مافى القوان اية احب الى من هذه الأية قرآن كريم من اس عزياده مجصد وسرى آيت مجوب بيس ب-

معتر کہ کا رد:....معتر لہ اس آیت کوتو بہ پرمحمول کررہے ہیں حالا نکہ تو بہ کے بعد تو کفر وشرک بھی معاف ہوجاتے ہیں پھر دونوں میں کیا فرق رہا۔حالا تک منشاء آیت دونوں میں فرق کرنا ہی ہے۔

خودستائی کی ممانعت اور اس کی وجہ: ...... تیت اللہ تسر اللی اللذیس بزکون انفسھہ پیرج تعالی نے نیک کام کرکےا ہے کومقدس اور پارسا مجھنے کی ممانعت فرمانی ہے۔ حالا نکہ مؤمن کی تقدیس اللہ تعالیٰ نے خود فرمانی ہے۔ سواس ممانعت کی گئی وجوہ ہیں اول وجہ تو سے کہ اکثر اپنی تعریف وتو صیف اور خودستائی کا منتاء بردائی اور کبر ہوا کرتا ہے۔ پس خودستائی ہے منع کرنا فی الحقیقت كبرے روكنا ہے ۔ دوسرى وجديہ ہے كہ انسما العبرة بالنحواتيم كى روسے تقديس كابدارانجام اور خاتمہ بالخير ہونے برہاور سمس کو پہلے سے اپنے انجام کی خبر ہیں ہے اس لئے ملی الاطلاق تقدیس کا دعویٰ کو یا انجام سے بے فکری ، بے خونی بر دال ہے۔ تیسری

وجد مما نعت مدے کہ دعوی تقتریس ہے عوام کو مید دعوکہ ہوتا ہے کہ مید مقد س تحض ہرتم کے نقائص وعیوب سے خالی ہے حالا تکہ ایسانہیں تو یہ ایک درجہ میں کذب ہوا پھر بھی اس دعویٰ تقدس سے عجب بھی بیدا ہوجا تا ہے کیکن اگر کسی میں یہ عوارض ادر وجوہ ممانعت نہ پائے جاتے ہوں جس کی شخیص ایک محقق مبصر ہی کرسکتا ہے تو تحدیث نعمت کے طور پراس کے لئے اظہار تقدس جائز ہے۔

لطا كف آيت: ....والله اعلم باعدانكم اعداء كيموم من چونكه شياطين بهي داخل بي اس لئے متوكلين كے لئے شیاطین سے بے خوف وخطر ہونے کی تلقین ہور ہی ہے۔الم تو الی المذین بر کون اس میں دعوائے تقدیس پررو ہے جس میں بہت علماءاورمشائخ مبتلا ہیں البتہ ابل فناکی بات دوسری ہے۔

وَنَزَلَ فِي كَعُبِ بُنِ الْأَشْرَفِ وَنَحْوِم مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُوْدِ لَمَّا قَدِمُوْا مَكَّةَ وَشَاهَدُوا قَتُلَى بَدُرِ وَحَرَّضُوا الْـمُشْـرِكَيْـنَ عَلَى الْآخُـدِ بِثَارِهِمُ وَمُحَارَبَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْـمُ تَوَالَى الَّذِيْنَ أُوتُوا نَصِيبًا مَّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبُتِ وَالطَّاغُوْتِ صَنَمَانِ لِقُرَيْشِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا اَبِي سُفْيَان وَاصْحَابِهِ حَيْنَ قَـالُـوُا لَهُـمُ أَنَـحُـنُ أَهْدَى سَبِيلًا وُنّحُنُ وُلَاةُ الْبَيْتِ نُسْقِى الْحَاجّ وُنُقُرِى الضَّيْفَ وَنَفُكُ الْعَانِي وَتَفْعَلْ أَمْ مُحَمَّدٌ وَقَدْ خَالَفُ دِيْنَ ابَائِهِ وَقَطَعَ الرَّحْمَ وَفَارَقَ الْحَرَمَ لَهُ وُلَاءِ أَيْ أَنْتُمَ أَهُداى مِنَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا سَبِيُلا ﴿ ١٥﴾ أَقُومُ طَرِيْقًا أُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ ۖ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنُ تَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا ﴿٢٥٪ مَانِعًا مِنْ عَذَابِهِ أُمُ بَلْ لَهُمْ نَصِيْتٌ مِنَ الْمُلْكِ أَيُ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ فَإِذًا لَّا يُؤُتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿ أَهُمْ الْيُ شَيِّنًا تَافَّهًا قَدُرُ النُّقُرَةِ فِي ظَهْرِ النَّوَاةِ لِفَرُطِ بُحُلِهِمُ أَمُ بَلُ آ يَحُسُدُونَ النَّاسَ آي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَسَالتُهُمُ اللهُ مِنْ فَصُلِهٍ ﴿ مِنَ النَّبُوٰةِ وَكَثَرَةِ النِّسَاءِ آَى يَتَمَنُّونَ زَوَالَهُ عَنُهُ وَيَقُولُونَ لَوُ كَانَ نَبيًّا لَاشْتَغَلَ عَنِ النِّسَاءِ فَـقَدُ التَّيُنَا الَ إِبُرَاهِيُمَ جَـدَّهُ كَمُوسَى وَدَاؤَدَ وَسُلَيْمَانَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ النُّبُوَّةَ وَاتَّيْنَهُمُ مُلُكًا عَظِيُمُا ﴿ ٢٥ ﴾ فَكَانَ لِدَاوُدَ تِسُعٌ وَتِسُعُونَ إِمْرَأَةٌ وَلِسُلَيُمْنَ ٱلْفُ مَّابَيْنَ حُرَّةٍ وَسُرِيَّةٍ فَصِنْهُمْ مَنْ امَنَ بِهِ بِمُحَمَّدِ وَمِنْهُمْ مَّنُ صَدَّ اَعُرَضَ عَنْهُ ۖ فَلَمْ يُؤْمِنُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا (٥٥) عَذَابًا لِمَنْ لَا يُؤْمِنُ إِنَّ الْمِدِيْنَ كَفَرُوا بِالنِّنَا سَوْفَ نُصْلِيُهِمْ نُدَخِلُهُمْ نَارًا ۗ يَحْتَرِقُونَ فِيُهَا كُلُّمَا نَضِجَتُ اِحْتَرَقَتُ جُلُودُهُمْ بَدَّلُنَّهُمْ جُلُودًا غَيُرَهَا بِأَنْ تُعَادَ إِلَى حَالِهَا الْأَوَّلِ غَيْرَ مُحَتَّرَقَةٍ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ لَ لِيُقَاسُوا شِدَّنَهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيْزًا لَا يُعْجِزُهُ شَنَّى ۚ حَكِيْمَا ﴿ مَا فِي خَلْقِهِ وَالَّـٰذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجُرَى مِنْ تَسْحَتِهَا الْانُهٰلُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا " لَهُمْ فِيُهَا آزُوَاجٌ مُّطَهَّرُةٌ لَمِنَ الْحَيْضِ وَكُلِّ بَذْرٍ وَّنُـدُجِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيُلا إِيهُ هَ دَائِمًا لَا تَنْسِخُهُ شَمُسٌ هُوَ ظِلُّ الْحَنَّةِ إِنَّ اللهَ يَامُرُكُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْآمناتِ مَا أُوتُمِنَ لَيْهِ مِنَ الْحُقُوقِ إِلَى آهُلِهَا لا نَزَلَتُ لَمَّا آخَذَ عَلِيٌّ مِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ مِنْ عُثْمَانَ بُنِ طَلْحَة الْحَجْبِي سَادِنِهَا قَهُرًا لَمَا قَدِمَ

السَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةَ عَامَ الْفَتْحِ وَمَنْعَهُ وَقَالَ لَوْعِلِمْتُ آنَّهُ وَسُولَ اللهِ لَمُ امْنَعُهُ فَامَرَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِهِ اللهِ وَقَالَ هَاكَ خَالِدَهُ ثَالِدَهُ فَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ فَقَرْاً لَهُ عَلَيْ الْاَيَةِ فَاسُلَمَ وَاعْطَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لِلْحَيْهِ شَيْبَةَ فَبَقِى فِى وُلُدِهِ وَالْاَيَةُ وَانُ وَرَدَتُ عَلَى سَبِ خَاصَ فَعُمُومُهَا مُعْتَبِرٌ بِقَرِينَةِ الْحَمْعِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِلْحَيْةِ الْمَعْتَبِ عَلَيْهُ اللهَ وَالْمَعْقِ اللهَ وَالْمَعْقِ اللهَ وَالْمَعْقِ اللهَ وَالْمَعْقِ اللّهَ وَالْمَعْقِ اللّهَ وَالْمَعْقِ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ

تر چمہ: ······ (آ مندہ آیات کعب بن اشرف وغیرہ علائے یہود کے سلسلہ میں نازل ہوئی تھی جب کہ بےلوگ مکہ معظمہ میں آئے اور'' مقتولین بدر' کی حالت کا معائنہ کیا اور شرکین مکہ کوائے مقتولین کا بدلہ لینے اور آنخضرت ﷺ سے جنگ کرنے پر ابھارنا حیا ہا) اے بیغمبر! کیاتم ان لوگوں کا حال نہیں و کیھتے جنہیں کتا ب اللہ ہے ایک حصہ دیا گیا تھا کہ وہ بتوں کی شریر تو توں کے معتقد ہو گئے جیں (جست اور طساغوت قریش کے دوبت ہیں) اور کافروں کی نسبت کتے ہیں (ابوسفیان دغیرہ کی نسبت جبکہ انہوں نے علاء یہود ے بوجھا تھا کہ بتلاؤ ہم زیادہ مدایت یافتہ ہیں درانحالیکہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، حجاج کرام کو پانی بلانے کی خدمت انجام ویتے ہیں ،مہمان نواز ہیں،قیدیوں کور ہائی دیتے ہیں اور اس قشم کے دوسرے اچھے کام کرتے ہیں۔ یامحد زیادہ بھی راستہ پر ہیں حالا تکدانہوں نے اپنے آبائی مذہب کے خلاف کیا ہے ، قطع رسی کے مرسکب ہوئے ہیں، حرم کوجھوڑ جیٹھے ہیں، مسلمانوں سے تو کہیں زیادہ بہی لوگ ( تعنی تم لوگ ) سید ھےراستہ پر ہیں (ہدایت یا فتہ ہیں ) یقین کر دیمی لوگ ہیں جن پر خدا کی بھٹکار پڑی اور جس پراس کی بھٹکار پڑی ممکن نہیں تم کسی کواس کا مدوگار یا وَ ( کہ اللہ کے عذاب ہے اس کو بیجائے ) بھر کیا بات ہے کہ ان کے قبضہ میں یادشا ہت کا کوئی حصہ آ گیا ہے ( بعنی ان کوسلطنت کا میجھ حصہ بھی حاصل نہیں ورنہ ) تو ایسی حالت میں یہ بالکل نہیں جاہتے کہ لوگوں کورائی برا بربھی کیجول جائے ( نیعن معمولی می چیز بھی جتنی مقدار کہ جھوارے کی کٹھلی کی مریر باریک م جھلی ہوتی ہے اپنے انتہائی بخل کی وجہ ہے کسی کواتی چیز و بنے پر بھی آ مادہ نہیں ہیں ) یا پھرانہیں لوگوں ہے ( ہی کر بم ﷺ ہے ) اس بات پرحسد ہے جواللہ تعالیٰ نے ان کوائے فضل ہے عطا فر مائی ہے ( نبوت اور بیو یوں کا زیادہ ہوتا، یعنی ان تعمقوں کے زوال کی تمنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ ﷺ نی ہوتے تو بیویوں ے بے نیاز ہوتے) اگر یہی بات ہے تو ہم نے خاندان ابراہیم میں (آپ کے دادا جیسے حضرت موسی ،حضرت داؤو،حضرت سلیمان علیہم السلام کو ) کتاب اور حکمت ( نبوت ) دی تھی اور ساتھ ہی بڑی بھاری سلطنت بھی عطا فر مائی تھی ( چنانجیہ حضرت وا وُڈ کی ننانو ہے ہویاں اور حضرت سلیمان کی ایک ہزار آزاد باندیاں تھیں ) پھران میں ہے کوئی تو ایسا ہوا جوان (محمر ) برایمان لے آیا اوران میں ہے بعض ان ہے روگر دان ( برگشتہ ) ہی رہے ( بعنی ایمان نہیں لائے ) اور دہمتی ہوئی دوزخ کی آگ ہی بس ہے ( عذاب ہے ان لوگوں

کے لئے جوامیان نہیں لائے) جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا تو منقریب ہم انہیں جہنم کی آگ میں جھونک ویں گے ( داخل کردیں گے کہ دواس میں جل بھن کررہ جائیں گے ) جب بھی ان کی کھال کیہ جائے گی ( جل جائے گی ) تو ہم بچپلی کھال کی جگہدو دسری کھال بدل دیں گے ( یعنی بغیر جلی ہوئی بچپلی حالت برہم اس کولونا دیں گے ) تا کہ عذاب کا مزہ چکھ لیس ( اوراس کی شدت کا اندازہ کرلیس) بلاشبہ اللہ تنعالیٰ سب پر غالب ہیں ( کوئی چیز ان کو ہرانہیں سکتی ) اور وانا ہیں (جو بچھ کرتے ہیں ) اور جولوگ ایمان لائے اوراجھے کام کئے تو ہم انہیں ایسے باغول میں رکھیں سے جن کے تیجے نبری بہدر ہی ہول گی، ودان باغات میں ہمیشدر ہیں گےان کی رفاقت کے لئے پاک و پارسا ہویاں ہول کی (جو ہوئشم کے نیض و گندگی ہے پاک وصاف ہول گی) نیز ہم انہیں ہوئے اچھے گنجان سائے میں جگددیں گے (جو ہمیشہ رہے گا، آفاب کی تمازت اس کونبیں مناسکے گی۔ جنت کا سابیمرادے) اللہ تعالی تمہیں تقلم دیتے ہیں كرجس كى امانت ہو ( يعنى جوحقوق كى كے ذمه ہول ) و ه اس كے حواله كرديا كرد (بية يت اس وقت نازل ہونى جبكيه حضرت مل نے کعبہ کی کنجی زبروتی عثمان بن طلحہ بھی در بان کعبہ سے چھین لی اور آنخضرت ﷺ فتح کمہ کے وقت تشریف لانے اور عثمان نے کنجی دینے ے انکار کیا اور کہا کہ اگر آپ کورسول اللہ مانتا تو پھر گنجی دینے ہے انکار نہ کرتا ،اس پر آپ نے حضرت علی ہو کنجی واپس کر دینے کا حکم فرمایا اور ارشاد ہوا کہ ''لوعثمان ہمیشہ کے لئے بیر خدمت تنہارے سپر د ہے''اس پرعثمان اینے بھائی شیبہ مووے دی ان کی اولا د کے پایں رہی۔ بہرحال بیہ آیت اگر چہ خاص سبب کی وجہ سے نازل ہوئی کیکن صیغہ جمع کے قرینہ سے عموم کا عتبار ہوگا )اور جب او گوں کے درمیان فیصله کروتو جائے کہ انصاف کے ساتھ کرو ۔ کیا ہی انجھی بات ہے (لفظ تعم کے میم کا ادعام مانکر ہ موسوفہ میں ہوگیا ہے بمعنی نہ عہد منيا ہے)جس كى اللہ تعالى مملى ين فيحت فرماتے جي (ادائے المانت اور انصاف رائي كے متعلق) بااشراللہ تعالى سب كيھ (باتس) سننے والے اور سب کچھ( کاروائی) دیکھیے والے ہیں۔مسلمانو! الله اور الله کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے یااختیار تحکمرانوں کی فر ما نبرداری کرو (بشرطیکدان کا حکم الله ورسول کی مرضی کے مطابق ہو ) پھر اگر کسی معاملہ میں باہم چھڑ پزو ( کسی بات میں تمہارے ورمیان کچھا ختلاف ہوجائے ) تو چاہیے کہ اللہ ( کتاب اللہ کی طرف ) اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو ( پینمبر کی حیات مبارک میں الیکن آپ ﷺ کے بعد آپ کی سنت کی طرف بعن کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے ) اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہواس میں (یعنی ان دونوں کی طرف رجوع کرنے میں) تہمارے لئے بہتری ہے (بہنبت جھکڑے بازی اور رائے زنی کے )اور اس میں انجام کار کی خونی ہے۔

تحقیق وتر کیب:....ونے لیفیر خازن میں ہے کہ بدر کی تکست ہے کعب بن اشرف سراسیمہ تھا اس لئے ستریہود کے ساتھ ابوسفیان کے باس پہنچا ان لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، جنگ کے بارہ میں باہمی تبادلہ: خیالات ہواتو ابوسفیان وغیرہ نے کعب بن اشرف کے بڑائم معلوم کئے جس کے جواب میں ابن اشرف کی طرف ہے کہا گیا'' نوید حوب محمد و نقض عہدہ''کیکن ابوسفیان نے مزیداطمینان کی خاطر جاہا کہ کعب بتوں کو مجدہ کرے چنانچے اس بد بخت نے مشرکین کوخوش کرنے کے لئے اس شرک کا ارز کا بھی کرلیا۔ بلکہ جوش میں آ کرتمیں جوانوں کی چیش کش کر کے معاہدہ اور تحالفہ بھی کرلیا۔اس کے بعد ابوسفیان نے کہا کہتم ہڑھے لکھے ہواور ہم ان پڑھ ہیں۔اچھا یہ بتلاؤ کہ ہم بھی راستہ پر ہیں یا محمد ؟ کعب نے کہا کہ اینے دین کی بچھ تفصیلات بیان کرو۔اس نے جواب دیا کہ نحن ننحر للحجيج ونسقيهم الماء ونقري الضيف ونصل الرحم و نعمر بيت ربنا وبطوف به نحن من اهل الحرم ومحمد فارق دين ابائه والحرم وقطع الرحم وديننا القديم ودينه حادث ''ہم حجاج کیلئے قربانی کرتے ہیں،ان کو یانی پلاتے ہیں،مہمان نوازی کرتے ہیں،صلہ رحمی کرتے ہیں، بیت اللہ کوآ با دکرتے ہیں اور

اس کا طواف کرتے ہیں نیز اہل حرام ہیں بر خلاف محمد کے کہ وہ اپنے آیائی ند ہب اور حرم دونوں ہے الگ ہو گئے اور قطع رحی کے مرتکب ہیں ہمارادین برانا اوران کا ند ہب نیا ہے۔

کعب بن اشرف کہنے گا کہ انتہ واللہ اہدی سبیلا مماعلیہ محمد خدا کشم محرکے دین کی بنبت تم زیادہ ہوایت یافتہ ہو۔'
اس کے ردمیں یہ آیت نازل ہوئی۔ بیسار ہے قاموں میں ہے کہ ثار کے معنی خون طلب کرنا ہیں۔ المسجب مفسر کی رائے کے مطابق مکہ کے کسی خاص قریش بت کا نام ہے اور بحض کے فرد کے مطلقاً بت کا نام ہے اور بحض کے فرد کے مطلقاً بت کا نام ہے اور بحض کے فرد کے مطابق میں ہتا اور بحض ہوئی کی مطابق میں ہتا اور بحض ہوئی کے فرد کے جولوگوں کو دھوکہ میں بتا اور بحض ہیں۔

للذین لام صلکانہیں بلکدلام اجلیہ ہے نسف عل ای نفعل غیر ماذکر من الامور المجمیلة المستحسنة اور بعض شخوں من فعل کی بجائے تعقل ہے عقل کے عن دیت اور حون بہادیتے کے بیں یہاں دونوں معنی ہوسکتے ہیں۔

ای انتم مقسرعلام فی اسم اشارہ هؤ لاء کو انتہ خمیر خطاب سے تبدیل کر کے اشارہ کردیا کہ بید حکایت بالمعنی ہے ورنہ گفتگو بالمشاف ہونے کی وجہ سے لفظ انتہ استعمال کرنا متاسب تھا۔

من المذيب أمنوا بيالفاظ اگر چكعب كنيس بيليكن تق تعلى ية تعريضا اور شركين كاتخطيه كرنے كے لئے بيالفاظ استعال فرمائے بيں حسانق اضرعلام اس طرف اشاره كررہ بيل كه لفظ تعيير بمعنى ناصر بير آيت ميں جہال كفار كالمعون ومر دو د بونا معلوم بور ہا ہو وہا ہو ایس کے بعد لفظ بل نكال كريہ تلا ناہے كه ام منقطعه به بور ہا ہو وہي سلمانوں كے لئے منصورا ورمقرب ہوئے كاوعده بھى ہے۔ ام اس كے بعد لفظ بل نكال كريہ تلا ناہے كه ام منقطعه به اور بهمزه انكار كے لئے ہم المه بيسے جيسے عرب يولتے بيں ان له لا بلا و ان له لغنها، ولو كان ليمن فاذ اليمن فاجر ائيہ ناطف نيس ہو اور كان المحقوص لفظ اذا اور مضارع كى ناطف نيس ہو اور كى بيمنى ان ميں تقديم ميں الملك فاذ الله .

لایے تو ن اس میں اذا کاعمل اس لیے نہیں ہوا کہ اذا کے عمل کی شرط جوصدارت ہے وہ عطف کی وجہ سے پائی نہیں گئی کیکن دوسری فر اُت میں لایؤ تو النامس پڑھا گیا ہے اس صورت میں صدارت پرنظر کرتے ہوئے عمل کرنیا گیا ہے۔

قرآت میں لایو تو الناس پڑھا گیا ہے اس صورت میں صدارت پرنظر کرتے ہوئے ممل کرنیا گیا ہے۔

نافھ ای حقیرًا المنقوۃ صراح میں نقرہ کے معنی مغا کچہ کے لکھے گئے میں اور جمل میں ہے کہ تشخلی کاوہ حصہ جس سے مجود کا درخت اُ گما ہے۔المناس الف لام جنس کا ہے تاس کا مصداق مفسر علام نے ابن عباس اور حسن وجابد کی تفسیر کے مطابق آ تخضرت کی اور درخت اُ گما تو اعراض اور بے پروای کے معنی ہوں گے۔ جدہ کھوسنی جدہ کو قرار دیا ہے۔ لاشت معلی شغل کے صلہ میں جب عن آ نے گا تو اعراض اور بے پروای کے معنی ہوں گے۔ جدہ کھوسنی جدہ کی حتیر آ تحضرت سلی القدعلیہ وسلم کی طرف راجع ہا ورموی اور دواو واور سلیمان سے مراد آل ابر ہیم ہیں تسمیع و تسمیون یہ تعداد علاوہ وزیرہ عورت کے ہورنہ اس سیت پوری سو(۱۰۰) ہویاں تھیں۔ صد ہمعنی اعراض و نسخ جت ہمعنی احتیر فحت و تلاشت و تلاشت و تھوت نصبح اللحم ہولئے ہیں۔

منہ منہ منہ منہ کامرجع وہ لوگ ہیں جوآل ابراہیم انبیا علیم السلام کے زبانوں میں موجودر ہے ہیں کیونکہ وجودانبیا عادۃ مستزم ہے وجو دائم مکواور المن به کی خمیر کتاب و حکمت کی طرف راجع ہے جن کا حاصل ایمان بالنوۃ ہے اور عالبًا ای نکتہ کی وجہ ہے اتب اہم کومکرر لایا سمی ہوئی ہے۔ لایا سمی ہوئی ہے۔ لایا سمی ہوئی ہے۔

معیر اسمعنی مسعورة بیلفظ جھنم سے حال ہے جو لفظ کفی کافائل بزیادۃ الفاء ہور ہا ہے اور کفار کا حال اس لئے مقدم کیا گیا ہے کے گفتگواس میں ہور ہی ہے لیندو قو الفظ ذوق سے تعبیر کرنے میں عذاب کی گئی مع الایلام کی طرف اشارہ ہے یا اس کی شدت تا شیر کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ توت ذا کتہ ہی سب سے زیادہ ذکی انحس حاسہ ہے۔

ظلا ظلیلا ظلیلا فظنیل صفت مشقد ہالفظ کی تا کید کے لئے اہل عرب کی عام عادت کے مطابق جیسے یہ وہ الیوہ اور لیسل الیل اورا مام مرزوتی کی رائے ہے کہ میکن تا بع ہے جس کے وکی معنی نیس ہوتے جیسے حسسن بولتے جی شفسر علام دانسے اورا مام مرزوتی کی رائے ہے کہ بین صراح میں شنے کے معنی زائل کرتے کے جی نسخت الشمس الظل ای ازالته.

ندخلهم بردونوں ادفال صرف عنوان کے لحاظ سے مختلف بیں ذات کے اعتبار سے بیس۔ اصافات امائة مصدر ہے جاز امفول پر اطلاق کیا گیا ہے اس کے معنی عام بیں حقوق کو بھی شامل بیں۔ امانت کی تین تسمیں ہیں ایک اللہ کی عبادات میں ہے لیتی فعل ما مورات اور آک منہیات ۔ چنانچہ ابن معود کا قول ہے الاحمانة لازمة فی کل شی ء حتی الوضوء و الفسل من المجنابة و الصلوة و الصلوة و النو کو اقو المصوم و سائر انواع المعبادات . دور کرفتم امانت مع النفس ہے مثلاً زبان کو جوٹ ، نیبت ، چغل خوری ، ہے تحفوظ رکھنا یوزبان کی امانت ہے ، آ کھرکو غیر محارم ہے بچانا بیاس کی امانت ہے ۔ ای طرح تمام اعضاء کا حال ہے ۔ تیسری تم امانت مع عباداللہ ہے مثلاً جو چیزیں عاریت یا امانت کی ہوں ان کی ادائی ۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ادا الاحمانة المی میں انتصاف و لا تسخی میں حضل ہے اور بادشا ہوں کا انصاف ، علماء کی نفیجت و بھر دری بھی اس میں داخل ہے ۔ چنانچہ بنوگ نے حضرت انس رضی اللہ عند سے نشل کیا ہے کہ صاحب طبنا رسول الله صلی الله علیه و صلم الا قال لا ایسان ہے ۔ چنانچہ بنوگ نے دورت المین المن میں داخل ہیں خواہ حقوق العباء ، توقی الدین میں دور جسے دور بعد ۔

فامر اس کاعطف الحلہ پر بھور ہاہے۔دراصل کعبۃ اللّٰہ کی کنجی لینے کی ورخواست حضرت عباسؓ نے بھی اول پیش کی تھی تا کے سقایہ اور سدانہ کی دونوں خدمتیں ان کے پاس جمع ہوجا ئیں لیکن آپ پھیلنے نے منظور نہیں فر مائی۔

ھاک. ای حذھذہ المحدمة ایک نے میں بجائے ھاک کے ھذا ہے۔ خالدہ ہمعنی مستمر ہ تالدہ بمعنی قدیمة متاصلة، فعجب لین تعجب اس پر ہوا کہ حفرت علامت میزرویہ کے بعدایک وم غیرمتو تع طور پرزم آخر کیوں پڑگئے۔ فاسلم مفسر علام بغوی اور زخشری کی دائے کے مطابق مجھ بات یہ ہیں کی وائے کے مطابق مجھ بات یہ ہے کہ اور زخشری کی دائے کے مطابق مجھ بات یہ ہیں گئن اسلام لائے۔ عبدالرزاق زمری سے مرسلا روایت کرتے ہیں کہ آ ہے جہ نے مثان اسلام لائے۔ عبدالرزاق زمری سے مرسلا روایت کرتے ہیں کہ آ ہے جہ نے مثان اسلام لائے۔ عبدالرزاق زمری سے مرسلا روایت کرتے ہیں کہ آ ہے جہ نے مثان اسلام لائے۔ عبدالرزاق زمری سے جب جا ہے ما گی تو ان کی والدہ سلافہ بنت سعید نے منع کیا کہ چائی جائے کے بعدوا پر نبیس آ کے گی۔ اس لئے عثمان اُز کے رہ اور آ ہو گئے انسان کی داخل ہو ہے اور پھر اور آ ہو گئے انسانہ میں داخل ہوئے اور پھر امران میں داخل ہوئے اور پھر باہرنکل کرسقانے پرتشریف لے گئے اس پرفخر یہ بہدیس حضرت علی نے کہا؛

انا اعطينا النبوة والسقاية والحجابة ما قوم باعظم منا نصيبًا

"لعنی آج ہم سے بڑھ کرکوئی نصیبہ ورہوسکتا ہے جبکہ ہمارے پاس نبوت، سقایہ اور بیت القد کی چوکیداری جیسی اہم چیزیں آسٹس ۔" آپ بھی کو یہ یا تنس ناگوار ہو میں آپ بھی نے عثمان کو بلاکر نبی ان کے حوالہ کردی۔

فعمومها معتبر قاعدہ مہی ہے کہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے خصوص سبب کا لحاظ نہیں رہا کرتا۔ البتۃ اگر کہیں خص سے معتبر ہونے کا قرید بھی ہوتو پھراس کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ مثلاً آپ ﷺ نے ایک حربی عورت کومقتول و کھے کرعورتوں کوتل سے منع فر مایا تو اس ممانعت کوصرف حربیعورتوں کے تل برمحمول کیا جائے گا۔ اس میں زانیہ محصنہ اور مرتدہ عورتیں داخل نہیں ہوں گی۔

ربط: ...... پہلے ہے یہود کی برائیوں کا سلسلہ چل رہا ہے آیت المسم تسر المسی المندیسی او تو فصیبا النع میں یہود کی ایک فاص برائی کا بیان ہے کہ مشرکین مکہ نے جب اپنے مداح اور مسلمانوں کے فرضی قبائ بیان کر کے علماء یہود ہے استفتاء کیا تو جواب میں مفتیان یہود نے مسلمانوں کو خاطی اور مشرکین کو ہادی و مہتدی قرار دیا ۔ لیکن استفتاء اور فق کی وونوں ہی غلط اور بناء فاسد علی الفاسد سے آیت ام لھم نصیب المنع میں یہود کی ہے ہود گوئیوں کا تذکرہ ہے اور آنحضرت پھی کی نو بیویوں پراعتراض کا جواب ہے۔

آ کے فیصنصم میں المن المنع میں آپ پھی گوسل دینامقصود ہے اس کے بعد آیت ان المذیب المنع میں بطور ضابط کلیہ مطلق مؤمنین اور کفار کی جزاء وسزا کا بیان ہاں ذیلے میں المور ضابط کلیہ مطلق مؤمنین اور کفار کی جزاء وسزا کا بیان ہاں وہلی تذکرہ کے بعد پھر آئیت ان اللہ یسامسر سکسم سے سلسلہ اور کا میں حکام شروع کردیا گیا ہے یعنی باہمی معاملات کے ذیل میں حکام کو محکومین کے ساتھ عدل وانساف کا پابند بنایا جار ہا ہے اور کلومین کو حکام کی اطاعت کا حدود کے اندرر ہے ہوئے یا بند بنایا جار ہا ہے اور کلومین کو حکام کی اطاعت کا حدود کے اندرر ہے۔

اورآ يت إليها الذين امنوا لنح كاشان زول بخارى وغيره في ابن عباسٌ عن الكياب كدية يت عبدالله ابن حذافه بن قيس ك

بار ہیں نازل ہوئی۔جَبلہ آپ ﷺ نے ان کوایک سریہ میں روانہ فر مایا تھا جس میں امیر کشکر نے کشکر کوجلتی ہوئی آ گ میں کود جانے کو تکلم دیا تھا۔ سن کرآ پ ﷺ نے ناراضکی کا اظہار فرمایا۔ بیس منشاء آیت کا یہوا کہ قر آن ان جیسے احکام میں حکام کی اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ اورا بن جرسیکی تخ تنج سےمعلوم ہوتا ہے کہ بیآ یت حضرت تمارین یا سراورحضرت خالدین ولیڈ کے باب میں نازل ہوئی تھی جبکیہ آتخضرت ﷺنے خالد کوایک کشکر کا امیرینا یا اور تمارین یا سرّے بلاا جازت امیرا یک حرفی کوامان دے دی۔ یہ قضیہ جب آپ ﷺ کی خدمت میں بیش ہوا تو خالد بن الولید کی تیز کلامی پر آپ بھی نے ارشادفر مایا کہ:

يا خالد كف عن عمارً فان من سبّ عمارًا ابغضه الله و من لعن لعن لعنه الله ''اے خالد''! اپنی زبان روکو یا درکھو جونمار کو ہرا بھلا کہے گاوہ خدا کا دشمن ہےادر جونمار پرلعنت کریے گاو دخو دہلعون ہوگا۔'' پھرتو رہے کیفیت ہو کی کے حضرت ممازا کے آگے ہیں اور حضرت خالد ان کومنانے کے لئے منت خوشا مدکر رہے ہیں۔

﴾ تشرق ﴾ : ...... يبودا بل كتاب كوبت پرست اور تتبع شيطان اس كئے كہا گيا ہے كدانبوں نے مشركيين مكہ كے ہدايت يا فته ہونے پرمہرتصدیق میت کی تھی ۔ پس یہ تفسدیق ان اوصاف کوسٹرم ہوئی۔

دوشبہوں كا از الد: .... اگر چەبطا برستركين كورين كولى الاطلاق بق كہنامقصونىيں بوگا در ندسائل كوئين جواب كونت ہی اس جواب کی صحت برشبہ ہونا جا ہے تھا کہ جبتم خود ہمارے دین و غد ہب کوچق بتلا رہے ہو بھر اس سے دورر ہے کی بجائے خوداس کو کیوں نہیں جول کر لیتے بلکہ مقصد میہ ہوگا کہ مطلقا جن تو دونوں میں ہے کوئی طریق بھی نہیں ہے تا ہم امتعافی طور پر دونوں میں ہے تمہاراطریق زیادہ قرینِ مدایت معلوم ہوتا ہے۔ کیکن چونکہ اس تقذیر پربھی ووجہ ہے کفرلازم آتا ہے ایک تو طریق حق یعنی اسلام کوفی الجمله بإطل سمجصنا، دوسر ے ظریق باطل یعنی کفروشرک کومن وجه حق قرار دینا اور ذوقی طور پر مدار ندمت زیا دو تر دوسری ہی وجه معلوم ہوتی ے اس کئے قبائے میں اس کوشار کیا گیا ہے۔

ر ہا بیشبہ کی طریق مشرکین کو مہتر کہنا تو ان مذکورہ محاس کی وجہ ہے تھا اپس گویا بی تعریف وتو صیف وراصل ان خد مات کی ہوئی جیسا کہ فی الواقع وہ خدمات اس کی مستحق بھی ہیں۔اس لئے اس سے یہود کی غلط بیانی ٹابت نہ ہوئی۔جواب میہ ہے کہ اس تاویل کواگر سیج مان بھی لیا جائے تب بھی کسی دین و ند ہب کے بعض اجزاء کے بہتر ہونے سے مجموعہ کا بہتر اور خیر ہونا ؛ بت جبیں ہوتا۔ جیسا کہ ان کے ظاہر جواب کی تقریر سے بیان زم آ رہا ہے اس لئے اس تھم کی تا ویل سے میکفر پیکلمات دائر و کفرے باہر تہیں ہوجا میں گے۔ چنانجہ اکر کو کی شخص دو خدا مانتا ہواور جب اس ہے کوئی دریافت لرے تو کہنے لگے کہ میری مراد بیے ہے کہ ایک خداحق ہےاور دوسرا باطل ۔ تو اس تاویل کے باوجود سیکلمہ کفر کفر ہی رہے گا۔

يبود كاعتراض كاقرآنى جواب: ....فقد اتينا ال ابراهيم كاطل يه كادادادارابيم من بهت ابياً بى اسرائیل صاحب سلطنت بھی گزرے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف ،حضرت داؤد، حضرت سلیمان عیبهم السلام اور اخیر کے دونوں بزرگ بولوں کی ایک انچھی خاصی تعداد بھی رکھتے تھے۔ بھرآ تخضرت ﷺ کا آ ل ابراہیم ہونے کے باوجودان نعمتوں کا جامع ہونا آخر کیوں باعث جبرت وانکار بنا ہوا ہے۔ اگر اسکی وجمعض حسد ہے تو آخر حسد کس بات پر ہے۔ اگر منشاء حسد بدچیز ہے کہ اے بہودتم صاحب سلطنت ہواوراس طرح تمہاری سلطنت تم ہے نکل کرمحمر ( ﷺ ) کے یا س جلی جائے گی ،تو بھلا ہی ہوا کہ خدائے سنج کو ناخن نہیں دیئے ورنہ وہ تھجا تھجا کرسر زخمی کر لیتا ۔ یعنی احیما ہی ہوا کہ اللہ نے تمہیں ٹھکانے رکھا۔ ور نہ خدانخو استدا کر کہیں سلطنت مل حاتی تو ایک بھوٹی کوڑی بھی کسی کوند دیتے ۔ ہاں البتہ اگر حسد اس بات پر ہے کہ بچھ ہو جمر کوسلطنت کیوں ملے؟ ان کو حکومت وسلطنت سے کیا واسط اور علاقہ؟ موقوب کان کھول کر س لو کہ آپ بھی شاہی خاندان سے ہیں اس لئے سلطنت بھی اجنبی جگہ بیں جارہی ہے بلکہ قدیم موروثی جگہ ہے۔ گھر کی سلطنت کھر ہی میں رور ہی ہے بیس اس میں تمہیں جلنے مرنے کی ضرور تنہیں ہے۔

د نیااور جنت کے سامید میں فرق اور دوشبہوں کا جواب: ...... ظلا ظلم اللہ کامطلب یہ ہے کہ جنت کا سایہ دنیا کے سامیہ کی طرح نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہاں کے سامیہ میں تو دھوپ چھنتی رہتی ہے لیکن جنت میں تنجان اور گھنا سامیہ دگا جوا تصال اور شلسل لئے ہوئے ہوگا۔

رہایے شبہ کے سامیہ کے لئے آفاب کا ہونا ضروری ہے اور جنت میں آفاب کی نفی آیت لایرون فیھا شمسا ہے معلوم ہوتی ہے پھر بیسایہ کے کیا معنی؟ جواب یہ ہے کہ مایہ کے لئے آفاب کی ضرورت مسلم نہیں بلکہ اس کے لئے کسی بھی نورانی جسم کا ہوتا کافی ہے اور جنت میں کسی نورانی جسم کا ہونا کوئی امر عجیب نہیں ہے۔

دوسراشہ یہ ہوسکتا ہے کہ جنت میں جب گرمی تہیں تو پھر سایہ ہے کیا فائدہ؟اس کا جواب یہ ہے کہ سایہ ہے فائدہ کوائی میں مخصر کردینا خود ہے ولیل ہے۔ ہوسکتا ہے کہ جنت کے تیز نورکوائی سایہ ہے ذریع لطیف بنانا مقصود جوجیسا کے عمونا راحت و آرام ، خواب وقیلولہ کے وقت تیز روشن کو نا کواراور ملکی اور مدھم روشن کو پسند کیا جاتا ہے یا خودائی سایہ کی حقیقت ہی نور ہوجیسے کو ہر شب تا ب کا سایہ یا باظلمت صرف سایہ ہی ہوجیسے آفتاب نکلنے سے بچھ پہلے کی حالت ہوتی ہوئی ہے ای کودوسری آ بت الم تو المی دبلاث کیف مد الظل میں مشہور تفسیر کے مطابق ظل سے تعبیر کیا گیا ہے اور سامہ کی معرفت دھوپ پر ہونے سے خود سایہ کے وجود کا موقوف ہونا دھوپ پر لا زم نہیں آتا۔ فافھم

الله ورسول کی اطاعت حاکم اور حکوم دونوں برواجب ہے: ...... اگر چہ آیت ان الله یسامی کاشان نرول خاص ہے کین بیاس کے منافی نہیں کہ اس آیت کے خاطب حکام ہیں۔ کیونکہ اولا تو الفاظ کے عموم میں وہ خاص سبب بھی داخل ہوسکتا ہے ووسری آسان تو جیہ ہے کہ آنخفرت کی اطب عین اور لفظ احسانیات سب حقوق کوشال ہے جس میں حقوق الله بھی آسے الله بھی آسے الله بھی آسے الله بھی اور الفظ احسانیات سب حقوق کوشال ہے جس میں حقوق الله بھی آسے الله بھی آسے الله بھی اور الله بھی بھی اور الله بھی کی دجہ سے شابدان سے کوئی الله بھی کا مطالبہ نہ کر سکے اور اس طرح لوگوں کے حقوق ضائع ہونے کا احمال اور امکان رہے لیکن اس عنوان میں تاکید فرما کر اس کوتا ہی کی بندش فرما دی اور کو جب کے بھی موا کہ اہل اور صالح متولی کومعز ول نہیں کرنا جا ہے ۔ (بیان القرآن)

(۳) امانت کی سپردگی میں مالک کا موجودر ہنا شرط نہیں ہے چنانچے مستعار گھوڑے کو مالک کے نوکریا سائمیں کے حوالہ کردیا گیا تو یہ مالک ہی کے پاس بہنچنا شارکیا جائے گاامی صورت میں اگر درمیان سے ضائع ہوجائے تو ضان نہیں آئے گا۔ (سم) انصاف کام حاکم پر داجب ہوتا معلوم ہوتا ہے خواہ وہ امام ہویا قائنی وغیرہ دوسرے حکام۔ آی طرح ہوتتم کے انصاف کا واز بہ ہونا معلوم ہوا۔ جا ہے دعویٰ میں ہو یا شہاوت بشم ہو یا شہاوت یافشم کے مقدمات ۔ پھرمعاملہ اجانب سے ہو یا قارب سے، والدین کے ساتھ ہو یا اپنے نفس کے ساتھ ،سب صورتوں میں عدل وانصاف ضروری ہے۔

آیت سے چاروں دلائل شرعیه کی جیت: ..... تینایها الندین امنوا میں ادار اور الله کی طرف اشارہ ب چٹانجہ اطبعوا اللہ میں کتاب اللہ کی طرف اشارہ ہے اور اطبعوا الوسول میں سنت کی طرف اشارہ ہے اور اولی الامر میں اجماع کی طرف اورف ان تناذعته میں قیاس کی طرف اشارہ ے اورا جماع میں مطلق اتفاق معتبر نیں جب تک اتفاق معتبر نہ مانا جائے لیعنی قواعد شرعیه بیمنطبق نه ہو۔البینہ کسی شرعی امریرایک زمانہ کے تمام اہل حق کا اگر اتفاق ہوجائے تو بیا جماع معتبر ہوجا تا ہے۔ پھراگر اس ا جماع کی سند بھی نہ ملے تو سیجھ مضا کتہ نہیں۔ بلکہ اس اجماع کے خلاف اگر کوئی حدیث بھی ہوگی تو اس حدیث کواس اجماع کی موجو دگی میں سنسون مسمجھا جائے گا اور پیکہا جائے گا کہ اہل اجماع کے پاس کوئی ما خذشر تی ضرورتھا جو سی وجہ ہے ہم تک شہیں بہنچ سکا۔

اجتهاد وتقليدكى بحث: ....فان تنساز عتم الخ معلوم مواكهزاع احكام جوكل اختلاف بيغ موية بيره ومنصوص تہیں ورنہ براہ راست کتاب اللہ یاسنت کی طرف رجوع کیا جاتا۔ بلکہا یسے دقیق اور حفی ہیں کہان کامداول کتاب وسنت ہوتا کل مزاع بنا ہوا ہے اس لئے کسی واسطہ کی ضرورت بیش آئے گی اور وہ واسطہ آئخضرت ﷺ یا آ پہر کے نائبین علماء مجہ تدین سے استفتاء ہی ہوسکتا ہے۔ بھربعض احد ہے، درجہ دقیق اور خفی ہوتے ہیں کہان پرنصوص منطبق کرنے کے لئے فکر واستدلال کی ضرورت ہوتی ہے جس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ نیز حاکم ومحکوم میں ہے ہرا یک قادر یا عالم بالاستدلال ہونا ضروری نہیں ہے۔ممکن ہے کہ بعض استدلال کےطسیقے ان کی فہم سے بالا ہوں اوروہ ان میں دوسر ہے اہل علم کے فکر واجتہا و مے تاج ہوں اس کو تقلید کہتے ہیں ہاں حاتم وگر خودصا حب اجتہاد وبصیرت ہوتو اس کا اجتہا داس والط کے قائم مقام ہوجائے گاغر ضکہ اس آیت ہے تقلید کی نفی کی بجائے اس کا مزیدا ثبات ہوریا ہے۔

لقظاو لو الامر اور ردوه السي الله والوسول سة علماء كي تقليدا وراتباع كي ضرورت معلوم موتى سة بلك حكام كي اطاعت سي يهى زیادہ کیونکہ دکام کوخود علماء کا تابع قرار دیا گیا ہے اور چونکہ آیت کا بیتھم ہرز مانہ کے لئے عام ہے اس لئے مفسر علام نے سنت کوبھی اطاعت رسول میں داخل کر دیا۔ ورنہ وفات تبوی ﷺ کے بعد طاعت رسول کی کوئی صورت بی نہ ہوسکتی۔البتہ اللہ و رسول کی طرف ر جوع کا پیمطلب نہیں ہے کہ استدلال ہرزیانہ میں ہمیشہ تازہ ہوا کرے بلکہ جواستدلال مدون ہو بچکے ہیں ان پڑمل کرنا بھی اس میں واخل ہے، اس کئے اہل اجتہاد کا ہروقت موجود ہونا بھی ضروری ہیں ہے۔ (بیان القرآن)

غرضیکہ اس آیت میں خاص طور ہے اسلام کی اس اصل تعظیم پر زور دینا ہے کہ علی الا طلاق حاکمیت صرف اللہ کے لئے ہے اس لئے اطاعت مطلقہ جی صرف الله ورسول کی ہونی جا ہے۔ حکام کی اطاعت کا تھم صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ حق کے یابند ر ہیں ورنہ لاطباعة لسمخلوق فی معصبة المحالق کی روسے ان کی اطاعت کا قلادہ ڈالنے کی اجازت بیس ہے۔ چنانچے مسلمہ بن عبدالملك بن مروانٌ نے جب ابوحازمٌ ہے كہاكہ الست امرتم بطاعتنا بقوله تعالىٰ و او لموا الامرمنكم توقورآ ابوحازمٌ نے جواب و پا كه اگرتم خلاف حق جلو كيرتو پهرتمها ري اطاعت كايدن سلب بهي كرليا جائے گا۔ چنانچه ارشاد بے ف ان تسناز عتم في شي فردوه الي الله.

ا کیک و بیش شبہا وراس کا جواب ...... تا ہم اس بریہ شبہ ہوسکتا ہے کہ یہ بارن اہل سنټ کےاس عقیدہ کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ سلطان جائز اور با دشاہ ظالم و جاہر کی تقلید و طاعت نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کی ا طاعت سے باہر نکلنا بھی جائز نہیں ہے تی که حنفیہ کے نزد یک امام جابر اور فاسق معزول بھی نہیں ہوسکتا۔ جواب بیہ ہے کہ بیاس وقت ہے جب کہ جن کی قضاممکن ہو کیکن اگر قضائے حق ممکن ندہوتو پھربھی سیحے نہیں ہوگا چنا نجیدت باوجود یکہ حضرت علیٰ کی جانب تھالیکن صحابہ کرام ٹے حضرت معاویے کی تقلید کی ،ای طرح تابعین نے ظالم وجابر ہونے کے باوجود حجاج کی تقلید کی ۔ امام شافعیٰ کی ایک روایت آگر چے رہے ہے کیست کی وجہ سے امام معزول کیا جاسکتا ہے لیکن عام کتب شافعیہ میں حنفیہ کے موافق ہی لکھا ہے کہ شورش و فتنہ کے پیش نظر معزول نہیں کرنا جا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

البنة سلطان وامام کے برابر قاصی چونکہ پر ہیبت وشو کت نہیں ہوتا اس لئے نسق کی صورت میں اس کےمعز ول کرنے میں اندیشہ فتنظیں تواس کی اجازت ہے۔صاحب کشاف نے معتزلی ہونے کی وجہ سے امام جابر کی عدم طاعت میں زیادہ مبالغہ سے کام لیا ہے۔

منکرین قیاس بررد: ....بعض منکرین قیاس نے قیام کی عدم جست براس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس میں صرف كتاب الله اورسنت كى طرف رجوع كرنے كاتھم ويا گيا ہے اگر قياس معتبر ہوتا توفو دوہ الى الله و الوسول كے ساتھ و القياس كہنا جا ہے تھا۔ کیکن اگر غور کیا جائے تو خود لفظ د 2 میں قیاس کی جمیت اور اثبات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مختلف فیہ چیز کو کتاب اللہ اور سنت کی طرف رد کرنا یمی تو قیاس ہے۔جس کی تقریر او برگز رچکی ہے تو حمویا احکام تین طرح کے ہوں سے آیک ظاہر کتاب اللہ سے ٹا بت ، دوسرے ظاہر سنت سے ثابت اور تیسرے ان دونوں کی طرف بذر بعیہ قیاس رجوع کرنے سے بید دوسری بات ہے کہ پہلی ووتوں قسمیں مثبت احکام ہوئی ہیں اور قیاس مثبت احکام نہیں بلکہ صرف مجتبدین کی ان ہی انفراوی آ راء کا مجموعہ خاص شرا نط کے ساتھاجماع کہلائے گا۔

لطا نُف آ بیت: .....فقد اتین ال ابراهیم النخ اس سے معلوم ہوا کہ کمال باطنی اور سلطنت ظاہری دونوں میں کوئی منا فات نہیں دونوں کیجا ہو گئی ہیں۔ آبیت اِن اللہ یہ امسر کے النج میں امانت کے مفہوم میں اگر تعمیم ہوجائے تو مشائخ کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ امانت باطنی اور خلافت ارشادی لائق صحف کے حوالہ کر دیا کریں اور ان کوا جازت وے ویا کریں۔

وَنَـزَلَ لَمَّا انْحتَصَمَ يَهُوْدِيٌ وَمُنَافِقٌ فَدَعَا الْمُنَافِقُ اللَّي كَعْبِ بُنِ الْآشُرَفِ لِيَحُكُمَ بَيْنَهُمَا وَدَعَا الْيَهُوّدِيُّ اِلَّى السَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاتَيَاهُ فَقَضى لِلْيَهُودِيِّ فَلَمُ يَرُضَ الْمُنَافِقُ وَاتَيَا عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ الْيَهُودِيُّ ذَلِكَ أُنْـزلَ مِـنُ قَبُلِلَكَ يُرِيُدُونَ أَنُ يَّتَحَاكُمُو آ إِلَى الطَّاغُونِ الْكَثِيْـرِ الطَّغْيَانِ وَهُوَ كَعُبُ بُنُ الْآشُرَفِ وَقَدَ أُمِرُوْ آ اَنُ يَّكُفُرُوا بِهِ طُولَا يُوَالُونُهُ وَيُرِيدُ الشَّيْطُنُ اَنُ يُّضِلَّهُمُ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ ﴿ وَكُ إِلَٰ عَنِ الْحَقِ وَإِذَا قِيْـلَ لَهُـمُ تَعَالَوُا اِلَىٰ مَآ اَنْزَلَ اللهُ فِى الْقُرُانِ مِنَ الْحُكِّمِ وَاِلَى الرَّسُولِ لِيَـحُكُمَ بَيْنَهُمُ رَايُتُ الْمُنْ فِقِيْنَ يَصُدُّونَ يَعُرِضُونَ عَنُكُ اللي غَيْرِكَ صُدُودًا ﴿ إِنَّ الْحَيْفَ يَصُنَعُونَ إِذَآ اَصَابَتُهُم مُصِيبَةً ۗ عُقُوبَةٌ بِمَا قَلَّمَتُ أَيُدِيْهِمُ مِنَ الْكُفُرِ وَالْمَعَاصِيُ أَى أَيْقُدِورُنَ عَلَى الْإِعْرَاضِ وَالْفِرَارِ مِنْهَا لَا ثُمَّ جَاءُولَثَ مَعُطُونَ عَلَى يَصُدُّونَ يَحُلِفُونَ فَ بِاللهِ إِنْ مَا أَرَدُنَا بِالْمُحَاكَمَةِ اللَّي غَيْرِكَ إِلَّا اِحْسَانًا صُلْحًا وَّتَوُفِيُقًا ﴿ ١٠﴾ تَالِيفًا بَيْنَ الْحَصْمَيْنِ بِالتَّقُرِيبِ فِي الْحُكُم دُوْلَ الْحَمُلِ عَلَى مُرِّ الْحَقِّ أُولَيُّكَ الَّذِيْنَ يَعُلَمُ اللهُ مَافِي قُلُوبِهِمُ مِنَ النِّفَاقِ وَكِذْبِهِمْ فِي عُذْرِهِمُ فَأَعُوضُ عَنْهُمْ بِالصَّفْحِ وَعِظُهُمْ خَوِّفْهُمُ اللَّهَ وَقُلُ لَّهُمْ فِي شَان أَنْفُسِهِمْ قُولًا كَيلِيْغُا ﴿ مَوْ تُرًّا فِيهِمْ أَي إِزْجِرْهُمُ لِيَرْجَعُوا عَنْ كُفْرِهِمْ وَمَآ أَرُسَلُنَا مِنْ رَّسُول إِلَّا لِيُطَاعَ فِيْدَكَ يَامُرُبِهِ وَيَحْكُمُ بِإِذُن اللهِ طَبِامُرِهِ لَايُعَضَى وَيْحَالَفُ وَلَوْانَّهُمُ إِذُ ظَّلَمُوْآ اَنْفُسَهُمُ بِتَحَاكُمِهِمْ الْى انْطَّاغُونِ جَمَاءُ وَ لَكَ تَائِبِيْنَ فَاسُتَغُفَرُوا اللهُ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فِيُهِ اِلْـتِفَاتُ عَى الجطابِ تَفْحِيُمًا لِشَانِهِ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا عَلَيْهِمُ رَّحِيمًا ﴿ ١٣﴾ بِهِمُ فَلَاوَرَبِّكَ لَازَائِدَةٌ لَايُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُو لَكَ فِيُمَا شَجَرَ اِخْتَلَطَ بَيُنَهُمُ ثُمَّ لايَجِدُوا فِي ٱنْفُسِهِمُ حَرَجًا ضَيْقًا أَوْ شَكًّا مِّمَّا قَضَيْتَ بِهِ وَيُسَلِّمُوُا يَنْقَادُوُا لِحُكُمِكَ تُسُلِيُمَا إِنْ مَنْ غَيْرِ مُعَارَضَةٍ وَلَوُأَنَّا كَتَبُنَا عَلَيْهِمْ أَن مُفَسِّرَةٌ اقْتُلُوْ آ أَنْفُسَكُمُ أَوِ اخُرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ كَمَا كَتَبُنَا عَلَى بَنِي اِسْرَائِيلَ مَّافَعَلُوهُ أَي الْمَكْتُوبَ عَلَيْهِمْ إِلَّا قَلِيْلٌ بِالرَّفْعِ عَلَى الْبَدَلِ وَالنَّصَبِ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْانَّهُمْ فَعَلُو مَا يُوعَظُونَ بِهِ مِنْ طَاعَةِ الرَّسُوٰلِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَاشَدَّ تَثْبِينًا ﴿ ٢٠﴾ تَـحُقِيُقًا لِإِيْمَانِهِمْ وَّإِذًا اَىٰ لَوْنَبَتُوا لَا تَيْنَهُمْ مِّنُ لَّذُنَّا مِنُ عِنْدِنَا ٱجُرًا عَظِيمًا ﴿ كُنَّ هُوَ الْحَنَّةُ وَّلَهَدَيُنَّهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ﴿ ١٨﴾ قَالَ بَعُضُ الصَّحَابُةِ لِلنَّبِيّ صَلَّى الله عَـلَيُـهِ وَسَـلَّمَ كَيُفَ نَرَكَ فِي الْجَنَّةِ وَآنُتَ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَنَحُنُ آسُفَلُ مِنْكَ فَنَرَلَ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فِيُمَا اَمَرَابِهِ فَأُولَئِكُ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيّنَ وَالصِّدِّيُقِينَ اَفَاضِلَ اصْحَاب الْانْبِيَاءِ لِمُبَالَغَتِهِمُ فِي الصِّدُقِ وَالتَّصُدِيُقِ وَالشَّهَدَاءِ الْقَتُليٰ فِي سَبِيُلِ اللهِ وَالصّلِحِينَ عَيُرَ مَنُ ذُكِرَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيُقًا ﴿ ٣٠﴾ رُفَقَاءَ فِي الْجَنَّةِ بِأَنْ يَسْتَمْتَعَ فِيْهَا بِرُؤْيَتِهِمُ وَزِيَارَتِهِمُ وَالْحُضُورِ مَعَهُمُ وَإِنْ كَانَ مَقَرُّهُمُ فِي دَرَجَاتٍ عَالِيَةٍ بِالنِّسُبَةِ إلى غَيُرِهِمُ ذَٰلِكَ أَيْ كَوْنُهُمُ مَعَ مَنْ ذُكِرَ مُبْتَداً خَبَرُهُ الْفَضُلُ الْح مِنَ اللهِ "تَفَضَّلَ بِهِ عَلَيْهِم لَا أَنَّهُمُ نَالُوهُ بِطَاعَتِهِم وَكَفَى بِاللهِ عَلِيْمًا ﴿ عَلَي بِاللهِ عَلِيمًا ﴿ عَلَي بِاللَّهِ عَلَيْمًا ﴿ عَلَي اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْأَخِرَةِ فَيْقُوا بِمَا أَخْبَرَكُمُ بِهِ وَلَايُنَبِّثُكَ مِثْلُ خَبِيُرٍ.

تر جمہ: ..... (ایک دفعہ ایک مہودی اور ایک منافق میں کی بات پر باہی جھڑا ہوا تو منافق فیصلہ کے لئے کعب بن اٹر ف کے باس جانا جا ہتا تھا اور یہووی آنخضرت بھڑے کے باس لیکن مجر دونوں آنخضرت بھڑی ہی کے باس پہنچ گئے۔ آپ نے روئداد مقدمہ بن کر یہودی کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔ جس پر منافق رضا مندنہ ہوا اور دونوں حضرت عمرؓ کے باس آئے ، یہودی نے فاروتی اعظمؓ

کو بیسارا قصد سادیا۔ آ ی نے منافق مخص سے اس کی تقیدیق جابی تو اس نے تقیدیق کردی آخر کار حضرت عمر نے منافق کوتل کردیا اس پریہ آیت نازل ہوئی )اے پیٹمبر اکیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پرنظر نہیں کی جن کا دعویٰ پیے کہ جو پچھتم پرنازل ہوا ہے اور جو کچھتم سے بیٹلے نازل ہو چکا ہے وہ اس پرایمان رکھتے ہیں۔لیکن چاہتے ہیں اپنے جھڑ ہے تفیے ایک شریر (سرکش کعب بین اشرف) کے پاس لیے جائیں، حالا تکہ انہیں تھم دیا جاچکا ہے کہ اس سے انکار کریں (اور اس سے تعلقات نہ رکھیں) اور شیطان جا ہتا ہے کہ انہیں اس طرح محمراہ کردے کہ (سیدھی راہ ہے) بہت دور جا پڑیں۔

اوران لوگوں کواللہ کے حکم کی طرف جواس نے ( قرآ بن میں ) نازل کیا ہے اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے ( تا کہ ان کا فیصلہ کردیا جائے) تو آپ منافقین کود یکھیں گے کہ آپ ہے روگر دانی (اعراض) کرکے (آپ کے مخالف کے پاس) چلے جاتے ہیں پھر بیاس وقت کیا (کریں گے) جب ان برمصیب (آفت) آپرے گی۔ان کے اپنے ہی کرتو توں کی وجہ سے ( کفرومعاصی کے سب یعنی کیا اس وقت عذاب البی ہے بھاگ جانا اور نیج جانا ان کے بس کی بات ہوگی؟ مرگز نہیں ) پھر تمبارے یاس آ کر (بیہ معطوف ہے بصدون یر) اللہ کے نام کی قشمیں کھائیں اور کہیں ہم نے جو کچھ کیا تھا (آپ کے علاوہ دوسرے کے پاس مقدم لے مجمعے) اس سے مقصود صرف بھلائی (صلح)تھی اور یہ کہ آپس میں میل ملاپ رے (فریقین کوایک دوسرے کے قریب کرے فیصلہ کی طرف سر جھکانا تھانہ یہ کہ جن بات کونا گوار سمجھنا تھا) ہے وہ لوگ ہیں کہ اللہ بی جانتے ہیں ان کے دلوں میں جو کچھ چھیا ہوا ہے ( نفاق اور جھوٹے بہانے ) اس لئے مناسب مدے کہ آب ان کے پیچھے نہ پڑئے (ورگزر کیجئے) اور انہیں وعظ دنھیجت کرتے رہے (اللہ ے ڈراتے رہے ) اور تم ان ے (ان کے بارے میں )ایسی یا تنبی کہوجوان کے دلوں میں اتر جائمیں (ان میں اثر بیدا کریں لیعنی ان کوڈ انٹ کریات سیجئے تا کہ گفر سے بازآ جائیں )اورہم نے جس تمسی کوبھی منصب رسالت دیے کر کھڑا کیا تو اس لئے کہ اطاعت کی جائے (جن باتوں کاوہ تھم دے ) الله تغالی کے تھم سے (ایسے فرمان سے جس کی خلاف ورزی اور تافر مانی نہیں کرنی جائے ) اور جب ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کرلیا تھا (شیطان کو مکم تسلیم کرکے ) تو اگرای وقت تمہارے پاس ( تائب ہوکر ) حاضر ہوجاتے اور خداہے معانی ماتکتے نیز اللہ كارسول بهي ان سے لئے تحصس كى دعاكرتا (اس ميس خطاب سے التفات كيا كيا ہے۔آب كى تعظيم شان كى خاطر) توبياؤك و كيد ليتے كداللدتغالي (ان ير) برائي بران اور (ان كے ساتھ) رحمت كامعالمة رمانے والے بيں۔ يعرتمبارے يروروكاري فتم (اس ميں لا زائد ہے) یہ لوگ مجھی ایما ندار نہیں ہو سکتے جب تک کہاہے تمام جھکڑوں قصوں میں تنہیں ا بنا حکم نہ مان کیں اور پھران کے دلوں میں بھی کوئی محشن ( سینگی یا کھٹک) یائی نہ جائے۔ جو کچھ آ یا فیصلہ کردیں اور بوری طرح تسلیم کرلیں ( آ یا کے فیصلہ کے آ سے گرون جھکا دیں ) مان لینے کی حد تک (بغیر کسی قتم سے معارضہ کیئے )اورا گرہم انہیں تھم دے ڈالتے کہ (ان مفسرہ ہے ) اپنے آپ توثل کردیا اینے گھروں سے نکل کھڑ ہے ہو( جس طرح ہم نے بن اسرائیل کو تھم دیاتھا) تو کوئی بھی اس (مقررہ تھم) کی تعمیل نہ کرتا بجز چندآ دمیوں کے (لفظ قسلیل رقع کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ بدل کی بنا پر اور منصوب بھی ہے اشٹناء کی مجدے ) حالانکہ اگر میلوگ اس پھل کر لیتے جس بات کی انہیں نفیعت کی جارہی ہے ( یعنی اطاعت رسول ) توان کے لئے بہتری بھی تھی اور پوری طرح جے بھی رہتے (ایمان کے لئے پچتگی ہوتی ) اور اس صورت میں (جب کہ یہ تابت قدم رہتے ) ضروری تھا کہ ہم انہیں اپن جانب (پاس) سے بہت بڑا اجر (جنت) عطا کرتے اور سیدهی راه پرلگادیے (بعض صحابہ نے آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا کہ جنت میں ہم آپ کی زیارت مس ممرح كر عيس كے جبكة ب مقامات عاليه من بول كے اور ہم آپ سے كمتر درجه اس بربية بت نازل بونى ) جس كسي نے الله اوراس كے رسول کی اطاعت کی (جن باتوں کا بید دونوں تھم دیں ) تو بلاشبہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اور وہ نبی ّ

بیں اور صدیق ہیں (انبیاء علیم السلام کے افاضل صحابۂ مراد ہیں انتہائی صدق وتصدیق کی جدسے ان کوصدیق کہا گیا ہے )اور شہداء (الله کی راہ میں قبل ہونے والے) اور (ان حضرات کے علاوہ) راست باز اور نیک انسان ہیں۔ یہ ساتھی لیا ہی اجھے ساتھی ہیں (رفیق جنت ہیں کدان کے دیدار، زیارت اور شرق حضوری ہے ہمانار ہوں گئوید حضرات اور وال کی نسبت مقامات عالیہ برفائز ہوں گے ایدنی فدکورہ حضرات کی معیت ،نصیب ہونا ترکیب میں یہ مبتداء ہے جس کی خبر آگے ہے ) الله کی طرف ہے بخشش وکرم ہے (جوالله نے کھن ایپ نفال سے ان کومرحمت فرمایا ہے بینیں کے انہوں نے اپنی طاعت وعباوت ہے اس کو حاصل کیا ہو ) اور الله کاعلم کفایت کرتا ہے (قوابی آ نرت کا اندازہ کرنے کے لئے۔ البذائس کی خبر بر بھر و سے رکھوکہ اس جیسا باخبر کوئی ٹہیں ملے گا )

عقوبة یا عذاب البی مراد ہے یا حضرت عمر کا اس منافق وقل کردینا۔اس کے بعد مقسر علام نے لفظ المقدر مان کراشارہ کردیا کیف استفہام انکاری ہے۔

نسم جاؤ ك حن اورواحدي كي بي بي مخارے كواس كا عطف به اله دو تم بعد ذلك يجيبونك صورت ميں ماصل مخي يه بول كے انهم في الاول الامويه صدون عنك اشد الصدود ثم بعد ذلك يجيبونك ويحلفون لك كذبا انهم ما ارادوا بذلك الاحسان والتوفيق اور بعض كنزد يك اس كا عظف اصابتهم برب اس وقت مخي يه انها انهم اذا كانت صدودهم و نفرتهم من الحضور عند الرسول في وقت السلامة هكذا اس وقت من يهون كانهم اذا اتوا بخيانة خافوا بسبها منك ثم جاؤك كرها يحلفون كذبا مااردنا بتلك الخيانة فكون نفرتهم اذا اتوا بخيانة خافوا بسبها منك ثم جاؤك كرها يحلفون كذبا مااردنا بتلك الخيانة الا الخيرو المصلحة. فاعرض يشرط محذوف كاجواب باك اذا كان حالهم كذلك فاعرض عن قبول عذرهم. بسام و مفسرعلام قادن كار جمام كركا شاره كرديا كريال ارادة اللي مراديس عبلك كم اللي مراد عورت معسيت كي صورت من ارادة فداوتد كام او سي خلف الازم قبا عائل مراديس عبلك كم الهي مراد عورت معسيت كي صورت من ارادة فداوتد كي كروا يستخلف الازم قبا عائل كار

واستعفولهم مرادآ مخضرت فی شفاعت ہادراذ کاعامل ان گر بین جاؤک ہادرمنی یہ ہیں۔ولو وقع مجینهم فی وقت خالمهم مع استعفارهم و استعفار الرسول. نیر مقتضی ظاہر استعفوت ہاس سے عدول کر کے استعفار کہنے میں آنمضرت فی وقت ظلمهم مع استعفارهم و استعفار الرسول. نیر مقتضی ظاہر استعفوت ہاں سے عدول کر کے استعفار کہنے میں آنمضرت فی کا خضرت فی کی کا مناز کی مقام ہوا کہ اعرائی حاضر ہوا ادرسر یددو ہنٹر مادکر عرض کرنے لگا؛

ماقبلت فسمعناه وكان فيما انزل عليك ولو انهم اذ ظلموا انفسهم الخ وقد ظلمت نفسي وحئتك استغفر الله ذنبي مستغفرلي من ربي\_

" یارسول الله ایک تے جو کیجھار شا وفر مایا تھا ہم نے س لیا اس میں بیآیت وقو انہم الح میمی ہے میں نے این نفس برظلم کیا ہے اب میں آ یکی خدمت میں استعفار کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔آپھی میرے لئے استعقار فر مائے'۔

قبرمبارک سے آواز آئی قلد غفو لک له تعنی آپ کی برکت سے تمہاری مغفرت ہوگئی ہے۔فلاور بلک لفظ لا میں نیار قول ہیں۔ پہلاقول ابن جربر کا ہے کہ اول لا ماقبل کی تر دید کے لئے ہے اس صورت میں لا پر وقف تام ہوجائے گا۔ دوسرا قول سے سے کہ بہلالا اہتمام بھی کی غرض ہے تھم پر لا لایا گیاہے اور پھرتا کیذادوبارہ لایے ہنون ہرلایا گیاہے چنانچیان دونوں میں ہےاول حذف ہوسکتا ہے کیکن بید لالت اہتمام فوت ہوجائے گی اور و دسرا بھی حذف ہوسکتا ہے کیکن دلالت علی اتنفی فوت ہوجائے گی۔اس لئے دونوں کو جمع کرنا ہی مناسب ہوا۔ تیسری صورت ہیہ ہے کہ دوسرے لا کوزائد کہا جائے اس صورت میں نفی اور منفی کے درمیان قسم بطور معترضہ ہوجائے گی۔ای فلایؤ منون و ربک چوتھی صورت ہے کہ اول لاکوزائداور دوسرے کو غیرزائد مانا جائے گویا تاکیدسم کے لئے سے زائد ہوگا۔ جیسے لینہ لایں عسلم میں تا کیدوجوب علم کے لئے ہے اور لایسؤ مسنون جواب سم ہے بیرائے زمخشری کی ہے۔و د ہمک میں آ تخضرت کی کیم شان ہے۔

حتى يحكموك يتنيون شرطيل كمال ايمان كي إلى مسجوا قامول بن ج شجر بينهم الامو شجورًا بمعنى تنازعوا فيه اورما سے مراوا مرے اور شبحو کی هميراس کی طرف راجع ت\_مما قضيت لفظ ما ياموسوله بي جبيها كمفسر كی رائے ہے تقدير عائد کر کے اور مصدر بیجی ہوسکتا ہے قلیل بیمرنوع ہے :ناپر بدل ہوئے کے فعلوہ کا ضمیر ہے۔فعلوہ ای المحتوب المعدلول علیہ بقولہ انا کتبنا. لوثبتوا یہ اذاک تفیر نہیں ہے بلکہ اذا کے بعد تقدیر لو کی طرف اشارہ ہے اور لاتیناهم اس کاجواب ہے اور اس میں لام لومقدرہ کا جواب ہے۔فاو لئلٹ جمع باعتبار معنی کے ہے۔

مع المنذيس معيت سے مرا دانتحاد في الدرجينبيس ہے وہ نہ فاغل ومفضول ميں مساوات لا زم آ جائے گی اور نہ مطلق اشتراک في دخول الجنة مراد ہے بلکہ مقصد رہے کہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہو سکے گی۔ مسن السنبیسن چونکہ مراد آتخضرت الكيكى معيت ہے! ں كئے سرف مع السبسى او السر سول كہنا كافى تفاليكن اس طرف اشارہ ہے كم استحضرت الكيكى معیت جملہ انبیاً کی معیت ہے۔

المصديقين صديق كے متعلق مفسرين كے مختلف اتوال ہيں بعض كے نز ديك افاضل صحابة مراو ہيں ليعض كے نز ديك صديق أ و ہتھ ہے جو بورے دین کی تصدیق سیے ول کے ساتھ کرے کہ اس میں شک دِشبہ کی کوئی گتجائش نہرہے۔ چنا نچیہ ارشاد ہے و السذیب امنوا بالله ورسوله اولئك هم الصديقون. تيسرى دائييه عكه جوتض يغيمركي تقيديق كرنے مين سب ساول اور پيش پیش ہو۔اس لئے حضرت ابو بکر اس وصف میں صدیق اکبڑ کہلائے۔رفیقا بیرحال یا تمیز ہے وا حدا ورجمع اس میں برابر میں ۔

ر ابط: ..... بجبلي آيت ميس سار معاملات كوالله ورسول كي مير مكر في كاذ كرتها - آيت السم تسر السي السذيس السخ ميس شریعت کے علاوہ دوسری طرف رجوع کرنے کی ندمت ہے جو منافقین کا طریقہ ہے۔ چنا تھ آیت میں ایک خاص واقعہ کا تذکرہ ہے جس میں نفاق بیندلوگوں کی قلعی تھلی اور آیت و ما ارسالنا المنع میں یہ بتلانا ہے کہ آئر بھی تلطی ہو بھی جائے تو کھلے دل سے اعتراف اورندامت اظهار ہونا جا ہے نہ بیر کہ لیپ بوت سے کام لیا جائے۔

شانِ نزول: ...... بن يت السبم تسر السبع كشان نزول كى طرف جلال مفسرٌ نے اشارہ كيا ہے اور بعض كى رائے ہے كه يه آ يت عزوة مريسيع مين نازل بهوئي سورة منافقول كزول كووقت بي ال صورت مين ان اد دنسا الااحسان المعنى بيهول کے کہاس غزوہ میں جوذلت ورسوائی کی مصیبت ہوئی ہے ہم فریقین میں خیر کاارادہ رکھتے ہیں ۔ آیت ف لا و دبل کے متعلق لباب میں ابن ابی حاثم اور ابن مردو سیعن الاسور سے روایت ہے کہ بیدواقعہ بشر نامی منافق کا ہے۔جس کوحصرت عمرٌ نے قبل فر مادیا تھا ۔کیکن لباب ہی میں ائمدستہ سے یہ بھی منقول ہے کہ حضرت زبیر اور ایک انصاری کے بارومیں بیآ بیت نازل ہوئی۔ شراخ حرو کے سلسلہ میں كيكن بيكى روايت بى اوقق بالمقام ہے۔ آيت و لموانا كنبنا كيسلىلەمى لياب ميں يہ ہے كدية يت جب نازل ہوتى تو نابت بن قیس میں شاس اور ایک یہودی کے درمیان فخریے تفتیکو ہوئی یہودی نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اینے آیے کوئل کرنے کا محکم دیا تھا ہم اس امتحان میں کامیاب ہوئے اس پر ٹابت ہولے اگر ہمارے لئے بھی قبل کا تھم ہوجائے تو ہم بھی اس کی تعمیل کریں ہے اس پر لسو انہ ہے فعلوا کانزول ہواادرآ یت و من بطع اللہ کے شان نزول کی طرف خود مفسر اشارہ کررہے ہیں۔

﴾ : سسسس بشرنامی ایک منافق کا جنگزانسی بات پرایک بیبودی ہے ہوا چونکہ منافق ناحق برتھا اس لئے فیصلہ کے لئے کعب بن اشرف کے پاس مقدمہ لے جانا جا ہا۔لیکن یہود کوانعیاف ملنے کی امید بھی اس لئے اس نے آتخ طرت کی خدمت میں واقعہ پیش کرنا جا ہا۔ چنانچہ یہودی کی سعی کامیاب رہی اور مقدمہ آپ ﷺ کی خدمت میں پیش ہوا جس کا نتیجہ یہودی کے حق میں رہا۔ منافق نے بیخیال کرتے ہوئے کہ حضرت عمر محفار کے حق میں نہایت سخت اور مسلمانوں کے حق میں بہت رحم ول ہیں میرا مقدمہ و ہاں سرسبز ہوجائے گااور میرا کام بن جائے گا۔ چنانچہ فاروق اعظم کے یہاں جاکرا پیل کردی۔ یہودی اس لئے مطمئن تھا کہ حضرت عمرٌ آگر چہ متشدد ہیں کیکن ساتھ ہی حق برست بھی ہیں۔ای کئے یہودی آبادہ ہو گیا اور ردئداد مقدمہ کے ساتھ ہی عرض کردیا کہ اول یہ مقدمہ سر کار نبوی ﷺ میں بیش تھا اور میرے حق میں فیصلہ ہو چکا کیکن بشر مطمئن نہیں ہوا۔ اس لئے یہ آپ کے اجلاس میں اپیل کررہا ہے حضرت ممرٌّ نے منافق سے تصدیق جا ہی تو اس نے تصدیق کردی۔ فرمایا کے تھہرو! میں انجھی آتا ہوں یہ کہہ کر فاردق اعظم اندرتشریف لے گئے اور تکو ارکے کرآئے اور متافق کا کام تمام کر دیا اور فر مایا کہ جواللہ کے رسول کے فیصلہ پر راضی نہ ہواس کا فیصلہ میں ہے۔

فاروق اعظم کے فیصلہ براحتجاج اوران بردعویٰ خون بہا: .... اس برمنافق کے درثاء میں بری شورش ہوئی اور انہوں نے منافق کے قول وقعل کی تاویلات پیش کر کے فاروق اعظم پر قصاص اورخون بہا کا دعوی کرنا چاہا۔ کیکن حق تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی فلعی کھول کرر کھوی جس سے ان کامطالبہ خون بہار دکرویا گیا۔فاعر ض عنہم سے تسامح اور چیتم ہوتی کا حکم اس مصلحت سے دیا گیا ہے کہ منافقین کا کفر چونکہ ہالکل عرباں اور عیال نہیں ہوا تھا ایسی حالت میں اگر ان پر جہاد کے ذریعہ بزن بول دیا جاتا تو دور ر ہنے والے ان کی مخفی سازشوں اورشرارتوں سے تو ناواقف ہوتے اوران کا قبل کھلا ہوتا تو متیجہ یہ نکلتا کہ رائے عامۃ اسلام کے برخلاف اورشد ید ہو جاتی اورلوگ یے بیجھنے پرمجبور ہوجاتے کہ اسلام میں خانہ جتلی ،انتشاراور بنظمی ہے اوراس میں بناہ ڈھونڈنے والے ای طرح کی مدامنیوں کا شکارر ہے ہیں جس سے اسلام کو سخت و همچکه لگتااز راس کی تمام ترتر تی رک جاتی ۔ چنانچہ ارشاد نبوی ﷺ ہے اس ملحت برروشنی میرتی ہے۔

> دعه فان الناس يتحدثون ان محمدا يقتل اصحابه جانے دوالوگ بیکبیں کے کہ محمد نے اپنے دوستوں کومل کرما شروع کرویا۔

بایں ہمدوہ منافق چونکہ محترم النفس نہیں تھا بلکہ مباح الدم تھا۔اس لئے اس کا خون بدر ہو گیااور حضرت عمرٌ قصاص یا خون بہا ہے بری سمجھے گئے۔

ا یک اور شبه کا از اله: ...... ر باید شبه که اس مین بھی توسلام کی برنامی ہے؟ جواب یہ ہے که اس میں ایک دوسری بردی مصلحت بیش نظرتھی کے طاہر طور پر منافق چونکہ مسلمان سمجھا جاتا تھا اور دوسری طرف کا فرمجا ہر تھا۔ تو اس بے لاگ اور غیر جانب دارانہ معاملہ میں جب اس نے ویکھا ہوگا کہ اسلام کے نز دیک اٹھا ف کے مقابلہ میں اپنوں کی بھی رعایت نبیں کی جاتی اور اس حق پری کا اظہار اپ ہم مشرب اورہم تو ملوگوں کے سامنے کیا ہوگا۔جس سے اسلامی عدل والعباف کا سکہ ان کے قلوب پر بیٹھ سے کیا ہوگا کہ اسلام میں العباف کا خون کر کے جان بچانے کی پرواہ بیس کی جاتی غرضکہ اس خاص مصلحت کی بجہ ہے۔ اس عام ضابطہ سے اس کو مخصوص کرلیا گیا ہے۔ استغفار كى قيد كا فائده اوراس كى شرا ئط: .... . ... ف استهفسروا الله كايه مطلب نبيس كه منافق رہتے ہوئے توبر كرنا كافى ہوگا بلکہ مقصد بیہ ہے کہ نفاق چھوڑ کر ایمان لے آتے کیونکہ ایمان لا نا قبول تو بہ کی شرائط میں سے ہے اور استغفار کی صحت موقوف ہے ایمان پرگویا استغفار ستان ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی۔ شبہ جانے و ک فامنوا و استغفروا بہر حال استغفار کی ایک شرطاتو ایمان ہے۔ دوسری شرط آیت میں سرکار بوی ﷺ میں ان کی حاضری اور تیسری شرط ان کے لئے آپ ﷺ کا استعفار فرمانا بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک حاضری کا تعلق ہے سوآ پ کے زمانہ میں جولوگ مکانا آپ این سے سے عادۃ ان کے لئے اظہارا ممان کا یمی طریق تھا کہ وہ حاضر ندمت ہوکرمسلمان ہوں ۔ نیزمعصیت کی حیثیت کالحاظ کرتے ہوئے تو بہ ہوا کرتی ہے۔ چٹانچہ تارک نماز کی تو بہ رہے ہے کہ نماز وں کی قضاء کرے اور محملم کھلا گناہ کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ تو بداورر جوع جمی تھلم کھلا ہونا جا ہے ۔ ای طرح بہاں منافقین کا قصور غیر حاضری تھی۔ یہ اس کا تدارک حاضری سے ہونا جائے۔ نیز غیر حاضری سے قلب مبارک کوایذ البینی تھی۔اس کی تلافی حاصر خدمت ہو کر ازالہ اؤیت ہو عتی ہے۔ باتی خود آپ ﷺ کے استعفار کرنے کی شرط نگانا شایداس کئے ہو کہاس سے آ ب وی کی خوشنودی معلوم ہوگی یا توبہ کرنے والوں کوخلوص دل سے تو بہ کرنے کی تو فیق ہوجائے گی -جوتو بہ کے کنے نہایت ضروری ہے یا یوں کہا جائے کہ اصل مقصد شرا نطاتو بہ بیان کرنائبیں ہے بلکہ تو بہ کے مکملات بیان کرنا ہے۔ حتی محکمو ک می تحکیم شرعی مرادبین کررتو آتخضرت ایکی کوحاصل ہے بی بلا تحکیم حسی مراد ہے۔ یعنی ایج تمام مقد مات آ ب بی کے پاس لانے جاہئیں۔

 فقدان تقااور دومرا درجه زبانی اقرار کا ہے۔اس کے فہ اے کرنا طاہر الوگوں کے زیک تفریعے۔ تیسرا مرتبہ صال وتقوی کا ہے۔اس کا نه ہوناقستی کہلاتا ہے اور طبعی تنقی معاف ہے۔ البتہ بقر ، منافقین آیت میں اول مرتبہ مراد ہے۔

نكات آيت : ١٠٠٠٠١ فيليل منهم ال ميراتمام صحابة واقل بين جوبمقابله كفارقيل بي بين عليهم كالتمير كامرجع مطلق ناس ہے۔ نہ صرف صحابہ کے بلا دلیل ہے اور نہ صرف منافقین کہ خلاف دلیل ہے بہر حال تمام صحابہ کرام ٌ اور مؤمنین کوقلیل میں داخل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا امت محمریہ سے افضل ہونا لازم نہیں آتا اور قبل نفس کے اس مضمون کو درمیان میں لانے کا منشآ آ تخصرت المسلى ويناب كدمنافقين كى حالت عم زوه نه بول \_

اوڭنات مع الذين اس كاييمطلب نهيس كدجنت ميس بيلوگ بھي ساتھ جائميں كے اور ندىيمطلب ہے كرسب ايك ہى درجه ميس ر ہیں گے۔ بلکد منشاء یہ ہے کہ اپنے تیلے درجوں سے اوپر کے درجوں میں جاجا کرمشرف بزیارت ہوتے رہا کریں گے و نیامیں چونک ضروری احکام کے درجات مختلف ہوتے ہیں ادنی ورجہ سے انسان مؤمن کہلاتا ہے اس سے اعلی مرتبہ یہ ہے کہ انسان وائز ومعصیت ے نکل جاتا ہے اور طاہری و باطنی تطوعات کا بچالا نااعلی ورجہ ہے جوصد یقیت کا مقام ہے بس آیت میں پیمر تنہ مراد ہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ تو معیت ہوگی ۔اس صورت میں تو متبعین کامتحد ہونالا زم آجائے گا حالا نکہ ان کامتحد ہونا ضروری نہیں ۔

لطا نُف آبیت: ..... تیداو لنگ مع الذین میں مقامات باطنه کا اثبات ہور ہاہے اور ریے کہ اونی مقام والوں کی رفاقت ومعیت اعلیٰ مقام والوں کے ساتھ ممکن ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ پہنچنا اصالۂ نہیں ہوتا بلکہ طبیغا ہوتا ہے جولوگ اس حقیقت حال ے باخبراور واقف نہیں ہوتے وہ ان مقامات کے مکثوف ہونے پر گمراہی سے دعویٰ نبوت تک کر بیٹھتے ہیں۔جیسا کہ تعبی قادیان نے

يَ اَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا خُذُوا حِذُرَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ آَى اِحْتَرِزُوا مِنْهُ وَتَيَقُّظُوا لَهُ فَانْفِرُوا اِنْهَضُوا اِلَّى قِتَالِهِ ثُبَاتٍ مُنْفَرِّقِيْنَ سَرِّيَةً بَعُدَ أُخْرَى أَوِ الْفِرُوا جَمِيُعًا ﴿ ٤ ﴾ مُحْتَمِعِيْنَ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمُنُ لَيُبَطِّئَنَ ۖ لَيَتَاجَّرَكَ غَـنِ الْقِتَالِ كَعَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبَيِّ الْمُنَافِقِ وَأَصْحَابِهِ وَجَعَلَهُ مِنْهُمْ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ وَاللَّامُ فِي الْفِعْلِ لِلْقَسَمِ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُّصِيْبَةٌ كَقَتُل وَهَزِيُمَةٍ قَالَ قَدُ أَنْعَمَ اللهُ عَلَى إِذْ لَمُ أَكُنُ مَّعَهُمُ شَهِيدُا المَاء اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُواللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل فَاصَابَ وَلَئِنُ لاَمُ قَسَمٍ أَصَابَكُمْ فَضُلٌ مِّنَ اللهِ كَفَتْحِ وَغَنِيْمَةٍ لَيَقُولَنَ نَادِمًا كَأَنُ مُحَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوفَ آىُ كَأَنَّهُ لَمْ تَكُنَّ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَةُ مَوَدَّةً مَعْرِفَةٌ وَصَدَاقَةٌ وَهِذَا رَاحِعٌ اِلَى قَوْلِهِ قَدُ أَنْعَم الله عَلَى اِعُتَرَضَ بِهِ بَيْنَ الْقَوْلِ وَمَقُولِهِ وَهُوَ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَنِي كُتُتُ مَعَهُمْ فَأَفُورَ فَوْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٥﴾ احُذَا حَطَّا وَافِرًا مِنَ انْغَنِيْمَةِ قَالَ تَعَالَى فَلَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ لِإعْلَاءِ دِيْنِهِ الَّذِيْنَ يَشُرُونَ يَبِيعُونَ الْحَيوٰةَ الدُّنيَا بِٱلأَخِرَةِ " وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ يُسْتَشُهَدُ أَوْ يَغُلِبُ يَظْفِرُ بِعَدُوهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظَيْمًا ﴿ مِهِ فَوَابًا خَزِيُلًا وَمَالَكُمُ لَا تُقَاتِلُونَ إِسْتِهُمَامُ تَوْبِيَخِ أَى لَامَانِعُ لَكُمْ مَنَ الْقِتَالِ فِي

سَبِيُلِ اللهِ وَ فِى تَخْلِيْصِ الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ والْوِلْدَانِ الَّذَيْنَ حَبَسَهُمُ الْكُفَّارِ عَنَ الْهِ حُرَةِ وَاذُوهُمْ قَالَ اللهُ عَبَاسٍ كُنْتُ آنَا وَأَتِى مَنْهُمْ الَّذَيْنَ يَقُّولُونَ دَاعِلِي إِرَبَّنَا آخُوجُنَا مِنْ هَلَهِ الْقَورِيَةِ مَكَّةَ الظَّالِمِ الْهُلُهَا بِالْكُفُرِ وَالْجُعَلُ لَنَا مِنْ لَلْدُنْكَ مِنْ عَدَكَ وَلِيَّا يَتُولِي اللهُ الْحَلُونَ وَبَعَى الْخُلُومَ وَقَد اسْتَجَابِ اللهُ دُعَاءَ هُمْ فَيشر لَبَعْضَهِمُ الْخُرُوجَ وَبَقِى الْعَظْئِمُ مِنْ طَالِمِهِمُ الْخُلُومَ وَبَقِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابُ اللهُ دُعَاءَ هُمْ فَيشر لَبْعَضَهِمُ الْخُرُوجَ وَبَقِى الْعَظْئِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابُ اللهُ دُعَاءَ هُمْ فَيشر لَبْعَضَهُمُ مِنْ طَالِمِهِمُ الْمُؤْمِنَ لِنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْهُ اللهُ اله

تر جمیہ: . . . . . . . . . . . مسلمانو! اپنی حفاظت اور تیاری میں گئے رہو (اپنے وشمنوں کی ہید ہے لیتنی ان ہے اپنے بچاؤ کا خیال رکھو اور بیداری سے کام او ) بچرمقابلہ کے لئے نکلو ( جنگ کے لئے نکل کھڑ ہے ہو )ا لگ الگ کر بیوں میں بٹ کر ( کہ یکے بعد ویگر ہے جیوٹی حجیونی نکزیاں بنا کرنگلو) یا اسٹھے ہوکر(ساتھ مل کر) اور کچھاوگ تم میں ہے ایسے بھی تیں کہ وہ نسر ورقدم چھیے بٹائیں گے(جہادی مہم سے پسیائی اختیار کریں گے جیسے عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ہم جولی۔ ہاقی ان کومسلمانوں میں شار کرناوہ ظاہری لحاظ ہے ہے اور لیب طنن میں لام قسمیہ ہے )اورا گرتم پر کوئی آفت پڑ جائے (جیسے آل ہوجانا یا مات کھاجانا ) تو کہنے لگتے ہیں کہ خدانے ہم پر بڑا ہی احسان کیا کہان لوگوں کے ساتھ تہیں تھے (میدان جہاد میں نہیں تھے ورنہ ہم بھی مصیبت میں بھنس جاتے )اورا گر (اس میں لام قسمیہ ہے) تم یرخدا کافضل وکرم ہوتا ہے (جیسے فتح اور مال نتیمت کا حاصل ہوجانا ) تو بول اٹھتے ہیں ( ندامت کے ماتھ ) گویا کہ (لفظ ان مخففه من المتقله ہاوراس كااسم محذوف ہے بعنى كائه تھا) نہيں ہے (اس كى قرأت يا اورتا كے ساتھ دونو ل طرح ہے) تم يس اوران میں کوئی علاقہ محبت ( جان، بہجان، ووتی اس جملہ کاتعلق قلد انعم الله علی کے ساتھ ہے قول اور مقولہ کے درمیان بدجمله معترضہ ہے اور دومقولة کے ہے )اے کاش! (اس میں یا تنبیہ کے لئے ہے) ہم جھی ان کے ساتھ ہوئے کہ ہم بھی بہت بچھ کامیانی حاصل کر لیتے ( یعنی مال تنیمت کی ایک بڑی مقدارمل حیاتی حق تعالی ارشادفر ماتے میں ) سوائلہ کی راد میں جباد کرنے کے لئے شریک ہونا حیات (اس کے دین کو بلند کرنے کی خاطر )ان لوگوں کو جوفروخت کر چکے ( چکے چکے ) ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدیےاور جوشخنس اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو خواہ کل (شہید) ہوجائے یا غالب آ جائے ( دشمن پر کامیا ب ہوجائے ) ہم اس کو بہت بڑا اجرعطا فرما نمیں گے (عظیم الثان تو اب) اور مہیں کیا ہو گیا ہے (استنہام تو بھی ہے یعنی جباد کرنے سے ایس حالت میں کوئی رکاوت نہیں ہوئی جاہے) کہ دادمولی میں جہادہمیں کرتے اور کمرورس مورتوں ، بچوں کے (بچانے یا حجمر اے کے لئے جن کو کفار نے جمرت کرنے ہے روک رکھا ہے اوران کوستاتے رہتے ہیں۔ ابن عما س فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ بھی ان ہی لوگوں میں تھے ) جوفریا دکررہے ہیں ( وعانیں مانگ رہے میں ) کہ خدایا ہمیں نجات ولا و بیجئے اس ستی ( مکہ ) سے جہاں کے رہنے والوں نے ظلم ( کفر ) پر کمر باندھ رکھی ہےاورا بن طرف ہے (بروہ غیب ہے) س کو جمارا کارساز (مددگار) بنا و بچنے اور کسی نوید دکاری لے لئے کھڑا کرو بچئے (جو جمیس ان سے بچاہے، چنا نچے القد تعالی نے ان کمزوروں کی بیکار من لی اور بھے لوگوں کے لئے نظنے کی راہ بیدا فرمادی۔ البت بعض لوگ مکہ فی ہونے تک پڑے رہے، آئی نظرت کے اس کے بعد عماب بن اسید کو مکہ کا گور نر بنادیا انہوں نے ظالم ومظلوم کے درمیان بڑے انساف سے کام لیا) اہل ایمان کالڑنا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اور اہل کفر کالڑنا طاقوت (شیطان) کی راہ میں ہوتا ہے اس کئے تم شیطان کے حمایتیوں سے لڑو (جواس کے طریقہ کے مددگار ہوں ان پرتم لوگ غالب آجا وَاللّٰہ کی طاقت کے بل بوت پر) بلاشہ شیطان کا مکر (مسلمانوں کے ساتھ) کمزور ہے (بالکل بودا اللہ کی تد ہر کے مقابلہ میں جمنے والانہیں ہے)

تحقیق وتر کیب: ..... حدوا حدد کم اہل عمب کنزد کیدا خد حدد ، کے معنی چو کئے رہے اور خوف ہے بچاؤ کے ہیں گویا یہ حدد ہی العدو کے ہیں گویا یہ حدد ہی احترزوا میں العدو کے ہیں گویا یہ حدد ہی احترزوا میں العدو کے معنی ہوں گے۔ معنی ہوں گے۔

شان جمع مبة دل سے زائد آدمیوں کی جماعت اور بعض کے زویک دوسے زیادہ آدمیوں کو کہتے ہیں۔ بروزن ف علہ تھامثل حکمة کے سات جمع مبة دل سے زائد آدمیوں کی جماعت اور بعض میں لئے آئے شاہنبو سے بیانہیت سے دواوی یا یائی دونوں تول ہیں۔ کشاف، بیضاوی وغیرہ نے بیمعنی لئے ہیں کہ متفرقا یا بحتم بی جس طرح بھی موقعہ وشریک جہادہ واور زاہدی نے بیتو جہائی سے کہ حضور اکرم پھیلی کی اگر معیت ہوتو سب مل کرشانہ بشانہ جہاوا در ملم کی ضرورت پوری کرو لیکی نشس نفیس آپ بھی کی شرکت نہ ہوتو بھر بعض اوگ شریک جہادہ وو النجاور انسفروا حفاقا اور بھی اس معنی کی مؤید ہے۔

السطالم اهلها ظلم کی نبیت مکم عظمہ کی طرف تشریفانیں گئی بلکہ اہل مکہ کی جفا بیان کی گئی ہے ترکیب کے لحاظ ہے یہ قریباً صفت ہے اور الف لام بمعنی النسبی موصولہ اور ظالم کی تذکیر مندالیہ کے لحاظ ہے ہے کیونکہ فعل یا آم فاعل اسم مفعول کی اسناو نجیہ ماہولہ کی طرف آگر ہوتی ہے تو تذکیروتا نہیں میں اس کا لحاظ: وتا ہے۔ فیسس لمبعض سلمہ بن ہشام، عباس بن الی ربیعہ ولید یہ حضرات کی طرف آگر ہوتی ہے تو تذکیروتا نہیں میں اس کا لحاظ: وتا ہے۔ فیسس لمبعض سلمہ بن ہشام، عباس بن الی ربیعہ ولید یہ حضرات

ہجرت ہے مستفید ہو گئے تھے۔عمّاب فتح مکہ کے موقعہ پرمسلمان ہونے اور اٹھارہ سال کی عمر میں ان کو آپ ﷺ نے مکہ کا والی بناویا تھا۔ نیز ان کے والداسید کے بارے میں آپ پھیلے نے فر مایا تھا کہ میں نے ان کو جنت میں ویکھیا ہے۔ کیلن انتقال کفر کی حالت میں ، واتوآب خيل نفر مايا كهاس مرادان كابينا يعن عمّاب بين بس اسى طرح عمّاب كامبشر بالجنة والبحي معلوم : وأليا-

ان كيد الشيطن بعض حفرات في بطور علمي لطيف كي بيربات أبي الكاكراس آيت ميس كيد شيطان كوسعيف اورسورة ويسف كي آ بہت میں کیدنساء کو عظیم کہا گیا ہے۔ دونوں کا حاصل بیڈگاا کہ عورتو ان کا مکر شیطان کے ملر ہے بھی بڑھ کر ہے۔کیکن بیاس کئے جیج تہیں ہے کہ یہاں کید شیطان کواللہ کی تدبیر کے مقابلہ میں ضعیف کہا گیا ہے اورعورتوں کا مکرم دوں کے مقابلہ میں تنظیم ہے۔اس طرت دونو الفاظ کی اضافت برل کی ہے۔

ر بط : ..... تین رکوع میلے کفار کے قبائے کا ذکرتھا۔اس کے بعد اہل ایمان کے مدائے کا ذکر شروع ہو گیا۔اب پھر رویے تن کفار . بی کی طرف ہو گیا اور جہادی اسکیم اور اس کے متعلقات کا بیان جدرکوئ تک چلا گیا ہے۔

**شمانِ مزول:......بجرت ہے پہلے اگر چہ جہادئی اجازت نہیں تھی کیکن ہجرت کے بعد اجازت ہو گئی۔ تا ہم بعض او گوں کی** طرف ہے عملاً اس میں تقاعد بیش آیا۔حالا کا مساب جہاد کا فی موجود تصاس سلسلہ میں ان آیات کا ٹرول ہوا ہے۔

بن همل وغيه و ناوارمسلمان مَله معظمه ميں رو گئے تھے جن موحد ہے زیاد وظلم و جور کی چکی میں پہیا جاریا تھا جن میں ہے بعض کوتو ہملے بی ر ہائی نصیب ہوگئی تھی کمیکن کتا مکہ کے بعداللہ نے سب کی مشکلات حل فرمادیں۔ آپ بیٹی نے عمّاب بن اسپید کو مکه عظمہ کا محام رز بناديا انهون تے عدل وانساف كے شيري بائي سے سبكى بياس بجو ألى \_

ت**کات: ..... ولی ادرنصیر کا مصداق احیجا توییه به که آنخضرت پنتیج کوقر اردیا جائے کیکن دعفرت عمّا بیجھی بن سکتے ہیں۔رہا یہ** شبه که جب ان مسلمان صعفاء کی ر ہائی مقدر ،و چکی تھی پھرمسلمانوں کو جنگی تھم ہے کیا فائدہ ہم جواب میہ ہے کہ ان مظلوم اور ستم رسیدہ اوگول کی دعا نمیں تو ضرور قبول ہوئمیں ، یمن عالم اسباب میں ان کی زینتگاری کا آخر کوئی نہ کوئی سامان تو ضرور ہوتا اوروہ ذریعہ آسطاقتور اورآ زادمسلمان بن جانمیں ادرشر یک مساعی ہوکراپنی اخوت و ہمدردی کا نبوت پیش کردیں تو مفت کی دولت باتھ ہو آئی ہے اور م خر ، وہم تواب کا مصداق یوجاتے ہیں۔

لطا لقب آيت:....وان تتبع لموا يستبعل قوما غيير كم اورال ايّان شدومرة المرتاكا ماصل بيبَ كم يُعَنَّى ا بمان تو میں ہے کہ امداد البی اور تا ئید میں ان کے شامل حال ہولیکن اگر کس مانع کی دحہ سے جیسے طاعت کی کی یا امتحان و آ زمائش ک مصلحت ہے بدیقاضائسی وقت پورانہ کیا جائے تو باعث اشکال نہیں ہونا جا ہے ۔

المُ تَو الِّي الَّذِينَ قِيْلَ لَهُمُ كُفُوْ آ أَيْدِيكُمُ عَلَ قِتَالَ الْكُفَّارِ لَمَّا طَلَبُوْهُ بِمَكَّة لاذى الكُفَّارِ لَهُمْ وَهُم حَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَقِبُمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الرَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ فُرض عَلَيْهِمُ الْقَتَالُ إِذَا فَرِيُقٌ مِّنُهُمْ يِخُشُوْنَ يَحَافُوْنَ النَّاسَ الْكُفَّارَ اي غَذَابِهُمْ بِالْقَتِلِ كَحْشُيَةٍ هِمْ عَذَابَ اللهِ أَوُ اشدَّ خشْيَةً مَن حشيته مُ لهُ وَنَحبُ أَسْدَّ عَلَى الْحَالِ وِجَوابُ لَمَّادلَ عَلَيْهِ إِذَا وَمَا بَعُذَهَا ايُ فَأَخَأَتُهُمُ الْحَشَيةُ وَقَالُوُا حزُعًا مَّنَ الْمُوتِ رَبُّنَا لِمَ كَعَبُتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۖ لَوُ لَا هَا ٓ اَخُورَتَنَاۤ اِلِّي اجَل قريُب ۗ قُلُ لَيْم مَتاعُ الدُّنيا مَا يُتَمَتُّعُ بِهِ فَيْهَا او الإِسْتِمْتا عَ بِهَا قَلِيُلْ ۚ ائِلْ إِلَى الْفِناءِ وَالْأَخِرَةُ اى الْحَنَّةُ خَيْرٌ لَّمَن اتَّقَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ عنداب الله بتُرُكِ معصيتِهِ وَلَاتُظُلُّمُونَ بِالتَّاءِ والْيَاءِ تُنْقَصُونَ مِنْ اعْمالِكُمْ فَتِيُّلا مِهُ وَلَاتُظُلُّمُونَ بِالتَّاء والْيَاءِ تُنْقَصُونَ مِنْ اعْمالِكُمْ فَتِيُّلا مِهِ قَلْرَ قَشُرةِ النَّه اة فجاهدُوا أَيْنَ مَاتَكُونُو يُدُرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي يُرُوْج حُصُود مُّشَيَّدَةٍ مُرْتفعَةٍ فلاتحسوا لَقِتَالَ خَوَفَ الْمَوْتِ وَإِنْ تُصِبُهُمُ أَى الْيَهُوْدَ حَسَنَةٌ جِضْبٌ وَسَعَةٌ يَتَقُولُوا هَاذِهِ مَنْ عِنُدالله `وانَ تُصِبُهُمُ سَيتَنَةٌ جَدَبٌ وَبَلاءٌ كَمَا حَصَلَ لَهُمْ عَنْدَ قُدُوم النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلّم المدينة يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدِ لَكَ "يَا مُحَمَّدُ أَيُ بِشُومِكَ قُلُ لَهُمْ كُلُّ مِنَ الْحِسَنةِ وَالسِّيئة مِنْ عِنْدِالله " مل قِبله فمال هَ وَ لَا عَالَقُوم لاَيكَادُونَ يَفُقَهُونَ أَى لاينقا بُول الْ يَّفْهُمُوا حَدِيثًا \* 24 يُلْقَى إليهم وَمَآ اسْتِفْهَامُ تعجّب من فرط حهلهم و نَفي مُقَارِبةِ الْفِعلِ اشدُّ من نفِيّهِ ما اصابِكُ ايّها الانسَالُ مِن حسنةٍ حير فَمِنَ اللَّهُ إِنْتُكَ فَطْلًا مِنْهُ وَمَا آصَابَكَ مِنْ سَيَّةٍ بِلَيَّةٍ فَمِنُ نَفْسِكُ ۗ أَتُتُك حينُ ارْتَكت مَايَسْتُو حَبُهَا مِنَ الذُّنُوبِ وَأَرْسَلُنَاكَ يَامُحَمَّدُ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۗ حَالٌ مُّوكَدَةٌ وكفي باللهِ شَهِيُدًا ﴿ ١٥٠﴾ عَلَى رَسَالَتِكَ مَن يُبطِع الرَّسُولَ فَقُدُ أَطَاعَ اللهُ ۖ وَمَن تُولَى غَرْضَ عَنْ صَاعِتِهِ فَلا يُهمَّتُ فَمَآ **اَرْسَـلْنَـٰكَ عَلَيُهِمْ حَقِيْظًا وَمُرَا حَافِظًا لاعَـمَالهم بل ندِيْرًا وإنّينَا امرُهُمْ فُنجَازِيهم وَهذا قبل الامر** بالقتال وَيَقُولُونَ أَى الْمُنَافِقُونَ إِذَا جَاؤُكَ أَمْرُنَا طَاعَةٌ لَكَ فَإِذَا بَرَزُّوُ الخَرْخُوا مِنُ عِنُدكَ بَيَّتَ طَأَنْفَةٌ مِّنَّهُم بادُغام التَّاء فِي الطَّاءِ وَتَرُّكِهِ أَيْ أَصْمَرَتْ غَيْرِ الَّذِي تَقُولُ مَا لَكُ مِي خُصُورِكُ مَا اللَّاعة اى عصيانك وَاللَّهُ يَكُتُبُ يَأْمُرُ بِكُتُبِ مَايُبَيِّتُونَ فَيْ صحانفِهِ لَيْحَارُهُ عَلَيْهِ فَأَعُوضُ عَنْهُمُ بالصَّفْح وَتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ ۗ ثِقُ بِهِ فَائَّهُ كَافِيُكَ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيُّلا ١٨١٤ مُفَرِّضًا الله

ترجمہ: سسس کیاتم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جنہیں تھم ویا گیا تھا کہ اپنہ ہاتھ روک اور کفار کول کرنے ہے جبکہ مکہ میں رہتے ہوئے لوگوں نے آپ ﷺ سے جنگ کا مطالبہ اور تقاضا کیا تھا کیونکہ کفار نے ان کوستا رکھا تھا اور اس سے مراد سحا بہ کل جماعت ہے )اور نماز قائم کرواورز کو ہ اوا کرو۔ پھر جب ان پر فرض (مقرر) کردیا گیا جبادتو رکا کیک ان میں کا ایک کروہ اس طرح ڈرنے الگا(خوف کھانے لگا)لوگوں (کفار) ہے (یعنی ل کرکے ان کوعذاب دینے ہے) جیسے کوئی اللہ (اللہ کے عذاب) ہے ڈررہا ہو۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ ( جتنا خدا سے ڈرنا جا ہے اس سے بھی زیادہ لفظ اشد حال کی وجہ سے منصوب ہے لے اے جواب پر ا ذااوراس کا مابعد دلالت كرر ما ب- تفرير عمارت اس طرح بوف لما كتب عليهم الفتال فاجاء تهم الخشية )وه كتم بي (موت يوركر) اي الله آپ نے جہاد کیوں فرض کردیا ہے کیوں نہ مسیل تھوڑے دنوں کی اور مہلت دے دی؟ آپ (ان سے ) فرماد بیجئے ونیا کا سرمایہ (پولجی یا نفع حاصل کرنا) تو بہت ہی تھوڑا ہے ( چندروز ہے ) اور آخرت ( جنت ) ہرطرح سے بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو بیجیتے رہیں (اللہ کے عذاب سے گناہ چھوڑ کر ) اورکسی کی حق تلفی ہونے والی نہیں ہے رتی برا برجھی (تھجوری عصلے سے حصلے بھر بھی لیندا جہاد کرو ) تم کہیں بھی ہوموت شہیں یا کردہے گی۔اگر چیتم مضبوط (اونیجے ) قلعوں (محلوں ) میں بھی رہو گے (اس کنے موت سے ڈریے جہاد کے مت بھا گو)ا دران (یہود) کو جب کوئی بھلائی ( خوشحالی ، کشادگی ) کی باتیں پیش آتی ہیں تو کہنے گئتے ہیں سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہو گئی ہے۔ لکین جب کوئی بری حالت پیش آتی ہے ( قط سالی، آفت جیسا کہ آنخضرت ﷺ کے مدین طیب میں تشریف لانے کے وقت ہوا) تو کہتے میں بہتمہاری طرف سے ہے (اے محد العنی عیاذ اباللہ تمہاری تحوست ہے) آ بان سے ) فر ماد بھے کہ بیسب کچھ (اجھائی برائی )اللہ تعالیٰ کی طرف (جانب) ہے ہے۔ پھران لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ہو تمجھ بوجھ کے قریب سمجھ نہیں پھٹکتے (یعنی جو بات ان کو پیش آتی ہےاس کے بیجھنے کے پاس بھی نہیں جاتے ،اور ما استفہامیان کی انتہائی جہالت سے تعجب کے لئے ہےاور قرب نعل کی فعی خود تعل کی نفی ہے بڑھی ہوئی ہے) جو بچھ بھلائی (اجھائی) مجھے (اے انسان) بیش آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے (جوایے فضل ے اس نے جھے کومرحمت فر مائی ہے )اور جو بچھ بدحالی (برائی ) بیش آتی ہے وہ خودتمہاری طرف ہے ہے( خودتمہاری پیدا کروہ ہے کیونکہ تم نے ہی گناہ کر کے اس کو بلایا ہے) ادر ہم نے آپ کو (اے محد !) تمام لوگوں کی طرف اپنا پیامبر بنا کر بھیجا ہے (لفظ رسولا حال مؤ کدہ ہے)اوراللہ تعالیٰ کی گواہی بس کرتی ہے(آ ب کوفرستادہ پغیبر ہونے پر) جس کسی نے رسول اللہ کی اطاعت کی تو فی الحقیقت اس نے الله تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس سی نے روگر دانی کی (اس کی فرمانیر داری ہے منہ موڑا تو آپ کوکبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے) کیونکہ ہم ان پر بچھآ پٹکو یا سبان (ان کے اعمال کا تگران کارکر کے )نہیں بھیجا ہے ( بلکہ آپٹ صرف ڈرانے والے ہیں یاتی ان کامعاملہ ہارے سپرد ہے ہم خودان سے نبٹتے رہیں گے میسم جہادے پہلے کا ہے)اور بدلوگ (منافقین جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے میں) تو کہنے لگتے ہیں (کہ ہماراشیوہ) آپ کے محم کی تعمیل ہے کیکن جب آپ کے پاس سے اٹھ کر (باہر) جاتے ہیں تو ان میں سے یجھ لوگ را توں کو مجلسیں جماتے ہیں (بیت کی تا کا اوغام طائفة کی طاء میں ہے اور ترک ادغام سے ساتھ بھی ہے یعنی خفیہ مجلسیں کرتے ہیں) اور جو کچھ (آیا کے حضور میں طاعت کا اظہار کرتے ہوئے ) کہتے ہیں اس کے خلاف مشورے کرتے ہیں (یعنی آپ سے بغاوت کے )اوراللہ تعالیٰ لکھتے جاتے ہیں ( لکھنے کا تھم فرماویتے ہیں ) جو کچھوہ راتوں کومشورے اور سازشیں کرتے ہیں (ان کے نامهٔ اعمال میں تا کہان کومزا دی جاہیے) سوآ ہے چٹم پوشی فرماتے ہوئے )ان کی طرف التفات نہ سیجئے اوراللہ تعالیٰ کے حوالہ سیجئے (ان پر بھروسہ سیجئے وہی آپ کے لئے کافی ہیں )ادراللہ تعالیٰ کی کارسازی بس کرتی ہے(ان ہی کے سپر دھیجئے )

شخفین و مرکیب ......و هم جماعهٔ عبدالرحمٰن بن عوف ّز هری ،مقدادٌ بن اسود کندی ،قدامهٌ بن مظعون المجمی ،سعدا بن ابی وقاص ز هری وغیره حضرات صحابهٌ نے مشرکین کے ظلم وجورے تنگ آ کراجازت جهاد چا بی تھی۔

افدا فریق افدا مفاجاتیہ ہے۔اسم زمان یااسم مکان اورز خشری کے نزد یک معنی مفاجاۃ اس میں عامل ہیں۔ابن ہشام کہتے ہیں کہ

آیت نمبرے سے تاا ۸

یہ بات کسی دوسر ہےلفظ میں نہیں یائی جاتی اورا بن ہزیراس کوحرف کہتے ہیں۔

اور فریق مبتداء ے اور منهم کائن محذوف کے تعلق ہے جواس کی سفت ہے اور یہ حشون الناس خبر ہوکر لے ما کا جواب -- اى فاجاء فريق منهم ان يخشوا لكفار ان يقتلوهم.

كبحشية الله يدمسدرمضاف الى المفعول ب قاعل يبحشون سے حال ہونے كى بناء يرمنصوب المحل سے۔اى يبحشونهم متشبهين بخشية الله اوراو اشداس يرمعطوف باي الشد خشية من اهل خشية الله اورلفظاو تقيم كے لئے بيعني خشية بعضهم كخشية الله وخشية بعضهم اشد منها بالخير ك لئے بيعن ان ك خثيت كوشية اللہ كے برابر مجھويا اس ـــ زیاد واور یالفظ او جمعنی بل ہے۔متاع الدنیالفظ متاع اسم ہے جومصدر کے قائمقائم ہے۔ فائد ومند چیز یافائد و مند چیز سے نقع اٹھانا تو ي خصورا وراكل كي طرح مصدراوراسم مصدروونو ل طرح ہوسكتا ہے۔

قدر قشرة النواة فتل كي يتفيرمناسبتبين بي يكاس كمعنى تفلى كى جمائ تشلى كى جائے تشلى كے درميان ايك باريك وصائحه کے ہیں۔ولو کنتم یہ جملہ ای جیسے دوسرے جملہ پرمعطوف ہے۔ای لولے تکونوا فی بروج ولو کنتم فی بروج اوراس م كيموا قع بروضوح دالة كي وجهة بكثرت حذف موتار هتا ب-بروج فلعيه مشيده بمعنى رفعيه يامحضه مشاد النباء اشاده شيده، شید القصیر کے معنی محل کومنبوط اور پلاسنز کرنے کے ہیں اور لمو کا جواب ماقبل کی دلالتہ کی وجہ سے محذوف ہے۔

فعال هؤلاء مامبتداء ہے هؤلاء خبر ہے اور بہ جملہ بیان وہین کے درمیان معتر ضہ ہے جوحق تعالیٰ کی طرف سے ان کا جہل اور خراب حال بتلانے کے لئے ہے۔

لا یکا دو ن بیرهال ہے هاؤ لاء سے اور اس میں عامل معنی ظرف یعنی استفراء ہے۔ ما اصابک تمام چیزوں کے فاعل حقیقی تواللہ تعالیٰ ہیں۔جبیبا کہ سخبل مین عینیداللہ ہے معلوم ہوتا ہے لیکن برائیوں کی اشادمجازی انسان کی طرف کردی گئی ہے جبیبا کہ فیمین نفسك يمعلوم موتاب أقدر عبارت اس طرح محى ما اصابك من سيئة فمن الله بسبب نفسك عقوبة توتمام كامول میں خلق کی نسبت تو اللہ کی طرف رہے گی کیکن برائیوں میں صرف ار تکاب کی نسبت بندوں کی طرف ہوگی۔اس طرح مشرکیین کا رد موكر ُر چئاتچ مديث عائث ٌے مامن مسلم يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها وحتى انقطاع شسع نعله الإسذنب وما يعفو الله عند اكتر فلا يهمنك لعن آب في النهاان كي فضول بكواس تكبيره اور رنجيده نه مول جيسي مثلاً أيك دفعه آ ب الله في ارشاد قرما ياكه من احب فقد احب الله تعالى الله يمنافقين في طنزك تيرونشر جلائ اوركه في لقد قارف الشرك وهو ينهي عنه مايريد الا ان نتخذه ربا كما اتخذت النصاري عيسي الليرير يرت يت ثازل مولى بل نذيرًا ـ آ پھی کی شان اگر چہ بشیراور نذیر دونوں ہیں لیکن مفسر علام ٹے خصوصیت مقام کی وجہ ہے ایک پراکتفاء کیا۔طباعہ تقدیر مبتداء کے ساتھ ہے ای احسونسا طباعہ خبر چونکہ مصدر ہے جو معل کے بدلہ میں ہے اور بدل ومبدل منداور عوض ومعوض عند کا جمع کرنا خلاف قاعدہ ہوتا ہے اس کئے مبتداء کا ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔اور لفظ طاعة مبتداء بھی ہوسکتا ہے۔ محذوف الخبر ای مناطباعة. بیت چونکہ لفظ طائفة مونث غیر هیتی ہے اس کے تعل مذکر لایا گیا ہے۔ای عصیانک میتفیر کچھ مناسب نہیں کیونکہ خلاف ورزی کا جذبرتو بیلوگ آ پر پیچایی مجالس میں بھی رکھتے تھے جیسا کہ سیمعنا و عصینا ہے معلوم ہوتا ہے جلس ہے باہر ہونے پر بالتخصیص اس کومرتب کرنا مجیج نہیں ہے۔جن حضرات نے تہیبت کے معنی راتوں میں سازش کرتے سے لئے ہیں وہ اوسی ہیں۔تقول اگر بیصیغہ خطاب ہے جبیبا که اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے تب تو مضارع کی طرف عدول کرنا استحقار واستمراء کی نیت سے ہوگا۔ کیکن شارح علام نے صیغہ غائب ہونے کوتر بیجے دی ہے من الطاعة بير بيان ہے الذي تقول كااور عصيانك منصوب ہے تفسير كي وجہ ہے۔

## ربط: ... ان آیات کا تعلق بھی ماقبل کی طرح ترغیب جہادے ہے۔

شمان مزول وتشرت کے سند آیت الم سر الله سر الله سے بھی جہادی کی تر نبیب دینامقصود ہے کیکن ایک لطف آمیز شکایت کے ساتھ کہ مکہ میں تو کفار کے مظالم سے تنگ آ کر ہار باراجازت جہاد کی خوابش کیا کرتے ہتے کیکن جب اجازت مل گئی تو پھراب بے تقاعد کیسا؟ اور چونکہ بیم مہلت ما نگنا بطوراعتر اض یا انکار تھم کی نیت سے نہیں تھا بلکہ صرف تمنا کے درجہ میں تھا۔ اس کئے زجر وتو نیٹ کی نوبت نہیں آئی۔ بلکہ اطیف پیرایہ میں شکایت ہے۔

ا بیک اشکال کا جواب: ..... اور ظاہر ہے کہ سی محرک کے وقت عادة کام زیاد وآسان ہوتا ہے اس لئے مشکالات کے وقت تارو توطیعا جوش افعتا تھا اور جمرت کے بعد جب حالات اطمینان بخش اور نظا پر سکون ہوگئی تو اب طبعی مسلمتیں بھی ساسنے آئے لگیں اور چونکہ موت وقت سے نہیں لمتی جہاد میں جانا ہو یا نہ ہوئیاں بعض منافقین موت وحیات میں اس کومؤ ثر جانتے تھے اگر جہاد کی وجہ ہے تی و موت کی نو بت آتی تو آپ پھی پر الزام رکھتے کہ دیکھو شرکت جہاد کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے رئیکن اگر بھی اسباب کے بر ظاف کفار برفتی وغلبہ ہوجا تا اور منافقین پر الزامی استدال کیا جاتا تو کہنے گئتے کہ یہ منتی تو محف ایتے ، شبہتیں آئیں تو مسلمانوں کے ہزق آپ پھی اور مسلمانوں کے ہزق تر موت کا اثر بحضے ، کامیابی ہوتی تو اس کا سہ وار بانا کا رہا مہ تا ہو کہنے سر میر باند ھتے اور ابنا کا رہا مہ شار کرتے۔

نکات: سننے در حمت کا سامان ہوتے ہیں اور خوشحالی سے پہلے کسی نیک عمل کا اس خوشحالی کے لئے سب کے درجہ ہیں نہ ہونا اس لئے ہے کہ اول تو خود اس نیکی سب کے درجہ ہیں نہ ہونا اس لئے ہے کہ اول تو خود اس نیکی سب کے درجہ ہیں نہ ہونا اس لئے ہے کہ اول تو خود اس نیکی سے پہلے بھی بہت می نعمتیں ہوں گی جن کی مکافات یہ ایک نیک عمل نہیں کرسکتا۔ چہ جا نیکہ ثمر ہ جدید کا استحقاق ہو ووسرے خود اس عمل میں شرا نطاقبولیت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے البت بعض مواقع پر اگرا جھے شمرات کو نیک عمل کا بدلہ فرمادیا گیا ہے تو وہ مضاصورت کے لحاظ سے ہے ورنہ جیقفت سبب وہی فضل الہی ہے وہ فضل کرتے تو چھٹیاں ، عدل کرے تو لئیاں۔

اطا نف آیت: سیسی وارسلنگ للناس رسولای تام اوگول ہے مرا جنات اورانسان بی ایس اسے آنخفرت عیج کی بعثت عامد ثابت ہوتی ہے جوقر آن وحدیث کی اورنصوص ہے بھی ثابت اورا جما می اور قطعی عقیدہ نے مضا ار مسلناٹ علیهم حفیظا میں بطورة مدداری کے تمرانی کی فی کرنا ہے درنہ بطور شققت ورحمت تو آپ ﷺ بمیشہ تمرانی فرماتے ہی رہے ادراصادی مسائی جاری رکھتے ہی تھے۔البته اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کی اصلاح کی تو تع نہ ہواس کے دریے ہیں ہونا جا ہنے۔

من يطع الرسول فقد اطاع الله عصعلوم ، واكم تنبول ومقرب الله الله من معاملة كرنا ابيا ب يسيخو وحق تعالى كماته معاملة كرنا افىلا يَتَدَبَّرُونَ يَتَأَمَّلُونَ الْقُرَّانَ ﴿ وَمَافَيْهِ مِنَ الْمَعَانِي الْبَدَيْعَةِ وَلُو كَانَ مِنْ عِنْدِعَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيَّةِ الْحِتلَافًا كَنْيُرًا ١٨٠ تَنَاقُضًا فِي مَعَانِيهِ و تبايُنًا في نظمِه وَإِذَا جَاءَ هُمُ أَمُرٌ عَن سرايا النّبي صَلّى الله علّيه وسلَّم سَمَاحِصَل لَهُم مِنَ ٱلْآمُنِ بِالنَّصْرِ أَوِ الْحَوْفِ بِالْهَزِيمَةِ أَذَاعُوا بِهِ ۚ افْشُوهُ نزل فِي جماعَة مِنَ الْسُنَافَقِيْنَ أَوْ ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِيْنَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَيْكَ فَتَضْعَفَ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيتأذَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم وَلَوْرِدُوهُ أَى الْخَبَرَ إِلْسِي الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْآمُرِ مِنْهُمْ أَىٰ ذَوِى الرَّأى من اكابِر الصحابَّةِ اَىٰ لَـوْ سَحُمُوا غَنُهُ حَتَّى يُخَبِرُوا بِهِ لَعَلَمُهُ هَـلُ هُو مِمَّا يَسْعَىٰ اَنْ يُذاعَ اَوْ لَا **الَّذَيْنَ يَسُتَنْبَطُولُهُ** يتتبغُونَهُ ويطلبون عِلْمَهُ وهُمُ الْمُذَيْعُونَ مِنْهُمُ عُمِنَ الرَّسُولِ وَأُولِي الْآمْرِ وَلَوْلًا فَضَلَ اللهِ عَلَيْكُمُ بِالْاسْلَام وَرَحُمَتُهُ لَكُمُ بِالْقُرْآنِ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيُطِنَ فِيمَا يِأْمُرْكُمْ بِهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ١٨٣ فَقَاتِلُ يَا مُحمَّدُ فِيُ سَبِيُلِ اللهِ ۚ لَا تُكُلُّفُ إِلَّا نَفُسَلُتُ فَلانَهُ لِللَّهُ مِنْ خَلَفُهُمْ عَنْكَ الْمعْنَى قَانِلُ ولَوُ وَحَذَكَ فَإِنَّكَ مَوْعُودٌ بِالنَّصْرِ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ \* حَتِّهِمْ عَلَى الْقَتْلِ وَرَغِّبُهُمْ فَيْهِ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفُّ بَأْسَ حَرْبِ الَّذَيْنَ كَفَرُوا ﴿ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأُسًا مِنْهُم وَّ أَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿ ١٨ ﴾ تَعْذِيبًا مِنْهُمْ فَقَالَ صلَّى الله عليهِ وَسلَّم والَّذَي مَفُسيني بيده لَاخْدُرِحِنَّ وَلُوْوَحْدِي فَحَرَجَ بِسبعينَ رَاكَبَا اللَّي بَدْرِ الصُّغَرَى فَكُفَّ اللَّه بأس الْكُفَّارِ بالقَّاءِ الرُّغب في قُلُوبِهِمْ وَمَنْعِ أَبِي سُفُيَّانَ عَنِ النُّحُرُوجِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْ عَمْرَانَ مَنْ يُشُفِّعُ بَيْنَ النَّاسِ شَفَاعَةً حَسَنَةً مُوافِقَةً لِلشِّرْ عِ يَكُنُ لَّهُ نَصِيُبٌ مِنَ الآخِرِ مِّنُهَا عَ بِسَبِهَا وَمَنْ يَشُفُعُ شَفَاعَةُ سَيِّئَةً مُحالفةً لَهُ يَكُنُ لَهُ كِفُلٌ نَصِيبٌ مِن الْوِرْرِ مِّنْهَا ﴿ بِسَبِيهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ﴿ دَهُ مُقْتَدِرًا فَيْحَارِي كُلَّ آخِدٍ بِمَا عَمِلَ وَإِذَا حُيِّيتُمُ بِتَحِيَّةٍ كَانَ قِيلَ لَكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَحَيُّوا الْمَحَى بِأَحْسَنَ مِنْهَآ بِأَنْ تَقُولُوْا لَهُ وَعَلَيُكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَو رُقُوهَا ﴿ بِأَنْ تَقُولُوْا كَمَا قَالَ آي الْوَاجِبُ احدُهُما وَالْأُوَّلُ اَفْضَلُ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الله مُحَاسِبًا فَيُجَازِى عَلَيْهِ وَمِنْهُ رَدُّ السَّلَامِ وَخَصَّت السُّنَّةُ الْكَافِرَ وَالْمُبُتَدِعَ وَالْفَاسِقَ وَالْمُسُلِمَ عَلَى قَاضِي الْحَاجَةِ وَمَنُ فِي الْحَمَّامِ وَالْأَكِلِ

الع الع

فَلَايِجِبُ الرَّدُ عَلَيْهِمُ بَلُ يَكُرَهُ فِي غَيْرِ الْآخِيرِ وَيُقَالُ لِلْكَافِرِ وَعَلَيْكَ اللهُ لَآلِهُ اللهُ وَلَاللهُ لَيْجُمَعَنَّكُمُ مِنْ قُبُورِكُمْ اللّي فِيٰ يَوُمِ الْقِينَمَةِ لَارَيُبَ شَكَ فِيهِ وَمَنَّ اَيُ لِااَحَدُ اَصُدَقَ مِنَ اللهِ حَدِينُتُا ﴿ عَمُهُ قَوُلًا

تر جمه ... بیرکیا بیاوگ غور ( تامل ) نہیں کرتے قرآن (اوراس کے عجیب وغریب معانی ) میں اگر بیقر آن کسی دوسرے کی طرف ہے ہوتا تو ضروری تھا کہاس کی بہت ہی باتوں میں بیلوگ اختلاف (ان کے معانی میں تناقض اوراس کی ظم میں تباین ) یا تے اور جب ان او گول کے پاس کوئی خبر پہنچ جاتی (جو آنخضرت ﷺ کی فوج کشی ہے) امن (نصرت) حاصل ہونے کی یا ( سیکست کا) خوف ہونے کی تو بیلوگ اے لوگوں میں بھیلانے تکتے ہیں (پر و بیگنڈ اکرتے بھرتے ہیں۔ یہ آیت منافقین کی جماعت یاعوام سلمین کے بارے میں نازل ہوئی جواس تھم کا پر و بیگنڈ اکرتے رہتے تھے۔جس ہے سلمانوں کے قلوب کمزور پڑتے اور آ محصر ت ﷺ کے قلب مبارک کو تکلیف چینجتی )اگر بیلوگ ( اس خبر کو ) چیش کر دیا کرتے رسول اللہ کے اور باگ دوڑ تھاسنے والوں کے ساسنے ( یعنی ذیمہ دار صحابة كسامناس طرح خود خاموش رہتے تا آئلدا كابر صحابة توداس خبر كوظا ہر كرتے ) توسمجھ ليتے اس كى اصل حقيقت حال (كمآيا یہ پھیلانے کے لائق ہے یانبیں ) وہ لوگ جو ہات کر تہہ تک جنبینے کا ارادہ رکھتے ہیں (جو کھوج میں گیےرہتے ہیں اورجیتی میں رہتے ہیں م ا داس ہے میرو پیگنڈ اکرنے والے ہیں ) پیغیبرا وراسحابؑ اختیار ہے اور اللہ کافضل اگرتم پر نہ ہوتا (اسلام کی توقیق دے کر )اور اس کی رحمت نہ ہوتی ( قرآ نجیج کر ) تو تم سب شیطان کے پیچیے لگ لئے ہوتے ( جن برائیوں میں وہتم کو الجھانا حیابتا تھا ) بجز معدودے چندافراوے۔ پس (اے محمر) آپ اللہ کی راہ میں جہاد سیجے کہ آپ برآپ کی ذات کے سوائمی کی ذمدداری نہیں ہے (اس کئے آ پان کے غیر حاضر رہنے کو اہمیت نہ و سجئے بعن تنہا ہی سہی ۔ گر آ پ جہاد سیجئے آ پ سے مدد کا وعدہ ہے ) اور مسلمانوں کو بھی ترغیب دیجئے (جہادیر آ مادہ سیجئے اور ابھاریئے ) عجب نہیں کہ بہت جلداللہ تعالیٰ روک دیں زورمنکرین حق ( کیلڑائی ) کا اوراللہ کا زور (ان سب سے ) زیادہ تو می ہےاہ رسزا دینے میں وہ سب سے زیادہ مخت ہیں (ان کا عذاب سب سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے قبصہ میں جان ہے کہ میں خود جہاد میں جاؤں گا خواہ مجھے تنہا ہی جانا پڑے۔ چنانچے ستر سواروں کے ساتھ آئے بدرصغریٰ کی طرف تشریف لے سے کیکی اللہ تعالیٰ نے کفار کے زورکوتو زکرمسلمانوں کی جیب ان مے ولوں میں الیں بٹھلادی کہ ابوسفیان میدان میں تبیس آ سکے جیسا کہ آ ل عمران میں گزر چکا ہے ) جوشخص ( لوگوں میں ) اچھی سفارش کرے (جو شرع کے موافق ہو) تو اس کو حصہ ( تو اب ) ملے گا اس کا م کا ( سفارش کی وجہ ہے ) اور جس شخص نے بُری سفارش کی (جو خلا ف شرع ہو)اس کو ( ممناہ کا) حصہ ملے گا اس ( ممناہ کی وجہ ) ہے اوراللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں (ایسے قادر ہیں کہ ہرا یک کواس کے کئے کا بدلہ وے سکتے ہیں) اور جب مجھی تمہیں و عا دی جانے (مثلاً تمہیں السلام علیم کہا جائے) تو تمہیں بھی جواب وینا جا ہے (سلام كرنے والے كو )اس سے اجھا (مثلاً سلام كے جواب من كبووعليكم السلام ورحمة الله و بركاته ) ياد يسے بى الفاظ كهدويا كرو (جوالفاظ سلام میں تہمیں کیے گئے ہیں بعیبہتم بھی ان ہی کولوٹا دو۔ بہر حال ان دونوں طریقوں میں سے ایک طریقہ ضروری ہے لیکن اول صورت افضل ہے ) بلاشبہ اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لیتے والے ہیں ( محاسب ہیں کہ برعمل کا بدلہ لینے والے ہیں۔ جواب سلام کا بدلہ بھی دیں کے کیکن کافراور بدعتی ، فاسق ، قضاء حاجبت میں مشغول شخص کوسلام کرنے والے یا حمام اورغنسل خانہ میں مشغول ہونے والے ، کھانا کھانے والے کوست نے جواب سلام سے مستنی قرار دیا ہے۔ البذا ان پر جواب واجب نہیں ہے بلکہ کھانے والے کوچھوڑ کر باق کے لئے مروہ ہے۔ کافر کے لئے جواب سلام صرف وعلیک سے دیتا جاہے ) اللہ ہی کی ایک الی ذات ہے کہ اس سے سواکو تی معبود نہیں

ہے ، وقعر ، رحم میں اکٹھا لریں گئے ( قبروں ہے نکال کر ) قیامت کے دن اس میں کوئی شک (شبر ) نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہے ہو ھالر بات كن يس ون يا ب المحنى من كل بات اس مرياده ي نبيس موسلتي )

تحقيق وتركيب من المحتبلاف كثير العني أربيغير الذكا كام زوتا تواس مين تناقض معنون بهي ويتا كه كوني بات يحج بوتي و ١٨ . 'وني غلط اورا ختل ف لفظي بنس ليعض كلام فتعير و بليغ -وتا اور بعض غير فعيني ، . بابيه شبه كدا ختل ف نثير كي في ئي ثني ب ليكن اس ت انتااف تطیل کی فی الازمنبیں آتی۔ بلکه اختلاف قلیل کی تنجائش نکل رہی ہے جواب میہ ہے کہ تصود مبالغہ ہے کہ چونکہ یہ کلام ممثلف اسناف برمشتمل ہے ہرصنف میں عادۃ اگر ایک ایک دوروغلطیاں بھی فرض کر بی جانبیں تب بھی اغلاط کثیر ہ کا مجموعہ ہوجا تا لیکین کلام اللی ہونے کی سب سے بڑی تھلی شناخت ہیہ ہے کہ اس میں اس تشم کی تعشاد بیافی اوراختلا فات نہیں میں اگر ہوتے تو بہت زیادہ ہوتے الكين اب نهم بين اور نه زياوه بين في مين مبالغه بهو تميا ہے۔

افشوه كباباتات اذاع السور اذاع بداور بعض كارائي مين ماء زار بها الاعتقصمن معن تحدث كورة منول كي فترو تعبرت کی خبروں کی اشا عت تو ظاہرے کے مسلمانوں کی بیت ہمتی اوراحساس متری کا باعث ہوگی ۔لیکن خودمسلمانوں کی فتح ونصرے کی بموقع اشاعت بھی فتنہ وفساداہ رمضائب کا ہاعث ہوجاتی ہے۔ مثلًا بقول ابوالسعو دہمن پہلے ہے زیادہ مستعل ہو کرحملہ ورہوجات تیں۔حتبی بنجبر و العنعوام کواز خودخیر وں کی اشاعت تہیں کرتی جائے بلکہ خواص اصحاب کے فکر ورائے کے حوالہ کرنی جائے۔ ہل هو صميه كام جن امر ب وامن من باخوف من ريستنبطونه استنباط ك معنى اخران النبط كرة من بين اور نبط كيتي بين كنوال معود ف ئے بعد جو یا ٹی اول نکالا جائے ۔ پھرمجاز امطلقا اخد وتلقی پر اولا جا تا ہے حاصل ریہ ہے کے خبر اور مصالح خبر کوایئے تل اور مواقع سے حاصل کرے جائے۔منہم من ابتدا کیے ہے اور شمیر کا مرجع رسول اور اوالامر ہیں اور ظرف بست مطون کے متعلق ہے الا قلیلا اس سے مرادزین بن عمرو بن تقبل اورورقه بن نوقل میس بن ساعدہ وغیرہ حضرات ہیں جوآ تخضرت ﷺ اورقر آن کریم کی آیدے پہلے بھی راہ راست پر تھے لیکن اس صورت میں لولا فیصل الله النج سے استی سمجھ میں نہیں آتا۔ الایہ کہ یوں کہا جائے کہ ان لوگوں تے شیطان کا ا تبات بنبس کیا بنکسایش سمجھا و محقل ہے بغیر نوروجی کے ایمان لائے۔

فقاتل اس من فاجزا ته يتاور جمله جواب شرط مقدر مهداي ان تشبط السمنيا فيقبون وقصر الاحرون و تركوك وحدك فقاتل انت يا محمد وحدك.

لاتڪلف الاسفسلٹ يہ جمله حال ہونے کی وجہ سے کل نصب میں ہے۔ قاتل کی شمير فاعل ہے۔ تفتر برعبارت اس طرت ہے فقاتل حال كونك غير مكلف الانفسك وحدها. عسى ط*مع كيلة تا بــالبــ اطماع الكويم انفع من ان*جاز السلنيم بدر الصغوى بيدينت ترميل كے قاسله يربازارلگتاتها جس كو مراءالاسد "مجمى كتب بين التحضرت على نے ويقعده من الوسفيان سياس مقام يرآشر بف الالنه كا وعده كيا تها ـ

سهاعة حسنة جس چيزي سفارش کي آني اگرود مشروع مواوراس كاطريق اورغرض بهي مشروع موتو شفاعة حسنة كمهلاتي بورنه شفاحة سينه ہے۔ مثلاً حقوق الله، حقوق العباد كى رعايت ملحوظ ہونى جاہئے، جلب متفعت يا وقع مصرت ہوليكن غرض اصلى رضائ خدا، ندی بونی جائے رشوت ستانی نبیس ہونی جا ہے۔ بری سفارش کومشا کلہ سفارش کہا گیا ہے۔

مصب نصیب اور کفل دونوں مراوف میں بخصیص گفتن کی بیبہ سے کر لی گئی ہے۔

مقينا اقامت على الشبي بولتے ہيں جمعن قدر. مقيت جمعتي مقتدر بينجية اصل ميں مصدر بے حياك الله عمر درازي كي دعا

بے پھرمطلقا دعامیں استعال ہونے لگا ورسلام کے معنی میں آنے لگا۔ احسن لیمنی جواب سلام سلام سلام سلام اللہ کے جواب میں و بر کاته کا السلام علیکم کے جواب میں و علیکم السلام ورحمة الله اور السلام علیکم ورحمة الله کے جواب میں و بر کاته کا اضافہ کرنا جا ہے ، لیکن اگر خود سلام کرنے والے نے بیتمام الفاظ دہراد یتے اور جواب دینے والے کے لئے اضافہ کی مجانش نہیں جھوڑی۔ جیسا کہ آنخضرت پیل کے ساتھ ایک صحالی نے ایسا ہی کیا تو پھر بلااضافہ مزید کے درسلام میں ان بی الفاظ کو دہراد بینا جا ہے گا اس صورت میں احسن پرتو عمل نہیں ہو سکالیکن اور دوھا پڑمل ہوگیا۔

رودھا ای دووامشلھا۔ واسئل القریۃ کی طرح بحذف المفناف ہے۔ورنہ بعینہ روحال ہے بہر حال احسن صورت میں جواب سلام افضل ہے۔ابتداء بالسلام سنت ہے گرافضل ہے اور جواب سلام واجب ہے گرمفضول یعنی منفرد کے لئے ابتداء سلام سنت عبنی اور جماعت پر فرض کفائی ہے۔ یہ ایک فقہی جیستان بن گئی جماعت پر فرض کفائی ہے۔ یہ ایک فقہی جیستان بن گئی کہ سنت بمقا بلدواجب افضل ہے۔ آیت مذکورہ سے جواب سلام کا سلام سے بڑھا ہوا ہوتا یا برابر ہونا معلوم ہوا۔ جس سے تابت ہوا کہ جواب سلام کا سلام سے بڑھا ہوا ہوتا یا برابر ہونا معلوم ہوا۔ جس سے تابت ہوا کہ جواب سلام کا سلام ہے کہ وتا جا تزمیس ہونا چا ہے حالا اکد فقہاء اس کی اجازت دیتے ہیں۔اس شبر کا جواب یہ ہے کہ آیت اسملیت پر صف ندا کرہ علی ، اذان وا قامت کی حالت میں سلام تبیس کرنا چا ہے۔ محمول ہے جملہ آداب سلام کے بیت کہ خطاور آر آن وحدیث پڑھنے ندا کرہ علی ، اذان وا قامت کی حالت میں سلام تبیس کرنا چا ہے۔ اور ابو یوسف فرماتے ہیں کہ شرخ کی وجوسر کھیلنے والے ، گویتے اور قضاء حاجت کرنے والے ، کوتر باز، بر ہند خص کوسلام تبیس کرنا جا ہے ۔ گھر میں جانے والانحف گھروالوں کواور کھڑے ہو نوالا بیلے خواور سوار و ہنے والا بیدل محص کو ، گھوڑ اسوار گد مصوار کو ، کم روالے کوسلام کرے ، کم افراوز یا دوافراد کوسلام کریں۔

و خصت السنة يعنى يولاك خودسلام كرين توجواب سلام واجب نبيس ـ بلكه كها نا كهاف مين مشغول شخص كه علاده سب كوجواب و ينا مكرده برنوجوان اجنبي عورت كوبهي فتنه كي وجه سے سلام نبيس كرنا جا ہے ۔ البته محارم عورتوں يا بوزهي عورتوں كوسلام كرنے ميں كوئى مضما أقة نبيس ہے اس طرح كھانے كالقمد اگر مندميں ہوتو بحزكي وجہ سے سلام مكروه ہے نيكن چبانے سے پہلے اور بعد ميں مكروه نبيس ہواور وجيز كروري ميں تكھا ہے اگر بيمعلوم ہوكه كھانے والے ضروراس كي تو اضع كريں محية سلام كرلينا جا ہے ورن نبيس۔

الله يمبتداء بلا الله الاهو اس كا خبر ب-والله قسرعلام في اس تقدير ساشاره كردياكه ليجمعنكه كامحذوف من كاجواب عن الله يم الله الاهو اس كى طرف راجع مواى من المع مواى مناسبة عند المع مواى مناسبة المعال برائع من المع مواى مناسبة عند المع مواى المعال مناسبة المعال بالمعال مناسبة عند المعال المعالمة المعالم

جمعا لا ريب فيه.

رابط نصب بجینی آیت میں اثبات رسالت تھا۔ آیت اصلابت دس اور نالع میں جیب وقریب طرز پر تھا نیت قرآن کا اثبات ہوں الله میں جیب وقریب اسلام کے دوخت کے دوخت کا اور اسلام کے لئے میں رسال ہوئی اور آیت فیصات الله میں پھر مضمون جہاد کا بیان ہے۔ نیز ترخیب جہاد چونکہ ایک اتبائی اور بھائی کی ترخیب ہے اس من حبت ہے آیت میں سنتھ میں کی اور بدی مضمون جہاد کا بیان ہے۔ نیز ترخیب جہاد چونکہ ایک اتبائی اور بھائی کی ترخیب ہے اس من حبت ہے آیت میں بیش اور بھی اسلام کی طرف ترخیب میں الیف میں کی اور بدی کی طرف ترخیب میں تالیف قلب ہوتی ہے اس من حبت ہوا ہوتی کی سرخیب کا استحسان اور خیر استحسان بیان کرنا ہے۔ گویا چوبیسوال تھم ہوئی ہے۔ نیز تکم شہادت جس طرح جان و مال کی تفاظت اس میں بھی تالیف قلب ہوتی ہے۔ نیز تکم شہادت جس طرح جان تمام احکام کی تا کید واجمیت کی فاطر آیت الله کی اپنی عظمت اور قیامت کا ذکر کردیا کیا طاعت وقی انبر دارتی پر آمادگی ہوئی۔

شان مزول: سسس بنگی خبروں کو جب تک احتیاط کی جملنی میں صاف ند کیا جائے ببلک پر ظام کردینا مفاد عامہ کے خلاف بوتا ہے۔ سنانتین ای متم کی حرکتیں کرتے تھے۔ ضرورت تھی کہ اس مسلمان احساس کمتر کی میں مبتا! ہوتے رہتے تھے۔ ضرورت تھی کہ اس استم کی خبروں برسنسر بھلایا جائے اس لئے آبیت اذا جاء دے النے نازل ہوئی اور آبیت فقائل فی سیل اللہ کے شان مزول کی طرف خود غیر ملام نے اشارہ کردیا ہے۔ خود غیر ملام نے اشارہ کردیا ہے۔

قرآن کا اعجاز : ..... پی فصاء بلغائے لئے تو قرآن کریم کی بنظیر فصاحت و بلاغت وجدا قباز ہا اوراہل کتاب کے لئے گذشتہ مجھے تاریخی واقعات اورآئندہ کی بجی قیشن گوئیاں وجدا طمینان میں۔ اس طرح ساستدلال قرآن کریم کے ہر برمضمون میں جاری ہو سکے گااور جب ہرمضمون میں جاری ہو سکے گااور جب ہرمضمون میں جاری ہو سکے گااور جب ہرمضمون میں اللہ ہوا تو مجموعہ کا کلام اللہ ہونا ثابت ہوگیا۔ اوراس آیت میں اختاا ف سے مرائسخوں کا اختلاف بھی ہوسکتا ہے کیونکہ یہ بات الازم عادیہ میں سے ہے کدانسان کتنی ہی تھی کا اجتمام کر لے بھر بھی بھونہ ہی جھونہ کہ اختاا ف نظر ہیں آتا۔ اختاا ف نظر ہیں آتا۔ اختاا ف افران مطابقت رہ جاتی ہے۔ کیان میں سے جکہ اس طرح کا اختلاف نظر ہیں آتا۔

ایک شبہ کا جواب: ۱۰۰۰۰۰۰۰۱ فی سلیلا کے استناء پر بیشہ ہوسکتا ہے کہ جب بیمعدود سے چندافرادا بی عقل کی روشی اور سلامت روی سے بغیروجی اور نور نبوت کے شیطان کے اتباع ہے محفوظ رہے تو پھران کے حق میں قرآن اورآنخضرت کے گئی بعثت اور اللہ کے نفل کا کیا انعام واحسان ہوا؟ جواب میں بیکہا جائے گا کہ عقل سے اجبالاً تو بعض احکام کا ادراک ہوسکتا ہے جو کا فی نہیں کین تفصیلی طور ابواب سعادت و بدایت میں عقل کا پایہ جو بین پالکل در ماندہ اور لنگ محضل ہے۔ اول تو بعض نظری اموراس درجہ وقیق ، خق اور مشتبہ ہوتے ہیں کہ ان کا ادراک ہی مشکل ہے۔ چہ جائیکہ محمل میں کا تباع۔ اور ہو بھی جائے تو اشتباہ کی وجہ سے خود یہ اتباع ہی محمل

ہے۔ دوسری اگرتو بعقل کے ذریعیہانسان نقصان ہے بھی رہ جائے تو منافع کی جسیل ہے تو ضروری محروم رہے گا۔ جن کا ادراک یقییناً نورِ وئی پرموقوف ہے۔ پس شریعت بیضاء کا بیاکیا تم احسان ہے کہ اس نے خود مقل کوروشن دکھلانی ہے۔

**ا یک اور شبه کا جواب: . . . . . . . . دومرا شبه بیات که مومنین اور منافقین درانسل ایک دوسرے سے مختلف میں بهم اولی الامرجس** ے مراہ مؤمنین میں اور مستنبطین جس ہے مرادمنافقین میں ووٹوں کو منہم میں کیے داخل کیا گیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بیمنافقین کے اہینے زعم و گمان کے لحاظ ہے کہا گیا ہے کہ وہ خود کومسلمانوں ہی کے زمرہ میں داخل اور شامل مجھتے تھے۔

الله كالشبه باسباح ونادنیا كے انتهار سے اور ایشید تنكیلا ہوتا اخروی لحاظ ہے : وسكتا ہے كيونكه كفاركومغلوب كرنے كا سامان كردين بی نتیجہ ہے۔اللہ تعالیٰ کے زور جنّگ کا اور کفاریہ مراد آکہ صرف کفارقر لیش ہوں تب تو اسی پیشنگو ٹی کا وقوع ظاہر ہے سیکن آگر مام کفار و نیا مراو ہوں تو اس وقت بھی اس کا بھی ہونا مشتر نہیں ہے۔ کیونکہ چندروزی میں ابتد نے اسادم کا بھر سےاہرطر ف اہرا دیا ہے اورمسلمانوں نے سب سلطنوں کو زیر میں کرلیا۔جلال مفسر نے ان آیات وایک خاص واقعہ برشمول کیا ہے جس کا خلاصہ ابن جربر کی تخ تن اور ابن عباسٌ کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ شوال ۳ ہومیں معرک احد کے بعد ذیقعدہ میں وعدہ کے مطابق آئے مشرت ﷺ تے مقابلہ کے لئے بدر مین تشریف کے جانا جا ہاتو وہ زخم خور دہ ہوئے گی ہوئے۔ تعض وگواں نے تامل کیا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں فساہی علیہ الناس ان يتبعوه جس برآپ ئے ارشادفر مایانسی ذاهب و ان لیه یتبعنی احد چنانچه به سترسنا برگوی گرموقعه مرتشراف لے گئے کیلن میدان صاف تھا لیں اس صورت میں بھی کفارے مراد خانس کفار ہیں اس کئے پیشناہ ٹی ہے وقوع میں کوئی شیئیں۔اس طرح ایک انکھی توجیہ بیجھی ہوسکتی ہے کہ یہ وعدۂ نصرت آ مخضرت ﷺ کے تنہا قال فر مانے کی صورت میں تھالیکن چونکہ بیصورت پیش تبیس آئی اس لنے پیشنگو ئی کے بورا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ۔

**انبھی اور بری سفارش: ......** شفاعت حسنه وہ ہوتی ہے جس کا طبر بیندا در مقصد ردونوں مشروع ہوں اور شفاعت سینه میں وونوں غیرمشروع ہوتے ہیں۔کسی غربیب کی امداد کے لئے کسی امیر کونا گواری کی حد تک اگر مجبور کردیا جائے تو مقصد سفارش تو محمود ہے سیکن طریق سفارش نملطا ور مذموم ہے کو یا ایک مسلمان کوآ رام پہنچائے کے ساتھ دوس ےمسلمان کو آغلیف پہنچا نا ہوااورنسی ظالم کی مدد کے کئے سفارش کی جائے تو مقصد کے ہرا ہونے کی مثال ہوگی غرضکہ دونوں باتیں سیح ہوں تو ایس سفارش عیادت ہے۔خواہ واجب ہوکر یامنتے ہوکراوراس لئے اس پراجرت لینا حرام ہے۔ کیونکہ عبا دیشخل اجرے نبیس ہوتی اور بری سفارش پرمعصیت ہونے کی وجہ سے اجرت لینا حرام اور رشوت ہے۔ یہ خیال کرنا کہ ہماری کوششوں کے مقالمہ میں پیا جرت ہے تملط ہے کیونکہ آثریہ بات سیجے ہوتی کے کوشش کا میٹمرہ ہےتو ایک معمولی اور بے حیثیت شخف اس سے زیاد د کوشش بھی کرلے تب بھی اس کوا جرت نہیں دی جالی ۔معلوم ہوا کہ بیا جرت کوشش کے مقابلہ میں تبین دی ٹی بلکہ حیثیت اورا جارو کے مقابلہ میں بیش کی گئی ہےا وروہ غیرمتقوم ہولی ہےاس لیئے رشوت اور حمیام ہوئی۔

سلام کرناا سلامی شعار ہے: حيواام كيصيف ساوراغظ حسيب سه بظام وجوب مجهيمن تاسيري مرمب ے فقہاء کا تگرمشروع سلام مراد ہے جوسلام کروہ ہیں وواس ہے خارج ہیں جس کی طرف حبلال مفسر نے اشار و کہیا ہے کہ ووسی گناہ کی حالت میں مبتلا ہو یا مبادت میں لگ ربایاطبغا ٹا گوار حالت میں ہوجس کی آنسیدات درمغارے میں ان حالات میں اگر کوئی تلطی ہے۔ سلام کرمھی لیے وجواب اس کے ذرمنہیں بلکہ بعض حالات میں جواب مکروہ ہے۔ غروہو وتو سلام کرنا سنت بینی اور جماعت ہوتو سلام

کرنا سنت کفائی ہوگا۔اس طرح جواب سلام منفر دیخص کے لئے واجب علی انعین اور جماعت ہوتو وجوب علی الکفایہ ہے۔ نیزنفس جواب سلام واجب ہےالیتہ اسنے ہی الفاظ ہے یا اس ہے بہتر الفساظ ہے۔ یا بعض حالات میں اس ہے کم الفاظ ہے۔غرضکہ ان سب صورتوں میں اختیار ہے۔لفظ او جو تخییر کے لئے ہوہ ای اعتبار ہے ہے اور امرے جو وجوب ستفاو ہے وہ تفس سلام کے لحاظ ہے بغ رنيه مقيرتو واجب ما ورقيدا فقياري بالسلام عليكم كيجواب مين عليكم السلام ورحمة الله تواحسن مين اور صرف عليكم السلام كبنااور دوها ميں وافل بونے كى وجہ سے بلا شبت السلام عليكم ورحمة الله كے جواب ميں صرف وعليكم المسلام كهدديتا بهمي اجماعًا كافي ہے۔لفظ حبيت بصيخ بمجهول ہے اس كا فاعل اجماعًا مسلمان موتو احكام مذكوره جاري ہوں گےسلام کرنے والا اگر غیرمسلم اور کافر ہے تو اگر اس کی طرف ہے شرارت کا شبہ ہے تو وہ سلام کی بجائے بدوعا ئیہ جملے کہدر ہا ہے تب تو صرف عسليسكم كهنا جائج ورنداس كے سلام كاجواب دينا واجب آہيں صرف جائز ہے البية صرف ضرورت كے مواقع پرابتداً لانسلم ولا نتصافحهم واذا دخلت فقليل السلام على من اتبع الهدى. جمهوركة ريك آيت مين تحية عمراوسلام ہے اور امام شافعی کا قول قدیم میہ ہے کہ اس سے مرا دعطیہ اور ہدیہ ہے۔

كلام اللى كى اصد قيت اور قدرت على الكذب كى بحث: .....ومن اصدق من الله حديثا معنى ماوره ك اعتبارے یہ ہیں کہاللہ سے زیادہ اور اس کے ہرابر کوئی سچانہیں ہے یعنی جس طرح اللہ سے بڑھ کر کوئی اصدق نہیں اس طرح کوئی اس کے مساوی الصدق بھی تہیں ہےاور اللہ تعالیٰ کی اصد قیت ہا عتبار کمیت کے بھی ہےاور بلحا ظ کیفیت بھی۔ کیونکہ کسی خبر کی اصد قیت کا مدار محکی عند کی مطابقت پر ہے اور ظاہر ہے کہ عالم الغیب ہونا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔تما مخلوق اس سے محروم ہے اس کے اس کی خبریں یوری طرح محکی عنہ کے مطابق ہوں گی اس طرح مواعید کا مدار قدرت کا ملہ اور علم پر ہے اور حق تعالیٰ میں بہد دونوں کامل ہیں۔اس کئے اس کا ہروعدہ بورااور مخلوق میں جو مکہ ناقص ہیں اس کئے اس کا ہروعدہ ادھورا ہے۔

یے تفتگوتو اصد قیت کی بلحاظ کمیت ہوئی اور کلام الہی کی اصد قیت ہا متبار کیفیت اس طرح ہے کہ کلام اللہ کے لئے اصد قیت لوازم کلام میں ہے ہے کہ عقلا اس سے اصد قیت کا الگ ہونا محال ہے لیکن مخلوق کے کلام میں یہ بات نہیں ہے۔ آگر چے ملزوم کی طرح خود ہے لا زم داخل قدرت اور مقدور ہے اور طاہر ہے کہ س کی ضد بھی قدرت ہی کے ماتحت ہوگی کیونکہ قدرت کالعلق ضدین سے ہوا کرتا ہے اور کلام سے مراد بھی کلام لفظی ہے جواللہ تعالیٰ کی صفات افعال میں سے ہے۔کلام تھی جو صفات ذاتیہ میں سے ہے اس کے لئے تو صدق لوازم ذاتیہ بیں سے ہوگا۔اس کے ذاتی وجوب اور امتناع عقلی کی وجہ سے اس کی ضد تحت القدرت بیس ہوگی ۔غرض کہ کلام لفظی کو صفاتِ افعال میں اور کلام نفسی کوصفات ذات میں تار کرنے کی وجہ سے امتناع کنرب کا معرکۃ الاراءمسّلہ اپنی غلط تعبیر کے ہاوجوداس طرح بلا اشکال حل ہوجاتا ہے کیونکہ اول صورت میں امتناع عادی حق ہے بیعنی انتفاء سیح ہے لیکن منتفی تحت القدرت بھی ہے اور ثانی صورت میں حق امتناع عقل ہے بعنی انتفاء ہے۔ لیکن متنفی تحت القدرت واخل نہیں ، قدرت کے مطابق ثقصان کی وجہ سے نہیں بلکہ کل کی عدم صلاحیت کے باعث اس مشکل اور نا زک مسئلہ کی تعبیر میں پچھا اصلاحی الفاظ آ گئے ہیں طلبۂ کرام معاف فرما نمیں۔

اط نف آیت: ..... تیت فحیوا ماحسن منهایس مکارم اخلاق ادر محاس اعمال کی تعلیم ہے۔

ولمَّا رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَحْدِ احْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِمْ فَقَالَ فَرِيْقٌ أَقْتُلَهُمْ وِقَالَ مَرِيْقٌ لا فنزَل فَحالَكُمْ اي ماشَالُكُمْ صرتُه فِي الْمُنفِقِينَ فِئتين فرقتَين وَاللهُ أَرْكَسَهُمُ رَدَّهُمْ بِمَاكَسَبُواطْ مِي الْكُفر والمعاصي اتويلون أَنْ تَهُدُوا مَنَّ أَصْلُ اللهُ عَلَى تَعَدُّو هُمَ مِن جُمَلةِ الْمُهُنِدينِ وِ الاستفهام في السوضعين الانكار ومن يُصْلِلِ الله فَلَنُ تَحِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ ١٨٨ طَرِيقًا الَّي الهُدَى وَ ذُوْا نَسَدَ الوَتَكُفُرُون كَمَا كَفُرُوا فَتَكُونُون التُّم وهُم سَوَّآءً فِي الْكُفُرِ فَلَا تَتَخِذُوا منْهُمُ اوْلِيّاءَ تَوَالْمُ لَهُمْ وَالْ اطْهِدُ الايسان حتَّى يُهَاجِرُوا في سبيل الله محررة صحيحة تحقق إيمانهم فإن تولُّوا واقام واعلى ماهم عليه فحدو هم بالاسر وَاقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ صَوَلاتتَجِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا لَمَالَوْمَا وَلانصيرُ المُهُمُ عَلَى عَدْوِّ كُمْ إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُونَ بَلْحَاوَلَ اللَّي قَوْمَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَيْثَاقٌ عَيْدٌ بالامان لَهُمْ وَنُسَ وَصَال اليهم كما عَاهَدُ اللَّهِ عَلَى الله عبد وسلَّم هلال ابن عديد الاسلميّ أو الدين جَمَّاءُ وكم وقد حَصِرَتُ ضَاقَت صُدُورُهُمْ عَنَ أَنْ يُقَاتِلُو كُمْ مَعَ قَوْمِهِم أَوْ يَقَاتِلُوا قَوْمِهُمْ مُرَحُدُ الى مُمسكين عَر قتالِكُمُ وقتالِهِمُ فَالاَتْتِعرَصُوا اللَّهِم بالْحَدوَّ لاقَتُل وهذا وما بعده منسوحُ باية السَّيُف وَلُوسَاءَ اللهُ تَسْلَبُطَهُمْ عَلَيْكُمْ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمُ مَانُ يُقَوِي قُلُوبِهِمْ فَلَقْتَلُو كُمُ ۖ وِلْكَمَّةُ لَمْ بَشَأَهُ فالقي في فُلُوبِهِمْ الرُّعْبِ فَإِن اعْتَزَلُو كُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُو كُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمُ الصَّلَحِ الله المَادَاء الهُ الله لكم عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ ١٠ ﴿ طَرِيقًا بِالْآخِدِ أُوالْفَتَالِ سَتَحِدُونَ اخْرِيْنِ يُرِيْدُونِ أَنْ يَأْمِنُو كُمْ حَاظَهَا. الايماد عِنْدَكُمُ وَيَاْمَنُوا قَوْمَهُمْ طَيِالْكُفُر إِذَا رَجْعُوا اِلْيَهِمْ وَهُمْ آسَدُ وغَطْمَانٌ كُلّمارُ ذُوْآ اِلَى الْمُفِتَّنَةِ دُغُوا الّي الشَرك أرْكِسُوا فِيُهَا ۚ وُقِعُوا اسْدُ وَقُوحٌ فَإِنَّ لَّمْ يَعْتَوْلُونَكُمْ بِتَرُكَ قِتَالَكُمْ وَلَمْ يُلْقُواۤ الدِّيكُمُ السَّلَم و لَمْ يَكُفُوا آيْدِيَهُمُ عَنَكُمْ فَخُذُوهُمْ بَالْإِسْرِ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفُتُسُوهُمْ وَحَاتُمُوهُمْ وَاولَئَكُمْ 

تر جمیہ: · · · · · · · ( غزوہ احد سے جب اوگوں کی واپسی ہوئی تو سیایہ سراماً ان کے متعلق مختلف الرائے ہو گئے بعض نے کہاان کوالی - كرنا جائب اوربعض نے انفار میا۔ای میریہ آیات نازل ہوئیں ) شہیر کیا ہوئیا ہے ( تنہمارا لیا سال ہے کہ ہو کا ختین ک بارے میں دوفر بین ( دوکھڑیاں ) حالا تک القد تعالیٰ نے انہیں النے اللہ اور دیا ) ہے ان ہی بدنمانیوں کی سبہ سے ( جوانہوں نے تفرہ مین د كَ عَنْ يَنِ ﴾ أبياتم حياجتية واليسالوگول كوراه وكحلا ؤجن أن راه الله تعالى المعم أردى (اليمني تم ان كومدايت يا فية لوگون مين شأر مرريه و؟ وونوں حکہ استفہام اٹکاری ہے ) جس کسی براللہ تعالی راہ کم َ مروسیظ میں تو بھرتم اس کے لئے لوئی راہ ہمیں نکال کیتے ( راہ مداست ) ان کَ ولی تمنا( منشاء) توبیہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کفر کی راہ افتایار َمر لی ہے تم بھی ( اور وہ بھی وہ نول ) ہرازر مرا ہر ہوجا ہ ( - \* ہے ) ہیں۔

تہمیں جاہئے کہان میں ہے کسی کواپنا دوست نہ بناؤ ( کہان ہے بیٹکیس بڑھانے لگو۔اگر چہ بیلوگ تھلم کھلا ایمان کااظہار کریں ) جب تک بیلوگ الله کی راہ میں بجرت نہ کریں (صحیح ہجرت جوان کے ایمان کومحقق کردے )اوراگریپلوگ روگردانی کریں (اپنی موجودہ منا ققانہ حالت پر برقر اررہنے کی کوشش کریں) پس انہیں گرفتار کرلو (قید کردو )ادر جہاں کہیں یا وُقل کردو۔ ندتو ان میں ہے کسی کودوست بناؤ ( کہان ہے بینگیس بڑھاتے رہو ) اور نہ کسی کو مدد گار ( کہاہیے ڈشمنوں کے مقابلہ میں ان سے مدد حاصل کرو ) ہاں مگر جولوگ جاملیس (حمایت حاصل کرلیں )الیی توم ہے کہتم میں اور اس میں عہدو بیان ہو چکا ہے (ان سے اور ان کے حلیف لوگوں ہے معاہدہ امن ہو چکا ہے۔جیسا کہآ تخضرت ﷺ نے ہلال بن عویمراتکی ہے معاہرہ کیا تھا) یا (ایسےلوگ ہوں کہ) جلے آئیں وہتمہارے پاس برداشتہ خاطر ( تنگ دل ) ہوکرنہ تم ہے لڑیں (اپنی قوم کا ساتھ و ہے کر ) اور نداین قوم ہے لڑیں (تمہارا ساتھ دے کر بعنی سی لڑائی میں بھی شریک نہ ہوں تو تم ان کی گرفتاری اور قتل ہے کنارہ کش اور دست کش ہو۔ یہ آیت اور بعد کی آیت سیف تھی جباد ہے منسوخ ہیں ) اگر اللّٰہ میاں جاہتے (ان کوتم پرمسلط کرنا) تو ان لوگوں کوتم پرمسلط کردیتے (ان کے دل مضبوط کرکے ) کہتم ہے ٹڑے بغیر نہ رہتے ( کیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تبیں ہوااس لئے ان کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھادیا ) لیس آگروہ تم سے کنارہ مش ہو گئے اور جنگ نہیں کرتے اور تمہارے پاس پیغا مسلے جھیج رہے ہیں ( یعنی اطاعت قبول کر لی) تو پیمرالند تعالیٰ نے تمہارے لئے ان پر کوئی راہ نہیں رکھی ( کیدایسےاو کوں کو گرفتاریا قتل کرد) ان کےعلاوہ سیجھ لوگ شہبیں ایسے بھی ملیں سے جو تمہاری طرف ہے بھی امن میں رہنا جا ہتے ہیں (تمہارے سامنے ایمان کا اظہار کر کے اور اپنی قوم کی طرف ہے بھی ( جب ان کے سامنے جاتے ہیں کفر ظاہر کرتے ہیں۔ پیلوگ قبیلۂ اسد وغطفان کے ہیں )لیکن جب بھی فتنہ وفساد کی طرف لوٹا دیتے جائیں (شرک کی طرف ان کو وعوت دی جاتی ہے ) تو اوند ھے منہ اس میں گریڑتے ہیں (یوری طرح اس میں دیک جاتے ہیں ) سواگرا بیسےلوگ کنار ہ کش نہ ہو جائمیں (تم سےلڑ ان نہ جھوڑ دیں )اورتہباری طرف پیغام سکے ہجھیجیں اور (تمہاری) لڑائی سے ہاتھ ندروکیس تو انہیں بھی گرفتار کرلواور جہاں کہیں یا وُ (ملیس) قتل کردد۔ یہ وہ لوگ ہیں کہان کے برخلاف ہم نے تمہیں کھلی جحت دے دی ہے(ان کی غداری کے پیش نظران کے آل وقید کے جواز کی کھلی دلیل قائم کردی ہے)

شخفیق وتر کیب: .....الناس پہلے الناس سے مرادعبداللہ بین الی اوراس کے نین سومنا فق ساتھی ہیں۔اوردوسرے الناس ہے مراد صحابہ کرام ہیں جوان لوگوں کے بارے میں مختلف ہور ہے تھے اور فی الحقیقت عنا ب ان لوگوں پر ہے جوان کوئل نہ کرنے کے مشورے دے رہے تھے۔ صورتم لفظ فئتین کے مبتداء کی تندیر کی طرف اشارہ ہے اور فی السمنفقین حال ہے فئتین سے یا بقول ہے۔ بین لکم کے *شمیر مجرور ہےا وراس میں س*ام تنی استفرایں یا پیظرف لغؤ ہےاور و اللہ ا**ر کسھ**م حال ہے متافقین سے دسکس كَيْمُعْنُورُدُ الشِّئُ مَقْلُوبًا بَيْنَ۔

من الكفرو المعاصى ليعني ما موصوله ہے اور عائد محذوف ہے باما مصدر بیہ ہے والا استفہام. اتكار مع التو نیخ کے لئے ہے ای لاينبغي لكم ان تختلفوا في قتلهم ولايتبغي لكم ان تعدوهم في المهتدين جن كي رائ ان يُولَ نَهُرَ فِي كَان يرعما ب تونیخ ہے۔و دو ایمعنی منی ہے اور لو مصدر رہے۔ هجسون صحیحة حضرت مکرمیکی رائے ہے بھرت کی تین فقمیں ہی ابتداء اسلام میں مسلمانوں کی ہجرت جو لسلفق**ر اء می**ں بیان کی گئی ہے۔ دوس<sub>ہ</sub>ے منافقین کی ہجرت جوجس کی اصل غرفف حصول دیا تھی بیباں یہی المجرت مراد ہے اور تیسری ججرت معاصی اور گنا ہول ہے ہوئی ہے۔ صدیث شریف میں ہے السمھاجو من ھجو مانھی الله. يصلون يعنى ينتسبون اليهم ويتصلون بهم ويدخلون فيهم بالخلدوا لجوار. يتاهكرين بونامراد بروكمه ومالواسط مامون ہیں۔اس کے آل کی ممانعت کردی تی ہے اور چونکہ یصلون انہاء کے معنی کو قصمن ہے اس کئے الی کے ذریعہ متعدی کیا گیا ہے۔

هلال بن عبويهمو ان سے آنخضرت ﷺ نے معاہدۂ امن فر مایا تھا ابن عباسؓ کی رائے ہے کہ بنو بکر بن زیدمراد ہیں اور مقاتل کہتے ہیں کہ خزاعہ اور خزیمہ بن عبد مناة مراو ہیں۔او الله بیناس سے بنومہ کج مراد ہیں۔ یہ جملہ حالیہ بتقدیر قلہ ہے۔

ایة السیف اس سے مرادسور ، تو برکی آیت فاقعلو المشر کین الن ہے ولکنه اس استدراک سے قیاس کی عمیل ہوگئ کویا ہے لقیض مقدم جس کا بھی**ے فالقی فی قلو بھی الرعب ہے اسدو ع**ظفان میدونوں نام دونوں تبیلوں کے جدِ اعلیٰ کے ہیں۔

ولم يلقوا ال كاعطف لم يعتزلوا برب الحصر. الضيق. يلقوا اليكم المسلم مين ملح يه استعاره كيا حميا بكوتك من شے کے سلم کے وقت اس کیمسلم لہ کی طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ فیماجعل اللہ اس میں مبالغہ ہے بالکل تعرض نہ کرناان دوتوں آیات میں مقابلات ذکر کئے گئے ہیں۔اعتزلو کم کے مقابلہ میں لم یعتزلو کم اور لم یقاتلو کم کے مقابلہ میں ویکفو ا ہے ای لم یکفو ا اور القوا اليكم السلم كمقالم مسيلقوا البكم السلم اورفما جعل الله الخكم تقابله من اولئكم جعلنا بــــ

رلیط: ..... چچپلی آیات میں جہاد کے احکام کا ذکر تھا۔ اس رکوع میں بھی کفار کے ساتھ بعض حالات کے اعتبار ہے قبال وعدم قال کے بعض احکام فدکور ہورہے ہیں۔

شان نزول: .... اس سلسلہ میں بعض روایات کالفل کرنا ضروری ہے۔(۱) بعض مشرکینِ مکہ خود کومسلمان مہاجر ظاہر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ آئے اور پھر مرتد ہوکر تجارت کے بہانے آئخصرت ﷺ سے اجازت لے کرمکہ معظمہ واپس ہو گئے اور ایسے گئے کہ پھر آتے کی توقیق ہی نہ ہوئی۔اس واقعہ کے بعدان لوگوں کے بارے میں صحابی رائے مختلف ہوگئی۔بعض نے ان کو کافر سمجھا اور بعض ان کومسلمان کہتے رہے۔آیت میں اول رائے کو سیح مانتے ہوئے ان کو واجب القتل قرار دیا اوران کومنافق کہنا ہایں معنی ہے کہ دعوئے اسلام کے دنت اول ہی ہے بیلوگ منافق تھے۔خلوص دل ہے ایمان نہیں لائے تھے اور یہاں چونکہ ان منافقین کا ارتدا دکھل گیا ہے اس کئے واجب القتل قرار دیتے گئے ہیں۔ورند منافقین آل نہیں کئے جاتے تھے اور جن صحابہ نے حسن ظن کی وجہ ہے ان کومسلمان سمجماانہوں نے ان کےارتداد میں بچھتاویل کر لی ہوگی جو بلا دلیل شرعی ہونے کی دجہ سے غیرمعتبر مجھی گئی۔مثلا انہوں نے سمجھا کے کسی سخف کومحض ترک وطن نہ کرنے سے کا فرنہیں کہنا جا ہے ۔لیکن شرعًا چونکہ یہ ہجرت ا قرار لسانی اور واجب تھی ۔اس لیے تارکِ اقرار کی طرح تارك بجرت بهي كافر سمجها كيا\_

(۲) بدر واحد کے بعد سراقہ بن مالک مر بجی نے آنخضرت کے خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ ہماری قوم مدلج سے سلح كركيجة -آب بي الله الله الدي والماري والماري والماري والماري والماري المراي الله الله الله الله الله الله الماري المري ے۔ قریش مسلمان ہو گئے تو تم کو بھی مسلمان ہونا پڑے گا اور جو تو میں جارے ساتھ ہوں گی وہ بھی اس معاہرہ میں جاری شریک مول كى ـ اس يرآيت الا اللين النع تازل مولى ـ

(٣) حضرت ابن عباس كى رائے ہے كه آيت ست جسدون البيخ كا مصداق قبيله اسد وعظفان بيں۔جومدينه ميں حاضر جو كرتو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اورا پی قوم میں جا کر کہتے ہیں کہ بدستورہم تو بندر اور پچھو پرایمان لائے ہیں اور ضحاک نے ابن عباس سے یہی حالت قبیلہ عبدالداری نقل کی ہے۔ان تنیوں رواینوں میں پہلی دوروایش روح المعانی میں ہیں اور تیسری روایت معالم میں ہے۔البت تیسری جماعت کی حالت بھی چونکہ دلیل سے واقع ہوگئی کہ پہلی جماعت کی طرح مسلمان نہیں ہیں اس لئے ان کا تھم بھی عام کفار کی طرح ہوگا کھنگے کی حالت میں قبال نہ کیا جائے اور مصالحت نہ ہونے کی صورت میں قبال کی اجازت ہے۔

آیت کے مخاطب تین فرتے ہیں اور حکم دو ہیں: ..... پس ان آیات میں کل تین فرقوں کا ذکر ہے۔ پہلی اور دوسری آیت میں کل تین فرقوں کا ذکر ہے۔ پہلی اور دوسری آیت فیمالکہ النج اور و دو امیں ایک فرقد کا اور تیسری آیت الا اللذین میں ایک فرقد کا اور اس میں ایک فرقد کا اور اس موقعہ پر تھم صرف دوسم کے ہیں۔ یعنی عدم صلح کی حالت میں قبال اور سلح میں عدم قبال در باید کد مدید میں رہنے والے منافقین کا تفر اگر جدد لاکل سے تابت تھا پر بھی ان کے لئے امن کا تھم کیوں ہوا؟

اس کے دوجواب ہیں۔ ایک بیرکہ ان منافقین کی حالت بھی چونکہ عام کفار کی طرح تھی کوسلے ہے رہتے تھاس کئے بحالت صلح عدم قال کا تھم مناسب ہوا۔ البتہ روح المعانی میں ان آیات کا منسوخ ہونا آیت برات ف اذا انسلنج الاشھر الحرم النج ہے معلوم ہوتا ہے حالا نکہ مصالحین ہے جنگ نہ کرنے کا تھم اب بھی باتی ہے۔ ممکن ہان آیات کے نزول کے وقت صلح کے خواہش مندلوگوں کی درخواست کا منظور کرنا واجب ہواور اس لحاظ ہے اس کوشنح کہنا تھے ہوگہ اب بید جوب باتی نہیں رہایا آیک میعاد عین کے بعد اعلان تقض صلح کوصورة کئے ہے تعبیر کرد بات ۔

دوسرا جواب یہ بوسکتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں کاری شباوت کے اقرار کی طرح جمرے بھی ضروری اور فرض تھی۔ بشرطیکہ جمرت بہ قدرت ہو۔ اس لئے جن من فقین نے قدرت ہجرت کے باوجود دینہ ہے جمرت نہیں کی اور وجیں رہتے رہان کا حکم عام کفار کی طرح ہوگا۔ اس لئے دوسری آیت میں ان کو دوست نہ بنانا مرا دف ہے ایران کے غیر مقبول ہونے کو۔ کیونکہ ایمان بھی مجملہ شرا نظ جواز ولایت ہے اور نتحاح کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیات کا نزول غز وہ احد سے والیس ہونے والے من فقین کے بارے میں ہوا ہے۔ لیکن ظاہر آیت اس کی تائیر نہیں کرتی۔ جن حضرات نے اس روایت کو اختیار کیا ہے انہوں نے ہجرت سے مرادایک خاص ہجرت لی ہے۔ یعنی جہاد کی طرف خروج کرنا چنا نچے دوح المعانی کے تین معنی کی گئا۔

وَمَاكَانَ لِمُؤَمِّنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤُمِنًا آى مَايَنَغِى لَهُ آن يَصَدُرَ مِنهُ قَتُلُ لَهُ اِلْاَحْطَأَ مُحُطِئًا فِى قَتُلِهِ مِن غَيْرِهِ كَصَيْدِ أَوْ شَجْرَة فَاصَابَهُ أَوْ ضَرِبَة بِمَالاَيُقَتَلُ غَالبًا فَتَحْرِيرُ عِنُقُ رَقَبَةٍ نَسَمَةٍ مُؤُمِنةٍ عَلَيْهِ وَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ مُؤَدّاةٌ الَّى الْهَلَة آئى وَرَثَةِ الْمَقْتُول اللَّ اَنْ يَصَدَّقُوا عَلَيْهِ بِهَا بِآنَ يَعْفُوعُنهَا وَبَيْتِ السَّنَّة اِنَّهَا مِافَةٌ مِن الإبل عِشْرُون بَنْتُ مَخَاصِ وكذا يُصَلَّقُوا عَلَيْهِ بَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلْعُ مُورَعَة اللهُ الله اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فَصِيَامُ شَهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۚ عَلَيْهِ كُفَّارَةٌ وَلَمْ يَذَّكُرُ تَعَالَى الْإِنْتَقَالَ إِنَّى الطَّعَامِ كَالظَّهَارِ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ فِي اَصَحّ قُولَيْهِ تُوبَةٌ مِّنَ اللهِ مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ بِفِعْلِهِ الْمُقَدّرِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا بِحَلْقِهِ حَكِيمًا ﴿ ١٩٢ فِيما دَبَّرَهُ لَهُمُ وَمِّنَ يَّقُتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا بِأَن يَّقُصُدَ قَتْلَهُ بِمَايُقْتَلُ غَالِبًا عَالِمًا بِإِيْمَانِهِ فَجَزَآءُ هُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَيضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ آبُعَدَهُ مِنْ رَّحَمَتِهِ وَأَعَـدُّلَهُ عَذَابًا عَظِيُّمًا ﴿ ١٣﴾ فِي النَّارِ وُهٰذَا مُؤَوَّلُ بِمَنْ يَّسْتَجِلُّهُ أَوْ بِأَنَّ هَذَا جَزَاوُهُ إِنْ جُوْزِيَ وَلَابِدُعَ فِي خُلْف الْوَعِيْدِ لِقَولِهِ تَعَالَى وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنُ يَّشَاءُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسُ ٱنَّهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وَٱنَّهَا نَاسِحَةٌ لِغَيُرِهَا مِنْ ايَاتِ الْمَغُفِرَةِ وَبَيَّنَتُ ايَةُ الْبِقْرَةِ أَنَّ قَاتِلَ الْعَمَدِ يُـفُتَـلُ بِـهٖ وٓ أَنَّ عَـلَيْـهِ اللَّهِيَةُ إِنْ عُفِي عَنْهُ وَسَبَق قَدُرُها وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ بَيْنَ الْعَمد والْخَطَأ قَتْلًا يُسَمَّى شِبْهُ الُعمَدِ وهُـو أَنْ يَتَقْتُلَهُ بِمَالَايُتَقَتَلُ غَالِبًا فَلَاقِصَاصَ فِيُهِ بْلْ دِيَةٌ كَالْعَمْدِ فِي الصَّفَةِ وَالْخَطَأُ فِي التَّاجِيُلِ وَالْحَمْلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُوَ الْعَمَدُ أَوْلَى بِالْكَفَّارِةِ مِنَ الْخَطَّأَ

تر جمہہ: .....اورکسی مسلمان کے لئے مزادارتہیں کے سے مسلمان توثل کرؤالے (بعنی مسلمان کے لئے کسی مسلمان توثل کرنا زیبا نہیں ہے)الایہ کینلطی ہے ہوجائے (تمل خطاء بلاارادہ)اورجس کمی نے مسلمان کونلطی ہے قبل کردیا ہو (اس طرح کہ کسی شکاریا ورخت پر تیر پھینکنا جا ہتا تھالیکن مسلمان کے لگ گیا یا ایس چیز ماروی جس ہے انسان اکثر حالات میں مرتانبیں ( تو جاہئے کہ ایک مسلمان غلام آ زاد کردیا جائے اورخونیہا و ہے دیا جائے ( ورثامقنول کو )الایہ کہ درثامقنول خونیہا معاف کر دیں ( خون بہا کواس پرصدقہ کردیں۔جس سے مرادمعاف کرتا ہے اورخون بہا کی تفصیل حدیث میں ہے کہ ایک سواونث ہونے جائیں۔ بیس بنت مخاض ،اور اتنے ہی بنت کبون مونث و مذکراور حقے اور جذعے۔اور نیزیہ دیت قاتل کے خاندان دالوں پر ہوگی۔ بعنی عصبات کی اصل وفرع پر تنین سال پراس طرح تقشیم کی جائے گی کہامیروں پر سالانہ نصف اشر فی اوراوسط درجہ کے لوگوں پر چوتھانی اشر فی اوراگریہ لوگ کسی جبہ ے ادانہ کرشیں تو پھر بیت المال ہے اور وہاں ہے بھی اگر ادا لیکی نہ ہو سکے تو پھر مجبوراً قاتل ہے دصول کی جائے گی )اوراگر (مقتول) اس قوم میں ہے ہو جوتمہاری ( جنگی ) دشمن ہے مگر مؤمن بھی ہوتب بھی ایک مسلمان غلام کوآ زاد کرنا جا ہے (اوریہ کفارہ صرف قاتل کے ذمہ ہے اور اس صورت میں جوخون بہا مقتول کے درٹا ،کوئیس دلایا جائے گا کیونکہ اس سے جنگ ہور ہی ہے ) اور اگر (مقتول ) الیم توم میں سے ہو کہ جس کے ساتھ تمہارا معاہر وُصلح ہے (جیسے ذمی ) تو جا ہے کہ مقتول کے در ڈا وکون بہا بھی دے وے ( ذمی اگر یہودی یا نصرانی ہے تب تو مسلمان کے خون بہا کا ایک ثلث وینا پڑے گااور مجوی ہوتو خون بہا کے دسویں حصہ کی دوتہائی وین پڑے گی 🕻 اورایک مسلمان غلام بھی آ زاد کرنا جاہئے (صرف قاتل کو) اورا گر غلام دستیاب نہ ہو (خواہ تو غلام ملتا ہی نہ ہو یا اس کے باس دام نہ موں) تو دو مہینے کے لگا تارروزے رکھنے حیا ہمیں (بیاس پر کفارہ ہے اور حق تعالیٰ نے مسئلہ ظہار کی طرح بیہاں بھی کھانا کھلانے ک طرف نتقل ہونے کوئبیں فر مایا اورامام شافعیؓ نے اپنے اصح قول میں اس کواختیار کیا ہے ) بطور تو بہ کے ( تو بۂ مصدر بے فعل مقدر کے ذر بعیہ ہے منصوب ہے ) اور اللہ تعالیٰ (اپن مخلوق کو) جاننے والے حکمت رکھنے والے ہیں (جو کچھ مخلوق کی تدبیریں کرتے رہتے یں) اور جومسلمان کسی مسلمان کو جان یو جھ ترقمل کر ڈالے ( یعنی اس کے ملّ کاارادہ بھی ہواورا کی چیز سے مارا ہوجس ہے نمو ہا آ دمی

مرجاتا ہے۔ نیز اس کومسلمان مجھتے ہوئے مارا ہو) تو اس کی سزاجہم ہے۔ جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس براللہ تعالی غضب ناک ہوں گے اور ان کی پھٹکار پڑے گی (اپنی رحمت ہے اس کو دور پھینک دیں گے ) اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کرر کھا ہے (جہنم میں آ بت کی تاویل ہے ہے کہ بیسز ااس قاتل کی ہے جس نے کسی مسلمان کو ہار نا حلال سمجھا ہو یا بیہ مطلب ہے کہ بیے جرم ا تناسکین ہے کہ اگر اس كى مر ا موتوبيه و في حاسب اورآيت قرآ في و معفر مادون ذلك لهن يشاء كے سلسله ميں خلاف وعيد مونے كا جنجانبيس موتا جا ہے۔ اور ابن عبالؓ سے مروی ہے کہ بیر آیت اپنے ظاہر پر ہے اور آیات ِمغفرت کے لئے بیر آیت نائخ ہے اور آیتِ بقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل عمر کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر قصاص معاف کردیا جائے تو پھرخون بہا دینا پڑے گا جس کی مقدار پہلے گزر چکی ہے۔ نیز حدیث ہےمعلوم ہوتا ہے کول عمداور فمل خطا کے درمیان ایک قشم فل کی اور بھی ہوتی ہے جس کے 'شبہ عمر' کہنا جا ہے وہ یہ کہا ہے آلہ ہے لکیا جائے جس سے عام طور پر انسان مرتانہیں جنانچہاں میں قصاص تو واجب نہیں ہوگا البتہ خون بہا آئے گا۔ پیشم عمو یا صفت کے لحاظ ہے من وجہ تل عمد کی طرح ہے اور مدت کے اعتبار ہے من وجہ تل خطاء کی طرح ہے اور اس کا خون بہا عاقلہ برآئے گا اور شبه عمدا ورقل عمد دونوں برنسبت هتل خطا کے زیادہ لائق کفارہ ہیں۔

تخفیل وتر کیب: .....من موصوله مبتداء ہے اور قتل صله اور فت حویو خبر ہے اور قامشا به بالشرط ہے اور یامن شرطیه قتل فعل ---فتسحسه يسر جواب شرط فيل خطاكي تنين صورتنيل ہونكتی ہيں۔مقتول مؤمن اور ورثاء بھی مؤمن ،مقتول مؤمن اور ورثاء غيرمسلم ، مقتول مؤمن اورور ثاءحربی \_ پہلی دو قسموں میں دیتہ اور کفارہ آ ئے گا تیسری قسم میں صرف کفارہ ہوگا۔

او صربه شبر عمد کوصراحة آيت ميں واخل كرتے كے لئے جلال مفسر بيتا ويل كررہے ہيں سيكن اس تو جيد كے بعد پھرمفسر علام كواس قیاس کی ضرورت نہیں رہتی جووہ شبہ عد کول خطاء میں داخل کرنے کے لئے آگے چل کروھ و العسد و العمد اولی بالکفار قیمن المحطاء كررب بي نسمة لفظ قبة جركا اطلاق كل يركيا كيا كيا كيات لفظ مملوك كمعنى مين متعارف بالفظ نسمة محتين کے ساتھ ہے۔ لفظ مومنہ کے بعد علیہ کی تقدیر فبر محدوف کی طرف مثیر ہے۔

و دیداس میں تا واؤ کے عوض میں ہے عدہ کی طرح اور بیمصدر ہے خون بہادینا۔الا ان یصد قوا بیمنصوب ہے استناء کی وجہ - اى في جميع الاحيان الاحين التصدق.

وبينت السنة كتاب الديات مين فقهاء فتصريح كى كامام اعظم كنزويك اموال علقه حسب ويل تفصيل ك ساتھ دیة اداكرنى جائے۔سونے كے سكہ سے ایك ہزاراشرنى ، جاندى كے سكدے حنفيد كے مزد كيك دى ہزار روبے اور شوالع كے نزدیک بارہ ہرارردیےاورایک سواونوں کی تفصیل حنفیہ کے نز دیک بیس اونٹ کر کے پانچ قسموں پر منفسم ہوگی۔۲۰ بنت مخاض،۲۰ بنت لبون ،۲۰، ابن مخاص ،۲۰ حقه ،۲۰ جذع اورامام شافعی کے نز دیک ابن مخاص کی بجائے ابن لبون ہوں گے اور صاحبین کے نز دیک اموال تلا شہ کے علاوہ سے بھی خون بہاا دا ہو سکتا ہے مثلاً دوسوگائے یا ایک ہزار بکریاں، یا دوسوجوڑ سے کیڑے۔

یے تفصیل تو جاتی خون بہا کی ہے اور اعضیاء کے خون بہا میں زیادہ تفصیلات ہیں۔ تیز خون بہا کی وصول یا بی تین میں ہوتی ہے اور ورٹا ، پر درا فت کی طرح اس کی تقسیم حصیهٔ رسد تقسیم ہوتی ہے اور ؤین کی ادائیگی اور وصیت کی تنقیذ بھی اس ہے ہوتی ہے اگر کوئی وارث نہ ہوتو بیت المال میں بیرقم واخل کی جاتی ہے۔عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے۔لیکن حنفیہ کے نز د میں مسلمان اور ذمی کی ویتیں برابر ہیں اورامام شافعی کے نز دیک نصراتی اور یہودی اہل کتاب کی دیت جیار ہراررویے بعنی بارہ ہرار کا ثلث ہے اور مجوی کا خون بہاکل آٹھ سورویے ہیں۔ ماری دلیل حدیث دیدہ کل ذی عہد فی عہدہ الف دینار ہے اور ابن لبون کی بجائے ابن مخاص پر

294

حنفیدگی دلیل حدیث این مسعور اسے۔

وهب عصبة اصل بيامام شافعی کی رائے ہے كيونكه رسول الله ﷺ كے زمانه ميں ايبا ہی تھا اور بعد ميں اس كے نتح كى نوبت نبيس آئی۔ نیز بیالیکشم کی صلدحی ہے۔اس لئے قرابت دارہی اس صلہ کے زیا وہ مستحق ہو سکتے ہیں۔لیکن حنفیہ کے نز دیک اگر قاتل دفتری آ دی ہےتو تمام اہل دفتر اس کے عاقلہ شار کئے جا تھیں ھے۔جیسا فاروق اعظم ٹے تمام صحابی<sup>ع</sup>ی موجود گی میں اس طرح کاعمل در**آ م**دکیا تھا اور کسی نے اس پر نمیز ہیں کی۔البتہ اگر قاتل اہل دیوان میں ہے تبیں ہے تو اس کا عاقلہ اس کا خاندان ہوگا۔من عدد کا کوئی محارب مسلمان ہوجائے اور دارالحرب میں رہتا رہے یا دارالاسلام میں آئے کے بعد سی ضر درت سے دارالحرب میں اینے عزیز وں کے پاس چلا جائے اور کسی مسلمان سے ہاتھ سے ایسے میں مل ہوجائے بیدوونوں صورتیں اس میں داخل ہیں۔

شلت دیة الموز من بیامام شافعی کی رائے ہے اس روایت سے استدلال کرتے ہوئی کدنصراتی اور یہودی کی ویت جار ہزار درہم اور مجوی کی دیت آٹھ مودر ہم ہے۔ چونکہ امام شافعی کے نزویک دیت کی رقم دس ہزار کی بجائے بارہ ہزار ہے۔اس لئے اس کا نکٹ جار ہزاراورعشر کی دو تہائی آ تھ سودرہم ہوتے ہیں۔

امام ما لك كنزويك ذمى كى ديت جهم بزارورجم هاس روايت كى وجد عقل الكافير نصف عقل المسلم يعنى ذمى ك

ویت مسلمان کی دیت سے آ دھی ہوئی جا ہے۔ کیکن حنفیہ کے نزویک صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے تعامل کی وجہ سے دونوں کی دیت یساں ہے۔ وب احذ الشافعی اس بارے میں حفیداور شواقع دونوں کی رائے متفق ہے کہ اگر دوماہ کی مسلسل روزوں کی قدرت نہوتو ظہار میں تو ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلانے ہے کفارہ ادا ہوجائے گا۔ کیکن بہاں کفارہ کمل میں اس تنبدیلی کا عتبارتہیں ہے۔ کیونکہ فیصیاہ کی فااس بردلالت کرتی ہے کہ مذکورہ ہی بوراواجب ہے۔ بس بدل کی تبحویز محض رائے اور قیاس سے نہیں ہوسکتی تا وقتیکہ کوئی نص موجود نہ ہو۔ توبة من الله. اي تاب عليكم توبة فجزاؤه اي فجزاؤه ان يدخل جهتم خالدًا فيها. وهذا مؤول براس مبركتين جوابات کی طرف اشارہ ہے کہ ظاہر آیت ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مؤمن قاتل کی سز اابدی جہنم ہے۔ حالا تکہ بیچے تبیس ہے پہلے جواب کا حاصل بیہ ہے کہ بیتکم اور سز افتل مؤمن کوحلال مجھنے والے کے لئے ہے۔ کیونکہ اس عقیدہ کے بعدوہ میر من کا فر ہوجا تا ہے۔ پس بیسز امؤمن کی نہوئی بلک فی الحقیقت کا فرکی سزاہوئی۔ دوسرے جواب کا ماحصل ہے ہے کہ اس شدید جرم کی اصل سزاتو یہی ہے۔ بیدوسری بات ہے کہ عدل وانصاف کی بجائے ووقفل کے مفتضی پڑھل کرتے ہوئے اس کوجہنم رسیدنہ کرے۔جبیبا کہ بی کریم ﷺ ہے مرفوعا مروی ہے ہے۔ جزاءه ان جازاه. اگرچ خلف وعدتونهين بوسكتاچ تانچ حديث الس مين عيده الله على ثوابًا فهو منجزه له ومن او عده على عسمله عقا بافهو بالحيار . كيكناس جواب ميس شبك كنياتش بهربهي باقى ربتى بيك مقتضى عدل تو خلودجهم موا جوابل سنت ك خلاف ہے۔جس کا جواب یہ ہے ہوسکتا ہے کہ منشاع تھن یہ تلانا ہے کہ ہمارے یہاں اس جرم کی سزایہ ہے اس سے بیکہاں لازم آ گیا کہ ہم اس کوریمزادیں گے گویانقس سزا کا اعلان ہے۔سزادینے کا اعلان نہیں کہ خلف وعید کا اشکال ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے جزاء مسینة مسینة فرمایا سیاہے بجزی جزاء سینہ سینہ نہیں قرمایا گیا۔لیکن بیضاوی نے خلودکومکٹ طویل برجمول کرے بات جم کردی ہے۔

تیسرے جو آب کی طرف عسن ابس عبسائش سے اشارہ ہے کہ جس کا حاصل بیہے کہ آیا ت ِمغفرت کے لئے یہ آیت ناتخ ہے چنانچدا بن عباس كى روايت كے الفاظ مير بير - الا تسقب ل توجة قاتل المؤمن عمدً ا عالبًا مقصداس سے تشدد ہوگا چنانچه قاضى بيضا دى " نے ابن عباس سے برطلاف روایت بھی نقل کی ہے جو بیلی نے اپن سنن میں کھی ہے۔

كالعمد فى الصفة لينى شبيمدى ديت قل عدى طرح ب- تتيت من اورقل خطاء كى طرح ب- تين ساله قبط كاظ ساادر صرف قاتل پرلازم ہونے کے لحاظ ہے۔وھوا السعسمید شبر عمر کولل خطاء کی تعریف میں صراحة داخل کرنے کے بعداس قیاس کی چنداں ننر ورت نہیں تھی ۔ کفارہ کا تکم امام شافعی کے نز دیک ہے۔ حنفیہ کے نز دیک صبر ف جہنم کی سزائے۔ کیونکہ لفظ جے اواء کا اطابا ق کامل درجہ برآتا ہے۔لیمنی سی ادرسزا کی نشر ورت نہیں ہے۔رہا قصاص کا ہوتا سو و دسزا کے حل ہے سزائے فعل نہیں ہے کہ اشکال ہو۔ ربط: .....او بدے مل وقبال كا ذكر جلا آر باہے۔ان آيات ميں بھى قبل كى بعض خاص قسموں دانستا يا نا دانستا كى شناعت اور احکام کابیان ہے اپنوں کافل ہو یا ہے گانوں کا۔

شانِ نزول: .... ابن جرسِ اور ابن المنذر ّئے سدگ ہے روایت کی ہے کی عیاش بن ربعی مخزومی نے اسلام قبول کر کے آ تخضرت ﷺ کی طرف بجرت کی ۔اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ عیاشٌ جلے جار ہے تھے کہ کنا کی سے ملا قات ہوئی جومسلمان ہو چکے تھے لیکن عیاش کوخبر نہیں تھی اس لئے عیاش نے کنائی کونلطی سے قل کر دیا۔ بعد میں جب پہا چلا تو حضور ﷺ سے عرض کیا۔اس پر آیت و مساکان لمؤمن المنع پنازل ہوئی کیکن این جربری این زیڈ سے تل کررہے ہیں کہ بیآیت ابوالدروائے کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ملطی سے ایک ایسے تحض کو جو لا اللہ اللہ کہدر ہاتھا یہ مجھتے ہوئے ل کردیا کہ یہ مسلمان نہیں صرف جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھدہاہے۔ دوسرے حضرات نے جھی اس کے قریب ہی تنخ کی ہے۔

نیز این جبیر تکی رائے یہ ہے کہ آیت فان کان من قوم عدو النج مرداس بن عمروک بارے میں نازل ہوئی۔ جبکہ اس کواسامہ بن زید تے خطاعل کردیا تھا۔ ای طرح آیت و من یے قسل هؤ منا اللح کانزول مقیس بن ضبابہ کنانی کے بارے میں ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی ہشام بن ضبا بہ کوقبیلہ بنی نجار میں مقتول پایا۔ آپ ﷺ کواطلاع دی گئی۔ آپ ﷺ نے بنی فہر کے ایک محص کو بنی نجار کے پاس بھیجا اور یہ الایا کدا گرمہیں قاتل معلوم ہوتو اس کو مقتول کے بھائی مقیس کے حوالہ کردو ورند دیة ادا کر داور حلف کرد\_ چنانچہ انهوں نے دیت بھی چیش کردی اور ان الفاظ سے صلف بھی لیارو الله ماقتلنا و الاعلمنا له قاتلامیکن مدیندواپس ہوتے ہوئے باوجود دیت وصول ہوجانے کے مقیس نے تفسانی جذبہ ہے مغلوب ہوکرا پنے فہری ساتھی کوئل کرویا اور اس کے ادنٹ وغیرہ پر قبضہ کر کے را ہی مکہ ہوگیا۔اس طرح اسلام میں سب سے پہلے میخف مرتد ہوا۔اس نے اپن تعریف میں ایک تصیدہ مدحیہ کہا۔ آنخضرت علیہ کو ا طلاع ہوئی تو بزارنج ہوا۔اس پر آیت نازل ہوئی۔ابن منذر نے اساعیل بن ثوبانؒ سے تخریج کی ہےوہ کہتے ہیں کہلوگوں کے ساتھ مجدا كبرن بيفا بوائ رباتها كه جب آيت وهن فتل مومنا نازل بوكي تومباجرين وانصار كيت تفيكه جس في مسلمانون كوتل كيا اس کے لئے جہنم واجب ہوچکی ہے حتی کر آیت ان الله لا یعف ان بشو اے نازل ہوگئی بین کرمہاجرین وانصار کہنے لگ اللہ جو عاہتے ہیں کرتے ہیں بدروایت اہل کے لئے مفید ہے۔

﴿ تشريح ﴾: ....قَلَ كَي اقسام اور احكام :. . فقهاء نے قبل کی بانیج صورتیں قرار دی ہیں۔(۱)قبل عمد (۲) شبہ عمد (٣) أن خطاء (١) قائم مقام خطاء (۵) فل سبي \_

قمل عربینی دانستمل بھی ہتھیاروغیرہ ہے بالقصد ماردینا۔شبرعمدامام صاحبؓ کے نز دیک ہتھیار کے علاوہ کسی بڑے پتھریالاتھی یا تبقرے ماردینا جس سے عام طور پرانسان مرتانہ ہوا ورتل خطاء کی دوصور تیں ۔ایک خطاء فی القصد دوسرے خطاء فی الفعل ۔مثلاً کسی انسان کوجانوریامسلمان کوغیرمسلم مجھ کر مارڈ النا خطاءقصدی کہلاتا ہے۔لیکن کسی جانور کے مارتے ہوئے اگر ہاتھ بہک جائے اورنشانہ چوک کرکسی انسان کے لگ جائے یہ خطا افعل کہلاتی ہے۔قائمقام خطاء یہ ہے کہ ایک سوتا ہوا آ دمی کسی پر ٹر جائے جس ہے دوسرا آ دمی مرجائے اور قبل بالسبب مثلاً غیرمملو که زمین میں کنواں کھود وینا بڑا بچ*ھر رکھ* دینا جس سے ٹھوکر کھا کر بیا گر کرکوئی ہلاک ہوجائے۔

اس طرح مقتول کی جارصورتیں ہوسکتی ہیں ۔(۱) مؤمن (۲) ذمی (۳) مصالح مستامین (۴) حربی \_ پیس اس طرح قبل کی بہت ہی قسمیں نکل آئیں جن میں ہے قر آن مجید میں دوسور تیں بیان کی جار بی ہیں یعنی نادانسته مل اور دانسته مل فیل عمر کے بعض دنیاوی احکام سورہ بقرہ میں گزر سکے ہیں اور بعض کا بیان انشاء الله مائدہ میں آئے گا۔ان آیات میں خطاء کی بعض صور آواں کا تھم اور عمد کی سراء اخروی کا بیان کیا جار ہاہے اور بعض صورتوں کا حکم چھلی آیات اور بعض کا احادیث سے معلوم ہور ہاہے چنانچے دار قطنی نے عل کیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ذمی کے آل عدے متعلق مسلمان سے قصائس لیا ہے اس طرح جہاد کی مشروعیت سے حربی کے آل عمدا ورخطاء کا جنم معلوم ہوسکتا ہے۔

خون بہا کی تفصیل: ..... تیت میں خطاء ہے مراد غیرعد ہے۔ اس شبه عداور خطا ، دونوں کا تکم یہی ہے کہ دیت ادر گناہ وونوں لازم ہیں۔البیتہ وونوں کی ویت میں بیفرق رہے گا کہ شبہ عمد میں سواونٹ حیارتشم کے بجیس بچیس اونوں پرمشتل ہوں گے اور دوسری قتم کی ویت یانج قتم کے ہیں ہیں اونٹوں پرمشمل ہوگی لیکن خون بہانقڈ ہوتو دونوں قسموں میں خون بہا یکسال رہے گا البتہ شبہ عمر کا گناہ آسبت مل خطاء کے زیادہ ہوگا۔ چنانچہ غلام کی آ زادی کا وجوب اور لفظ تو باس پر دال ہیں میل کی ان قسموں میں مذکورہ فرق بلحاظ ظاہرا درا حکام دنیا کے ہے لیکن اخروی گناہ کامدار قلب پر ہے جس کا حال اللہ کے سواکوئی نہیں جانیا۔اس ائتنبار ہے ممکن ہے عمد ، غیرعمہ ،اور غیرعمہ عمر بن جائے ۔نیز آیت میں دیت مبہم اور مجمل ہے۔مرد ،عورت دونو ں کوشامل ہے کیکن حدیث بہلی اس کی تقعیل اور تفسیر ہے۔ایک دوسرے کے معارض نہیں ہیں کہ اس سے شہدگی تنجائش ہو۔

ارشادنبوي المنظير المسرأة على النصف من دية الرجل يعني مقتولي ورت كاخون بهامر ومقنول كي فون بها كاآ وها مسلمان اوردمی کی ویت بھی حدیث کی رو سے پرابرمعلوم ہوتی ہے۔ دینۃ کسل ذی عهد فسی عهدہ الف دینار . بظاہرآ یت ہے بھی اس کی تا ئىدمعلوم ہوتى ہے كيونكەدىيت كاعنوان دونوں جگدا يك ہےاورعنوان ايك ہونامعنوں كے ايك ہونے كوچا ہتا ہے كيكن امام شافعي كہد سكتے یں کہ دلائل ہے معنوں کامختلف ہو نامعلوم ہوتا ہے۔

خون بہا میں ورثاء کی تثر کت:......کفارہ تعنی غلام کی آ زادی اور روزے آیہ خود قاتل کے ذمہ ہیں۔البتہ خون بہا میں دوسرے اعوان والصار بھی شریک ہوں گئے۔ارشا دنبوی ﷺ ہے لاولیاء المحسانسی قوموا قدوہ (طبرانسی) کیس آیت ہے تو اصل وجوب قبل میر ہوگائیکن چونکہ شبہ عمد اور خطاء میں قاتل کا جرم زیادہ شدید نہیں ہوتا اس لئے اتنی بوی رقم کا تنہا کے سر ڈالنا کیجھ مناسب تہیں معلوم ہوتا۔ نیز اس تسم کی ہےا ضیاطیاں انسان اپنے عاقلہ اوجھے کے زوراوربل بوتہ پر کیا کرتا ہے اس کئے حدیث مذکور کی رو ہے عاقلہ کو بھی شریک کار مجھتے ہوئے قاتل کے قائمقام قرار دیا گیا ہے اور خون بہا میں شریک کیا گیا تا کہ آئندہ اس قسم کے بے احتیاطوں کہ بیاتھی تمرائی رھیں۔

بهرحال آیت میں آگر دیت کے ساتھ علیہ و علیہ مقدر مانا جائے تب تو آیت ہی سے دونوں پر د جوب ٹابت مو بائے گالیکن اگر تقدیر عبارت صرف فالو اجب بهوجب بھی میدوجود دونوں کو شامل ہوجائے گااور آیت حدیث ہے معارض تبیس رہے گی۔

**ا بیب شبه کا از الہ: ......اور چونکہ اس بے احتیاطی کے ت**ل میں بچھ نہ بچھکو تا ہی اہل نصرت کی بھی رہی ۔جس کی وجہ ہے ان کو شر یک چندہ مجھا گیا ہے اس کئے آیت و لا توروازر ہ النج کے معارض بھی یہ میں ہے۔

دوسری تو جیدر بھی ہوسکتی ہے کہ آیت لا تور کا تعلق خاص گنا ہوں اور معاصی کے ساتھ ہو۔ یعنی ایک شخص دوسرے کے گناہ کا ذمہ دارنہیں ہوسکتالیکن دنیاوی سزائیں اورعقوبات واحکام ہے اس تھم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس اس تو جیدیراصل ہے کوئی شہر ہی متوجہیں

<u> ہوسکتا کہ رفع تعارض کی نوبت آئے۔</u>

سخارہ قبل کی تفصیل: ۔۔۔۔۔۔کفارہ قبل میں حنفیہ کے نزدیک مؤمنہ کی قید ضروری ہے نص کی وجہ سے کیکن دوسرے کفارات میں کا فرکا آزاد کرنا بھی صحیح ہے۔اطلاق اور عموم نصوص کی وجہ سے برخلاف امام شافعی کے کہ وہ سب جیکہ مؤمن کی آزادی ضروری سمجھتے ہیں۔اول تو شاید قبل مؤمن کوتمام واجب الکفارہ جرموں میں تھین ترین جرم سمجھا گیا۔

آ جکل و نیا میں شرعی غلاموں کارواج نہیں رہااس لئے کفارہ میں اس کی تلاش کی چندال ضرورت نہیں ہے: ..............
اکثر مما لک میں آ جکل جونکہ غلامی کارواج نہیں رہا۔ اس لئے اسم یہ حد صادق آ رہا ہے۔ اس لئے ہجائے غلام آ زاد کرنے کے روزہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ کی ملک میں غلام خرید نے کے لئے بلاجہ رو پید جیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف اور رمضان اور ایا م تشریق کے علاوہ کی بیاری وغیرہ کی وجہ ہے سلسل روزے رکھنے میں اگر بھی کا لگ جائے تو پھر از سرنو دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے البت اگر کی وجہ سے روزوں پر بھی قدرت ندر ہوئے تک تو بہ کرنی چاہئے نیز قل عمد میں چونکہ کفارہ نہیں اس لئے تو بہ کرتے رہنا جائے۔ (تلک عشرة کاملة)

وانستہ آل میں کفارہ ہونے پر حنفیہ کا استدلال: ......دفیہ کے نزویہ آل میں کفارہ ہیں کین شوافع کہتے ہیں کہ آل خطاء پر جب کفارہ ہوں کے کہتے ہیں کہ استعمال خطاء پر جب کفارہ ہوئے کہتے ہیں کہ لفظ جزاء کا استعمال عقوبات کے موقعہ برکانی معنی میں آتا ہے یعنی سزائے کا مل جہنم ہے۔ اس سے اشارۃ معلوم ہوا کہ کفارہ وغیرہ کسی دوسری سزاکی مزید ضرورت ہیں ہو۔ البتہ تصاص سووہ جزائے کل ہے نہ کہ جزائے فعل ۔ اس لئے اشکال واقع نہیں ہوتا اور کفارہ چونکہ من وجہ عبادت ہوتا

ہے اور من وجہ عقوبت اس کئے اس کا سبب بھی ایسا ہونا جا ہے جوممانعت واباحت دونوں حیثیتیں رکھتا ہو۔ حالانکہ قبل عمر گنا و کمیرہ ہے جس میں صرف ممانعت وحرمت کا پہلو ہے مگراہا حت کا شائبہ تک نہیں۔ پھراس میں کفارہ کا کیا جوڑ؟

معتز له مررد: .....معتزلهاس آیت کی دلالة خلووے گناه کبیره کر نیوالے کے کفریراستدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ زمخشریؒ نے اپنے اعتز ال کی وجہ سے آیت کو بڑے فخر بیلہجد میں پیش کیا ہے۔حالانکہ آیت کا شانِ نز ول بتلا رہا ہے کہ تقیس ایک فہری مسلمان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے فل کر کے مرتد ہوا تھا۔ پس بیآ یت کافر کے بارے میں ہوئی نہ کہمسلمان فامق کے لئے جیبا کہ قاضی بیناوی نے تصریح کی ہے لیکن جلال محقق نے اس کے تین جواب دیئے ہیں جن کابیان گزر چکا ہے۔

مزید براں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب کی مشتق پڑھکم لگایاجا تا ہے تو ضابطہ کے مطابق اس کا ماخذ اشتقاق علم کی علت ہوا کرتا ہے۔ پس طاہر ہے کہ جب سی مؤمن کوکوئی فل کرے گا تواس سے ایمان ہی کوعلة فل قرار دیا جائے گا۔ جس کی وجہ سے بلاشیہ قاتل کا فر ہوجاتا جا ہے۔اس کے علاوہ قرآن کریم میں کھار کی سزا کے موقعہ پر ہر جگہ خالدین کے ساتھ لفظ ابدًا بھی ضروراستعمال کیا گیا ہے اور ' مؤمن کی سزامیں صرف خسالمدین پراکتفاء کیا گیا ہے۔اس لحاظ سے بھی آیت معتز لہ کی بجائے اہل سنت کا متدل بن سکتی ہے گو یا خلود کے معنی صرف مکٹ طویل کے ہیں اس میں ابدیت ملحوظ تبیں ہے جومعتز لہ کے بیش نظر ہے۔

ا بن عباس ما فتوی : .....البته ابن عباس کا غد هب جوآیت کے ظاہری الفاظ کے موافق مشہور ہے جس سے معتز لہ کو سہارامل سكتا باسلىلىمى روح المعاتى نے جوروايت بيش كى باس ساس كى ترديد موتى ہے يعنى عام جمہور كى طرح وہ بھى مؤمن كے لے قبول توبہ کے قائل سے چنا نیدایک دفعد ایک مخص نے آ کرآپ سے مسئلہ دریا فت کیا کہ بیقر برتو آپ کے پہلے فتوی کے خلاف تھی؟ فرمایا مجھے بیشبہ ہوا کہ سیخص غصہ میں کسی مسلمان کوئل کرنا جا ہتا ہے چنا نجیمتقیق کے بعد شبہ بیجی نکلا۔

اس سے اندازہ ہوا کہ آپ کامشہور تول ان مصالح کی بناء پر تھاور نہ آپ کا اصل ند ہب جمہور کے موافق ہی تھا۔ چنانچے سفیان سے منقول ہے کہ اہل علم سے جب کوئی ابتدا مسئلہ آل دریا دنت کرتا تو یہی جواب دیتے کہ اس کی تو بہ مقبول نہیں لیکن مبتلا ہوجانے کے بعد بھراصل حکم بھی سناتے ،معلوم ہوا کہ عام طور پر اسلاف کی یہی عادت تھی جوینی برمصلحت تھی۔

وَنَزَلَ لَمَّا مَرَّ نَفَرٌ مِّنَ الصَّحَابُةِ لِرَجُلٍ مِن بَنِي سُلَيْمٍ وَهُوَ يَسُوقُ غَنَمًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ فَقَالُوا مَاسَلَّمَ عَلَيْنَا إِلَّا تَقِيَّةً فَقَتَلُوهُ وَاسْتَاقُوا غَنَمَهُ يَلَايُهَا الَّذِينَ امَنُوآ إِذَا ضَرَبْتُمُ سَافَرُتُمُ لِلَحِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِالْمُثَلَّثَةِ فِي الْمَوْضِعَيُنِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنُ الْقَلَى اِلْيُكُمُ السَّلْمَ بِالِفِ وَدُونِهَا آي التَّحِيَّةَ آوِ الْإِنْقِيَادَ بِقَوْلِ كَلِمَةِالشَّهَادَةِ الَّتِي هِيَ اَمَارَةً عَلَى اِسْلَامِهِ لَسُتَ مُؤْمِنًا \* وَإِنَّـمَا قُلُتَ هٰذَا تَقِيَّةٌ لِنَفُسِكَ وَمَالِكَ فَتَقْتُلُوهُ تَبُتَغُونَ تَطَلَبُونَ بِذَلِكَ عَرَضَ الْحَيْوِةِ الذُّنْيَا ﴿ مَنَاعَهَا مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَعِنْدَاللّهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ \* تُغَنِيْكُمُ عَنْ قَتُل مِثْلِه لِمَالِه كَذَلِكَ كُنْتُم مِّنْ قَبْلُ تُعَصَمُ دِمَاؤُكُمْ وَالْمُوالْكُمْ بِمُحَرَّدِ فَوَلِكُمُ الشَّهَادَةَ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ بِالْإِشْتِهَارِ بِالْإِيْمَانِ وَالْإِسْتِقَامَةِ فَتَبَيَّنُوا ۚ أَنُ تَـفَتُلُوا مُؤْمِنًا وَافْعَلُوا بِالدَّاخِلِ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا فُعِلَ بِكُمُ إِنَّ اللهُ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ١٠) نَيْحَازِيُكُمْ بِهِ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ

الْجِهَادِ غَيْرُ اُولِي الضَّرِ بِالرَّفُعِ صِفَةٌ وَالنَّصُبِ الْمَتْنَاءُ مِلْ زَمَانَةٍ اَوْعَمَيْ وَنُحُوهِ وَ الْمُجْهِدُيُنَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِالْمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ عَلَى اللهُ الْمُجْهِدِيْنَ بِالْمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ لِضَرَ لَصَرَبِ اللهِ بِالْمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ عَلَى الْقَعِدِيْنَ لِضَرَ حَرَّجَةٌ فَضَيْلَةً لِاسْتِوَائِهِمَا فِي النِّيَّةِ وَزِيَادَةِ الْمُحَاهِدِ بِالْمُبَاشِرَةِ وَكُلًّا مِنَ الْفُرِيْقَيْنِ وَعَدَاللهُ الْحُسْنَى اللهُ الْمُحَلِينَ عَلَى الْقَعِدِيْنَ لِغَيْرِ ضَرْرِ آجُرًا عَظِيمًا ﴿ لَهُ ﴾ وَيُبْدَلُ مِنْهُ دَرَجْتِ مِنْهُ الْحَسَنَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْقَعِدِيْنَ لِغَيْرِ ضَرْرِ آجُرًا عَظِيمًا ﴿ لَاهُ ﴾ وَيُبْدَلُ مِنْهُ دَرَجْتِ مِنْهُ وَلَا اللهُ عَفُورًا مَنْ اللهُ عَفْورًا مَنْ اللهُ عَفْورًا اللهُ عَفْورًا اللهُ عَفْورًا اللهُ عَلَيْهِمَا الْمُقَدِّرِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا مَنْ لِنَا لِهُ لِللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَفْورةً وَرَحْمَةً مُنْصُوبَانِ بِفِعْلِهِمَا الْمُقَدِّرِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا مَنْ لِللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلْمَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَفْورةً وَرَحْمَةً مُنْ مَنْصُوبَانِ بِفِعْلِهِمَا الْمُقَدِّرِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

مرجمہ: .....(ایک دفعہ عابیگا گزرقبیلہ بی سلیم کے ایسے مفس پر ہوا جو بکریاں جرار ہاتھا۔اس نے دیکھ کرصحابہ گوسلام کیالیکن صحابہ"نے میں بھھ کر کہاس نے محض جان بچانے کی خاطر سلام کیا ہے اس کو تہ تیج کر کے اس کی بکریوں پر قبضہ کرایا تب بیآیت نازل ہوئی)مسلمانو! جب تم اللّٰدی راہ میں (جہادی) سفر کیا سروتو خوب محقیق حال کرلیا کرد ( ایک قر اُت میں لفظ تبیہ و او دنوں جگہ تا کے ساتھ لیعنی فتین سے آیا ہے ) اور جو تحص تم کوسلام کمیا کرے اس کو بول نہ کہددیا کرو (لفظ سلام الف کے ساتھ اور بغیر الف کے ہے لیعنی سلام کرنا یا کلمئے شہادت کی اوا بیگی کے ذریعہ اطاعت کرنا جواس کےمسلمان ہونے کی علامت ہے ) کہتم مؤمن نہیں ہو (تم نے اپنی جان و مال بیجائے کے لئے ایسا کہد میا ہےا دراس طرح تم اس کوئل کر ڈالو ) کیا تم طلب گار ہوئے ہو( اس کے ذریعہ ڈھونڈتے ہو ) د نیا کاسر دسامانِ زندگی (مال غنیمت)اگریمی بات ہے تواللہ کے پاس تمہارے لئے بہت تی میمتیں موجود ہیں (جوتم کو مال کی خاطر اس قتم کے آل ہے بے نیاز کردیں گی) تمہاری حالت بھی تو پہلے الی ہی تھی ( کہ کلمۂ شہادت اوا کرے تم نے اپنے جان و مال بچائے ہے) پھراللّٰہ تعالٰی نے تم پراحسان کیا (تمہارے ایمان کوشہرت واستقامت بخش دی) لہٰذا ضردری ہے کہ خوب تحقیق حال کرلیا کرو ( کہ مہیں مؤمن کوٹو فل نہیں کررہے ہواوراسلام میں داخل ہونے والے کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا کروجس طرح تمہارے ساتھ کیا عمیا تھا) جو بچھتم کرتے ہواللہ تعالیٰ اس کی خبرر کھنے والے ہیں (لہذا وہ تم کو بدلہ دیں گے ) مسلمانوں میں جولوگ بیٹھے رہنے ہیں ( شریکِ جہاز نہیں ہوتے ) بلا عذر ( رفع کے ساتھ قے۔اعہدون ) کی مفت ہےاوراشٹناء کی وجہ ہے منصوب ہے۔ لیعنی ایا ہج ،اند ھے دغیرہ نہیں ہیں ) وہ ان لوگوں کے برابرنہیں ہو تکتے جوابیے مال اور جان سے اللّٰہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔اللّٰہ تعالٰی نے جان و مال ہے جہاد کرنے والوں کو (عذرہے) بیٹے رہنے والوں پر فضیلت بخشی ہے بلحاظ درجہ (مرتبہ) کے ( کیونکٹہ اصل نیت میں تو دوٹوں برابر ہیں۔ کیکن عمل کی بدولت مجاہد نمبر لے گیا ہے )اور ہرا یک کے لئے (ان دونوں فریق میں سے)اللّٰہ کا وعد وُ نیک (جنت کا) ہےاوراللّٰہ تعالی نے مجاہدین کو (بلاعذر) بیٹھ رہنے والوں کے مقابلہ میں فضیلت بخش ہے بڑے اجر کے لحاظ ہے (اوراس کابدل ہےہے)اللہ تعالیٰ کی طرف سے در ہے ہیں (غرت کے لحاظ ہے اوپر تلے کی منزلیں ہیں ) اور بخشش ورحمت ہے ( فعل مقدر کی وجہ ہے دونو ل منصوب ہیں اور اللہ تعالیٰ (اینے دوستوں کو) بخشے والے (اوراطاعت گزارلیو گوں پر) رحم فریانے والے ہیں۔

تحقیق وتر کیب: .....فتبینو اسمابہ سے چونکہ اجتہادی غلطی ہوگئ اس لئے عناب آمیز تنبید کی گئی اور احتیاط کی تعلیم دی گئی۔
یقعل استفعال کے معنی میں ہے جوطلب کے لئے آتا ہے ای اطلبوا بیان الامو فی سکل ماتاتون و مانڈرون و لا تجعلوا فیہ
بغیر تدہر دوسری قرائت میں یے لفظ تشبتوا ہے ای فاطلبوا اثبات الامو وونوں کا حاصل ایک ہی نکلتا ہے۔

كمالين ترجمه وشرح تغيير جلالين مجلداول

لضود مفسم علام نے زجاج کی تقلید میں بیفیری ہے لیکن اکثر مفسرین کے زدیک حسب سابق قباعدون غیر اولی المضور مراد میں کو باان دونوں میں مساوات کی نفی کرنا ہے تا ہم مجاہدین دونوں قشم کے قاعدین ہے بوھے ہوئے ہیں۔

و كلا مفعول اول ہے اور المحسنى مفعول تائى ہے تاكيدوعيد كے لئے قصر كرتے ہوئے مفعول اول كومقدم كيا كيا ہے اور سفعول ے حرمان تواب کے وہم کو دفع کرنے کے لئے میہ جملہ معترضہ لایا عمیا ہے۔ ویبدل لفظ در جات کابدل کل ہے مقصور کیفیت تفضیل ہے۔ در جات پہلے درجہ سے دنیا دی غفلت اور غنیمت ہے اس لئے مفر دلفظ لایا گیا ہے اور لفظ در جات سے اخرومی تو اب مراو ہے جو اضعاف مضاعفه موتا ہے ای لئے جمع استعال کی مئی ہے۔

بفعلهما اى غفر الله لهم معفرة ورحمهم وحمة طالمقر في الكاعطف درجات يرتبيس كيادوس مقسرين كي موافقت کرتے ہوئے کیونکہ پھراجرے بدل بنانے میں تکلیف کرنا پڑتا۔

ر بط :...... چھیلی آیت میں مل مؤمنیں کا بیان تھا۔اب بہ بتلا تا ہے کہ صرف طاہری اسلام پراکتفاء کرتا کا فی ہے طاہری علامات و قرائن کو دیکھتے ہوئے ایسے محض کے تل سے دست کس ہوجانا جا ہے۔حقیقت حال ادر باطن کی جنتجو پر مدارتہیں رکھنا جا ہے اور آیت لایسنسوی المنع میں فضیلت جہاد کوشکیم کرتے ہوئے یہ بتلانا ہے کہ ٹی نفسہ چونکہ جہاد فرض عین تہیں ہےاس کئے اگر بعض افراد نہ بھی جا نس تو مجھ گناہ ہیں ہے چربھی مجاہد کے لئے بردی فضیلت ہے جواوروں کے لئے ہیں ہے۔

شَانِ نزول: .....مرداس بن نہیک اپن قوم میں تنہامسلمان ہو بچکے تھے۔ صحابہ ؓ نے جب ان کی قوم پرکشکرکشی کی تو سب بھاگ کھڑے ہوئے اورصرف مردائ رہ گئے اور اپنی بکریوں کو پہاڑی کے دامن کی طرف بنکا دیا۔مسلما توں نے جب نعرہ تکبیر بلند کیا تو انہوں نے آ کرسلام کیا اور کلمہ پڑھ کرسنایا۔لیکن اسامہ بن زید ٹنے ان کومل کر دیا اور بھریاں قبضہ میں لے لیس۔

آ تخضرت ﷺ کو جب علم ہواتو پڑ اافسوں ور بح فر ما یا اور افتلة مو ه ا**ر ادة مامعه که** کریدآیت تلاوت فرمانی \_اسامة فے عرض کیا یا رسول الله میری تلوارے بیجنے کے لئے اس نے کلمہ پڑھا تھا فر مایا ہلانشے قف قلبہ عرض کیا اگر اس کا دل چیر تا تو ایک تون کی میلک ملتی۔ فرمایاعب بسلسانه مافی فلبه اسامیہ نے عرض کیایا رسول الله میرے کئے استغفار سیجے کیکن آپ ﷺ بار بار بہی فرماتے جاتے فكيف بلا الله الا الله اسامة كمت بين بين كرجه يربزااتر موااور من جابها تقا كه كاش إيس آج ي مسلمان مواموتا

غرض آپ نے استغفار فرمایا اور غلام آ زاد کرنے کو کہا اور اس کے ادنٹ میٹریاں واپس کرنے کا حکم دیا۔اسا میٹواپی اس ملطی کا اس قدرشد بدرنج اوراحساس مواكداس ميسان كالنقال موكيااورة خركارتين دفعدان كوفن كيا كميا يمكر مردفعه زمين فيعش كوبامر بجينك ديا آ تخضرت ﷺ کواطلاع ہوئی تو فرمایا زمین نے تو فرعون ونمر دوجیسے برترین لوگوں کوجگہ دے دی ہے مگریہاں اللہ تعالی مؤمن کےخون کی قدرہ قیمت بتلانا جائے ہیں۔ خیراب جا کرون کردو۔ چنانچہ چوسی بارون کیا تو زمین نے قبول کرلیا بیاسامہ بن زید آت تحضرت ﷺ کے منتهنی نہیں ہیں بلکہ دوسرے محص ہیں۔

جب آیت لایست وی البخ نازل ہوئی تو عبداللہ بن ام مکوم نے جارہ وکرعرض کیایا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں کس طرح شریک جہادہوسکتاہوں؟اس برآ یت غیسر اولی المضرد کااضافہ نازل ہوا محرورین قاعربیس ہوتے بلکہ مقعدہوتے بیں اس لئے ان پر ملامت نہیں دوسر ہے تواعد کلیہ پرنظر کرنے ہے بھی اس کا تھم طاہر تھا۔اس لئے ان الفاظ کے نزول میں تا خیر معتربیں مجھی گئی اور بعض روایات میں جوآپ بھے کا جواب لا ادری منقول ہے وہ بربنائے احتیاط زمان نزول وی ہونے کی دجہے۔

﴿ تَشْرِيْكُ ﴾: ....اسلامى طرز برسلام كرنا شعارِ اسلام ہے: .... چونك تلطى تقل كايدار تكاب سفر ميں چين آيا تھا اس لئے سفر کی قید لگا دی۔ورنہ ریتھم سفر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ سفر، حضر دونوں کو عام ہے۔البتہ سلام کرنا بطر نہ اسلام ہونا جاہئے تا کہاذان ونماز کی طرح ہیمجیمسلمان ہونے کی علامت سمجھا جاسکے درندمشر کین کا سلام انعم صباحااور حیاک اللہ تھایا جیسے کوئی رام رام اور بندے ماترم کہنے گئے اس کا اعتبارتہیں ہے۔ کیونکہ یہ غیراسلامی شعائز ہیں ،ان سے غیرمسلم ہونے کے شبہ کوتقویت مکتی ہے۔ بہر حال منشاء یہ ہے کہ ابتدائی اور انتہائی حالت کسی کی جھی یکسان ہیں ہوتی اس لئے اپنے اور دوسروں کے ناپنے کا گز پھریکساں كيون نهيس موتا آج جوا كابر بين ان كوسو چنا جا ہے كه كل وه بھى اصاغر ہى تھے۔

مجامدے بردھ کرکسی کا درجہ ہیں ہے ... دوسری آیت کا حاصل بہ ہے کہ بلاشبداللہ کے حضور تمام نیک انسانوں کے لئے اجرے۔لیکن تمام نیکیاں بکسال نہیں ہوتیں۔ بلکہ مجاہدین کے درجہ اور رتبہ کو غیر مجاہدین یقینانہیں بینچ سکتے اور مجاہدے چونکہ بڑے بڑے عابر عمر د روت بي بن كل مورة برأة كن آيت ذلك بانهم لايصيبهم ظمأ ولا نصب ولامخمصة في سبيل الله المخ من تصریح کردی تی ہے پس ان اعمال عظیم کے ہی شایان شان درجات اور مراتب عالیہ بھی ان کو ملنے جا ہمیں اور دوسروں پر ان کی تفضیل ہوتی جائے ان سے اگر گناہ بھی سرز دہوں توان الحسنات بذھبن السینات کی روے ڈین اور قرض کے علاوہ کیا عجب ہے کہ رحمت البیدے وه سب معاف ہوچاتے ہوں۔ ان رحمہ اللہ قسرید، من السم حسنین اور بلاعذر کی قیداس لئے لگادی کہ اگر نیک کام کا پخت عرم ہوجائے ادر کسی عذر کی وجہ ہے وہ کام نہ ہوسکے تو حدیث کی رو ہے اس کا اجروثو اب بدستور ملتا رہتا ہے۔ گویا عزم وفعل تو اب کی کمیت میں و دنوں برابر مجھے گئے ہیں جوزیادہ تر بیہال مقصود ہے۔ آگر چہ دونوں کی کیفیت میں فرق ہے آیت کامقصود یہ ہے کہ ظاہری ایمان کے معتبر ہونے کے لئے کلمہ شہادت کا زبانی اقرار کافی ہے البتہ تصدیق قلبی ایمان کارکن اصلی ہے بلکہ بعض کے نز دیک عین ایمان ہے نیز اس واقعہ میں ایمان مکرہ کی صحت بھی معلوم ہوتی ہے اور یہ کہ جمہد سے علطی بھی ہو عتی ہے اور اس کی علطی معاف بھی ہوجاتی ہے۔

لطا تَف آيت: ..... تيت ولاتقولوا النع ساخلاص في الدين پرولالت موئى باخضوص كسى بركفر كافتوى دينانفساني غرض کی بنیاد پر بالکل ہیں ہونا جا ہے آ یت لایستوی المح میں غیر اولی الضور کی قیدنگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ ضعیف اور تو ی کے مجاہدوں میں اگر چہز مین وآسان کا فرق ہوتا ہے لیکن ضعیف کے لئے کم مجاہدہ وہی کام کرتا ہے جوقوی کے لئے مجاہدہ تو ی کرتا ہے۔ وْنَزَلَ فِي حَمَاعَةٍ ٱسُلَمُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا فَقُتلُوا يَوُمَ بَدْرٍ مَعَ الْكُفَّارِ إِنَّ اللَّهِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَكِّنَّكَةُ ظَالِمِي **ٱنُفُسِهِمُ بِالْمُقَامِ مَعَ الْكُفَّارِ وَتَرُكِ الْهِجُرَةِ قَالُوا لَهُمْ مُؤَبِّحِيْنَ فِيْمَ كُنْتُمْ أ**َي فَي آيَ شَيْءٍ كُنْتُمْ مِنْ أَمُر دِيْنِكُمُ قَالُوا مُعْتَذِرِيْنَ كُنَّا مُسُتَضَعَفِيْنَ عَاجِزِيْنَ عَنْ إِقَامَةِ الدِّيْنِ فِي الْآرُضِ طُ اَرْضَ مَكَّةَ قَالُوا لَهُمْ تَوْبِيُحًا اَلَمُ تَكُنُ اَرُضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا \* مِنُ اَرْضِ الْكُفُرِ اِلَى بَلَدِ اخر كَمَا فَعَلَ غَيْرُكُمْ قَالَ نَعَالَى فَأُولَئِكَ مَأُولُهُمْ جَهَنَّمُ "وَسَاءَتْ مَصِيْرًا (٤٥) هِيَ إِلَّا الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْولْدَانِ لَا يَسْتَطِينُعُونَ حِيلَةً لَاتُوَّةً لَهُمُ عَلَى الْهِحْرَةِ وَلَا نَفُقَة وَّلا يَهْتُدُونَ سَبِيلًا ( له ) طَرِيقًا إلى آرُضِ الْهِحَرَةِ فَأُولِيَكَ عَسَى اللهُ أَنُ يَعَفُو عَنْهُمُ ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا (٩٩) وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي

سَبِيُلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْآرُضِ مُراغَمًا مُهَاجِرًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ۚ فَالرَّزُقَ وَمَنْ يَّحُرُجُ مِنْ ۖ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فِي الطَّرِيْقِ كَمَا وَقَعَ لِجُندُ عَ بِنِ ضَمْرَةِ اللَّيْبِيِّ فَقَدُ وَقَعَ ثَبْتَ مَدَ دَهُ مَا اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فِي الطَّرِيْقِ كَمَا وَقَعَ لِجُندُ عَ بِنِ ضَمْرَةِ اللَّيْبِيِّ فَقَدُ وَقَعَ ثَبْتَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿ مَهُ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿ مَهُ ا

تر جمہ: ..... (جولوگ مسلمان تو ہو گئے گر جبرت نہ کی اور کا فروں کے ساتھ بدر کے مقام پروہ بھی مارے گئے ان کے بارے میں بیآیات نازل ہوئی ہیں) بلاشبہ فرشتے جب ایسے اوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا انہمان کرلیا ہے ( کفار کی ساتھ رہ کرا ور ہجرت ترک کر۔ کیے )ان سے پوچھیں گے ( ڈانٹتے ہوئے ) تم کس حال میں تھے؟ ( دینی لحاظ سے تمہارا کیا حال تھا؟) وہ کہیں گے (معدرت کرتے ہوئے) ہم و بے ہوئے اور بے بس تھے ( دین قائم کرنے میں کمزور تھے ) ملک میں ( سرزمین مکہ میں) اس پر فرشتے (ان کوجھٹر کتے ہوئے بھر) تہیں گے کیا خدا کی سرزمین وسٹے نہتھی کہ دوسری جگہ ججرت کرکے چلے جاتے ( دارالحرب ہے کسی ووسری مناسب چگہ نتقل ہوجاتے۔جس طرح دوسرے لوگ نکل سیخے میں رحق تعالیٰ فرماتے ہیں ) غرضیکہ بیدہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوڑ تے ہے بہت ہی بری (وہ جگہ ) تمر جومر دعور تیں ، بیچے ایسے مجبور و بے بس ہول کہ کوئی چارہ کارندر کھتے ہوں ( نەان كو بيجرت پرقىدرت ہواور ندان ك ياس بييه ہو ) اور نەكوئى راه ياتے ہوں ( دارالحرب يلے جانے كى ) تو اميد ہے كەاللەتغالى ائبیں معاف کردیں گے اور ابند تعالی تو معاف کرویئے اور بخش دینے والے ہیں اور جوکوئی ابتد تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا اسے خدا کی زمین میں بہت می تیام گاہیں ( ججرت کی جنگہیں ) ملیس گی اور ( رزق میں ) سٹائش ہوگی اور جو کوئی اینے گھرے اللہ اور اس کے ر سول کی طرف ہجرت کر کے نکلے اور بھرموت آ جائے ( راستہ ہی ہیں جیے جندع بن ضمر ولیٹی کا واقعہ پیش آیا) تو اس کا اجراللہ کے حضوروا نع ( ثابت ) ہوگیا ہے اوراللہ تو بخشنے والے اوررحمت والے ہیں۔

تشخفيق وتركيب! .... الملنكة اس آيت من اوردوسري آيت توفيه رسلنا من وفات دين كنست فرشتول كي طرف كى تى بىلىن ايك جكديت وفكم ملك الموت مين ملك الموت كى طرف اورايك مقام يرالله يسوفى الانفس مين فق تعالى نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے۔ وسفیقیة و فات دینے والے تو حق تعالی ہیں اور طاہری طور پر ملک الموت کیکن دوسرے فرشتے مجھی ال ك مدد گارد ہے بي اس كے ان كى طرف بھى انتساب كرديا كيا ہے۔

لایستطیعون سیستضعفین کی صفت ہے غیرموقت ہوئے کی وجہ سے تکرہ کے تکم میں ہے۔

لا بھت دون سبیلا یہ لایست طیعوں کی تاکید ہے۔ ہجرت کے لئے دونوں کا مجموعة شرط ہے بلکے صرف اول شرط ہے اور ٹائی اول میں واخل ہے۔صاحب تفیر احمدی کی تحقیق کے مطابق آج بھی طالموں کے تسلط کی وجہ سے اگر دین کی اقامت ممکن ندر ہے تو بجرت فرض ہے۔ لیکن روح المعاتی میں ہے کہ جرت کی فرضیت منسوخ ہوگئ استخباب باتی ہے مر اغتمااتم ظرف موضع ہجرت بولتے ہیں داغت قومی ای هاجوت کیونکہ بجرت لوگوں کے علی الرغم ہوتی ہے رغم کے معنی ذلت کے ہیں اسل معنی رغام کے ناک کا خاک اود کرنا ہیں۔ و من یہ بحر ج نظاہری ہجرت کی طرح باطنی ہجرت بھی ہوتی ہے۔منازل نفس اور مقامات قلب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سیر سلوک کرنے والے اس کوخوب بچھتے ہیں۔جیسا کتفسیر شیخ محی الدین ابن عر ٹئی ہے معلوم ہوسکتا ہے۔اسی طرح طلب علم ، حج ،جہاد وغیرہ گی و بني عرض کے لئے اگر ہجرت کی جائے تو وہ بھی ہجرت الی اللہ درسولہ ہوگی۔جندع بن ضمر ۃ اصابہ میں لکھاہے کہ اس کے نام میں

اختلاف ہے اور دس قول ہیں منجملہ ان کے ضمرہ بن حفص بھی ہے یہ نابینا اور بوڑھے تھے۔

ر بط : ...... کیجیلی آیات میں جہاد کا وجوب تھاان آیات میں وجوب بجرت کا ذکر ہے۔ دونوں سے مقصودا قامت دین ہوتی ہے ایک میں کفار کے شریعے سب کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے اور دوسرے میں صرف اپنی ذات کو محفوظ رکھنے کی سعی ہوتی ہے۔

شانِ مزول: سام کرمفسرین کی دائے ہے کہ یہ داقعہ جند بٹی بن ضم و کے متعلق پیش آیا تھا۔ آنخضرت بھی نے ہجرت کے متعلق مجیلی آیات مکہ کے مسلمانوں کے پاس بھوائیں توانہوں نے یا وجودا نہائی بردھا پے اور ضعف کے اپنے صاحبز ادوں کو بلا کر کہا کہ میں جو ککہ غیر متعلق نہیں ہوں اور ندراستہ نے ناواقف اس لئے مجھے اٹھا وَ میں آئ کی رات مکہ میں نہیں رہنا جا ہتا۔ چنا نچہ بیٹوں نیمیل کی اوران کی جار پائی اٹھا کر لے چلے الیک تعلیم میں پہنچ کر جندب کی حالت غیر ہوگئ ۔ ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہنے گئے اللہ بھدہ ھذہ لیک و ھلدہ لیوسولک ابدایسعک علی مابدایعک رسولک اس میں ان کا انتقال ہوگیا۔ صحابہ واطلاع ہوئی تو افسوس کے ساتھ کہنے گئے اگر مدینہ بڑنج کروفات ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ مشرکین نے ساتو وہ بھی طنز آ کہنے گئے کہ مطلب تک رسائی نہیں ہوگی اور سائی میں کی اور بھی جا لیس افراد کے بارے میں ہے آیت نازل ہوئی وربعد میں کا کامی اٹھائی پڑھی اس پر آیت نازل ہوئی اور بھن نے کہا قیس بن ولید جیسے جالیس افراد کے بارے میں ہی آیت نازل ہوئی جو بدر میں کفار کے ساتھ ملائکہ کے ہاتھوں قبل ہوئے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ پہلے رکوع کامضمون ہجرت سے پہلو ہی کی بناء پر ہے اور دوسرے رکوع کامضمون ہجرت کی شعاریت اور غیر شعاریت کے خلاصہ یہ ہے اور چونکہ اس شعاریت میں تذہر کی ضرورت ہے اس لئے بعض صحابہ کواس میں اشتباہ واقع ہوگیا تھا جومد بر شعاریت میں تذہر کی ضرورت ہے اس لئے بعض صحابہ کواس میں اشتباہ واقع ہوگیا تھا جومد بر کے بعدر فع ہوسکتا تھا اس لئے تنبیہ فرمادی گئی ہے اور شعار ہونا بدل بھی سکتا ہے بعنی ایک چیز کی بجائے دوسری چیز کو شعار قرار دے لیا

جائے جیسے فقہاء نے بعض لباسوں کوشعار کفر قرار دیا ہے۔

ہجرت کی فرضیت تو منسوخ ہو چکی کیکن استجاب اب بھی ہے۔ چنا نچہ صدیث مسلم سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایک اعرابی نے جو بظاہر دارالاسلام میں بیس رہتے ہوں گے۔ آنخضرت پھی سے ہجرت کی اجازت جا ہی تو آپ پھی نے فرمایان شان المهجرة لشدید اور وطن ہی میں رہنے کامشورہ دیا۔

ووشبهات کا جواب: .....اس مقام پر دوشبهات ہوسکتے ہیں ایک بیر کہ جب کمستضعفین گنهگاری نہیں پھرمعافی کے کیا معنی؟ دوسرے معانی میں لفظ عسنی کا استعمال کیسا؟ جوتو قع امیداور تر دو پر دلالت کرتا ہے۔

یہلے شبہ کا جواب یہ ہے کہ فی نفسہ تو ہجرت نہ کرنا گناہ اور معصیت ہے کمی خاص شخص کے حق میں گناہ نہ لکھا جائے۔ یہ دوسری بات ہے بس کی خاص نہ کو بتلا دیا۔ اس سے بات ہے بس کی خاص نہ کو بتلا دیا۔ اس سے بحول کے متعلق بھی شبہ دفع ہوگیا کہ آئر چہ بچے گنہ گارنہیں ہوتے لیکن یہی بتلا نامقصود ہے کہ کام تو فی حدد اند ہُرا ہے اور قاضی بیضا دی گئے ولدان کالفظ بڑھانے میں بینکتہ بتلایا ہے کہ بچول کی طرح اگر بجر بھرت سے استثناء معتبر ہوگا۔

د دسرے شید کا جواب بیہ ہے کہ کریم کا اطماع لئیم اور بخیل کے دعدہ ہے بڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس عنوان میں نکتہ ہے ہے کہ بیر گناہ اس درجہ شدید اور بخت ہے کہ گمناہ نہ ہونے اور معذور ہونے کے باوجو دایسا ہے جیسے گناہ ہو کر معاف کر دیا گیا ہواورا گرولسدان سے مراو مرائت ہوں توان کا مکلف ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔

لطا کُف آ بیت: ... ...... ومن یسخسر ج من بیته سے معلوم ہوتا ہے کہ جوسلوک تمام ہونے سے پہلے راہ مولیٰ میں جان دے دے وہ قبولیت اور رتبہ میں سلوک تمام کرنے والے ہی کے برابر ہے۔

وَإِذَا صَرَبُتُمُ سَافَرُتُمُ فِي الْاَرُضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِي اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ فَيَانَ رَدُوهَا مِنَ الْمَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الصَّلَوةِ عَنُ اَسْلِحَتِكُمْ وَامْتِعَتِكُمْ فَيَمِينُلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَّاحِدَةً "بِانَ يَحْمَلُوا عَلَيْكُمْ فَيَاخُدُوكُمْ وَهُذَا عِلَيْكُمْ اللَّهُ عِلَيْكُمْ اللَّهُ عِلَمْ الْحُدُ السَّلَاحِ وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمُ اَذًى مِّنْ مَّطُو اَوَ كُنْتُمْ مَرْضَى اَنْ تَصَعُو السَّلَوَةِ وَمُو اَحَدُ قَولِيَ الشَّافَتِي تَصَعُو السَّلَوَةِ السَّلَوَةِ عَدَم العَدُو وَمُو اَحَدُ قَولِيَ الشَّافَتِي وَالنَّانِي اللَّهُ مَا المَّتَطِعَتُمُ إِنَّ اللهُ اَعَدُ وَالنَّيْقُ اللهُ مَالمَتَطَعَتُم إِنَّ اللهُ اَعَدُ وَالنَّيْقِ الشَّافِينِ وَالنَّسُينِ قِيمًا وَالتَّسُينِ قِيمًا وَالتَّسُينِ قِيمًا وَالتَّسُينِ قِيمًا وَالتَّسُينِ قِيمًا وَالتَّسُينِ قِيمًا وَالتَسْبِحِ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُويِكُمْ "مُصْطَحِعِينَ اَى فِي كُلِّ حَالٍ فَاذَا اطْمَانَتُكُمْ اَمِنَةُ فِي التَّهُلِلُ وَالتَّسُينِ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُويِكُمْ "مُصْطَحِعِينَ اَى فِي كُلِّ حَالٍ فَاذَا اطْمَانَتُكُمْ اَمِنَةً فِيلُوا الشَّالُوةَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

لیس نہ ہو۔ اس معلوم ہوا کے عذر نہ ہونے کے وقت ہتھیا رول سے لیس ہونا واجب ہے۔ امام ٹافٹی کا ایک قول بی ہے۔ دورا
قول سنت ہونے کا ہے جورائے ہے ) لیکن اپنے بچاؤے غافل نہ ہوجانا (رشن کی جانب سے لینی جہاں تک ہو سے وہش سے بچتے
رہو ) بلا شباللہ تعالیٰ نے مشکرین حق کے لئے رہوا کن (ذکت آمیز) عذاب تیار کررکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو (نماز سے
قارغ ہوجاؤ) تو اللہ کا ذکر کرتے رہو (تسیع وہلیل کرتے ہوئے) کھڑے، بیٹھے، لیٹے ( یعنی ہر حال ہیں ) پھر جب تم وشن مارئ ہوجاؤ) تو اللہ کا ذکر کرتے رہو (تسیع وہلیل کرتے ہوئے) کھڑے، بیٹھے، لیٹے ( یعنی ہر حال ہیں ) پھر جب تم وشن سے
مطمئن ( مامون ) : وجاد تو نمازیں پڑھے گلو ( قاعدہ کے مطابق اداکرو ) بلاشہ نماز سلمانوں پر فرض کردی گئ ہے ( کتاب بمعنی
کمتوب یعنی فرض ) وقت کی تید کے ساتھ ( مقررہ وقت کے ساتھ کہ اس سے ٹل ٹیس سے آپ کریم کھٹے نے اگر چا کیک جماعت کو
ایوسفیان دغیرہ کی تلاش وجبتو میں اس وقت اٹھانا چا باجب کہ دہ غزوۃ اصد سے لوٹ رہے تھے گر کوگوں نے تازہ وزخوں کی شکایت
کی ۔ تو یہ آیت تازل ہوئی ( اور ہمت نہ بارد ( ہزد کی نہ دکھلاؤ) ہیچھا کرنے ( تلاش کرنے) میں وہشن کے ( کفار کوٹل کوٹل کوٹل کے اگر حمیم میں جس مطرح تم وکھی ہو ( یعنی تمہاری طرح ہیں
عالا تکہ وہ تم سے لڑنے میں ہزد کی نہیں دکھلا رہ بی ) در آنجائیکہ ( تم ) اللہ تعالی سے ایس امیدیں ( اس کھاظ سے تم ان سے ہو ہو ہو اس لئے جہادی مہم میں بھی ان کے مقابلہ میں تہیں بازی لے جاتا کہ وہ البیت کا دورائلڈ تعالی رہر چز ) جائے دالے ( اپنے ہرکام میں ) حکمت رکھن والے ہیں۔
جو نے ہو جو آئیں میں میں بینے والے ( اپنے ہرکام میں ) حکمت رکھن والے ہیں۔

تحقیق وتر کیب: ......من الصلواة من ذا کداور لام جنس کا بدان یفت نکم قاموس میں ہے کہ فتنہ کے معتی محنت کے بیں اور من الصلواة من الصلواة من الصلواة اور انتقال کے زویک من زائد ہے اور المصلواة اور انتقال کے زویک من زائد ہے اور المصلواة تقصروا کامفعول ہے۔

بیان لملواقع بینی بیصرف اظہار واقع ہے کہ آپ ہی کا ہرسفر وشمنوں کی کثرت کی وجہ سے پرخطر رہتا تھا۔اس لئے بیقید ورجه شرط میں ضروری نہیں ہے۔ سفرامن وامان کی حالت میں ہو یا پرخطر،احکام رخصت برابر جاری ہوں گے چنا نچه ابن عبال سے مروی ہوسلم ہین مکہ والمدینة لایخاف فصلی رکھتین (صحیحین) به آیت تصرک مقدار اور کیفیت اور قصری نماز وں اور مدت کے بارے میں مجمل ہے۔ احادیث سے تفصیل معلوم ہوتی ہے۔

ادبعة بود، بردجتع برید ہر برید چارفرخ اور ہرفرخ تین میل ہائی ہوتا ہے اور ہر میل بارہ ہزار قدم کا ہوتا ہے۔ بیں ایک برید بارہ میل ہوتا ہے اور ایک بارہ ہزار قدم، ہر بارہ میل پر منزل کا نشان بنا ہوتا تھا۔ یہ دراصل ''بریدہ دم'' کا معرب ہے دم کٹا اور لانڈا۔ مراکب اور مسافت پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا۔ یہ مسافت امام شافع کے نزویک ہے کین حفیہ کے نزویک چھ بردیعنی تمین دن رات کی مسافت اوسط درجہ کی چال کے ساتھ بری سفر میں اور معتدل ہوا کے ساتھ بحری سفر میں بادبانی، جہازیا تھی ہے اور پہاڑی سفر میں دن کی مسافت اوسط درجہ کی چال کے ساتھ ہوتا چا ہے۔ اس کے بعد مسافر کی تیز رفتاری یا ست رفتاری کا اعتبار نہیں ہوگا۔ حتی کہ تین دن کی مسافت ایک دن میں با ایک دن کی مسافت ایک دن میں با ایک دن کی مسافت ایک دن کی مسافت ایک دن میں با ایک دن کی مسافت ایک دن کی مسافت ایک دن میں با ایک دن کی مسافت ایک دن کی مسافت ایک دن میں با ایک دن کی مسافت ایک مسافت ایک دن میں با کین دو میں با دیا تھی ہو کہ دی تو اس سے بچھاڑ نہیں پڑے گا۔

و لنسات طائفة چونکہ ماقبل اس کا ذکر نہیں اس لئے نکرہ لایا گیاہے ولیا خذو السلحت بہاں دوسرے دستہ کے لئے چونکہ نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے خطرہ کا احتمال تھا اس لئے مختاط رہنے کا حکم دیا گیا۔ برخلاف پہلے دستہ کے کہ وہ مورچ سنجالنے اور نماز شروع نہ کرنے کی وجہ ہے آ مادۂ حرب معلوم ہوتا تھا۔اس لئے اس پراس درجہ کا حملہ کا خطرہ نہیں تھا۔

• وهذا یفیدالایجاب پیتواسلی کے متعلق گفتگوهی کیکن باخبراور ہوشیارر ہنامتو سبرصورت ضروری اور واجب ہے۔

ورة النسآ ، ﴿ ٣ ﴾ أيت تمبر ا ١ تا ١٠١٧

ان الله اعد یختاط رہنے کی علت ہے چونکہ ہم نے تمبارے ہاتھوں ان کی رموائی اور تیا بی مقدر رکھی ہے۔ اس لئے تمبیں اسباب اختیار کرنے میں تسابل اور ستی نہیں کرنی جا ہے بجملہ اسباب کے چوکنار بنااور بتھیار بندر ہنا ہے۔

فوغتم، یہ آفسیر حفیہ کے ند ہب پر ہے کہ کارب کے لئے بحالت حرب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تاوتنگہ اطمینانی حالت میسرنہ آئے نماز مؤخرر کھے۔ لیکن شوافع کے نزدیک جس حال میں بھی ممکن ہو کھڑے، بیٹھے، لیٹے نماز پڑھنی پڑے گی عین قبال میں بھی پڑھنی ضروری ہوگا۔ موقت یا مقدر کہ حالت خوف میں بھی معاف تبیس اور حضر میں پوری اور سفر میں زفعتی اور قصری نمازیں پڑھنے کا تھم ہے۔ لما د جعو ا آل عمران میں اس کی تفصیل گزرچکی ہے۔

ف انتے تزیدون لیعنی قبال اور جنگ کے مصائب تو دونوں میں مشترک ہیں لیکن مسلمانوں کا جہاد بوجہ اللہ اور دوسروں کی جنگ بوجہ النفس ہے پس دونوں میں زمین و آ سان کا فرق ہے۔

ر لط : ..... گذشتہ آیات میں جہاد و ہجرت کا بیان تھا اور چونکہ ان دونوں میں اکٹر سفر بھی چیش آیا کرتا ہے اور سفر میں وشمن کی طرف سے بچھاندیشے ہمیں دفعہ پیش آجاتے ہیں اس لئے تماز میں بعض سہوتیں دی جارہی ہیں چو ہیسواں حکم قصرصلوٰ ہ سے متعلق ہے اور آیت واڈا کنت میں بچیبیواں حکم صلوٰ ہ الخوف سے متعلق ہے۔

شان نزول : .... ابن جریز حضرت علی سے روایت بیش کرتے ہیں کہ بی نجار نے نبی کریم بھی سے عرض کیا کہ ہم سفر میں رہتے ہیں لیک نمازوں کا کیا کریں؟ تواس برآیت اذا صوبت اللح نازل ہوئی اس کے ایک سال بعد آ ب بھی کی خووہ میں مشغول سخے نماز ظہر کا وقت آیا تو مشرکین نے مسلمانوں کے انہاک فی الصلاۃ کودیکھتے ہوئے حملہ کے لئے موقعہ کو نیمت سمجھا اور جب کس نے یہ کر توجہ دلائی کدائی جس ایک اور نماز عصر بھی بیاوگ پڑھیں گے تو اور بھی منہ میں یانی بھر آیا لیکن حق تعالی نے و اذا کے نہے میان قالون کی تدبیر سے ان کی ساری تدابیر خاک میں ملادیں۔

جابربن عبدالتذگی روایت کالفاظ بیر بین غیزو ندامیع رسول الله صلی الله علیه و سلم قوما جهنیة فقاتلوا فتالا شدید افسلما صلینا الظهر قال المشرکون لوملنا علیهم میلة لا مختطفنا هم و نحن ترکنا هم حتی صلوا و ندموا علی ترکهم فقال بعضهم دعوهم فان لهم بعدها صلواة هی احب الیهم من ابائهم و ابناء هم یعنون العصر فلما اواد و سول الله صلی الله علیه و سلم ان یصلی العصر انول الله هذه الایة ای طرح فروه ش آب بی الله الله علیه و سلم ان یصلی العصر انول الله هذه الایة ای طرح فروه ش آب بی الله الله علیه و اوقتائ عادت کے لئے جب آب و الله الله علیه و سام ان یصلی العصر انول الله هذه الایة ای طرح فرده ش آبی فرد الله کار دیا که موقع نظر ان الله علیه علی الله موسل الله علیه علی الله موسل الله و الله الله موسل الله و الله الله و الله الله و الل

بخاریؓ نے ابن عباسؓ سے تخری کی ہے کہ آیت ان محسان مکم اذّی ۔ عبدالرحمٰن بن عوف ؓ کے بارے میں نازل ہوئی جَبد ۱۰

زخی تھاور آیت و لا تھنوا النح کانزول روح المعانی میں عکرمہ سے غزوہ حمراء الاسد کے بارے میں نقل کیا گیا ہے۔ جس کا واقعہ آیت الذین استجابوا کے تحت آل عمران میں مذکور ہوچکا ہے۔

و تشری کی حدیث سے تغییر ہوگئی کہ کم از کم تین منزل سفر کا بیان: سست ہے آیت مجمل ہے جس کی حدیث سے تغییر ہوگئی کہ کم از کم تین منزل سفر کا ارادہ ہونا جا ہے۔ حنفیہ کے مزد کیک تین دن رات اوسط جال کے ساتھ ، ہری سفر میں اور اعتدال ہوا کے ساتھ ، ہری سفر میں اور اعتدال ہوا کے ساتھ ، ہری سفر میں اور مناسب رفتار کے ساتھ بہاڑی سفر میں مسافت کا اعتبار ہوگا۔ لیکن امام شافع کی کے نزد یک اور بقول صاحب ہدایہ ابو یوسف کے نزد یک بورے دو دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ ہے اور ایک قول میں امام شافع کے نزد یک صرف ایک دن رات مسافت ہونی جا ہے اور بعض حضرات نے اس اختلاف کا اعتبار میلوں کے ذریعہ کیا ہے۔

حنفیہ اور شواقع کا نکت اختال ف۔ ۔۔۔۔۔۔۔ نیز امام شافع کے نزویک یہ رخصت توفیہ کی م ہے بینی رخصت کامل ہے اور پوری نماز پر صناعز بیت ہے اس آیت کے ظاہرے استدلال کرتے ہوئے کیونکہ لفظ لاجناح تخفیف اور رخصت کے موقعہ پر استعال ہوتا ہے نہ کہ تزیمت کے موقعہ پر استعال ہوتا ہے نہ کہ تربیت کے موقعہ پر ایک اور دوایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ آنخصرت کے شرک حالت میں نماز وں کا اہتمام فرمایا۔ ای طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ ایس نے نماز قصر اور اتمام کے ساتھ پڑھی ہے اور میں نے روزہ بھی رکھا اور افطار بھی کیا ہے؟ آپ کی نے فرمایا ''احسنت باعائشہ '' کین حفیہ کے نودیک پر دھت اسقاط بین عزیمت پھل کرتے ہوئے پوری نماز پڑھنا جائز نہیں ہے چنا نچہ حضرت عمر کا ارشاو ہے صلو اہ السفور کے سیر خصرت عائش کے القاظ ہیں اول مافرضت الصلو اہ فرضت رکھتین فافرت فی السفو و زیدت فی المحضور.

ربی آیت الاجسنا حیددراصل اس وہم کو دفع کرنے کے لئے ہے کہ نماز قصر میں لوگ حرج اور برائی نہ بچھے لگیس تو قصر کرنے والول کے لئے اطمینان خاطر کے لئے گناہ کی تفی کردی گئی ہے کہ اس میں قطعا کوئی حرج اور مضا کقت ہیں ہے۔ پس اس سے عزیمت کی تقی لازم نہیں آتی بلکہ احادیث سے قصر واجب ہے خواہ سفر میں امن واطمینان ہویا بچھ خوف و خطر بھی ہو۔ ان حصفت می قیدا ہی بی اتفاقی ہے۔ جیسے ان او دن تحصنا میں ہے بینی آیت کے نازل ہونے کے وقت خوف کا زمانہ تھا لیکن بعد میں صدیثوں سے تیم ثابت ہوگئی۔ حوادج کے نزو کے خواہ می امن خوف کی شرط ہے ہماری مؤید این عمر کی قرات ہے جس میں صرف ان یعفت کم ہان خفت می قید ہیں ہے نیز صحابہ گا تعامل بھی امن میں قصر پر رہا ہے چنا نچہ یعلی بن امید نے حضرت عمر ہے خض کیا:

مادال نا فقص و قد امنا فقال عجمت و مما تعجمت ، منه فسال تی سے اللّٰه صلا اللّٰه صلا اللّٰه مسلا اللّٰه

مابالنا نقصر وقد امنا فقال عجبت بما تعجبت منه فسالت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذالك فقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة "عليه و سلم عن ذالك فقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة "مالت امن مين تماز قصركى كيا وجهم ورايا كه جس چيز سيتم كوتجب بود باب خود محمد كواس برتجب تما كر مالت المن مين فرمايا تما كريا ويد باس كوتبول كرنا واسيخ ـ"

پس غیرواجب الا طاعة مخص کا صدقہ بھی ٹا قابل روہوتا ہے جیسے والی کی طرف سے قصاص کی معافی کہ اس کورونہیں کیا جاسکتا۔تو حق تعالیٰ کاصد قہ کس طرح رد کیا جاسکتا ہے جو واجب الطاعت ہیں۔

س بیت نمبرا ۱۰ تا ۱۹ م

نماز قصر کے لئے خوف کی قید ضروری مہیں: . . . . . اس علوم ہوا کہ نہ تعریح لئے خوف کا ہونا شرط ہوا دنہ ا کمال جائز ہے۔ بیقر برتو اس وقت ہے جبکہ قصر ہے مرادنماز کا قصر ذاتی ہو یعنی تعدا در کعات کی کمی لیکن اگر قصرا درا وصاف مراد ہوں لیمنی قر اُت، رکوع، جود ، تبیجات میں کمی کرنا یا سواری براشاروں ہے نماز پڑھنا جیسے ابن عباسؓ ہے منقول ہے اور نخر الاسلامؓ بزودی کا مختار ہے تو ہمارے نز ویک بھی پھریہ شرط علی حالہ دہے گی۔البتہ اس صورت میں بہ شبدرے گا کہ صلوٰ قالخو ف منفر و اسفر کے ساتھ مقید ہو کیونکہ آیت میں سفراورخوف دونوں کی شرطیں ہیں حالا نکہ ہے جج نہیں ۔الا یہ کہ یوں کہا جائے کہ دلالتہ اجماع ہے اس قیدکوتر کردیا گیا · ہے جیسے کشاف وغیرہ نے تصریح کی ہے۔

وطن اصلی کی طرح وطن اتامت جس میں پندرہ روز ہے کم تھہرنے کی نہیت ہو۔اس میں پوری نماز پڑھنی جا ہے اور پندرہ روز ہے تم ایک جگه تھبرنے کی نیت ہوتو قصر کرتا رہے اگر چہا تفاقا سالہا سال تھبرنا پڑ جائے قصر میں صرف ظہر ،عسر،عشاء کے حیار قرض دوگانہ ہو جائیں گے۔ باتی فرائض ، دہر ہنن ،نوائل بدستورر ہیں گے۔

صلوة الخوف كى بحث: .....نمازخوف باجماعت كالثبات آيت واذا كسست السخ عيمور باب صلوة الخوف كى کیفیت احادیث ہے مختلف معلوم ہوتی ہے۔ بقول صاحب ہرایہ امام مالک اور امام شافعی کے نز دیک امام ایک رکعت پڑھا کرمنتظر کھڑا رہے جتی کہ پہلا دستدا بی نماز پڑھ کرفارغ ہوجائے اورسلام پھیر کرمور چے سنجال لے پھراسی طرح دوسری رکعت امام دوسرے دستہ کو یر ہا کر میفار ہے جی کے دوسرا دستہ نما زے فارغ ہوجائے اور سلام پھیرد لیطن نخلہ میں آنخضرت ﷺ نے ای طرح پر ہائی ہے۔ کمیکن ذات الرقاع میں آپ ﷺ نے دوسری طرح نماز پڑھائی کہ ایک رکعت مقتدی امام کے ساتھ پڑھ کیس اور دوسری رکعت خود و ہیں فرادیٰ فراویٰ پڑھ لیں۔اسی طرح دوسرا دستہ ایک رکعت ا مام کے ساتھ اور دوسری رکعت از خود تنہا تنہا پڑھ لے۔ چنانجیان سبطریقوں ہے نماز جا تزہے۔

صلوٰ ة الخوف میں فقهی اختلافات: ...... الیکن حنفیہ کے مزد یک بہتریہ ہے کہ امام دونوں گروہوں کو آ دھی تمازیعنی ا کیسا کیک دو دورکعت پڑھائے گا ٹنائی یا قصری تماز ہے تو ایک ایک رکعت حضری نماز ہے اور رباعی تو دو دورکعت پڑھائی پڑے کی اور مغرب میں اول کر وہ کو دورکعت اور دوسرے کو ایک رکعت پڑھائے کیکن دونوں جماعتوں کو پچھ دہرے لئے مور چہ بھی سنجالنا پڑے گا اور دونوں اپنی ایک ایک رکعت اسی طرح اوا کریں سے کہ اول دستہ بقیہ نماز لاحق ہوکر بلاقر اُت پڑھے گا اور دوسرا طبقہ مسبوق ہوکر مع قر اُت بقیہ نمازا داکرے گا۔ ابن مسعودؓ نے رسول اللہ ﷺ کا میں طریقہ تقل کیا ہے اور صاحب ہدایہ نے اس آیت کی بجائے روایت ا ہن مسعودٌ ہے اس لئے استدلال کیا ہے کہ روایت میں بوری کیفیت محفوظ ہے۔ یاتی قاضی بیضاوک کا غرب حفید قل کرتے ہوئے یہ کہنا کہ امام کے تنہا سلام مجھیردینے کے بعد دوسرا دستہ اپنی نماز قرائت کرے پوری کرلے اور مجھرمور چے سنجال کے اور دوسرا دستہ بلا قر اُت آ کرا بی نما زیوری کر لے اگر چہ سہولت وعجلت کے لحاظ ہے مناسب ہے ۔ لیکن حنف کے بہاں اس قسم کی کوئی روایت تبیں ملتی چەجائىكەان كاپەندىب ہو۔

سبر حال آ تخضرت الربيع و فات كے بعد بھى باجماعت صلو ة الخوف كى مشروعيت پراجماع ہے۔ ليكن ابو يوسف اذا كىنىت كے خطاب کی تحصیص کے پیش نظر آنخضرت بھیلئے کے ساتھ مخصوص مجھتے ہیں حالا نکہ خطاب کا صیغہ اس وقت کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے فر مایا۔ بعد میں جوآ پ ﷺ کے قائم مقام ہوں گے وہ اس خطاب میں بھی قائم مقام ہوں گے چنانچے دوسر سے موقعہ پر حسد مس اموالهم میں خطاب خاص ہے گر بعد کے تمام ائمداور خلفاء کے لئے یہی تھم ہے تا ہم نماز میں یہ تمام نقل وحرکت اور کمل کثیر اس وقت گوارا کیا جائے گا جب کہ تمام فوجی لوگ ایک ہی امام کے چنچے نماز پڑھنے پرمصر ہوں ورند آسان صورت یہ ہے کہ فوج کے چند جھے کر لیئے جا نمیں اور سبب کو علیحدہ علیحدہ امام نماز پڑھادیں اور عجب نہیں کہ اذا سحنت ای نکتہ کی طرف اشارہ ہو کہ آپ چھیائی کی محبوبیت ووسروں کے پیچھیے نماز پڑھنے کو گوارانہیں کرنے ویت ویسروں کے پیچھیے نماز پڑھنے کو گوارانہیں کرنے ویت ویسروں کے پیچھیے نماز

۔ نیز اس نماز خوف کی اجازت اینے خوف کی حالت میں ہے کہ نماز کا انتظام ممکن ہوسکے در نداس کا حکم بقرہ میں گزر چکا ہے لیمن میں قتل و قال کی حالت میں نماز بڑھنے کی اجازت نہیں بلکہ قضاء کر دی جائے گی۔

حنفید کے نزویک نمازی حالت میں ضرورت کے مطابق بتھیار وغیرہ رکھنامتیب ہواوراس موقعہ پر لاجنا جا بیا ہی ہوگا جیسے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء میں ہے جمعنی لامؤ فة اور ظاہر ہے کہ تھیارا تھانے میں آئی مشقت اور تکلیف نہیں جتنا خطرہ بتھیار ساتھ ندر کھنے میں ہے۔

نماز کیلے تو شراکط اور قیود ہیں مگر و کر اللہ ہر حال اور ہر وقت مطلوب ہے: ..... فاذا قسنة مالطوۃ کا حاصل ہے کے نماز کی بیت ہیں اگر چہتر ہی کی اجازت خاص اس موقعہ پردگ ئی ہے اوقی وقی ل کے وقت بالک ہی نماز کی بندش کردی گئی ہے اوقی وقی اس اس موقعہ پر دگ ٹی ہے اور احکام کی اوائیگ کے ذریعہ ذکر اللہ موقار ہتا ہے۔ غرضا نماز تو ایک وقت ہیں موقار ہیں ہوتا نماز ہیں گوایک صد تک ہوتا رہتا ہے۔ غرضا نماز تو ایک وقت میں ختم بھی کردی جاتی ہے مگر ذکر کسی وقت اور کسی حال میں بھی ختم نہیں ہوتا نماز میں گوایک صد تک شخفی ہوئی مگر ذکر بحالد رہا البت ان المصلون کا کانت علی الموقعین کتابا موقوقا ہے شبہ ہوسکتا ہے کہ اس علت کا تقاضا تو ہے کہ عین قبال کے وقت بھی نماز مؤخر نہیں ہوئی چا ہے تھی بلکہ اس وقت کے مناسب کوئی اور آسان طریقہ اختیار کرلیا جاتا گیکن ظاہر ہے کہ تمام عین قبال کے وقت نماز کی بھی بہی حالت احکام میں امکان عاوی کا اعتبار کیا جاتا ہے گئی جب وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر باتی نہیں رکھا جاتا ہیں عین قبال کے وقت نماز کی بھی بہی حالت ہو کہا تا تا بھی شہو سکے اور اس سے بھی کم درجہ رہ جائے تو وہ نماز ہی نہیں اس کے مؤخر کردی گئی ہے۔

دن اور رات سفر وحضر، بحر و بر، غناء وتقر، ملانيه وسر، غرض هر حالت مين مطلوب ہے اور چوتنے معنی بيد بین که خوف قبال اور مين قبال و دِنوں حالتوں میں مکنے صورتوں کے ساتھ تمازیں پڑھتے رہولیکن لڑانی ختم ہونے اور امن چین کے بعدان نماز وں کی قضاء کرو۔امام شائنی کے زہب پر بیمعنی طاہر ہیں کیونکہ ان کے نزویک جنگ کرتے ہوئے بیدل اور سوار چلتے ہوئے نماز پڑھنے کا حکم ہے برخلاف ا حناف کے وہشش اور رکوب کومنا فی نماز مانتے ہوئے تاخیر کاحکم دیتے ہیں۔

الطا نَفُ إِلَّا بِيت: ..... و اذا صهر مهم عزاه رخوف کے وقت جب نماز وں میں شخفیف ہوگئی تو عذر کے وقت اورادو وظا نُف میں بدرجهٔ اولی تخفیف ہونی جا سے اس طرح آیت اذا اطمانہ مصلوم ہوتا ہے کہ زوال عذر کے بعد پھراوراد کا اکمال بھی ہونا جا ہے۔ وسَرق طُعْمَةُ بْلُ أَبِيُرِقِ دِرغَا وَحَباَهَا عِنْدَ يَهُوْدِيَّ فَوُجِدَتُ عِنْدَهُ فَرْمَاهُ طَعْمةً بِهَا وُحَلَف أَنَّهُ مَاسَرقها فَسأَل قَوْمُهُ النَّبِيُّ صلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ الْ يُحَادِلُ عَنهُ وَيُبْرِئَهُ فَنْزَل اِلْكَ أَنْزَلُنَآ اِلْيُكُ الْكِتْبُ الْقُرْآن بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِانْزِلْنَا لِتَـحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرْلَكَ عَلَّمَكَ اللَّهُ ۖ فِيُهِ وَلَاتَكُنُ لِلْحَآئِنِيْنَ كَطُعْمَةِ خَصِيمًا ﴿ ذُولِهِ مُخَاصِمًا عَنَهُمْ وَّاسْتَغَفِرِ اللهَ مَا هَمَمْتَ بِهِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَاللهُ مُ وَ لَاتُمجَادِلُ عَنِ الَّذِيُنَ يَخْتَانُونَ ٱنْفُسَهُمُ ۚ يَخُونُونَهَا بِالْمَعَاصِيٰ لِاَدَّ وَبَالَ خِيَانَتِهِمُ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهُ كَايَجِبُ مَنْ كَانَ خُوَّانًا كَثِيْرًا لَحَيَانَةِ أَثِيمًا ﴿ إَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا قَبُهُ وَمَ أَنَّ الْحَيَانَةِ أَثْمِيا أَنَّ اللَّهِ مَا قَبُهُ مَا إِنَّ اللَّهُ عَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَى لَا يَعْمَدُ فَوْلَ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَمَعَهُمُ يَعْلَمُهُ إِذَّ يُبَيَّتُونَ يُضْمِرُونَ مَالَايُرُضَى مِنَ الْقَوْلِ \* مِن عَزُمِهُمْ عَلَى الْحَلْف عَلَى نَفُى السَّرِقَةِ وَرَمُى الْيَهُودِيّ بِهَا وَكَانَ اللهُ بِمَايَعُمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ ١٠٠٨ عِلْمًا هَانُتُمْ يَا هَوُ لَا عِطَابٌ لِقُوم طُعُمَةٍ جَادَلُتُمْ خَاصَمُتُمْ عَنْهُمُ أَيُ عَنْ طُعُمَةٍ وَذُو يُهِ وَقُرِئَ عَنْهُ فِي الْحَيوة الدُّنْيَا اللَّهُ فَـمَنُ يُجَادِلُ اللهُ عَنُهُمُ يَوُمَ الْقِيامَةِ إِذَا عَذَّبَهُمُ أَمْ مَّنُ يَكُونُ عَلَيْهِمُ وَكِيْلًا ﴿ ١٠٩ يَولِّي آمُرَهُمْ وَيَذْبُ عَنُهُمُ أَيُ لَا آحَدٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَمَنُ يَعُمَلُ سُوَّءً ا ذَنْبًا يَسُوَءُ بِهِ غَبْرَهُ كَرَمْي طُعُمَةِ الْيَهُودِيّ آوُ يَظُلِمُ نُفُسَةً بِعَمَلِ ذَنُبٍ قَاصِرِ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسُتَغُفِرِ اللهَ مِنْهُ آىُ يَتُبْ يَجِدِ اللهَ عَفُورًا لَهُ رَّحِيمًا ﴿ اللهِ بِهِ وَمَنُ يَكُسِبُ اِثْمًا ذَنُبًا فَاِنَّمَا يَكُسِبُهُ عَلَى نَفُسِهِ ۗ لِآنٌ وَبَالَهُ عَلَيْهَا وَلَايَضُرُ غَيْرَهُ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِمُ مَا لا ﴿ فِي صُنُعِهِ وَهَنْ يَكُسِبُ خَطِينَةً ذَنَبًا صَغِيرًا أَوُ إِثْمًا ذَنْبًا كَبِيرًا ثُمَّ يَرُم به بَريْتًا مِنْهُ فَقَدِ عُ احْتَمَلَ تَحُملُ بُهُتَانًا بِرَمُيهِ وَالْمُمَا مُبِينًا ﴿ أَنَّ اللَّهِ مِكْلُولًا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ وَرَحْمَتُهُ بِالْعِصْمَةِ لَهَمَّتُ طَّالِهَةٌ مِّنْهُمُ مِنْ قَوْم طُعْمَةٍ أَنْ يُضِلُّو لَكَ "عَنِ الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ بِتَلْبِيْسِهِمْ عَلَيْكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا ٱلْفُسَهُمُ وَمَايَضُرُّونَكَ مِنَ زَائِدَةٌ شَيْءٍ لَادٌّ وَبَالَ اِضَلَالِهِمْ عَلَيْهِمُ وَٱنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ الْقُرَانَ وَالْحِكْمَةَ مَانِيْهِ مِنَ الْآحُكَامِ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ عُمِنَ الْآحُكَام

وَالْغَيْبِ وَكَانَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْكَ بِدَالِكَ وَغَيْرِهِ عَظِيْمًا ﴿ اللهِ خَيْرَ فِي كَثِيْرِ مِنْ نَجُومُهُمْ أَي النَّاسِ أَىٰ مَايَتَنَاجَوُدُ فِيُهِ وَيُتَحَدَّثُونَ إِلَّا نَحُوى مَنُ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ عَمَلِ بِرِّ أَوْ اِصَلَاحٍ ۖ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ الْمَذُكُوْرَ الْبَتِغَاءَ طَلّبَ مَرْضَاتِ اللهِ لَاغَيْرَهُ مِنُ أَمُوْرِ الدُّنْيَا فَسَوُفَ نَوْتِيُهِ بِالنَّوُن وَالْيَاءِ آيِ اللَّهِ **أَجُرًا عَظِيُمًا ﴿ إِسَ الْ عَظِيمُ الْمُ مَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللّ** لَهُ الْهُدَاى ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ بِالْمُعُجِزَاتِ وَيَتَّبِعُ طَرِيْقًا غَيْرَ سَبِيُلِ الْمُؤْمِنِيْنَ آىٰ طَرِيْقِهِمُ الَّذِى هُمْ عَلَيْهِ من الدِّينِ بِأَنْ يَكُفُرَ نُولِهِ مَاتَوَلَّى نَـحْعَلُهُ وَالِيَّا لِمَا تَوَلَّاهُ مِنَ الضَّلالِ بِآنُ نُحِلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا وَنَصْلِهِ لُمُ حِلُهُ فِي الْأَخِرَةِ جَهَنَّمُ لِيَحْتَرِقَ فِيُهَا وَسَآءَ تُ مَصِيرًا ﴿ فَهُ مُرُجُعًا هِي \_

ترجمہ: .....طعمة ابيرق في ايك ذره جراكرايك يبودى كے ياس چھيادى، چنانچي فتيش كے نتيجه ميس جب اس كے بہال برآ مہ ہوئی تو اس نے طعمۃ کا نام لیالیکن طعمہ نے حلفیہ چوری سے انکار کردیا اور پھراس کی برادری نے بھی آتخضرت ﷺ سے ورخواست کی کہ آپ عظم اس کی حمایت سیجے اور اس کو بری سیجے۔اس پر یہ آیت نازل ہوئی ) بلاشہم نے آپ عظم پر کتاب ( قرآن ) حیائی کے ساتھ (انسز لسنا کے متعلق ہے ) نازل کردی ہے تا کہ جیسا بچھالللہ تعالیٰ نے آپ پھی کے بنلایا ( سکھلا دیا ) ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دادر (طعمة کی طرح) خیانت کرنے والوں کی طرف داری میں (ان کی حمایت کرتے ہوئے) کوئی بات نہ سیجے اور اللہ تعالی سے مغفرت ما تکئے جو کچھ آپ بھی نے اس کے بارے میں خیال قائم کرلیا تھا) بلاشہ اللہ تعالی بخشے والے رحمت رکھنے والے ہیں اور آپ کھیل طرفداری نہ سیجتے ان لوگوں کی طرف سے جواپنے اندر خیانت رکھتے ہیں ( محمنا ہوں کی وجہ ے خیانت کے مرتکب ہیں۔ کیونکہ ان کی خیانت کا وبال خودان ہی کے سر پڑے گا ) اللہ تعالی ایسے لوگوں کو بسندنہیں کرتے جو خیانت اللي دو بے ہوئے (بہت زیادہ خیانت کے مرتکب) ہوں اور بڑے گنہ گار ہوں (بعنی اللہ تعالی ان کوسزا دیں مے) بیلوگ (طعمہ اوراس کے خاندان والے شرماکر) انسانوں سے تو چھیاتے پھرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھیا سکتے حالانکہ وہ ان کے ساتھ موجو در ہتا ہے (جانتا ہے) جب کدوہ راتوں کوجلس بھا کرائی ایس باتوں کا (جھیا کر)مشورہ کرتے ہیں جواللہ تعالی کو بستہ نبیں ( بعنی چوری کے انکار رفتم کھاتے کی ثبیت اور میہودی برالزام لگادینا)وہ جو بچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ (کے احاط علم) سے باہر نہیں ہے بال تم لوگ (طعمہ کی قوم کو خطاب ہے )ایسے ہو کہتم نے طرفداری (حمایت) کی ان لوگوں کی طرف ہے (بعنی طعمہ اوراس کے حمائتوں کی جامب ہے اور ایک قر اُت میں لفظ عند ہے ) دنیا دی زندگانی میں کمیکن قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون جھڑ ہے گا (جب وہ ان کو مزادیں گئے یا کون ہے جوان کاوکیل ہے (ان کی ذ مہداری لےاوران کی طرف سے مدافعت کرے یعنی کوئی بھی ا<sub>ل</sub>یانہیں کر کے گا) اور جو تحق کوئی برائی کر بیشتا ہے (جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے جیسے طعہ کا یہودی پر الزام لگاتا) یا اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کرلیتا ہے ( محناہ کرنے کے بعداس برامرار کرکے ) اور پھر اللہ تعالی سے محشش طلب کرتا ہے ( توبہ کر لیتا ہے ) تو وہ اللہ تعالی کو بخشنے والا اور رحمل والا یائے گا اور جوکوئی برائی (گناہ) کما تا ہے تو اپنی جان ہی کے ضررکے لئے کما تا ہے ( کیونکہ اس کا وبال اس پر بڑے گاکسی دوسر کونقصان نبیس ہوگا) اور اللہ تعالی سب مجھ جانے (اپنے کاموں میں) تھمت دالے ہیں اور جس کسی ہے کوئی خطاء (معمولی عمناها سرزد ہوجائے یا کسی بزے گناہ (بڑی نافرمانی) کا مرتکب ہو پھرے اے کس بے گناہ کے سرتھوپ ویتو اس نے لادلیا

( اٹھالیے ) ہبتان اور کھلے گناہ کا یو جھ ( تہمت لگا کرا درار تکاب کر کے ) اور اگر آپ ﷺ پر اللہ تعالی کافضل نہ ہوتا ( اے محمر ) اور اس کی رحمت نہ ہوتی ( عصمت کی دولت ہے سرفراز کرکے ) تو ان لوگوں میں ہے (طعمۃ اوراس کے اہل خاندان میں ہے ) ایک جماعت ئے تو بوراارادہ کرلیا تھا کہ آ ہے ﷺ کوغلط راستہ پر ڈال دیں (حق فیصلہ کو آ یے پیر مشتبہ کر کے )اور بیلوگ آ پ ﷺ کوغلط راستے پر نہیں ڈال رہے ہیں مگرخودا بی جانوں کو بیآ ہے کو پچھ بھی نقصان ہیں پہنچا کتے ( من زائدہ ہے ان کے گمراہ کرنے کا دبال خودان ہی پر ہوگا ) اوراللد تعالیٰ نے آپ پر کتاب ( قرآن ) اور حکمت (احکام قرآئی ) نازل کردیئے ہیں اور جو باتیں (احکام وغیب کی ) آپ کومسلوم تنہیں تھیں وہ آپ کوشکھلا دیں اور آپ پر البّٰہ تعالیٰ کا (اس معاملہ میں اور دوسرے معاملات میں ) بڑا ہی فضل ہے ( ان اوگوں کے بوشیعرہ مشور دن میں ہے )اکٹرمشور ہے (لوگوں کی ) بھلائی کے لئے نہیں ہوتے ہاں جوٹسی خیر خیر ات کے لئے یائسی نیک کام (اجھے عمل ) کے لئے بالوگوں کے درمیان ملح صفائی کی خفیہ ترغیب و ہے ہیں اور جوکو کی اس طرح کے کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ( طلب ) کرنے کے لئے کرتا ہے ( ونیاوی منافع میں ہے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا ) تو ہم اے بڑا اجرعطا کریں گے ( نسؤ تید نون اوریا کے ساتھ دونو ل طرح ہے معطی اللہ تعالیٰ ہیں )اور جوکوئی رسول اللہ کی مخالفت کرے گا( ان کے لائے ہوئے پیغام حق میں )اس بدایت کی راہ پر واضح ہوجانے سے بعد ( جب کہ ججز ات کے ذریعہ اس پرحن کھل چکاہے )اور مؤ منوں کی راہ ( دینی طریقہ جس میروہ چل رہے ہیں ﴾ چھوڑ کردوسرارات چلنے لگے( کفرا فتیا رکر کے ) تو ہم اس کو ای طرف لے چلیں گے جس طرف جانا اس نے پیند کرلیا ہے ( جس گمراہی کواس نے اختیار کراہا ہے ہم اس کواس کا دالی بنادیں گے دنیا میں اس کے لئے آسانیاں اور اسباب فراہم کرنے )ادر ( آخرت میں )اس کوجہنم رسید کرویں گے ( تا کہاس میں جل بھن جائے )اور کیا ہی برمی جگہ ( ٹھکا تا ) ہے وہ جہنم ۔

تحقیق وتر کیب: .....طسعه ما ءادر نتخ ادر کسرطاء کے ساتھ تینوں طرح لغت ہے ابیہ وق ہمزہ مضموم اور بامفتوح ہے۔ان یسجادل عنم کیونکہ چوری کا مال میہودی کے باس سے برآ مہوا ہاس لئے طاہر حال یہی ہے کہ اس نے چوری کی ہوگی۔ ب الدلك ابن عباس كى روئے كے مطابق مرادعكم قطعي وحي ہے جس طرح رويت اور مشاہرہ ہے يقين ہوتا ہے يہي حال علم وحي كالجھي ہے کیکن دوسرے حضرات وحی اوراجتہا د دونوں مراد لیتے ہیں۔ پینچ ابومنصور ؒنے جواجتہا دیراس سے استدایا ل کیا ہے۔ و است خیفو الله . حسنات الابرار سيئات المقربين كيبل سے بــ

الا یعب کی تغییر جلال محقق ای یعاقبه کے ساتھ کررے ہیں گویالا زمی مجازی معنی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ حدو انامبالغہ کا صیغہ ہے اشارہ ہے متعدد خیانتوں کی طرف ، چوری کرنا ، یہودی پر غلط اتہام رکھنا ، جھوٹی قسم کھالیتا ، جھوٹی شہاوت۔

یے صب مور ن تبیت کے اسل معتی رات میں تدبیر کرئے کے ہیں۔ مرا دیوشید ہمشورے کرنا۔ ھنانتہ مقسر علائم نے اشارہ کردیا کہ ھانے مبتداء ھنو لاء خبر ہے اور اول کی ہا تنبیہ کے لئے ہے۔ ام من تفتار انی کی رائے یہ ہے کہ لفظ ام کے بعد جہاں اسم استقہام ہو وہاں اور منقطعہ کے معنی اضراب کے ہوتے ہیں بھر بھی صرف اضراب کے لئتے ہوتا ہےاور بھی استفہام انکاری یا طلب کوبھی مصمن ہوتا ہے لااحد یعنی دونوں جگہ استفہام انکاری کے معنى ہیں۔ یستعفر الله اس سے معلوم ہوا کہ گنا وخواہ کتنا ہى بر اہوتى كەكفر ہويا دائستەنل وغيره سب سيح توب كے بعد معاف ہو سكتے ہيں اثما و ٹم کے معنی کسراورتو ڑنے کے آتے ہیں۔ گناہ بھی چونکہ حابط اعمال ہوتا ہے اس کئے اتم کہلایا۔

لولا فضل الله اس میں نفس هم کی نفی کرنی مقصور نبیں که وہ تو واقع ہو چکی تھی بکہ آپ بھی کے اصلال کے اس بر مرتب ہونے کی تفی کرنی ہے۔ من شیء من زائد ہاور مصدر کی دجہ ہے موضع نصب میں ہے۔

من نسجہ وُدھیم مفسرعلامٌ نے السناس سے اشارہ کردیا کہ آیت کا نزول آگر چیطعمہ وغیرہ کے ساتھ خاص ہے کیکن عموم مراد ہے الائے۔ ای بعنی استنا متصل ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ نجوی مصدر ہے صرف مضاف ہور ہا ہے اور بعض نے استناء متقطع کہا ہے كيونك من اشخاص كے لئے آتا ہے تناجى كى جنس سے بيس ہے اس لئے لكن كے معنى ميس ہے۔

او معروف الله کی طاعت مراد ہے جس میں تمام نیک کام داخل ہوجا کمیں کے۔ بیعطف عام علی الخاص ہے اور او اصلاح بیٹ السائس كااو حبعروف برعطف خاص على العام مور ما ہے مقصودا ہمتمام ہے اوران تین یا تول کی تحصیص اس لئے ہے کہ عمرہ كا ایصال تفع ہو گیا یا دفع شر۔ پھرایصال نفع جسمانی ہوگا جیسے صدقات، یا روحاتی جیسے امر بالمعردف اور دفع شرکی مثال جیسے اصلاح جین الناس۔ چنانچدار شاوتہوی ﷺ ہامسش میلا عدمویضا امش میلین اصلح بین اٹنین بہرحال کثر ست کلام سے مفاسد بھی زیاوہ ہوتے بي من كثر لغطه كثر سقطه

ارشادتبوي الله الله الناس في النار على وجوههم الاحصائد السنتهم. ومن يشاقق يهال قك ادعام ك ساتھ ہے اور سورہ حشر میں یہی لفظ ادغام کے ساتھ ہے کیونکہ الف الام لفظ اللہ کے ساتھ لازم الاستعمال ہے لفظ رسول کے ساتھ لازم تبیس ہے اور چونکہ لڑوم میں تقل ہوتا ہے جو مقتضی شخفیف ہے اس کتے لفظ انتد کے ساتھ اوغام کیا گیا ہے۔

غیسر سبیل المؤمنین بددلیل باجماع کے جحت ہونے پر کتاب دسنت کی طرح سبیسل المؤمنین کا خلاف بھی جائز ہیں ہے کیونکہ غیر مبیل المؤمنین کے اتباع اور شقاق رسول دونوں کی سر امیں شدید وعمید بیان کی جارہی ہے پس موالا قارسول کی طرح جمہور کا اتباع واجب ہے۔قاضی بیضا وی قرماتے ہیں کہ بیاس آیت ہے اجماع کی مخالفت کا حرام ہونامعلوم ہوتا ہے کیونکدوعید شدید سے خالفت رسول اور خالفت طریق مؤمنین میں سے یا ہرا یک کی حرمت معلوم ہوتی ہے اور یا کسی ایک کی اور یا دونوں کے مجموعہ کی چونکہ اخیر کے دواحتمال باطل ہیں اس لئے مہاں صورت متعین ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو ایک صورت اور بھی نکل سمتی ہے کہ شقاق رسول معینہ غیر طریق مؤسین کا انتاع ہو۔

ر بط :...... یاتِ گذشته میں کفارمجاہرین اور غیرمجاہرین لیعنی منافقین کا ذکر تھا۔ آسندہ بھی منافقین ہی ہے ایک خاص واقعہ کا وكرب جس مي ان كا نفاق كحل حميا تها .

شان نزول: .... جلال حقق نے شان نزول کے سلسلہ میں جس واقعہ کی طرف اشارہ کمیا ہے ترفدی اور حالم کے بیان کے مطابق اس کا حاصل یہ ہے کہ بنو بیرت کے ایک مخص بشیر نامی منافق نے حضرت رفاعد کی بخاری ہے آٹا اور ہتھیار چرا لئے تلاش کے سلسلہ میں لوگوں کو بشیر پرشبہ ہوا تو بنو بیرق نے بشیری حمایت اور برائت کی اور چوری میں محضرت لبید کا نام لے دیا۔حضرت رفاع نے ا پے بھتیجہ حضرت قناد ہ کے ذریعہ بارگاہ رسالت میں صورت حال بیش کردی آپ 🚜 نے تحقیق کا وعدہ فرمالیا۔ بنو بیرق کوخبر ہوئی تو اینے ایک سردار اسپر کے پاس مشورہ کے لئے جمع ہوئے اور پھرسب ل کرخدمت اقدیں میں حاضر ہوئے اور رفاعہ وقادہ کی شکایت کی کہ بلا تحقیق ایک دین دار گھرانہ پر چوری کا الزام لگار ہے ہیں اور اس سے مقصود آپ میں کی طرف داری اور ہمدردی حاصل کرنا تھا سو اں میں تو خیر کامیا بی نہیں ہوئی کیکن جب قادہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہتم ایسے لوگوں پر بے سند کیوں الزام لگاتے ہو؟ غرضکہ انہوں نے اپنے چیار فاعد ہے جا کر جب بیہ با تیں لفل کیس تو وہ اللہ پر بھروسہ کر کے خاموش ہو تھتے جس پر بیدوور کوع کی آيات اجرًا عظيما تك نازل موتيس ليكن جب چورى تايت موكى اور مال مروقه برآمد موااوروه ما لك كودلايا كما توبشيرناراض موكر مرتد ہوگیااور مشرکین کمے عاملااس برآیت و من بشاق النے تازل ہوئی ۔ مکمیں جاکر بھی حسب عادت می کے نقب اللے اک

ا تفاق ہے اس پردیوار کری اور مرکیا۔

ولا تکن و لاتحادل و غیرہ آیات کا عاصل یہ ہے کہ نفش اللی چونکہ آپ ہوئی کے شال ہاں گئے آپ ہے۔ نان میں سے کوئی کام نہیں آیا کہ اس طرح بر نفطی کی نفی ہوگئی اور کسی کام نہیں آتا کہ زمانہ بات میں یہ کام نہیں آیا کہ زمانہ بات میں یہ کام کی کام نہیں آیا کہ زمانہ بات میں یہ کام کی کام نہیں آیا کہ زمانہ بات میں یہ کام کیا گیا ہے بلکہ نبی کا اصل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے لئے حقیقت حال ہے آگاہ کرئے بندش کردی جاتی ہے بس حاصل یہ ہوگا کہ جس طرح اب سکتہ ایک یا تو اس کے بیا تنظام آپ کی عصمت کے منافی نہیں ہے اور علی قدر مراتب سکتہ ایک یا تو اس کے اس کے بیا تنظام آپ کی عصمت کے منافی نہیں ہے اور علی قدر مراتب چونکہ اس میانت بھی شامل رہی اس کئے سب خائن ہوئے اور اس کئے جمع کا صیفہ استعمال کیا گیا اور بغیر سمجے ولیل اور معتبر سند کے کسی کو دیندار بچونا گرچہ گیاہ نہیں ہے بلکہ فی نفسہ حسن طن کے محمود ہونے کی وجہ سے بجب نہیں کہ کسی ورجہ میں متحسن بی ہولیکن چونکہ بنویر تی کو آپ یونی کے ویندار بیجھ اور اتنا فرماد سے ہے مکن تھا کہ حقدار اپنے حق کو چھوز بہنے میں چنا نچر دفاعہ قام موثر ہوگر بیٹے ہی رہ جو کی ابوا اسطامی می مگر میہ بات آپ کے شایان شان نہیں ہے۔

اور معروف میں تمام نافع اور شروع کام داخل ہو تھے۔ خواہ ان میں و نیوی نفع ہویا دین اور صدقہ اگر چہاس میں داخل تھالیکن نفس پرشاق ہونے کی وجہ سے اس کا علیحدہ استمام فر مایا اور چونکہ پشیر نے دوسروں کے مال کی چوری کی اس لئے اس کے مقابلہ میں دوسر کے وال دینے کی ترغیب اور بھی مناسب مقام ہوئی۔ ای طرح اصلاح بین الناس بھی اگر چے معروف میں داخل ہے کیکن نااتفاقی بڑے برطان دینے کی ترغیب اور بھی مناسب مقام ہوئی۔ ای طرح اصلاح بین الناس بھی اگر جے معروف میں داخل ہے کیکن نااتفاقی بڑے برطان میں اس کا انسداد سے اس کے اس کی بھی تصریح فرمادی۔

ا تباع سنت اور مسلمانوں کے سوا واعظم کی پیروی: .... نیز من بشاف الموسول کے ساتھ ا تباع غیر میں المؤسنین کا اضافہ دلیل انی کے طور پر ہے کیونکہ رسول اللہ کے طریقہ کا مشاہدہ تو ہروت مشکل ہے آ پ بھٹے کے زمانہ میں اکم حضرات کے آپ سے غائب ہونے کی وجہ سے اور بعد میں آپ بھٹے کی وفات شریف کی وجہ سے ۔ رہا اس طریقہ کا روایتی ما دوایتی مشاہدہ منصوص اور غیر منصوص میں ۔ سودہ راویوں اور ائر مجہدین کے واسط سے ہوسکتا ہے لیس آپ بھٹے کے طریقہ کی موافقت یا مخالفت کا معروف معیار مؤسنین کا اتباع یا عدم اتباع ہی ہوگا۔ اس نے اس آبے ماس کا وجوب اور جعیت معلوم ہوئی اور اس کی مخالفت کا حرام ہونا معلوم ہوا گویا کتاب وسنت کی طرح اس کے منظر کو بھی کا فرکہا جائے گا اور اجماع کو خبر مشہور اور خبر واصد ہی کے ورجہ میں رہے گا اور اجماع میں بخر طریقہ کے درجہ میں رہے گا اور اجماع میں گراؤرا وہوگا تو بھر خبر واحد ہی کے ورجہ میں رہے گا اور اجماع میں عرب کے درجہ میں رہے گا اور اجماع میں گراؤرا وہوگا تو بھر خبر واحد ہی کے ورجہ میں رہے گا اور اجماع میں گراؤرا وہوگا تو بھر خبر واحد ہی کے ورجہ میں رہے گا اور اجماع میں طرف سے سکوت ہوا ور ایسے جبہدین کی اجماع معتبر ہوتا ہے جو اہل ہوئی اور فاحق نہ ہوں اور بعض کی طرف سے سکوت ہوا ور ایسے جبہدین کا اجماع معتبر ہوتا ہے جو اہل ہوئی اور فاحق نہ ہوں اور بعض کی خرد کے صرف صحابہ کا اور بعض کے خرد کے صرف صحابہ کا اور بعض کے خرد کے صرف اہل مدینہ کا جماع معتبر ہوتا ہے جو اہل ہوئی اور فاحق نہ ہوں اور بعض کے خرد کے صرف اہل مدید کا دورہ ہوتا ہے۔

لطا كف آيت: ...... معلوم ہواكہ كمال خواہ كيمائى حاصل ہوجائے كيكن تكالف شرعيه كى وقت اوركى حال ميں بھى ساقط ہيں ہو سينات المقربين نيزاس سے يدمعلوم ہواكہ كمال خواہ كيمائى حاصل ہوجائے كيكن تكالف شرعيه كى وقت اوركى حال ميں بھى ساقط ہيں ہو سكتيں۔ آيت لسولا فضل الله سے معلوم ہواكہ كى كوا بے علم وقمل پراعتما داور كيمينيس كرنا جاہئے۔ آيت لاحيہ ولي كثير المنح جالل مشائح كے اس خيال كى تغليط اور ترويد كررتى ہے كہ طريقت ، حقيقت ، معرفت ميں كوكى تخليط اور ترويد كررتى ہے كہ طريقت ، حقيقت ، معرفت ميں كوكى تخلي

تعلیم شریعت کے خلاف ہوئی ہے یا شریعت اور ہے، طریقت اور باطریقت وغیرہ کی تعلیم سینہ بسینہ جاری رہتی ہے۔

آ يت ومن يفعل ذلك المخ كامنطوق اس پر دلالت طام ركر رما ہے كه جو تخلص سالك محض رضائے اللي كي نيت كرے اور ثواب کی نیت ندکر سے تو اس کو تو اب بھی مل جاتا ہے لیکن اس آیت کامفہوم اس پر ولالت کرتا ہے کہ تمام شمرات اعمال رضائے اللی سے تابع ہوتے ہیں جب رضاء حاصل کرنے کا قصد ہوتو دوسرے ثمرات بلاقصد عطا ہوجاتے ہیں۔

رِانُ اللهَ لَا يَعْفِرُ أَنُ يُشَرَكُ بِهِ وَيَغَفِرُ مَادُوْنَ ذَٰلِكُ لِمَنْ يُشَاءُ ﴿ وَمَنْ يُشُولِكُ بِاللهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلْلًا بَعِيْدُا﴿ ١١١﴾ عَنِ الْحَقِّ إِنْ مَا يَّدْعُونَ يَعَبُدُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ أَى اللهِ أَى غَيْرِهِ إِلَّا إِنْ أَا أَصْنَامًا مُؤَنَّنَةً كَالَّلاتِ وَالْعُزَٰى وَمَنَاةً وَإِنْ مَا ي**َدُعُون**َ يَعُبُدُونَ بِعِبَادَتِهَا ال**َّا شَيْطُنَا مَّرِيْدًا ﴿**غَالِهُ خَارِجًا عَـنِ الطَّاعَةِ لِطَاعَتِهِمُ لَهُ فَيُهَا وَهُوَ اِبُلِيُسٌ لَّعَنَهُ اللهُ أَبَعَدَهُ عَنُ رَّحُمَتِهِ وَقَالَ أي الشَّيُطُنُ لَا تُحِذَقَ لَاجُعَلَنَّ فِي ا لِي مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا حَظًّا مَّفُرُوضًا ﴿ ١٨٠ مَقُطُوعًا أَدْعُوهُمُ اللَّى طَاعَتِي وَّ لَأَضِلَّنَّهُمْ عَنِ الْحَقِّ بِالْوَسُوسَةِ وَلَا مَنِينَهُمُ ٱلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمْ طُولَ الْحَيْوةِ وَآنَ لَابَعْتَ وَلَاحِسَابَ وَلَا مُونَهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ يُـقَطَّعُنَ الْحَانَ الْكَنْعَامِ وَمَـٰـذُنُـعِلَ ذَلِكَ بِالْبَحَاتِرِ وَكَالْمُسرِّنَّهُمُ فَلَيُغَيّرُنَّ خَلُقَ اللهِ طَ دِيُسَهُ بالكُفُر وَإِخْلَال مَاحُرَمْ وَتَحْرِيُمِ مَا أُحِلَّ وَمَنْ يَتَجِدِ الشَّيطُنَ وَلِيًّا يَتَوَلَّاهُ وَيُطِيُّعُهُ مِّنُ دُوْن اللهِ أَى غَيْرِهِ فَقَدُ خَسِرَ خَسُرَ انَا مُّبِينَا ﴿ أَهُ ﴾ بَيّنًا لِمَصِيْرِهِ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِ يَعِدُهُمُ طَوُلَ الْعُمْرِ وَيُمَيِّيْهِمْ نَيْلَ الْامَالِ فِي الدُّنْيَا وَأَنُ لاَّ بَعْثَ وَلَاجَزَاءَ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيُطُنُ بِذَلِكَ اِلْاغَرُورُ الإسْهِ بَاطِلًا أُولَئِكَ مَأُولُهُمُ جَهَنَّمُ وَلَايَجِدُونَ عَنُهَا مَحِيُصًا ﴿٣١) مَعْدِلاً وَالَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ خُلِدِيْنَ فِيهَآ اَبَدًا وَعُدَ اللهِ حَقًا اللهِ حَقًا اللهُ وَلِكَ وَحَقّه حَقّا وَمَنُ اَىٰ لَا اَحَدُ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا﴿٣٣﴾ قَـوُلًا وَنَزَلَ لَمَّا افْتَخَرَ الْمُسُلِمُوْدَ وَاهَلُ الْكِتَابِ لَيْسَ الْامُرُ مُنُوطًا بِأَمَانِيَكُمْ وَ لَآاَمَانِي اَهُلِ الْكِتْبِ \* بَلْ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ مَنْ يَعُمَلُ سُو ْءَايُجْزَبِهِ \* إِمَّا فِي الْاُخِرَةِ أَوْ فِي الدُّنْيَا بِالْبَلَاءِ وَالْمِحَنِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْتِ وَكَايَجِدُ لَهُ مِنْ دُونَ اللهِ أَى غَيْرِهِ وَلِيًّا يَحْفَظُهُ وَكَانَصِيرُ ال(١٣٣) يَمْنَعُهُ مِنْهُ وَمَنْ يَعُمَلُ شَيْنًا مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَيْكَ يَدُخُلُونَ بِالبُنَاء لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلِ الْمَجَنَّةَ وَكَلايُظُلِّمُونَ نَقِيْرًا ﴿ ١٣ ﴾ قَـدْرَ نُقُرَةِ النَّوَاةِ وَمَنَ أَيْ لَااَحَدُ أَحُسَنُ دِيْنًا مِّمَّنُ ٱسُلَمَ وَجُهَهُ آى إِنْقَادٌ وَاخُلَصَ عَمَلَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ مُوَجِدٌ وَالنَّبَعَ مِلْةَ إِبُراهِيمَ الْمُوافِقَةِ لِمِلَّة الْإِسُلَامِ حَنِيْفًا حَالٌ أَى مَاثِلًا عَنِ الْآدُيَالِ كُلِّهَا إِلَى الدِّيُنِ الْقَيِّمِ وَاتَّخَذَ اللهُ الْرُهِيمَ خَلِيُلًا ﴿١٣٥﴾ صَفِيًّا خالِصَ الْمُحَبَّةِ لَهُ وَلِللَّهِ مَافِى السَّمُواتِ وَمَافِى الْآرُضِ مَلْكًا وَحَلُقًا وَعَبِيْدًا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ الْمُحَدِيطُا ﴿ اللهِ عَلْمًا وَقُدْرَةٌ آَى لَمْ يَزَلُ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ دَا

ترجمیہ: .....الله تعالیٰ یہ بات بخشنے والے نہیں کہ ان کے ساتھ کسی کوشر یک تفسر ایا جائے اور اس کے سوا حیتے گناہ ہیں وہ جسے جا ہیں بخش دیں اور جس کمی نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک کھہرایا تو وہ بھٹک کرسیدھے (تصحیح ) راستہ سے بھٹک کر بہت دور جایز اپنہیں یکارتے (مشرکین بوجا یا شنبیں کرتے )اس کے (اللہ کے ) سوا ( بیٹی تیبراللہ کی پرستش نہیں کرتے ) مگر بیبیوں کو (جوزنانی قتم کے بت ہیں جیسے لات ،منات ،عزٰ می )اورنہیں پکارتے ہیں (اپنے طریقوں کے مطابق بند گی نہیں کرتے ہیں ) مگر شیطان مردود کو (جواللہ کی فر ما نبر داری ہے خارج ہو چکا ہے اور بیہ بندگی کرنے میں اس کی اطاعت کرتے ہیں مراد ابلیس ہے ) جس پر اللہ اعنت کر چکے ہیں ( ا بنی رحمت سے دور بھینک چکے ہیں )اور کہنے لگا ( لیعنی شیطان ) میں لے کر رہوں گا ( اپنے لئے مخصوص کرلوں گا ) تیرے بندوں میں ے ایک حصہ مقررہ (علیحدہ کہ اپنی طاعت کے لئے بلاؤں گا) اور ضرورانبیں بہکا دُن گا (وسوے ڈال ڈال کرسیجی راستہ ہے )اور ضرور آ رز و ؤں میں نہیں الجھائے رکھوں گا ( ان کے داوں میں کمی عمر کوا ور قبیا مت وحساب نہ ہونے کو بٹھلا ؤں گا ) اورضر ورانہیں سکھلا ؤں گا جس سے وہ تراشا کریں گے (چیرا کریں گے ) چوپاؤل کے کان (چنانچہ بحیرہ جانوروں کے ساتھ وہ انہی کاروائی کیا کرتے تھے ) اور میں ان کو یہ بھی بتلاؤں گا کہ ووضر وراللہ تعالی کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ ویا کریں (اس کے دین کو کفر سے ،حلال کوحرام سے ،حرام کوحلال سے بدل دیا کریں)اور جوکوئی شیطان کواپتار فیق بنائے گا ( کہ جس کی اطاعت کا دم بھرے گا)اللہ تعالیٰ کو جھوڑ کر ( یعنی غیر التدكو ووست بنائے ) تو يقيياً وہ تباہى ميں پڑ گيا جو كھلى تبائ ہے ( كيوتكه اس كا انجام ہميشه كاجہنم ہوگا ) شيطان ان سے وعد ، كرتا ہے ( درازیٔ عمر کا )اور آرز دوک میں ڈالتا ہے( دنیا کی امیدیں دلاتا ہے اور بیرکہ قیاست اور جزا ،کوئی چیز نبیس ہے )اور شیطان ان ہے جو سیجھ وعدے کرتا ہے(اس کے بار ہے میں) وہ فریب (حبوث) کے سواتیجے نہیں مہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکا ناجہنم ہےاور بیاس ہے نکلنے کی کوئی راہ ( موقعہ ) نہیں یا نمیں گے اور جولوگ ایمان لائے اور نیک کام انجام دیئے تو ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچ نہریں بہدرہی ہوں گی وہ ہمیشان ہی نہروں میں رہیں گے بیاللّٰہ کا وعد وحق ہے ( بیعنی اللّٰہ نے ان سے اس کا وعد ہ کیا ہے اوراس نے سچاوعدہ کردکھایا ہے )اوراںٹد ہے بڑھ کریات کہنے میں سچااورکون ہوسکتا ہے( یعنی کوئی نہیں ہوسکتااورمسلمان اور اہل کتاب نے جب آ ہیں میں فخریے گفتگوشرد ع کی توبیآیت نازل ہوئی ) نہ تو تمہاری آرزوؤں پر (معاملہ موقوف) ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں ے کام چلتا ہے( بلکہا چھے کام پر مدار ہے ) جوکوئی برائی کرے گاضروری ہے کہ اس کابدلہ یائے (خواہ آخرے میں یاونیامیں مبتلائے با ومصیبت کر کے جیسا کہ صدیت میں آیا ہے ) پھرا للہ کے سوانہ تو اسے کوئی دوست ملے (جواس کی حفاظت کرے ) اور نہ مددگار ( کے جواس کوروک سکے )اور جوکوئی ( کہھ )ا چھے کام کرے گاخواہ مرد ہو یاعورت بشرطیکدایمان بھی رکھتا ہوسوایے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے (ید خلون مجبول اورمعروف دونوں طرح ہے) اور دائی برابر (حچوارے کی تشکی کی جھلی برابر ) بھی ان کے ساتھ بے انصافی ہونے والی نبیس ہےا دراس آ دمی ہے بہتر وین کس کا ہوسکتا ہے ( تعنی کسی کانبیس ) جس نے اللہ کے آ گے سراطا عت جھکا ویا ( مطبع اور مخلص بن گیا)اوروہ نیک عمل (برستارتو حید) بھی ہواوراس نے ابراہیم کے طریقہ کی بیروی کی ہو (جواسلام کے طریقہ کے مطابق ہے) جس میں بحی کا نام نہیں (بی حال ہے لیمن تمام فراہب سے ہٹ کرسید ھے راستہ کی طرف ماکل تھے ) اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا ووست بنالیا تھا (برگزیدہ اور محی محبت والا) اور جو کھے آسانوں میں ہے اور جو کھوز مین میں ہے سب اللہ کی (ملک اورمخلوق اور بندے) ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہیں (بلحاظ علم وقد رت کے بعنی ہمیشدان کمالات وصفات ہے متصف رہتے ہیں )

شخفیق وتر کیب:.....ب بعیدا کیونکه شرک سب سے بری گمراہی ہاور حق سے بہت دور بھی ہے۔ای طرح شرک افتراء ادر گنا مخظیم بھی ہے الاا نساثاانا ہے جمع انٹی کی ہے۔ بعض ہت مردانی شکل کے ادر بعض زنانی شکل کے بنایا کرتے تھے اور زنانہ لباس اور زیورات بھی پہنا تے رہتے بتھے۔ لات کواللہ اور مسسات کومنان کا اور عزلی کوعزیز کامؤ نٹ مجھتے تھے جیسے ہندوستان کے ہندو دیوی ويوتاؤن كواى طرح بناكريوجة بين المريدمرد بمعنى خروج ومجرد فليبة كن بت بمعنى قطع \_

بالبحائر بحيرة كى جمع ہے اونتن چارد فعد كى ولا دت كے بعد يانچويں مرتبہ مادہ جنے تو اس كومشركيين بتو ل كے نام پروقف كرد ہے ، تھے اور دود ھ بوتد سے انتفاع تہیں کرتے تھے اور بطور نشانی اس کا کان چھید دیا کرتے تھے۔مصباح میں ہے کہ بھیرہ جمعنی اسم مقعول ہے لیعنی کان جصیدا ہوا۔ خلق الله مرادوین ہے جیسے لا تبدیل لحلق اللہ ای لدین الله ابن عباس کے بھی مہروی ہے اور بعض نے تغیر قطرة مراد لی ہے اورمشہورصورت شکل کی تبدیلی ہے انسان کا حصی کرنا ، گوند تا سیاہ خضاب کرنا بھی اس میں داخل ہے اور حضرت السُّ تبکرے وغیرہ کے خصی کرنے کو بھی مکروہ مجھتے تھے لیکن جمہور کے نز دیک جائز ہے ضرورت کی وجہ سے۔

یعد هم بعنی ان دونوں کامفعول محذوف ہے اور حتمیریں لفظمن کی طرف راجع ہیں اور جمع لا نا بلحا ظمعنی ہے۔

عنها محیصاحیص کے معنی عدول اور ہرب کے میں متعلق ہے محذوف کے اور پھر محیص سے حال واقع ہور ہاہے۔ای کائنا عنها. یجدون کے متعلق بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ عن کے ذریعہ متعدی نہیں ہوتا اور محیصا کے متعلق بھی نہیں ہے کیونکہ جس اگراسم ظرف ہے تومطلقا عامل نہیں ہوگا اورمصدر ہے تو مصدرمعمول مقدم پرعمل نہیں کرسکتا کیکن رضی نے ظرف مقدم میں مصدر کاعمل جائز مانا ہے اور متأخرین نے بھی اس کو اختیار کر لیا ہے اور حال بھی ہوسکتا ہے۔

ای و عدهم ان دونوں میں اول مصدر منصوب ہے اور یہ مفعول مطلق تا کید لنف۔ اور دوسرا تا کید لغیر ہ ہے۔

ومین اصدق میشیطانی جھوٹے مواعید کے مقابلہ میں فرمایا گیا ہے۔ قبلیلاتول کی طرح مصدر ہے اور ابن السکیت کہتے ہیں کہ قائل اور ممل دونوس اسم بين مصدرتهين بين اور منصوب على التميز بين \_افتسخس المسلمون ال كتاب كاستدلال توبي تفانهيه فبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن اولى بالله منكم اورمملماناسك جواب ميس كبتح بين نحن اولى منكم نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضى على الكتب المتقدمة (ابن جريفن مروق مرسل)

لیس بامانیکم اس میں باایی ہے جیسے زید بالیاب میں ہے اورز اکر ہیں ہے اور لیس کا اسم مشتر ہے ای لیس الامو اورامر \_ مرارثواب باى ليس ماوعد الله من الثواب يحصل بامانيكم ايها المسلمون ولا باماني اهل الكتاب مسلمانول كي امیدیں توبیہ ہیں کہامیان لانے کے بعداللہ میاں ان کے سارے جھوٹے بڑے گناہ معاف فرمادیں گے اور کسی بات برمؤ اخذہ ہمیں کریں ے اور اہل کتاب کی بلند میروازیاں تو یہاں تک ہیں کہ وہ بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔الا ایسامیا معدودة اور حسن سے مروی ہے کہ ا ہمان دل کے بہلانے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان دل میں جڑ پکڑتا ہے اور عمل اس کے انصد بی کرتا ہے کیکن سیجھ لوگ دنیا ہے خالی ہاتھ محض چندتمنا ئمیں لے کرگزر جاتے ہیں اور مجھتے ہیں کہ میں اللہ ہے جسن ظس ہے حالا نکہ وہ بالکل جھوٹے ہیں اگر انہیں حسن ظن ہوتا تو اس کے ساتھ حسن عمل ہونا چاہئے تھا۔اورامیدتو اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ عمل بھی ہواور باعمل تو محص تمنااور آرز وکہلائی جاتی ہے جوا یک طرح کی موت ہے جس میں عمل ختم ہوجا تا ہے۔ کماوروفی الحدیث چنانجیہ ابو ہرمری قرماتے ہیں کہ بیآیت جب نازل ہوئی تو ہم لوگ رونے لگے اورعرض كيايارسول الله بماري لئة تواس آيت كے بعد بجھ بس ربافرمايا ابشروا فانه لايصيب احدا منكم مصيبة في الدنيا الاجعلها الله له كفارة حتى الشوكة اللتي تقع في قدمه الى طرح حفرت ابوبكرٌ نے اس آيت كنزول كے بعد عرض كيايا رسول الله ہم میں ہے کون ہے جس نے کوئی براعمل ما گناہ ہیں کیابس اس طرح تو کوئی بھی سزا ہے ہیں بچے سکے گا؟ فرمایاتم اور تمہارے ساتھیوں کو دنیا ہی میں بدلے ملتے رہتے ہیں حتی کہ اللہ تعالیٰ ہے تمہاری ملاقات خطاؤں ہے باک صاف ہوکر ہوگی کیکن دوسروں کے سب معاملات جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ قیامت میں سب اسٹھی کسرنگل جائے گی اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ بھرکون نیچ سکے گا؟ فرمایا کیاتم بھار تہیں ہوتے اور کیاتمہیں کوئی مصیبت پیش نہیں آتی ؟ عرض کیا جی ہاں! فرمایا یمی تووہ جزاء ہے۔

ومن يعسمل شيئا ليني من تبعيفيه بي كونك ايك انسان تمام طاعات تبيس كرسكتا من احسن ليني من استفهام انكاري ہے۔واتبسیع پیلازم کاعطف ملزوم پرہے یا علت کامعلول پراور باحال ثانیہ ہے اوراس سے مقصود مشرکین پررد کرنا ہے جوحضرت ابرائميم كومدوح مانت بوئ ان كاتباع معروم بلكه خلاف كر مرتكب بير-

حسنيف بدابراسيم سے ياتب كے فاعل سے ياملة سے حال ہوسكتا ہے۔ حسليلا خلة خلال سے ميجبت جودل ميں پوست ہوجائے۔زجاج کہتے ہیں حلیل وہ ہوتا ہے کہ اس کی محبت میں خلل نہ ہو۔خلۃ جمعنی دوتی ادر ابراہیم کا تکرارتھیم لئے ہے۔ بتدیعنی ابرامیم سے اللہ کی دوسی سمی احتیاج اورغرض کی وجہ سے نہیں ہے وہ تو مالک مختار قادر مطلق ہے یا ایسے قادر مطلق سے ہوتے ہوئے بے اختیار چیزوں کی بند کی کیسے مناسب ہے۔

ر بط: ..... کچھلی آیات میں خالفین کے ساتھ جہاد سنائی کا ذکر تھا۔ ان آیات میں مخالفین سے محاجہ نسانی کیا جار ہا ہے ان کے کتے بنیادعقا کداورنظریات وافکارکا انکاراورشرکیہ باتوں کاروہے۔السذیس امنو ۱ النے سے مسلمانوں کے لئے پیغام بشارت سایا جار با ہے جیسا کہ وعداور وعید کے سلسلہ میں قرآن کریم کی عادت ہے۔

شان نزول: .... ابن عبال ہے مردی ہے کہ عرب کا ایک بوڑ حافیض آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول الله میں گناہوں میں غرق ایک بوڑھاہوں لیکن میں نے جب سے ہوش سنجالا ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ بلک اس پرایمان لا یا ہوں ادراس کے سوابھی کسی کو کارساز نبیس سمجھا اور بھی ولیری ہے جمناہ نبیس کئے اور میں نے بھی ایک لمحدے لئے یہ خیال نہیس کیا کہ میں اللہ سے بیج کر کہیں بھاگ سکتا ہوں بلکہ بمیشہ نادم وتائب رہا ہوں قرمائے میرے لئے کیا علم ہے؟ اس پریة یات ان الله السنع نازل ہو عیں اور آیت لیس بسامانیکم کے شان نزول کی طرف جلال محقق نے خودا شارہ کردیا ہے یا وہ ووروایتیں حضرت ابو ہر مریہ اور حضرت ابو بکر کی ہیں جن کاذ کر ابھی کیا گیا ہے۔

﴿ تَشْرِيْكُ ﴾ : ..... چونكه تو حيد عقلاً واجب ، اور شرك و كفر في الحقيقت بغاوت اور صائع عالم كي الانت بـ اس كـ دونوں نا قابل معانی جرم سمجھے گئے ہیں شرک و کفر میں عام خاص کی نسبت ہے اور دوسرے تمام گناہ شرک و کفر ہے کم درجہ سمجھے گئے ہیں۔ اس لئے قابل معافی ہیںمشرک و کا فرتو حکومت الہیہ اور اس کے اقتد اراعلیٰ ہی کوچیلنج کرتا ہے اس لئے لائق گردن ز دنی اور ہمیشہ کی سزا كالشخق ہے۔ برخلاف عام كنهگار كے كه ده حكومت الله كاوفادار ہوتے ہوئے تصوروار ہے اس لئے مسحق ترحم ہوسكتا ہے۔

مشركين عرب كے ديوى ديوتا: .....دح المعاني مين حسنٌ منقول كركرب ميں برقبيلے كے زنانے بت تھان كو انشی سنی فلان کہاجاتا تھااور آیت میں مروانہ بتوں کی فی کرنائبیں ہے بلک تخصیص ذکری میں مزید میں کرنی ہے کہ بوجا کرنے بھی چانواس میں یہ بے عقلی کی کمعبود زنانی چیزوں کو بنایا۔ جن میں خودہی عقلی ماوہ کم ہوتا ہے پس حصر مجموعہ کے لحاظ ہے ہوگا جس کا ایک جزود یو یوں کی پوجا کرنا اور دوسرا جزوشیطان کی پوجا ہے جس ہے مراداس کا کہنا ماننا ہے چنانچہ محادرات میں شیطان کے کہنے ہے غیر اللہ کی عبادت کرنے وشیطان ہی کی عبادت سمجھا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر کلام اس طرح ہوگ ان یہ عصون الا انسا شاو الاشیک عبراللہ کی پرسٹس کی کوئی صورت اس حصر سے خارج نہیں ہوگ آگے شیطان کی تمن برائیاں ندکور بیں متمرد بملحون ، وشن کو پیسٹس کی کوئی صورت اس حصر سے خارج نہیں ہوگ آگے شیطان کی تمن برائیاں ندکور بیں متمرد بملحون ، وشن کی پرسٹس کی کوئی صورت اس حصر سے خارج نہیں اس سے بیلا زم نہیں آتا کہ بیسب با تمیں کفروشرک ہی ہوں بھراس کے چندا تو ال اس کی دشنی تا بت کرنے کے لئے قتل کردیئے کی اس سے بیلا زم نہیں آتا کہ بیسب با تمیں کفروشرک ہی ہوں بالم بعض با تیں ان میں فست کی بھی ہیں ۔

صورت شکل بر لئے یا واڑھی منڈوانے کا قانون: ..... اور آیت میں ہرتغیری ندمت مقصود نہیں بلہ جوتغیر باعث فساد ہووہ ندموم ہے جیسے واڑھی منڈوانا، ورنہ اگر عدم افساد ہو بلکہ اس کے ساتھ بجھا صلاح بھی ہوتی ہوتو وہ سخس ہے جیسے ختنہ کرانا، ناخن تراشوانا اور جس تغیر میں نہ فساد ہوا ورنہ اصلاح وہ جائز ہوگا جیسے جانور دل کا خسی کرنا، مقدار مسنون سے بڑھی ہوئی ڈاڑھی ترشوانا لیکن فساد یا اصلاح کے وجود و عدم کا اصل مدار شریعت پر ہوگا نہ کہ عرف پر کیونکہ اول تو عرف شرع کے برابز نہیں دوسر سے برجگہ کا عرف اور لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے لیس اس رفع تعارض کی کیا صورت ہوگی اور خلق اللہ کی تفسیر تکوینی ہو سکتی ہے لیمن پیدائش جین بیدائش جین مراد ہو سکتا ہے بین خداکی بیندیدہ شکل وصورت وضع قطع اختیار کرو۔

بغیراطاعت و ممل خالی تمناؤل سے یکھ نہیں ہوتا: اسسان کے سامانیکم کا حاصل ینکلاکہ اہل کتاب کے بال خالی تمنا کی ہی ہیں اور مسلمانوں کے بال تحقیق ہوتا کے ساتھ ممل ہی ہاں لئے مسلمان ہی بڑھے رہے۔ ہر بی کواس کے مقام و منصب کے لائق متاسب خطابات و یئے گئے ہیں کسی کوکلیم اللہ کسی کوزیج اللہ کسی کوشی اللہ کسی کوفیل الله علیم السلام کہا گیا۔ خلیل اللہ نہایت و فیع لقلب ہے جو حضرت ایرائیم کوعطا ہوا۔ رہا آنحضرت بھی کے بارے میں بیشید کہ آپ کو بی خطاب کیوں نہیں ملاتو یا فضیلت جزئی براس کو محمول کرلیا جائے اور یا کہا جائے کہ آپ کے گئے و یہ اعزاز بھی نصیب ہوا۔ چنا نچہ حضرت جنعب کی روایت ہے کہ اللہ عنا یا یا مسلم و ترخدی کی روایت ہے کہ وقعد اتنحذ اللہ صاحب محمول کی دوایت ہے کہ کے طرح اللہ نے بھی کو کی مقابل بنایا یا مسلم و ترخدی کی روایت ہے کہ وقعد اتنحذ الله صاحب محبیبا بلکہ حبیب اللہ ہونا آپ کھی کے لئے طرح اللہ نے بھی کے اسے طرح اللہ صاحب محبیبا بلکہ حبیب اللہ ہونا آپ کھی کے لئے طرح اللہ ایک کے اسے طرح اللہ کے۔

لطا کف آیت: ..... فسلسخیسون خسلق الله میں چونکد داڑھی منذانا بھی داخل ہے اس کے معلوم ہوا کہ جس طریق میں ڈاڑھی منڈانا شعار بنالیا جائے دہ طریق شیطان ہوگا اگر چہ جہلانے اس کانا مطریقہ قلندر پر کھالیا ہے۔ آیت لیسس سامائیکم سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ جوصا حب حال ہونے کے مدی ہوتے ہیں اور خود کو کامل بجھتے ہیں اور اعمال بد کے مؤاخذہ سے خود کو بری خیال کرتے ہیں دہ سب اس آیت کا مصداق ہیں۔ آیت و من احسن المنے سے معلوم ہوا کہ طریق صوفیا کی حقیقت بھی بہی ہے کہ فیال کرتے ہیں دہ سب اس آیت کا مصداق ہیں۔ آیت و من احسن المنے سے معلوم ہوا کہ طریق صوفیا کی حقیقت بھی بہی ہے کہ فلا ہری اور باطنی کامل اطاعت جس کو صدیث احسان ان تبعید الله المنے میں بیان کیا گیا ہے وہ اس کی بنیا وہوتی ہے اور حفیت نینی غیر الله ہے کہ سوہ وکر الله میں مشغول ہونا ۔غرضکہ مجونہ کو احسن طرق کہا گیا ہے اس صوفیا ء کا طریق بھی احسن طریق ہوا۔

وَيَسُتَفُتُونَكُ يَـطُلُبُونَ مِنُكَ الْفَتُوى فِي شَانِ النِّسَآءِ ﴿ وَمِيْرَائِهِنَّ قُلِ لَهُمُ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ لا وَمَا يُتُلِّي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ الْقُرَاد مِنُ ايَةِ الْمِيْرَاتِ يُفْتِيكُمْ ايُضًا فِي يَتْمَى النِّسَآءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ هَاكُتِبَ فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَتَرْغَبُونَ آيُّهَا الْآوُلِيَاءُ عَنُ أَنُ تَنْكِحُوهُنَّ لِدَمَامَتِهِنَّ وَتَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يُّتَزَوَّ جُنَ طَمُعًا فِي مِيْرَاثِهِنَّ أَي يُفْتِيُكُمُ أَنْ تَفْعَلُوا ذلِكَ وَ فِي الْمُسْتَضَعَفِينَ. الصِّغَار مِنَ الُولُدَان لا أَنْ تُعُطُّوُهُمُ حُقُوْقَهُمْ وَ يَأْمُرَكُمُ أَنُ تَقُومُوا لِلْيَتَهْمَى بِالْقِسُطِ " بِالْعَدُلِ فِي الْمِيْرَاثِ وَالْمَهْرِ وَمَاتَفَعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَانَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيُمًا ﴿ ٣٤٪ فَيُحَازِيُكُمُ عَلَيْهِ وَإِن الْمُوَاَّةُ مَرُفُوعٌ بِفِعُلِ يُفَسِّرُهُ خَافَتْ تَوَقَّعَتْ مِنْ ۖ بَعَلِهَا زَوْجِهَا نُشُوزًا تَرُفَعُهَا عَلَيْهَا بِتَرُكِ مُضَاجِعَتِهَا وَالتَّقُصِيْرِ فِي نَفُقَتِهَا لِبُغُضِهَا وَطُمُوح عَيْنِهِ اِلى أَجُمَلِ مِّنُهَا أَوْ إِعْرَاضًا عَنُهَا بِوَجُهِم فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنْ يُّصَّالَحَا فِيُهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْاَصُلِ فِي الصَّادِ وَفِيٰ قِرَاءَ وَ يُصُلِحَا مِنُ اَصُلَحَ بَيُنَهُمَا صُلُحًا ﴿ فِي الْقَسَمِ وَالنَّفُقَةِ بِأَنْ تَتُرُكَ لَهُ شَيئًا طَلَبًا لِبَقَاءِ الصُّحْبَةِ فَإِنْ رَضِيَتُ بِنَالِكَ وَالِاً فَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُتُوقِيَهَا حَقَّهَا أَوُ يُفَارِقَهَا وَالصَّلُحُ خَيْرٌ ع مِنَ الْفُرُقَةِ وَالنَّشُوزِ وَالْإِعُرَاضِ قَالَ تَعَالَى فِي بَيَانَ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّحُ " شِدَّةَ الْبُخُلِ آى جُبلَتُ عَلَيْهِ فَكَانَّهُ حَاضِرَتُهُ لَاتَّغِيْبُ عَنْهُ ٱلْمَعْنِي إِنَّ الْمَرُأَةَ لَاتَّكَادُ تَسْمَحُ بِنَصِيْبِهَا مِنْ زَوْجِهَا وَالرَّجُلُ لَايَكَادُ يَسُمَحُ عَلَيُهَا بِنَفُسِهِ إِذَا آحَبُ غَيْرَهَا وَإِنْ تُحْسِنُوا عِشْرَةَ النِّسَاءِ وَتَتَّقُوا ٱلْجَوْرِ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ الْ ١٨١ فَيُحَارِيُكُمُ بِهِ

قرائت میں یصلحا آیا ہے اصلح سے شتق ہوگا) باہم مصالحت کر کے (اپنی باری) اور خرچہ کے متعلق اس طرح کہ جورت شوہر کے ساتھ رہنے کی خاطر کچھ مطالبات چھوڑنے پر راضی ہوجائے اگر عورت اس پر تیار ہوجائے فہما ور نہ شوہر پر لازم ہوگا کہ بیوی کا پوراحق اداکر سے یا اس کو سبکدوش کرو ہے) اور سلح ہی بہتر ہوتی ہے (جدائیگی ، مجر دی ، لا پر واہی کے مقابلہ میں آگے جی تعالی انسان کی جبلت اور عادت بیان کر رہ ہیں) اور مال کا لائچ سب ہی میں ہوتا ہے (بعنی انسان کی سرشت میں شدید بخل سایا ہوا ہوتا ہے گویا ہر وقت وہ اس کے سامنے رہتا ہے کھی اوجھل نہیں ہوتا ہے کہ عورت بھی اپنے حصہ کو شوہر کے باس چھوڑ تا نہیں جا ہتی اور شوہر بھی دوسری طرف میلان ہونے کی وجہ سے ایٹا دہتی اور اور احتیاط رکھو (اس پر سخت کیری کرنے ہے) و بلاشید التہ تعالی تہارے انکیال کی پوری خبرر کھنے والے ہیں (لہٰ داوہ تم کو ضرور بدلہ دیں گے)

تشخفیق وتر کبیب: .....فی شان تقدیر مضاف اس لئے لایا گیا ہے کہ عورتوں کی ذات کے متعلق استفتانہ ہیں تھا بلکہ احوال کے متعلق تھا سوال اگر چہ عورتوں اور بچوں کے بارے میں تھالیکن پھرعورتوں کی تخصیص اہمیت کے بیش نظر ہے کہ ان سے مال و جمال و وزن مقصود ہوتے ہیں۔

یفتیکم ای ببین لکم حکمه افقاء کے عنی سائل پراظهار شکل کے ہیں۔و ما بعلی بیمعطوف ہائلہ پریاضمیریفتی پرگویا افقاء کی استاداللہ کی طرف اوراس کے کلام کی طرف ہورہی ہاورجع بین الحقیقت والمجاز کا اعتراض لازم نہیں آتا۔ کیونکہ جازعقلی ہیں بہ جائز ہاورایک فعل کے استادوو فاعلوں کی طرف مختلف اعتبارات سے کی جاسکتی ہے جیسے اغضا نسی ذید و عطاؤہ کیونکہ فی الحقیقت اس بیس مندالیہ صرف ایک ہی ہوتا ہے لین معطوف علیہ البتد دوسری چیز کا اس پرعطف کردیا جاتا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ اس فعل کا تعلق اس فاعل کے ساتھ اس حالت کی وجہ سے ہے ہی یہاں اللہ یفتیکم ایسا ہے جیسے اغنا نسی ذیداس کو بطور تم ہید کے لایا گیا ہے اور مایسلی علیکم ایسا ہے جیسے مثال نہ کور میں و عطاؤہ ہے کہ وہی مقصود بالذکر ہے۔

قرآن کریم میں پنیموں کے متعلق جس آیت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے اس سے مراد آیت یو صبیحم اللہ النح ہے لینی آیت میراث ہے یا آیت ان حفتم ان لا تقسطوا فی المیتنی مراد ہے گویاو ما یتلیٰ محل رفع میں ہے لفظ اللہ پرعطف کی وجہ سے فی یہ متعلق ہے یتلیٰ کے اور اضافت بمعنی من ہے کیونکہ اضافۃ الشی الی جنہ ہے ان تنکحو ھن اس سے پہلے عن کی تقدیراس لئے ہے کہ آناور آن سے جاء کا حذف کرنا شائع ذائع ہے نیز دغب کے صلیس جب عن آتا ہے تو اعراض کے معنی موجاتے ہیں اور بعض مفسرین آتا ہے تو اعراض کے معنی موجاتے ہیں اور بعض مفسرین آتے لفظ قلد مقدر مانا ہے دغب کو بمعنی محبت لے کرای تسحبون و تسر غبون فی نکاحهن لمالهن للدماتهن و مامہ باللے قتیح المنظر بونا۔ ان تفعلوا ان مفسرہ ہے۔

والمستضعفین اس کاعطف بتاجی پر ہے ای یفتیکم فی المستضعفین ویامر کم یہ مصوب ہے تقدیر نعل کے ساتھ اور یا کی پرعطف کرتے ہوئے بحرور بھی ہوسکتا ہے اور خطاب یا حکام کو ہوگا یا تو م کوفیہ جازیکم یہاں سبب کو قائم مقام مسبب کے کرکے جز اُینائی گئی ہے۔ خافت تقدیر عبارت اس طرح ہے وان خافت امراۃ یاوان کانت امراۃ خافت سے خوف کو اپنے ظاہر پر بھی رکھا جا سکتا ہے اور انتظار بھی لیا جا سکتا ہے۔

نشوذ الجمعنی سرکشی اور بدد ماغی -اس کااطلاق مردوعوزت دونوں کے ایک دوسرے سے ناگواری اور بیزاری پرآتا ہے۔ والتقصیر لیمنی ثفقہ میں تقلیل کرنا ہے بیٹیں کہ حقوق واجبہ کائزک مرادہ و کیونکہ حقوق واجبہ کے ترک پرمصالحت جائز نہیں ہے۔ طموح عینہ یولتے ہیں طمع بصرہ الی الشی لیمنی تگاہ اٹھائی۔ان یصلحالینی اصل میں یتصالحاتا کا کوساکن اور پھراس کو

سادے قلب كركے ادعام كرديا گيا۔ والصلح يعني والصلح خير من الخيور كما ان الخصومة شر من الشر احضرت يه تعل متعدی یدومفعول ہے مفعول اول الانسف ہے جو قائم مقام فاعل کے ہے اور مفعول دوم الشعرے ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے احضر الله الانفس الشيح.

… ابتداء سورت میں عورتوں اور تیمیوں کے باب میں بچھا حکام مذکور ہوئے تھے ان آیات میں بھران ہی کا تذکرہ کیا

ش**ان** مزول: ..... زمانهٔ جاہلیت میں بعض لوگ عور توں کو میراث ہے محروم رکھتے تھے اور بعض لوگ دوسر بے طریقوں ہے میراث میں ان کوملا ہوا مال ہڑ ہے کرجاتے تھے اور بعض لوگ عورتوں کومبر نہیں دیتے تھے۔ ابتدا ،سورۃ میں ای تسم کی برائیوں کے سمد ہاب کے لئنے احکام ذکر کئے گئے تھے۔اس پر مجھ واقعات پیش آئے مثلاً بعض مسلمانوں کو خیال ہوا کہ عورتوں اور بچوں کو عارضی طور پرشریک میراث کیا جار ہاہے ورنے فی نفسہ بیاس کے اہل تہیں ہیں۔بعض لوگ ان کی منسوحیت کے منتظر رہے اور جب منسوخ نہ ہوئے تو مشورہ ہوا کہ آ پ چھٹا سے بو چھٹا جا ہے جنانچے عیبینہ بن حصین نے حاضر ہو کرعرض کیا کہ یا رسول اللہ آ پ چھالار کی اور بہن کو نصف حصدوا! ہے ہیں حالا نکہ ہمارا بیبلا دستوریہ رہا ہے کہ جنگی بہا دروں ادرسور ماؤں کاحق میراث کوسمجھا گیا ہے؟ آپ ﷺ نے فر مایا مجھے ایسا ہی حکم ہوا ہے۔ ابن جریرؒ اور ابن المنذرؓ نے ابن جبیرؓ ہے اس مسم کے سوال کے سبب نزول ذکر کیا ہے اس طرح ابن ابی حاتم نے تقل کیا ہے کہ جابڑگ ایک چیاز او میمن بدصورت اور مال دارتھی کمیکن نہان کوخو داس سے نکاح کی رغبت تھی اور نہ اس کے مالیدار ہونے کی وجہ سے دوسری جگداس کے نکاح کو بہند کرتے تھے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکرا متفسار کیا اور منشاءاستفساریہ ہوگا کے ممکن ہے اس میں کیجیشہبل کی سبیل نکل آئے ۔اور جمیں کچھوٹ پرورش ہی مل جائے اس پریہ آیات نازل ہوئیں اور بعض لوگوں کو جب بیہ معلوم ہوا کہ بنتیم لڑکیوں کے مہر میں ٹمی نبیں کرنی چاہئے تو آپ ہیں کی خدمت میں دریافت سے کرنے کیلئے حاضر ہوئے اور منشا ، یہ ہوگا کہ شایدعورت کی رضامندی ہے مہر میں تمی کی اجازت مل جائے کیکن چونکہ بید دباؤ کی صورت تھی اس لیتے ظاہری زبانی رضامندی کا اعتبار نہیں کیا گیا اور حکم بدستور باتی رہا درمیان میں مجھاور تربیبی ادر تربیبی مضامین آئے ہیں جس سے کلام کی تا خیرا در رولق وعظمت میں كتي كونهاضا فيهوكما\_

آ يت وان امرأة الغ كي بل مين ابن عميال تي ذكركياب كرحضرت مودًا كواين برهاي كي وجد الديشه واكرآ تخضرت عين کہیں ان کوطلاق نہ دے دیں اس لئے انہوں نے درخواست کی کہ میں تن زوجیت تو ادانہیں کرسکتی نیکن تا ہم جھے آ پ ﷺ اپنے ہی پاس رے ویجئے اور میں اپنی باری حضرت ما کشہ کے حوالہ کرتی ہوں چتانجہان کی درخواست منظور کرلی گئی۔

اور سعید بن المسیب نے ذکر کیا ہے کہ محمد بن مسلمہ گی لڑ کی راقع بن خدیج کے نکاح میں تھیں انہوں نے ان کی کبری یا کسی اور وجہ ے ان کوطلاق دینے کا اراد ہ کیا تو انہوں نے اس تشم کی درخواست کی جس پریہ آیت نازل ہوئی۔اس طرح حضزت عا نشافر ماق میں کہ ایک عورت کے بال بچہ ہوا تو اس کے شوہر نے اس کوچھوڑ کر دوسر ئے تکات کا ارا دو کیالیکن عورت نے اسی طرح کی صورت بیش کی اس م والمصلح خير كانزهل بواستعيد بن جيرگي روايت ہے كه آيت و ان امسر أنا كنزول كے بعدا يك تورنت آئي \* پہلے اس بات بر رضا مندکھی کہ اس کا شوہر نہ اس کو طلاق دے اور نہ اس سے میاں ہوی کے معاملات کرے کیکن نفقہ کا مطالبہ کیا اس بریہ آیت واحضرت الانفس الشح تازل بموئى \_ و تشریح کی است میں جو آیات پہلے آجی ہیں ہور ہوں کے حقوق کی تکہداشت: مصلوا فی البتامی المخ اور ان تقسطوا فی البتامی المخ اور ان المدین یا کلون اموال البتامی اور لاتا کلو ها اسرافا اور للر جال نصیب النح اور یو صبحہ الله النح اور لاتعصلو هن وغیرہ آیات اب بھی وہی احکام برستور باتی اور واجب العمل ہیں ان ہیں ہے کوئی تھم تبدیل نہیں کیا جاتا ہے اور نہ کوئی نیا تھم ویا جواس ہے۔ سابقد احکام ہی بحال ہیں گے ای طرح آیت و ان امراة کا عاصل بیہ کے کورت اگر فودا ہے شوہر کے پاس رہنا جا ہے جواس کے پورے حقوق ادا کرنانہیں جا ہتا بلکہ عورت کو چھوڑ تا بھی جا ہتا ہے لیکن عورت اپنی کی مصلحت یا ضرورت سے اپنے حقوق تان نفقہ کے چھوڑ نے یا کم کرنے پر رضامند ہوجائے اور اپنی باری بھی معافی کردے۔ دوسری طرف مرد بھی بیدو کھتا ہے کہ میری ہو تم کی قاون کی خاص مصالح میں کی طبخا اس کورغبت ہوتی ہے کوئی فرق نہیں ہوتا بلکہ مفت میں ایک عورت یاس رہتی ہے فرضکہ دونوں طرف کی خاص مصالح میں جنان کو باہمی مصالحت کو نظر استحسان دیکھا جائے گا۔

ایک تکت کطیف .....واحضرت الانفس المنع کی ایک تقریریکی ہوسی ہے کہ چند مجبور یوں کے پیش نظراگر چہ سطی طور پر ابیا پوتی کی میسلے صفائی ہوگئی ہے کین نفس چونکہ بندہ حرص و ہوا ہوتا ہے اس لئے اس کے بقاء کی امید کم ہے ممکن ہے کہ چند روز بعد عورت کو پھرا ہے حقق تی ہوس کا جوش الحے اور مروجی کسی نہ کسی درجہ میں اس کوا ہے لئے جنال سمجے اور اس طرح بھراس تانے بالے کے تار پود بھر کررہ جا ئیس اور لا جے الے فرمانا اس شبہ کودور کرنے کے لئے ہے کہ دونوں اس ضلع میں خود کو گئم گار نہ مجمیس البہ تسلی بالے کے تار پود بھر کر اوا کا اضافہ کو بھی نا جائز بنادیتا ہے۔مثلاً بیوی سے یہ کہنا کہ اس شرط پر تجھ کو اپنے پاس رکھتا ہوں کہ تیری بہن بھی میں میں رہے حام اور نا جائز ہے۔ عورت اپنے جن حقو تی کو بالکل معاف یا کم کرد ہے لئے ہروقت اس کو ان حقو تی کے مطالبہ کاحق رہتا ہے مرد بھی آئندہ اس کور کھنا چا ہے تو ان حقو تی کی پیندی کرنی پڑے گی ۔ زبان تاضی معافی مستقبل کے لئے دست برداری کی صفاف تا نہیں ہوگ ۔

تُطِينُعُوهُ وَ قُلْنَا لَهُمُ وَلَكُمُ إِنَّ تَكُفُورُا بِمَا وُصِّيتُمْ بِهِ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِى السَّمُواتِ وَمَافِى الْآرْضُ خَلْقًا وَمِلُكًا وَعَبِيُدًا فَلَا يَضُرُّهُ كُفُرُكُمُ وَكَانَ اللهُ غَنِيًّا عَنُ خَلَقِهِ وَعَنُ عِبَادَتِهِمُ حَمِيْدًا ﴿٣١﴾ مُحُمُوٰ دَا فِي صُنُعِهِ بِهِمْ وَلِلَّهِ مَافِى الشَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرُضِ ﴿ كَرَّرَهُ تَاكِيُـدًا لِتَـقُرِيُرِ مُوْجِبِ التَّقُوى وَكَـفَى بِاللَّهِ وَكِيُلُلا ﴿ ١٣ ﴾ شَهِيُدًا بِأَنَّ مَافِيُهِمَا لَهُ إِنَّ يُّشَا يُذُهِبُكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاس وَيَأْتِ بِأَخَرِيْنَ \* بَدُلَكُمْ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَٰلِكَ فَلِيرًا ﴿ ٣٣﴾ مَنُ كَانَ يُرِيُدُ بِعَمَلِهِ ثَـوَابَ اللَّهُ نَيَا فَعِنُدَ الله تَهَ البُ الدُّنْيَا وَٱلاخِرَةِ ۗ لِمَنُ آرَادَهُ لَاعِنُدَ غَيْرِهِ فَلَمُ يَطُلُبُ آحَدُهُمَا إِلَّا خَسَّ وَهَلَّا طَلَبَ الْاعْلَى بِاحلاصِهِ لَهُ حَيثُ كَانَ مَطْلَبُهُ مَعُ لَا يُوْجَدُ إِلَّا عِنْدُهُ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا كَبَصِيرُ الْإِسْهِ

تر جمدن اور یہ بات تمہاری طاقت سے باہر ہے کہ تم برابری ( کیسانیت) رکھ سکوسب بیو یوں میں ( بلحاظ محبت کے ) اگر چیتمہارا کتنا ہی جی جا ہے (اس ہرابری قائم کرنے کے لئے )لیکن ایسا بھی نہ کروکہ بالکل کسی ایک ہی طرف ڈھلک جاؤ (جس بیوی ہےتم محبت کرتے ہو باری اور خرچہ کے متعلق اس کی طرف نہ جھک جاؤ) دور دوسری کواس طرح جھوڑ میٹھو (لیعنی جس ہے تنہبیں دلچیسی تہیں ہے اس کواس طرح نظرانداز کروو) کے کویا اوھر میں لنگی ہوئی ہے ( کہ نہوہ بیوہ کہلائی جائنتی ہے اور نہ خاوند والی سمجی جاستی ہے) اورا گرتم در تھی پر رہو (باری میں انصاف سے کام لو) اور احتیاط رکھو (ظلم سے) تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں (تمبارے ولی میلان کو) اور (اس بارے میں تم یر) رحم فرمانے والے ہیں اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہوجا تمیں (لیعن طلاق دے کر ایک دوسرے سے الگ ہوجا تمیں) تو اللہ تعالیٰ ہرا یک کو( دوسرے ہے) بے نیاز کردیں گےائی کشائش ( فضل ) ہے (اس طرح ہے کہ ہرا یک کی مناسب جوژی بل دیں ہے )اوراللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں (این محلوق پرفضل کرنے میں )اور حکمت والے ہیں (محلوق کی تدبیر کرنے میں )اورآ سانوں اورز مین میں جو بچھ ہے وہ سب اللہ ہی کی ملک ہے اور ہم نے تھم دے دیا تھا ان لوگوں کو بھی جن کوتم سے بہلے کتاب ( کتابیں ) دی گئی ( معنی یہود و تصاریٰ ) اورخودتم کوبھی ( اے اہل قر آن ) کہتم اللہ تعالیٰ ہے ڈرو ( اس کے عذاب ہے ڈرکراطاعت کرو) اور (ہم نے تم ہےاوران ہے بیجھی کبر دیا تھا کہ ) اگر اس کا حکم نہیں مانو گے (جن باتوں کی تم کوتا کیدگی گئی ہے ) سویاد رکھو آ سانوں اور زمین میں جو کیجھیجھی ہے وہ سب التہ ہی کی ملک ہے ( اس کے مخلوق اور مملوک بندے ہیں اس لئے تنہا رہے کفراورا نکار سے ان کا نقصان مبیں ہوگا ) اور وہ بے نیاز ہیں (اپن مخلوق سے اور اس کی بندگی ہے ) اور ستو وہ صفات ہیں (لوگوں کے ساتھ کاروائی کرنے میں بڑے عمدہ ہیں) اور بلا شبہ آسانوں اورز مین میں جو بچھ بھی ہے وہ سب ان ہی کی ملکیت ہے ( تقویل کے تقتضی کی تقویت و تا كيد كے لئے اس كو تكرر فرمايا كيا ہے ) اور اللہ تعالى كافى وكيل ہيں (محواہ ہيں اس بات يركه زمين و آسان ميں سب بجھوان ہى كاسے) اگروہ جا ہیں اے لوگو! تم سب کومنادیں یا ہٹا دیں اور دوسروں کو (تمہاری جگہ) لے آئیں۔ بلاشبہ وہ ایسا کرنے پر قادر ہیں۔ جوکوئی جا ہتا ہے (اپنے عمل سے) ونیا کا ثواب تو اللہ کے پاس دنیاو آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے (بشرطیکہ کوئی اس کا خواہشند ہوکسی ووسرے کے پاس نہیں لیے گا پھراس ہے اوٹی کیوں مانگا جاتا ہے اورا پنے اخلاص کے ساتھ اعلیٰ درجہ کو کیوں نہیں طلب یہ جاتا حالانکہ اس کا مطلوب بجز اس کے کسی کے بیاس تہیں ہے ) اور اللہ میاں بڑے سننے والے اور بڑے بینا ہیں۔

تحقیق وترکیب .....فی القدامیدای اور بره بورخ چدی اور بیون میں مساوات ضروری ہے کین مجت اور صحبت میں کیسانیت لازی نہیں ہے۔ کمانی الهدامیدایم رانڈ اور بیوه بورت کو کہتے ہیں اور بدعل کے معنی شوہراورز کے ہیں۔ بسان یسوز قبھا نیک نیتی کے ساتھ اگر خاوند بیوی میں تفریق کا فیصلہ ہوجائے یا کردیا جائے تو منجا نب اللہ ہرا یک کے لئے ظاہری اسباب کا بندو بست بھی ہوجا تا ہے اوراگر واقعی محبت اور عشق ہوتو سکون ول اوراطمینان کا سامان بھی ہوجا تا ہے۔ او تو الکتب اس میں الف لام جنس کا ہے۔ ان اتسقد واجلال محقق نے ان مصدر سے ہونے کی طرف اشارہ کردیا اور چونکہ وصیت تول کے معنی میں ہے اس لئے ان تفسیر سے بھی ہوسکتا ہونان تعکفر و ااس سے پہلے و قلنا مقدر مان کر اشارہ کردیا کہ اس کا عامل محذوف ہو وصینا پر معطوف ہوگا اوراس کو جملہ متا نفہ بھی ماتا جا سکت ہو اور ہرحال میں محمود الصفات اور محمود الذات بھی ہے چاہے کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے اور سختی حمد بھی ہے چاہے کوئی اس کا محمد کرنے یا نہ کرے اور محمود الصفات اور محمود الا فعال بھی ہے۔

ربط وشان نزول: سیست گذشتہ بے میں نشو زادر بدو ماغی کا ذکرتھالیکن خادند بیوی کے باہمی نزاع کے دوہی بہلونکل سکتے
ہیں یابا ہمی مصالحت اور شوہر کی بدد ماغی کا دور ہوجاتا جو بچھل آیت کا مقصودا سلی تھاد وہری صورت نبھا وَ نہ ہونے کی ہے جس کوتفریق کہتا

چاہے یامر دبازنہ آئے اور اپنی روش بدلنے پر تیار نہ ہوتو ہے آیت ان دونوں صورتوں پر شمل ہے۔ آیت لس تست طبعو امیس تو بی خاہر
کرنا ہے کہ اگر رغبت قبلی پرتم کو بس نہیں ہے تو حقوق اختیار بہتو اداکر نے ضروری ہیں چونکہ بسااد قات پہلی ہوی سے برغبتی کا سبب
دوسری بیوی کی طرف غلبہ محبت بھی ہواکر تا ہے اس کئے اس کا بھی ذکر کردیا گیا ہے اور تفریق کا بیان آیت و ان یت فسو قا المنح میں ہوران ادکام کومؤ نز بنانے کے لئے و الله ما فی المسلمو ات سے بڑے اہتمام کے ساتھ تاکیدات فرمائی گئی ہیں۔

اتقو ا الله میں احکام کی تعمیل اور مین قبلکہ میں اس کی تسہیل کی طرف توجہ دلائی گئی اور ان قسکفر و امیں خالفت سے روکا گیا ہے اور و کسف نے سائلہ و کیلائیں غیر اللہ کا اندیشہ دور کیا گیا جوبعض دفعہ کی احکام میں کوتا ہی کا موجب بنگہ خالفت کا باعث بن جاتا ہے غرضکہ اس طرح اس آیت میں پانچ مضمون اس اہتمام کے لئے لائے گئے ہیں۔

لطا کف آبیت: .....ولن تستطیعوا اس آبت ہے معلوم ہوا کہ اگر کمل کے سی اعلیٰ درجہ پرقدرت نہ ہوتواد فی ہی پراکتھاء کرلینی چاہئے اوراعلیٰ کے انتظار میں ادنیٰ کوبھی گنوانہیں دینا چاہئے۔ آبیت من کان یوید النج میں دنیا کواگرا پے مفہوم کے لحاظ سے عام رکھا جائے کہ ہرغیر مامور بالحصول چیز کو دنیا میں داخل کرلیا جائے تو ثمرات اور کیفیات باطنبہ کوبھی آبت شامل ہوجائے گی۔ یعنی اعمال کی طرح ان ثمرات کومقصود ومرادنہیں سمجھنا چاہیئے۔

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا كُونُوا قَوْمِينَ قَائِمينَ بِالْقِسُطِ بِالْعَدْلِ شُهَدَآءَ بِالْحَقِ لِلَّهِ وَلَوْ كَانَتِ الشَّهادَةُ عَلَّى أَنْفُسِكُمْ فَاشْنِهَ دُوا عَلَيْهَا بِأَنْ تَقِرُّوا بِالْحَقِّ وَلَا تَكْتُمُوهُ او عَلَى الْوَالِدَيْن وَالْاَفْرَبِينَ ۗ إِنْ يَتَّكُنُ الْمشْهُودُ عَلَيْهِ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بهمَا تُسْمِئُكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَصَالِحِهِمَا فَلَا تَتَّبَعُوا الْهَواتِي فَي شَهَادَتِكُمْ بِأَنُ تَحَابُّوا الْغَنِيَّ لِرَضَاهُ أَوِ الْفَقِيْرَ رَحْمَةً لَهُ لِ أَنْ لَا تَعُدِلُوُ ا تَسمِيْلُوا عَنِ الْحَقِّ وَإِنْ تَلُوَّا تَخرِفُوا الشُّهَادَة وَفِي قِرَاءَ فِي بِحَدُفِ الْوَاوِ الْأُولِي تَخَفِيْفًا أَوْ تُعُرضُوا عَنُ اَدَائِهَا فَالَّ اللهُ كَانَ بِهَا تَعُمَلُونَ خَبِيُرُ ا ﴿ ١٣٥ فَيُحَازِيُكُمْ بِهِ يَسَالُهُ إِلَا الَّذِينَ الْمَنُو آ الْمِنُو ا دَاوِمُ وَا عَلَى الْإِيْمَانَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَالْكِتَابِ الَّذِي ٱنْزَلَ مِنْ قَبُلُ طُ عَلَى الرُّسُلِ بِ مَعْنَى الْكُتُبِ وَفِي قرَاءَ مِ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِل فِي الْفِعُلَيْنِ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ ٱللَّحِرِ فَقُدُ ضَلَّ صَلَلًا ۚ بَعِيدًا ﴿٣٦﴾ عن الْحَقِّ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُو ا بِمُوسَى وَهُمُ الْيَهُودُ ثُمَّ كَفُرُو ا بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ ثُمَّ امْنُوا بَعَدَهْ ثُمَّ كَفَرُوا بِعِيْسَى ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا بِمُحَمَّدٍ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ مَا اَقَامُوا عَلَيْهِ وَلَالِيَهُدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ يُسُ طَرِينَا إِلَى الْحَقِّ بَشِرِ آخُبِر يَا مُحَمد الْمُسْفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيُمَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلِمًا هُوَ عَذَابُ النَّارِ , الَّذِينَ بَدَلٌ أَوْ نَعْتُ لِلْمُنَافِقِيْنَ يَتَّخِذُونَ الْكَفِرِيْنَ أَوْلِيَّاءَ مِنْ دُون المُوَّونِيُنَ ۚ لِمَا يَتُوهَمُونَ فِيهِمْ مِّنَ الْقُوَّةِ أَيَبُتَغُونَ يَطُلُبُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ اِسْتِفُهَامُ اِنْكَارِ أَى لَايَحِدُونَهَا عِنْدَهُمُ فَانَ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ شَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ وَلَا يَنَالُهَا اِلَّا اَوُلِيَاءُهُ وَقَدُنَزُّلَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُول عَلَيْكُمُ فِي الْكِتْبِ الْقُرْآن فِي سُورَةِ الْآنُعَام أَنْ مُحَفَّفَةٌ وَإِسْمُهَا مَحْدُوف أَي أَنَّهُ إِذَا سَمِعْتُمُ ايلت الله الْقُرْآن يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهُزّا بِهَا فَلَا تَقُعُدُوا مَعَهُمُ آيِ الْكَفِرِينَ وَالْمُسْتَهُزِءِ يْنَ حَتَّى يَسَخُوطُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ ﴿ أَلَّكُمُ إِذًا إِنْ فَعَدُتُمْ مَعَهُمُ مِتَّلَهُمُ ۖ فِي الْإِنْمِ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الُـمُنفِقِينَ وَالْكُفِرِينَ فِي جَهَنَمَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ كَمَا اجْتَمَعُوا فِي الدُّنيَا عَلَى الْكُفُرِ وَالْإِسْتِهُزَاءِ وِاللَّذِينَ بَدَلٌ مِنَ الَّذِينَ قَبُلَهُ يَتُوبَّصُونَ يَنْتَظِرُونَ بِكُمْ ۚ الدَّوَائِرَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتُحْ ظَفُرٌ وَغَنِيْمَةٌ مِّنَ اللهِ قَالُوٓٱ لَكُمُ ٱلُّمُ نَكُنُ مَّعَكُمُ وَعِي الدِّينِ وَالْحِهَادِ فَاعُطُونَا مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَإِنَّ كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ لا مِنَ الظَّفُرِ عَلَيُكُمُ قَالُوْا لَهُمُ أَلَمُ نَسْتَحُوِذَ نَسْتَولِ عَلَيْكُمُ وَنَقُدِرُ عَلَى أَخُذِكُمُ وَقَتُلِكُمُ فَٱبْقَيْنَا عَلَيْكُمُ وَٱلْمُ نَمُنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنْ يَنْظُفَرُوا بِكُمْ بَتَخُذِيلِهِمْ وَمُرَاسِلَتِكُمْ بِأَخْبَارِهِمُ فَلَنَا عَلَيْكُمُ الْمِنَّةُ قَالَ تَعَالَى

فَاللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمْ يَوُمَ الْقِيامَةِ ۗ بِآلُ يُدْخِلَكُمُ الْحَنَّةَ وَيُدْخِلَهُمُ النَّارَ وَلَنُ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكُفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ سَبِيُ الا إِسْ طَرِيْقًا بِالْإِسْتِيْصَالِ

ترجمه المسسمايمان والوا الصاف پرمضوطي سے دُٹ جاؤ (جم جاؤ) كوائى دينے والے (حق كى ) الله كے لئے ہوجاؤا أكر چه (بیگواہی) خور تمہیں اینے خلاف ( دین پڑے تب بھی دو،حق کا اقرار کرد، اس کو چھیاؤمت) یا اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف بھی و بنی پڑے اگر کوئی شخص (جس کے خلاف مواہی وی جارہی ہے ) مالدار ہے یامجتاج ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زیادہ تعلق ر کھنے والے ہیں (یہ نسبت تمہارے اور ان کی مصالح ہے زیاوہ واقف ہیں ) پس ہوائے نفس کی پیروی مت کرو (اپنی گواہی دینے میں کہ مالدار کی خوشاعہ میں لگ جاؤیا غریب میرترس آنے گئے تا کہ )تم انصاف سے باز (نه) رہو( کہ حق سے ہٹ جاؤ) اگرتم تھما پھرا كركبو كے (غلط بيانی سے اظہار دو كے اور ايك قر أت ميں تخفيفا ليكى وا ؤ كے حذف كے ساتھ ہے ) يا پہلوتهى كرو كے (محوا بى و يينے میں ) تو تم جو کچھ کرتے ہواللہ تعالیٰ اس کی خبرر کھنے والے ہیں (للہذا وہ تم کو بدلہ دیں سے )مسلما تو! بمان لا ؤ (ایمان پر جے رہو )اللہ اوراس کے رسول پراوراس کتاب برامیمان لاؤ جوان کے رسول (محمدٌ) پر (قرآن) نازل فرمائی گئ ہے نیز ان کتابوں پر جواس ہے یہ نازل کی میں (پنیمبرون پر، کتاب بمعنی کتب ہے اور ایک قرائت میں نسزل اور انسزل وونو ل معروف ہیں) اور جس سی نے الله ہے انکار کیا اور اس کے فرشنوں ، اس کی کتابوں ، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پراعتقاد نہ رکھا تو وہ بھٹک کر دور جا پڑا (حق ے)جولوگ ایمان لائے (موی علیه السلام ہے)اور پھر برابر (آنخضرت علیے سے) کفریس بڑھتے چلے گئے اللہ تعالی انہیں بخشنے والے نہیں ہیں (جب تک میلوگ اس حالت پر برقرار رہیں گے ) اور نہ انہیں راہ دکھلانے والے ہیں (سچائی کا راستہ) خوشخری سنا و بیجئے (خبروے و بیجئے اے محمرٌ) متافقین کوکہ بلا شیدان کے لئے در دنا ک عذاب ہے (جوجہنم کی شکل میں تکایف دو ہوگا) جن کی حالت یہ ہے ( کہ بیمتانقین سے بدل یا نعت ہے ) کہ کا فروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مسلمانوں سے مندموڑ کر ( کیونکہ انہیں کفار کی قوت کا خیال ہے) تو کیا وہ جاہتے ہیں ( تلاش کرتے ہیں) کہان کے پاس عزت ڈھونڈیں (استفہام انکاری ہے بعنی ان کے پاس عزت نہیں ملے گی ) سوعزت جنتنی بھی ہے سب کی سب اللہ ہی کے لئے ہے (ونیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کواللہ والے ہی حاصل کر کیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نازل فر مانچکے ہیں (معروف اور مجہول وونوں طرح ہے) تمہارے لئے اپنی کتاب ( قرآن سورہُ انعام کے تحت) پیچکم (ان محفف ہےاوراس کااسم محذوف ہے بعنی اند تقدیر عبارت ہے) کہ جبتم سنو کہ اللہ کی آیوں ( قرآن ) کے ساتھ کفر کیا جار ہاہےاوران کی ہنسی اڑائی جارہی ہے توان کے ساتھ مت بیٹھو (بعنی کفرواستہزاءکرنے والوں کے پاس) بئب تک کدوہ کی دوسری بات میں بندلگ جائیں۔ورنداس وفت تم بھی (اگرتم ان کے ساتھ مجلس میں شریک رہے) ان ہی جیسے ہوجا ؤ کے (گناہ میں) یقیناً اللّٰد تعالیٰ منافقین اور کفار سب کوچہنم میں جمع کر دیں گے (جیسے کہ دنیا میں کفر واستہزاء پران کواکٹھا کررکھا ہے )ان کا شیو ہ ہے کہ ( پہلے المانیس سے بدل واقع ہور ہاہے ) کہ دہ تمہاری حالت و تیکھتے رہتے ہیں (تم پرافتا و پڑنے کے منتظرر ہتے ہیں ) پھرا گرتمہیں فتح ( کامیابی اور غنیمت) ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب ہے تو با تمیں بنانے لگتے ہیں (تمہارے سامنے ) کہ کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ( نہ ہی کا موں اور جہاد میں لہذا ہم کو بھی مال غنیمت دو ) اورا گر کفار کو کچھ حصد مل جاتا ہے ( تمہارے مقابلہ میں فتح مندی کا ) تو (ان ہے جاکر) یا تیں بنانے لگتے ہیں کہ کیا ہم غالب نہ آنے لگے تھے (جھانے لگے تھے) تم پر (اور تہباری گرفتاری اور قبل پر دستری حاصل كر تھے تھے ليكن پھرہم نے تمہيں چھوڑ ديا) اوركيا ہم نے تم كومسلمانوں سے بچا (نہيں) ليا (اس بات سے كه وہ تمہارے مقابله ميں کامیا بی حاصل کرلیں اس طرح کہان کورسوا کیا اوران کی خبرین تم کو بینجاتے رہے لبذاتم پر ہمارا احسان ہے حق تعالی فرماتے ہیں ﴾ اللہ ا

تعالی فیصله فرمادیں گے تہمارا (اوران کا) قیامت میں (اس طرح کہتم کو جنت میں اورانہیں جنم میں داخل کردیں سے )اوراللہ تعالی ہرگز ایبانہیں کریں گے کہ کافرمسلمانوں کے خلاف کوئی راہ پاشکیں (مسلمانوں کونبیست و نابود کر دینے کاانہیں کوئی گرمل جائے )

تحقیق وتر کیب: ....ولو کانت الشهادة لفط شهادت کی تقدیر سے اشاره ہے کہ آیت میں کان مع اسم محذوف اور لو کا جواب بھی محذوف ہے اور شہادت علی النفس کی صورت ہے کہ کتمان حق کی بجائے اظہار حق کردے۔ او السو السديس و الاقسربيس مقابلہ کی وجہ ہے اول لفظ او استعمال کیا ہے اور ٹائی میں عدم مقابلہ کی وجہ سے لفظ واوآ یا ہے۔ والدین کے برخلاف گواہی دیناعقو ق تہیں ہوگا کیونکہ شرعی حق کا احیاء ہے نیز والدین کے برخلا ف گواہی تو معتبر ہوگی کیکن ایک دوسرے کی تا ئیداورمواقفت میں تہمت کی وجہ سے معتبرتہیں ہوگی۔ اولیٰ بھمالفظاد سے عطف کے باوجو قٹم بر ٹانیا لانا بظاہرا شکال کا باعث ہے جواب یہ ہے کہ مذکورہ بالاغتی اور فقیری طرف شمیرراجع نہیں ہے بلکہ جنس غنی اور فقیری طرف راجع ہے جن پر مذکورہ الفاظ ہی دال ہیں چنانچہ ان کی قر اُت او لمیٰ بھم اس کی تائید کررہی ہے۔دوسرا جواب یہ ہے کے ممیرتو اپنے حال پر ہے لیکن لفظ او فی الحقیقت مشہو دلہ اورمشہو دعلیہ کی تقسیم کررہا ہے کہ جار حال سے خالی ہیں یا دونو ل عن ہوں گے یا دونو ل فقیریا اول عن دوسرافقیر بااس کا برملس اور تیسرا جواب ہیہ ہے کہ اوسمعنی داو ہے بسسان تحابوا يمنى كاتصورية ندكنفي كي

ل ان التعدلوا يعدول سے ماخوذ ہے۔جلال مفسراس كوشى برجمول كرر ہے ہيں كيكن زخشر ك في لان تعدلوا او محراهية تعدلوا من المحق كى تقدرينكال كرمتفي كى علت قراردى ب-وان تلواجهوركى قرأت براس كى اصل تلويون هي يا كيضمه كوما قابل یعنی واہ ک<sub>ی ا</sub>طرف اس کی حرکت کوسلب کرنے کے بعد منتقل کردیا اس کے بعد سکون کی وجہ سے انتقاء ساکنین ہوا اور یا گرگئی اور پھرنو ن رفع بھی جازم لی وبہ سے حذف ہوگیا۔ لیکن ایک قرأت میں ان تلوا ولایت سے بھی مشتق ہے ای و ان ولیت مقامة الشهادة الخ اور بقول تفسیر کبیرنسی چیز کی ولایت اس کی طرف متوجه اور مشغول ہونے کے معنی میں ہے گویا حاصل میہ ہوگا کہ شہادت کی طرف متوجه ہوجاؤ ،اس کی تعمیل کرویا اعراض \_اللّٰدوا ٹا اور بینا ہے ۔ تلوا کے معنی ہیرا بھیری کرنے اور زبان موڑتے کے ہیں \_

فان الله جواب شرطتو محذوف ہاور میدوال برجواب ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے یعاقب کم علیٰ ذلک لان الله اسخ. امنوا تین زبائی ایمان کی طرح قلبی ایمان کی دولت ہے مشرف ہوجا دیا بعض چیزوں پرایمان لانے کی طرح عام طور پرسب چیزوں پر ايمان كية وُرنومن ببعض ونكفر ببعض كامصداق شيؤيا دوام ايمان اوربقاءا يمان كامطالبه مقصود ب يهرمسلمانوس كوية خطاب ہے یا منافقین اور مرتدین کو یا اہل کتاب کو بیسب اتوال ہیں غرضیکہ ان توجیہات کا منشاء یہ ہے کھے صیل حاصل کا شکال نہ رہے کہ اہل ایمان کوایمان لائے کی دعوت کیسے دی جارہی ہے۔

فسى الفعلين يعنى نؤل اورانؤل دونول طرح يرها كمياب ججهول جيها كمتن جلالين ميس باورمعروف وهم اليهو دبعض ك ز دیک مخصوص مرتدین مراد ہیں اور ایسے مرتدین کی تو بہ کے بارے میں اختلاف ہے۔حصرت علیٰ کے بزو کی ان کی تو بہ مقبول نہیں بلکہ واجب القتل بي سيكن اكثر الل علم قبول توبك قائل بير اورىجابد كى رائے ہے كه نم اذه ادو اكم عنى ماتو اعلى الكفرك بير لم یکن اللہ کان کی خبرمحذوف ہے ای مسرید الیعفولھ میکن بہاں اشکال بہ ہے کہ شرک خواہ پہلی دفعہ ہوغیر مغفور ہوتا ہے پھر اس کہنے کے کمیامعنی؟ جواب میہ ہے کہ اسلام لانے سے کفر سابق معاف ہوجا تا ہے کیکن دوبارہ پھر کفراختیار کر لے تو کفر سابق نا قابل معافی ہوجاتا ہے۔بنسسواس کی تغییرا خبر کے ساتھ اس طرف مثیر ہے کہ بشارت سے مرادمطلق اخبار ہے کیکن تہکما اندار کے معنی میں مجى موسكتا باس صورت ميس استعاره تصريحية تبعيه موجائے گا۔

المذين اس كواگر متافقين سے نعت قرار و يا جائے تو صغت اور موصوف ميں فصل ما نناير سے كا اور بيد جائز ہے يا تعامت كے ارا دہ سے محل نصب میں بناء بر تقدر رفعل کے باتحل رفع میں بناء بر تقدر مبتداء کے ہوسکتا ہے۔

من دون بيطال بيتخدون كفاعل ساي يتخذون الكفرة انصارًا متجاوزين في اتخاذهم اتخاذ المؤمنين. وقد منزل اس میں منافقین کوبطریق التفات خطاب ہے اور جملہ حال ہے۔ بسخدون کے فاعل سے مشرکین مکہ ہے بھی جب اس تشم كى شكايت كى توبت آئى توسورة انعام كى آيت واخا رايست السلايس المنح نازل بمونى ليكن مديند ميس علماء يبود نے اس ونائت كا شوت دیا تواس آیت میں تنبیدی جاتی ہے وقد نزل کواگر مجہول پڑھا جائے توان اذا سمعتم نائب فاعل ہوجائے گایک فربھا بہ حال ہے اینت اللہ سے اور لفظ بھا اور یستھز عمل رقع ہیں فاعلیت کی وجہ ہے اور اصل یہ کے ضربھا احد تھی فاعل کوحذ ف کر کے جار مجرور کو قائم مقام کرویا مقصود تعیم ہےاوران دونوں لفظوں میں ضمیرمفرد لا نا مرجع کے شنیہ ہونے کے باوجوداس لئے ہے کفراوراستہزاء دونوں ے مرادایک ہی چیز ہے اور فی حدیث غیر ہ کی ممبرقر آن کی طرف راجع ہے اور حق غایة ہی کے لئے ہے۔

مثلهم من كل الوجوه تشبيه مقصود تبيس كيونكه كافرين كاخوض كرنا تؤكفر ہے اورمسلمانوں كانثر يك مجلس ہونامعصيت ہے اللين پہلے الذين سے بدل ہے یا مثافقین کی صفت ہے یا منصوب علی الذم ہے اللو ائو جمع ہے دائرۃ کی یعنی مصیبت و آفت جوسر پر منڈلاتی رہتی ہے۔ فت صلمانوں کے لئے فتح کالفظ اور متافقین کیلئے نہ صیب کالفظ لائے میں اول کی تعظیم اور دوسرے کی تحقیر کی طرف اشارہ ہے

اور رہے کہ فی الحقیقت مسلمانوں کی کامیابی فتح کہلانے کی مستحق ہے اور کفار کا عروج تو چندے ہوتا ہے پھرزوال ہی زوال ہے۔ نستحوذ اس كمعى تغلب اوراستيلاء كے بير است حوذ عليهم الشيطان حاذ اور احاذ دونوں ہم معنى بين معدر حوذ بال كا بغير تعليل استعال صبح بورنه استقام اور استبان كاقاعده جارى مونا عابة تعار

فاہقینا علیکم مخارمیں ہے کہ اہقی علیٰ فلان بو لتے ہیں جبکہ سی کے ساتھ مراعات وشفقت کی جائے۔ ان يسظفروا بيمؤمنين سے بدل اشتمال ماى لىم ئىمنى عكم من ظفر المؤمنين اور مىراسلىكىم كى تقديراس طرح م مراسلتنا لكم باخبارهم وافرارهم

بالاسنیصال میرعبارت اس شبه کے دفعیہ کے لئے مفسر علائم نے بڑھائی ہے کہ بسااو قات کقار دمنافقین مسلمانوں کافٹل عام کرتے رہتے ہیں پھریدنی کیسی ؟ حاصل جواب میہ ہے کنفس قبل اور نقصان کی نفی مقصود نہیں بلکہ استیصال کی نفی ہے کہ دنیا ہے مسلمانوں کو بالکل نیست و نا بود کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوسکے۔

ر ربط: ......هم نششة يات مين مختلف معاملات كابيان آيا ہے جن مين عدل وانصاف اور اظہار حق اورادائے شہادت كى ضرورت مجى پرتى ہے۔ بالخصوص يتائ اورمستورات كے گذشته احكام ميں جس درجه ان احكام كاتعلق ہے وہ ظاہر ہے كو يابية يات سابقه احكام كى ممل اورمؤ كدي<u>ن</u> \_

نیز پھیلی آیات میں زیادہ حصدا حکام فرعیہ کا گزرا ہے لیکن کہیں ایمان و کفر کے مباحث بھی درمیان میں آ گئے تھے ان آیات میں ان ہی اصولی مباحث کی قدر کے تفصیل سورت کے ختم تک چکی گئی ہے چٹانچے سب سے پہلے یا یہا اللدین المنوا میں شرعی ایمان کا ذكرباس كے بعدان السذين احنوا سے كفار كے مختلف فرقوں كى ندمت عقائد كے لحاظ سے بھى اورا عمال كے لحاظ سے بھى جودراصل فسادعقا كدے ناش اوران يردال ہوتے بيں فدكور ب\_اس كے بعدبسر المنافقين في ماره تك منافقين كاذكر جلا كيا ہے۔

شان نزول:....ایک انصاری مخص مقیس نے عرض کیا یا رسول الله! میرے دالد برایک دینارنس کا قرض ہے اور میں شاہد ہوں پین والد کے افلاس کی وجہ سے شہادت دیتے ہوئے ڈرتا ہوں؟ فرمایا کیچھ بھی ہوشبادت سے رکنانہیں جا ہے امیر ہو یاغریب ا ہے انفس کے طلاف ہو یا والدین اور قرابت داروں کے غلاف اس آیہ میں بھی فرمان تبوی ﷺ کی تا نید ہور ہی ہے لیکن ابن جر آیے ہے سدی ہے تخ تن کی ہے کہ آتحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک امیر إور ایک غریب آ وی جھکٹے تے ہوئے آئے آپ ﷺ کا میلان خاطر بالطبع بينجصة ہوئے غریب کی طرف ہوا کہ غریب آ دمی امیر پر کیاظلم دزیادتی کرسکتا ہے؟ گر آیت میں حق وانصاف کی طرف رجحان کو بندكيا كيا ہاس كئے آب اللہ الكارك كئے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . اسلامی عدالتوں اور آجکل کی ظالمانه عدالتوں کا فرق : . . . . . معاملات میں جب نزاق اورا ختلافی بہلوسا منے آتے ہیں تو فیصلہ کے وقت اظہار حق اوراوا نیکی شہادت، عدل وانصاف کی ضرورت پیش آتی ہے اسلام اس سلسلہ میں بیشےہ ورانہ عدالتی کاروائیوں، و کیلانہ قنی مہارتوں، کورٹ و مجسٹریٹ اور جیوری کے چکروں کا قائل نہیں ہے جس میں حق و انصاف کا تو خون ہوتا ہے اور رو پیداور وفت کی ب ور یغ قربانی کر کے انسان تلکم و جور کا شکار ہوجاتا ہے۔ آجکل کی مہذب و نیا نے عدل والصاف کی جس قدرو قیمت وصول کی اسلام اے نفریته دختارت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے آئ عدلیہ کے نام پر جتناخر ہے ہور ہاہےوہ ہمارے اخلاق کا نہایت کھنا ؤ نا اور قابل نفرت رخ ہے۔

اسلام نه صرف به که عدل وانصاف کومفت اور عام کرنا جا ہتا ہے بلکہ اس میں عبادت اور بندگی کا رنگ بھرنا جا ہتا ہے عدلیہ کے تمام بیملو دَل پراسلام کی بھر پورنظر ہےاس آیت میں خود اپنے اور والیہ ین وا قارب کے خلاف اقرار وشہادت کی مشر وعیت اور جواز ہرروشنی پڑ رہی ہے بلکہ والدین یا خاوئد ہوی، غلام و آتا کے مابین آگر گواہی ایک دوسرے کے مفاد اور موافقت میں ہے تو اس کی اجاز ت تہیں ہے کیونکہمشترک مفادی وجہ سےشہادت متہم ہوگئی،البتہ جہاں مفاد کا نشتر اک نہ ہوجیہے بھائی بیمائی یا بہن بھائی ،ان میں موافق اور مخالفت دونوں قسم کی گواہیاں جائز ہوں گی۔ نیز آیت سے شہادت عاولہ کاواجب اور شہادت زور جھونی گواہی کاحرام ہونا معلوم ہوتا ہے بلکہ جھوتی مواہی براگر فیصلہ ہوبھی جائے تو فیصلہ تو نافذ ہوجائے گالیکن حضیہ کے نز دیک تاوان مواہوں پراازم ہوگا اس میں امام شافعی کا خلاف ہے نیز شہادت صرف اللہ کے لئے ہونی جا ہے اس میں رہاء وسمع اور لا کیج کو بانکل دخل نہیں ہونا جا بیئے ۔اس سے شریک تجارت کی گواہی مال شریک میں یا جیرکی گواہی متناجر کے حق میں یا شاگر د کی گواہی استاد کے حق میں ، باپ کی گواہی اولا دیے حق میں نا جائز معلوم ہوتی ہے۔

ارتداد کفرے بھی زیادہ جرم ہے اس لئے اس کی سز ابھی بڑھی ہوئی ہوئی جا بیئے: امنوا المنح كاعلم عام ہےار تدادخواہ بہلی مار ہویا دوسری تبسری بارسب كا ایک ہی حکم ہے كەاس پر قائم رہنے ہے جنت ومغفرت سے محرومی رہے گی۔ آیت میں ارتدادِ تانی کی قیدا تفاقی ہے کہ اس وقت ایسے ہی واقعہ ہوا تھا۔ اس قیدعنوائی کواحتر ازی تہیں سمجھنا جاہئے ۔ منافقین کو چودھمکی وی گئی ہےاس کی دنیاوی سزا کارخ جلد ہی دنیا کے سامنے آ گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں وہ ذلت وخواری نصیب ہوئی جس کا آئیں بھی تصور بھی نہیں ہوا تھا۔انہوں نے کفار کا ساتھ اس تو قع میر دیا کہ آئییں اس درجہ خلا نب امیدا نقلاب کی تو قع ہرگزیہ تھی باطل پرست لوگوں کی مجالست اگران کی کفریات بررضا مندی کے ساتھ ہے تب تو کفر ہے اور اگر کراہت سے ساتھ ہے مگر بلا عذر تو یا عث متن ہے۔ تیسر سے دنیاوی ضرورت کے تحت سووہ مہاح ہے۔ چوشے اضطرار ومجوری کے ساتھ ہوتو معدوری ہے۔ یا نیحویں تبلیغ احکام کے لئے ہےتو عبادت ہے۔ ِ

لطا کف آیات: ...... کو نوا قو امین آیت کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ اپن غلطی کے اعتراف اور تبول حق میں کی وقت مح مجی تال داستن کا ف نہیں ہونا چاہئے اگر چاہئے ہے کم رتبخص کے سامنے ہو ۔ تاویل ولکیس سے کام نہ لے کہ اس کا منشاء کبر ہوتا ہے۔ ان یہ کسن غنیا المنع سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ناحق غریب پرامیر کور جے نہیں و بنی چاہئے ای طرح غریب کو بلاوجہ امیر پر بھی ترجیح نہیں و بنی چاہئے ای طرح قریب کو بلاوجہ امیر پر بھی ترجیح نہیں و بنی چاہئے کے ونکہ بعض و فعدامیر متواضع اور قبع حق ہوتے ہیں اور بہت سے نقیر متنکبراور پرستار باطل ہوتے ہیں غرضکہ مدارکسی کی غربی یا امیری پرنہیں ہونا چاہئے بلکہ اصل نظر عدل واضعاف پروخی چاہئے۔

یٹایھا الذین امنو المینو المنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مراتب ایمان وایقان غیر متناہی اور بے ثار ہوتے ہیں سالک کوکس حدیر قانع مہیں ہوتا جاہئے۔

ان الذين المنو النع سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدق واخلاص کے ساتھ مرتدین ایمان لا تاجا ہیں تو اس کی مقبولیت اس آیت کے منافی نہیں ہے بلکہ فشاء صرف بیہ ہے کہ کفر پراصرار کرنے سے عادۃ قلب سنح ہوجاتا ہے جس کے نتیجہ میں توقیق ایمان بھی سلبہ ہوجاتی ہے اور وہ جنت ومغفرت سے بھی محروم رہتا ہے بہی حال اس مخض کا جوطریق کو باربار اختیار کرکے چھوڑ دے کیونکہ اس طرح ملعہ بنانے کا نتیجہ فقد لان وحر مان ہوتا ہے۔ اللهم اعلانا من المحور بعد المکور - ایستعون عندھم المعزة طلب جاہ کی قدمت آیت سے واضح ہے فلا تقعدو اسے معلوم ہوتا ہے کہ خالف طریق کے ساتھ مجالست نہیں کرنی جا ہے المضوص جب کہ دہ طریق کی مخالفت کا اظہار بھی کرتا ہو۔

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللهَ بِاظُهَارِهِمْ خِلَافَ مَا ٱبْطُنُوهُ مِنَ الْكُفُر لِيَدْفَعُوا عَنْهُمُ أَحُكَامَهُ الدُّنْيَوِيَّةُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ تَمْ مَحَارَيُهِمْ عَلَى خِدَاعِهِمْ فَيَفُتَضِحُوْنَ فِي الدُّنْيَا بِاطِّلَاعِ اللَّه نَبِيَّةٌ عَلَى مَا اَبطَنُوهُ وَيُعَاقَبُوْنَ فِي الاحِرَةِ وَإِذَا قَامُوْ آلِي الصَّلُوةِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ قَامُوُا كُسَالَى لا مُتَثَاقِلِينَ يُسرَ آؤُونَ النَّاسَ بِصَلَاتِهِمُ وَكَايَذُكُرُونَ اللهَ يُصَلُّونَ إِلَّا قَلِيهُ لَا ﴿ أَلَهُ إِيَّاءُ مُذَبُذَبِينَ مُتَرَدِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ ۗ اللَّهُ الْكُفَرِ وَالْإِيْمَانَ لَآ مَنْهُ رُبِيْنَ اللَّي هَوُكَّاءِ أَي الْكُفَّارِ وَكُمْ اللِّي هَؤُ لَآءِ " أَي الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يُصْلِل اللهُ فَلَنُ تَجدَلَهُ سَبِيُلا ﴿ ٣٣ إِلَى الْهُدَى يَسَايُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَاتَّخِذُوا الْكَفِرِيْنَ اَوُلِيَّاءَ مِنْ دُون الْمُؤْمِنِيُنَ ﴿ اَتُرِيُدُونَ اَنُ تَجْعَلُو الِلَّهِ عَلَيْكُمُ بِمُوالَاتِهِمُ سُلُطنًا مُّبِينًا ﴿٣٣﴾ بُرُهَانًا بَيّنًا عَلى نِفَاقِكُمُ اِنَّ الْمُنْفِقِيُنَ فِي الدُّرُ لِثِ الْمَكَانِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارَ عَ وَهُوَ فَعُرُّهَا وَلَنُ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ أَسُ مَانِعًا مِنَ الْعَذَابِ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوُا مِنَ النِّفَاقِ وَأَصْلَحُوُا عَمَلَهُمُ وَاعْتَصَمُوا وَثَقُوا بِـاللَّهِ وَٱخْلَصُوا دِيْنَهُمُ لِلَّهِ مِنَ الرِّيَاءِ فَأُولَيْكَ مَعُ الْمُؤُمِنِينَ ﴿ فِيمَا يُؤتُونَهُ وَسَوْفَ يُؤتِ اللهُ الْمُؤمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ ١٠ فِي الْاجِرَةِ هُوَ الْجَنَّةُ مَايَفُعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمُ إِنْ شَكَّرُتُمْ نِعُمَهُ وَامْنُتُمْ ﴿ بِهِ وَالْإِسْتَفْهَام بِمَعْنَى النَّفِي أَيْ لَا يُعَذِّبُكُمُ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا لِاعْمَالِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْإِثَابَةِ عَلِيمًا ﴿ ١٣٤ بِحَلْقِهِ \_

مر جمہ: ..... باشبرمنافق اللہ سے جال بازی کررہے ہیں (جو مفر دلوں میں چھیار کھا ہے اس کے برخلاف ظاہر کر کے تاکہ تعملر کے دنیاوی احکام ہے وہ بیچے رہیں ) حالانکہ اللہ تعالیٰ آہیں دھوکہ دے رہے ہیں (اس حالبازی کی ان کوسرا دینے والے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی چھبی ہوئی باتوں پراینے نی کومطلع فر ماکر دنیا ہی میں ان کورسوا کریں گے اور آخرت میں تو سزا کے گئے کھڑے ہوتے ہیں (مسلمانوں کے ساتھ) تو بہت ہی تھلے ہارے جی سے کھڑے ہوتے ہیں (پوری کا ہلی کے ساتھ )محض لوگوں کو وکھانے کے لئے (اپنی نمازیں) پڑھتے ہیں اور اللہ کا نام نہیں لیتے (نماز نہیں پڑھتے) گر برائے نام (وکھاوے کے لئے) ڈانو ڈول (متردد) ہورہے ہیں۔اس( کفروایمان کے درمیان) نہ توا دھر ہی کفار کی طرف(منسوب) ہیں اور نہ ادھر(مؤمنین کی طرف) ہیں اور جس براللہ، ی راہ کم کردیں تو پھرمکن نہیں کہتم اس کے لئے کوئی راہ نکال سکو (ہدایت کی طرف) مسلمانو!ایسانہ کرد کے مسلمانوں کوچھوڑ کر کافروں کو ا پناریق و مددگار بناؤ کمیاتم چاہتے ہو کہتم اپنے اوپر لےلو(ان ہے دوئ کرکے)اللہ تعالیٰ کا صریح الزام (اپنے نفاق پر کھلی دلیل) بلاشبہ منافقین جہم کے سب سے نچلے ( تلی کے ) حصہ ( درجہ ) میں جھو نکے جا کمیں گے اور کسی کو بھی تم ان کا مددگار در فیق نہیں یا ؤ گے ( کہان کو عذاب سے بیالے) بال جن لوگوں نے تو بر کی (اپنی دورتی حال سے) اور سنوار لی (اپنی ملی حالت) اورتھام لیا (مضبوط بکرلیا) الله تعالی کواوراینے دین کوانٹہ ہی کے لئے خاص کرلیا (ریاء ہے) تو ایسے لوگ مؤمنوں کی صف میں ہوں گے (اپنی کاروائی کے لحاظ ہے)ادر قریب ہے کہ اللہ تعالی مؤمنوں کو بہت ہی بڑا اجرعطافر مائیں گے (آخرت میں یعنی جنت)اللہ تعالیٰ کو تہمیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگرتم (اس کی نعمت) کاشکر کرتے رہے اور اللہ تعالی پر ایمان لے آئے (استفہام جمعن تقی کے ہے یعنی الی حالت میں وہ تم کوعذاب نہیں دے سكتے )اللہ تعالی تو برے قدر دان ہیں (مسلمانوں كا عمال كاتواب عطاء كركے )اور خوب داقف ہیں (انی مخلوق سے)

تحقیق وتر کیب : ..... کسالنی اس کی تغییر تناقلین کے ساتھ کی ظاہر ہے ستی اور کا ہلی میں طبیعت بوجمل ہوجاتی ہے۔
یو آؤن رایۃ باب مفاعلۃ بمعنی تفعیل چیسے تعم اور ناعم اور یا مفاعلہ مقابلہ کے لئے ہے لاید کرون چونکہ نماز میں ذکر بھی ہوتا ہے اس لئے
تسمیۃ الکل ہاسم الجز کے طور پر جزء کی نفی سے کل کی نفی مقصود ہوگی۔ یعنی نماز میں اکثر عائب ہی ہوتے ہیں اور یا مبالغۃ نماز کی نفی کرنی
ہے کہ جن کوذکر اللہ تک ووجر ہے وہ نماز کے پاس تو کیسے جائیں گے۔

دیدا، بطورمفعول لہ ہے بینی سامنے تو مجوز ادکھاوے کی گنڈ ہے دارنماز پڑھ لیتے ہیں لیکن مسلمانوں سے کیا قائب ہوتے ہیں کہ
نماز ہی سے غائب ہوجاتے ہیں اس لئے ریاء کاری کی نماز کوقیل کہا گیا کہ برائے نام ہی نماز ہے اور بقول ابن عباس اگر بوجہ اللہ
ا خلاص سے نماز پڑھتے تو یقیل ہی کثیر ہوجاتی اور بیان نفاق کے بعدان کی منافقانہ نمازوں کا تذکرہ دراصل ان کے بارے میں دعویٰ
نفاق کا ثبوت خارجی ہے۔

مذبذبین قاموس میں ہے کہ رجل مذبذب یو لتے ہیں یعنی متر دو بین امرین ذبذبه میں معنی تکرار کے ہیں جولفظ و ب میں نہیں بیعنی دوتوں جانبوں سے یعید ہوتا کہ ندا دھر کا ہواور ندا دھر کارہے بیمنصوب علی الذم ہے۔

لا المی هؤلاء جلال مفسر نے متعلق لا کے محدوف ہونے کی طرف اشارہ کردیا ہے یا لفظ صائوون عالی محدوف ہے ای طرح لفظ بین کی اضافت متعدد کی طرف ہوتی ہے المدر کے لفظ در کے اور در جودنوں کے معنی طبقہ اور درجہ ہے ہیں اول میں ہوط ونزول، دوسرے میں صعود وعرون، جہنم کے سات طبقوں میں سب سے نچلا طبقہ درک اور ہاویہ کہلاتا ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ تمام درجات متدارک اور متتابع ہوتے ہیں بعنی او پر تلے جونکہ منافق و نیامیں مامون رہ کر کافر کے مقابلہ میں خودکوزیادہ کا میاب دکھلاتا ہے اور یااس کے کہ کفر کے ساتھوا سلام سے عملاً استہزاء کرتا ہے اس لئے سب سے زیاوہ تخت عذا ہے کا مستحق سمجھا گیا۔ ہمرحال آئیت اپنی حقیقت پر محمول ہے جہنم کا کئی منزلہ ہونا باعث احتجا خہیں۔

الا الذين ميں استناء ہے لن تحدلهم كی تمير مجرور ہے اور يا ، نائمين اسم منصوب ہے اس ميں صفت مقابلہ ہے چنا نچرتو به ايمان كے مقابلہ ميں اور اصلاح ان كے افساد كے مقابلہ ميں اور اعتصام جمعنی وثو تی مقابل ہے اتخاذ اوليا ، كے اور اخلاص مقابل ہے رہا ، كے اور مؤمنين كى معيت مقابل ہے درکے الكہ كفار كے اور مؤمنين كى معيت مقابل ہے درکے الكہ كفار كے ساتھ ان كا جہتم ميں اجتماع كيونكہ ناركا اطلاق مجموعہ برجوتا ہے۔ دوسرے منافقين كا خاص شچلے درجہ ميں ہوتا اور تائمين كى معيت مؤمنين كے ساتھ درجات جنت ميں مراد ہے۔

یوت الله یافظ مرفوع ہے کین النقاء ساکنین ہے گرجانے کی وجہ ہے۔ اسلامی کھانہیں جاتا گویار ہم الخط کفظ کے تائع ہے۔
مایسفعل الله ما استفہامیہ بمعن ففی کل نصب میں ہے یہ فعل کی وجہ ہے۔ صدارت کام کی وجہ ہے اس کومقدم کیا گیا ہے اس صورت میں با سہداور یفعل ہے اور بازا کدوای لا یعذب کم الله ان شکو تم چونکہ شکر سہداور یفعل ہے تعلق ہے۔ ای ان الله لا یفعل بعدا بھم شینا اور یاما نافیہ ہے اور بازا کدوای لا یعذب کم الله ان شکو تم چونکہ شکر کا استحمال عقل بنبعت ایمان کے ریادہ ظاہر ہے نیز حی نعمت کا شکریہ ہی وائی ایمان بنتا ہے اس لئے ایمان کے ساتھ شکر کا اضافہ کیا گیا اور شکر کی ایمان ہتا ہے۔ من لم یشکر المناس لم یشکر الله میشکر الله عند کو اختم خاص کا عطف عام پریامسب کا عطف سبب پر ہے کیونکہ شکر ہی سبب ایمان بنتا ہے۔

ربط: ..... آيت ان المنفقين مي مابقة يات كى طرح منافقين كقبائح كاذكر بيدة يت ينايها الذين النع مي سابق

آ بت وقد نول علیکم کے معنمون کا تمدہے کہ کفار سے خصوصیت اور تعلق دوئی ندر کھو۔اس طرح کو یا جسیسوال (۲۶) تکم ہے۔ بھر آ بت ان السفقین فی المدر ف النع سے صراحة منافقین کی مخصوص سزا کا بیان ہے اور چونکہ سزا کا بیان سلیم الطبع انسان من کر خوف زوداور تا ب ہوسکتا ہے اس لئے سزاسے ان کا استثناء بیان کرتے ہوئے ان کی جزائے نیک کا بیان ہے۔

و تشریح کی: ...... نمازی منافقین کے سل طبعی قابل ملامت نہیں: ..... نمازی مانفین کے سل سے مراد سل اعتقادی ہے جو ندموم ہے کی اعتقادی ہے تا جو داگر سل ہوتو وہ اس میں اور فی قباحت ہی نہیں البتہ بلا عذر ہوتو قابل ملامت ہے تو ہے کے ساتھ اصلاح واعتصام اور اخلاص کے غلبہ دغیرہ کی عذر ہے ہوتو اس میں اور فی قبار سے ہوتو اس میں اور اگر ان قبود کی تفسیر وہ جو مفسر ہے مرادا گرایسی چیزیں ہوں جن کامنہوم ایمان ہوتو ہے تیں موس معیت یعن نجات کی موتو ف علیہ ہول گی اور اگر ان قبود کی تفسیر وہ جو مفسر علام نے اختیار کی ہوتو تھا باعث ہوتی ہے۔

لطا كف آيت: ....واذا فساموا السى المصلواة رياء كے ساتھ كسل كومقيد كرنا بتلار ہاہے كه كسل اعتقادى مراد ہے كيكن كسل طبعى وه اس سے خارج ہے اس پر ملامت نہيں ہے۔ پس جوسالكين ناوا تفيت سے دونوں ميں فرق نہيں كرتے وہ خواہ تخواہ مثوش رہتے ہیں۔

﴿ الحمدلله بإرهُ والحصنات كى شرح ختم مونى ﴾

